



تألیف عارفی بی بی بی بی کال لیری ارفیری

هيوات موالة عبد الرشيط الشاهية



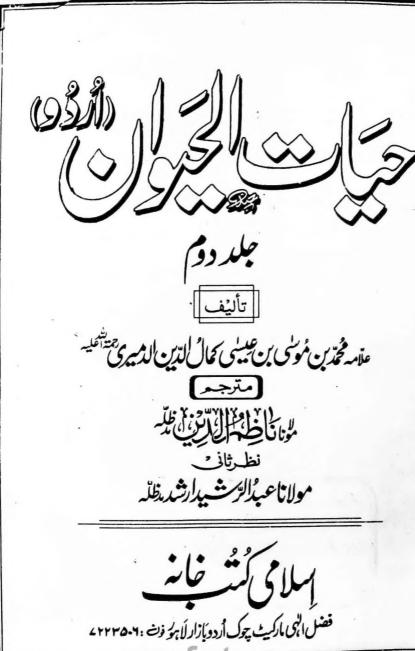

marial.com

| ميوة الحيوان 🕈                              | <del>}</del> | • <del>•</del> 4                  | وجلددوم |
|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------|
| مضامين                                      | صفحه         | مضامین                            | ا صغیہ  |
| ىدېسىي (ايك چيونا پرنده)                    | 57           | الدخل (ايك چمونا پرنده)           | 70      |
| ريث مين''الدبئ'' كإ تذكره                   | 58           | الدراج (تير)                      | 70      |
| دېسى" كى خصوصيات                            | 59           | الخلم                             | 71      |
| دېسىي" كاشرى تىم                            | 59           | الامثال                           | 71      |
| اص                                          | 59           | تعبير                             | 71      |
| 75                                          | 59           | الدراج (سيم)                      | 71      |
| لدجاج"(مرفی)                                | 59           | فائده                             | 71      |
| ے کے اندر بچے کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ    | 60           | الدرباب (باز)                     | 72      |
| ور ماده کی شناخت کاطریقه                    | 60           | الدرحوج (ايك جيمونا سايرنده)      | 73      |
| یث میں مرغی کا ذکرہ                         | 60           | حکم شری                           | 73      |
|                                             | 62           | المدرص                            | 73      |
| عبدالقادر جيلاني "كرامت                     | 63           | امثال                             | 73      |
| يت                                          | 63           | الدرة                             | 73      |
| (                                           | 64           | الدساسة (ماني)                    | 73      |
| ى مسائل                                     | 65           | الدعسوقة (كريلاك مثابه أيك جانور) | 74      |
| ال                                          | 66           | الدعموص (ايكآ لي جانور)           | 74      |
| فی کے طبی خواص                              | 66           | عديث مِن الدعموم كاتذكره          | 74      |
| وت كو كھولنے كاعمل                          | 67           | فاكده                             | 75      |
| فی کے متعلق ابن و شبیہ کی محقیق             | 68           | امثال                             | 75      |
| /2                                          | 68           | الدغفل (بأتمى كا بچه)             | 75      |
| لدجاجة الحبشية" (حبثى مرغى)                 | 69           | الدغناش (حجمونا پرنده)            | 76      |
| ج ( کبور کے برابر چھوٹا بحری پرندہ)         | 70           | شرى تقم                           | 76      |
| حوج (ایک حجوثا جانور)                       | 70           | الدقيش (جمونا پرنده)              | 76      |
| . خاس (ایک حجمو <sup>نا</sup> جانور)<br>مرب | 70           | شرى يحكم                          | 76      |
| . خىس (مچىلى كى مانند بحرى جانور)           | 70           | الدلدل (سير)                      | 76      |

| <b>∳</b> جلددوم∳ | <del>{</del>                          | 5∳   | وحيوة الحيوان                        |
|------------------|---------------------------------------|------|--------------------------------------|
| مفحه             | مضامين                                | صفحه | مضامين                               |
| 85               | الحكم                                 | 77   | الحكم                                |
| 85               | خواص                                  | 77   | ועמיל ש                              |
| 85               | تعبير                                 | 77   | خواص اورتعبير                        |
| 86               | دو المة (لومزى)                       | 77   | الدلفين (مچھلى كےمشابددريائى جانور)  |
| 86               | الدو دمس (سانپ کی ایک تنم)            | 78   | الخكم                                |
| 86               | الدوسر (ايك تىم كااونت)               | 78   | خواص                                 |
| 86               | الديسم (ريجه كا يي)                   | 78   | تبير                                 |
| 86               | شرع حكم                               | 78   | الدلق (نیولے کے مشابدایک جانور)      |
| 86               | الديک (مرغ)                           | 78   | خواص                                 |
| 86               | مرغ كى خصوصيات                        | 79   | الدلم (چيزيوں کي ايک تم)             |
| 87               | صدیث میں مرغ کا تذکرہ                 | 79   | اشال ا                               |
| 89               | نكمته                                 | 79   | الدلهاما (ايك جانور)                 |
| 90 .             | شرع حكم                               | 79   | الدم(سنور)                           |
| 90               | اخال                                  | 79   | الدنة (چيوني كےمشابه ايك جانور)      |
| 93               | خواص                                  | 79   | الدنيلس (سيمي مين ريخ والاايك جانور) |
| 94               | تعبير                                 | 79   | شري هم                               |
| 94               | مرغ كى تعبير كے متعلق ایک حکایت       | 81   | اللهانج (دوكومان والااونك)           |
| 95               | ديك الجن (ايك جانور)                  | 81   | الدوبل (حجونا كدها)                  |
| 96               | الديلم (تيتر)                         | 81   | الدود (كير _)                        |
| 96               | ابن داية (سياه سفيد داغد اركوا)       | 81   | حدیث شریف میں کیڑے کا تذکرہ          |
| 96               | فائده                                 | 81   | مجلول کے کیڑے                        |
| 96               | ایک قصہ                               | 82   | ریشم کا کیزا                         |
| 97               | ۔<br>الدنل (نیولے کے مشابہ ایک جانور) | 84   | مثال                                 |
| 97               | علمنحو کی وجه تشمیه                   | 84   | ریشم کے کیزے اور کڑی کا مکالمہ       |
| 98               | الوجهم عددي كاقصه                     | 85   | اختتأميه                             |

marfat.com

| <b>ۇ</b> جلددومۇ | •                                     | 6 <b>∳</b> | ﴿حيوة الحيوان﴾                          |
|------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| صفحه             | مضامين                                | صفحه       | مضامين                                  |
| 120              | فائده                                 | 100        | باب الذال                               |
| 122              | حضرت عمر بن عبدالعزيز كے عدل كى تاثير | 100        | دَوْالَةَ( بَعِيْرِيا)                  |
| 122              | افكم                                  | 100        | حدیث میں بھیڑیئے کا تذکرہ               |
| 122              | امثال                                 | 100        | الذباب (كلحى)                           |
| 124              | خواش                                  | 101        | حدیث شریف میں کمھی کا تذکرہ             |
| 125              | بھیٹر یوں کواکٹھ کرنے کاطلسم          | 103        | امام يوسف بن ايوب بن زهره جداني كاواقعه |
| 125              | بحير يوں كو بھانے كاطلىم              | 104        | ابوجعفر منصور كاقصه                     |
| 125              | تبير                                  | 105        | امام شافعیؓ کے متعلق ایک قصہ            |
| 125              | "الذيخ" ( بجو )                       | 105        | الحكم                                   |
| 125              | حدیث میں بحو کا تذکرہ                 | 105        | فرع                                     |
| 127              | باب الراء                             | 106        | فرع                                     |
| 127              | المواحلة (ايك تتم كي اؤثمني)          | 106        | الامثال                                 |
| 127              | حدیث میں راحلہ کا تذکرہ)              | 108        | خواص                                    |
| 128              | الوأل (شترم غ كا يجه)                 | 108        | تکھیوں کو دور کرنے کا طریقہ             |
| 128              | الواعي (ايك تتم كايرنده)              | 108        | تکھی کے مزید طبی خواص                   |
| 129              | الوبييٰ (ايک فتم کی بکری)             | 108        | تعبير                                   |
| 129              | الرباح (بلی کے مشابدایک جانور)        | 109        | الذر (حچيوڻي سرخ چيونش)                 |
| 130              | الرُّباح (زبندر)                      | 110        | حدیث میں چیونیٰ کا تذکرہ                |
| 130              | الربع (اوْفْن يا كائك كايد)           | 113        | تعبير                                   |
| 130              | الربية (چوباورگرگث كدرميان كاجانور)   | 113        | الغواح (سرخ رنگ کا کیژا)                |
| 130              | الوتوت (نرفزر)                        | 113        | الحكم                                   |

الوثيل ا (ايك زهريلا جانور)

الوخل (بحيركاماده بچه)

الذرع (نل گائكا بچه) الذعلب (تيزرفآراؤنني) الذنب (بھيريا)

| ∳ جلددوم <del>﴾</del> | •                                | 7∳   | إحيارة الحيوان ا                  |
|-----------------------|----------------------------------|------|-----------------------------------|
| صفحه                  | مضامين                           | صفحه | مضامين                            |
| 139                   | عجيب واقعه                       | 131  | الوخ (ایک پرنده)                  |
| 142                   | الحكم                            | 132  | تعبير                             |
| 142                   | خواص                             | 132  | الرخمة (گدھ كے مثاباك پرنده)      |
| 142                   | تعبير                            | 133  | الحكم                             |
| 142                   | الزاقى (مرغ)                     | 133  | الامثال                           |
| 143                   | المزامور (حپھوٹے جسم والی مچھلی) | 133  | خواص                              |
| 143                   | الزبابة (جنگلی چوبا)             | 133  | تبير                              |
| 144                   | امثال                            | 134  | الرشا (ہرن کا بچہ )               |
| 144                   | الزبذب (بلی کے مشابہ جانور)      | 135  | الرشك (كچهو)                      |
| 144                   | الزخارف (اڑنے والے کیڑے)         | 136  | الرفراف (ايك پرنده)               |
| 145                   | الزرزور (چڑیا کی مثل پرندہ)      | 136  | الرق (دريائي جانور)               |
| 145                   | فائده                            | 136  | الركاب (سوارى كے اونث)            |
| 145                   | الحكم                            | 136  | ركاب كاحديث مين تذكره             |
| 145                   | خواص                             | 136  | الوكن (چوم)                       |
| 145                   | تعبير                            | 137  | الرمكة (تركي گھوڑى)               |
| 146                   | الزرق (شکاری پرنده)              | 137  | فقهي مسئله                        |
| 146                   | الحكم                            | 137  | الرهدون (ايك پرنده)               |
| 146                   | الزرافة (ايك تتم كاچويايه)       | 137  | الروبيان (حِمُوثُى مُحِمْلُى)     |
| 147                   | الحكم                            | 137  | خواص                              |
| 148                   | خواص                             | 137  | الريم (برن كا بچه)                |
| 148                   | تعبير                            | 138  | امرباح (باز کے مشابہ شکاری پرندہ) |
| 148                   | الزرياب (ايك تىم كاپرندە)        | 138  | ابورياح (ايك برنده)               |
| 148                   | الزغبة (ايك تم كأكثرا)           | 138  | فور میح (چوہے کے مشابدایک جانور)  |
| 149                   | الزغلول (كبوتركابچ)              | 139  | باب المزاى                        |
| 149                   | الزغيم (أيك تتم كاپرنده)         | 139  | الزاغ (كوكى ايك تم)               |
|                       | тапа                             | L.C  | COITI CO                          |

| حيوة الحيوان ا                 | <b>∳</b> 8 <b>∲</b> |                              | <del>﴿</del> جلددوم |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| مضابين                         | صفحہ                | مضامين                       | صفحه                |
| الزقة (ايك دريائي پرنده)       | 149                 | خواص                         | 158                 |
| لولال (ایک کیرا)               | 149                 | تعير                         | 159                 |
| فكم                            | 151                 | السانح (برن يا يرغهه)        | 159                 |
| لزماج (مدينة مؤركاايك پرنده)   | 151                 | السبد (زياده بال والا يرنده) | 159                 |
| لزمج (ایک تتم کا پرنده)        | 151                 | السبع (ایک تم کے پرندے)      | 160                 |
| كام                            | 152                 | حديث شريف مين السبع كا تذكره | 160                 |
| نواص                           | 152                 | فاكده                        | 161                 |
| مع الماء (ايك تم كابرنده)      | 152                 | <b>کایت</b>                  | 165                 |
| فكم                            | 152                 | افحم                         | 168                 |
| <b>ن</b> ونبور ( <i>کِبڑ</i> ) | 152                 | السبنتي والسبندي (چيّا)      | 168                 |
| فكم                            | 154                 | السبيطو (ايك تم كايرنده)     | 168                 |
| فواص                           | 154                 | اسحلة (خركوش كالمجمونا يي)   | 168                 |
| نجير                           | 154                 | السحلية (چيكل)               | 169                 |
| لۈندېيل (بر <i>ا</i> مانخى)    | 155                 | السحا(چگاوژ)                 | 169                 |
| لذهدم (بازی ایک قتم)           | 155                 | سحنون (ایک تم کاپرنده)       | 169                 |
| بوزریق(پڑیا کی شل ایک پرندہ)   | 156                 | السخلة ( بحرى كابي )         | 168                 |
| الحكم<br>الحكم                 | 156                 | فاكده                        | 170                 |
| بوزیدان (پرندے کی ایک قتم)     | 156                 | السخلة كاحديث من تذكره       | 170                 |
| بوزیاد(گدھا)                   | 156                 | فقهى مسئله                   | 171                 |
| باب السين                      | 157                 | السرحان (بجيريا)             | 172                 |
| سابوط (ایک دریائی جانور)       | 157                 | امثال                        | 173                 |
| ساق حو (نرقمری)                | 157                 | السوطان (كيرًا)              | 173                 |
| السالخ (ساه سانپ)              | 158                 | افحكم                        | 175                 |
| سام ابوص (بردی متم کا گرگٹ)    | 158                 | خواص                         | 175                 |
| ولحكم                          | 158                 | تعبير                        | 175                 |

marfat.com

| <del>﴿</del> جلددوم﴾ | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 🛉   | وعيوة الحيوان                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| صفحه                 | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه  | مضامين                       |
| 185                  | السلفان ( چکورکا بچه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175   | السرعوب (نيولا)              |
| 185                  | السلق (بھیڑیا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175   | السرفوت (ايك تم كاكيرًا)     |
| 185                  | السلک (قطاکے یچ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176   | السوفة (كالے مروالاكثرا)     |
| 185                  | السلكوت (ايك تتم كايرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 176   | مديث شريف مي السرفة كاتذكره  |
| 186                  | المسلوى (بٹیر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176   | الكم                         |
| 187                  | الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176   | الامثال                      |
| 187                  | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176   | السومان (بجڑک ایک قتم)       |
| 187                  | تعبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176   | السروة (ماده ندى)            |
| 187                  | السماني (بير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176   | السوماح (زئدى)               |
| 187                  | الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 176   | السعدانة (كبوترى)            |
| 187                  | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 177 | السعلاة (غول بياباني)        |
| 188                  | تبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 181   | السفنج (ايك تم كايرنده)      |
| 188                  | السمحج (لمي يشت والي كدهي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 181   | السقب (اوْمُن كا بچه)        |
| 188                  | السمع (بحيريكا بي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 181   | السقر (ثابين)                |
| 189                  | الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 181   | السقنقور (ايك تتم كا جانور)  |
| 190                  | امثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182   | الكم                         |
| 190                  | السمانم (اباتیل کی شل پرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 182   | خواص                         |
| 190                  | السمسم (لومزى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182   | تعبير                        |
| 190                  | السمسمة (سرخي چيوني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182   | السلحفاة برية (خشكي كاكچوا)  |
| 190                  | السمك (مچىل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 183   | الحكم                        |
| 192                  | عجيب دکايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184   | امثال                        |
| 194                  | الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184   | خواص                         |
| 195                  | ا مئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184   | تعبير                        |
| 195                  | مئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184   | السلحفاة البحرية (بحرى كجوا) |
| 195                  | منك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185   | فائده                        |
|                      | and the same of th |       |                              |

ا 185 marfat.com

| <b>﴿</b> جلددوم﴾ | ∳10¢                                   |      | فحيوة الحيوان ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه             | مضامين                                 | صفحه | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 205              | امثال .                                | 195  | منله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 206              | خواص .                                 | 196  | امتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 206              | سنورالزباد                             | 196  | مثله المناسبة المناسب |
| 206              | الحكم                                  | 196  | منكه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 207              | السنويو (ابابيل كي ايك قتم)            | 197  | تجبير<br>فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 207              | الحکم                                  | 197  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207              | خواص                                   | 198  | فصل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 207              | السو دانيه والسوادية (ايك تىم كايرنده) | 199  | السمندل (ايكتم كايرنده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 207              | ایک عجیب حکایت                         | 200  | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 208              | خواص                                   | 200  | السمود (بلی کےمشابدایک جانور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 208              | السوذنيق (باز)                         | 200  | الحكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 208              | السوس (ایک تیم کا کیڑا)                | 200  | تجير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 209              | ا ایک کایت                             | 200  | المسميطو (لبي كرون والا يرغده)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 209              | عجيب وغريب فائده                       | 201  | السمندر والسميدر (ايكمعروف چوپايه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 210              | افحكم                                  | 201  | سناو( كينڈا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 210              | امثال                                  | 201  | الخلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211              | السيد (بيغرية كانام)                   | 201  | السنجاب (ايك تم كاحيوان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 211              | السيدة (بهيرياكي ماده)                 | 201  | الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211              | سفينة (ايك تىم كايرنده)                | 202  | خواص .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 211              | ابوسیواس (ایک تشم کا جانور)            | 202  | السنداوة (ماده بحيريا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 212              | باب الثين                              | 202  | السندل (آگ کا جانور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 212              | الشادن (زبرن)                          | 202  | السنود (ايك متواضع جانور)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 212              | شادهوار (ایک تم کاجانور)               | 203  | حدیث میں بلی کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 212              | الشارف (بورهي اومني)                   | 203  | ایک مجیب داقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 213              | الشاة ( بمرى)                          | 205  | الخلم ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

marfat.con

| <b>﴿</b> جلددوم﴾ | <b>∳</b> 1                   | 2∳  | ۇحيۇة الحيوان <b>∳</b>        |
|------------------|------------------------------|-----|-------------------------------|
| صفحه             | مضاجن                        | صغح | مضامين                        |
| 245              | الكم                         | 238 | الشفنين (ايك تم كايرنده)      |
| 245              | خواص                         | 238 | المحكم                        |
| 245              | الشيذمان (بحيريا)            | 238 | خواص                          |
| 245              | الشيصان (نرچيونځ)            | 238 | المشق (شيطان كي ايك قتم)      |
| 245              | الشيع (شيركابي)              | 239 | شاويمن كاخواب                 |
| 245              | الشيبم (مچيل ک ایک تم)       | 242 | الشقحطب (ميندُحا)             |
| 246              | الشيهم (نرسيك)               | 242 | الشقذان (گرگث)                |
| 247              | ابو شبقونة (ایک شم کا پرنده) | 242 | الشفواق (منحول برنده)         |
| 248              | باب الصاد                    | 243 | الحكم .                       |
| 248              | الصؤابة (جول كاند)           | 243 | امثال                         |
| 248              | حديث بين صواب كالذكره        | 243 | خواص                          |
| 248              | الخكم                        | 243 | تعبير                         |
| 248              | احال                         | 243 | الشمسية (أيكتم كاماني)        |
| 249              | الصادخ (مرخُ)                | 243 | الشنفب (ايك مشهور يرغده)      |
| 249              | مديث يم م غ كالذكره          | 243 | شة (شامين كمشابدايك برعمه)    |
| 249              | الصافر (ایک معروف پرنده)     | 243 | الشهام (غول بياباني)          |
| 249              | اخال                         | 244 | الشهرمان (ياني كايرنده)       |
| 249              | تجير                         | 244 | الشوحة (پيل)                  |
| 249              | الصدف (ايك بحرى جانور)       | 244 | الشوف (سيم)                   |
| 250              | موتی کے خواص                 | 244 | الشوط (ايك شم ك مجيل)         |
| 250              | تعبير                        | 244 | شوط بواح (گيدڙ)               |
| 250              | خواص                         | 244 | المشول (الكي تتم كي اونتنيان) |
| 251              | تعير                         | 244 | ולו                           |
| 251              | الصدى (ايك معروف يرندو)      | 245 | شولة .                        |
| 050              |                              | 1   | ( 2) (3) (4 - 4)              |

245 الصراخ (مور)

253

الشبخ اليهودي (ايك جانور)

| <b>﴿</b> جلددوم﴿ | <del>•</del> 1                  | 3 🛉  | الحيوة الحيوان                    |
|------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| مغم              | مضاجين                          | صغحه | مضاجن                             |
| 266              | فائده ادبييه                    | 254  | صرادالليل (تجيئكر)                |
| 268              | فاكده                           | 254  | الصراح (ایک مشهور پرنده)          |
| 269              | الحكم                           | 254  | الصرد (الورا)                     |
| 269              | امثال                           | 254  | فائده                             |
| 270              | خواص                            | 256  | صرد کے متعلق ایک موضوع روایت      |
| 271              | تعبير                           | 256  | فائده                             |
| 271              | ایکخواب                         | 258  | الخام                             |
| 271              | المصل (ايك تتم كاساني)          | 258  | ایک عجیب دانعه                    |
| 271              | الصلب (ايك مشهوريرنده)          | 259  | تعير                              |
| 271              | الصلنباج (ايك لمبي اوريتل مجيل) | 259  | الصوصو ( ثدی کے مشابہ ایک جانور ) |
| 272              | الصلصل (فاخته)                  | 259  | الحكم                             |
| 272              | الصناجة (ايك طويل الجسم جانور)  | 259  | خواص                              |
| 272              | الصواد (گائككاريوژ)             | 259  | المصوصوان (ایک معروف مچھل)        |
| 272              | الصومعة (عقاب)                  | 259  | الصعب (ايك چمونا پرندو)           |
| 272              | الصيبان                         | 259  | الصعوة (ايك تم كابرنده)           |
| 272              | الصيد (شكار)                    | 261  | الخلم                             |
| 274              | تذنيب                           | 261  | اخال                              |
| 274              | مشئله                           | 261  | الصفارية (ايك تم كابرنده)         |
| 275              | مشك                             | 261  | الصفر                             |
| 275              | منئله                           | 262  | الصفود (ایک تم کارنده)            |
| 275              | مشك                             | 262  | الصقر (شرو)                       |
| 275              | مشكه                            | 263  | مدیث میں صفر کا تذکرہ             |
| 275              | تنبيبات                         | 264  | فاكده                             |
| 277              | مئله                            | 264  | شكارى برندول كانتمين              |
| 278              | منكي                            | 265  | یؤیؤ سے شکار کرنے والا پبلافخص    |

| فحيوة الحيو                   |                  | 19   | <b>₹</b> 14                      | ﴿جلددوم﴾ |  |
|-------------------------------|------------------|------|----------------------------------|----------|--|
| ۲                             | مضاجن            | صفحه | مضاجن                            | صفحه     |  |
| مشتلد                         |                  | 278  | تعبير                            | 292      |  |
| حستك                          |                  | 278  | الضبع (بجو)                      | 292      |  |
| مستكد                         |                  | 278  | الخكم                            | 295      |  |
| خاتمه                         |                  | 279  | אויבוּל                          | 296      |  |
| اختثآميه                      |                  | 279  | خواص                             | 297      |  |
| فأكده                         |                  | 280  | تعبير                            | 298      |  |
| لصيدح(ايک                     | ب قتم کا گھوڑا)  | 281  | ابوضية (سيمي)                    | 298      |  |
| لصيدن (اوم                    |                  | 281  | الضرغام (ببرثير)                 | 298      |  |
|                               | أيك تتم كا كيژا) | 281  | الضويس. (چكورجيها يرنده)         | 300      |  |
| لصير (څيموئي                  | ن محیلیاں)       | 281  | الضعيوس (لومرئ كابجه)            | 300      |  |
| مديث ميں الصح                 | ير كا تذكره      | 281  | الضفدع (مینڈک)                   | 300      |  |
| واص                           |                  | 282  | حدیث یس مینڈک کا تذکرہ           | 302      |  |
|                               | باب الضاد        | 283  | مینڈک کی گفتگو                   | 302      |  |
| عضان ( <i>بھیڑ</i> و          | دنبه وغيره)      | 283  | فاكده                            | 303      |  |
| 0.5                           |                  | 283  | ا الحكم .                        | 303      |  |
| میٹر اور بکری کی <sup>:</sup> | اخصوصيات         | 284  | مینڈک کے متعلق نقبی سائل         | 304      |  |
| ام .                          |                  | 284  | وفد يماحدكا تذكره                | 304      |  |
| ثال                           |                  | 284  | امثال                            | 304      |  |
| ياص                           |                  | 285  | خواص                             | 304      |  |
|                               | ب تنم كايرندو)   | 286  | مینڈکوں کے شورے حفاظت کی ترکیب   | 305      |  |
| ضب (گوه)                      |                  | 286  | تعبير                            | 305      |  |
| نكرو                          |                  | 288  | العنوع (نرالو)                   | 306      |  |
| 4                             |                  | 290  | الحكم                            | 306      |  |
| ئال                           |                  | 291  | الضيب (كتے كى شكل كا بحرى جانور) | 306      |  |
| ابس                           |                  | 292  | الضيئلة (ايك پتلامانپ)           | 306      |  |

| لددوم | . <del>ف</del> جا                  | 15∳  | وحيوة الحيوان المجاوزة           |
|-------|------------------------------------|------|----------------------------------|
| صفحه  | مضامين                             | صفحه | مضامين                           |
| 324   | الطفام (رذيل قتم كالرنده اوردرنده) | 306  | الضيون (نربلا)                   |
| 324   | الطفل (بچه)                        | 307  | غاتمه                            |
| 325   | دوالطفيتين (ايك تتم كاخبيث سانب)   | 308  | باب الطاء                        |
| 325   | مديث شريف مين ذوالطفيتين كالتذكره  | 308  | طامر بن طامر (پسواورر ذیل آ دی)  |
| 326   | الطلح (چیری)                       | 308  | الطائوس (مور)                    |
| 326   | الطلا ( كفر والے جانورول كا يچه)   | 309  | ایک حکایت                        |
| 326   | اخال                               | 309  | فائده                            |
| 327   | الطلبي ( بكري كے چھوٹے بچے)        | 313  | الحكم                            |
| 327   | الطمروق(تپگادڙ)                    | 313  | الامثال                          |
| 327   | الطمل (بھیریا)                     | 314  | خواص                             |
| 327   | الطنبود (ایک تم کی مجر)            | 314  | تعبير                            |
| 327   | الطوراني (كبوتركي ايك قتم)         | 315  | الطائر (ينده)                    |
| 327   | الطوبالة (بجير)                    | 315  | قرآن مجيد ميں طائر كا تذكرہ      |
| 327   | الطول (ایک پرنده)                  | 315  | حدیث شریف میں طائر کا تذکرہ      |
| 328   | الطوطي (طوطا)                      | 317  | فيخ عارف بالله كاقصه             |
| 328   | الطير (پرندے)                      | 318  | مخلف مسائل                       |
| 328   | فاكده                              | 319  | تبير                             |
| 329   | فائده اولي                         | 320  | فاكده                            |
| 330   | دوسرافا ئده                        | 323  | الطبطاب (ایک تم کا پرنده)        |
| 331   | حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كاتو كل     | 323  | الطبوع (چیزی)                    |
| 331   | جعفر بن لیحیٰ برکمی کا قصہ         | 323  | الطثرج (چیونی)                   |
| 332   | ضروری تنبیه                        | 323  | الطحن (ايك تم كا جانور)          |
| 332   | وليدبن يزيد بن عبدالملك كالتذكره   | 324  | الطوسوح (ایک بحری مچهلی)         |
| 333   | فائده .                            | 324  | طوغلودس (چکورکی طرح کاایک پرنده) |
| 334   | فائده                              | 324  | الطوف (شريف النسل گهوڙا)         |

marfat.com

| وجلددومة | <b>∳</b> 1                    | 6 <del>  </del> | ﴿حيوة الحيوان﴾             |
|----------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| صفح ا    | مضامين                        | صفحه            | مضامين                     |
| 346      | فائده                         | 335             | تجير                       |
| 347      | الحكم                         | 335             | تتمه                       |
| 349      | اشال                          | 336             | إ غاتمه ,                  |
| 349      | خواص                          | 336             | طير العراقيب (شكوني پرنده) |
| 349      | فصل                           | 336             | CE1                        |
| 349      | فاكده                         | 336             | طيرالماء (پاني کاپرتده)    |
| 349      | تعبير                         | 336             | . گم                       |
| 350      | خاتمه                         | 337             | امثال                      |
| 350      | فاكده                         | 337             | طبطوی (ایک تم کا پرنده)    |
| 351      | الظربان (ایک جانور)           | 337             | ير ندول كا كلام            |
| 351      | فاكده                         | 338             | تعير                       |
| 352      | الحكم                         | 338             | خواص                       |
| 352      | اخال                          | 338             | الطبهوج (ايك تم كاپرنده)   |
| 352      | الطليع (زشرمرغ)               | 338             | الحام                      |
| 352      | خاتمه                         | 338             | خواص                       |
| 355      | باب العين                     | 339             | بنت طبق وام طبق ( کچموا)   |
| 355      | العاتق (پرندےکابچہ)           | 339             | امثال                      |
| 355      | العاتك (كمورًا)               | 340             | باب الظا                   |
| 355      | فاكده                         | 340             | المظبى (لومزى)             |
| 356      | عناق الطيو (شكاري يرند )      | 342             | حفرت جعفره كاسليانب        |
| 356      | العملة (ايك تتمكي اوْثَى)     | 343             | · حفرت جعفرصادق کی وصیت    |
| 356      | العاضه والعاصهة (سانيك ايكتم) | 343             | صدیث شریف میں ہرن کا تذکرہ |
| 356      | العاسل (بجيزيا)               | 344             | نکایت<br>:                 |
| 357      | العاطوس (ایک چوپایه)          | 345             | س _                        |
| 357      | العافية                       | 346             | مشك كاشرى تقم              |

manal.cor

367

367

شرعي تقلم

العصفور

372

372

372

| 3               | 4.                                  | - 0 <del>1</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ جلددرم؛<br>صف |                                     | 18 <del>9</del>  | المحيوة الحيوان المجيوان المحيوان المح |
| صفحه            | مضامين                              | صفحه             | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 383             | العظاءة (اكيكتم كاكيرا)             | 373              | متوكل كاقصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 384             | شرى تظم                             | 373              | ايوب جمال كا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 384             | خواص                                | 374              | ایک پڑے کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 384             | تعبير                               | 374              | فانده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 384             | المعفو (پہاڑی کمری کا بچہ)          | 375              | لقمانؑ کی اپنے بیٹے کونصیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 384             | العفريت (طاقتر <sup>ج</sup> ن)      | 377              | زخشریٌ کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 385             | تخبّ بلفيس كيها قدا؟                | 377              | حفزت موی علیه السلام کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 386             | اسم أعظم                            | 379              | واقعه خفر وموی میں موی کون تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 388             | حمام اور یا وُ ڈرکی ابتداء          | 379              | شرع تحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 389             | بلقيس كانب                          | 379              | ا مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 389             | بلغيس كي حكومت كا آغاز              | 380              | خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 389             | عورت کی حکمرانی کے متعلق ارشاد نبوی | 380              | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 389             | تذنيب                               | 381              | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 390             | حام کے نقصانات                      | 381              | المجيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 390             | حمام کے اوقات                       | 382              | العضل (تريوبا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 390             | توره                                | 382              | العرفوط (ايك فتم كاكيرا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 391             | خاتمه                               | 382              | العويقطة (ايك شم كالمباكيرا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 391             | العفر                               | 382              | العضمجة (لومړي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 391             | العقاب (أيك مشهور برنده)            | 382              | العضرفوط (نرچيکل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 395             | جعفر تے قل کاسب)                    | 382              | فأنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 395             | حكايت اقل                           | 382              | بخار کودور کرنے کاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 396             | دكايت دوم                           | 382              | عطار(ایک قتم کا کیژا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 396             | مايت وم<br>ا                        | 383              | خواص .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 397             | حكايت چهارم                         | 383              | العطاط (شير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 397             | وكايت أثم                           | 383              | العطرف (أفعى مانپ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| حيوة الحيوان ﴾                  | 9 🛉  | <b>∲</b> 19                 | المجلددوم:<br>• جلددوم: |
|---------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|
| مضامين                          | صفحه | مضامین                      | مغم                     |
| دكايت ششم                       | 397  | شرى ڪم                      | 419                     |
| فائده                           | 400  | فأكده                       | 420                     |
| عقاب كاشرعي تحكم                | 401  | امثال                       | 420                     |
| مثال                            | 401  | خواص                        | 420                     |
| مثال                            | 405  | تجير                        | 420                     |
| <i>ېي</i> پ                     | 406  | العقيب (ايك تتم كاپرنده)    | 420                     |
| واص                             | 406  | العكوشة (ماده خركوش)        | 420                     |
| جير<br>جير                      | 406  | العكومة (كورى)              | 421                     |
| عقىرب (كجيمو)                   | 406  | الْعلامات (محصِليال)        | 421                     |
| مدیث شریف میں بچھو کا تذکرہ     | 409  | العلق (جونک)                | 422                     |
| عادیث میں بچھو کے کاٹنے کا علاج | 409  | فاكده                       | 422                     |
| يب وغريب حكايت                  | 409  | فاكده                       | 424                     |
| كمره                            | 411  | فاكده                       | 425                     |
| رب جمار پھونک                   | 412  | فاكدو                       | 426                     |
| فت خاتم                         | 412  | جونك كاشرى جكم              | 426                     |
| ناروائے کیلئے ایک عمل           | 412  | اخال ۔                      | 426                     |
| . مُدَّة                        | 414  | جونک کے طبی خواص            | 426                     |
|                                 | 415  | تعبير                       | 427                     |
| محری                            | 416  | العناق ( كبرى كاماده يچه )  | 428                     |
| جو کا شرعی ت <i>ظ</i> م         | 417  | بری کے مادہ بیچ کا شرعی حکم | 429                     |
| داص .                           | 417  | غاتمه                       | 430                     |
| بير                             | 418  | العنبو (شمندری بزی مجیل)    | 431                     |
| عفف (نومړی)                     | 418  | عنبر کہاں سے حاصل ہوتا ہے   | 432                     |
| عقق (ایک تنم کارپنده)           | 419  | الحکم<br>عنر نے طبی خواص    | 432                     |
| اکده                            | 419  | عنر كي طبى خواص             | 433                     |

| حيوة الحيوان أ                | ₹20∳ |                                 | ومجلددوم |  |
|-------------------------------|------|---------------------------------|----------|--|
| مضايين                        | صفحہ | مضامين                          | صفحه     |  |
| لعندلین (یلیل)                | 433  | العلا (ایک معروف پرنده)         | 447      |  |
| بل كاشرى تجم                  | 433  | العلام (بازگ ایک تم)            | 447      |  |
| نجير                          | 433  | العيثوم (بجو)                   | 447      |  |
| لعندل (بۇے مروالا اونٹ)       | 434  | العير (وحثى اوراحلي گدها)       | 448      |  |
| لعنز (کمری)                   | 434  | فاكده                           | 148      |  |
| مديث شريف مين" العنز" كاتذكره | 434  | ابن عوس (نيولا)                 | 149      |  |
| اكده                          | 435  | الخكم                           | \$50     |  |
| ا كده                         | 436  | خواص                            | 150      |  |
| لعننز كاشرع تحكم              | 437  | تعبير                           | 151      |  |
| واص                           | 437  | ام عجلان (ایک تم کایرنده)       | 151      |  |
| لعنظب (ټمرنژي)                | 437  | ام عزة (ماده برن)               | 151      |  |
| لعنظوانة (مؤنث تُدُى)         | 438  | ام عویف (ایک شم کا چوپایه)      | 151      |  |
| بنقاء مغرب و مغربة            | 438  | ام العيزار (لمبامرد)            | 151      |  |
| نعير                          | 442  | باب الغين                       | 152      |  |
| لعنگبوت (کمژی) .              | 442  | الغاق (ايك آ بي پرنده)          | 152      |  |
| أكده                          | 443  | الغداف (كوے كى ايك شم)          | 152      |  |
| مکڑی کا شرقی تھم              | 446  | الغراب (كوا)                    | 152      |  |
| شال                           | 446  | المخراب الاعصم كاحديث مين تذكره | 153      |  |
| نوا <i>ص</i>                  | 446  | فاكده                           | 155      |  |
| تعبير                         | 446  | فاكده                           | 156      |  |
| العود (بوژهااونث)             | 447  | ایک عجیب مکایت                  | 458      |  |
| العواساء (ایک کیرا)           | 447  | ایک دومری وغریب حکایت           | 458      |  |
| المعوس ( بكريوں كى ايك نتم)   | 447  | ایک تیسری عجیب وغریب حکایت      | 459      |  |
| العومة (ايك تتم كاچوپايه)     | 447  | الحكم                           | 460      |  |
| العوهق (پياڙي ايال)           | 447  | احثال                           | 461      |  |

| <b>﴿</b> جلددوم﴾ | <del>\{</del> 2        | 1 🛉  | پورة الحيوان                     |
|------------------|------------------------|------|----------------------------------|
| مفی              | مضاجن                  | صفحه | مضامين                           |
| 477              | الحكم                  | 462  | ایک عجیب حکایت                   |
| 477              | احال                   | 463  | خواص                             |
| 477              | تعبير                  | 463  | تعيير                            |
| 477              | الغواص (ایک پرنده)     | 464  | الغو (ساه رنگ کا بحری پرنده)     |
| 478              | الحكم                  | 464  | الغرنيق (كونج)                   |
| 478              | خواص                   | 465  | فاكده                            |
| 478              | الغوغاء (ئڈي)          | 466  | فائده                            |
| 478              | الغول (جنات)           | 468  | خواص                             |
| 478              | فائده                  | 468  | الحكم                            |
| 481              | الغيداق (گوه كا بچه)   | 468  | الغوغو (جُنْگَلَىمُرغَى)         |
| 482              | الغيطلة (جنگلی گائے)   | 469  | شرى حكم                          |
| 482              | الغيلم (خشكى كا كچھوا) | 469  | الغوناق (ايک پرنده)              |
| 482              | الغيهب (شترمرغ)        | 469  | الغزال (ہرن کے نچے)              |
| 483              | باب الفاء              | 469  | الغضارة (ايك پرنده)              |
| 483              | الفاختة (فائته)        | 469  | الغضب (بيل اورشير)               |
| 484              | فاكده                  | 469  | الغضوف                           |
| 486              | الحكم                  | 470  | الغضيض (جنگلي گائے كا يچه)       |
| 486              | ٠ امثال                | 470  | الغطوب (افعى مائپ)               |
| 486              | خواص                   | 470  | الغطويف                          |
| 486              | تعبير                  | 470  | الغطلس (بجيريا)                  |
| 486              | الفار (چِومِا)         | 470  | الغفو (پہاڑی کمری)               |
| 487              | تذنيب                  | 470  | الغماسة (ايك پرنده)              |
| 489              | المحكم                 | 470  | الغنافر (تربجو)                  |
| 490              | تتميه                  | 471  | الغنم                            |
| 490              | احال                   | 475  | حضرت داؤة اورحضرت سليمان كافيصله |
|                  | Malla                  | 11.0 | COM                              |

| وحيوة الحيوان الم               | 22∳   | . •                                 | ﴿جلادوم |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
| مضايين                          | صفحه  | مضاعين                              | صنحہ    |
| خواص                            | 490   | فائده                               | 503     |
| تعبير                           | 491   | أمحضنت فؤجها كآنسير                 | 504     |
| الفاذر (سرخي مأئل سياه چيونتي)  | 492   | مستئلد                              | 504     |
| الفاشية (مُورِثَى)              | 492   | تعبير                               | 504     |
| الفاعوس (سانپ)                  | 492   | الفرس (گوڑا)                        | 505     |
| الفاطوس (بژی تجیل)              | 493   | فاكده                               | 506     |
| الفالم (ايك تتم كااون)          | 493   | حضور کے حق میں حضرت خزیمیا کی شہادت | 507     |
| فالية الافاعي (اكي كيرًا)       | 493   | ا یک عجیب وغریب واقعه               | 508     |
| فيناح (ايك قتم كايرنده)         | 493   | گھوڑ ہے کو یالنا ہاعث تواب          | 508     |
| الفتع (سرخ كيرًا)               | . 494 | بجابد كي فضيلت                      | 508     |
| الفحل (سائد)                    | 494   | گھوڑ ہے کی عادات                    | 508     |
| حرمت ورضاعت کے مسائل            | 495   | اختثاميه                            | 510     |
| احثال                           | 496   | سفيان ومنصور كاواقعه                | 515     |
| تذنيب .                         | 496   | الحكم                               | 515     |
| تتمه                            | 497   | فاكده                               | 515     |
| الفدس ( کری)                    | 497   | تعبير                               | 516     |
| الفرأ (جنگلي گدحا)              | 498   | فرس البحر (دريالي گهوڙا)            | 517     |
| الفراش (پروانه)                 | 498   | شرعي هم                             | 517     |
| فائده                           | 500   | تعير                                | 517     |
| الحكم                           | 500   | فعل                                 | 517     |
| امثال                           | 500   | الفرش (أوث كا جيونا يجه)            | 518     |
| تعبير                           | 501   | الفوفو (ایک پرنمه)                  | 518     |
| الفرافصة (ثير)                  | 501   | الفوع (چوپاؤل كاپيلاي)              | 518     |
| المفوخ (پرندے) یچه)             | 501   | شرى تقم                             | 519     |
| مدقة مصيبتول أودور كرنے كاذريعه | 503   | الفوعل (يحوكانجيه)                  | 519     |

542

ابوفراس (تیرکی کنیت)

| · ﴿جلددوم﴾ | •                                | 24∳  | <b>∳حيوة الحيوان</b> ♦                 |
|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفحہ       | مضامين                           | صفحه | مضايين                                 |
| 552        | القشبة (بندريا)                  | 544  | فاكده                                  |
| 552        | القصيرى                          | 546  | الحكم                                  |
| 552        | القط (بلي)                       | 547  | امثال                                  |
| 553        | القطا (أيك معروف برنده)          | 547  | اخواص                                  |
| 553        | الحكم                            | 547  | أتعبير                                 |
| 553        | خواص                             | 547  | القردوح (چیچری)                        |
| 553        | غاتمه                            | 548  | القرش (بحرى جانور)                     |
| 553        | تعبير                            | 549  | الحكم                                  |
| 553        | القطا (ایک بوی محچلی)            | 549  | القرقس (مچمر)                          |
| 554        | القطامي (شكرا)                   | 550  | القرشام والقرشوم والقراشم (موثى چيرٌى) |
| 554        | قطوب (ایک قتم کا پرنده)          | 550  | القرعبلانة (لهاكيرًا)                  |
| 555        | القشعبان (ایک قیم کا کیڑا)       | 550  | القرعوش (گندی چیزی)                    |
| 555        | القعود (ایک قتم کااونث)          | 550  | القرقف (أيك حيمونا يرنده)              |
| 555        | القعيد (ٹڈی)                     | 550  | القولى (ايك آني يرنده)                 |
| 555        | القعقع (آئي پرنده)               | 550  | الخام                                  |
| 555        | القلو (ايك شم كا گدها)           | 550  | امثال                                  |
| 555        | القلقاني (فاخته كي طرح كي پرنده) | 551  | القرمل ( بختی اونٹ کا بچہ )            |
| 556        | القلوص (شرّمرغ كاماده يچه)       | 551  | القرميد (پېاژى برى)                    |
| 556        | القليب (بجيريا)                  | 551  | القرمود (پهاري کرا)                    |
| 556        | القموى (ایک شهزر پرنده)          | 551  | القرنبي (ايك تم كاكيرًا)               |
| 557        | فاكده                            | 551  | القرهب (بوژهائيل)                      |
| 558        | ایک عجیب بات                     | 551  | القور (ایک تم کا درنده)                |
| 558        | قمری کا شرق تھم                  | 551  | القوم (تراون)                          |
| 558        | تعبير                            | 551  | القره (مینڈک)                          |
| 558        | القمعة (ايك تم ك كمى)            | 551  | القسورة (شير)                          |

| صفحه | مضاعين                               | صفحه | مضامين                                        |
|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| 572  | القوب (پرندے کا چھوٹا بچہ)           | 559  | القمعوط والقمعوطة (ايك تتم كاكيرًا)           |
| 572  | القوبع (ساەرنگ كايرنده)              | 559  | القمل (جور)                                   |
| 572  | القوثع (نرشرمرغ)                     | 560  | فاكده                                         |
| 572  | المقوق (لمبى گردن والا آني پرنده)    | 564  | فاكده                                         |
| 573  | قوقیس (ایک تیم کا پرنده)             | 564  | الحكم                                         |
| 573  | قوقمی (ایک عجیب وغریب مجھلی)         | 565  | متك                                           |
| 573  | قيدالاوابد (عمره گھوڑا)              | 566  | خواص                                          |
| 574  | فيق (إيك تتم كاپرنده)                | 567  | عورت کے پیٹ میں بچہ یا بچی معلوم کرنے کاطریقہ |
| 574  | ام قشعم                              | 567  | جوں کے مزید خواص                              |
| 574  | ابوقیو (ایکشمکاپرنده)                | 567  | تعبير                                         |
| 574  | ام قیس (بن اسرائیل کی گائے)          | 568  | القمقام (حيمولي چيچ إيال)                     |
| 575  | باب الكاف                            | 568  | قندر ( نشكى كاايك جانور )                     |
| 575  | الكبش (ميندها)                       | 568  | القندس (پانی کا کتا)                          |
| 575  | حدیث میں مینڈھے کا تذکرہ             | 568  | القنعاب (أيك شم كا جانور)                     |
| 576  | قرآن کریم میں مینڈھے کا تذکرہ        | 568  | القنفذ (سيمي)                                 |
| 576  | ذبيح مےمتعلق اہل علم كااختلاف        | 569  | فاكده                                         |
| 576  | پېلې د ي <u>ن</u>                    | 570  | الحكم                                         |
| 577  | دوسری دلیل                           | 570  | خواص                                          |
| 577  | تيسري وليل                           | 571  | تبير                                          |
| 577  | چوتھی دلیل                           | 571  | القنفذ البحوى (سمندريسيم)                     |
| 577  | يانچويں دليل                         | 571  | القنفشة (ايك معروف كيرًا)                     |
| 578  | فائده                                | 572  | القهبي (كري)                                  |
| 578  | دوسرا فائده                          | 572  | القهيبة (سفيداورسزرنگ كاپرنده)                |
| 578  | تيسرا فائده                          | 572  | القوافر (مينڈک)                               |
| 579  | میندهوں کو آپس میں لڑانے کا شرع تحکم | 572  | القواع (نرخرگوش)                              |

**﴿جلددوم**﴾

| ﴿جلددوم﴾ | <b>\\dagger</b> 2               | 26 <del>}</del> | الحيوة الحيوان                 |
|----------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| صفحه     | مضاجن                           | صغحه            | مضامين                         |
| 604      | كلب الماء (ياني كاك)            | 579             | قواص .                         |
| 605      | الحكم                           | 579             | تعبير                          |
| 605      | مكنى خواص                       | 580             | الكركند (گينذا)                |
| 605      | الكلئوم (بأشى)                  | 581             | فواص                           |
| 605      | الكلكسة (نولا)                  | 581             | غاتمه                          |
| 605      | الكميت (مرخ رنگ كا گھوڑا)       | 582             | تعبير                          |
| 606      | الكنعبة (برسى اوْتْمَى)         | 582             | الكركى(بۇي يىڭ)                |
| 606      | الكنعد والكعند (ايك تم كى مجيل) | 583             | فاكده                          |
| 606      | الكندش (سرخ رتك كاكوا)          | 584             | الخكم                          |
| 606      | الكهف (بورهى بحينس)             | 584             | خواص                           |
| 606      | الكودن (گدحا)                   | 584             | تعبير                          |
| 606      | الكوسج (مندرى مچيل)             | 584             | الکروان (لِطْخ کےمشابہ برندہ)  |
| 607      | الخام                           | 585             | كروان كاشرعي تحكم              |
| 607      | الكهول (كثرى)                   | 585             | امثال                          |
| 608      | باباللام                        | 585             | څواص                           |
| 608      | لأى (جنگلى تيل)                 | 586             | الكلب (١٦)                     |
| 608      | اللباد (ايك تم كاپرنده)         | 588             | صدیث شریف میں کتے کا ذکر       |
| 608      | اللبؤة (ثيرني)                  | 591             | نی اگرم علی کا خواب            |
| 608      | تعبير                           | 592             | ایک شامی کاخواب                |
| 608      | اللجاء (ايك تسم كالكجوا)        | 592             | حفرت عائشة كاخواب              |
| 609      | الخكم                           | 592             | رے ہم نشین کی محبت زہر قاتل ہے |
| 609      | طبی خواص                        | 593             | نونپ خدا                       |
| 609      | تعبير                           | 595             | قا شده                         |
| 609      | اللحكاء (اكيتمكا عانور)         | 597             | الذنبيب الذنبيب                |
| 609      | الحكم                           | 598             | فائده .                        |

iariat.co

| أجلددوم | <b>\$2</b>                          |      | جيوة الحيوان                     |
|---------|-------------------------------------|------|----------------------------------|
| صفحه    | مضامین                              | صفحه | مضامين                           |
| 616     | شرى قلم                             | 609  | اللخم (ايك قتم كى مجلل)          |
| 616     | المجثمة                             | 609  | انختم                            |
| 616     | المعتا ( 'ونث كالحجمونا بجيه )      | 610  | اللعوس (بھٹریا)                  |
| 616     | المربح (برشكل آني يرنده)            | 610  | اللعوة (كتيا)                    |
| 616     | المرء (آدي)                         | 610  | اللقحة (أيك قتم كي اؤثمني)       |
| 617     | الموزم (آلي پرنده)                  | 610  | اللقوة                           |
| 617     | الموعة (أيك تتم كابرنده)            | 610  | اللقاط (ایک مشهور پینده)         |
| 617     | مسهر (آیک پرنده)                    | 611  | اللقلق (سارس)                    |
| 617     | المصطية (أيك فتم كي اذمني)          | 611  | الحكام                           |
| 618     | فأكدو أن                            | 611  | خواص                             |
| 618     | اختآميه                             | 611  | تعبير                            |
| 618     | المعراج (بجو)                       | 612  | الملهم (عمرريده بيل)             |
| 618     | المعز ( بمرى كى ايك شم)             | 612  | اللوب والنوب (شهدى كحيول كاگروه) |
| 619     | خواص                                | 613  | اللياء (ايك تتم كى سمندرى مجلى)  |
| 619     | ابن مقرص (نیولے کے مشابہ ایک جانور) | 613  | الليث (شير)                      |
| 619     | شرعي تحكم                           | 613  | الليل (ايك تم كارنده)            |
| 619     | المقوقس (فاخته)                     | 614  | بابالميم                         |
| 621     | الممكاء (ايك تم كايرنده)            | 614  | المارية (بحث يّتر)               |
| 621     | المكلفة (ايك رنده)                  | 614  | المعاذور (ايك بايركت برعده)      |
| 621     | المعلكة (اكدفتم) ماني)              | 614  | الماشية (مولثي)                  |
| 622     | خواص                                | 615  | مكلم                             |
| 622     | العتارة (سند نُ المجلى)             | 615  | مالك الحزين (أيك آلي بنده)       |
| 622     | المنخقة                             | 616  | شرق تھم                          |
| 623     | العنشار (ایک قتم کی مجھل)           | 616  | خواص                             |
| 623     | المدقوذة                            | 616  | المتردية                         |
|         | marra                               | A    | om                               |

| <b>∳جلددوم</b> ∳ |                                   | !8∳  | *حيوة الحيوان*                         |
|------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------|
| صفحه             | مشبامين                           | صفحه | مضامين                                 |
| 633              | النجيب                            | 623  | الموق (ايك تتم كي چيوني)               |
| 633              | النحام (بطخ كےمشابراكك برنده)     | 623  | المعول (حيموثي مَرَى)                  |
| 633              | الحكم                             | 623  | المها (تل گائے)                        |
| 634              | النحل (شهدكي كهي)                 | 624  | خواص                                   |
| 635              | شهدى مكهمى كى خصوصيات             | 624  | تغيير                                  |
| 638              | كنت                               | 624  | المهر (گوڑے کا بچہ)                    |
| 639              | احادیث کی وضاحت                   | 625  | ملاعب ظله (بدك والا آني پرنده)         |
| 642              | الحكم                             | 625  | ابو مؤینة (انسانی شکل کی سمندری مچھلی) |
| 642              | خواص                              | 625  | ابنة المطو (ايك سرخُ رنگ كاكثرا)       |
| 643              | تعبير                             | 625  | ابوالمليح (شكره)                       |
| 643              | النحوص (بانجھُگدھی)               | 625  | ابن عاء (یانی کے پرندہ کی ایک قتم)     |
| 644              | . النسو (گدھ)                     | 626  | باب النون                              |
| 646              | نمرود كاقصه                       | 626  | الناب (پوڙهي اوممني)                   |
| 647              | منتنا                             | 626  | الباس (اثبان)                          |
| 647              | الحکم                             | 626  | مستند                                  |
| 647              | امثال                             | 626  | الناضع (ايك تتم كااونث)                |
| 649              | خواص                              | 628  | المناقمة (اوْمْنى)                     |
| 650              | تجير                              | 629  | فاكده                                  |
| 651              | النساف (برى چونج والايرنده)       | 631  | شرعی تقم                               |
| 651              | النسناس (انساني شكل كي ايك مخلوق) | 631  | تعبير                                  |
| 652              | الخلم                             | 631  | ايكم                                   |
| 652              | تعبير                             | 632  | الناسوس (مچمر)                         |
| 652              | النسنوس (ایک پرنده)               | 632  | الناهض (عقاب كايجي)                    |
| 653              | النعاب (كوا)                      | 632  | النباج (زورزورے بولئے والا مرمر)       |
| 654              | النعام (شُرَمِ غُ)                | 632  | ( اليـ قشم كاكيزا )                    |

manat.com

| ﴿ جلددوم ﴾ | ₹29                      | 9 🛉  | فحيوة الحيوان فم                |
|------------|--------------------------|------|---------------------------------|
| صفحه       | مضامين                   | صفحه | مضامين                          |
| 668        | النمس (ايك جانور)        | 656  | الحكم                           |
| 669        | شرعي تحكم                | 657  | امثال                           |
| 669        | خواص                     | 658  | خواص                            |
| 669        | تعبير                    | 658  | تبير                            |
| 669        | النمل (چيونځ)            | 658  | النعثل (نريجو)                  |
| 671        | فاكده                    | 659  | النعجة (ماده بحفير)             |
| 674        | فاكده                    | 659  | خواص                            |
| 674        | ایک حکایت                | 660  | تعبير                           |
| 675        | فاكده                    | 660  | النعبول (ایک پرنده)             |
| 676        | فوائد                    | 660  | النعرة (موثى چيونئ)             |
| 677        | الحكم                    | 660  | الحكم                           |
| 677        | امثال                    | 661  | النعم                           |
| 677        | ایک دکایت                | 661  | فائكه ه                         |
| 677        | خواص                     | 663  | المنغو (بلبل)                   |
| 678        | قوت باه كانسخه           | 664  | بلبل كاشرى تقم                  |
| 678        | تعبير                    | 664  | النغف (ايك تم كاكيرًا)          |
| 679        | النهاد (سرفاب كا يجه)    | 665  | النفاد (ایک شم کی چڑیاں)        |
| 679        | النهاس (شير)             | 665  | النقاز (ایک حجموثی چڑیا)        |
| 679        | النهس (ثير)              | 665  | النقد (حيموني بكري)             |
| 679        | الحكم                    | 665  | المنكل (سدهايا مواطاقتور كهوژا) |
| 679        | النهام (ايك تىم كايرنده) | 665  | النمو (چیّا)                    |
| 680        | النهسر (بحيريا)          | 666  | الحكم                           |
| 680        | النواح (قمری)            | 667  | امثال                           |
| 680        | النوب (شهدكى كھياں)      | 667  | خواص<br>پ                       |
| 680        | النورس (آني پرنده)       | 668  | تعبير                           |

| ﴿جلددوم | r.                                | 30∳  | <b>∳حيوة الحيوان</b> ∳     |
|---------|-----------------------------------|------|----------------------------|
| صفحه ا  | مضامين                            | صفحه | مضامین                     |
| 705     | ایک مئلہ                          | 680  | النوص (حنگلي گدها)         |
| 706     | ا کی واقعہ                        | 680  | النون (مچىلى)              |
| 706     | خواص                              | 684  | ا ف كده                    |
| 706     | تعبير                             | 686  | باب الماء                  |
| 707     | الهونصانة (ايك قيم كاكيرًا)       | 686  | الهالع (تيزرفارشرمرغ)      |
| 707     | هو ثمة (ثير كاايك نام)            | 686  | الهامة (رات كايرنده)       |
| 707     | المهوهيو (مجلل كي ايك تم)         | 690  | ا يَارِلُورِكا واقعه       |
| 707     | المهرزون والهرزان (نرشترمزغ)      | 690  | تعبير                      |
| 708     | الهزار (بلبل)                     | 690  | الحكم                      |
| 708     | الهؤبر (شير)                      | 691  | المهبع (اوننی کا آخری کیه) |
| 708     | الهرعة (جول)                      | 691  | الهبلع (سلوتي كما)         |
| 708     | الهف (ايك تتم كي حجور في محيسيال) | 691  | الهجاة (مينڈک)             |
| 709     | الهقل (نوجوان شترمرغ)             | 691  | الهجرس (اومژي کا يچه)      |
| 709     | الهقلس (بحيريا)                   | 693  | الهجوع (سلوتي كما)         |
| 709     | الهمج (چيوثي كحيال)               | 693  | الهجين (ايك قتم كااونث)    |
| 709     | المهمع (چھوٹے ہرن)                | 693  | الهدهد (بربر)              |
| 710     | الهمل (ایک تم کااونث)             | 697  | ا مام ابوقلا به کا واقعه   |
| 710     | الهملع (بحيريا)                   | 697  | الحكم                      |
| 710     | الهمهم (شير)                      | 697  | ا مثال                     |
| 710     | الهنبو (بجوکا بچه)                | 697  | خواص                       |
| 710     | الهودع (شترمرغ)                   | 699  | ,                          |
| 711     | الهوذة (ايك تم كابرنده)           | 699  | الصدى                      |
| 712     | الهوذن (ایک پرنده)                | 700  | مئد                        |
| 712     | الهلابع (بحيريا)                  | 701  | المهر (بنی)                |
| 712     | المهلال (سانپ)                    | 704  | - اَفَكُم                  |

manal.

| وجلددومه | <del>\(\frac{\psi}{2}\)</del>    | 1 🛉  | ﴿حيوة الحيوانَ ﴾                        |
|----------|----------------------------------|------|-----------------------------------------|
| حفی      | مضامين                           | صفحه | مضامين                                  |
| 721      | تعبير                            | 712  | الهيشم (سرفاب كابير)                    |
| 721      | الودقاء (اكي قتم كاكبور)         | 712  | الهيجمانة (سرخ چيوني)                   |
| 723      | الودل (ایک قتم کاچوپایه)         | 712  | الهيطل (لومژی)                          |
| 724      | المحكم                           | 712  | الهيعرة (بجوتي)                         |
| 725      | ایک اہم وضاحت                    | 712  | الهيق (نرشترمرغ)                        |
| 728      | الخواص                           | 713  | الهيكل (لمبااورفربه كهورًا)             |
| 728      | تعبير .                          | 713  | ابوهروان (ایک قتم کا پرنده)             |
| 728      | الموزغة (ايک معروف چوپايه)       | 714  | باب الواو                               |
| 731      | ريبوس                            | 714  | الواذع (كما)                            |
| 731      | الوصع (ایک چھوٹا پرندہ)          | 714  | الواق واق (ايك قتم كى مخلوق)            |
| 732      | الوطواط (چگادڙ)                  | 714  | الواقى (الثورا)                         |
| 733      | الوعوع ( تُبِدِرُ )              | 714  | شرى تلم                                 |
| 733      | الوعل (پہاڑی بکرا)               | 714  | الوبو (ايك تم كاجانور)                  |
| 736      | الموعل كاثرعى تتم                | 714  | فاكده                                   |
| 736      | خواص .                           | 715  | وبو كاشرى حكم                           |
| 737      | الوقواق (ايك تىم كاپرنده)        | 715  | الوج (ایک تم کارنده)                    |
| 737      | بنات وردان (ایک تم کا کیرًا)     | 716  | الوحوة (سرخ كيرا)                       |
| 737      | شرعي حكم                         | 716  | الوحش                                   |
| 737      | فرع                              | 719  | الودع (ايكتم كاحيوان جوسمندر مين ربتاب) |
| 738      | خواص                             | 720  | الوراء ( بحيرًا)                        |
| 739      | باب الياء                        | 720  | الورد (ثیر)                             |
| 739      | یاجوج و ماجوج (ایک تتم ک کلوق)   | 720  | الورداني (ايك تم كابرنده)               |
| 740      | فاكده                            | 720  | الورشان (قمری)                          |
| 743      | اليامور (پېارى بكرون كى ايك قتم) | 721  | الودشان ( تمری )<br>شرع بیم<br>خواص     |
| 743      | خواص                             | 721  | خواص                                    |
|          | marra                            | 11.0 | com-                                    |

| _    |                                                   |      |                             |
|------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| صفحه | مضامين                                            | صفحه | مضامين                      |
| 747  | خواص                                              | 744  | اليؤيؤ (ايک پرنمه)          |
| 747  | تعبير                                             | 744  | خواص                        |
| 747  | اليوقان (إكياتم كاكيرًا)                          | 744  | اليحبور (مرفابكابچ)         |
| 748  | اليسف (مكحى)                                      | 744  | يحبور كاشركي عم             |
| 748  | البعو ( برى كا بچه جوشير كي كچهارك پاس باندهاجاك) | 744  | خواص                        |
| 748  | يَُّ الميعفور (هرن يانيل گائے کا بچه)             | 744  | فائده                       |
| 748  | اليعقوب (زچكور)                                   | 745  | المحموم (ايك فوبصورت پرنده) |
| 748  | اليعملة (كام كرنے والا اون يا اونني)              | 745  | يحموم كاشرى حكم             |
| 748  | اليمام (جنگلي كبوتر)                              | 746  | اليراعة (جَكنو)             |
| 749  | فاكده                                             | 746  | امثال                       |
| 750  | اليهودي (ايک شم کی مچیل)                          | 746  | اليربوع (ايك تتم كاجانور)   |
| 750  | اليوصى (ايك تم كاپرنده)                           | 747  | الخلم                       |
| 750  | اليعسوب (راني کهم)                                | 747  | امثال                       |



## باب الدال

## ٱلۡدَّابَة

''اَلُدَّابَةُ'' زینن پر چلنے والے تمام حیوانات کے لئے عربی میں 'اَلْدَّابَة 'کا لفظ مستعمل ہے۔ بعض حضرات نے پرندوں کو ''اَلْدَّابَةُ'' نے خارج کردیا ہے اور دلیل کے طور پر قرآن کریم کی بیآیت پیش کی ہے'' وَ مَا مِنُ دَآبَةٍ فِی الاُرُضِ إِلَّا عَلَی اللهِ رِزْقُهَا وَلَا طَائِدٍ يَّطِينُو بَجَنَا حَيْهِ إِلَّا اُمَم'' اَمُتَالُکُم ''(زمین میں چلنے والے کی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کی چرددے کو دیکھولؤ ہے سب تمہاری ہی طرح انواع ہیں۔الانعام آیت ۳۸)

اس آیت کی تردید قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ ہے ہوئی۔ 'وُما مِنْ دَآبَةٍ فِی اُلاَرُضِ اِلَّا عَلَی اللهِ رِزُقُهَاوَ يَعُلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَ مُسْتَوُدَعَهَا كُلّ ' فِی كِتْبٍ مُّبِینِ "(زمین میں چلنے والاکوئی جانداراییانہیں ہے جس کارز ق اللہ كے ذے نہو اور جس كے متعلق وہ نہ جانتا ہوكہ كہاں وہ رہتا ہے اوركہاں وہ سونیا جاتا ہے سب کچھ صاف دفتر میں درج ہے۔سورۃ صور۔ آیت ۲)

شیخ تاج الدین بن عطاءً نے فرمایا ہے کہ بیآیت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کدرز ق کا ذمہ اللہ تعالی نے لیا ہے اور اس کے ذریعے سے مومنین کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس وخطرات دور ہوجاتے ہیں اور اگر کسی وقت مومنین کے دل میں کسی قتم کے وساوس وخطرات پیدا ہو بھی بعض حالات میں اپنے پاؤں کی مدد وساوس وخطرات پیدا ہو بھی بعض حالات میں اپنے پاؤں کی مدد سے زمین پر چلتا ہے۔

چنانچ آخی شاعرنے کہا ہے کہ بنات ' کَغُصُنِ الْبَانِ تَرُتَجُ إِنُ مَشَتُ دَبِيْبُ قَطَا الْبَطُحَاء فِی کُلِّ مَنْهلِ ''لڑکیاں ہیں گویا کہ شاخ آ ہو کہ جب چلتی ہیں تو شاخیس حرکت میں آجاتی ہیں اور چشموں پریوں محوں ہوتی ہیں گویا کہ وہ سنگلاخ علاقوں کے قطاء جانور ہوں۔''

الله تعالى كا ارشاد ب'' و كَأَيِّنُ مِّنُ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ دِرْقُهَا اللهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيَّاكُمُ وَهُوالسَّمِينُعُ اللهُ يَرُزُقُهَا وَ إِيَّاكُمُ وَهُوالسَّمِينُعُ الْعَلِيمُ '' (اوركتے بى جانوروه الْعَلَيْمُ '' (اوركتے بى جانوروه بى جانوروه سب پَحِسْنا اور جانا ہے ۔ العنكوت آیت ۲۰) ایک دوسرى جگه پرالله تعالى كا ارشاد بے'' إِنَّ شَوَّ المَدَوَّابِ عِنْدَ اللهِ المُصُمُّ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُون '' (يقيناً خداكن ويرى بير بن تم كے جانوروه بهرے و كَا لَوَّ بِي جَوْقَلَ عَامَ مَهِ عَلَى عَلَى مَنْ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

ابن عطیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا مقصد ہیہ ہے کہ کفار کی یہ جماعت جس کا ذکر اس آیت میں ہے سرکش ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزد یک بدترین مخلوق ہے اور ان کا شار ذلیل ترین طبقہ میں ہوتا ہے ۔ نیز کفار کو' دُوَّا ب' جانوروں سے تثبیہ دینے کا مقصد ان کی

برانى كوفات كرنا يا وركة ، خزيراور "فواسق المحمس" (سان، يكون كواوغيره) كي فغيلت ان كافرين برفابت كرنا ب\_بلس "اللواك" " عرادتمام حوانات بين \_

حضرت ابوقادہ " نے روایت ہے کہ نمی اکرم ملی الشعلیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا کیں آپ ملی الشاعلیہ وسلم نے فرمایا آرام پانے والا ہے اور اپنے سے راحت دینے والا ہے سحابہ کرام شنے عرض کیا یا رسول الش<sup>ار الم</sup>ستر ش<sup>اح</sup> والمستر اس " کیا مراد ہے؟ پس آپ نے فرمایا بندہ موسی دنیا کی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرکے الشدتوائی کے جوار رصت بیں بھٹج جاتا ہے تو وہ مستر سک (یعنی آرام پانے والا ہے) اور بندہ فاجر کی موت کے بعد دومرے بندے شیر شیخراور چو پائے سکون حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے وہ "مستر اس حن " (یعنی اسے نے راحت دینے والا ) ہے۔ (سمج بخاری سمج مسلم)

حصرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیمن پر چکنے والا کوئی جو پایداییا نہیں ہے گرید کہ وہ جمعہ کے دن خاموش طریقہ ہے متعجہ ہوتا ہواس خوف ہے کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے۔(رواہ ابو داؤد والتر مذی)

الحلیة میں حضرت ابولہا بہ جواصحاب صفد میں سے تھے کے حالات میں ندکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزد یک اس کا سرتبہ عمید الفطر اور عیدالاقتی ہے بھی بلندتر ہے ۔ نیز کوئی مقرب فرشیز آسان زمین کہاؤ موانوریا میں ایسانمیں ہے جواس بات سے خوفزوہ شدہ کو کمیں قیامت قائم ندہ وجائے''۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ بکڑا اور فریایا اللہ تعالی نے مٹی کو ہفتہ کے دن تخلیق فریایا اوراس میں اتو ارکے دن پہاڑ کو پیدا کیا اور ودخت کو پیر کے دن ٹالپندیدہ چیزوں کومنگل کے دن ٹورکو بدھ کے دن اس میں جُعرات کے دن چو پایوں کو پھیلایا اور حضرت آ وم علیہ السلام کوعصر کے بعد جعد کے دن جعد کی آخری گھڑیوں میں عصر اور مفرب کے دومیان پیدا فرمایا۔(رواہ سلم)

علامہ دمیری گرباتے ہیں اس بات کو جان لو کہ اللہ سجانہ و تعالی بغیر محنت و مشقت جو چاہتے ہیں پیدا فرمادیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بغیر کی سب و مرتبہ کے فتی فرمادیتے ہیں اور اپنی رپوبیت کا علم دینے سے لئے چو چاہتے ہیں پیدا کردیتے ہیں اور اپنی واحدانیت پر دلالت کرنے کے لئے جو چاہتے ہیں فتحق فربالیتے ہیں۔ اللہ تعالی بلند و پاک ہے اس سے جو ظالم اور جابرلوگ اس کے متعلق کہتے ہیں ''کامل ابن النیو'' میں فدکور ہے کہ کرکی کے پاس پچاس ہزار چو پائے اور تین ہزار کورٹس تھیں۔

ایک بچیب و تحریب واقعہ است کے است این خلکان میں رکن الدولہ بن بوید کے حالات زندگی میں فدکور ہے کہ ایک مرتبدرک الدولہ کی کی دیشی ہوئی کہ دونوں گروہوں نے اپنے اپنے چی پایول کو کی کی دیشن سے جنگ ہوئی تو دونوں گروہوں میں خوراک کی اس قدر کی واقع ہوگئی کہ دونوں گروہوں نے اپنے اپنے چی پایول کو ذکر کا الدولہ محت قبل کر لے گا۔ پس رکن الدولہ نے اپنے وزیر الفضل بن عمیرے مشورہ کیا۔ پس وزیر نے کہا کرئیں ہے آپ کے جائے بناہ گرانڈ تعالیٰ کی ذات ۔ پس آپ مسلمانوں کی خیرخوائی کا ادادہ رکھیں اور سن میرے اورا حسان کا معم ادادہ فر مالیس کے تکدا نسان کے قبند قدرت میں جنتی بھی تد اویر دے گا کہ دکھ دو کا کر دکھ دو کے کا درا کہ ہوگئی ہیں۔ پس آگر ہم کڑائی نے فرارا فیتیار کرس تو دشن ہمارا تھا تی کر کے ہمیں قبل کردے گا کہ دکھ دو

تعداد میں ہم ہے زیادہ ہیں۔ پس بادشاہ نے کہا ہے کہ اے ابوالفشل حقیق میں قو تہمارے مشورہ سے تمل یکی رائے قائم کرچکا تھا۔
ابوالفضل کہتے ہیں کہ جب تہائی رات باقی رہ گئی تو رکن الدولہ نے جھے بلایا اور کہا کہ ابھی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک چوپائے (یعنی گھوڑے) پرسوار ہوں جس کا نام فیروز ہے اور حقیق ہماراو ثمن بھاگ چکا ہے اور تم میرے پہلو میں پھل رہے ہواور تحقیق ہمیں ایک جگہ سے کشادگی ہوا ہو ایک انگشری تحقیق ہمیں ایک جگہ سے کشادگی کہ جہاں ہمارا گمان بھی ندتھا۔ پس میں نے نگاہ نچگی کرکے زمین کی جانب دیکھا تو ایک انگشری نظر آئی ، پس میں نے انگشری اضافی اور میں نے دیکھا کہ اس میں فیروزہ کا گلیندلگا ہوا تھا۔ پس میں نے انگشری ہوگی۔ اس لئے کہ فیروزہ میں بین اور فی دومتر ادف الفاظ ہیں اور میرے چوپائے کا نام بھی فیروزہ ہوا گئیندلگا ہوا تھا۔ پس میں کہ ابھی تھوڑ کی اس لئے کہ فیروزہ اور فی خورہ کہ تھوڑ کی کہ اس لئے کہ فیروزہ کا میں نہیں یہ خوشخبری ملی کہ درخمن نے راہ فرارا فتیار کر لی اور اپنے فیم چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پس مسلسل خبروں کی آ مد ہے ہمیں دخمن کی ہمیں ہوگی۔ پس ہمیں دخمن نے در میں میں دورکہ اور اپنے فیم چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پس مسلسل خبروں کی آ مد ہے ہمیں دخمن کی تعمیل دخمن کیا تام بھی خور دومتر اور اور نامی گھوڑ نے پر سوار تھے۔ پس ہماس کی کوئی خبر نہیں تھی اس لئے ہم حالات کا جائزہ لیے جانب ہو کر چلئے گئا اور بادشاہ فیروز نامی گھوڑ نے پر سوار تھے۔ پس ابھی ہم چند قدم آگے بڑھے تھے کہ بادشاہ نے فیضتے ہوئے فلام کو تحم دیا ہی ایک فیروزہ جزا ہوا اگلے میں ایک فیروزہ جزا ہوا اگلے میں ایک فیروزہ جزا ہوا تعمیل دیکھا تھا۔ ایک بیا دشاہ نے وہ انگشتری اپن انگلی میں پہن کی اور کہا کہ یہ میرے خواب کی تعمیل دیکھا تھا۔

رکن الدولہ کا نام حسن ابوعلی تھا اور وہ ایک بارعب اور عظیم بادشاہ تھا اس کی مملکت میں اصفیبان' رے' ہمدان اور عراق وعجم کے علاقے شامل تھے۔ نیز اس نے بہت سے ممالک فتح کرکے اپنی حکومت میں شامل کرلئے تھے اور این ممالک میں اس نے اپنے قوانین بھی نافذ کئے تھے۔ اس عظیم بادشاہ کی حکومت مہم سال تک قائم رہی اور اس کی وفات ماہ محرم ۳۲۷ھ میں ہوئی نیز اس بادشاہ نے ۹۹ سال کی عمریائی۔

چو یاؤں کے چہروں پر مارنے کی ممانعت ابن سیع سبتی کی کتاب''شفاءالصدور'' میں حضرت ابوسعید خدریؒ کی روایت معقول ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ تعالیٰ کی سیع وقر ایوں کے چہروں پر نہ مارواس لئے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سیع و تحمید کرتی ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مفہوم کی ایک حدیث' المصیمة'' کے عنوان کے تحت نقل کی ہے۔

کتاب الاحیاء کے باب ' ' کسر الشھو تین' میں فرگور ہے کہ روٹی تیار کر کے اس وقت تک تیرے سامنے نہیں رکھی جاتی جب تک کہ اس میں تین سوساٹھ کاریگر کام نہ کرلیں۔ان کاریگروں میں سب سے پہلے حضرت میکا کیل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں سے پانی نامینے کا کام سرانجام دیتے ہیں اور ان کے بعد دوسر فرشتے ہیں جو باولوں کو ہنکاتے ہیں اور ای کے بعد صورج' چاند' افلاک' ہوا کے فرشتے اور زمین کے چو پائے ہیں اور سب سے آخر میں روٹی پکانے والا (یعنی نان بائی) ہے اور اگرتم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شار کرنا چا ہوتو نہیں کر کتے۔

حکایت امام استر دور بینی نے محمد بن سرین سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ' دابیہ '' مودار ہوا جولوگوں کو آل کرویتا تھا۔
پس جو بھی اس ' دابیہ '' کے قریب جاتا وہ ' دابیہ '' اسے قل کردیا۔ پس ایک دن ایک کانا شخص آیا اور اس نے کہا کہ آس جانو کو میر کے چھوڑ دو میں اس سے تبخ لوں گا۔ پس وہ کانا شخص اس جانو رکھ قریب چہنچا تو اس جانو رکھ آس جانوا بلکہ اپنی جہنچا یا بلکہ اپنی اپنی کے چھوڑ دو میں اس سے جمعا دی اور اس آدی نے جانور کو آل کردیا۔ پس لوگوں نے اس آدی سے پوچھا کہ آپ بمیں اپنیا اللہ معالیات کے بارے میں آگاہ کریں۔ پس اس شخص نے کہا میں نے زندگی بحرایک گناہ کے علاوہ بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ ایک گناہ بھی میری آگھی وجہ سے ہوا۔ پس میں نے اس آگھ کو تیرے نکال کر پھینک دیا اور ای لئے میری آگھی کہ میں ایک آگھ سے معذور (یکنی کانا) ہوں۔

امام احد نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی شریعت یا ہم نے پہلے کی اور شریعت میں تو تو بدکا ایباطریقہ شاید جائز ہوگا۔ لیکن ہماری شریعت میں اگر کس نامحم محورت پر قصد اُنگاہ ڈالی جائے تو اس آنکھ کا نکال دینا جائز نمیں ہے بلکہ اپنے اس گناہ پراللہ تعالیٰ سے استعفار کرنا جائے اور آئندہ کے لئے اُس گناہ ہے رک جانا جائے۔

ابن خلکان نے رہے الجیز کی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوکر مصر کی کس شاہراہ ہے گز ررہے تھے کہ ا جا تک کی نے ایک مکان کی حیت ہے را کھ سے مجرا ہوا ایک ٹوکرا آپ پر مجینک دیا۔ پس آپ اپنی سواری ہے از گئے اور ایے كيرون كوجها أف لك بين الوكون في آب ي كها كم آب اس كلمروا لي كود النفت كيون نبيس؟ بن ريح في فرما يا جوآ دى آگ كا ستحق ہواس کے سر پر را کھ پڑنے ہے آگ ہے نجات مل جائے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ غصہ کرے۔ ربّع بن سلیمان شافعی السلك تے اور امام شافع كے جديد اقوال كوروايت كرنے والوں من شامل تھے۔ان كى وفات ٢٠٥ ه من موكى۔رج كوجيزى اس لئے کتے ہیں کہ 'جیز ہ' میں مقیم تھے اور جیز ہ قاہرہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے کے احرام بہت مشہور ہیں اور مید دنیا کے بجا کبات میں شار ہوتے ہیں۔ احرام در حقیقت مصری بادشاہوں کے مقبرے ہیں اور بادشاہوں نے ان کواس کے تعمیر کروایا تھا تاكد بم جيد دنيا مين دوسر الوكول سے متازيس اى طرح مرنے كے بعد بھى ماراي فرق باقى رہے۔ چنانچہ جب خليف مامون الرشيد مھر پنچا تو اس نے تھم دیا کہ دواھرامول میں ہے ایک اھرام کوتوڑا جائے۔ پس ایک اھرام کوتوڑا گیا اوراس کے تو ژنے سے مخت محنت ومشقت اٹھانی پڑی اور بہت سامال بھی خرج ہوا۔ پس جب احرام کوتو ڑنے کے بعد مامون اس کے اعد داخل ہوا تو اس نے وہاں ہر چند ہے کارچیزیں' ٹاٹ کے فکڑے اور بوسیدہ رسیاں دیکھیں۔احرام کی اندرونی زمین پرسیا بی اس قدر غالب تھی کہ اس پر چلنا بھی مشکل تھا اور تمارت کے بالائی حصہ میں ایک چوکور جمرہ تھا جس کے ہر ضلع کا طول آٹھ ہاتھ تھا اور اس کے مین وسط میں ایک حوض بھی تھا۔ پس مامون الرشيد نے ساري صورتحال كامشاجره كرنے كے بعد ديگر اهراموں كوتو ژنے سے روك ديا۔ يہ بات بھي اعل ک گئی ہے کہ ہرمس اول یعنی اخنوع (حضرت اور ایس علیہ السلام) نے ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک طوفان کی چیشین گوئی کی تھی اور اس طوفان سے محفوظ رہنے کے لئے احراموں کی تعمیر کا تھم صادر فرمایا تھا۔ کہاجاتا ہے کدان احراموں کی تعمیر چیم مہینوں میں مكمل ہوئي تھى اور حضرت اور لس عليه السلام نے ان اھراموں پر بيرعبارت بھى تحرير كرائي تھى كد' جو خض جارے بعد يهال آئے اس

ے کہد دیا جائے کہ ان احراموں کوگرانے کیلئے چھسوسال کا عرصہ در کار ہوگا حالانکہ کی بھی عمارت کوگرانا اس کی تغییر سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ہم نے ان احراموں کو دیباج بطور لباس بہنایا ہے۔ پس اگر وہ چاہے تو ان کو ٹاٹ کا لباس پہنا دے حالانکہ ٹاٹ کا لباس دیباج کے لباس پہنانے سے زیادہ آسان ہے''۔

امام ابوالفرج جوزیؒ نے اپنی کتاب''سلوۃ الاحزان'' میں اھراموں کے متعلق تحریر کیا ہے کہ ان اھراموں میں یہ بات بزی عجیب ہے کہ ہراھرام کی بلندی چارسوذراع ہے اوران کی ساخت سنگ رخام اور سنگ مرمر کی ہے اوران پھروں پہ عبارت کھی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی حسن تدبیر سے اس عمارت کی تعمیر کی ہے ۔ پس اگر کوئی شخص قوت کا دعویدار ہوتو وہ اس عمارت کوگرا دے کیونکہ عمارت کا گرانا اس کی تعمیر سے زیادہ سہل ہوتا ہے۔''

ابن المنادی نے کہاہے کہ ہمیں اس عبارت کامفہوم بیر معلوم ہواہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کا خراج وصول کر لے اور اس خراج کواس عمارت کے گرانے کے لئے خرج کرے تو بھی اس عمارت کومنہدم نہیں کرسکتا۔ واللہ اعلم۔

صحیح مسلم میں امام مسلم نے حضرت صهیب سے مروی بیروایت نقل کی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ تھا اوراس کے ہاں ایک کا بن بھی تھا اورایک روایت کے مطابق ایک جادوگر تھا۔ پس ساحر نے بادشاہ ہے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ اگر میری موت واقع ہوگئ تو میر اعلم بھی منقطع ہوجائے گا۔ پس آپ میرے لئے ایک ذبین لڑ کا تلاش کریں تا کہ میں اے اپناعلم سکھا دوں ۔ پس بادشاہ نے ساحر کے لئے ایک لڑکا تلاش کیا جس میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جن کا مطالبہ ساحر نے کیا تھا نیز بادشاہ نے اس لڑ کے کو تھم دیا کہ وہ شاہی ساحر کے یاس حاضر ہوا کرے۔ پس لڑکے نے بادشاہ کے تھم پر ساحر کے باس علم سکھنے کے لئے آمدورفت کا سلسلہ شروع کردیا چنانچہ لڑکا جس راستے ہے گزر کر ساحر کے پاس آتا تھا اس راہتے ہیں کسی راہب کی ایک خانقاہ بھی تھی۔ (معرنے کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ نصاریٰ اس وقت تک دین اسلام پر قائم تھے ) پس جب لڑ کا ساح کے پاس آتا تو راستہ میں راہب کے پاس بھی قیام کرتا اور اس سے سوالات بوچھتا یہاں تک کدراہب اسے جواب دیتا۔ پس راہب نے الا کے سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ۔ پس لڑکا راہب کے باس الفتگو کے سلسلے میں قیام کرتا تو اسے ساحر کے باس جانے میں دیر ہوجاتی ۔ پس ساحر نے لڑے کے گھر والوں کی طرف پیغام بھیجا کہتمہارے لڑکے نے میرے پاس حاضری میں کی کردی ہے۔ پس الر کے نے یہ بات راہب کو بھی بتادی کہ ساحر نے میرے گھر والوں سے میری غیر حاضری کی شکانت کی ہے۔ پس راہب نے لاکے سے کہا کہ جب تمہیں ساحرے خوف محسوں ہوتو تم اس سے کہد ینا کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھااور جب تحقیے گھر والوں کا خوف محسوس ہوتو ان سے کہددینا کہ مجھے ساحرنے روک لیا تھا۔ پس لڑ کے نے ایک مدت اس طرح گزار دی۔ چنانچہ جب ایک دن لڑکا ساحر کی طرف آرہا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس کے خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ راستہ چلنے سے رک گئے تھے۔ پس لڑ کے نے دل ہی دل میں کہا کہ آج راہب اور ساحر کے متعلق فیصلہ ہوجائے گا کہ کون سچاہے؟ پس لڑکے نے ایک پھر اٹھایا اور کہا اےاللہ اگر راہب کاعمل تیرے نزدیک ساحر کے مل ہے پیندیدہ ہے تو اس جانو رکو ہلاک کردے۔ پھرلڑ کے نے پھراس جانور کی طرف چینک دیا۔ پس وہ جانور ہلاک ہوگیا۔ پس لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس جانو رکوس نے قبل کیا ہے۔ پس کچھ

لوگوں نے کہا کہ اس لڑے نے قبل کیا ہے۔ یہ لوگ جران ہو تھے اور آپس میں آیک دوسرے سے کہنے گئے گئے تین اس لڑے یا س ضرورایاعلم ہے جو کی اور کے پاس ٹیمیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں کی اس بات کوایک تابینا شخص نے ساتھ واڈہ اور کا مصاحب تھا۔ پس اس نابینا آ دی نے لڑے ہے کہا کہ اگر تم میری بینائی واپس لا دوقو میں تنہیں اتنا انعام دوں گا بین لڑے نے اس نابینا شخص ہے کہا کہ میں کی چیز کا ادادہ ٹیمیں رکھتا لیکن میری شرط ہے نے کہا گر تمہاری بینائی واپس آگئی تو کیا تھا تھ اس ذات پر ایمان لے آؤگر جس نے تہاری بینائی واپس کی ہوگی؟ پس اس نابینا آ دی نے کہا کہ تی ہاں کیس لڑے نے اللہ تعالیٰ ہے دعا ما گئی۔ وہ نابینا شخص شفایا ہے ہوگیا پس وہ نابیناشخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ چنا نجد وہ شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور حسب معمول کھل میں بیٹھ گیا۔ پس بادشاہ نے کہا کہ کیا نے اس سے پوچھا کہ تنہاری بیمائی کس نے لوٹا دی ہے ؟ اس آ دی نے جواب دیا اللہ میر الور تہارا در ہے۔ پس بادشاہ نے ایک آرالانے کا تھم میرے سواتمہارا اور بھی کوئی پروردگار ہے؟ اس آ دی نے جواب دیا اللہ میرا اور تہارا در ہے۔ پس بادشاہ نے ایک آرالانے کا تھم

امام ترندی کی روایت کے مطابق وہ' ولیہ'' (جس کولا کے نے تل کیا تھا) شیرتھا اورلا کے نے جب راہب کو اس عظیم جانور (لیحن شیر ) کے تل کی خبر دی تو راہب کو اس عظیم جانور (لیحن شیر ) کے تل خبر کی خبر دی تو راہب ہوگا۔ پس تم میرے متعلق کی کو کچھ بھی نہ بتلانا۔ پس جب بادش کو ایک جب بی جب ان کو کچھ بھی نہ بتلانا۔ پس جب ان تعیوں آ دمیوں کا حال معلوم ہوا پس اس نے ان کو ایپ دربار ٹیم بلایا۔ پس جب ان تعیوں آ دمیوں کو لایا گیا تو باوشاہ نے کہا کہ میں تم سب کوتل کر دوں گا۔ پھر باوشاہ نے راہب اور نابینا آ دی کو آرائے ذریعے چروادیا۔ خبر کو ایس اس نے کہا کہ بی بی بی بادشاہ کے فلام اس لا کے کو لے کر پہاڑ پر گئے۔ پس بادشاہ کے نظام اس لاکے کو لے کر پہاڑ پر گئے۔ پس بادشاہ کے مسلم کو پہاڑ ہے ان سے بدلہ لے پس جب انہوں نے لاکے کو پہاڑ سے نئے گرانے لاگے نے وعاما گی۔ اے اندو جس طرح چاہتا ہے ان سے بدلہ لے لے سے بادشاہ کے دربار شی حاضر ہوا۔ پس بادشاہ کے دربار شی حاضر ہوا۔ پس بادشاہ نے وی بادشاہ کے دربار شی حاضر ہوا۔ پس بادشاہ نے اس کہا کہ تو نے میرے آ دمیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے ؟ لاکے نے جب بی کا دوبار سے ایس کے دربار شی حاضر ہوا۔ پس بادشاہ نے بدلہ لے لیا۔

پس بادشاہ نے لڑکے کوسندر میں فڑانے کا تھم دیا۔پس بادشاہ کے آدی اے لے کرسندر کی طرف گئے۔ پس لڑے نے دعا مانگی اے اللہ چیسے تو چاہتا ہے ان سے نمٹ لے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان افراد کوسندر میں قرق کر دیا اورلڑ کے تو جات دے دی۔ پس لڑکا اے اللہ چیسے تو چاہد ہے کہ اللہ تو تالی ہے گئے اس بادشاہ لاکا پانی پر چان ہوا بارنگل آیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے جواب دیا ہاں چانچ پر خال بیس آ تھے 'یہاں بادشاہ سے کہا گئے ہم برگز بھے پر غالب نہیں آ تھے 'یہاں بادشاہ سے کہا گئے ہم برگز بھے پر غالب نہیں آ تھے 'یہاں بادشاہ سے کہا گئے ہم ''گر بچھے تیر مار نے سے پہلے تمام کو کو لیک میدان میں اکھا کہ لیک راوز 'پی میں ان ہو اور کم دیا کہ لاکھا کہ کہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور تھم دیا کہ لاکے کو ایک شختے کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لاگوں کو ایک میدان میں انتھ وا خدھ دیا جائے ۔ پس لڑک کو ایک شختے کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لاگوں کو ایک تیج کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لاگوں کو ایک تیج کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لاگوں کو ایک تیج کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لاگوں کو ایک تیج کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بادشاہ نے لاگوں کو ایک تیج کے ساتھ بائدھ دیا گیا۔ پس بالڈ رک تیج ہائد گئلام ''اوراس لاک کو تیر میدھ الاک کی کپٹی پر جالگا۔ پس بالگوں کو تیر مارا۔ پس تیر سیدھ الاک کی کپٹی پر جالگا۔ پس

اس طرح بادشاہ نے لڑکے کوئل کردیا۔ پس لڑکے نے شہید ہوتے وقت اپناہا تھا پی کنیٹی پرر کھ لیا تھا۔ پس یہ منظر دیکھ کرلوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ۔ پس بادشاہ نے تھم دیا کہ خند قیس کھود کر ان میں آگ اور لکڑیاں بجر دی جا کیں اور پجر ان تمام لوگوں کو اس میں ڈال دیا جائے ۔ پس بادشاہ نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ جولڑکے کے دین کوچھوڑ دی تو اسے چھوڑ دیا جائے اور جو اس کے دین کو نہ چھوڑ کے تو اسے آگ میں ڈال دیا جائے ۔ پس تمام اہل ایمان کو ان خند توں میں (جن میں آگ بجڑ کائی گئ تھی) ڈال دیا گیا پس ای طرح اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' فَیلَ اَصْحَابُ اللّه خُدُو دُد النّارِ ذَاتَ الْو قُود '' (مارے کے گڑھے والے اس گڑھے والے اس گڑھے دالے ) جس میں خوب بجڑ کے ہوئے ایندھن کی آگ تھی' البروج آیت )

امام مسلم ؒ نے اپنی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ جب خندقیں کھود کر اور ان میں آگ جلا کر اہل ایمان کو اس میں ڈالا جار ہا تھا تو بادشاہ کے مصاحب ایک عورت کو آگ میں ڈالنے کے لئے لائے جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ پس وہ عورت اپنے کی وجہ سے گھبرا گئی پس اس بچے نے اپنی مال سے کہا ہے کہ اس خوار بچے کی عجم سرف سات مہینے تھی ۔ اس شیرخوار بچے کی عرصرف سات مہینے تھی ۔ اس شیرخوار بچے کی عرصرف سات مہینے تھی ۔

امام ترندیؒ نے فرمایا ہے کہ وہ اڑکا (جس کو بادشاہ نے تیر کے ذریعے شہید کردیا تھا) حضرت عرؓ کے دورِ خلافت میں قبرے برآ مد ہوا تھا اور اس کا ہاتھ اس کی کپٹی پر رکھا ہوا تھا جیسے کہ اس نے شہید ہوتے وقت رکھا تھا۔

محمد بن آئی " صاحب سیرت نے تکھا ہے کہ اس لڑ کے کا نام عبداللہ بن النام تھا اور اہل نجران کے کسی آدمی نے حضرت عمر فاروق ؓ کے عبد خلافت میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے ایک ویران جگہ کھودی پس انہوں نے دیوار کے پنچ اس لڑ کے کی لاش کو پایا اور اس لڑ کے کا ہاتھ اس کی کنچی پر کھا ہوا تھا جہاں پر تیر لگا تھا اور اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی بھی تھی جس پر' دَبِیّی اللہ '' کے الفاظ کھے ہوئے تھے۔ پس لوگوں نے بذریعہ تحریراس واقعہ کی اطلاع حضرت عمر گودی ۔ پس حضرت عمر نے ان لوگوں کو جواب میں تحریر کیا کہ اس لاش کواس کے حال پر چھوڑ دو۔ پس لوگوں نے حضرت عمر کے تھا بق اس لڑ کے کی لاش کواس کے حال پر چھوڑ دیا۔

سیملیؓ نے کہا ہے کہ اس لاش کے اپنی اصلی حالت پر قائم رہنے کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے''و کلا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللهِ اَمْوَ اَتَّا''(جولوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ مجھو۔ آل عمران ١٦٩)

نیزاس کی تقد این نبیا کرم سکی الله علیه و سلم کاس فرمانِ عالی شان ہے بھی ہوتی ہے۔''إِنَّ اللهُ حَوَّم عَلَی الاَرْضِ أَنُ
عَامُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله علیه و اللهِ عَلَی الله علیه الله الله کے جسموں کو کھائے'' یہ حدیث امام ابو
داوُدٌ نے اپنی کتاب سنن ابوداوُد میں نقل کی ہے اور ابوجعفر داودی ہے بھی یہ حدیث مردی ہے کین ان کی روایت میں شہداء علاء اور
موذ نین کے الفاظ کا اضافہ ہے ۔ ( یعنی ان حضرات کے جسموں کو بھی زمین نقصان نہیں پہنچاتی ) علامہ دمیری فرماتے ہیں کدالداوُدی
کی جانب سے''شہداء علاء اورموذ نین کے الفاظ کا اضافہ غریبہ ہے لیکن اس کے باوجود ابوجعفر داوُدی ثقد اور بہت بڑے عالم ہیں' ۔
ابن بھکوال نے کہا ہے کہ جس بادشاہ کے زمانے میں''واقعہ انحدو دالغاز'' ہواتھ اس کا نام پوسف ذائواس ہے اور سے نجران

میں مقیم تھانیز اس کی بادشاہت میں حمیر اور مضافات حمیر کے علاقے شامل تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بادشاہ کا نام زرعة ذونواس تھا

اور یہ یبودی تھا' سرقندی کا بھی قول ہے۔''واقعہ اخدود الناز' نبی اکر مہلکتا کی بعث سے ستر سال قبل رونما ہوا تھا اور واقعہ میں مذکور راہب کا نام قیمون تھا۔

امام ترنی نے زید بن اسلم سے مروی روایت کتاب ترندی میں نقل کی ہے و حضرت زید بن اسلم فرماتے میں کہ اشعریین کی ا يك جماعت في ابوموي " "ابو ما لك اور ابوعام " كي بمراه بجرت كي اور رسول الله علي والله عليه وسلم كي خدمت مي حاضر بون كااراده کیا توان افراد کی زادراہ ختم ہوگئی کپس انہوں نے اپنا قاصدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تا کہ وہ ان ہے کھانے وغیرہ كاسوال كرے؟ پس جب قاصد نبي اكرمٌ كے قريب بهنجا تو اس نے آپ كويہ آيت تلاوت كرتے ہوئے سنا' وُ هَما هِنُ ذَ آبَيْةِ فِيمُ الْارُض إلَّا عَلَى اللهِ رِزُقُهَا "(زمن ير چلنه والاكوئي جانوراييانيين جس كارزق الله كـ ذع ندمو) پس اس آدي في اين دل میں کہا کہ کیا اشعریون اللہ تعالی کے مزو یک چویاؤں سے بھی حقیر ہیں ۔ پس وہ واپس لوٹ گیا اور ہی اکرم صلی اللہ علیه وسلم کی خدمت میں ( کھانا مانگنے ) حاضرنہیں ہوا۔ پس اس آ دمی نے اپنے ساتھیوں ہے کہا خوش ہوجاؤ تحقیق تمہارے پاس مد آ رہی ہے۔ پس قاصد کے ساتھیوں نے سمجھا کہ تحقیق ہمارے حال کی اطلاع نبی اکر صلی اللہ علیہ دملم کو پہنچ بچک ہے۔ یس وہ اس حالت میں تھے كددآ دى ان كے يا ساكيك بيالد لے كرآئے جوروفي اور كوشت سے مجرا موا تھا۔ پس انہوں نے خوب كھايا جتنا اللہ تعالى نے جاہا۔ چراس کے بعدان کے بعض لوگ بعض سے کہنے لگے کہ بقید کھانا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹا دو۔ پس انہوں نے واپس جیج دیا۔ پھراس کے بعد نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ جو کھانا آپ نے جارے یا س بھیجا تھا اس سے زیادہ لذیذ اور کثیر کھانا ہم نے نہیں دیکھا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف کوئی چیز نہیں جیجی۔ پس انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اپنے ساتھ کو آپ کی خدمت میں کھاٹا لانے کے لئے بھیجاتھا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد ے اس کے متعلق سوال کیا تو قاصد نے اپنے آنے اور واپس جانے کا پورا واقعہ بیان کردیا۔ پس آپ سلی الله عليه وسلم نے فر مایا یه کھانا اللہ کا رزق تھا جواس نے تمہارے لئے بھیجا تھا۔ (رواہ الترندی)

ﷺ تاج الدین بن عطاء الله استدریؒ فرماتے ہیں کہ اُو مَا مِنْ ذَائِمَةِ فِیْ اَلَا رُضِ إِلَّا عَلَی الله ِ وَفَلَا "اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کورزق پہنچانے کی ضائت فراہم کی ہے اور اس ضائت کے ذریعہ موشین کے دلوں ہیں پیدا ہونے والے وساوس وخطرات دور ہوجاتے ہیں اور اگر تمھی بیرخطرات ان کے دلوں ہیں نشو ونما پانے کی کوشش بھی کریں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جذبہ ان سارے وساوس وخطرات کو ملیا میٹ کردیتا ہے۔

 جانورای وقت رک گیا۔ شخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کی قافلہ کے ہمراہ سفر میں تھا کہ ان قافلہ والوں ہیں ہے کی کا جانور کہیں فرار ہوگیا۔ پس لوگ اس کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ جانور کی کو بھی نہیں ملا۔ پس میں نے حدیث میں نہ کور دعا پڑھی تو وہ جانور تھوڑی ہی دیر کے بعد خود بخو داین جگہ پر آ کر کھڑا ہوگیا۔ پس اس جانور کی واپسی صرف اور صرف ای دعا کی وجہ سے ہوئی تھی۔

آبن من نے امام ابوعبداللہ یونس بن عبید بن وینار مصری تا بھی (جو بہت بڑے عالم اور متی سے ) سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی آدی ایسے جانور پر سوار ہو جو رکتا نہ ہو۔ پس اسے چاہے کہ وہ اس جانور کے کان میں بیآ یت پڑھے 'اَفَعَیْرَ دِیْنِ اللهِ یَنْعُونَ وَلَهُ اَسُلَمَ مَنُ فِی السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ طَوْعًا وَ گَرُهًا وَاللهِ یُوجَعُونَ ''(پس کیا لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ (دین اللہ ) کوچوڑ کرکوئی اور طریقہ چاہتے ہیں' عالانکہ آسان وزمین کی ساری چیزیں چارونا چاراللہ کی تابع فرمان (مسلم) ہیں اور اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ (آل عران آیت: ۸۳) پس اللہ تعالی کے تھم سے وہ جانوررک جائے گا۔ طبرانی نے جم الاوسط میں حضرت انس طرف سب کو پلٹنا ہے۔ (آل عران آیت کرک کا کوئی غلام یا کوئی جانوریا کوئی لڑکا بدخلق ہوتو اس کے کان میں بیہ آیت کریمہ پڑھے دروایت کی ہے کہ بی اگر جَعُون ''۔

علامدد میری فرماتے ہیں کہ' باب الباء' میں' البغلة' ( فجر ) کے عنوان سے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ نبی اکر مسلی الله علیه وسلم فچر پر سوار ہوئے۔ پس وہ فچر شوخی کرنے گئے۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے اس کوروک لیا اور ایک آ دمی کو علم دیا کہ وہ اس کے کان میں' قُلُ اَعُوٰذُ بِوَبِّ الْفَلَقُ' ' پڑھے۔ پس فچر کی شوخی ختم ہوگئی۔

هستله: حنابله کی کتابوں میں فدور ہے کہ کی جانور سے ایبا کام لینا جس کیلئے وہ پیدائیس کیا گیا جائز ہے جیسے گائے ہے سواری اور بوجھ اٹھانے کا کام لینا جائز ہے۔ نبی اگرم علیا تھا کہ ایک آدمی گائے کو ہائے لئے جو اٹھانے کا کام لینا جائز ہے۔ نبی اگرم علیا تھا کہ ایک آدمی گائے کو ہائے کہ جارہاتھا' جب اس نے ادادہ کیا کہ وہ گائے پرسوار ہوجائے' پس گائے بولنے گئی کہ ہم سواری کے لئے پیدائیس کیے گئے۔ (بغاری و سلم) علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس کامعنی ہے کہ گائے کی نفع پخش چیز دودھ ہے۔ بیاس امرے منافی نہیں ہے کہ گائے کی نفع پخش چیز دودھ ہے۔ بیاس امرے منافی نہیں ہے کہ گائے سے کوئی دوسرا کام ندلیا جائے۔

امام احمدؒ نے فرمایا ہے کہ جوآ دمی کسی جانور کو گالی دیتو اس کی شہادت قبول نہیں جائے گی جیسے کہ اس حدیث میں دعید آئی ہے جس میں ایک عورت نے اپنی اونٹنی پرلعنت کی تھی۔

شہادت قبول نہ کرنے کی دوسری دلیل مسلم شریف کی بیرحدیث ہے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ کثرت سے لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ کسی کی سفارش کر سکیں گے اور نہ ہی گواہ ہوں گے۔

ھسٹلہ: جانور کے مالک پراس کی حفاظت کرنا' اس کو جارہ کھلانا' اور اس کو پانی بلانا واجب ہے۔'' حدیث صحیح میں فدکور ہے کہ ایک عورت عذاب میں صرف اس لئے متلا ہوئی کہ اس نے ایک بلی کوروک رکھا تھا' جس کی وجہ سے بلی کو نہ پچھ کھلایا نہ بلایا' چنانچہ مجوک کی وجہ سے بلی ہلاک ہوگی تھی'' پس چو پایہ اس صورت میں غلام کے مشابہ ہوگیا۔ پس اگر جانور کا مالک اس کو جنگل میں نہ چرائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ جانور کو گھر میں اتنا جارہ دے اور یانی وے کہ وہ پیٹ بھرنے اور پانی سے سیراب ہونے کے اول

ابوالقائم طبرانی نے کتاب الدعوات میں عطاء ہے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ چوپائے (گھوڑے وغیرہ پر) سوار ہو اور اللہ کا نام لے توشیطان اس کا ردیف بن جا تا ہے۔ پس شیطان اس سے کہتا ہے کہ گانا گاؤ' پس اگر سوار کو گانا انچھی طرح نہیں آتا توشیطان اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات والی ذہتا ہے یہاں تک کہ سوارا ٹی سواری سے نیچے اتر جاتا ہے''

كتاب الدعوات من حفرت ابودروا فى بيروايت بحى فدور بكرسول الشعلى الشعليدوسلم في فريا جوف سوارى برسوار بوت وقت يكلات كتاب البيسم اللهِ اللهِ ى كُل يَصُرُمُ عَلى السِّهِ شَيء " سَبْحالةً لَيْسَ لَهُ سِمى سُبْحانَ اللّهِ فَي سَخَّى لَنَا هَذَا وَهَا كُتًا لَهُ مُقُونِيْنَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ مُنْقَلِبُونَ أَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "تَوْجَانُورَكَہَاہِ کہ اے ایمان والے الله تعالیٰ تجے برکت عطافرمائے تو نے میری پیچی کا بوجھ بلکا کردیا اور تو نے اپ رب کی اطاعت کی اور اپنے لئے بھلائی کی۔اللہ تعالیٰ تیرے سفرکو بابرکت بنائے اور تیری حاجت کو پورافرمائے"

ابن الی الدنیا نے محر بن ادریس سے انہوں نے ابوالنظر دشقی سے انہوں نے آسمیل بن عیاش سے اور انہوں نے عمر و بن قیس ملائی سے روایت کی ہے کہ جب کوئی آ دی کسی دابہ ( جانور ) پر سوار ہوتا ہے تو وہ جانور کہتا ہے اے اللہ تو اس کومیرا دوست اور مجھ پر رتم کرنے والا بنادے۔ پس جب آ دمی اس جانور پر لعنت کرتا ہے تو وہ جانور کہتا ہے کہ جوہم میں سے اللہ کا نافر مان ہواس پر اللہ کی لعنت ہو۔

کامل ابن عدی میں ندکور ہے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا تم جانوروں کو اڑنے پر مارولیکن جانوروں کو پیسلنے پر نہ مارو۔''

. هسئله: کسی بھی جانور پر دوسر ہے خص کو اپنار دیف بنا (یعنی اپنے پیچھے بٹھانا)لینا جائز ہے بشرطیکہ اس جانور میں دوسوار یوں کا بو جھا ٹھانے کی استطاعت ہواورا گر جانور کمزور ہوتو پھر جائز نہیں ہے۔

۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے جھے اپنا ردیف بنایا جب آپ عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے پھر مزدلفہ سے منی تک حضرت فضل بن عباس کو اپناردیف بنایا اور نبی اکرم علی نے دالیسی پر حضرت معاد گواپنے ساتھ سوار کیا۔ آپ نے ان کو اس خچر پر سوار کیا تھا جس کو عفیر کہا جاتا تھا اور آپ نے حضرت عبدالرحلٰ بن الی بکر کر کو تھم دیا کہ وہ اپنی بہن عاکشہ کو تعدیم لے جا کر عمرہ کرالا کیں۔ پس حضرت عبدالرحلٰ بن الی بکر ٹے حضرت عاکشہ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے ردیف بنایا اور نبی اکرم علی ہے خضرت صفیہ پیچھے ردیف بنایا تھا جب آپ کا نکاح حضرت صفیہ سے خیبر کے مقام پر بواتھ (رواہ ابخاری وسلم)

جب سواری کا ما لک کی دوسرے آ دمی کو اپناردیف بنائے تو سواری کا ما لک آ گے بیٹنے کا زیادہ مستحق ہے اور سواری کا مالک ردیف کو اپنے بیٹھے یا بائیس جانب بٹھائے ۔ پس اگر سواری کا مالک ردیف کو اس کے احترام کی وجہ سے سواری پر اپنے آ گے یا دائیس جانب بٹھائے تو بیٹھی جائز ہے۔

حافظ بن مندہ کی تحقیق کے مطابق جن افراد کورسول اللہ علیہ فیصفے نے اپناردیف بنایا تھا ان کی تعداد ۳۳ ہے کیکن عقبہ بن عامر جنی ً ان میں شامل نہیں اور نہ بی علماء حدیث وسیر نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم علیہ نے عقبہ بن مامر جنی گواپناردیف بنایا تھا۔ طبرانی نے حضرت جابر گی بیروایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ تین آ دی ایک جانور پرسوار ہوں۔

زین کاوہ''دابہ ''(یعنی کیڑا) جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ سباء میں کیا ہے۔اس مے مرادوہ کیڑا ہے جو ککڑی کو کھا جاتا ہے اللہ تعالی موتیہ اِلّا دَابَّةُ کھا جاتا ہے۔اللہ علی موتیہ اِلّا دَابَّةُ اللّٰهِ عَلَی مَوتِهِ اِلّا دَابَّةُ اللّٰهُ مِن تَا حُکُلُ مِنْ سَاتَهُ ''(پھر جب لیمان پرہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کواس کی موت کا پید دینے والی کوئی اس گھن کے سوانتھی جواس کے عصا کو کھار ہاتھا۔سورۃ سبا آیت ۱۲)

اس کی تغییر سیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کے لئے ایک محل تعمیر کریں۔ پس جب و محل تیار ہوگیا تو

حضرت سلیمان علیہ السام خفیہ طور پراس محل میں داخل ہوئے تا کہ اس میں آرام کریں۔ پس ایک نوجوان آپ کے محل میں داخل ہوا اور آپ کے یاس بینج گیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ال نو جوان سے فرمایا کرتم بلا اجازت اس کل میں کیے داخل ہو گئے؟ پس اس نوجوان نے کہا کہ اجازت لے کر کل میں دافل ہوا ہول -حفرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ پس اس نوجوان نے جواب دیا کہ جھے اس کل کے مالک نے اجازت دی ہے۔ اس حفرت سلیمان علید السلام بجھ کئے کہ یہ ملک الموت ہے اور بداس لئے آیا بتاكدميرى روح قبض كرلي - يس حفرت سليمان عليه السلام في الني عصا برشك لكانى اوربيت المقدس كي تعير كاكام جارى تهااس لئے اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی تقیرجن واٹس کے ہاتھوں پورا فرما۔اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض كرلى چنانچه جب بيت المقدل كى تقير كمل موكى تو حفرت سليمان عليه السلام كعصاء مي كهن كاكير ابيدا موكيا اوراس كير ين آپ کے عصاء کو کھا کھا کر کھو کھلا کر دیا ۔ پس وہ ٹوٹ گیااور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کومعلوم ہوا کہ حضرت سليمان عليه السلام كاوصال تو يهل يسه بعوچكا تها بس جن آبس ميس سرگوشي كرتے موري كنب ك كداكر ميس ميب كاعلم موتا تو بم اس دانت سے دو چار شہوتے یعنی بیت المقدس کی تقیر کا کام نہ کرتے۔ پس جنات اس سے قبل پدومون کرتے تھے کہ وہ غیب دان ہیں۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ کچھاس طرح میں کہ ملک الموت نے حضرت سلیمان علیہ انسلام کواس بات سے آگاہ کردیا تھا کہ آپ کی موت میں ایک ساعت باقی ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو طلب کیا اور انہیں محل تقیر کرنے کا تھم دیا۔ پس جب كل تقير ہوكيا تو حضرت سليمان عليه السلام اپن عصاء كے سهار بيان مينے كے لئے كھڑے ہوگئے \_ بس آپ كا انقال موااس حال میں کہ آپ اپنے عصاء کے سہارے حالت قیام میں تھے چنا نچہ جنات کا بیمعمول تھا کہ دہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محراب کے گر دجم ہوجاتے لیکن کسی کو جرائت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھ سکے۔ پس جب بھی کوئی جن نماز کی حالت میں آپ کور کھتا تو وہ جل جاتا۔ پس ایک جن آپ کے قریب سے گز را تو اے کسی قتم کی آواز سنائی نہیں دی' پس وہ چلا گیا اور واپسی پر آپ وسلام کیالیکن حضرت سلیمان علیدالسلام کی طرف سے سلام کا جواب ندس کرجن نے حضرت سلیمان علیدالسلام کوغورے دیکھاتو اے معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہوچکی ہے۔

پس لوگوں نے اس بات کو جان لیا کہ اگر جنات کے پاس غیب کاعلم ہوتا تو وہ ایک سال تک ذات کے عذاب میں کیوں مبتلا ہوتے۔ حضرت سلیمان کی عمر۵۳ مسال تھی اور آپ سے عصاء کو گھن نے کھا کھا کر کھوکلا کر دیااور آپ عصاء ٹوٹنے کی وجہ سے گر پڑے تھے۔

حضرت سلیمان کا عصاء فروبی کلای کا تھا اس کے متعلق وضاحت کھے یوں ہے کہ حضرت سلیمان بیت المقدر میں عبادت فرمات تے تو ہر سال آپ کی محراب میں ایک درخت اگل تھا۔ پس آپ اس سے سوال کرتے تیرا کیا نام ہے۔ پس وہ درخت جواب دینا کہ میرا فلال نام ہے ' پس حضرت سلیمان کو چھتے کہ تو کس چیز کیلئے کار آ یہ ہے؟ پس وہ درخت موض کرتا کہ میں فلال کام کے لئے کار آ یہ ہوں۔ پس آگروہ درخت پھل دار ہونے کے قائل ہوتا تو آپ اے اکھڑوادیے ' پس آپ حب معمول پیٹے ہوئے تھے کہ آپ کوایک درخت اپنے سامنے اگا ہوا فظر آیا۔ پس آپ نے اس سے بوچھا تیرا کیا نام ہے ' اس نے جواب دیا کہ میرانام' محروبیہ '' ہے اور میں اس لئے اگایا گیا ہوں کہ تاکہ آپ کی بادشاہت کو تراب کروں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السام بجھ گئے کہ تحقیق میری

**∳**45**∲** موت کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس حضرت سلیمان اس کیلئے مستعد ہو گئے اور اس درخت کا عصاء بنوالیا اور ایک سال کے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرلیا پس جن میں بیجھتے تھے کہ شاید حضرت سلیمان رات کو کھانا تناول فرماتے ہوں اور جواللہ کا حکم تھا با لآخروہ ہو کر ہی رہا۔ ہیت المقدس کی تغمیر 📗 بیت المقدس کی تغمیر کا آغاز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا' پس آپ بیت المقدس کو آپ کے جانثین ہوئے تو انہوں نے بیت المقدى كى تعمر كو كمل كرنے كو پند فرمایا۔ پس حضرت سليمان عليه السلام نے جنات اور شیاطین کوجع کیا اور ان کے درمیان کام تقیم کردیا۔ پس ہر جماعت کو اس کام کے لئے مخصوص کیا گیا جس کو وہ اچھی طرح کر سکتے تھے۔ پس جنات اور شیاطین کوسنگ رخام اور سنگ مرمرا کٹھا کرنے کے لئے بھیجااور شہر کے متعلق تھم دیا کہاہے سنگ رخام اور بڑے چوکور پھروں سے تعمیر کیا جائے اوراس میں بارہ آبادیاں رکھی جائیں اور ہرآبادی میں ایک ایک خاندان رہے ۔ پس جب شہر کی تغمیر سے فراغت حاصل ہوئی تو ہیت المقدی کی تغیر شروع کرنے کا تھم دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کے لئے بھی شیاطین کے گروہوں کو حکم دیا۔ پن آپ نے شیاطین اور جنات کی جماعت کو کانوں سے سونا' چاندی اور یا قوت نکالنے اور شیاطین کی ایک جماعت کوسمندرے موتی نکالنے اور ایک جماعت کوسنگ مرمرلانے کے لئے تھم دیا تھا۔اس کے بعد ایک جماعت کومشک وعنبر و دیگر خوشبوؤں کی تمام اشیاء کے حصول کیلئے روانہ کیا۔ پس جب بیتمام چیزیں جمع ہوگئیں جن کی مقدار اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ پھراس کے بعد کاریگروں کو حاضر کیا گیا اور انہیں تھم دیا گیا کہ وہ بلند پھروں کوتراش کر تختیاں بنائیں' یا قوت اور موتیوں میں سوراخ کریں اور جواہرات درست کریں ۔ پس اس کے بعد مبجد کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ پس مبجد کی دیواریں سفید' زر داور سبز سنگ مرمر سے بنائی گئیں اور اس کے ستون بلور کے بنائے گئے اور اس کی حصیت قیتی جواہرات کی تختیوں سے پاٹ دی گئی ' چھتوں' دیواروں اور ستونوں میں مروارید' یا قوت اور دیگرفتم کے یا قوت جڑ دیے گئے ۔مجد کے حن میں فیروز ہ کی تختیاں نصب کر دی کئیں' پس جب مجد کی تغیر کمل ہوگئ تو زمین پر کوئی بھی عمارت اس جیسی خوبصورت نہیں بنائی گئ تھی اور بیر مجدرات کو چودھویں کے جاند کی طرح چمکتی تھی۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ نے بنی اسرائیل کے علاء کو جمع کیا اور فر مایا کہ میں نے بیت المقدر کوصرف اور صرف الله کیلئے بنایا ہے اور "مسجد بیت المقدس" کی تعمیر کے دن کوعید کا دن بنایا ہے۔

فائده المجلم الله علم كا قول ہے كەاللەتعالى نے حضرت سليمان عليه السلام كے لئے جنات كومنخر كرديا تھا اوران كوحكم ديا تھا كه دہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں اور جنات کواحکام کا پابند کرنے کے لئے ان پر ایک فرشتہ مقرر کردیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہوتا تھا پس جنات میں ہے کوئی ایک بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عکم کی نافر مانی کرتا تو وہ فرشتہ اس کو کوڑے سے مارتا جس سے وہ جن جل جاتا۔

مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے تاہنے کا ایک چشمہ جاری فر مایا تھا جو تین دن اور تین رات تک اس طرح بہتارہتا تھا جیسے پانی بہتا ہے اور یہ چشمہ ملک یمن میں تھا۔ پس لوگ آج تک تابیخ سے مستفید ہورہے ہیں ہی ای چشمہ کا فیض ہے جواللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جاری فرمایا تھا۔

عالم نے حصرت ابن عبال عصروى بيروايت نقل كى ہے كه نبى اكرم ملى الله علينوسلم نے فرمايا كه حصرت سليمان عليه السلام جب نماز کے لئے اپنی نماز کی جگد کھڑے ہوئے تو انہوں نے ویکھا کہ ایک درخت اگا ہوا ہے۔ پس آپ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے۔ یں درخت نے جواب دیا کد میرافلاں نام ہے ہی حصرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کدتو کس چیز کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ ہی اس نے جواب دیا کہ میں فلال فلال کام کے لئے پیدا کیا گیا ہول ۔ پس اگر وہ درخت کی بیاری کے لئے بطور دوا کار آ مد ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ الملام اس کو قلمبند کر لیتے اور اگر وہ کوئی کھل دار درخت ہوتا تو اس کو دوسری جگد لکوا دیتے پس حضرت سلیمان حسب معمول اپن عبادت کی جگه پرتشریف لائے تو آپ نے ایک درخت دیکھا۔ پس آپ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے۔ اس درخت نے جواب دیا کریم فردب ہوں کی حصرت سلیمان نے فرمایا کروس کے پیدا کیا گیا ہے۔اس نے کہا کہ اس کھر کوتاہ و برباد کرنے کیلئے ۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری موت کو جنات پڑفی کرنا یہاں تک کرانسانوں کو بیہ بات معلوم ہوجائے کہ جنات كوغيب كاعلمنيس ب-بس الله تعالى في حكم وياكد (السليمان الرقمباري بيخوابش ب كرتمباري موت جنات مح في رب تو) تم خروب کے درخت کا آیک عصاء بناؤ اوراس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوجاؤ۔ پس حضرت سلیمان نے ایسا تک کیا۔ پس گھن نے عصاء کو کھا کر کھوکھلا کر دیا اور آپ عصاء کے ٹوٹ جانے کی وجہ ہے گر پڑتے۔ لیس اس وقت جنات کومعلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پس انسانوں کومعلوم ہوگیا کہ اگر جنات کے پاس غیب کاعلم ہوتا تو وہ ایک سال تک ذات کے عذاب میں مبتلا شہوتے۔ حضرت ابن عباس فرمات میں کہ جنات آپس میں کہنے گئے کہ اگر جمیں علم غیب ہوتا تو ہم ایک عرصہ تک اس ذلت کے عذاب کو کیوں برداشت کرتے بلکہ جس وقت حضرت سلیمان کی روح قبض کی گئی ای وقت تک بیت المقدس کی تعمیر کا کام چھوڑ دیتے۔

برواست کی ایک نشانی او در داید ، جوتامت کی نشانیوں من سے ایک نشانی ہے جس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے اس کے نشانی اور بیانی کی ایک نشانی کے ایک نشانی کے ایک نشانی کی است کی کی است کی کی است کی کا وقت آ پہنچا تو جم ان کے لیک جانوں میں سے نکالیں کے جوان سے کا مرکز ہے گے۔ سورة انمل آیت ۸۲)

حضرت عررض الله تعالی عند نے فرمایا کدائ 'دابد '' کاخروج اس وقت ہوگا جب لوگ امر بالمعروف و نجی عن الممتكر کرنا تزک
کردیں گے۔ اس' دابد '' کی لمبائی ساتھ ہاتھ ہوگی 'اس کے ہاتھ پاؤں ہوں گے اور بدن پر بال بھی ہوں گے اور بیر' دابد '' جعدی رات کو نظے گا جبکہ لوگ منظ
ماؤر ووں کے مشابہ ہوگا ۔ پس کو وصفا پھٹے گا اوراس میں ہے بیر' دابد '' محوار ہوگا ۔ پس بیر' دابد '' جعدی رات کو نظے گا جبکہ لوگ منی
میں بانے کے لئے اکشے ہوں گے۔ اس' دابد '' کے خروج کے متعلق المل علم کے خلف اقوال ہیں۔ بعض اہل علم کے مزد یک سے
من بانے کے لئے اکشے ہوں گے۔ اس کا خروج طائف کے علاقے ہے ہوگا اور بعض اہل علم کا بیرق ل ہے کہ اس '' دابد ''
'' دابد '' پھر ہے نظے گا اور بحض کے زد یک اس کا خروج طائف کے علاقے ہے ہوگا اور بعض اہل علم کا بیرق ل ہے کہ اس '' دابد نہیں چرکے گا ورکوئی اس کے پارٹ کو گا اور اس کی بیشانی کے پارٹ خوا اور کوئی اس کے گا اور کوئی اس ہے ہوا کا ورک گا اور کا فرک پھیشانی پر کا فرکھ دے گا۔

حضرت ابو بريرة عمروى بيك في اكرم سلى الشعليه وسلم في فرمايا كدونيا على "دابد" كا خروج تين مرتبه وها - كل

مرتبہ 'دابیہ '' (جانور) افتحائے یمن سے نکلے گا۔ پس اس کا تذکرہ جنگل میں پھیل جائے گالیکن اس کا تذکرہ مکہ کرمہ میں ہیں ہوگا پھر طویل عرصہ کے بعد دوسری مرتبہ یہ جانور مکہ مرمہ کے قریب سے نمودار ہوگا۔ پس اس کا تذکرہ مکہ کرمہ میں ہیں ہوگا اور اس کا ذکر جنگل میں بھی ہوگا۔ پھر ایک مدت گر رجائے گی تو ایک دن لوگ الیے عظیم مجد میں ہول گے جو اللہ کے زدیک پسندیدہ ہے اور اللہ کی پیندیدہ ہے اور اللہ کی پیندیدہ ہے اور اللہ کی پیندیدہ ہے درمیان ہوگا۔ پس لوگ وہاں سے متفرق ہوجا کیں گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں رکن اسود اور باب بنی نخودم کے درمیان ہوگا۔ پس لوگ وہاں سے متفرق ہوجا کیں گیا جا سکتا ۔ پس وہ استجمل کے پاس تغیری رہے گیا اور جو جان کیں گے دراہ فرار افتقیار کرکے اللہ تعالی کو عاجز نہیں کیا جا سکتا ۔ پس وہ استجمل کے پاس تغیری رہے گیا ہو اس کے چرک کرا ہے ہوجا کیں گے جیسے چکتے ہوئے ستار سے ہوں' اس کے خود درا ایک کا در جانور) زمین پرناس طرح چلے گا کہ نہ کوئی پانے والا اسے پاسے گا اور نہ کوئی اس سے فرار ہونے والا فرار ہوسکے گا ۔ یہاں کہ کہ ایک کہ ایک ہوگا تو یہ بات اس کی پیٹھ کی طرف آکر کہ گا است اب کے کہ دوسرے کے تو نماز پڑھتا ہے ۔ پس وہ آدمی اس کی طرف آکر کہ گا است ایک دوسرے کے تشہروں میں ایک دوسرے کی ہم نئینی میں رہیں گے اور سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ اور مالوں میں ایک دوسرے کی ہم نئیں میں رہیں گے اور سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ اور مالوں میں ایک دوسرے کے گا اے کافر میرا فیصلہ کر اور موس کے گا اے کافر میرا فیصلہ کر اور موس کے گا اے کافر میرا فیصلہ کر اور موس کے گا اے کافر میرا فیصلہ کر اور اور کئی کا ایک کافر میرا فیصلہ کر اور اور کئی کافر میرا فیصلہ کر اور موس کی کافر میرا فیصلہ کر این ایک کہ کافر کہ گا اے موس میرا فیصلہ کر اور موس کے گا اے کافر میرا فیصلہ کر اور موس کی المحدرک

سیملی ہے روایت ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ مجھے وہ جانور دکھلا کیں جولوگوں سے گفتگو کرےگا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس جانورکوز مین سے نکالا' پس مویٰ علیہ السلام نے دہشت ناک منظر دیکھا اورعرض کیا اے میر پروردگاراس کوواپس کردے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوواپس کردیا۔

حفرت ابن عباسؓ سے مروی ہے گداس جانور سے مراد وہ سانپ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر تھااور جب قریش نے خانہ کعبہ کی تغیر کا ارادہ کیا تھا تو عقاب نے اس سانپ کو خانہ کعبہ سے اچک لیا اور اسے اٹھا کر قبون کے اندر ڈال دیا تھا۔ پس وہاں کی زمین اس سانپ کونگل گئی تھی' پس بین' داہدہ'' (جانور) زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ ٹیزیہ جانور مقام صفا کے پاس سے نکلے گا۔ چوبر بن حسن المقری نے کہا ہے کہ بیرواے غریب ہے اور دوسرے المال علم کا بھی میمی تول ہے۔

ہ میں اسلام کی اونٹی کا بجہ ہے۔ اس لئے کہ قریب نظنے والے جانور سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی کا بجہ ہے۔ اس لئے کہ صدیث شریف میں فدکور ہے کہ وہ جانور نظے گالیکن اس کے لئے دیث شریف میں فدکور ہے کہ وہ جانور نظے گالیکن اس کے لئے دَغَا (لیٹنی بلبلانا) ہوگا اور افظا ''دُغَا'' (لیٹنی بلبلانا) صرف اور میں کے لئے خاص ہے۔ یہ قول غریب ہے۔

امام ذہبی کی میزان میں ندکور ہے کہ جابر جعفرے مروی ہے کہ''دابد الاد حس''ے مراد حضرت علیٰ جیں۔امام ذہبی فرماتے بیس کہ جابر جعنی شیعہ تضاور رجعت کا قائل تھا یعنی اس کا نظریہ بیقیا کہ حضرت علیٰ دنیا شد دوبارہ آئیں گے۔

یں مہان کی سیاس کے میں نے جابر بھی ہے زیادہ جھوٹا اور عطاء بن افی رباح سے زیادہ افضل کی کوئیس پایا۔امام شافعی ا امام ابو عنیفہ نے فرمایا ہے کہ میں نے جابر بھی سے قبار معظی کے گھر میں تھے۔ یس اس نے جھ سے پھھ کہا' یس ہم وہال سے اس نے فرمایا کہ جھے سفیان بن عیدنے خبروی ہے کہ ہم جابر بھٹی کے گھر میں تھے۔ یس اس نے جھے سے پھھ کہا' یس ہم وہال سے اس

ابل علم کے درمیان جانور کی کیفیت اور اس کے حالات کے متعلق بخت اختلاف ہے ۔بعض اہل علم کے نز دیک وہ جانورانسانی صورت میں ہوگا اوربعض اہل علم کے نز دیک اس جانور میں تمام مخلوق کی صفات پائی جائیں گی -

وابتہ کی شکل وصورت این جرتئے نے حضرت ابوز پیڑے روایت کی ہے کہ انہوں نے ''دابد'' کے بیہ وصف بیان کئے ہیں۔ پس انہوں نے فرکا روائے کھیں خزیر کی اور اس کے کان ہاتھی کے کا نوں کی طرح ہوں گے اور اس کے کان ہاتھی کے کانوں کی طرح ہوں گے اور اس کے سینگ بارہ شکھے کے سینگوں کی طرح اور اس کا سینہ شیر کے سینے کی طرح' رنگ چیتے جیسا اور اس کی کو کھ بلی جیسی ہوگ اور اس کے میں ہوگ کے درمیان کا فاصلہ اور اس کے جرجوڑ کے درمیان کا فاصلہ مارہ ماتھ کا ہوگا۔

حفرت این عرفر ماتے ہیں کہ ' دابیہ'' صفائے بھٹنے کے بعد صفائے نظے گا اور وہ گھوڑے کی طرح تیز رفآر ہوگا۔

پی جس وقت حضرت عینی علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کررہے ہوں گے اور مسلمان بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے پس زمین ان کے نیچ سے حرکت کرے گی اور مسلم بہاڑ چیکدار اور پروں والا ہوگا نہ تو کوئی تلاش کرنے والا اس جانور کو پاسکے گا اور نہ ہی کوئی راہ فرارا ختیار کرنے والا اس جانور سے مامون ہوگا۔ پس وہ جانور لوگوں پرمومن و کا فر ہونے والا اس جانور کو پاسکے گا اور نہ ہی کوئی راہ فرارا ختیار کرنے والا اس جانور سے مامون ہوگا۔ پس وہ مومن کے چرہ کو اس حالت میں چھوڑ دے گا کہ مومن کا چیرہ اس طرح چکے گا جیسے ستار سے چکتے ہوں اور مومن کی دونوں آئھوں کے درمیان لفظ مومن کھودے گا۔ ای طرح وہ جانور کا فرکے چیرہ پر ایک سیاہ نقطہ لگا کر اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان لفظ کا فرکھودے گا۔

حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے عصاء سے صفا پہاڑ کو کھنکھٹایا حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے اور فرمایا کہ بے شک'' دابد ''میرے اس عصاکی آواز کوئن رہا ہے (جس سے میں پہاڑ کو کھنگھٹارہا ہوں) حضرت عبداللہ بن عمرُ فرماتے ہیں کہ '' دابد '' کاخروج ابونتیس کی گھاٹی سے ہوگا اوراس کا سربادلوں میں ہوگا اوراس کے پاؤں زمین میں ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دویا تین مرتبہ فرمایا سب سے بری گھاٹی اجیاد کی گھاٹی ہے۔ آپ سے بوچھا گیا یارسول اللہ علیقی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے'' دابدہ'' کا خروج ہوگا ۔ پس وہ جانور تین مرتبہ ایس چخ مارے گا کہ شرق ومغرب کا ہرشخص اس چیخ کوئن لے گا۔

بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ اس جانور کا چہرہ انسان کے چہرہ کے مشابہ ہوگا اور بقیہ تمام جسم پرندے کے مشابہ ہوگا۔ پس وہ جانور ہراس خفس سے کلام کرے گا جواس کو دیکھے گا۔ وہ کہے گا کہ مکہ والے محمصلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پریقین نہیں رکھتے تھے۔

هسسئللہ: اگر کسی آدمی نے کسی کے لئے '' دابہ '' کی وصیت کی تو اس سے مراد گھوڑا' گدھا اور نچر ہوں گے۔ اس لئے کہ '' دابہ '' بہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جوز مین پرچلتی ہے لئین عرف عام میں پہلفظ صرف چوپاؤں کے لئے مشتعمل ہے۔ اس لئے عرف کے اعتبار سے بی وصیت پر عمل کیا جاتے گا اور اگر ایک شہر میں عرف عام ہیں یہ موگ و دوسرے شہروں میں قابل قبول ہوگا۔ جیسا کہ کسی نوشم کھائی کہ وہ '' دابہ '' برسوار کا نہیں کر وہ خص کسی کا فرپر سوار ہوگیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کا فرپر سوار ہوگیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کا فرپر سوار ہوگیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کا فرپر سوار ہوگیا تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کا فرکے لئے بھی'' دابہ '' کے الفاظ استعال کئے ہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے قتم اٹھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گالیکن اس نے جاول کی روٹی کھالی تو وہ حانث ہوجائے گا۔

ائن سرت کے نے کہا ہے کہ امام شافعی نے اس کو اہل مصر کے عرف پر محمول کیا ہے کہ اگر سواری ہے ان کی مراد تمام جانور ہیں تو لفظ '' دابق'' ہے بھی وہی مراد ہوگالیکن اگر عرف عام میں '' دابق'' ہے مراد گھوڑا ہوتو پھر جس کے لئے وصیت کی گئی ہے اسے گھوڑا ہو دیا جائے گا چیسے کہ اہل عراق کا طریقہ ہے ۔ لفظ '' دابق'' کے مفہوم میں چھوٹا' بوا' فذکر ومونٹ' عمدہ وخراب ہرقتم کا جانور شامل ہوگا۔ متولی کا قول ہے کہ وصیت میں ہروہ جانور دیا جائے گا جس پر سواری ممکن ہو۔ مسئله : سوارى ير بالضرورت ديرتك تفيرنا اوراس كى ضرورت كے لئے بھى ينچ شاتر نا مكروه ب

سنن الی داؤد اور بہنی میں حضرت ابو ہریرہ کی بیروایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینے جانوروں کی پشتوں کو منبرنه بناؤ ۔ پس اللہ تعالیٰ نے جانوروں کوتمہارے لئے منخر کردیا ہے تا کہتم ان کے ذریعے ایسے مقام تک پہنچ سکو جہاں تم بغیر مشقت ئے نہیں پہنچ یاتے اور تمہارے لئے زمین میں رہنے کی جگہ بنائی۔ پس تم انہی جانوروں سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔

علامہ دمیری ٹرماتے ہیں کہ جانوروں کی پیٹ میر کسی ضرورت کی بناء پر تھربرنا جائز ہےاوراس کی دلیل مسلم وابو داؤ د کی بیروایت ہے۔ حضرت ام حصین احمیہ "فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور یہ حج ججۃ الوداع تھا۔ پس میں نے حضرت اسامہٌ اور بال ٌ کو دیکھا کہ ان میں ہے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی ٹیل تھا ہے ہوئے تھااور دوسرا کیڑے کو بلند کرے آپ '' ک گری ہے حفاظت کرر ہاتھا۔ یہاں تک کرآ گئے جمرہ عقبد کی رفی فرمائی۔'امام احمد نے بھی ای شم کی روایت نقل کی ہے۔

شخ عز الدین بن عبدالسلام نے فقاوی موصلیہ میں نقل کیا ہے کہ چو پایوں پر سواری اس وقت ممنوع ہے جس وقت سواری بطور تفريح ہوليكن جانور پرطويل وقت تك سواري سيح مقاصد كے لئے متحب ہے جيسا كہ وقوف عرفات ميں سواري روك كر وقوف کرنا۔ای طرح بعض صورتوں میں جانور پرطویل وقت تک سواری کرنا واجب ہوگا جیسے کہ شرکین کے ساتھ جنگ کے موقع پر اپنی سواری برسوار رہنا اوراسی طرح اللہ تعالیٰ کے راہتے میں لڑتے ہوئے سواری برطویل مدت تک سوار رہنا واجب ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے وقت جبکہ دشمن کی طرف سے تملہ کا اندیشہ ہوتو سواری برطویل وقت تک سوار رہنا واجب ہے اوران مسائل میں علاء کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ام حصین کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ محرم کے لئے جائز ہے کہ وہ جب سواری پرسوار ہویا سواری ہے اتر ہے تو وہ ساب گیر ہوسکتا ہے اور اکثر اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے لیکن امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ محرم کے لئے مکروہ ہے کہ وہ سواری پر سوار ہونے کی حالت میں سابیہ گیر ہو۔ان کی دلیل حضرت ابن عم کی بیدروایت ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ اس نے اپنے کجاوے ہر ایس لکڑی رکھی تھی جس کی دوشاخیں تھیں اور اس نے اس لکڑی پر کپڑا ڈ ال رکھا تھا تا کہ وہ اس کے ذریعے سابیہ حاصل کر سکے اوروہ حالت احرام میں تھا۔ پس حضرت ابن عرش نے اس سے فر مایا اس کی حرمت ای طرح واضح ہے جیسے سورج کی روشنی واضح ہوتی ہے۔

چنانچہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفر مان کہ جانوروں کی پشت کومنبر نہ بناؤ'' سے مرادیہ ہے کہ جانوروں کی پشت کو بغیر کسی ضرورت کے اپنی جائے قیام نہ بناؤ۔

ریاتی نے کہا ہے کہ میں نے احمد بن معدل کو بخت گرمی کے دنوں میں کھڑے ہوئے دیکھا اور سورج کی تیش اس وقت بہت زیادہ تھی۔ پس میں نے ان ہے کہااے ابوالفضل جانور پرسواری کے دوران سابیہ حاصل کرنے کے متعلق آپ نے اختلاف کیا ہے۔ بس اگرآب وسعت ے کام لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ پس اس پر ابوالفضل نے بیا شعار کہے

ضَحَّيتُ لَهُ كَى استَظِلُّ بظِلِّهِ إِذَا الظِّلُّ اصُّحٰى فِي القِيَامَةِ قَالِصًا

'' میں دھوپ میں کھڑا ہوں تا کہ قیامت میں (اللہ تعالیٰ ) کا سامیہ حاصل کروں جبکیہ سامید کا نام ونشان بھی نہ ہوگا''

فُوا أَسَفَا إِنْ كَانَ سَعُيُكَ بَاطِلًا وَيَاحَسُوتَا إِنْ كَانِ حَجَّكَ نَاقِصًا الله وَيَاحَسُوتَا إِنْ كَانِ حَجَّكَ نَاقِصًا الله وَهِ وَكُوشَيْنِ بِاطْلِ مُوجا مَيل گا اورا گرج ناقص رہ جائے تو كيى حسرت ہوگئ'۔ احمد بن معدل بھرى تتے اور امام مالک ّ كے مسلك پڑئل بيرا بتے نيز ان كا شار بھرہ كے زاہدوں ميں ہوتا تھا۔ احمد بن معدل كے بھائى عبدالصمد بن معدل بہت بڑے شاعر تتے۔

## الداجن

''المداجن''اس سے مراد وہ بحری ہے جس کولوگ گھروں میں پالتے ہیں۔ای طرح افٹنی اور گھریلو کوتروں کے لئے بھی ''المداجن''کالفظ متعمل ہے۔اہل لغت نے کہا ہے کہ''دواجن الهيوت' سے مراد وہ بحری اور پرندے ہیں جو مانوس ہوجا میں اور ان کا قیام گھر میں ہو۔ ابن السکیت نے کہا ہے''شا ۃ داجن'' یا ''شاۃ داجن'' سے مراد وہ بحری ہے جو گھر سے مانوس ہوجائے۔ بعض عرب''داجن' کی بجائے'' ہا'' کے ساتھ''داجنہ' بولتے ہیں۔ای طرح بحری کے علاوہ دوسرے جانوروں پر جیسے شکاری کتا وغیرہ یہ بھی''المداجن' کا اطلاق ہوتا ہے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ جو ہری نے لبیڈ کے متعلق اشعار کہے ہیں اس کا تذکرہ انشاءاللہ عنقریب''قنفذ'' کے تحت آئے گااور ابو دجانہ جس کی کنیت ساک بن خرشہ ہے کا ذکر بھی اس عنوان کے تحت آئے گا۔

حدیث میں '' واجنت'' کا تذکرہ کے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ام المونین حضرت میمونہ نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی بعض از واج مطہرات کے پاس ایک گھریلو بکری تقی ۔ پس اس کی موت واقع ہوگئی ۔ پس رسول اللہ علی نے فرمایا کہتم نے بکری کی کھال کیوں نہیں نکالی کہتم اس سے نفع حاصل کرتی ۔ (رواہ سلم)

سنن اربعہ میں حضرت عائشہ ہے مروی ہے کہ رجم اور رضاعۃ الکبیر کے متعلق قرآن کریم کی دس آیتیں نازل ہوئی تھیں اور وہ ایک صحیفہ میں کامی ہوئی تو ایک پالتو بحری کمرے وہ ایک صحیفہ میں کامی ہوئی تو ایک پالتو بحری کمرے میں واخل ہوئی اور ان کو کھا گئ'۔ ای طرح حضرت عائشہ ہے یہ بھی مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک پالتو بحری تھی ۔ پس جب رسول اللہ علیہ ہمارے پاس ایک پالتو بحری تقی ۔ پس جب رسول اللہ علیہ ہمارے پاس تشریف فرما ہوئے تو وہ بحری بھی وہاں میٹھی رہتی اور جب آپ علیہ ہم تشریف لے جاتے تو وہ بحری بھی باہر چلی جاتی ہو۔ کے باہر تشریف لے جاتے تو وہ بحری بھی باہر چلی جاتی ۔

ا یک صدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ'' دواجن'' کا مثلہ کرنے والے پر لعنت کرتا ہے۔

عمران بن حقیمن سے روایت ہے کہ عضباء گھریلو اونٹی تھی ۔ پس اے کسی حوض اور کسی گھر سے نہیں رو کا جاتا تھا اور بیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹٹی تھی ۔

حدیث افک میں ندکور ہے کہ' الداجن' (پالتو بحری) گھر میں داخل ہوتی ' پس وہ گوند ھے ہوئے آئے کو کھا جاتی جو حضرت عائشٹ نے گوندھاتھا۔ انتقامیہ جین بن نابت ابوالنصن بر یوی بھری نے عمرو بن ہشام بن عروہ بن زبیر کے غلام اسلم سے روایت کی ہے چنانچوان معنق تحدیثین کرائم کی رائے درج ذیل ہے۔

این معین نے فرمایا ہے کدان کی حدیث کچر می نمیں ہے۔ ابو حاتم اور ابو ذرع نے فرمایا ہے کہ بیضعیف ہیں۔ امام نسائی نے فرمایا ہے کہ دہ نقت نیس میں۔ دارقطنی وغیرہ کا بیقول ہے کہ بیقوی الحدیث نیس ہیں۔ ابن عدی نے فرمایا ہے کہ میں ابن معین سے بید روایت پیٹی ہے کہ دعین سے مراد ، تا ہے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ دعین سے مراد دعین بن ثابت الخصن ہیں جنہیں سلم اور ابن مبارک سے حدیث کی ساعت کا شرف حاصل ہے اور ان سے وکئی نے روایت کی ہے۔

عبدالرطن بن مبدی نے فرماً یا ہے کہ ایک مرتبہ دھین لینی جانے ہم ہے کہا کہ ' حَدَّثَینی مُولْی لِعُمَو بَنِ عَبُدَالُعَزِیُز''پس ہم نے دجین ہے کہا کہ عربن عبدالعزیز کے غلام نے ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نیس پایا۔ پس دجین نے جواب دیا کہ بیری مراد تو اسلم ہے جو حصرت عربن خطابؓ کے غلام تھے۔

عبدالرطن كہتے جين كدائي مرتبد حضرت عرق ہے كہا گيا كدآپ رسول الله عليه والم كى احادیث كيون نہيں بيان فرماتے ۔ حضرت عرقے نے فرمایا كہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفرماتے ہوئے سنا ہے كد جس نے جان بوجھ كر جھھ پرجھوٹ بولا پس اسے جاہے كہ واپنا تھكا نے جہنم ميں بنالے ۔''

حزہ اور میدانی نے ''الامثال' میں کہا ہے کہ جما کا تعلق بی فردارہ ہے تھا اور اس کی کنیت ابوالفصن تھی اور بیلوگول ہیں سب نے زیادہ بے وقوف قیا۔ پس جما کی جند مثالیں ورج ذیل ہیں۔ موری بن عیسی ہائمی کہتے ہیں کہ ایک ون ہیں۔ جما کے پاس گیا تو وہ زیمن کھودرہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا اے ابوالفصن تھے کیا ہوا کہ تو زیمن کھودرہا ہے؟ پس اس نے کہا کہ میں نے اس صحوا میں چند دربم وفن کے ہیں لئین میں اس مقام کو جول گیا ہوں جہاں ان کو فرن کیا تھا۔ پس میں نے بجا سے کہا کہ تہمیں چاہیے تھا کہ دربم کو ذن کرنے کہ جبر کیون نثان وغیرہ لگا دیتے ۔ پس اس نے کہا تحقیق میں نے ایسا بی کیا تھا۔ پس میں نے کہا کہ وہ کیا علامت تھی۔ پس بی باری خواب کو انسان کے اس بیسے دو بھی دھائی تبین دیتا۔

جما کی جمافت کا ایک واقعہ یہ جمی ہے کہ ایک مرتبہ جما اپنے گھر رات کے وقت باہر نگلا اُ اتفا قا اس کے درواز سے کے قریب کی متنقل کی لاش پڑی تھی لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ ہے جما کو وفظر نہیں آئی اور وہ اس سے گرا کر گر پڑا۔ پس جمانے اس لاش کو اضا کر کئیں میں ڈال دیا ۔ پس جب بحا کے باپ کو اس کی حرکت کا پینہ جلا تو اس نے کئویں سے لاش نکا لر کہیں ڈون کر دی اور ایک مینڈھے کا گل گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور اسے کئویں میں ڈال دیا ۔ چہا نچے مقتول کے وراثا کو فدی گلیوں میں اس کی حال میں سرگر دال سے ۔ پس بحانے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ہمارے گھر کے کئویں میں ایک مقتول کے وراثا کو فدی گلیوں میں اس کی حال میں سرگر دال سے ۔ پس بحل بحل کے لئے مقتول کے دراثا کو لگری گلیوں میں اس کی حالت کے میں میں احارا ۔ پس تمہار سے ساتھی کی لاش ہو ۔ پس وہ لوگ بحل سے بہار نہیں برائی ہو ۔ پس بھر اور کہنے لگا کہ کیا تمہار سے ساتھی کے سینگ جب وہ کئویں میں امراز تو اس نے وہاں ایک سینگوں والا مینڈ ھا پایا چ<sup>ین</sup> ہے ۔ بحل بوہ اور کہنے لگا کہ کیا تمہار سے ساتھی کے سینگ بھر وہ لوگ بنس پڑے اور دیا ہے وہ ایک لوٹ بھر ہے ۔ پس دہ کئویں میں امراز تو اس نے وہاں ایک سینگوں والا مینڈ ھا پایا چ<sup>ین</sup> ہے ۔ بخل بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تمہار سے صابح کی سے ۔ پس وہ کئویں میں امراز اقو اس نے وہاں لوٹ گئے ۔

جا کی حماقت کا ایک واقعہ رہجی ہے کہ ابومسلم خراسانی صاحب الدعوۃ جب کوفیہ پنچے (تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لئے جمع ہوگئے ) پس آپ نے ان سے پوچھا کہتم میں کوئی جحا کو پہچانتا ہے تو اسے میرے پاس لاؤ۔ پس یقطین نے کہا کہ میں جحاسے واقف ہوں \_ پس وہ جھا کو بلانے کے لئے گیا۔ پس جب جھا ابومسلمؓ کے پاس پہنچا تو وہاں ابومسلمؓ اور یقطین کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ پس جھا نے کہااے یقطین تم میں سے ابومسلم کون ہے؟

"اسم جحا" غیر منصرف ہے کیونکہ یہ" جاح" سے معدول ہے جیسے کہ عمر عامر سے معدول ہے۔ جب تیر پھینک دیا جائے تو اس وتت كهاجاتاب 'جَحَا يَجُحُو جَحُوا' '-

# الدارم

"الداره "اس مراسيى ب-ابنسيده في كهاب كراس كامفصل ذكرانشاء الله عقريب باب القاف مين القنفذ ك تحت آساكا

## الدبئ

''الدبیٰ''(دال کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراد ٹڈی ہے نیز اس کے متعلق میجھی کہا جاتا ہے کہ''الدبیٰ''سے مرادوہ ٹڈی ہے جواڑنے کے قابل نہ ہوئی ہو۔اس کے واحد کے لئے "وباق" کالفظ مستعمل ہے۔راجز شاعرنے کہاہے کہ

كان خوف قرطها المعقوب على دباة أو على يعسوب

''جیسا کہ مدید کہاس کے بازوتیرانداز نے تو ڑو پے ہیںاوراب وہ راستہ میں پھڑ پھڑا تا ہے لیکن اڑنے کی استطاعت نہیں یا تا۔'' "اوض مدبية" وه زمين ب جهال تديال بكثرت مول - الل عرب ضرب ألمثل كي طور ير كمت بين "اكثر من الدبي" (وه نڈی ہے جھی زیادہ ہیں)

حدیث میں "الدنی" کا تذکرہ حضرت عائشے دوایت ہے کہ انہوں نے کہایارسول الله صلی الله علیه وسلم اس کے بعدلوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہٹڑی کی مانند کہ طاقتو رکمزور کو کھائے گا پہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ علامه دمیریٌ فرماتے ہیں کتحقیق''الجراد'' کے عنوان کے تحت ٹڈی پر گفتگو ہو چکی ہے۔

### الذب

"اللهُب"اس سے مرادر یچھ ہے اور بیا یک معروف درندہ ہے۔ اس کے مونث کے لئے "دُبَة" كالفظ مستعمل ہے اور اس كى كنيت ابوجبينه ابوالجلاح ابوسلمه ابوحميد ابوقاده اور ابواللماس مين - "ارض مدبه"اس زمين كوكها جاتا ہے جہال ريجه بكثرت پائے

ر پچھ کی عاوات وخصوصیات میچھ تنہائی پند ہوتا ہے کس جب سوتم سرم آتا ہے تو اپنی قیام گاہ میں واخل ہوجاتا ہے جواس نے

نشی علاقوں میں بنائی ہوئی ہوتی ہےاور بیدوہاں ہے با ہزمین نکلتا یہاں تک کہ ہوا معتدل نہ ہوجائے۔ پس جب اے بھوک محسوس ہوتی ے تو بداینے باتھ یاؤں جائے لیتا ہے۔ پس اس کی مجول ختم ہوجاتی ہے۔ریچھ موسم ربیع میں اپنی قیام گاہ سے باہر نکلا ہے تو اس وقت یہ بہت فریہ ہوجا تا ہے۔ریچھ مختلف طبیعتوں کا حال درندہ ہے کیونکہ اس کی خوراک میں وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو درندے کھاتے ہیں اور وہ چیزیں بھی جو چوپائے کھاتے ہیں۔ نیزیدوہ چیزیں بھی کھاتا ہے جوانسان کی غذا ہے۔ریچھ کی خصوصیت پیبھی ہے کہ جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو بیا پی مادہ کو لے کر کسی ویران جگہ بیٹنے جاتا ہے اور مادہ کو حیت لٹا کر جفتی کرتا ہے۔ پس جب مادہ بیج جنتی ہے تو یوں محسوں ہوتا ہے کہ کویا گوشت کا لوتھڑا ہے اوران بچوں کے ہاتھ یاؤں اور دم وغیرہ کی تمیز نہیں کی جاسمتی ۔ پس ریجھنی اینے بچوں کو ایک جگہ ے دوسری جگفتقل کرتی رہتی ہے اس خوف ہے کہ کہیں چیونٹیاں ان کواذیت نہ پہنچا کیں اور ان کو چائی رہتی ہے یہاں تک کدان کے اعضاء نمایاں بوجاتے ہیں اور وہ سانس لینے لگتے ہیں۔ مادہ کو بچوں کی ولادت کے وقت بخت اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات اس کی بلاکت کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کدر بچھنی منہ کی جانب سے بیجے بنتی ہے اور مادہ بجول کوناتھ جنتی ہے۔اس شوق ہے کہ وہ ان کو دکھ سکے اوربعض لوگوں کے نز دیک مادہ وطی کی حریص ہوتی ہے اس لئے قبل از وقت بچوں کو جنتی ہے۔ بر بعض اوقات شرت شبوت کی وجہ ہے مادہ ریجھنی انسان کی طلب گار ہوتی ہے۔ ریچھ کی آیک خصوصیت سیبھی ہے کہ بیموسم سر ما میں بہت زیادہ مونا ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے بہتر کت کرنے میں بوجھ محسوں کرتا ہے اور اس دوران مادہ بیج جنتی ہے۔ پس جب ریچھ مونا ہوجاتا ہے تو یہ ایک جگہ میشے جاتا ہے تو یہ چودہ دن تک اس جگہ ہے حرکت نہیں کرتا۔ پس اس کے بعد اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور مادہ یے جننے کے بعد انیں اپنے مامنے رکھ کراپنادل بہلاتی رئتی ہے۔ پس جب مادہ کو کس تم کا خوف محسوں ہوتا ہے تو وہ اپنے بچوں سمیت درخت يرير هاجاتى بدريجه مي قبول تاديب كى بھى صلاحيت ہوتى بيكن بيائ معلم كى اطاعت بغير تى كے قبول نہيں كرتا-ریچھ کا شرعی حکم اریچھ کا کھانا حرام ہے اس لئے کہ بیر'ناب' (سامنے کے جار دانتوں کے برابر والے دو دانتوں) سے غذا حاصل کرنے والا درندہ ہے۔ "مام احمد نے فرمایا ہے کہ اگر اس کے'' ٹاپ' نہ ہوتے تو پھراس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں تھا کیونکہ

اپاحت ای اصل باور حرمت کا وجود نیس ہے۔

فا کدہ المام ابوالفرج بن جوزی '' کتاب الاؤکیا'' کے آخر میں تصحة بین کدایک خض شیر ہے فوفز دہ ہو کر بھاگ نظا۔ پس اس نے

ایک کو یں شی چطا نگ گا دی۔ پس شیر بھی اس آدی کے تعاقب میں تکویں شیں کو دپڑا۔ پس کو یں شی ایک رچھ بھی موجود تھا۔ پس

ایک کو یں شی کھا نگ گا دی۔ پس شیر بھی اس آدی کے تعاقب میں کو یں شیں کو دپڑا۔ پس کو یں میں ایک رچھ بھی موجود تھا۔ پس

شیر نے رہیجہ نے کہا کہ میں کو یں میں گئی مدت ہے ہو؟ رہیجہ نے کہا کہ بھی اس کو یں میں پڑے ہوئے گئی دن گور گے بیں اور

میری رائے یہ بھی گرڈا لے گی۔ پس شیر نے رہیجہ ہے کہا کہ میں اوران میری رائے یہ ہے کہ ہم انسان ہے عہد کرلس کہ ہم اس

اگر ہم نے آج اپنی بھوک انسان کو کھا کر مانا بھی کی تو کل کیا کہ بی میری رائے یہ ہے کہ ہم انسان ہے عہد کرلس کہ ہم اس

اڈر بی بہنچا کی گیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے کہیں کہ وہ ہمیں کو یں ہے نکا کے کہ کوئی قد بیر نکا لے۔ اس لئے کہ دو ہم سے زیادہ مخطند ہے۔

پیا جات و میروان تک بہنچا در اے جو اگر کا خروع کر دیا۔ یہاں اس آدی نے کئو یں کوٹوانا خروع کردیا۔ یہاں تک کہ اس میں آیک سوران جات کو بی بیا ہے کہ کہ اس میں آبیک واران چوزا ہوگیا تو اس میں سے سرنکا کر باہم آگیا اور پھر ان میں سے سرنکا کر باہم آگیا اور کھرا ہم آگی اور اور بھی ہے تھا کہ میں کو یا ہے بیں جب دو موران چوزا ہوگیا تو اس میں سے سرنکا کر باہم آگی اور اور پھر نے تعلق کی کھر بیا بی کی دوران چوزا ہوگیا تو اس میں سے سرنکا کر باہم آگیا اور اور پھر ان کو بیا گھر بیا بیا جب دو موران خوزا ہوگیا تو اس میں سے سرنکا کر باہم آگیا اور اور بھر سے کہ کہ بھر کہ کا کہ میں میں کو بیا گھر بی دیا گھر ان خور کے بیاں تک کہ اس میں ایک کہ اس میں ایک کہ اس میں اور بھر اس کے کہ بی میں کو بیا گھر کی میں کو بیا گھر ان میں کو بیا گھر کیا ہے کیں جب دو موران چوزا ہوگیا تو اس میں میں میں کو بیا گھر کیا ہو کیں جب دو موران چوزا ہوگیا تو اس میں میں میں کیا گھر کی کے بعد کو بیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کی کھر کی کو بیا گھر کو کھر کیا گھر کی کی کو کھر کی کھر کیا گھر کی کو کر کے کہ کو کھر کیا گھر کی کھر کی کو کھر کو کو کھر کی کر کے کہ کو کھر کی کھر کی کھر کو کھر کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کھر

اس کے بعد شیر اور پچھ کو بھی کنویں سے خلاصی مل گئی۔اس حکایت کا مفہوم یہ ہے کہ تنظیند کے لئے ضروری ہے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور این نفسانی خواہشات کے اتباع سے اجتناب کرئے۔

قروین نے '' بجائب الخلوقات' میں یہ واقعہ تقل کیا ہے کہ ایک شرکمی آ دمی پر حملہ آ ور ہوا۔ پس وہ آ دمی بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گیا ہے۔ پس اس درخت کی ایک شاخ پر ایک ریجھ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کے پھل تو ٹر کر کھار ہا تھا۔ پس جب شیر نے دیکھا کہ آ دمی دخت پر چڑھ گیا تو وہ بھی اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اس شخص کے اتر نے کا انتظار کرنے لگا۔ قروینی کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے ریچھ کو دیکھا تو وہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہ رہا تھا کہ شیر کو میری موجودگی کا احساس نہ ہونے پائے۔ وہ آ دمی کہتا ہے کہ میں شیر اور ریچھ سے خلاص کے لئے متحبہ بھا۔ چنانچہ میرے پاس ایک چھوٹا چاقو تھا۔ پس میں نے وہ چاقو ٹکالا اور اس کے ذریع درخت کی اس بہنی کو کا شاشر کے کردیا جس پر ریچھ بیٹھا ہوا تھا یہاں تک کہ جب شاخ تھوڑی می باتی رہ گئی تو وہ ریچھ کے دزن سے ٹوٹ گئی اور ریچھ نیچے گرگیا۔ پس شیر کور پچھ پر غلبہ عاصل ہوا اور اس نے ریچھ کو چر بھا ٹھر کور پچھ پر غلبہ عاصل ہوا اور اس نے ریچھ کو چر بھا ٹر کر اپنا لقمہ بنالیا اور پھر وہاں سے چلاگیا۔

امثال اس سے پہلے تفصیل گزر بھی ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں''احمق من جھبو''(وہ جبر سے بھی زیادہ بے توف ہے) جبر مادہ ریچھ کو کہا جاتا ہے۔ای طرح اہل عرب کہتے ہیں' اَلُو طُ مِنُ ذب ''(ریچھ سے بھی زیادہ لواطت کرنے والا)۔

ید مثال اس مخف کے لئے مستعمل ہے جولواطت کا عادی ہو۔ ای طرح اہل عرب کہتے ہیں کہ''الْوَطُ مِنُ ثغو''(ریچھ سے زیادہ لواطت کرنے والا)اور بیہ مثال اس لئے دی جاتی ہے کہ ریچھ لواطت کا اتنا حریص ہوتا ہے کہ وہ مفعول ریچھ کی دہر سے جدائبیں ہوتا۔ ای طرح اہل عرب کہتے ہیں' اُلُوطُ مِنُ رَاهِبِ ''(راہب سے زیادہ لواطت کرنے والا) بیقول شاعر کے اس شعر سے ماخوذ ہے۔ وَ ٱلْمُوطُ مِنُ رَاهِبِ یدعی بِنَاتَ عَلَیْهِ حَرَام''

ر بیروں کے کو فواب میں دیکھنا، شربختی، فتندی علامت ہا در بعض اوقات کروفریب کی طرف اشارہ ہوتا ہا در بھی ریچید کا خواب میں دیکھنا خراب میں دیکھنا کہ میں اسلام ہوتا ہا در بھی ریچید کا خواب میں دیکھنا فربد عورت کا طرف اشارہ ہے، جس کے دیکھنے ہے دہشت پیدا ہوا داس عورت کا بیشہ گانا بھانا ہو۔ ای طرف اوقات سر پیچہ کو خواب میں دیکھنا کہ میں ایک الیے دشن ہے دی جاتی ہے جو مکار چور ہونے کے ساتھ ساتھ موخو ہو۔ بھی موجود ہو۔ بھورت دیکراس کی تعبیر خوف وغم ہے دی جائے گی جس سے بعد میں نجات مل جائے گی اور بسا اوقات اس کی اہلیت موجود ہو۔ بھورت دیکراس کی تعبیر خوف وغم ہے دی جائے گی جس سے بعد میں نجات می جائے گی اور بسا اوقات اس کی تعبیر سرا دوستر اور سرا وقات اس کی تعبیر سرا دوستر کے گھری کی طرف والبی سے دی جائے گی جس سے بعد میں نجات می جائے گی اور بسا اوقات اس کی تعبیر سرا دوستر کے گھری کی طرف والبی سے دی جائے گ

#### الدبدب

"الدبدب" اس مرادگور خرج تحقیق اس کاتفصیلی ذکر" باب الحاء "می گزر چکا ہے۔

### ٱلدَّبَرُ

''الَدَّبَوُ''اس مے مراوشہد کی کھیوں کی جماعت ہے۔ کیکی نے کہا کہ'اللَّدِیَّو'' مجرُ وں کو کہاجاتا ہے اور' اَللَّبَوُ'' وال کے سرہ کے ساتھ چھوٹی ٹڈیوں کو کہا جاتا ہے۔ اسمعی نے کہا ہے کہ'اللدبو'' کا کوئی واحد نہیں آتا۔ البتہ واحد کے لئے''خشو مة'' کا لفظ مستعمل ہے۔ اس کی جع''الدیور'' آتی ہے۔ ہند کی شاعر نے عسال کے وصف میں کہا ہے کہ

"إِذَا لِسَعْتُهُ الدَّبُرُ لَمْ يَرُجُ لَسُعُهَا"

جب شهدى كھيال عسال كوكاك ليتى بين تووہ پھران كے كافئے سے بينوف ہوجاتا ہے

علامد دمیری کے نزد یک اس شعریس ''لم یوج'' ،''لم یعخف ''کے معنی میں مستعمل ہے کہ وہ شہد کی کھیوں کے کاشنے سے خوذ دو نہیں ہوتا۔

چنانچ الله تعالى كاارشاد بي فَهَنُ كَانَ يَوجُوا لِقَاءَ وَبِهِ "(پس جوكونى الني دب كى طاقات كااميدوار بوات علي كريك مل كرے سورة مرتم آيت ١٠) "مُنُ كَانَ يَوْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ "(جِكونَى الله علي كاتوقع ركمتا بو (اع معلوم بونا علي )كمالله كامقرركيا بواوقت آتے في والا ب العكوت آيت ٥)-

علامہ دمیر کُ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں لفظا' نیو مُجوا'' خوف کے معنوں میں مستعمل ہے۔

نحاس نے کہا ہے کہ تمام مضراس بات پر شفق ہیں کہ ان دونوں آیات میں ' ایو جُوا'' خوف کے معنوں میں مستعمل ہے۔'' یعنی جے اللہ تعالی سے ملنے کا شوق اوراس کے سامنے حاضر کئے جانے کا خوف ہو''۔

شمد کی تکھیوں کی نسبت سے حضرت عاصم بن ثابت انصاری کو ''حمی الد پر'' کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ جب مشرکین نے لے محور تر'' ( کتابتان اردور آنگش ڈکٹٹری منجے ۲۰۰۰)

فحيوة الحيوان فم

آپ کوشہید کردیا تو انہوں نے آپ کی لاش کامٹلہ کرنا چاہا۔ پس اللہ تعالیٰ نے شہد کی تھیوں کے ذریعے مشرکین کے نایاک ارادہ ہے آپ کو بیالیا پس کفار شہد کی محصوں سے گھبرا کر لاش کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں تک کے مسلمانوں نے آپ کو فن کردیا۔ حضرت عاصم "نے الله تعالى سے سوال كياتھا كه نه بيس كى شرك كوچھوۇل اور نهكوئى مشرك ميرے جسم كوچھوئے۔ پس الله تعالى في حضرت عاصم كى شہادت کے بعد مشرکین سے شہد کی کھیوں کے ذریعے آپ کے جسم کی حفاظت مر مائی۔

تاریخ نیثا پور میں ثمامہ بن عبداللہ کی ایک روایت مذکور ہے جوانہوں نے حضرت انس بن مالک ﷺ نے نقل کی ہے۔ ثمامہ و شخصیت ہیں جن ہے ایک جماعت نے روایت کی ہے۔حضرت انس فرماتے ہیں کدایک مرتبہ ہم خراسان سے آرہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جوحفرت ابو برا اورحفرت عمر او برا بھلا كہتا تھا۔ پس ہم نے اس كونع كياليكن وہ اپنى حركت سے باز نہ آيا۔ پس ايك دن صبح ناشته ے بعد وہ محض قضاء حاجت کے لئے لکا لیکن واپس نہیں آیا۔ پس ہم نے اس کی طرف ایک قاصد بھیجا۔ پس کچھ در بعد قاصد آیا اور کہنے گا کہتم اپنے ساتھی کی حالت تو دیکھو؟ پس ہم اس کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ ایک سوراخ پر قضاء حاجت کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور اے شہد کی تھیوں کا ایک پوراچھت جمنا ہوا ہے اور شہد کی تھیوں نے کاٹ کاٹ کراس کے جسم کا ہرعضو جدا کردیا ہے۔ پس جم نے اس کے بدن کی بڈیاں جمع کیں لیکن کھیوں نے ہمیں اذیت نہیں پہنچائی بلکہ وہ ای مخص کے اعضاء کے ساتھ چیٹی رہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہتم ضروران لوگول کے راستول پروست بدست چلو گے جوتم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگروہ شہد کی مکھیوں کے چھتوں پر بھی پہنچ جا ئیں گے تو تم بھی وہیں پہنچو گے۔

فائق میں فدکور ہے کہ حضرت سکیند بنت سیدنا حسین اپنی والدہ محتر مدام رباب کے پاس روتی ہوئی آئیں اوراس وقت حضرت سکینتگم نتھیں ۔پس حضرت سکینڈ نے کہاا می جان مجھے شہد کی کھی نے کاٹ لیا ہے۔علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ حضرت سکینڈ کے قول ''مَوَّتُ بِي دبيرة فلسعتني بأبيرة '' مِل لفظ' وبيرة '' اور' ابيرة ' اتْضغِر كطور رِاستعال موت بي -

## الدّبسي

''الذبُسِي ''وال پرز براورسین کے کسرہ کے ساتھ اور ایک قول کے مطابق وال کے ضمہ کے ساتھ یہ ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ جو جنگلی کبوتر کی طرف منسوب ہے۔اس کا رنگ سیاہ ماکل بہسرخی ہوتا ہے۔اس کی مختلف اقسام ہیں جومصری' حجازی اورعراقی کہلاتی ہیں۔ جاحظ نے کہا ہے کمنطق الطیر کا قول ہے کہ 'اللدَبْسِي ''جنگلی کبوتر' قمری اور فاختہ کے لئے مستعمل ہے۔ پس جب بدآ واز نکالتا ہے تواس کو 'هدل يهدل هديلا'' تي تعبير كرتے ميں اور جب كاتا ہے تو ' غرد يغرد تغريد او التغريد '' سے تعبير كرتے يس لعض الل علم كزوكي" الهديل" كوركانام برراجز في كها ب

> يدعوا بقارعة الطريق هديلا كهدا هد كسرالرماة جناحه

'' تیراندازوں نے باز وکاٹ دیئے ہیں جس کی وجہ ہے پھڑ پھڑاہٹ پیداہوتی ہے'اسی لئے راہتے کے غاروں کو ہدیل کہا جاتا ہے'' عنقريب انشاء الله' 'باب الحاء' مين 'الحديل' كاذكرآئ كا-

مديث مين الدَبسي "كاتذكره

کی بن مجارہ اپنے داداحنش ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اسواف ( سخت اور ریتلی زمین کا درمیانی حصر ) میں داخل ہوا۔ پس میں نے دوجنگی کبوتر پکڑے اوران کی ماں (ان کی گرفتاری پر) پھڑ پھڑا اربی تھی اور بھر ااراد ویہ قبا کہ میں ان کو ذرخ کروں ۔ رادی کہتے ہیں کہ بھرے پاس ایوعنش تشتر بق لائے ۔ پس انہوں نے مجبور کی جڑ کی اور بھیے مارنے گے اور فرمایا کیا تو نہیں جانتا کہ رمول اللہ عظافیہ نے مدینہ کے ان دوسنگلاخوں کے درمیان رہنے والے جانوروں کوترام قرار دیا ہے ۔ (رواہ احمد)

"المتيخة "ے مراد كھوركے درخت كى جراب\_

حضرت عبداللہ بن الی بکڑے دوایت ہے کہ حضرت ابوطلحہ انصاری اسے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ بس ایک بنگل کبوتر اڑا' پس وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا اور وہ کبوتر ورخت میں اڑتا ہوا باہر نظنے کا راستہ تلاش کررہا تھا۔ پس حضرت ابوطلی ک نگاہ دوران نماز بن ایک لحے کے لئے اس پر پڑی۔ پس آپ کو یہ یادندرہا کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی۔ بس حضرت ابوطلی ٹے اس نیزیکہ تذکرہ نبی اکرم ہے کیا بھرکہا یا رسول اللہ عقیصتے ہے باغ صدقہ ہے۔ بس آپ جہاں جا ہیں اس کوخرج کر لیں۔ (موطا امام مالک)

حضرت عبداللہ بن الی بکڑے مروی ہے کہ ایک انصاری آ دی اپنے باغ میں جو وادی تق میں تھا نماز پڑھ رہا تھا اور ان دؤوں کھجوروں کے بیکنے کا موسم تھا اور کچور کے خوشہ لگلے ہوئے ہے۔ پس اس نے کہا کھجوروں کے بیکنے کا موسم تھا اور کچور کے خوشہ لگلے ہوئے ہے۔ پس اس نے کہا یہ منظر بہت اچھا معلوم ہوا۔ پھراس کے بعدوہ اپنی نماز کی طرف لوٹا تو اسے یاد شدر ہا کہ اس نے کہا کہ تھی معلوم ہوا۔ پھراس کے بعدوہ اپنی نماز کی طرف لوٹا تو اسے یاد شدر ہا کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ پس اس نے کہا کہ ختیق بھے اس مال نے فتد میں حاضر ہوا۔ (آپ اس وقت امیر الموشن تھے) کی اس نے تمام واقعہ سایا اور عرض کیا ہے باخ معدقہ ہے۔ پس آپ اس کو بھائی کے راہتے میں لگا دیں۔ پس حضرت شان عفان نے اس باغ کی بیان میں بیان کہ بیان کی بیان کی اور کانام ہا لک) ' المقت' میں بیان عفان نے اس باغ کو بچاس ہزار میں بچھ دیا۔ پس اس باغ کا نام ' خصون' (پچپاس) پڑگیا۔ (موطا امام مالک) ' المقت' مدینہ مورو کی ایک وادی کا نام ہے۔

حضرت ابن عمرها معمول تھا کہ جب آپ کو اپنے مال میں سے کوئی چیز ایجی معلوم ہوتی تھی تو آپ اس چیز کو اللہ تعالی کے راست میں صدفہ کردیتے تھے۔ پس اگر ان غلام وں میں سے کوئی غلام آزادی کا خواہش مند ہوتا تو وہ مجد کی عاصری میں مداومت افقیار کرتا ۔ پس جب حضرت ابن عمر آپنے غلام کی اس نیک عادت کو دیکھتے تو اسے ۔ آزاد کردیتے ۔ پس آپ کے ساخی آپ سے کہا کرتے تھے کہ یہ غلام آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ۔ پس آپ فرمائے کہ جو خش ہمیں آزاد در محمد اس تھی آپ کے ساتھی آپ کے ایک غلام کو تین برار در اس اللہ تعالی کے معالمہ میں دھوکہ دی تو ہم اس کے دھوکہ میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتب ابن عامر نے آپ کے ایک غلام کو تین برار در اس کے موض کر یہ نے کہ چو در اہم بھی فتنہ میں میں ان پس آپ نے کے عوض خریا کہ جو فتہ میں میں میں میں میں سے جس کو دینا نے نام علام کو این نہیں ہے جس کو دینا نے خلام کو تیا نہ طرف ماکل نہ کیا ہو موائے حضرت ابن عرقے کے ۔ پس معرف میں سے کوئی ایس نہیں ہے جس کو دینا نے نام طرف ماکل نہ کیا ہو موائے حضرت ابن عرقے کے ۔ پس معرف عرق فی ایس کے دیا کہ خواہشات کوئی ایس کے دائر فیلاموں کو آزاد اس کے دفعائی درات ان مقال موں کو آزاد کے دیا جس کے دفعائی درات کے قبل کا درات کے قبل کو درات کے انداز کو درات میں آئیس شاؤئیس کیا گئیس کے اور فات سے قبل ایک براریا اس سے زائد غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ کے فضائی درمنا قب ال تعداد ہیں آئیس شاؤئیس کیا جس کے توال مام غزائی نے فرمایا ہے کہ میا کہ درات کے دورات کے توال مام غزائی نے فرمایا ہے کہ حالے کہ ایک کوئیا کے دورات کے درات کے دورات کے قبل کا درات کے اس کا درات کے درات ک

نفسانی کو جڑے اکھاڑنے اور نماز میں کمی پوری کرنے کیلیے اس قتم کے نیک کام کرتے تھے اور کسی علت کے مادہ کو منقطع کرنے کے لئے صرف بھی دوا ہے ادراس کے علاوہ کوئی دوا کارگرنہیں ہوکتی۔

ذَبُسِي كَ خصوصیات اس پرهم ك كخصوصیت به به كه آج تك اس كوزمین پرمرده حالت میں نہیں دیکھا گیا اور به پرنده سردیوں اور گرمیوں میں اپنی سکونت کیلئے الگ الگ مقام كا انتخاب كرتا ہے نیز اس پرندے كی به بھی خصوصیت ہے كه آج تك كى نے اس كا گھونسله نہیں دیکھا۔

دَبْسِي كَاشْرَى مُكُم السريديكا وشد بالاتفاق طال بـ

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محرم خصری' دبی' قمری' قطاءاور چکور وغیرہ کوفل کردیے تو اس پر صان کے طور پر ایک مجری واجب ہوگی۔ (سنن بیہیق)

خواص ا دبی کے طبی خواص کے متعلق صاحب المنہاج نے کہا ہے کہ جنگلی پرندوں میں سب سے افضل واعلیٰ پرندو دبی ہے پھر شحر ور (ایک سیاورنگ کا پرندہ) پھر چکوراور درشان اور اس کے بعد کبوتر کے بچے ہیں۔ دبسی کا گوشت گرم اور خنگ ہوتا ہے۔ التعبیر احکیمیر کے خواب میں تعبیر بٹیر کی تعبیر کی طرح ہے۔ بٹیر کا تفصیلی ذکر عنقریب انشاء اللہ'' باب السین'' میں آئے گا۔

# اَلدَجَاجُ

 کرنے اورانڈے حاصل کرنے کے علاوہ کسی معرف کے نہیں رہتے۔ مرغی فطری طور پرمشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ میر '' میں اس بیٹر نئے وجھی کھاتی ہے

گوشت کھیاں اور روٹی وغیرہ بھی کھاتی ہے۔ سیست کھیاں اور روٹی

انڈے کے اندر بیچے کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ | انڈے کے اندر بیچے کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو غورے دیکھا جائے اگرانڈ استنظیل اور محدود اطراف ہے بعنی اس کی لبائی چوڑائی ہے زیادہ ہاور کنارے د بے ہوئے ہیں تواس کے ا ندر مرغی ہے۔ اور اگر انڈا گول ہے اور اس کے کنارے الجربے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغ ہے۔ انڈے سے جے نکالنے کے وو طریقے ہیں۔ایک ظریقہ یہ ہے کہ مرفی خودانڈے سیوے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انڈوں کو کی گھاس یا کوڑے جیسی کی چیز میں دبا دیا جائے۔ مرفی دی ماہ انڈے د یق ہے اور سرویوں کے دومسینے انٹر فیمیں دیتی۔ انٹرے کی پیدائش در دن میں پاسی سیکس تک تی جاتی ہے۔ مرفی کے پیٹ سے نکلتے وقت انڈہ بہت زم ہوتا ہے۔ پس جب اس کو ہوا پہنچتی ہے تو وہ بخت ہوجا تا ہے۔ انڈے سفیدی اور زردی پر مشتمل ہوتے ہیں اور سفیدی پر ایک باریک جعلی ہوتی ہے اور زردی ایک نرم رطوبت ہوتی ہے جو جے ہوئے خون سے مشابہ بوتی ہے۔اس کے ذریعے انڈے کے اندر بچ کوغذا پیچی ہے جبلہ طیدی سے بچے کی آگھ' دماغ اور سر بنے میں بقیہ طیدی بچد کی کھال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ای طرح زردی سکڑ کراور جھلی بن کر بچہ کی ناف ہو جاتی ہے۔اس کے ذریعے جیجے کوغذا پہنچتی ہے جیسے كدانسانى بج كومال كے بيك ميں حيض كے خون سے ناف كے ذريعه مفذاكى تربيل ہوتى ہے ۔ بعض اوقات ايك اللہ على دو زردیاں ہوتی ہیں۔ پس جب مرغی اس انڈ کے سی ہے تو اس سے دو بچے پیدا ہوتے ہیں تیخیق اس کا مشاہدہ بھی ہوا ہے کہ انڈوں میں سب سے زیادہ لذیذ اورغذائیت سے بھر پورانڈہ وہ ہوتا ہے جس میں زردی بمٹرت مواور جوانڈ امرغ کی جفتی کے بغیر یعنی خاک پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت کی مقدار آلیل ہوتی ہے اور ایسے اغرے سے بچہ پیدائیس ہوتا عموماً بچہ اس اغرے سے بیدا ہوتا ہے جو یا ندے گھنے کی مدت میں مرفی دیتی ہے اس کے برعس جوانڈ ااوائل ماہ میں دیا گیا مود ورطوبت سے بحرجا تا ہے اس لئے اس میں بچہ یدا کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔

نراور مادہ کی شناخت کا طریقہ ایکی پیدائش کے دل روز بعد سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ ندکر ہے یا مونث کی جب بچیوں دن کا ہوجائے تو اس کی چوٹج کچڑ کراس کو لٹکایا جائے ' پس اگر وہ ترکت کر بے تو ندکر لینن مرغ ہوگا اور اگر حرکت نہ کر بے تو مجمر مادہ یعنی غ

حدیث میں مرغی کا ذکر | حضرت ابو ہزیرہؓ ہے مردی ہے کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اغنیاء کوبکڑیاں اور فقراء کومرغیاں پالنے کانتم دیا اور فریا کے جب امیر لوگ مرغیاں یالئے لگتے ہیں تو اللہ تقالی ہتی کی ہلاکت کانتم فرما تا ہے۔(ابن ماجہ)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد میں علی بن عروہ دشقی ہیں۔ ابن حبان نے کہا ہے کہ سیاحادیث وشع کرتے تتے۔عبدالطیف بغدادی نے کہا ہے کہ امیر لوگوں کو بکریاں پالنے اور فقیر لوگوں کو مرغیاں پالئے کا تھم دیے کی حکمت سہ ہے کہ ہرقوم کا معاملہ اس کے حسب کے مطابق ہے اور ای کے مطابق اس کی روزی کا معاملہ ہے اور اس تھم سے مقصود میں تھا کہ کہیں لوگ کا م کرنا ترک نہ کردیں اور قد ہیرے کنارہ کئی نہ اختیار کرلیس کیونکہ کسب پاکہاڑی اور قناعت کا سیب ہے اور بعض اوقات اس سے آدمی فنی ہوجاتا ہے اور کب کورک کردینا بھیک مانگنے پر مجود کردیتا ہے اور لوگوں سے سوال کرنا شرعاً ممنوع ہے اور حضور اکرم سیالیٹ کا یہ تول کہ جب امیر آ دمی مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالی آبادی کی ہلاکت کا تھم فرماتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب امیر آ دمی وہ کام کریں گے جوفقراء کرتے ہیں تو فقراء کی معیشت کے اسباب معطل ہوجا کیں گے اور اس طرح ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے اور فقراء کی ہلاکت عام ہلاکت ہے جو آبادیوں کی ہلاکت کا سبب ہے۔

ا مام علامہ ابوالفرج بن الجوزي نے كتاب الا ذكياء ميں احمد بن طولون جومصر كا با دشاہ تھا كے متعلق لكھا ہے كہ ايك دن و و كسي وریان جگہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھارہے تھے۔ پس انہوں نے ایک سائل کو دیکھا جس کے کیڑے میلے کیلے تھے یہ بادشاہ نے ایک ردنی' ایک تلی ہوئی مرغی' ایک گوشت کا مکڑا اور فالودہ اپنے ایک غلام کو دیا اور تھم دیا کہ بیاس سائل کو دے آؤ ۔ پس غلام نے کھانا لیا اور سائل کو دے آیا۔ پس جب غلام واپس آیا تو بادشاہ ہے کہا کہ سائل کھانا اور دوسری چیزیں لے کرخوش نہیں ہوا۔ پس ابن طولون نے غلام سے کہا کہ سائل کومیرے پاس لاؤ۔ پس سائل کوغلام نے حاضر کیا ' پس بادشاہ نے سائل سے چندسوالات پوچھے ۔ پس ساکل نے احسن طریقہ سے ان تمام سوالات کے جواب دیئے اور وہ بادشاہ کے رعب و دبد بہ سے پریشان نہیں ہوا۔ پس سلطان نے سائل سے کہا کہ جو کاغذات تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دے دواور سیج سیح بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ پس مجھے معلوم ہوتا ہے کہتم جاسوں ہو۔ پس بادشاہ نے کوڑے مارنے والے کو بلایا 'پس جونبی کوڑے مارنے والا حاضر ہوا تو سائل نے گھبرا کر کہا کہ ہاں میں جاسوں ہوں ۔ پس حاضرین میں سے کی آ دی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نے تو واقعی جادو کردیا ہے۔ پس احمد طولون نے کہا کہ کوئی جادونہیں ہے بلکہ قیاس اور فراست ہے کیونکہ جب میں نے اس کی بری حالت دیکھی تو میں نے اس کے پاس ایساعمدہ کھانا بھیجا کہ شکم سربھی اس کود کھے کرخوش ہوجاتا لیکن اس نے بالکل خوشی کااظہار نہیں کیا اور نہ ہی یہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا' پس میں نے اس کواپنے پاس بلایا اور اس سے مخاطب ہوا۔ پس اس نے دیدہ ولیری کے ساتھ میرے سوالات کے جواب دیے اوراس پرمیری ہیب کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پس میں نے سائل کی حالت واضر جوابی اور دیدہ دلیری سے اندازہ لگایا کہ بیآ دی فقیر نہیں بلکہ مخبر ہے۔ ابن خلکان نے ابوالعباس احمد بن طولون کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ مصر' شام اور اس کے سرحدی علاقے کا تحكمران تفا۔ نیزیدایک عادل بهادر' متواضع' اچھے اخلاق والاعلم دوست اور بخی بادشاہ تھا۔ خاص و عام اس کے دستر خوان پر کھانا کھانے کے لئے حاضر ہوتے تھے اور یہ بکٹرت صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ ابن خلکان نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبداس کے وکیل نے اس سے دریافت کیا کہ بعض اوقات ایک ایم عورت صدقہ وخیرات طلب کرتی ہے کہ وہ بڑے یا کیج کا یا جامہ اور سونے کی انگوشی پہنے ہوئے ہوتی ہےتو کیا میں ایس عورت کوآپ کے مال میں سے صدقہ وخیرات عطا کروں؟ پس ابن طولون نے کہا کہ جوبھی تیری طرف ہاتھ بھیلائے اسے ضرور کچھ نہ کچھ مال دو۔ ابن طولون حافظ قر آن تھا اوراس کی آ واز بھی بہت اچھی تھی گر اس کے باوجود ابن طولون بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی تلوارخوزیزی کے لئے ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جولوگ ابن طولون کے ہاتھوں قال ہوئے اور جن کواس نے اپنی حراست میں رکھا تھا ان کی تعدا دا ٹھارہ ہزار کے قریب تھی ۔ کہا جاتا ہے کہ طولون کے ہاں کوئی اولا دندھی اس لئے اس نے ابن طولون کو گود لے لیا تھا۔ ابن طولون کا انتقال • ۲۷ ھے میں ہوا۔

روایت ہے کہ ابن طولون کی قبر پرائیک آ دمی روز انہ تلاوت کرتا تھا ' پس ایک دن اس آ دمی نے ابن طولون کو تواب بیس دیکھا کہ ابن طولون اسے کہدر ہاہے کہ بیس اس بات کو لیند کرتا ہوں کہ تم میری قبر پر تر آن کریم کی تلاوت نہ کیا کرو ۔ پس اس خض نے بوچھا کیوں؟ ابن طولون نے کہا کہ نیس گزرتی کوئی آیت مگر میراسر تھو تک کر مجھ سے بوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اس آیت کی ساعت نہیں کی یا تبخے بیا تیٹیں ٹیٹی تھی۔

حافظ ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ سلمان بن عبد الملک کھانے کا بے حدحریص تھا تحقیق اس کے متعلق بہت ہے عجیب وغریب واقعات مشہور میں۔ ہی ان میں سے بعض درج ویل میں۔

(۱) سلیمان بن عبدالملک بعض دن صبح کے ناشتہ میں جالیس تلی ہوئی سرخیاں ، جالیس انڈے ، چورای کلیجیاں ان کی ج بی سمیت اور (80) ای گردے تناول کرتا تھا اور پھراس کے بعد عام دسترخوان پرلوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتا تھا۔

(۲) سلیمان بن عبدالملک ی متعلق مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وہ باغ میں دہ خل ہوا اور باغ کے کا فظ کو تھم دیا کہ وہ عمرہ ہم کے پھل تو کر لائے۔ پس علیف اور اس کے ساتھی کھل کھانے گئے یہاں تک کہ خوب سیر ہوگئے لیکن فلیف اور اس کے ساتھی کھل کھانے گئے یہاں تک کہ خوب سیر ہوگئے لیکن فلیف سلیمان بن عبدالملک پھل کھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک تل ہوئی بحری لانے کا تھم دیا۔ پس اس بحری کو اکیلا ہی کھا گیا اور پھر اس کے بعد پھل مگل مگل مگل مگل اور کھوائے اور کھانے شروع کردیے پس جب جلیفہ نے پھل کھا کرختم کردیے تو اس کے بمانے ایک تعب لائی گئی جوائے جم کے لحاظ سے اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندرایک آدی پیٹے سکتا تھا۔ اور بید تعب تھی اور ستو سے بھری ہوئی تھی۔ پس اکیلا بی پوری قعب تھی اور ستو سے بھری ہوئی تھی۔ پس اکیلا بی پوری قعب کھا گیا تھراں سے بعد وارالخلاف کی طرف چل پڑا۔ پس جب غلیفہ دارالخلاف پہنچا تو اس کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ پس خلیفہ دارالخلاف پہنچا تو اس کے سامنے دسترخوان بچھا دیا گیا۔ پس خلیفہ نے یہاں بھی بہت ی چیز میں تاول کیس۔

(۳) غلیفہ کے متعلق ای طرح کا ایک واقعہ بی بھی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک ؒ ج کیلئے گیا۔ پس جب وہ طالف پنچا تو اس نے سات سوانار مرخی کے چوڑے اور ایک ٹوکر اکٹش کا تناول کیا۔

کہا جاتا ہے کہ ظیفہ سلیمان بن عبدالملک کا ایک باغ تھا۔ پس ایک آدی اس بے پاس آیا تا کہ وہ اس باغ کوخرید لے۔ پس اس نے باغ کی خریداری کیلئے بچے رقم طیفہ کو دی۔ پس خلیفہ باغ میں داخل ہوا تا کہ وہ اس کا جائزہ لے۔ پس خلیفہ نے پھل کھانا شروع کردیے۔ پھر اس کے بعد خریدار کو بلایا اور مزید رقم کا تقاضا کیا۔ پس خریدار نے کہا اے امیر الموشین آپ کی مطلوبہ رقم آپ کو باغ میں داخل ہونے سے پہلے ل متی تھی۔ اب تو باغ میں پھل ہی موجوذ ہیں میں آپ کومزید رقم کیے ادا کروں۔

کہا جاتا ہے کہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کی موت کا سبب بد ہوا تھا کہ ایک دن اس نے چار سوانٹر سے اور آٹھے سو دانے انجیر اور چار سو کسلیجیاں بعد چر کی اور میس مرغیاں کھالی تھیں۔ پس زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ ہیفنہ بیس جہٹلا ہوگیا اور اسی مرض کی وجہ سے مرح دائیں کے مقام میں اس کی موت واقع ہوگئی۔

فائدہ اللہ علامدومیری فرماتے ہیں کہ بعض علاء نے فرمایا ہے کداگر کی شخص نے زیادہ کھانا کھالیا ہواورانے اس بات کا خوف ہو کدوہ جیند کے مرض میں مبتلا ہوجائے گا تو اسے جائے کہ دو اپنے پیٹ پر ہاتھ چھیرتے ہوئے بید کلمات کے ''الگیللة کیلیلة کیدی با ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 63 ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 63 ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ كُرشِي ۗ وَرَضِيَ اللهُ كَثِيرًا " كِل وهُ تَعْل يه كلمات تين مرتبه براه اور برمرتبه اپنے پيٺ بربھی ہاتھ پھرتا رہے ۔ لِس ان کلمات کے بڑھنے کی وجہ ہے اس کے لئے زیادہ کھانام مغزنہیں ہوگا۔

شیخ عبدالقادر جیلانی " کی کرامت مالی میری فرماتے ہیں کہ میں متنداور مختلف ذرائع سے بیروایت پیجی ہے کہ ایک عورت اینے کڑکے کو لے کر حفزت عبدالقادر جیلانی " کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹے کا دل آپ کی جانب مائل ہے اور تحقیق میں نے اس کواپے حق سے اللہ کے لئے خارج کردیا۔ پس آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ پس شخ نے ا ہے تبول کرلیا اور اسے مجاہدہ اور سلوک وطریقت کا حکم دیا۔ پس مچھ دنوں کے بعد اس کی ماں شخ کے پاس آئی 'پس اس نے اپنے بیٹے کود یکھا کہ وہ بہت کمزور ہوگیا ہے اور بھوکا رہنے کی وجہ ہے اس کا رنگ زرد ہوگیا ہے نیز اس نے پیجمی دیکھا کہ اس کے بیٹے کے لئے جو کھانالا یا گیااس میں صرف جو کی ایک روٹی تھی ۔ پس وہ عورت شخ کے پاس پینچی' پس اس نے دیکھا کہ شخ کے پاس ایک برتن پڑا ہوا ہے جس میں ایک تلی ہوئی مرغی کی ہڈیاں بڑی ہوئی ہیں تحقیق شیخ نے مرغی کا گوشت تناول کیا تھا' پس اس عورت نے کہا کہ حضور آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں اورمیرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں ۔ پس شخ عبدالقادر جیلانی " نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اورفر مايا " قُومِي بإذُن اللهِ تعَالَى الَّذِي يُجِيى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمَ " (الله كم محم سے كورى موجاجوكوكلى بريوں كوزندگى عطا فرما تا ہے ) پس مرغی صحیح وسالم کھڑی ہوئی اور چیخے گئی۔ پس شخ عبدالقادر جیلائی نے اس عورت سے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا ولایت كال مقام ريخني جائے گا توبياني جاہت كےمطابق كھائے گا۔

ا بن خلکان نے بیٹم بن عدی کے حالات میں نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایک آ دمی کھانا کھار ہا تھا اوراس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرفی رکھی ہوئی تھی۔ پس ایک سائل اس کے پاس آیا۔ پس اس نے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ حالا نکہ وہ آ دمی بہت مالدار تھا۔ پس اچا تک اس آ دمی اوراس کی بیوی کے درمیان جدائی ہوگئی اور اس کا مال ضائع ہوگیا اوراس کی بیوی نے دوسرا نکاح کرلیا۔ پس ایک دن اس عورت کا دوسرا خاوند کھانا کھار ہا تھا اور اس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی تھی۔ پس ایک سائل آیا تو اس نے اپنی بیوی کو بھم دیا کہ بیمرغی اس سائل کو دے دو۔ پس عورت نے مرغی سائل کو دے دی اور سائل کی طرف غورے دیکھا تو ا معلوم ہوا کہ سوال کرنے والا تخص تو اس کا پہلا شو ہر ہے۔ پس اس عورت نے اپنے دوسرے شو ہرکواس واقعہ کی خبر دی۔ پس اس عورت کے دوسرے خاوندنے کہا کہ اللہ کی قتم میں بھی تو وہی مسکین ہوں جس کوتمہاے پہلے شوہرنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں ( یعنی اس کامال اوراس کی بیوی ) مجھے عطا فرمادیں اور میں ان کا اہل اس لئے ہوا کہ وہ پہلا تحض الله تعالى كاشكرا دانهيس كرتا تھا۔

حکایت اسپیم بن عدی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی اوٹٹی پر سوار ہو کر سفر کے لئے ڈکلا' پس دوران سفر مجھے ایک اعرابی کے خیمہ کے پاس شام ہوگئی۔پس میں وہاں امر ااور خیمہ میں داخل ہوا' پس خیمہ کے مالک کی بیوی نے کہاتم کون ہو؟ پس میں نے کہامہمان ہوں۔اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس مہمان کا کیا کام ہے بلا شبہ صحراوسیج ہے تم کسی اور جگہ قیام کر لیتے۔ پھراس عورت نے گیہوں پیے اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی اور پھر روٹی کھانے کے لئے بیٹھ گئی۔ پس ابھی تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ اس کا شوہر آیا اور وہ اپنے

ساتھ دود ھ بھی لایا تھا۔ پس اس نے سلام کیا گھر کہا کہ یہ آ دی کون ہے؟ پس میں نے کہا کہ مہمان ہوں۔ پس اس نے کہا خوش آ مدید' الله آپ کی زندگی دراز فرمائے اور پھراس نے ایک بڑا بیالہ دودھ کا جھے پلایا ' پھرکہا کہ جھےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پھینس کھا ااور نہ ہی اس مورت نے آپ کو بچھ کھلایا ہوگا۔ پس میں نے جواب دیااللہ کو تم میں نے پچھٹیں کھایا۔ پس وہ غصہ کی حالت میں اپنی ہوگ کے یاس پنجااوراس ہے کہا کہ تیرابرا ہوتو نے خودتو کھالیا اور مہمان کو بھوکا چھوڑ دیا۔ پس عورت نے جواب دیا کیا بیل اپنا کھانا مہمان کو کھلاتی ؟ پس میاں' بیوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی' بیہاں تک کہ خادند نے اپنی بیوی کوزٹمی کردیا' پھراس کے بعداس آ دمی نے چیری لی اور میری افٹی کو ذیح کردیا۔ پس میں نے کہااللہ تعالیٰ تنہیں معاف فرمائے تم نے بیایا کیا ہے؟ پس اس نے کہااللہ کی تسم میرا مبمان بھوک کی حالت میں رات نہیں گز ارسکا۔ چراس کے بعداس نے کشریاں جمع کرے آگ جانی اور گوشت ایکا پس اس نے میرے ساتھ بیٹے کر گوشت کھایا اورا بنی عورت کو بھی گوشت دیا اور کہا کھاؤ اللہ تعالیٰ تجیے نہ کھلائے ۔ پس جب صبح ہوئی تو وہ مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ پس میں مغموم میٹھار ہا۔ پس جب دو پہر ہوئی تو وہ واپس آیا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت او فئی تھی ۔ پس اس نے بچے وہ اوٹنی دے دی اور کہا کہ بیتمباری اوٹنی کے عوض میں ہے۔ پھراس نے بقیہ گوشت مجھے دے دیا تاکہ میں اے دوران سفر تناول كرسكوں \_ پس ميں وہاں سے لكلا اور اپني منزل كى طرف چل پڑا \_ پس دوران سفر ايك دوسرے اعرابي كے فيمہ كے پاس مجھے شام ہوگئ ۔ پس میں وہاں اتر ااور اعرابی کے خیمہ کی طرف گیا۔ پس میں نے سلام کیا۔ پس خیمہ کے مالک کی بوی نے جھے سلام کا جواب دیا اور کہاتم کون ہو؟ پس میں نے کہا کہ مہمان ہوں۔ پس اس نے مجھے خوش آمدید کہا اور اس کے بعد آٹا چیسا اور گوندھ کر رو ٹی تیار کی اور کھانے کے لئے میرے سامنے رکھ دی اور ایک پلیٹ میں ایک تلی بٹوئی مرفی بھی میرے سامنے رکھ دی۔ پس اس عورت نے مجھے کہا کہ آپ کھانا کھا بیج اور ہمیں معذور سجھتے کہ ہم آپ کی خاطر خواہ تواضع نہیں کر سکے پس ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک ا عرانی آیا جر بدشکل دکھائی ویتا تھا۔ پس اس نے مجھے سلام کیا' پس میں نے سلام کا جواب دیا۔ پس اس نے کہاتم کون ہو؟ میں نے جواب دیا مہمان ہوں ۔ پس اس نے کہا کہ مہمان کا جارے بیباں کیا کام' چروہ اٹی بیوی کے باس گیا اوراس ہے کہا کھانا کہاں ہے؟ اس بورت نے کہا کہ میں نے کھانا مہمان کو کھلا ویا ہے۔ یس اس آ دمی نے کہا کہ تم میرا کھانا مہمان کو کھلاؤاور میں بجو کا رہول ' پھراس کے بعدمیاں بیوی کے درمیان تنخ کلامی ہوئی یہاں تک کہ خاوند نے اپنی بیوی کو مارا پیٹم بن عدی کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو و کھے کر بنے لگا ' پس وہ اعرابی میری طرف آیا اور کہنے لگا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو ' پس میں نے اس کو پہلے خاوند اور بیوی کا قصد سنایا جن کے پاس میں نے پہلی رات کا قیام کیا تھا' پس اس احرابی نے قصد س کر کہا میری ہوی اس احرابی کی بہن ہے جس کے ہاں آپ نے کہلی رات قیام کیا تھااوراس کی بیوی میری بہن ہے۔ بیٹم بن عدی کہتے ہیں کہ میں نے بدی حمرانی سے رات گزاری اور جب مجمع ہوئی تو وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

الحكم مرفى حلال ہے۔

امام ترفدي اورامام نسائي "في مرغى كى حلت كے متعلق بيروايت نقل كى ب

حضرت زيد بن معزب جرمي كت بين كه بهم حضرت ابوموى اشعري ك ياس تع يس آب نے كھانا كھانے كے لئے وستر خوان لگایا جس ر مرغی کا گوشت بھی تھا۔ پس تبیلہ بن تیم اللہ کا ایک آوی جوشکل وصورت سے غلام معلوم ہوتا تھا، آیا۔ پس آپ نے اسے وستر خوان پر مدعوکیا۔ پس وہ کتر انے کی کوشش کرنے لگا' پس حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے فر مایا کہ بلاخوف وخطر آؤاس لئے کہ میں نے نبی اکرم صلی الله علیہ دسلم کومرغی کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔

ایک روایت کے بیالفاظ ہیں کہ حضرت ابومویٰ اشعریؓ نے فر مایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کا گوشت تناول فرماتے تھے۔

علامہ دمیری فرماتے میں کہ اس شخص کے کتر انے کی وجہ بیہ ہوگی کہ عموماً مرغیالی گندی جگہوں پر پھرتی ہیں' یا مرغی کی صلت وحرمت کا حکم اے معلوم نہیں ہوگا۔ اس لئے وہ متر دد ہوا شاید مرغی کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ شخص نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے جلالہ کے دود ھ' گوشت اور انڈے منع فرمایا ہے۔ جلالہ سے مرادوہ جانور ہے جوگندگی میں چلتا پھرتا ہے اور انس کی خوراک بھی گندگی ہی ہو۔ کامل والمیز ان میں فدکور ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیداراد و کر کے دوہ مرغی کا گوشت کھائے تو اسے چاہیے کہ وہ مرغی کو چندون تک مجبوس رکھے ( یعنی گھر میں روک کر دانہ وغیرہ ڈالے ) پھراس کے بعدم غی کا گوشت کھائے۔

فقہی مسائل اور انقادی قاضی حسین میں مرقوم ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے بیکہا کہ اگر تو نے بیم غیاں فروخت نہ کیس تو تجھے طلاق ہے۔ پس اگر عورت نے ان مرغیوں میں سے مرغی ذبح کردی تو اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اگر اس عورت نے مرغی کو تخصی طلاق ہو اور عنہیں ہوگی۔ پس اگر اس عورت نے مرغی کو شدید زخمی کردیا کہ اسے ذبح کرنے کی گئج انش نہ رہے تو پھر بڑھ تھے نہیں ہوگی اور طلاق واقع ہوجائے گی۔

(۲) ایسی مرغی جس کے پیٹ میں انڈے ہوں تو اس کو انڈ وں کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے جبیبا کہ کسی ایسی بکری کو جس کے تقنول میں دود ھے ہودود ھے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

(۳) وہ انڈہ جومردہ پرندے کے پیٹ میں ہواس کے متعلق فقہاء کرام کے تین نداہب ہیں۔ پہلا ندہب جس کوالماوردی رویانی اورابوالقطان ابوالفیاض وغیرہ نے نقل کیا ہے ہیں ہواس کے متعلق فقہاء کرام کے تین نداہب ہیں۔ پہلا ندہب ہیں ہے کہ وہ انڈہ مطلقا کو ہے کہ وہ انڈہ مطلقا کو ہے۔ پاک ہے کہ وہ انڈا مطلقا نجس ہے۔ امام مالک کا بھی بی پیل ہے کہ وہ انڈا مطلقا نجس ہے۔ امام مالک کا بھی بی قول ہے کو وک ہونا کہ بیٹ سے خارج ہونے سے پہلے انڈہ ایک جزئے حیثیت رکھتا ہے۔ امام شافعی کا بھی بی قول ہے۔ صاحب حاوی نے فرمایا ہے کہ اگر کی نے مرفی کے انڈے کو کسی پرندے کے نیچے رکھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوگیا تو وہ بچہ ماحب حاوی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے مرفی کے انڈے کو کسی پرندے کے نیچے رکھا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوگیا تو وہ بچہ بالا تفاق طاہر ہوگا ، جسے تمام حیوانات کے بچ پاک ہوتے ہیں۔ پس اس مسئلہ میں کوئی اختیا نے نہیں ہے کہ انڈے کا ظاہری حصہ بھی نا پاک ہے ۔ پس کیا اس پنجس ہونے کا تھم لگایا جائے گا۔ پس ہوتا ہے اوروہ انڈا جومرغی کے بطن سے خارج ہواس کا ظاہری حصہ بھی نا پاک ہے ۔ پس کیا اس پنجس ہونے کا تھم لگایا جائے گا۔ پس اس کے متعلق کہا اس کے تعلق دوصورتیں ہیں۔ الماوردی الرویانی ، بغوی وغیرہ نے مرغی کے طن سے بورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو بھن اہل علم نے نجس ہے کہ اس کی نجاست کا تھم عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو بھن اہل علم نے نجس میا اس کی نجاست کا تھم عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو بھن المام کم نے نجس ہے کہ اس کی نجاست کا تھم عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو بھن ان بھن کہ نے نجس کے کہ اس کی نجاست کا تھم عورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو بھن اور بھن نے اور بعض نے طاہر کہا ہے۔ الماوردی نے کہا ہے کہ امام شافتی نے اپنے بعض کی بھن می مورت کی شرمگاہ کی رطوبت کو بھن کہ بھن کے کہ اس کی بھن کے کہ اس کی بھن کے کہ بھن کے دائم شافی نے اپنے بعض کی بھن کے دو بھن کو بھن کو بھن کو بھن کے دو بھن کو بھن کے دو ب کی شرکاں کی رطوبت کو بھن کی دو بھن کو بھن کو بھن کو بھن کے دو بھن کو بھن کو بھن کے دو بھن کیا تھی کی بھن کے دو بھن کی بھن کے دو بھن کو بھن کو بھن کے دو بھن کی بھن کے دو بھن کو بھن کو بھن کے دو بھن کو بھن کی بھن کے دو بھن کی بھن کو بھن کے دو بھن کی بھن کے دو بھن کی کو بھن کے دو بھن کو بھن کی دو بھن کی دو بھن کی بھن کو ب

رادیا ہے۔ امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ شرمگاہ کی رطوبت مطلقاً پاک ہے خواہ رطوبت کی چو پائے کی ہو یا کی عورت کی اور یہی تو ل زیادہ مجھ ہے۔ امام نوویؒ نے شرح المحمد ب میں لکھا ہے کہ بچہ کو پیدا ہونے کے بعد بالا جماع عسل دنیا واجب جیس ہے نیز امام نوویؒ نے بین 'شرح مہذب' کے'' باب الآنیہ'' میں لکھا ہے کہ اگر پانی میں رطوبت گر جائے تو پانی نجس ہوتا ہی ممکن ہے کہ پانی کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ یہ بوتا ہی ممکن ہے کہ پانی کے ناپاک نہ ہونے کی وجہ یہ بوتا ہی ممکن ہے کہ پانی کے نوویؒ نے شرح مہذب میں اور امام رافعؒ نے شرح صغیر میں لکھا ہے۔ بس وہ رطوبت جوشر مگاہ کے اندرونی حصہ خارج ہوہ تا کہ امام نوویؒ نے شرح صغیر میں لکھا ہے۔ بس وہ رطوبت جوشر مگاہ کے اندرونی حصہ خارج ہوہ تا پاک ہوئی ترک کی رطوبت اور مرد کے جو بیسا کہ انہ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ علامہ دھیریؒ فرماتے ہیں کہ کفار ہے کہ عورت کی شرمگاہ کی رطوبت اور مرد کے ہوتی ہے اس کو اس تھم میں شامل نمیس کیا جائے گا۔ نیزعورت کی شرمگاہ کی رطوبت نہ کی اور بیدنہ کے وہ بدن کی رطوبت سے خلاط میں کہ ہوتی ہے اس کو اس تھم میں شامل نمیس کیا جائے گا۔ نیزعورت کی شرمگاہ کی رطوبت نہ کی اور بیدنہ کے درمیان کے سفید پائی کی مانند کھر گئے جو بیسا کہ امام نوویؒ نے اپنی کہا ہے'' الشرح المحمد ہوتی ہے جاسا کہ امام نوویؒ نے اپنی کہا ہے'' الشرح المحمد ہوتی ہے جاسا کہ امام نوویؒ نے اپنی کا انگر '' باب آسمیں'' میں آئے گا۔

امثال الراعرب كتبة بين اعطف من أم احدى و عشوين "(فلال آدئ العدى وعشرون اليني مرفى يجى زياده رحيم ب) مرغى كي شخواص

مرضی کے طبی خواص درج ذمل ہیں۔

سر من سید مقدل ہے اور کی میں۔

(۱) مرفی کا گوشت معذل ہے اور ہے مدعمہ ہوتا ہے۔ (۲) نو جوان مرفی کا گوشت کھانے سے عقل اور شی میں اضافہ ہوتا ہے۔

ادر اس سے آ داز بھی صاف ہوتی ہے کین سر معد ہے کے لئے معتر ہوتا ہے اور خصوصاً ریاضت کے عادی افراد کے لئے معتر ہے ہی اس منزت کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ اس کو کھانے کے بعد شہد کا شریت پی لیا جائے۔ اس سے غذا میں اعتمال پیدا ہوتا ہے جو معتدل مزاج والوں کے لئے مفید ہے۔ غیز تو جوان افراد کے لئے فوجوان مرفی کا گوشت موہ رقع میں موافق ہوتا ہے۔ (۲۳) کی اس معتدل مزاج والوں کے لئے موثی کی گوشت موہ رقع میں موافق ہوتا ہے۔ (۲۳) کی اس اس کے دمرفی کا گوشت معتدل ہوتا ہے نہ بی اتا گرم ہوتا ہے کہ صفراہ پیدا کرے اور نہ تی اتنا سرد کہ بلغ بیدا کرے۔ علامہ دیری گرائے ہیں کہ بید بات میرے لئے باعث جرت ہے کہ عوام اور اطباء نے اس بات پر کیے اجماع کرلیا کہ مرفی کا گوشت کھانے سے نفرس بیدا ہوتا ہے۔

لوگوں کو مرغی کی خاصیات کاعلم نہیں ہے حالا تک مرغی کا گوشت کھانے ہے انسان کی رنگت میں تکھار پیدا ہوتا ہے۔ نیز مرغی کا گوشت کھانے ہے دباغ اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دراصل مرغی آسودہ حال افراد کی غذا ہے بالحضوص جبکہ اس کا گوشت اغرے دیے ہے قبل کھایا جائے۔ (۵) مرغی کے انڈے گرم اور طویت ہے جرے ہوتے ہیں۔ بیاروق نے کہا ہے کہ مرغی کا انڈ اانتہائی سرد اور اس کی زردی گرم ہوتی ہے کیلن توت یاہ کے لئے بے حدم غید ہے۔

(۱) اگر مرفی کا اندا ہر روز کھایا جائے تو چیرے پر داخ پیدا ہوجاتے ہیں ' نیز اندا دیرے بھٹم ہوتا ہے اس لئے اس کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے صرف زردی پر اکتفا کیا جائے۔ ۔ (۷)جان لو کہانسان کے لئے سب سے بہترین انڈامرغی اور تیتر کا ہے بشر طیکہ تازہ اور نیم برشت ہونیز سخت انڈا بخار کا باعث ہوتا ہے۔ پس اگر انڈا ہضم ہوجائے تو بہت زیادہ غذائیت فراہم کرتا ہے۔

(۸)اگرانڈے کومر کہ کے ساتھ ملاکر کھایا جائے تو پیپٹ .....

(٩) مرغی کا سادہ انڈہ معدہ اور مثانہ کی گرمی اورخون کے سیلان کے لئے مفید ہے آواز کوصاف کرتا ہے۔

(١٠)سب سے زیادہ مفیدوہ انڈ اے جے سومرتبدابال کر نکالا جائے اور پھر کھایا جائے۔

شہوت کو کھولنے کا عمل میں اس شخص کیلئے بے حد مفید ہے جس کی شہوت بند کردی گئی ہویا خود بخو دبند ہوگئی ہو پس ند کورہ شخص تلوار کی دونوں طرف میں کا ابلا ہوا اور صاف شخص تلوار کی دونوں طرف میں کلمات' بسکھ لا لا و م ما ما لا لا لا ہ ہ ہ'' ککھاور اس تلوار سے ساہ مرغی کا ابلا ہوا اور صاف انتظاد و حصوں میں کائے ' پس ایک حصر آ دمی خود کھالے اور دوسرا حصر اپنی بیوی کو کھلا دے ۔ بیمل مجرب ہے۔ انشاء اللہ اس عمل سے شہوت میں اضاف ہوگا۔

(۲) شہوت کو کھولنے کے لئے بیٹمل بھی مفید ہے وہ آ دمی جس کی شہوت بند کردی گئی ہویا خود بخو دبند ہوگئی ہو' درج ذیل آیت لکھ کراپنے گلے میں ڈال لئے آیت ہیہے۔

' فَفَتَحْنَا اَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُنُهَمِرٍ وَ فَجَّرُنَا الَارُضَ عُيُوْناً فَالْتَقَىُ السَّمَاءَ عَلَى اَمُرٍ قَدُ قَدَر وَ حَمَلُنَاهُ عَلَى ذَاتَ اَلُوَاحِ وَ دُسُر ' تَجُرِى بِاعَيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كَفَرَ ''

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ وَهُوهُ ﴾ ﴿ وَهُوهُ ﴾ ﴿ وَهُمَا لِي مُعَلَقُ ابن وشيد كَ كِلا عِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَ مرغى كِ متعلق ابن وشيد كي تحقيق ابن وشيد نے كبا بے كدا گر مرغى كا دماغ سانپ كے كائے ہوئے پر ركاد يا جا كة زبر

مرغی کے متعلق علامہ قزوینی کی تحقیق | علامہ قزوینی نے فرمایا ہے کہ اگر مرغی کودن عددیاز ڈال کریکایا جائے اوراس میں ایک مٹی چھلے ہوئے تل بھی ڈال دیئے جائیں اوراس قدر لکایا جائے یہاں تک کہ پتیلی آواز دینے لگے۔ پس پھراس گوشت کو ھاما جائے اوراس کا شور بہ نوش کرلیا جائے تو اس ہے قوت باہ میں زبردست اضافیہ ہوگا۔علامہ قزوینی مزید فرماتے میں کہ بعض حضرات کا بہ قول کہ مرغی کا گوشت کھانے سے بواسیر اور نقرس پیدا ہوتے ہیں سیح نہیں ہے مدہ وقوف اور جابل اطباء کا قول ہے۔ قزوی کے نے فرمایا ے کہ مرغی کے پیٹ میں ایک بھری ہوتی ہے۔ پس اگر اس بھری کومرگی کے مرض میں مبتلا تحض کے بدن پر ملا جائے اور پھروہ پھری اس کے گلے میں بہتا دی جائے تو مرگی کے مرض میں مبتلا شخص شفایاب ہوجائے گا اورا گریہ پھری کسی تندرست آ دمی کے گلے میں بہنا دی جائے تو اس کی قوت یاہ میں زبردست اضافیہ وگا اور وہ نظر بدے محفوظ رہے گا اور اگریہ پھری کس بچد کے سرے بنچے رکھ دی جائے تو سوتے ہوئے خوفز دہنمیں ہوگا۔ پن اگر کسی سیاہ مرغی کی ہیٹ کسی کے دروازے برمل دی جائے تو مکان والوں کے درمیان لزائی جھڑا شروع ہوجائے گا۔ بین آگر کوئی آ دی سیاہ مرفی کا پید اپنے عضو نتاسل برل کر کسی عورت سے جماع کرے تو وہ عورت اس کے علاوہ کسی اور مرد کو جماع کے لئے پیند نہیں کرے گی۔

اگر سیاہ مرغی کا سرّ سی نئے برتن میں رکھ کرکسی مرد کے پلنگ کے بنچے فن کردیا جائے جوابنی بیوی سے لڑائی جھٹڑا کرتا ہوتو وہ اپنی یوی ہے ای وقت صلح کرلے گا۔ ہی اگر کوئی آ دمی سیاہ مرغی کی جے لی جار درہم بحے ہم وزن اپنے پاس رکھے تو اس کی قوت باہ میں ز بردست بیجان پیدا ہوگا۔

پس اً رسیاه مرغی اورسیاه بلی کی آنکھیں لے کرخشک کرلی جائیں اور پھران کو بطور سرمداستعال کیا جائے تو جوشنس بھی اس سرمدکو استعال کرے گاروعا نین کودیکھنے لگے گا۔ پس وہ ان ہے جو بھی سوال پوچھے گاوہ اس کواس کے متعلق جواب دیں گے۔والشہ اعلم۔ التعبير مرغيوں كوخواب ميں ديكھنے كى تعبير ذليل وخوار مورتوں سے دى جاتى ہادى مرغيوں كے بچوں كوخواب ميں ويكھنے كى تعبير اولا دزنا ہے دی جاتی ہے بعض اوقات خواب میں مرئی کو دیکھنا کسی ایسی مورت کی طرف اشارہ ہے جوزیادہ اولا دوالی ہے۔ پس اگر م یض خواب میں مرغی کو د کھیے تو اس کی تعبیر مریض کی صحت ہے دی جائے گی اور مجھی مصائب اورغم ہے نجات کی علامت ہوتی ہے۔ بھی مرغی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین وجمیل بے وقوف عورت ہے دی جاتی ہے۔اگر کئی نے خواب میں دیکھا کہ مرغیول کوادھر ادھر بھگایا جار با ہے تو اس کی تعییر قیدیوں ہے دی جائے گی اگر کسی محف نے خواب میں دیکھا کداس کے گھر میں مرغ کرار ہا ہے تو اس كى تعبير سە بوگى كەخواب دىكھنے والاشخص فاسق و قاجر ہے۔

مرغ کے پر کوخواب میں دیکھنا مال کی علامت ہے اور مرغی کے انڈوں کوخواب میں دیکھنا عورت کی طرف اشارہ ہے جیسا كەلىندىغالى كەارشاد' كَكَانَهُنَ بېيەض' مَكْنُون '' مىس مورتوں كواندوں سے تشبيه دى گئى ہے۔اگرىمى تخف نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیا اندا کھار باہ تویہ حرام مال کی طرف اشارہ ہے۔اگر حاملہ عورت نے خواب میں ویکھا کہ اسے صاف کیا ہوا اندادیا گیا ہے تواس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس کے ہال لڑکی پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھاریا ۔ ہے اور زردی کو پھینک رہا ہے تو بیاس کے کفن چور ہونے کی طرف اشارہ ہے ۔ جیسا کہ امام ابن سیرین سے مروی ہے کہ ایک آ دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انڈ اچھیل کر اس کی سفیدی کھار ہوں اور زردی پھینک رہا ہوں۔امام ابن سیرین نے فرمایا کہ بیآ دمی اہل قبور کے کفن چراتا ہے ایس آپ سے کہا گیا کہ آپ نے بیتبیر کیے اخذ کر لی۔ پس آپ نے فرمایا کہ انڈا قبر ہے اور اس کی زردی جسم ہے اور اس کی سفیدی گفن پر دلالت کرتی ہے۔ پس پی شخص مردہ کو پھینک دیتا ہے اور اس کے گفن کی قیمت کھا تا ہے۔ سفیدی سے مراد کفن ہے۔ یہ حکایت بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت ابن سیرین کے پاس آئی۔ پس اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لکڑیوں کے پنچے انڈے رکھتی ہوں اور پھران انڈوں ہے بچے نگل آتے ہیں ۔ پس ابن سیرینؑ نے فر مایا تو ہلاک ہوجائے اللہ سے ڈر' پس تو الیعورت ہے جوا ہے فعل (یعنی زنا) میں مبتلا ہے جس کی وجہ ہے اللہ تعالی تجھ ہے محبت نہیں رکھتا۔ پس ابن سیرین کے ساتھیوں نے کہا کہ اے محمہ بن سیرین آپ اس عورت پر الزام لگارہے ہیں ۔ آپ نے تعبیر کہاں سے اخذ کی ہے ۔ پس امام ابن سیرین نے فر مایا کہ میں نے بہتعبر اللہ تعالی کے اس قول سے اخذ کی ہے جس میں عورتوں کو''بیش'' سے تشبید دی گئی ہے کہ'' کانَهٰنَ بَیْض'' مَكْنُون ''اور دوسرى جَله الله تعالى كا ارشاد ب ''كَا نَّهُمَّ خُشُب' مُسنَدة'''پس اندول سے مراد عورتیں اور''خشب'''( لکڑیوں) سے مراد مفسدین اور بچوں سے مراد اولا دزنا میں \_ (واللہ اعلم)

## الدجاجة الحبشية

"الدجاجة الحبشية "العبشيم مرفى - امام شافعي فرمايا ب كداحرام باند صن والي آدى كي لئ اس مرفى كاشكار حرام ب كيونكه بيوحش بي كين بعض اوقات گرول سے مانوس بھي ہوجاتي ہے۔ قاضي حسين ؒ نے فرمايا كه الدجاجة الحبشية "تتر ك مشابه باورابل عراق اس كو "المدجاجة المسندية" كي نام سي يكارت نبي بي اگراحرام باند صني وال خف اس كو بلاك كرد ب تواس کی جزاء دین پڑے گی۔امام مالک نے فرمایا ہے کہ الدجاجة الحبشية "كو ہلاك كرنے كى وجه ے محم ركوئى جزاء نبيس ہے کیونکہ ریآ بادی سے مانوس ہوجاتی ہے۔

ا مام شافعیؓ کے نز دیک ہراس جانور کو ہلاک کرنے کے عوض محرم پر صان واجب ہے جو اصلاً وحثی ہولیکن ا نفاقیہ طور پر ﴿ ما نوس ہوجائے۔ امام مالک کے نزدیک عبثی مرغی پالتو مرغی کے مشابہ ہے اور بیا کثر ساحلی علاقوں میں اور بلا دمغرب میں کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے۔اس کے بچے بھی پالتو مرغیوں کے بچوں کی طرح دانہ وغیرہ چکتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں۔اس کئے اس کو ہلاک کرنے کی وجہ سے محرم پر کوئی صنان نہیں ہے۔علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ اس پر مزید تفصیل عنقریب انشاء الله ''باب الغين" ميں آئے گي۔

#### الدج

''اللدج''اس سے مراد کیوز کے برابرا کی چیوٹا بحری پرندہ ہے جس کا گوشت بہت تھ ہ اور لذیذ ہوتا ہے اور میداسکندر میاوراس جیسے ساعلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن سیدہ کا بھی بحی قول ہے۔

#### الدحرج

"الدحوج" (وال كيش كساته ) ابن سيده في كهاب كديدايك جهونا جانور بـ

#### الدخاس

''الدخاس ''(بروزن نحاس) بدا یک چوڈا جانور ہے جوٹی میں چھپ جاتا ہے اس کی جنج کے لئے''الد خاص' کا لفظ ستعمل ہے۔ .

#### الدخس

''اللدخس ''(ال پر بیش اور خاء کی تشدید کے ساتھ) این سیدہ نے کہا ہے کہ میچھلی کی مانند ایک بحری جانور ہے جس کو ''دُفِین'' بھی کہا جاتا ہے۔ جوہری نے کہا ہے کہ اس کو''الصر'' بھی کہا جاتا ہے اور یہ جانور سندر بیں ڈوینے والوں کواپی پشت پر سہارا دے کر تیرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر عنقر یب انٹاءائندآ گے آئے گا۔

#### الدخل

"الدخل" (فاء كى تشديد كے ساتھ) بدايك چيونا پرنده بجس كارنگ فاكسرى ہوتا ہے اس كى جمع كے ليے "الدخاخيل" كالفظ مستعمل ہے۔ يد برنده فاص طور بر مجبور كے درختوں پر رہتا ہے۔

### الدُراج

لفظ 'اللدُراج ''اہم ہاوراس کا اطلاق فرکر ومونٹ دونوں پر ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ہم''الحقطان' کہتے ہیں تو اس سے مراونر تیتر ہی ہوتا ہے اورالی زمین جس میں تیتر بکٹر ت رہتے ہوں اے' اُر ض '' مدر جَد '' کہا جاتا ہے۔ علامہ جو ہری نے اس طرح کہا ہے ۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ ''اللُدراج '' کا واحد در جوج آتا ہے اور تیتر کیلئے''الدیلم' کا لفظ اولا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ '' دراج'' کیوتر کی اقسام ہے ہوگواتی میں پایا جاتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ '' دراج'' کیوتر کی اقسام ہے ہوگو کہا ہے کہ '' دراج'' کیوتر اپنے پروں کے نیچے انڈے سیتا ہے اس طرح '' دراج'' بھی اپنے پروں کے نیچے انڈے سیتا ہے۔ نیز کو ماراج '' کی عادت یہ ہے کہ بیا ہے انڈوں کو ایک جگر نہیں رکھا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگر منتقل کر دیتا ہے تا کہ کوئی اس کی سکونت کی جگہ کو بہچان نہ سکے اور'' دراج'' کی بیچی عادت ہے کہ بیا نی مادہ کے ساتھ اپنے رہنے کی جگہ میں بفتی نہیں کرتا بلکہ باغات میں اس کی کو بہچان نہ سکے اور دیتا ہے۔ ابوطیب مامونی نے تیتر کی تعریف میں بیا شعار کے ہیں ۔

قَدُ بَعُثُنَا بِذَاتِ مُحسُنِ بَدِيُعِ تَكُمَّ بَدِيُعِ الْحِسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْحَسَنُ الْكَ الْوَحِينَ الْحَسَنُ الْكَ الْوَحِينَ الْحَسَنُ الْكَ الْوَحِينَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ الْحَسَنَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا

''اورآ بنوس کی جا درول میں چنیلی اورسوس کی قمیص پینے ہوئے''

الحکم این تیتر کاشری تھم یہ ہے کہ بیرطال ہے کیونکہ یہ کبوتر کی نسل سے ہے یا قطاء کی نسل سے ہے اور بید دونوں پرندے حلال ہیں'' الامثال ایل عرب کہتے ہیں'' فکلان'' یَطُلُبُ اللُّهُ وَاجْ مِنْ خَیْسِ الْاَسَد ''(فلاں آدمی شیر کی جھاڑی سے تیتر تلاش کرتا ہے ) اہل عرب بیرمثال اس شخص کیلئے ہولتے ہیں جوناممکن چیز کامطالبہ کرے۔

خواص تیتر کے طبی خواص درج ذیل ہیں (۱) تیتر کی چربی لے کراہے کیوڑہ میں پکھلا لیا جائے اور در دہوتے ہوئے کان میں تین قطرے ڈالے جائیں تو انشاء اللہ کان کا در دختم ہوجائے گا۔ ابن سینانے کہا ہے کہ تیتر کا گوشت بہت عمدہ اور لذیذ ومعتدل ہوتا ہے۔ اور اس کا گوشت کھانے سے عقل اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔

التعبیر اخواب میں تیتر کود کیھنے کی تعبیر مال عورت اور غلام ہے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تیتر کا مالک بن گیا ہے یااس نے تیتر کواپنے قریب دیکھا تواس کی تعبیر میہ ہوگی کہ اسے مال حاصل ہوگا یا وہ کسی جنگ میں کامیاب ہوگا یا وہ کسی عورت سے شادی کرے گا۔ واللہ اعلم شادی کرے گا۔ واللہ اعلم

# الدَرَاجُ

''اللدَرَاجُ'' (دال اور را پرزبر ہے) اس سے مرادسی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ' ذَرَاجُ'' کو'' ذَرَاج ''اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ پوری رات چلتی رہتی ہے۔

فاكره الله تعالى كى طرف سے بندے كے لئے استدراج (يعنى جھوٹ مل جانا) يہ ہے كرآ دى جب بھى كوئى غلطى كرتا ہے تو الله تعالى

اس کیلئے اپنی نعتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کو توبہ واستغفار کی توثیق نہیں دیتا اور بھر اللہ تعالیٰ اس کواچا یک پجڑنے کی بجائے آہستہ آہستہ آئی گرفت میں لے لیتا ہے۔

حضرت عقبہ بن عامرٌ سے روایت ہے ہی اکرم سلی الشرعليد و کم نے فرما يا کہ جبتم و يھو کہ اللہ تعالىٰ کى بندہ کواس کی نافر مائی کے باوجود دنیا کی وہ تعقیں عطا فرما تا ہے جو اسے مجوب ہوں تو بدا ستدران کے سوا کچھ ٹیس ( ایسی بندے کومہلت دینا ہے ) مجر نی اگر مسلی الند علیہ و کئر آن کر یم کی ہیآ ہے تا وہ فرمائی 'فَلَمُسًا مُسُواْ مَا فَکو وا بِعِه فَتَحْمَنا عَلَيْهِمِ أَبُواْ اَبُ مُکُلُ شَمَّى عِ حَتَّى إِذَ فَوْ حُوْا بِهَا أَتُوا أَخَدُفَنا هُمْ بَغَتَةً فَإِذَا هُمُ مُبُلِسُون '' ( مجر جب انہوں نے اس نصیت کوجو آئیس دی گئی تھا ریا تو ہم نے برطرح کی خوشی ایوں ہے دروازے ان کے لئے کھول دیے ' بہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو آئیس عطاکی گئی تھی۔ خیس خوب کمن ہوگئے تو ایا تک ہم نے آئیس کی اوروازے ان کے لئے کھول دیے ' بہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو آئیس عطاکی گئی تھی۔ اوروازے ان کے الی اور اب حال بیت تھا کہ وہ ہر خیرے مایوس تھے۔ الانعام آیت ۲۳۸)

ا بن عطیہ نے کہا ہے کہ بعض علاء کرام ہے مروی ہے کہ اللہ تعالی اس فحض پر رحم قرمائے جواس آیت پرغور کرے' مُحتَّی إِذَ فَر حُوا اِهَا أَتُوا أَخَذُنَا هُمُ بَعْتَةً قَاذَا هُمُ مُبْلِسُون ''

محد بن نسز حارثی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قوم کو بیس سال تک مہلت عطافر مائی تھی۔

حسنؒ نے کہا ہے کہ اللہ کو تنم! اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وینا کی تعتوں سے نواز ا۔ پس وہ انسان بید خیال نہ کرے کہ وینا کی تعتوں سے نواز ا۔ پس وہ انسان بید خیال نہ کرے کہ ویا کہ نعتیں در حقیقت بیرے لئے کر وفریہ کا جال ہے تو اس انسان کا گل تاقص اوراس کی رائے غلط ہے۔ پس وہ شخص جمل ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کی نعتیں روک لی ہوں اور وہ بید گمان کرے کہ بیاس کے حق بیس بہتر ہے تو اس کی رائے اور اس کا عمل دولوں عمرہ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وی پیجی کہ جب تم فقر کوا پی طرف بڑھتا ویکھوتو کہ ویک نیستا ہوا ویکھوتو کہو" دُذُب" عَجِمَلَتُ عَقُولَ بَعُهُ "کہ کہ کہ کہ میں بھات سراوی جاری ہے۔

کسی گناہ کے سب بھات سراوی جاری ہے۔

#### الدرباب

''الدرباب''بازکوکہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایبا پرندہ ہے جو طقراق اور کوے کی مشتر کہ نسل ہے اور اس کا رنگ ہی انجی کے مشاہ ہوتا ہے۔ ارساط طالیس نے''النعوت'' میں تکھا ہے کہ یہ ایپا پرندہ ہے جو انسانوں کی طرح آواز نکا ان ہے اور اس کا رنگ کے تربیت کو قبول کرتا ہے۔ اس کی آواز بجیب وغریب ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ابسا اوقات قمری کی طرح آواز نکا ان ہے اور بھی گھوڑ ہے کی طرح آواز نکا ان ہے۔ اس پرندہ کی غذا نیا تا ت' بھیل اور گوشت وغیرہ ہیں۔ یہ پرندہ اکثر جھاڑیوں اور چھوٹے درخوں میں سکونت افتیار کرتا ہے۔ علامہ دمیریؒ قرباتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک ندکورہ بالا صفات کے حال پرندے کو''القتی'' بھی کہا جاتا ہے۔ عقریب انتاء اللہ مزید تنظیم نید کے اس پرندے کو''القتی'' بھی کہا جاتا ہے۔ عقریب انتاء اللہ مزید تنظیم نید انتاء اللہ مزید

# الدرحرج

''اللدر حوج''یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔علامہ قزویٹی ؒنے فرمایا ہے کہ اس پرندے کے پرسرخ ادرسیاہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی آ دمی اس کا گوشت کھالے تو اس کا مثانہ پھٹ جاتا ہے ادراس کا پاغانہ بند ہوجاتا ہے ادراس کی آٹھوں کی روشائی ختم ہوجاتی ہے ادراس کی عقل بھی ختم ہوجاتی ہے۔ حکم شرکی اس پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ میہ جسم ادر عقل کے لئے نقصان دہ ہے۔

## الدرص

''اللدوس ''(دال کے سرہ کے ساتھ) اس سے مراد بلی 'جیٹر سے کا بچہ' خرگوش' سیک 'چوہااورجنگلی چوہا ہے۔اس کی جمع کے لئے ''ادواص ''اور''درصة ''کے الفاظ مستعمل ہیں۔ جبیئی نے ''التعریف والاعلام '' میں لکھا ہے کہ اہل عرب احمق آدمی کو''ابو دراص ''کہتے ہیں۔ اسمعی نے کہا ہے کہ جنگلی جو ہے کہ کنیت کے لئے''اُم قدراص ''کالفظ ستعمل ہے۔ امثال اسلام ہے جی کئیت کے لئے ''اُم قوف آدمی نے اپنا نفقہ گم کردیا) یہ مثال ایسے آدمی کے لئے ستعمل ہے جے اپنے معاملات کی کوئی پرواہ نہ ہو طفیل نے کہا ہے کہ ہے

فما أم ادراص بارض مضلة باغدر من قيس اذا الليل أظلما پن" أم دراص" تاريك زين ين تي قيس كهال سے بحى زياده مفلوك الحال تحى جكدرات الد ميرى م

# الذرة

''الذرة ''(دال پر پیش ہے) اس کاتفصیلی ذکر''باب الباء'' میں گزر چکا ہے۔ شخ کمال الدین جعفر ادفوی نے اپنی کتاب ''الطالع السعید'' میں الفاضل المحدث محمد بن محرنصیبی قوصی کے حالات میں بید حکایت نقل کی ہے کہ محمد بن محمد ہیں کہ میں ایک مرتبہ عزالدین بن بھراوی کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی مجل میں بہت سے رؤسا' فضلاء اور ادیب بھی موجود تھے۔ پس شخ علی حریری تشریف لائے اور انہوں نے حکایت بیان کی کہ میں نے ایک طوطا دیکھا ہے جو سورہ کیسین پڑھ رہا تھا۔ پس اُمینی نے کہا کہ کوا سورہ سجدہ پڑھتا ہے۔ پس جب آیت مجدہ آتی ہے تو وہ مجدہ مجھی کرتا ہے اور سجدہ میں بیدالفاظ بھی پڑھتا ہے''مستجد اَتک مسوادی واطعان بیک فؤادی''(میری پیٹانی نے تیرے لئے مجدہ کیا اور تیری وجہ ہے میرادل مطمئن ہوگیا)

#### الدساسة

''الدساسة''(دال پرزبر ہے) اس سے مرادسانپ ہے۔ بیسانپ زمین میں چھپا رہتا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ''الدساسة''سے مراد کچھوا ہے۔عنقریب انشاء اللہ اس کا ذکر'' پاب اشین ''میں آئے گا۔

### الدعسوقة

"الدَّعسوقة "(دال پرزبر ہے) کم یلا کی شکل وصورت کا ایک جانور ہے۔ بعض ادقات نِگی اور چھوٹے قد والی عورت کو اس سے تشیید دیتے ہوئے"الدَّعسوقة "کہا جاتا ہے۔

### الدُعموص

''اللهٔ عموص'' پانی میں رہنے والا جانوراس کی جع دعامیس آتی ہ جیسے بر توث کی جع براغیث آتی ہے۔ سیکن نے فرمایا ہے

کہ' دعوص' سے مراد چھوٹی چھل ہے جو پانی کے سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ نیز''دعیص' ایک آدی کا نام بھی تھا جز بہت مکار تھا۔ اس

کا ذرکر انشا والشدا مثال میں آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ'' ھلڈا دعمیص ھذا الامر'' (یعنی بیاس کام میں مہارت رکھتا ہے)

حدیث میں ''اللہ عموص '' کا تذکر کو ا

حضرت ابو حمان فرماتے میں کہ کی خوات ابو ہمریہ ہے کہ کوئی ایس مدیت سائیں گے جوان کی موت کے معلق میٹوں کا انتقال ہوگیا ہے۔ بہل کیا آپ بھے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی کوئی الی مدیث سائیس گے جوان کی موت کے معلق مارے دلوں کے لئے باعث تسکین ہو؟ حضرت ابو ہمریہ نے فرمایا ہی ہائ تمہارے چھوٹے بچ''دعا میص المجند '' ہیں۔ اپنی ان پر کی بھی جگہ آنے جانے کی ممالعت نہیں ہوگی۔ بہل ان میں کوئی اپنے باپ یا فرمایا اپنے والدین سے ملے گا اور ان کا ہم تھے یا گڑا ہوا ہے۔ بہل وہ بچس کہ گا بیوفلال ہے۔ بہل وہ نہیں رکے گا بیوفلال ہے۔ بہل وہ نہیں رکے گا بیوفلال ہو جائیں گے۔ (رواہ سلم)

دوسری حدیث میں ندکور بے کرایک آدی نے زنا کیا تو اللہ تعالی نے اس کی شکل وصورت ' رعوس' کی شکل وصورت میں تبدیل کردی علامد میری فربات میں کی ایسان الم کنزد یک ' وعوس' سے مراد بادشاہوں کے دربان میں۔ امید بن ابی الصلت نے کہا ہے کہ مامد میری فربات میں کہا ہے کہ میں کہا ہے کہ کے معموص آبو آب المملوکی کو تعالیٰ میں کا میں میں کہا ہے کہ کے معموص آبو آب المملوکی

'' در بان یا دشاہوں کے درواز وں کے اور مخلوق کے لئے رو کنے والے اور کھولئے والے''

حافظ منڈری نے''التو غیب والتر هیب''مل اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ''الدعامیص''وال کے فقہ کے ساتھ''دعوص'' کی جمع ہے اور الدعوص'' وال کے فقہ کے ساتھ ایک چھوٹا ساتھ اور ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور حدیث میں جنت میں چھوٹا ساتھ ایک چھوٹا ساتھ ایک چھوٹا ساتھ اور ہے جس کا دیگ سیاہ ہوتا ہے اور حدیث میں جنت میں چھوٹ بچوں کو اس ہانور سے کا مقصدان کے صغیراور تیزر فرآن ہونے کی جب سے ہے۔

یکھی کہا جاتا ہے کہ 'دیموس' ایک آدمی کانام ہے جو بادشاہوں کی زیارت کے لئے بکثر ت آتا جاتا تھا اور اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نیس تھی اور وہ بااخوف بادشاہوں کے محلات میں جہاں چاہتا چلا جاتا ۔ پس صدیت میں چھوٹے بچوں کو' دعامیص الحث ' کہنے کا مطلب بھی بہی ہے کہ یہ چھوٹے بچے جنت میں جہاں جانا جا جی جائے میں ان کے لئے کمی تم کی کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ علامہ جاخظ نے کہا ہے کہ جب' دعوش' بڑا ہوتا ہے تو وہ' دعامیص' بن جاتا ہے اور بی تھرے ہوئے پائی میں پیدا ہوتا ہے اور جب برا ہوتا ہے تو چلنے بھرنے لگتا ہے اور میہ بحری ٹڈی سے عمدہ ہوتا ہے۔ نیز 'الدعموص'' اس مخلوق سے تعلق رکھتا ہے جوابتداء میں یانی میں زندگی گزارتی ہے۔

فاكده ا قادى قاضى حسين ميس مرقوم بك كدار بإنى ك كير علي بيث جاكي يا دب جاكي اوران سے ياني نكل برا عاقواس ياني ہے وضوکرنا جائز ہے۔اس کی علت یہ ہے کہ پانی کے کیڑے حیوان نہیں ہیں بلکہ پانی کے بخارات جمنے کے بعد کیڑوں کی شکل اختیار كريلتے ہيں۔ پس اس سے يہ بات بھي صراحنا معلوم ہوتى ہے كە' دعاميص'' حشرات الارض ميں سے ہيں اس لئے بير ام ہيں۔ امثال الرعرب كت بين اهدى من دعميص الرمل "(ريك زارك وميص ع بعى زياده دين والا) اس مثال كي دجيه ------تشمیہ سے سے کہا کی حبثی غلام تھا جس کی دہشت بہت زیادہ تھی ۔ وہ شہری آبادی میں بھی داخل نہیں ہوتا تھا۔ پس وہ موسم بہار میں کھڑ ا ہوااور کہنے لگا ہے

فَمَن يُعُطِنِيُ تِسْعًا وَ تِسْعِينَ بَقَرَة مَجَانًا وَادما اهدها لَوْبَارَ " پُل كون مجھ الى نانو \_ گاكي عطاكر \_ گا جوسیاه رنگ کی ہوں اوران کا کوئی معاوضہ بھی نہ ہو''

## الدغفل

"الدغفل" (بروزن جعفر) اس سے مراد ہاتھی کا بچہ ہے۔ بعض اہل علم نے اس سے مرادلومڑی کا بچہ لیا ہے اور دہنش من حظامہ جن کا تعلق بنی شیبان سے تھا کا نام بھی ای'' دغفل'' سے ہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں که حضرت حسن بصری نے دغفل بن حظلہ سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پچھاقوال روایت کئے ہیں لیکن اس کے متعلق حضرت حسن بھری کی مخالفت کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دغفل بن حظلہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ بسلم کی مست نصیب ہوئی حالانکہ یہ بات سیح نہیں ہے اور احمد بن خنبل مجھی اس کے متعلق نہیں جانتے۔حضرت حسن بھریؓ نے دغفل سے روایت کی ہے ، وغفل ہے ہیں کہ نصاریٰ پر ایک مہینے کے روز ہے فرض تھے۔ پس ایک مرتبہ ان کا بادشاہ یمار ہوگیا۔ پس اس نے نذر مانی کہ اٹد تعالیٰ نے مجھے شفاعطا فر مائی تو میں دس روزوں کا اضافہ کروں گا۔

پھرنصاری کا دوسرا بادشاہ جو گوشت کا شوقین تھا کسی مرض میں جتلا ہوا۔ پس اس نے نذر مانی کما گراللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعنایت فر مائی تو میں گوشت نہیں یکا دَل گا اور مزید آٹھ روز ہے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد نصاریٰ کا تیسر آبادشاہ بیار موالپس اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہوگیا تو پچاس روز ہے کمل کروں گا۔ نیز ہم بیروز ہے موسم بہار میں رکھیں گے؛ پس اس طرح نصاریٰ پر پچاس روز بے فرض ہوگئے۔ایام بخاریؒ نے فرمایا کہ دغفل کی روایت قابل قبول نہیں ہے اور حضرت حسن بھریؒ کا ان سے ساع مجمی معروف نہیں ہے۔ ا بن سیرینؓ نے فرمایا ہے کہ دغفل ایک عالم آ دمی تھالیکن وہ عورتوں کا شوقین بھی تھا۔

حضرت امیر معاویة نے دغفل سے انساب العرب منجوم عربیت اور قرایش کے انساب کے متعلق سوال کیا۔ پس دغفل نے حضرت ا امیر معاوید کواس کے متعلق جواب دیا کیؤند وہ عالم آدی تھا۔ پس امیر معاوید نے اس سے فرمایا کدار د غفل تم نے یہ کہاں سے یاد کرلیا۔ و منال نے جواب دیا سوال کرنے والی زبان اور ہوشیارول ہے۔ پس حضرت امیر معاوید نے و عفل کو تھم دیا کہ وہ ان کے ب

#### الدغناش

''الد عناش ''یرچیونا ساپریده ہے جو چڑیا کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کی پشت پرسرٹ دھاریاں اور گردن میں سیاہ وسفید احماریاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت شریر پرندہ ہے اور اس کی چونجی بہت مخت ہوتی ہیں۔ یہ پرندہ ساحلی علاقوں میں بکشر ت پایا جا تا ہے۔ شرعی تھم ] یہ پرندہ حلال ہے کیونکہ یہ چڑیوں کی اقسام ہے اور چڑیاں حلال ہوتی ہیں۔

### الدُقَيش

''الذفیش'' (وال پر پیش اور قاف پرزبر ہے) میں ایک چھوٹا پرندہ ہے۔ عام لوگ اے''الدفتاس'' بھی کہتے ہیں۔ شرع تھم اس کا شرع تھم''المد غنائش'' کی مانند ہے۔ پس شاید بیے''الدغناش'' ہی کا دوسرا نام ہو۔ پس بھی اس کو''الدغناش'' اور بھی ''الذفیش'' کہا جاتا ہے۔

صحاح میں نذکور ہے کہ ابی الدقیش شاعر ہے کہا گیا ہے کہ''المدقیش'' کیا ہے؟ پس اس نے کہا کہ میںاس کے متعلق نہیں جانبا۔ پس بیا یک نام ہے جو میں نے لوگوں ہے سا ہے۔ پس اس لئے ہم اس کو''المدقیش'' کہتے ہیں۔

### الدُّلدُلَ

"الذلذ لذل "ال عراد سبب ہے۔ نیز"الذلذ ل "اضطراب کو کتے ہیں اور تحقیق بادل کو بھی"دلدل "کہا جاتا ہے جکہ وہ مسلس حکر سے ہوں۔ پس نی الشعلیہ و کم کی شخر کو بھی"دلدل" کہا جاتا ہے جو مقول نے آپ صلی الشعلیہ و کم کی فیر کو بھی"دلدل" کہا جاتا ہے جو مقول نے آپ صلی الشعلیہ و کم کی فیر کو بھی الشعلیہ و کم کی فیر ان کے سے بین الشعلیہ و کم کی فیر ان کے بین کا الشعلیہ و کم کی السیال انتاء اللہ صدیت ابو مرفد "اپ انھیان بین اس کے تغیید دی جاتی ہے کہا اے اہل فیر میں "در دلدل" ہے جس نے تمہدار سے سر دار کو اپنے ابول ہے جس اس جانور کو "فیفذ" سے جاحظ نے فرمایا ہے کہ "دلدل" اور "قفذ" کے درمیان دیں آخر اس جا حکم اللہ اس کے تعیید تقر ان گائے کا درمیان و رہا تھی فرت ہوتا ہے۔ امام ہے جسے بقر (گائے) اور جوامس (تیل) کے درمیان فرق ہے۔ یہ جادظ نے کہ اور اس کے اور اس کے ایک کی میں کو موت کی اور اس کے اندے ہو کہ موت سے اللہ ایک ہوا ہوتا ہے جس کی عادت یہ ہے کہ یہ کھڑے ہوئے میں موت کے دروان کے ایک دوروان کے اندے نیس موت کے دروان کے دیکر کردیتا ہے۔ اس کی بین میں عادت ہے کہ بیا جا کہ جو بین جن سے اور اس کے اندے کہ سے کہ میں موت سے اس کو دروان کی بینے پر ایک گائی فاج موج تا ہے۔ یس جس کو بیند کردیتا ہے۔ اس کی بینجی عادت ہے۔ اس کو دروان کے بیند کردوان کے بیند کردوتا ہے۔ اس کی بینجی عادت ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کو دروان کے بیند کردوتا ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کو دروان کے بیند کردوتا ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کو دروان کو بیندی کی کہ تا ہو اس کو دروان کو بیندی کردیتا ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کی بیندی عادت ہے۔ اس کی بیندی کو اس کو دروان کو کئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کردوان کو بیندی کو بیندی کو اس کو دروان کی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کو اس کو دروان کو بیندی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کو اس کو دروان کی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کو اس کو دروان کی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کو اس کو دروان کی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کردیا کے ان کا کی خوان کی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کی کردیا کی کردیا کی کردیا ہے۔ اس کی بیندی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کی کردیا کردیا

صحیح بات سے ہے کہ''الدلدل'' سے مماد نذکر سی ہے۔الماور دی' الرویانی وغیرہ نے بھی اس کوحرام قرار دیا ہے۔ الامثال اہل عرب کہتے ہیں'' اُسْمَعُ مِن دُلدُل '' (وہ سی سے بھی زیادہ سننے والا ہے ) میہ مثال اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی کی قوت ساعت کی تیزی کو ظاہر کرنامقصود ہو۔

خواص اورتعبیر اندل ' کے طبی خواص اورتعبیر' تعفذ' (سیمی) ہی کی طرح میں اورسیمی کے طبی خواص اورتعبیر کا تذکرہ انشاء الله عنقریب' باب القاف' میں آئے گا۔

## الدلفين

''الدلفین ''یہ مجھلی کے مشابہ ایک دریائی جانور ہے جو سمندر میں ڈو بنے والے کو نجات دیتی ہے اور اس کو اپنی کمر پر اشا کر اے تیرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ای لئے اے''المدلفین ''کہا جاتا ہے۔ لعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دریائی خزیر ہے اور یہ دو حب خوالے وہ بند والے کو بچا تا ہے۔ یہ مجھلی مصرکے دریائے نیل کے اس حصہ میں جہاں وہ سمندر میں گرتا ہے بکٹر ت پائی جاتی ہے کہونکہ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو یہ چھلی بائی کے سہارے دریائے نیل میں آجاتی ہے اس کی ہیئت اس مشک کی مانند ہے جو ہوا کے ذریعے بھیلا دی گئی ہو۔ اس مجھلی پائی کے سہارے دریائے نیل میں آب کے علاوہ کوئی جانور ایس نہیں جو پھیرہ میں ہو۔ پس اگر کوئی ڈو جنے والاشخص خوث قسمتی ہے اس مجھلی کوئل جائے تو ڈو جنے والے کی نہیا دی گئی ہو۔ اس مجھلی کوئل جائے تو ڈو جنے والے کو نہیں اس کے علاوہ کوئی جانور ایس نہیں ہو چھپرہ میں ہو۔ پس اگر کوئی ڈو رہنے نہیاں تک کہ یہ ڈو جنے والے کو نہیں ہے بہنچاد بتی ہے بہاں تک کہ یہ ڈو جنے والے کو نہیا ہو ہو ہے بہاں تک کہ یہ ڈو جنے والے کو نہیں ہے بہنچاد بتی ہے بہاں تک کہ یہ ڈو جنے والے کو نہیں ہے جو بیل کی سطح پر اس صالت بھالیت ہیں۔ یہ بھلی کو بھلی کوئی ہے کوئی ہے اس کے بھالی کی سطح پر اس صالت میں میں اس کوئی ہے کہاں کوئی ہے کوئی ہے کہاں کوئی ہے کہاں کوئی ہے کہاں ہیں ہاتھ ہے ہوئی ہے کہاں کہ ہے ہوئی ہے کہاں ہے کہاں کہ ہے ہوئی ہے اس کے کہاں کہا ہے کہاں کہا سانس رک جاتا ہے۔ پس سانس کے دیت ہے۔ اس محصل کوئی ہے کہاں ہے اور آجاتی ہیں۔ اگر یہ چھلی پائی کی تہد میں پہر محسل محصل کوئی شتی ہے اور آجاتی ہے۔ اس محسل کوئی شتی ہے کہاں ہے ہی کہاں ہوتو یہاں زور ہے اچھلتی ہے کہوئی ہے کہاں ہے ہاں جو یہاں ہو یہاں در اس اس کے دیت ہوئی ہے۔ اس محصل کوئی شتی ہے کوئی ہوئی ہے۔ اس محسل کوئی شتی ہے کہاں ہے کہاں ہوتو یہاں زور سے اچھلتی ہے کہائی ہے اور آجاتی ہیں۔ اگر یہ چھلی ہی کی تہد میں ہے کہوئی شتی ہے کہائی ہے۔ اس محسل کوئی شتی حالی ہے کہائی ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہے کہائی ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہے۔ اس محسل ہوئی ہے

۔ یہ مجھلی عام مجھلیوں کی طرح حلال ہے۔

ید بن کا بدیری رسی میں میں میں میں اگراس کی چر بی کولوہ میں بھطا کر کان میں ڈالا جائے تو یہ بہرے پن کے لئے بے صد مفید ہے۔ اس کا گوشت ہر داور دیرے بھٹم ہوتا ہے۔ اگر اس کے دات بچوں کے مطلے میں ڈال دیئے جا کمیں تو بچونو دو نیس ہونگے۔ اس کی چر بی جوڑوں کے درد کیلئے مفید ہے۔ اگر اس کی چر بی اور پارہ کو آگ میں پھطا کر کی عورت کے چہرے پر لیپ کردیا جائے تو اس کا شوہر اس سے مجت کرنے گے گا اور اس کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ اگر اس کے دائے کی کو سات دن تک مرت گلاب میں ڈال کر کسی آدی کے چہرے پر لیپ کردیا جائے تو تمام لوگ اس سے محت کرنے لگیں گے اور اس کے بائیں ناب کے ک

البعیر استان میں میں ویکھنے کی تعییر وہ ہی ہے جو گر چھ کی ہے۔ بعض اوقات اس چھلی کو خواب میں دیکھنے کی تعییر بکر ت بارش ہے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس چھلی کو خواب میں دیکھنے کی تعییر سروفر برب چور کی اور فیب وغیرہ ہے دی جاتی نے کہا ہے کہ اگر کوئی خوفر وہ شخص اس چھلی کو خواب میں دیکھنے تو اس کی تعییر سیہ ہوگی کہ اس شخص کا خوف ختم ہوجائے گا اور پہتیجراس کئے دی جاتی ہے کہ یہ چھلی ڈو بنے والے کو خواب میں دیکھنے تو اس میں ایسے جانور کو پانی سے باہر دیکھا تو بے ضرر دشمن کی طرف اشارہ سے کیونکہ اس کی قوت اور گرفت پانی کے اعمار ہے اور جب وہ پانی سے بابر آھیا تو اس کی قوت اور گرفت ختم ہوگی و النداعلم

### الدلق

"الدلق "ية فارى معرب ب- اس مرادايك جانور بو يؤيل كم مثابه ب عبد الطيف بغدادى في كها بكريد جانوركر چير بهار كراس كا خون چير ليتا ب- ابن فارس في "مجل" من نقل كيا به كه "الدلق" " مراد" أنسس" باور" النمس" بلي كمشانيدا يك جانور به جس كى تأكيس چوفى اور وم بمى بوتى بيزيد جو به اور سانب كا شكار كرتا ب المام رافق في فرمايا به كه "الدلق" ابن مقرع كولها جاتا به جوايك وحق جانور ب قروى في كها به كه "الدلق" يدخى جانور به جوكيرة ول كادتمن ب- بس يدجب كى بين حرار ول كريم والله بوجاتا بيوق تمام كور ول كوكها جاتا ب يزسانب اس جانورك آوازس كرخونره موجات بين عنقريم الشائد" باب أيم " من دائل مقرص" اوراس كم تعلق المام ووكي اور رافق كا احتفاف كا بحي تذكرة آت كا-

ا بن صلّٰاح نے اپنے سمّر نامہ میں لکھا ہے کہ فکک سنجاب ولّ اور دوصل کا گوشت طال ہے۔ پس ابن صلاح نے جو پھی محککھا ہے اس سے بدیات معلوم ہوئی ہے کہ ابن صلاح کے زویک 'المدلق ''کا کھانا طال ہے۔

خواص ا اس جانور کی دائن آنکھ اُگر کی چوتھیا بخاروالے مریض کے گلے میں ڈال دی جائے تو وہ شفایاب ہوجاتا ہے اورا گراس کی وائن آنکھ کی تندرست آدی کے نگلے میں ڈالی جائے تو وہ چوتھیا بخار میں جترا ہوجائے گا۔ اگراس کی چربی کی دھونی ایسی جگہ میں دی جائے جہاں کبوتر رہتے ہوں تو تمام کبوتر بھاگ جا کیں گے نیز اس کی چربی کی دھونی انسان کے کوڑھ کوختم کردیتی ہے۔اس جانور کا خون نصف دانق کے بقدر مرگی کے سریض کی ناک میں ٹرکانے سے مریض شفایا ب ہوجائے گا۔اس جانور کی کھال پر تولنج اور بواسیر کے مریض کا جمیصنا بے حدمفید ہے۔

## الدلم

"الدلم"اس سے مراد چیر ایول کی ایک قتم ہے۔

امثال اہل عرب کہتے ہیں'' فَلان'' أَشَدُّ مِنَ المدلم''(فلاں آدمی چیچڑی سے بھی زیادہ بخت ہے) یہ مثال کی آدمی کئتی کوظاہر کرنے کے لئے دی جاتی ہوتا ہے ای طرح ایسے آدمی سے جات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے ای طرح ایسے آدمی سے جو تحت ہو پیچھا چھڑا نادشوار ہوتا ہے۔

### الدلهاما

''الدلھاما''علامہ قزویٰنؒ نے کہا ہے کہ بیالیا جانور ہے جوسمندری جزیرہ میں پایا جاتا ہے اور بیشتر مرغ پرسوارانسان کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی غذا ان انسانوں کا گوشت ہے جوسمندر میں ڈوب جاتے ہیں ۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سمندر میں بیالیک شتی کے مدمقابل آگیا ہیں اس نے کشتی والوں سے لڑائی کی اور کشتی والوں نے اس سے جنگ کی' ہیں اس نے زبردست چنج ماری جس سے کشتی والے بے ہوش ہوگئے' ہیں اس نے ان بے ہوش انسانوں کو پکڑلیا۔

## الدم

"الله "(دال كرره كراته) اس مرادسنور ب نفرن "كاب الوحق" بين يهي كها ب-

### الدنّة

"الدنّة "(نون كتشديد كساته )ابن سيده ني كهام كريد چيوني كمشابدايك جانور ب-

### الدنيلس

''الدنیلس''اس سے مراد سپی میں رہنے والا ایک جانور ہے۔ جبریل بن بختیشوع نے کہا ہے کہ رطوبت معدہ اوراستیقاء کی بیاری کے لئے''الدنیلس'' کااستعال بے حد نفع بخش ہے۔

شرع حکم اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ بحری طعام ہے اور بیسمندر میں ہی زندگی بسر کرتا ہے اور اس کے حرام ہونے پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ شخصش الدین بن عدلان اور ان کے ہم عصر علاء نے بھی یہی فتو کی دیا ہے۔ پس شخ عز الدین بن عبدالسلام نے اس ے متعلق جرام ہونے کا فتل کی دیا ہے جو سی خیمی نہیں ہے۔ بس امام شافئی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سندر میں رہنے والے ووتمام جانور جن کی زندگی کا وارو مدار پانی پر ہے سب کے سب حلال ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کے غیوم اور رسول التدسلی اللہ علیہ وکم کے اس قول کی بناء پر کہ '' فحو الطّعُلُورُ وُ مَاؤُ فالعمل میتة'' (سمندرکا پانی پاک اور اس کا مرد وطال ہے)

اس کے متعلق دوتول ہیں مہلاتوں ہے کہ حرام ہے کیونکہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے جانوروں میں سے خاص طور پر چھلی کو حلال قرار دیا ہے اور دو مراقول ہیں ہے کہ جن سمندری جانوروں کا مشابہ ختک کا جانور علال ہے جیے بکرک گائے وغیرہ ان کا کھانا حلال ہے اور جن سمندری جانوروں کا مشابہ حرام ہے جیسے خزیر وغیرہ تو ان کا کھانا حرام ہے۔ اس طرح پانی کا کتا اور سمندری گھانا حلال ہے آگر چدان کے مشابہ ختکی کا جانور 'الحصاد الوحشی''گورخرطال ہے۔

شيخ عادالدين أفسى ني ائي كتاب" النبيان فيما يحل و يحوه من الحيوان "مين كسائح كرشيخ عز الدين ابن عبدالسلام نے "الدنيلس" كى حرمت كافتو كى ديا ہے۔ لين بيابيا مسئلہ ہے جس ميں سليم الطبع آدى اختلاف نيين كرسكتا۔ ميں (يعني دميريّ) كہتا ہوں کر تحقیق ارسطاطالیس نے اپنی کتاب''نعوت الحو ان'' میں مکھا ہے کہ کیکڑ ایڈ ریعیة لید پیدائیس ہوتا بلکہ اس کی تخلیق بیک میں ہوتی ہے اور پھر تھل ہونے کے بعد سے پلی سے باہر نکل آتا ہے جس طرح مچھر پانی کے میل وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جم نے ارسطاطاليس كے كلام سے استفادہ حاصل كر كے بداخذ كيا ہے كہ جو يكو الله نيلس "اورديگرسيول من ہوتا ہے وہ كيكر كى صورت اختیار کر ایتا ہے۔ پس جن جانوروں کا کھانا حرام ہاں کی اصل کا کھانا بھی حرام ہے۔علامد دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے سا ہے کہ بعض فقہاء نے '' دنیلس'' کی صلت کا فتو ی بھی دیا ہے۔ پس انہوں نے بعض اہل علم کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ خشکی کا جانور طال ہوتو اس کے مشابہ بحری جانور بھی طال ہوگا۔ پس ان حضرات کا قول ہے کہ ' دنیلس'' کے مشابہ شکلی کا جانور' الفستق'' پشہ ہے کیکن بیاستدلال ان کے غمی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ بیول کہ اگر بحری جانور کے مشابختگی کا جانور ہواور اس کا کوشت کھانا حلال ہوتو بحرى جانوركا كوشت يھى طال موكا \_ چرسوال بيدا موتا يركم كايان بحرى جانورون ميں سے برايك كوز ف كرنا بھى واجب سے إنبيس؟ پس اس کی ووصور تی بین پس جن حضرات نے بحری جانوروں کو بری جانوروں کے مشابر قراردے کر''المدنیلس'' کو طال قرار دیا ہے گویا انہوں نے ناپاک کو پاک پر قیاس کیا ہے۔ پس اس سے میجی لازم آئے گا کہ تمام سیپیاں طال میں کیونکہ ' دنیکس' چھوٹی سپی ہوتی ہے اور بقدر ج بوی ہوجاتی ہے پس ضروری ہے کہ ' دلیلس'' کو حام قرار دیا جائے کیونکہ بیاصداف کی ایک تم ہے اور اصداف طیبے نہیں ہے بکہ خبیث ہے جیسے کچھوا سکھ وغیرہ ' جاحظ نے کہا ہے کہ طاح (کشی چلانے والے) سپی میں پائے جانے والے جانورکو کھاتے ہیں۔ پس جاحظ کا پیول' ڈیلس'' کی حرمت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جاحظ نے اے ملاح کے ساتھ خاص کیا ہے کہ وہ ہی اے کھاتے ہیں۔ اہل معرسرطان کھانے کی وجہ سے اہل شام کو ہرا بھل کہتے ہیں اور اہل شام 'دنیلس'' کھانے کی وجہ سے اہل معرکو ہرا بھلا کتے ہیں ۔ پس دونوں گرد و غلط رائے کو اختیار کئے ہوئے ہیں۔ان کی مثال شاعر کے اس قول کی طرح ہے۔

ومن العجانب والعجانب جمة ان يلهج الاعمى بعيب الاعمش "اور عجب وغريب باتول من سے ايک بات بيے كتابي المختل كئيسے تي بودس كي آنكھوں كي روشي مح وسلامت بور"

### الدهانج

''اللدهانج''اس ب مرادوه اونث ب جس ك دوكومان مول عنقريب انشاء الله''باب الفاء'' مين اس كاتفصيلي ذكر موكا\_

## الدوبل

''الدوبل''اس سے مرادچھوٹا گدھا ہے جو متکبڑ ہیں ہوتا۔انطل کا لقب بھی ای سے ہے۔ جریر نے کہا ہے کہ بہت کہ میں الذل دوبل بکی دوبل لا یوقی اللہ دمعہ الذل دوبل ''چھوٹا گدھارویا اور مسلس روتا ہے اس لئے کہاس کا روتا اپنی تقارت کی وجہ سے ہے۔''

### الدود

''الدود'' کیروں کی بہت ی اقسام ہیں۔ان میں سے معروف درج ذمل ہیں' کیجوا' سرکہ کا کیرا' پھول کا کیرا' ریشم کا کیرا، صنوبر کے درخت کا کیرا' انسان کے بیٹ میں پیدا ہونے والا کیرا۔

حدیث شریف میں کیڑے کا تذکرہ حصرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ نہار منہ تھجور کھایا کروکیونکہ یہ پیٹ کے کیڑوں کو آل کردیتی ہے۔ (ابن عدی)

حکماء نے کہا ہے کہ ''الوضیر ق' کے پینے سے پیٹ کے کیڑ نے ٹم ہوجاتے ہیں اور اسی طرح ''ورق الخوخ'' (شفتالو) کے چوں کا اگر ناف پر لیپ کیا جائے تو پیٹ کے کیڑ ہے ہلاک ہوجاتے ہیں۔ بیکی ہیں بیروایت فدکور ہے صدقہ بن یبار سے مردی ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام ایک دن اپ عبادت خانہ میں داخل ہوئے تو آئیس وہاں ایک چھوٹا کیڑ انظر آیا۔ پس آپ نے اس کی تخلیق کے متعلق غور وفکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کیڑ ہے کو کو لئے کی متعلق غور وفکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کیڑ ہے کو بولئے کی تو ت عطافر مائی تو اس نے کہا اے داؤ دعلیہ السلام کیا آپ اپنی جان کو مجوب سیجھتے ہیں حالانکہ میں کمزور ہونے کے باوجود آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وَ اِنْ مِنْ شَیْ ءِ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِہ '' (اور کوئی چیز بھی الی ٹیسی مگر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تبیع و تم یہ کرتی ہے ۔

سے اور ایک کیڑے اسلام دوستان کے اللہ تعالیٰ کے اس قول' و آنٹی مُوسِلَة' اِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةِ ''(اور میں ان کی طرف ایک ہدیار سال کرنے والی ہوں) کی تفییر میں ذکر کیا ہے۔ بلقیس ملکہ سباء نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پانچ سوغلام جو کنیزوں کے لباس میں ملبوس تقیس اور شریف النسل گھوڑوں پر سوار کنیزوں کے لباس میں ملبوس تقیس اور شریف النسل گھوڑوں پر سوار تقیس جن کی زین سونے کئی 'ایک ہزار سونے اور چاندی کی اینٹین' ایک تاج جس میں موتی اور یا قوت ہڑ ہے ہوئے تھے' مشک و عظراورایک ڈبہ جس میں ایک در پیتم اورا یک مہرہ تھا جس کو ٹیڑھا با ندھا گیا تھا بطور ہدیہ بھیجا۔ ملکہ سباء نے بیتحائف اپنی قوم کے دو

معزز آ دمیوں کے ذریعے بھیجے تھے۔ان میں پہلافض منذر بن عمرو تھا اور دوسرا ایک عقل منداور ذی رائے شخص تھا۔ پس ملکه ُسبا نے ان دوآ دمیوں کی روانگی کے دقت ان ہے کہاتھا کہ اگروہ نبی ہوئے تو وہ غلاموں اور لوٹھ ایوں کے درمیان تمیز کریں گے اور در میتیم میں سیدهاسوداخ کریں گے اورمہرہ میں دھا گہ پرودیں گے۔ چھرملکہ سبانے مندرے کہا کداگروہ (بعنی حضرت سلیمان علیہ السلام) تیری طرف غیملی نظروں ہے دیکھیں تو وہ بادشاہ ہول گے۔ پس ان سے خوفز وہ نہ ہونا اور اگر تو ان میں لطف و کرم کو دیکھے تو وہ نبی ہیں۔ یس الله تعالی نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ان باتوں سے آگاہ فرما دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنات کو علم دیا تو انہوں نے ایک میدان میں جس کی لمبائی سات فرائع تھی اس برسونے ادر جائدی کی اینوں کی سڑک تغیر کردی ادر اس میدان کے چارول طرف ایک دیوار بنا دی اوراس دیوار پرسونے اور چاندی کے تنگرے بنا دیے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو خشکی اور سندر کے عمدہ جانور اکٹھے کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے ان کوجع کرکے اس میدان کے دائیں اور ہائیں سونے اور عاندی کی اینوں کے ساتھ باندھ دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی اولا دجو تعداد میں بہت زیادہ تھی کولانے کا تھم دیا تو جنات نے اس موک کے دائیں اور بائیں جانب اپنی اولا د کو کھڑا کر دیا۔ چھر حضرت سلیمان علیه السلام ایک کری پر بیٹھ گئے اوڑ آپ کے دائیں ہائیں اور کرسیاں بھی موجود تھیں اور شیاطین جنات اور انسان میلوں تک صفول کی شکل میں کھڑے ہوگئے تھے۔ای طرح جانور' درندے اور برندے بھی صفوں کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ پس جب قوم سباء کا وفد قریب پہنچا تو انہوں نے جانوروں کو سونے اور جاندی کی اینوں پر گو برولید کرتے ہوئے و مکھالیں انہوں نے سونے اور جاندی کی اینیں جووہ تخدیم لائے تھے چھنک دیں، پس جب وفد کے افراد حفرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے آئییں محبت بحری نظروں سے دیکھا۔ پھرآپ نے فرایا کہاں ہے وہ ڈبہ جس میں فلال چزیں ہیں ۔ پس وفد نے وہ ڈبد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں چیش کرویا۔ پس حضرت سلیمان علید السلام نے زمین کے کیڑے کو محم دیا ، پس اس کیڑے نے ایک بال لیا اوراس ڈب میں سوراخ کردیا۔ پھراس کے بعد سفيد كير \_ نے اينے منديس دها كدليا اوراس مهره بي وال ديا جوثير ها بندها بواقعال بي حضرت سليمان عليه السلام نے اس سفيد كير ے کا رزق کھلوں میں مقرر کردیا۔ پس حضرت سلیمان علیدالسلام نے یانی متحوایا پس یانی لایا گیا۔ پس لوش کی نے ایک ہاتھ میں پانی لیا اور پھر دوسرے ہاتھ میں پانی ڈال کرایے مند پر ڈالا تا کہ اپنا مند دھو لے اور غلام نے جس ہاتھ میں یانی لیا اور ای ہاتھ سے منہ محمی دھویا۔ اس طریقہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لونڈی اورغلام ہی تمیز کی مجراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدیہ واپس کر دیا اور منذر ے فرمایا کہتم اپنی قوم کی طرف لوٹ جاؤ۔ پس جب وہ وفد واپس چنجا تو اس نے تمام حالات ملکۂ سبا کو بتائے تو اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی میں اور ہم ان سے مقابلہ کی استفاعت نہیں رکھتے۔ پس اس کے بعد ملکد سپابارہ ہزار سرداروں کے ہمراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی اور ہرسردار کے ماتحت بارہ ہزارسیا ہوں کا انشکر تھا۔

ریشم کا کیڑا | اے ہندی کیڑا بھی کہاجاتا ہے اور بیچیب وغریب تلوق ہے اپنی بیدائش کے ابتداء میں بدوانہ کے برابر ہوتا ہے اور پھر جب فعل رہے میں کیڑے کے پیٹ سے لکتا ہے قو سرخ چوڈ سے چوٹا ہوتا ہے اور اس کا رنگ سرخ چوڈٹی کی شل ہوتا ہے۔ یہ کیڑاگرم علاقوں میں اپنی ماں کے پیٹ کی بجائے ایک تعلمی سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کے فروج میں تاخیر ہوتی ہے تو عورش اس تعلمی کو اٹھا کراپی چھاتیوں کے پنچے رکھ کر حرارت فراہم کرتی ہیں جس کی وجہ سے بیجلدی نگل آتا ہے کہ جب بیگھیل سے نگل آتا ہے تواسے سفید توت کے پتے کھلائے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ بڑھتے ہوئے ایک اُنگی کے برابر ہوجاتا ہے۔ ابتداء میں اس کیڑے کارنگ سیاہ ہوتا ہے کین بعد میں اس کارنگ سفید ہوجاتا ہے اس کے رنگ کی تبدیلی زیادہ آٹھ دنوں میں پایہ بھیل تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کے رنگ کی تبدیلی زیادہ آٹھ دنوں میں پایہ بھیل تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کا جالا بنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پیٹ سے سارا مادہ باہر نکال دیتا ہے اور جب اس کا جالا کمل ہوجاتا ہے تو اس کی شکل اخروٹ کی طرح ہوجاتی ہے اور یہ کیڑا دی دنوں تک اس جالا میں مقید رہتا ہے پھراس میں سوراخ کر کے باہر نکل آتا ہے ۔ پس اس کے بعد اس کی شکل ایک سفید پردانہ کی طرح ہوتی ہے اور اس کے دوباز وہوتے ہیں۔

یہ کیڑا جب اپنے جالے سے باہر نکلتا ہے تو اس پرمتی غالب ہوجاتی ہے۔ پس فہ کراپی مونٹ کی دم سے اپنی دم جوڑ لیتا ہے اور
ایک مدت تک ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے رہتے ہیں پھراس کے بعد ید دونوں علیحدہ ہوجاتے ہیں اور مونٹ کے پیٹ سے
نج نکلتا ہے جس کا تذکرہ آغاز میں کردیا گیا ہے۔ اگر اس کیڑ ہے ہے کھن نج لینا مقصود ہوتو اس کے نیچے ایک کیڑا بچھا دیا جاتا ہے
تاکہ تمام نج نکل آئیں پھراس کے بعد دونوں (یعنی نرو مادہ) کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ پس اگر اس کیڑ ہے ۔ ریشم لینا مقصود ہوتو
جب وہ اپنے اوپر جال بن لیتا ہے تو اسے دس دن تک دھوپ میں رکھتے ہیں پھروہ ہلاک ہوجاتا ہے۔ اس کیڑ ہے کی تجیب وغریب
طبیعت ہے کہ بید بچل کی کڑک طشت بجائے اوکھلی ( لکڑی یا پھڑ کی بنی اور زمین کی گڑی ہوئی کونڈی جس میں غلہ وغیرہ موصلوں سے
کوشتے ہیں) کی آواز ' سرکہ کی بواور حائضہ وجنبی کے چھونے سے ہلاک ہوجاتا ہے ' نیز چوہے' چڑیا' چیونٹی چھچکی اور سخت گری وسخت

تحقیق بعض شعراء نے اس کے متعلق چپیدہ اشعار کیے ہیں ب

وَ بَيُضَةَ تَخضِنُ فِي يَومَيْنِ حَتّى إِذَا ديت على رجلين واستبدلت بلونها لونين "حَتّى إِذَا ديت على رجلين واستبدلت بلونها لونين "اوروه اپن اندول كودودن سِيق م يهال تك كه جبوه اپن پاؤل پر چلنگتی ہے تواس كا ايك رنگ دوسرے رنگ ميں تبديل موجاتا ہے۔"

حاکت لھا حیسا بلا نیوین بلا سماء و بلا بابین و نقبته بعد لیلتین پس اس کے لئے بغیرستاروں کے ایک قباء نی جاتی ہے جس پر نہ تو آسان ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے دروازے اور پھر وہ دو راتوں کے بعداس میں سوراخ کر لیتی ہے''

فخرجت مکولة العینین قدصبغت بالنقش حاجبین قصیرة ضینلة الجنبین پس وه سرگین آکھول کے ساتھ اپنی اور غیر کشاده ہوتا ہے۔ کمین آکھول کے ساتھ اپنی قبل اور غیر کشاده ہوتا ہے۔ کانھا قد قطعت نصفین لھا جناح سابغ البردین مانبتا الا لقرب الحین کانھا قد قطعت نصفین لھا جناح سابغ البردین مانبتا الا لقرب الحین دوصوں میں تقیم کردیا گیا ہواس کے پہمی ہوتے ہیں جو نیچ تک پہنچ جاتے ہیں'' اللہ دی کحل لکل عین

ال الوادى حصل معن عين " يدير اقليل وقت ك لئر بيدا بوائي لكن ال في برآ نكويس كثافت كو بهنجاديا" مثال امام ایوطالب کی نے اپنی کتاب ''قوت القلوب' میں تکھا ہے کہ تحقیق بعض حکماء این آدم کی مثال ریشم کے کیڑے ہے ویے میں۔ یس جس طرح ریشم کا کیڑا جہالت کی دجہ ہے اور جال بنی ارسکا اور اپنے بہ ہوئے جال میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اور اس طرح دوسروں کے لئے ریشم بن جاتا ہے' یس بہی صورت اس جابل آدئی کی ہے جے اس کے مال اور اہل کی نگر ہلاک کر دیتی ہے۔ یس وہ اپنے وارشین کو مالدار کرجاتا ہے' بس اگر اس کے دوٹا ء مال کو الله کی نا فر بانی میں مرسک افراد کی تاریخ کا میں گرات کے دوٹا ء مال کو الله کی نا فر بانی میں مرسک کے دوٹا عرب کروٹ کا حسد دار ہے کیونکہ ای نے مال ماکر ان کیلئے چھوڑ ا ہے۔

پس اس بات کاانداز وثمیں لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی صرت اس کے لئے زیادہ گراں ہوگی' اپنی عمر کو دومروں کیلیے ضائع کرنا' یا اپنا ہال دومروں کے میزان میں دیکھنا محقیق ابوالفتح سبتی نے اسپنے اشعار میں ای جانب اشارہ کیا ہے \_

معنى بامر لا يزال يعالجه

الم تر ان المرء طول حياته

"كياتونے ديكھاكرة دى اپنى طويل زندگى ميں جدوجبد كرتار بتائے"

كدود كدود القزينسج دائماً ويهلك غما وسط ماهونا سجه

''جيسا كدريشم كاكير اجميشهاني او برجال بنآب اور بالآخرائي بن تيار كرده جال بس بلاك بوجاتاب'

لا يغرنك اننى لين اللمسس فعزمى اذا انتضيت حام

'' نہ تھے دھوکے میں ڈالے یہ بات کہ میں زم جم والا ہوں کیونکہ جب میں کسی کام کی تاری کرتا ہوں تو میراعز م تلواری کاٹ دکھا تا ہے''

أَنا كالورد فيه راحة قوم ثم فيه الآخوين زكام "م فيه الآخوين زكام" "شركاب كاب كار چنين بول كي لئ زكام" لئ المارة من بيل ول كالم المحتار من المح

یفنی الحریص یجمع المال مدته وللحوادث ما یبقی و مایدع "اله فی آدی بال تح کرنے ش اپنی زعر گ فا کردیا ہاوراس کا بقید مال حوادث کی نظر ہوجا تا ہے" کدو دة القز ما تبنیه بهلکها وغیرها بالذی تبنیه ینتفع

کدو دة القز ما تبنیه یها کها

"دیشم کیرے کیرے کی طرح دوجس چز کو بناتا ہوہ اس کو ہلاک کرڈ آئی ہادراس کے علاوہ دومرے اس کی بنائی ہوئی چیزے نفن اضاتے ہیں'

"دیشم کے کیڑے اور مکڑی کا مکا لمسا ایک مرتبہ کرئی نے اپ آپ کوریشم کے کیڑے ہے تجیہ دیتے ہوئے کہا مس مجی جالا بنتی ہے۔

ہوں اور تو بھی اپ جم پرخول بنتا ہے۔ پس ریشم کے کیڑے نے کہا کہ ہیں یا دشاہوں کا لباس بنتا ہوں اور تو کھیوں کا لباس بنتی ہے۔

پس ای ایک فرق سے میرے اور تیمے درمیان فرق کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ اس کے کہا گیا ہے کہ ہے۔

اذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكي ممن تباكي

'' جب آ نسوؤں کا بہاؤ رخساروں پر ہوتا ہے تو بناوٹی رونے والے اور اصلی رونے والے میں فرق واضح ہوجاتا ہے''۔

اختتامیہ صوبرکا درخت ہرتمی سال کے بعد ایک مرتبہ پھیلتا ہے کین کدو کا درخت دو ہی ہفتہ میں بہت بلند ہوجاتا ہے۔ پس کدو کے درخت نے صوبر کے درخت سے کہا کہ تو جو مسافت میں سالوں میں طے کرتا ہوں۔ پس کیا تو درخت نے مواب دیا کہ جب خزاں کی تیز پس کیا تو درخت کہلانے کا حق دار ہے یا میں درخت کہلانے کا مستق ہوں؟ پس صوبر کے درخت نے جواب دیا کہ جب خزاں کی تیز ہوا چلے گی تو تیراغرورختم ہوجائے گا اور تجھے معلوم ہوجائے گا کہ کون درخت کہلانے کا مستق ہے۔

' معودی نے الراضی کے حالات میں لکھا ہے کہ طبر ستان میں ایک مثقال سے تمن مثقال کے وزن کا ایک کیڑا ہوتا ہے جورات کو جمکتا ہے جیسے شمع چکتی ہے اور دن میں پرواز کرتا رہتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اس کے پر دکھائی دیتے ہیں لیکن جب اسے چھوا جائے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پرنہیں ہیں۔ در حقیقت اس کی غذامٹی ہے لیکن بھی بھی پیٹ بھر کرمٹی نہیں کھا تا اس خوف سے کہا گر کہیں زمین کی مٹی ختم ہوگی تو بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجائے گی۔

الحکم الکولات (لینی پیل وغیرہ) میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے علاوہ تمام اقسام کے کیڑے حرام ہیں۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے (لینی شوافع کے ) نزدیک ماکولات میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے متعلق تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس کے جواز کی ہے کہ اے اس چیز کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے لیکن تنہا کھانا صحح نہیں ہے اور بیصورت سے حریری صورت ان کے عدم جواز کی ہے کہ انہیں کی بھی صورت میں نہیں کھایا جا سکتا ۔ تیسری صورت میں ہوائے اس چیز کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے جس میں یہ پیدا ہوا ہے اور بلیحہ وہ بھی کھانا جا ئز ہے نیز کیڑوں کی خرید وفروخت بھی جا تر نہیں ہے سوائے اس کیڑے کے جو جا سکتا ہے جس میں یہ پیدا ہوا ہے اور بلیحہ وہ بھی کھانا جا ئز ہے نیز کیڑوں کی خرید وفروخت بھی جا تر نہیں ہے سوائے اس کیڑے کے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور بھی ممالک میں بلوط (اس کی چھال دباغت کیلئے استعمال کی جاتی ہے) کے درخت میں پایا جا تا ہے ۔ پس ریشم کے کیڑے کی خرید وفروخت جا تز ہے اور اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔

خواص الگرریٹم کے کیڑے کوزیون میں حل کر کے ایسے خف کے جسم پر مالش کی جائے جے کسی زہر ملیے جانور نے ڈس لیا ہوتو یہ اس کیلئے نفع بخش ہے۔اگر دیشم کا کیڑا مرفی کھالے تو وہ بہت فربہ ہوجائے گا۔اگر زبل اصغر کا کیڑا پرانے زینون کے تیل میں ملایا جائے اور پھراس تیل سے منج سرکی مالش کی جائے تو گنجا بین زائل ہوجائے گا۔اگر اس نسخہ پر مداومت اختیار کی جائے تو یہ بہت مجرب اور مفید ہے۔

التعبیر استروں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر آپس کے دشمنوں سے کی جاتی ہے۔ ریشم کے کیڑے کوخواب میں دیکھنا تاجر کے لئے گا کہوں کی طرف اشارہ ہے اور بادشاہ کے لئے رعیت کی جانب اشارہ ہے۔ پس اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ریشم کا کیڑا پکڑلیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے نفع حاصل ہوگا۔ بعض اوقات کیڑوں کوخواب میں دیکھنا مال حرام کی طرف اشارہ ہوگا یا کسی ضرر کی علامت ہے۔

پس اگر کس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ سے کیڑا فرار ہوگیا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اسے تکلیف سے نجات حاصل ہوگی بعض اوقات کیڑوں کوخواب میں دیکھنا موت کی قربت اور عمر کے خاتنے کی علامت ہے۔واللہ اعلم

### دو الة

''دؤالة''(بووزن نخالة)اس سے مرادلومڑی ہے اورلومڑی کو''دوالة ''اس کے نشاط کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ''الدألان''نشاط کی چال کو کہتے ہیں۔

### الدودمس

''اللدو دمس''سانپ کی ایک تم ہے۔ این سیدہ نے کہا ہے کہ اس قسم کا سانپ بہت زیادہ زہر بلا ہوتا ہے۔ پس جہال تک اس کی پھٹکار پہنچتی ہے دہ تمام جگہ مل جاتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے'' دودمسات''اور'' دوامیس'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔

### الدوسر

"الدوسو"اس مرادوه اون بجوفربه واس كى مونث كو" دوسرة" كتمة إلى-

### الديسم

"اللديسم" ريكھ كے بيتى كى جاتا ہے۔ جوہرى نے كہا ہے كەمىرے نزويك" اللديسم" مرادلوم كى كا يجربے - بعض الل علم كے نزويك بھيڑتے اور كے كے مشتركہ بيجى كو" الديسم" كہا جاتا ہے - علامہ دميرى فرماتے ہيں كہ تيج بات يكى ب كہ "اللديسم" سے مراور يكھ كا يجرب -

شرى حكم الديسم" مراد فواه ريجه كابچه و ياكس درند كاس كا كهانا حرام ب-

### الديك

ا مرغ Cock ( كايستان اردوانكلش و كشرى صفيه ( ١٥٨)

کی بیشی نہیں کرتا۔ نیز یے طلوع فجر سے پہلے اور طلوع فجر کے بعد مسلسل بولتا رہتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو یہ فاصیت عطا فرمائی ۔ پس مرغ کی ای خصوصیت کی وجہ سے قاضی حسین 'متولی' رافعی' وغیرہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز پر اعتاد کر تے ہوئے نماز کے اوقات کے متعین کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب وغریب خاصیت ہے جب کسی جگہ پر مرغیاں ہوں اور یہ دہاں چلا جائے تو یہ تمام مرغیوں سے (بلاتفریق جفتی کرتا ہے۔ تحقیق ابو بکر صوبری نے مرغ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ معرد ہال چلا جائے تو یہ تمام مرغیوں سے (بلاتفریق جفتی کرتا ہے۔ تحقیق ابو بکر صوبری نے مرغ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ معرد داللیل مایا لوک تعریدا مل الکوی فہو یدعو اللصبح مجھودًا مناس کو بولنے (یعنی با نگ دینے ) والا جو بھی اپ بولنے میں کوتا ہی نہیں کرتا حالانکہ نینداس پر غالب ہوتی ہے کین وہ تھیک وقت پر بانگ دیتا ہے''

لما تطرب هزا العطف من طرب و مدالصوت لما مده الجيدا 

''جب ال پر سرورغالب ہوتا ہے تو ہے حرکت کرتا ہے اور با نگ دیتے وقت اپنی آ واز کو تو ب کھنچتا ہے'

کلابس مطرفامر خ ذو ائبه تضاحک البیض من اطرافه السودا 
''اس نے ایا عباء پہنا ہے جس کی گھنڈیال لکی ہوئی ہیں اور اس کے بیاہ بالوں کے ساتھ دوسفید سے دکھائی دیتے ہیں' 
حالی المقلد لو قیست قلائدہ بالم یہ بالورد قصر عنها الورد توریدا 
''اس کے گلے میں ایا ہارے جے پھول کے ہار پر قیا س نہیں کیا جاسکا''

تاریخ ابن خلکان میں محمد بن معن بن محمد بن صمادح منتصم کے حالات میں ابوالقاسم اسعد بن بلیط کے قصیدے کے اشعار (جو اس نے اس کی مدح میں کہے تھے ) میں مرغ کی صفات نہ کور ہیں \_

کان أنو شروان أعطاه تاجه وناط عليه كف مارية القرطا

"نوشروان نے اپنا تاج عطا كيا ہے اور ماريہ نے اس كے ( يعنى مرغ كے ) كانوں ميں بالياں پہنائى ہيں'
سبى حلة المطاوس حسن لباسه ولم يكفه حتى سبى المشية البطا

""گوياس نے موركى پوشاك حاصل كرلى اورموركى پوشاك كنقص ہے اپئے آپ كو بچ ليا''
جاخظ نے كہا ہے كہ جلاى ' على ' سندھى اور جبشى مرغ بھى ہندوستانى مرغ كے تكم ميں واخل ہيں۔ تج به كارلوگوں كا خيال ہے كہ سفيدمرغ كى ييخصوصيت ہے كہ وہ جس گھر ميں رہتا ہے اس كى حفاظت كرتا ہے نيز تجربه كارلوگوں نے يہ تھى كہا ہے كہ اگركوئى آدى

سفید مرغ کو ذرج کرے تو اس کا گھر برکت ہے خالی ہوجائے گا۔ <u>حدیث میں مرغ کا تذکرہ</u> عبدالحق بن قانع نے جابر بن اتوب کی سند ہے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سفید مرغ میرافلیل (دوست) ہے۔ علامہ دمیر گ فر ماتے ہیں کہ اس کی سند درست نہیں ہے بلکہ ایک دوسری روایت میں فہ کور ہے کہ سفید مرغ میرا دوست ہے۔ شیطان اسے ناپند کرتا ہے کیونکہ بیا ہے مالک کو بروقت جگاتا ہے اور اس کے گھر کا محافظ بھی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مردی ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجد اور گھر میں مرغ پالنے کا تھم دیتے تھے۔ حضرت انس مے روایت ہے کہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کم وادوست ہے اور میرے دوست جرسکل علیہ السلام کا دوست ہے۔ یہ اپنے گھر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے پڑول کے سولد گھرول کا بھی محافظ ہے۔ (الحدیث) علامہ دمیری فرماتے ہیں بیروایت کاب المجہذیب نے قبل کی گئی ہے اور بیرحدیث ضعیف ہے۔

شخ محب الدين طبري سے مروى ہے كہ نبي اكر مسلى الله عليه وسلم كے پاس ايك مرغ تھا اور صحابہ كرام منمازوں كے اوقات كى پيچان كے لئے دوران سفر مرغ بھى لے جايا كرتے تھے۔

حضرت ابد ہریرہ کے مروی ہے کہ تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنوتو اللہ تعالی ہے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ مرغ نے فرشتہ کو دیکھا ہے۔ پس جب تم گدھے کی آواز سنوتو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ (رواہ الر ندی وابی واؤد والسائی)

قاضی عیاض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ مرغ کی آواز سنوتو اللہ تعالیٰ ہے اس کا فضل ما گوکی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فرخ بندہ مومن کی اس وعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لئے استعفاد کرتے ہیں اور اس کے افغان کو کھی کہا ہے اس کا سبب سے ہے کہ گدھا 'شیطان کو دکھی کر خوفزوہ ہوں تا ہے۔ ہو جاتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ بندہ مومن تعوذ کے در لیے اللہ تعالیٰ کے سائیر صحت میں آجائے۔

مجم طیرانی اور تاریخ اسنبان میں سیرواے ندکور ہے کہ نبی اکر مسلی اللّہ علیہ وسلم نے فربا یا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سفید مرغ ہے جس کے دونوں بازو ذر برجد، یا قوت اور موتیوں کے ہیں۔ اس کا ایک بازوشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے اور اس کا سرحرش کے نیچے ہے اور اس کی ناکلیں ہوا میں ہیں۔ بیم مرغ روزانہ مج کے وقت اذان دیتا ہے ۔ پس اس کی آواز جن والس کے علاوہ آسان وزمین کی تمام مخلوق سنجی ہے۔ پس زمین کے عرف اس آواز کا جواب دیتے ہیں۔ پس جب قیامت کا دن قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ سے فربائے کا اپنے بازوا آپی موان کے گا اپنے بازوا آپی آواز کو بست کرلے۔ پس جن وائس کے علاوہ تمام مخلوق اس بات کو جان لے گی کہ تحقیق تمام مخلوق اس بات کو جان لے گی کہ تحقیق تا موات ہے۔ پس جس اس کے بازوا تی ہے۔ پس جس کی موات ہے گی کہ تحقیق تا موات ہے۔ پس جس کے بازوا تی ہے۔

حضرت جابڑے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل تحت المؤ میں میں اور اس کی گرون عرش کے نیچے ہے۔ پس جب رات کا کچھ جعد گزرتا ہے تو پکارنے والا'' مشبُوح " فَلُدُو س'' پکارتا ہے تو وہ عرغ مجی اذان دیتا ہے۔ (مجم طبر انی میتی)

کامل ابن عدی میں علی بن افی علی البعی کے حالات میں ندکور ہے کہ وہ محر روایات نقل کرتے تھے۔ نیز حصرت جابڑ ہے بھی انہوں نے بنی روایت کی ہے۔

کتاب فضل ذکر میں علامہ جعفر بن محد بن حسن فریا بی نے حضرت او بان جورسول الله عظی کے غلام میں کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت او بان فرماتے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت المر کی میں اور اس کی گرون عرش کے نیچے تک پہنچتی ہے اور اس کے دونوں یا زو ہوا میں میں ۔ پس وہ ان دونوں بازدوں کو ہررات بحری کے وقت پیڑ پیڑا تا ہے اور کہتا ہے''سُبُحَانَ الْمَلِکُ الْقُدُوُس رَبُّنَا الْمَلِک الوَّحُمٰن لَا اِللَّهُ غَیْرَه'' فلبی سے مروی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین آوازیں الی ہیں جواللہ تعالیٰ کو بہت پند ہیں۔ مرغ کی آواز' قرآن پڑھنے والے کی آواز اورضج کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز۔

حضرت زید بن خالد جہی ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تم مرغ کوگالی نہ دو کیونکہ یہ تہمیں نماز کے لئے

بیدارکرتا ہے۔ (رواہ ابوداؤ دوابن ماجہ ) علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔ امام طبی نے فر مایا ہے کہ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مرغ تہمیں نماز کے لئے بیدارکرتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے فیر عاصل ہواس کوگالی نہ

دی جائے اور نہ بی اس کی تو بین کی جائے بلکہ دہ چیز بحریم کی مستحق ہے اور اس کے احسان پر اسکا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مرغ کا نماز کے لئے بیدارکرنا اس معنی میں نہیں ہے کہ مرغ کی آواز حقیقت میں نماز کا بی وقت ہوگیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے مرغ کی فطرت میں ہیہ بات رکھی ہے کہ وہ طلوع فجر کے وقت بار بار آواز دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ نماز کے لئے بیدار ہوجاتے ہیں ' پس مرغ نماز کے لئے بیداری کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو مجازی طور پر''دعاء اللہ یک الی الصلو ہ'' (یعنی مرغ نماز کیلئے بیل تا ہے ) سے تعمیر کردیا گیا ہے۔ پس اگر مرغ نماز فجر کے وقت کے علاوہ کی اوروقت میں اذان دینے گئے (حالانکہ ابھی فجر کا وقت بھی نہ ہوا ہو ) تو اس کی آواز پر نماز پر ھنا جائز نہیں ہے کیونکہ اکثر تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بعض مرغ انسانوں کی آب نور کر موج صادق سے قبل ہی با گل ویا تا ہو وی کہ دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بی کے میں موادی ہوئی ہے کہ بعض مرغ انسانوں کی آب نور کی موج صادق سے قبل ہی با گل دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بی جو نہ جوابو کہ وہ میں ہوئی ہے کہ بی سے بی سے بیات ثابت ہوئی ہے کہ بعض میں کوئی ہیں با گل دینا شروع کر دیتے ہیں بین چھنے گئے ہیں۔

حفزت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی ارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس مرغ کا تذکرہ کروں جس کے پاؤں زمین میں میں اور اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اوروہ یہ کہتا ہے ' مُسبحانک مَا اعظمُ شَاذُک ''(پاک ہے تو اور تیری شان بہت بلند ہے)

ابوطالب کی اور ججۃ الاسلام امام غزائی نے میمون بن مہران سے روایت نقل کی ہے۔ میمون فرماتے ہیں کہ جھے بیر روایت بینی ہے کہ بے شک عرش کے بینجا ایک فرشتہ ہے۔ ہس کی شکل وصورت مرغ کی طرح ہے۔ اس کے بینجموتیوں کے ہیں اور اس کا صیصہ زبرجد کا ہے جو سبزی مائل ہے۔ پس جب ہمائی رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے تو بیدا پے پروں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے ' لیقم المقائمون '' (رات کو قیام کرنے والوں کو کھڑ ہے (یعنی بیرار) ہوجانا چاہے۔ پس جب نصف رات گزرجاتی ہے تو بیدا پے پروں کو حرکت ویتے ہوئے کہتا ہے ''لیقم المعلون '' (نمازیوں کو بیدار ہوجانا چاہیے ) پس جب فجر طلوع ہوجاتی ہے تو بیدا پنے پروں کو حرکت ویتے ہوئے کہتا ہے ''لیقم المعلون و علیہم او زار ہم '' (غافلین کو بیدار ہوجانا چاہیے ) اور ان پران کا (یعنی ان کے گنا ہوں کا) بوجھ ہے۔ 'نگیقم المعافلون و علیہم او زار ہم '' (غافلین کو بیدار ہوجانا چاہیے ) اور ان پران کا (یعنی ان کے گنا ہوں کا ) بوجھ ہے۔ 'کلیقم المعافلون و علیہم اور ار ہم '' (غافلین کو بیدار ہوجانا چاہیے ) اور ان پر ان کا رون عیم شاعر اور فاری الاصل فصح شاعر تھا۔ اس کے شیعہ مذہب اختیار کیا ہوا تھا اس لئے بیعر یوں سے شدید تعصب رکھتا تھا۔ اس نے ادب وغیرہ میں بہت کی تبایل کھی ہیں۔ جاحظ نے اس کی حکمت و شجاعت کو مراہا ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود سے جد بخیل تھا۔ اس کے بخل کے متعلق بہت کی عجب وغریب نے اس کی حکمت و شجاعت کو مراہا ہے لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود سے جو بخیل تھا۔ اس کے بخل کے متعلق بہت کی عجب وغریب خالیت مشہور ہیں۔ پس ان میں موجود شے ۔ پس باتوں حکایات مشہور ہیں۔ پس ان میں سے ایک بیدی ہے۔ دعیا نے کہ ایک دن ہم ہمل بن ہارون کی مجلس میں موجود شے ۔ پس باتوں

باتوں میں ہماری مجلس طویل ہوگئی میہاں تک کر مہل بن ہارون کو تحت بھوک محسوس ہوگی اور قریب تھا کہ شاید بھوک کی جیسے اس کی موت واقع ہوجائے گی ۔ پس مہل بہتل بن ہارون نے کہا اے غلام تو ہلاک ہو ہمارے لئے کھانا لےآ۔ پس غلام ایک بیالہ لے کر آیا جس میں پکا ہوا مرغ تھا۔ پس مہل نے اے فورے دیکھا اور کہا کہ اے غلام اس کا سر کہاں ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے اس کاسر چھینک دیا ہے۔

پس ہمل نے کہااللہ کا تم کد مرقو بہت اکا چیز ہے بیس تو مرغ کی ٹانگ کو کھیکٹنا بھی پندئیس کرتا۔ پس کیا تجھے اس بات کا علم نہیں کہ مرتو بہت الحالم کے اس بات کا علم نہیں کہ مرتو تمام اعضاء کا سردار ہے اور مرغ اس سے اذان دیتا ہے اور اگر اس کا مر نہ ہوتا تو مرغ اذان کیے دیتا نے زمرغ کے سر پر ایک ایک چیز ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے لوگ اے حتم بیس بور منائی میں ضرب الحق اپنے ہوتی ہے۔ مرغ کا دباغ در گردہ کے لئے ہے حدم فید ہے۔ پس الحق ہوتی ہے ہیں ہوتی ہے۔ مرغ کا دباغ در گردہ کے لئے ہے حدم فید ہے۔ پس المرتو ہے ہے۔ ہیں جا اور اسے تلاش کر کی لائے ہیں ہے مرف کا لائو کی ہے۔ پس جا اور اسے تلاش کر کی لائے ہیں ہے مرف کیا اللہ کی تم میں نہیں جا تا کہ وہ کہاں ہے ہوتی ہے دب کہاں پھینگا ہے۔ پس جمل بن بارون بن راہو یہ نے کہاں پھینگا ہے۔ پس جمل بن بارون بن راہویہ نے کہاں پھینگا ہے۔ پس جمل بن بارون بن

شری تھم مرغ کا کھانا طال ہے۔اس کو گالی دینا کروہ ہے جیسا کداد پر زید بن خالد جنی گی روایت میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے نیز مرغ کی آواز پراوقات نماز کی قتین بھی جائز ہے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

زید واسطی ہے مروی ہے کہ حطرت سعید بن جیرگا ایک مرغ تھا کہ حضرت سعید بن جیر اس کی آوازین کر (نماز کے لئے) بیدار ہو جاتے ۔ اس ایک رات اس مرغ نے اوّان ٹیمیں دی پہل تک کرتے ہوگی اور حضرت سعید بن جیرڑنے نماز بھی ٹیمیں پڑھی (یعنی نماز تقنا ہوگئی) کہیں حضرت سعید پر بیہ بات گراں گز دی ۔ لیس آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کوقطع کردیا ہے ۔ اس اس کے بعد حضرت سعید مرغ کی آواز ٹیمیں سنتے تھے (یعنی مرغ کی آواز پر مجروسٹیس کرتے تھے۔)

امام شافع کے منا قب میں غدکور ہے کہ ایک آ دی نے آپ سے سوال کیا کہ میرے مرغ کو کسی آ دی نے تھی کردیا ہے۔ پس امام شافع کے فرمایا کہ خسی کرنے والے پر جنایت (جمرماندوغیرہ) واجب ہے۔

کائل میں حضرت ابن عرائے غلام عبداللہ بن نافع حضرت ابن عرائے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مرغ ' کبروں اور گھوڑوں کوخسی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

علامدد میری فرماتے ہیں کد گھوڑے کوضی کرنے ہے اس کی نشو و نمارک جاتی ہے اور مرغوں کوآپس بی الله انا بھی حرام ہے۔اس رِ تفصیل بحث عقریب انشاء الله باب الکاف بی آئے گی۔

امثال الرعرب كت مين الشَجعَ مِنْ دِيْكَ "(فلان مرغ ي زياده بهادر يه)

امام سلم اورد گرمی دشین سے مردی ہے کہ ایک دن حصرت عمر نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ پس آپ نے حمد و نتا کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس سے چھے اعدازہ ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آگیا ہے۔ پس وہ خواب یہ ہے کہ ایک مروغ تجھے تمین شونگیں مار رہا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ ہے جس نے چھے ایک شونگ یا دو خونگس ماریں۔ پس میں نے بیخواب حضرت اساء بنت عمیس ؓ سے بیان کیا ہے۔ پس انہوں نے جمجھے بتلایا کہ ایک عجمی تحض آپ کو آل کرے گا۔ حضرت عمرؓ نے بیہ خطبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا تھا۔ پس اگلے ہی بدھ کو حضرت عمرؓ پر جملہ ہو گیا اور آپ شہید ہوگئے۔

حاکم نے سالم بن ابی جعد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے معدان بن ابی طلحہ سے روایت کی ہے وہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے منبر پر خطبہ ارشاد فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ مجھے تین تھونکیس مار رہا ہے ۔ پس میں اس کے متعلق بیکہتا ہوں کہ ایک عجمی شخص مجھے قبل کرے گا۔ پس میں اپنا معاملہ ان چھا فراد کے سپر دکرتا ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راضی رہے۔ وہ چھا فراد یہ ہیں۔

حضرت عثمان میں سے ہرایک فردخلافت کے منصب پر فائز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ جب حضرت عرفی پر جملہ ہوا تو آپ زخی ہوگے ۔ پس آپ نے صحابہ کرام میں سے چھافراد کوخلافت کے معاملات نبٹانے کے لئے منتخب فر ہایاان کے پر جملہ ہوا تو آپ زخی ہوگئے ۔ پس آپ نے صحابہ کرام میں سے چھافراد کوخلافت کے معاملات نبٹانے کے لئے منتخب فر ہایاان کے عامون کا تذکرہ او پر گزر چکا ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن الی وقاص ان میں موجود نہیں تھے۔ نیز حضرت عرفی نے اپنے صاجزاد سے عبداللہ بن عرفی کا تذکرہ او پر گزر چکا ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن الی وقاص ان میں موجود نہیں تھے۔ نیز حضرت عرفی نے اپنے صاجزاد کے عبداللہ بن عرفی کا ختیار دیا تھا اور اپنے بیغی عبداللہ بن عرفی کا نام منصب خلافت کے امید واران میں شامل نہیں فرمایا ۔ پس حضرت عرفی نے سے آپ کومنصب خلافت کی فرمایا ۔ پس حضرت عرفی نے سے آپ کومنصب خلافت کی مدورت میں دوگروہ ہوگئے تو جس گروہ میں عبدالرحمٰن بن عوف بحدالہ کی امید نہیں دوگروہ ہوگئے تو جس گروہ میں عبدالرحمٰن بن عوف بحدالے میں از او بیا کو والی کو تین دن تک نماز بڑھا کیں ۔ پس مول گے ان کی رائے قابل قبول ہوگی پھر حضرت عرفی نے وصیت فر مائی کہ حضرت صبیب ٹوگول کو تین دن تک نماز بڑھا کیں ۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے خود کو امیدوار خلافت سے سبکدوش کر کے حضرت صبیب ٹوگول کو تین دن تک نماز بڑھا کیں ۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے خود کو امیدوار خلافت سے سبکدوش کر کے حضرت صبیب ٹوگول کو تین دن تک نماز بڑھا کیں ۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے خود کو امیدوار خلافت سے سبکدوش کر کے حضرت عنمان گانام چیش کیا اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ۔ پس دوسرے لوگول نے کئی حضرت عثمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ۔ پس دوسرے لوگول کو کس کے حضرت عثمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ۔ پس دوسرے لوگول کو کس کے حضرت عثمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی ۔

حفرت عمرٌ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت اس وقت کی گئی جب حضرت ابو بمرصد بینؓ کی وفات ہوئی تھی۔ اس کامفصل تذکرہ ''باب الھمز ہ'' میں گزر چکا ہے۔

ابولؤ لو گاری حضرت مغیرہ بن شعبہ گا غلام تھا اور بحوی تھا اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ نصرانی تھا۔ ابولؤلؤ نے حضرت عمر "پر تھی دار کئے اور ان میں سے ایک وار ناف کے نیچے کیا۔ پس حضرت عمر نے فر مایا کہ ایک کتا بھی پرحملہ آور ہوگیا ہے۔ پس آپ محراب سے نکل گئے 'پس حضرت عبدالرحٰن بن عوف محراب میں واخل ہوئے اور لوگوں کی امامت کی اور نماز مکمل کی ۔ پس ابولؤلؤ نے حملہ کے بعد من اور خوات کے ہاتھ میں خنج تھا جس کو وہ اپنے دائیں ہائیں تھی ارہا تھا۔ پس ابولؤلؤ کی اس مکارانہ حرکت پر ایک انصار کی آور کہ نے اپنی حراب کے مناز کی اس مکارانہ حرکت پر ایک انصار کی آدی نے اپنی چاہ وہ اس جا در سے نجات حاصل نہیں کر سکتا تو آپ نے اپنی خار میں موجود تھے ان کو حضرت عمر پر جملہ کا پہتہ نہ چل سکا کیونکہ وہ اس نے اپنی خنج رہے اپنی وہ یہ نہ جان سکے کہ اس میں مشغول تھے۔ پس جب نماز یوں کو حضرت عمر کے حرات جو مجد میں موجود تھے ان کو حضرت عمر پر حملہ کا پہتہ نہ جان سکے کہ ان میں مشغول تھے۔ پس جب نماز یوں کو حضرت عمر کے قرآن جمید بڑھئے کی آواز نہ آئی تو آئیس احساس ہوائیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ

آواز نہ آنے کا سب کیا ہے۔ پس حضرت عُرُدُنی متھ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا بیٹا لیند فرما کیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ فیڈ۔ پس آپ کو نیڈ پاؤگ گئ 'پس وہ زقم کے رائے خارج ہوگئی۔ پس بعض لوگوں نے کہا کہ بیغیذ ہے اور بعض نے کہا کر زقم سے خون خارج ہور پا ہے۔ پس آپ کو دودھ پلایا گیا۔ پس وہ بھی زقم کے رائے خارج ہوگیا۔ پس آپ سے کہا گیا اے امیر الموشین وصیت فرما دیجئے۔ پس آپ نے (انتخاب خلیفہ کیلئے) شور کی کی وصیت کی جس کا مذکرہ پہلے گز رچکا ہے۔

حضرت عشر بر٢٤ ذى الحجه٣٦ ه كوتمله كيا كيا اورآپ كى وفات ٢٨ ذى المحبه٣٦ هكو بمونى \_

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عمر نے ہر مزان پر تملہ کر کے اسے قل کر دیا اور اس کے ساتھ ایک نصرانی کو بھی قبل کر دیا جو اہل نجران کامشہور آ دی تھا۔ ان دونوں نے ابولو کو کو حضرت عرکسے قبل پر آمادہ کیا تھا نیز حضرت عبیداللہ بن عمر نے حضرت علی کے بھی قبل کر دیا تھا۔ پس اس کی دیت حضرت عثال نے نچی کے خاتمان والوں کو ادا کی تھی ۔حضرت عبیداللہ بن عمر نے حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت معاوید سے الحاق کر ایا تھا۔

حضرت عمرٌ کے دور خلافت میں ہی مسلمانوں کوعظیم الشان فتوحات حاصل ہوئیں ۔حضرت عمرٌ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے غزوات کی تقسیم گری اور سردی کے لحاظ ہے اوا کی تھی اور آپ ہی نے سال کو اجری کے اعتبار ہے متعین کیا تھا۔ آپ ہی وہ پہلے غلیفہ میں جن کوامیر المونین کے خطاب سے بکارا گیا۔ آپ ہی وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے خطوط پرمہر لگانے کا آغاز کیا لیکن یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی کیونکدرسول الله سلی الله عليه وسلم كے دور مبارك ميں بھى خطوط برمبر لكائي جاتى تھى۔آپ ہى و و شخصيت بيں جنہول نے درے ہے پانی کا آغاز کیااورآپ اپنے ساتھ ایک ڈرہ (کوڑا)ر کھتے تھے۔ آپ ہی وہ پہلے فرد کال ہیں جنہوں نے بیدعافر مانی ''اَلْحَالَ اللهُ بَقَالَکَ''(الله تعالیٰ تمهاری عمر دراز کرے) حضرت عمر نے بیدعا حضرت علیٰ کے لئے کی تھی۔مقام ابراہیم کو پیھیے ہٹانے کا اعزاز بھی حفرت عر کو حاصل ہے ورند پہلے یہ بیت اللہ سے جزا ہوا تھا لینی بہت قریب تھا۔حضرت عر وہ بہلے محالی میں جنہوں نے تراوت پڑھنے والوں کوایک امام کی اقتداء میں جمع کردیا۔حضرت عمرٌ دیں سال تک امیر الج رہے اور آپ نے آخری حج ٢٣ ه ميں كيا جس ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي از واج مطهرات بھي ہم سفرتھيں \_ پس جب حصرت عشر يدينه واپس تشريف لا ئے تق آپ نے خواب دیکھاجس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علیٰ کی صاحبزادی ام کلثوم سے بھی نکاح کیا تھا اوران کا ممر چالیس بزار درہم مقرر کیا تھا۔ حفرت عرانے شراب نوش کی بناء پراپنے بیٹے عبیداللہ پر حد جاری کی تھی۔ پس جب عبیداللہ پر حد جاری ہورئ گی تو وہ چینے ہوئے کہدر ہاتھا اے ابا جان کیا آپ جھے قتل کرنا جاہتے ہیں۔ پس حضرت عمر نے اس مے فرمایا اے بیے جب تو اب رب سے ملاقات کرے اوان مے عرض کرنا کدمیرے والد محترم نے مجھ پرحد قائم کی ہے۔ بعض روایات میں فدكور ہے كدشراب نوش کی بناء پر'' ابوشحمه'' (جن کا نام عبدالرحمٰن تفا) پر حد جاری کی گئتی ۔ ابوشحمہ کی والدہ ام ولد تقییں اور ان کو بیب کہا جاتا تھا۔ بعض ابل علم كزديك بدبات يح نبيس ب كه حصرت عبيدالله بن عراني دوآ دميون اورابولولوك كى بكى كولل كرديا تعا-

پس کچمعتر علاء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت رقیہ بنت رسول الشصلی اللہ علیہ وکلم جو حضرت عثمان کے فکاح میں تھیں کے یہاں ایک بٹیا پیدا ہوا اے عبداللہ کہا جاتا تھا اور ای بچیکی دجہ سے حضرت عثمان گوا بوعبداللہ کہا جانے لگا۔ پس جب میے

**∳**93**∲** ﴿جلد دوم﴾ بچہ سات سال کی عمر کو پہنچا تو ایک ( قاتل ) مرغ نے اس کے چیرے پر ٹھونگیں ماریں ۔ پس میہ بچیاس وجہ سے انتقال کر گیا اور اس کی والدہ محترمہ کی وفات اس سے قبل ہوچکی تھی۔ نیز اس بچہ کی وفات کا حادثہ مھیں پیش آیا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ہاں اس بچہ کے علاوہ کسی اور بچہ کی ولا دت نہیں ہوئی ۔ پس جب حضرت رقیہ ہجرت کر کے حبشہ پنچی تو حبشہ کے نوجوان آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کرمتحیر ہوجاتے اور آپ کونو جوانوں کے اس طرزعمل سے تکلیف محسوں ہوتی ۔ پس آپ نے ان کے حق میں بددعا کی اپس وہ ہلاک ہوگئے۔ان لڑکوں کا کلام حفرت رقیہ کے متعلق بیتھا کہ رقیہ اگا زخم مرغ کی مھونگوں کی طرح لگتاہے۔شاعرنے کہاہے کہ

و يوما كحسو الديك قدبات صحبتي ينالونه فوق القلاص العياهل

''اورایک دن مرغ کی ٹھونگوں کی طرح وہ مجھے اپنی محبت میں محو کئے ہوئے تھی اور کس قدر جلداس نے مجھے اپنی صحبت میں لگالیا'' مرغ کی آنکھ کی سفیدی بہت مشہور ہے اور اسے بطور 'ضرب المثل' 'بھی استعال کیا جاتا ہے۔ پس اہل عرب کہتے ہیں''اصفی من عین الدیک ''(فلال کی آئھ مرغ ہے بھی زیادہ صاف ہے)

بكرالعاذ لون في وضح الصبح يقولون لي اما تستفيق ويلومون فيك ياابنة عبدالله '' ملامت کرنے والیوں نے صبح سوریے ہی مجھ سے کہا کیا تو ہوش میں نہیں آئے گا اور اے عبداللہ کی بیٹی بیہ مجھے ملامت کرتی ہیں'' والقلب عندكم موهوق لست أدرى اذ أكثر واالعذل فيها أعدو يلومني أم صديق " اورمیراول ان کے پاس مقید ہے میں نہیں جانیا جب وہ بکثر ت ملامت کرتی ہیں تو دشنی کی وجہ سے ایسا کرتی ہیں' یادوی کی وجہ ہے''

و دعوا بالصبوح يوما فجاء ت قينة في يمينها ابريق "اورضح سوري شراب طلب كي تواكي باندى آئى جس كے ہاتھ ميں شراب تھي"

قدمته على عقار كعين الديك صفى سلافها الراووق ''وہ چلی آ ربی تھی اس حال میں کہ اس کی آنکھیں مرغ کی آنکھوں سے زیادہ شفاف تھیں''

**خواص** مرغ کا گوشت گرم خشک ہونے کے ساتھ ساتھ معتدل بھی ہوتا ہے۔اس مرغ کا گوشت بہت عمدہ ہوگا جس کی آواز معتدل ہوگی۔مرغ کا گوشت تو گنج کے مرض میں مبتلا افراد کے لئے نفع بخش ہے۔

مرغ کا گوشت کھانے سے جہم کوعمدہ غذا فراہم ہوتی ہے۔اس کا گوشت سر دمزاج والوں اورضعیف افراد کیلئے بے حد مفید ہے نیز موسم سر ما میں اس کے گوشت کا استعمال نفع بخش ہے۔ بوڑ ھے مرغ کو پکانے سے اس کی قوت ضائع ہو جاتی ہے جوان مرغ کا گوشت پیٹ کے لئے مفید ہے اور دافع قبض ہے۔ نیز اس کا گوشت جوڑوں کے درد' رعشہ' پرانے بخار کیلئے بھی بے حد لفع بخش ہے۔ خصوصاً اس وقت جب اس مين "ماء كونب" " "اسفا ناخ" اورزياده تمك ڈال كر پكايا جائے۔

مرغی کے بچوں کا گوشت تمام انسانوں کے لئے نفع بخش ہے بشر طبیکہ انہوں نے ابھی آواز (لیعنی بانگ) شروع نہ کی ہو۔ مرفی کا گوشت انڈے دینے سے پہلے تک بے حد مفید ہے۔ اگر مرغ کا گوشت کھانے پر مداومت اختیار کی جائے تو بیصت کیلئے ب مدمند ہے۔ پس مرفوں کا خون یا اس کا دیا خا آگر کیڑے کے کاشخے کی جگہ پر ملا جائے تو بے صدفع بخش ہے۔ مرغ کا خون ابطور سرمہ آگھ بیش ہے۔ مرغ کا خون ابطور سرمہ آگھ بیش مندی کے لئے فتح بخش ہے۔ پس اگر مرغ کی تمیر جلا کر بستر پر پیشاب کرنے والے کو نوش کرادی جائے تو اس کا مرض ختم ہوجائے گا پس اگر مرغ کے سراور کمیر پر ٹیل لگا دیا جائے تو وہ اذان دینے ہے رک جائے گا۔ مرغ کے دونوں کندھوں کے کنار میں جنا پھنے میں اگر مرغ کے سراور کمیر پر ٹیل لگا دیا جائے تو وہ اذان دینے ہے رک جائے گا میں ڈال دی جائے تو اسکا بخار بھیٹ ہے گئے میں ڈال دی جائے تو اسکا بخار بھیٹ کے گئے میں ڈال دی جائے تو وہ شغایا ہوجائے گا۔ پس اگر مرغ کے خصے کو ایک عورت پائی میں ابال کر کھائے جس کے حل ندقر ار پاتا ہوتو حمل تھی جائے گا گیران کا شوجر اس سے جائے گا گیران کی دوران اس کا شوجر اس سے جائے گا گیران کا دو بھر اس کا شوجر اس سے جائے گا گیران کو دران اس کا شوجر اس سے جائے گا گیران کو دران اس کا شوجر اس سے جائے گا گیران کو دران اس کا شوجر اس سے جائے گا گیران کو دران اس کا گوجر اس سے جائے گا گیران کو دران اس کا گوجر اس سے جائے گا گیران کو دران اس کا گا گا گیران کی کھائے اور پھرائی دوران اس کا شوجر اس سے جائے گا گیران کا دو جرائے گا۔

پس اگر کو کی شخص بکثرت جماع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ مرغ کے خصیہ کوکسی کاغذیش لپیٹ کراپنے بائیس بازومیں باندھ لے تو جب تک پیرنصیداس کے بندھارہے گا اے انزال نہیں ہوگا اورعضو نامل میں عجیب وغریب بختی پیدا ہوجائے گی اگر سفیدیا سرخ مرغ كى كسير (مرخ كسر برگوشت كاسرخ مكزا)كى دهونى كى ياكل شخص كودى جائے تو عجب وغريب نفع حاصل موگا-اگر مرغ كے پا کو برے کے شورب میں ملا کر نہار مند پی لیا جائے تو نسیان کا مرض ختم ہوجائے گا اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جا کیں گی ۔ اگر مرغ کے خون کو شہر میں حل کر کے آگ پر پکایا جائے اور پھرعضو مخصوص پراس کی مالش کی جائے تو عضو مخصوص اور قوت باہ کے لئے بے حد مفید ب اگرمرغ كاخسيكى الي مرغ براكاديا جائ جودوسر عرغول سائر في دالا بوتواس مرغ كوغلب حاصل بوكا-العبير | مرغ کوخواب د يکھنے كى تعبير مؤذن خطيب اورا يے قارى ہے دى جاتى ہے جو گانے كے انداز ميں قرآن كى تلاوت كرتا ے بعض اوقات مرغ کوخواب میں دیکھناا بیے مرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو نیکی کا عظم دیتا ہے کین خود اس پڑھل نہیں کرتا پی تعبیر اس لئے دی جاتی ہے کدمرغ اس کواپی آواز کے ذریعے نماز کے لئے بیدار کرتاہے لین مرغ خودنماز نہیں پڑھتا۔ بعض اوقات مرغ کو خواب میں و کھناا ہے مرد پر دلالت کرتا ہے جو بکٹرت نکاح کرنے والا ہو نیز اس کی تعبیر ایے شخص ہے بھی دی جاتی ہے جو بکٹرت بانسرى يجافي والا بواور عورتوں كے پاس اس كا آنا جانا ہو۔ بساوقات مرغ كوخواب ميں د كيسنے كى تعبير چوكيدار سے بھى دى جاتى ہے اور بھی مرغ کوخواب میں دیکھناا پیے تی آ دمی پر دلالت کرتا ہے جوخود نہیں کھا تا بلکہ دومروں کو کھلاتا ہے ۔ پس مرغ کوخواب میں ویکھنے کی تعیر گھرے مالک یاملوک ہے بھی دی جاتی ہے اور مھی مرغ کوخواب میں دیجیناعلاء اور حکماء کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ مرع کی تعبیر کے متعلق ایک حکایت | بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدی امام این سیرین کے پاس آیا کیاں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ میرے گھر میں داخل ہوا۔ پس اس نے جو کے دانے چگ لئے' بس ابن سیرینؒ نے اس تخص سے فر مایا اگر تمبارے گھرے کوئی چیز چوری ہوجائے تو مجھے اس ہے آگاہ کرنا۔ پس پچھے دنو ب کے بعد وہ شخص این سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میرے گھر کی جھت ہے کی نے ایک چٹائی چرالی ہے۔ پس امام ابن سیرینؒ نے فرمایا کہ تمہاری چٹائی موذن نے جرائی ہے۔ پس جب تحقیق ہوئی توامام این سیرین کی تعبیر تھے قابت ہوئی۔

فحيوة الحيوان ف علامه دمير گ فرماتے ميں كديكى بيان كيا جاتا ہے كدا كيك تخص امام ابن سيرين كى خدمت ميں حاضر بوا پس اس نے كہا كہ میں نے خواب میں اپنے دروازے پر ایک مرغ کو پیشعر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے قَدُ کَانَ مِنْ رَبِّ هِلْذَا الْبَيْتِ مَا كَاناً ﴿ وَهِ الْمُفَانا اللّٰهِ عَالَكُوا اللّٰهِ عَالَكُوا اللّٰهُ اللّٰهِ عَالَكُوا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

' د جحقیق اس گھر کے مالک کو حادثہ پیش آیا تو بوقت حادثہ اس کے ساتھی نے چیخ و پکار کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم اپنے کفن کا انظام کرلو( کیونکہ خت وقت آپہنچاہے)''

پس ابن سیرینؓ نے فرمایا اس گھرکے مالک کا چونتیس دن کے بعد انقال ہوجائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا۔ پس''المدیک'' کے اعداد کی تعداد بھی چونتیس ہی ہے۔

پس ایک اور مخض نے امام ابن سیرین سے عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مرغ ''اللہ اللہ اللہ'' کہہ رہا ہے۔ پس امام این سیرینؓ نے فرمایا کہ تیری زندگی کے صرف تین دن باقی ہیں پھر تیراا نقال ہوجائے گا۔ پس ایسا ہی ہوا۔

## ديك الجن

''دیک الجن ''ایک جانور ہے جو باغات میں پایا جاتا ہے۔قزویٹ نے کہا ہے کداس جانور کی خاصیت یہ ہے کداگر اے پرانی شراب میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ بیاس میں ہلاک ہوجائے پھراس شراب کوئسی برتن دغیرہ میں ڈال کر گھر کے صحن میں دفن . كرديا جائة اس گھريس بھي ديمك نظرنہيں آئے گي۔' ديك المجن ''وولت عباسيد كےمشہور شاعر ابومحد بن عبدالسلام تمصي كا لقب تھا۔ پیشیعہ تھا اور اس نے حضرت حسین کے متعلق کی مرجیے لکھے ہیں۔ پیشاعر انتہائی بے حیاء ' بے ادب اور کھیل کود کا شوقین تھا۔اس کی ولادت الااھیں ہوئی' اس کی عمرستر سال ہوئی اوراس کا انتقال ۲۳۶ھ میں متوکل کے دورخلافت میں ہوا۔علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ جب ابونواس شاعر مصر میں نصیب کی مدح کرنے کے لئے گیا ۔ پس جب ابونواس گھر کے قریب پنچاتو ''دیک المجن ''شاعراے دیکھ کرچھپ گیا۔ پس ابونواس نے اس کی لونڈی ہے کہا کہ اپنے آتا ہے جا کر کہو کہ (میرے مقالمے کے لئے ) باہرآئے کیونکہ تونے اپنے شعرہ اہل عراق کوفتنہ میں مبتلا کردیا ہے۔وہ شعریہ ہے

موردة من كف ظبى كَانَّمَا تناولها من خده فاداراها

"ايك برن كے ہاتھوں سے اس طرح حاصل كيا كويا كه برن كے دخسار كھما ديئے گئے"

پس جب "دیک المجن "ئے ابونواس کا پیغام ساتو باہرآ گیا اور ابونواس سے ملاقات کی اور اس کی ضیافت کی۔ تاریخ ابن خلکان میں بدواقعدال طرح ندکور ہے کہ وعبل خزاعی جب مصر پہنچا تو ''دیک المجن ''اس کی آمد کی اطلاع س کر حجیب گیا۔ پس '' وعبل''اس کے گھر پہنچااوراس کا درواز ہ کھکھٹایا اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی؟ پس'' دیک المجن '' کی لونڈی نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ پس'' وعبل' سمجھ گیا کہ'' دیک البحن '' کی مرضی کیا ہے۔ پس اس نے'' دیک المجن '' کی لونڈی ہے کہا کہ اس سے کہوکہ باہر آنجائے کیونکہ ان اشعار کی وجہ ہے جنوں اورانسانوں میں سب سے بڑا شاعر بن گیا ہے۔اشعاریہ ہیں

من الشمس أو من وجنتيه استعارها

فقام تكاد الكأس تحرق كفه

'' پس وہ کھڑا ہوا کہ لوگوں کی ہتھیا ہوں کو جلاتا تھا۔اس کا پیرجلانا سورج کی حزارت کی وجہ سے تھایا اس حرارت کی وجہ سے تھا جو اس کے رخسار ہے مستعار کی تھی تھی''

موردة من كف ظبى كانما "لين جب"ديك المجن "نے دعمل كا پيغام شاتو دو گرے بابرنكل كروعمل كاطرف آيا اوراس كي شيافت كي"

### الديلم

"الديلم"اس مرادتيز إ-اس كامفصل بيان پهليگرر چكا إ-

#### ابن داية

''ابن داید ''اسے مراوساہ سفید داغدار کواہے۔اس کو''ابن داید ''اس لئے کہاجاتا ہے کہ جب اے اونٹ کی پشت یا اس کی گردن پر کوئی زخم نظر آتا ہے تو بیاے (اپٹی چو کچھے ) کر مد کر بدکر پڑیوں تک پہنچا دیتا ہے۔

فا کدو ا مبرے کم از کم انحارہ اور زیادہ سے زیادہ اکیس ہوتے ہیں جبدانسان کی کمر کے سرہ مہرے ہیں۔ جالینوں نے کہا ہے کہ انسان کی مبرے کم از کم انحارہ اور زیادہ سے زیادہ اکیس ہوتے ہیں جبدانسان کی کمر کے سرہ مہرے ہیں۔ جالینوں نے کہا ہے کہ انسان کی پشتہ میں اس کے دماغ کی جڑھے لے کر اس کی سرین تک چوہیں گر ہیں (منظے ) ہیں۔ سات اس کی گردن میں اور سرہ اس کی کمر میں۔ اس کے علاوہ بارہ پشت میں اور پانچ اس کے پیٹ میں ۔ پس صلب اور پیٹ کو سرین میں بی شار کیا جاتا ہے۔ جالینوں نے کہا ہے کہ انسان کی پسلیوں کی تعداد چوہیں ہے۔ یعنی دائم میں طرف بارہ پسلیاں ہیں اور ای طرح بائیں جاتی بارہ پسلیاں ہیں۔ پس انسان کی دوسواڑتا لیس بندیاں ہیں لیکن دل کی ہٹری ان میں شامل میں ہے۔ انسانی جم میں بارہ سوراخ 'دو آتھ میں' دولان کوشارٹیس کیا گیا ایک منہ دو برت اور ایک بات ہے۔ پس انسانی جم کے دہ سوراخ جو سامات کی صورت میں ہوتے ہیں ان کوشارٹیس کیا گیا کیونکسان کوشارٹیس کیا جاسکا۔

ایک قصم است بن ای سفیان اپن ایل وعیال میں ہے کی آ دی کو طاکف کا امیر مقرر کیا ۔ پس اس نے قبیلہ از د کے کی آ دی پر ظلم کی قصم است کے بیاس آیا اور کئے لگا اللہ تعالیٰ امیر کی اصلاح کرے کیا آپ نے بی تھم دے رکھا ہے کہ جو مظلوم ہو وہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس شخص نے بلند آ واز ہے اپنے او پر ہو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس شخص نے بلند آ واز ہے اپنے او پر ہونے والے نظم کی شکایت بیان کی ۔ پس عتب نے کہا کہ اللہ کی حتم ہم جھے ہے ادب اعرافی معلوم ہوتے ہو جے ہی جی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات والی معلوم ہوتے ہو جے ہی جی بی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات والی معلوم ہوتے وہ جو جے ہی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات والی معلوم ہوتے ہو جے کہ کہ بی اور ان والی معلوم ہوتے ہو جے کہ کہ اس ادری نے کہا ہے کہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ بی آپ سے ایک مشلہ یا دول تو کہا ہاں 'پس اس از دی نے کہا ہے

## الذيل

''الدُنِل ''(دال پرضمه اور ہمزہ کے سرہ کے ساتھ) اس سے مراد نیو لے کے مشابدایک جانور ہے۔ کعب بن مالک انصاریؓ نے فرمایا ہے کہ

جاؤا بجيش لو قيس معرسه ماكان الا كمعرس الدئل

''وہ آئے ایسے شکر کے ساتھ کداگراس کے تھم نے کی جگہ کی پیائش کی جائے وہ نیولے کے بل کے برابر ہوگی''

احمد بن یکی نے کہا ہے کہ ہم 'المدُنِل '' کے علاوہ کوئی ایسا اسم نہیں جانے جوفعل کے وزن پر آتا ہے۔ انفش نے کہا ہے کہ بھر ہ کے قاضی ابوالا سودالد کلی کواسی جانور کی طرف منسوب کرتے ہوئے ''المدُنِلی '' کہا جاتا ہے۔ ابوالا سودکانا م ظالم بن عمر و بن سلیمان بن عمروتھالیکن آپ کے نام ونسبت کے متعلق اہل سیر کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ معزز تابعین میں سے تھے۔ آپ نے حضرت علی ہی ابود و راور عمران بن حصین سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ کو حضرت علی کی صحبت کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور آپ جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھے۔ آپ بھری ہیں آپ کال الرائے اور سلیم الطبع افراد میں شار کے جاتے ہوئی ہون نے وجود آپ کو بحد ثین 'خوجین اور شعراء میں بھی شار کیا جا تا ہے کہ حضرت علی گنے اور مفلو جی میں ہمی شہرت ہیں نیز آپ کو محد ثین 'خوجین اور شعراء میں بھی شار کیا جا تا ہے کہ حضرت علی گنے ایک کلام جس میں اسم فعل اور حرف کا حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ بی نے علم نحو کو وضع کیا تھا۔ پس کہا جا تا ہے کہ حضرت علی نے ایک کلام جس میں اسم فعل اور حرف کا حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ بی نے علم نحو کو وضع کیا تھا۔ پس کھل کی کہا م کھل کرو۔

علم نحو کی وجہ تسمیر اسلام دمیریؒ فرماتے ہیں کہ علم نحو کونچو کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ ابوالاسود نے حضرت علیؒ سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے کلام کی مثل کلام وضع کرلوں۔ پس اس طرح اس علم کا نام علم نحو پڑ گیا کیونکہ عربی لغت میں نحو کامعنیٰ مثل 'مانندآ تا ہے۔ ابوالاسود کے متعلق مشہور واقعات

(۱) ابوالاسود نے ایک مرتبہ ایک سائل کی آواز تی جو کہدر ہاتھا کون ہے جورات کے وقت بھو کے کو کھانا کھلا دے؟ لیس ابوالاسود نے اسے بلایا اور کھانا کھلایا۔ پس جب سائل جانے لگا تو ابوالاسود نے اس سے کہا کہ میں نے مجتمے اس لئے کھانا کھلایا ہے تا کہ تو



رات کے وقت اپنے سوال کے ذریعے لوگوں کو پریشانی میں جٹلانہ کرے۔ پھر آپ نے اس کے پاؤں میں بیڑی ڈال کرا سے قید کرلیا بیمان تک کرشتے ہوگئی۔

یہاں مد سری ادات ۔ (۲) ایک مرتبہ کی آدمی نے ابوالاسود ہے کہا کہ آپ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ برد بار بھی ہیں کین آپ میں جو نقص پایا جاتا ہے دویہ ہے کہ آپ بخیل ہیں۔ پس ابوالاسود نے فرمایا اس برتن میں بھلائی نہیں جوابے اندراس چزکو سونہ سے جواس میں بھری جائے۔ (۳) ایک مرتبہ ابوالاسود نے ایک گھوڑا نو دینار میں خریدا۔ پس آپ اے لے کرایک بھیگے خض کے قریب سے گزرے' پس

ر ۲) ایک طرب اوان طوات بیک رود کونیادی میں اس نے کہا کہ آپ نے میدگھوڑا کتنے (دینار) میں خریدا ہے؟

پی ابوالاسود نے کہا کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا قیت ہوگی' پس اس بھیٹی آ دی نے جواب دیا کہ اس کی قیت ساڑھے چار دینار ہوگی ۔ پس ابوالاسود نے کہا کہ تو اس کی قیت کا تخیید لگانے میں معذور ہے کیونکہ تو نے اے ایک آ تھے ۔ دیکھا ہے اس لئے تو نے اس کی نصف قیت لگائی ہے۔ اگر تو دوسری آ تھے ۔ بھی اس کود کھ سکتا تو پھر تو اس کی بھی قیت لگاتا ۔ پس آپ نے گھر کی طرف چل پڑے ۔ پس جب آپ کھر پنچ تو گھوڑ ہے کو بائد ھنے کے بعد سو گئے ۔ پس جب آپ بیدار ہوئے تو گھوڑ ہے کے چیانے کی آواز سن پس آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ پس گھر والوں نے کہا کہ گھوڑا جو کھار ہاہے ۔ پس ابوالا سود نے کہا کہ شیں اپنا ال ایسے لوگوں کے پاس نمیس چھوڑا سکتا جو اے بر باد کردیں ۔ پس میں اے ایسے افراد کے برد کردوں گا جو اس میں اضافہ کریں گے۔ پس آپ نے گھوڑا فروخت کردیا اور اس کی قیت ہے زراعت کے لئے زشین ترید کی۔

(٣) ) ابوالا سود کے متحلق بیدواقعہ بھی مشہور ہے کہ بھرہ میں آپ کے پڑوی عقائد میں آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ پس وہ آپ کو اذیت دیتے اور دات کے وقت آپ کے مکان پر پھر برساتے تھے اور کہتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تہمیں سنگا ارکر دا ہے۔ پس ابھ الا اسودان سے کہتے کہ تم جھوٹے ہو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جھے پھر مارتے الا سودان سے کہتے کہتم جھوٹے ہو کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جھے پھر مارتے ہواں لئے یہ میرے قریب بھی نہیں گرتے۔ پھر آپ نے اپنا مکان فروخت کردیا ہیں آپ سے کہا گیا کہ آپ نے اپنا مگر فروخت

کردیا ہے۔ پس آپ جواب دیے کہ ش نے اپنے مکان کی بجائے اپنے پڑد میوں کو فروخت کردیا ہے۔
ابوجہم عدوی کا قصہ
ابوجہم عدوی کا قصہ
یہ ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ درہم شی اپنا مکان بچ دیا اور پچر مکان خرید نے والوں ہے کہا کہ تم گئی رقم میں حضرت سعید بن عاص گا
میہ ہے کہ انہوں نے بحواب دیا کہ کیا پڑوں بچی فروخت ہوتا ہے۔ پس ابوجہم نے کہا کہ مراکھر بجھے لوٹا دواور نہنے
پڑوں خرید سکتے ہو پس انہوں نے جواب دیا کہ کیا پڑوں بچی فروخت ہوتا ہے۔ پس ابوجہم نے کہا کہ مراکھر بجھے لوٹا دواور نہنے
کہا ہم بچھے سے لیا و اللہ کی تم شی ایسے آدی کا پڑوں ہرگڑئیں چھوٹسکنا جس کی شان بیہ ہے کہا گریش لا پیتہ ہوجاؤں تو جھے تلاش
کرتا ہے اور اگر بجھے دکھے لیے تو خوش ہوجاتا ہے اور اگریش ایس باہر چلا جاؤں تو میرے گھر کی تھا کرتا ہے اور اگریش گھر میں
موجود ربوں تو وہ میرا چی تر قرابت اوا کرتا ہے اور اگریش اس سے کی چیز کا سوال کروں تو وہ بچھے عطا کرتا ہے ۔ پس جب حضرت
سعیدین عاص گا کو اس واقعد کی اطلاع کی تو آپ نے ابوجہم کی طرف آیک لاکھ درہم بھی دیے۔

(۵) ایک مرتبه ابواللسود حفرت امیر معاوییگی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس گفتگو جاری تھی کہ ابواللسود کی رہے مفارج ہوئی تق

اس کی آواز سنائی دی۔ پس حضرت امیر معاویہ بنس پڑے۔ پس ابوالاسود نے کہا اے امیر المومنین کی کواس واقعہ کی خبر نہ دیجئے گا۔
پس جب حضرت امیر معاویہ گل مجلس سے ابوالاسود اٹھے کر چلے گئے تو حضرت عمر و بن عاص خاصر ہوئے ۔ پس حضرت امیر معاویہ نے ابوالاسود کا قصہ ان کوسنایا ۔ پس جب حضرت عمر و بن عاص نے ابوالاسود کو دیکھا تو فر مایا اے ابوالاسود تو نے امیر المومنین کے سامنے ایسی حرکت کیوں کی؟ پس جب دوبارہ ابوالاسود حضرت معاویہ گئی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے کہا اے امیر المومنین کیا میں نے الیسی حضرت معاویہ نے فر مایا کہ میں نے عمر و بن عاص نے کے علاوہ آپ سے سوال نہیں کیا تھا کہ آپ اس واقعہ کی کی کو خبر نہ دیں؟ پس حضرت معاویہ نے فر مایا کہ میں نے عمر و بن عاص نے کے علاوہ کس کے سامنے اس واقعہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ پس ابوالاسود نے کہا مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشے تھا کہ آپ خلافت کے اہل نہیں ویا تو ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فر مایا کیسے؟ ابوالاسود نے کہا کہ جب آپ نے خروج رس کے متعلق امانت داری کا مظاہرہ پیش کریں گے؟ پس حضرت امیر معاویہ شکرائے اور ابوالاسود آپ مسلمانوں کے جان و مال کے متعلق کیا نت داری کا مظاہرہ پیش کریں گے؟ پس حضرت امیر معاویہ شکرائے اور ابوالاسود کو انعام دیا۔

(۲) ابوالاسود سے کہا گیا کہ کیا امیر معاویہ تخزوہ بدر میں موجود تھے۔ پس آبوالاسود نے جواب دیا ہاں موجود تھے مگر اس جانب سے ( یعنی خلیفہ کی حیثیت ہے موجود تھے )

(۷) ابوالاسود عراق کے گورزیادین ابیہ کے بچول کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ پس ایک دن ابوالاسود کی بیوی نے زیاد کی عدالت میں اپنے بچے کی تولیت کا مقد مدائر کردیا۔ پسعورت نے کہا کہ ابوالاسود مجھ سے میرا بچہ چھینتا چاہتے ہیں حالا تکہ وہ میرے پیٹ میں ابہا اور میں نے اے دودھ پلایا ہے اور میری گوداس کی سواری رہی ہے۔ پس ابوالاسود نے کہا کہ کیا تو اس طریقہ ہے مجھ پر غلبہ چاہتی ہے حالانکہ تیرے حاملہ ہونے سے قبل میں نے اس لڑکے کو تیرے شکم میں رکھا اور تیرے وضع حمل ہے قبل میں نے اسے نفطہ کی حالت میں وضع کیا تھا۔ پس عورت نے کہا کہ میں اور تو اس سلسلے میں برابر نہیں ہو سکتے کہونکہ جب یہ تیرے شکم میں تھا تو بہت ہا کا تھا اور جب میرے پیٹ میں مقاتو بہت ہا کہ تھا میں اور جب میرے پیٹ میں خوات تو بوجس ہوئی ہے۔ پس آپ اسے اس کا لڑکا واپس کردیں کیونکہ یہا اس کی دورت کے ابوالاسود نے اس کو الاسود نے اس کو الاسود نے اس کو الاسود نے اس کی مرض کی وجہ سے ہوئی ۔ نیز ابوالاسود نے اس کا (80) میں مال کی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعوں کے مرض کی وجہ سے ہوئی ۔ نیز ابوالاسود نے اس کا دورت انس کا مرض کی وجہ سے ہوئی ۔ نیز ابوالاسود نے اس کا دین کی وجہ سے ہوئی ۔ نیز ابوالاسود نے اس کا دین کی جہ سے کہ حضرت انس کی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعوں کی مرض کی وجہ سے ہوئی ۔ نیز ابوالاسود نے اس کی دورت انس کی عمر پائی۔ بھرہ میں طاعوں کی مرض کی وجہ سے ہوئی ۔ نیز ابوالاسود نے اس کا گھی تھیں اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ حضرت انس میں مالکٹ کے تمیں بیٹے بھی اس کی وجہ سے وفات یا گئے تھے۔



#### بأب الذال

'' ذؤالة ''اس برمراد بھیڑیا ہے اور اسے'' ذؤالة''اس لئے کہا جاتا ہے بید کی ہوئی حال چلنا ہے اور'' ذؤالة'' کے معنی ہیں مال حلا رہاں

حدیث میں بھیڑیے کا تذکرہ صدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا گزرایک سیاہ لونڈی کے پاس ہے ہوا جوا پنے لا کے اچھالتے ہوئے بیالفاظ کہر ہی تھی (خوال یا ابن القوم یا خؤال) پس رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتم ''خؤالة'' نہ کو کوکھ بیٹر برترین درندہ ہے۔

- - - علىدديريُّ فريات بين كد ذو الدُوْالة كى ترخيم ليجاور" قرم" مردار كي معنول يستعمل ب-

### الذباب

''الذباب ''اس سے مراد کھی ہے۔ یہ ایک مشہور جانور ہے۔ اس کاواحد'' ذبابۃ '' ہے اور جع قلت''اذبۃ '' اور جع کثر ت '' ذبال'' ہے نابغے نے کہا ہے کہ

ضرابة بالمشفر الاذبه

يا واهب الناس بعيرا صلبه

''ا بے لوگوں کو سواری کے لئے اونٹ دینے والے جو بہت چلتے ہیں اور مسلسل چلنے کی بناء پران کے ہونٹوں پر کھیاں بینبھنار ہی ہیں'' تھیوں کے لئے''ڈیابات'' کا لفظ ابطور جمع قرض کے علاوہ کس اور جگہ مستعمل نہیں ہے۔

راجزئے کہاہے کہ

أَوْ يَقْضِى اللهُ دُبَابَاتُ الدّيُون " "كياالله تعالى قرضون كي كهون كا فاتمرد عا"

''أرُض '' مَذَبَة'''(مِيم اورذال كِ فَتَح كِ ماته الى جَدُو كِتَح بِين كَد جَهال مُحيول كى كثرت ہو۔ قراء في كها به كدا يكى جُدكو جَهال بكيوں مَذَبَة '' الى جُدكو كَتِه بين كَد جَهال بكيوں كا كثرت ہو۔ قراء في كها به كدا يكى جُدكو جَهال بكي جُدكو كها جا تا ہے جہال بحث في جانوروں كى كثرت ہو يكنى كو نوروں كى كثرت ہو يكنى جانوروں كى كثرت ہو يكنى جانوروں كى كثرت بو يكنى جانوروں جانورو

ل ترقيم وم كاف كوكت بين اور تويول كرزويك مناوى ك ترى وف كوفت كردينا" ترقيم" كما تا ب-

کرتی رہتی ہے۔ پس آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کھی اپنے ہاتھوں کو ہمیشدا پنی آنکھوں پر پھیرتی رہتی ہے۔ کھی کی بہت ی اقسام بیں جن کی پیدائش گندگی سے ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ اہل عرب کے نز دیک 'الذباب' سے مراد بحز' شہد کی کھی' مچھر کی تمام اقسام' جو کیں' کتے کی کھی وغیرہ ہیں۔ کھیوں کے بھی مجھروں کی طرح ایک ڈنگ ہوتا ہے جس کے ذریعہ بید ڈئتی ہیں۔ وہ کھیاں جوانیانوں کے قریب رہتی ہیں۔ بھی نراور مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بھی بیہ جسموں سے ہی پیدا ہوجاتی ہیں۔ پس کہا جاتا ہے کہ اگر باقلا کو کسی جگداؤکا دیا جائے تو اِس کے فتی سے کھیاں بن کراڑ جا کیس گی اور اس جگدمرف چھلکا ہی باقی رہ جائے گا۔

صدیث الشریف میں مکھی کا تذکرہ است حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر فر مایا کہ میں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خبر دار دنیا نہیں باقی رہی مگر کھی کے برابر جوفضا میں پر واز کرتی ہے۔ پس تم اپنے ان بھائیوں کے معاطم میں اللہ سے ڈرتے رہوجن کو تم نے قبروں میں پہنچا دیا ہے۔ پس تمہارے اعمال ان پر پیش کے جاتے ہیں۔ (رواوالحام)

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ'' تمور' کے معنی کھی کی ہوا میں آمدورفت ہے کہ کھی ہوا میں زمین وآسان کے درمیان پرواز کرتی ہے۔ حضرت انسؓ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھی کی عمر جالیس را تیں ہیں اور شہد کی کھی کے علاوہ تمام کھیاں آگ میں داخل ہوں گی۔ (مندابو یعلٰی)

کامل میں عمرو بن شقیق کے حالات میں خدکور ہے کہ مجاہد حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ حاليہ وسلم نے فرمایا شہد کی کھی کے علاوہ تمام کھیاں آگ میں جا کیں گی۔

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تھیوں کا آگ میں داخل ہونا عذاب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کواہل دوڑ خے لئے عذاب بنا کرمسلط کیا جائے گا تا کہ بیان کو تکلیف پہنچا کیں۔

ابواکملیح اپنے والداسامہ بنعمیر بن عامرالاقیش ہز لی بصری سے روایت کرتے ہیں ۔انہوں نے فر مایا کہ میں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ پس ہمارےاونٹ نے ٹھوکر کھائی ۔ پس میں نے کہا کہ شیطان ٹھوکر کھائے ۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم''تعس المشیطان''(یعنی شیطان ٹھوکر کھائے) کے الفاظ نہ کہواس لئے کہ دہ اس سے اپنی برائی ظاہر کرتا ہے یہاں تک کہ دہ چھول کر گھر کی مثل ہوجاتا ہے اوروہ کہتا ہے کہ میر سے اندراتی قوت ہے بلکہ تم یہ الفاظ کہا کرو ''بِسُمِ اللہٰ''پس بیالفاظ کہنے سے شیطان چھوٹا ہوجاتا ہے پہاں تک کہ تھی کے برابر ہوجاتا ہے۔(رواہ النسائی والحاکم)

امام ابوداؤد نے بیروایت اس طرح نقل کی ہے کہ ابوالی ایک آدمی ہے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ پس ہماری سواری نے ٹھوکر کھائی۔ پس میں نے بیالفاظ کیے۔ باقی روایت ای طرح ہے آخر تک جو ابن سی ' نسائی اور حاکم نے روایت کی ہے کہ ابوالملے اپنے والد اسامہ بن مالک سے ابن سی ' نسائی اور حاکم نے روایت کی ہے کہ ابوالملے اپنے والد اسامہ بن میں کونکہ ابو روایت کرتے ہیں (جبکہ نسائی کی روایت میں ابوالملے کے والد کانام اسامہ بن عمیر نقل کیا گیا ہے ) بید دونوں روایت سے جی کیونکہ ابو داؤد میں ابوالملے نے نقل کردہ حدیث جس آدمی سے روایت کی ہے وہ صحابی اور تمام صحابہ عادل ہیں۔

علامہ ذہبی نے فرمایا ہے کہ اس نامعلوم آدئی کا نام ابوع و ہاوراس سے خالد الحذاء نے روایت کی انہوں نے ابوتم یہ جسی سے
انہوں نے اپنے باپ خالد سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا رویف تھا پس ہماری اوفئی نے شوکر کھائی ۔ پس اس کے بعدروایت آخر تک ای طرح ہے جیسااو پر نقل گی گئی ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ''تعس'' ''متعل می شنو کے محتول میں مستعمل ہے ۔ بعض محد ثین کے زدیک ''تعس'' ''متعل'' کرنے کے معتول میں مستعمل ہے ۔ بعض کے زدیک ''تعس'' ''متعل'' گرنے کے معتول میں مستعمل ہے ۔ بعض کے زدیک ''تعس'' ''متعل'' گرنے کے معتول میں مستعمل ہے ۔ بعض کے زدیک ''تعس'' ''متعل'' گرنے کے معتول میں مستعمل ہے۔ بعض کے زدیک ''تعس'' '' متعل' گرنے کے معتول میں مستعمل ہے۔ بعض کے تعلی کو انہوں کے انہوں کیا گئی گئی ہے کہ معتول میں استعمال ہوا ہے۔

بعض محدثین نے ''تعس'' سے ''عین کے معانی اخذ کے ہیں ۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ ''تعس'' سے مراد''لز هد الشر''(اے شرکیڑے ) ہے۔ لفظ''تعس'' عین کے فتح اور کسرو دونوں طرح استعال ہوتا ہے البتہ عین کے فتحہ کے ساتھ محروف ہے۔علامہ جو ہری نے لفظ' نَعَس ''' عین کے فتحہ کے علاوہ بھی نقل نہیں کیا۔

مصرت ابوا مامہ عند روایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ و ملم نے فرمایا موس کو ایک سوسا ٹھ فرشتوں کی گرانی میں دیا گیا ہے۔ وہ اس کی اپنی طاقت کے مطابق حفاظت کرتے ہیں گیا ہے۔ وہ اس کی اپنی طاقت کے مطابق حفاظت کرتے ہیں گیا کہ اس میں مسات فرشتے موس کی حفاظت کیلئے اس پر اس طرح میں گیاتے ہیں ہیں بہاڑ اور ہموارز میں پر دیکھو کے بھے تھی میں ہر کہاڑ اور ہموارز میں پر دیکھو کے کہ ہر فرشتہ اپنے ایکھیلائے ہوئے اور منہ کھولے ہوئے ہے۔ پس اگر بندے کو ایک لحدے لئے بھی اس کے نفس کے برد کردیا جاتو شیطان اے اپنے لیس کے درواہ الحلم انی وائن وائن ابی الدینا)

مر بوں کے نزدیک الذباب کا اطلاق کتے کی کھی شہد کی تھی اور دوسری کھیوں پر ہوتا ہے جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ جالیتوں کتے ہیں بیٹلف رگوں میں ہوتی ہے جیسے اونٹ کی کھیاں ' کر بول کی کھیاں اور اس کی اصل یہ ہے کہ بیا لیک چھوٹا کیڑا ہے جواونٹ اور کر بول کے اجمام سے خارج ہوکر کھی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

انسانوں کے قریب رہنے والی کھیاں زو مادہ کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں۔ پس جب جنوب کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اسی وقت کھیاں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان کی تعداد ہیں اضافہ ہوجاتا ہے لین جب شال کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو کھیاں کم ہوجاتی ہیں۔ محمی کی ایک بجیب وغریب عادت ہے کہ بیسفید چیز پر اور سیاہ چیز پر سفید پا خاند کرتی ہے اور بید کدو کے درخت پر بھی نہیں

جیمتی۔ای لئے اللہ تعالی نے اپنے نبی حصرت بونس علیہ السلام پر کدو کی بیل اٹکائی تھی 'کیونکہ اس وقت آپ چھلی کے پیٹ سے باہر نظے تھے۔اگر کھیاں آپ پیٹھی تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہی اللہ تعالی نے کھیوں کو ہاں سے منع فرما دیا تھا۔

اور اکثر کھیاں گندے مقامات پر ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش بھی گندگی ہے ہوتی ہے اور بعض اوقات نر اور مادہ کی جمعتی ہے بھی کھیوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ بعض مورن کی کھیوں کی پیدائش ہوتی ہے جب بتک سورن کی کھیوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ جس بتک سورن کی ردتنی ہیں حمارت پیدا نہ ہوجائے اس کے برعکس موسم گر ما اور خاص طور پر موسم برسات ہیں ان کی کثرت ہوتی ہے۔ کسی کی ایقیہ اقسام ناموں نر اش نوز تقع و غیرہ کا تذکرہ اپنے اپنے ہیں۔ ابو ناموں نر اش نوز تقع و غیرہ کا تذکرہ اپنے اپنے ہیں۔ ابو العلاء کی وفات ۱۹۳۹ ھیں ہوئی ہے۔ اس التعلاء کی وفات ۱۹۳۹ ھیں ہوئی ہے۔ اور العلاء کی وفات ۱۹۳۹ ھیں ہوئی ہے۔

هَيُهَاتَ أَنْتَ بِبَاطِلِ مَشْغُوُفٌ يَا طَالِبُ الرِّزُقِ الْهَنِي بِقُوَّةٍ "اے اس رزق کوقوت سے حاصل کرنے کے طالب جوآ سانی سے حاصل ہوتا ہے دور ہوجا کیونکہ تو باطل کام میں مصروف ہے" وَ رَعَى الذُّبَابُ الشهدوَ هُوضَعِيُف' رَعَت لُاسُوَدُ بِقُوَّةٍ جَيُفِ الفَكاءِ ''اسود طاقتر بہونے کے باو جود مردہ گدھے کو کھاتا ہے اور کھی کمزور ہونے کے باو جود شہد کھاتی ہے'' محمداندگسی کے شعربھی ای معنیٰ میں ہیں ہے مثلُ الرزق الَّذِي تَطُلُبُهُ مِثُلَ الظِلِّ الَّذِي يَمُشِيُّ مَعَكَ "اس رزق کی مثال جے تو طلب کررہا ہے اس سامیے کا طرح ہے جو تیرے ساتھ چل رہا ہے" وَإِذَا وَلَّيْتَ عَنْهُ تَبِعَكَ أُنْتَ لَا تُدُرِكُهُ مُتُبعًا " تواس کے چیچے چل کراہے نہیں پاسکتا اور جب تواس سے پیٹیر چیمرے گا تو دہ تیرے چیچے مطے گا" ابوالخيرواسطى نے بھى اى معنىٰ ميں بداشعار كيے ہيں فَسِيَانَ التَحَرُّكِ والسُّكُون جَرِي قَلْمُ القَضَاء بِمَا يَكُونُ '' تقدّر کا قلم چل چکا اس چیز پر جو ہونے والی ہے پس حرکت کرنا یا ساکن رہنا دونوں برابر ہیں'' وَ يَرُزُقُ فِي غِشَا وَ تَهُ الْجَنِيْنُ جَنُون ' مِنْكَ أَنُ تَسُعِي لِرِزقِ ''تیرایاگل پن ہے کہ تورزق کیلئے دوڑ دھوپ کرے اوروہ (لیتن اللہ تعالیٰ) تو جنین کواس کی جھلی میں رزق فراہم کرتا ہے'' تحقیق امیرسیف الدین علی بن فلیح ظاہری نے اپنے وثمن کو کمزور نہ بچھنے کے متعلق کیا خوب اشعار کہے ہیں۔ لَا تُحْقِرَنَّ عَدُوًّا لِآنَ جَانِبهِ وَ إِنْ تَرَاهُ ضَعِيف الْبَطُش وَالْجِلْدِ '''' تواپے دیمن کو کمزور نہ بھھا گروہ ایک جانب سے تختے کمزور جلداور کمزور پکڑ کامحسوں ہوتا ہے'' فَلِلذَّبَابَة فِي الجَرح الْمَدِيدِيد تَنَالُ مَا قَصُرَتُ عَنَّهُ يَدُ الْأَسَدِ " پس کھی اپنے پنجوں کے پرانے زخم میں اس چیز کو پالیتی ہے جس چیز تک شیر کا ہاتھ پہنچنے سے قاصر ہے" امام پوسف بن ابوب بن زهره جمدانی کا واقعه 📗 تاریخ ابن خلکان میں امام پوسف بن زهره جمدانی جوصاحب کشف و کرامات تھے، کے حالات میں ندکور ہے کہ ایک دن آپ وعظ کیلئے تشریف فرما ہوئے تو لوگوں کا جم غیر وعظ سننے کے لئے جمع ہوگیا۔ پس اس مجمع میں ابن سقاء نامی ایک فقیہ بھی موجودتھا وہ کھڑا ہوا اور شیخ کو اذیت دینے کے لئے کسی مسلم کے متعلق سوالات شروع كرديك بس امام ابو يوسف في اس عفر مايا بين جا بس من تير كلام على بومس كرم ا مول سايد تيرى قوت اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہو۔ پس ایسا ہوا کہ روم کے باوشاہ کا ایک سفیر خلیفہ وقت کے پاس آیا۔ پس جب وہ واپس جانے لگا تو ابن سقاء بھی اس کے ساتھ قشطنطنیہ چلا گیا۔ پس وہ نصرانی ہوگیا اوراس کی موت آئی اس حال میں کہوہ نصرانی تھا۔ابن سقاءقر آن کریم بہت عمدہ لحن میں پڑھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تسطنطنیہ جانے کے بعد ایک شخص ابن سقاء سے ملاتو دیکھا کہ ابن سقاء بیار ہے اوراس کے

ہاتھ میں ایک پکھا جس کے ذریعے وہ اپنے چہرے ہے تھیوں کو بھگا رہا ہے۔ پس اس آ دمی نے ابن سقاء سے پوچھا کہ تمہیں اب بھی

قر آن كريم ياد بى؟ پس ابن سقاء نے كہا كہ جھے صرف بير آيت ' رُبُعَا يُو دُّ الَّلِيفَيْنَ كَفُورُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِعِينَ '' (بعيرتيس كه ايك وقت وه آجائے جب وہ كالوگ جنبول نے آج (وكوت اسلام کو قول كرنے سے انكار كرديا ہے۔ ) پچتا كہيں كے كه كاش ہم مسلمان ہوجائيں سورة الحجرات آيت اكا يا حياور باقى سارا قرآن ميں جول گيا ہوں۔

علامدومری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ ما تھے ہیں اس کے غصے شداس کی گڑھاورہ ہم اس ہے خاتمہ بالخیر کا سوال کرتے ہیں۔
علامدومری ہی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ ما تھتے ہیں اس کے غصے شداس کی گڑھاورہ تقاد کی جب سے کیے ذکیل ہوکر ہلاک ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سرائتی کا سوال کرتے ہیں۔
سرائتی کا سوال کرتے ہیں۔ یس اے میرے بھائی حیے لئے ضروری ہے کو قو شائی اولیا لیسان اور موشین صافحین کے متعلقہ حسن احتجان لیلئے کی غرض ہے مناظرہ نہ کر ہے۔ یس اگران ہے جھڑا کر سے گا تو ہلاک ہوجائے گا۔ یس اگر تو اسام العارفین رائس الصد یقین علامة العلمی شیخ محلا العارفین رائس الصد یقین علامة العام سے کا جس اگر تو العام العارفین رائس الصد یقین علامة العام العارفین رائس الصد یقین علامة فرمایا تو آپ کے دو ساتھوں کے خیالقادر کیا تی ہو وی ہو جو اس کے موفی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف تھے۔ پس شخ نے فرمایا کہ میں ان کی زیارت کی فرمایا تو آپ کے دو ساتھوں ہے جہ الفاظ ایسے صادر ہوگے جو ان کی مرضی کے خلاف تھے۔ پس شخ نے فرمایا کہ میں ان کی زیارت کی فرمن ہے دور کئی ہو اس کرنے کے خاربا ہوں۔ پس تھی ان کی زیارت کی فرمن ہے دور کئی ہو گئی ہو کہ کہ ان انجام ہے کہ اس آئی دیس جاربا ہوں۔ پس آئی دیس ہو اس کرنے کے خور میں آئی انتخاد اور ایس کی خور کئی گؤئی کی جارت بھی موت آئی اور دور اونیا کے کاموں بھی مشخول ہے کہ بیس آپ کے دور فیق جو آپ کے کہ اس ان کیا تھادہ اور انگر کی خوات کی موت آئی اور دور اونیا کے کاموں بھی مشخول ہو کہ بھر ایس کی ان ہے ہے کہ میں ان کے انتخاد اور انگر نی خوات کی صاحب کے کاموں بھی مشخول ہو ہے۔ ہوا۔ پس ہم اند تو الی کہ مرک کی گوفیق نہ جو کرانے آتا کی خدمت کو کھوڑ بیشا۔ پس ان کی تو فیق و جارت اور ایس نی خاتم کا سوال کرتے ہیں۔

ابوجھ فرمنصور کا قصم کی بن معاذ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظیند ابوجھ منصور بیٹیا ہوا تھا۔ بس ایک مھی اس کے مند پر بیٹے گئ یہاں تک کراس کو پریٹان کردیا۔ بس ظیفہ نے تھے دیا کہ دیکھودروازے پر کوئی ہے؟ بس خدام نے کہا کہ مقاتل بن سلیمان ہے۔ ظیفہ نے کہا کہ اے میرے پاس لاؤ' بس جب مقاتل ظیفہ کے دربار میں واقع جوانے ظیفہ نے اس سے کہا کیا جمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے تھیوں کوس لئے پیدا فر ہایا ہے؟ بس مقاتل نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے تھیوں کواس لئے پیدا فر مایا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے ظالموں اور جابروں کو ذکیل ورسواکرے۔ بس منصور شاموتی ہوگیا۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان کی شہرت قرآن کریم کی تغییر کھنے کی وجہ سے ہوئی۔ نیز مقاتل نے صحابتگی ایک جماعت سے حدیث نی ہے۔ امام شافق نے فرمایا ہے کہ تمام اشخاص تین شخصیات کے عمیال ہیں۔ تغییر قرآن میں مقاتل بن سلیمان کے شعر پڑھنے میں زہیر بن ابوسلمہ کے اورفقہ میں امام الوحنیفی کے۔

کہتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان کیک دن تشریف فریا تھے۔ پس آپ نے فرمایا کہ عرش البی کے علاوہ مجھ سے جو پو چھنا چاہو پو چھ لو؟ پس ایک آدی نے آپ سے پو ٹھا کہ کیا آدم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ تج کیا تو سر بھی منڈوایا تھا؟ پس مقاتل نے فرمایا کہ میں اس موال کے متعلق تنہیں کچڑئیں بتا سکا بھرفر مایا کہ میں نے اپنے بجب کی وجہ سے اپنے آپ کوآز ماکش میں ڈال لیا ہے۔ پس ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ سرخ چیوٹی کی آئتیں اس کے اسکے حصہ میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصہ میں؟ پس مقاتل بن سلیمان اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ پس بیرا یک قتم کی سزاتھی جو مقاتل بن سلیمان کو دی گئی۔ ابوعمرو بن علاءنے ای سلیلہ میں کماے کہ

# مَنُ تَحلِّى بِغَيْرِ مَاهُوَ فِيهِ فَيُهِ فَعُرِمَاهُوَ فِيهِ

''جوالی چیز کا دعویٰ کرے جواس میں موجود نہ وتو امتحان کے وقت اے رسوائی کا سامنا کرنا ہیا ہے۔''

مقاتل بن سلیمان کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک وہ ثقہ راوی تھے جبہ بعض اہل علم نے ان کی تکذیب کی ہے اوران کی روایت کردہ احادیث کوترک کردیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقاتل بن سلیمان علم قرآن کے متعلق یہود ونسار کی کا روایات جوان کی کتابوں میں ہیں اخذ کیا کرتے تھے کیکن این خلکان اور دوسرے مؤرضین نے کہا ہے کہ مقاتل بن سلیمان کے متعلق میا تھاتی ہے اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ مقاتل بن سلیمان کی وفات ۱۵۵ھ میں ہوئی۔

امام شافعی کے متعلق ایک قصم اسم شافعی میں فرور ہے کہ ظیفہ مامون الرشید نے آپ سے پوچھا کہ اللہ توالی نے کھیوں کوکس لئے پیدا فرمایا ہے۔ پس امام شافعی نے فرمایا کہ بادشاہوں کو ذکیل کرنے کے لئے 'پس مامون بنس پرااور کہنے لگا کہ آپ نے دکھے لیا ہوگا کہ کھی میر ہے ہم پر بیٹھی ہے۔ پس امام شافعی نے فرمایا جی ہاں جب آپ نے جھے سوال کیا تھا تو میر سے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ کھی آپ کے جسم کے اس حصہ پر بیٹھی ہے جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تو پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا گئی جا بہت عمرہ اللہ تھا گئی نے میرے لئے آپ کے سوال کا جواب منکشف فرما دیا۔ پس خلیفہ مامون الرشید نے کہا کہ اللہ کو تم آپ نے بہت عمرہ

شفاء الصدوراور تاریخ ابن نجار میں ندکور ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور لباس مبارک کر بھی تھی ہیں بیٹی۔ الحکم السمی کا شرع تھم میہ ہے کہ کھیوں کی تمام اقسام کا کھانا حرام ہے۔ رافعی نے اس کی حلت کا قول نقل کیا ہے۔ ماور در اسے کہا ہے کہ فقہاء سے تھی کی اباحت منقول ہے کیونکہ بیکھانے والی چیزوں سے پیدا ہوتی ہے اور شاید کھی کومباح اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ پھاوں سے پیدا ہوتی ہے۔ پیدا ہوتی ہے۔

فرع الاحیاء میں '' کتاب الحلال والحرام' میں فہ کور ہے کہ اگر کھی یا چیونی سالن وغیرہ میں گرجائے اوراس کے اجزاء سالن میں حل ہوجا کیں تو اس سالن کو استعال کرتا حرام نہیں ہے کیونکہ کھی اور چیونی وغیرہ کے کھانے کی تحریم گندگی کی وجہ ہے ہے لیکن سالن میں کھی یا چیونی وغیرہ کے کھانے کی تحریم گندگی کی وجہ سے گندگی اور گھن نہیں ہوتا۔ پس اگر آ دمی کے گوشت کا گلزا سالن وغیرہ میں گرجائے تو اس سالن کو کھانا حرام ہے اگر چداس کی مقدار ایک دانق کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پس بیر حرمت نجاست کی وجہ ہے نہیں بلکہ آ دمی سے محتم ہونے کی وجہ سے ہے۔ میں شرک مہذب' میں فہ کور ہے کہ کی وجہ سے ہے۔ یہ تفصیل امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ''شرح مہذب' میں فہ کور ہے کہ صحیح قول میر ہے کہ ورک کے گوشت کا معمول سا نکڑا میں معدوم ہوگیا ہے۔ سالن میں گرکر کا لعدم ہوگیا ہے جیسے دو مسلے پانی میں چیشاب گرجائے تو پانی نجن نہیں ہوگا کیونکہ پیشاب پانی میں معدوم ہوگیا ہے۔ سالن میں گرکر کا لعدم ہوگیا ہے جیسے دو مسلے پانی میں چیشاب گرجائے تو پانی نجن نہیں ہوگا کیونکہ پیشاب پانی میں معدوم ہوگیا ہے۔

بخاریؒ، ابوداوُرؒ، نبائیؒ ، ابن بایہؒ، ابن تزیمہؒ اور ابن حبانؒ نے بیردایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سمجھ تبدارے برتن میں گرجائے ۔ پس کم میں پہلے اس سمجھ تبدارے برتن میں گرجائے ۔ پس کم میں پہلے اس سرکوؤیوتی ہے۔ میں میں بیاری ہے۔

نبائی اور این باچہ میں بیروایت مختف الفاظ سے فدکور ہے لیکن مغہوم سب کا ایک ہی ہے ۔ خطابی نے کہا ہے کہ تحقیق ہا اوب
افراد نے اس صدیث پراعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھی کے پروں بین بیاری اور شفا کیے جی ہو تکی ہے۔ بیز بھی کو کیے معلوم ہوتا
ہے یہاں تک کہ وہ بیاری والے پر کو پہلے ڈیوتی ہے اور شفاء والے پر کوآ خرجی ڈیوتی ہے۔ پس بیر سوال جہالت پر ٹئی ہے کونکدوہ
زات جس نے تمام حیوانات میں حرارت مردی 'طوبت اور مایوی کوجی کیا ہے حالا تک بیتمام متفاد چیز یں بیس پھر وہ دیکھے کہ اللہ
نوان نے الفت اور فصد کو جانوروں میں جمع کیا اور جانوروں کی بقا وحفاظت کا ذریعہ بنایا۔ پس ایک جانور میں دواجراء بیاری اور شفا
ہونے کا انکار نہیں کرنا چا ہے کیونکہ وہ ذات جس نے شہدگی تھی کو تھی کا کو و بجیب و خریب گھر بنائے اور اس میں شہد حم کے حاور
جس نے چیوٹی کوا پی روزی کمانے اور جس کی کہا کہ دیا اس والی زات نے کھی کو پیدا کیا اور اس اس جہ دو و و بھا کہ دوہ ایک پر کو پہلے کہ اور اس کا عنوان میں ہے۔ و گو بگا گو ایک آئی پر کو پہلے ڈالتی ہے اور اس مناسبت سے بیر معلوم ہوتا ،
الاکتاب ''(اور نہیں نصیحت حاصل کرتے گر عظند کوگ کے تحقیق کھی ایپ با کیں پر کو پہلے ڈالتی ہے اور اس مناسبت سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیاری کے کے موزوں ہے اور داکس مناسبت سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیاری کی کے کار بھیلے مور اس معلوم ہوتا ہے۔

ب صدیث سے بیانا کہ وہمی حاصل ہوتا ہے کہ جب کھی پائی میں گر کر مرجائے تو وہ پائی نجس نہیں ہوگا کیونکہ اس کا خون نہیں بہتا۔ پیشہور تول ہے کین ایک تول ہیہے کہ پائی تا پاک ہوجا تا ہے جیسے مردہ وغیرہ کے گرنے سے پائی تا پاک ہوجا تا ہے۔ ایک قول بیہ ہے کہ اگر ایسا جانور جو عام ہو چیسے کھی اور مچھر وغیرہ تو پائی تا پاک نہیں ہوگا اور اگر ایسا جانور پانی میں گرجائے جو عام شہوجیے خص

اور بچوو غیرہ تو پانی نجس ہوجائے گا۔ پس اگر سپلوں کے کیڑے وغیرہ پائی بھی گر کر مرجا کیں تو بالا نفاق پائی تجس نہیں ہوگا۔ فرع ا اگر بحز ، فراش شہد کی تھی و غیرہ کسی کھانے والی چیز یعنی سالن و فیرہ بیس گرجائے تو کیا ان کو حدیث کے عموم کی وجہ سے سالن وغیرہ میں ڈیونے کا تھم دیا جائے گا کیونکہ ان تمام چیز واں پر کمھی کا اطلاق ہوتا ہے بیسے جاحظ نے کہا ہے۔ چیس حضرت کاٹی نے شہد کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ کمھی کا رس ہے اور حدیث میں ہے کہ شہد کی کمھی کے علاوہ تمام کھیال جہنم میں جا کمیں گا۔ پس ظاہر مجارت سے سید مذہر الیا جا سکتا ہے کہ شہد کی کمھی کے علاوہ تمام کھیاں ڈیونے نے تھم میں واقل ہیں۔ لیکن بعض اوقات کی چیز کا ڈیونا اس کی موت کا

باعث بن سكتا ہا دركى مفيد جانور كو بلاوج آل كرنا حمام ہے۔ الامثال حمال حمال الله تعالى كاارشاد ہے كہ "يكا الْيُقاالنَّاسُ ضُوبَ مَثل" فَاسْتَمِعُوا ........ وَكَوِ اجتَمَعُوا لَكُهُ" الله كُولاً يجيب مثال بيان كى جاتى ہے ۔ پستم الله عنور سنو بيئر مند و لوگ جنہيں تم اللہ كے علاو و پكارت ہوا كيد بمحى مجى پيدائيس كركئے" أگر چرب المنصے كيول ند ہوجا كيم (سورة الله تحقیق)

مرب ك معانى "أَثْبَتْ وَالْوَمُ " ( عاب كرنا اور لازم كرنا ) كرات بين عصي صُوبَتْ عَلَيْهِمُ الْمِلْلَةُ (مسلط كردى كُنّ

ان يرذلت) اور' صنوبَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزُية ''(ان يرجزيه ملط كرديا كيا) كها كيا باوربيان كي جانے والى جيز دد خال ب جس کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ قریش کی جہالت اور ان کی عقل کا حال بیان کررہے ہیں اور بیاس بات کی شبادت ہے کہ شیطان ان کو دھو کہ دے رہا ہے اور وہ معبود حقیقی کے متعلق طرح طرح کی صفات بناتے ہیں اور قرآن کریم کی بیآیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جھوٹے معبود کھی جو ذلیل ترین مخلوق ہے کو بھی پیدائہیں کر سکتے۔ پس اگر مشرکین اور ان کے معبود جمع بھی ہوجا کیں تب بھی وہ کھی کو پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ کعبۃ اللہ میں تین سوساٹھ بت نیے' پس کفاران پرطرح طرح کی خوشبولگانے کے ساتھ ساتھ اور ان کے سروں پر شہدلگاتے پس کھی آ کر ان پر بیٹھ جاتی ' پس ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیہ مثال بیان کی ہے۔

الل عرب كہتے ہيں 'اجوأ من ذبابة و أهون من ذبابة "(كمي سے زیادہ جری اوركمي سے زیادہ حقیر) ای طرح اہل عرب كتة بين و اطيش من ذبابة و اخطأ من الذباب "(كمي يزياده جلد بازاد كمي يزياده خطاكار) يدخال ال لي بيان ك جاتی ہے کہ بعض اوقات کھی کی گرم یہ مبک دار چیز میں گرجائے تو اس موت کے سواخلاصی نہیں ہوتی۔ای طرح اہل عرب کہتے ہیں۔ · ﴿ أَوْغَلُ مِنْ ذُبَابِ '' ( كَلَّى سے زیادہ بن بلایامہمان ) شاعرنے کہا ہے کہ ہے

أَوْغَلُ فِي التَّطُفِيْلِ مِنْ ذُبَابٍ عَلَى شَوَابٍ

' د مکھی سے زیادہ کھانے اور پینے کی چیزوں پر جانے والا بن بلایامهمان''

لَوْ اَبْصَرَ الرَغُفَانَ فِي السَّحَابِ لَوُ اَبْصَرَ الرَّغُفَانَ فِي الجَوِّ بِلَا حِجَاب

''اگروه بادلول میں روٹیاں دکھے لے تو ہوا میں پرواز کرتا ہوا بلا تجاب وہاں پہنچ جائے''

ابوعبید نے کہا ہے کہ کوفیہ میں ایک آ دمی رہتا تھا جھے طفیل بن دلال کہا جاتا تھا۔اس کا تعلق بنی عبداللہ بن غطفان ہے تھا۔ بیہ ولیمه میں حاضر ہوجاتا اگرچہ اسے اس میں شرکت کی دعوت نددی گئی ہو۔ پس ای وجہ سے اسے ''طفیل الاعراس'' (شادیوں کاطفیلی) کہا جانے لگا۔اوریہ پہلا آ دمی تھا جس نے بیطرزعمل اختیار کیا تھا۔ پس اس کے بعد جوبھی اس کی پیروی کرتا اس کو اس لقب ( یعنی طفیلی) سے منسوب کیا جاتا ۔ اہل عرب کہتے ہیں' اصابعَهٔ ذُہَاب' کلادِ عٰ '' نید مثال اس آ دی کے لئے مستعمل ہے جس کو ہڑا حادثہ پیش آجائے جس کوئن کریہآ دمی ممکین ہوجائے۔ای طرح اہل عرب کہتے ہیں' مَمَا پُسَاوِیُ مَنَکُ ذُبَاب''' بیمثال کسی حقیر چیز کے لئے استعال کی جاتی ہے۔' اَلْمَعَکُ''انسان کے آلہُ تناسل کی باریک می رگ کو کہتے ہیں جودھا کہ کی طرح ہوتی ہے۔

ا بن ظفر نے'' کتاب النصائح'' میں کھیا ہے کہ ایک بادشاہ کواس کے وزیر نے مال جمع کرنے اور اسے محفوظ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اگر لوگ آپ ہے علیحد گی اختیار کرلیں تو آپ اس مال و دولت کے ذریعے انہیں اپنے گر دبنتے کر بیختے ہیں لیس بادشاہ نے کہا ہے کہ کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔وزیرنے کہا کہ جی ہاں 'پس وزیرنے بادشاہ سے کہا کہ کیا اس وقت ہمارے پاس کوئی ملھی موجود ہے۔ بادشاہ نے کہانہیں کس وزیر نے ایک پیالہ منگوایا جس میں شہدتھا۔ پس کھیاں اس پیالہ پر جمع ہوگئیں اور زیادہ ہونے کی وجہ سے پیالہ کے اندر گرنے لگیں' پس وزیر نے کہا ہی ہے میرے مشورے کی دلیل ۔ پس باوشاہ نے اپنے بعض خاص ساتھیوں سے

خواص ا جاحظ نے کہا ہے کہ اگر دودھ کو کدوشی طادیا جائے اور چراہے گھر میں چیڑک دیا جائے تو دہاں کھیاں داخل نہیں ہوں گ ۔
اگر کمھی کو چڑکر اس کے سرچدا کر دیا جائے اور بجر کے کاشنے کی جگہ پراس کالیپ کر دیا جائے تو در ذخم ہوجائے گا۔اگر کھیوں کو جلا کر شہد میں حل کر لیا جائے اور اس کے بعد صحیح تھی کے سر پر اس کا لیپ کر دیا جائے تو اس کے سر پر بہترین بال نکل آئیں گے۔
جب بھی مرجائے تو اس پراوے کا میل کچیل چیڑک دینے ہے کھی اسی وقت زندہ ہوجائے گی اگر گھریش کدد کے بنول کی دھونی دی جب کھی ارواز و دہاں کھیاں داخل نہیں ہوں گ ۔
جانے تو دہاں کھیاں داخل نہیں ہوں گ ۔

کھیوں کو دور کرنے کا طریقہ کندں جدید اور زرد ہڑتال ہم وزن لے کرچیں لئے جائیں اور جنگی پیاز کے عرق میں طل کرے اس میں تیل مالیں۔ پھراس کے بعد ایک تصویر تیار کرلیں اور اے دستر خوان پر رکھ دیں۔ پس جب تک یہ تصویر حسر خوان پر محمدیں۔ پس جب تک یہ تصویر حسر خوان پر محمدیں۔ پس جب تک دووازے پر بید موجود رہے گی کھیاں اس کے قریب جبیں آئیں گی ۔ اگر ساور ایون گھاس کو گھر کے دروازے پر ایک دیاجائے تو جب تک دروازے پر بید

گھاں گئی رہے گی گھر میں کھیاں واٹل نہیں ہوں گی۔

کمتھی کے مزید طبی خواص اور بہت کھیوں کو پکڑ لیا جائے اور ان کے سرکاٹ کر پڑبال اگنے والی جگہ برگڑ دیے جائیں تو

اس جگہ دوبارہ پڑبال نہیں اکیس گے۔ اگر کھیوں کو پکڑ لیا جائے اور ان کو کمان (کاغذ کی مانند کپڑا) کے کپڑے میں لپیٹ کر

اس جگہ دوبارہ پڑبال نہیں اکیس گے۔ اگر کھیوں کو پکڑ لیا جائے اور ان کو کمان (کاغذ کی مانند کپڑا) کے کپڑے میں لپیٹ کر

اشرب چشم میں جتلافت اپنے گلے میں ڈال لے تو شفایا ب ہوجائے گا۔ اگر کھی کو پکڑ کر اس کا سرکاٹ کر کپینک دیا جائے اور

ابتہ جسم کو آگھ کے زخم پر لن دیا جائے تو آگھ کا زخم تھی ہوجائے گا۔ تھر بن ذکر یا قزو دین نے کہا ہے کہ میں نے روی کتب طبیعات

میں (کلھا ہوا) ویکھا ہے کہ تھی کے پر کو دانت کے درد میں جتلافی کے بازو میں لؤکانے ہے اس کے دانت کا درد ختم ہوجائے کے اس اگر کی تھی ان کے دانت کا درد ختم ہوجائے اس اگر کی کھیوں سے چھپائے کیونکہ کھیاں اے

ا ذيت مين جلا كردين گي والله اعلم - التعجير المين التحديد الت

کرایک کھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے' بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑ ابھی نہیں سکتے۔ مدد چاہئے والے بھی کمز وراور جن سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔سورۃ الحج آیت ۲۳)

### الذر

''الذر''ایک چھوٹی سرخ چیوٹی کو کہا جاتا ہے۔اس کے واحد کے لئے'' ذَرَّة '' کالفظ مستعمل ہے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے''اِنَّ اللهٰ لا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ ''(بِ شَك الله تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا )

مِنَ الْقَاصِرَاتِ الطُّرُفِ لَوْ دَبُّ مِحُولِ مِنْ الله اللهِ فَوْقَ الاتب مِنْهَا لاثرا

"اكرنيجى نگامول واليال گھوم جائيں تو اس كے نقش قدم بميشه زيمن پر قائم رہيں"

''محول''اس چیز کوکہا جاتا ہے جس پرایک سال کا عرصہ گزرگیا ہوادر ان اتب'' سے مراد وہ کیڑا ہے جو عورت اپنے گلے میں ڈالتی

ہے حسان نے کہاہے کہ

عليها لا ندبتها الكلوم

لويدب الحولي من ولد الذر

''اگردہ چیوٹی کی چال کی طرح میرے اردگرد چلے تو اس کی چال ہمیشہ قائم رہے گی''

سہیلی وغیرہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے قوم جرہم کو چیوٹی اور تکبیر کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی قوم میں ب سے آخری ہلاکت ایک عورت کی ہوئی تھی ۔ پس وہ عورت اپنی قوم کی ہلاکت کے ایک عرصہ بعد تک بیت اللہ شریف کا طواف

حفرت ابن عبال عمروی ہے کہ 'اللوق '' مراد چیزی کا مرہ ۔ بعض الل علم میں ہے کی عالم کا قول ہے کہ اگر میری نیکیاں میری برائیوں سے ذرہ برابر بھی زیادہ ہوجا میں تو یہ جھے دنیا اوراس میں موجود تمام اشیاء سے زیادہ محبوب ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نیکیاں میری برائیوں سے ذرہ برابر بھی نیادہ و مَعَن یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فَسُرًا یَوْهُ ' (پس جُرُّض ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گاہ واسے دیکھ لے گا اور جوذرہ برابر بھی براعمل کرے گاہ و بھی اسے دیکھ لے گا۔ (سورة الزار ال آیت ۲۵۸)

پس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آيات كومغهوم كے لحاظ سے جامع قرار دیتے تھے ليني منفر د سجھتے تھے۔

صدیث میں چیوٹی کا تذکرہ است مقرت انس سے روایت ہے کہ ایک سائل نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایک بچوردی پس سائل نے کہا ''سیان اللہ'' کہ اللہ کے انبیاء میں سے ایک نی مجور بطور صدقہ دے رہا ہے' پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کیا تو نہیں جانت ہے کہ اس مجبور میں بہت بری مقدار میں نیکیاں بھری ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسراسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس نے سوال کیا پس آپ نے اسے مجوردی پس اس نے کہا کہ یہ مجبور اللہ کے اپنیاء میں سے ایک بی نے بچھے بطور ضدقہ دی ہے۔ پس میں اس مجورکو بھی جدا نہیں کروں گا جب بھی میری زندگی باتی ہے اور میں اس سے بھیشہ برکت حاصل کرتا رہوں گا۔ پس نبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے اسے نکی کا تھی دیا۔ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اوغذی ہے فرایا ہے کہا کہ اس مسلم شے کہو کہ ان کے پاس جو چالیس درہم ہیں وہ اس سائل کو دے دیں۔ حضرت انس نے فرایا ہے کہ کچھ ہی موسکر زاقتا کہ وہ سائل فنی ہوگیا۔ (رواہ البیجی)

سی معترت سعد بن ابی وقاص نے کمی سائل کو دو مجھوریں ویں تو اس نے ہاتھ کو روک لیا۔ پس حضرت سعد نے اس سے فر مایا کہ میں معترت سعد نے اس سے فر مایا کہ میں اس کے کہ اللہ انگور کے دائد کے بارے میں اس کے کہ اللہ انگور کے دائد کے بارے میں اس کی مشل فر مایا تھا۔ پس صصحد بن عقال نے جب بیآیت می اوراس وقت آپ تی اگر صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ کی مشل کو سائلہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ کی سے صحد نے فر مایا میرے لئے بیکن آیت کافی ہے اور مجھے کوئی پرواؤمیں ہے کہ اس کے علاوہ میں کی اور آیت کو فدن سکوں۔ پس صحد نے فر مایا میرے لئے بیکن آیت کافی ہے اور محمورت میں حاضر تھا تو اس نے کہائشیجت انتہا وکو تی ہی جس محضرت میں حاضر تھا تو اس نے کہائشیجت انتہا وکو تی آگئی۔ پس محضرت میں حاضر تھا تو اس نے کہائشیجت انتہا وکو تی آگئی۔ پس محضرت میں حاضر تھا دور کے بیا کہ بیا کہ بیا کری لئتے ہوگیا ہے۔

حضرت ابواساء رجی ہے روایت ہے کہ جب اس سورہ (زلزال) کا نزول ہوا تو حضرت ابو برصدیق " نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ کھانا کھارہے تھے' پس حضرت ابو بکڑنے کھانا چھوڑ دیا اور رونے گئے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکڑنے
فر مایا کس چیز نے تھے راایا ہے؟ پس حضرت ابو بکڑنے نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ تھے گیا ہم ہے'' مثاقیل اللہ و' (یعنی ذرہ برابر غلطی )
کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا؟ پس رسول اللہ علیہ نے فر مایا اے ابو بکرتونے دنیا میں کوئی مکروہ چیز دیکھی ہی نہیں تو ذرہ برابر شرکا تو
ذکر ہی کیا ہے' کیکن اللہ تعالیٰ بہت سے ذرات کے برابر تمہارے لئے قیامت تک نکیا اس جمع فرما تا رہے گا۔ (رواہ الحاکم فی المستدرک)
حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبارین اور متئبرین کو قیامت کے دن سرخ چیونی کی
شکل میں لایا جائے گا اور لوگ ان کوروندیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کم ترسم جما تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا
جائے گا۔ پھران کو' ناد الانباد' ' پر لے جایا جائے گا۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ' '' جہنیوں کا پسینہ ہے''۔ (رواہ احمدیٰ الزید)
جب اس کو کونہ کران کا اور لوگ ان کوروندیں گے گونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کم ترسم جما تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا متئبرین کو قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چیوٹی کے برابرانسانی شکل میں اکٹھا کیا جائے گا اور ہرجگہ سے انہیں ذلت گھیر لے گی۔ نیز ان کوجہنم کی قید کی طرف ہنکایا جائے گا اسے بولس کہا جاتا ہے' ان پرآگ بلند ہوگی اور انہیں جہنیوں کا پیدنہ پلایا جائے گا۔ (التر غیب والتر ہیب) امام تر مذکیؒ نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث حسن غریب ہے۔

امام بیمجق" کی کتاب''شعب الایمان' میں ندکور ہے کہ اصمعیؒ فرماتے ہیں کہ میرا گزرایک اعرابیہ پر ہوا جو''بادیہ' میں زکل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی ۔ پس میں نے اس ہے کہاا ہے اعرابیہ تیرادل کون بہلاتا ہے؟ پس اس نے کہا کہ میرامونس وہ ہے جو قبروں میں مردوں کا مونس ہے ۔ پس میں نے کہا تو کہاں سے کھاتی ہے؟ پس اس نے کہا کہ مجھے وہ کھلاتا ہے جو سرخ چیونٹیوں کو کھلاتا ہے علانکہ وہ مجھے سے چھوٹی ہیں ۔

علامہ ابوالفرج بن جوزیؒ نے اپنی کتاب ''المدھش'' میں لکھا ہے کہ ایک آدمی جس کا تعلق عجم سے تھاعلم کی تلاش میں نکلا' پس رائے میں اسے میں اسے بھر کا متناہدہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ چیونی کے رائے میں اسے ایک پھر کا کنٹرا نظر آیا جس پر سرخ چیونی چل رہی تھی ۔ پس اس نے پھر کا متناہدہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ چیونی کے پاؤں کے نشانات پھر پر موجود ہیں۔ پس اس نے نوروفکر کیا اور کہا کہ ایک چیونی کے بار بار چلنے سے اس خت پھر پر نشان پڑ سکتے ہیں تو آگر میں بھی علم کے حصول پر مداومت اختیار کروں تو شاید میں کا میاب ہوجاؤں ۔ پس ہراس طالب علم کے لئے جا ہے وہ دنیا کا علم عاصل کرنے والا ہویا دین کے علم کا حاصل کرنے والا ہویا تو حید ومعرفت کو سکھنے والا ہوضروری ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے اور اس میں کوتا ہی نہ کرے ۔ پس اے کا میابی حاصل ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔

صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں فررہ برابر بھی کبر ہوگا۔ پس ایک آ دی نے عرض کیا یا رسول اللہ آ دی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اجھے ہوں اس کا جوتا عمدہ ہو' پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بے شک اللہ تعالی جیسل ہے اور جمال کو پسند فر ماتا ہے۔ علامہ دمیریؓ فر ماتے ہیں کہ جبرے معنی ہیں اسے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ امام تر شدیؓ نے فر مایا ہے کہ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ بعض محدیث ت

کے زدیک' یہاں' کمرے مرادائیان کے متعلق کمرہ کہ کمرر کھنے والا تحقی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بعض نے بیمٹنی مرادلیا ہے کہ جنت میں داخل ہوتے وقت اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کمرٹیس ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے'' وَمُؤَعُنَا مَا فِی صُدُورُ دِهِمْ مِنْ خِلّ '' (اورہم ان کے دلوں ہے کھوٹ کوالگ کردیں گے۔الاخراف آیت ۲۳۲)

علامہ دمیریؒ فرباتے ہیں کہ ان دونوں تاویلوں میں مغہوم ہے دوری پائی جاتی ہے کیونکہ حدیث تو معروف کبری گئی کے متعلق ہے جس سے مرا دلوگوں ہے اپنچ آپ کو بڑا مجھنا اور ائیس حقیر مجھنا ہے۔ طاہر مسلک وہ ہے جس کو قاضی عیاض اور دیگر محققین نے اختیار کیا ہے کہ کمرر کھنے وال محض جنت میں وائل ثیمیں ہوگا میٹی اس کو وخول اولین حاصل نہیں ہوگا۔

علامد دمیری فرماتے میں صدیت میں 'فقال رَجُل'''کا اتفاظ جوآئے میں اس میں 'رَجُل'''ے مراد قاضی عیاض کے قول کے مطابق مالک بن مرارہ ریادی میں۔ نیز ابن عبدالبرنے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے۔ ایوالقاسم خلف بن عبدالملک بن بھوال نے کہا ہے کہ اس کے مطابق کا ماس محمول ہے۔ بھوال نے کہا ہے کہ اس کے محمول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ در اور اور کا نام سواد بن عمر د ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس آدمی ہے مرادمواذ بن عمر د ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس آدمی ہے مرادمواذ بن عمر میں۔

این انی الدنیانے اپنی کتاب "انخول والتواضع" میں تکھا ہے کہ صدیث میں قد کور آدی سے مرادعبداللہ بن عمرو بن عاص پی علامہ دمیری کُرْ ماتے جیس کہ صدیث میں قد کور 'اِنَّ اللہ تَجَویُلُوں' ' 'کامعنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام وافعال جیس اور صن بیس۔ یس اس کے لئے اچھے نام جیس اور اس کی صفات جیس اور کائل ہیں۔

سی بھی کہا جاتا ہے کہ 'جینیل' ''مخیدل' اور منگوم' کے معنوں میں ہے جینے' سَیویٹے '' '' کمشیع '' 'کے معنوں میں آتا ہے۔ ابوالقا ہم تیری کے فریا ہے کہ 'جینیل' ''کا ہم کئی کہا ہے کہ 'جینیل' ''کا ہم کئی ہے کہ 'جینیل' ' 'کا ہم کئی ہے کہ انجینیل ' ' کا ہم کئی ہے کہ انجینیل ' ' کا ہم کئی ہے کہ انتہائی ہے کہ 'جینیل' ' 'کا ہم کئی ہے کہ انتہائی کا اطلاق الشقائی ہے کہ انتہائی کا اطلاق الشقائی ہے کہ جوشر بعت میں وارد ہوا ہے اور اس کی اساد میں کا امراض کا اطلاق الشقائی اس کے متعلق جواز اور محمل کے وارد جوا ہے ہوں کہ کہ وارد جوا ہے ہی اور جو ہم جائز بھتے ہیں کہ جواز کا فیل کی ذات پر کیا جائے اور جس کے متعلق شریعت میں جواز و نہی بھی وارد جوا ہے ہی آگر ہم حرصت یا جات کا جواز کا فیل کی دارد ہوا ہے ہی آگر ہم حرصت یا جات کا اس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے اہم وارد ہوا ہے ہوں گر بعت میں وارد ہوا ہے اہم ووی نے فرایا ہے کہ اہل سنت کا اس منت کا اس منت کا اس منت کا اس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے انہائی وی کے دارے ہوں گر بعت میں وارد ہوا ہے انہائی وی کی ایس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے کہ انہائی ایس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے کہ وارد ہوا ہے کہ اللہ سنت کا اس منت کا اس منت کا اس منت کا اس منت کا اس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے وارد ہوا ہے کہ اللہ کا میا ایس کرت کا بیان ایسے لفظ کے ذریعہ کرتا جس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے وارد ورے گراہ وارد ہوا ہے جو سے ہو شریعت میں وارد ہوا ہے کہ وارد ور سے کہ کہ کرتا جس کے متعلق شریعت میں وارد ہوا ہے در سے جوشریعت میں وارد ہوا ہے کہ وارد ہوا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کرت کی کہ کی کہ کہ کرت کرتا جس کے متعلق شریعت کے دریعہ کرتا جس کے متعلق شریعت کی کہ کردہ نے اس کے متعلق شریعت کرت کرتا جس کرت کا ہوں گراہ کرتا ہے کہ کہ کہ کرت کرت کرتا جس کرت کی ہوں کہ کردہ نے اس کرت کرت جس کے متعلق شریعت کے دور دور سے گراہ کرتا ہوں کرت کرتا جس کرت کہ کرت کرتا ہوں گراہ کرتا ہوں کرت کرتا ہوں کرت جس کرت کی ہوں گرا

سمی لفظ کا اثبات خبر واحدے ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ پس ایک گروہ نے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دعا کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ اس کا تعلق''باب العمل'' سے ہے اور خبر واحد پڑ مل کرنا جائز ہے لیکن دوسرے گروہ نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس كاتعلق عمل سے ہے۔ يس الله تعالى كا ارشاد بي و يلفو الاسماء الحسنى فادعوه بها "(اور الله كيلي ا يحص نام بير يس اس كوان ناموں کے ذریعہ یکارو)علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مخصط النامس "کے الفاظ جوسلم میں ندکور ہیں سے مرادلوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا ہے۔ای طرح ابوداؤڈاور ترندیؓ وغیرہ نے اپنی کتابوں میں 'فخمص'' کے الفاظ قل کئے ہیں جن کامعنی بھی اس کے شل ہے۔ التعبير | خواب ميں چيوني و كھنے كى تعبير سل سے دى جاتى ہے كيونكه الله تعالى كا ارشاد ہے " وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ادْمَ مِنْ ظُهُوُر هِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ "(اوراے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وفت جب کہ تمہارے رب نے بنی آ دم کی پٹتوں ہے ان کی نسل کو زکالا تھا۔ الاعراف آیت ۱۷۲) نیز بھی چیونی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کمزورلوگوں ہے دی جاتی ہے اور ریبھی کہا گیا ہے کہ چیونی کوخواب میں د یکمنالشکر پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

# الذراح

"الذواح" جوہری نے کہا ہے کداس سے مرادایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے جواڑتا ہے اور بہت زہر یلا ہوتا ہے اس کی جمع کیلئے "الذرائ" كالفظ متعمل ب-سيوية في كها بكاس كواحد ك في "ذرجرح" كالفظ متعمل ب-"الذراح" كالخناف اقسام ہیں۔بعض وہ ہیں جو محجورے پیدا ہوتے ہیں اوربعض صنوبر کے کیڑے ہیں اوربعض دیگر درختوں پر پیدا ہوتے ہیں۔ان کے مرول مرزردر مگ کی لکیریں ہوتی ہیں۔ان کاجم لمبا مجرا ہوا اور 'نبات وردان' کے مشابہ ہوتا ہے۔

الحکم اس متم کے کیڑوں کا کھانا حرام ہے کیونکدان میں گندگی پائی جاتی ہے۔

خواص کے سیکٹرا خارش اور جلدی بیاری کے لئے مغید ہے نیز بیرکٹر اورم کی دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔امام رازیؒ نے فرمایا ہے کہ اس کیڑے کوبطور سرمداستعال کرنا آئکھ کی سرخی کے لئے بے حدمفید ہے نیز اگر اس کیڑے کی سر پر مالش کی جائے تو سرکی جوئیں بلاک ہوجائیں اور زینون کے تیل میں ملا کرسر براس کی مالش بال گرنے کے مرض میں بے حد مفید ہے۔ قدیم اطباء کا خیال ہے کہ اگر '' ذراح '' کو پکڑ کر مرخ کیڑے میں لپیٹ لیا جائے اور پھر بخار میں جٹلا شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا بخار ختم ہوجائے۔ بیاس کیڑے کی عجیب وغریب خاصیت ہے۔

"الدرع "يْل كُاتَ كَ يَحِ كُوكِها جِاتا ہے۔
الدعلب

"الذعلب "اليي اوْمُني كوكها جاتا ب جوتيز رفتار بورسواد بن مطرف كي حديث مين"الناقة الوجنا"ك الفاظ تيز رفتار اوْمُني کے لئے استعال کئے جاتے ہیں۔

# الذئت

"الذنب " بحيرً يا كوكها جاتا ب-اس كي موث "ذنبة " آتى جاورجي قلت كے لئے افذوب "اورجي كے لئے الزياب و ذ كبان "ك الفاظ متعمل بين نيز اسے خاطف سيد مرحان ذوالة عملس اللي (موث كيلة سلقة ) اور سسام بحي كباحاتا ہے اس كى كنيت كے لئے" أبو ملقة" كالفظ ستعلى ب

- 1 8120,000 1220 - 1 2000 - 10000 2000 VO - 1 (1- 20 Se Will )

حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّالَامُ وَ انْحَتَلَطُ . . . . . . . جَاوُ بِمِلْقِ هَل وَأَيْتُ الدِّنبِ قَطُّ

"يهان تك كد جب الدجر ب نے وهاف اليا اور برطرف الدهيرا محيا كياتوه و جلاتے ہوئے آئے كہا كدكيا كس نے الى وقت بھیڑیئے کودیکھاہے''

بھیڑ یے کی سب سے زیادہ مشہورکنیت ''ابو جعدہ'' ہے ۔ ٹوٹی عبید بن اترص نے منذر بن اساء کے لئے بیشعراس وقت یڑھاجب اس نے عبید کوئل کرنے کا ارادہ کیا ہے

كُمَا الدِّئْبُ يُكُنِّى أَبَا جَعَدَةً

وَقَالُواْ هِيَ الْخَمْرُ تُكُنِّي الطِّلَاءِ

"اوروه كمتے بيل كه شراب كى كتيت طلاء بي جيئے بھير ہے كى كتيت الوجعدہ ہے

شاع نے پہ بطور مثل کہا ہے اور اس سے میر فاہر کرنا معصود ہے کہ آپ بظاہر تو میری عزت کرتے ہیں لیکن آپ نے ممرے کل كاراده كرركها بي يعية شراب (برى جزب) يكن اس كانام طلاء ركدويا جائي وهيك الحي جزكانام بي سيريا بحي اليك خواناك درندہ بے کین اس کی کنیت کے لئے ''جعدہ'' کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جوالی امچھ الفظ ہے۔ پس''جعدہ'' بحری کو کہا جاتا ہے الوباليك الى بونى كو "جدد" كها جاتا ب جوموسم بهارش ألى ب اور بهت جلد ختك موجاتى بين جب ابن زبير عم معت معتم تعلق يوجها گیا۔ پس انہوں نے فرایا کہ بھیڑیا کوکنیت کے اعتبار ہے''ابو چھدہ'' کہآجاتا ہے لین متعداچھا اسم ہے لیکن باعتبار معنی براہ جیتے جير يا خودتو بب برا درنده بي كنيت كيلية البي تعدمًا " مبياً اتها تظمينعل ب مفري كاكنيت كيلي الوثمام الوجاعة ابورعلة ابوسلعامة ابوالعلس ابوكاسب أورابوسلة كالفاظ مشعل مين غير أويس من محى ال محسورنا مول عل عرب

شاعر ہذلی نے کہا ہے کہ ۔

يَا لَيْتَ شَعُرى عَنْكَ وَلَا مُرُعمم في الله الله ما فَعَلَ اليَّوْمَ أويس بالْعَنَم

''اے کاش تیری بات کو میں مجھ لیتا حالانکہ معالمہ عام ہے کہ آج بکریوں کے ساتھ بھیٹریوں نے کیا برتاؤ کیا'' ۔

جيرية ك اوصاف وفيش" كوجى الميع واصل بالناف عنداد فاكترى رنگ ب- يس كها جاتا بك " ففب أغبش وَ وَلَهُ اللَّهُ عَنْدُ الْمُ اللَّهُ مِن رَكْ كا بجيرُ يا اور فاحسري رقك كي بجيرُن يعن بحر يد كي واده) وام الفري الويطي موسلي اورجيدالياتي بن قانع سے مروی ہے کہ اُٹی شاعر مازنی حر مادی جس کا نام مجاللہ بن ام رضا کی ایک بوی تھی جے معاد ، کہا جاتا تھا۔ پس جب وہ

∳115**∳** رجب کے مہینے میں اپنے گھر سے کھانے پیٹے کا سلمان لینے نکا ۔ پس شاعر کے جانے کے بعد اس کی بیوی گھرسے فراد ہوگئے۔ پس اس عورت نے اپنے ہی خاندان ایک آدی جے مطرف بن بھل بن کعب بن مع بن دلف بن اہصم بن عبداللہ بن خرماز کہا جاتا تھا کے ہاں پناہ لے لی۔پس اس نے اسے ایک کمرہ کے چیچے چھپا دیا۔پس جب آثی شاعر بازار سے واپس آیا تو اس نے ویکھا کہ اس کی یوی گھر میں موجود نہیں ہے پس اس کو کس نے خبر دی کہ اس کی بیوی فرار ہو کر فلا صحف کی بناہ میں چلی گئی ہے۔ پس عشی نے مطرف سے اپنی ہوی کا مطالبہ کیا پس اس نے اسے واپس لوٹانے سے انکار کردیا۔ نیز مطرف اپنی قوم میں آئش سے زیادہ معزز تھا۔ پس آش نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپی شکایت بیان کی اور بیا شعار پڑھے

يَا سَيَّدُ النَّاسِ وَدِيَانِ العَرَبِ . أَشُكُو إِلَيْكَ ذَرَبَة مِنَ الذَربِ "ا الوكول كر مرداد ادرعرب ومطيع كرن والله على آب عليه كا خدمت من ايك بدزباني كي شكايت الحرآيا مول"

كَالَّذِئبَةُ الْغَبُشَاءُ فِي ظِلِّ السَّربِ خَرَجُتُ أَبْغِيُهَا الطَّعَامَ فِي رَجَبِ

"من خاكسرى بهيرنى كى طرح درخول كرسايدين رزق كى جتوين دجب كم مهيني على بابراكا"

فَخَا لَفُتَنِيْ بِنَزَاعٍ وَ هَرَبٍ . . . . وَ قُلُا فَتُنِّي بَيْنَ عَيْضٍ مُؤتَّشَب

" ایس اس نے میری مخالفت کی اور جھگڑا کر کے فرار ہوگئ اور حقیق مجھے گنجان ورختوں کے جینڈ میں جھوڑ گئ

أَخُلُفُتِ العَهُدَ وَلَطَتُ بِالذُّنُبِ .... وَهُنَّ شُرٌّ غَالِبِ لِمَنْ غَلَبَ

۔ ان اس نے دعدہ خلافی کی اور مجھ سے اس طرح جھپ گئی جیسے اوٹنی اپنی شرمگاہ دم سے چھپا کرنر کو جفتی سے روکتی ہے اور عورتوں کا 

کے این بنی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے بھی آئی مثلا عرکی موجودگی میں فرمایا کہ عود تیں آپنے شرکی وجہ سے جس پرجاہتی ہیں عالب موجاتي بين-علامدوميري فرمات بين كدائل سيراد بدنباني كي مجد ف ادكرنا إدر ورت كي خانت ب-اسكا اصل 'مِن ذَرْب والمعِندة في السيم وادعيده فيداد يعن اس كاخراب موناسه سيمي كهاجاتا بي كدزبان دوادى اور بدكامي بعي شاعر كول "درب لطاله "سے ماخوذ ہے۔ پن شاعر کے اس قول العيف " مقرار ورخت کی جڑ ہاور "المؤتف " سے مراد درختوں کے جمنڈین اور شاعر کے قول میلنت بالذنب ' سے مرادیہ ہے کہ میری بیوی مجھ سے اس طرح جھپ رہی ہے جیسے اوٹنی اپی فرج کودم کے ذریعے چھپا کراپنے نرکوجفتی سے روکق ہے اور آئی جس کا اور پواک ہوچکا ہے نے نبی اکرم علقے سے اپنی بیوی کی شکایت کی اور جو اس نے معامله کیا اسکا بھی تذکرہ کیااوروہ جس مخف کی بناہ میں تھی اس کا تاہم مطرف بن بیصل تھا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم نے مطرف کی طرف خطائھوایا کہاگرتمہارے پاس اس مخص کی بیوی معاذ ہ ہے تو اسے واپس کر دو۔

لیں آئی ہی اگرم مطابقہ کے خط کے ساتھ مطرف کے پاس آیا اور مطرف کو خطر پڑھ کر سنایا۔ پس مطرف نے کہا اے معاذ ہ یہ خط رسول الله عليه في بيجائي الدائ مين لكها ہے كہ ميں تحقيم تيرے شوہر كے حوالے كردوں \_ پس عورت نے كہا كہم اثنى سے پخة عهد ك لوكدوه مجھ ميرے عمل برسز انبيل و سے گا۔ پس مطرف نے اش سے عبد لے كراس كى بيوى كواس كے سپر دكرديا۔ پس آش نے كيا

يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلَا قدم الْعَهْدِ

لِعُمُرِكَ مَاحُبِّي مَعَاذَةَ بِالَّذِي

'' تیری زندگی کی قتم معاذ ہ کے ساتھ میری محبت الی نہیں کہ بد کلام اور زمانہ کی تختی اسے تبدیل کردے'' غَوَاةُ رِجَالِ أَذُيْنَا جُونِهَا بَعُدِي وَلَا سُوءِ مَا جَاءَ ثُ بِهِ إِذَا زَلَّهَا

''اورندوہ پرائی جس کی معاذہ مرتکب ہوئی ہے میری مجت کوختم کر سکتی ہے جبکہ میری عدم موجود گی میں برے افراد نے اسے اس

برآ مادہ کیا ہے''

علامہ زخشری نے اللہ تعالی کے اس قول ' إِنَّ كَيْدُ كُنَّ عَظِيمٌ ' ' كَ تَعْير مِن فربايا ب كداللہ تعالى نے عورتوں ك کر دفریب کوشیطان کے کروفریب سے عظیم قرار دیا ہے۔اگر چہمردوں میں بھی کمروہ فریب پایا جاتا ہے لیکن مورتوں کا کمرمردوں کے كرية زياد ولطيف يعني غيرمحسوس بوتا ب اوران كاحيله مردول يرنافذ بوجاتا ب\_يس عورتين نرى سے كام ليتى بين اوراس نرى كى بناء يروه مردول يرغلبه حاصل كرليتي بين \_قرآن كريم من الله تعالى كاارشاد بي وَمِنْ شَوّ النَّفَطْتِ فِي الْعُقلدِ "(اور من كرمول یر پھو نکنے والیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں) لپس' فَقَا ثَاتْ'''ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کا شر دوسر کی عورتوں نے زیادہ ہے۔ پس بعض اہل علم میں ہے ایک عالم کا قول ہے کہ میں شیطان ہے زیادہ عورت کے شر سے خوفزدہ رہتا ہوں۔ اس لئے کہ الله تعالى نے فرمایا ہے' إِنَّ كَيْدُ الشَّيْطِينِ كَانَ صَعِيفًا'' (بِحَثَك شيطان كامَروفريب بهت كزور ہے) اور موزتوں كے متعلق الله تعالى كارشاد بي النَّ كَيُدَكُنَّ عَظِيْم " (بِ شَكَتْمهارا كروه فريب بهت براب )-

تاریخ ابن خلکان میں عمر بن افی رسید کے حالات میں فدکور ہے کہ عمر بن افی رسید ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے کہ ان کی نظر ایک عورت پر پڑی جو بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھی ۔ پس وہ اس عورت کی محبت میں گرفتار ہو گئے یہ پس عمر بن الی ربیداں سے سوالات کرنے گئے۔ پس وہ مورت بھرہ کی رہنے والی تھی۔ پس عمر این ابی ربیدنے اس مورت سے گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس طرف کوئی توجنہیں کی اور کہنے تھی آپ مجھ ہے دورر میں کیونکہ آپ حرم مقدس میں میں اور بیحرمت والا عظیم مقام ہے۔ پس جب عمر بن الی ربیعہ اس کے پیچیے پڑ گئے اور اسے طواف سے ردک دیا تو وہ اپنے کمی محرم کے پاس کی اور اس ے کہا کہ میرے ساتھ آؤ اور مناسک ج ادا کرو۔ پس وہ محر خض اس عورت کے ساتھ طواف میں مصروف ہوگیا۔ پس جب عمر بن افی

ر بعد نے اس مورت کے ساتھ اس کے رشتہ دار کو دیکھا تو اس سے دور ہوگیا۔ پس مورت نے زبرقان بن سعد کی کا بیشعر پڑھا۔

تعد والذئاب على من لا كلاب له و تتقى مربض المستأ سدالضارى

"جس ك ياس حفاظت ك لئ كت نبيس موت بحيري مجى حمله كرن ك لئ اس كى جانب دورت بي اورشر ضرر پہنچانے والے کی خواب گاہ سے دوررہتے ہیں''

پس جب مضورکواس واقعہ کی خبر پیچی تو اس نے کہا کہ میں پیند کرتا ہوں کہ کوئی پردہ نشین عورت یا تی نہ رہے یہاں تک کہ وہ اس واقعہ کوئن لے۔ عمر ابن الی ربعہ کی پیدائش اس رات کو ہوئی جس رات حضرت عمر بن خطاب کوشہید کیا گیا۔ حضرت حسن بھریؓ کے سامنے جب عمرو بن رہید کا تذکرہ ہوتا تو فر ماتے کون ساحق اٹھا اور کون سایاطل وجود ہیں آیا۔عمرابن الی رہیدنے

﴿ حَيْوَةَ الْحِيوانَ ﴾ ﴿ 117 ﴿ 117 ﴿ أَجَلَدُ دُومٍ ﴾ بحری غزوہ میں شرکت کی تھی ۔ پس وشمنوں نے ان کی کشتی کو آگ لگا دی تھی جس کی وجہ سے وہ بھی ای آگ میں جل گئے ۔ بیدواقعہ ٨٣ ه ميں رونما ہوا۔ شير اور بھيٹر يئے ميں بھوك كى صورت ميں صبر كرنے كى صلاحيت پائى جاتى ہے وہ دوسرے حيوانات ميں نہيں ہوتی لیکن شیر بہت زیادہ حریص ہونے کے باوجوداس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ کئی دن بھوک کی حالت میں گز اردے لمین بھیریا اگر چہ شیرے کم تر اور تنگدست ہے لیکن شیر سے زیادہ دوڑ دھوپ کرنے والا ہے۔ پس جب اسے کھانے کے لئے کوئی بھی چیز نہ لے تو یہ ہوا یر ہی گزارہ کر لیتا ہے اور اس سے قوت حاصل کرتا ہے۔ بھیٹر یے کا معدہ بڑی سے بڑی ہڈی کو بھی ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن تھجور کی تھھلی کوہضم نہیں کرسکتا۔ بھیٹریا جب اپنی مادہ سے جفتی کرتا ہے تو اس وقت اس کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی کتے کی ہوتی ہے۔ پس اگراس حالت میں ان پرحملہ کیا جائے تو ان کوآسانی نے قبل کیا جاسکتا ہے لیکن ان کو اس حالت میں یانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بھٹی کیلئے ایس جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں سے انسان کا گزرنہ ہو پس بھیڑیا جب اپنی مادہ سے جفتی کرتا حاہتا ہے تو اسے زمین پر حیت لٹا دیتا ہے اور پھر التحام ہوجانے پرید دونوں ملیٹ جاتے ہیں اور ان کے چہرے ایک دوسرے کے مخالف سب میں ہوجاتے ہیں جیسے کوں میں جفتی کرتے وقت یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ بھیڑیا منفر دصفات کا عامل درندہ ہے۔ پس جب بیفرار ہونا جا ہتا ہے تو جست لگا تا ہے اور جب بیا لیک مرتبہ کی شکار کوئل کر کے اور اسے کھا کر اپنا پیٹ بحر لیتا ہے تو شکار کے بقیہ گوشت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔اس کی عجیب وغریب خاصیت رہے کہ یہ ایک آئھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے بیدار رہتا ہے یہاں تک کہ بیا ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو اے کھول لیتا ہے اور پھر دوسری کی نیند پوری کرنے کیلئے اسے بند کرلیتا ہے۔ بھیڑیا ایسااس وجہ سے کرتا ہے تا کہ کھی ہوئی آئکھ سے اپنی حفاظت کا کام لے اور بندآ کھ سے نیند کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ حمید بن ثورنے بھیڑیئے کی تعریف میں کہاہے کہ

وَ نِمُتُ كُنُومِ الذِئبِ فِي ذِي حَفِيظَةٍ ﴿ الْكُلُّ اللَّهُ عَامًا مَا ذُونَهُ وَ هُوَ جَائِعٌ ا

''اور میں بھیٹر پئے کی نیندسویا ایک طالم مخض کے پاس' میں نے اس کے یہاں کھانا کھایالیکن وہ بھوکا ہی رہا'' يَنَامُ بِإِحْدَاى مَقَلَتِيهِ وَ يَتَّقِيُ بَأُخُرِى الْاعَادِي فَهُوَ يَقُظَانِ هَاجِعٌ ا

` ' 'وه ( یعنی بھیڑیا ) ایک آنکھ سے سوتا ہے اور دوسری آنکھ سے دشمنول سے محفوظ رہنے کا کام لیتا ہے۔ پس وہ ایک ہی وقت میں نیند بھی کرتا ہے اور بیدار بھی رہتا ہے''

بھیریا تمام حیوانات میں سے ایبا حیوان ہے جوزیادہ بولتا ہے لیکن جب یہ پکڑلیا جائے تو اس کو مارا جائے یا تلوار کے ذریعے اس کے نکڑے ککڑے کردیئے جا کیں اس کی آواز نہیں <u>نکلے</u> گی یہاں تک کہاس کی موت واقع ہوجائے۔ بھیڑیے سو تکھنے کی زبردست توت موجود ہوتی ہے اس لئے بیمیلوں ہے کسی چزی بومسوس کر لیتا ہے۔ بھیٹریا اکثر بکریوں کے شکار کے لئے صبح کے وقت نکاتا ہے کیونکہاسے تو تع ہوتی ہے کہ رات بحر بکریوں کی حفاظت کے لئے بیدار رہنے کی جدے تھک کرسو گئے ہوں گے۔ بھیڑ یے کی عجیب و غریب خاصیت میہ ہے کہ اس کی کھال کے ساتھ بحری کی کھال رکھ دی جائے تو بحری کی کھال کے بال گر جاتے ہیں ۔ جنگلی بیاز کے پتہ پر بھیڑیا اگراپٹا پاؤں رکھ دے تو اس کی اس وقت موت واقع ہوجاتی ہے۔

. بھیڑیا جب بخت بھوکا ہوتو وہ چنتا ہے۔ پس تمام بھیڑسیے اس کی چیج من کراس کے قریب تطار بین کھڑے ہوجاتے ہیں۔ یں جو بھیڑیا چیخے والے بھیڑیے کے قریب ہوتا ہے باقی بھیڑیے اس پرجملدآ ور ہوکراہے ہلاک کردیے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ پس بھیڑیا جب انسان کود کھیر لے اور اس کا مقابلہ ند کر سکے تو زورے چنتا ہے جس کی وجہ ہے جنگل کے تمام بھیڑ ہے چیخ والے بھیڑ ہے کی مدد کیلیے جمع ہوچاتے ہیں اور انسان پر حملہ آور ہوجائے ہیں ۔ پس اگر انسان ان بھیڑیوں میں ہے کی بھیڑ ہے کو زخی کردے تو بھیڑ ہے انسان کو چھوڑ کر بھیڑ ہے کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔شاعرنے پیہ اشعارائے دوست برجس کی اس نے مدو کی تھی نارافعگی کا اظہار کرتے ہوئے کہے ہیں ب

وَ كُنْتَ كَذِنْبِ السُّوءِ لُمَّا رَاى دَمَّا عَلَى الدُّم

''اور تیری مثال اس بری خصلت والے بھیڑ ہے کی طرح ہے کہ جب اس نے اپنے ساتھی کا خون و یکھا تو اس کواپی غذا بنانے كيليّة إس بريل برا"

بیتی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ اصمعی کہتے ہیں کہ میں ایک دیمیات میں داخل ہوا۔ پس میں نے ایک برحمیا کودیکھا جس کے سامنے ایک بکری مردہ حالت میں پڑی ہو کی تھی اور ایک بھیٹر بیٹے کا بچہ بھی کھڑا ہوا تھا جسے بڑھیا پر ابھلا کہدرہی تھی ۔ پس میں بره یا ک طرف متوجہ ہوا تواس نے کیا کرتم جائے ہو کہ میں بھیڑ ہے کو یہ بچار کیوں کیدرہی ہوں؟ میں نے کہا کہ جھےاس کاعلم نہیں' بڑھیانے کہا یہ بھیڑیے کا بچہ جب چھوٹا تھا تو میں اسے بکڑ کر اپنے گھر نے آئی اور اے اس بکری کا وودھ واتی رہی۔ پس جب یہ جوان ہوگیا تو اس نے بحری کوئل کردیا۔ بی اس کی بے وفائی بریس نے بدا شعار کے ہیں۔ میں نے بومیا ہے کہا وہ کون سے اشعار ہیں ۔ پس بڑھیائے وہ اشعار مجھے سائے

> مر وأنت لِشَاتِنَا وَلَدُ وَيُبُدُ بَقَرِت شُو يُهَتِي وَ فَجَعْتَ قَلْبِيُ

"تونے مری کری کوچر ماڑ کرمرے دل کومدمہ بنایا حالا تک ماری کری ہی سے تیری بردش مول ہے" فَمَنْ أَنِهَاكُ أَنَّ أَيَاكُ ذِنْبُنَّا غَلَيْتَ يدرهِا وَ رَبِيْتُ فِيُنَا ...

" " تون اس سے غذا عاصل کی اور جارے بہاں پرورش یا کی اس مجھے کس نے بتلایا کہ تیرایاب بھیڑیا ہے " فَلَيْسَ بِنَافِعِ فِيْهَا الْآدِيْبُ إذَا كَانَ الطباع طباع سُوءٍ

"جب فطرى طور برطبيعت مين فرالي بوقواس كيلي اصلاح كرف والى تدابير فع بخش نيس بوعي" یں اگرانسان بھٹر ہے ہے گھرا جائے تو وواس پر غالب آجا تا ہے لین اگرانسان بھٹر ہے کرمیاہتے ہوت قدمی کا مظاہرہ كرية بيريا فرفز دو بوجاتا يد بيمريا بدى كوائي زبان بي بى اور دينا في اور بدى كردي كار يردياب بالكل اى طري چیے آلوار کے ذریعے بڑی کے تو سے مکر سے کردیے جا کم لیکن بڑی کے ٹوٹے کی آواز تکب سالی انہیں دی کیا جاتا ہے کہ بھٹر ما کتے کی طرح بھونکتا ہے۔ شاعرنے کہاہے کہ ۔

ج وَصَوبُ إِنْسَانِ فَكِذَبُ أَطُيَرُ ﴿ حِبْرِي عَوى الَّذِئبِ قَاسُتَأْنَسَتُ لِلَّذِئبِ ادْعُولِي

﴿ حِيْقَ الْعَصُوانَ ﴾ ﴿ ﴿ 119 ﴾ ﴿ ﴿ 119 ﴾ ﴿ ﴿ 119 ﴾ ﴿ جَيْنَ عِلَا لَا مِنْ مَا لَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م '' بِعِيرٌ بِي كُو فِي وَلِارِ كَلْ آواز بِي دوبر ب بِعِيرٌ بِي بِي ما نوس بوجائة بين جب ووجِينًا بِ اور انسان كي آواز سنة بي المراج المراجع المراجع

دور دور عام نع مي اى معى من كها يك

لَيْتَ شَعِرِي كَيُفَ الْخَلِاصُ مِنَ اليَّاسِ . . في قَلْ أَصْبَحُوا ذِنَابِ اعتَدَاءَ

''ميري تجوين نبين آتا كه لوگول سے نجات كيسے حاصل ہوگى جبكه ده ظالم بھيڑ ہے بن بيكے ہيں''

"جب إنهول ميري بات كي تقيد يق كربا جابي تومي في كها كه الله تعالى راضي موابودردا يات (كدان كي نفيحت بهت عده ب) تَاعِرانِ السَّعِرِ مِن حضرت الدورواءُ كال تول (إيَّاكُمُ وَ مَعَاشِرَةُ النَّاسِ فَإِنَّهُمُ مَا رَكِبُو اللّ امري إلا غيروه ولا جواد الا عقروه ولا يعيرا الا أدبروه "(تم لوگوں كي ماتھ اخلاط سے بحركونك نہیں وہ سوار ہوئے کسی کے دل برگمراس کو بدل دیا اورنہیں وہ سوار ہوئے کسی عمدہ گھوڑ ہے برنگر اس کے یاؤں کو کاٹ دیا ) کی طرف اشاره كا ب

سہلی نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی تو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کعبہ کے رب کی تیم پیتووی ہے۔ پس جب جفرت عبداللہ کی ماں اساء نے بیتالفاظ سے تو بیچے کو دود چد پایا چھوٹر دیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اساء سے فرمایا اسے دورہ بلاؤ اگر چہتمہاری آنکھول کا پانی ہی کیون فد ہوئیہ بچیمینڈ ھا ہوگا ایسے بھیزیوں کے درمیان جو انبان بی ہوں گے (لیکن ان میں بھٹر یے کی صفات یائی جائیں گی)۔ وہ اس بحکومیت اللہ کی حفاظت ہے روکیں گے اور آل کردیں کے بااسے سے اللہ کے قریب ہی اے قل کردیں گے۔

و جغرت کعب بن مالک مے روایت ہے کہ نی اکرم نے فر مایا دو بھو کے بھٹر سے جنہیں بکریوں کے رپوڑ میں چھوڑ دیا اتنا نقصان مبیں کرتے جتنا کی فخص کی مال اور دنیا وی عظمت کی حرص اس کے دین کونقصان پہنچاتی ہے۔ (رواہ ابن ماجہ والبہتی وقال حدیث سح حسن ) و المعتق وم كا عمت كرت وع الله تعالى في فرايا م و و التجديقه أحرَص النَّاس على حَياة " (ادرالبدتوان لوگوں کوئندگی کا زیادہ حریص نائے گاہ)

حصرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل کیا گیا۔ يس من في الله الله الك بعيرنا و يكون بن من من كما كما بعيرا جند من داخل موكيا بدي بيري الله ي كما كم من ف ایک شرطی (سیای) کے میٹے کو کھایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں بھیڑ ہے کا جنت میں دخول سیابی کے لاکے کو کھانے کی وجہ سے بے لیکن اگر بیشرطی (سابق) کو کھالیتا ہے تو اسے ملین کے مقام پر پہنچا دیا جا تا ہے۔ (رواہ این عدی)

و علامندومری فرات بین کر تحقق بین بنے بدروایت تاریخ نیٹا بوریس علی بن محد بن اسلیل طوی کے عالات زندگی میں بلاحظ کی

حضرت ابوسعید ضدری سے روایت ہے کہ ایک چرواہا ''مقام حرہ'' میں بحریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑ ہے نے اس کی

بریوں پر تعلم کردیا ۔ پس چرواہا بحری اور بھیڑ ہے کے دومیان حاکل ہوگیا ۔ پس بھیڑیا ابی سرین پر بیٹہ گیا اور کہنے لگا اے اللہ

کے بند نے تو برے اور میرے رزق کے درمیان جواللہ نے بیرے لئے بھیجا ہے حاکل ہوگیا ہے۔ پس وہ آدمی جیران ہوگیا کہ

بھیڑیا اس سے مختلو کر رہا ہے ۔ پس بھیڑیا کہنے لگا کہ میں بھی اپنے کلام کرنے ہے بھی بڑی جیب بات کی خبر شدووں اوروہ یہ

بھیڑیا اس سے مختلو کر رہا ہے ۔ پس بھیڑیا کہنے لگا کہ میں بھی اپنے کلام کرنے ہے بھی بڑی جیب بات کی خبریں سا رب ہو کے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کہ واقعات کی خبریں سا رب بیرے پس کی ورمیان لوگوں کو گزرے ہوئے واقعات کی خبریں سا رب بیرے پس کے درمیان کو مدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سارا واقعہ

بیں ۔ پس جرول الشملی الشعابے وسلم با ہرتھر بیف لاے اور فر بایا اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس جے درائے نے تھی کہا ہے۔ (رواہ الحاکم)

۔ <u>فائدہ</u> این عبدالبروغیرہ نے کہا ہے کہ بھیٹر یے نے صحابہ کرام میں سے صرف تین افراد معزت رافع بن عمیر "سلمہ بن اکوع اور ابہان بن ارسلمی سے کا م کیا۔

ببن عبدالبر تھتے ہیں کہ ای لئے اہل عرب کہتے ہیں '' فحق تکفی لئب اُ فحبّان '' (وہ اہبان کے بھیڑ یے کی طرح ہے)
حضرت اہبان بن اول ملمیٰ ہے بھیڑ یے کی گفتگو کا واقعہ اس طرح ہے کہ اہبان بن سلمیٰ جنگل میں بحریاں چرار ہے تھے کہ ایک
بھیڑ یے نے ان کی بحریوں پر جملہ کردیا۔ پس حضرت اہبان ٹے شور بچایا۔ پس بھیڑیا کھڑا ہوااور کہنے لگا کیا تم بچھے دو کتا جا جہ
بھیڑ یے نے ان کی بحریوں پر جملہ کردیا۔ پس حضرت اہبان ٹے فرایا کہ بیس نے بھیڑ یے کو کلام کرتے ہوئے
بہتر یا اللہ تعالیٰ میں اور اب بھیڑ یے کی گفتگو س کر بہت منتجب ہوئے ۔ پس بھیڑ یے نے کہا کیا آپ میرے بولئے پر جمران
بوگے ہیں حالانکہ رسول انڈسلی انڈھ علیہ وسلم ان مجھوروں کے درمیان (اور اس نے اپنے سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کیا)
موجودہ اور گزشتہ واقعات کی تجربی بتارہے ہیں اور اوگوں کو انڈ کی عبادت کی طرف بلارہے ہیں لیکن لوگ ان کی دعوت کا جواب
نہیں و ہے۔

حضرت اہبان ؓ نے فرمایا کہ میں نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس قصد کی خبر دی اور میں مسلمان ہوگیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے تھم ویا کہ بید واقعہ لوگوں کو سنا دو عبداللہ بن افی واؤد بجستانی الحافظ نے فرمایا کہ اہبان نے بھیڑ سے سے کل منہیں کیا اور نہ بی ان کی اولا دیٹر سے کسی نے بھیڑ ہے سے کلام کیا ہے۔

علامد دمیری فرماتے ہیں کہ حضرت رافع بن عمیر ﴿ اور سلمہ بن اکوع ﴿ مُصْحِقَقَ ای مُنّم کا واقعہ شہور ہے۔ امام بخاریؒ نے فرمایا ہے کہ بمیں خبر دی شعیب نے ان کوز ہری نے اور انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہری ﴿ فرماتے ہیں کہ میں نے نمی اکر مصلی التعطیہ و کلم کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک چواہا اپنے رپوڈ میں تھا کہ ایک جھیڑے نے رپوڈ پر حملہ کردیا۔ پس بھیڑیا ایک بکری کو لے کر فرا ہوگیا۔ پس چروا ہے نے جھیڑ ہے ہے بحری کا مطالبہ کیا۔ پس بھیڑیا اس کی جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یوم بی میں اس کی حفاظت کون کرے گا جب میرے سواان کا کوئی محافظ تیس ہوگا اور ایک خص تبل پر بوجھ لا وکر لے جارہا تھا۔ پس ئیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں بوجھ لا دنے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ میں زراعت کے لئے پیدا کیا جمیا ہوں۔ پپی لوگوں نے کہا''سجان اللہ'' بھیٹر یا بھی کلام کرتا ہے اور ٹیل بھی کلام کرتا ہے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایمان للیا اس پر اور ابو بکڑوعڑ بھی اس پر ایمان لائے۔ (رواہ البخاری)

تھے۔ پس جب بھیٹریا آیا تو ان میں ایک کابیٹا اٹھا کرلے گیا۔ پس وہ عورت اپنی ساتھی (عورت) ہے کہنے گئی کہ بھیٹریا تیرا بیٹا اٹھا کر لے گیا ہے۔ پس وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی ضدمت میں صاضر ہوئیں۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے بوئ عورت کے تن میں فیصلہ دے دیا۔ پس وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے بیدواقعہ بیان کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم جھے بھیری دوتا کہ میں اس لا کے کو کا شدا السلام کے پاس گئیں اور ان سے بیدواقعہ بیان کیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو کو گئیں اور ان میں چھوٹی عورت نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے ایسا نہ سیجئے یہ بیٹا اس بوئی عورت کو دے دیجے 'پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول گورت کو دے دیجے 'پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے تن میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت ابو ہر رہے فرمایا کہ اللہ کی تم ہم نے آئ سے قبل در اسکین'' کا لفظ نہیں ساتھا بلکہ ہم اس کی بجائے''المدیہ'' کہا کرتے تھے۔ ( بخاری و مسلم )

پس جوائل علم اس بات کو جائز قرار دیے ہیں کہ عورت لقیط (گرے ہوئے بچے) کو اپ نے ملحق کر کتی ہے ان حضرات نے اس صدیث سے استدلال کیا ہے کونکہ یہ بھی والدین میں ہے ہے۔ یہ سلک صاحب تقریب نے ابن سر بچ نے قتل کیا ہے کیک صحیح بات یہی ہے کہ وہ بچہ اس عورت سے اس کو اپنانے کا دعوی کر کے گی تو بچہ کی ولادت پر کسی کی گواہ ی پیش کر سکتی ہے کہ وہ بچہ اس کو اپنانے کا دعوی کر کے گی تو بچہ کی ولادت پر کسی کی گواہ ی پیش کر سکتی ہے لیکن مرداس پر قادر نہیں ہے گئی جس عورت کا شوہر ہو لیک مرداس پر قادر نہیں ہے لیکن جس عورت کا شوہر ہو اس کے ساتھ کمی نہیں ہوسکتا ۔ پس شوہر سے مراد دہ شخص ہے جس نے عورت سے نکاح کر رکھا ہو۔ پس اگر گواہ ی کے ذریعے بچکے کا نسب عورت کی ناح میں ہویا طلاق لے کر عدت گزار

ری ہو۔ امام اجر اور طرافی کے سند جدے ساتھ دروات کی ہے کرتی اکرم نے فرمایا شیطان انسانوں کے لئے جھڑوا ہے جیسے کمریوں کے لئے جھڑوا ہے جوریوڑے الگ ہونے والی مجری کوا چکہ لیتا ہے تجہارے لئے ضروری ہے کہ تا گھڑاں ہے بچو ۔ پس تجہارے لئے ضروری ہے کہ تم امت جماعت اور مساجد کولازم پکڑاو۔ تاریخ این نجارش نمائوں ہے کہ وجب بن منیہ نے فرمایا کہ نی اسرائیل کی ایک عورت سندرے کتارے کپڑے دھوری تھی اور اس کا بچدال کے ترب ہی کھیل بھی شخول تھا۔ پس ایک سائل آیا۔ پس اس ورت نے اپی روٹی جس سے ایک کڑا تو ڈر کر سائل کو وے دیا ۔ پس کچھ دیم پھوریا ہے جھڑھا آیا۔ پس وہ بچکو اضا کر فرارہ وگیا۔ پس وہ بچکو اضا کر فرارہ وگیا۔ پس وہ بچکو دون کور وہ کہا کہ دیا ہے جھڑے جم الوگا۔ پس افتد تھائی نے ایک فرشتہ بھیا۔ پس فرشتہ بھیا۔ پس فرشتہ بھیا۔ پس فرشتہ بھیڑے کے بھیڑ نے کے بھیڑ نے کہا میں میں ہے۔ (جوتم نے مائل کوریاق)۔

امام احر کے '' کتاب الزید' میں سالم بن ابی جھد کی بے روایت نقل کی ہے کہ حضرت سالم فریاتے ہیں۔ ایک مورت اپنے کھر ہے باہر نقل اور اس کے ہمراہ اس کا ایک بچے بھی تھا۔ لیس بھیل یا آیا اور ایس نے اس مورت ہے اس کا بچے جیس ایل ہوں وہ کو قد موں کے نشانات پر اس کے بچے اپنے بیچے کی علاق میں چل گئی۔ نیز اس کے پاس دونی بھی تھی۔ لیس راستہ میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا۔ یس اس مورت نے روئی سائل کو وے دی۔ لیس تھوڑی بھی دی تی کہ کھیل جاتی ہوئے کہ اس مورت کے بیچ کے لیا آیا ہو۔'' کے لیس اس نے اس کی بچہ اے واپس کردیا۔ علامہ دھیری فرماتے ہیں کہ اس طرح کی فیک مثال جم نے باب العمر وہش ''اللسود'' کے

عنوان کے تحت نقل کردی ہے۔ حصر ہے عمر میں العزیر ''

حضرت عمر بن عبد العزيز كي عدل كى تا جير إلى مدر فرمايا ب كرمون بن ايمين جعزت عمر بن عبد العزيز كي وورخلاف عليه المستحدث فرمايا ب كرمون بن المين جعزت عمر بن عبد العزيز كي ووطلاف عليه المستحد على المدون دات كودت الك بحد على المياول كي بياك ودر ويكرون المياك في الميك كي المياك بحد من المياك بحد المياك بالمياك بحد المياك بالمياك بحد المياك بالمياك بالمياك

امثالیا والی عرب بھٹر کے کا مخلف اوصاف ہے تذکرہ کرتے ہیں۔ کی والی عرب کہتے میں "علو من ذف رچھڑ کے سے زیادہ غماری کرنے والا)" الحبّ مِن خِف " ( بھٹر کے سے نوادہ چھنے والا) زیادہ خیب " الجو لُم مِن خِفْ " ( بھٹر کے سے زیادہ چکر کائے والا) " الحقوی مِنْ فِف " ( بھٹر کے سے نمیادہ چھنے والا) ﴿ جَلَدُ دُومٍ ﴾ "اطْلَمُ وَأَجِوا " بَعِيرِ يَ عَدَياده طَالم اور بهاور) نيز الل عرب كزويك الجوع من ذنب" ( بميزية ب زياده بحوكا) "أيقظ من ذنب" ( بحير ي ي زياده بيدارد ي والا) \_ إن الل عرب كي كو بدويا وية وقت كت بي " وَمَاهُ اللهُ بدَاء اللونب" (الله تعالى اس كو بھير يے كى يارى سے موت دے ) بھير يے كى يارى سے مراد بھير يے كى بوك سے الى عرب بھیڑ نے کی کنیت کیلے" ابوجعدہ" کا لفظ استعال کرتے ہیں جسے پہلے بیان ہوچکا ہے۔ اہل عرب بطور ضرب المثل کہتے ہیں" مَن استوعى الإنب العنم فقد ظلم اى ظلم العنم " ( جوض بيم يول كويكريول كائكران مقرر كري بي تحقق ووفالم بي يعني بير بريوں برظلم بوگا) يا اس ظلم ب مراد بھيڑئے برظلم ب كداس كوالى چزكا محافظ بنايا جارہا ہے جواس كى غذا ہے۔اس مثال كوسب سے پہلے جس مخص نے استعال کیا اس کا تام اکتم بن منبی تھا۔ پس حضرت عرّ نے بھی ساریہ بن حصن کے قصہ میں اس مثال کو استعال كيا تاراس كا واقديد بي كر حضرت عرفاروق مينمورو من جعدك دن خطيد د در بي تقيد ين آب ني الي خطيد كدوران فرمايا "ياسارية بن حصن الجبل الجبل من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم" (إيساريد بن جمن بارك اوث میں ہوجاؤ' جو مخص بھیریوں کو بکریوں کا تمہان مقرر کرے تو وہ طالم ہے) میں دوران خطیدان الفاظ کوئ کر لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجه ہوئے لیکن اس کامغہوم ان کی بہتھ میں نہیں آیا۔ پس جب حضرت عمر نے نماز پوری کر لی تو حضرت علی نے حضرت عمر ہے يو چها-آب نے جو کلمات كے بين ان كاكيا مقصد ب؟ حضرت عرف فرمايا كيا آپ نے بھي ان كلمات كون ليا ب حضرت على في فرمایا صرف میں بی نہیں ہراں مخص نے ان کلمات کوستا ہے جو مجد میں موجود تھا۔ حضرت عرانے فرمایا میرے دل میں بیربات آئی کہ مشركين مارے بعائوں كو كست وے رہے ہيں اور ان كے شانوں برسوار موسك بيں اورمسلمان ايك بهاؤ سے كر روم بيں۔ پس اگرمسلمان اس بہاڑی آ میں قال کریں تو ان کو فتح حاصل ہوگی اور اگروہ پہاڑے آ کے برج کے تو ہلا کے ان کا مقدر ہوگی۔ پس مرى زبان سے يكل ت فكے جوآب نے عاعت كے بيں ليك باو بعد ايك خشخرى ديے والا آبا يس وه كنے لكا كد الال دن فلال وقت بم نے بدالفاظ سے جب بم بہاڑ سے گزررہ سے تھ تو بم نے حضرت عراقی آواز کے مثاب ایک آوازی "ماسادیة من جصن المجيل البعيل "لي بم في مشركين يرجمله كيا- إلى الله تعالى في بمين مشركين كم مقالي من فتح ي نوازار

علامه دميريٌ فرمات بي كريد روايت "تهذيب الإساء" طبقات ابن سعد اور اسدالغابة من بهي غدكور ب-ساريه كوساريه بن زیم بن عروبن عبداللہ بن جار کہا جاتا ہے۔شاعرنے اس کے ہم معن ایک شعر کہا ہے۔

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها اور بكريول كے جدوائ بھيريول سے اپني بكريول كو يجاتے إلى جب جرب جواہے خود بھير ہے بن جاكيل تو بكريول كى حفاظت

حضرت یجی بن معاذ رازی نے اپ زمانے کے علاء کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے اہل علم تعمار ہے مجلات قیعریہ تهارے گھر كسروية تهارے لياس طالوتية تمهارے موزے جالوتية تمهارے برتن فرعونية تمهاري مواري قارونية تمهارے وسترخوان جاہلی تمہارے نداہب شیطانی پس تمہاری کوئی چیز محدیہ ہے یعن حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلدوسلم کی شریعت کے عین مطابق ہے۔

خواص | جب بھیڑئے کا سرکی ایسے برج میں لفکا دیا جائے جہاں کبور رہتے ہوں واس کے قریب بلی اور کوئی ایسا موذی جانور نہیں آئے گا جو کبوتروں کواذیت دینے والا ہو۔ بھیٹریئے کا داہنا پنجہ جب نیزے کے سرے پرافکا دیا جائے تو جو شخص بھی اس نیزے کواپنے یاس رکھے گا · اگرچال كرد شون كالك براگرده يى كيال ندخى جوجائد ده ال تك نيس بى كى سحة جب تك نيز و كسر سر بر بينز يكانج الفارب گا ہی اگر بھیزیے کی دائی آ کھ کوئی آ دی اسے جسم پر باندھ لے وہ در شادل سے بے خوف و جائے گا۔ پس اگر بھیزیے کے خصیہ کو چرالیا جائے اور اس میں تمک اور پہاڑی بودید ڈال دیا جائے اور ایک مثقال ماہ جریر (ایک قسم کی سبزی جو یانی میں ہوتی ہے) ملا كرنوش كرليا جائے توكوك كردداور "ذات الجنب" مي ب صدمفيد ب جبك أرم بانى اور تهديعي ال ع بمراه استعال كيا جائد بجيز ي كاخون ببرے ك لئے مفید جبکہ اس خون کورون اخروث میں ملاکر کان میں والا جائے۔ بھیڑیے کے دماغ کوعرق سنداب اور شہد میں ملاکر جسم پر مالش کی جائے تو سردی کی وجہ سے پیدا ہونے والی تیاریال ختم ہوجاتی ہیں۔ اگر کوئی آ دی اپنے پاس بھیڑئے کی کھال دانت اور آ کھر کھ لے تو تمام لوگ اس سے مجت کرنے لگیس محے اوراہے دشمن پرغلبہ حاصل ہوگا۔ بھیڑ نے کا گردہ ایسے آ دمی کیلئے جو گردہ کے درد میں مبتلا ہؤ بے حد مفید \_ اگر بھیڑ نے کاعضو تاسل مجون کر کھایا جائے تو قوت باہ میں بیجان پیدا موجائے گا اور اگر اس کا پتدیا فی میں ملاکر جماع کرنے ہے بل آلد ناس برل لیاجائے تواس آ دی سے مورت بہت ذیادہ محبت کرنے لگتی ہے۔ اگر جھٹر نے کی دم کی ایسی جراگاہ میں لفکا دی جات جہاں يل چ تے ہوں تو جب تک بدد ملکی رہے گی میل چاگاہ میں وافل نہیں ہوں گے اگر چد شدید بھو کے ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز اگر کی جگ جير يك دم كي دهوني در دى جائ تو دال چو منيس أسمى كادر سيمي كها كيا ب كدتمام جوب اس جد اكثر بوجا كي عجرال بھیڑ نے کی دم کی دھونی دی گئی ہے۔ پس اگر بھیڑ نے اور بحری کی کھال کو اکٹھار کھ دیا جائے تو بھری کی کھال کے بال چیز جا کمیں گے جیسے کہ بہا بھی گزراہے۔ پس جو تھ بھیڑئے کی کھال پر بیٹھتا ہے وہ تو لغ کے مرض سے بمیشہ کے لئے محفوظ ہوجائے گا۔ اگر بھیڑ نے کی دم کا بال آلات موسیقی (لیعنی ساز باب و دهول وغیره) پر بانده دیا جائے تو وہ بالکل بند ہوجائیں ہے اوراگر کسی ایسی دکان میں جھیڑ یے کی کھال کی دھونی دے دی جائے جہاں آلات موسیقی کی فروفت ہوتی ہوتو دکان میں موجود تمام ڈھول دغیرہ پیٹ جا کمیں گے۔ بھیڑ پے کی چر بی تعلب ك مرض ميں مفيد ہے۔ بھيڑئے كا پند پينے سے بچش وغير وختم ہوجاتے ہيں۔ اگر كوئى آ دى اپنے آلد تاسل پر بھيڑئے كے پند كول لے تو اے بے عدمرورآئے گا اور وہ جب تک جاہے جماع کرسکتا ہے۔ اگر بھیڑتے اور گدھ کا پید چھپلی کے تیل میں طاکر طلاء بنالیا جائے آواں کو کھانے ہے توت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر کوئی آ دمی بھیڑ یے کے پتا کورڈن گلاب میں ماکرا پی بھٹوؤں میں لگا کر کسی عورت کے پاس آئے تو وہ مورت اس کی عاش ہوجائے گی۔ بھیریے کی میگئی میں سے ایک بٹری لے کرایے دانت یا داڑھ کو کریدا جائے جس میں دیدو ہوتو درد بالكل تتم ہوجاتا ہے سكيم جالينوں نے كہا ہے اگر جھيڑ ہے كے پہا كورؤن بغث بي حل كركے اليام يفن جوسر كے درد بي عرصد دراز ہے جتلا ہوا ہے ناک میں چڑھا لے واس کا دردختم ہوجائے گا۔ اگر بین محلول بچہ کی ناک میں ڈال دیا جائے تو بچیمر گی کے مرض سے تحفوظ رہے گا۔ اگر جھیڑ نے کی آ کھے سے کے ملے میں اٹکا دی جائے تو بحد زیادہ نہیں روئے گا۔

پس اگر بھیڑے کا پالے کراس میں ای کے ہم وزن شہد طاکر آ تکھ میں بطورسر ساستعمال کیا جائے تو آ تکھ کے دھند لے پن اور آ تکھ کی کمزوری کیلئے بے حدمفیدے۔ بشرطیکہ شہد کو گرم نہ کیا گیا ہو۔ اگر بھیڑ بے کی دم میں کی عورت کا نام لے کر گرہ لگا دی جائے تو اس عورت پرکوئی بھی آ دمی قابونہیں پاسکا۔ یہاں تک کہ وہ گرہ کھول دی جائے۔ پس اگر بھیڑئے کے پتا کو شہد میں ملالیا جائے اور آ دمی اپنے آلہ تناسل پر اس کی مالش کزے اور پھر عورت سے جماع کرے تو وہ عورت اس سے بے حد محبت کرنے لگے گی۔ اگر بھیڑئے کا خون زخوں پرلگایا جائے تو وہ زخوں کو پکا دیتا ہے۔

بھیٹر پول کواکٹھا کرنے کاطلسم اجھٹر بے کی مثل ایک تقویرتا نے سے تیار کر لی جائے اوراس تقویر کواندر سے کھلار کھاجائے اور پھر اس کے اندہ بھیٹر بے کا آلہ تناسل رکھ کرسیٹی بجائی جائے تو جو بھیٹر یا بھی اس آ واز کوسے گا وہ اس جگر بینی جائے ہ بھیٹر پول کو بھگانے کاطلسم اگر اس تقویر میں بھیٹر ہے کی بیٹنی رکھ دی جائے اور اس تقویر کوکسی جگہ وفن کر دیا جائے تو جہاں سے بھیٹر پول کو بھگانا مقصود ہوتو اس جگہ ہے بھیٹر ہے بھاگ جائیں گے اور پھر بھی اس جگہنیس آئیں گے۔

بھٹر یوں کو بھٹا نامقصود ہوتو اس جگہ ہے بھٹر ہے بھاگ جائیں گے اور پھر بھی اس جگہٹیں آئیں گے۔

تعبیر اس بھٹر کے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جھوٹ وختی اور مکر وفریب سے دی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھٹر نے کوخواب میں دیکھنا طالم ڈاکوکی جانب اشارہ ہے۔ پس اگر کسی آ دمی نے خواب میں بھٹر ہے کے نیچ کو ویکھا تو اس کی تعبیر بید دی جائے گی کہ وہ خض گرے پڑے ہوئے بچہ کی پرورش کرے گاجو بڑا ہوکر ڈاکو ہے گا۔ پس اگر کسی نے خواب میں ایما بھٹر یا دیکھا کی کہ وہ خواب میں ایما بھٹر یا دیکھا جس کی شکل ایسے جانور سے تبدیل ہوگئ ہو جو انسان سے مانوس ہوجانے والا ہوتو یہ ایسے چور کی طرف اشارہ ہے جس کوتو بہ کی توفیق حاصل ہوگی۔ پس اگر کسی نے بھٹر ہے کوخواب میں دیکھنا تو اس کی یہ تعبیر وی جائے گی کہ خواب و کیلینے والا مختی کی ہم بہتان باند ھے گالیکن جس پر بہتان باند ھے گالیکن جس پر بہتان باند ھا گیا وہ اس سے بری ہوگا۔ جسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اگر کسی مختی نے خواب میں بھٹر کے اور کے کوا کیک ساتھ دیکھا تو اس کی تعبیر نفاق فریب اور دھو کہ سے دی جائے گی۔

# الذِيخ

"المدِيخ" (دال كى كره كى ساتھ) الى سے مراد بجو ب\_اس كے مونث كے لئے" وَ يَحْد" اور جَع كے لئے وَيوح اور اِن عَ وَ يَحْدَ كِ الفاظ مستعمل بيں۔

حدیث میں بجو کا تذکرہ اسلام اور ہری ہے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپ باپ اپنے باپ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کریں گے کہ آذر کا چرہ غبار آلود ہوگا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپ باپ سے فرمائیں گے کیا میں تہمیں نہیں کہتا تھا کہ میری نافر مانی نہ کرو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جواب دے گا کہ آج کے دن میں تیری نافر مانی نہیں کروں گا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب بے شک تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ تو قیامت کے دن رسوانہیں کرے گا۔ پس آج اس سے بڑھ کرمیرے لئے کیا رسوائی ہو عتی ہے کہ میرا باپ آگ میں جائے گا۔ پس اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کو حرام کیا ہے کا فروں پڑ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا اے ابراہیم! تیرے پس اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کو حرام کیا ہے کا فروں پڑ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک خون آلو بجو پڑا ہوا ہے۔ پس اس بجو کی ٹائٹیں پکڑ کر اسے باؤں کے نینچ کیا ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک خون آلو بجو پڑا ہوا ہے۔ پس اس بجو کی ٹائٹیں پکڑ کر اسے باؤں کے بین ڈال دیا جائے گا۔ (رواہ البخاری فی اطوریٹ الانہیاء و فی النفیر)

حضرت الاسعيد خدري مدوات ب له في الحرم الله في فرمايا والكه آدى قيامت كون البية باب كا باتحد بكز سكاتا كد ووات ب له في الحرم الله في في كمد يوكل جنت من كون شرك والله في موات به وقال الله في كمد يوكل جنت من كون شرك والله في كمد الله تعالى الله

حفرت ابو بريرة ب روايت ي كرني اكرم سلي الشعليه وسلم في فروايد ايك آدى الي باب س قيامت ك دن ما قات كر عالى بين وه كي كاف ميرت باب كريس آب كاكيبا بينا تقار بهن باب جواب دے كاكرة قربانبردار بينا تقاربين وه كي كاك الماجان كيا آج كودن آب ميري اطاعت كريل الحيد إلى باب كي كابال بين مينا كي كاكدير الزار يكزلو- پس باب بين كالزار تعام لے اور از کا اے لے کرچل پڑے کا پہل تک کواللہ تعالی کے حضور پنچے گا اور بدوہ وقت ہوگا جب تلوق کو اللہ تعالی کے سامنے پٹی کیا جار ہا موگا۔ کین ایشانعالی فرمائے گا۔ اے میرنے بندے جنت کے جس ورواؤے سے جاہے جنت میں واقل ہوتیا۔ لیس وہ موض كرے كان مير يدب! مراباب كى مير يراتي ت كوكل ون في دعده كيا بكرة مجے رسوائيل كرے كا دادى مرے بندے یہ تیراباب ہے۔ اس و مخص عرض کرے کا تیری عزت کی تم یہ بیراوالدنیں ہے۔ (رواہ الحامم ثم قال سح على ثر طسلم) قیامت کے دن آذرکو بجو کی صورت میں تبدیل کرنے کی حکمت "این الاشیر" نے یہ بیان کی ہے کہ بجوسب سے احمق جانور ہے جس کی حماقت کا انداز واس بات سے لگایا جاسکا ہے کہ جس کا مشیل احتیاط کی ضرورت ہواس میں بیرعافل رہتا ہے۔ حضرت علق نے فرمایا ہے کہ علی مجو کی اندائیں مول جو بھی ہے آجت من کرانے علی سے باہر الکا آتا ہے۔ یہاں تک کہ والا اوجا تا ہے۔ اس جب آ ور نے ایسے فض کی دعوت کو مکرا دیا جو دیا جس اس کا سب سے زیادہ شفیق تھا اور شیطان کے محروفر نب بیٹ میکٹن گیا تھائ حاقت كى بناء يريد بجوك مشايد عوكيا - أيل شكارى جب بجوك كالزاده كرية بين قوال كرموان عن المرسطة بين مان مو محتاب كركوني وكاد بالماس وواسية على س بابرتها تباكرات بكر الحيكان وكوشكاد موجاتا ب- لمن يدمى كباكياب كم هكارى يوكوشكاركرت وتت اى كوسوداخ يركزت ووكريز الفاط يزعت بيارار المناسات

الطوقى الم طویق خامرى الم عامل ابشرى بعض الدعطلى و شاق هزلى المرس فكارى ياافافا مؤاتر كبار بنا مهد يهال تك كدفكارى اس كرموان شى بإتحاد ال كراس كو باتق بادل بائد هزات باجر سخ ليا به به بن اگرة وركوشة اور خزير كرهك شن شريد يل كردوا ما تا تويد بعصورتى كا عب بين خاتاري الله تفاتى في صفرت ابراتيم عليه السلام كراراي كل صَاطراك كه والديم مكوايك مؤسط ورجد كه ورنده كي شمل شريد يل كرديار والله المم)

A Comment of the Comm

Comment of the Contract of the Contract of the

# باب الراء

# اَلرَّ احِلَةَ

"الوَّاجِلَةُ"علام جوبريُّ ن فرمايا بيك "راجله "اس اوفي كوكها جاتا بي جوسر كرن كي قاتل موادر"الرحل" كيمي يمي معنی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے"الراصلة" ، ہے مرادسواری کا اونب ہے خواہ نرہویا مادو۔ نیز"الراصلة" کے آخر میں لفظ تا مبالغہ کیلئے ہے جيين واهية ''\_ پس اونث يا اونني كو' راحلة ' اس لئے كها جاتا ہے كماس پر' پالان' باندها جاتا ہے بس بير' فاعلم بمعتى مفعولة '' ہے۔ جسطرح الله تعالى كاار شاد ب-"فَهُو فِي عِيْشَة وَاضِية "اس من راضيه بمعنى مرضيك العطرح قرآن مجدادر بهت ب مقامات مِر فاعله بعنى مفعول آيا ہے۔ جي الله تعالى كا إرشاد ب- "لا عَاصِمَ الْمَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلا مَن رَّحِمَ" اس آيت مين عاصم " بمعنى معصوم كے ہے۔ اس طرح قرآن مجيد ميں الله تعالى كا ارشاد ہے۔ "مَاءِ هَافِق "اس آيت مين" دَافِق " رفوق ك معنى ميں ہے اوراي طرح الله تعالى كا ارشاد ہے۔ "جَوُها آمِنا" اس آيت ميں آمِنا بمعنى مَامُونا ہے۔ اي طرح قرآن مجيد ميں مفول كاصيفه فاعل كمعنى من كي جداستعال بواب- جيي" حِجَابًا مُسْتُورًا" اس آيت من "مَسْتُورًا" "سَاتِر" كمعنى من استعال بوائد العراج "كَانَ وعُدُهُ مَاتِيًا" مِن مَاتِياً مِعْي آتِياً مستعل ب-حريري نه كاب كرب ااوقات "الراحلة" چل کے معنوں میں استعال ہوتا ہے کیونکہ چل انسان کے قدم کی سواری ہے۔ کسی شاعر نے ای طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ رَوَاحِلْنَاسِت وَنَحُنُ ثَلاَثَة " وَنَحُنُ ثَلاَثَة " وَالْحِلْمُ الْمَاءَ فِي كُلُّ مَوْرَدٍ ا

" المارے چھ چپل ہیں اور ہم صرف تین ہیں اس لئے ہم اپنے آبل ہر گھاٹ پر پانی سے بچاتے ہیں۔"

مديث مين 'راحلة' كاتذكره بيعي "في اي كتاب وتعب الايمان كي يجيبوي باب من روايت قل كى برك

تی اگر مصلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''جوآ دی اپنی سواری ہے از کر چھٹیل پیدل چلائے ہیں وہ اس طرح ہے گویا اس نے ایک گردن آزاد کی لیمی غلام آزاد کیا۔ محفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جی اگرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ لوگ ان سواوٹوں کی طرح ہیں جن میں کوئی اونٹ سواری کے قابل نہ ہو۔ ( بخاری مسلم )

بیمق" نے اپنی سنن میں اس حدیث کی تاویل کر گئے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ احکام دین میں مساوی ہیں اور ان میں کسی شریف کورو بل پر اور کسی بلندمرتبه و کم مرتبه والے برکوئی فشیلت نیس جیسا که دوسوادت جن میں کوئی اور سواری سے قامل نه موایک دوس برفضيات بيس ركھے۔

ابن سرین تے مردی ہے کہ ابومبیدہ بن حذیفہ قاضی کے متعب پر قائز سے بی آن کے پاس انٹراف میں سے ایک آدی آیا اور م كان وات ألى جلائے ميں معروف تھے ليل اس نے آپ سے اپني حاجت كے متعلق سوال كيا۔ پس ابوعبيدہ نے اس آوتي ہے فرمایا کہ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی ایک انگلی آگ میں ڈال دے۔اس آ دمی نے کہا سجانِ اللہ پس ابوعبیدہ نے فرمایا کما تو آگلی

ایک انگی کو میری خاطر آگ میں ڈالنے سے بخل کردہا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اپنے پورے جسم کوجہنم کی آگ میں جھو یک دول - ابن تحبير في فرمايا كه الراحلة " مرادوه شريف انسل اون عرجس كوبهت سے اونوں ميں سے سواري كيليے فتف كيا جائے -اس اونٹ میں تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ پس اگر مید بہت ہے اونول میں ال جائے تو فررا بیجان الیا جاتا ہے۔ این قتید تل فرماتے ہیں کہ فدکورہ صدیث کامفہوم میں ہے کہ تمام لوگ آ بس میں برابر بیں اوران میں کسی ایک کوسمی دوسرے پرنسب کے لحاظ سے کوئی فضیات حاصل نہیں ہے بلکدان میں سے ہرایک انسان سواونٹول کے مشابہ ہے کہ جس میں کوئی اونٹ سواری کے قابل نہ ہو۔از ہری نے کہا ہے کہ الل عرب كيزديك" الراحلة" شريف اوف اوراد في كوكها جاتا باور" الراحلة" من لفظ تاء مبالف كيليئ استعمال مواب - از مرى كيتي بين کراین قتید نے صدیث کی جمتاویل کی ہے وصحیح نمیں ہے بلکہ صدیث کا مطلب یہ ہے کہ زامرنی الدینا وہ آ دی ہے جوز بدیس کال ہو اورآ خرت کی جانب رغبت رکھتا ہو۔ اس طرح کے اشخاص بہت تلیل ہیں جیسے" راصلۃ" اسواری کے قابل اون ) کی تعداد بہت کم ہے۔ ا مام توویؓ نے فرمایا ہے کہ کالل الاوصاف انسان راحلہ کی طرح بہت قلیل ہیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ "الراحله" اس اونت كوكيت بين جوكال الاوصاف مسين وجيل اور بار برداري اورسفر كيلية توى مو-

علامد حافظ الوالعباس قرطبي جواب وور ك شخ المضرين بين في فرمايا ب كدير يزديك اس حديث شريف كي تمثيل "الراحلة" كے مناسب حال وہ آ دى ہے جو جودوسخا كا چكر ہو اور دوسرے لوگوں كى ضروريات پورى كرنے والا ہو اور ان كے ا خراجات مثلاً قرض کی ادائیگی اور دوسری حاجات کو پورا کرنے کا ذمه اٹھالے سیکن ایسے لوگ بہت قبیل میں بلکدایسے لوگ بہت مشکل لتے ہیں۔علامددمیری فرماتے ہیں کہ قرطبی کی تاویل بہت عمدہ ہے۔واللہ اعلم۔

### الرأل

"الوأل" اس سے مرادشترمرغ كا يج ب-اس كمون كے لئے" دِالَة" اور جمع كيلية" دِنَال" اور" دِ فَلاَن "ك الفاظ مستعمل ہیں۔اس کی مزید تفصیل عقریب انشاء الله لفظ "نعام" كے تحت باب النون مل آ كے گا-

#### الراعي

"الواعى" قرويق نے كباب كداس سے مراداييا پرغدہ بے جوقمرى اور كيوتر كے باہم طاپ سے پيدا ہوتا ہے۔ اس كى عجيب و خریب علی ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیالیا پرندہ ہے جوقری اور کیوتر کے باہم طاپ سے پیدا ہوتا ہے اور بیزیادہ بیچ دیے والا اور کمی عمر والا پرندہ ہے۔ یہ آواز اور جہامت میں کبوتر اور قمری ہے جدا اور عمدہ ہوتا ہے۔ ای لئے اس کی قیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ اس کے شکار کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس پرندے کو 'الواعی'' کی بجائے''الواعی'' ککھا ہے لیکن بہر صحیح نہیں ہے۔

# الرُبلٰي

''الوُبنی''بروزن''فعلی''اس سے مرادوہ بحری ہے جس نے بچہ جنا ہواور اگر اس کا بچہ مرجائے تب بھی اسے''الوُبنی''ہی کہا جائے گا۔ بعض اہل علم کے نزدیک بحری کو بچہ جنا ہوا در آگر اس کا بچہ مرجائے تب بھی اسے کا در بعض اہل علم کے نزدیک بحری کو بچہ جننے کے دو ماہ بعد تک''الرُبنی'' کو بحری کیلئے خاص کیا ہے کین بعض حضرات نے''الرُبنی'' کا لفظ بھیٹر کے کیا ہے مستعمل ہے۔ لفظ بھیٹر کے کئے مستعمل ہے۔ لفظ بھیٹر کے کئے مستعمل ہے۔ لفظ اور''الموعوث' کا لفظ بھیٹر کے کئے مستعمل ہے۔ لفظ الدُبنی'' کی جع'' رہا ہے'' آتی ہے۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ''فعال'' کے وزن پر پندرہ کلموں کی جمع آتی ہے۔

(۱)''(بی'' کی جمع رباب(۲)رخل کی جمع رخال (۳)رزل کی جمع رزال (۴) بسط کی جمع بساط(۵) زنل کی جمع ززال (۱) اع کی جمع رعاء (۷) قمی کی جمع قماء (۸) جمل کی جمع جمال (۹) عرق کی جمع عراق (۱۰) مکر کی جمع ظوار (۱۱) ثنی کی جمع ثناء (۱۲) زیز کی جمع عزاز (۱۳) فریر کی جمع فرار (۱۲) توام کی توام (۱۵) سط کی جمع سحاح۔

# الرَّبَاح

"الوّبَاح" اس مراد بلی کے مشابدایک جانور ہے جس سے ایک قتم کی خوشبو حاصل ہوتی ہے۔ امام جو ہریؒ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ "الوّبَاح" سے مراد وہ جانور ہے جس سے کا فور حاصل کیا جاتا ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ امام جو ہریؒ نے یہ عجیب بات بیان کی ہے کیونکہ کا فور ایک ہندوستانی درخت کا گوند ہے اور "رباح" کا فور کے مشابہ خوشبوکا نام ہے۔ پس امام جو ہریؒ کے اس قول کی وجہ یہ ہوگ کہ جب انہوں نے یہ بات ساعت کی کہ حیوان سے خوشبوا فذکی جاتی ہوگا ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل "باب الزاء" میں آئے گی۔ پس ابن قطاع نے جب امام جو ہریؒ کے قول کو سنا تو اس کی اصلاح کرتے ہوگیا ہوگا۔ اس کی مزید شعیل "باب الزاء" میں آئے گی۔ پس ابن قطاع نے جب امام جو ہریؒ کے قول کو سنا تو اس کی اصلاح کرتے ہوگیا ہوگا۔ اس کی مزید شهر ہے جہال کا فور تیار ہوتا ہے لیکن سے بات درست نہیں ہے کیونکہ کا فور کلڑی کے اندر خشک ہوجانے والی گوند کو کہا جاتا ہے اور اس کلڑی کو جب حرکت دی جائے تو اس سے کا فور خارج ہوجاتا ہے اور "الرباح" وہ خوشبو ہے جو حیوان سے افذکی جاتی ہے۔ ابن رہوتا نے کہا ہے کہ

فکرت لیلة و صلها فی صدها فکرت لیلة و صلها فی صدها فکرت لیلة و صلها فی صدها در است که تابید می اور جب این آشیان می بیش می بیش

فطفقت أمسح مقلتي في نُحُرِها اذعادة الكافور امساك الدم

''کپل میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا جیسے کافور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خون کورو کتا ہے۔ای طرح میں بھی اپنے آنسوؤں کورو کئے کی حدوجہد کرنے لگا''

# الرُّبَاح

''الوُبَاح'' (راپر پیش اور باء پرتشدید کے ساتھ) اس سے مراوز بندر ہے۔ اس کے شرع تھم اورخواص کا تذکر و مختریب آے گا۔ اہل عرب کہتے ہیں ''اجُنینُ مِنُ رُبُناح'' (فلال بندر ہے بھی زیادہ بردل ہے۔)

### ٱلرُّبَحُ

''اَکو ُبَعُ''(راء پر چیش اور ہاء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراداد فٹی یا گائے کا بچہ ہے جوا پی ماں سے جدا موجائے۔جو ہرگ نے کہا ہے کہ اس سے مراد پرندہ گل ہے۔

## ٱلرُّبَيَةُ

''اَلوَّ بَيْدَهُ''ابن سيده ف كباب كداس مراد چوب اورگرگ كے درميان كاليك جانور ب اور بعض الل علم في كباب كد چوب كوان ''اَكوْبَيَةُ'' كِهاجاتا ہے۔

### اَلرَّتُوتُ

''الوُنُوث'' اس مرادر خزریہ۔امام جوہریؒ نے فرمایا ہے کہ 'الوُنُوث''،''الوَّہت'' کی جَع ہاور وَثُ کے معنی سردارادر خزرے آتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے ''هؤ آلآءِ وَتُوثُ الْبِلاَةِ" (بیٹھر کے سردار ہیں) تکام نے کہا ہے کہ 'اللوث' سمرادایک جانور ہے جوفتکی کے خزر کے مشابہ جوتا ہے اور بعض اہل علم کے زدیک اس سے مرادر خزریہے۔اس کی تفصیل باب الخامیں بیان ہوچک ہے۔

### ٱلوُّثَيلا

''اَوْ نَيْلا'' (راء پر چیش اور طاء پر زبر ہے) اس سے مرادایک زہر یلا جانور ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر عمقر یب لفظ ''الصید''
کت آئے گا۔ جاحظ نے کہا ہے کہ رشیلا کمڑی کی ایک سم کو کہا جاتا ہے۔ غیز اسے عقر بالحیات ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ
سانیوں وَقُلَ کردیتا ہے۔ ابوعمر وموئی قرطبی اسرائیل نے کہا ہے کہ''الوُ فَیْلا '''اہم ہے اور اس کا اطلاق حوانات کی اکثر انواع
پر ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے زد کیک ''الوُ فَیْلا ''کا اطلاق حوانات کی چھا نواع پر ہوتا ہے اور بعض کے زدویک حوانات کی
تر ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کے زد کیک ''الو فیٹر سے تمام کمڑی کی اقسام ہیں۔ بعض ماہر حکماء نے کہا ہے کہ ان اقسام ہیں سے
سے نیادہ مودی تشم معری کمڑی کی ہے اور وہ کمڑیاں جوگھروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت کم نقصان پہنچاتی ہیں اور ان
سام سے نیادہ مودی تشم معری کمڑی کی ہے اور وہ کمڑیاں جوگھروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بہت کم نقصان پہنچاتی ہیں اور ان
کر یوں کی بقیہ اقسام سبزہ زار جمہوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس کا کریوں میں سے ایک کو نے نے ہوتی ہے جو تی ہے۔ عقریب اس کا
در ایوسوفہ'' کہتے ہیں۔ نیز ان کمڑیوں کی کا نے سے ایک ہی تی تکلیف ہوتی ہے جیسے بچھو کے ڈینے سے ہوتی ہے۔ عقریب اس کا

خواص | رثیلا کے دماغ کومرچ کے ساتھ ملا کر استعال کرنے ہے انسان کے جسم سے زہر ملے اثرات ختم ہوجاتے ہیں۔ تعبیر | رثیلا کوخواب میں دیکھنا فتنہ پروراوراؤیت دینے والی عورت کی طرف اشارہ ہے۔ نیز بعض اوقات رثیلا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر دشمن سے دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ٱلرَّخُلُ

''اَلرَّ خُلُ ''اس مراد بھیر کا مادہ بچہ ہے۔اس کی جمع کے لئے'' زُخال' کا لفظ متعمل ہے۔

# اَلرُّ خ

فاصلہ ) تک لمباہوتا ہے۔ ابوحامد اندلی نے کہا ہے کہ ایک مغربی تا جرچین کا سفر کرچکا تھا اور ایک مدت تک وہاں مقیم رہا تھا۔ اس تاجر کے پاس رخ نامی پرندے کے بر کی جزمتی (یعنی پر کاوہ حصہ تھا جو گوشت سے ملا ہوتا تھا) جس میں ایک مثک پانی آ سکتا تھا۔ پس وہ مغربی تاجر کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار ہوکر چین کی طرف روانہ ہوا تو ہوا کے جھوٹکوں نے کشتی کوایک بڑے جزیرے میں پہنچا دیا۔ پس کشتی کے مسافر باہر نکلے اور یانی اور لکڑی وغیرہ تلاش کرنے لگے۔ پس انہوں نے ایک گنبدنما ٹیلید کھا جس کی بلندی سوذراع تھی اوراس میں روشی و چیک دکھائی دیتی تھی۔ پس بیہ منظر دیکھ کرکشتی کے مسافر متعجب ہوئے۔ پس جب وہ اس ٹیلہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہوہ تو ''الرخ'' کا انڈہ ہے۔ پس انہوں نے اس انڈے کوکٹری' کدال اور پھر سے تو ڑنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گیا اوراس ہے ایک بچنمودار ہوا جس کی جسامت الی تھی گویا کہوہ پہاڑ ہو۔ پس مسافروں نے اس کے باز ووغیرہ کھنچے جس کی وجہ سے اس کا باز وٹوٹ گیا اوراس کے برجھڑ گئے۔ پس اس برندے کے بیجے کے بر کی جڑ میرے حصہ میں آئی۔ پس بجہ ابھی تک نا کمل تھا۔ پس مسافروں نے اس کو ذیح کیا اور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق گوشت لیا۔ تیحقیق بعض مسافروں نے اس جزیرے میں گوشت بھون کر کھایا اور گوشت کھانے والوں میں زیادہ عمر والے افراد بھی تھے جن کے بالوں پر سفیدی چھا چکی تھی۔ پس جب بیلوگ صبح بیدار ہوئے تو ان کے بال سیاہ ہو چکے تھے اور بالوں کا سیاہ ہونا گوشت کھانے کی وجہ ہے نہیں تھا بلکہ یہ اس لکڑی کی خاصیت ہے جو گوشت پکاتے وقت مسافروں نے اپنی ہانڈی میں بطور چیج کے استعال کی تھی کیونکہ جنگل میں کھانا پکانے کے آلات نہیں تھے اس کے جو چیز ہاتھ میں آئی اس سے کام چلالیا۔ پس ہانڈی میں بطور چیج ایک درخت نثاب کی لکڑی استعال کی گئی جس کی خاصیت سے ہے كدوه بالول كوسياه كرديتى ہے۔مغربى تاجر كہتا ہے كہ جب سورج طلوع ہوا تو ہم نے "الرخ" برندےكو جوا ميں اڑتے ہوئے ديكھا گویا کہ وہ عظیم بادل ہےاوراس کے پنجوں میں ایک بھاری پھر ہے جو جم میں کشتی ہے بھی بڑا تھا۔ پس جب وہ پرندہ کشتی کے سامنے آیا تواس نے تیزی کے ساتھ پھر جُواس کے پنجوں میں تھا' پھینک دیا۔ پس پھر سمندر میں گر گیا اور کشتی آ کے نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپ فضل اوراین رحمت ہے ہمیں نجات دیدی۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ شطرنج کے ایک مہرے کو بھی ''الرخ'' کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع کیلئے''رخاخ''اور' د حنحہ'' کے الفاظ متعمل ہیں۔ سری الرفاء شاعر نے بہت عمدہ اشعاد کیے ہیں \_

وفتية زهر الاداب بينهم أبهى وأنضر من زهر الوياحين أبهى وأنضر من زهر الوياحين "دوركتما في المرزع لي المرزع

بنفسي من أجودله بنفسي ويبخل بالتحية والسلام

''میں اس پراپی جان قربان کروں اور وہ سلام ودعا میں بھی بخیل ہے۔''

وحتفى كامن في مقلتيه كمون الموت في حدالحسام

''اور میری موت اس کی آنکھوں میں اس طرح پوشیدہ ہے جیسے موت تکوار کی دھار میں چیسی ہوتی ہے۔''

تعبیر ا''ارخ'' کوخواب میں دیکھنا عجیب وغریب خبروں اور دور دراز کے سفر کی علامت ہے۔ نیز بسااوقات'' الرخ'' کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مخش اور لا یعنی کلام ہے دی جاتی ہے۔ چنانچہ عنقاء کی بھی پھی تعبیر ہے۔ عنقاء کی تفصیل عنقریب باب العین میں آئے گی۔

#### الرخمة

''الوحمة''ان مرادگده كمشابدايك پنده بحش كى كنيت كيك ام هران ام زسالدام تجيبه ام قيس اورام كبير كالفاظ مستعل بين ينزات انون محي كباب كد مستعل بين ينزات انون محي كباب كد مستعل بين وخدماء قاظ على مطلوب يعجل كف الخارئ المطيب "المحيد كف الخارئ المطيب "المدن المالوب يعجل كف الخارئ المحيب "المدن الدن المويت بندك في تين كار المالوب كام يا تا جلدي الوجيد بندك في تين كساته (شكارك) أيك ليت بين"

''اے رضا ، (جانور) مطلوب کوجلدی لے آ اور بیکام اتنا جلدی ہوچیے پرندے کے بیچ تیزی کے ساتھ (شکار فر) اچلے بیٹے ہیں۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ مطلوب پہاڑ کا نام ہے اور مطیب سے مراد استنجا ہے۔ اس پرندے کو انوق اور ذات الاسمین بھی کہا۔ جاتا ہے اور بیٹنا کا ہونے کے باوجو داحق ہے۔

وذات اسمين والالوان شتى تحمق وهى كيسة الحويل

''اوراس پرندے کے دونام اور مختلف رنگ ہیں لیکن ہوشیار ہونے کے باوجود انتق ہے۔'' امام ضحیٰ کے پاس جب روافض کا ذکر کیا جاتا ہے تو فرماتے اگریہ چو پائے کی جس سے ہوتے تو بیرروافض کے گدھے ہوتے اوراگر پرندوں میں سے ہوتے تو ''رخماء' کینی مروار کو کھانے والے پرندے ہوتے۔

''الرخمة'' نا می پرندے کی بیخصوصیت ہے کہ بیا ٹی سکونت کے لئے پہاڑوں میں ایسی جگہ منتخب کرتا ہے جہاں پر کسی کا پنچنا نامکن ہواورالیں جگہ کی تلاش کرتا ہے جو منگلاخ ہواور وہاں بارش بھی بکشرت ہوتی ہو۔ ای لئے اہل عرب اسے بطور ضرب المثل استعال کرتے ہیں۔ پس اہل عرب کہتے ہیں ''اعز من بیض الانوق' (فلال چز رشمۃ کے انٹروں سے زیادہ تایاب ہے) اس پرندہ کی مادہ اپنے نر (یعنی شوہر) کے علاوہ کی اور کو جفتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی اور ایک انڈہ دیتی ہے۔''الرخمة'' کوشریر اور کمین قتم کے پرندوں میں ثیار کیا جاتا ہے اور وہ تین ہیں (۱) الو(۲) کوا(۳) رخمة \_ یعنی گدھ کے مشابدایک پرندہ۔ الحکم | ''الرخمة'' کا شرع تھم یہ ہے کداس کا کھانا حرام ہے۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے''رخمة'' لینی گدھ کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔(رواہ الیبہتی)

اس حدیث کی سند تو ی نہیں ہے۔ علامہ قرطبی گنے سورہ احزاب کی اس آیت کاللّذین آؤو مُوسنی (ان لوگوں کی مثل جنہوں نے حضرت موی علیہ السلام کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بن اسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بن اسرائیل نے حضرت موی پریہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کوتل کردیا ہے۔ پس فرشتے بھی آپ کی موت کے متعلق گفتگو کرتے تھے لیکن آپ کی قبر کی جگہ سوائے ''رخمہ '' گدھ کے کسی کو معلوم نہیں تھی ۔ پس اس لئے اللہ تعالی نے گدھ کو بہرہ اور گونگا بنادیا تھا۔ حاکم گی کتاب متدرک اور تاریخ انبیاء علیم السلام میں بھی اس طرح کی بات نقل کی گئی ہے۔ علامہ زخشر گئے نے فرمایا ہے۔ ''سُبُنگان و بھی الکا تھائی '' کہ یہ جانور جب چنجا ہے تو کہتا ہے۔ ''سُبُنگان و بھی الکا تھائی ۔ کہ یہ جانور جب چنجا ہے تو کہتا ہے۔ ''سُبُنگان و بھی الکا تھائی گئی ہے۔ علامہ زخشر گئے نے درایا ہے کہ یہ جانور جب چنجا ہے تو کہتا ہے۔ ''سُبُنگان و بھی الکا تھائی گ

الا مثال الله عرب كہتے ہيں "أَحْمَقُ مِنْ رُخُمَة" (فلال مخص رخمة ہے بھی زیادہ احمق ہے) تمام پرندوں میں اس پرندے کواحمق اس کئے کہاجا تا ہے کہ بیسب سے زیادہ ذلیل پرندہ ہے جونجاست کو پیند کرتا ہے اوراس کی غذا بھی نجاست ہی ہے۔اہل عرب کہتے ہیں "اُنْطُقُ يًا رُخُمُ فَإِنَّكَ مِنْ طَيُرِ اللهِ" (اے رخمة تو بھی بول اس لئے كەتواللەتعالى كا جانور ہے) اس ضرب المثل كى اصل بدہے كہ جب پرندے چنے اور چلاتے ہیں تو رخمة (گدھ) بھی ان کی اتباع میں چیخا ہے۔ پس پرندے اس سے فداق کے طور پر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا پرندہ ہے پس تو بھی ا پن آ داز نکال۔ میمثال اس آ دمی کیلئے استعمال کی جاتی ہے جولوگوں سے لاتعلق رہے اور نہ سی طرف متوجہ ہواور نہ ہی سی سے گفتگو کرے۔ خواص 📗 اگر 'الرخمة' کے پروں کی دھونی گھر میں دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے ختم ہوجا کیں گے۔اس پرندے کی بیٹ سركديس طاكر برص كے نشانات بر ملنے سے برص كا مرض ختم ہوجاتا ہے۔اس برندے كى كليجى كوبھون كرسكھاليا جائے اور پھر باريك پیں کرکسی چیز میں ملا کر دیوانہ اور پاگل آ دمی کو تین دن تک کھلائی جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ پس اگر اس پرندے کا سرالی عورت کے گلے میں لئکا دیا جائے جس کو بیچے کی ولاوت میں وشواری محسوس ہورہی ہوتو بچہ آسانی کے ساتھ اور جلدی پیدا ہوجائے گا۔ اس پرندے کی آنتوں برموجود زردرنگ کی جھی کو سکھانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور پھر شہد میں ملا کر استعال کیا جائے تو ہرتتم کے ز ہر کوختم کردے گی۔اگر کوئی آ دمی سر کے درد میں مبتلا ہوتو وہ اس پر ندے کے سر کی ہڈی کواپنے سرمیں لٹکا لے تو شفایاب ہوجائے گا۔ تعبیر | ''رخمة'' کوخواب میں دیکھنااحق آ دمی کی طرف اشارہ ہے۔اگر کسی آ دمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ'' رخمة'' کو پکڑ ر ہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا ایسی جنگ میں شرکت کرے گا جس میں بکثرت خون ریزی ہوگی اور بھی اس سے شدید مرض لاحق ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔نصار کی کہتے ہیں کہا گرکسی نے بہت سے گدھ خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر نظر سے دی جائے گی۔ارطامیدورس نے کہا ہے کہ رخمۃ کوخواب میں دیکھنا اس شخص کے لئے بہتر ہے جوشہر سے باہر کام کرتا ہو' اس لئے کہ رخمۃ (گدھ) شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ نیز رخمۃ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مردوں کوغنسل دینے والوں سے

بھی دی حاتی ہے اورا پےلوگ بھی مراد ہوتے میں جو قبر ستان میں رہتے ہوں کیونکہ'' رخمہ '' مردار کھا تا ہے اور شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خواب میں'' رخمۃ'' کواینے گھر کے اندر ویکھا تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی اور اگر مریض نہیں ہے تو مکان کے مالک کوشدید مرض لاحق ہونے یا اس کی موت واقع ہونے كاخطره ب\_ (والله اعلم)

اَلرَّ شَا

''اَلْ شَا'' (راء یرز بر ہے )اس ہے مراد ہرن کاوہ بچیہ ہے جوانی ماں کے ساتھ چلنے پھرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔اس کی جمع كيلية "أد شاء" كالفظ مستعمل ب-علامه دميريٌ فرمات مي كرجمين ورج ذيل اشعار علامه جمال الدين عبدالرحيم السنويٌ في سائ میں اور ووفر ماتے ہیں کہ میں بیاشعار شیخ اشرالدین ابوحیان نے سنائے ہیں اور ووفر ماتے ہیں کہ میں بیاشعار تمارے شیخ ابوجعفر بن ز بیرنے سناے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریا شعار الوالخطاب بن ظیل نے سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیا شعار ہمارے شخ ابوهفص عربن عرقاضی نے ساتے ہیں۔ان اشعار کا پس منظریہ ہے کہ ابوهفص عربن عمر کے پاس ایک لوغدی بطور ہدیہ آئی جس ک والده ت آب جماع كر يك يقربي آب في الدواد بااور بداشعار بره ي

يًا مَهْدِي الْرَشَا الَّذِي الْحَاظُة تَرَكُتَ جَفُونِي نَصْبِ تِلْكَ الْاَسْهَمِ

''اے ہردن کا بدیدد ہے والے تو نے تیروں کی جگد میری پکوں کو گاڑ دیا ہے۔''

رِيُحَانَةُ كُلُّ الْمَنِيِّ فِي شَمِّهَا

لَوُلاَ الْمُهَيْمَنِ وَاجْتِنَابِ الْمُحُرَم ''اس کے سوجھنے ہے ہرآ رز و کی خوشبومحسوں ہوتی ہے اگر اس کا شکار حرام نہ ہوتا تو میں اس کو حاصل کرنے ہے اجتناب مذکرتا۔''

ما عن قلى صرفت اليك وانما

صيدالغزالة لم يبح للمحرم

"میں نے تجھ ہے اپنی نگامیں اس لئے ہٹائی میں کہ احرام کی حالت میں شکار ممنوع ہے۔"

مَا يَشُفِنِيُ وَجَد" وَإِنَّ لَمَ أَكْتَم يَا وَيُحَ عَنْتَرَةُ يَقُولُ وَشِفَهُ ''عنر ہ کا برا ہؤوہ کہتا ہے کہ مجھ میں غم چھیانے کی استطاعت نہیں اوراظہار ٹم میں بھی مجھے شفا مفسیب نہیں ہوگی۔''

يَا شَاةُ مَا قَنْصِ" لَمَنُ حَلَّتُ لَهُ

حُرِّمَتُ عَلَيَّ وَلِيَتِهَا لَمُ تُحُرَم

"ا \_ بحرى اس نے تيرا شكافيس كيا جس كے لئے تو حلال باور مير ، لئے تيرا شكار حرام ب - كاش ميس احرام كى حالت میں نه ہوتا تو ضرور تیرا شکار کرتا۔''

ابوالفتح البستى نے بھى بہت عمدہ اشعار كيے ہيں \_

في الجد مثل عذارك المتحدر

من أين للرشا الغرير الاحور

'' برن کی آ نکھ میں وہ خو لی کہرں ہے جو محبوب کے رخسار کے ڈھلا ؤمیں موجود ہے۔''

مسكا تساقط فوق ورد أحمر

رشأ كان بعارضيه كليهما

''ہرن اپنے دونوں رخساروں سے مشک ریزی کرتا ہے جس کی سرخی کو گلاب کے پھول نے سرخی پرفوقیت حاصل ہے۔''

# اَلرُّشُکُ لُ

پس تحقیق حاکم ابوعبداللہ نے اپنی کتاب "علوم الحدیث" میں نقل کیا ہے کہ یکی بن معین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بزید بن ابو بزید اپنی ڈاڑھی میں تنگھی کررہے تھے تو ڈاڑھی سے بچھو نکلا۔ پس اسی وقت سے ان کا لقب "اَلَوُ شُک" بچھو پڑگیا۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ اہل بھرہ کی لفت میں "الرشک" قسام (بہت زیادہ تقییم کرنے والا) کے معنی میں مشہور ہے۔ پس بزید بن ابو بزید بھرہ میں زمینوں اور مکانوں کی تقییم پر مامور تھے۔ اسی لئے ان کو "الرشک" کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات وسلے کو بھرہ میں ہوئی۔ نیز محد ثین کی ایک جماعت نے ان سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ امام ابو سی تر ندی نے اپنی کتاب تر ذری میں "باب ما جاء فی صور میں اگلا شکھ ایک میں۔ اس میں بزید بن ابو بزید بھی حدیث کوروایت کرنے والے ہیں۔ اس میں بزید بن ابو بزید بھی حدیث کوروایت کرنے والے ہیں۔ امام تر ذری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمود بن غیلان نے ان سے ابوداؤد نے ان سے شعبہ نے اور ان سے بزید الرشک نے بیان امام تر ذری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمود بن غیلان نے ان سے ابوداؤد نے ان سے شعبہ نے اور ان سے بزید الرشک نے بیان کیا کہ میں نے حضرت معاذ "سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عائش سے بوچھا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماہ تین

ل بچو! Scorpion ( كتابستان اردوالكاش في كشنري سفية مدا)

دن روز ہ رکھتے تھے۔حضرت عائش نے فرمایا ہاں۔حضرت معافر فرماتے ہیں جس نے پوچھاکون سے تمن دن آپ صلی اللہ علیہ وآلدوسلم روز ہ رکھتے تھے؟ حضرت عائش نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ دہلم دنوں کے تعین کے بغیر ایک ماہ میں تمن روز سے تھے (تر ندی)۔ امام تر ندی فرماتے ہیں بیر عدیدے حسن صحیح ہے اور بزید الرشک سے مراو بزید بن ابو بزید بھی ہیں جنہیں بزید قاسم بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ ''المر شک' اہل بھر ہ کے فروک کے قسام (تقتیم کرنے والا) کے متی میں مستعمل ہے۔ جیسے پہلے گر رچکا ہے۔

### الوفواف

"الوفواف" بدایک ایما پر غروب تے "ملاعب ظله" اور "خاطف ظله" کہا جاتا ہے۔ مخفر یب باب اُسم میں اس کی تفصیل آئے گی۔ اس پر ندہ کو "رفراف" اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدوشن کو پکڑ لینے کے بعد بہت زیادہ پکڑ پڑا تا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے۔ کہ الرفرف" کچھلی کی ایک تم کو پھی کہا جاتا ہے۔

الرّق

''الَدِقِ '' (راءاور تاف پر کسرہ ہے) ہدایک دریائی جانور ہے جو کمر چھے کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جانور جسامت میں پھوے سے بڑا ہوتا ہے ادراس کی جمع کے لئے''رقوق'' کا لفظ مستعمل ہے۔ جو ہرگ نے ایک ضعیف ردایت نقل کی ہے کہ دید نے فقہاءال جانور کی ٹرید دفرو دخت کرتے تھے ادراس کا گوشت کھاتے تھے۔ اس لفظ''اکرِّ قِ ''میں راء پر کسرہ بھی ہے اور راء پر فتح بھی پڑھا جاتا ہے لیکن اکٹر الل علم نے راء پر کسر وکوڑ جج دی ہے۔

اَلرَّكَاب

''الَّذِ کَاب'' (را پر کسرہ ہے) اس ہے مراد سواری کے اُونٹ ہیں۔ اس کی جمع کے لئے'' رکائب' کا لفظ مستعمل ہے۔ '' رکا ب'' کا حدیث میں تذکرہ اِحدت جابڑے روایت ہے کہ نبی اکرم عظی نے قیس بن عبادہ کی قیادت میں ایک لفکرروانہ فربایا۔ پس انہوں نے جہاد کیا اور حضرت قیس ٹے سواری کی ۹ اونٹیاں لشکر کے لئے ذراع کیس۔ پس رسول اللہ علی نے فربایا کہ جو دوخااس کھر کی فطرت ہے۔

لفظوِ کَاب کی جَع کے لئے دَکب کا لفظ مستعمل ہاور وَکُونَه "کمعنی سواری کے ہیں۔اہل عرب جب کی کے فقروفاقد کی ا حالت کو بیان کرنا چاہیں تو بین کہتے ہیں۔ مَالَة رَکُونَة وَ لاَ حَلُونَة وَ لاَ حَمُولَة " (نداس کے پاس سواری کیلے اورث ہاورت دودھ دینے کے لئے اوْخی اورنہ پو چھاٹھانے کے لئے کوئی جانور)

الركن

"الوكن" اس عراد چوہائے۔ ابن سيدون كهاكة الوكن "بعيد الشغيرة كِيْن "بحي منتعمل ،

ا چوا Rate ( كمّابستان اردوانگلش دُكشري صفحه ۲۱)

# الرمكة

"الومكة"اس سے مرادر كى محور كى بيات الى جمع كيلية" رماك رمكات ارماك" كالفاظ ستعمل بيں جيسے ثمار ادرا ثمار ہے۔ فقتهى مسكله اس الوسيط" كے ابواب البيع كے دوسرے باب ميں مرقوم ہے كداگر كوئى كہے كہ ميں نے يہ بھيڑ تجھے جج دى لين جس كى طرف اس نے اشارہ كيا وہ تركى محور كى تھور كى تھور كى تھا تہ ہے كہ بيجة والے نے جس چيز كی طرف اشارہ كيا ہے وہى خريد نے والے كودين پڑے كى اور دوسرا قول يہ ہے كہ بائع (بيجة والے) نے جس چيز كانام ليا ہے وہى چيز مشترى (خريدار) كو دے گا۔ ابن صلاح نے كہا ہے كہ تركى محور كى مشابہيں ہو كتى۔

# ٱلرَّهُدُوُن

''اکڑ ہنڈوُن'' (راء پرزبرہے) بدایک پرندہ ہے جومرخ جانور کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کی جمع کیلئے''رھادن'' کالفظ مستعمل ہے۔ یہ پرندہ مکہ مکرمہ بالخصوص مجدحرام میں بکثرت پایا جاتا ہے اور یہ پرندہ چڑیوں کے مشابہ ہوتا ہے لیکن بیسیاہی مائل ہوتا ہے۔

# الروبيان

''الروبیان''اس سے مراد چھوٹی مجھلی ہے جس کارنگ سمرخ ہوتا ہے۔

خواص ا اگر شراب میں اس مجھلی کی ٹانگ ڈال کر شراب کے عادی شخص کو پلائی جائے تو وہ شخص شراب سے نفرت کرنے بگے گا۔ اس مجھلی کی گردن کی دھونی حالمہ عورت کو دی جائے تو اس کا حمل گر جائے گا۔ اگر کی شخص کو تیر یا کا نٹا چبھ جائے تو اس مجھلی کو گئے گا۔ اگر کے خطلی کی گردن کی دھونی حالم تھیں کرناف پر لیپ کیا جائے تو کدودا نے پہلے کرنے سے خیارج ہوجا میں گے۔ عبدالملک بن زہر نے کہا ہے کہ اگر چھلی کو پیس کر سکنجین کے ساتھ استعال کیا جائے تو بھی ہی اُڑ طاہر ہوگا۔ اگر چھلی کو شیس کر سکنجین کے ساتھ استعال کیا جائے تو بھی ہی اُڑ طاہر ہوگا۔ اگر چھلی کو سکھا کو ساتھ کا دھندلا پن دور ہوجائے گا۔

# الريم

''الریم''اس سے مراد ہرن کا پچہ ہے۔اس کی جمع کے لئے''آرام'' کا لفظ متعمل ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ بہت بھا العیر و الآرام یمشین خلفہ و اطلاق ہا ینهضن من کل مجشم ''وبی جنگلی گدھے اور ہرن ایک دوسر ہے کے پیچھ آتے ہیں اوران کے پچ ہر جگدا چسلتے کودتے چرتے ہیں۔'' اسمعی نے کہا ہے کہ''آرام'' سفید ہرنوں کو کہا جاتا ہے اور اس کا واحد''الریم'' آتا ہے۔ یہ جانور ریگستانی علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور دوسر سے جانوروں کی برنست زیادہ گوشت اور پایا جاتا ہے۔ یہ جانور دوسر سے جانوروں کی برنست زیادہ گوشت اور چربی والا ہوتا ہے۔

زى الدين بن كائل ابوالفضل "قتيل التريم واسيوالهوى"كنام مضهور تق ان كانتقال ٢٣٦ م مرا آب بى في المساق من بوا آب بى في المساق من المساق من المساق المس

لى مهجة كادت بحر كلومها للناس من فرط الجوى تتكلم المناس من فرط الجوى تتكلم المرى ايك مجوب قريب بكراس كرفول كاسمندر فم كاكثرت كابناء بلوگول كاشگورك."
لم يبق منها غير ارسم اعظم متحدثات للهوى تنظلم

''اس میں ہڈیوں کے نشانات کے علاوہ کچر بھی باقی نہیں رہااوروہ ہڈیاں عشق کی تعریف کررہی ہیں۔'' ویرس

أُمِّ رَبَاح

''اُمِّ رَبَاح'' (راء پرزبر ہے) اس مراد باز کے مشابد ایک شکاری پرندہ ہے جس کا رنگ فمیالا اور اس کی پشت و دونوں بازودَ سی کارنگ سرخ ہوتا ہے۔ اس کی غذا انگور ہیں۔

ابورِياح

"ابورِياح" (راء پر سره اورياء ساكن ب)يايك پرنده ب-اس كي تفصيل عقريب"باب الياء" من "ايويو" كتحت آئ كى-

ذورميح

'' ذور میح ''ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد چوہے کے مشابدایک جانور ہے جس کی اگلی ٹائٹیس کچونٹی اور پہلی ٹائٹیس کمبی بوتی ہیں۔



### باب الزاي

# الزاغ

"الذاغ" کو ہے کی ایک قتم کو کہا جاتا ہے۔اسے "المؤدعی" بھی کہا جاتا ہے۔ نیز "زرعی غراب" وہ کواہے جس کا رنگ سیاہ اور قد چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو ہے کو بھی کہا جاتا ہے۔ نیز "زرعی غراب اور تیون سے اپنی قد چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کو ہے کہ بیز نیون سے اپنی غذا عاصل کرتا ہے۔ یہ کواعمدہ صورت والا اورخوش منظر ہوتا ہے۔ لیکن " بجائب المخلوقات" میں فدکور ہے کہ اس کو ہے کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور یہ جسامت کے لحاظ سے براہ ہوتا ہے اور اس کی عمر ہزار سال سے بھی زائد ہوتی ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ میکھن وہم ہے اور سے جیامت کے لواقع کی بیان ہو بچکی ہے۔

عجيب واقعه

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ سلفی کی تباب دہمنتی '' میں اور' عجائب المخلوقات' کے آخری صفحہ میں محمد بن اسمنعیل سعدی کی روایت دیکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی کی بن اکٹم نے مجھے بلایا۔ پس میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کی دہنی طرف ایک پٹارہ موجود ہے۔ پس قاضی صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے تھم دیا کہ میں اس پٹارے کو کھولوں۔ پس میں نے پٹارہ کھولا تو اس میں ہے کسی جانور نے اپنا سر باہر نکالا۔ پس اس جانور کا سر انسان کے سرکی طرح تھا اور ناف سے لے کر نیچ تک جم کا باقی حصہ کوے کے جسم کی مانند تھا اور اس کے سینے اور پشت پر دو مے انسان کے سرکی طرح کے نشانات ) تھے۔

محمد بن المعیل کہتے ہیں کہ میں بیہ منظر دیکھ کرخوفز دہ ہوگیا اور قاضی کیٹی میری بیہ حالت دیکھ کر ہننے لگے۔ پس میں نے کہا قاضی عاحب اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے بیر کیا ہے؟ پس قاضی صاحب نے فرمایا اس جانور سے اس کے متعلق سوال کرو؟ پس میں نے س جانور سے کہا تو کون ہے؟ پس وہ جانورا ٹھا اور فصیح و بلیغ زبان میں بیا شعار پڑھنے لگا ہے

أنا ابن الليث والبوه

أنا الزاغ ابوعجوه

"میں کوا ہوں جس کی کئیت ابو جوہ ہے۔ میں شیر اور شیر نی کا بیٹا ہوں۔"

والقهوة والنشوة

أحب الراح والريحان

''میں شراب' خوشبودار پھول' قہوہ اورنشہآ ورچیزوں کو پیند کرتا ہوں۔''

ولا يحذرلي سطوه

فلا عدوى يدى تحشى

'''پی میرے ہاتھ میں کئی قتم کا کوئی چھوت نہیں ہے جس ہے کوئی ڈرےاور نہ ہی میں دست درازی کرنے والا ہوں کہ جس

ے اجتناب کیا جائے''

marfat.com

چروہ جانور جلانے لگا اور اس نے ''زاغ زاغ '' کہتے ہوئے آپی آ واز کو بلند کیا اور بنار مس تھی گیا۔ ہی ش نے کہا الند تعالیٰ قاضی کو عزت بختے ہو ہے اس کے حال اللہ علیہ بھی ہے آپ نے اس کو دیکے ایا ہے میں اس کے حملات تعالیٰ قاضی کو عزت بختے ہو عاشق معلوم ہوتا ہے۔ پس قاضی نے فرایا ہے جو بچھ بھی ہے آپ نے اس کو دیکے ایا ہے میں اس کے حملات کے بیاس ہے جانور کی نے بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ایک سر بمبر خطابھی تھا۔ ہی ہوتا ہے کہ اس کو کا اس کے حالات کھے ہوئے تھے۔ علامہ دھیریؒ نے فر بایا ہے کہ اس کو کا اس کو کا اس کے حالات کھے ہوئے تھے۔ علامہ دھیریؒ نے فر بایا ہے کہ اس کو کا اس کو کا مدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کی وائی جس جانب ایک بیارہ کو کھوالو اور عجیب وفریب علی ما مند تھا اور کھوالو اس میں ہے ایک بھی تا گئے نمودار ہوئی جس کا اور والاحصر انسانی جم کی ما مند تھا اور کھوالو اور جس میں نے اس بھارہ کو کھوالو اس میں ہے ایک بھی تا گئے نمودار ہوئی جس کا اور والاحصر انسانی جم کی ما مند تھا اور کھوالو اور میں ہے ایک بھی تا گئے نمودار ہوئی جس کا اور پر والاحصر انسانی جم کی ما مند تھا اور کھوالو اس میں ہوا کہ اور کھوالو اس میں ہوا کہ تھی تھی تا کہ بھی کو اور میا ہے اور میری بنیاں ہیں جن کا ظہور دو تو تھی ایا ہو رہے ہو اور میر کے انسان اور میر سے ایک ہو میں جانسان اور میر سے بین کی اور خوش کے دن ہوتا ہو اور میر کے انسان اور میر سے بید پر بھی ایک اور دو تا ہوں کو دو خوا میا میا کا اور میر سے بید پر بھی ایک ہو سے کہ دیشہ ہو رہے دو اوا میا کا اور میر سے بید پر بھی ایک ہو سے دور دو خوا ہو کہ کا اور دو طاح میر کے بیار میں کے بیالہ ہونے میں کہی شک وشید در ہے جھیایا نہیں جانسان اور میر سے بید پر بھی ایک میں دور دو خوا ہو کہ کو اور اور میں کے بیالہ ہونے میں کہ کی دیشہ ہور دو کا اور دو طاح میں کو کا شیاس کو کو کا گور

پس وہ چننے نگا اور اس کی زبان ہے ' ابی وائی' کے الفاظ سائی دیتے تھے اور اس کے بعد وہ پٹارہ میں داخل ہوگیا اور اس
نے اپنے جم کو پٹارہ میں چھیا لیا۔ پس ابن ابی واؤر نے کہا کہ یہ کواعاشق معلوم ہوتا ہے۔ مورث ابن خلکان نے یکی بن آخم کے
حالات میں لکھا ہے کہ جب انہیں بعرہ کا حاکم مقرر کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر بیس سال تقی ۔ پس اہل بعرہ نے انہیں کم عمر بجھتے
حوے ان سے پوچھا کہ آپ کی گتی عمر ہے؟ پس آپ کومعلوم ہوگیا کہ اہل بعرہ بھی کم عمر بجھ رہے ہیں ۔ پس آپ نے فر ما یا کہ
عمر عال سے پوچھا کہ آپ کی گتی عمر ہے؟ پس آپ کومعلوم ہوگیا کہ اہل بعرہ بھی کم عمر بجھ رہے ہیں۔ پس آپ نے فر ما یا کہ
عمل حتاب بن اسید جن کورمول انڈھ ملے والہ کہ اور کم ہے نے فتح کمہ کے معرفت عمر نے بعرہ ما کی اور محافہ بن جمل بڑا
تی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کا گورز بنایا تھا اور کھب بن سور جن کو حضرت عمر نے بھرہ کا قاضی بنایا تھا' ہے عمر میں بڑا

کی آ دمی کی ضرورت پڑی تو لوگوں نے خلیفہ کے سامنے بیچیٰ بن اکٹم کی تعریف کی۔ پس خلیفہ نے ان کوطلب کیا۔ پس جب وہ دربار میں حاضر ہوئے تو خلیفہ نے ان کی بدصورتی کی بناء پر ان کی طرف تقارت کی نظر سے دیکھا۔ پس یجیٰ کو بیر بات معلوم ہوگئ۔ پس انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ مجھ ہے کوئی علمی مسئلہ پوچھیں میری صورت کی طرف نہ دیکھئے۔ پس خلیفہ مامون الرشيد نے چندسوالات كيے۔ پس يحيٰ نے جوابات ديتے۔ پس خليفه نے يحيٰ كوقاضي كے منصب پر فائز كرديا۔مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ خلیفہ مامون الرشید پر قاضی کی بن اکٹم اور احمد بن ابی داؤ دمعتز لی کے علاوہ کسی کوغلبہ عاصل نہیں تھا۔ قاضی یچیٰ بن اکم حفی تھے لیکن امام احمد بن صنبل پر خلق قرآن کے سلسلہ میں ان سے زیادہ کسی نے تشدد نہیں کیا۔عفریب'' باب الکاف'' میں''الکلب'' کے تحت انشاء الله اس کی تفصیل آئے گی۔علم فقہ میں جو کتابیں یجیٰ بن اکٹم نے تالیف کی تھیں وہ بہت عظیم سر مابیہ ہے لیکن کتب کی طوالت کے باعث لوگوں نے ان کو ترک کردیا۔ قاضی بیچیٰ بن اکٹم کو اسلام میں ایبا دن حاصل ہوا ہے جو کسی اورکو حاصل نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ خلیفہ مامون الرشید ایک مرتبہ شام کی طرف سفر کررہے تھے کہ راستہ میں انہوں نے حکم دیا کہ متعہ کے حلال ہونے کی منادی کردی جائے۔ پس قاضی کیجیٰ بن اکٹم کے علاوہ کسی عالم کو جرات نہیں ہوئی کہ وہ خلیفہ ہے متعہ کی تحریم کے متعلق بحث کرے۔ پس قاضی کی بن اکٹم نے خلیفہ مامون الرشید کے سامنے متعہ کی حرمت کے متعلق دلائل پیش کیے اور خلیفہ کو قائل کرلیا۔ پس مامون نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تو بہ کی اور اعلان کروا دیا کہ نکاح متعہ حرام ہے۔ روایت ہے کہ کسی آ دمی نے قاضی کیچیٰ بن اکٹم سے کہا کہ اے قاضی! انسان کو کتنا کھانا کھانا چاہیے۔ پس قاضی کیچیٰ نے فرمایا کہ بھوک ختم ہوجائے لیکن شکم سرنہ ہو۔ پھرسوال کیا کہ کتنا ہنسنا چاہئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اتنا ہنے یہاں تک کہ چہرہ کھل جائے لیکن آ واز بلند نہ ہو۔ پھر سوال کیا کہ انسان کو کتنا رونا چاہئے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رونا چاہئے۔ پھر پوچھا کدانسان اپنے عمل کوئس حد تک پوشیدہ رکھے؟ آپ نے جواب دیا کدائی استطاعت کے مطابق انسان اپنے عمل کو پوشیدہ رکھے۔ پھر سوال کیا کہ انسان اپنے عمل کو کتنا ظاہر کرے؟ آپ نے جواب دیا کہ انسان اپنے عمل کواس قد رظاہر کرے کہ خشکی پر رہے والے انسان اور جن اس کی اقتداء کرنے لگیں۔ پس اس آ دمی نے آپ کی علمی قابلیت کوسراہا۔ کہتے ہیں کہ قاضی کی بن اکٹم میں لڑکوں کی محبت اور بلند منصب کی تمنا کے علاوہ کوئی عیب نہیں تھا اور وہ لوگوں میں ان عیوب کی وجہ سے مشہور تھے۔ پس قاضی بچیٰ جب کسی فقیہ کو دیکھتے تو اس سے حدیث کے متعلق سوال کرتے اور جب کسی محدث کو دیکھتے تو اس سے علم نحو کے متعلق سوال کرتے اور جب کی نحوی سے ملاقات کرتے تو اس سے علم کلام کے متعلق سوال کرتے اور اس کا مقصد پیرتھا کہ مدمقابل کو فکست دے کرشرمندہ کیا جائے۔ پس ایک مرتبہ خراسان کے علاقہ کا ایک شخص قاضی کیلی بن اکٹم کے پاس آیا جوعلم میں ماہراور حافظ حدیث تھا۔ پس قاضی صاحب نے اس سے پوچھا کیا تونے حدیث کاعلم حاصل کیا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا' ہاں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اصول عدیث مے متعلق تم نے کیا کچھ یاد کرر کھا ہے۔اس آ دمی نے کہا میں نے شریک سے انہوں نے الى الحق سے انہوں نے حرث سے بدروایت سی ہے كم حضرت على في ايك لوطى كوستگار كيا تھا۔ پس قاضى يجي بن الثم اس آ دى کی میہ بات من کر خاموث ہو گئے اور پھراس آ دی ہے گفتگو نہ کر سکے۔ قاضی کیلیٰ کا انتقال دیز و کے مقام پر <u>سم یا دسم میں ہوا۔</u>

بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی کی کے انتقال کے بعد کسی آدمی نے آئیس خواب میں ویکھا۔ پس اس نے قاضی صاحب ہے بہ چھا کہ
التد تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا ہے؟ قاضی کی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے بخش دیا اور جھے ہے میرے رب نے

پوچھا کہ اے بچی تو نے دنیا میں اپنے نفس کو کن کا موں میں مشغول رکھا تھا۔ پس میں نے عرض کیا اے بیرے رب میں تو ایک
حدیث پر مجروسہ کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں جو میں نے ایومعا ویہ ضریرے انہوں نے انجوں نے ابوصا کے

سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ ہے دوارے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم نے فرمایا کہ کہ میں اس
بات سے شرم محسوس کرتا ہوں کہ کسی بوڑ سے مسلمان کو عذاب دوں۔ (الحدیث) پس اللہ تعالی نے فرمایا اے بیکی میں نے مجھے
معانی کردیا اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وکم کم فرمایا ہے۔

علامہ دمیریؒ فریاتے ہیں کہ''الریڈ '' سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عثانؓ نے حضرت ابوذ رخفاریؒ کو جلاوطن کیا تھا اور حضرت ابوذ رخفاریؒ اس جگھ متھے ہرہے یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہوگئی اور ان کی قبر بھی اس جگہ ہے۔

سرت اودر طاری ان بعد این مسل کے دار کی سیار میں اسٹ میں مسل ہے۔ حضرت حاد نے الحکم ایس کی اسک ہے۔ حضرت حاد نے الحکم اللہ کا کھانا حال ہے۔ امام رافعی کے زد کی بیتول زیادہ مجھ ہے اور حضرت امام میں گئے نے اپنی کتاب میں بید روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت مجم ہے ''فربان'' کا شرح تعلم معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سیاہ اور بوے قد کا کوا محروہ ہے اور چھوٹے قد کا کوا جے ''درائے'' کہا جاتا ہے اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

خواص ایس کوے کی زبان کو سکھا لیا جائے اور پھر کسی ایسے شخص کو کھلا دی جائے جیہ بخت پیاس محسوں ہورہی ہوتو اس کی پیاس شخم ، وجائے گا رکھ کے انسان کو پلا دیا ، وجائے گا رکھ ایسے انسان کو پلا دیا ہے انسان کو پلا دیا ہے جہ بہت زیادہ پیاس محسوں ہوتی ہے وہ صرفی مجھی پیاس محسوں ٹیمر کرے گا کیونکہ یہ پرندہ شدید گری میں بھی پائی ٹیمیں پیتا ۔ اگر کو سے اور مرکم کا پیتا ہے وہ صرفی میں لگایا جائے تو آتھوں کا وہندلا پن ختم ہوجا تا ہے اور اگر کوے کے پیتہ کو بالوں میں اللہ با جائے ہوتے کہ بالوں میں اللہ با جائے ہوتے کہ بالوں میں گایا جائے تو آتھوں کا وہندلا پن ختم ہوجا تا ہے اور اگر کوے کے پیتہ کو بالوں میں اللہ با جائے تو آتھوں کے دیے مندلا ہے۔

العبير ا خواب مس كى اليكوك كود كيناجس كى چوخ مرخ مؤكل تعبير ظليم الرتبة دى اور موداب سدى جاتى ہے-

ارطا میدورس نے کہا ہے کہ ''زاغ'' کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرا پے افراد ہے دی جاتی ہے جومشارکت کو پہند کرتے ہیں اور بعض اوقات''زاغ'' کوخواب میں دیکھنا تنگدست لوگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے نیزخواب میں''(اغ'' کو دیکھنا حمامی لڑے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کمجی اس ہے مرادا بیا خفض ہوتا ہے جس میں خیروشر دونوں موجود ہوں۔

### الزاقى

"الذاقى"اس مرادمرغ بـاس كى جمع كے لئے"الذواقى" كالفظ مستعمل بـزقاً يَزَقُوا كم متى فيض اور جلائے كَ آت يير مرى كاب كر بريخ والے جانوركو"زاق" كية بين -

تحقیق "البومة" (الو) كے تحت توبة بن الحمر كابيشعر كررچكا ہے۔

ولو أن ليلي الاخيلية سلمت على و دوني جندل و صفائح

''اورلیلیٰ نے مجھے سلام کیا حالانکہ میرے اور اس کے مامین ایک بڑی چٹان اورعظیم پھر حائل تھا۔''

لسلمت تسليم البشاشة أو زقا اليها صدى من جانب القبر صائح

'' تومیں نے بھی اس کے قریب ہوتے ہوئے سلام کیا حالانکہ قبر کی طرف الوچیخ رہا تھا۔''

عنقريب انشاء الله ''باب الصاد'' ميں لفظ ''الصدى'' كے تحت اس كاتفضيلي ذكر آئے گا۔

## الزامور

"الذامود" توحیدی نے کہا ہے کہ بیا یک چھوٹے جسم والی مچھلی ہے جولوگوں کی آ واز سے الفت رکھتی ہے اور اس آ واز کو سنے کی اس قدر خواہشمند ہوتی ہے کہ اگر وہ شتی کو آتا ہوا دیکھ لیتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہولیتی ہے تا کہ انسانوں کی آ واز سے لطف حاصل کر ہے ہیں اگر میچھلی کی ہزی مچھلی کو آتا ہوا دیکھ لیتی ہے جوشتی ہے رگڑنے اور اس کو تو ڑنے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ چھوٹی مجھلی اچھل کر ہزی مجھلی کے کان میں گھس جاتی ہے اور اس کے کان میں اچھلتی رہتی ہے بیباں تک کہ بردی مجھلی کسی پھر یا شگاف کی تلاش میں ساحل کی طرف فرار ہوجاتی ہے۔ پس جب وہ کسی پھر یا شگاف کو پالتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے سرکو گراتی ہے بیباں تک کہ اس کی موت موجوباتی ہے۔ پس جب وہ کسی بھر یا جگاف کو پالتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے سرکو گراتی ہے بیباں تک کہ اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ شتی والے اس خصوصیت کی بناء پر "الزامور" کو پند کرتے ہیں اور اسے کھلاتے رہتے ہیں اور جب بھی یہ مفقود ہوجاتی تو اسے خواسے ڈھونڈ تے ہیں تا کہ اس کے ذریعے شتی کو تباہ کرنے والی مجھلی کے تملہ سے محفوظ رہ سیس بیس جب مجھلی پکڑنے کیلئے ملاح جو ال ڈالتے ہیں تو اس میں "الزامور" کہن جاتی ہوتا ہی جس ملاح اس مجھلی کو اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے چھوڑ دیے ہیں۔

# ٱلزَّبَابة

''اَلزَّ بَابِهُ'' (زاء پرزبر ہے) اس سے مراد اَیک فتم کا جنگلی چوہا ہے جو ضرورت کی اشیاء چرا کر لے جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چوہا اندھااور بہرہ ہوتا ہے۔ اس کی جمع'' زباب' آتی ہے۔ جائل مخص کو اس جنگلی چو ہے سے تشبید دی جاتی ہے۔ حرث بن کلدہ نے کہاہے کہ

وَلَقُد رَأَيْتُ مُعَا شِرًا جَمَعُوا لَهُمُ مَالا وَّ وَلَدًا اللهِ عَلَى اللهِ مَالا وَّ وَلَدًا اللهِ عَلَى اللهِ مَالا وَ وَلَدًا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

شاعرنے اس شعریں 'زباب' کی صفت' عارز' بیان کی ہے جس سے مراد حیرت میں پڑتا ہے۔ چنانچہ نابینا اور گونگا آ دمی بھی

امثال

### اَلزَّ بُزَب

''اَلَوْ بُوْرِ ''اس سے مرادایک جانور ہے جو بلی کے مشابہ ہوتا ہے۔ کامل این الاشیر میں حواد خات ' سسے سے سلسلہ میں مرقوم ہے کہ اللہ بغدادایک جانور سے بہت خانف کی مجھول ہے کہ اللہ بغدادایک جانور ات کے مکانوں کی مجھول ہے کہ اللہ بغدادایک جانور سے بہت خانف کی جھول ہے جہ وہ ''اَلَوْ بُوْرَ '' کہتے تھے۔ یہ جانور رات کے وقت ان کے مکانوں کی ججھول پر نظر آتا ہے اور یہ ان کے چھوٹے بچول کو کھاجا تا اور بعض اوقات کی آ دی یا عورت کا ہاتھ کاٹ کر کھاجا تا قالے ہی اوگ اس جانور کے خوف سے رات بھر بیدار سے اور رخوزوہ ہوکر بھاگ جانور ہی خوف ہے جو بھر بھاگ جانور ہی اور بیاتی ماکن تھا اور اس کے ہاتھ یا دُن چھوٹے چھوٹے تھے۔ یہ اس کے اور بیان کا کھا اور اس کے ہاتھ یا دُن چھوٹے چھوٹے تھے۔ یہ اس کے اور بیان کا کھا دیا گیا۔ یہ اس جانور کی ہلاکت کے بادار میں لؤکا دیا گیا۔ یہ اس جانور کی ہلاکت کے بعد لوگوں کو سکون حاصل ہوگیا۔

### الزخارف

"الزخارف" يلقظ جمع باس كرواحد ك ليم" الزخوف" كالقط مشعل ب-اس مراوا ي كير بي بي بو پانى بر اثرت بين اول بن جرن كها بك به به ت تَذَكُّ كُوْ عَيْنًا مِنْ عَمَان وَمَاؤُهَا لَهُ عَدْب" تَسْتِنُ فِي الزَخَارِ فِ

"ممری آ تکھیں عمان اور اس کے چشموں کا تذکرہ کرتی ہیں جن میں" الذ خادف" بھی پانی کے لئے اتر تے ہیں۔"

# ٱلزُّرزور

''اَلوُّر دَور'' (زاء پر پیش ہے) اس سے مراد پڑیا کی مثل ایک پرندہ ہے۔اس پرندہ کو''اَلوُّر دَور'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آ واز میں ایک قتم کی زرزیت ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ ہروہ پرندہ جس کے بازو چھوٹے ہوں جیسے زراز پراور گوریا وغیرہ جب اس کی ٹائگیں کافٹ دی جا کیں تو وہ اڑنے پرقدرت نہیں رکھتا ہے جیسے انسان کا پاؤں کاٹ دیا جائے تو وہ دوڑنے پرقدرت نہیں رکھتا۔ عنقریب اس کا شرع تھم انشاء اللہ'' باب العین'' میں'' العصفور'' کے تحت آئے گا۔

فائدہ حضرت عبداللہ بن عمرہ بن عاص فرماتے ہیں کہ مونین کی روح (زراز پر کی طرح) سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ وہ مونین ایک دوسرے کو پنجائے ہیں اوروہ جنت کے پھلوں سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ (رواہ الطبر انی و ابن شیبہ) علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے شیخ بر ہان الدین الغیر اطمیؒ نے '' زرزور'' کے متعلق کیا خواب فرمایا ہے ہے۔

وَكَفُّهُ يَجُمِلُ زَرُزُورًا

قَدُ قُلُتُ لَمَّا مَرَّبِى مَعُرِضًا

''تحقیق میں نے اس سے کہاجب وہ مجھ سے منہ پھیر کر درااور اس کے ہاتھ میں'' زرزور'' پرندہ تھا۔'' یاذا الَّذِی عَذَّبنی مَطُلَهٔ

"اے دہ خض جس کی ٹال مٹول نے جھے اذیت دی ہے اگر تو حقیقت میں ملاقات کا خواہشند نہیں ہے تو رسی طور پر ہی ملاقات کرلے۔"
عبد الحسن بن عثان بن عائم نے امام شافع کے مناقب میں لکھا ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ رومیہ کاطلسم و نیا کے جائبات
میں سے ہے۔ وہ نحاس کی ایک" زرزور' چڑیا ہے جو پورے سال میں صرف ایک دن پولتی ہے۔ پس جب یہ چڑیا بولتی ہے تواس کی ہم
جس تمام چڑیاں اس کے اردگر دجمع ہوجاتی ہیں اور ان کی چونچ میں زیتون کا دانہ بھی ہوتا ہے۔ پس بیر تمام پرندے زیتون کے دانے
نحاس کی چڑیا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ پس رومی لوگ ان زیتون کے دانوں کو جمع کرکے اس کا تیل نکال لیتے ہیں اور پھر سال ہو اس
تیل سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا تفصیلی ذکر انشاء اللہ" بیاب السین" میں" السودادیة "کے تحت آئے گا۔

الحکم اس پندے کا کھانا طلال ہے کیونکہ بیگوریا کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔

خواص | خواص | زرزور کا گوشت قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔اگر اس پرندے کا خون کسی پھوڑے پھنسی پرلگا دیا جائے تو بے حدمفید ہے۔ اگر اس پرندے کوجلا کراس کی را کھزخم وغیرہ پرلگا دی جائے تو زخم اللّٰد تعالیٰ کے تھم سے بہت جلدٹھیک ہوجا تا ہے۔

العبير العبير الم زرزور کوخواب مين د يکيناسفر کې پريشاني پر دلالت کرتا ہے۔سفرخواه بري ہويا بحري بعض اوقات اس پرندے کوخواب مين د يکھنے کي تعبير اليے آ دمی سے دی جاتی ہے جو بکٹر ت سفر کرنے والا ہوجيسے خچر کرايد پر لينے والے کا قيام کسي ايک جگه نہيں ہوتا۔

بعض اوقات اس پرندے کوخواب میں دیکھنا نیک اور برے اعمال کے اجتماع کی علامت ہے یا اس کی تعبیر ایسے حض سے دی جاتی ہے جو نہ توغنی اور نہ ہی فقیر ہو۔ نہ شریف ہواور نہ ہی رذیل ہو۔ بعض اوقات اس پرندے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ذلت اور قناعت سے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اس کی تعبیر کا تب سے دی جاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

#### الزرق

"الذرق" ابن سيده نے كہا ہے كماس سے مراد ايك شكارى بريده ہے جو باز كے مشاب جوتا ہے فراء نے كہا ہے كماس سے مراد سفید بازی ایک شم ہے۔اس کی جمع کے لئے ' الذرادیق '' کالفظ مستعمل ہے۔اس پرندے کا مزاج گرم وختک ہوتا ہے اور بازو نہایت مضبوط ہوتے ہیں جس کی بناء پر بیتیز اڑتا ہے اور شکار پراجا تک جھیٹ پڑتا ہے۔ اس کی پشت ساہ ہوتی ہے اور سزسفید ہوتا ب نیزاس کی آ تھوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ حسن بن بانی نے اس کی تعریف میں کہا ہے کہ

فيها الذي يويده من موفقه

قد اغتدى بسفرة معلقة

"تحقیق اس نے ایسے دستر خوان سے غذا حاصل کی جس برتمام مطلوب چزیں لگا دی گئ تھیں۔

وصفته بصفة مصدقه

مبكرا برزق اوزرقه

" صبح بی صبح جب زرق پرنده نکلتا ہے تو اس کا حال باز کی طرح ہوتا ہے۔

نرجسة نابتة في ورقة

كأن عينه لحسن الحدقه

"اس كى آئىسىن خويصورتى كى بناء پرايى محسوس ہوتى بين جيسے شاخ يرزم كا پعول كل ربا ہو۔"

كم وزة صدنابه ولقلقه

ذو منسر مختضب بعلقه

'' بیر پرندہ بڑے پروں والا ہے جن پرمبر دھاریاں ہیں اوراس کے ساتھ بنگ گردن کا گوشت انکا ہوا ہے۔''

سلاحه في لحمها مفرقه

''اس پرندے کے ہتھیاراس کے جسم میں مختلف مواقع پر موجود ہیں۔'' الحكم ال پرندے كا كھانا حرام ہے۔ جس كى وضاحت "البازى" كے تحت ہو چكى ہے۔

### اَلنُّ رَافَةُ <sup>ل</sup>

"الله رافة"اس كى كنيت كے لئے ام عيلى كالفظ متعمل ب-"الله رافة" كى زار زبراور پيش دونوں آ كے بيس- بدايك حسين وجیل جو پایہ ہے جس کی اگلی تائکس کمبی اور پچھلی ٹائکیں چھوٹی ہوتی ہیں۔اس کے چاروں ہاتھ یاؤں کی لمبائی دن ذراع تک ہوتی ہے۔اس کا سراون کے سری طرح ہوتا ہے اوراس کے سینگ گائے کے سینگوں کی طرح اس کی جلد چیتے کی جلد کی ماند ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور کھر گائے کے ہاتھ پاؤں اور کھروں کی مثل ہوتے ہیں۔اس کی دم ہرن کی دم کی طرح ہوتی ہے۔اس کے پچلے پاؤں میں <u>گھٹ</u>ے تیں ہوتے بلکہ ا<u>گلے</u> پاؤں میں ہوتے ہیں۔ پس جب بیر چاتا ہے تو دوسرے حیوانوں کے برعکس بیر بایاں پاؤں اور داہنا ہاتھ آ گے بڑھاتا ہے۔اللہ تعالی نے اس کی طبیعت میں انس ومحبت پیدا فرمائی ہے۔ یہ جانور جگالی بھی کرتا ہے اور میکنیاں بھی کرتا

ا زرافه: Giraffe کابستان اردوانکش د کشری صفی ۳۱۵)

ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے اس جانورکواس بات کاعلم دیا کہ اس کی غذا درختوں میں ہے تو اس کی انگیں اس کی بچینی ٹا گلوں سے لیمی بنادیں تا کہ ان کے ذریعے یہ چرنے میں مدد حاصل کر سکے۔ امام قزوین کی کتاب بجائب المخلوقات میں اور تاریخ ابن خلکان میں محمد بن عبداللہ عتی بھری اخباری جو مشہور شاعر ہیں' کے حالات میں فہ کور ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ' اَلذُرَ افَلهُ'' زا کے پیش کے ساتھ ایک مشہور جانور ہے جو تین جانوروں' جنگلی اونٹ جنگلی گائے اور نر بجو سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جب نر بجو کسی او مثنی کے ساتھ جفتی کرتا ہے تو پیدا ہونے والا بچیئر ہے تو جنگلی گائے کے مشابہ ہوگا۔ پس اگر پیدا ہونے والا بچیئر ہے تو جنگلی گائے کے مشابہ ہوگا۔ اس لئے اس کو زرافہ کہا جاتا ہے۔ یہ علی جا عت کے معنوں میں اس لئے اس کو زرافہ کہا جاتا ہے۔ یہ جا خوروں کی ایک جماعت شریک ہوتی ہے اس لئے اس لئے اس ازرافہ کہا جاتا ہے۔

مجمی لوگ اس کوشتر گاؤاس لئے کہتے ہیں کہ بیداون کا گائے اور نربجو کی شراکت سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زرافہ کی پیدائش میں مختلف حیوانات کی شراکت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کہ چوپا بیداور وحثی جانور موسم گر ما میں پانی پینے کے لئے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ پس بعض جانوروں کا اس جفتی کی بناء پر بدن کا کچھ حصہ مل میں رہ جاتا ہے اور ان کا نظفہ رہ جاتا ہون اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ کے ساتھ گئ قسم کے حیوانات جفتی کرتے ہیں اور ان کا نظفہ آپس میں مخلوط ہوکر مختلف رنگ وروپ کے حیوانات کی بیدائش کا سب بن جاتا ہے۔ لیکن جاحظ نے اس قول کو ناپند کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بیقول جہائت پر بنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جس طرح چاہتا ہے حیوانیات کو پیدا فرماتا ہے۔ پس زرافہ حیوانات کی اس قسم فرمایا ہے جو بلاشرکت غیرقائم ہے جیسے گھوڑ ااور خچروغیرہ ہیں۔

الحکم از رافد کے شرع تھے کے متعلق امام شافع کے خدہ بیس دو تول ہیں۔ پہلا تول ہیے کہ زرافہ حرام ہے۔ اس تول کو صاحب المتنبیہ نے اور امام نودی نے اپنی کتاب ' الشرح المہذب' میں نقل کیا ہے کہ زرافہ بالا تفاق حرام ہے۔ قاضی ابوالخطاب صنبی نے بھی زرافہ کو حرام قرار دیا ہے۔ زرافہ کے متعلق دو مرا قول ہیہ ہے کہ بید طلال ہے۔ شخ تھی الدین بن ابی الدم انجو ی نے اس پر نوی دیا ہے اور قاضی حسین نے اس قول کو نقل کیا ہے اور ابوالخطاب کے دو قولوں میں سے ایک قول زرافہ کی صاحب کا بھی ہے۔ اس مسئلہ کا تاکید قاضی حسین کے بیان کردہ اس جز کہ ہے بھی ہوتی ہے کہ بی خاور زرافہ اگر احرام کی حالت میں ہلاک ہوجائے تو اس کا فدیہ بحری یا قیمت کی صورت کے بیان کردہ اس جز کہ ہے بھی ہوتی ہے کہ بیخ اور زرافہ اگر احرام کی حالت میں ہلاک ہوجائے تو اس کا فدیہ بحری یا قیمت کی صورت میں دیا جائے گا اور فدیدان جانوروں کا دیا جا تا ہے جن کا گوشت کھایا جا تا ہے۔ ابن رفعہ کے زد کید وہی قول معتبر ہے جس پر امام بغوی نے فتو کی دیا جائے گا اور فدیدان جانور کو بیا تا ہے جائی تا ہے۔ ابن رفعہ کے بین کہ نواز گر افکہ '' ہے۔ شخ تھی الدین السبکی نے فر مایا ہے کہ یہ تعلیل محملے بھی خول کو قبل کو تو ہوں کو تھی ہیں کہ خول کو تو ہوں کو رہ ہو گا اور خدیدان خول ہو تھیں کہ کو رہیں ہے۔ خول کو تو اس کی حالت کی تو بین کے اقوال جواز پر نقل کے گئے ہیں۔ کتب فقہ میں فرکونہیں ہیں۔ نیز خول کو معل کو روز دول میں شار کیا تا ہوئے تا ہے کہ میں بھی زرافہ کو طال قرار دیے ہیں۔ علامہ دیم ری قرار دیا ہوگا۔ اس کی حسن سے میں اور ان کو طال قرار دیے ہیں۔ علامہ دیم ری قرار دیا ہوگا۔ اس کے کا تراب لعین کے مصنف نے زرافہ کو در ندوں میں شار کیا تا روز کر اندہ کو مسئف نے زرافہ کو در ندوں میں شار کیا تا کہ در ندوں میں شار کیا

ہے۔ لیکن اگر زراف کی پیدائش میں ماکول اللحم اورغیر ماکول اللحم حیوانات کی شرکت کو بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی اس کو ترام قرار نہیں دیا جاسٹا۔ علامہ دمیری فرم اتے ہیں کہ اس جانو رکے متعلق علاء کرام اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے اوراس کی حرمت وحلت سے متعلق کوئی نص بھی موجود نہیں ہے۔ پس اس کو ان جانوروں میں شار کیا جائے گا۔ جن سے متعلق شریعت میں کوئی نص وار ذہیں ہوئی۔ وہ جانور جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ ان محے طال وحرام ہونے کا معیار کیا ہے۔ اس کے متعلق تفصیلی تذکرہ باب الواؤ میں ''الور ل'' کے تحت ہوگا۔ انشاء اللہ۔

خواص زرافه کا گوشت گندا ردی اور سوداوی موتا ہے۔

العیر آ غریب خرے دی جاتی ہے، س میں کوئی بھانی نہ ہو۔ زرافہ کوخواب میں دیکھنے کی تعییر حسین وجیل عورت اور ایک عجیب و غریب خرے دی جاتی ہے، س میں کوئی بھانی نہ ہو۔ زرافہ کوخواب میں دیکھنے کی تعییر دوست ، خاونداور بیٹے ہے، بھی دی جاتی ہواتی ہے اور بعض اوقات زرافہ کوخواب میں دیکھنے کی تعییر ایک عورت ہے دی جاتی ہے جوابیخ خاوند سے نباہ نہ کر سکے اور اس کی غیرموجودگی میں غلط کاموں میں مصروف رہے۔ (واللہ اعلم)

#### الزرياب

#### الزغبة

"الزعية" ابن سيده نے كہا ہے كداس سے مراداكي تم كاكيزا ہے جو جوہوں كے مشاب ہوتا ہے۔الل عرب كى آ دى كے نام كيليے بحى

''المذ غبة '' كالفظ استعال كرتے ہیں۔ پس سیسیٰ بن حماد بھرى كوبھی' 'زغبة '' كہا جاتا ہے۔ رشد بن سعد عبدالله بن وہب اورلیث بن سعد وغیرہ سے مروی ہے اورانہی حضرات سے امام مسلمُ ابوداؤ ذنسائی اورابن ماجہؓ نے نقل كيا ہے كھیسیٰ بن حماد بھری كی وفات (۲۲۸ھ میں ہوئی۔

# اَلزُّغلول

''الزُّغلول''(زاء پیش ہے)اس سے مراد کوتر کا بچہ ہے۔ پس کوتر کا بچہ جب تک دانہ کھاتا رہے۔''الزُّغلول'' کہلاتا ہے۔ پس جب کوئی پرندہ اپنے نچے کو دانہ وغیرہ کھلاتا ہے تو کہا جاتا ہے ''ازغل الطائو فو خد'' (پرندے نے اپنے بچے کو دانہ کھلادیا ہے) ای طرح بحری یا ادنٹ کے دودھ پینے والے نچے کو بھی''الزُّغلول'' کہا جاتا ہے اور مردوں میں سے ضعیف آدی کے لئے بھی ''الزُّغلول''کالفظ مستعمل ہے۔

# الزغيم

"الزغيم"ال عمرادايك پرنده ب-ابن سيده نے كها بك "الزغيم" را مهمله ك ماتھ ب يعن "اَلوَّغيم" ب-

### الزقة

"الزقة"ابن سيده نے كہا ہے كه بياليك دريائي پرنده ہے جو پاني ميں غوطه لگا تا ہے۔ يہاں تك كه كافى دور سے باہر نكاتا ہے۔

# اَلزُّ لاَل

''اَلوُّلال''(زاء پہیش ہے) اس سے مراد ایک کیڑا ہے جس کی پرورش برف میں ہوتی ہے۔ اس کے جہم پرزر درنگ کے نقطے ہوتے ہیں اور اس کی جسامت انگلی کے برابر ہوتی ہے۔ لوگ اس کواس کے رہنے کی جگہ سے پکڑ لیتے ہیں تاکہ اس کے جوف میں موجود پانی کو ٹیسیس کیونکہ یہ بہت سر د ہوتا ہے۔ اس لئے لوگ ٹھنڈے پانی کو تشبیہ کے طور پر''الزلال'' کہتے ہیں۔ صحاح میں ''ماء دلال'' سے مراد میٹھا پانی ہے۔ ابوالفرج عجلی نے شرح الوجیز میں لکھا ہے کہ برف کے کیڑے کا پانی پاک ہوتا ہے۔ قاضی حسین کا بھی کہتو ل ہے اور عوام میں بہی مشہور ہے کہ' الوُلال '' سے مراد ٹھنڈا پانی ہے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جوعش و مبشر و میں سے ایک مشہور صحافی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ

له المزن تحمل عذبا زلالا

واسلمت وجهى لمن اسلمت

''اور میں اس شخص کامطیع ہوا جس کے مطیع وہ بادل ہیں جس میں میٹھا پانی بھرا ہواہے۔''

ابوالفوارس بن حمدان جس كانام الحرث بئے نے كہاہے كه \_

ويدى إذا خان الزمان وساعدى

قد كنت عدتي التي أسطو بها

'' حقیق تو میرا ہتھیارے اور میرا ہاتھ اور باز وجس کے ذریعے میں حملہ کرتا ہوں جبکہ زمانہ میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہاہے۔''

والمرء يشرق بالزلال البارد

فرميت منك بضد ما أملته

"پس میں تجھ ہے ہی تیر چلاتا ہوں اس فخص کی خواہش کیخلاف جس نے مجھ سے غلاقتمار کی اورآ دمی شنڈے اور صاف پانی ہے چکتا ہے۔" الحرث نے آخر میں کہا ہے کہ

يجد مرابه الماء الزلالا

ومن يك ذافم مر مريض

''اور جس شخص کا ذالقة مريض ہونے کی وجہ ہے کڑوا ہو گيا ہوتو اس کو پیٹھا پائی میں کڑوا محسوں ہوتا ہے۔''

وجیہ الدولۃ ابوالمطاع بن حمران نے کیا خوب کہا ہے۔ ان کا لقب ذی القرنین ہے اور یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ ان کا انتقال م

الماسم مين موا

بالله صفه ولا تنقص ولاتزد

قالت لطيف خيال زارني ومضي

''اں عورت نے کہا کہ رات میرے دل میں کسی کا خیال آیا اور ختم ہوگیا البذا اللہ کے لئے تم جھے اس کے متعلق کچھ بناؤ اور اس کے تعارف میں کی بیشی ند کرو''

وقلت قف عن ورود الماء لم يرد

فقال ابصرته لومات من ظماء

''پس اس نے کہا کہ میں نے جان لیا کہ جو بیاس سے مررہا ہو بیاس کا خیال تھا اور اگر اس سے کہا جائے کہ شعندا پانی چینے سے رک حاتو دو ہرگز واپس ندلوشا۔''

يا برد ذاك الذي قالت على كبدى

قالت صدقت الوفا في الحب عادته

''وہ کینے گی تونے تھی بات کہی کیونکہ محبت میں وفاداری اس کی عادت تھی۔اے کاش تو میرے تیگر پرغلبہ پالیتی''

وجیہ الدولہ کے عمدہ اشعار میں سے بیا شعار بھی ہیں

نورمن البدر احيانا فيبليها

ترى الثياب من الكتان يلمحها

'' تو د کھے گا کہ بعض اوقات کتان کے کپڑا کو چودھویں رات کے جاند کی روشنی پرانا کردیتی ہے۔''

فکیف تنکر اُن تبلی معاصر ها والبدر فی کل وقت طالع فیها "دریس تواس کے ہم دوقت اس کے اندرروشی تحمیر تاریخا ہے۔"

شاعرنے آخریں کہاہے کہ ب

قد زر ازراره على القمر

لا تعجبوا من بلا غلائله

'' نیتم تعجب کرواں کپڑے کے پرانا ہونے پر کیونکہ اس کا کپڑا جا ندگی روثنی پڑنے سے پرانا ہوگیا ہے۔'' علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیا شعاراں بات پر شاہد ہیں کہ جاند کی روثنی تمان کے کپڑے کو پرانا کردیتی ہے۔اک طرح محکماء نے بھی کہا ہے۔ بس سے کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کپڑے کوا بیے وقت پانی شی ڈالا جائے جب سورج اور جاند کا اجتماع پس ایسے وقت میں یہ کپڑا بہت جلدی پرانا ہوجا تا ہے۔ ٹیز سورج اور چاند کا اجتماع ۱۵ اور ۲۰ تاریخ کے درمیان ہوتا ہے۔ حقیق این

مینانے اپنے اشعار میں ای جانب اشارہ کیا ہے

لكتانا ولا تصد فيها كذا لحيتانا

لا تغسلن ثيابك الكتانا

''تم سورج اور چاند کے اجماع کے وقت کمان کے کپڑوں کونہ دھونا اور نہ ہی اس میں مچھلی کو باندھنا''

عند اجتماع النيرين تبلى وذا صحيح فاتخذه اصلا

'' کیونکہ سورج اور جاند کے اجتماع کے وقت کتان کا کپڑا دھونے سے پرانا ہوجاتا ہے اور بہی ٹھیک بات ہے پس اس کو اپنے لئے اصول بنالے۔''

علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ چاند کی روشیٰ میں کتان کے کپڑے کو دھونے سے اجتناب کرنا چاہئے اوراس طرح سورج اور چاند کے اجتماع کے وقت بھی کتان کے کپڑوں کونہیں دھونا چاہئے۔

اس کاسب ہم نے بیان کردیا ہے۔

الحکم الوالفرج عجل نے شرح الوجیز میں لکھا ہے کہ برف کے کیڑے کا پاٹی پاک ہوتا ہے۔ قاضی حسین کا بھی یہی قول ہے۔ جو ہری کہتے ہیں کہلاگوں میں یہی مشہور ہے کہ' اَلزُ لاک'' شھنڈے پانی کو کہا جاتا ہے۔

# الزماج

''المذ ماج'' (بروزن رمان) اس مرادایک پرنده ہے جومدیند منوره میں پایا جاتا ہے۔

شاعرنے کہاہے کہ ب

ليت شعرى ام غالها الزماج

اعلى العهد اصبحت ام عمرو

''ام عمر و وعده کو پورا کرنے والی ہوگئ ہے۔ کاش مجھے سیہ بات معلوم ہو جاتی کہ کیا'' زماج'' پرندے نے اس کی قیت میں اضافہ کر دیا ہے۔''

# الزمج

''الزمع ''یہ ایک مشہور پرندہ ہے جس کا شکار بادشاہ کرتے تھے۔اہل بردرۃ اس پرندہ کو شکاری پرندوں میں بہت ہلکا بچھتے ہیں۔

یہ پرندہ اپنی آ نکھ اور حرکت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ پرندہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے شکار پر تملہ آ ورہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں غداری اور بے وفائی بھی پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی طبیعت کثافت کی طرف ماکل ہے۔ یہ پرندہ تعلیم کو قبول کرتا ہے لیکن اس کو تعلیم دینے میں کافی مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ پرندہ زمین پرشکار کرتا ہے۔ اس پرندے کی بیخصوصیت ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ عقاب کی ایک قسم ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ 'الز مع ''رعقاب کو کہتے ہیں۔ لیٹ نے کہا ہے کہ 'الزمع ''عقاب کے علاوہ ایک پرندہ ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ اہل مجم کے زود کی یہ '' دو برادران' ایعنی دو بھائیوں کے نام ہے معروف ہے اور اس پرندے کا بینا م اس الحكم اس برندے كا كوشت دوس عشكارى برندول كى طرح حرام ب-

اس کا گوشت کھانا خفقان قلب کیلئے مفید ہے۔ اس پرندے کا پیتہ سرمدیس طاکر آ تکھیں لگانے ہے آ تکھ کا دصندلا بن ختم جوجاتا ہے اور ضعف بصر کے لئے بھی مفید ہے۔ اس پرندے کی بیٹ چہرہ اور بدن کے داغ وغیرہ کے لئے مفید ہے۔

#### زمج الماء

'' ذمج المعاء'' بیدایک پرندہ ہے جےمصر میں' التورس'' کہا جاتا ہے۔اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور یہ کبوتر کے برابریااس سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ پرندہ ہوا میں بلند ہوتا ہے۔ پھراپے آپ کو پانی میں گرا دیتا ہے اور پانی میں خوط رنگا کر محیلیاں پکڑلیتا ہے۔ یہ پرندہ مردار نیس کھاتا۔ اس پرندے کی غذا محیلیاں تی ہیں۔

الحكم اس پرندے كا كھانا حلال ہے كين رويائى نے صميرى نے نقل كيا ہے كدا ہے تمام سفيد پرندے جو پانی ميں رہتے ہيں' حرام ہيں كيونكدان كے گوشت ميں كندگى ہوتى ہے۔ رافعی نے كہا ہے كہ سمج بات بيہ ہے كہ'' الملقلق'' كے علاوہ تمام پرندے حلال ہيں۔ عنقر يب انشاء اللہ'' باسالام' ميں اس كا تفصيلي ذكرا ہے گا۔

#### الزنبور ل

''المؤنبود ''اس سے مراو محر ہے۔''المؤنبود ''مونے بھی استعال کیا جاتا ہے اور لفت میں''الؤنابیو ''کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ بعض اوقات شہد کی بھی کو بھی '' رزیدا' کہا جاتا ہے۔ اس کی جھ''المؤنابیو ''آتی ہے۔ ابن خالو بینے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ میں نے ابویم اور زاہر کے علاوہ کی ہے''المؤنابیو ''کی گئیت ہے متعلق شہیں سنا۔ پس ابویمر اور زاہر کے زدیک اس جائور کی گئیت ہے متعلق شہیں سنا۔ پس ابویمر اور زاہر کے زدیک اس جائور کی گئیت ہے متعلق شہیں سنا۔ پس ابویمر اور زاہر کے زدیک اس جائور کی گئیت ہے اور اس کی وواقسام ہیں۔ جبی اور بھی ہو پہاڑوں میں سکونت اختیار کرلیتا ہے۔ اس کا رنگ ہے ہے شہد کی متعلق ہی میں ہوتا ہے۔ یہ جائور اپنا گھر میں ہے۔ اس کا ظے ہو تک میں ہوتا ہے۔ اس کے رنور مارہ میں جمامت کے لحاظ ہے تک میں ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کا فری دوسری تھم بھی ہے جوزی اپنا گھر بناتی ہے۔ یہ جائور موٹر میں جاتا ہے۔ یہ جائور موٹر میں جاتا ہے۔ یہ جائور ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہر بناتی ہے۔ یہ جوزی اپنا گھر بناتی ہے۔ یہ جائور ہواڑوں ہے۔ اس کا رنگ ہر رنگ ہوتا ہے۔ یہ جائور ہواڑوں ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہر رنگ ہوتا ہے۔ یہ بیا کہ جوزی ہوتا ہے۔ یہ بیا ہوتا ہے۔ یہ بیا ہوتا ہے۔ یہ بیا تھی جوزی اپنا گھر بناتی ہے۔ یہ جائور ہواڑوں ہوتا ہے۔ یہ بیا ہوتا ہے۔ یہ الفر توجاتی ہے۔ یہ بیا ہوتا ہے۔ یہ بیا ہوتا ہے۔ یہ بیا ہوتا ہے۔ یہ الفر توجاتی ہے۔ یہ توجا

ہوتے ہیں۔ زنبور کی بعض اقسام کے جسم بہت لیے ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت میں حرص اور شربھی پایا جاتا ہے۔ پس زنبور جب باور چی خانہ میں داخل ہوجائے تو اسے کھانے کی جوبھی چیزیں مل جا کیں' کھاجا تا ہے۔ زنبور جو تنہا پرواز کرتا ہے زمین اور دیواروں میں سکونت اختیار کرتا ہے۔ بیابیا حیوان ہے جس کاجہم دوحصول میں منقہم ہوتا ہاس لئے یہ بیٹ سے سانس نہیں لے سکتا۔اگر اس حیوان کوتیل میں ڈال دیا جائے تو بیچر کت نہیں کر سکے گا ادراگراس کوسر کہ میں ڈال دیا جائے تو فورا زندہ ہوجائے گا اوراڑ جائے گا۔

علامہ ذخشری نے سورۂ اعراف کی تغییر میں لکھا ہے کہ بعض اوقات متوقع چیز کو واقع کے منزلہ میں مان لیا جاتا ہے ( لعنی جس کی آنے والے زمانے میں ہونے کی امید ہو'اس کوالیا ہی سمجھ لیا جاتا ہے گویا کہ وہ ہوگیا۔ ) جیسے عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت انصاری سے مروی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے داخل ہوئے اور اس وقت وہ بچے تھے۔ پس ان کے والد حضرت حسانؓ نے پوچھاتم کیوں رورہے ہو؟ پس عبدالرحمٰن نے کہا کہ مجھے زنبور نے کاٹ لیا ہے اور وہ میری زرد جا در میں لپٹا ہوا تھا۔ پس حضرت حسانؓ نے فرمایا اے میرے بیٹے تو عنقریب شاعر بن جائے گا۔علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ''فُلُتَ المشِعُرَ" كهه كر ماضي كے صيغه كوستقبل كے معنى ميں استعال كيا گيا ہے۔ يعني متوقع چيز كوواقع كے منزله ميں مان ليا كيا ہے۔ شاعرنے کیا خواب کہا ہے کہ <sub>ہ</sub>

لدى الطيران اجنحة وخفق

وللزنبور والبازي جميعأ

'' بھڑ اور باز دونوں پروں والے حیوان ہیں اور جب بیاڑتے ہیں تو ان کے پروں سے بھڑ بھڑ کی آ واز سنائی دیتی ہے۔'' وما يصطاده الزنبور فرق

ولكن بين مايصطاد باز

" لكن بازجوشكاركرتا باس مين اور بحرثر كے شكار مين بهت برافرق بے "

شیخ ظہیرالدین بن عسکرنے کیاعمدہ اشعار کیے ہیں ہے

والحق قد يعتريه سوء تغيير

في زخوف القول تزيين لباطله

'' بناوٹی بات کرنا گویا کہ جھوٹی بات کومزین کرنے کے مترادف ہے اور تھی بات کی بری تعبیر لیناحق سے دوری کی نشانی ہے۔''

تقول هذا مجاج النعل تمدحه وان ذممت فقل قئ الزنابير

"متم شہد کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہوکہ بیشہد کی کھی کا لعاب دہن ہے اور جبتم اس کی ندمت کرتے ہوتو کہتے ہو کہ بینهد کی کھی کی تے ہے۔''

مدحا و ذما وما غيرت من صفة سحرالبيان يرى الظلماء كالنور

"كى كى صفت كوبدل دينا خواه مدح كى وجدے ہويا ندمت كى وجد ہے اليى تحربيانى ہے جوظلمت كونور بناديتى ہے۔" شرف الدوله بن منقز نے زنبور اور شہد کی کھی کے متعلق بیا شعار کیے ہیں ہے

ومغر دير ترنما في مجلس فنفا هما لا ذا هما الاقوام

''شہد کی تھسی اور ہو' مسلم میں گانے لگیں تو اہل مجلس نے لوگوں کواذیت دینے کے خوف سے انہیں مجلس سے باہر زُہال دیا۔''

هذا فيحمد ذا وذاك يلام

هذا يجود بما يجود بعكسه

''شدی کمی کے جم کی تا فیر بھڑ کے جم کی تا فیر کے بھل ہے کیونکہ شہد کی کمی کے جم سے نگلنے والے شہد کی وجہ سے اس کی اتریف کی جاتی ہے۔'' تحریف کی جاتی ہے اور بھڑ کے جم سے نگلنے والے زہر کی وجہ سے اس کی طاحت کی جاتی ہے۔''

این افی الد نیانے مخارتی ہے روایت کی ہے کہ مخارتی فرماتے ہیں۔ بچھے ایک آدی نے بیان کیا کہ ہم ایک مرتبہ سرکیلئے
روانہ ہوئے اور ہمارے ساتھ ایک الیا آدی بھی تھا جو حضرت ابو بھر اور حضرت جمڑھ کر اجسلا کہتا تھا۔ پس ہم نے اے منع کیا گیاں وہ باز
نہیں آیا۔ پس ایک دن وہ قضاء حاجت کیلئے بار نکا اتو اس کو سرخ جو ہیں لیٹ گئیں۔ پس اس نے مدد کے لئے بیخ و پکار کی۔ پس ہم
اس کی مدد کو گئے گئین جُروں نے اس کوئیس چھوڑا۔ بہاں تک کہ اس کے جم کے نکڑے گؤے کوئی کرے اے بلاک کردیا۔ ابن سیح نے
شفاء المعدور میں یہی حکایت تعلی ہے گئین اس میں یہ الفاظ ذاکہ ہیں کہ راوی کہتے ہیں ہم اس کے لئے قبر کھوور نے گئے تو زمین اتی
سخت ہوگئی کہ ہم اس کو کھوونے پر قادر تھیں ہم نے اس کوز مین پر ڈال دیا اور اس کے جم کو دوخت کے بقول اور پھروں سے
شخت ہوگئی کہ ہم اس کو کھوونے پر قادر تھیں جہتے ہیں ہم نے بال کوئی اس کے الئے ہو تا کہ پھر اس کے اللہ بھا کہ بھر گئیا۔ پس اس کے آلہ تناسل پر ایک جڑ آ کر
شخص بر سالط کی
شخص سے بیان دور اس بھی بینچایا۔ پس ہم نے جان لیا کہ یہ پھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھو رہنا ہم میں اس کی اور امام ایک اور امام ایک شخص بر میں تھی تھی ہو ہیں اور اس سے اس کی اور امام ایک اور امام ایک ویہ میں موادور نہ بی کوئی حرکت کی۔ یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر کی۔ پس نماز کی چیل کے بعد میں نے دیکھا تو میر اس
طرف متوجہ بیس ہوا اور نہ بی کوئی حرکت کی۔ یہاں تک کہ میں نے نماز مکمل کر کی۔ پس نماز کی چیل کے بعد میں نے دیکھا تو میر اس

الحکم الجبر کا کھانا حرام ہے اوراس کو آل کرتامتی ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زنبور ( یعنی بحر ) کو آل کیا اس نے تین نیکیاں کما ئیں۔ (رواہ ابن عدی ) خطابی نے ''معالم اسنن' میں لکھا ہے کہ زنبور کے گھروں کو آگ ہے جانا تا محروہ ہے۔

ا امام احمد عنے زنور کے گھروں کے نیچے دھواں کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب زنبور سے افیت <del>دیکچے گا</del> خدشہ ہوتو اس کے گھر کے نیچے دھواں کرنے میں کو ئی حرج نہیں اور میرے نزدیک بھڑ کے گھر کے نیچے دھواں کرنا آگ کے ذریعے جلانے سے بہتر ہے۔ نیز بھڑ کی خرید وفروخت بھی جائزئیں کیونکہ میہ حشرات الارض میں سے ہے۔ خواص آجہ زنبورکوئیل میں ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور سرکہ میں ڈال دیا جائے تو فوراز ندہ ہوجاتا ہے۔اگر

بحث کے اب بعد بردوں ملک کرتیل میں جانا جائے اور پھر اس میں سنداب اور زیرہ ڈال لیا جائے تو اس کا کھانا قوت یاہ اور شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔عبدالملک بن زہرنے کہاہے کہ' عصارۃ الملو خیا'' کو پھڑ کے کائے پر ملنے سے دردو غیرہ دُتم ہوجاتا ہے۔ التعییر از زبود کو خواب میں دیکھنے کی تعییر رشن' بٹک جو ڈاکو مستری اور حزام مال سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات بھڑ کو خواب میں

ا بیرا ر برونونواب میں دیکھنے کی جبرو من جنگ جو ڈانو مشتر کی اور حرام ہاں ہے دی جان ہے۔ اس ادفاع ہر کو واب میں دیکنا زہر کھانے یا پینے کی طرف دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زنبور کوخواب میں دیکھنا ایسے بھٹر الومرد کی طرف اشارہ ہے

.\_\_\_\_\_\_ المجلد دوم ا جولڑ ائی میں ثابت قدم ہواور حرام کھانے والا ہو کیونکہ بھڑیں جب کی مکان میں داخل ہوتی ہیں تو بہت جلدی ہے داخل ہوتی ہیں اور بہت بہا در ہوتی ہیں لوگوں کوان کے نکالنے میں بہت جدو جہد کرنی پڑتی ہے۔ زنبور کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایے مرد ہے دی جاتی ہے جوناحق لڑائی کرنے والا ہو کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ زنبور اور کوے کوخواب میں دیکھنا خون بہانے والے اور جھڑنے والے مخص کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھڑوں کوخواب میں دیکھنا ایسی قوم کی طرف اشارہ ہے جس میں رحمت و شفقت تہیں یائی جاتی۔ (واللہ اعلم)

# الزندبيل

"الذندبيل" اس مراد برا المقى م- يحلى بن معين في الي شعر مين اس كا ذكر كيا م وَجَاءَ تُ قُرَيُشٌ ۖ قُرَيُشُ البَطَاحِ اِلَيْنَا هُمُ الدَوُلُ الْجَالِيَة ''اورآئے ہارے پاس بطحائے قریش اس حال میں کدان کا اقترار ختم ہو چکا تھا۔''

و ذوالضرس والشفة العالية

يقودهم الفيل والزندبيل

''اوران کے قائد عبدالملک اورابان بن بشر ہیں اور بیا بن مسلمہ مخز وقی کے خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں۔''

''المؤند بيل'' بڑے ہاتھی کو کہا جاتا ہے ليکن اس شعر ميں يجيٰ بن معين نے''لفيل' اور''الزند بيل' سے عبدالملك اور ابان بن بشير جو بشرین مروان کے بیٹے ہیں' کومرادلیا ہے۔انہوں نے ابن بہیر ہ کے ساتھ مل کر قال کیا تھا اور شعر میں'' ذوالضرس''اور''الشفة العالية'' سے بچیٰ بن معین کی مراد خالد بن مسلمہ مخزومی ہیں جوالفاء فاء الکوفی کے نام سے مشہور ہیں اور ان سے امام مسلم اور محدث اربعہ نے روایت کی ہے۔ نیز معنی اور شعبہ بن حجاج وغیرہ نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ خالد بن سلمہ کاتعلق مرجیہ فرقہ سے تھا اور یہ حضرت علیؓ ہے بغض وعنا در کھتا تھا۔ خالد بن مسلمہ کو ابن ہمیرہ کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور خلیفہ منصور نے اس کی زبان کاٹ کر اے قتل کر دیا۔

''اَلوَّهدَهُ'' (زاپرزبریاساکن اور دال پرزبرہے) اس سے مراد صقر (باز کی ایک قتم) ہے۔ نیز باز کے بچوں کوبھی'' زَهُدَهُ'' کہاجاتا ہے۔ پس زہدم بن مفنرب الجرمی بھی اس نام سے بکارے جاتے ہیں۔ زہدم بن مفنرب سے امام بخاری مسلمٌ ' ترندیؒ اور نسائی ''نے روایت کی ہے۔ پس بن عبس کے دو بھائی زھدم اور کردم کو بھی ''اکڑ ہدمان '' کہا جاتا تھا۔ قیس بن زہیرنے ان دو بھائیوں کے متعلق کہا ہے کہ

وكنت المرء يجزي بالكرامة

جزاني الزهدمان جزاء سوء

'' بمجھے زہر مان نے برابدلہ دیا حالا نکہ میں ایسا آ دمی ہوں جس کی عزت کی جاتی ہے۔''

#### ابوزريق

''ابو ذریق'' اس کی تفصیل''باب القاف'' میں آئے گی۔ انشاء اللہ۔ یہ چڑیا کی بانند ایک پرغدہ ہے۔ اس کا مختمر تذکرہ ''الزریاب'' کے مخوان سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ پرغدہ انسانوں سے الفت رکھتا ہے اورتعلیم کو بہت جلد قبول کرلیتا ہے اور پچھ بھی اسے سکھایا جائے' جلدی سکیر جاتا ہے۔ بعض اوقات اس خصوصیت میں بیرطوطے ہے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ بیرطوطے سے زیادہ شریف انسل ہے اور جو حروف اس کو سکھائے جاتے ہیں وہ اس قدر واضح بولتا ہے کہ سننے والا یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ انسان گفتگو کر دیا ہے۔

الحكم

۔ اس پرندے کا گوشت حلال ہے کیونکہ بینجاست کوئیں کھا تا۔

#### ابوزيدان

"ابوزیدان" پرندے کی ایک نوع کوکہا جاتا ہے۔

#### ابوزياد

"ابوزیاد"اس ہم ادر گھ ما ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ۔ زیاد لست ادر گئ من ابوہ ولکن الحمار ابو زیاد " بجھ اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ زیاد کا باپ کون ہے؟ کین عمی اس بات کو انچی طرح جاتا ہوں کہ ابوزیاد کہ ھے کو کہا جاتا ہے۔" تحاول ان تقیم أبا زیاد و دون قیامه شیب الغواب "تم چلوااس سے پہلے کہ ابوزیاد کھڑا ہوجائے کیونکہ اس کا کھڑا ہوتا کوؤں کو بوڑھا کردیتا ہے۔"



### باب السين

# سابو ط

"سابوط" ابن سيده نے كها بك كداس سے مراد ايك دريائي جانور ہے۔

### ساق حر

"ساق حو"اس سے مراد نرقری ہے۔لفظ"ساق حو" سے مرادقری ہونے میں اہل علم کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ کیت نے کہا ہے کہ

تغريد ساق على ساق يجاو بها مِن الهواتف ذات الطوق والعطل

"جب قمری کی درخت پر بینه کرگاتی ہے تو تمام پرندے خواہ ان کے ملے میں تعظی ہویانہ ہواس کی اتباع میں گانے لگتے ہیں۔" علامه دميريٌ فرماتے بيں كه اس شعر ميس لفظ "ساق" جو پہلے استعال ہوا ہے ، مراد قمري ہے اور دوسرے" ساق" ہے

مراد درخت کی شاخ ہے۔ حمید بن ثور ہلالی نے کہاہے کہ

دعت ساق حر نزهة وترنما

وما هاج هذا الشوق الاحمامة

''اوراس شوق کوایک فاختہ مے علاوہ کسی نے برا پیختہ نہیں کیا جس نے ایک قمری کو دعوت دی اور دونوں مل کر گنگتا نے لگیں۔''

دنا الصيف وانحال الربيع فأنجما

مطوقة غراء تسجع كلما

"اس قمری کی گردن میں تعظی ہے اوراس کی پیشانی چک رہی ہے اور وہ موسم گر مااور موسم بہار کی آمد پر گاتی ہیں جب درخوں مِن شاخين نكل آتى ہيں۔''

محلاة طوق لم تكن من تميمة ولاضرب صواغ بكفيه درهما

''قمریٰ کی گردن میں تعظی تو ہے لیکن تعویذ نہیں اور اس کے پنجوں میں ایسے سکے ہیں جوڈ ھلے ہوئے ہوں۔''

تغنت على غصن عشاء فلم تدع لنائحة من نوحها متألما

''قمری ایک دات ایک درخت کی شاخ پر بیشر کرگانے لگی اوراس نے کسی نو حہ کرنے والی کا نو چنہیں چھوڑا جس سے دل عملین ہوا ہو۔''

اذا حركته الريح أو مال ميلة تغنت عليه مائلا و مقوما

'' جب اس کو ہوا حرکت دین تھی یا وہ خود ہی حرکت کرتی تھی تو وہ گاتے ہوئے بھی ٹیڑھی ہوجاتی تھی اور بھی سیدھی ہوجاتی تھی۔''

عجبت لها أني يكون غناؤها فصيحا ولم تثغر بمنطقها فما

"میں اس کے عجیب وغریب گانے پرمتعجب ہوا کہ اس طرح کا گانا اس نے کہاں سے سیکھا حالانکہ اس کی چونچ تو گانے کیلئے نہیں بنائی گئے۔"

ولاعربيا هاجه صوت أعجما

فلم أرمثلي شاقه صوت مثلها

قعم (مسلی سے استوں سے اللہ ورند ہی گانے کی الی عربی لے دیکھی جے بھی ہے۔ بھی ہے۔ بھی اور کہ ہیں ہے۔ '' ''پس میں نے قری جیسی آ واز کمی خیمیں نئی اور ند ہی گانے کی الی عربی لے دیکھ جب یہ پرندہ آ واز لکا لآ ہے تو اس کی آ واز ہے'' ساق حز'' کے الفاظ سائی ویتے ہیں۔ اس لئے اس پراعراب نیمیں آتے اور اسے غیر مصرف پڑھاجا تا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر انشا واللہ باب القاف میں'' القری'' کے تحت آئے گا۔

#### السالخ

''السالخ''اس برادیاه رنگ کامانپ ہے۔اس کی تفصل'' بب البزہ'' بین' الانعی'' کے تحت گزر پی ہے۔ س**ام أبر ص** 

"سام ابرص" ابل لغت نے کہا ہے کہ اس ہم رادایک بوی متم کا گرفٹ ہے۔"سام ابوص" دواسموں نے مرکب ہوکر
ایک اسم بن کیا ہے۔ اس کے پڑھنے کی دوصورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اے خصصة عَشر کا طرح بن علی الفتح پڑھا جائے
ایش اسم آبُر ص" دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے اسم کو معرب مان کر دوسرے اسم کی طرف مضاف کردیا جائے اورمضاف الیہ
ایش اسمام آبُر ص" کو دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے اسم کا معرب مان کر دوسرے اسم کی طرف مضاف کردیا جائے اورمضاف الیہ
ایش میران موال اور می اسمال میں اسمال میں اسمال میں "ایران" کا ذکر تیس کے" موال اور می کہ سے ہیں "موالا والدوام" کیان اس میں" ایران" کا ذکر تیس کریں
ایس کے این اس میں" ایران سے المور صد و الا بادھ میں "کیان اس میں" سام" کا ذکر تیس کریں گے۔ شاعر نے کہا ہے کہ
ایس کے این کی کہ سے جیں "ہولاء المبور صد و الا بادھ میں" کیان اس میں" سام" کا ذکر تیس کریں گے۔ شاعر نے کہا ہے کہ

والله لو كنت لهذا خالصا "اورالله كاتم اگراس معالمه ميري نيت تُميك بوتي توشي مجي" مام ابرص" كي يوجاند كرتا-"

الحکم اس جانور کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیالنہ اور زہر بلا جانور ہے۔ اس لئے اس سے قبل کا تھم دیا گیا ہے۔ نیز اس کی خرید وفروخت بھی جائز نیس ہے کیونکہ اس کی تھے ہے فائدہ ہے۔ واللہ المم-

خواص ا گرگٹ کا خون ایسے فض سے سر پر ال دیا جائے جو سخنج بن سے مرض میں جتلا ہوتو اس سے مر پر بال اگ آئیں گے۔ گرگٹ کا جگر دائتوں کے درد میں باعث سکون ہے اور اس کا گوشت بچو سے کائے پر رکھنا ہے حدم فید ہے۔ اس کی جلد' موضع الفتق'' میں رکھ دی جائے تو اس عارضہ کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ گرگٹ ایسے گھر میں داغل نہیں ہوتا جس میں زعفران کی خوشبوم وجود ہو۔ ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 159 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ آلي المحيوان ﴾ ﴿ الله عند على الله الله عند عند الله عند عند الله عند عند الله عند میں دیکھنا تنکدی کی جانب اشارہ ہے۔

# السانح

''المسانع''اس سے مرادوہ ہرن یا پرندہ ہے جو بائیں جانب ہے آئے۔اہل عرب شکاری کی دائیں جانب ہے آنے والے پرندے یا جانور کو'السانع' کہتے ہیں اور شکاری کی بائیں جانب سے آنے والے جانور یا پرندے کوجس کا شکار کیا جاتا ہے۔ "البارح" كت بي- ابوعبيده ن كها بك ينس ع"السانع" اور"البارح" كمتعلق سوال كياكيا تو انهول في فرمايا كه ''الساخ'' شکاری کی دائیں طرف ہے آنے والے جانور یا پرندے کو کہتے ہیں اور''البارح'' شکاری کی بائیں جانب ہے آنے والے پرندے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب ایسے جانوریا پرندے کو بابر کت سجھتے تھے جوشکاری کی دائیس جانب ہے آتا تھا اور ایسے جانور یا پرندے کو منحول مجھتے تھے جوشکاری کی بائیں جانب سے آتا تھا۔ پس اہل عرب کا بیعقیدہ لوگوں کے لئے ان کے حصول مقاصدے مانع تھااس لئے نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے "لاطيبرة" فرما کر بدفالی کا قلع قبع کرديا اورفر مايا که "سانح" ميں نفع اورنقصان کی کوئی تا ٹیرموجودنہیں ہے۔لبیدنے کہاہے کہ ب

ولا زاجرات الطير ما الله صانع

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصا

'' تیری عمر کی قتم جیسے سنگلاخ علاقہ میں اترنے والے شب میں نہیں جانتے ایسے پرندوں کو بھگا کر فال نکالنے والوں کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے۔''

''الطيرة''(بدفالی) كے متعلق عنقريب انشاء الله باب الطاء اور''باب الملام''مين' الطير''اور' الملقة'' كے تحت مفصل تذكره آئے گا۔

## السَّلُهُ

''اکسُبَدُ'' (سین پرچیش اور با پرزبر ہے) اس سے مرادالیا پرندہ ہے جس کے بہت زیادہ بال ہوں۔ جیسے ایک ایک پائی کا قطرہ بہنے والے پانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔اس کی جمع کے لئے "سُبدُان" کالفظ منتعمل ہے۔راجز شاعر نے کہا ہے کہ اكل يوم عرشها مقيلي حتى ترى المئزرذا الفضول

''میں اپنے گوشہ چتم کو کھانے والا ہوں۔ یہاں تک کہوہ دور کے مناظر کا مشاہدہ کرے۔''

مثل جناح السبد الغسيل جيدياني من ربازو الا عجات بين اہل عرب محور سے کو جب بسیند آ جائے تو اس کو بھی 'السید' سے تشبید دیتے ہیں۔طفیل عامری نے کہا ہے کہ ''کأنه سبلد

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب ( یعنی شوافع ) نے اس کے شرعی حکم کے بارے میں کلام نہیں کیا ہے۔

# اَلسُّبُعُ

''اکسٹینے'' (باء پر پیش اور سکون دونوں حرکتیں آسکتی ہیں) اس سے مراد وہ تمام پرندے ہیں جو بھاڑ کر کھانے والے ہوں۔ اس کی جمع کے لئے ''اسٹیع'' اور ''سپاع'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ پس''او ض مسبعة'' سے مراد دو ذیشن ہے جس میں بکثرت درندے رہتے ہیں۔ حن اور ابن حیوۃ نے قرآن کریم کی اس آیت''و ھا آکل السبع''کو باء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ نیز بید اہل نجد کی لغت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت' نے عمیمیہ بن الجالہب کے متعلق کہا ہے کہ

من يرجع العام الى اهله فما أكيل السبع بالراجع

''کون ہے جواس سال اپنے گھر والوں کی طرف لوئے گا۔ پس جے درند سے نے کھالیا ہؤوہ واپس لونے والانہیں ہے۔''
حضرت ابن مسعودؓ نے اس شعر میں ''اکیل اسبع'' کو ''اکیلۃ اسبع'' کو ''حاسے کین حضرت ابن عباس '' نے ''اکیل اسبع'' می پڑھا
ہے۔ کہا جاتا ہے کہ درندہ کو ''السبع'' اس لئے کہا جاتا ہے کہ'' السبع'' سات کے معنوں میں مستعمل ہے اوراس کئے بھی درندہ کو ''السبع''
کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے کہ بیا تی ماں کے پیٹ میں سات میپیوں تک رہتا ہے اور درندہ کی مادہ اکثر سات بیج جنتی ہے۔ نیز نر
درندہ سات سال کے بعد جفتی کے قابل ہوتا ہے۔ ابوعبداللہ یا تو ہے المجھوری نے ''ممال المحشر ک'' کے ''اب الفیمن'' میں لفظ
''المغابۃ'' کے تحت لکھا ہے کہ ''الفابۃ'' ایک جگہ کا نام ہے جو یدینہ مورہ سے چارمیل کے فاصلہ پر ملک شام کی طرف جانے والے
راتے پر واقع ہے۔ اس کا تذکرہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں بھی موجود ہے کیونکہ اس جگہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے
باس درندوں کا ایک وفدا تی خوراک مے متعلق سوال کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا۔

علا مدومیری نے فرمایا ہے کہ تحقیق اس سے قبل''باب الذال' میں''الذئب'' کے تحت بھیڑئے کا تفصیل تذکرہ کردیا گیا ہے۔ نیز ''وادی سباع'' (درخدوں کی وادی) رقد کے راہتے میں بھرہ کے قریب ایک چکا کا م ہے جہاں پر واکس بن قاسطا کا اساء بنت رو بھا ک گڑر ہوا تھا۔ بس اس لڑکی کو دکھیر کر واکس بن قاسط کے دل میں برا خیال پیدا ہوا۔ بس اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قتم اگر تو میری طرف بری نیت کے ساتھ بڑھا تو بھی ضرور درخدوں کو اپنی مدد کے لئے بلاؤس کی ۔ بس واکس بن قاسط نے کہا کہ میں اس وادی میں تیرے علاوہ کی کونہیں دیکھ رہا۔ پس وہ لڑی اپنے بیٹوں کو آواز دینے گی۔ "یا حکلُبُ عاذِنُبُ یافَھُدُ عارَبُ اسَوحانُ یااسَدُ عالماسَدُ علاوہ کی کونہیں دیکھ رہا۔ پس وہ لی منظر دیکھ کر کہنے لگا یا صَبْعُ عن اللّٰ مِن قاسط بیمنظر دیکھ کر کہنے لگا کہ نہیں ہے بیگروادی سباع۔ پس اس وقت سے اس جگہ کا نام وادی سباع (درندوں کی وادی) پڑگیا۔

صحیحین میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو بجدہ میں درندوں کی طرح ہاتھ پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔

امام ترفدیؒ اور حاکمؒ نے حضرت ابوسعید خدریؒ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی شم

جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درند سے انسانوں سے بات نہیں کریں گے اور اس کی ران گے اور جب تک کی شخص سے اس کی (یعنی جانور کی) چا بک کی رہی اور اس کے جوتے کا تسمہ کلام نہیں کریں گے اور اس کی ران اسے بتا دے گی کہ اس کی عدم موجود گی میں اس کی بیوی نے کیا کیا۔ امام ترفد کیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اور ہمیں یہ حدیث قاسم بن فضل سے پنجی ہے جو محد ثین کے نزد یک ثقہ اور مامون ہیں اور انہیں کی بن سعید اور عبد الرحمٰن بن مہدی نے بھی ثقة قرار دیا ہے۔

نے بھی ثقة قرار دیا ہے۔

فائدہ اور اقطنی میں ندکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے بیجے ہوئے پانی سے وضو کرلیا کریں۔ پس نی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درندوں کے بیجے ہوئے پانی سے بھی (وضو کرلیا کرو۔)

درندے کی پیٹے پر لاودیتا یہاں تک کہ مکہ مکر مینٹی جاتا۔ حافظ ابولعیم نے'' الحلیة'' میں لکھا ہے کہ حضرت شیبان را گُن کو جب جنبی ہونے کے بعد شسل کی ضرورت پیٹی آتی اور آپ کے یاس یانی ندہوتا تو آپ اینے رب سے دعا کرتے تو ہاول کا ایک مکوا آپ پر برستار پس آپ اس کے ذریع خسل فر مالیتے۔ پھراس کے بعد بادل کا فکڑاوا پس چلا جاتا۔ نیز جب حضرت شیبان نماز جمد ادا کرنے کے لئے تشریف لے جاتے تو اپنی بحریوں کے اردگر دایک خط مینج دیتے تھے۔ پس جب واپس تشریف لاتے تو بكريوں كواى خط كے اندرياتے اور بكرياں اس خط ميں حركت بھى نہيں كرتى تھيں۔ امام ابوالفرج بن جوزيٌ وغيرہ نے ذكر كيا ہے کہ امام احد اور امام شافق کا گزرایک مرتبہ شیبان رائ پر ہوا۔ پس امام احد نے فرمایا کہ میں ضرور اس چرواہے سے سوالات کروں گا اور میں دیکھوں گا وہ کیا جوابات وے گا۔ پس امام شافعیؓ نے امام احمہؓ ہے کہا کہ اس سے سوالات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پس امام احمد بن ضبل نے فرمایا کہ میں ضروران سے سوالات کروں گا۔ پس امام احمد نے فرمایا اے شیبان آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلہ میں کہ اگر کمی شخص نے چارر کھت ٹماز کی نیت با ندھی لیکن تمن رکعت پڑھنے کے بعد وہ چوتھی رکعت میں بحد ہ کرنا بھول گیا۔حضرت شیبانؒ نے کہا اپنے ندہب کے مطابق جواب دوں یا آپ کے ندہب کے مطابق؟ لیس امام احمدٌ نے فرمایا کیا دو ندہب ہیں؟ حضرت شیبان نے فرمایا ہاں آپ کے ندہب کے مطابق اس نمازی کو دور کعت بڑھ کر مجدہ سبوكرنا جائے تقاليكن ميرے ندبب كے مطابق اس نمازى كے متعلق علم بد ب كدجس آ دى كا دل منظم ہوا اس كے لئے واجب ہے کہ وہ اپنے ول کوخت تکلیف پہنچائے یہاں تک کہ وہ دوبارہ ایبا ندکرے۔ امام احر نے فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس تحض کے متعلق جس کی ملکت میں چالیس بحریاں ہوں اور ان پر ایک سال بھی گزرچکا ہو۔ پس اس پر کس قدرز کؤ ۃ فرض ہوگی ۔ حضرت شیبان نے فرمایا آب کے مسلک کے مطابق اس آ دی پر ایک بحری واجب ہے لیکن احارے نزویک غلام اپنے آ قا کی موجود گی میں کسی چیز کا ما لک نہیں ہے۔ لیں امام احمد یرغثی طاری ہوگئے۔ لیں جب آپ کوافاقہ ہوا تو حضرت شیبان اور امام شافعیؓ ہے رخصت ہوگئے۔

علامددمری فراتے ہیں کہ ہیں نے بعض کتب ہیں لکھا ہواد یکھا ہے کہ حضرت امام شافق مضرت شیبان کی مجل ہیں عاضر ہوتے تھے اور ان سے سائل کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

ہوتے تھے اور ان سے سائل کے متعلق سوال کرتے تھے۔ پس امام شافق سے کہا گیا کہ آپ ایک بدوی سے سوال کرتے ہیں۔

پس آپ نے جواب دیا کہ یہ ہم سے بلند مرتبہ شخصیت ہیں۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ حضرت شیبان نا خواندہ تھے اور اہال علم کی انٹی قدرومنزلت تھی تو ہماری نظر میں ان کا کتا تنظیم الشان مرتبہ ہونا چاہئے۔ پس ائمہ جمجہدیں جن میں امام شافق ہوں کہ اشان مرتبہ ہونا چاہئے دین اور اولیاء امام شافق اور امام ابوضیف نے فرمایا ہے کہ آر علاء دین اور اولیاء اللہ ہو ورکوئی بھی اللہ کا دوست نہیں ہوسکا ۔ شیتی خاجہ یہ کہ آر علاء دین اور اولیاء اللہ ہو ورکوئی بھی کہاں سے حاصل ہوا جب لوگوں کے سامنہ بھی جہاں سے حاصل ہوا ہو اسے بھی بھی نگات بیان فرماتے تو ان سے کہتے کہ کیا تم جانے ہوکہ یہ نین بھی بھی کہاں سے حاصل ہوا ہو ۔ حضرت شیبان داگئی جب سے بھی جھے ابوالقاسم جنید بغدادی کی صوبت سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت شیبان داگئی جمید بیند مید دیا پر جے تھے۔

"يَا وَدُودُ يَا وَدُودُ يَاذَا الْعَرُشِ الْمَحِيْدِ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَافَعَالَ" لِمَا يُرِيْدُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّكَ الَّذِي لاَ يَرَامُ وَبِمِلْكِكَ الَّذِى لاَ يَزُولُ وَبِنُورٍ وَجُهِكَ الَّذِى مِلْأُ أَرْكَانِ عَرُشِكَ وَبِقُدُرِتِكَ الَّتِي قَدَّرُتَ بِهَا عَلَى جَمِيع خَلُقِكَ أَنُ تَكُفِينِي شَرِّ الظَّالِمِينَ أَجُمَعِيْنَ \_

تحقیق کسی شَاعرنے اولیاء کرام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں حضرت شیبان رائی کا بھی ذکر ہوا ہے۔اس قصیدہ کا

ایک شعردرج ذیل ہے

وَسِر'' سِرُّهُ مَا اَخْتَفِىُ

شَيْبَانَ قَدُ كَان رَاعِيُ '' بیقوم کی نگرانی کرنے والے تھے لیکن ان کے راز بھی مخفی ندر ہے۔''

إن كان لك شيء بان

فاجهد وخل الدعاوي

''پستم بھی ان کی طرح بننے کی جدو جہد کروبشر طیکہ تم ایسا بننا چاہتے ہو''

''کتاب الرسالة'' کے باب''کرامات الاولیاء'' میں مذکور ہے کہ حضرت مہل بن عبدالله تستری کے مکان میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جولوگوں میں''بیت السباع'' کے نام سے جانا جاتا تھا۔ پس درندے آپ کے پاس آتے تھے۔ پس آپ انہیں اس کمرہ میں داخل کردیتے تھے اوران کی ضیافت کرتے اور انہیں گوشت کھلاتے تھے۔ پھراس کے بعد انہیں واپس بھیج دیتے تھے۔ کفایۃ المعتقد میں ندکورے کد حفرت عبداللد تستری بغیر کسی حرکت کے زمین پر بیٹھے بیٹھے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ واقعہ کی تفصیل یوں ہے۔حفرت مہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لئے محبد کی طرف گیا۔ پس جب مجد میں داخل ہوا تو مجدلوگوں سے بھری ہوئی تھی اورخطیب منبر پرخطبددینے کے لئے بیٹنے کا ارادہ کررہے تھے کہ میں نے خلاف ادب حرکت کی کہ میں لوگوں کی گردنوں کو بھاندتا ہوا اگلی صف میں جا کر بیٹھ گیا۔ پس جب میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے ایک نوجوان نظر آیا جو بہت خوبصورت تھااوراس نے خوشبولگائی ہوئی تھی اورا چھالباس پہنا ہوا تھا۔ پس جب اس نو جوان نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا اے کہل تیرا کیا حال ہے؟ پس میں نے کہااللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے۔ میں خیریت سے ہوں۔ پس میں غور وَفَار کرنے لگا کہ پیہ قخ<mark>ص مجھے جانتا ہے لیکن میں اسے نہیں جانتا۔ پس میں غور وفکر کررہا تھا کہ اچا تک مجھے بیشاب کی شدت محسوں ہوئی جس کی وجہ سے</mark> میری حالت گروگئی۔ پس میں نے سوچا اگر پیشاب کرنے کے لئے معجد سے باہر نکلتا ہوں تو نمازیوں کی گردنوں کو پھاندتا ہوا نکلوں گا اوراگر پہیں بیٹھارہا تو میری نماز نہیں ہوگی۔ پس وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے مہل کیا تجھے بیٹاب کی شدت نے تنگ کررکھا ہے؟ پس میں نے کہا ہاں۔ پس اس نو جوان نے اپنے گھٹنوں کے پنچے سے ایک کمبل ٹکالا۔ پس اس کمبل کے ذریعے اس نے مجھے ڈھانپ دیا۔ پھر کہا کہانی حاجت جلدی پوری کروتا کہ تہمیں نمازمل جائے ۔ سہل کہتے ہیں مجھ برغثی طاری ہوگئ۔ پس جب میری آئکھ کلی تو مجھے ایک درواز ہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ پس میں نے کہنے والے کی پکارکوسنا جو کہدر ہاتھا اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے۔ در دازے میں داخل ہوکراندر آ جاؤ۔ پس میں اندر گیا تو میں نے ایک عالیشان محل دیکھا جس میں تھجور کا ایک درخت ہے اور اس کے ا کید جانب وضوخانہ ہے جس میں پانی تجمرا ہوا ہے اور سے پانی شہد ہے بھی زیاوہ میٹھا ہے اور اس کے ایک جانب پانی گرنے اور بہنے

کیلئے نالی ہمی موجود ہے۔ بیز عسل خانہ میں تولیہ ہی لئکا ہوا ہواوطات میں ایک مواک ہی موجود ہے۔ بیل میں نے اپنے کیڑے

اتا رے اور پائی اپنے اور بہا کر عسل کیا اور پھر تولیہ کے لئکا ہوا ہواوطات میں ایک موجود ہے۔ بیل میں نے لگار نے والی کی

اتا رے اور پائی اپنے اور بہا کر عسل کے اپنی حاجت پوری کر لی ہو تواں ہے آگا ہوا ہوا ہے ہیں لئے آدی کو بھی میں نے لگار نے والی کی

پھرے اور سے کمیل اتا رکیا۔ بیس میں نے دیکھا تو میں ای اپنی جگہ پر موجود تھا لین کی ایک آدی کو بھی میرے ساتھ ہونے والے
موسلہ کی جرمیں تھی۔ بیس میں اس معاملہ سے متعلق غور وقر کر تا رہا۔ بیس اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی اور میں نے نماز اداکی کیا
معاملہ کی جرمیں تھی۔ بیس میں اس معاملہ سے متعلق غور وقر کر تا رہا۔ بیس اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی اور میں نے نماز اداکی کیا
معاملہ کی جرمیان نے معالق موجیا رہا تا کہ اس کو پہچان سکول۔ بیس جب وہ نوجوان نماز ہے فارغ ہوکر جانے ذکا تو میں بھی اس کے
معاملہ کی جرمان نے راحتہ کی طرف مڑے۔ بیس وہ میری طرف حتوجہ ہوکر کہنے لگا۔ اے مہل جو کچھ آپ نے
دیکھا کیا اس برآپ یعین نہیں رکھتے ہیں کہ کہنے ہیں میں نے کہا نہیں۔ بیس اس نوجوان نے کہا اللہ تعالی آپ پر زم فراے دروازہ
میں داخل ہوجاؤ۔ بیس میں اندرواض ہوا تو میں نے دیکھا کہو ہی ہے اور وابی دروازہ ہواوں کھر سے تو اورای طرح تولیہ بھی لوگا ہوا ہوارہ جوان
علی درخت اور وضوطانہ بھی ہے اور ہم چیز وابی تھی جو میں نے دیکھی تھی۔ بیس میں نے آئی آگی تھو چھیل کر کھول کی لین نہ تو وہاں نوجوان
ہون میں اخرات نے اولیا مرام می کرامات کا انگار کیا ہے اور اس کی تا ویل کرتے ہوئے کہا ہے کمکن ہے ہمل کو بے ہوئی کی حالت میں کوئی اغا کر لے کہا ہے کمکن ہے ہمل کو بے ہوئی کی حالت میں کوئی اغا کر لے گیا ہے دوراوان اور کرامات کا انگار کیا ہے اور اس کی تا ویل کر تے ہوئے کہا ہے کھی ہیں۔

علام دمیری فرماتے ہیں کہ ہمارے شخی افتی نے حضرت ہمل کے متعلق ایک روایت بیان کی ہے کہ امیر خراسان لیتھوب بن الیت کی مرض میں مبتلا ہوگیا۔ پس ہمام المباء اس کے علاج ہے عائز آگے۔ پس لیقوب بن لیعف ہے کہا گیا کہ آپ کی مملکت ہیں ایک مرض میں مبتلا ہوگیا۔ پس ہمیراللہ کہا جاتا ہے آگر آپ ان کو بلا تعمین تا کہ وہ آپ کے لئے دعا کریں تو ہمیں امید ہے کہ آپ کہ آپ کہ کہا ہے کہ وعافیت نصب ہوگی۔ پس بیعقوب بن لیعف نے حضرت ہمل کو بلا یا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ پس حضرت ہمل نے فرمایا کہ آپ کو عافیت نصب ہوگی۔ پس بیعقوب ہوگی حالا نکہ آپ کا حال ہے کہ آپ خالم ہیں۔ پس بیعقوب نے تو ہدی اور آئندہ ظلم نہ کرنے ہوئی مری دعا کہے قول ہوگی حالا نکہ آپ کا حال ہے کہ آپ خالم ہیں۔ پس بیعقوب نے تو ہدی اور آئندہ ظلم نے کرنے میں میری دعا کہے تو ہدی اور آئندہ ظلم علم نے اس کے لئے دعا کرتے ہوئے فرمایا اس اس ادر اپنی رعایا کے ساتھ حسن ملوک کا وعدہ کیا اور مظام تھے ہوں کور ہا کردیا۔ پس حضرت ہمل کے خدمت میں بہت سامال چی بن ایم خراسان نے حضرت ہمل کی خدمت میں بہت سامال چی بی سامیر خراسان نے حضرت ہمل کی خدمت میں بہت سامال چی کی سامیر خراسان نے حضرت ہمل کی خدمت میں بہت سامال چی کیا گئی آئی آئی ہو اس نے اس کے لئی تو اس نے قوام فائدہ اٹھا تھے۔ پس آپ نے نظرین والی تشویف لائے تو وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ کیا آئی آئی ال آئی لی فرا فرمایا کے اور وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ پس آپ نے نظرین وہ کیا تھو وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ پس آپ نے نظرین وہ کیا تھو وہ جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ پس آپ نے نظرین وہ کیا خرورت ہے۔

، ای شم کی ایک روایت ' قلب الاعمان' میں جمی ذکور بے جے شخ عینی بتارنے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کدایک دن

حضرت مہل بن عبداللہ تستری ایک فاحشہ عورت کے پاس سے گز رے۔ پس آپ نے اس عورت سے فر مایا کہ میں عشاء کے بعد تیرے یاس آؤں گا۔ پس وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے بناؤسٹکھار کیا۔ پس جبعشاء کے بعد حضرت مہل اس کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دور کعت نماز اداکی۔ پھر گھرے باہر نکلنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ آپ واپس تشریف لے جارہے ہیں۔حضرت سل نے فرمایا میں جس مقصد کے لئے آیا تھا وہ پورا ہوگیا۔ پس آپ کے جانے کے بعد عورت کی حالت تبدیل ہوگئ اور اس نے فخش کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ پس اس نے شخے کے ہاتھ پر توبہ کرلی۔ پس حفزت سہل نے اس عورت کا نکاح اپنے فقراء میں ہے کسی فقیر کے ساتھ کردیا اور فرمایا کہ ولیمہ کا انتظام کرو اور سالن وغیرہ بازار سے خرید لیا جائے گا۔ پس آپ کے خدام نے تھم کی تھیل کی اور ولیمہ کا کھانا تیار کر کے آپ کے سامنے لاکرر کھ دیا۔ پس فقراء بھی حاضر ہو گئے لیکن شیخ کسی آنے والی چیز کے منتظر دکھائی دیتے تھے۔ پس اس ولیمہ کی اطلاع کسی امیر تک بھٹج گئی جواس عورت کا دوست تھا۔ پس اس نے دو بوتکوں میں شراب بھر کر قاصد کے ذریعہ شخ کی خدمت میں بھیج دی اور اس کا ارادہ اس سے شخ کے ساتھ نداق کرنے کا تھا۔اس امیرنے اینے قاصد کو تھکم دیا کہ تم سی سے کہنا کہ شادی کی خبرین کر مجھے خوشی ہوئی اور مجھے پیہ معلوم ہوا کہ ولیمہ کے لئے سالن نہیں ہے۔ پس بیسالن میری طرف سے قبول فرمائے۔ پس جب قاصد شراب کی بوتلیں لے کرآیا شخ نے اس سے کہا کہتم نے بہت دیر کردی۔ پھر شخ نے قاصد ہے ایک بوتل لے کرخوب ہلائی اور پھراس کو پہالوں میں نکالا تو وہ عمہ وقتم کا شہر تھا۔ پھر دوسری بوتل کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تواس میں ہے خالص تھی نکلا۔ شِخ نے قاصد سے فرمایا کہتم بھی بیٹھ کرکھانا کھاؤ۔ پس قاصد نے کھانا کھایا تواس نے ایبا شہداور تھی کھایا کہاس نے رنگ و ذا نقہ کے اعتبار سے ایبا شہداور تھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ پس قاصد واپس گیا اوراس کی خبر امیر کودی۔ پس امیر دعوت ولیمہ میں آیا۔ پس اس نے کھانا کھایا تو شیخ کی کرامت دیکھ کرحیران ہوگیا۔پس امیر نے سی کے ہاتھ برتوبہ کرلی۔

ای کے مشابدایک اور حکایت ہے کہ کی آ دی نے کہا ہے کہ میں نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ خار دار درخت سے مجوریں تو ژکر کھا رہا ہے۔ پس میں نے اس کوسلام کیا۔ پس اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے بھی تھجوریں کھانے کی دعوت دی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بھی درخت سے تھجوریں توڑیں لیکن تھجور میرے ہاتھ میں آتے ہی کا نثابن جاتی۔ پس وہ آ دمی مسرانے لگا اور کہنے لگا اگر تواپنے تنبائی کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تو اللہ تعالیٰ تجھے خار دارجھاڑیوں ہے تاز ہ تھجوریں کھلاتا۔

علامه دمیری فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی کرامات کی حکایت بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے اس کتاب میں جو حکایت نقل کی ہیں وہ دریا کے پانی کے ایک قطرہ کی مثل ہیں اوران تمام کا خلاصہ یہی ایک جملہ ہے کہ اولیاء کرام کی نظر میں دنیا ایک بوڑھی عورت کی طرح ہے جس سے وہ خدمت کا کام لیتے ہیں۔

پس اولیاء کی کرامات پرایمان لا نا واجب ہے کیونکہ یہ کرامات اللہ تعالیٰ کی تو فیق کا نتیجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ حكايت على العالغيث يمني عمروى م كدوه ايك دن لكريال لينے كے لئے جنگل كى طرف تشريف لے گئے۔ پس آپ ككريال انتھی کررہے تھے کہ ایک درندہ آیا اوراس نے آپ کے گدھے کو چیر بچاڑ دیا۔ پس شخے نے فرمایا مجھے اپنے معبود کی عزت کی قتم میں خورية الحيوان ﴾ خورية الحيوان ﴾ خورية الحيوان المحيوان المحيوة الحيوان المحيوة الحيوان المحيوة المحيوان المحيوة المحي چل دیے ہیں جب شہر پہنچ گئے تو لکڑیاں ا تار کر درندہ کو واپس جھیج دیا۔

ای طرح یہ حکایت بھی منقول ہے کہ شعوانہ کے ہال ایک بچہ پیدا ہوا۔ پس اس نے اس کی اچھی تربیت کی۔ چنانچہ جب وہ بچہ برا ہوا تو اس نے کہا اے میری ماں تو نے مجھے اللہ تعالی ہے ما تک کرلیا ہے۔ پس تو مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہد کردے۔ پس اس نے جواب دیا اے میرے میٹے بادشاہوں کے لئے نہیں ہبد کیا جاتا مگر باادب اور متقی لوگوں کوادراے میرے میٹے تم تو ابھی نوعمر ہو اور تمہیں یہ بھی معلوم نبیں کتم ہے کیا کام لیا جائے گا۔ پس بچہ والدہ کا جواب من کر خاموش ہوگیا۔ پس جب ایک دن وہ بحد بہاڑ کی طرف گیا تا کہ وہاں سے لکڑیاں چن سکے اور اس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ پس اس نے گدھے کو کسی جگہ باندھ دیا اورخود لکڑیاں اکشی کرنے لگا۔ پس جب اس نے لکڑیاں جع کرلیں تو وہ اپنے گدھے کے باس آیا تو اس نے دیکھا کہ کی درندہ نے اس کے گدھے کو چیر بھاڑ دیا ہے۔اس اڑ کے نے درندہ کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا اے اللہ کے کتے تو نے میرے گدھے کو چیر بھاڑ دیا ہے۔ مجھے تم ہے میرے آقا کی میں ضرور تھے ہر بیلکڑیاں لا دکر لے جاؤں گا جیسے میں اپنے گدھے یہ لادتا ہوں۔ پس اس لڑک نے درندہ کی پیٹے ریکڑیاں لاولیں۔ یہاں تک کہ وہ اینے گھر پہنچ گیا۔ پس اس نے درواز ہ کھکھٹایا۔ پس اس کی ماں نے درواز ہ کھولا اور دیکھا کہ اس کا بیٹا درندے پرککڑیاں لاد کر لایا ہے۔ پس اس نے کہا اے میرے بیٹے! اب تو بادشاہ کی خدمت کے قابل ہے۔ پس میں تخجے اللہ کے رائے میں ہبہ کرتی ہوں۔ اس وہ لڑکا اپنی والدہ سے رخصت ہو کر چلا گیا۔

صاحب مناقب ابرار نے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن کر مان کا بادشاہ شکار کرنے کے لئے نکلا۔ پس وہ شکار کی علاق میں جنگل میں بہت دورنگل گیا۔ پس اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ورندہ پرسوار ہے اور اس کے اردگر دبہت سے درندے موجود ہیں۔ پس جب درندوں نے بادشاہ کود یکھا تو اس برجملہ کرنے کے لئے اس کی طرف لیکے۔ پس نوجوان نے درندوں کوروک لیا۔ پس اس ووران ا یک بڑھیا ہاتھ میں شربت کا پیالہ لئے ہوئے آئی۔ پس اس نے وہ پیالہ اس نو جوان کو دے دیا۔ پس نو جوان نے شربت پیا اور بقیہ شربت بادشاہ کودے دیا۔ پس بادشاہ نے شربت پیااور کہنے لگا کہ میں نے اتنالذیذ اور میٹھا شربت بھی نہیں بیا۔ پھراس کے بعد بردھیا عائب ہوگئ ۔ پس نو جوان نے بادشاہ سے کہا کہ یہ برصیاحقیقت میں دنیاتھی جے اللہ تعالی نے میری ضدمت کے لئے مقرر کیا تھا۔ پس جب بھی مجھے کی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو یہ برھیا میرے ول میں خیال آتے ہی وہ چیز میرے سامنے چیش کردیتی ہے۔ پس باوشاہ نوجوان کی گفتگوس کر بہت متعب ہوا۔ پس نوجوان نے کہا کہ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرتے وقت کیا تھم دیا تھا۔ پس الله تعالی نے فرمایا تھا اے دنیا جومیری خدمت کر ہے تو اس کی خدمت کر اور جوتیری خدمت کرے تو اسے اپنا خادم بنا لے۔ پھراس نو جوان نے بادشاہ کو بہترین تھیجتیں کیں جو بادشاہ کی تو یہ کا ڈریعہ بن کئیں۔

المام غزالی کی کتاب' احیاء العلوم' میں ذركور ہے كه ابرائيم ارقی فرماتے ہیں۔ میں نے ابوالخيرويلي النينانی سے ملئے كا ارادہ کیا۔ پس جب میں ان کے پاس پنچا تو وہ مغرب کی نماز اوا کررہے تھے۔ پس میں نے ویکھا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کو حصی تلفظ کے ساتھ میں پڑھا۔ پس میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میراسفر تو ضائع ہوگیا۔ پس جب من ،وئی تو میں استنجا کے لئے ہاہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک درندہ مجھ پرحملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ پس میں واپس آیا اور شخ ابوالخیرے کہا کہ ایک درندہ (لیمنی شیر) مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ پس میں درندہ سے فر مایا ۔ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے مہمانوں حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پس شخ نام اور جاہد کے اور جاہد کیا گیا۔ پس میں نے استخاکیا اور واپس آیا۔ پس شخ نے مجھ سے فر مایا کواذیت نہ دینا۔ پس شے بات من کر درندہ (یعنی شیر) واپس چلا گیا۔ پس میں نے استخاکیا اور واپس آیا۔ پس شخ نے مجھ سے فر مایا کہ مصروف میں۔ کہتم ظاہری حالت کی اصلاح میں مصروف میں۔ پس شیر ہم سے خوفزدہ رہتا ہے۔

شربهم سے خوفردہ رہتا ہے۔

ہمارے شخ امام علامہ جمال الدین بن عبداللہ بن اسدالیافتی نے کیا خوب اشعار تحریکے ہیں

ھم الاسد ماالاسد الاسود تھابھم

''دہ شیر ہیں اور کیا ہیں شیروہ شیروں کوخوفردہ کرتے ہیں اور چیتا کیا ہے اور چیتے کے ناخن اور کچلیاں کیا ہیں۔''

وما الرمی بالنشاب ما الطعن بالقنا وما الضرب بالماضی الکمی ماذ بابه

''اور کیا ہے تیراندازی اور کمانوں سے تیر چلانا کیا ہے اور تلوار کی نوک سے قبل وقبال کیا ہے۔''

لهم همم للقاطعات قواطع لهم قلب أعیان المراد انقلابه ''مدوح کی ہمتیں کیا ہیں ان کی ہمتیں پہاڑوں کو توڑنے والی اور ان کے دل انقلاب کا مرکز ہیں۔''
لهم کل شیء طائع و مسخو فلاقط یعصیهم بل الطوع دابه

لهم كل شيء طائع و مسخر فلاقط يعصيهم بل الطوع دابه موسخر أله على الله على ا

''وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی سے نہیں ڈرتے۔ پس اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام جمادات وچو پائے وغیرہ ان سے خا کف رہتے ہیں۔'' لقد شمروا فی نیل کل عزیزہ

'' تحقیق وہ ہرتم کی بزرگ حاصل کرنے کے لئے جدو جہد کررہے ہیں جن کا حساب کرنا بہت طویل ہے۔''

الی أن جنوا ثمر الهوی بعد ماجنی علیهم وصار الحب عذبا عذابه "انهول نے اپنی تمناؤل کے تمام پھل حاصل کر لئے اوران کے لئے ہرخواہش آب شریں بن گئے۔"

''الخمر'' میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف دی بھیجی کہ اے داؤ دتو مجھے سے اس طرح ڈرتا ہے بھیے چیر پھاڑنے والے درندے سے ڈرتا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ تو میر سے اوصاف نخو فہ یعنی عزت' عظمت' کبریا' جبروت' قبر' شدت بطش اور نفوذ الامر میں اس طرح خوفز دہ رہ جھیے چیر پھاڑنے والے درندہ کی شدت بدن' چبرے کی دہشت' دانتوں کی گرفت' جرات

سس اور معود الامرين ال سرس مومزدہ رہ سے پير پھاڑے والے دربدہ في سدت بدن پيرے في درست در ون في رسب برات قلب اور غصر كى شدت سے خوفز دہ رہتا ہے۔ علامہ دميرى ئے فرمايا ہے كہ اے ميرے بھائى اللہ سے ڈرجيے اس سے ڈرنے كاحق ہے اوراس كے سواكسى اور سے خوفز دہ نہ ہو۔ پس جواللہ سے ڈرا جيسے كہ اس سے ڈرنے كاحق ہے تو اس سے ہر چيز خوفز دہ رہتى ہے

اورجوالله تعالی کی اطاعت کرتا ہے جیسے اس کی اطاعت کاحق ہے قوم چیز اس کی مطبع ہوجاتی ہے۔

پسیوه المعیون ؟ الحکم ا درندے کا شرع محمر ' باب الحمر ف میں بیان کردیا گیا ہے۔ پس درندے پر سواری کرنا کروہ ہے کیونکدرسول الله سلی الله علیه و کم نے درندے پر سواری کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ پس جن درندوں ہے کی قتم کا نقع حاصل نہ ہوان کی خرید وفروخت بھی جائز نہیں ہے اور جن درندوں نے نقع حاصل ہوتا ہوان کی خرید وفروخت جائز ہے۔ چیے بندر نہاتھی وغیرہ۔

#### السبنتي والسبندي

"السبنتى والسبندى" اس مراد چيا ب-اس كى مونت كيلة "سبنداة" كالفظ مستعمل ب- حضرت عائش فرمايا بك جنات حضرت عمر بن خطاب كى وفات بين دن پهلي و حدكر تم بوئ سئ كي به به معنرت عائش فرمايا أبعد قبيل بالمدينة أظلمت "كياس شخص (يعني حضرت عمر") كربعد جمديد من آس كيا كيالود جمس كيلة تمام ذهن تاريك بوئي برك برد و تقول برلبلان لك."

يدالله في ذاك الاديم الممزق

یاں کار کا کرے کی۔ جزی اللہ خیرا من امام و بارکت

"الله تعالى امير المومنين كوبهترين جزاد \_اوران كرجم كي كهال كوبهي جونجر \_ پار موكّى تقى-"

ليدرك ماقدمت بالامس يسبق

فمن يسع او يركب جناحي نعامة

''پس جو تخص دوڑتا ہوا چلے یا شتر مرغ کے باز وؤں پر سوار ہوکر چلے تا کہ حضرت عُرْ کے اعمال جو انہوں نے ماضی میں کئے' کو حاصل کر لے تو وہ یقیناً حضرت عُرْ سے چیکھیے رہ جائے گا۔''

بوائق في اكمامها لم تفتق

قضيت اموراً ثم غادرت بعدها

'' آپ (لینی حضرت عمر ) نے اپنے دورخلافت میں عظیم کاموں کا فیصلہ کیا۔ان کے بعدان کے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ دیے جواب تک ظاہر نہیں ہوئے۔''

بكفي سبنتي ازرق العين مطرق

وما كنت اخشى ان تكون وفاته

''اور میں اس بات ہے خوفز دہ نہیں تھا کہ آ پ کی وفات کا سبب ایک ظالم نچی نگاہ والا چیتا (لیعنی ابولؤلؤ ) ہوگا۔'' '' مد تک رو '' مو وقع

#### السبيطر

''اکسٹیطو'' سین اور ماء پرزبر اور اس کے بعد طاء مجملہ اور ان دونوں کے درمیان ہاء ہے اور اس کے بعد رامجملہ ہے۔ یہ
''العشیل'' کے وزن پر ہے۔ یہ ایک ایر اس کے بعد کا گردن بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ہیشہ پائی کے اوپر دیکیا ہے۔
جو ہری اور ابن اشیر کے نز دیک اس پرندے کی کئیت الواقعیز ارآتی ہے۔''المصحکم'' میں نڈکور ہے کہ''اکسرک'' (بڑی بیٹ) ک کئیت بھی''ابواقعیز ار' آتی ہے۔ اس پرندے کا تفعیلی ذکر عقریب انشاء اللہ'' باب اُقعین' میں''العمیش' کے تحت آئے گا۔

#### اسحلة

"اسحلة"اس عمراو خركوش كاوه چھونا يجدب جوائي مال عداموكر چلنے بھرنے كے قابل موجاتا ہے۔

# اَلسُّحُليَةُ

''اکسُّخلِیَهُ''(سین پرپیش ہے)اس سے مراد چھکی ہے۔ ابن صلاح نے کہا ہے کہ یہ چھکل سے بڑا جانور ہے۔''کتاب الروضة' میں فرکور ہے کہ''اکسُٹ خلِیَهُ'' چھکل کی ایک تم کو کہا جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ ابن تتبیہ اور صاحب الکفایہ نے کہا ہے کہ چھکل کو ''العضر فوط'' بھی کہا جاتا ہے۔ جاحظ نے ذکر کیا ہے کہ''العضر فوط'' قیس کی لفت میں''العظایة'' چھکل کو کہا جاتا ہے۔

### اَلسَّحَا

''اَلسَّعَحا'' (سین پرزبرہے)اس سے مراد چگا دڑ ہے۔نضر بن شمیل نے کہاہے کہاں کے واحد کے لئے'' اَلسَّحَاةُ'' کالفظ مستعمل ہے۔ تحقیق چیگا دڑ کاتفصیلی ذکر''باب الخاء''میں''الخفاش'' کے تحت ہوچکا ہے۔

# سُحُنُونَ

''سُحُنُوُنُ'' (سین پر پیش اورز بر دونوں پڑھے جاتے ہیں) میدایک ایسا پرندہ کے جو بہت ذہین ہوتا ہے۔ اہل مغرب اس پرندے کواس کی ذہانت اور چالا کی کی وجہ ہے''سُحُنُونُ'' کے نام سے پکارتے ہیں۔اسی طرح بحون بن سعید توخی قیروانی کا بھی یمی لقب پڑگیا۔ حالانکہ ان کا نام عبدالسلام تھا اور بیابن قاسم جو''المعدونة'' کے مصنف ہیں' کے شاگرد ہیں۔ان کا انتقال رجب کے مہینے میں ۱۲۳ھے کو ہوا۔ نیز ان کی ولادت رمضان المبارک ۱۲ اچوکو ہوئی۔

#### السخلة

''دپس موت کے لئے ہی ماکیں (لینن کمریاں) اپنے بچوں کوغذادیتی ہیں جیسے گردش زمانہ سے ویران ہونے کے لئے مکانات تقمیر کئے جاتے ہیں۔''

یہ شعر بھی اس شاعر کا ہے \_

ودورنا لخراب الدهر نبنيها

اموالنا لذوي الميراث نجمعها

" ہمارے مال ہمارے وارثوں کے لئے ہیں ہم نے انہی کیلئے جمع گیا ہے اور ہمارے مکانات گروش زمانہ سے خراب ہونے کے

لئے ہیں۔ہم نے ای مقصد کے لئے ان کی تعمیر کی ہے۔''

فللموت ماتلد الوالدة

فان يكن الموت افناهم

''پس موت ان کوفا کردی ہے لیکن والدہ موت کے لئے بی بچکوجنم دی ہے۔''

السخلة كاحديث من تذكره حضرت ابو بريرة بروايت بكر رسول القصلى الشعابية وملم كاكر رايك بحرى ك بج يه وا جو خارش ك مرض ميں بتلا تها اور اس كه الك في اس كل الدون التحال ويا تھا۔ پس آپ بلنگ في فر مايا اس وات كي قسم جس ك بشد قد رت ميں ميرى جان ہے۔ يہ بحرى كا بچ جس قد رائح ما لك كى نظر ميں حقير ہے اس سے بھى زيادہ اللہ تعالى كزويك ونيا حقير بدر (رواه احدوالا يعلى الموسلى)

﴿ حَيْوَةَ الْحِيوَانَ ﴾ ﴿ 171 ﴾ حا کم نے متدرک میں ای حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات مقام روحاء میں ایک اعرابی

ہے ہوئی۔ پس صحابہ کرائم نے اس سے مشرکین کے متعلق جاننا چاہالیکن اے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پس صحابہ کرائم نے اس سے کہا

کہتم رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسلام کرو۔ پس اعرابی نے کہا کیا تمہارے درمیان رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی موجود میں۔ صحابہ کرائم نے فرمایا ہاں پس اس اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا اور کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو جھے بتلائے کہ میری اونٹی کے پیٹ میں کیا ہے۔ پس سلمہ بن سلامة بن وقش جواس وقت لاکے تھے۔ اعرابی سے کہنے گئے کہ تم

رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے الیا سوال نہ کرو بلکہ میرے سامنے آؤ میں تنہیں خبر دوں گا کہ تنہاری اونٹی کے پیٹ میں کیا ہے؟ پس تمہاری اونٹنی کے پیٹ میں ایک'' سخلة'' (بچہ) ہے۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سلمة بن سلامة سے فرمایا خاموش

ر ہوتم اس کے سامنے فخش کہتے ہو۔ پھراس کے بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے چرة انور پھيرليا اور آس سے بات نيس كى۔ یبال تک کہ جب مقام روحاء میں مسلمانوں نے لوگوں کومبارک باودی توسلمۃ نے عرض کیا یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وَسلم لوگ کیسی

مبار کباد دے رہے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم میں فراست ہے اور اسے اشراف کے علاوہ کو کی نہیں جانتا۔ حاکم نے بیر حدیث ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ بیر حدیث سیج مرسل ہے۔ علامه دمیریؒ فرماتے ہیں کہ عاکم نے فراست کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ

فرماتے ہیں کہلوگوں میں سب سے زیادہ فراست رکھنے والی شخصیات تین ہیں۔

(۱) عزیزمصر: جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو فراست کے ذریعے آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے اپی ہور) کو عکم دیا کہاس کوعزت واحتر ام ہے رکھ۔

(٢) وه عورت ( يعنى حفرت شعيب عليه السلام كي بيني ) جس في حفرت موى عليه السلام كود كيوكرا بي والدمحر م ي كبا الداباجان آ پاس کواپے ہاں خادم رکھ لیس پیطا قتوراورامین ہے۔

(٣) انسانول میں سب سے زیادہ صاحب فراست حضرت الو بر جمی تھے جنہول نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر کو خلیفہ ساریا تھا۔

ما کم کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعودؓ ہے راضی ہو کہ انہوں نے کیسے احسن طریقہ سے ان تینوں شخصیات کوفراست

میں جع کردیا۔ نیز عاکم نے فرمایا کہ اس روایت کی سند سیجے ہے۔

فقہی مسکلہ اگر بحری کے بچہ کی برورش کتیا کے دودھ سے ہوئی ہوتو وہ شرعی انتبار سے ''حیالہ'' جانوروں کی طرح ہے۔اس کا گوشت کھانا کروہ ہے۔لیکن اس کے متعلق ایک قول ہے بھی ہے کہ اس کا گوشت کھانا کروہ تنزیبی ہے۔صاحب''الشرح الکبیر'' اور ''الروضة''اورالمنهاج کےمصنف نے بھی یمی قول اختیار کیا ہے۔ نیز الرویانی اوراہل عراق کا بھی اس پڑل ہے۔ابواسخق مروزی نے کہا ہے کہ ( بحری کا وہ بچہ جس کی پرورش کتیا کے دودھ سے ہوئی ہو ) اس کا گوشت کھانا کروہ تحری کی ہے۔امام غزائی بغوی اور امام رافعی کا بھی یہی قول ہے۔علامہ دمیری فرماتے ہیں جلالہ جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جن کی غذا نجاست دغیرہ ہوادروہ گندگی وغیرہ کے ڈھیر پر پھرتے رہتے ہول کیا ہے وہ اورٹ ہو بیل ہوا گائے ہویا کری ہویا مرغی دغیرہ ہو تحقیق جلالہ جانوروں کا شرع تھم ''باب الدال'' مِن''الدجاح''' کے تحت بیان ہو چکا ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو اسے چند ایام روک کر اس کی حفاظت فرماتے ۔ پھر اس کے بعد اس کا گوشت استعال فرماتے ۔

حصرت عبداللد بن عمرٌ عب روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے جلالہ ( نجاست کھانے والے جانوں ) کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے ہے منع فربایا۔ یہاں تک کہ اس کو چندون روک کراس کی حقاظت کی جائے۔ (رواہ الدار قطنی والحائم والیجیتی ) حاکم" نے کہا ہے کہ بیرحدیث سند کے لحاظ ہے صبح ہے کیان امام بیمجی " کے زدیک اس حدیث کی سندھیج نہیں ہے۔

علامہ دیریؒ نے فر مایا ہے کہ اہل علم کے درمیان اس بارے ش اختلاف ہے کہ کئی مقدار نجاست کے استعال ہے جانور جلالہ
کے حکم میں شار کیا جاتا ہے۔ امام رافعیؒ نے فر مایا ہے کہ اگر کسی جانور کی اکثر خوراک طاہر چزیں ہیں تو وہ جلالہ کے حکم میں شار نہیں
ہوتا۔ بعض فقہاء کے نزد کیہ ماکول اللحم جانوروں میں ہے، جس جانور کا اکثر چارہ ودانہ نجاست ہوتو وہ جلالہ کے حکم میں شار ہوگا ورنہ
نہیں لیکن صبح بات بی ہے کہ جانور کو جلالہ کے حکم میں شار کرتا اس کی غذا میں نجاست کی کثرت کی بناء پرنہیں بلکہ اس کے گوشت میں
بائی جانے والی نجاست کی بو کی دید ہے ہوگا۔ یس اگر اس کے گوشت میں نجاست کی بو محسوں ہوتو وہ جلالہ سے حکم میں داخل ہے
بصورت دیگر وہ جلالہ کے حکم میں شارج گا۔ یس اگر اس کے گوشت ہے کہ وہ جانور جس کے گوشت کے اکثر حصہ میں نجاست
کی بو محسوں ہوتو وہ جلالہ کے حکم میں شارج گا۔ یس اگر اس کے گوشت کے معمولی حصہ میں بوقو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ وہ جانورجس نے ایک عرصہ تک پاکیزہ داند د چارہ وغیرہ کھایا جس کی وجہ ہے اس سے گوشت سے بوختم ہوگئ تو ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ نیز جانور کو پاکیزہ چارہ اس دقت تک استعمال کرایا جائے گا جب تک اس کے گوشت سے بوختم ند ہوجائے۔

امام رافع ی اور بعض اہل علم کے نزدیک اگر اونٹ کانے ٹیل وغیرہ جلالہ جانور ہوتو ان کو چالیں دن تک پاکیزہ چارہ کھلایا جائے گا تب یہ جانو رجلالہ کے تعلم ہے خارج ہول گے اور بحری کوسات دن اور مرفی کو تین دن پاکیزہ چیز کھلائی جائے گا تو یہ جلالہ کے تعلم کے خارج ہول کا کھا تا جائز بین کے خارج ہوئے کی ہوئے تہ ہوتو اس کا کھا تا جائز بین کے خارج ہوئے کی ہوئے تہ ہوتو اس کا کھا تا جائز بین کی ہوئے ہے ۔ پس اگر جانور کے گوشت سے بوختم ہوجائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے در شجال لہ جانور کا نہ تو گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے ۔ پس اگر جانور کے گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے در شجال ہوئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ خالہ ہوئور کی کھال کا تھم بھی گوشت کی جائور کی کھال کا تھم بھی گوشت کی خاندر کی کھال کا تھم بھی گوشت کی طرح ہے کہ انہ ہوئور کی کھال کا تھم بھی گوشت کی طرح ہے کہ انہ ہوئور کی کھال کا تھم بھی گوشت کی طرح ہے کہ انہ ہوئور کی کھال کا تھم بھی گوشت کی طرح ہے کہ ان کی کھال و باغت سے پاک تبییں ہوگی۔

### اَلسِّرُحَانُ

''الَسِّورُ حَانُ '' (سین کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مراد بھیڑیا ہے۔اس کی جمع کے لئے ''سراح'' اور' سمراهین' کے الفاظ

مستعمل ہیں۔ نیز اس کی موٹٹ "سو حالة" آتی ہے۔

هذيل كى لفت من "أكسِوْ حَانُ "شركوكها جاتا ب- ابواكمتم نے كها ب

شهاد أندية سرحان فتيان

هباط أودية حمال ألوية

''وادیوں کا بہادر' جھنڈوں کا اٹھانے والا' مجالس میں شریک ہونے والا' نو جوانوں کاشیر''

ا مام سیبویی فرماتے ہیں کہ''سرحان'' میں نون زائد ہے اور''سرحان'' فعلان کے وزن پر ہے۔اس کی جمع ''سراحین'' آتی ہے۔امام کسائی نے کہا ہے کہاس کی مونث'' سرحلۃ'' آتی ہے۔علامہ قزوین نے کسی چرواہے کی حکایت بیان کی ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے ساتھ ایک وادی میں پہنچا۔ پس ایک بھیڑئے نے اس کی ایک بحری اٹھالی۔ پس وہ چرواہا کھڑا ہوا اور بلند آ واز سے کہنے لگا'' یاعام الوادی'' پس اس چرواہے نے کسی کہنے والے کی آ واز سی جو کہدر ہاتھا کہ اے بھیڑ بئے اس کی بکری واپس کردے۔پس بھیڑیا اس کی بکری لے کر آ یا اوراس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تحقیق بھیڑیے کاشرعی تھم اس کے خواص اوراس کی تعبیر کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔

امتَّال اللَّا اللَّاعرب كہتے ہيں "سقط العشاء به على سوحان" (يعني وہ بھيڑيئے كي رات كي خوراك بن گيا) ابوعبيدہ نے فرمايا ہے کہ اس مثال کی اصل یہ ہے کہ ایک آ دمی رات کا کھانا ما نگنے کے لئے باہر فکا تو وہ کسی بھیٹر ئے کے پاس گر پڑا۔ پس بھیٹر ئے نے اس آ دمی کو (چرپھاڑ کر) کھالیا۔حضرت اصمعیؓ نے فرمایا ہے کہ اس مثال کی اصل ہدہے کہ چوپا بیرات کے وقت خوراک کی تلاش میں نگلاتو راستہ میں اس کی ملاقات بھیڑیا ہے ہوئی۔ پس بھیڑیا نے اسے کھالیا۔ ابن اعرابی نے کہاہے کہ اس مثال کی اصل یہ ہے کہ ایک آ دمی جے'' سرحان'' کہا جاتا تھا پہلوان تھا اورلوگ اس سے خوفز دور ہتے تھے۔ پس ایک دن کسی آ دمی نے کہااللہ کی قسم میں غرور اس وادی میں اپنے اونٹ چراؤں گا اور میں سرحان بن ھزلۃ سے نہیں ڈرتا۔ پس سرحان کواس بات کی اطلاع پہنچے گئی۔ پس اس نے ات قل كرديا اوراس كے اونٹ پكڑ لئے اور كہنے لگا \_

سقط العشاء به على سرحان

ابلغ نصيحة ان راعي أبلها

''تو بطور نفیحت بیربات پہنچادے کداونوں کا جروا ہا''سرحان'' کی رات کی خوراک بن گیا ہے''

طلق اليدين معاود لطعان

سقط العشاء به على متنمر

'' وہ ایسے آ دی کی خوراک بن گیا ہے جو چیتے کی مثل (یعنی بہادر) تھا، جواں مرداور طعان کا لوٹانے والا تھا'' بیمثال کسی الیں حاجت کوطلب کرتے وقت بولی جاتی ہے جو حاجت کوطلب کرنے والے کی موت کا باعث بن جائے۔

# السُّوطَانُ

''اَکسَّوَ طَانُ'' (سین اور راء پرزبر ہے اور آخر میں نون ہے۔)ایک معروف جانور (کیکڑا) ہے جے"عقرب الماء''پانی کا بچوبھی کہتے ہیں۔اس کی کنیت'' ابو بح'' ہے اور بیرحیوان پانی میں پیدا ہوتا ہے لیکن بید شکی میں بھی زندگی گز ارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بہت عمدہ طریقے سے چلنے کی قدرت رکھتا ہے اور بہت تیز دوڑتا ہے۔اس جانور کے دو تالو ہوتے ہیں اور اس کے پنجے اور ناخن مہت تیز ہوتے ہیں۔اس حیوان کے دانت بہت زیادہ ہوتے ہیں۔اس کی کمر بہت بخت ہوتی ہے۔اگر کوئی ناواقف محض اس کو ر کیے تو اے محسوں ہوگا کہ اس جانور کے شہر ہے اور شدرم ۔ اس جانور کی آجھیں اس کے کندھوں میں اور اس کا منداس کے سید میں وراس کا منداس کے سید میں ہوتا ہے۔ اس کے تا لو دونوں جانب ہے ج ہے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس جانور کے آٹھیا کا ہوتا ہوئے ہیں اور بیا کی جانب ہے جات ہے۔ اور چلتے ہوئے پائی اور ہوا کو چہرتا ہے ۔ بید جانور سال میں چھم جہائی کھال بداتا ہے اور بیا ہوئی کو گھر ان اور ہوا کو چہرتا ہے۔ بید جانوں اپنی جلد بدلنے کے لئے اتارتا ہے درواز دیا ہوئی کے درواز ہوئی کی سمت کا درواز ہیں جہائی کی سمت کا درواز ہیں ہوئی کی سمت کا درواز ہیں ہوئی کی سمت کا درواز ہیں ہوئی کے در ندوں کے بدن کی رطوبت ختک ہوجائے اور اس میں تحق آجائے ۔ پس جب اس کے بدن میں تحق آجاتی ہو جائی خوا اس کے حصول کے لئے پائی کی سمت کا درواز ہیں کھول دیتا ہے۔ ارسطاطالیس نے ''الوجو ہو'' میں لکھا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کی گؤر ھے میں '' سرطان' ' کیکڑا) مروہ حالت میں جیت پڑا ہوا ملے تو جس بہتی یا زمین میں وہ کیکڑا اس حالت میں جاہا کے لوگوں کا خیال کے کہ اگر کی گھل دار درخت پر لاکا دیا جائے تو اس درخت پر پچلوں کی گھرت ہوجاتی ہے۔ بڑا ہوا کے تو جو بائی ہوجاتی ہے۔ بڑا ہوا کے کو کی کھل دار درخت پر لاکا دیا جائے تو اس درخت پر پچلوں کی گھرت ہوجاتی ہے۔ بڑا ہوائی کا دورہ کو کو کی کھال دار درخت پر لاکا دیا جائے تو اس درخت پر پچلوں کی گھرت ہوجاتی ہے۔ شاعر نے '' مرطان'' کے ای وصف کو بیان کرتے ہوجاتی ہے۔ شاعر نے '' مرطان'' کے ای وصف کو بیان کرتے ہوجاتی ہے۔ شاعر نے '' مرطان'' کے ای وصف کو بیان کرتے ہوجاتی ہے۔ شاعر نے '' مرطان'' کے ای وصف کو بیان کرتے ہوجاتی ہے۔ شاعر نے '' مرطان'' کے ای وصف کو بیان کرتے ہوجاتی ہے۔

ظَاهِرَة لِلْحَلْقِ لَا تَخْفِي

فِيُ سَوُطَانِ البَحْرِ أَعْجُوبَة

بحری کیڑے میں ایک عجیب وغریب خاصیت ہے جو خلوق پر ظاہر ہے پوشیدہ نہیں ہے۔

مُسْتَضَعِفُ الْمَشْيَةُ لِكِنَّةً لَكِنَّةً لَكِنَّةً لَكِنَّةً لَكِنَّةً لَكِنَّةً لَكِنَّةً لَكِن

''اس کی چال کمزور بلکنن اس کے پنجول میں کیڑنے کی قوت دوسر سے سندری چانوروں سے زیادہ ہے'' یَسْفُورُ لِلنَّاظِرِ عَنْ جُمْلَةِ مَنْ جُمُلَةِ مَنْ عَنْ جُمُلَةِ مَنْ جَمْلَةِ

وور کھنے دالوں کو جب وہ اے دیکھتے ہیں پورانظر آتا ہے کیکن جب وہ چاتا ہے تو ایسا محسوں ہوتا ہے کہ وہ نصف ہے۔

ابوالخیرنے کہاہے کہ پس وہ عورت دوسرے دن آئی اور'' خیر انساج'' کوغائب پایا۔ پس وہ اس کے اتتظار کے لئے مچھ دمیر '' میٹی رتی گھراس کے بعد کھڑی ہوگئی اور کیڑا دو درہم سیت دریائے د جلہ میں ڈال دیا۔ پس ای وقت ایک''مرطان'' کیکڑا اس

﴿ حَيْوة الحيوان ﴾ ﴿ 175 المجلد دوم كِيْرْے كے ساتھ چمٹ گيا اور كِيْرْے كولے كر پانى ميں غائب ہوگيا۔ پھر كچھ دير بعد خيرالنساج آئے اورانہوں نے اپن دكان كھولى اور وضوكرنے كے لئے دريا كے كنارے تشريف لے محق بس ايك "مرطان" كيارا پانى سے نمودار ہوا اور شخ كى طرف چلنے لگا اور اں کی پیٹے پر کپڑا تھا۔ پس جب وہ کیڑا شخ کے قریب ہوا تو شخ نے کیڑے کی پیٹے سے کپڑا ٹھالیااور کیکڑااپنے راہتے کی طرف چل دیا۔ ابوالخیر کہتے ہیں کہ میں نے شخ ہے کہا کہ میں نے اس طرح کا منظر دیکھا ہے پس شخ نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم میری زندگی میں اس واقعہ کو کسی کے سامنے بیان شہر کتا۔ ابوالخیر کہتے ہیں کہ میں نے شیخ سے کہا کہ انشاء اللہ میں آپ کے حکم کی

الحکم \ "سرطان" (كيۇك) كاكھانااس كى نجاست كى دجەسے حرام ب-امام رافقى نے كہاہے كەكيۇك كى حرمت كى دجەب ب 

خواص المسترات كا كھانا كردردك لئے مفيد ہے۔ نيز كيڑے كے كھانے سے كرمضبوط ہوتى ہے۔ "العوت" ميں مرقوم ہے كہ اگر کوئی آ دمی کیڑے کا سراپنے جسم پراٹکا لے تو اگر چاند میں حرارت ہوئی ( لیعنی رات گرم ہوئی ) تو اس مخف کو نیند نہیں آئے گی۔ پس اگر چاند میں حرارت نہ ہوئی تو ندکورہ مخص کو نیندا آجائے گی۔اگر کیکڑے کوجلا کر اس کی راکھ بواسیر میں مل دی جائے تو بواسیرختم ہوجائے گ ۔ اگر کیڑے کی ٹا نگ کسی پھل دار درخت پر اٹکا دی جائے تو اس کے پھل بغیر کسی علت کے ساقط ہو ( نعنی جھڑ ) جا کیں گے۔ کیکڑے کا گوشت سل کے مرض میں مبتلا افراد کے لئے بے حدمفید ہے۔اگر کیکڑے کو تیرسے لگے ہوئے زخموں پر رکھ دیا جائے تو تیر کی نوک وغیرہ کو زخم سے نکال دیتا ہے۔ نیز کیٹر اکواگر سانپ اور بچھو کے کاٹے پر رکھ دیا جائے تو بے حد نفع بخش ہے۔ تعبیر | کیٹرے کوخواب میں دیکھناایک باہمت مکاراور فریم شخص پر دلالت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کیٹرے کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی بی تعبیر ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی دور دراز علاقے سے مال حاصل ہوگا۔ جاماسب نے کہا ہے کہ خواب میں کیڑے کے گوشت کود مکھنا مال حرام پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔

# السُّرْعُوْبُ

''اَکسُرُ عُوُبُ''(سین پرچیش اور راء ساکن ہے)اس سے مرادینولا ہے اور اسے نمس بھی کہا جاتا ہے۔

# اَلسَّرْ فُوْتُ

''اَكسَّوْفُونَ ''(سین پرزبراور فاپر پیش ہے) اس سے مراد ایک قتم کا کیڑا ہے جوشیشہ کے اندر اپنا گھونسلہ بنا تا ہے اور اس میں انڈے بچے دیتا ہے۔ بیا پٹا گھر کسی ایسی جگہ پر بنا تا ہے جہاں ہروفت آگ جلتی رہتی ہو۔ ابن خلکان نے لیعقوب بن صابر منجنیقی کے حالات زندگی میں اس پرندے کے متعلق ایسا ہی تحریکیا ہے۔ ا

### اَلسُّرُ فَةُ

''السُّر فَقُ''(سین پرچش اورراساک ب) این سکیت نے کہا کہ بیائیک کالے سروالا کیڑا ہے جس کا یاتی تمام بدن سرخ ہوتا ہے۔ بیکٹر ااپنا گھر مربع شکل کا بنا تا ہے۔ بیکٹر ااپنا گھر بنانے کے لئے باریک باریک کنزیاں لے کرائیس اپنے لعاب سے جوڈ تا ہے۔ پھراس کے بعد مکڑ یوں کے بناتے ہوئے گھر میں وافل ہوتا ہے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

حدیث شریف میں 'اَلسُوفَة ''کا تذکرہ اَ حضرت ابن عُرِّنے لیک آدی نے فربایا جب تم منی میں پہنچوتو قلال فلال جگہ جانا۔ پس تم وہاں ایک درخت پاؤگے جس کے پتے بھی نمیں جھڑتے اور نہ بی اے ٹڈی اور 'سرفہ'' وغیرہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی اس کواونٹ چھوتے ہیں۔ تحقیق اس درخت کے نیچے سر انہیاء کرام علیہ السلام قیام فربا بچکے ہیں۔ پس تم بھی اس درخت کے نیچے ضرور قیام کرنا۔

علامددمیر گُ فرماتے ہیں کہ "اَلَمْ تعیل" کامتی ہے کہ اس درخت کے بے ٹییس جھڑتے اور "لم تجود" سے مرادید ہے کہ اس درخت کوئیں جھڑاتے اور "لم تحد د" سے مرادید ہے کہ اس درخت کوئیں چوتا۔" ولم تسرح" کامتی ہے ہے "اَلْسُوفَةُ" کیرا بھی اس درخت کوئیں چوتا۔" ولم تسرح" کامتی ہے کہ اورخد اورخریاں وغیرہ بھی اس درخت کے چول کوئیں چھوتے لینی اپنی غذائیں بناتے۔

الحکم | اس کیڑے کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیہ حشرات میں ہے ہے۔ الامثال | اہل عرب کہتے ہیں "اُصْنَعُ مِنُ سُوفَة" (وہ سرفہ کیڑے ہے بھی زیادہ کاریگر ہے) تحقیق اس کاتفصیلی ذکر"باب المحمز ۃ" میں ہوچکا ہے۔

### اَلسَّرُ مَانُ

''اَلسَّوْهَانُ''اس مراد مُوثِ كالكِ تَم بِجوزرداورساه رسَّ كَ مِوقَى بِ-اَلسِّرُهُ وَ قُ

"السِّرُوةُ"اس مراد ماده ثدى --

### ألسرماح

"ألسوهاح" اسسده في كهام كوان عمراوز فرى م-

#### السعدانة

"السعادانة"اس عرادكورك

#### السعلاة

<del>₹</del>177<del></del>

''السعلاة ''اس سے مرادغول بیابانی کی سب سے خبیث قتم ہے۔اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بھی کمبی ہوجاتی ہے اور بھی چھوٹی ہوجاتی ہے اور بھی چھوٹی ہوجاتی ہے۔ اس کی جع کے لئے السعالی کالفظ آتا ہے۔ چنانچہ جب عورت خبیثہ ہوجاتی ہے تالی عرب اس کے لئے ''سعلا ق'' کالفظ استعال کرتے ہیں یعنی عورت خبیثہ ہوگئی۔شاعرنے کہا کہ

عجائزا مثل السعالي خمسا

لقد أيت عجبا مذأ مسا

" وحقیق میں نے دیکھا عجیب وغریب منظر شام کے وقت کہ پانچ بوڑھی عورتیں جن کی شکل وصورت چر میلوں کی طرح ہے۔"

لاترك الله لهن ضرسا

ياكلن ما اصنع همساهمسا

''وه چیکے چیکے کھاتی رہیں جو کچھ میں نے لکایا تھا۔اللہ تعالی ان کے ڈاڑھاور دانت ہاتی ندر کھے۔''

ابوعمرنے کہاہے کہ

عمروبن يربوع شرارالنات

يا قبح الله بني السعلاة

''اے اللہ ہنوسعلا ۃ کے ساتھ تخت معاملہ فرما کیونکہ عمرو بن پر بوع شریرترین آ دمی ہے۔''

ليسوا اعفاء ولا أكيات

''نداسے تو معاف کرنا اور نہ ہی اسے چھوڑ وینا۔''

جاحظ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن بر بوع انسان اور سعلاق (غول بیابانی) کی صحبت (جفتی کرنا) سے پیدا ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمرو بن بر بوع ملائکہ اور بنوآ دم کی لڑکیوں کی باہمی صحبت سے پیدا ہواتھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتہ نے جب آسان میں اپنے رب کی نافر مانی کی تو اللہ تعالی نے اس کی شکل تبدیل کر کے اسے انسانی شکل میں زمین پر اتار دیا۔ جسے ہاروت و ماروت کو زمین پر اتارا تھا۔ پس بعض فرشتوں کا تعلق بنوآ دم کی بیٹیوں سے ہوگیا۔ پس اس سے قبیلہ جرہم پیدا ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ بلقیس ملکہ سبا اور ذوالقر نین کے باہمی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں۔ ڈوالقر نین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی ال انسان تھی کین اس کا باپ فرشتہ تھا۔ علامہ دمیر گ فرماتے ہیں کہ حق بات سے ہے کہ ملا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ قاضی عیاض اور دیگر اہل علم کا بہی قول ہے۔ پس لوگوں کا قبیلہ جرہم کے متعلق خیال کہ وہ بنوآ دم کی بیٹیوں اور فرشتوں کے ملاپ سے پیدا ہوا اور ملکہ بلقیس اور ذوالقر نین کے متعلق لوگوں کے خیالات محض وہم ہیں اور وہ شرق طور پر ممنوع ہیں اور اس طرح ہاروت، و ماروت و ماروت و ماروت و ماروت و ماروت و ماروت دو جادوگر تھے جو بائی میں رہتے تھے۔ حسن بھری نے فرمایا ہے کہ ہاروت و ماروت دو بے دین آ دمی سے جولوگوں کے فیصلے کرتے سے اور انہیں جادوگی تعلیم نہیں دیتے حضرت این عباس اور دوس فرشتے نہیں سے کیونکہ فرشتے جادوگی تعلیم نہیں دیتے حضرت این عباس اور دوس سے میری کے قرآن مجید کی اس آ یت 'و مَا اُنْزِ لَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِیَابِلَ هَادُ وُتَ وَمَادُ وُت ' میں لفظ مَلَكُیْنِ کولام کے کسرہ بھری نے قرآن مجید کی اس آ یت 'و مَا اُنْزِ لَ عَلَى الْمَلَكُیْنِ بِیَابِلَ هَادُ وُتَ وَمَادُ وُت ' میں لفظ مَلَكُیْنِ کولام کے کسرہ بھری نے قرآن مجید کی اس آ یت 'و مَا اُنْزِ لَ عَلَى الْمَلَكُیْنِ بِیَابِلَ هَادُ وُتَ وَمَادُ وُت ' میں لفظ مَلَکُیْنِ کولام کے کسرہ بھری نے قرآن مجید کی اس آ یت 'و مَا اُنْزِ لَ عَلَى الْمَلَکُیْنِ بِیَابِلَ هَادُ وُتَ وَمَادُ وُت ' میں لفظ مَلَکُیْنِ کولام کے کسرہ

كِ ما ته مَلَكَيْن يرْحاب عنقريب انشاء الله بإروت وماروت كے متعلق تفسيلي تُقتلو "باب الكاف" مين" الكلب " كِتحت آك گ تحقیق ذوالقرمین کے نام ونب کے متعلق اختلاف ہے۔ پس صاحب ابتلاءالا خیار نے فرمایا ہے کہ ذوالقر نین کا نام اسکندر تھا اوراس کا پاپ اینے دور میں علم نجوم کا ماہرتھا اورفککی اثرات میں اس قدر ماہرتھا کداس وقت اس کے مدمقابل اورکوئی بھی شاتعا۔ اللہ تعالی نے ان کولمی عمرعطا فریائی تھی۔ پس ایک رات ذوالقرنین کے والد نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیداری کی وجہ سے میری حالت خراب ہورہی ہے۔ پس میں مجھوفت کے لئے آ رام کرتا ہوں۔ پس تم بیدار دہنا اورآ سان کی طرف دیکھتی رہنا۔ پس جب تو فلال جگہ ( ہاتھ ہے اشارہ کر کے بتایا ) ستارہ کوطلوع ہوتے دیکھے تو مجھے جگا دینا۔ یہاں تک کہ میں تیرے ساتھ دلمی کردل گا جس ہے تم حاملہ ہوجاؤگی اور تمہارے پیٹ ہے ایک ایسالڑ کا پیدا ہوگا جوآخری زمانہ تک زندہ رہے گا۔اس عورت کی بہن بیرساری باتی سن رہی تھی پے والقرنمین کے والدیہ بات سمجھا کرسو گئے ۔ پس سکندر کے والد کی بیوی کی بہن ستارہ کے طلوع ہونے کا انتظار کرنے گئی۔ پس جب وہ ستارہ طلوع ہوا تو اس نے اپنے شوہر کوسارا قصہ سنایا۔ پس اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دولی کی جس سے حل ظہر گیا۔ پس مدت حمل گز رنے کے بعداس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام خصر رکھ دیا گیا۔ پس جب ابوالاسکندر بیدار ہوا تو اس نے ریکھا كەستارە اپنى جكرے بث چكا بولاس نے اپنى يوى سے كہا كدتونے مجھے كيون نييس جگايا۔ اس نے كہا كداللہ كاتم مجھے وطل ك لئے جگاتے ہوئے شرم محسوں ہوتی تھی۔ پس ابوالاسكندرنے اس ہے كہا كديس جالىب سال سے اس ستارہ كے انتظار ميں تھا۔ اللہ ك حم تم نے میری عربحری محت ضائع کردی۔ پس ایک گھڑی بعد ایک دوسراستارہ طلوع ہوگا تو میں تمہارے ساتھ د ولی کروں گا تو اس حل ے ایبا لڑکا پیدا ہوگا جوسورج کے دونوں قرنوں کا مالک ہوگا۔ پس ایبا ہی ہوا۔ اس حمل سے سکندر ذوالقرنین کی پیدائش ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خالد کے پید سے حضرت خضر علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔

ابن مدہ ہے مروی ہے کہ ذوالقر نین ایک روئی آ وئی تھا۔ وہ ایک برصیا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا نام اسکندر تھا۔ وہ بہت نیک آ دگی ہوسے کہ برصیا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا نام اسکندر تھا۔ وہ بہت نیک آ دگی ہوں۔ پس جب وہ جوان ہوا اللہ تعالیٰ نے فر مایا اے ذوالقر نین میں تھنے ذھیں کی مخلف اتو اس کا ملر فی مبعوث کرنے والا ہوں۔ پس ذوالقر نین نے عرض کیا اور نہ بی میرے پاس مادی قوت ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکول اور نہ بی میرے پاس اور نہ بی میرے پاس در اور نہ بی ہو ہے کہ میں ان کا حکوم کی ان ہے کہ میں ان کی معرف کے میں ان کی مظالم پر میر کروں اور نہ بی میرے پاس در لیے کہ میں ان سے بحث کر سکول اور نہ بی میرے پاس در لیا وہ جت ہے کہ میں ان سے بحث کر سکول اور نہ بی میرے پاس در اور تھ ہوں کہ ان سے بحث کر سکول اور نہ بی میرے پاس در ان اور حکمت ہے کہ میں ان کے معرف کر تھ بیر کر سکول اور نہ بی میرے پاس در ان اور حکمت ہے کہ میں ان کے مراتب کو جان سکول اور نہ بی میرے پاس قوت ہے کہ میں ان کے مراتب کو جان سکول اور نہ بی میرے پاس قوت ہے کہ میں ان کے مراتب کو جان سکول اور نہ بی میرے پاس قوت ہے کہ میں ان کے دول کو دیت سکول ۔ والبی میرے پاس تو کوئی ایر انگر ہی چیز اسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بی جا جا سکتا ہو کہ میں ان امر مظلم میں ان کے دول کو دیت سکول ۔ یا ابھی میرے پاس تو کوئی میں خوات ہوں کہ بی سے کہ جس کے ذریعے بی جا جاسات ہوں ۔ آپ روزف الرحیم بیں اور کی پر اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فریاتے اور کی پر اس کی طاقت سے زیادہ کیا تھیں ہوں ۔ آپ روزف الرحیم بیں اور کی پر اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فریاتے اور کی پر اس کی طاقت عوالے تو طاقت عطافر ماؤں گا۔ پر چرخیص ڈال اس کو دیت سکول کی ایر اس کی طاقت میں زیادہ مکلف نہیں فریاتے والے میں ادر کیا گھر تو الرحیم بیں اور کی پر اس کی طرف کو دیت طرف کو ایک کے ان کی طاقت میں زیادہ مکلف نہیں فریاتے دول کو تب وطاقت عطافر ماؤں گا۔ پر اس کو جرب کو خوات کو اس کو تو کو اس کی دول کو دیت کی دول کو دول کو دیت کی دول کو دول کو دی الرحیم بیں اور کی بر اس کی دی کی دول کو دیت کو دی اور کو دی کو

میں فقاہت حاصل کرے گا۔ میں تیری زبان کو کشاوہ کردوں گا۔ پس تو ہر چیز سے گفتگو کرے گا۔ میں تیری ساعت کھول دوں گا۔ پس تو ہر چیز کی آ وازین لے گا۔ میں تیری قوت بصارت برهادوں گا۔ پس تو ہر چیز کود کھے لے گا اور میں تمہیں ہیت کا لاس یہنا وُل گا۔ پس تو کسی چیز ہے بھی نہیں گھبرائے گا اور میں تیرے نوراورظلمت کومنحر کردوں گا اوران دونوں کو تیرالشکر بنادوں گا۔ پس نور تیرے آ گے آ گے ہوگا اور تیرے چیچے ظلمت تیری محافظ ہوگی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''وَاتَیْنَاهُ مِنْ کُلَ شَيْءِ سَبَبًا'' (اور ہم نے اس کوعطا کیا ہر چیز کا سامان) ابن ہشام نے فر مایا ہے کہ ذوالقرنین ہے مرادصعب بن ذی مرجد الحمیری ہے جو وائل بن حميركي اولا ديس سے ہے۔ ابن آتحق نے كہا ہے كه ذوالقرنين كا نام مرزبان بن مردويہ ہے۔ اہل سير نے بھى اس كا تذكره كيا ہے- كہا كيا ہے كم اسكندر يونان بن يافث كى اولا ديس سے ہے-اس كا نام برس تھا-اس كو ہرديس بھى كہا جاتا ہے-علامه دمیری فرماتے ہیں کہ سروتاری کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر نامی دوشخص گزرے ہیں۔ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ بھی کیا تھا جب اس نے بر السبع کے مقام پر جھڑا کیا تھا اوردوسرا مخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے قریب گزرا ہے۔ کہنا جاتا ہے کہ ذوالقرنین اس مخص کا لقب ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا اس ہے قبل ایک باغی کوقتل کردیا تھا۔ علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین کے لقب سے ملقب کرنے میں اختلاف ہے۔ پس بعض حضرات کا قول ہے کہ وہ روم اور فارس کا بادشاہ تھا۔ اس لئے اسے ذ والقرنین کہا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذ والقرنین کا سرسینگوں کے مشابہ تھا اس لئے اسے ذ والقرنین کہا جانے لگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں سورج کے دونوں قرنوں کو پکڑ رہا ہوں جس کی تعبیرید لی گئی کہ آپ مشرق ومغرب کا دورہ کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ نے اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دی تو آپ کی قوم نے آپ کی دائیں کنیٹی پرضرب لگائی۔ پھر جب دوبارہ تو حید کی دعوت دی تو آپ کی قوم نے بائیں کیٹی پرضرب لگائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مال اور باپ کی طرف سے نجیب الطرفین تھے اس لئے آپ کوذ والقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی عمر میں دوصدیاں پوری کرلیں تھیں اس لئے آپ کو ذوالقرنین کہا جانے لگا کیونکہ قرن کے معنی صدی بھی آتے ہیں۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ آپ کو ذ والقرنین اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ یاؤں اور رکابوں سے قبال کرتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کوذ والقرنین اس لئے کہا جاتا تھا کہ آپ پرنوراورظلمت نمایاں تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو ذوالقرنین اس لئے کہتے تھے کیونکہ آپ کی دو خوبصورت رنفیں تھیں کیونکہ قرن کے معنی زلف کے بھی آتے ہیں۔ راعی نے کہاہے کہ \_

فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف لبرد ماء الحشرج

''پس میں نے اس کے مندکو بندکیا اور اس کی زلفیں پکڑیں اس نے اپنے جگر کو ٹھنڈک پہنچانے کے لئے ٹھنڈاپانی پیا۔'' سیجی کہا گیا ہے کہ آپ کو ظاہر وباطن کاعلم دیا گیا تھا اور آپ اسکندریہ کے ایک آ دمی تھے۔ آپ کو اسکندر بن فیلبش الرومی کہا جاتا تھا اور آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ مجاہدؒ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر چار ہادشاہ گزرے ہیں۔ دومومن حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین اور دو کافریعنی نمر وواور بخت نصر۔ نیز اس امت محمدیدؓ میں پانچویں باوشاہ حضرت و سودہ علی علیہ السام ہوں گے۔ ذوالقر نین کی نبوت کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پس بیعن اہل علم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السام ہوں گے۔ ذوالقر نین کی نبوت کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پس بیعن اہل علم کہتے ہیں کہ بیعن اہل علم کا قول ہے کہ ذوالقر نین ایک صالح اور عالی آدی ہے۔ پس جو بیعن اہل علم کا قول ہے کہ ذوالقر نین ایک صالح اور عادل آدی ہے۔ پس جو حضرت ذوالقر نین کی نبوت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شرشتہ آپ پر نازل ہوتا تھا۔ اس کا نام رقیا ئیل ہواور یہ وہ فرشتہ ہے جو قیامت کے دون زمین کو پیٹ لے گا اور تمام تکلوق میدان حشر میں جمع ہوجائے گی۔ این ابی خیشہ کا بہی قول ہے۔ بیلی نے کہا ہے کہ ذوالقر نین نمی کے تعدید میں اس کا تذکر وہ وجود ہے اور ذوالقر نین نمی دورالقر نین نمی کے قصہ میں اس کا تذکر وہ وجود ہے اور ذوالقر نین نمی تھے جو حضرت سے قبل تشریف لائے تھے۔ عشریب اس کی تفصیل ہے بہا لیعن میں ''الحقاء'' کے تحت انشاء اللہ آ کے گ

جاحظ نے کہا ہے کہ توالد و تاس کا سلسلہ صرف اور صرف انسان اور جنات کے درمیان ہوسکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''وَشَارِ کُھُمُ فِی اللّہُ مُوَّالِ وَ الاَوْلاَ فِی '' (اوران کے مال اوراولا دھی شریک ہوجا د) تو اس آیت کا مفہوم طاہر ہے کہ انسان اور جنات کی شراکت ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ بخی مورتی انسانی مردوں پرشہوت کی غرض ہے عاشق ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''اَلَمُ يَعَظَمُ فَهُنَّ اِنُس '' ہوجاتی ہیں۔ ای طرح جنوں کے مردانسانی عورتوں پر عاشق ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''اَلَمُ يَعَظَمُ فَهُنَّ اِنُس '' فَیْلُهُمُ وَ لاَ بَعَوْن کی انسان اور نہ کی جن نے چھوا ہے ) اللہ تعالیٰ کا بیرقول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جنوں کے مردوں کی مورتوں ہے وقل کرنے کی خواہش موجود ہوتی ہے اوراگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کا میں اہل جنت کو اس قم کا ایقین نہ دلاتے۔ ''میلی نے کہا ہے کہ سعلا قاورغول میں فرق ہیہ ہو ہے کہ سطانی قتم ہے۔ عبید بن رات کے وقت انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ علام قروی بی علام قرای پر ظافی سعلاق آیک شیطانی قتم ہے۔ عبید بن راب نے کہا ہے کہ سے کہ سول پر خلاف سعلاق آلیک شیطانی قتم ہے۔ عبید بن

وساحرة عينى لو أن عينها رأت ما ألاقيه من العزل جنت "اوروه بيرى آئخمول كي نظر بندى كرفي وال بيكن اگروه نظر الثما كرد كيم ليقو خوف و دېشت كا انبارجع بو-" أبيت و سعلاة و غول بقفرة اذا

' معلاة اپنے ساتھ رات کی تاریکیاں لائی اور تاریکیاں بھی الیمی جو گھٹاٹو پتھیں۔''

سيملى نے کہا ہے کہ مطاۃ زيادہ تر جنگوں ميں رجے ہيں۔ پس جب وه کی انسان کواپِن گرفت ميں لے ليتے ہيں تو اسے خوب نياتے اور کھلاتے ہيں چيمے بلئ چو ہے کونچا تی اور کھلاتی ہے۔ پعض اوقات 'مراسعلاق'' کو بھیرا یا کچر لیتا ہے اور کھا جاتا ہے اور پعض بھیڑیا ان کواپئی گرفت میں لیتا ہے تو بیٹور مچانا شروع کردیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھیے بچاہ کیونکہ بھی بھیڑیا کھانا چاہتا ہے اور پعض اوقات وہ بیھی کہتا ہے کہ جو بھی بچاہ گل میں اے ایک جزار دینار دول گا جو میرے پاس ہیں۔ لوگ معلاق تی آ واز کو پہنچانے ہیں اس لئے دواس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پس بھیڑیا ہے اپنی خوالک بنالیتا ہے۔

# اَلسَّفُنَّجُ

''اَلسَّفْتُهُ'' (سین پرضمه فاءساکن اورنون پرضمه ہے)اس سے مرادایک قتم کا پرندہ ہے۔

## السقب

''المسقب''اس سے مراد اونٹنی کا بچہ ہے۔اس کی جمع کے لئے اسقب' سقاب اور سقوب کے الفاظ ستعمل ہیں۔اس کی مونث ''سبقة'' آتی ہے۔اس کی ماں کومسقب ومقاب کہا جاتا ہے۔

امثال اللعرب كمة بين أذَلُّ مِنَ السَّفَهَان " (فلا شَحْص سقبان سي بهي زياده ذليل م)

# اَلسَّقر

''اکسَّقو''علامہ قزوی نے فرمایا ہے کہ اس سے مرادشاہین کی مثل ایک پرندہ ہے لیکن اس کی ٹانگیں شاہین سے موٹی ہوتی ہیں۔ ہیں۔ ہیں بیندہ صرف سردمما لک میں پایا جاتا ہے۔ ہی پرندہ بلاد ترک میں بکشرت پایا جاتا ہے۔ پس جب اس پرندہ کو کسی پرندہ پر چھوڑا جاتا ہے تو بیاس کے اردگرد دائرہ کی شکل میں گھومنا شروع کردیتا ہے۔ پس جب بیاس مقام پر پہنچتا ہے جہاں سے اس نے گھومنا شروع کیا تھا تو تمام پر پہنچتا ہے جہاں سے اس نے گھومنا شروع کیا تھا تو تمام پرندے اس دائرہ میں قید ہوجاتے ہیں اور کوئی بھی دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتا اگر چدان کی تعداد ایک ہزار ہی کیوں نہ ہو۔ پس بی پرندہ ان سب کو لے کر آ ہت آ ہت نے چاتر تا ہے بہاں تک کہ تمام پرندے زمین پراتر آ تے ہیں۔ پس شکاری ان پرندوں کو پکڑ لیلتے ہیں اور ان میں سے ایک پرندہ بھی فرار نہیں ہوسکتا۔

# السقنقور

''السقنقود''اس جانوری دو قسمیں ہیں۔ پہلی قتم ہندی ہے اور دوسری قتم مصری ہے۔ یہ جانور بحقلام میں پایا جاتا ہے اور بختلام وہ ہے جس میں فرعون کوغرق کیا گیا تھا۔ یہ جانور بلاد حبشہ میں پیدا ہوتا ہے۔ نیز یہ پانی میں چھلی کواپنی خوراک بناتا ہے اور خشکی پر قطاء کوشکار کرکے اپنا پیٹ بحر لیتا ہے۔ یہ اپنے شکار کوسانپ کی طرح نگل جاتا ہے۔ اس کی مادہ میں انڈے دیتی ہے اور ان کو ریت میں دفن کردیتا ہی انڈوں کوسینا ہے۔ تیمی نے کہا ہے کہ اس جانور کی مادہ کے دوفرج اور نرکے دو ذرکر ہوتے ہیں۔

ارسطونے کہا ہے کہ سفنقورایک بحری جانور ہے جس کی پیدائش سمندر کے ان مقامات پر ہوتی ہے جہاں بکل کی چیک پیدا ہوتی ہے۔اس جانور کے اندرایک عجیب خاصیت یہ پائی جاتی ہے کہ جب یہ جانور کسی انسان کو کاٹ لے تو وہ انسان پائی پر پہنچ کر عنسل کر لے تو سفنقور کی موت واقع ہوجاتی ہے اور سفنقور پہلے پائی تک پہنچ جائے تو انسان مرجاتا ہے۔سفنقوراوز سانپ کے درمیان فطری طور پرعداوت ہوتی ہے یہاں تک کہان دونوں میں سے جو بھی دوسرے پڑھالی آ جائے دہ اسے قبل کر دیتا ہے۔سفنقوراور گوہ میں کئ

خواص استفقور ہندی کا گوشت جب تک کدوہ تازہ رہ با گرم تر ہوتا ہے اوراس سقفور کا گوشت جس میں نمک مجردیا جائے بہت زیادہ گرم تر ہوتا ہے اوراس سقفور کا گوشت جس میں نمک مجردیا جائے اس کا اس کا گوشت گرم مزاج والوں کے لئے سو دمند نہیں ہے اور جن افراد کا مزاج مروتر ہوان کیلئے اس کا گوشت ہے مدمنید ہے۔ اگر دوایت گوشت گرم مزاج والوں کے لئے سو دمند نہیں ہواں کی عداوت جم ہوجائے گی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگیں شخص جن میں عداوت ہو شقور کا گوشت کا گوشت کی ماقع محبت کرنے لگیں استحق ربح ہوئی میں جو گئیں استحق ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگیں امراض باردہ عارض ہوتے ہیں ان کے لئے ہے حد مفید ہے۔ جب صرف سقفور کا گوشت ہی استعمال کیا جائے تو بے حد مفید ہے اورا عصاب میں ہو اوراگر دوسری چیز وں کے ساتھ ملاکر کھایا جائے تو زیادہ فائدہ تھیں ہوتا۔ اگر کوئی آ دی اپنے مزاح عمراد موسم کے فاظ ہے ایک مشقال اوراگر دوسری چیز وں کے ساتھ ملاکر کھایا جائے تو زیادہ فائدہ تھیں ہوتا۔ اگر کوئی آ دی اپنے مزاح عمراد موسم کے فاظ ہے ایک مشقال کے مقدور ہی تو اس کے لئے بے حد مفید ہے۔ ارسطونے کہا ہے کہ متعمقور ہندی کا گوشت جس کو فر ہرکرتا ہے اور کہ کے درداور گردہ کے درد کے لئے بے حد مفید ہے۔ ارسطونے کہا ن والا حصر کی شخص کی کم کے درمیان والا حصر کی شخص کی کم کے درمیان والا حصر کی شخص کی کم کے درمیان والا حصر کی شخص کی کم کر کے درمیان والا حصر کی شخص کی کم کر درمیان والا حصر کی شخص کی کم کر درمیان والا حصر کی شخص کی کم کر درمیان والا حصر کی شخص کی کھور پر کرتا ہے اور کی کم کے درمیان والا حصر کی شخص کی کھور پر کرتا ہے اور کی کم کے درمیان والا حصر کی شخص کی کھور پر کرتا ہے اور کی کم کے درمیان والا حصر کی گھور پر کرتا ہے اور کو کم کردر ور کر کر درد کے لئے بے حد مفید ہے۔ اگر شخص کو کم کے درمیان والاحم کی شخص کی کھور کی کم کے درمیان والاحم کی شخص کی کھور پر کرتا ہے اور کو کم کردر دور کر دی کر درد کے لئے بے درمانوں کو کا کھور کی کم کے درمیان والاحم کی کھور کی کم کردر کے لئے بات کی کھور کی کرکر کردر کے لئے باتھ کور کی کردر کے لئے باتھ کی کور کے درمیان والا کھور کی کم کردر کے لئے باتھ کی کھور کی کردر کے لئے باتھ کی کھور کی کردر کے لئے باتھ کی کھور کی کردر کے لئے کم کور کے کور کے کور کی کور کے لئے کور کم کا کے کور کم کور کردر کے لئے کردر کے لئے

تعبیر استفنورکوخواب میں و کچنا ایسے امام عالم پر دلالت کرتا ہے جوظلمات میں ہدایت والا ہو۔ اس لئے کہ ستفنور کی جلدا ندجیرے میں چکتی ہے اوراس کا گوشت کھانا قوت میں اضافہ کرتا ہے اور بدن میں حمارت پیدا کرتا ہے۔ (واللہ اعلم)

## السلحفاة البريه

"المسلَحفاة البريه" (لام يرزبر ب) ال عراد تكلي كالمجموا ب- ابوعبده في كباب كداس كا واحد" الساحف"

آتا ہے لیکن روای کے نز دیک اس کا واحد سلحفیۃ بروزن بلہنیۃ ہے۔ابن عبدوس نے کہا ہے کہاس کا واحد''لسلحفا'' آتا ہے۔ یہ الیا حیوان ہے جو خشکی میں اغرے دیتا ہے۔ پس جو اغرے دریا میں گر جاتے ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو بحری کچوے اور خشکی میں رہ جانے والے انڈوں سے پیدا ہونے والے بچوں کو بری کچھوے کہا جاتا ہے۔ پس جب ان دونوں قسموں کے بیجے بڑے ہوتے ہیں تو بیاونٹ اور بکری کے بچوں کے برابر ہوجاتے ہیں۔ جب نراپٹی مادہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی مادہ جفتی کے لئے تیار نہیں ہوتی تو نراپنے منہ میں ایک خاص قتم کی گھاس لاتا ہے جس کی خوشبوسو تکھتے ہی مادہ جفتی پر آ مادہ ہوجاتی ہے۔اس گھاس کی بیخاصیت ہے کہ جس کے پاس بیگھاس ہوگی وہ اپنے ہم جنسوں میں مقبول رہے گا۔اس گھاس کے متعلق بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ جب اس جانور کی مادہ انٹرے دیتی ہے تو وہ ان کو دیمتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان انڈوں سے بیچے پیدا کردیتا ہے۔اس جانور کی مادہ کے نیچے کا حصہ مخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں حرارت نہیں ہوتی \_بعض اوقات کچھوا سانپ کی دم اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اور اس کے سرکو کاٹ کر اے دم کی طرف سے چیا کر اپنی غذا بنالیتا ہے۔ سانپ کچھوے کی کھویڑی میں اپنی دم مارتا ہے اور زمین پر بھی دم کو مارتا ہے۔ یہاں تک کداپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ پھوا اپے شکارکو پکڑنے کے لئے عجیب حیلہ اختیار کرتا ہے کہ وہ پانی ہے نکل کرخشکی پر آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے جسم پرمٹی چڑھالیتا ہے اور حیب کر کسی الی جگہ بیٹے جاتا ہے جو پرندوں کی گزرگاہ ہے۔ پس پرندے کچھوے کو پہچان نہیں سکتے اور جونہی کوئی پرندہ اس کے قریب سے گزرتا ہے تو بیا سے پکڑلیتا ہے اوراہے پانی میں لے جاتا ہے۔ پھراس کواپنی خوراگ بنالیتا ہے۔اس جانور کے ز کے دوآ لہ تناسل ہوتے ہیں اور اس کی مادہ کی دوشرمگا ہیں ہوتی ہیں۔ نراپنی مادہ پرطویل مدت تک سوار رہتا ہے۔ کچھوا سانپ کے گوشت کو بہت پند کرتا ہے۔ پس جب وہ سانپ کو کھاتا ہے تو اس کے بعدو،''محالیتا ہے جس کی وجہ ہے اس پر سانپ کا زہراٹر انداز نہیں ہوتا۔شاعر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہاہے کہ

لحا الله ذات فم أخرس ترايس ترايل من السعى وسواسها من السعى وسواسها من السعى وسواسها من الشعالى تباه و بربادكر السام بالوركو جوصاحب دهن بونے كے باوت كونگ باورتھوڑى كى كوشش سے اس كے وسواس ميس اضافيہ و جاتا ہے ... اسافيہ و جاتا ہے ... اسافيہ و جاتا ہے ... اسافيہ و جاتا ہے ... اسافیہ و جاتا ہے ... و جاتا ہے ...

تکب علی ظهرها ترسها و تنظهر من جلد هاراً سها "دوه اپنی دُهال کواپی پشت پراك دیتا بے اور اپنی جلد بے ایک مرکوبا برنكال لیتا ہے۔"

اذالحذر اُقلق احشاء ها وضیق بالمحوف اُنفاسها "جبہ دُراس مِن قلق بیدا کرتا ہے اور خوف کی بناء پراس کا سائس تنگ ہوجاتا ہے۔"

تضم الی نحرها کفها و تضم الی نحرها کفها

'' وہ اپنی گردن سے اپنے پنجوں کو ملالیتا ہے اور اپنی جلد میں اپنے سر کو داخل کر لیتا ہے۔'' الحکم المام بغویؒ نے کچھوے کی حلت کا قول نقل کیا ہے اور امام رافعیؒ نے اس کے نجس ہونے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس

\$184\$ کے کہ بیرمانچوں کو کھاتا ہے۔ این حزش نے فرمایا ہے خشکی اور بحری مچھوا دونوں حلال ہیں اور ای طرح کچھوے کا انڈ وہمی حلال ہے كونكه الله تعالى كا ارشاد بي "كُلُوا مِمَّا فِي الأرْض حَلالاً طَيِّيًا" (تم كهاؤ يو كچوز من برحلال طيب) اس كساته الله تعالى كاارشاد ب-"قَدُ فَصَلَ لَكُمُ مَا حَوَّمَ عَلَيْكُمُ" (مَحْتِق تَمهار على مُحرّات كِنفسيل عبان كرديا كيا ع) چنانجان محر مات میں جمارے لئے کچھو کو بیان نہیں کیا گیا۔ پس کچھوا حلال ہے۔

امثال الماعرب كتيم بين "أبلد من سلحفاة" (وه كيموے يے بھي زياده احق ہے۔)

خواص احب الفلاحة اور قرق في نے بيان كيا ہے كدا كركى جكد مردى كى شدت محسوں ہونے لگه اور اس سے نقصان كا ڈر ہوتو ا کی کچھوے کو بکڑ کرا ہے الٹا چپت لٹا دیا جائے تا کہ اس کے ہاتھ پاؤل آسان کی طرف بلندر میں تو اس جگہ سردی ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کچھوے کا خون ہاتھ اور پاؤل پر ٹل دیا جائے تو یہ جوڑوں کے درد کے لئے نفتح بخش ہے۔ اگر کچھوے کے خون کی مالش بميشد كى جائے تو ہا معد پاؤں سے نے كے بے حد مفيد ب اور فتح بحرض كے لئے بھى نفع بخش ب - بھو كا كوشت كھانا بھى ائى ا مراض کے لئے بے حدمنید ہے۔ پس جوشن کھوے کا گوشت نشک کرکے اور پیس کرج اغ دان میں جلائے گا وہ گوز مارنے لگے گا۔ بدبات بہت مجرب ہے۔انسان کے جس عضویل ورد ہواگر کچوے کا وہی عضو لے کراس پر لٹکا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ورو فورا ختم ہوجائے گا۔ اگر کوئی شخص کچھوے کے پیجان کے وقت اس کی وم کا کنارہ لے کراپنے بدن میں لٹکا لے تو اس کی شہوت میں بیجان بیدا ہوجائے گا۔ اگر ہانڈی کو کچھوے کی کھو پڑی ہے ڈھک دیا جائے تو اس پر بھی بھی ابال نہیں آئے گا۔

تعبير الم کھوے کوخواب ميں ديكينا اس عورت كى طرف اشارہ ہے جو بناؤ سكھاركركے كى مردكى طلبگار ہويا عالم يا قاضى القضاة كى جانب اشارہ ہوتا ہے کیونکہ کچواسمندر کے حالات کوسب سے زیادہ جانے والا ہوتا ہے۔ پس جوفض خواب میں دیکھے کہ چھوے کی ببت زیادہ عزت کی جارای ہے واس کی تعییریہ ہوگی کہ وہاں اہل علم کی بہت تعظیم ہوگی۔ اگر کم شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ چھوے کا گوشت کھار ہا ہے واس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس علمی استفادہ ہوگا اور نصاریٰ کہتے ہیں کدا ہے مال اور علم حاصل ہوگا۔ (واللہ اعلم)

## السلحفاة البحرية

"السلحفاة البحوية" اس مراد بحرى كيوا ب-ات" اللجاق" ميى كهاجاتا بوعقريب انشاء الله "باب المام" من اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ جو ہرک نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی بیان کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہارا کید بحری میکھوے کو پہنا دیا۔ پس وواسے لے كرسمندر ميں چلاكيا۔ پس اس لاكى نے كها" ياقوم نؤاف نؤاف لم يبق في البحو غيوغواف" اسسمندر ک قوم سندر کا پانی سینے ڈالو۔ تا کہ سندر ہیں صرف چلو بحر پانی باقی رہے۔ کچھوے کی کھورپڑی کو''الزبل' کہا جاتا ہے اور اس سے تنگھیاں تیار کی جاتی ہیں۔ان تنگھیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بالوں ہے جو میں ختم کردیتی ہیں۔اگر کچھوے کی کھوپڑی کوجلا کراس کی را کھ کوانڈ سے کی سفیدی میں ملالیا جائے اور پھراس کو گھٹوں اور ہاتھوں پر ایس جگد لگایا جائے جہاں سے جلد پھٹ گئی ہوتو سے بے صد نافع ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'الزیل' ہندی کچوے کی کھویڑ کی کو کہتے ہیں۔

فا کدہ استی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عاج کی ایک تکھی تھی اور عاج کچھوے کی تھو پڑی کو کہا جاتا ہے جس سے کنگھیاں اور کنگھیاں اور کنگھیاں اور کنگھیاں خرید نے کنگھیاں خرید نے کا محکم دیا۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ''عاج'' ہاتھی کی ہڈی کو بھی کہتے ہیں۔ پس بیر (یعنی عاج) امام شافعیؒ کے نزدیک نجس ہے اور امام الک نے نزدیک طاہر ہے۔ پس''عاج'' کی کٹھی بالوں میں استعمال کرنا جائز ہے۔ پس بہاں عاج سے مرادیکھوے کی کھو پڑی ہے نہ کہ ہاتھی کی ہڈی۔

## السلفان

''السلفان''(سین کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مراد چکور کا بچہ ہے۔ اس کا واحد سلف بروزن صرد ہے اور اس کے مونث کے متعلق اختلاف ہے۔ ابوعمر نے کہا ہے کہ اس کا مونث''سلفۃ'' نہیں سنا گیا۔ اگر چہ بعض لوگوں نے سلفۃ بروزن سلکۃ کہا ہے۔ سلکۃ کہا ہے۔

# السلق

"السلق"اس براد بھیڑیا ہے۔اس کے مونث کیلے"سلفة" کالفظ مستعمل ہے۔ بیلفظ الله تعالی کاس قول میں بھی استعمال ہواہے۔"فَإِذَا جَاءَ الْحَوُفُ سَلَقُو تُحُمُ بِالسِنةِ حِدَادٍ"

# السِلْک

"السِلک" قطامے بچوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد چکور کے بچے ہیں۔اس کی موث کے لئے" سلکۃ" کا لفظ مستعمل ہے اور اس کی جمع سلکان بروز ن صرد وصر دان آتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے واحد کے لئے" سلکانۃ" کا لفظ مستعمل ہے۔

اہل عرب سلیک بن سلکۃ سے مثال بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ مخف ہے جوسلیک المقانب کے نام سے مشہور ہے۔ شاعر نے میر مصرعه ای مخص کے متعلق کہا ہے کہ

"الى الهول أمضى من سليك المقانب"

'' فیخص اہل عرب کے عجیب وغریب افراد میں سے ہے۔اس کا ذکر انشاء اللہ باب العین میں آ کے گا۔''

# السلكوت

"السلكوت"اس مرادايك قم كايرنده بـ

#### السَّلوي

''السّلوی''ابن سیدہ نے کہا ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا پرندہ ہے جو ٹیر کی شل ہوتا ہے۔اس کا واحد''سَلُوَۃ'' آتا ہے۔ نیز ''السلوئ' شہرکوجی کہا جاتا ہے۔خالد بن زہیر بغر کی نے کہا ہے کہ

الذمن السلوي اذا ما نشورها

وقاسمها بالله جهدا لأنتم

''اور دونوں کونہایت پختہ خداکی قتم دی۔ شہد کے طریقتہ پر جبکداس سے بہترین غذا تیار کی جائے۔''

الزجاج نے کہا ہے کہ خالد نے اس شعر میں 'السلوئی' سے مراد شہد لے کر غلطی کی ہے کیو کہ 'السلوگ' کی پرندہ ہے۔ یہ کی کہا گیا ہے کہ اسلوگ کا ہے کہ مراد شہد لے کر خلطی کی ہے کیو کہ 'السلوگ' کی جو السلام ام غزائی نے فرما ہے کہ گوشت کو' السلوگ' اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو جملہ ضم کے سالنوں سے فارغ البال کر دیتا ہے۔ لوگ اسے قاطی الشہوات کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ قزوی نئے نے فرما یا ہے کہ ''السلوگ' کا ''السلوگ' کا دور انام ہے لیکن بعض المبل علم نے کہا ہے کہ یہ بیٹری مشل ایک الگ پرندہ ہے۔ آخش نے کہا ہے کہ ''السلوگ' کا واحد السلوگ ہی ہوجی نہیں جو احد بیس ہوجی ہے ایسا پرندہ ہے جو پورا سال سندر کے درمیان رہتا ہے۔ پس جب شکاری پرندے'' باز' وغیرہ چرا ہوگ کے دور میں جٹال ہوتے ہیں تو وہ سلوگ کے شکاری علی میں نظمے ہیں۔ پس جب وہ اسلوگ کا می تعرب ہیں کہا ہے کہ ''اللہ میں اسلوگ کا متی شہد کیا ہے۔ پس اس نے کہا الشد تعالی نے بنی اسرائیل کے لئے اتارا تھا۔ یہ قول شہور ہے۔ غیز ہنی ٹی شاعر نے غلطی سے السلوگ کا متی شہد کیا ہے۔ پس اسلوگ کیا دور میں کے لئے اتارا تھا۔ یہ قول شہر کیا ہیں وہ میں اور مسلوگ کا متی شہد کیا ہے۔ پس اسلوگ کیا دور میں اسلوگ کیا دور میں اسلوگ کیا کہ میں اسلوگ کیا ہی گران کیا گور کی کیا کہ کہ کیا گیا ہے۔ پس کہ کہ کیا کہ کہ کہ کیا گور کیا گ

باب الکاح میں تحدین رافع کی حدیث فدکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جھے عبدالرزاق نے ان سے معمر نے ان سے معام بن منه نے اور ان سے حعام بن منه نے اور ان سے حصام بن منه اند علیہ وسلم نے فرمایا کداگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت بھی نہ مراتا اور اگر حضرت حوانہ ہوتیں تو عورت اپنے شوہر ہے بھی خیانت نہ کرتی اہل علم نے "لم حضرت حوانہ ہوتیں تو عورت اپنے شوہر ہے بھی خیانت نہ کرتی الل علم نے "لم حضور بدیا" کے بنا اس انہوں نے اس کو خیرہ کرنے سے دوک دیا۔ پس انہوں نے اس کو اخرہ کرنے سے دوک دیا۔ پس انہوں نے اس کو ذخرہ کرنے سے دوک دیا۔ پس انہوں نے اس کو ذخرہ کرنے سے دوک دیا۔ پس انہوں نے اس کو ذخرہ کیا جس کہ بات کی بنا میں دوست کوشت مرد نا شروع ہوا تھا۔

ابن باجرنے حفرت ابوردوا می روایت نقل کی ہے۔ حفرت ابودردا میں سروی ہے کہ بی اکرم علی نے فرمایا۔ گوشت الل ونیا اور جنت کے کھانوں کا سردار ہے۔ حضرت ابودردا می ہی مروی ہے کہ بی اکرم ملی الشعلید دسلم کوجب بدید ملی گوشت دیا جاتا تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم اے قبول فرما لیتے اور جب مجمی آپ علی کی گوشت کی دعوت کی جاتی تو آپ دعوت قبول فرما لیتے تھے۔ آپ علی فی فی فی اسلامی عدد کوشت پنے کا گوشت ہے۔ ہمارے شخ بر بان الدین قبرا لمی نے کہا ہے کہ ۔۔ لما رایت سلوی عدد مطلبه عند مطلبه

"جب میں نے دیکھا کہتم ہے سلوئی کا طلب کرنا مشکل ہوگیا اور میں اس پرمبر شرکر سکا۔"

### دخلت بالرغم مني تحت طاعتكم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً

''تو میں نہ جا ہے ہوئے بھی تمہار امطیع ہوگیا تا کہ ہونے والے امرے متعلق الله تعالی فیصلہ فرمادے''

الحكم السلوي كاكهانابالاجماع طلال ہے۔

خواص ابن زہرنے کہا ہے کہ اگر کوئی آتھوں کی بیاری میں مبتلا ہوتو اس کے بدن پر سلویٰ کی آ کھ لؤکانے ہے اس کی بیاری ختم ہوجائے گی۔اگرسلوکی کی آنکھ بطورسرمہ استعال کی جائے تو بیچگر کے درد کے لئے نافع ہے۔اگرسلوکی کی بیٹ خٹک کر کے پیس کر ایسے زخموں پر لیپ کردیا جائے جس میں خارش آتی ہوتو زخم ٹھیک ہوجا کیں گے۔اگر سلویٰ کا سرایسی جگہ میں فن کردیا جائے جہاں کبوتر رہتے ہوں تو دہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جا کیں گے۔اگر گھر بین سلویٰ کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑ نے تتم ہوجا کیں گے۔ کعبیر 📗 اگر کسی نے سلو کی کوخواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی تنگی دور ہوجائے گی۔اسے دشمن سے نجات حاصل ہوگی اور بھلائی اور بلامشقت رزق کی طرف اشارہ ہے۔بعض اوقات سلویٰ کا خواب میں دیکھنا کفران نعت ' زوال مصیبت اور معاش کی تنگی ك طرف اشاره بي كونك الله تعالى كا ارشاد بي "أتَسْتَبُدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدُني بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (كياتم اعلى چيز ك مقالع میں ادنی چیز طلب کرتے ہو۔ سورۃ البقرۃ) (واللہ اعلم)

# السُمَانَى

''السُمَانَى''اس سے مراد بٹیر ہے۔ زبیدی نے کہا ہے کہ مین کے ضمہ اور نون کے فتہ کے ساتھ میا لحباری کے وزن پر آتا ہے۔ بدایسے پرندے کا نام ہے جوز مین پر رہتا ہے اور یہ پرندہ اس وقت تک پرواز نہیں کرتا جب تک اسے اڑایا نہ جائے۔ مائی ایک معروف پرندہ ہے۔ سانی کوتشدید کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا۔ اس کی جمع سانیات آتی ہے۔ اس کوقتیں الرعد مجمی کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہی کی گرج سنتا ہے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بٹیر کے بچے جونبی انڈوں سے نکلتے ہیں اڑنے لگتے ہیں۔ اس برندے کی عجیب خاصیت ہے کہ بیموسم سرمامیں سکوت اختیار کرتا ہے اور جب موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے تو چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی غذا ''البیش و البیشاء'' ہے جودوز ہرقاتل ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے آتا ہے۔ يهال تك كبعض لوگ كہتے ہيں كديد بحر مالح سے آتا ہے كيونكديدو بال پرواز كرتے ہوئے ديكھا كيا ہے اور يبحى ديكھا كيا ہے كداس کا ایک باز و پانی میں ڈوبا ہوا اور دوسرا کھلا ہوتا ہے۔اہل مصراس سے بہت مانوس ہیں اور وہ اے بہت بھاری قیمت پرخرید تے ہیں۔ الحكم البيركا كھانا بالاجماع طلال ہے۔

خواص کی بیر کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے لیکن اس کا تازہ گوشت بہت اچھا ہوتا ہے۔ بیر کا گوشت کھانے سے جوڑوں کے دردحتم ہوجاتے ہیں کیکن اس کا گوشت گرم مزاج والوں کے جگر کو نقصان پہنچا تا ہے۔ نیز بیضر رُ دھنیہ اور سرکہ سے دور ہوجا تا ہے۔ بئیر کا گوشت گرم خون پیدا کرتا ہے اور بد مرد مزاج والوں اور بوڑھون کیلئے بے حد مفید ہے۔ بٹیر کے گوشت کو ہمیشہ کھانا مثانہ کی پتھری کے غاتمہ کا باعث ہوتا ہےاور اس سے پیشا ب کھل کرآتا ہے۔اگر بٹیر کا گوشت ہمیشہ کھایا جائے تو دل کی تختی نرمی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

فْحِيْوَة الحِيوان ﴾ فِ 188 أَ بھی کہا جاتا ہے کہ بیر خاصیت صرف بٹیر کے دل میں موجود ہوتی ہے۔

تَعِيرِ البِّيرِ كُونُوابِ مِن دِيكِنا كسان كے لئے فوائداوررزق كى كشادگى كى علامت ہے۔ بعض اوقات بٹير كوخواب مِن ديكينے كى تعبير ۔ لبودلعب اور نضول خر چی ہے دی جاتی ہے۔ نیز ایسے جرم کی طرف اشارہ ہوتا ہے جوقید کا موجب ہوتا ہے۔

#### السمحج

"السمعج "اس سے مراولمی پشت والی گدھی ہے۔اس کی جمع "ساج" آتی ہے۔ای طرح کمی پشت والی گھوڑی کو بھی "السمحج"كهاجاتا ب- نيز ذكرك لئ يدفظ استعال نبيس كياجاتا-

#### السمع

· ''السمع'' (سين كرم و اورميم كركون اورمين مجمله كرساته ) اس مراد بهيش ئي فا يجدب جو بحو كي جنتي سے پيدا ہوتا ہے۔ بیالیا درندہ ہے جس میں بجو کی شدت وقوت اور بھیڑ ئے کی جرات پائی جاتی ہے۔

جو ہری نے کہا ہے کہ السمع "ے مرادوہ کھٹریا ہے جو تیز رفاراور کمزور ہو نیز اس کی رانوں میں بہت کم گوشت ہوتا ہے۔ جوہری کہتے ہیں ہر بھیریا فطری طور پر اخر بی ہوتا ہے۔ پس الاغرین کی صفت بھیرے کے لئے الازم بے چیے بجو کے لئے لگوا اپن کی صفت ضروری ہے۔ شاعرنے کہاہے کہ ۔

تراه حديد الطراف أبلج واضحا أغر طويل الباع أسمع من سمع

'' تو اس کو دیکھے گا تیز نگاہ والا اور چوڑے سینے والا اورسب سے زیادہ سمیعے''

كها جاتا ہے كداس ورندے كى چھلانگ بيس ياتميں ذراع سے زيادہ ہوتى ہے۔ ابن ظفرنے اپنى كتاب "خيوالبشو بعنیوالبشر" می نقل کیا ہے که حضرت ربیعہ بن الی نزار فرماتے ہیں کہ جمعے میرے مامول نے فمر دی کہ جب جنگ حین جس الله تعالى نے رسول التصلى الله عليه و ملم كوفتح عطافر مائى تو بم كھانيوں ميں جھپ سے اور جارى كيفيت بيتى كدوست اپنے دوست سے برزی اختیار کرر ہا تھا۔ حضرت رہید کے مامول کہتے ہیں کہ ش ایک گھاٹی میں مقیم تھا کہ اچا تک میں نے ایک لونڈی کو دیکھا کہ ارقم سانب اس کے پیچیے پڑا ہے اورلونڈی سانب سے بیخ کے لئے بھاگ رہی ہے۔ پس میں نے ایک پھر افحا کرسانپ کو ماراجس سے سانب عرد عرد مرد کیا۔ پس میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کداونڈی میرے چینجے سے پہلے مر چی ہے اور سانپ كل يكرب بوكيا ب اورمضطرب ب- يس مل كفرا بوكريد منظر ديكور با تفاكدايك بكارف وال في جمع اليي خوفاك آوازيس پکارا کہ اس سے قبل میں نے ایسی آ واز نہیں می تقی۔ وہ کہ رہا تھا کہ تیرا برا ہوتو نے ایک رئیس کو قبل کردیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا "يُاداثِرُ يَاداثِرُ" لِهُ آيك جواب دين والے نے جواب ويالبيك لبيك لهيك إلى اكل يكارنے والے نے جواب دينے والے سے کہا کہ تم جلدی جلدی بی غدافر کے پاس جاؤاوران کونیر دے دو کہ اس کا فرنے یہ کیا کام کردیا ہے۔ راوی کیتے ہیں کہ اس پر عمل نے

چلاتے ہوئے کہا میں بے خبری میں ایسا کام کر چکا ہوں۔ پس میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ پس تم مجھے اپنی پناہ میں لےلو۔ پس اس نے کہا کہ میں بھی بھی مسلمان کے قاتل اور غیراللہ کی عبادت کرنے والے کواپنی پناہ میں نہیں لے سکتا۔ پس میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پس اس نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہوجائے تو تچھ سے قصاص ساقط ہوجائے گا اور تجھے نجات مل جائے گی ورنہ تیری موت واقع ہوجائے گی۔ راوی کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس اس نے کہا کہ تو نے نجات پائی اور ہدایت عاصل کرلی اور اگر تو اسلام قبول ندكرتا تو تيري موت واقع ہوجاتی۔ پس تو واپس لوٹ جا'جہال سے آیا ہے۔ راوی کہتے ہیں پس میں اپنے قدموں کے نشانات پرواپس آیا اوروه کہنے والا میے کہدر ہاتھا 📗

امتط السمع الأزل يعل بك التل

''توایک تیزرفتار بھیڑئے پرسوار ہوجا'وہ تھے ایک ٹیلہ پر پہنچا دے گا۔''

فهناك أبو عامر يتبع بك الفل

"لى وبال تيرى ملاقات ابوعامرے ہوگى جوتكوار لے كرتيرے پيچيے چلے گا۔"

راوی کہتے ہیں کہ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک بڑے شیر جیسا ایک جانور موجود ہے۔ پس میں اس پرسوار ہوگیا۔ پس وہ مجھے لے کرچل پڑا۔ یہاں تک کہ اس نے مجھے ایک بہت بڑے ٹیلہ پر پہنچا دیا اور وہ ٹیلہ کی چوٹی پر چڑھ گیا جہاں سے مجھے مسلمانوں کالشکر نظرآنے لگا۔ پس میں اس جانور ہے اتر گیا اورمسلمانوں کےلٹکر کی طرف چل پڑا۔ پس جب میںلٹکر کے قریب پہنچا تو ایک شہروار لشکرے نکل کرمیرے سامنے آیا اور اس نے مجھے تھم دیا کہ تھیار ڈال دو۔ پس میں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ پس اس نے مجھ ہے کہاتم کون ہو؟ پس میں نے کہامسلمان ہوں۔پس اس نے کہا کہتم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت اور برکت ہو۔پس میں نے کہا كتم پر بھى الله تعالى كى سلامتى اور اس كى رحمت اور بركت ہو۔ نيز ميں نے اس سے بوچھا كەتم ميں ابوعامركون ہے۔اس شەسوار نے کہا کہ میں ہوں۔ پس میں نے کہا الحمد للد (تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔) پس اس نے کہا کہ تمہیں خوفز دہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بیہ سب تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ پس وہ شہ سوار کہنے لگا کہ میں نے تمہیں ایک ٹیلہ پر دیکھا تھا کہتم ایک گھوڑے پر سوار ہو۔ پس تمہارا محور اکہاں ہے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے اس شہ سوار کو اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ پس وہ میرا قصہ ن کر بہت متجب ہوا۔ پس میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہوازن کا مقابلہ کرنے لگا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ارادہ پورا فرمایا اور قبیلہ ہوازن کوشکست سے دو حیا رکیا اورمسلمانوں کو فتح عطا فر مائی۔

الحکم المجیم یے کے بچے کا گوشت کھانا حرام ہے۔اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی نے حالت احرام میں بھیڑئے کے بیچے کوقل کردیا تو اس پر جزاء واجب ہوگی یانہیں؟ ابن القاص نے کہا ہے کہ محرم پر جزاء واجب نہیں ہے لیکن علامہ دمیریؓ کے نزدیک ابن القاص کی میہ بات سیح نہیں ہے بلکہ محرم پر جزاء واجب ہوگی اور محرم کے لئے اس سے تعرض کرنا جائز مہیں ہے۔ امثال الل عرب كتبة بين"اسمع من سمع" (فلال شخص بعيرية كے بجے يہ في زيادہ كزور ہے) بيمثال اس لئے بيان كى ماتی ہے کو کہ بھر نے کے بچ کے لئے لاعرین لازی ہے جسے بجو کے لئے تظرابین لازی ہے۔

#### السمائم

''السمانيه''اس سے مراد ابابیل کی مثل ایک پرندہ ہے۔اس کی جمع کے لئے'' سامنہ'' کا لفظ منتعمل ہے۔ یہ پرندہ انڈے ر بے برقا درنہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہاس سے مراد' السونو'' برندہ ہے۔

## السمسم

"السمسم"اس مرادلومرى --

# اكسمسمة

"اكسمسِمة " (سين كركر و كرماته) اس مرادس في چون ب-اس كى جمع ك كن ماسم" كالفلامستعل ب-این فارس نے اپنی کتاب" مجمل" میں کھا ہے کہ"اکس مسمقة" سے مراد چیوٹی چیوٹی ہے اورای معنی کے ذراید صدیث کی تغییر بیان ک بے جوامام مسلم نے اپنی کتاب مسلم میں نقل کی ہے۔حضرت جابڑے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے جہنیوں کا ذکر فرمایا ب كداك قوم جنم سرا المطنة ك بعد) نظ كى لى جب وه دوزخ سے نكالے جائيں گے تو ايس معلوم بول م كويا كدوه "عبدان السيماسم" ہیں۔ پس وہ جنت کی ایک نہر میں داخل ہوں گے اوراس میں عنسل کریں گے۔ پس وہ اس نہرے نکلیں گے تو ا پے معلوم ہوں گے گویا کہ وہ سفید کاغذیں۔ (رواہ سلم)

امام نودي فرمايا بحك "سماسم" سمسم كى جح ب اورسمم ايك معروف دائد بجس كاليل ثكالا جاتا ب-ابوالمعاوات بن اخیرنے کہا ہے کہ السماسم "مسمم کی جمع ہے۔اس سے مراوتل کی الی مکٹریاں ہیں جن سے داند کال ایا جائے۔اس وقت وہ بہت باریک اور بہت زیادہ سیاہ ہوتی ہیں۔ بول محسوں ہوتا ہے گویا کہ ابھی آگ سے نکالی کئی ہیں۔امام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ میں ایک مدت تک اس لفظ کے مجیم معنی معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا اور لوگوں ہے اس کے متعلق پو چھتا بھی رہا لیکن جھے کو کی تعلی بخش بواب نیس ملان سے لدید لفظ محرف ہوگیا ہو۔ قاضی عیاض نے کہا ہے کد مجھے اس لفظ کے معنی معلوم نیس ہو سکے شاید اس ے مراد وہ لکڑی ہے جو سیاہ ہو۔ بیمی کہا گیا ہے اس مراد آ بنوں وغیرہ ہے۔

"اكشفك"اس سراد مجلى ب- يانى كالطوق ب-اسكا واحد سمكة اورجع "اسماك" اور سعوك آتى

أحيرة الحيوان أو 191 أو 191 أو 191 أو المحيوان أو 191 أو المحيوان أو المحي ے۔اں جانور کی بہت زیادہ اقسام ہیں ادر ہرتم کا الگ نام ہے۔ تحقیق''الجراد'' (نڈی) کے تحت پیر حدیث گزری ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اپن مخلوق کے ایک ہزار گردہ بنائے ہیں جن میں سے چھسو پانی میں اور جار سوختکی میں رہتے ہیں۔ الحدیث مجھلی کی ایک قتم ایسی بھی ہے جواتی بڑی ہوتی ہے کہانسان اس کی ابتداءاورانتہاءمعلوم نہیں کرسکتا اور بعض محھلیاں اتی چھوٹی بھی ہیں کہ نگاہ ان کودیکھنے سے قاصر ہے۔مچھلی کی تمام اقسام پانی میں رہتی ہیں۔مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں۔ جیسے انسان اور خشکی کے حیوانات ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ مجھلی کے زندہ رہنے کے لئے ہوا کی ضرورت نہیں ہے لیکن انسان اور حیوانات کی زندگی کیلئے ہوا بہت ضروری ہے۔ نیزمچھلی کا ہوا ہے متعنی ہونا اس لئے ہے کہ چھلی کا تعلق عالم الماء والارض سے ہے اس لئے اسے ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔جاحظ نے کہا ہے کہ مجھلی پانی کے اندراللہ تعالیٰ کی شبیح بیان کرتی ہے اور پانی کے اور اللہ تعالیٰ کی شبیح نہیں کرتی۔ اگر خشکی کی ہوا جو پرندوں کی زندگی کیلیے ضروری ہے۔ مجھلی پرایک لمحہ کے لئے بھی مسلط کردی جائے تو مجھلی ہلاک ہوجائے گی۔شاعرنے کہاہے کہ

تغمه النشوة والنسيم ولا يزال مغرقا يعوم ''بوئے خوش اور خشکی کی ہوااس کے لئے غم میں اضافے کا باعث ہےاس لئے وہ برابر پانی میں ڈوبی رہتی ہےاور'' في البحر والبحر له حميم وأمه الوالدة الرؤم ''سمندر میں تیرتی رہتی ہے اور سمندراس کے لئے گرم چشمہ ثابت ہوا ہے اوراس کی ماں وہاں ہے اس کو تلهمه جهراً وما يريم كمائ بغيرنبين للتي'

"قوله امه الوالدة" اس شعريس يقول (كم مجهلي كي والده) البات كي دليل بكدام كالفظ انسان كي علاوه بهي استعال کیا جاسکتا ہے اور شاعر کا بیقول کہ چھلی کی والدہ اس کو کھا جاتی ہے۔اس کامفہوم بیہ ہے کہ بعض مجھلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی غذا مجھلی ہی ہوتی ہے اس لئے بعض محچلیاں بعض محچلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ای لئے امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ مچھلی ہے اور شاعر کے اس قول "و ماہویم" کا مطلب سے ہے کہ مچھلی کی والدہ اس جگہ ہے اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتی جب تک وہ اے اپنی خوراک نہیں بنالیتی ۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ جاحظ کا بیقول کہ ہوامچھلی کے لئے نقصان دہ ہے سیجے نہیں ہے کیونکہ امام غزائی نے مجھلی کواس قید ہے متثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ مجھلی کو ہوا نقصان نہیں پہنچاتی ہمچھلی کی بعض اقسام ایسی بھی ہیں جوسمندر کی اوپروالی سطح پراڑتی ہیں اور طویل مسافت کے بعد یانی میں اتر جاتی ہیں۔ ابن تلمیذنے کہاہے کہ عليهن من فوقهن الخوذ

لبسن الجواشن خوف الردي

''اس نے ہلاکت کے خوف سے زرہ پہنی اور اپنے سروں پرلوہے کی ٹو پی پہن رکھی ہے۔''

فلما أتيح لها أهلكت ببردالنسيم الذي يستلذ

'''پس جب ہلاکت کا وقت قریب آیا تو اس کوئیم سحر کے جھونکوں نے ہی ہلاک کرڈ الا اگر چید پیجھونکے روح کی تسکین کا باعث ہوتے ہیں۔'' مجھلی بہت زیادہ کھاتی ہے کیونکہ اس کا معدہ سردمزاج اوراس کے منہ کے قریب ہوتا ہے۔مجھلی کی گردن نہیں ہوتی اور نہ ہی اس

ۇحيۇة الحيوان <sup>6</sup> 192 کی آواز ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں ہوا واغل نہیں ہوتی۔ای لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھلی کے پھیپروانہیں ہوتا۔ جیسے گھوڑے کے تلی' اونٹ کے پید اورشتر مرخ کے گودونیس ہوتا۔ بدی مچھلی چھوٹی مچھلی کواٹی خوراک بنالیتی ہے اس کئے چھوٹی مچھل کنارے کے قریب کم یانی میں آ جاتی ہے کیونکہ بوی مچھلی کم پانی میں نہیں مفہر کتی۔ مچھلی سانپ کی طرح حیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے ۔ بعض محیلیاں نراور مادہ کی جفتی سے اور بعض کیپیز سے پیدا تہوتی ہیں۔ مجیلی کے انڈے نہ نو سفید ہوتے ہیں اور نہ دی زرو بلكه ان سب كا ايك اى رنگ بوتا ہے۔ جاحظ كتب بين كم مجيلوں من قواطع اور ادايد بوت بين جيسے پرغدوں ميں ہوتے بين -پس تواطع ہے مراد وہ جانور ہیں جوموم کے کھاظ ہے اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور اوابدے مراد وہ جانور ہیں جو ہرعال میں ایک ہی جگہ سکونت اختیار کر لیلتے ہیں۔ پس بعض مجھلیاں کسی موسم ہیں آتی ہیں اور کسی ہیں نہیں آتھیں۔ مجھلیوں کی اقسام ہیں سفنقو رافسین اور عبر وغیرہ شامل ہیں جس کا ذکر انشاءاللہ آ گے آ ہے گا۔ مجھلی کی ایک قسم سانپ کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ مجھلی کی ایک قسم''الرعاد ق'' ( گر ہے والی چھل) ہے جو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔اس کی پینصوصیت ہے کہ جب بیرجال میں پینس جاتی ہے اور جال شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تواس کا ہاتھ و حرکت کرنے لگتا ہے۔ اس لئے شکاری اس مجھلی کی اس فیفیت سے واقف ہونے کی بناہ پر جال کی ری کوکسی درخت بے با عدد متا ہے۔ يهال كك كم مجلى مرجاتى ہے۔ ليل جب مجلى مرجاتى ہے تواس كى بدخاصيت باتى نيس رئتى۔ شخ شرف الدين محد بن حماد بن عبدالله بوميري مصنف" برده شريف" نے شیخ زين الدين محمد بن رعاد مے متعلق کيا خوب کہا ہے کہ

لقد عاب شعرى في البرية شاعر ومن عاب اشعارى فلا بدان يهجي

'' تحقیق عوام الناس میں سے صرف ایک شاعر نے میرے اشعار میں عیب لگایا اور جومیرے اشعار میں عیب لگائے اس کی جو

کرنا بہت ضروری ہے۔''

ولا يقطع الرعاد يوما له لجا

فشعرى بحرلا يرى فيه ضفدع

'''پس میرے اشعار سندر کی طرح میں کہ ان میں مینڈک کو بھی نہیں دیکھا جاسکا اور''الرعاد'' مچیلی ( یعنی ابن الرعاد شاعر ) ا یک دن بھی اس کوقطع نہیں کرسکتی۔''

تحلاء ہنداس مچھلی کوشدت حرارت سے پیدا ہونے والے امراض میں استعال کرتے ہیں۔ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اگر'' رعادۃ'' مچیلی کو کس مرگ کے مرض میں جتلا آ دی کے قریب رکھ دیا تو بیاس کے لئے نفع بخش ہے۔ آگر عورت اس چھل کے گوشت سے کلوے کو ا پے جسم پر افکا لے تو اس کا خاونداس کی جدائی کو برواشت نہیں کر سکے گا۔اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اتنی عجیب وغریب اشیاء پیدا فرما کی ميں كەن كا تازىيں كيا جاسكا اوراس مے متعلق بى اكر صلى الله عليه وللم كا ييفر مان كافى بےكە "حَدِّدُوُ عَنِ الْبُحُو وَلاَ حَوجِ" (تم سمندر کا تذکرہ کیا کروکداس میں کوئی مضا نقت میں ہے۔)

چھل کی ایک فتم شخ الیہودی بھی ہےجس کا ذکر انشاء اللہ عنقریب باب الشین میں آئے گا۔''

عجیب حکایت | قروین نے اپنی کتاب عائب الخلوقات میں لکھا ہے کہ عبدالرحمٰن بن ہارون مغربی سجتے ہیں کہ میں ایک مرتبد بحرمغرب میں سختی پر سوار بوا۔ پس میں ایک ایسی جگہ پر چھنیا جس کو برطون کہا جاتا ہے اور تعارے ساتھ سختی میں ایک لڑکا جو صفاید کا رہے والا تھا' بھی سوارتھا اور اس کے پاس مچھلی پکڑنے والا کا نٹا تھا۔ پس اس لڑکے نے دریا میں مچھلی پکڑنے والا کا نٹا ڈال دیا۔ پس اس کا نئے میں ایک مچھلی پھنسی جوایک بالشت کے برابرتھی۔ پس ہم نے اس مچھلی کو دیکھا تو اس کے دائیں کان کے اوپر والے حصہ پر ''لاَ إِلٰهُ إِلَّا اللهٰ'' کے الفاظ اور نینچے کی جانب مجمد اور اس کے بائیں کان کے نیچے'' رسول اللہ علیاتے'' کے الفاظ کھے ہوئے تھے۔

ابوحامد اندلی غرناطی کی کتاب تحفۃ الالباب میں مرقوم ہے کہ بحروم میں 'الدراع'' کی طرح ایک چھوٹی مجھلی ہے جے 'اللب''
کہا جاتا ہے۔ جب اس کو پکڑ کر کسی چیز میں بند کردیا جائے تو جب تک اللہ چاہے گا اے موت نہیں آئے گی بلکہ یہ تحرک اور مضطرب
رہے گی اورا گراس مجھلی کو کاٹ کر اس کا ایک بکڑا آگ پر رکھ دیا جائے تو بیا چھل کر آگ سے باہر نکل آئے گی۔ بعض اوقات اس قدر
اچھلتی ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کے چہرے پر آگئی ہے۔ پس اگر اس چھلی کو کسی ہاٹھ کی میں پکایا جائے تو اسے کسی لوہ یا پھر سے
وہ حک دیا جائے تاکہ چھلی کے اعضاء ہاٹھ ک سے باہر نہ نکلنے پائیں کیونکہ جب تک یہ چھلی کی کرتیار نہیں ہوجاتی اس کی موت واقع
نہیں ہوتی ۔اگر چداس کے جسم کے ایک ہزار کھڑے کیوں نہ کردیئے جائیں۔

ا مام احمد بن حنبل " نے کتاب الزید میں نوف البکالی ہے روایت نقل کی ہے۔ نوف البکالی کہتے ہیں کہ ایک مومن آ دمی اور ا یک کا فرآ دمی دونوں مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ پس کا فرآ دمی نے اپنا جال پھینکا اور اپنے دیوتا کا نام لیا تو اس کا جال مچھیلوں ہے مجر گیا۔ پس مومن آ دمی نے اپنا جال پھینکا اوراللہ تعالیٰ کا نام لیالیکن اس کے جال میں کوئی مچھی نہیں آئی۔نوف البکالی کہتے ہیں کہ بیدونوں آ دمی شام تک شکار میں مصروف رہے لیکن کیفیت یونہی رہی۔ پھر آ خرکارمومن مخص کے جال میں ایک مجھلی پھنس گئی۔ پس اس نے اسے اپنے ہاتھ سے بکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اچھل کریانی میں کودگئی۔ پس مومن واپس ہوالیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کا فر واپس ہوالیکن اس کا تھیلا مچھلیوں ہے بھرا ہوا تھا۔ پن مومن کے فرشتہ کومومن کی اس بے بسی پر افسوس ہوا۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب تیرا مومن بندہ جو تحجّے پکارتا ہے وہ اس حال میں واپس جار ہا ہے کہ اس کے پاس بچے بھی نہیں ہے اور تیرا کا فربندہ اس حال میں واپس جارہا ہے کہ اس کا تھیلامچھلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مومن کے فرشتے کو مومن کا گھر جنت میں دکھلایا اور فرمایا کہ میرے اس مومن بندے کو جنت کے اس گھر کے مقابلے میں دنیا کی مفلسی کچھ نقصان نہیں دے گی اور کا فر کا گھر آگ میں فرشتے کو دکھلا یا اور فر مایا' کیا کا فرکواس کا مال جو دنیا میں اسے حاصل ہوا ہے اس عذا بعظیم سے بچاسکتا ہے؟ فرشتے نے عرض کیا اے میرے رب ہرگزنہیں۔ کتاب صفوۃ الصفوۃ کے آخر میں ابوالعباس بن مسروق کی بیدروایت ند کور ہے۔ ابوالعباس بن مسروق کہتے ہیں کہ میں یمن میں فعا۔ پس میں نے دیکھا کہ ایک شکاری ساحل پر محچلیاں پکڑر ہا ہے اور اس کی ایک جانب اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ پس و ہخض مجھلیاں پکڑ کراپنے تھیلے میں ڈالٹا تو وہ لڑکی مجھلیوں کو پانی میں پھیئک دیت پس جب اس شخص نے دیکھا کہ کتنی محیلیاں پکڑی جا چکی میں تو اسے بچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پس اس نے کہا اے میری بیٹی! محچلیاں کہاں تئیں؟ پس اس لوکی نے کہا اے میرے باپ میں نے آپ سے ہی سنا ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی مچھلی جال میں نہیں پھنتی مگریہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوجائے ۔ پس میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میں ایسی چیز کو کھاؤں جواللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ پس وہ مخص رو پڑا اوراس نے جال پھینک دیا۔ کتاب الثواب میں نہ کور ہے کہ حضرت

نافع " مردی ہے کہ حضرت این عرق بیار تھے۔ پس آپ کو تا زہ مچھی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ مس چھلی کی تلاش میں مدینہ میں گیا لیکن بھے چھلی نہیں ملی۔ یہاں تک کہ پچھوٹوں بعد میں نے چھلی کو پایا تو میں نے اے ڈیڑھ درہم میں فرید لیا اور پچرا ہے آل کر ایک روٹی پر رکھا اور حضرت ابن عرقی خدمت میں چیش کیا۔ پس ای اثناء میں ایک سائل دروازے پر کھڑا ہوکر سوال کرنے لگا۔ پس حضرت عرق نے غلام کو تھم دیا کہ چھلی کوروثی میں لیسٹ کر اس سائل کو دے دو۔ پس غلام نے کہا اللہ توائی آپ کی اصلاح فرمائے۔ آپ کئی دفول سے پچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار فرمار ہے تھے اور پچھلی لائیس روئی تھی۔ پ جب ہم نے پچھلی خرید کر اور پہاکر آپ کے سامنے چیش کی ہے تو آپ یہ سائل کو دینے کا تھم دے رہ ہیں۔ پس ہم بیچھلی سائل کو ہرگز نیس دیں گے بلکہ اس کے عوش سائل کو درہم پر راضی کر لیس کے۔ پس حضرت ابن عرق نے غلام کو پھر تھ دویا۔ پھلی کوروثی میں پیٹ کر سائل کو دے دو۔ پس غلام نے سائل ہے کہا تو درہم لے لے اور پچھلی کو چھوڑ دے۔ پس سائل نے درہم کے لے اور پچلی کو چھوڑ دے۔ پس سائل نے درہم کے عوض خرید کیا واپس کر دی۔ پس علام واپس آیا اور حضرت ابن عرق ہے حوش کرنے لگا کہ میس نے سائل نے درہم کے عوض خرید کیا سے بہلی حضرت ابن عرق نے غلام کو تھم دیا کہ چھلی کو دوثی میں لیسٹ کر اس سائل کو دے دو اور جور تم اے دی ہو وہ واپس نہ لو۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ تھی اللہ علیہ وہ مل کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشش کوئی چیز کھانا چاہتا ہو اور پھر آپی خواہش پر

طبرانی نے سی صند کے ساتھ بدروایت نقل کی ہے۔ حضرت نافع " ہے مودی ہے کہ حضرت این عمر پار ہوگئے۔ پس آپ کواگور
کھانے کی خواہش محدوں ہوئی۔ پس ایک درہم میں حضرت این عمر کیلئے اگورکا خوشر خریدا گیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پس
کھانے کی خواہش محدوں ہوئی۔ پس ایک درہم میں حضرت این عمر کیلئے اگورکا خوشر ایک آدمی نے سائل ہے اگورکا خوشر ایک ورہم میں خرید
ایک سکین آیا۔ پس حضرت این عمر نے فر مایا بیخوشداں سائل کو دے دو۔ پس ایک آدمی نے سائل ہے اگورکا خوشر ایک ورہم میں خرید
کر حضرت این عمر کی خدمت میں چیش کیا۔ پس حضرت این عمر نے کا مصدف کردیا۔ چنا نچ تین مرتبہ ای طرح ہوا اور دوبارہ خریدا گیا۔
پس چوتی مرتبہ حضرت این عمر کے سامنے اگورکا خوشر چیش کیا گیا تو آپ نے نے کھالیا۔ سرت بن ایس فرمات ہیں کہا کہ دن میں جدد کی
نماز کیلئے نگا۔ پس میں نے دیکھا کہ ایک دوئلی مجھیلیاں کمی ہوئی ہیں۔ پس میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں سے
مجھیلیاں اپنے بچوں کیلئے خریداوں کین میں نے کی سے کام نمین کیا۔ پس جب میں نماز جددادا کرنے کے بعد دابس میں میں وقع ہوئی
نماز دیا بعد دروازہ پر کمی نے دستک دی۔ پس میں نے دیکھا تو آیک آدمی کھڑا ہے اور اس کے سر پر ایک طباق ہے جس میں دو تی ہوئی ہوئی

عبداللہ بن امام احمد بن حضل کے فرمایا ہے کہ میں نے سرتج بن یونس کوفر ماتے ہوئے سنا کہ میں نے خواب میں رب العزت کو و یکھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے میرے لئے فرمایا اے سرتج اپنی حاجت کے متعلق مجھے سے وال کر۔ پس میں نے کہا "یکار ب سوبسو" (اے میرے رب سربس علامہ ومیریؒ نے فرمایا ہے کہ سربسر مجمی لفظ ہے جس کے معنی راس براس کے ہیں۔ تاریخ ابن خلکان میں نہ کورے کہ سرتئ بین یونس امام الفتراء الشافعہ ایوالعہاس کے داواجے۔

الحكم المجلى كى تمام اشام بغيرة ك يح موج حلال بي خواه ده مرى موكى كول ند مول اورموت كا ظاهرى سبب موجود موجع جال

میں پھنس کرمر جانایا ظاہری سبب موجود نہ ہو۔ ہرصورت میں حلال ہے۔ کیونکہ اس سے قبل بھی اس حدیث کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے دومر دار مچھلی اور ٹڈی علال کردیئے ہیں اور دوخون جگر اور تلی (کے خون) حرام کردیئے ہیں۔ مجھلی پاک ہے خون) حرام کردیئے ہیں۔ مجھلی کے حلال ہونے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ چھلی پاک ہے اگر چہمری ہوئی کیوں نہ ہو عنقریب انشاء اللہ باب العین میں اس حدیث کا بیان ہوگا کہ حضرت ابوعبیدہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک چھلی پائی تھی جس میں سے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا تھا۔

مسئلہ: اگر مجوی مجھلی کاشکار کرے تو وہ مجھلی پاک ہوگی۔اس کی دلیل حضرت حسن کا قول ہے کہ میں نے ستر صحابہ کرام گود یکھا کہ وہ مجوی کی شکار کی ہوئی مجھلی کو کھالیا کرتے تھے اوران کے دل میں کوئی چیز نہیں کھنگتی تھی۔اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے لیکن امام مالک ؒ نے ٹڈی کے متعلق اختلاف کیا ہے۔

مسئلہ: مچھلی کوذئ کرنا کروہ ہے لیکن اگروہ بہت بڑی ہوتو اس کوذئ کر لینامتخب ہے تا کہ اس کی آلائش خون کی شکل میں جاری ہوجائے۔ رافعی نے فرمایا ہے کہ چھوٹی مچھلی کو بغیراس کی آلائش صاف کئے ہوئے پکالیا گیا ہواوراس کی آلائش اس کیطن سے نہ نکلی ہوتو اس کا کھانا جائز ہے۔ رویانی نے کہا ہے کہ میر ہے زدیک ایسی مچھلی طاہر ہے اور قفال کا بھی یہی قول ہے۔

مسئلہ: اہل علم کے درمیان چھل کے علاوہ دوسرے دریائی جانوروں کے متعلق اختلاف ہے کہ کیا تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پس بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ مینڈک کے علاوہ تمام دریائی جانوروں کو کھانا جائز ہے اگر چہ دریائی حیوانات کی شکل انسان کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ شوافع میں متقدمین میں سے ابوعلی طبی نے اس مسلک کو اختیار کیا ہے۔ شرح القدیة میں مذکور ہے کہ ابوعلی طبی سے کہا گیا ہے کہ کیا دریائی جانوران انی شکل میں ہوتو اس کو کھایا جاسکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر چہ وہ جانورع بی زبان میں کلام کرتا ہواور وہ یہ کہ کہ میں فلال بن فلال ہوں۔ پس اس کی تصدیق نبیس کی جائے گی۔ اس کو کھانا جائز ہے۔ یہ قول ضعیف کلام کرتا ہواور وہ یہ کہ کہ میں فلال بن فلال ہوں۔ پس اس کی تصدیق نبیس کی جائے گی۔ اس کو کھانا جائز ہے۔ یہ قول ضعیف اورشاذ ہے۔ بعض نقیماء کا قول ہے کہ تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے سوائے ان جانوروں کے جو کے 'خزریواورمینڈک کی شکل میں ہوں۔ بعض اہل میں۔ صیدلائی نے نہور کو ختی کا ہواور اس کو ذرح کرے کھایا جاتا ہوتو اس کی مشل دریائی جانور بھی نہ ہوت یا میں مول۔ بعض اہل میں۔ صیدلائی نے نائ کو لکو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس قول کی بناء پر دریائی کے 'خزریا ور دریائی گروا رہ اس کی تصدید کیا میں میں نہ نور جانور حرام ہیں۔ الروضة اورشرح المہذب میں نہ کور ہے کہ کیکڑا' مینڈک اور پھوے کے علاوہ تمام کیونکہ ان کے مشابہ ختی کے جانور حرام ہیں۔ الروضة اورشرح المہذب میں نہ کور ہے کہ کیکڑا' مینڈک اور پھوے کے علاوہ تمام دریائی جانور حلال ہیں۔ خواہ وہ کے' خزریا یا انسان کی شکل میں ہوں یا کسی دوسری شکل میں ہوں۔

هستله: اگرانسان قتم اٹھائے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا تو وہ مچھلی کا گوشت کھانے پر جانٹ نہیں ہوگا۔اس لئے کہ عرف عام میں مجھلی پر بھر اسٹ کے کہ عرف عام میں مجھلی پر بھر سے کا اطلاق کیا ہے۔ای مجھلی پر بھر سے کا اطلاق کیا ہے۔ای طرح وہ شخص بھی سورج کی روشن میں نہیں بیٹھے گا۔اگر چہسورج کو طرح وہ شخص بھی سورج کی روشن میں بیٹھے گا۔اگر چہسورج کو اللہ تعالی نے جراغ کی روشن میں بیٹھے گا۔اگر چہسورج کو اللہ تعالی نے جراغ کا نام دیا ہے۔ای طرح وہ شخص بھی زمین پر بیٹھنے سے جائٹ نہیں ہوگا جو بیتم اٹھائے کہ میں فرش پر نہیں بیٹھوں گا۔اگر چہاللہ تی زمین پر نہیں ہوتا۔

مسئلة: تحقیق الل علم کے درمیان لفظ السمك " کے متعلق اختلاف ہے كه كياس كا اطلاق تمام دريا كي جانوروں ير ہوتا ہے يا صرف مجھلی ہے۔ امام شافعنؓ نے فرمایا ہے کہ''السمک'' کا اطلاق تمام دریائی جانوروں پر ہوتا ہے اورالروصنہ میں بھی ای بات کو حجم قرار ريا كيا بي كين الم عراق نے اس ميں اختلاف كيا ہے چنا خيرالله تعالى كا ارشاد ہے" أُجِلُ لَكُمُ صَيْلُهُ الْبَحُر وَطَعَامُهُ مَناعًا لَكُمُ" (تبهارے لئے طال كرديا گياسندركا شكار اوراس كا كھانا۔ فع بتمبارے لئے) الل تغير نے كہا ہے كہ طَعَامُهُ مِن تمام دريائى جانورشامل ہیں۔واللہ اعلم۔المنہاج نامی کتاب میں مرقوم ہے کہ''السمک'' کا اطلاق صرف اور صرف مجھلی پر ہوتا ہے۔ هستله: بيسلم جائز ب\_نثر ي اور مجعلي من اگرچه و وزنده هو يامرده هو كيونكه بدعام طور پر دستياب هوتی بين - پس جس تتم كي مجعلي طلب کی جائے وہ رستیاب ہوسکتی ہے لیکن ایم مجھلی جو یانی میں رہتی ہے اس کی تبح سلم یانی میں رہتے ہوئے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ مجبول تع ہوجائے گا۔اس کی دلیل بد ہے کہ ہی اکرم سلی الله عليه وسلم نے فرمایا کتم یانی میں موجود مجھلی کو نہ چواس لئے کہ ید دھوکہ ہے۔عبداللہ بن مسعود ؓ نے بھی ای تتم کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم یانی میں موجود چھلی کی تاج کو مکروہ سجھتے تھے۔ هستله: وه جانور جونسكي اورتري دونول مين ربت بول جيمينترك عمر مجيئ ماني كيزا كهوا وغيره بيتمام جانورحرام هير-ان میں سے کچھ جانوروں کا شرع تھم پہلے بیان ہو چکا ہے اور کچھ کا شرع تھم اپنے اپنے مواقع پر بیان کیا جائے گا۔انشاءاللہ۔ خواص سمچھلی کا گوشت سر دتر ہے۔سب نے عمدہ وہ مجھلی ہے جو سمندر کی مجھلی ہوتی ہے لیکن اس کی جسامت چھوٹی اور اس کی پشت پنتش ہوتے ہیں۔اس کا گوشت بدن کورونازہ کرویتا ہے۔ مچھلی کا گوشت پیاس اور بلغم میں اضافہ کرتا ہے لیکن گرم مزاج اور نوجوانوں ك لئے مجعلى كا كوشت بے حدمفيد ب\_و وم مجعلى جو كرم علاقوں ميں بيدا موتى باور كرميوں مين كھائى جاتى ميں بهت عمده ب-تجیلیوں کی بہت ی اقسام ہیں۔ان میں ہے سیاہ اور زر درنگ کی مجھلی اچھی نہیں ہوتی اور جومجھلیاں گوشت کھاتی ہیں' وہ بھی عمد نہیں ہوتیں۔ نیز ابرامیس اور بوری نامی مجھلیاں معدہ کے لئے معز ہیں اور ان کا گوشت کھانے سے درد اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح

والے پائی کے لئے منید ہاورنظر کو تیز کرتا ہے۔ دوسرے عکماء کا قول ہے کو چھلی کا کوشت قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ علامہ قرو بی گئے فرمایا ہے کہ اگر تازہ چھلی تازہ پیاز کے ساتھ کھائی جائے تو قوت باہ میں اضافہ اور بیجان کا باعث ہوتا ہے۔ اگر گر ما تک کھائی جائے تو نفن دو گنا ہوجائے گا۔ اگر شراب پینے والاضحی چھلی کو سوچھ لے تو اس کا نشختم ہوجائے گا اور اس کی عشل بحال ہوجائے گی۔ اگر چھلی اور سیدری کوے کا پید طاکر کی کا خذ پر لوہے کی قلم سے تکھا جائے تو حروف سنہری نظر آئم میں محے۔ ای طرح اگر چھلی اور چوکور کا پید طاکر آئھوں میں بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو موتیا کے لئے بے حد مفید ہے۔ چھلی کا پید اگر پائی میں ملاکر پی لیا جائے تو خفقان دور ہوجا تا ہے اور اگر چھلی کا پید شکر میں ملاکر طاتی میں چونکا جائے تو پھر بھی خفقان کو دور کردیتا ہے۔

نہروں ٹیں پیدا ہونے والی مجیلیاں رقیق اور مرطوب ہوتی ہیں لیکن سمندری مجیلیوں کا حزاج اس کے برعس ہوتا ہے۔ ای طرح سلور نامی کچلی حس کو جری بھی کہا جاتا ہے بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور سے پینے کی جلن اور پھیپروں کے لئے بے حدمنید ہے تیزیہ آواز کو صاف کرتی ہے۔ مازھی مجیلی کا کھانا منی میں اضافہ کرتا ہے۔ این سینانے کہا ہے کہ چھی کا کوشٹ عبد کے ساتھ کھانا آ تکھوں سے ہینے تعبیر ایم می کوخواب میں دیکنا جبکہ اس کی تعداد معلوم ہوتو اگر چار ہیں تو اس سے مراد خواب دیکھنے والے کی ہیویاں ہیں اور اگر چار سے ناکد ہیں تو مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''وَهُوَ الَّذِی سَخُو لَکُمُ الْبُحُورَ لِنَا کُلُواْ مِنْهُ لَحُمُنا طَوِیًا'' (وہ ذات جس نے تبہارے لئے دریا کو مخر کیا تا کہتم اس سے تازہ گوشت حاصل کرکے کھاؤ۔ ) مجھلی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بادشاہ کے وزیرے بھی دی جاتی ہے۔ پس اگر کی شخص نے خواب میں دیکھنا کہ وہ مجھلیاں پکڑر ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگ کہ اسے بادشاہ کے فشکر سے مال حاصل ہوگا۔ پس اگر کس نے خواب میں دیکھنا کہ وہ کوئیں میں مجھلیاں پکڑر ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگ کہ خواب دیکھنے والالوطی ہے (یعنی لڑکوں سے زنا کرتا ہے ) یا وہ اپنے غلام کو کی انسان کے ہاتھ فروخت کرے گا۔

نفرانی کہتے ہیں کہ گدلے پانی میں چھیلوں کو پکڑتے ہوئے دیکھنے کی تعبیر سے ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ نیز اگر کی اعث نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاف پانی میں مجھیلیاں پکڑرہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ وہ ایسا کلام نے گاجواس کے لئے خوتی کا باعث ہوگا۔ اگر مریض آ دی نے خواب میں مجھیلیاں پکڑرہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس کی بیاری رطوبات کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی مسافر نے خواب میں اپ بستر کے بنچے چھیلی کو دیکھا تو اس کی تغییر سے ہوگی کہ اس کی بیاری رطوبات کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی مسافر نے خواب میں اپ بستر کے بنچے چھیلی کو دیکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ کئی ہوئے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاف پانی میں مجھیلیاں پکڑرہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس کے ہاں نکی بارگا ہیں کہ کہ اس کی خواب میں دیکھا کہ وہ خواب میں دیکھا کہ وہ اس کے خواب میں دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے چھیلی تعلیم کے خواب میں دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے چھیلی تھیلی ہوئی چھیلی کو خواب میں دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے چھیلی تھیلی ہوئی چھیلی تو اس کی تعبیر سے کہ خواب دیکھنے والے نے کہ اگراس کی بیوی صالمہ ہے تو اس کے ہاں لڑ کی پیرا ہوگی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ اس کی شرمگاہ سے چھیلی تو اس کی تھیلی ہے کہ خواب دیکھنے والے نے کہ اگراس کی بیوی صالمہ ہے تو اس کے ہاں لڑ کی پیرا ہوگی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ اس کی تعبیر سے کہ خواب دیکھنے والے نے کہ اگراس کی بیوی صالمہ ہے تو اس کی دعمول کے کہ اگراس کی بیوی علیہ السلام کے دستر خوان پر تی ہوئی چھیلی نازل فر ہا دی۔ خواب میں بری خواب میں کہ کھیلیوں کو دیکھنا مالی نفید میں دیکھیلیوں کو دیکھنا مالی نفید ہوئی چھیلیوں کو دیکھنا میں کا خزیادہ ہوتے ہیں اور چھوٹی چھیلی کو کھیا۔ کہا مصیبتوں اور تکالیف کی علامت ہے۔ اس لئے کہ چھوٹی محکیلیوں کو دیکھنا میں کا خواب میں اور چھوٹی چھیلی کو کھیا۔ کہا مصیبتوں اور تکالیف کی علامت ہے۔ اس لئے کہ چھوٹی محکیلیوں کو دیکھنا میں کا خواب میں اور چھوٹی چھیلی کو کھیا تو اس کے کہ چھوٹی کھیلیوں کو دیکھنا میں کا مسید کی میں اور چھوٹی چھیلی کو کھیا۔ اس کے کہ چھوٹی گھیلیوں کو دیکھنا کی کھیلیوں کو دیکھنا کی کھیلیوں کی کا مسید کے۔ اس لئے کہ چھوٹی کھیلیوں کی کا مسید کے دو تو تیں اور چھوٹی کھیلی کو کھیلیوں کی کھیلیوں کو دیکھنا کی کو کھیلیوں کے دو تو تیں اور چھوٹی کھیلی کو کھیلیوں کی کھیلیو

فصل المجھلی کوخواب میں دیکھناقتم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے مجھلی کو قتم کھائی ہے۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''ن والقام'' بعض اوقات مجھلی کوخواب میں دیکھنا نیک بندوں کی عبادت گاہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بھی مجد کی جانب اشارہ ہوتا ہے کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے مجھلی کے پیٹ میں اللہ تعالی کے تبیعے بیان کی تھی۔ مجھلی کوخواب میں دیکھنا غم' منصب کے زوال اور اللہ تعالی کے غضب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہفتے کے دن (بی اسرائیل کیلئے) مجھلیوں کا شکار حرام کیا لیکن انہوں نے مخالفت کی تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا غضب نازل فر مایا۔ اگر خواب میں حضرت یونس علیہ السلام کی مجھلی کو خواردہ مخص دیکھے تو اس کا غم دور ہوجائے۔ اس خوفردہ مخص دیکھے تو اس کا غم دور ہوجائے۔ اس خوفردہ مخص دیکھے تو اس کا غم دور ہوجائے۔ اس کی خوفردہ مخص خواب میں حضرت نوح علیہ السلام کا تنور دیکھے تو اس کی

تجریمی یمی ہوگ کداگر فقیر دیکھے توغی ہوجائے مملین دیکھے تواس کاغم دور ہوجائے اوراگر خوفر دوخض دیکھے تواے اس حاصل

فصل | مچھلی کوخواب میں دکھنے کی تعبیر دیتے وقت اس کی کیفیت اور حالت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ کیفیت کی تبدیلی تعبر من تبريلي واقع بوتى ب\_اس لئے يدو كينا جائے كدخواب من ديكمي جانے والى چيلى تازه بيابائ كھارے يانى من رہے والی ہے یا شے یانی کی۔ کانے دار ہے یا بغیر کانے کئ آ واز کررہی ہے یائیں۔اس مچھلی کے مشابد منظی کا کوئی جانور ہے یا نہیں۔اں مچھلی کو ہاتھ سے پکڑا ہے یا کسی آلہ کے ساتھ یا بغیرا لہ تے۔

پس اگر کسی نے خواب میں ویکھا کہ اس نے دریا میں ہے تازہ مچھلی آلہ کے ذریعے پکڑی ہے تو اس کی تعبیر میے ہوگی کہ وہ رز ق حلال کے حصول میں کوشش کررہا ہے اور وہ اسے حاصل کرلے گا۔ نیز اگر مردشکار کرتا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہیں ہے کہ وہ اچھی تدبیر کررہا ہاورا گرخواب دیکھنے والا غیرشادی شدہ ہے تو اس کی تجیریہ ہوگی کہ اس کا نکاح ہوگا اورا گرشادی شدہ ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر عورت نواب میں دیکھتی ہے کہ وہ چھلی کا شکار کر رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے شوہر اور اپنے باپ کا مال حاصل ہوگا۔ اگر غلام خواب میں چھلی شکار کر ہے تو اس کی تعبیر ہیے ہوگی کہ غلام کواس کے آتا کی طرف سے مال ملے گا۔ بچے کا خواب میں چھلی کوشکار کرنا اس کے علم وفن کی طرف اشارہ ہے یا اس کے والد کی طرف ہے مال کے وارث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب ش دیکھا کہ وہ ابائیل یا ان جانوروں کا شکار کر دہا ہے جو دریا میں رہے ہیں تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ خواب میں دیکھنے والامصائب میں مبتلا ہوجائے گا۔ دریائی جانوروں کے متعلق تفصیلی بیان باب الفاء میں انشاءاللہ ' فرس البحر'' کے تحت آئے گا۔

اگر کسی فیض نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھارے دریا میں چھلی کا شکار کر رہا ہے تواس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اسے بے شار فوا کہ حاصل ہوں گے یا کسی مجمی یا برعتی ہے علم حاصل ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے ایسی چھلی کا شکار کیا ہے جو کانے دار ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو مدفون نزانہ حاصل ہوگا اورا گرچھلی پرکھال نہیں ہے تو خواب دیکھنے والے کے اعمال ضاکع ہونے کا علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں و کھا کہ میٹھے چشمہ کی مجھلیاں کھارے چشمہ میں شقل ہورہی میں یا بیدو یکھا کہ کھارے چشے کا چھیایاں میٹھے چشمہ میں منتقل ہوگئیں ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ لشکر میں نفاق پیدا ہوجائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں پانی کی سطح ر چھلوں کو دیکھا تو اس کی تعبیرصاحب خواب کے کامول میں آسانی ہے دی جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے قریب چھوٹی یا بزی مجھلیاں دیکھیں تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اسے خوشی حاصل ہوگی۔اگر کسی نے خواب میں ایسی مجھلی دیکھ می جوانسان یا پرندہ کے مشاب بتواس كاتبيريه وكى كدصاحب خواب كى اليستاجر سے ملاقات كر سے كا جو خشكى اور دريا بس سفركرتا ہے يا اليسية وى سے ملاقات ہو کتی ہے جو مختلف زبانیں جاتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں مچھلی کو ان جانوروں کی شکل میں دیکھا جوعموماً گھروں میں رہتے ہیں تو اس کی تعبیر رید ہوگ کرصاحب خواب غریبول اور فقیرول پراحسان کرنے والا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑے وریا ہے مجھلی کیزر ہا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کدا ہے روزگار اوررزق حاصل ہوگایا وہ بادشاہ کے مال سے اعراض کرےگا۔ یا خواب ریکھنے والا چور یا جاسوں ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دریا کھلا ہے اور اس نے چھلی کھائی تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ اللہ تعالی اسے غیب کے

رازے مطلع فرمائیں گے اور اس کے لئے دین کو واضح کردیں گے اور سید ھے راتے کی طرف رہنمائی فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی عاقبت انچی بنادیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ مچھلی دریا میں واپس چلی گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اولیاء اللہ کا مصاحب ہوگا اور ان سے وہ باتیں حاصل کرے گا جن کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے نے سفر کی نبیت کی ہے تو وہ سفر اس کے موافق ہوگا اور وہ بخیروعافیت اینے گھر کی طرف واپس آئے گا۔ (واللہ اعلم)

# اَلسَّمَنُدَل

''أكسَّمنُدُل'' (سين اورميم برز براوراس كے بعدنون ساكن اور دال مهمله اور آخر ميں لام ہے) جو ہرك ؓ نے اس لفظ كو بغيرميم ك' ألسَّندل "برها ب- ابن خلكان نے لام كے بغير "أكسَّمند" برها ہے۔ بدايك ايما پرندہ ہے جس كى خوراك "البيش" ب-اور "المبش"اكي زهر يلي بوئي م جوسرز مين چين ميں پائي جاتى ہے۔اہل چين اس بوئي كوسرز اور خشك دونو ل صورتو ل ميں كھا جاتے ہیں لیکن زہریلی ہونے کے باد جودیہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ پس اگریہ بوئی سرزمین چین سے سو ہاتھ کے فاصلہ یرا گا کر کوئی آ دمی کھانا جا ہے تو اس کے کھاتے ہی اس کی موت واقع ہوجائے گی کیونکہ اس بوٹی کوہضم کرنے کی عجیب وغریب خاصیت صرف اہل چین میں ہی پائی جاتی ہے۔ سندل کے متعلق عجیب وغریب بات یہ ہے کہ اسے آگ میں سرور حاصل ہوتا ہے اور وہ لیے عرصہ تک آگ ہی میں پڑا رہتا ہے۔ جب اس کی جلد پرمیل جمع ہوجائے تو وہ آگ کے علاوہ کسی چیز سے صاف نہیں کیا جاسکتا۔ سمندل سرز مین ہند میں بکٹرت یایا جاتا ہے اور یہ ایک چویا ہیہ ہے جولومڑی سے چھوٹا ہے۔اس کا رنگ نلنی 'آ تکھیں سرخ اور دم بہت طویل ہوتی ہے۔اس کے بالوں سے رومال تیار کئے جاتے ہیں جب ان پرمیل وغیرہ جم جاتی ہے تو انہیں آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پس یہ صاف ہوجاتے ہیں اور آگ انہیں نہیں جلاتی لیعض اہل علم کا خیال ہے کہ سمندل سرز مین ہند کا پرندہ ہے جو آگ میں انڈے دیتا ہاورآ گ ہی میں بیجے نکالتا ہاور بیاس جانور کی خصوصیت ہے کہ آ گ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔اس پرندے کے بروں ہے رومال تیار کئے جاتے ہیں جو ملک شام میں بھیج دیئے جاتے ہیں۔ پس جب بیرومال میلے ہوجاتے ہیں تو ان کوآگ میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے ان کامیل ختم ہوجاتا ہے اور آگ ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ ابن خلکان نے کہا ہے کہ تحقیق میں نے سندل کے بالوں سے تیار کیا ہوا ایک کیٹرا دیکھا جو کسی چویائے کی جھول کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ پس لوگوں نے اس کو آگ بیس ڈ الالیکن آگ اس پر اثر انداز نہیں ہوئی۔ پھراس کے بعداس کا ایک کنارہ تیل میں ڈبوکر چراغ میں رکھ دیا تو وہ روثن ہوگیا اورایک لیے عرصہ تک ای طرح جلنا رہا۔ پھر چراغ کو بچھا دیا گیا اور کپڑے کو دیکھا گیا تو اس میں کسی قتم کی تبدیلی رونمانہیں ہوئی تھی۔ ابن خلکان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چینخ علامہ عبداللطیف بن پوسف بغدادی کا ایک خط و یکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ملک ظاہر بن ملک ناصر صلاح الدین جوحلب کا بادشاہ تھا۔اس کے سامنے سندل کا ایک مکڑا پیش کیا گیا جس کی چوڑائی ایک ذراع اور لمبائی دو ذراع تھی۔ پس اس مکڑے کو تیل میں بھگویا گیا اوراس کوجلایا گیا۔ یہاں تک کہ وہ تیل کے ختم ہونے تک جاتا رہا۔ پس جب تیل ختم ہوگیا تو وہ سندل کا فکڑا بالکل سفید دکھائی دیتا تھا جبیہا شروع میں تھا۔ یہ واقعہ ابن خلکان نے یعقوب بن جابر منجنقی کے حالات زندگی میں نقل کیا ہے اور اس میں پچھ

۔ اشعار بھی ذکر کتے ہیں جن کی تفصیل' باب العین' میں''العنکوت'' کے تحت انشاء اللہ آ سے گی۔ قزویتی نے فرمایا ہے کہ''السمندل'' ہے مراد چوہے کی ایک قتم ہے جو آ گ میں وافل ہوتا ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ معروف قول بھی ہے کہ سمندل ایک پریمرہ ہے۔ البکر می نے کتاب المسالک والمما لک میں بھی قول نقل کیا ہے۔

ہے۔ اور کا بہتدا کی ہے۔ ایک پنے کے ہم وزن گرم اورصاف پائی میں طاکر دودھ کے ساتھ الیے شخص کو چندونوں تک پلایا جائے جھے لو لگ ٹی ہوتو وہ شفایا ہے، وجائے گا۔ اگر سندل کا دہائے اصغبانی سرصہ می صل کر گے آتکھ میں لگایا جائے تو آت کھو کا حزاث ہم دوجائے گا۔ نیز آتکھ کے دوسرے امراض بھی ختم ہوجا کیں گے۔ سندل کا خون اگر برص کے داخوں پر لگایا جائے تو ان کا رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ اگر کوئی آدی سندل کے دل کا کچھ حصد نگل لے تو جو بات بھی وہ سے گا'اے یاد ہوجائے گی۔ سندل کا پند ایس جگہ پر لگانے سے جہاں بال ندائے ہوں بال آگ تے ہیں آگر چہ دو ہاتھ کی تھیلی تھی کو ب نہو۔

## اَلسَّمُوُر

''اکسَّمُوُو''(سین پرز براورمیم مشدد مضموم بروزن سفود) اس سے مراد کی کے مشابہ ایک جانور ہے جو نشکی پر بہتا ہے۔ بعض الوگوں کا خیال ہے کہ ''اکسَّمُوُو'' نے مراد نیولا ہے اور بیہ جانو جس جگہ رہتا ہے اس کے اثر سے بیا نارگے تبدیل کر لیتا ہے۔ عبد اللطیف بغدادی '' نے فر بایا ہے کہ بیا ایک بہادر جوانات میں سے انسان پر سب سے زیادہ بہی جانور بہادر ہے۔ اس جانور کو خید کے ذریعے بی پڑا جاسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ زیمن میں کی مرداد کو فرض کردیا جاتا ہے اور پھراس حیوان کو پڑالیا جاتا ہے۔ اس جانور کی کھال کو دوسری کے ۔ اس جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس جانور کی کھال کو دوسری کھال کو دوسری کھال کو دوسری کے سالوں کی طرح رہ باغت نہیں دی جاتی۔

علامد دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ امام نوویؒ کے اس قول پر تجب ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب ' تہذیب الاساء والمغات' میں آکھا ہے کہ سورا یک پرندہ ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے کہ سورا یک پرندہ ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے '' میں آکھا ہے کہ سمور ہے مراد جنوں کی ایک ہم ہے۔ یہ جانورا پی جلد کی طائمت اور خفت اور حسن کے لئے مخصوص ہے۔ اس جانور کے بالوں سے تیار کے گئے گڑے یا دشاہ اورامیر آ دی پہنتے ہیں۔ جائد نے فرمایا ہے کہ میں نے ہوئی کو دیکھا کہ وہ سمور کے بالوں سے تیار کے گئے گڑے یا دشاہ اورامیر آ دی پہنتے ہیں۔ جائد نے فرمایا ہے کہ میں نے ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ کہ بالوں سے تیار کردہ قبایہ ہوئی تھے۔

الحكم مروكا كهانا حلال بي كيونكد بينجاست نبيس كهاتا-

تعبيراً خواب مي السوركود مينا يے ظالم آ دى كى طرف اشاره بنوچور بھى بواوروه كى بينجاؤند كر سكے-والله الم-

#### السميطر

'المسمعطر''بروزن العميل۔اس مرادلبي گردن والواليك پرنده به جو بميشه انتظے (يعنی کم) پانی ميں رہتا ہے۔ اکی کنیت الواقعير ار ہے۔ جو ہزگ نے بھی ای طرح کہا ہے۔اس پرندے کو'اشبیطر' بھی کہاجا تاہے۔ آکی تفصیل عشریب انشاءاللہ باب المیم میں آئیگ۔

# السمندر والسميدر

"السمندر والسميدر" ابن سيده في كها بكرابل بنداور چين كنزديك بدايك معروف يويايي ب

#### سناد

''سناد'' (گینڈا) قزونیؒ نے فرمایا ہے کہ یہ ہاتھی کی طرح کا ایک جانور ہے جو جسامت میں ہاتھی سے چھوٹا اور ٹیل سے بڑا موتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی چرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب طاقتور ہوجاتا ہے توا بی ماں سے اس خوف سے دور بھا گتا ہے کہ وہ اسے اپنی زبان سے جاشا شروع کردے گی جیسے دوسرے جانور اپنے بچوں کو زبان سے جاشتے ہیں۔ پس اگروہ اپنے بچک کو پالے تو وہ اسے اپنی زبان سے چاشا شروع کردیتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہوجاتا ہے۔ یہانور مرز مین ہند میں بکشرت پایا جاتا ہے۔

الحکم | اس جانور کا کھانا ای سرح حرام ہے جیسے ہاتھی کا گوشت کھانا حرام ہے۔

## السنجاب

''المسنجاب'' یہ ایک ایبا حیوان ہے جو یر بوع کے برابزاور چوہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بال بہت زیادہ ملائم ہوتے ہیں۔ امیر لوگ اس کی جلد سے کوٹ تیار کرتے ہیں اور انہیں پہنتے ہیں۔ یہ جانور بہت حیلہ باز ہوتا ہے۔ یہ جانور جب کی انسان کو دکھے لیتا ہے تو کسی بلندہ بالا درخت پر چڑھ جاتا ہے اور اس درخت کو اپنا ٹھکانہ بنالیتا ہے اور درخت ہی سے غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ جانور ترک اور صقالیہ بین بکڑت ہاتا ہے۔ اس کا مزاج بہت گرم ہے کوئکہ یہ انسان کی حرکت کے مقابلہ بیس سر بع الحرکت واقع ہوا ہے۔ اس کی نیلگوں اور ملائم کھال بہت بہترین ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ

تخيلت أنه سنجاب

كلما ازرق لون جلدي من البرد

''جب سردی کی وجہ سے میری رنگت نیلگوں ہوجاتی ہے تو میں اس خیال میں پڑجا تا ہوں کہ میری جلد سنجاب ہے۔''
الحکم اسنجاب کا کھانا طال ہے کیونکہ پیرطیبات میں سے ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اس کا کھانا حرام ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ
سنجاب کے علال وحرام ہونے کے متعلق اٹال علم کے درمیان اختلاف ہے۔ اس لئے جب سمی شی میں صلت وحرمت دونوں جمع ہوجا ئیں
تو اباحت ثابت ہوتی ہے اور شریعت میں اصل اباحت ہی ہے۔ اگر شرعی طریقہ کے مطابق سنجاب کو ذک کر دیا جائے تو اس کی جلد کے
کپڑے تیار کرکے پہننا جائز ہے کیونکہ اس کی کھال ذرج کرنے کی وجہ سے پاک ہوجائے گی لیکن دباغت سے اس کے بال پاک نہیں
ہول کے کیونکہ دباغت کا اثر بالوں پر نہیں ہوتا۔ بعض اٹال علم کے نزدیک کھال سے تابع ہوکر دباغت سے بال بھی پاک ہوجا کیں گے۔
امام شافعیؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے کہ بال بھی پاک ہوجا کیں گے۔ نیز استاذ ابوا بخی اسٹرانی اور رویانی اور ابن ابی عصرون اور بکی نے
امام شافعیؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے کہ بال بھی پاک ہوجا کیں گے۔ خیز استاذ ابوا بخی اسٹرانی اور رویانی اور ابن ابی عصرون اور بکی نے
مجمی اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کرام حضر ت عرش کے دورمبارک میں گھوڑ دوں کے بالوں سے تیار کردہ کیڑ اتھیم کیا کرتے
تھے۔ حالانکہ ان گھوڑ وں کو مجوی ذرج کیا کرتے تھے صحیح مسلم میں ابوالخیر مرجد بن عبداللہ الرنی سے مروی ہے کہ میں نے علی بن وعلہ کو

دیکھا کہ وہ ای تشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پس میں نے ان سے اس کی وجد دریافت کی کہ جب ہم سفر میں مغرب کی طرف جاتے ہیں
تو ہجی مینڈ ھاؤن کر کے لاتے ہیں لیکن ہم ان کے ذبیحے کوئیس کھاتے۔ پس ابن عباس ٹے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم
سے اس کے متعلق پو چھا تھا تو آپ علیا ہے نے فرمایا وہ جانو رجنہیں غیر مسلم نے ذبح کیا ہوان کی کھال دباغت سے پاک ہوجائے گا۔
خواص ا سنجاب کا گوشت بمجنون شخص کو کھا یا جائے تو اس کا جنون زائل ہوجائے گا۔ نیز اگر امراض سودا یہ میں جنا شخص سنجاب کا
گوشت کھائے تو اس کے لئے نفتی بخش ہے۔ مفروات میں لکھا ہے کہ سنجاب کے اندر گری بہت کم ہے کیونکہ اس کے مزان میں رطوب سے
کا غلبہ ہا ور حزارت کی کی کی وجہ ہیہ ہے کہ اس کی خوراک میں میوہ جات شامل ہیں۔ گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لئے سنجاب
کے بالوں سے تیار کردہ لباس بہت مفید ہے کیونکہ ہیں معتمل ہوتا ہے۔

#### السنداوة

"السنداوة"اس مراد ماده بهيريا ب-اس كے لئے"السنة"كالفظ بهي مستعمل ب-

#### السندل

''السندل''اس سے مراد آگ کا جانور ہے اور بیروہی جانور ہے جس کو''السمند ل'' کہا جاتا ہے۔اس کا تذکرہ چیھے گزر چکا ہے۔ نیز عمر و بن قیس کی جومتر وک الحدیث بین کا لقب بھی''السندل'' تھا۔سنن ابن ماجہ میں ان سے دوضعیف حدیثیں مردی ہیں۔

## اَلسِّنُّوُر

''البَنوُ (''(سین کرم اور نون مشدو کے فتے کے ساتھ ) یہ ایک متواضع جانور ہے جولوگوں کے گھروں سے مانوں ہوجاتا ہے۔ استد تعالیٰ نے اسے جوہوں کو وفع کرنے کیلئے تخلیق کیا ہے۔ اس کی کتیت ایوٹراش ابوٹرون ابوائیٹم' ایوٹراٹ ہے اور موث ام شاخ ہے۔ اس کا کتیت ایوٹراش ابوٹرون ابوائیٹم' ایوٹراٹ ہے اور موث ام شاخ ہے۔ اس جو کی تو اس نے کہا ہے اتا ہے کہ ایک اعرافی نے ایک بلی کا شکار کیا گین اسے اس کے متعلق کی شم کا کوئی علم نہیں تھا۔ بس اس کی ملاقات ایک شخص ہے ہوئی تو اس نے کہا یہ سفور ہے۔ پھر دومر شخص سے ملاتو اس نے کہا یہ 'الحر ق' ہے پھر یہ جو نے مخص سے ملاتو اس نے کہا یہ 'الحر ق' ہے پھر یہ چائی جی محص سے ملاتو اس نے کہا یہ 'الحیوں' ہے پھر یہ چائی جی محص سے ملاتو اس نے کہا یہ 'الحیوں' ہے پھر یہ چائی جی میں سے ملاتو اس نے کہا یہ 'الحیوں' ہے پھر یہ ساتو اس نے کہا یہ 'الحیوں' ہے پھر یہ ساتو اس نے کہا یہ 'الحیوں' ہے۔ پھر اس اس کی تھر نے نے ادادہ کر لیا ہے کہ میں اس اے آپ پاس رکھوں گا اور اسے فروخت کروں گا شاید اتعالیٰ بھر اس کے ذریعے مال کیشر عطافر ماس کی قیت ہے۔ پس اعرافی نے جس اس ای کیس کے دیا وہ کہنے کا کہ اس کی تھرت ہے۔ پس اعرافی نے جس اعراض کی قیت بہتے تھی کا کی ہوئی کے دیا اور کہنے گا کہ اللہ کی احت دیا وہ کہنے کو کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اللہ کی احت دیا وہ کا میں بھر اور کہنے گا کہ اس کے اس مورد میں کی احت دیا وہ کہنے کی اور اس کی قیت بہتے تھیل ہے۔ یہ اسام وہ کرکھئے ہیں۔ بلی کہ کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اللہ کی احت دیا وہ کہنے کی اور اس کی قیت بہتے تھیل ہے۔ یہ اسام وہ کو کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اللہ کی احت دیا میں میں اور اس کی قیت بہتے تھیل ہے۔ یہ اسام وہ کو کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اس کے دیا میں کو کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اس کی تو میں کی اس کے دیا میں کہنے کے ''الم خواج کی کو کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اس کی تھر کے دیا میں کہنے کی اس کی کھیں کی کو کھیئے دیا اور کہنے گا کہ اس کی تھر کے ''مورٹ کے کے ''الم کھی کے دیا کہ کی کھیلے دیا کہ کی کھیلے دیا کہ کو کھیئے دیا کہ کہ کی کو کھیئے دیا کہ کو کھیئے دیا کہ کہ کی کھیل کے دیا کی کو کھیئے دیا کہ کو کھیئے دیا کہ کو کھیل کے دیا کہ کو کھیئے دیا کہ کو کھیئے دیا کہ کی کھیل کے دیا کہ کو کھیئے کی کھیل کے دی

صدیت میں بلی کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھر میں تشریف لے جاتے اور ان کے قریب دوسرے گھروں میں نہیں جاتے تھے۔ پس یہ بات ان لوگوں پرگراں گزری۔ پس انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں کتا ہے اس لئے میں تمہارے گھر نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں تو بلی ہے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''السور السیع'' (بلی توسیع کھر نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں تو بلی ہے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''السور السیع'' (بلی توسیع کے کین کی بلی اور کتے کا تھم کیسان نہیں ہے۔

کون حاصل کرتا ہے جب بلی کو بھوک گئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی شدت محبت کی وجہ سے ایبانغل مرانجام ویں ہے۔ جاحظ نے کیا خوب کہا ہے کہ

تزجى الى النصرة اجنادها

جاء ت مع الاشفين في هودج ''وہ دونشانات کے ساتھ ہودج میں آئی اورایے لشکروں کوفتح ونصرت کی طرف بنکانے گئی۔''

تريد ان تاكل او لادها

كانها في فعلها هرة

"كوياكه وه اين اس نعل ميں بلي كي شل بك كداس كا اراده بيه بكدوه اپني اولا د كوابنا لقمه بنا لے۔"

تزجى كامتن تسوق ليني چلانا ہے۔اللہ تعالی كا ارشاد ہے "اَلَمْ مَوَانَّ اللہُ يُؤجى سَحَابًا" (كيا تو نے نہيں ديمھا كەاللہ تعالی بادلوں کو جلاتا ہے) "يُزْجى سَحَابًا" اى يَسُوُقْ سَحَابًا لينى بادلوں كو جلاتا ہے۔ جب لى ياخاند كرتى ہے تواس كو چميا ديت ہے تا کہ چرہاس کی بونسونگھ سے کیونکہ چوہا لمی کے پاخانہ کی بوسونگھتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ پس جب لمی اپنے پاخانہ کی بوخت محسوس كرتى

ہےتواں کومٹی وغیرہ سے ڈھانپ دیتی ہےتا کہ بد بواور جرم دونوں حصیب جاکیں۔

کہتے ہیں کہ چوہ بلی کے یا خانہ کو پہچا نتا ہے۔ زخشریؒ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کو میں بھھ بوجھ اس لئے عطافر مائی ہے تاکہ نوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور رہیجی اپنے بول و براز کو چھپا دیا کریں۔ جب بلی کمی گھرے بانوس ہوجاتی ہے تو بیاس گھر بی کی دوسری بلی کو داخل نہیں ہونے دیتی اورا گرکوئی بلی وہاں آ جائے تو اس سے خت الزائی کرتی ہے اوراس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں کے اندر دشخنی کی آگ مجر ک اٹھتی ہے اور گھریلو بلی خیال کرتی ہے کہ کہیں گھر کا مالک دوسری بلی ہے مانوس نہ ہوجائے اوراہے میری غذامیں شریک ندکر لے اور مالک کی مجت تقسیم ند ہوجائے۔اگر بلی گھرکے مالک کی کوئی ایک چیز جم الک ہے جو مالک نے بڑی احتیاط کے ساتھ رکھی ہوتو بھاگ جاتی ہے اس خوف ہے کہ کہیں مالک ہے اے مار نہ پڑ جائے ۔ پس جب مالک کمل کو وقع کرنے کا ارادہ کریے تو بلی اس کے یاؤں میں اپنا جممس کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ جھتی ہے کہ ایسا کرنے سے اسے خلاصی ال اوراے مالک کی طرف سے عفوواحمان حاصل ہوجائے گا۔ تحقیق اللہ تعالی نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف رکھ دیا ہے۔ پس جب ائنی بلی کود کھ لیتا ہے تو بھاک جاتا ہے۔ یہ دکایت بیان کی جاتی ہے کہ اہل ہند کا ایک نظر جس میں ہاتھ بھی تھے۔ لمی کی وجہ سے شکست کھا گیا تھا۔ بلی کی تین قسمیں ہیں۔ ابلی وشق سنورانز باد۔ ابلی اوروشتی دونوں کے مزاج میں غصر پایا جاتا ہے۔ بیرگوشت کو کھا جاتی ہیں۔ بلی کئی امور میں انسان کے مشابہ ہے شان بلی انسان کی طرح چینجتی ہے اور انگر ان کتی ہے اور کوئی چیز بھی کینی ہوتو ہاتھ بوھا کرلتی ہے۔ سال بحر میں بلی دومرت یے دیتی ہے اور اس کی مت حمل بچاس دن ہوتی ہے۔ وحتی بلی حجم میں املی بلی ہے بیری ہوتی -- جاحظ نے کہا ہے کہ اہل علم بلی کا پالنامتحب قراروسے ہیں۔

البائد نے فرمایا ہے کہ ایک آ دی قاضی شرع " کے باس ایک مقدمہ لے کر آیا کہ فلال فض کے باس کی کا بجدہ جس کا میں مالك مول \_ پس قاضي في فرمايا كدكيا تير ياس كواه بي \_ ال خص في كما كدي اليي الى كى كے لئے كواه كمال سے الذك جس كى ال نے اے اور کر جنا ہے۔ پس قاضی شریح "نے فرمایا کہتم دونوں اس بلی کے بچے کواس کی مال کے پاس لے جاؤ۔ پس اگر وہ اس بچے کود کی کر کھبری رہے اور اسے دودھ پلائے تو یہ بلی کا بچہ تیرا ہے اور اگر بال کھڑے کر کے غرانے لگے اور بھاگ جائے تو پھر یہ بلی کا بچہ تیرانہیں ہے۔

الحکم استحج بات یمی ہے کہ دعش اور گھریلو بلی کا کھانا حرام ہے۔اس کی دلیل وہ صدیث ہے جو پہلے گز رکیجی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم روایت نقل کی ہے۔حضرت جابڑے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت اور اس کی قیمت کھانے ہے منع فریایا صحیح مسلم' منداحداورسنن ابوداؤ دمیں ندکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی خرید وفروخت سے منع فر مایا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک سے تھم جنگل بلی کیلئے ہے کیونکہ اس کی نج میں نفع نہیں ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک سے نہی تنزیمی ہے۔ یہاں تک کہ اگر لوگوں میں بلی بطور مدیددینے کا رواج ہو جاتا ہے یا لوگ اس کو عاریتاً لے لیں تو یہ ایسی تھے ہو جائے گی جس میں نفع ہے ادریہ رہیے صحح ہوجائے گی اور پھر بلی کوفروخت کر کے اس کی قیمت لینا بھی حلال ہوگا۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارا ( لیعنی شوافع کا ) ند ہب ہے اور علماء کوفہ کا ند ہب وہ حدیث ہے جو ابن منذر نے ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور طاؤس ٔ مجاہد نے جاہر بن زید سے نقل کی ہے کہ بلی کی بچ جائز نہیں ہے۔ خطابی اور ابوعمر بن عبدالبرنے کہا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے لیکن جمہور کے نزديك بير حديث سيح ب- ابن عبدالبر كا قول ابوالزبير سے مردى نہيں ہے۔ اس كى مزيد تفصيل ' باب الها' ميں ' الحرق' ك تحت انشاءاللد آئے گی۔جنگلی بلی کے متعلق اکثر روایات میں اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ ہے اور گھریلو بلی امام ابوصنیفہ " ما لک اور احمد کے مزد کیے حرام ہے لیکن بوشجی ہے اس کی حلت کا قول منقول ہے۔البتہ سیجے قول وہی ہے جو پہلے گزرا کہ گھریلو بلی

امثال الماعرب كہتے ہيں"انقف من سنور" (يعني وه گرفت ميں بلي سے بھي زياده تيز ہے) (پيضرب الشل) ايك ايسے آدى کے بارے میں (مستعمل ہے)جو تیزی کے ساتھ چیزوں کوا چک لیٹا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ''دَ جُل'' فَقِفَ''(یعنی وہ آ دمی چیزوں کو ا کھنے میں تیز ہے) ای طرح اہل عرب کہتے ہیں " کَانَّهٔ سنور عبدالله " ( گویا کہ وہ عبداللہ کی بلی ہے) یہ مثال اس آ دی کیلئے مستعمل ہے جو بھولا بھالا اور جاہل ہو۔ بشار بن برداعمی نے کہا ہے کہ

صغيرا فلما شبت خيمت بالشاطي

أبا مخلف مازلت نباح غمرة

"ابوخالف جب كم من تها تو بميشه چلاتا ر بااور جب جوان ہوا تو اس نے دریا کے كنارے خيمه لگاليا۔"

كسنور عبدالله بيع بدرهم صغيرا فلماشب بيع بقيراط

'' جیسا که عبدالله کی بلی جو بچین میں ایک درہم کی فروخت ہوئی اور جب جوان ہوئی تو وہ ایک قیراط میں فروخت ہوئی۔'' علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ شاعر نے جو کہاوت اپنے اشعار میں بیان کی ہے۔ وہ کلام عرب کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ ا بن خلکان نے کہا ہے کہ میں نے عبداللہ کی بلی کی کہاوت کے متعلق سراغ لگایا اور اہل معرفت سے بھی معلوم کیالیکن مجھے فراز دق کے ال شعر کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہ ہور کا فيوما في الجميل وأنت تنقص رأيت الناس يزدادون يوما

" میں نے لوگوں کود یکھا کردن بدن نیکیول میں آ گے بڑھ رہے میں کیکن تو نقصان کی طرف بڑھ رہا ہے" به حتى اذا ماشب يرخص

كمثل الهرة في صغريغالي "اس بلي كى طرح جس كى قيت فروخت چھوٹى عريض براحتى رئتى ہے يہاں تك كدجب بوڑھى موجاتى بوتواس كى قيت كا

اضافه رخصت ہوجاتا ہے۔'' شاع نے اس شعر میں کسی خاص بلی کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ ہر بلی کی بھی کیفیت ہے کہ چھوٹی عمر میں اس کی قیت میں

اضافہ ہوتا رہتا ہےاور جب پوڑھی ہوجاتی ہے تواس کی قیت بھی گرجاتی ( کم ہوجاتی ) ہے۔

خواص ا اگر کوئی شخص گھریلو بلیوں میں سے ساہ لی کا گوشت کھا لے تواس پر جادواٹر انداز بیس ہوگا۔ اگر بلی کی تلی کے متحاضہ مورت کی کر میں باندھ دی جائے تو استحاضہ کا خون رک جائے گا۔ اگر بلی کی آ تکھیں خنگ کر کے ان کی دھونی کوئی آ دمی لے لیتو اس کی جوجھی عاجت ہوگی پوری ہوجائے گی اور جو خص بلی کا پھاڑنے والا دانت اپنے پاس رکھے گا تو وہ رات کے وقت خوفز رو نہیں ہوگا۔ اگر بلی کا ول بل ك كعال ميں لپيث كركو كي شخص اپنے پاس ركھ لے تو اس پروشن غامبين پاسكے گا۔ اگر كو كي شخص بلي كا پيد بطور سرمة المحصول ميں استعمال كرت و رات كو يمى اليه اى د كيف كا جيد دن شن د كيسا به اگر بلي كے بية كونمك زيره اوركر ماني كے ساتھ طاكر برائے زخموں براگایا بائے تو زخم نمیک ہوجا کیں گے۔اگر کمی کا خون جماع کے وقت آلہ تناسل پرل لیا جائے تو جس کے ساتھ جماع کیا جائے گا وہ جماع كرنے والے سے شديد حبت كرنے كلے كى۔ اگر بلى كردوكى وحونى كى حالمة عورت كودى جائے تو اس كاحل ساقط بوجائے كى۔ قرویٰ نے کہا ہے کہ اگر سیاہ کی اور سیاہ مرقی کا پہ خشک کرنے کے بعد پیس لیا جائے اور پیلور سرمہ آتھوں میں استعمال کیا جائے تو سرمد استعال کرنے والے شخص کو جنات نظر آجائیں گے اوروہ اس کے خاوم بن جائیں گے۔ بیٹل مجرب ہے۔ اگر سیاہ کی کا پیتہ نصف در ہم کے ہم وزن لے کر زینون کے تیل میں حل کر کے لقوہ کے مریض کی ناک میں ڈال دیا جائے تووہ شفایاب ہوجائے گا۔ جنگلی ملی کی بڑی کا گودہ عرالیول کے لئے بے عدمغید ہے۔ اگر جنگلی بلی کی ہڈی کا گودہ بنے کے پانی میں بھگو کر اور آ گ میں پکار کرنہار مند تھام کے اندرایا جائے تو گردہ کے درداور عمرالبول کے لئے بے حد مفید ہے۔ قزوین نے کہا ہے کہ اگر عورت بلی کے دماغ کی دعونی لے لے تو

اس كرحم سے منی خارج ہوجائے گی۔ لمی کی خواب میں تعبیر انشاء اللہ'' باب القاف'' میں' القط'' کے تحت بیان کی جائے گی۔ سنور الزباد | لمي كي تيري مسنور الزباد بـ بي يلي كمريلو لمي كي طرح بوتي بيكن جمامت كے لحاظ بيري اوراس كي دم بہت لبی ہوتی ہے۔اس کے بالوں کارنگ میاہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیرجت کبری ہوتی ہے۔ یہ لی بلاد ہنداور سندھ میں پائی جاتی "انرباذ' ت مرادا كي تتم كاميل ب جواس في كي بغلول اور دونول رانول اور پاخاند كے مقام كے اردگرد پايا جاتا ہے۔اس ميں ايك غاص تتم کی خوشبو ہوتی ہے جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ میل ملی کی بظلوں ٔ رانوں اور اس کی شرمگاہ کے اردگر دے ایک چھوٹے

چھے سے زکالا جاسکتا ہے۔ تحقیق اس کے متعلق باب الزامیں کلام کیا جاچکا ہے۔ الحكم المحتم إو حتى اور كديلو بلى كاطرح سنورالزباد كا كلمانا بهى حرام باور"الزباد" (بلى كاميل) جس سائيك خاص متم كي خوشبوة تى ب

طاہر ہے۔ لیکن ماوردی اوردویائی نے کہا ہے کہ 'الزباد' دریائی بلی کے دودھ کو کہاجاتا ہے جو مشک کی طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ نیز اس کا دودھ سفید ہوتا ہے اور دریا کے قریب رہنے والے لوگ اس بلی کا دودھ پینا کا دودھ سفید ہوتا ہے اور دریا کے قریب رہنے والے لوگوں کا دودھ پینا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیدودھ حلال ہونا چاہئے۔ پس اگر ہم کہیں کہ وہ جانورجن کا گوشت نہیں کھایا جاتا اور وہ دریا میں رہتے ہیں ان کا دودھ نجس ہے یا نجس نہیں ہے تو اس میں دوصور تیں ہیں۔ نوویؓ نے فرمایا ہے اس کی طہارت اور اس کی بیج کی صحت معلوم ہوتی ہے۔ پس اگر یہی بات میچ ہوکہ تمام دریائی جانوروں کا گوشت اور دودھ حلال ہے تو اس کے بعد اس بات برغور کیا جائے گا کہ دستورالزباد' خشکی کا جانور ہے یا دریائی جانور ہے۔ لیکن صبح بات یہی ہے کہ بیڈ خشکی کا جانور ہے۔

السنونو

''السنونو ''بیابابیل کی ایک قتم ہے۔اسے حجرالیرقان اور حجرالسونو بھی کہا جاتا ہے۔ جمال الدین بن رواحہ نے اس کے متعلق کیا عمدہ شعرکہا ہے

وغريبة حنت الى وكرلها فاتت اليه فى الزمان المقبل "أوروح على عائد الله فى الزمان المقبل "أوروح عائد على على على المقبل على الأراد على المقبل على الدائم المائد على المراح جوائي الموضية الموسد وصفقت بالصندل فوشت جناح الآبنوس وصفقت بالصندل "" يرك بازو آبنوس كرز يرين اوران باتتى دائت جيسى بندكيال بين اور فيران بندكول يرصندل و الاكياب "
المحكم ابايل كا شرى حكم "باب الخاء" عن "الخطاف" كتت كرز چكائي -

خواص اگرابا بیل کی دونوں آنکھیں کس کپڑے میں لپیٹ کر کسی چار پائی میں اٹکا دی جائیں تو جو شخص بھی اس چار پائی پرسوئے گا اسے نیند نہیں آئے گی۔اگر اس کی آنکھوں کی دھونی ایسی جگہ دی جائے جہاں چڑیاں رہتی ہوں تو چڑیاں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ نیز اگر بخار میں مبتلا شخص کوابا بیل کی آنکھوں کی دھونی دی جائے تو اس کا بخار ختم ہوجائے گا۔

# السودانية والسوادية

"السودانية والسوادية" ابن سيده نے كہاہ كريدانگوركھانے والاايك پرنده ہے۔

ایک عجیب حکایت کایت بیان کی جاتی ہے کہ روم کے ملک میں ایک پیپل کا درخت تھا اور اس پر ایک پیپل کی ''سودانیة''تھی جس کی چونج میں زیتون کا پھل تھا۔ پس جب زیتون کے پھل کا موسم آتا تو وہ''سودانیه' (یعنی ایک پرندہ) اپنی آواز زکالتی ۔ پس اس آواز کوس کر اس قیم کے بیاس تین زیتون کے پھل ہوتے ۔ ایک پھل ان آواز کوس کر اس قیم کے تمام پرندے اس کے گردجم ہوجاتے اور ان میں سے ہرا یک کے پاس تین زیتون کے پھل ہوتے ۔ ایک پھل ان کی چونج میں ہوتا اور دو پھل وہ اپنے بخوں میں اٹھا کر لاتے ۔ یہاں تک کہ وہ''سودانیہ'' کے سر پر ان چھلوں کو ڈال دیتے تھے۔ پس روم کے کی چونج میں موال کو جتنے پھلوں کی ضرورت ہوتی وہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ علامہ دمیر گنٹے فرمایا کہ''السودائیۃ'' وہ پرندہ ہے جے''زرزور'' کہا جاتا ہے۔ تحقیق اس کے متعلق امام شافعی' سے متعلق امام شافعی سے متعل

ر میں اس برندے کا گوشت بھٹوا آیا ہیں اور ہے کار ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ پر ندہ جو کمزور ہؤاس کا گوشت بہت برکار ہوتا ہے۔

سب ہے موہ گوشت اس پرندے کا ہوتا ہے جو جال ہے شکار کیا گیا ہو۔ سودائیۃ کا گوشت دماغ کے لئے نقسان دہ ہے جن اگراس
کے گوشت کا شور بہاستعال کیا جائے تو نقسان میں کی ہوجاتی ہے۔ سودائیۃ کا گوشت مرد حزان والوں اور پوڑھوں کے لئے مفید ہے۔
نیز موہم ربح میں اس کا گوشت کھانا ہے معد فائدہ مند ہے۔ سودائیۃ پرندے کا گوشت کھانا کمروہ ہے کیونکہ یہ پرندہ حشرات اور نڈی کھاتا
ہے جس کی وجہ ہے اس کے گوشت میں بدایو پائی جاتی ہے۔ روفس نے پرندے کا گوشت کھانا کمروہ ہے تین درجوں میں تقسیم کیا ہے۔
روفس نے بردی کے بردوں میں سے بدترین پرندے یہ ہیں۔ (۱) الرخ (۲) اشحر در (۳) السمانی (۲) اتجال (۵) الدرائی
(۲) المطبوح (۷) المفتنین (۸) فرخ الحمام (۹) الفاخت (۱۰) السلوی۔ (والنداعلم)

## السوذنيق

"السوذنيق"كفاية المتحفظ مي كلها عكر السوذنيق" بازكوكت إلى-

#### السوس

"المسوس" جوہری وغیرہ نے کہا ہے کہ اس مرادوہ کیڑا ہے جوادن اوراناج میں پیدا ہوتا ہے۔ اہل عرب اس غلہ کوجس میں پر کیڑا پیدا ہوتا ہے" طَعَام" مَسُوس" اور 'طَعَام" مَدُود" کہتے ہیں۔ یعنی ایسا غلہ جے گھن لگ گیا ہے یا کیڑالگا ہوا غلہ۔ راجز نے کہا ہے کہ ہے

مسوسا مدودا حجريا

قد اطعمتني دقلا حوليا

''تختین تو نے بچھے کھلا یا پانا غلہ جس پرسال گزر چکا تھا اور جس میں گئی آگئی تھی اور اے کیڑے نے بیکا رکر دیا تھا۔''
قادہ اور کا بدنے اللہ تعالیٰ کے اس قول ''یک خلقی مالا تھک کھوئی'' (وہ ایک چیزیں بیدا کرتا ہے جن کوتم نہیں جانے ) کی تغییر
میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ کیڑے ہیں جو کپڑے اور کھلوں میں بیدا ہوتے ہیں۔ حضرت این عبال نے فریا یک عرش کی وائی طرف
نور کی ایک نہر ہے جس کی وسعت ساتوں زمین اور ساتوں آسان سے ستر کناہ ذیادہ ہے۔ حضرت جرائیل ہر روز حری کے وقت اس نہر
میں واضل ہوتے ہیں۔ بس وہ اس میں شسل کرتے ہیں۔ بس آپ کے جم پر نورانیت میں اور حسن و جمال میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ گھر
اس کے بعد آپ ہے چپ دور کو جھاڑتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہرائیک بال سے ستر بڑار فرشتے خانہ کھیے میں وام ہو تھرے ہیں اور پھر
ہزار فرشتے ہیدا فرماتا ہے اور ان میں سے ہر روز ستر ہزار فرشتے ہیت المعور میں اور ستر ہزار فرشتے خانہ کھیے میں وائل ہوتے ہیں اور پھر
قیارت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابن
قیاست تک اب کی ہیں اور جن کو نے و کی مااور نہ کی کان نے سالوں دیں کی انسانی دل میں اس کا خیال ہوگا۔

۔ حرث بن تھم سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی بعض کتابوں میں جوآیات نازل فرمانی تھیں ان میں بیآ یت بھی تھی "اَفا اللهُ لاّ اللهُ إِلَّا اَنَا" (میں اللہ ہوں نہیں کوئی معبود گرمیں) اگر میں مردہ الآش میں بدیو پیمانہ کرتا تو لوگ اپنے مردوں کو گھروں میں روک

∳209<del>∳</del> ليتے \_''أَنَا اللهُ لاَ إِلهُ إِلَّا اَنَا'' (ميں الله بول مير علاوه كوئي معبودنبيس) ميں بن غله كِزخ ميں گراني پيدا كرتا بول حالانكه غله كة وهر لكه موسع موست مين "أنّا الله لا إلله إلّا أنّا" (مين الله مون مير علاوه كوئي معبود نبين) اگر مين غله مين كير ايدا نه كرتا تو باوشاہ غله كواينے خزانہ ميں جمع كر ليتے \_' ' أَنَا اللهُ لاَ إِلٰهُ إِلَّا أَنَا'' ( ميں الله بوں مير ے علاوہ كوئي معبودنہيں ) اگر ميں دلوں میں امیدوں کے ذریعے سکون پیدا نہ کرتا تو لوگ تفکرات کی وجہ ہے ہلاک ہوجاتے ۔عمرو بن ہند نے جب ملتمس کوعراق کے غلہ ہے محروم کرنے کاارادہ کیا تو کہنے لگا \_

والحب ياكله في القرية السوس اليت حب العراق الدهر اطعمه

'' کیا تو نے عمر جرعراق کا غلہ کھانے کی قتم کھالی ہے حالانکہ کی بہتی میں جوغلہ ہوتا ہے اسے گھن ہی کھاجا تا ہے۔'

حضرت ابن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ اگرتم میں ہے کوئی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اپنے غلہ کو آسان میں چھیائے جہاں چور نہ بیٹیج سکے اورنہ ہی اس کو کھن کھاسکے۔ پس اسے جاہے کہ ایسا ہی کرے کیونکہ ہرآ دمی کا دل اس کے خزانے کی طرف لگار ہتا ہے۔ (رواہ البہتي في شعبه ) ا یک حکایت ا فیخ العارف ابوالعباس المری سے مروی ہے کہ ایک عورت نے جھ سے بیان کیا کہ ہمارے پاس گھن لگے ہوئے گیہوں تھے۔ پس ہم نے ان کو پیوالیا۔ پس گیہوں کے ساتھ تھن بھی پس گیا اور ہمارے یہاں تھن لگ گئی۔ پس ہم نے ہم اس کوچھانی میں چھان لیا تو گھن زندہ نکل آئی۔ شخ العارف ابوالعباس کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ اکابری صحبت سلامتی کا باعث ہے۔ علامه دميري في في مايا كدائ قتم كي ايك حكايت ابن عطية في سوره كهف كي تفيرين بيان كي ب- ابن عطية كتب بين كمير ب والد سے ابوالفضل جو ہری نے بیان کیا کہ میں نے اپنی مجلس میں وعظ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ ان کی برکت سے محروم نہیں رہتا۔ چنا نچہ اصحاب کہف کے کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو اس کو نیک لوگوں کی برکت حاصل ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا بھی ذکر کیا ہے اور لوگ ہمیشہ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ای لئے کہا جاتا ہے کہ جو تخص ذاکرین کی صحبت میں بیٹھے گا' وہ غفلت سے بیدار ہوجاتا ہے اور جو نیک لوگوں کی فدمت كرتا نياس فدمت كى وجدا اس بلندم تبه حاصل موتاب

عجیب وغریب فائدہ 📗 علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ مجھے بعض نیک آ دمیوں سے یہ بات پیچی ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے سات فقہاء کے نام کی کاغذ پر لکھ کر گیبوں میں رکھ دیئے جائیں تو جب تک پیکاغذ گیبوں میں موجود رہے گا'ا۔۔ کھن نہیں لگے گا اور بہنام اس شعر میں جمع کردئے گئے ہیں ہے

فقسمته ضيزى عن الحق خارجه

ألاكل من لا يقتدئ بأيمة

''خبردار جوائمه کی پیروی نہیں کرتا'اس کی قسمت ٹیڑھی ہےاوروہ حق سے خارج ہے۔''

فخذهم عبيدالله عروة قاسم سعيد ابوبكر سليمان خارجه

" پس تم ان کی پیروی کروعبیداللهٔ عروه ٔ قاسم ٔ سعید ٔ ابو بکر ٔ سلیمان ٔ خارجه ( کی پیروی کرو ) ' ،

علامه دمیریؒ نے فرمایا ہے کیعض اہل تحقیق ہے مجھے استفادہ ہوا ہے کہ اگر ان اساء کوککھ کرسر میں باندھ لیا جائے یا پڑھ کرسر

پ جمعد وروم ہو ہے۔ پر پچونک دیئے جائیں تو سرکادردختم ہوجائے گا۔ تحقیق باب انجیم میں'' الجراد'' کے تحت ان آیات کولکھ دیا گیا ہے جوسر کے درد کے اس فنہ

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ مجھے بعض اہل علم سے استفادہ ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات کولکھ کرسر پر لٹکا لیا جائے تو سر کا درد اور در دشقیقہ ختم ہوجائے گا۔کلمات سے ہیں۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم اهدأ عليه يارأس بحق من خلق فيك الاسنان والاضراس وكتبه الكتبة بلاقلم ولا قرطاس قربقوار الله اسكن واهدأ بهدالله بحرمة محمد بن عبدالله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم الم ترالي ربك كيف مدالظل ولو شاء لجعله ساكنا أسكن أيها الوجع والصداع والشقيقة والضربان عن حامل هذه الاسماء كماسكن عرش الرحمن وله ماسكن في الليل والنهار وهوالسميع العليم وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم.

علامد دميري في فرمايا ب كديد كل بھي جھے بعض اسمداميد يہنيا ب اور جمرب ب-اس عل كو چوب غار برا يى جگد بين كراكھا جائے جہاں سورج کی روش نہ پڑتی ہواور جس تحتی پر لکھنا ہوا ہے لے جاتے وقت سورج کا سامنا نہ ہو۔ بیکلمات لکھ کروہ محتی گیبوں یا جووغیرہ میں دبا دی جائے تو اس گیہوں اور جو کو بھی کیٹر انہیں گئے گا۔ کلمات یہ ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم الم توالي الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت فقال لهم الله موتوا فما تواكذلك يموت الفراش والسوس ويرحل باذن الله تعالى اخرج إيها السوس والفراش باذن الله تعالىٰ عاجلا والاخرجت من ولاية اميرالمومنين على بن ابى طالب كرم الله وجهه ويشهد عليك انك سرقت لجام بغلة نبي الله سليمان بن داؤد عليهما الصلاة والسلام. ير

الحکم الکھن کا کھانا حرام ہے کیونکہ پدایک فتم کا کیڑا ہے۔

امثال ال عرب كتة جن "المعيال سوس العال" اى طرح المل عرب كتة بي "اكل من سوسة" طالد بن صفوال بن الاهيم ے كہا كيا كرتمهارا بينا كيسا ہے؟ اس نے كہا كہ وہ اپنے ہم عمرنو جوانوں كا سردار ہے۔ پس چركها كيا كہ دہ جرروز تقى خوراك استعال كرتا ہے۔ إس اس نے جواب ديا كه ايك ورجم لي اس سے كما كيا كداس برصرف تمس ورجم مابان خرج ہوتے يال اورتمبارے پائس تو تمس بزار درہم ہیں۔ پس خالد بن صفوان نے کہا کہ تمس درہموں کا ضائع ہونا کم تر ہے بنسیت اس کے کہ کھن او نی كيروں ميں لگ جائے اور انہيں تيزى سے كھاجائے۔ پس اس كابيكلام حضرت حسن بصري كوسايا كميا تو انہوں نے فرمايا ميں كوائل دیتا ہوں کہ خالد کاتعلق بی تمیم سے ہاور بی تمیم بل اور منجوی میں مشہور ہیں۔

## السيد

"السِيد" (سين كى سره اوريائ ساكن كے ساتھ) يہ بھٹرئے كے نامول ميں سے ايك نام بـ ابو محمد عبدالله بن محمد بن سيد بطلوى كدواواكو بھى "السِيد" كہا جاتا تھا۔ ابو محمد بہت بڑے توى اور لفت كے ماہر تھے۔ انہوں نے بہت مفيد كتا بيل كھى ہيں۔ ان كى پيدائش مرس ہو كى اور ان كا انتقال الا مع ماہ رجب ميں ہوا۔

## السيدة

"السيدة" (سين ك كره اور دال مهمله اورياء ساكن كے ساتھ) اس سے مراد بھيڑيا كى مادہ ہے۔ امام علامہ حافظ النوى اللغوى البوالحن على بن الله على الله عل

### سفينة

''سفینة ''بروزن هیمنة۔ابن سمعانی نے کہا ہے کہال سے مرادم مریس پایا جانے والا ایک پرندہ ہے اگراس کے سامنے درختوں کے پی ڈال دیے جا کیں تو یہ تمام پتے کھاجا تا ہے۔ابوا کلی ابراہیم ابن حسن بن علی ہدانی کوبھی ای پرندہ''سیفۃ'' سے تشبیددی جاتی ہواتی ہے اور ابوا کلی بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی بیعادت تھی کہ جب بیکی محدث سے حدیث سنتے تو جب تک اس سے کوری حدیث معلوم نہیں کر لیتے اس وقت تک اس سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔

## ابوسيراس

''ابوسیواس'' قزوی کی نے الاشکال میں لکھا ہے کہ یہ ایک جانور ہے جوجنگلوں میں رہتا ہے۔اس جانور کے ناک کے بانسہ میں بارہ سوراخ ہوتے ہیں۔ پس جب بیسانس لیتا ہے تو اس کی ناک سے بانسری جیسی آ واز سنائی دیتی ہے۔ پس جنگلی جانوراس آ واز کو سنتے ہی اس کے اروگر دجمع ہوجاتے ہیں اور بعض جانور اس کی آ واز سن کر بے ہوش ہو باتے ہیں۔ پس یہ جانور انہیں پکڑ لیتا ہے اور انہیں اپنا لقمہ بنالیتا ہے۔ پس آگر شکار اس کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا تو یہ چین مارتا ہے جس سے بانور خوفردہ ہوجاتے ہیں اور اس سے فرارہ وجاتے ہیں۔ واللہ اللم



#### باب الشين المعجمة

الشادن

''الشادِن''(وال كر مره في ساتھ) اس سے مراد وہ نر برن ہے جس كے سيگھ نكل آئے ہوں۔عقريب انشاء اللہ ''باب الطاء المعجمة'' ميں اس كاتفصيلي ذكرآئے گا۔

#### شادهوار

' شادھوا ر''یہ ایسا جانور ہے جوروم کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تروی ٹی نے الا شکال میں کلھا ہے کہ اس جانور کے ایک سینگ ہوتا ہے۔ بس جوا جبتی ہے تو ان سینگوں میں سے ایک سینگ ہوتا ہے۔ بس جوا جبتی ہے تو ان سینگوں میں سے ایک خوبصورت آ واز سائی دیتی ہے۔ پس حیوانات اس آ واز کوئ کران جانور کے پاس جمع ہوجاتے ہیں۔ تروی ٹی نے ایک حکامت بیان کی ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس اس جنگ تھا جو اے کسی نے جدید دیا تھا۔ پس جب ہوا چلتی تو بادشاہ اے اپنے پاس رکھ لیتا۔ پس اس سینگ کورکھ دیا جاتا تو اس کے گئیں آ واز سائی دیتی کہ انسان اس آ واز کو بنتے ہیں کر انسان کی وجد طاری ہوجاتا تھا اور جب اس سینگ کورکھ دیا جاتا تو اس کے گئیں آ واز سائی دیتی کر انسان اس آ واز کو بنتے ہے بہاں تک کہ وہ روئے کر جب ہوجاتے تھے۔

## الشارف

الشارف "بوڑھی اونٹی اس کی جمع شرف آتی ہے جیسے بازل کی جمع بزل اور عائذ کی جمع عوز آتی ہے۔ حضرت علی فی فر المالی الشمار ف "بوڑھی اونٹی اس کی جمع شرف آتی ہے جیسے بازل کی جمع بزل اور عائذ کی جمع عوز آتی ہے۔ حضرت علی فی فرم نے کہ غزوہ بدر کے موقع پر بال فغیمت میں ہے میرے حصد میں ایک شارف آیا تھا اورا کیک شارف کیے رسول الله صلی الله علیہ دسم نے دسترت فاطمہ ہے نکاح کا اراد و کیا اور و لیمد کی تیاری شروع کی تو میں نے بی تعقیق کی تو میں نے دسترت فاطمہ ہے نکاح کا اراد و کیا اور و لیمد کی تیاری شروع کی تو میں نے مناسک کی ہوئی کی اور میں این اور شوع کی کو اور کے کو اور کے کو اور کے کو اور کو اور کو اور کو اور کو اور اور کیا۔ پس جب میں کو زیاد و فیرہ جمع کر کے دائیں آباد کی میں نے دیکھا کہ میرے اونٹوں کے کو ہانوں اور پشت کا گوشت کا لیا گیا ہے اور ان کی کلامیاں نے میں میں میں ہے کہا کہ کوئ ہے جس میں اور ایک گئی میں ۔ پس میری آٹھوں نے یہ منظ دیکھا تو بچھے برواشت نہ ہو سکا۔ پس میں نے کہا کہ کوئ ہے جس میں افساد کے بیرے اور دواس مکان نے میں انساد کے ساتھ بیر معاملہ کیا ہے اور دواس مکان نے میں انساد کے ساتھ بیر معاملہ کیا ہے اور دواس مکان اللہ کی سے شروع کی اس گروہ میں گانا گار تائی ۔ پس وہ کہر دی تی کو اللہ گئی فی اللہ فی فی اللہ ہوں ہوں کے اللہ ہوں اور ایک گا گار تائی ۔ پس وہ کہر دی تی اللہ ہوں کو اللہ نے فی اللہ ہوں کہا کہ خور کے دولی کو اللہ ہوں کہا کہ خور کے کہا کہ کوئے کی اس گروہ میں گانا گار تائی کے ۔ پس وہ کہر دی تی فید اللہ ہوں کو اللہ ہوں کو اللہ ہوں کہ اس گروہ میں گانا گار تائی کی سے معقلات بالفناء

"ا حضره اشرف كعلم برداريه اونشيال صحن ميل بندهي بهوكي بين-"

وضرجهن حمزة بالدماء

ضع السكين في اللبات منها

"آ پان کے گلوں پر چھری چلائیں اور آپ ان کو چیر پھاڑ کرخونریزی کرلیں۔"

طعاماً من قديد أوشواء

وعجل من اطايبها لشرب

"اوران کے جم کے بہترین حصے کا بھنا ہوا گوشت شراب کی مجلس کیلئے تیار کرلیں۔"

لكشف الضرعنا والبلاء

فأنت ابوعمارة المرجي

"لی آپ ابوتلارہ ہیں اور میں امیدر کھتا ہول کرآپ ہم سے تکلیف اور مصیبت کودور کردیں گے۔"

علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ اس حدیث کا بقیہ حصہ مشہور ہے۔ امام بخاریؒ ، امام مسلمؒ اور امام ابوداؤڈ نے اس کوروایت کیا ہے۔
نیز حضرت ہمزہؓ کا پیغل شراب کی حرمت نازل ہونے ہے قبل کا ہے۔ پس اس وقت شراب نوشی حلال تھی اور شراب غزوہ احد کے بعد
حرام ہوئی ہے۔ حضرت ہمزہؓ کے فعل کو دلیل بناتے ہوئے اہل علم نے کہاہے کہ مالک کی غیر موجودگی میں اس کے اونوں کو ذرج کر لین
مباح ہے۔ یہ جمہور علاء کی رائے ہے لیکن محنون واؤ داور عکر مدنے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر
اس کے جانوروں کا گوشت نہ کھایا جائے لیکن میقول شاذ ہے۔

#### الشاة

''الشاة''اس سے مراد بمری ہے۔ لفظ' الشاة'' كا اطلاق نراور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ الثاق اصل میں ''شاهة'' تھا كيونكه اس كی تفخر' شویہۃ'' ہے اوراس كی جمع' 'شیاہ' ہے۔ پس اگر بمریوں كی تعدادتین سے دس تک ہوتو اس كے لئے جمع ہى استعال كرتے ہیں۔ یعنی' ' شلاث شیاہ' کہیں گے اوراگر تعداد دس سے تجاوز كرجائے تو يوں كہا جائے گا" هذہ شاء تحفير ق" شاعر نے كہا ہے كہ لاكن يُنفَعُ الشَّاوِى فِيهُا شَاته ولاحمار اہ ولا علاته

''اے بمری کا بھنا ہوا گوشت نفع نہیں پہنچا تا اور نہ ہی گدھا اور غلہ نفع بہنچا تا ہے۔''

کائل ابن عدی میں خارجہ بن عبداللہ بن سلیمان کے حالات زندگی میں بیروایت فدکور ہے۔عبدالرحمٰن بن عائذ کہتے ہیں کہ
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے بحری ہواوراس کا دودھاس کے پڑوی کونہ پنچے یا مسکین کونہ پنچے ۔پس چاہئے کہ وہ
اس بحری کو ذرئے کردے یا اس کوفروخت کردے ۔ لقمان کی حکمت تو اثر کے ساتھ خابت ہے اور لقمان سے مراد لقمان بن عنقاء بن ہیرون
ہے۔ان کا تعلق المیہ شہرے تھا۔ان مے متعلق بیدواقعہ شہور ہے کہ ان کوان کے مالک نے ایک بحری دی اور حکم دیا کہ اس کو ذرئے کرواور
میرے پاس اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جوسب سے عمدہ ہو ۔ پس لقمان حکیم نے بحری کو ذرئے کیا اور اس کا دل اور زبان نکال لی ۔ پھر دونوں چیزیں اپنے مالک کے سامنے چیش کردیں ۔ پس دوسرے دن مالک نے ایک اور اس کا دل اور زبان نکالی اور مالک کے سامنے یہ
یاس اس کے گوشت کا وہ حصہ لاؤ جو خبیث ترین ہو ۔ پس انہوں نے بحری ذرئے کی اور اس کا دل اور زبان نکالی اور مالک کے سامنے یہ
ودنوں چیزیں چیش کردیں ۔ پس مالک نے لقمان حکیم سے اس کے متعلق سوال کیا؟ پس انہوں نے جواب دیا کہ دل اور زبان دونوں

طیب ہیں۔ بشرطیکہ اس کی ذات میں شرافت و بھلائی ہواور یہ دونوں چزیں ضبیف ترین ہیں اگر اس کی ذات میں خباخت ہو۔ علامہ دیری نے فر بایا کہ تی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے اس فرمان کا معنی بھی بھی ہے کہ انسان کے جم میں ایک گوشت کا لوگھڑا ہے۔ اگر دو چکی دیری نے فر بایا کہ تی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم اللہ علیہ دسلم کا بالک بیت الخلاء میں داخل ہوا۔ پس دہ کائی دیر تک وہاں جیفا رہا۔ پس آپ نے زورے پکارا اور کہا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوا۔ پس دہ کائی دیر تک وہاں جیفا رہا۔ پس آپ نے زورے پکارا اور کہا کہ بیت الخلاء میں داخل ہوا۔ پس دہ کائی دیر تک وہاں جیفا رہا۔ پس آپ نے زورے پکارا اور کہا کہ بیت الخلاء میں طویل تیا م میگر کو چریا ہے۔ بواسر بیدا کرتا ہے اور دل کو مردہ کرد بتا ہے۔

انتمان حکیم کی وصیت التمان حکیم نے اپنے جنے کو وسیت کی جس کا نام فاران تھا۔ لقمان حکیم نے کہا اے بھرے ہیا جکہتم اس کی تو بہت المجملہ کی میں بھر اس کی تو بہت المجملہ کی تو بہت المجملہ کی اس کی تو بہت المجملہ کی اس کی موجہ در ہتا جبکہتم اس کی تو بہت المجملہ کی ساتھ کی بھر در باتا جبکہتم اس کی محبت اختیار کر لو اور بس بھر کہتم اس کی تعرب بیا جبکہتم اس کی تو بہت المجملہ کی کاموں میں جلدی کرنا اور تین کام قابل تحسین فاجرآ دی ہے بھی بچتے رہنا جبکہتم اس کی تعرب کی بھر بودرگ کی اور بی مال کی تقت کے وقت دورے کیا کہ دکرنا۔

ہرے (ایک انسان کو اس کی غیر موجود گی میں جملائی کے ساتھ یا دکرنا۔ (۲) بھرائیوں کا بوجھ اٹھانا۔ (۳) مال کی تقت کے وقت دورے کیا کہ دکرنا۔

ابتدا، میں غصہ کرنا جنون ہے اور اس کا اختیام عدامت ہے۔ اے میرے بیٹے تین کا موں میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ (۱)
اپنے خمرخواہ ہے۔ مشاورت کرنا۔ (۲) دشمن اور حاسد کے ساتھ بھلائی کرنا۔ (۳) پرایک کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اے میرے بیٹے بروہ شخص دھوکہ کھا تا ہے جو تین چزوں پر بھروسہ کرے (۱) ایسے خض کی تھدیتی کرے جے اس نے دیکھا ہی شہو۔ (۲) جو کی نا قائل اختیار کر بھوکہ انتہار کر کھوکہ اس بھرے بیٹے حسدے اجتماب کر بھوکہ بدد میں کو فاکر دیتا ہے اور اس کا انجام عدامت ہے۔ اس میرے بیٹے اگر تو چاہتا ہے کہ حکمت سے قوت بدد میں کو فاکر ہوتا ہے کہ حکمت سے قوت مصل کرتے تو جو تو آوں کو اپنی جان کا لک نہ بنا۔ اس کے کہ کورت اسی جنگ ہے۔ جس میں سے جیس ہے۔ مورت کی خاصیت ہے ہے۔ کہ اگر وہ تجھے جب کر بیٹی ہے۔ کورت کی خاصیت ہے۔ کہ اگر وہ تجھے جب کرتے گے ہلاک کر ڈالے۔

علامہ زخشری کی کر کتاب رہے الا برار میں فہ کور ہے کہ حسن بھری نے فربایا کہ اگر میں ایک طلال روٹی کو پالیتا ہوں تو اس کو جلاتا ہوں پھراس سے مریضوں کے لئے دوا تیار کرتا ہوں۔ پھر فربایا کہ ایک مرتبہ جنگل کی بحریاں کوفہ کی بھریوں کے ساتھ مخلوط ہو گئیں تو امام ابوضیفہ نے سوال کیا کہ بحری کی بھر کتی ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا سات سال۔ پس امام ابوضیفہ نے سات سال بھر بحری کا گوشت نہیں کھایا۔ مبرونے کہا ہے کہ

الاعصاه الحياء والكرم

ما ان دعاني الهوى لفاحشة

''جب خواہش نفسانی نے مجھے برائی کی دعوت دی تو میری حیاءاور بزرگی نے اس کی نافرمانی کی۔''

ولا مشت بي لريبة قدم

فلا الى حرمة مددت يدى

"پس میں نے برائی کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ بی میراقدم مجھے کسی برائی کی طرف لے کرچلا۔"

تاریخ ابن خلکان میں لکھاہے کہ ایک مرتبہ ہشام بن عبدالملک نے اعمش کی طرف پیغام بھیجا کہ دہ حضرت عثمانٌ اور حضرت علی م کی برائیاں لکھ کرمیری طرف ارسال کرے۔ پس اعمش نے دہ کاغذ کا عمواجس پر ہشام نے پیغام لکھا تھا۔ قاصدے لیا اور بکری کے مندمیں ڈال دیا۔ پس بکری نے وہ کاغذ کا کلوا کھالیا۔ پس اعمش نے قاصد کو کہا کہتم خلیفہ سے کہددینا جو کچھ میں نے تمہارے سامنے کیا ہے یہ اس کا جواب ہے۔ پس قاصد واپس گیالیکن تھوڑی دور جانے کے بعد پھرلوٹ آیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ نے قسم کھائی تھی کہ اگر تو میرے یاس جواب لے کرنہ آیا تو میں مجھے قتل کردوں گا۔ پس قاصد نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ امش سے میری سفارش کریں۔ پس انہوں نے اعمش کو جواب کھنے پر راضی کرلیا۔ پس اعمش نے خط کا جواب یوں کھا: امابعد! اگر حضرت عثانٌ میں دنیا بھر کی خوییاں ہوں تواس سے تمہیں کوئی نفع نہیں بینچے گا اور اگر بالفرض حضرت علی میں دنیا بھرکی برائیاں ہوں تو تیرے لئے کوئی ضررنبیں ہے۔ پس تیرے لئے ضروری ہے کہ تو اپنے نفس میں خور کرے۔ والسلام۔ اعمش کا نام سلیمان بن مہران ہے۔ بیمشہور تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت انس بن مالک اور ابو بمرتفقی کی زیارت کی ہے اور ابو بمرتفقی کی سواری کی رکاب بھی پکڑی تھی۔ پس ابو بمرتفقی نے فرمایا کہ اے میرے میٹے تونے میری عزت نہیں کی بلکہ اپنے رب کا اکرام کیا ہے۔ اعمش مبت خوش مزاج تھے اور آپ کی سر سال تک تھبیراولی فوت نہیں ہوئی۔ان کے متعلق عجیب وغریب واقعات مشہور ہیں۔ان میں سے ایک بیرے کہ ان کی ایک بیوی تھی جو کوف کی عورتول میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پس دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور اعمش بدصورت تھے۔ پس ای اثناء میں ایک آ دی آیا جے ابوالباد کہا جاتا تھا۔ وہ حدیث پڑھنے کے لئے آیا تھا۔ پس اعمش نے فرمایا کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگزا ہوگیا ہے۔ پس تم اس کے پاس جاؤ اورا سے لوگوں کے نزدیک میرے مقام کی خبر دو۔ پس وہ آ دی اعمش کی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اللہ تعالی نے آپ کی قسمت اچھی بنائی ہے کہ ہمارے شیخ اور ہمارے سردار جن ہے ہم دین اصول اور حرام و طلل کے احکام عکھتے ہیں کا نکاح تمہارے والم اس اس کے صعف بھر اور ٹا تک کی خرابی ہے دھوکہ میں نہ یہ تا۔ پس اعمش بیئن کرغصہ سے بھر گئے اور کہنے لگے۔اُر خببیث اللہ تیرے دل کواندھا کردے تو نے میرے عیوب کی اسے خبر دے دی ہے۔ • پھراعمش نے اس آ دمی کوایے گھرسے نکال دیا۔

انا نعزیک لا انا علی ثقة من البقاء ولکن سنة الدین "بهم آپ کاتوریت این زندگی برمجروسرکرنے کی وجہ سے نیس کررہ بلکداس کی وجہ صرف یہ ہے کتوریت کرناست ہے۔"

فلا المعزى باق بعد ميته ولا المعزى وان عاشا الى حين

''بس موت کے بعد نہ تو معزر ہے گا اور نہ تعزیت کرنے والا باقی رہے گا۔ اگر چہان دونوں نے کئی برس زندگی کے گز ارے ہوں۔'' اعش كانقال عماي كوبوا يب مى كها كيا ب كدام الي كوبوا نيزاي قول يبى ب كداعش كى وفات ومايي من بولى -تارخ ابن خلکان میں ندکور ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر کو مکہ تمر مدمی خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے اپنے بھائی مصعب بن زبیر کو مدینہ منورہ کا گورنر بنادیا اور مروان بن حکم اور اس کے بیٹے کو مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ پس وہ دونوں شام کی طرف چلے گئے۔ پس عبرالله بن زبير ملي و الكول كو في كرات رج - يس جب عبدالملك بن مردان منصب خلافت بر فائز بواتواس في شام ك اوگوں کو ج کرنے سے منع کردیا کیونکد عبداللہ بن زبیر ج کر کے آنے والے لوگوں سے خلافت کی بیعت لیتے تھے۔ پس شام کے لوگوں برج کی ممانعت شاق گزری تو عبدالملک نے ایک قبة الفحر و تقمير كرايا اور حكم ديا كد يوم عرفه ميں لوگ بيت المقدل جاكروتوف کیا کریں۔ پس شام کے لوگوں نے الیا ہی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس اور دیگرشمروں کی مساجد بیں عرفہ کے ون وقوف کی رسم کا آغازای وقت ہے ہوا۔ بھرہ کی مساجد میں عرف کے دن وقوف کی رسم کا آغاز حضرت عبداللہ بن عبال کے زماند میں ہوا۔ نیزمصر میں اس رمم كا آغاز مروان كے دور ميں ہوا۔ جب عبدالملك نے مصعب بن زبير " کوتل كركے داپس لوشا جا ہا تو تجائ بن ليسف اس كے سانے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر کو پکڑ کران کی کھال تھنچ رہا ہوں۔ پس آ پ اس کے ساتھ لانے کی مہم میرے سرد کردیں۔ پس عبدالملک نے اہل شام کا ایک برد اشکر تجاج بن پوسف کی سربراہی میں عبداللہ بن ذبیر " لڑنے کے لئے روانہ کردیا۔ پس ججاج نے ابن زیبر کا محاصرہ کیا اور کعینہ اللہ یرمنجنیق کے ذریعے پھر برسانے لگا۔ پس جب اس نے بیت اللہ پر پقر برسانے شروع کئے تو آسان ہے بکل کی چیک اور کڑک پیدا ہوگئی۔ پس اہل شام خوفز وہ ہو گئے۔ پس عجاج کے بچٹا کر کہنے لگا كە يەتبامەكى بىليال بىل ادرىي يېال كابنيا بول (يىنى اى جگە كاربائتى بول) كار تجاج كھڑا ہوا اور كعبه برپقر برسانے لگا۔ پس

﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ 217 ﴾ ﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ آسان سے بجل كى چك ميں اضاف موگيا۔ ايك بجل جاتى تو دوسرى آجاتى۔ پس بجل كى وجہ سے جاج كى فوج كے بارہ آدى ہلاك ہو گئے جس کی وجہ سے اہل شام بہت زیادہ خوفز دہ ہو گئے۔ پس جب صبح ہوئی تو آسانی بجلی کی وجہ سے ابن زبیر سے ساتھی شہید ہو گئے۔ پس تجاج نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ ثابت قدم رہو کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ ابن زبیر کے ساتھی بھی ای مصیبت میں مبتلا ہیں۔ تجاج مسلسل تعبیۃ اللہ پر بخینق سے ذریعے پھر برساتا رہا۔ یہاں تک کہ تعبہ کومنہدم کردیا اوراس کے بعد آگ کے گولے برسانے لگا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ پس ابن زبیر ؓنے اس منظر کو دیکھنے کے بعدا پی ماں سے کہا کہ اگر میں ان کی قید میں چلا گیا تو ہیہ مجھ قل کردیں گے اور میرامثلہ بنا کیں گے۔ پس ابن زبیر گی ماں نے کہاا ہے میرے بیٹے!اگر بکری کوذیح کردیا جائے تو اس کی کھال تھینے میں اس کو کسی قتم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ پس حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ سے رخصت ہوگئے۔ پس آپ وشمن کے مقاسلے ر نظے یہاں تک کدان کو پیچیے دھلیل دیا۔ پس دشمن پھر پھینکآ رہا۔ یہاں تک کدآ پ کا چہرہ مبارک خون آ لود ہوگیا۔ پس جب حضرت ائن زبيرٌ كواپنے چېره پرخون كى حرارت محسوس ہوئى تو يەشعر پڑھنے لگے

ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اقدامنا تقطر الدما

''اور ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہماری پشتوں پر زخموں کا خون مہم بلکہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے سینہ سے ہمارا خون مہدر باہے۔'' حضرت عبداللہ بن زبیر کی مجنونہ باندی نے جب آپ کو گرتے ہوئے ویکھا تو چنج مارکر رونے لگی اور آپ کواشار ہ کر کے کہنے لگی "و المير المومنيناه"-حضرت عبدالله بن زبير كوا جمادي الثاني سيج كوشهيد كيا كيا- پس جب ابن زبير كي شهادت كي خرجاح کو لمی تو وہ مجدہ میں گر گیا اوراس کے بعد وہ ( یعنی حجاج ) اور طارق آئے اور آپ کی لاش پر کھڑے ہوگئے۔ پس طارق نے کہا کہ کی عورت نے آپ سے زیادہ ذا کرنہیں جنا۔ پس حجاج نے کہا کیاتم ایسے مخص کی مدح کرتے ہو جوامیر المومنین کی مخالفت کرتا تھا۔ طارق نے کہا ہاں وہ میرے نزدیک معذور ہیں۔ اگر خلیفہ وقت کی مخالفت نہ ہوتی تو ہمارے پاس ان سے اوائی کرنے کا کوئی جواز نہیں تھ۔ ہم نے آپ کا محاصرہ کیا حالانکہ ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔انہوں نے آٹھ ماہ تک ہمیں نصف حصہ دے رکھا تھا ہلکہ نصف ہے بھی زائد عطا کیا تھا۔ پس جب طارق کا کلام عبدالملک نے سنا تو اس نے اسے بہت پیند کیا۔ پھراس کے بعد حجاج نے حفرت عبدالله بن زبیر کا سرمبارک عبدالملک کے پاس بھیج دیا۔ پس عبدالملک نے ابن زبیر کا سرمبارک عبدالله بن حازم اسمی کی طرف بھیج دیا اور عبدالله خراسان کے گورز تھے۔ انہیں اس منصب پر حضرت عبدالله بن زبیر ؓ نے مقرر کیا تھا۔عبدالملک نے عبدالله بن عازم کو پیغام بھیجا کہ اگرتم میرے مطیع ہوجاؤ گے تو میں تنہیں خراسان کی سات سال کی آیدنی معاف کردوں گا۔ پس ابن حازم نے قاصدے کہا کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تجھے قل کردیتا۔ لہذا میں تجھے تھم دیتا ہوں کہ اپنے آقا کے خط کو چبا کرنگل جا۔ پس قاصد نے اس خط کو کھالیا۔ پھراس کے بعدعبداللہ بن حازم نے عبداللہ بن زبیرؓ کے سرمبارک کولیا۔ پس اسے خسل دیا اور اسے خوشبولگائی اور پھر ا ہے کفنا کر دفن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن حازم نے ابن زبیر کا سرمبارک آل زبیر کی طرف مدیند منورہ بھیج دیا تھا۔ پس انہوں نے ابن زبیر کے باقی جسم کے ساتھ سر کو بھی فن کردیا تھا۔حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محتر مداساء بنت ابو بمرصد بیٹ کی وفات مدیند منورہ میں ابن زبیر کی شہادت کے پانچ دن بعد ہوئی۔ نیز اساء بنت ابو بکڑنے سوسال کی عمر پائی۔ حافظ ابن عبدالبرنے ذکر کیا

ہے کہ کعبہ پر تجائ کے پھراؤے پہلے بھی بخیش کے ذریعے پھر برسائے گئے تھے۔ بیدواقعدال وقت پیش آیاجب بزید بن معاویٹ رورحکومت میں مسلم بن ولید بن عقبہ بن الی معیط نے وقعۃ الحرۃ کے بعد مکہ تمر مدکا محاصرہ کرلیا تھا۔ پس ای دوران بزید کی موت واقع ہوگئ تو مسلم بن ولید نے مکہ کرمدکا محاصرہ ختم کردیا اور شام کی طرف واپس چلے گئے۔

ایک بچیب واقعہ ایک بین عبد الرحن باغی کہتے ہیں کہ میں عبد الاقلیٰ کے دن اپنی مال کے پاس بیشا ہوا تھا۔ پس میں نے دیکھا کہ ایک بچیب واقعہ ایک بیٹی سے میں کے باس میری مال نے بھے کہا کیا تم ہوں سے بھر نے ان کو جائے ہو۔ میں نے کہائیس۔ میری مال نے بھے کہا کیا تم بھا ہے اور بیعظر بن نیک برگی کی مال ہے۔ پس میری مال نے بھے کہا کیا اور ان سے ان کے حالات معلوم کے۔ پس انہوں نے کہا کہ میں عبرت کے لئے صرف ایک واقعہ ہیں ساتی ہول ۔ خیش عبد الاقلیٰ کے دن میر سے گھر میں سوال کرنے والوں کا بجوم تھا اور میر سے مر پر چارسولونڈ بیاں موجود تھیں اور میرا خیال ہے کہ میر سے بیٹے جمعفر نے میری طرف سے قربانی کا تھی اور تحقیق آت بھرتے ہے دو کمر بوں کی کھال کو سورتا ہو ہے۔ پس میں تہ میں کہ میں نے جعفر کی والدہ کو باغ سورتا ہو ہے۔ پس جعفر کی والدہ ہمارے پاس آتی رہیں۔ یہاں تک کہ موت نے ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ عقریب انشاء اللہ جعفر کے والدہ ہمارے پاس آتی رہیں۔ یہاں تک کہ موت نے ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ عقریب انشاء اللہ جعفر کے والدہ ہمارے پاس آتی رہیں۔ یہاں تک کہ موت نے ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی۔ عقریب انشاء اللہ جعفر کے اللہ والی ڈکر'' باب اجین' میں "

سنن ابن باجہ اور کامل بن عدی میں ابو ذربن عبداللہ کے حالات میں حضرت ابن عُرسی حدیث ندکور ہے۔حضرت ابن عُرسے مروی ہے کہ نبی اکبر کے اپنی کہ کاری جدت کے چو پاؤں میں ہے ہے۔ حافظ ابن عمر بن عبدالبر نے اپنی کہ آب ''الاستیعاب'' میں ابی رجاء العطار دی کے حالات میں تکھا ہے کہ اہل عرب سفید بحری لاتے تھے۔ پس وہ اس کی پرسش کرتے تھے۔ پس اس بحری کو بھیٹریا کے جاتا۔ پس وہ اس کی چسش کرتے تھے۔ پس اس بحری کو بھیٹریا کے جاتا۔ پس وہ اس کی چسٹری کے آیک اور بحری کے آتے اور اس کی پرسٹش شروع کرویتے۔

سنن بین اور صدیث کی دوسری کمآبوں میں نہ کور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکے کی ہوئی کبری کے سات اعتضاء کا کھانا کروہ مجھتے تھے۔(۱)عضو تاسل (۲)خصیتین (۳) خون (۴) پید (۵) فرج (۲) غدود (۷) مثاند۔ نیز صدیث کی کتب میں نہ کور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بو حد بکری کے جم کے اگلے حصہ (یعنی مقدم) کو کھانا پندفر ماتے تھے۔

حضرت امسلمہ فرماتی ہیں کہ رسول الند علیہ وسلم میرے میہاں تشریف فرما تھے۔ پس ایک بکری وہاں واقل ہوئی ۔ پس وہ کبری اپنے کھروں سے زبین کریدئے گئی۔ پس میں کمڑی ہوئی اور اس کی گردن کپلز لی۔ پس رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا حبسیں ایرانہیں کرنا چاہتے تھا کہتم بکری گرون کپلؤ کر دیا تھی۔

مسلم شریف میں حضرت ہل بن سعد ساعدیؓ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول الشسلی الشعلیہ وسلم کی جائے نماز اور ویوار کے درمیان سے ایک بکری گزری۔علامہ ومیریؓ نے فرمایا کہ بیردوایت سترہ کے مستحب ہونے کی دلیل ہے جیسے دوسری روایت میں ہے کہ رسول الشسلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترہ بنالے کیونکہ شاید شیطان اس کی نماز کوئی ترور

فاكده اسن ابوداؤد وغيره يس بيك ني اكرم صلى الله عليه وكلم كي خدمت عن خيركي ايك يبوديه في بكرى كا كوشت بطور بديه بيجا

لمجلد دوم جس میں زہر طایا گیا تھا۔ پس آپ عظی نے اس کو کھایا اور آپ کے صحابے نے بھی گوشت کھایا۔ پس اس گوشت کو کھانے کی وجہ سے بشر بن براء بن معرور کی وفات ہوگئی۔ پس آپ علیہ نے اس یہود یہ کو بلایا اور فرمایا کہ تھے کس چیز نے بیاکام کرنے پر آ مادہ کیا ہے۔ وہ کہنے تکی کدیس نے سیجھے ہوئے گوشت کوز ہرآ لود کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کے بی ہوئے تو گوشت آپ کونقصان نہیں پہنچائے گا اور اگرنی نہ ہوئے تو اس ہے ہمیں راحت حاصل ہوگی۔ پس رسول اللہ علیہ نے اس عورت کوتل کرنے کا حکم دیا۔ پس اس عورت کوتل کردیا گیا۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ یہودیہ وقل کرنے کی روایت مرسل ہے کیونکہ زہری نے حضرت جابرؓ ہے اس کے متعلق کچھ نہیں ساادر محفوظ روایت یہ ہے کہ آپ علیہ ہے یو چھا گیا کہ کیا آپ اس مورت کو آپیں کرینگے۔ پس آپ علیہ نے فرمایانہیں۔ امام بخاري اورامام سلم نے ای طرح روایت نقل کی ہے لیکن پہوٹی نے دونوں روایتوں کواس طرح جمع کیا ہے کہ ابتداء میں آ بے اللہ نے يبوديه كوتل سے انكار فر مايا۔ پس جب بشر كى وفات ہوئى تواس كے قل كا عكم ديا۔ اس يبوديه كا نام زينب بنت حرث بن سلام ہے۔ ابن الحق نے کہا ہے کہ وہ یہودیہ مورت مرحب یہودی کی بہن تھی معمر بن راشد نے زہری سے روایت کی ہے کہ وہ یہودیہ مورت مسلمان ہوگی تی۔ ا مام ترندیؓ نے بیروایت نقل کی ہے کہ حکیم بن جزامؓ سے مروی ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوایک دینار دے کر جیجا که اس کی قربانی کیلئے ایک بکری خرید لاؤ۔ پس انہوں نے ایک قربانی کی بکری خریدی۔ پس اے دود ینار میں فروخت کردیا۔ پھرا آں کی جگدایک اور بکری ایک دینار میں خریدی اور پھرائ کے بعد ایک قربانی کی بکری اور ایک دینار کے ساتھ رسول انڈسل الندعلی وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بکری کو ذیج کر دیا اور دینار صدقه کردیا۔

صحیح بخاری سنن ابی داؤ دُتر ندی اور ابن باجه میں ندکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن جعد۔ بریمی کہا جاتا ہے کہ ابن ائی جعد بارتی کوایک دینار دیا تا کدوہ ایک بحری خرید کرلائیں۔ پس وہ ایک دینار کی دو بکریاں خرید کرلائے۔ پس ان دو بکر بول س سے ایک بری ایک دینار میں فروخت کردی اورایک بری اورایک دینار کے ساتھ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہور ؟ اورسارا واقعد سنایا۔ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الله تعالی تمہارے واکیس ہاتھ کو برکت سے بحر دے۔ پس اس کے بھر حضرت عروہ بن جعد کنانہ کی طرف (جوبھرہ کے قریب ہے) نکل جانے اور آئبیں مال تجارت میں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا۔ یہاں تک کوفہ کے مال داروں میں آپ کا شار ہونے لگا۔ هیب بن غرقدنے فرمایا ہے کہ میں نے عروۃ بارتی کے گھر میں ستر ایسے گھوڑے دیکھیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لئے پالے گئے تھے۔عروۃ بن ابی الجعد ؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرہ حدیثیں روایت کی ہیں۔آپ ہی وو پہلے محص میں جوسب سے پہلے کوفد کے قاضی بنائے ملئے متے اور آپ کو حضرت عمر نے قاضی شرح کے پہلے کوفد کا قاضی مقرر کیا تھا۔

ایک عجیب واقعہ ابن عدی نے حسن بن واقد القصاب سے روایت کی ہے کہ ابدِ جعفر بصری جن کا شار صلحاء میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بحری کوزمین پرلٹایا تا کہ میں اس کوذیج کروں۔ پس ابوب بختیانی وہاں سے گزرے۔ پس میں نے چھری زمین پر ڈ الی اوران کے ساتھ کھڑا ہوگیا اور گفتگو کرنے لگا۔ پس بکری نے دیوار کی جڑ میں ایک گھڑا کھودا اور اپتے پاؤں سے چھری کولڑ ھکا کر اس گڑھے میں ڈال دیا اوراس پرمٹی ڈال دی۔ پس بیمنظر دیکھ کرایوب ختیاتی مجھ سے کہنے لگے۔ دیکھو بکری کیا کررہی ہے 'دیکھو بکری کیا کررہی ہے۔ پس میں نے اس کے بعدایت ول میں پختدارادہ کرلیا کہ آج کے بعد میں کسی چیز کوذئ نہیں کروں گا۔

فا كده | الوجم عبدالله بن يكي بن الي الهيثم المصحى جواصحاب شافقي من سے بين بهت بزے امام صالح اور عالم يتنے وه يمن ك رہے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ کچھ لوگوں نے جھے پر کلواروں کے وار کئے لیکن کلواروں نے میرےجم کوئیں کا ٹا۔ پس ان ے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ پس انہوں نے فرمایا کہ بی اس وقت میآیات پڑھ رہا تھا۔ ' وَ لاَ يَوُ دُهُ حِفُظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةٌ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۚ فَاللَّهُ خَيُرٌ ۚ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَهُ مُعَقِّبَات' مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمُواللهِ إِنَّا نَحْنُ نَوَّلْنَا الذِّكُرَ وَانِنَّا لَلَهُ لَحَافِظُونَ وَحَفِظُنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّحِيْمِ وَجَعَلْنَا السَّمَاءِ سَقَّفًا مَّحُفُوظًا وَحِفُظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَان مَّاردٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْغَزِيْرِ الْغَلِيْمِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظ اللهُ حَفِيْظ" عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنْ كُلُّ نَفُس لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ" إِنَّ بَطُش رَبِّكَ لَشَدِيْد" إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيِّهُ وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُوالْعَرْش الْمَجَيْلُ. فَعَال لَهُمَا يُرِيْهُ هَلُ اتَنَاكَ حَدِيْتُ الْجُنُودِ فِرُعَوْنَ وَتَشُودَ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيْبِ وَاللهُ مِنْ وَزَّائِهِمُ مُحِيْط" بَلُ هُوَ قُرُ آن" مَّجيُد" فِي لَوْح مَّحُفُوظٍ"

پھراس کے بعد ابو محمد عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جماعت کے ہمراہ نظاتو ہم نے ریکھا کہ ایک بھیٹریا ایک کمز وریکری کے ساتھ کھیل رہا ہے لیکن اس بکری کوکوئی ضرفیش پہنچارہا۔ پس جب ہم ان کے قریب پہنچے تو بھیٹریا بمیں و بکھے کرفرار ہوگیا۔ پس ہم جری کے قریب پہنیے تو ہم نے اس کے گلے میں ایک تکھا ہوا کاغذ ( یعنی تعویذ) پایا جس پر دہ آیات جن کا ذکر چیچے گزر پاکا ہے، لکھی بوئی ما بو مرعبدالله بن یخی مصعبی کا انقال <u>۵۵۳ ه</u>ی بوا-

حافظ ابوزرعدرازی نے فرمایا ہے کدایک مرتبہ شہرجرجان میں آگ بھڑک آخی جس نے نو ہزار گھروں کوجلادیا اوران گھروں میں موجودنو بزار قرآن كريم كے نيخ بھى جل كيے ليكن قرآن كريم على موجودان آيات كوآگ نے نقصان نيس پنجايا اوربيآيات تمام نَّنُول يُمُحْقُوظ ربيل - آيات يدبيل - ' ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُو كُلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلاَ تَحْسَبَنُ الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الْظَّالِمُونَ وَإِنْ تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لِا تُحْصُوهَا وَقَصْى رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تَنْزِيُّلا مِمُّنُ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَى اَلرَّحُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي ٱلْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَوْي يَوُمَ لاَ يَنْفَعُ مَالَ \* وَلاَ بَنُوْنَ إِلَّا مَنْ آتَى اللهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمِ التِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا قَالَتَا اتَّيْنَا طَائِعِيْنَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُدِيَّدُ مِنْهُمْ مِنْ رَدِّقِ وَمَا أُدِيَّدُ أَنَّ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَالرَّزَّاقَ ذُواللُّقُوَّةِ الْمَتِينُ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وِ الْاَرُضِ انَّهُ لَحَقِ ' مِّثُلَ مَا انَّكُمُ تَنْقِطُوُنَ ـ ''

حافظ ابوزرعه فرباتے میں کدیدآیات جب بھی کسی دکان مگریا سامان وغیرہ میں رکھی گئیں تو اللہ تعالی نے اس کی حفاظت فر مائی \_علامدومیریٌ نے فر مایا\_ میں کہتا ہوں کد میمل نافع اور مجرب ہے

**♦**221**♦** تغلبی " ' ابن عطيةً اور قرطبي وغيره نے سالم بن ابي جعد سے روايت كى بے ـ سالم كہتے بيب كه آگ نے جمارا مصحف (يعني قرآن مجید) جلا دیا۔ پس اس میں کوئی چیز بھی باتی نہیں رہی مگر ان کلمات کوآگ نیس جلایا اور وہ یہ بین۔ "اَلا َ إِلَى اللهِ تصِير الْأَمُور "

رادی کہتے ہیں کہ ای طرح ہمارا ایک مصحف (لعنی قرآن مجید) پانی میں ڈوب گیا تو قرآن مجید کے تمام الفاظ مٹ گئے لیکن سے آیت باقی رہی۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخ امام عارف بالله عبدالله بن اسعد یافعیؒ نے ہم سے بیان کیا کہ مجھے خبر دی۔ ہمارے سردار عارف الا مام ابوعبدالله محمد قرشی نے کہ ان سے ان کے شخ ابوالربیج المالقی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایبا خزانہ نہ بتاؤں کہ تم اے خرچ کرتے رہولیکن وہ ختم نہ ہو۔ ابوعبداللہ محمد قرشی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتلائے۔ پس شخ ابوالر ﷺ نے فر مایا په کلمات پڙھا کرو۔

''يَا اَللهُ' يَا اَحَدُ يَا وَاحِدُ يَامَوُجُودُ يَا جَوَّادُ يَا بَاسِطُ يَاكَرِيْمُ يَاوَهَابُ يَاذَا الطَّوُلِ يَاغَنِيُّ يَامُغُنِي يَافَتًا حُ يَارَزَّا قُ يَا عَلِيُمُ يَاحَكُيُمُ يَاحَى يَاقَيُّومُ يَارَحُمْنُ يَارَحِيْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَاذَا الْجَلالَ وَالْإِكْرَام يَاحَنَّانُ يَا مَنَّانِ انفحني مِنْكَ بنفحة خير تغنِيني بِهَا عَمَّنُ سِوَاكَ ان تستفتحوا فَقَدُ جَآءَ كُمُ الْفَتُحُ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا نَصُر٬ مِّنَ اللهِ وَفَتُح٬ قَرِيُب٬ اَللَّهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَمِيُدُ يَا مُبُدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا وَدُودُ يَاذَا الْعَرُشِ الْمَجِيْدُ يَا فَعَالَ ۚ لِّمَا يُرِيْدُ اِكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَاغْنِنِي بِفَضُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ وَاحفظني بِما حِفظت بِهِ الذكر وَانْصُرُنِيُ بِمَا نَصَرَتَ بِهِ الرُّسُل إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرْ .

شیخ ابوالرئیج فرماتے ہیں کہ جو مخص ہرنماز کے بعد اورخصوصاً نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ بیکلمات پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہر خوفٹاک چیز سے اس کی حفاظت فڑمائے گا اور دشمنوں کے خلاف اس کی مد دفر مائے گا اور اسے غنی کردے گا اور اسے وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور اس کی زندگی آ سان کردے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا سبب پیدا فرما دے گا اگر چداس کا قرض بہاڑ کے برابر ہی کیول نہ ہو۔ الله تعالیٰ اس کو اپنے کرم وفضل سے ادا کردے گا۔ ابن عدی نے عبدالرحمٰن قرخی ہے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے محمد بن زیاد بن معروف نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم ہے جعفر بن حسن نے بیان کیا۔ انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے ٹابت بنانی سے اور انہوں نے حضرت انس سے روایت کی ہے۔ حضرت انس ٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے متعلق سوال کیا۔ پس میرے پاس جرائیل علیه السلام اسم اعظم کو بند اور سر بمهر لے کرآئے اور وہ بہ ہے ''اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُکَ بِالسَّمِکَ الْاَعْظَمُ الْمَكْنُونِ الطُّهُرِ الطَّاهِرِ الْمُطَهِّرِ الْمُقِدَّسِ الْمُبَارَكِ الْحَيِّ الْقَيُّومُ" (إ الله مِن تير الم إعظم ك ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو پوشیدہ ہے طاہر مطہر ہے گیاک اور بابر کت ہے ' زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ ) کپر

عائش نے عرض کیا اے الف کے بی میرے مال باپ آپ سی کے پی روزان ہوں۔ مجھے بھی اس کی تعلیم و پیچئے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں منے کیا گیا ہے کہ ہم عور توں میچوں اور نا مجھولوگوں کو اس کی تعلیم ویں۔

<u>فاكدها</u> حضرت الإبرية في دوايت بي كه حضرت عينى بن مريم اور حضرت يكي بن ذكر ياعليم السلام كبيل جارب من كه أيس ايك بحرى نظر آئى جودردة وكي تكليف مين جلاقمي - پس حضرت عين عليه السلام في حضرت يكي عليه السلام في مايا كرآ ب بحري سري جاكر يوكلات پرهيس - "حَنةَ وَلَلَدُتْ يَحْمَى وَ مَوْيَمُ وَلَلَدَثَ عِيْسَلَى أَ لَارُضَ تَدُعُوْكَ يَا وَلَدُ أُخُرُجُ يَا وَلَدُ"

ج ربیمات پر سال مات و سال میں و سوج اور مات کے ایم کار میں کاروبی ہے۔ اے بچ ایم کال آ۔) (حفرت حد نے کچی کوجم دیا اور حفرت مرکم نے حفرت کی کوجم دیا اے بچ تیجے زعمن پکاروبی ہے۔ اے بچ ایم کال آ۔)

حضرت جماد بن زید نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت دروز ہیں بیٹلا ہوتو اس کے پاس کھڑے ہوکر سیکلمات پڑھے جائیں تو مجھ بی دیر بعد اللہ تعالیٰ سے بھی کی دلادت ہوجائے گی۔ حضرت عینی علیہ السلام پرسب سے پہلے حضرت کی علیہ السلام ایمان لائے۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت بچی علیہ السلام حضرت عینی علیہ السلام سے عمر میں چھ ماہ بڑے تھے۔ حضرت بچی علیہ السلام سے تل کے بعد حضرت عینی علیہ السلام کوئا تھاں پراٹھالیا گیا۔

یونس بن عبید کہتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی کسی جانوریا محورت کے پاس دردڑہ کے دفت پیرکلمات کیے تو جلدی بچہ پیدا ہوجائے گا۔ کلما ہے۔ وہ

وَلَيْ عَنْدَ شِلْتِي فِي كُوبَتِي وَأَنْتَ صَاحِبَي فِي غُوبَتِي وَأَنْتَ حَفِيظِي عِنْدَ شِلْتِي وَأَنْتَ وَلِي "اَللَّهُمَّ أَنْتَ عِدَاتِي فِي كُوبَتِي وَأَنْتَ صَاحِبَي فِي غُوبَتِي وَأَنْتَ حَفِيظِي عِنْدَ شِلَا اللَّه نِعْمَتِيْ" (اعاشرة ميرى معيبت مير ادبوه إدر ميري فربت مير اسأحى إدر ميري پريثاني ميرا الافظ إداد

میری افعنوں کا تو بی مالک ہے۔) بعض محماء نے کہا ہے کہ اگر سندر کے جھاگ کو الی عورت کے مطلح میں اٹٹکا دیا جائے جو دروز ہ میں جٹلا ہوتو والا دت آسان ہوجاتی ہے۔ای طرح اگرانٹرے کا چھاکا بار یک پیس کر پانی میں حمل کرکے دروز ہ میں جٹلاعورت کو پلا دیا جائے تو والا دت آسانی کے

ساتھ ہوجائے گی۔ رینخ بار ہا آن ایا جاچا ہے۔ علامہ دیری نے فرایا ہے کہ محتق حدیث میں فداور ہے کہ مون کی مثال اس بحری کی مثل ہے جو چارہ کھاتی ہے اوراس کے

ساتھ سوئی بھی کھا جاتی ہے اور ووسوئی اس کے معدہ میں بھی کراہے چھے رہی ہو۔ اس تکلف کے باعث کوئی چیز نہیں کھا سکی اور اگر کوئی چیز کھالے تو اے ہضم نہ ہو سکے اور ای طرح حدیث میں یہ بھی فہ کورہے کہ منا فتی کی مثال اس بکری کی طرح ہے بھر کو اور اگر کوئی چیز کھالے تو اس بھر میں ہو لیے گئے ہوئے گئے اور اس میں میں میں میں میں کہ بند ہو ہے۔ کے دوگوں (ریوز) میں ماری ماری پھر رہی ہو لیکنی نہتو ایک ریوز میں ہے اور شدوم سے دیوز میں بلک فید بند ہے۔

''الرابطة'' سے مراد وہ فرشتے ہیں جوآ دم علیہ السلام کے ہمراہ زمین پر اترے تھے۔ نیز دہ فرشتے محراہ لوگوں کی صراط متنقیم کی ''الرابطة'' سے مراد وہ فرشتے ہیں جوآ دم علیہ السلام کے ہمراہ حالمین ججت ہیں جن سے زمین بھی خالی نہیں ہوتی لیٹن زمین طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جو ہریؓ نے فر مایا ہے کہ''الرابطة'' سے مراد حالمین ججت ہیں جن سے زمین بھی خالی نہیں ہوتی لیٹن زمین

ان عربی روتی ہے۔ الحکم اس العلم کاس بات براجماع ہے کدیکری کا گوشت طلال ہے۔ پس اگر کس آ دی نے بکری کی وصیت کی تو اس وصیت میں

فُحيوة الحيوان ﴾ في المحيوان أو 223 چیوٹی 'بردی صیحے' عیب دار' بھیڑ' د نبے وغیرہ سب شامل ہول گے کیونکہ لفظ''الشاۃ'' کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے۔

قربانی کے مسائل | قربانی سنت ہے واجب نہیں ہے۔ قربانی صحیح نہیں ہوتی گر صرف چوپائے جانور کی۔ دنبہ کی قتم سے صرف جذعه کی قربانی جائز ہے اور جذعہ وہ ہے جوایک سال کا ہوکر دوسرے سال میں لگ گیا ہواس سے کم عمر کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ بیرمسلک ہمارے اصحاب یعنی شوافع کا ہے۔ نیز جانور کا ہرا لیے عیب سے سالم ہونا ضروری ہے جو گوشت کیلئے مضر ہو۔ پس ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہوتی جود بلا ہو' کانا ہو' بیار ہو' لنگڑ ا ہواورای طرح سینگ ٹوٹے اور کان کئے اور خارش ز دہ جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوتی۔ای طرح ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کے پیدائشی طور پر کان نہ ہوں۔ پس جس جانور کا کان کٹا ہوا ہوتو اس کے متعلق جواز اور عدم جواز دونوں قول منقول ہیں۔العباب میں ندکور ہے کہ جب کانے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے تو اندھے جانور کی قربانی تو بدرجہ اولی صحیح نہیں ہوگی۔ پس اگر ایک یا دونوں آئکھوں کی بینائی کم ہوتو ان کی قربانی جائز ہوگ۔ای طرح عشواء جانور جے دن میں تو دکھائی دیتا ہولیکن رات میں پچھنظر نہ آئے۔اس کے متعلق بھی دوقول ہیں لیکن صحح قول یمی ہے کہاس کی قربانی جائز ہے۔ پُس یا گل جانور جو چراگاہ سے پیٹھ پھیر لے اور چارہ وغیرہ نہ کھائے اور کمزور ہوجائے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کا کان کٹ گیا ہولیکن جسم سے علیحدہ نہ ہوا ہوتو سیح قول کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے۔ قفال نے کہا ہے کدایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ پس اگر کسی جانور کا کان کٹ کرجسم سے علیحدہ ہوجائے تو اگر کٹا ہوا حصہ زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں اوراگر کٹا ہوا حصہ کم ہے توضیح قول کے مطابق ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔قلیل وکٹیرکو پر کھنے کا معیار پیہ ب كداكر جانوركودور سے ديكھا جائے اورنقص نظر آ جائے تو كثير ہے اگرنقص نظرند آئے تو قليل ہے۔ امام ابوحنيفة نے فرمايا ہے كداكر جانور کا کان تہائی حصہ ہے کم کٹا ،وتو اس کی قربانی کی جاسکتی ہے۔ای طرح چھوٹے کان والے جانور کی قربانی بھی کی جاسکتی ہے۔ ای طرح اس بکری کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے جس کی ران سے بھیڑئے نے گوشت کاٹ لیا ہو۔ای طرح اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کے خصیتین کاٹ لئے گئے ہوں۔ پس ایس بحری جس کے پیدائشی طور پڑتھن اور بکرا جس کے پیدائش طور پڑھیے نہ ہول توضیح قول کےمطابق ان کی قربانی ضیح ہے۔ تھن اور خصیہ کوقطع کرنا پورے حصہ کوقطع کرنے کے تھم میں داخل ہے۔ای طرح اس جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے جس کی زبان کی ہوئی ہواور جس جانور کاعضو تناسل قطع کر دیا گیا ہواس کی اور خصی جانور کی قربانی صحیح قول کے مطابق جائز ہے۔ ابن کج نے کہا ہے کہ ضمی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ای طرح جس بکری کے سینگ نہ ہوں یا جس کے سينگ اوك كئے مول خواہ مندل مو كئے موں يانبيں صحح قول كے مطابق اس كى قربانى جائز ہے۔ محالى نے " 'لباب " بيں لكھا ہے كہ الى بمری کی قربانی جائز نہیں ہے۔قفال نے کہاہے کہ اگر سینگ ٹوشنے کی تکلیف کا اثر گوشت پر نہ ہوا ہوتو اس کی قربانی جائز ہے ور نہ خارش زدہ جانور کے علم میں داخل ہوکراس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ای طرح وہ بکری جس کے سینگ نہ ہوں اس بکری ہے انصل ہے جس کے سینگ ہوں۔اگر کسی جانور کے پچھ دانت گر گئے ہوں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔

فائده العلمه جو ہریؒ نے فرمایا ہے کہ'الاضحیة'' میں چارلغات ہیں۔ اُصْحِیَّة' وَاصْحِیَّة العِیْ ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھان دونوں کی جمع کے لئے اُضاحِی کالفظ مستعمل ہے۔ ضَعِيَّة "اس کی جمع ضَحَايَا آتی ہے۔ اَضَحَاة "جیے اُرْ طَاة "اس کی جمع کے لئے اضعی بروزن اوطی کا لفظ مستعمل ہے۔ ای لفظ افتی کی بناء پر قربانی کی عید کوعیدالاقتی کہا جاتا ہے۔

مسئلہ: نیت شرط ہے قربانی میں۔ نیزید بھی میچ قول کے مطابق جائز ہے کہ نیت کو ذکح برمقدم کیا جائے۔ اگر کس نے کہا کہ میں
نے اس مجری کو قربانی کا جانو ربنا دیا تو کیا بیقین اور قصد ذرخ کی نیت کے بغیر کافی ہوگا۔ اس میں دوقول میں کیکن میچ قول بیہ ہے کہ ایسا
کرنا میچ نہیں ہے کیونکہ قربانی سنت ہے جسے ماقبل میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اور بینی نفسہا قربت ہے۔ پس نیت اس میں واجب
ہے۔ امام خوالی نے فرمایا ہے کہ جب کسی نے کہدویا کہ میں نے اس مجری کو قربانی کا جانور بنا دیا تو اس کا بیقول کافی ہے کیل تجدید
نت متحب ہے۔

هستنله: بان او که اہل علم نے فرمایا ہے کہ قربانی کا گوشت تمن دن ہے زیادہ و فیرہ کرنا ممنوع ہے۔ کیا تمام گوشت کھاسکتا ہے یا منبیری اس محتقل دوقول ہیں۔ پہلاقول ہے ہے کہ قربانی کا سارا گوشت کھاسکتا ہے۔ ابن سری اسلام گوشت کھاسکتا ہے نے ای قول کو افتیار کیا ہے اور کہا ہے کہ جب قربانی کرنے والا گوشت کے اکثر حصہ کو کھاسکتا ہے قربانی کن نیت کے ساتھ جانور کا خون بہانے ہے تک حاصل ہوجاتا ہے۔ ابن القاص نے اس قول کو نص کے کی کھی قربانی کی نیت کے ساتھ جانور کا خون بہانے ہے تک حاصل ہوجاتا ہے۔ ابن القاص نے اس قول کو نص کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ انسی سے مسئل کے بات میں منسل کے بات میں منسل کو گوشت کی نیتی اس ماتھ منسوب کیا ہے۔ انسی کے باس تمہارا اظامل پینچتا ہے کیا کہ منسی نے اس اور نسی سے مسئل بیان کیا ہے لیکن ان ورنوں قولوں میں ہے تھے قول یمی ہے کہ قربانی کے گوشت کی اتی مقدار کا صد قد کرنا ضروری ہے جس پر گوشت کا اطلاق ہو تھے۔ ورنوں قولوں میں ہے تھی قول یمی ہے کہ قربانی کے لئے دن کرے گا قودہ

بمری اس کی ملکیت ہے خارج ہوگئی۔اب مذکور شخص اس بمری کی نہ تو بھے کرسکتا ہےاور نہ ہی ہبہ کرسکتا ہےاور نہ ہی اس بمری کو کسی اور بمری کے ساتھ تبادلہ کرسکتا ہے۔اگر چیاس کا اختیار ایک جزمیں ہی کیوں نہ ہو۔ شخ ابوملی وجہ سے مروی ہے کہ اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ اس بکری کوذئ کردے یا اس کے گوشت کوصد قہ کردے جیسے اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے لئے مجھ پر اس غلام کا آ زاد کرنا واجب ہے تو وہ اس کی ملکیت ہے خارج نہیں ہوگا گریہ کہ وہ اسے آ زاد کردے۔امام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک بھی ملکیت زائل نہیں ہوگی اوراس کی خرید وفروخت مبداور تبادلہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی مخص نے ایک معین غلام کوآ زاد کرنے کی نذر مانی تو اس کی بیع ' تبادلہ جائز نہیں ہوگا اگر چہاس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی۔امام ابوصنیفہ ؒ نے فرمایا ہے کہاس کی بیع اور تبادلہ جائز ہے۔ پس اگر اس نے غلام کو چ دیا تو واپس لوٹا دیا جائے گا جبکہ تعیمین باقی رہے اور اگر مشتری نے اس کو ضائع کر دیایا اس کے پاس سے تلف ہوگیا تو قبضہ اور ضائع ہونے کی درمیانی مدت کے اعتبار ہے وہ قبہت کا ضامن ہوگا۔ اگر دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے دوسرے کی اجازت کے بغیر قربانی کا جانور ذیج کردیا توان میں ہے ہرایک درمیانی قیت کا ضامن ہوگایا قربانی کافی ہوجائے گی۔

هستله: محاملی نے کہا ہے کہ اونٹ کونر کیا جائے گا اور بکری کو ذ نج کیا جائے گا اور اگر ہرایک میں نج اور ہرایک میں ذ نج کردے تب بھی جائز ہے۔سنت کےمطابق نح کی جگدلبہ ہے اور ذبح کی جگد دونوں جڑوں کے ملنے کی جگدسے نیچے ہے اور کلمل ذبح بدے کہ حلقوم اورمری اور الودجین کوقطع کرے \_ حلقوم اور مری کوقطع کردینا ذبح کی صحت کا کم تر درجہ ہے۔

ھسٹلہ: اگر قربانی کا جانور بچہ دے تو اس کے بچہ کو بھی اس کے ساتھ ذ نج کیا جائے گا۔اگر چہ جانو رکومعین کیا گیا ہویامعین نہ کیا گیا ہو۔اگر قربانی کا جانور دودھ دیتا ہے تو اس جانور کا مالک جانور کے بچہ سے بچا ہوا دودھ استعال کرسکتا ہے۔ قاضی ابوسعید الھر وی کا یمی قول ہے۔

امثال المرعب كمت بين "كُلُّ شَاة بِرِجُلِهَا مُعَلَّقَة" (مر بمرى اپني پاؤن پائلي موتى ب) اس كباوت كوسب سے پہلے استعال کرنے والاشخص وکیع بن سلمہ بن زہیر بن ایاد ہے جو جرہم کے بعد بیت اللہ کا متولی بناتھا۔ پس وکیع نے اسفل مکہ میں ایک محل تغمير کيا اوراس ميں ايک لونڈي کورکھا جھےحزورۃ کہا جاتا تھا۔ نيز اس کا بيانام الحزورۃ مکہ ميں تھا۔ پس وکيع نے اس کل ميں ايک سيْر ھي بھی بنائی تھی ۔لوگوں کا خیال ہے کہ وکیج اس سیڑھی پر چڑھ کراپنے رب سے مناجات کرتا تھااوروہ بہت اچھے کلمات کہتا تھا۔عوب کے علماء کہتے ہیں کہ وکیع کا شارصدیقین میں ہوتا ہے۔ پس جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنی اولا دکوجمع کیا اور ان سے کہا کہ میری وصیت سن لوجو خص ہدایت کے راہتے پر چلے تو تم اس کی ا تباع کرواور جو گمراہی کواختیار کرے۔ پس تم اے چھوڑ دو۔اور ہر بکری اپنے پاؤں پرلنگی ہوتی ہے۔ پس اس وقت ہے بیر مثال جارنی ہوگئی۔اس کا مطلب پیہ ہے کہ ہر شخص کواس کے ممل کی جزالطے گی اورتم میں ہے کوئی بھی دوسرے کا بو جھٹبیں اٹھائے گا۔

خوا<u>ص</u> المری کی کھال جب ایٹے تخص کو پہنا دی جائے جے کوڑوں ہے بیٹا گیا ہوتو اس کے لئے نافع ہے اور کھال پہنتے ہی اس کی تكليف دور ہوجائے گی۔

### اَلشَّامُرُ ك

"ألشَّاهُوك" ابيا مرغ جوالله وين كاعمر عليهم عمركا ہؤات 'الشَّاهُوك" كها جاتا ہے۔اس كى كنيت كے لئے "ابدیعلی کالفظ متعمل ہے۔ادر سلفظ"الشاہ مرغ" کامعرب ہے جس مراد پرندول کا باوشاہ ہے۔

### الشاهين

"الشّاهينُ"ان عمراد باز ب-اس كى جمع ك ليح شواجين اورشياجين كالفاظ مستعل بين - بدلفظ عر فينيس ب يكن الل عرب نے اس لفظ کوا ہے کلام میں استعال کیا ہے۔ فررز وق نے کہا ہے کہ

نويرة يسعى بالشياهين طائره حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف

'' کبوتر کواس کی تیز حرکت ہے کسی نے ٹیمیں روکا اور وہ بازے خاکف بھی ٹیمیں بلکہ وہ سلسل پرواز کر رہا ہے۔'' عبدالله بن مبارك نے شواجین كالفظ اپنے أيك شعر ميں استعمال كيا ہے ۔

وقد فتحت لك الحانوت بالدين قديفتح المرء حانوتا لمتجره

" تحقیق آ دی تجارت کے لئے دکان کھولتا ہے لیکن میں نے دین کی دکان صرف تیرے لئے کھولی ہے۔"

تبتاع بالدين اموال المساكين بين الاساطين جانوت بلاغلق

''بادشاہوں کی کچے دکانیں ہیں جو بندنہیں ہوتی اور وہاں مساکین کو دین کے بدلے دنیا کا مال دیا جاتا ہے۔''

وليس يفلح اصحاب الشواهين صيرت دينك شاهيننا تصيدبه

. ''حیرادین جارے شامین کی طرح ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے اور شامین کے مالک کا میاب نیس ہوتے۔''

تحقیق باب الباء الموصدة میں ' البازی' کے تحت عبداللہ بن مبارک کے اشعار گزر بچکے ہیں۔ نیز عبداللہ بن مبارک کا بی بیگلام بھی ہے کہ ہم نے ونیا کے حصول کے لئے علم حاصل کیا لیکن علم نے ہمیں ترک ونیا کی ترغیب دی۔ شاہین کی تین اقسام ہیں۔(۱) شاہین (۲) قطامی (۳) انتقی ۔ پس شاہین درحقیقت شکرے کی جنس سے ہائی لئے اس کا مزاج سردخنگ ہوتا ہے اوراس کی پرواز او پر سے نیچے کی طرف بخت ترین ہوتی ہے۔ شاہین اگر چہ بردل اور پرفتور پرندہ ہے لیکن بیا پے شکار کے پیچھے بہت تیزی اور شدت کے ساتھ جاتا ہے بلکہ بسااوقات ای کشکش میں بیرز مین سے نکرا جاتا ہے جس کے باعث اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ تمام شکاری جانوروں کے مقابلہ میں شاہین کی بٹریاں بہت بخت ہوتی ہیں۔ شاہین کےمعنی تر از و کی ڈیڈی کے ہیں۔ پس جس طرح ترازو کی ڈیڈی معمولی سی میشی کی صورت میں بھی برابر نہیں ہوتی۔ ای طرح شاہین بھی بھوک اور پیاس کی کی کو برداشت نبیس کریا تا۔

شاہین کی صفات الشامین کی صفات میں اس کے سر کا براہوتا 'آ تھیس بری بری ہوتا۔ سیند کی چوڑ ائی جسم کے درمیانی حصہ کا

فراخ ہونا' رانوں پر گوشت کی کثرت' پنڈلیوں کا چھوٹا ہونا' پروں کی کی' باریک دم ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ جب شاہین کے بازو سخت ہوجاتے ہیں تو پھراس کی جسامت میں کمی قتم کا اضافہ نہیں ہوتا۔ پس اس عمر میں شاہین بڑی بطخ کا بھی شکار کرنے کے قابل معلماتا

کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جمشخص نے باز کوشکار کے لئے استعال کیا۔ وہ قسطنلیہ شاہ روم ہے۔ پس اس نے شواہین کو ایس تعلیم دی تھی کہ جب وہ سوار ہوکر کی سفر میں جاتا تو یہ پرندے اس کے سر پر گھومتے رہتے اور سورج کی روشنی میں اس پر سایہ کرتے۔ پس ایک مرتبہ شاہ روم سوار ہوکر جارہا تھا کہ اچا تک کرتے۔ پس ایک مرتبہ شاہ روم سوار ہوکر جارہا تھا کہ اچا تک ایک پرندہ نے زمین سے پرواز کی تو اسے شواہین میں سے کی شاہین نے اچک لیا۔ پس شاہ روم بہت متبجب ہوا اور اس نے اس دن کے بعد شواہین سے شکار کا کام لیمنا شروع کر دیا۔

الحكم الشابين كاشرى حكم انشاء الله "الصقر" كتحت" باب الصاد "من بيان موكا

سلام كما فاحت بروض أزاهر يضئ كمالاحت بافق زواهر

"سلام ، داس چول کی طرح جوشگفتہ ہے اور روش کناروں پراپی روشنی بھیرر ہاہے۔

اذا عبقت كتبى به قال قائل أفي طيها نشر من المسك عاطر

"جب توميري تحرير برآنو بهائ كاتو كينه والا كه كاكدكيا ال مثى مين مشك ملاديا كيا ب-"

الى فارس الدين الذى قد ترحلت لخدمة خدام مصرالا كابر

'' دین کے شہسوار کی طرف جومھر کے بزرگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔''

اذاعد خدام الملوك جميعهم فكر لشاهين طائر

''جب باوشاہ کے تمام خادموں کی فہرست بنائی جائے گی تو ان میں معدوح کا ذکر ایسا نمایاں ہوگا جیسے شاہین تمام پرندوں میں ''

نمایاں ہوتا ہے۔''

وغندى اشتياق نحوه وتلفت اليه وقلبي باالمودة عامر

''اور میں بھی اس سے ملاقات کا خواہشمند ہوں اور میرا دل اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔''

تمنیت جهدی ان اراه بحضرة معظمة اقطارها وهو حاضر

" میں اس آرزو میں اپنی کوششوں کوصرف کرر ہاموں کداس کی زیارت کرلوں۔"

وادعوله في كل وقت مشرف وكل زمان فضله متواتر "
"اور ش اس كے لئے بروقت دعا گوہول اور بردور ش اس كا فضل متواتر ہوتا رہتا ہے "

وفي مسجد عال كريم معظم له شرف في سائر الارض سائر.

''اور وہ ایسی بلند و برتر محبد میں ہے جس کو زمین کے تمام مقامات برفضیات حاصل ہے۔'' جس مگھ پرشا میں سکونت اختیار کر لے وہاں چھونییں پائے جاتے۔شامین کی گردن بہت حسین وجمیل ہوتی ہے اوراس کا پرحسین اورمبارک ہوتا ہے۔ لیس جس محض کے پاس شاہین کا پر ہوتا ہے۔ وہ سعاد تیس حاصل کرتا ہے۔ لیس اگر بادشا ہوں کوشاہین فل جائے تو بیطویل عرصه تک اس سے شکار کا کام لیتے رہے ہیں۔ شاہین کی ایک خصوصیت مدیھی ہے کہ مید بہت اوٹجی پرواز کرتا ہے اور مداحسان فراموش نہیں ہوتات میر پرندوں کی تمام اقسام میں ہےاعلی وافضل ہوتا ہے۔شاجین کی گئی اقسام ہیں جوایک دوسرے کے مقالبے میں ا چھے تھی جاتی ہیں جس طرح شامین اپنی خو بیول کی وجہ ہے مشہور ہے۔ای طرح میراممدوح بھی اپنے علاقے میں اپنی اعلی روایات میں مصروف ہے اور ان کا حسب ونسب بھی بہت اعلیٰ ہے اور ان کے باس اگر کوئی سوالی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ والپس نہیں جاتا۔ اللہ تعالی ان پراپی نعتوں کی محیل فرمائے اور اپنے رحم و کرم ہے آمپیں ان کے ان احسانات کا بہتر ین صله عطا فرمائے جو آمہوں نے عام

العبير | شامين كي تعبير كابيان انشاء الله ' الصقر'' كے تحت ہوگا۔

### اَلشَّيَتُ

"الشَّيبُ" اس مراد بور هايل ب-اى طرح الشيوب اورالشب كي مي يم معني آت بي-

#### اَلشَّيْتُ

"السُّنية" "اس مراوعكوت يعني كوى ب أنحكم من فدكور بك ميايك جو پايد ب جو چه ليم ليم ياؤل ركها باوراس ک پشت کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ نیز اس جانور کے سرکا رنگ سیاہ اور اس کی آئھیں نیلگوں ہوتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔''الشَّنِثُ'' وہ جانور ہے جس کے بہت زیادہ پاؤل ہیں اور اس کا سربہت بڑا اور منہ بہت کشادہ اور اس کا پچھلا حصہ اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جانور زین کو کھود تا رہتا ہے۔اے شحمۃ الارض بھی کہا جاتا ہے۔اس کی جمع کے لئے''اشباہ'' اور' هیشان' کے الفاظ سنتعمل ہیں۔جوہر کی نے کہا ہے کہ' الشبث' (با متحرک کے ساتھ ) سے مراد کثیر پاؤل والا چو پاریہ ہے اور'' اکشٹیٹ ''کو باء کے سکون کے ساتھ نہیں لکھا جاتا۔اس کی جمع "شبان" ہے مصحرب کی جمع خربان آتی ہے۔ الحكم اس كا كھانا حرام بي كونكه اس كاتعلق حشرات الارض سے ب-

الشيثان

''اَلشِبْنَانُ''(شین کے کسرہ اور باءموحدہ اور ٹاءمثلثہ کے ساتھ ) این تتبیہ نے''اوب الکاتب'' میں بیان کیا ہے کہ بیا کیک

جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ بیرجانور زمین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کیونکہ''الشبٹ'' کے معنی بھی چینئے کے آتے ہیں۔شاعر نے کہا ہے کہ:

مدارک شبشان لھن لھیم (شبآن کے حوال ان کے لئے ہلاکت ہے۔) الحکم میر ان الدر میں میں اللہ میں جاتے۔

### الشبدع

''الشبدع''اس سے مراد بچھو ہے۔اس کی جمع کے لئے''اشبادع'' (شین اور دال کے سرہ کے ساتھ ) کا لفظ مستعمل ہے۔ ابو مرواور آسمعی کا یہی قول ہے۔

عدیث شریف میں مذکور ہے کہ جس نے اپنے بچھوکوروک لیا وہ سلامت رہا۔

اس کا مطلب میہ ہے کہ جس نے خاموثی اختیار کی اور وہ بے ہودہ بکواس سے رکا رہا تو وہ گناہوں سے محفوظ ہو گیا۔ کیونکہ زبان ہے لوگوں کواذیت پہنچتی ہے اس لئے اس کوضرررساں بچھو سے تشبید دی گئی ہے۔

## الشبربص

''الشبوبص''(بروزن سفرجل)اس سے مراد چھوٹا اونٹ ہے۔

### الشبل

''الشبل''اس شیر کے بچے کو کہتے ہیں جو شکار کرنے کے قابل ہوجائے۔اس کی جمع کے لئے''اخبال''اور''شبول'' کے الفاظ ستعمل ہیں۔

## اَلشَّبُوَةُ

"الشَّبُوةُ"ال عمراد بچونے راجز فے کہا ہے کہ ۔

قد جعلت شبوة تزبئر تكسوا استها لحما وتقمطر

" و تحقیق بچھو جوڈ تک مارتا ہے۔اس کے بچھلے حصہ پر گوشت ہوتا ہے کین وہ زہرے جرا ہوا ہوتا ہے۔''

### الشبوط

''الشبوط'' (بروزن سفود ) مجھلی کی ایک قتم کو کہتے ہیں۔ لیٹ نے کہا ہے کہ اس میں ایک لغت سین مہملہ کے ساتھ ''الشبوط'' بھی ہے۔اس مجھلی کی دم باریک ادرجهم کا درمیان حصه مونا اوراس کا سرچھونا ہوتا ہے۔ نیز اگراس مجھلی کوچھوا جائے تو یہ نہایت ملائم محسوں ہوتی ہے۔ چھکی کی اس قسم میں زکی تعداد زیادہ اور مادہ کی تعداد بہت کلیل ہوتی ہے۔ ای لئے اس کے انڈ ہے بھی بہت کہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ بیت کہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ بیت کہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ بیت کہ علائے کہ استطاعت نہیں رکھتی تو اے معلوم ہوجا تا ہے کہ جال نے نجات صرف اور صرف کو دنے ہے حاصل ہو کتی ہے۔ بس سے ٹیملی ایک نیزہ کے بقدر چیجے ہم کو کمیٹر لیتی ہے اور بھر چھلا تک لگاتی ہے۔ بعض اوقات اس کی سے چھلا تگ دی ہے بھی زیادہ طویل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے جال شوے بھی زیادہ طویل ہوتی ہے جس کی وجہ ہے جال شوے جا تا ہے اور بیچھلی جال ہے باہر نکل جاتی ہے۔ اس مچھلی شرک بکٹر سے گوشت پایا جاتا۔ بیچھلی دریائے وجلہ میں بھٹر سے گوشت پایا جاتا۔ بیچھلی دریائے وجلہ میں بکٹر سے گوشت پایا جاتا۔ بیچھلی دریائے وجلہ میں بکٹر سے پائی جاتا۔ بیچھلی دریائے وجلہ میں بکٹر سے پائی جاتا۔ بیچھلی دریائے وجلہ میں بکٹر سے پائی جاتا۔ بیچھلی دریائے وجلہ میں

اَلشَّجَاعُ

''اَلشَّجُاءُ'' بید لفظشین کے ضمداور کسرہ دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے۔اس سے مراد وعظیم سانپ ہے جوجنگل میں سوار اور پیدل چلنے والے افراد پرحملد آور ہوتا ہے اور حملہ کرتے وقت اپنی وم پرسیدھا کھڑا ہوجاتا ہے۔ بسااوقات بید کھوڑ سوار کے سرتک بھٹیج جاتا ہے۔ بیدا ٹر دھا سانپ جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔

ایک قصہ اردایت کی گئی ہے کہ مالک بن ادھم آیک مرتبہ شکار کے لئے نظے۔ پس جب وہ کی ایس جگہ پر پہنچ جہاں نہ پنے کے لئے پائی تفا نہ جانوروں کے لئے گھاس وغیرہ تو آئیس پیاس کی شدت پر بیثان کرنے گئے۔ پس مالک بن ادھم کے ساتھ ان کے دیں انہوں نے مالک بن ادھم کے ساتھ ان کردہ پس جماعت کوگ ویں انہوں نے مالک بن ادھم کے لئے خید گلاڑ دیا۔ پس مالک نے اپنے ساتھ یوں کو تھم دیا کہ پائی اور شکار تلاش کردہ پس مالک نے بیانی اور شکار تلاش کردہ پس مالک نے اپنی اور شکار تلاش کردہ پس مالک نے فرمایا کہ ان کوابال کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ شاید بیتے ہماری بھوک اور بیاس شن نافع جو پس انہوں نے ایسا تک کیا۔ پھراس کے بعد وہ شکار اور پائی کی خالش میں نظل تو انہوں نے ایک اثر دھاد کھا۔ پس انہوں نے اس کو تیا و دے دو۔ پس ان کے ساتھیوں نے ایسا تھیوں نے اس کو بناہ و دے دو۔ پس ان کے ساتھیوں نے ایسا تھیوں نے ایسا تھیوں نے ایسا تھیوں کے ہمراہ پائی کی علاق شہول نے انہوں نے ایسا نکی کیا۔ پھراس کے بعد وہ انگل سے بیان کی ساتھیوں کے ہمراہ پائی کی علاش میں نظل تو انہوں نے کیا دیورہ نے کیا دے اور انے کی آوازش جو کہر دوا تھا۔

یا قوم یا قوم لا ماء لکم ابدًا حتی تعتو المطایا یومها التعبا
"ای آوم ای آوم بی گرز پانی کو اصل نیس کر کتے اگر چیم اپنی سواریوں کو پورادن اس کی طاش میں تھا دو۔"
و صددو ایمنة فالماء عن کئب ماء غزیر و عین تذهب الوصبا
"اوراگرتم دائی طرف مرکز اے ڈھویڈ وتو تہیں ٹیلوں میں پانی کا چشمہ لے گا جس میں ایسے پانی کی کثرت ہے جس کے پیٹے سے تاری دور ہوجاتی ہے۔"

\$231 أو 231 أو منه فاملؤا القربا

حتى اذا ما اخذتم منه حاجتكم

" يبال تك كه جبتم ال چشمه الى خاجت كے مطابق بانى لے لوتو اپنى سواريوں كو بھى يانى بلاؤاورا ين مشكيس بھى يانى سے جراد " پس ما لک بن ادھمؒ نے جب ّیہ آ واز بنی تو وواینے ساتھیوں کے ہمراہ ای سمت چل پڑے جس کی طرف آ واز دینے والے نے ا بے اشعار میں اشارہ کیا تھا۔ پس انہیں ایک چشمنظر آیا۔ پس تمام لوگوں نے اس چشمہ سے پانی پیا اوراپ جانوروں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مشکیں بھی پانی سے بھرلیں۔ پس جب انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی تو انہیں چشمہ کے آٹار بھی نظر نہیں آئے اور آ واز دینے والا کہدر ہاتھا۔

يا مال عنى جزاك الله صالحة هذا وداع لكم مني و تسليم ''اے مالک تحقی میری جانب سے اللہ بہتر بدلہ عطافر مائے اور میں تم سے رخصت ہوتا ہول اور آخری سلام تبول ہو۔'' ان امرأ يحرم المعروف محروم لا تزهدن في اصطناع العرف من احد

را گرکوئی خنص کسی کونیکی ہےمحروم کردی تو وہ خودمحروم ہوجا تا ہے۔'' ''پی تم کی کے ساتھ نیکی کرنے میں بے رغبتی اختیار نہ کرنا'اس کئے کہ والشر ماعاش منه المرء مذموم الخير يبقى وان طالت مغيبته

''خیر کا کام ہمیشہ باتی رہتا ہے اگر چداس کی جزا طویل عرصہ تک غائب رہے اور جس شخص نے شرکواپی زندگی کا حصہ بنایا' وہ

ہمیشہ شرکے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔''

صحیمین میں حضرت جابڑ ابو ہریرہؓ اور ابن مسعودؓ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص اینے مال کی ز کو ۃ ادانبیں کرتا تو وہ (مال) قیامت کے دن ایسے اڑ دھا کی صورت اختیار کر کے اس کا تعاقب کرے گا جو گنجا ہوگا اور جس کی آئکھ میں دوخوفناک نشان ہوں گے۔ پس وہ مالدارآ دمی اس اژ دھے ہے فرار ہونے کی کوشش کرے گالیکن وہ اژ دھا اس کے پیچھے پڑا رے گا۔ یہاں تک کہاس کی گردن میں لیٹ جائے گا۔

مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ اڑ دھااس آ دمی کا پیچھا کرے گا اس حال میں کہ اس اڑ دھے کا منہ کھلا ہوگا۔ پس جب وہ اس شخص کے قریب آئے گا تو مالدار آ دمی فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ پس وہ اڑ دھااس کو پکارے گا کہ تو اپنا وہ خزانہ لے لئے جسے تیا تھا۔ پس جب وہ مالدارآ دمی دیکھیے گا کہاس سے فراز نہیں ہوسکتا تو وہ اپنا ہاتھ اثر دھے کے منہ میں ڈال دے گا۔ پس وہ اثر دھااس کے ہاتھ بجار کی طرح چیا جائے گا۔ بھروہ اژ دھااس مالدارآ دمی کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا کہ میں تیراخزانہ ہوں میں تیراخزانہ ہوں۔ پھروہ الْرُوحارِياً يت تلادت كركاً " وُلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اتَّاهُمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ هُوَ خَيْرٍ " لَّهُمُ بَلُ هُوَ شَرٍ "لَّهُمُ سَيُطَوِّ قُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ '' (اورنه كمان كريں وہ لوگ جوالي چيز ميں جُل كرتے ہيں جوالله تعالیٰ نے أنبيں اپنے نفنل سے دی ہے کہ بیان کے لئے خیر کا باعث ہوگی بلکہ بیان کے لئے باعث شر ہے۔ عقریب وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں گے'اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا)''الاقرع'' ہے مرادوہ سانپ ہے جس کے سر کے بال گر گئے ہوں لیعنی گنجا ہواوراس کا سرشدت ز ہر کی وجہ سے سفید ہوگیا ہو۔''والز بیبتان' ان دو بالول کو کہا جاتا ہے جو زہر کی کثرت کے باعث اس سانپ کے منہ کی دونول جانب

ہوتے ہیں۔ ای طرح انسان جب بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے منہ کے دونوں جانب دو بال کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کہا حاتا ہے "الذبيبيتان" ہے مرادوہ دو نکتے ہیں جواژ دھا کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔اس قتم کا سانب سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔بعض اہل علم نے کہائے' الزبیتان' ہے مرادوہ دو کیل میں جوسانپ کے مندمیں ہوتے ہیں۔ نیز دینقضھما''ضاد کے فتہ کے ساتھ ہے اور'القضم'' ہے مرادیہ ہے کہ وہ دانت کے کناروں ہے کھاتا ہے۔''گضم'' کامعنی یہ ہے کہ وہ پورے منہ ہے کھاتا ہے۔بعض اہل علم نے کہا ہے کہ "القصيم" خنگ جز کے کھانے کو کہتے ہیں۔ 'الخضم'' تر چیز کھانے کو کہتے ہیں۔اہلء سب کا خیال ہے کہ اگر آ دمی طویل مت تک بھوکا رے تواس كيطن ميں ايك سانب پيدا موجاتا ہے جس كانام شجاع اور صقر ہے۔ ابوخراس نے اپني يوك كو كاطب كرتے موئے كہا ہے كہ أرد شجاع البطن لوتعلمنيه وأوتر غيري من عيالك بالطعم

'' میں اپنی بھوک کورو کنے والا ہوں اگر تحقیے اس کاعلم ہوجائے اور میں تیرے خاندان کوایئے حصہ کا کھانا کھلا ویتا ہوں۔'' واغتبق الماء القراح وانثني اذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم '' اور میں تازہ پانی لی کرسوجاتا ہوں اور کھانے ہے اپنے آپ کوروک لیتا ہوں جب بدز ائقة تخص کو کھانا اچھامحسوں ہونے لگے۔''

اس ہے مراد پہلا کھانا ہے اور دوسرا کھانا اس کی خواہشات ہیں اور 'الغبوق الشرب' سے مرادیانی لی کرسوجانا ہے اور 'المریج''

ہے مرادوہ آ دمی ہے جس کا ذا نقتہ ناقص ہو۔ شاعر نے کہا ہے کہ

فاطرق اطراق الشجاع ولورأى مساغاً لنا باه الشجاع لصمما

''پس اس نے اژ دھے کی طرح اپنے سر کو جھکا لیااور کاش وہ اپنے بخت شجاع اور ناب کی صفائی کا مشاہرہ کر لیتا۔'' یہ شعر بن حرث بن کعب کی لغت کے عین مطابق ہے کیونکہ ''لعسما'' میں الف تثنیہ لام جارہ کے باوجود حالت نصب میں بھی باتی ے۔ یہ کوفہ والوں کا مسلک ہے۔ای لغت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بیقول بھی ہے۔"ان هذان لساحوان" تعبیر | شجاع (اژ د ھے ) کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بہادرلڑ کے اور ضدی عورت ہے دی جاتی ہے۔''

#### الشحرور

"الشحرور" ابن سيده نے کہا ہے کہ اس مراد ايك سياه رنگ كايزنده ہے جس كي آ واز خوبصورت ہوتی ہے اور سير تزيا ہے بڑا ہوتا ہے۔اس برندہ کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں۔ شخ علاءالدین الباجی متوفی س<u>امے پ</u>ے اس پرندے کے متعلق کیا خوب کہا ہے ۔ بالبلبل والهزار والشحرور يكسى طربا قلب الشجي المغرور ''بلبل' ہزاراور څحر ورکی آ وازمگین مغرور کے دل کوخوش وخرم کردیتی ہے۔''

فانهض عجلا وانهب من اللذة ما جادت كرما به يدالمقدور

" بس جلدی سے اٹھ اور قضا وقد ر کے کارکنان کے باتھوں کی بارش کو جو انہوں نے کی ہے لوث لے۔"

## اطيارها وتولت سقيها السحب

و روضة ازهرت اغصانها وشدت

''اور وہ باغ جس کی شاخوں نے پھول کھلائے اور جس کے پرندے طاقتور ہوگئے اور جس سیرانی کا ذمہ بادلوں نے لے لیا ہے۔'' وظل شحرورها الغريد تحسبه

أسيودأ زامرأ مزماره ذهب

''اورجس کا شح وراگر گانے گلے تو یہ خیال کرے گا کہ کالا بانسری بجار ہا ہے اور اس کی بانسری کا رنگ سنہری ہے۔''

ایک اور شاعرنے اس پرندے کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے ہے

له في خده الوردي خال يدور به بنفسج عارضيه

"اس کے گلائی گالوں پرایک تل ہے جس پراس کے رضاروں کا بنفشہ گردش کرتا ہے۔"

كشحرور تخبأ في سياج مخافة جارح من مقلتيه

'' جیسا کہ شح ورشکاری کی آنکھوں ہے خوفز وہ ہوکرانگور کی باڑھ میں اپنے آپ کو چھپالیتا ہے۔''

الحکم الشحر ور کاشری محم چریا کی طرح ہے۔ عنقریب انشاء اللہ اس کی تفصیل آ گے آئے گی۔

تعبیر ا شحر ورکوخواب میں دیکھناایے آ دمی پر دلالت کرتا ہے جو بادشاہ کا پیش کار ہواورخوی اورادیب کی طرف بھی اشار • ہوتا ہے۔ بعض اوقات شحر ورکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ذہین آ دمی ہے دی جاتی ہے اور بھی شحر ور کا خواب میں دیکھنا طفل مکتب پر دلالت کرتا

# شَحُمَةُ الْاَرُضِ

''شَحُمَةُ الْارْضِ'' بیالیک کیڑا ہے کہ اگر انسان اس کوچھوئے تو بیا کٹھا ہوجا تا ہے اور'' خرز ہ'' ( کوڑی) کی طرح سہ جا تا ہے۔قروین نے ''الاشکال' میں لکھا ہے کہ 'شخصهٔ الارُض ''سے مراد' الخراطی '(یعنی کیجوا) ہوا یہ کیڑا ہے جوار با موتا ہے اوراس کارنگ سرخ ہوتا ہے اور یہ کیڑا ندیوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ زمخشریؓ نے ''ربیج الابرار'' میں کلھا ہے کہ یہ ایک کیٹر ا ہے جو سرخ نقطوں والا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ ایک فید مجھلی ہے۔عورتوں کی ہتھیایوں کو بھی اس کیڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ہرمس نے کہا ہے کہ یہ چھوٹا چو پایہ ہے جوخوشبودار ہوتا ہے اورآگ اس کونبیں جلاتی۔ نیز یہ آگ میں ایک جانب سے داخل ہوتا ہے اور دوسر ی جانب سے باہرنکل جاتا ہے۔

خواص 📗 جو خض اس کیڑے کی چی بی اینے جسم پر ٹل لے تو اس کو آ گ نہیں جلائے گی اگر چہ وہ آ گ میں داخل ہوجائے۔ اس ''شخصَةُ الْلَارُضِ'' کو پکڑ ایا جائے اوراس کوخشک کر کے ایک درہم کے بقتر کسی چیز میں ملا کرایسی عورت کو پلایا جائے جو در دزہ میں مبتلا ہوتو ای وقت بچے کی ولادت ہوجائے گی۔قزوی کی نے کہا ہے کہ اگر انسٹ من الارض ''کو بھون کرروئی کے ہمراہ کھالیا جائے ق مثانہ کی پھری ٹوٹ کرنکل جائے گی۔اگریبن کیٹرا خشک کرتے میقان کے میشن وکھلا دیا جائے تو اس بی زر ، ی ختم ہوجائے گی۔اگر اس کیڑے کوجاا کراس کی را کھ تیل میں ملاکر سننے کے سر پر مالش کی جائے تو اس کے بال نکل آئیں گے اور گنجا پن زائل ہو بائے گا۔

شحمة الارض كاشرى كم اورتجير

' شخصة الارْضِ '' كي تعبير اور شرى محم' الدود' بعني كيزے كى طرح بے يحقيق اس كاتفعيلى بيان' باب الدال' بيس گزرچكا بے كه كيز اخبات ميں شامل ہونے كى وجہ سے حرام ہے۔

#### الشذا

"الشفا" (شين كفته اورذال عجمد كيماته )اس مرادكته كي كمي بين بعض اوقات لفظ "شذاة" كااطلاق أدفي ريمي موتاب-

#### الشران

"الشران" مجمر كمشابه أيك حيوان جوانسان كمنه كود هانب ديتا ب-

### الشرشق الشقراق الشرشور

''الشوشق' الشقواق' الشوشور'' ابن سيده نے كہا ہے كداس سے مراد جرُ يا كے مشابدا يك برنده ہے جس كارنگ فيالا اور سرخ ہوتا ہے تحقق اس كا تذكره باب الباء ميں' ابوبراتش' كے تحت كر دچكا ہے۔ شرعى تحم مى بديد دولال ہے كيونكديوعام جريوں كے تحم ميں واغل ہے۔

### الشرغ

''الشوغ''اس سے مراد چھوٹی مینڈک ہے۔ عنقریب انشاء اللہ لفظ' الضفدع'' کے تحت''باب الضاد المعجمة '' بیس اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔

### الشرنبي

''الشرنبی''ال سے مرادایک معروف پرندہ ہے۔

#### الشصر

"الشصر" ابوعبيده نے كہا ہے كەاس سے مراد برنى كا بچ ہے۔ نيز اس كے لئے "شامر" كالفظ بحى مستعمل ہے۔

#### الشُعراء

''النَّه هواء'' (شین کے فتر اور کسرہ کے ساتھ ) اس ہے مراد نیلے یا سرخ رنگ کی مکھی ہے جواونٹ گدھے اور کول وغیرہ پر نیٹھتی ہے اور ائیس خت اذیت پیچاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تھی کئے مکھی کی طرح ہے۔

سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ مشرکین بدھ کے روز جبل احد پر پہنچے۔ پس جب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مشرکین جبل احد پراترے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا اور اس مشورہ میں عبداللہ ابی سلول کو بھی بلایا۔ حالانکہ اس سے قبل آپ نے بھی اے مشورہ کیلئے نہیں بلایا تھا۔ پس آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی مشورہ کیا۔ پس عبداللہ بن ا بی سلول اور اکثر انصار نے کہا یارسول الله صلی الله علیه وسلم آپ مدینه میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں اور باہرنه نکلیں۔ پس الله کی قتم جب ہم نے مدینہ سے باہرنکل کروٹمن کا مقابلہ کیا تو ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جب ہم نے مدینہ میں رہ کروٹمن کا مقابلہ کیا تو ہم فتح ہے ہمکنار ہوئے۔ پس ہمیں کیے شکست ہو علی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں موجود ہیں۔ پس آپ شرکین کی پرواہ نہ کریں۔اگرانہوں نے قیام کیا تو بیان کے حق میں مصر ہوگا اوراگرانہوں نے ہم پر جملہ کیا تو مرد آسنے سامنے قال کریں گے اور عورتیں اور بیجے اوپر سے پھراؤ کریں گے اوراگر وہ واپس جائیں گے تو نامراد واپس جائیں گے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس رائے کو پہند فر مایا۔بعض صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ عظیافتہ آپ ہمارے ساتھ ان کتوں کے مقابلہ کے لئے مدینہ ہے باہر نکلیں تا کہ وہ پیگمان نہ کریں کہ ہم ان کے مقابلہ سے عاجز و قاصر ہیں۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گائے ذبح کی جارہی ہے۔ پس میں نے اس کی تعبیر خیر و بھلائی ہے لی ہے اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کی دھار کند ہوگئ۔پس میں نے اس کی تعبیر ہزیمت سے لی ہے اور میں نے ویکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں داخل کیا ہے۔ پس میں نے اس کی تعبیر مدینہ سے لی ہے۔ پس اگرتم مدینہ میں رہ کر دغمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہوتو ایسا ہی کرو۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ مشرکین مدینہ میں داخل ہوں تو ان سے گلیوں میں قبال کیا جائے۔ پس مسلمانوں کے ان آ دمیوں نے جوغزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اوراللہ تعالی نے غزوہ احد میں انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فر مایا۔عرض کیا یارسول اللہ آپ ہمارے ساتھ اللہ کے دشمن کا مقابلہ کرنے کیلئے مدینہ سے باہر چلئے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ہتھیار پین کرتشریف لائے۔ پس جب صحابہ ؓ نے دیکھا کہ رسول اللہ عظیمہ نے ہتھیار پین لئے ہیں تو وہ نادم ہوئے اور آپس میں کہنے گئے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومشورہ دے کر برا کیا ہے کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ پس انہوں نے عرض کیایارسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہو بیجے اور صحابہ "نے ایے نعل پر معذرت بھی کی۔ پس رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی ہتھیار باندھ لیتا ہے تواس کے لئے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ قال کئے بغیرایے ہتھیار کھول دے۔ پس مشرکین نے بدھاور جمعرات کے دن احد میں قیام کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی طرف اپنے صحابہؓ کے ہمراہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد نکلے اور ہفتہ کی صبح ۱۵شوال سے پی احد کی گھاٹی میں داخل ہوئے۔ نیز آپ کے اصحاب سات سو کی تعداد میں تھے۔ پس آ پ صلی الله علیه وسلم نے عبداللہ بن جبیر جوخوات بن جبیر ؒ کے بھائی تھے' کو پچاس تیراندازوں پر امیرمقرر فر مایا اور حکم دیا کہ پہاڑ کی جز میں قائم رہنا اور اگر وشن جاری پشت ہے ملد کرے تو تیروں سے ان کا مقابلہ کرنا۔خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست۔تم یہال سے نہ ہُنا۔ یہاں تک کہتہمیں یہاں سے ہٹنے کا علم دیا جائے۔ پس دشمن ہم پرغلبنہیں پاسکتا اگرتم اپنی جگہ پر جے رہے۔ پس قریش قال کیلئے آئے اوران کی دائمیں جانب خالد بن ولید اور بائمیں جانب عکرمہ بن ابی جہلی تھے اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو دف

. بما بحا كرا شعار يزهتي تعيل - پس بنگ شروع هوئي يهال تك كه يخت مقابله هوا - پس رسول الند صلى الله عليه و ملم نے اپنے باتھ ميں تھوار لی اور فریایا کون ہے جومیرے ہاتھ سے مید کلوار لے کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ یمہال تک کداسے شکست ہے ووجار کردے۔ پس ابود جانڈ اک بن خرشہ نے وہ تلوار آپ عظیفہ کے ہاتھ ہے لی اور ایک سرخ محمامہ باندھ کرادر تلوار ہاتھ میں لے کرفخر کے ساتھ علے یں بیمنظر دکی کررمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو تیہ چال ناپندئیس ہے۔ پس ابود جانہ نے اس تنوارے بہت ہے مشرکین کے مرتن ہے جدا کردیئے۔ پس رسول الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه كرك ا ہے شکت دی پس عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا مال غنیمت مال غنیمت اور کہنے لگے۔اللہ کی قسم ہم بھی لوگوں کے ہمراہ مال ننیمت نومیں گے ۔ پس وہ مال ننیمت لو منے لگے تو ان کے چیرے دشمن ہے چھر گئے ۔ پس عبداللہ بن جبیرٌ نے ان کور و کالیکن وہ نہیں مانے اور مال نینمت لوٹے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کے صرف دی آ دمی آپ کے ساتھ باقی رہے۔حضرت خالد بن ولید نے و یکھا کہ تیرانداز بہت کم میں باقی مال غنیمت لوٹے میں مصروف میں تو انہوں نے میدان خان و کی کر شرکین کے سواروں کو بلایا۔ پھر رسول الله صلی القدعلیہ وسلم کے صحابہؓ پر پچیلی طرف ہے جملہ کرویا اور انہیں شکست دیدی۔عبداللہ بن قمہ نے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کوایک پھر مارا جس ہے آپ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوگئے اور ناک اور چبرہ بھی زخی ہوگیا۔ پس زخی ہونے کی جدے آ پ کا خون کافی مقدار میں بہد گیا جس کی بناء پر آ پ پر کمزوری غالب آگی اور آ پ ایک گڑھے میں گر گئے اور آ پ کے اسحاب آ پ ّے متفرق ہو گئے۔ پس رمول اللہ ؓ نے ایک پھر کے سہارے گڑھے سے نگلنے کی کوشش کی لیکن یا ہر نہ نکل سکے۔ پس حضرت طلخہ آپ کے پنچے پیٹے گئے ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سہارے اوپرآئے ۔ ہندہ اوراس کی ساتھی عورتوں نے ملمان شہداء کی لاشوں کا مثلہ کرنا شروع کیا۔ ہندہ نے مسلمانوں کے کئے ہوئے اعضاء کا ایک ہار بنا کروحشی کودیا جس نے حضرت حزة كوشبيدكيا تھا اورخود حفرت تمزة كاكليحدوانتوں سے جيانے كلي كين نظنے يرقادرنه بوكل اس لئے نيچ كھينك ديا۔عبدالله بن قمه آ کے بڑھا تا کدرمول اللہ علیہ کو تقل کردے۔ پس حفرت مصعب بن عمیرٌ نے جورمول اللہ کے علمبردار تھے۔عبداللہ بن قمر کا مقا بله كيار عبداللدين قدر في حضرت مصعب بن عميرً كوشهيد كرديا- ابن قد في سجها كديل في رسول الشصلي الله عليه وسلم كوشهيد كرديا ہے۔ پس وہ اپنے لشكر كى طرف واپس كيا اور كہنے لگا كہ ميں نے محمصلى القدعليه وسلم كو ( نعوذ بالقد ) قتل كرديا ہے اورا ميك آ واز لگانے والے نے آواز لگائی كر محرصلى الله عليه وسلم كوتل كرديا كيا ہاورية واز لگانے والا الجيس تھا۔ پس اس آواز كى ساعت كے بعد بحد ملمانوں نے پشت چیرنی شروع کردی اوررسول الله صلی الله علیه وللم لوگوں کو الله تعالی کی عبادت کی طرف بلانے سگے۔ پُس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردتمیں آ دمی جمع ہو گئے۔ پس انہوں نے کفار ہے قال کیا اوران کو دور ہٹا دیا۔ حضرت طلحۂ رسول اللہ صلی امند علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان و بوار بن کر گھڑے ہو گئے اور آپ کا ہاتھ زخی ہوگیا اور وہ ہاتھ سو کھ گیا۔ اس دل مشرکین کے تمد سے حضرت قنادہ کی آ کھ با ہر فکل کران کے چہرہ پر آ کر گئی۔ پس رسول الله صلی الله عليه وسلم نے اس آ کھے کو اپنے وسنہ مبارک ہے اس جگہ پررکھ دیا تو بیآ کھے پہلے ہے بھی زیادہ روش ہرگئی۔ابن الی خلف جمحی رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ ے آ گے بڑھا اور کہنے لگا اگر آج میرے ہاتھ ہے محرصلی اللہ علیہ وسلم کونیات مل گئی تو میں نجات نہیں یاؤں گا۔ پس صحابہ نے عرض کیا

یارسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کیا ہم اس کو آل کردیں۔ پس رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا اس کو بلاؤ۔ یہاں تک کہ وہ میرے قریب آ جائے۔ ابی بن خلف اس سے قبل جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ملتا تو کہتا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا جس پرسوارہ ہوکر میں تہہیں قبل کروں گا۔ بی اکرم صلی الله علیہ وسلم اس کے جواب میں فر مایا کرتے تھے بلکہ انشاء اللہ میں ہی تہمیں قبل کروں گا۔ پس جب ابی بن خلف غزوہ اصد کے دن گھوڑے پرسوارہ ہوکر آپ عظیمی کے قریب آیا تو رسول اللہ کے حرث بن صمہ سے نیزہ لے کراس پر تملہ کیا اور اس خلف غزوہ اصد کے دن گھوڑے پرسوارہ ہوکر آپ عظیمی کے قریب آیا تو رسول اللہ کے حرث بن صمہ سے نیزہ لے کراس پر تملہ کیا اور اس کو ایک معمولی زخم اور کے جیسے سرخ کھی اونٹ کی پیشت سے دور ہو جاتی ہو الی بن خلف زخمی ہونے کے بعد گھوڑے سے گر پڑا اور بجار کی طرح چلانے لگا اور بیہ بتا ہوا مشرکین کے لشکر کی طرف فرارہ وا کہ تھوٹی ہو جائے گا۔ پس ابی بن خلف نے کہا کہ اگر بیز نم رہیعہ اور مضرکا ہوتا تو میں ان کو قبل کر دیا ہے ۔ پس انک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشم رہیعہ اللہ کا دشم رہیں گئر دیا ہے ۔ پس انک وسرف کہا جاتا ہے ۔ بس ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ایس جگھ میں افرارہ وا کہ شکہ میں اللہ کو برے خال کے اس کے متاب کا کہ بی ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ایس کو تم اگراس کو تا اور بھوڑ اللہ کہ ہوجا تا ۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن اللہ علیہ میں اللہ ہوجا تا ۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن الیں جاتے ہیں کہ ہو جاتے کہ بن ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن الیں جواج ہوں کہ ہو جاتے کہ کہ اللہ کہ ہو باتا ۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن اللہ کہ ہو باتا ۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن الیں جاتے ہیں ہو باتا ہے کہ ہو باتا ہے کہ ہو باتا ہے کہ ہو باتا ۔ پس ایک دن ہی گزرا تھا کہ یہ اللہ کو بات کے دور ہو باتی کو دن کی گزرا تھا کہ یہ اللہ کو باتا ہے کہ ہو باتا ہو باتا ہے کہ ہو باتا ہو با

لَقَدُ وَرِثُ الطَّلَالَةَ عَنُ أَبِيهِ أَبِيهِ فَي الرَّسُولِ اللهِ عَنْ الرَّوَه الرَّسُولِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا

'' تو وہ آپ کی طرف اس حال میں آیا کہ اس کے جسم پر بوسیدہ بٹریاں تھیں اور قتل کی دھمکیاں دیے رہا تھا اور وہ اپنے انجام سے مالکل بے خبر تھا۔''

تحقیق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو آل کیا یا اس کو کسی نبی نے قبل کیا۔علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی کسی آ دمی کو قبل نہیں کرتے اور اگر بھی کسی کو قبل کردیں تو مخلوق میں سب سے بدترین شخص ہی ہوگا جس کو اللہ کے نبی قبل کریں گے۔

### الشغواء

''الشغواء'' (شین کے فتے' غین کے سکون اور الف ممدودہ کے ساتھ ) اس سے مرادعقاب ہے۔''الشغواء'' دومعنوں میں مستعمل ہے۔ایک دانت کا دوسرے دانت سے بڑھ جانا اور''الشغواء'' کا ایک معنی بیہ ہے کہ چھوٹے بڑے دانت والا۔ پس عقاب کی اوپروالی چوٹج کچل چوٹج سے بڑی ہوتی ہےاس لئے اسے بھی''الشغواء'' کہاجا تا ہے۔شاعرنے کہاہے کہ

## شغوا بوطن بين الشيق والنيق

''وہ لوگ اپنے وطن میں پہاڑ کی چوٹیوں کے درمیان غالب آ گئے ''

#### الشفدع

"الشفدع" ابن سيده نے كہا ہے كماس سے مراد چھوٹی مينڈك ہے۔

#### الشفنين

"الشفدين" (شين كرم و كرساتي بروزن يشنن) اس مرادا يك برعدو بجودو ماكول اللهم برعدول كے اختلاط مے وجود ميں آتا ہے - جاخظ نے کہا ہے كہ يہ كور كي اقسام ميں ہے ہے بعض الل علم كرزد يك" الشفدين" مراد جنگل كور ہے - اس كي ترت كي آ واز ميں ترنم ہوتا ہے - اس كي ترت كيك واز ميں ترنم ہوتا ہے - اس كي ترت كيك اور شمكين ہوتی ہے - اس كي ترق كيك اور شمكين ہوتی ہے - اس كي ترق كيك اور شمكين ہوتی ہے - اس كي خاصيت بديمى ہے كما كراس كي مادو مي ہوجو كي مين ميں ترنم كور از الله ميں موجو كي مين ہوتا ہے اور يكى دوسرى مادہ كے ساتھ بختی ہيں كرتا ای طرح اس برخد كي مادہ ميں بھى ہوجاتے ہيں اور بي بحق كرتا اس برخد كي مادہ ميں بھى ہوجاتے ہيں اور بي جن برخدہ موثا ہوجاتا ہوتا ہے تواس كے برساقط ہوجاتے ہيں اور بي جن كرتا ہے تواس كے برساقط ہوجاتے ہيں اور بي جن كرتا ہے تواس كے برساقط ہوجاتے ہيں اور بي جن كرتا ہے كہ كرك كرد يتا ہے بير دور كرد يتا ہے بير دورال برخدہ ہے -

الحكم المام المعلم كاس بات يراتفاق بكديد برنده طال ب-

کواص استعال کیا جائے اس کے گوشت گرم ختک ہوتا ہے۔ اس کے ضروری ہے کہ اس کا گوشت استعال کرنے کی بجائے اس کے چھوٹے خواص استعال کرنے کی بجائے اس کے چھوٹے بچوں کا گوشت استعال کیا جائے۔ اس کے گوشت سے بیدا ہونے والاخون بھی گرم ختک ہوتا ہے۔ اگراس کے گوشت میں بھڑت تھی ملاکراستعال کیا جائے تو اس کے گوشت کی گرمی اور ختکی میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ اگراس پرندے کے انٹرے زیون کے تیل کے ہمراہ استعال کے جائمیں تو توت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس پرندے کی بیٹ اگر گلاب کے عرق میں طاکر کورت رقم کے درد کے لئے استعال کر ۔ تا اس کے رقم کا دردختم ہوجائے گا۔ اگراس پرندے کا گرم خون آخوب چھم اور آئھ کے درم کے مرض میں جتا شخص اپنی استعال کر ۔ تا اس کے عرق میں روئی بھگو کر آئھ پر رکھ دی جائے ہوجائے گا۔ اگراس پرندے کے انٹرے کی سفیدی اور گلاب کے عرق میں روئی بھگو کر آئھ پر رکھ دی جائے ہوئے یہ دوئوں چیزیں آشوب چھم اور آئھ کے درم کے لئے بے عدم فید ہیں۔ یہ نیخ نافع اور مجرب ہے۔

#### الشق

''المشق'' قزوین نے کہا ہے کہ شیطان کی قتم ہے جس کا بالائی حصد انسان کی مثل ہوتا ہے۔ بعض لوگول کا خیال ہے کہ سے ''المنساس' ''یتی بن مانس انسان اورشق سے مرکب ہے۔ یہ بعض اوقات سفر میں انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ کہتے میں کہ علقہ بن صفوان ابن امید ایک رات باہر نکلا۔ پس جب وہ ایک خاص جگہ پر پہنچا تو اس پر ''الحق'' ظاہر ہوا۔ پس

**†239∳** یرآ مادہ نہیں ہے۔ پس''الفق'' نے کہا افسوس ہے تیرے لئے اور میں صبر کرتا ہوں جب تک تجھ میں لڑائی کی حرارت پیدا نہ ہوجائے۔ بس ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوگئی اور آخر کار''الشق'' کی موت واقع ہوگئی۔ پس''الشق''اور مطبح عرب کے دومشہور کا بن تھے۔ پس''الشق'' نصف انسان تھا۔ اس کا ایک ہاتھ' ایک پاؤں اور ایک آ کھیتھی اور مطیح کے جسم میں نہ ہٹریاں تھیں اور نہ ہی اس کی انگلیاں تھیں اور زمین پرایسے لیٹ جاتا تھا۔ جیسے چٹائی بچھادی جاتی ہے۔الفق اور طیح کی ولادت اس دن ہوئی جس دن طریفہ کا ہنہ کی موت واقع ہوئی اور بیے عمرو بن عامر کی بیوی تھی۔ پس طریفہ نے اس دن جس دن اس کی موت واقع ہوئی۔موت ہے قبل سطیح کو بلایا۔ پس جب وہ اس کے پاس لایا گیا تو اس نے اپنالعاب دہن اس کے حلق میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ بچے میرا جانشین ہوگا۔ میرے علم میں اور کہانت میں۔ نظیم کا چہرہ اس کے سینے میں تھا اور اس کا سرنہیں تھا اور نہ ہی اس کی گردن تھی۔ پس طریفہ کا ہنہ نے'' الشق'' کو بلایا۔ پس اس نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ پھراس کے بعد طریفہ کی موت واقع ہوگی اوراس کی قبر مقام جھے میں ہے۔ عاق ابوالفرج بن جوزی نے لکھا ہے کہ خالد بن عبداللہ الغبر ی شق کی اولا دہیں ہے تھا۔

شاہ یمن کا خواب | سیرت ابن ہشام میں ابن آگل ہے روایت ہے کہ مالک بن نفرخی نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ بس اس نے اپنی رعایا کے تمام ساحروں اور نجومیوں کو بلایا۔ پس وہ سب جمع ہوگئے۔ پس بادشاہ نے کہامیں نے ایک خوفناک خواب ، یکھا ہے جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا ہوں۔ پس نجومیوں نے کہا کہ آپ خواب بیان کیجئے۔ ہم اس کی تعبیر کے متعلق آپ کوخبر دیں گے۔ پس بادشاہ نے ان سے کہا کہ اگر میں نے اپنا خواب خود ہی تمہارے سامنے بیان کر دیا تو میں تمہاری بتائی ہوئی تعبیر ہے مطمئن نہیں ہوں گا۔ پس میں کسی کی تعبیر کی تقیدیق نہیں کروں گا مگراس کی جومیرے خواب کو بتلانے سے پہلے ہی جان لے۔ پس ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا۔اس کوشق اور طبح کےعلاوہ کوئی نہیں بیان کرسکتا۔پس جب انہوں نے بادشاہ کو بیہ بات بتلائی تو اس نے ان دونوں کو بلانے کیلیے قاصد بھیج دیا۔ پس جب وہ دونوں حاضر ہوگئے تو بادشاہ نے سطیح ہے۔وال کیا۔ پس طیح نے کہا کہا ہے باوشاہ بے شک آپ نے خواب میں ایک کھو پڑی دیکھی ہے جو تار کی میں نمودار ہوئی اور اس نے تمام کھو پڑی والوں کو کھالیا۔ پس بادشاہ نے کہا کہتم نے خواب کو بیان کرنے میں کوئی خطانہیں کی۔ پس تیرے یاس اس کی کیا تاویل ہے۔ پس طیح نے کہا کہ ان دوحروں کے درمیان جینے جانور مقیم ہیں۔ میں ان سب کی تتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی زمین پر عبیشیوں کا نز دل ہوگا اور وہ ابین اور جرش کے درمیان جتنی زمین ہے سب کے مالک ہوجائیں گے۔ پس بادشاہ نے کہا اے طبح تو نے بڑی دردناک بات کی خبر دی ہے۔ پس بیواقعہ میرے زمانہ حکومت میں ہوگا یا میرے بعد؟ پس طبح نے کہا کہ بیواقعہ آپ کے ساٹھ یا ستر سال بعد رونما ہوگا۔ پھر حبشیوں کے ساتھ قمال ہوگا اور وہ یہاں ہے نکال دیئے جا<sup>م</sup>یں گے۔ بادشاہ نے کہاوہ کون ہوگا جوان ہے قمال کرے گا اورانہیں اس ز مین سے باہر نکال دے گا۔ عظیمے نے کہا کہ وہ ابن ذی بین ہوگا جوعدن سے نکلے گا اور ان سب حبشیوں کو یمن سے نکال دے گا۔ بادشاہ نے کہا کیا ابن ذی یزن کی حکومت کو دوام حاصل ہوگا یا منقطع ہوجائے گی۔طیح نے کہامنقطع ہوجائے گی۔ بادشاہ نے کہا اس کی حکومت کوختم کرنے والا کون ہوگا۔ طبح نے کہا ایک پاک نبی ہوگا جس کے پایں اس کے بلندو برتر رب کی طرف سے وحی آئے گی۔ پس باوشاہ نے کہایہ نبی کس قوم ہے ہوگا۔ طبح نے کہا غالب بن فہر بن ما لک بن نضر کی اولا دیے ہوگااوران کی قوم میں آخر وقت تک

حکومت رہے گی۔ بادشاہ نے کہا کیا ان کا زمانہ خم بھی ہوگا اے طبع سطح نے کہا ہاں۔اس دن اولین و آخرین کوجمع کیا جائے گا ، ویکوکارخوشال ہوں گے اور بدکار بدحال ہوں گے۔ پس بادشاہ نے کہااے مطبح کیا تو نے بچ کہا ہے۔ مطبح نے کہایاں میں شنق' عسق اور جاند کی قتم کھا کر کہتا ہوں جبکہ وہ پیرا ہوجائے جو کچھیں نے تبہیں بتلایا ہے۔ یہ بالکل بچے ہے۔ پیراس کے بعد بادشاہ نے''اکشت'' کو بلایا اوراس ہے سوال کیا جیسے طبع ہے سوال کیا تھا۔ پس شق نے اس ہے کہا کہ تو نے ایک تھویزی دیکھی ہے جوتار کی ہے نمودار ہوکر باغ اور بہاڑی کے درمیان کوئی ہوگئ اور اس نے ہرؤی روح کو کھالیا۔ پس جب بادشاہ نے یہ بات یٰ توشق ہے کہا تو نے خواب کو بیان کرنے میں خطانمیں کی۔ لیس تیرے یاس اس کی کیا تعبیر ہے۔ لیس شق نے کہا میں ان دو پہاڑیوں کے درمیان اپنے والے انسانوں کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں حبثی آئمیں گے اور وہ سب پر غالب آ جائیں گے اور ایمین ہے نجران تک ان کی حکومت ہوگی۔ پس بادشاہ نے کہا میرا باب تھے برقر بان ہوائش بیتو بہت دروناک خبرے۔ پس بیدا قعہ میرے زمانے میں پیش آئے گایا میرے بعد۔ پس ثق نے کہا کہ آپ ہے ایک زمانہ بعد رونما ہوگا۔ پھر تمہیں ان حبشیوں سے ایک ظیم انسان نجات دلائے گا اوروہ ان حبشیوں کو بخت اذیت پہنچائے گا۔ پس بادشاہ نے کہا وعظیم انسان کون ہوگا۔ ثق نے کہا یمن کا ایک غلام ہے جوائن ذک یزن کے گھر سے نمودار ہوگا۔ پس بادشاہ نے کہا کیا اس کی بادشاہت کودوام حاصل ہوگا یا منقطع ہو جائے گی۔ ثق نے کہانہیں بلکہ منقطع بوجائے گی اور اس کی بادشاہت کومنقطع کرنے والے رسول خاتم انعین ہوں گے جواہل دین اور فضل کے درمیان عدل وحق لے رآ کس کے اوران کی قوم میں بہ حکومت فیل کے دن تک قائم رہے گا۔ بادشاہ نے کہافیطے کا دن کیا ہے۔ پس شق نے کہا بدوہ دن ہے جس دن لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا اور آسان سے پکارا جائے گا جس کو زندہ اور مردہ سب نیں گے اور لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ پس نیک لوگ! نی نیکی وجہ سے کامیاب مول مے۔ لیس بادشاہ نے کہااےش کیا تو نے بچ کہا ہے۔ شق نے کہا آسان وز مین اوران کے درمیان میں جو کچھ ہےان کے رب کی قتم اوران کی پہتی و بلندی کی قتم جو میں نے تحقیر خبر دی ہے وہ چے ہے اوراس میں شک وشبہ نئیں ہے۔ پس بادشاہ نے دونوں کا بنوں کی بتائی ہوئی تعبیر میں مطابقت یائی تو اسے متعقبل میں رونما ہونے والے واقعات کا یقین ہوگیا۔ پس اس نے صبحیوں کے غلبہ کے خوف ہے اپنے گھروالوں کو' المحیر ہ'' منتقل کردیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسخق بی ہے م دی ہے کہ جس رات رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت باسعادت ہوئی۔ای رات کسرٹی شاہ فارس مے محل میں زلزلیہ آ گیا اور اس کے چود و کنگرے کر گئے۔اس وقت فارس کا حکمران کسر کی نوشیر وال تھا۔ پس اس واقعہ کی وجہ سے وہ خوفز وہ ہو گیا اوراس نے اس کو بدشگونی خیال کیا۔ پس اس نے رئیس موبدان قضاۃ ٹائیین کمانٹر رون امراء وزیر بزرجمبر اور فظین سرحداور گورزوں کوجمع کر کے اس واقعد کی خبر دی۔ پس رئیس موبذان نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک اونٹ گھوڑوں کو ہنگاتے ہوئے لئے جارہا ہے اوروہ دریائے د جلہ کوعبور کرکے ملک فارس میں پھیل گئے ہیں۔ اہل دربار نے بادشاہ کوخبر دی کہ آئ کی رات آٹش کدہ فارس (جو بچوسیوں نے ایک ہزارسال ہے روثن کررکھاتھا ) بھی شعنڈا بڑ گیا تھا۔ پس نوشیر وان اورتمام اہل مجلس خوفز د و ہوگئے اوراس واقعہ کی کوئی مناسب وجہ آئبیں معلوم نہیں ہو کی اور وہ سب حیران و ہریثان واپس ہو گئے ۔ پس ملک کے مختلف حصول ہے آ گ کے ٹھنڈا ہونے کی نجریں بادشاہ نوشیرواں وموصول ہوتی رہیں <u>۔ نیز یہ خبراس کوموصول ہوئی کساس رات بحیر</u>ہ سادہ کا پانی بھی فٹک ہوگیا تھا۔ پس بادشاہ

نے علاء دین اور سرداروں کوجمع کیا اور انہیں سارے واقعات سنائے اور ان سے اس کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ پس رئیس موبذ ان نے کہا کہ یہ واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک عظیم حادثہ رونما ہوا ہے۔ پس شاہ کسری نے نعمان بن منذر کو خطاکھا کہ جو خص عربوں کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہؤاسے میرے پاس بھیج دو۔ پس نعمان نے عبر المسیح بن عمر وغسانی جو بہت معمر سخط کوشاہ کرئی ہے باس بھیج دیا۔ پس جب ہیں جب سے کسری کے پاس بہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہیں جو بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تہمیں اس کاعلم ہے۔ عبد اس کے کہا کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ پس اگر جھے علم ہوا تو ضرور اس کی خبر دوں گا۔ کسری نے کہا کہ میں اس کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبد اُس کے کہا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبد اُس کے کہا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبد اُس کے کہا کہ جھو بیاں سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ پس عبد اُس کے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے ہاموں سے پوچھو۔ پس کہ یہ کہا کہ تم جاؤ اور اپنے ہاموں سے پوچھو۔ پس کہ یہ کہا کہ تم جاؤ اور اپنے ہاموں سے پوچھو۔ پس کے بیاک میں میں کہا کہ تم جاؤ اور اپنے ہاموں سے بیاں کہا کہ تم جاؤ اور اپنے ہاموں سے کہا کہ جب طبح کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ پس عبد اُس کے بال کوسلام کیا کہن اس نے جواب نہیں دیا۔ پس عبد اُس کے بلند آ واز سے بیکار کر کہا ہے۔

ياصاحب الخطة اعيت مَنُ وَمِنُ

أصم ام يسمع غطريف اليمن

"كياتوببره بوكيا ہے ياس رہا ہے اے يمس كردام-المبهم اموركوكھو لنے والے كيا تخص معلوم ہے ميس كون بول اوركهال سے آيا بول" پس مطیح نے آ تکھیں کھولیں اور کہنے لگا تو عبدا سے جاورالی اونٹی پرسوار ہے جس کی رانیں جینی ہوئی ہیں اور تو مطیح کے پاس ا مے موقع پر آیا ہے کہ وہ قبریس یاؤں لئکائے ہوئے ہے۔ نیز تجھے شاہ فارس نے اس لئے میرے پاس بھیجا ہے کہ تو ایونِ کسریٰ کے زلزلہ کے متعلق اور نوشیرواں کے خواب کی تعبیر ہتلائے۔موبذان کا خواب بیہ ہے کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہنکاتے ہوئے لے جارہے ہیں اوروہ دریائے د جلہ کوعبور کرکے ملک فارس میں پہنچ گئے ہیں۔اےعبداسیے جب تلاوت قرآن کا ظہور ہوگا اور صاحب الھر اوۃ ( یعنی محمصلی اللہ علیہ وسلم ) مبعوث ہوں اور بحیرہ سادہ کا یانی خٹک ہوجائے تو اہل فارس کے لئے بابل جائے پناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی شام سطیح کے لئے باہر کت ہوگا۔ نیز کسریٰ کے محل کے جینے کنگرے گر گئے ہیں۔ بادشاہ اتن ہی مدت فارس پر حکومت کریں گے اور جو پچے ہونے والا ہے وہ ہو کررہے گا۔ پس اس کے بعد عظیم کی موت واقع ہوگئی اور عبد اسسے اپنی سواری پرسوار ہوکر واپس کسری کے پاس آیا اور مطیح کی ساری با تیں کسریٰ کے سامنے بیان کرویں۔کسریٰ نے کہا کہ ابھی چودہ باوشاہ حکومت کرنے کے لئے باتی ہیں۔ پس بادشاہوں کے متعلق پیشین گوئی اس طرح بوری ہوئی کہ فارس کے دس بادشاہ نے اپنی گنتی جارسال میں بوری کرلی۔ باقی چار باوشاہ حضرت عثمان کے دور حکومت کے آخر میں ختم ہوگئے۔ بابل سے مرادعواق ہوادا سے بابل اس لئے کہتے ہیں کہ یہال ستوط صرح نمرود کے وقت احتلا السنطا ہر ہوا تھا۔حضرت ابن معودؓ نے فر مایا کہ بابل سے مراد کوفد کی سرز مین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے كه جبل ونباوندكو بابل كہتے ہيں۔ كسرى وہ بہلامقول ہے جس نے اپنے قاتل سے بدله ليا جيسا كه ابوالفرج ابن الجوزي نے اپني كتاب "الاذكيا" ميں كلھا ہے كە كىرى كونجوميوں نے خبر دى كە تحقيقل كرديا جائے گا۔ پس اس نے كہاالله كي قسم ميں ضرورا بي قاتل کوئل کروں گا۔ پس اس نے زہرقاتل لے کرایک ڈیپیر میں بند کر کے اس پرمبر گا دی اور اس پر ککھ دیا کہ بیدایک دواہے جوقوت باہ کے کئے مفید ہے اور جو خص اس کو کھالے گا اس میں اس قدر توت پیدا ہوجائے گی کہ وہ کئی کئی عورتوں ہے جماع کرنے پر قادر ہوجائے

گا۔ پس جب شاہ کمریٰ کواس کے بیٹے نے قل کردیا تو اس نے خزانہ کو کھولا تو اس میں ایک ڈید پائی جس پرمہر گئی تھی اور ایک تحریم میں جب سے میں کرنے تو اس جرائے تحریم کی وجہ سے اتنا طاقتورتھا کہ وہ کئی عودتوں سے جماع کرنے پر قادرتھا۔ پس اس نے اس ڈید کوکولا اور اس دوا (زہرقاش) کو تحریم کی وقت مقدار کے مطابق کھالیا۔ پس دوا کھانے کے بعداس کی موت واقع ہوگئی۔ پس کمرئی پہلامقتول ہے جس نے اپنے قاتل سے قصاص لیا تھا۔ تحقیق ''باب الدال البہلة'' لفظ''الدابیہ'' کے تحت بے بات گزریجی ہے کہ کمرئی کے پاس تم را در عورتیں اور پچاس ہزار چو پائے تھے۔

### اَلشَّقَحُطَبُ

''اکشَّفَحطَبُ''(بروزن سفرجل) اس سے مراد مینڈھا ہے جس کے چارسینگ ہوتے ہیں۔ اس کی جع کیلئے شقاھ اور شقاطب کے الفاظ ستعل ہیں۔

#### الشقذان

'الشقذان''ابنسيده نے كہا ہے كدائ سے مراد كركث ہے۔ اى طرح كو دول طحن 'چيكل اور مرخ زبر ليے سانپ كے كيمن الشقذان''كالفظ ستعمل ہے۔ اس كا واحد مختلد 8''ہے۔

#### الشقراق

"الشقراق" ساحب الحكم اورابن تنبيه كنزديك ال كوشين كفتر اوركمره دونول كرماته يرها جاتا ب بطلبوى في المهافي المركم و زودول كرماته يرها جاتا ب بطلبوى في المهافي المركم و زودول كرماته يرها جاتا ب بطلبوى في المركم و زودول عن المركم و زودول كرماته يرها باتا ب بطلبوى في المركم و زودول كرماته يرها باتا و بي المركم و يركم و كرماته يركم و كرماته يركم المركم و يركم المركم و يرحما المركم و يرحما المركم في المركم كردويك" المشتر القل من كرم و كرماته يركم و يرحما المركم كردويك" المشتر القل كوشين كرفته منه كرو و يرحما بي بعض الما علم كردويك" المشتر القل كوشين كرفته منه كروة يتول طرح برحما جواب المركم المركم و يرحما المركم و يرحما المركم المركم و يرحما المركم المركم و يرحما المركم المركم المركم و يرحما المركم و ال

الحکم الرویانی اورالبغوی نے اس کوحرام قرار دیا ہے کوئکہ پینجس ہے۔ رافعی نے بھی صمیری ہے یہی قول نقل کیا ہے۔ جلی شارح غید ابن سراج نے بھی اس کوحرام قرار دیا ہے۔ ماور دی نے الحاوی میں اس کی اور عقعت (کوے کی ماندایک پرندہ) کی حرمت نقل کی ہواور کہا ہے کہ بید دونوں پرندے اہل عرب کے نزدیک خبائث میں سے ہیں۔ اکثر اہل علم کا بہی قول ہے لیکن بعض حضرات اس کو طلال قرار دیتے ہیں۔

طلال قرار دیتے ہیں۔

امثال ''اشام من الاخیل'' (فلاں آدمی اخیل سے بھی زیادہ منحوس ہے) ''اخیل' شقر ات ہی کا دوسرانام ہے۔

فواص جب سونے کی چک میں کی واقع ہوجائے تو اس کو پھھلا کر اس پر شقر ات کا پید چھڑ کئے ہے اس کی چک دوبالا ہوجاتی ہے۔

میسا کہ لومڑی کی جھلی کو اگر سونے پرمل دیا جائے تو اس کی چک ختم ہوجاتی ہے۔ اگر شقر اق کے پید کو بالوں میں لگایا جائے تو بال سیاہ ہوجا کیں گے۔ شقر اق کا گوشت گرم اور بد بودار ہوتا ہے لیکن اس کا استعال آئتوں میں رکی ہوئی سخت ہوا کو خارج کر دیتا ہے۔ التعبیر | شقر اق کو خواب میں دیکھنا حسین وجمیل عورت کی طرف اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم)

اً الله المساحة المارة المسام،

''اکش مُسِیةُ ''ابوحیان توحیدی نے کہاہے کہ یہ ایک سانپ ہے جوسر خ رنگ کا اور چمکدار ہوتا ہے جب اس کی عمر زیادہ ہوجاتی ہے تو اس کی آ تکھوں میں درد ہوتا ہے جس سے اس کی بیمنائی ختم ہوجاتی ہے۔ پس بیکی ایسی دیوار کو تلاش کرتا ہے جوشر ت کی جانب ہواور جب یہ دیوار لل جاتی ہے تو یہ اس پر بیٹھ کر سورج کی طرف رخ کر لیتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں اس پر تی ہیں تو اس کی بیمنائی ہوجاتی ہیں تو اس کی تاریخ ختم ہوجاتی پر تی ہیں تو اس کی بیمنائی مکمل طور پرلوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قتم کے سانپ ہے۔ یہ سانپ سات دن تک یہ گر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی بیمنائی مکمل طور پرلوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قتم کے سانپ جب اندھے ہوتے ہیں تو وہ ''الرازیانج'' (بادیان) کے سبز چوں کو تلاش کرتے ہیں۔ پس وہ سانپ ان چوں پر اپنی آ تکھیں ملتے ہیں۔ پس ان کی بیمنائی واپس لوٹ آتی ہے۔

اَلشَّنْقُتُ

"أَلْشُنْفُ " (بروزن تنفذ ) ايك مشهور برنده كانام بـ

#### شه

'شه''ابنسیده نے کہا ہے کہ بیشا ہین کے مشابدایک پرندہ ہے جو کبوتروں کا شکار کرتا ہے۔شد کا لفظ مجمی ہے۔

الشهام

''الشہام''جو ہری نے کہا ہے کہاں سے مرادغول بیابانی ہے۔اس کاٹفصیلی ذکر لفظ''السعلا ق'' کے تحت باب السین المہملة میں گزر چکا ہے۔

#### الشهرمان

''الشھو هان''یہ ایک پائی کا پرندہ ہے جس کی ٹانگیں چھوٹی اور اس کا رنگ سیاہ وسفید ہوتا ہے اور یہ پرندہ ساری ہے چھوٹا ہوتا بے بعض کتب میں فدکور ہے کہ یہ پرندوں کی ایک تھم کو کہتے ہیں۔

#### الشوحة

"الشوحة" ابن صلاح نے اپنے فاوی میں کھا ہے کہ اس سے مراد چیل ہے تحقیق اس کاؤکر" باب الحاء المجملة "میں کرویا گیا ہے۔

### الشوف

"الشوف"اس مراجيم بعقريبان الله بابالقاف من القفذ"ك تحتاس كاذكرآك كا-

#### الشوط

"الشوط" بوہری نے کہا ب کہ بیچیل کی ایک تم ہے۔ نیز پیافظ الشوط ہے۔"الشبوط" "تبیل ہے۔

### شوط براح

'شوط بواح''جو ہری نے کہا ہے کہاس سے مراد'' ابن آوی' ایعنی گیدڑ ہے۔

#### الشول

''الشول''اس سے مراد وہ اونٹنیاں ہیں جن کا دودھ ختم ہوجائے اوران کے تھی خٹک ہوجا کیں اوران کے حمل یا وضع حمل کو ساتھ یا آٹھ ماہ کی مدت گزرچکی ہو۔اس کے واحد کے لئے''شائلۃ'' کا لفظ منتعمل ہے اوراس کی جمع کے لئے''الثول'' کالفظ خلاف' آیاس آتا ہے۔

امثال الراعب كت بين "لا يَخْتَمِعُ فحلان في شول" (دو ذكر اون اونشيل بين جع نهي بو كت ) بين ثال عبد الملك بن مروان نے اس وقت دي تقى جب اس نے عمرو بن سعيداشد ق کوقل كرديا تھا۔ اس كامعنى الله تعالى كاس وقت دي تقى جب اس نے عمرو بن سعيداشد ق کوقل كرديا تھا۔ اس كامعنى الله تعالى كاس مقالى كار خون ميں دومعود ہوتے تو فساد بريا ہوجاتا) زختري نے كشاف ميں اس كي تغيير بيان كى سے عبد الملك بن مروان كا اس مثال كواستعال كرنے كا مقصد بيتھا كدا كي سلطنت ميں دوباوشا ہوں كى حكومت نہيں چل كتى۔ عقر بيب انشاء الله "بيل الفاء" ميل الفاء" ميل الشاء" ميل الشاء" بيل الفاء" ميل الفاء" ميل الشاعل بيان ہوگى۔

### شولة

''شولذ'' بچھو کے اساء میں ہے ایک اسم ہے۔ بچھوکوشولۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بچھوکی پشت میں ایک ابھرا ہوا ڈیک ہوتا ہے اور شولہ کامعنی بھی یہی ہے اس لئے ای نسبت سے بینام بچھو کے لئے استعمال ہونے لگا۔عنقریب انشاء اللہ بچھو کا مزید تذکرہ ''باب العین'' میں آئے گا۔

### الشيخ اليهودي

''الشیخ الیہودی''ابوحامد نے اور قزوین نے اپنی کتاب'' عجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک جانور ہے جس کا چرہ انسان کے چرہ کی طرح ہوتا ہے اور اس کی ڈاڑھی سفید ہوتی ہے اور اس کا باتی جسم مینڈک کی مثل ہوتا ہے۔ اس کے بال گائے کے بالوں کی طرح ہوتے جیں اور بیو قد وقامت میں بچھڑے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جانور ہفتہ کی رات کو سمندر سے باہر نکاتا ہے۔ پس بی جانور دوبارہ سمندر میں نہیں جاتا۔ یہاں تک کہ اتوار کی شام کو سورج غروب ہوجائے۔ پس بی جانور اچھاتا ہے جیسے مینڈک اچھاتا ہے۔ پس بی جانور دجبانور جب یانی میں داخل ہوتا ہے تو کشتی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی۔

الحكم يه جانور عام محصلول كے حكم ميں داخل ہے۔

خواص کی خواص کی جلدا گرنقرس پرر کادی جائے تو در دفورا ختم ہوجائے گا۔

## الشَينُدُمان

''الشَيْدُ مان ''(شين كے فتحہ اور ذال كے ضمه كے ساتھ)اس سے مراد بھيٹريا ہے۔ تحقیق اس كا تذكرہ'' باب الذال المعجمه'' ميں ہو چكا ہے۔

### الشيصبان

"الشيصبان"اس عرادز چيون ب-

### الشيع

''الشيع''(بروزن البيع)اس سے مراد شركا بچد ہے۔ تحقیق اس كا تذكرہ''الاسد'' كے تحت''باب الهمز ة'' میں گزر چاہے۔

### الشيم

''الشيم'' يمچيل کی ايک قتم کا نام ہے۔ شاعرنے کہا ہے \_

بالشيم والجريث والكعند

قل لطغام الازد لا تبطروا

"م كېد د قبله از د كے بازول سے كه وه چيليول كچھوؤل اورميندگول پر نداكژيں-"

### اَلشِّيُهَمُ

"ألشِيهُهُ" (بروزن الفيم) ال عراوزيهي م-شاعرف كهام كه

لتر تحلن مني على ظهر شيهم

لئن جد اسباب العداوة بيننا

''اگر ہمارے درمیان اسباب عداوت کی تجدید ہوگئی تو پھرتو مجھ سے شیم کی پشت پرسوار ہوکر جلا جائے گا۔''

اصمعی نے کہا ہے کہ الشبام سے مراد''المعلاقا'' یعنی محوت ہے۔ ابوذویب بندلی شاعر نے کہا ہے کہ جب جمعے بیٹر پیٹی کہ رسول الندصلی اللہ علیہ دسلم بیار بین تو میں اس قدر مشکین ہوگیا کہ میری رات طویل ہوگی اور میری نیندختم ہوگئ۔ پس جب مجمع کے وقت میری آ کھائی تو کوئی ہاتف کہدر ہاتھا۔

بين النخيل ومعقدالآطام

خطب احل ناخ بالاسلام

''اسلام میں ایک بڑا حاد شدرونما ہوا ہے بخیل اور معقد اطام کے درمیان تعنی مدینه منورہ میں۔''

تذرى الدموع عليه بالاسجام

قبض النبي محمد فعيوننا

"نې اكرم صلى الله عليه وسلم كا وصال موكيا ہے۔ پس جاري آئىميس متواتر بكثرت آنسو بهار بى يىں-"

ابوذ ویب کتے ہیں کہ میں ان اشعار کوئن کر ڈرگیا اور میں نے آ سان کی طرف دیکھا تو وہاں'' سعد الذائی'' (ایک ستار ک
کا نام ) کے علاوہ کچھ بھی دکھائی ٹیس دیتا تھا۔ پس میں نے اس کی بیتاویل کی کھر میں میں شوہ وخون ہوگا اور ججے معلوم ہوگیا کہ
نی اکر مسلی اللہ علیہ وہ کہ کی وفات ہو پھی ہے یا وہ اس بیاری میں وصال قربانے والے ہیں۔ پس میں اپنی اوفئی پر سوار ہوا اور پیل
دیا۔ پس جب سے ہوئی تو میں نے اپنی اوفئی کو تیز چلانے کے لئے ایک کٹوی حلائی کے۔ پس میں ای حلائی میں تھا کہ میں نے ایک
سی کو دیکھا جس نے سانب کو پکر رکھا تھا اور سانب اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ پس پھی بی دی گرزی کھا اس سے کہ کوگ
کوگھا لیا۔ پس میں نے اس کی بیتو بیر کی کہ سیمی رخی وغم کی علامت اور اس پر سانب کا لیٹنا۔ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر حق ہے روگر دانی کرتے ہوئے کس عام کی مخالفت میں جمع ہوجا کیں گرے۔ نیز
سول اللہ صلی نے اس کے بعد ایک وہ امیری بیتجا تو میں نے ایک پر ندہ ہو ہے گا۔ پس میں نے اس کے بعد اپنی اوڈئی کو حزید تیز
کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میں غابے مقام پر بیتجا تو میں نے ایک پر ندہ و سے قال کی۔ اس میں نے اس کے بعد اپنی اور اللہ علیہ وہا کے کہ دی طلب کی۔ پس میں نے بی بیتجا افذ کیا اور اللہ سے خاص الذ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وہا کی دین اور سطوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ وہا کے اس میں نے بی بیتجیا افذ کیا اور اللہ سے خاص کی بیس میں نے بی بیجی افذ کیا اور اللہ سے نالے کے بس میں میں نے بیں بیتجی افذ کیا اور اللہ سے بال کے بیس میں میں بین بیتجی افذ کیا اور اللہ سے بال کے بیس میں میں بین بیتی افذ کیا اور اللہ سے کا وصال کے بیس میں می بینوں میں آیا تو میں نے میں می بینوں میں آیا تو میں نے میں می بینوں اللہ میں اس کے بعد رسول اللہ میں اند علیہ وہ میں آیا تو میں نے میں وہ کی وہ ایک وہ ایک وہ اس کے ایک وہ اس کے بعد رسول اللہ میں اند علیہ وہ کی میں آیا تو میں نے میں وہ میں آیا تو میں نے میں وہ میں اس کے بعد رسول اللہ میں اند علیہ وہ کی میں آیا تو

میں نے دروازہ کو بند پایا۔ پس پوچھے پرمعلوم ہوا کہ صحابہ طبقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فر ما ہیں۔ پس میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں تشریف فر ما ہیں۔ پس میں بھی سقیفہ بنی ساعدہ میں تو ہاں حضرت ابوبکر " ،عر " ، ابوعبیدہ بن جرائ اور قریش کی ایک جماعت کو پایا اور میں نے دیکھا کہ وہاں انصار کی جماعت میں حضرت سعد بن عبادہ اور انصار نے شعراء حضرت حسان بن فابت اور کعب بن مالک بھی موجود تھے۔ پس میں قریش کی صف میں بیٹھ گیا اور انصار نے کمی گفتگو کی اور خلافت کے استحقاق پر کمی کمی تقاریر کیس۔ پس اس کے جواب میں حضرت ابوبکر " نے بھی خطاب فر مایا۔ پس اللہ کی تم آپ کے خطاب سے طویل کسی کا خطاب نہیں تھا اور آپ کا خطاب نہایت موثر تھا۔ پس جس نے بھی سا' وہ آپ کا جو کر رہ گیا۔ پھر حضرت عرش نے حضرت ابوبکر " سے کہا کہ ہاتھ بڑھا ہے۔ سے بیعت کرتا ہوں۔ پس حضرت ابوبکر " نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت عرش نے بیعت خلافت کر لی۔ پھر اس کے بعد تمام صحابہ کرائ نے نور میں بھی ان کے ہمراہ صحابہ کرائ نے خضرت ابوبکر " نے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر وہاں سے اٹھ کرآگے اور میں بھی ان کے ہمراہ صحابہ کرائ نے خضرت ابوبکر نے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر وہاں سے اٹھ کرآگے اور میں بھی ان کے ہمراہ واپس آیا۔ پس میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اداکی اور تدفین کے وقت بھی میں موجود تھا۔

## اَبُوشَبُقُو نَةً

''اَبُوشَبْقُوُ نَهُ'' (شین کےضمہ اور سکون الباء اور قاف کےضمہ کے ساتھ اور اس کے بعد نون ہے ) المرضع میں ہے کہ اس سے مرادا کیک پرندہ ہے جوگدھوں اور چو پاؤں کے قریب رہتا ہے۔اس کی خوراک کھیاں ہیں۔(واللہ اعلم )



#### باب الصاد المهملة

### اَلصُّوُابَةُ

''الصُوْاَبَةُ ''اس بر مراد جوول کے انٹر بیس۔اس کی جع کے لئے صواب اور صحیان کے الفاظ متعمل ہیں۔ ابن سکیہ کہتے ہیں کہ جب کی جب کی کے سریس جوں بیا ہوجائے تو کہا جا تا ہے۔ ''فی رَاسِه صُوْابَة'' (اس کے سریس جوں ہے) ' فَذَ صِیْبَ رَاسِهُ'' (تحقق اس کے سریس جوں ہے) جاحظ کتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ نے کہا ہے کہ''الصیان'' ذکر جوں کو کہا جاتا ہے۔ نیز جوں ایس چیز ہے جس کے ذکر ومونث بہت چھوئے ہوتے ہیں جیسے زرار بی اور براہ وفیرہ ہیں۔ پس براہ مونث ہے اور الزرار بی اور براہ وفیرہ ہیں۔ پس براہ مونث ہے اور الزرار این ذکر ہے۔

صدیث میں صواب کا تذکرہ فی خیشہ بن سلیمان نے اپنی مند کے پندر ہویں جزئے آخریش بیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا۔ پس نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا۔ پس جس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے لیکھ (جوؤں کے انڈے) کے بقتر بھی بھاری ہوگا وہ جنت میں داخس ہوجائے گا اور جس کی برائیوں کا پلڑا تبکیوں کے پلڑے سے لیکھ کے بقد بھی بھاری ہوگا وہ آگ یعتی جہم میں واطل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا بارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر بھوں گی۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ اصحاب اعراف بھوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔

الکم ا امام شافئ نے فر مایا ہے کہ 'الصعبان' کا شرع تھم جوں کی طرح ہے۔ پس اگر کوئی احرام با ندھنے والا آ دمی اس کوئل کروے تو اس کیلئے ستحب ہے کہ وصد قد کرے اگر چدا کیے لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ الروضة میں فدکور ہے کہ اس کا تھم جوں کے اغروں کی طرح ہے۔ جو ہری وغیرہ کا بھی بجی قول ہے۔ تحقیق ''السلخفا ۃ البحریۃ'' میں سے بات گز ربھی ہے کہ پھوے کی کھال سے تنگھیاں بنائی جاتی میں۔ اگر ان تنگیبوں کو مرمیں استعال کیا جائے تو سرکی تھیں بھی باہرنکل آتی ہیں۔ یہ ان تنگیبوں کی بی خصوصیت ہے۔

ی این ال عرب کتے میں۔ "یغذ فی مثل الصواب وفی عینیه مثل المجزة" (وه مجھ میں پائی جانے والی کیھ کے بقدر برائی کوبھی ٹار کرتا ہے جبکہ اس کی آئھوں میں جزہ ہے۔ میدانی نے کہا ہے کہ بید مثال اس وقت استعال کی جاتی ہے جب کوئی تخص کس کی معمولی نامیوں پر طامت کرے حالانکہ وہ خود عیوب میں جتا ہو۔ الریاثی نے کہا ہے کہ

الا ایهاذا اللائمی فی خلیقتی هل النفس فیما کان منک تلوم "خردارات بھے بری برائول پر ای طامت کرتا ہے۔" فکیف تری فی عین صاحبک القذی و تنسی قذی عینیک و هو عظیم

''لیں تجھے کیے اپنے مدمقابل کی آ کھ کا تنکا نظر آ جاتا ہےاور تو اپنے آ کھ کے شکے کو مجول جاتا ہے۔ طالانکہ وہ تنکا بہت بڑا ہے۔''

## الصارخ

"الصارخ"ال سےمرادمرغ ہے۔

حدیث میں مرغ کا تذکرہ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی اکرم کے عمل کے بارے میں پو چھا۔ پس حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ دائی عمل کو پیند فرماتے تھے۔ پھراس کے بعد میں نے عرض کیا کہ آپ علیقے کس وقت نماز پڑھتے تھے۔حضرت عائشہ نے فرمایا جب آپ مرغ کی آواز نتے تھے تو نماز کیلئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ (رواہ ابخاری وسلم وابوداؤ دوائدواؤ

ا مام نوویؒ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں لفظ''الصارخ'' سے مرادمرغ ہے۔ اس لفظ کے معانی میں تمام اہل علم متفق ہیں۔ نیز اس کا نام''الصارخ'' اس لئے ہے کہ بیرات کو بکثرت بولتا ہے۔ امام غزالؒ نے''الاحیاء'' میں کھاے کہ جب مرغ بولتا ہے تو بیرات کا چھٹا حصہ یا اس سے بھی زائد ہوتا ہے۔

## اَلصَّافِرُ

''الصَّافِرُ ''اس کو''الصفاریة '' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف پرندہ ہے جو چڑیوں کی اقسام سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عادت یہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو یہ کی درخت کی شاخ کواپٹی دونوں ٹاگوں سے پکڑ لیتا ہے اور الٹالئک جاتا ہے۔ پھر چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بران تک فجر طلوع ہوتی ہے اور روشنی ظاہر ہوجاتی ہے۔ قزویٰ نے فرمایا ہے کہ یہ پرندہ آسان سے گرنے کے خوف سے چیختا ہے اور یہ اس وجہ سے الٹکا لئکتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ''الصافر'' سے مراد تنوط ہے جس کا تذکرہ ''باب التاء'' میں گزر چکا ہے۔ اگر اس کا گھونسلہ ہوتا ہے تو وہ تھیلہ نما ہوتا ہے اور اگر اس کا گھونسلہ نہیں ہوتا تو یہ کی درخت کی شاخ کے ساتھ الٹالئک جاتا ہے۔

امثال المرعرب كتي بين "أجبن وأحير من صافر" (فلان آدمي صافر پرندے سے بھي زياده بردل اور تخير ہے) اى طرح الله عرب كا قول ہے كه" مافي المدار صافر "( گھر ميں كوئي چينے والانہيں ہے۔)

تعبیر | الصافر پرندے کا خواب میں دیکھنا حیرانی اور رو پوش ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نیز بھی اس کی تعبیر دشمن کے خوف سے طالتور لوگوں کی جانب ماکل ہونے سے دی جاتی ہے۔

### اَلصَّدَفُ

''الصَّدَف'' بيہ بحری جانوروں میں ہے ایک جانور ہے۔حضرت ابن عباسؓ کی حدیث میں ندکور ہے کہ جب آسان سے بارش ہوتی ہتے ہیں۔ اس کا واحد صدف آتا ہے۔''الصوادف'' ہارش ہوتی ہتے ہیں۔ اس کا واحد صدف آتا ہے۔''الصوادف' سے مراد وہ اونٹ ہیں جواس حالت میں حوش پر پہنچیں کہ ان سے پہلے آئے ہوئے اونٹ پانی پی رہے ہوں تو بیاجز ہوکراپی باری کے انتظار میں کھڑے ہوجا کیں۔ راجزنے کہا ہے کہ ہے

بیچیے رہنے والے انتظار کرنے والے اونٹ۔

الناظرات العقب الصوادف

موتی کے خواص کے موق خفقان کو دور کرتا ہے اور مرہ مودائی کو زائل کردیتا ہے۔ دل اور جگر کے خون کوصاف کرتا ہے۔ بینائی میں اصافہ کرتا ہے اور چراس کو چیرہ اصافہ کرتا ہے اور چراس کو چیرہ کے داخ اور کیر اس کو جیرہ کے داخ اور کیر اس کو جیرہ کے داخ اور کیر کا کا جائے گئے داخ اور کیر کا کا جائے ہوئی کی جائے اور کیر اس کو جیرہ کی داخ اور کیل وغیرہ نم جوجا کیں گئے۔

تعبیر | موتی کاخواب میں دیکھنا بہت ی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پس موتی کا خواب میں دیکھناغلام باندیاں' لائے مال' -----اجیما کلام اورحسن و جمال پر دلالت کرتا ہے۔اگر کوئی شخص خواب میں دیکھنے کہ دونمو تیوں کوسیدھا کررہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ قرآن یاک کی صیح تغییر کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کداس کے باتھوں پرموتی بھرے ہوئے ہیں تو اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ غیرشادی شدہ ہےتو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ غلام کا مالک ہے كا-الله تعالى كول من بهي اى طرح اشاره كيا كياب "وَيطُوف عَلَيْهِمْ غِلْمَان" لَهُمْ خَاتَهُمُ أَوْلُو عَكُنُون" (اوران ك یاں ایسے لڑکوں کی آیدورفت ہوگی جوانبی کے لئے مخصوص ہوں گے گویا کدوہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ ) نیزای قول کی رو ثنی میں خواب میں موتیوں کو بکھرے ہوئے دیکھنے والے کوغلام کا مالک بننے کی تعبیر دی گئی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ موتوں کوتو ز رہا ہے یا فروخت کررہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ وہ قرآن یاک کو بھلا دے گا۔ اگر کو کی شخص خواب میں دیکھے کہ موتیوں كوفر وخت كرر ما بي تواس كي تجيريد موكى كدوه لوگول مي اين عمل ير ثابت قدم ري كا- اگر كسي نه خواب مين ديكها كموتيول كو تجمیر رہا ہے اورلوگ ان کو جمع کررہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو وعظ کرے گا اورلوگ اس کے وعظ سے نفع حاصل کریں ئ۔ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موتی ہیں تو اس کی تجیر ہے ہوگی کہ اگراس کی بیوی حاملہ نہیں ہے تو وہ لوغری کو خریدے گا۔ اگر کوئی غیرشاہ ی ای قتم کا خواب دیکھیے تو بیاس کی شادی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سمندر ہے بمٹرت موتی نکال رہا ہے جن کا وزن کیا جارہا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کداس کو کسی ایسے آ دمی سے بہت سامال حاصل ہوگا جو الدر المنسوب موگا - جاماب نے کہا ہے کہ اگر کی آ دمی نے خواب میں دیکھا کدوہ موتیوں کو گن رہا ہے تو بدائ محف کے مصیب میں بتلا ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اگر کس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اسے موتی دیے جارہے ہیں تو اس کی بی تعبیر ہوگی کہ اسے ریاست حاصل ہوگی اورا گر کس څخص نے خواب میں موتیوں کو دیکھا تو اس کی تعبیر بیہوگی کدا ہے خوثی حاصل ہوگی۔خواب میں موتیوں کے ہار کود کیمناحسین دجمیل عورت پر دلالت کرتا ہے اور بعض اوقات خواب میں موتیوں کے ہار کود کیمنا نکاح کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواص ا قروی فی فرماتے میں کہ صدف کالیپ کرنا وجع مفاصل اور فقرس کیلئے بے صد مفید ہے اور اگر سرکہ میں ملا کر استعال کیا جائے تو تكسير كيلي فائدہ مند ہے۔ اس كا كوشت كتے كے كاش ميں منيد ہے۔ اگر صدف كو جلاكر دانتوں پر بطور منجن استعمال كيا جائے تو دانتوں کومضبوط کرتا ہے اور چمکدار بنادیتا ہے۔ اگرصدف کوسرمہ میں ملاکر آئکھوں میں لگایا جائے تو آئکھول کے زخمول کیلئے مفید ہاوراگر پڑبال اکھاڑ کران پرصدف کا برادہ مل دیا جائے تو دوبارہ اس جگہ پڑبال نہیں اگیں گے۔ آگ کے جلے ہوئے صدف کا اللا عدد الدومند ب- اگر صدف كا صاف كلزا بي ك على مين افكا ديا جائے تو اس ك دانت آساني كے ساتھ نكل آسكيں

﴿ حيثُوة الحيوان ﴾ ﴿ 251 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ گـ اگر صدف کوپيس کرسونے والے کے چبرے پر ڈال دیا جائے تو وہ طویل مدت تک سوتا رہے گا۔ اگر صدف کو جاء شیر ما میں حل كرك ناك يرليك كياجائ تونكسيركو بندكرد عاً-

تعبیر ] اگر کسی شخف نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں صدف (یعنی سیپ) ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ جس کام کا اس نے ارادہ کیا ہے اس کوترک کردے خواہ وہ اس کے حق میں اچھا ہویا ہرا ہو۔

### الصدي

''الصدی''یه ایک معروف پرندہ ہے۔اہل عرب کہتے ہیں کہ یہ پرندہ مقتول کے سرسے پیدا ہوتا ہے اور مقتول کے اردگر دچیختا ر ہتا ہے جب تک کہ قاتل سے بدلہ نہ لے لیا جائے اور بیر پرندہ کہتا ہے"اسقو نبی اسقو نبی" (مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ)

ای طرح کہاجا تا ہے الصادی ہے مراد'' الو'' ہے۔اس کی جمع کے لئے اصداء کالفظ مشعمل ہے۔اس پرندہ کو ابن الجبل' ابن طود اور بنات رضوی بھی کہا جاتا ہے۔عدلیس عبدی نے کہا ہے کہ الصدی سے مراد وہ پرندہ ہے جورات کے وقت پرواز کرتا ہے کین لوگ مجھتے ہیں کہ یہ جندب ہے حالانکہ بیصدی ہوتا ہے۔ پس جندب پرندہ صدی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ''الصدی'' کامعنی آ واز اور بازگشت بھی ہے جیسا کہ باب الباءاور باب الزامیں صاحب لیلی الاحیلیة کابیشعر گزر چکا ہے۔

ولو أن ليلى الاخيلية سلمت على ودوني جندل وصفائح

''اورلیلی احیلیہ مجھے سلام کرے اور میرا میر حال ہو کہ میں چٹان اور بڑے پھر کے ماوراء لیعنی قبر میں ہوں۔''

لسلمت تسليم البشاشة أوزقا اليها صدى من جانب القبر صائح

''تو میں خوثی کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دول گایا اس کی طرف قبر کی طرف سے صدی چیجہائے گا۔'' الصدى اس آواز كو كہتے ہیں جو پہاڑ ہے فكراكرواپس آئے۔ابوالمحاس بن شواء نے ایسے محض کے متعلق جوراز كونہ چمپا سكے كیا

خوب کہاہے کہ

الابغيبة أومحال

لى صديق غدا وإن كان لا ينطق

''میراایک ایسا دوست ہے جوغیبت اور گراہی کے علاوہ کوئی ہات نہیں کرتا۔''

حديثاً اعاده في الحال

اشبه الناس بالصدى ان تحدثه

'' پیلوگوں میں صدی سے زیادہ مشابہ ہے کیونکہ اگر تو اسے کوئی راز کی بات بتاد ہے تو یہ اس کولوگوں کے سامنے بیان کر دے گا۔'' الل عرب كتي بين صم صداه وأصم الله صداه"الكامعنى بيب كرالله تعالى اس كو بلاك كرديداس لئ كرة دى جب مرجاتا ہے تواس کی بازگشت نہیں سی جاتی۔

لیں تجاج بن یوسف نے حضرت الس بن مالک کو کہا تھا''ایاک عنی اصم اللہ صداک ''لی امیر المومنین نے اس گتاخی يرحجاج كوخوب ڈانٹاتھا۔

حضرت علی بن زید بن جدعان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس خجاح بن یوسف ثقفی کے دربار میں داغل ہو نے اور تجاح بہت جابروطالم تھا۔ پس تجاج نے حضرت انس کو کہا کہ اے ضبیث پوڑھے تو فتنوں کی آگ بجڑ کا تا ہے اور کھی اپور اب کے ساتھ ہوجاتا ہے اور کھی این زیر کے ساتھ ہوجاتا ہے اور کھی این الا ہعث کا ساتھی بن جاتا ہے اور کھی این الجارود کی مدح شروع کرویتا ہے۔اللہ کو مسم کسی دن میں تیری گوہ کی کھال اتارلول گا اور تجھے اس طرح اکھاڑ دول گا جیسے درخت سے گوند کو اکھاڑ لیا جاتا ہے اور تھے اس طرح جھاڑ دوں گا جسے کا نے دار درخت کے ہے جھاڑ دیئے جاتے ہیں۔ ایسے شریرلوگ جوبخیل بھی ہیں اور سنا فت بھی ان پر میں بہت متجب ہوتا ہوں۔ پس حضرت انس ؓ نے فرمایا کہ آپ بدالفاظ کس کوسنارے میں؟ پس تجاج نے کہا میں تجھ ای سے تخاطب ہوں اللہ تعالیٰ تجھے بلاک کرے۔ (نعوذ باللہ من ذالک) علی بن زید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس تجاج کے دربارے باہر نظیرتو آپ نے فرمایا اللہ کا میر الراکا میر ب ساتھ نہ ہوتا تو میں اس کو ضرور جواب دیتا۔ پیر حضرت انس نے عبدالملک بن مروان کی طرف خط لکھا اوراس میں سارے واقعہ کا تذکرہ کیا۔ پس عبدالملک نے تجاج کی طرف خط ککھا اور اسمعیل ،ن مبداللہ بن الم الم باجرجو بن مخزوم كے غلام منے كے ہاتھ يدخط رواند كيا۔ إس اساعيل خط لے كر جائ حصرت انس كے ياس كے اور كينے لكے كدجو عجاج نے آپ کے ساتھ روبیا ختیار کیا ہے اس پر امیرالموشین نے نالبندیدگی کا اظہار کیا ہے اور میں آپ کونصیحت کرتا ہول کہ خلیف ک نگاہ میں جوجاج کی قدر ومنزلت ہے وہ کسی اور کی نہیں تحقیق امیر المونین نے جاج کو لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے لیکن میری سے رائے ہے کہ آپ خود جاج کے پاس تشریف لے جا کھی۔ پس وہ آپ سے معافی مائے گا اور جب آپ اس کے پاس سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے مقام ومرتبہ کو پچانے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی وقعت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اسائیل تجان کے پاس گئے اور اے عبدالملک کا خط دیا۔ پس مجاج نے خط برما تو اس کا چہرہ متغیر ہوگیا اور وہ اپنے چرہ سے بسینہ پونچھنے لگا اور کہنے لگا کہ امیرالموننین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نہیں سجھتا کہ امیرالموننین میرے بارے میں اس قدر بخت رائے اپنالیں گے۔ اساعیل کہتے میں کہ چرتجاج نے وہ قط میری طرف چینک دیااوراس نے یہ مجھا کہ میں نے یہ قط پڑھ ایا ہے۔ چراس نے کہا جھے انس کے پاس لے چلو ۔ پس میں نے کہا بلکہ وہ خود آپ کے پاس تشریف لائمیں گے اللہ آپ کی اصلاح فرمائے ۔ پس میں حضرت انس کے پاس آیا اور میں نے کہا آ پ بجاج کے یاس تشریف لے چلیں۔ پس حضرت انس جاج کے پاس تشریف لائے تو حجاج خوش ہو گیا اور اس نے کہاا ۔ ابوتنز ہ آپ نے میری ملامت میں جلدی کی جو تکلیف آپ کومیری طرف ہے پینچی ہے وہ کسی دشنی یا کینہ کی بناء پڑنیس جکد اہل عراق کو یہ بات پسندنیس ہے کہ ان پراللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اس کی جبت قائم رہے۔ نیز آپ کے ساتھ میر اید سلوک اس لئے تھا تا کہ عراق کے فساق اور منافق اس بات کو جان لیس کہ جب سیاست میں آپ جیسی شخصیت کی میں تو ہیں کرسکتا ہوں تو اہل عراق کی تو میں بدرجداواتی بور فی کرسکتا ہوں۔ پس میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ جھ سے راضی ہوجا کیں۔ پس حضرت انس ف فرمایا کدیس نے آپ کی شکایت کرنے میں جلدی نہیں گی۔ یہاں تک کدعام وخواص میں اس بات کی شہرت ند ہوگئی اور مرے کانوں نے آپ کی زبان سے اپنے آپ کوشر مینیں من لیا۔ اس وقت تک میں نے امیر الموشین کو خط نیس لکھا۔ آپ نے جمیل شریر سمجها حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں ہمیں انسار فر مایا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ میں بخیل ہوں۔ حالانکہ ہم اپنے نفول پر

د دسروں کوتر جی دینے والے ہیں۔ آپ نے خیال کیا کہ میں اہل نفاق سے ہوں حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دارالسلام (مدینہ منورہ) میں مہاجرین کی آمدے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے خیال میں مجھے اہل عراق کیلئے اس امر کا ذریعہ بنانا چاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کوحلال سمجھیں جوالقد کے نز دیکے حرام میں حالانکہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نیک کام سے راضی اور برے کام سے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی سز او جڑاای کے ہاتھ میں ہے۔ وہ برائی کا بدلہ برائی سے اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ پس اللہ کی قتم اگر چہ نصاری مشرک و کافر ہیں لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے لیتے جس نے ایک دن بھی حضرت عیسیٰ علیه السلام کی خدمت کی ہے تو وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتے۔ پس میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دس سال تک خدمت کی ہے لیکن آپ نے میری اس خدمت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ پس اگر ہمیں آپ کی طرف ہے کوئی بھلائی ملے گی تو ہم اس پر آپ کاشکریہ ادا کریں گے اور اگر آپ کی طرف سے برائی پہنچے گی تو ہم صبر کریں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے لئے نجات کی کوئی صورت پیدا فر ما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبدالملک نے تجان کو یہ خط لکھا تھا۔ امابعد! تو ایباشخص ہے جواپنے معاملات میں حدسے بڑھ گیا ہے۔ اے انگور کی تشخلی چبانے والی عورت کے بیٹے! اللہ کی قتم میں نے پختہ ارادہ کرلیا ہے کہ مختبے اس طرح بھنبھوڑوں گا جیسے شیر لومڑیوں کو پینے سے زحمت کے ساتھ نکل کروں گا کہ تو آرز و کرے گا کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے زحمت کے ساتھ نکلا تھا۔ تحقیق جو برتاؤ تو نے حضرت انسؓ کے ساتھ کیا ہے اس کی خبر مجھے پینچی ہے اور میرا خیال میہ ہے کہ تو اس طرز عمل سے امیر المومنین کا امتحان لینا حیا ہتا ہے اورتو بیدد کھنا چاہتا ہے کہا گرامیرالمومنین میں غیرت نہیں تو مزیدالی حرکت کرے۔ پس تجھ پراور تیرے آباؤاجداد پراللہ کی لعنت ہو جوآ تھوں سے چوند ھے تھے اور جن کی پلکیں ملی ہوئی اور پنڈلیاں باریک تھیں۔ کیا تو اپنے آباؤاجداد کی حیثیت کو جوانہیں طائف میں حاصل تھی' بھول گیا ہے وہ کس قدر ذلیل تھے اور وہ اپنی زمین میں لوگوں کے لئے اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودتے تھے اور اپنی پشتوں پر پھر لاد کرلاتے تھے۔ پس جب تیرے پاس میرایہ خط پہنچے تو تو اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد کسی کام کو ہاتھ نہ لگانا۔ یہاں تک کہ حضرت انسؓ سے ملاقات کر کے معذرت نہ کر لے۔ پس اگر تو نے ایبا نہ کیا تو میں تجھ پر ایسے شخص کوامیر بنادوں گا جو کتھے کمر کے بل گھیٹما ہوا حضرت انس کے پاس لے جائے گا اور وہی پھر تیرے متعلق فیصلہ فرما کیں گے اور امیر المومنین پر تیرے حالات پوشیدہ نہیں ہیں اور ہرخبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اورعنقریب تجھے معلوم ہوجائے گا۔ پستم امیر المومنین کے خط کی مخالفت نہ کرنا اور حضرت انس ؓ اوران کے بیٹے کا اکرام کرنا ورنہ میں تجھ پرا یہ شخص کومسلط کر دوں گا جو تیراستر کھول دے گا اور تیرے دشمنوں کو تجھ پر بیننے کا موقع فراہم کرے گا۔ والسلام - حضرت انس کی وفات بھرہ میں <u>91 ھے پا 97 ھے یا 97 ھے میں ہو</u>ئی اوریہ بھرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔

# اَلصُّرَاخُ

''اَلصُّرَاخُ''(بروزن كمّان)اس سے مرادمور ہے۔عنقریب انشاء اللہ باب الطاء میں اس كاتفصيلى تذكرہ آئے گا۔

#### صرارالليل

''صراد الليل''اس سے مراج مينگر ہے۔ تحقیق''باب الجیم'' میں لفظ''الحد جد'' کے تحت اس کا مذکرہ کیا جاچکا ہے۔ جینگرنڈی سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض المل عرب اسے''صدی'' بھی کہتے ہیں۔

### اَلصُّرَاحُ

"الصُّوّاحُ" (بروزن رمان) اہل عرب کے نزدیک بیا میکمشہور پرندہ ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

### اَلصُّرَدُ

''الصُّرَةُ''اس سے مراد لؤرا ہے۔ شِیْ ایونمرو اور اہن الصلاح نے کہا ہے کہ یہ ایک مہمل ترف ہے جوجعل کے وزن پر ہے۔
اس کی کئیت کیلئے ایوکٹیر کا لفظ ستعمل ہے۔ یہ ایک پرندہ ہے جو چرایوں سے بڑا ہوتا ہے اور چرایوں کا فکار کرتا ہے۔ اس کی جع کیلئے
''صردان'' کا لفظ ستعمل ہے۔ یہ پرندہ چین ایس کے جم کا فصف حصہ سفید اور نصف حصہ بیاہ ہوتا ہے۔ اس پرندے کا
مرحوٹا ہوتا ہے اور اس کی چونچ کمی ہوتی ہے۔ نیز اس کے پنچ بھی بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ درختوں پر ایس جگہ پیشتا ہے جہاں عموا کو نہ بی خوال ہے۔ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ پرندہ بہت زیادہ شریا اور شدید نفرت رکھنے والا ہے۔ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ پرندہ بہت زیادہ شریا اور شدید نفرت رکھنے والا ہے۔ اس کی غذا گوشت ہے۔ یہ پرندہ بختا ہے۔ اس جب اس کے
ہے۔ اس جب بیس پرندہ بھی پرندہ بھی ہوائے۔ اس اور نکال ہے تو وہ پرندہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اس کی ہوتی ہے اس کی
ہی پرندہ بھی ہوتے تھی تو بیاتو بیان علی سے کی ایک پر شدید جملہ کرتا ہے اور ایک بی لوے میں اپنی چونی سے اس کی ایک پر شدید جملہ کرتا ہے اور ایک بی لوے میں اپنی چونی سے اس کی ایک پر شدید جملہ کرتا ہے اور ایک بی لوے میں اپنی چونی سے اس کی جات کو دی بیار میان میں ہیں۔

فائدہ المحدالوالفرج ابن المجوزی نے اپنی کتاب "المدیش" میں اللہ تعالی کے اس تول" وَاذْ قَالَ مُوسی لِفَتَافَ" (اورحضرت موئ نے جب اپنے نو جوان ساتھی ہے کہا) کی تغییر میں حضرت ابن عباس ضحاک اور مقاتل کی روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موئ علیہ السلام نے جب تو رات کا مطالعہ کر کے اس کے تمام احکامات معلوم کر لئے تو کسی سے تنظو کے بغیراپنے ول میں کہنے کے کرز میں میں کوئی بھی السلام نے رات کوخواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی بھی دیکھا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہوگا۔ پس مجر رایک تو اس میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی بانی ہوگا۔ پس مجر کہ لاتا ہے جس نے ز مین کو سے جس پر ایک لؤور اجیشا ہوا ہوا وہ وہ اپنی چونچ میں آسمان سے بر سے والے اس پائی کو چونچ میں مجر کہ لاتا ہے جس نے زمین کو ہو تا ہم اللہ میں بیار ہوئے تو گھرا گے۔ پس خوا سر کردیا تھا اور مجراس پائی کے قطرہ کوستدر میں ڈال ویتا ہے۔ پس جب حضرت موئ علیہ السلام بیدار ہوئے تو گھرا گے۔ پس حضرت جرائیل علیہ السلام آنے اور فر بانے گئے۔ اے موئی میں آس کو ٹونو در وموس کردہا تھا اور میں اس آسے اور فر بانے گئے۔ اے موئی میں آس کو ٹونو در وموس کردہا ہوں۔ پس حضرت موئ علیہ السلام نے ان کو اپنی خواب سایا۔ پس حضرت جرائیل علیہ السلام نے اللہ الم نے فر بال کر آپ سے جسے تھے کہ زشن پر آپ سے ذیارہ کوئی عالم نہیں ہے۔ حالا تک

ۇجلد دومۇ الله تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کوآپ سے زیادہ علم عطافر مایا ہے اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے یانی اور لٹورے کی چونچ کے پانی میں ہے۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے پوچھااے جبرائیل وہ بندۂ کون ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت خضر بن عامیل ہیں جو ولد الطیب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے ہیں۔پس حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ پس جرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کوسمندر کے پس پشت تلاش سیجئے بیں حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے ان کا پیتہ کون بتائے گا؟ حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کے زادراہ میں سے کوئی چیز آپ کی راہنمائی کرے گ - رادی کہتے ہیں ( یعنی ابن عباس' ضحاک اور مقاتل وغیرہ ) کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کوحضرت خصر علیہ السلام کی ملا قات کا اس قدراشتیاق ہوا کہ آپ کی کواپن قوم میں نائب بنائے بغیر حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جل دیئے۔حضرت موکی علیہ السلام نے اپ نوجوان ساتھی بوشع بن نون سے فرمایا کہ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔انہوں نے کہا ہاں۔حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور زادراہ کا انتظام کرو۔ پس بیشع گئے اور زادراہ کیلئے تلی ہوئی نمکین مچھلی اور چندروٹیاں ناشتہ دان میں رکھ کرلائے اور پھروہ دونوں سمندر کی طرف چل دیئے۔ یہاں تک کدراستہ میں بھی پانی اور بھی خشکی پر چلنے کی وجہ سے دونوں تھک گئے اور آ ہت آ ہت ایک پھر کے قریب بہنچ گئے جو بحرآ رمینیہ کے عقب میں پڑا تھا۔اس پھر کوقلعۃ الحرس کہا جاتا تھا۔ بس وہ دونوں ( یعنی حضرت موی اور پوشع بن نونؑ) اس پھر کے قریب آئے۔ پس مویٰ علیہ السلام وضو کے لئے چل پڑے اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک جنتی چشمہ تھا۔ پس آپ نے اس سے وضوکیا اور جب واپس ہوئے تو آپ کی ڈاڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے۔حضرت موی علیہ السلام کی ڈاڑھنی بہت خوبصورت بھی کہ اس کی مثل کسی اور کی ڈاڑھی نہیں تھی۔ پس موی علیہ السلام نے ڈاڑھی کوصاف کرنا شروع کیا تو ایک قطرہ تلی ہوئی مچھلی پر بھی گر گیا۔اس جنتی چشمہ کے یانی کی بیخاصیت ہے کہ جس مردہ چیز پر پڑتا ہےاسے زندہ کر دیتا ہے۔ پس وہ مچھلی زندہ ہوگئی اورسمندر کی طرف چل پڑی۔ پس وہ مجھلی سمندر میں جس راستے پر گئی تھی اُس راستے پرخشکی کی ایک سرنگ بنتی گئی۔حضرت پوشع حضرت موی علیہ السلام سے مجھلی کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ پس جب حضرت موی اور پوشع اس پقرسے جہال مظہرے ہوئے تھے آ گے بڑھے تو موی علید السلام نے اپنے نو جوان ساتھی ہے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ۔ پس اس وقت حضرت بیشع کومچھلی کا معاملہ یاد آیا۔ پس پوشع نے حضرت موگ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کی تلاش میں تھے۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات پرواپس لوٹے۔پس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پانی کو تھم دیا۔پس پانی منجمد ہو گیا اور حضرت موک علیہ السلام اور حضرت بوشع علیہ السلام کے قدمول کےموافق ایک سرنگ بن گی اور دونوں نے اس میں چلنا شروع کردیا اور وہ زندہ مجھل ان کے آگے آگے چلتی رہی۔ یہاں تک کہوہ خشکی کی طرف نکل گئی۔ پس یہ مچھل خشکی پر پیچیے ہی چل رہی تھی کہ آسان سے آواز آئی کہ بیراستہ اہلیس کے تخت کی طرف جاتا ہے۔ پس تم دائیں طرف کا راستہ اختیار کرو۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت پوشع علیہ السلام دائیں جانب مڑ گئے اور چلنا شروع کردیا۔ یہاں تک کہ ایک بڑی چٹان کے قریب پنچے جس پر ایک مصلیٰ بچھا ہوا تھا۔ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که بیده یا کیزه عگہ ہے۔ ممکن ہے که ده نیک آ دمی ای عبگه رہتے ہوں۔ پس حضرت موی علیه السلام حفزت پوشع علیهالسلام سے بیگفتگو کردہے تھے کہ حفزت خفز علیہ السلام تشریف کے آئے اود جب آپ اس جگہ پہنچے تو وہ جگہ سر سبز

وشاداب ہوگئی۔حضرت موئی علیہ السلام نے کہا''السلام علیک یا خضر' پس حضرت خضر علیہ السلام نے کہا'' وہلیم السلام یا موئی یا تبی اسرائیل' پس حضرت موئی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میرانا م کیے معلوم ہوگیا۔حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا نام اس نے مجھے تبایا ہے جس نے آپ کو جھے تک وہنچنے کا داستہ بتا دیا ہے۔ بھراس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر آن مجید میں موجود ہے تبخیش ہم نے اس کا تفصیلی تذکرہ'' باب الحاء' میں' الحوت' کے تحت کردیا ہے اور ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب اور نبوت کے اختلاف کو بھی '' باب الحاء' میں نقل کیا ہے۔ قرطمی '' نے فرمایا ہے کہ اس پرندہ کو'' الصر دالصوام'' ( روزہ در کھنے والا لاورا) بھی کہا جاتا ہے۔

صرد کے متعلق ایک موضوع روایت

مجھے عبد التن میں مذکور ہے کہ ابوغلیظ امید بن خلف تجی کہتے ہیں کہ جھے رسول اندُسلی اللہ علیہ وہلم نے ویکھا۔ اس حال میں کہ میر ہے ہیں کہ جھے رسول اندُسلی اللہ علیہ وہلم نے ویکھا۔ اس حال میں کہ میر ہے ہا تھے میں ایک الصروری ہے کہ میروی ہے کہ الفاظ کے ساتھ آتا کیا ہے کہ میروی ہے کہ میروی ہے بن کو قاتلین حسین نے کہ کہ ہے کہ میروی ہے اس میں کہ میروی ہے جن کو قاتلین حسین نے کہ کہ اور اس کے جمال اللہ حلی اللہ علی اللہ علیہ میروی ہے کہ میروی ہے کہ کہ ہے کہ میروی ہے کہ کہ علیہ کہ میروی ہے کہ کہ میرے ہاتھ میں نورا تھا۔ پس آ ہے حسلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا یہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشوراء کا روزہ وہلم نے فرمایا یہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشوراء کا روزہ وہلم نے میں اللہ علیہ ہے باطل ہے اور اس کے جملہ راوی مجبول ہیں۔

فا کدو الہ ہوت کہ جب معنرے ابراہیم علیہ السلام خاند کھی تھیر کے لئے شام ہے رواند ہوئے تو آپ کے ہمراہ 'المسیمیۃ' اور السرو خاند کعبہ کی جگہ اور السیمیۃ خاند کعبہ کی معداد کی تعین پر مامورتھا۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیت اللہ کی جگہ پہنچ تو السکیمیۃ خاند کعبہ کی جگہ دیائی خاند کا جگہ ہی تھی ہی جا حت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاند کعبہ کی جگہ کو باتی زعین سے ایک ہزار سال پہلے پیدا فرمائی ہی مفرین کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاند کعبہ کی جگہ کو باتی زعین سے ایک ہزار سال پہلے پیدا فرمائی۔ پس سے فرمائی ہی مفرین کی ایک ہوا گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آور علیہ السلام وزین کی ایک ہزارے تو آپ پر وحشت طاری ہوگئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ ہے جگاہت کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المعور کو زمین پرتاز ل کیا جو جنت میں یا قوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سرز زبر جد کے دو درواز نہ ہے ۔ ایک درواز ہ مشرق کی طرف ایک خاند ہوا گئی ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے دھنرے آ دم علیہ السلام کو محمل کی جہاں ہے اللہ تعالیٰ نے جمل اس ایک طرح میں اند تعالیٰ نے بیت اللہ تعالیٰ نے ایک فرت کے جس اللہ تعالیٰ نے جمل میں ناز اوا کیا کرتا تھا۔ پس اس کے بعد اللہ تعالی نے جمل اس کی ہودود سے زیادہ مند تھا گئی زبانہ میں جس میں اور اس کے پاس ایک رہے ہوئے بیاں دارات کے پاس ای طرف کی طرف دیک کی میت اللہ تعالیٰ نے دیک رہے کے مسلم کی میت اللہ کی بہت اللہ کی بہت اللہ کی رہائی کی طرف رہنمائی کرے۔ پس اور نہ تعالیٰ نے ایک فرشت کو مقر کے کا طرف رہنمائی کرے۔ دی رہائی کو درہنمائی کرے۔ دیل دورانہ کی طرف رہنمائی کرے۔

پی حضرت آ دم علیہ السلام نے مناسک جج اوا کئے۔ پس جب جج سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملا قات کی۔فرشتوں نے کہا اے
آ دم! اللہ تعالیٰ آ پ کے جج کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تحقیق ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا آ پ سے دو ہزار قبل طواف کیا تھا۔
روایات میں فہ کور ہے۔ حضرت آ دم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ مرمہ کی طرف پیدل جا کر چالیس مرتبہ جج فر مایا۔ پس بیت المعور
طوفان نوش تک زمین پر ہی رہا۔ پھراس بچے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے چوشے آسان پراٹھالیا اور جبرائیل کو بھیجا تا کہ وہ ججر اسود کو جبل ابی
قیس میں رکھ دے۔ اس لئے کہ ججر اسود طوفان سے محفوظ رہے۔ پس بیت اللہ کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک خالی
رہی۔ پھراللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرواور اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام بھی پیدا ہو پچکے
رہی۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کوواضح کرد سے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ پس اللہ
تقے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تقائی سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کوواضح کرد سے جہاں بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ پس اللہ تقائی نے ''السکینہ'' کو بھیجا تا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ پس اللہ تقائی نے ''السکینہ'' کو بھیجا تا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ بتائے۔

السكينة ايك ہوائى جم ہے جس كے دوسر ہيں جوسانپ كے مشابہ ہوتے ہيں۔بعض اہل علم كے نزد يك "السكينة" سے مراد چکدارگھومنے والی ہوا ہے جس کا سراور دم بلی کے سراور دم کے مشاب ہوتا ہے اور اس کا ایک باز و زبرجد کا اور دوسرا باز و مروارید کا ہوتا ہاوراس کی آئکھیں چکدار ہوتی ہیں۔حضرت علیؓ نے فر مایا ہے کہ' السکینة'' ایک تیز ہواہے جس کے دوسر ہوتے ہیں اور اس کا چہرہ . انسانی چېره کی طرح ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیا تھا کہ بیت اللہ کی تغییر اس جگہ کی جائے جہاں''السکینة'' تُظْهِر جائے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام'' السکینة'' کے پیچھے بیچھے چلے۔ یہاں تک کہ جب وہ دونوں مکہ پہنچے تو السکینة بیت الله کی جگد پراس طرح کنڈلی مارکر بیٹھ گئ جیسے سانپ کنڈلی مارکر بیٹھتا ہے۔حضرت علی اور حضرت حسن سے ای طرح مروی ہے۔حضرت ا بن عباس ﴿ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باول کے نکڑے کو خانہ کعبہ کی جگہ کی تعیین کیلئے بھیجا۔ پس وہ بادل کا نکڑا چلا اور حضرت ابراہیم علیه السلام اس کے سائے میں چلتے رہے۔ یہاں تک کہ جب مکہ مرمہ قریب آیا توبادل کا تکڑا بیت اللہ کی جگہ تھبر گیا۔ پس حضرت ابراتیم علیہ السلام کوآ واز دی گئی کہ بادل کے تکڑے کے سائے کے نیچے بیت اللہ کی تقمیر کرؤ نہ اس میں کی کرو اور نہ اس میں زیادتی کرو۔ بعض روایات میں مذکور ہے صرد (لثورا) نے بیت اللہ کی جگہ کی طرف رہنمائی کی تھی جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پس حضرت ابراميم عليه السلام خانه كعبدكي تقير كرت تق اور حفزت اساعيل عليه السلام وتقر لأكر دية تقد پس خانه كعبدك تقير يانج بها وول (طورسینا جبل زیون جبل لبنان جوملک شام میں ہے جبل جودی جو جزیرة کا پہاڑ ہے جبل حراء جو مکه میں واقع ہے ) کے پقروں سے بیت اللہ کی تعمیر کی گئے۔ نیز جبل حراء سے خانہ کعبہ کی بنیاد بنائی گئی اور باقی پہاڑوں کے پھروں سے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی مرمایا - پس جب حضرت ابراہیم علیه السلام نے ججراسود کی جگہ تک بیت الله کی تعمیر کمسل کر لی تو اپنے بیٹے اساعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے پاس ایک بہترین پھرلاؤ جولوگوں کے لئے بطور علامت برقرار رہے۔ پس حضرت اساعیل ایک پھر لائے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی اچھا پھر لاؤ۔ پس حضرت اساعیل علیہ اسلام پھر کی تلاش میں نکلے تو جبل ابوقیس سے آواز آئی کداے ابراہیم تیرے لئے میں نے ایک امانت رکھی ہے۔ پس تو اس کو لے لے۔ پس حصرت ابراہیم علیدالسلام حجرا سود کولائے اور اے اس کی جگہ پررکھ دیا۔ میجھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام نے کعبہ کی تغییر فرمائی تھی اور خانہ کعبہ طوفان نوح

میں منہدم ہوگیا تھا۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کومبعوث فرمایا۔ یہاں تک کدانہوں نے بیت اللہ کی تعیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔"وَاِدُ يُرُوفُعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ" (اور یادکرواس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا یعیٰ تغیر کی ) القواعد کا واحد قاعد و ہے اس کا مطلب بنیادوں کو اٹھانا ہے۔

۔ بیروں العمل العمر و (لنورا) کا گوشت حرام ہے۔ اس کی دلیل ابن باجہ اور ابوداؤد کی وہ روایت ہے جے عبدالحق نے صحح قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس ہے مردی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی تھئی چیوٹی بد بداورالصر د (انورا) کے قل مے منع فرمایا ہے۔ علامہ دمیری نئے فرمایا ہے کہ حدیث میں قل مے منع کرنا اس کی حرمت کی دلیل ہے۔ نیز لئورا کی حرمت اس وجہ ہے ہی ہے کہ

علامہ دھیری نے فر مایا ہے اس مدیث میں گئے ہے کا مرتا ال فا مرحت فی وس ہے۔ بیر طور ال مرحت ال اوجہ سے فی ہے کہ وہل عرب اس کی آ واز اور صورت ہے بدشگونی لیتے تھے۔ بعض اہل علم کے نزویک لٹورا کا کھانا حلال ہے۔ اس لئے کہ امام شافق نے محرم پراس کے لی کرنے کی وجہ سے جز اواجب قرار دی ہے۔

امام مالک کا بھی یمی قول ہے۔علامہ قاضی الویکر بن عربی فرماتے ہیں کہ حدیث میں لٹورے کے تل کی ممانعت اس کی حرمت کی وجہ نے نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ الل عرب اس سے بدشگونی لیتے تھے اور حدیث میں لٹورے کے تل سے اس لئے روکا گیا ہے تاکہ الل عرب کے دل اس فاسد عقیدہ سے خالی ہوجا کیں۔عبادی نے الطبقات میں اس طرح نقل کیا ہے۔

حصدوے دیا۔

تعبیر |الصرد (لثورا) کوخواب میں دیکھناریا کارمخض کی طرف اشارہ ہے یا اس کی تعبیر ایسے مخص ہے دی جاتی ہے جودن میں لوگوں کرتا ہے۔جس نے بہت سامال جمع کرلیا ہواوروہ کسی سے اختلاط نہ کرے۔( یعنی میل جول نہ رکھے۔)

## الصوصو

''المصوصو''اس کو''الصرصار'' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹٹری کے مشابدایک جانور ہے جواکثر رات کے وقت چنجتا ہے ای لئے اس کا ایک نام''صراراللیل'' بھی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جدجد کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو ہریؒ نے اس سے قبل اس کی تقسير كرتے ہوئے كہا ہے كە' الجدجد' ئے مراد وہ جانور ہے جورات كو چلاتا ہے۔اس جانوركواس كى آواز ہے ہى تلاش كيا جاسكتا ہے۔ يەختلف رنگ كا بوتا ہے۔

الحکم اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔

خواص این بینانے کہا ہے کہ قر دمانہ کے ہمراہ اس کے گوشت کا استعال بواسیر کے لئے بے حدمفید ہے اور زہر یلے جانوروں کے زہر کے لئے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر الصرصر کو جلاکر باریک پیس کر اصغبانی سرمہ میں حل کرکے آئھوں میں لگایا جائے تو بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔الصرصر کے گوشت کو گائے کے پیتہ میں ملا کربطور سرمہ آنکھوں میں استعال کزنا آ شوب چٹم کے لئے بے حدمفید ہے۔

# اَلصَّر صَرَانُ

"ألصَّوصَوانُ" بياكم معروف مجهل ب جوببت ملائم موتى ب\_

# اُلصَّعْث

"ألصُّعُبُ" اس مراداك چوال بنده ب\_اس كى جمع كے لئے"صعاب" كالفظ متعمل ب\_

# اَلصَّعُو َةُ

"أَلْصَعُواَةُ" أَيك برنده ب جو چرايا سے چيونا بوتا ب- اس كركا رنگ سرخ بوتا ب- امام احد في " كاب الزمد" ميں ما لک بن وینار کا پیقول نقل کیا ہے کہ پرندوں کی مختلف اجناس کی طرح انسانوں میں بھی مختلف اشکال ہوتی ہیں۔ جیسے انسان اپنے ہم شکل کی طرف مانوس ہوتا ہے۔ای طرح پرندے بھی اپنے ہم جنس کی طرف مانوس ہوتے ہیں جیسے کوا' کوے سے' بطخ' بطخ سے' ممولا' مولے ہے' کبوتر' کبوتر سے'الفت ومحبت رکھتا ہے۔ قاضی احمد بن محمد ارجانی جوالعما دالاصبانی کے استادیتے ان کی وفات ۵۹۴ھ پیس موئی۔انہوںنے کیاخوب کہاہے

فوحيوة الحيوان جَهُلِيُ كَمَا قَدْ سَاءَ نِي مَا أَعُلَمُ لَوْ كُنْتُ اَجُهَلُ مَا عَلِمْتُ لَسَوَّنِيُ ''اگر میں اس کو بھول جاتا جو میں نے معلوم کیا تو میں مسرور ہوتا۔ اس طرح جیسے جو پکھیٹس نے جان لیا۔ اس سے جھے تکلیف ہوئی۔'' حُبسَ الْهَزَارُ لِلاَنَّهُ يَتَكُلُّمُ كَالصَّعُو يَرُتُعُ فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّمَا ''جیے صعوۃ پرند و باغوں میں اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور ملیل قید کر لی گئی ہے اس کے کہ دو ہوتی ہے۔'' لصَاحِبِهِ وَبَاطِنَهُ سَلِيمٌ أَحَبُّ الْمَرْءِ ظَاهِرَهُ جَمِيلٌ" '' میں اس آ دی کو بحبوب رکھتا ہوں جس کا ظاہرانے دوست کے لئے جیل ہواوراس کا باطن تمام عیوب سے یاک ہو۔'' وَهَلُ كُلِّ مُوَدَّتَهُ تَدُومُ مَوَدَّتُهُ قَدُومُ لِكُلَّ هَوُل ''اس کی دوئتی ہر خوفناک حالت میں بھی ہمیشہ رہتی ہے اور کیا کوئی اپیا دوست ہے جس کی دوئتی کو دوام ( یعنی ہیٹگی ) حاصل ہو۔'' ہے تری شعرا گرمکوں لیمی اول کو آخراور آخرکواول کر کے پڑھا جائے تواس میں گفظی معنوی تغیر نہیں ہوگا اور اس کا یکی معنی ہوگا جواوير ندكور ہے۔ قاضی احد بن محدار جانی کے بیاشعار بھی بہت عمدہ ہیں ۔ يَوُمًا وَإِنَّ كُنْتَ مِنْ اَهُلِ الْمَشُورَاتِ شَاورُ سِوَاكَ إِذَا نَابَتِكَ نَائِبَةٌ ''پي تو مشوره کراپنے سواکسي اور سے جب تو کسي ون مصيبت ميں مبتلا ہواگر چه تيم اشار مشوره دينے والوں ميں ہی کيوں نه ہوتا ہو۔'' وَلاَ تُرِي نَفُسَهَا إِلَّا بِمِرأَةِ فَالْعَيْنُ تَلُقِي كِفَاحًا مَنُ دِنَا وَنَائَ ''ئیں آ کھ ملاقات کرتی ہے ہر قریب اور دوروالے ہے اور آ کھٹیں دکھے مکتی اپنے نفس کو مگر آئینہ کے ساتھ۔'' یا شعار بھی قاضی احمد بن محمد ارجانی کے ہیں ۔ وَكَمَالُ بِهِجَةٍ وَجُهِهِ الْمَنْعُوْتِ. يَابَى الْعَذَارُ الْمُسْتَدِيْرُ بِخَدِّهِ "اس كر رضار برگوے ہوئے بال اوراس كے باكمال چېرے كى بے پناہ چك نے روك ليا-" مُتَلَقِّفِ كُرَّةٌ مِنَ الْيَاقُوْتِ فَكَانَّمَا هُوَ صُولُجَانَ زُمُرَّدٍ ''پس گویا کہ وہ زمر د کی لائھی ہے جو یا قوت کی زمین پر پڑی ہوئی ہے۔'' ای کے ہم معنی شعرا بن خلکان نے بھی نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن العماد الکا تب ملیز القاضی اور قاضی فاضل کی ملاقات ہوئی اور قاضی فاضل گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ ایک مرتبہ بید دونوں شاہی جلوس میں اکتھے ہو گئے تو اس وقت گھوڑ دل کے کھروں سے غباراس قدراڑا کہ اس نے پوری فضا کوآلودہ کردیا۔ پس عماد کا تب نے بیاشعار پڑھے مِمَّا أَثَارَتُهُ السَّنَابِكَ أمَّا الغُبَارُ فَانَّهُ

'' بیغبار وہی ہے جوشاہی گھوڑوں نے اپنے کھروں سے اڑایا تھا۔''

ق العيوان ﴾ ﴿ وَ261﴾ ﴿ وَالْحَوْمِنُهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنُهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنُهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنُهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَهُ مُظُلِمٌ وَالْحَوْمِنَةُ مُطُلِمٌ وَالْحَوْمِنِهُ وَالْمُورُ وَالْحَوْمِ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُ الرَّالَ فِي وَجِي عَبِي وَالْمُورِ وَالْمُؤْمِورِ وَالْمُؤْمِورُ وَالْمُومِورِ وَالْمُؤْمِورِ وَالْمُؤْمِورِ وَالْمُؤْمِورِ وَالْمُؤْمِورِ وَالْمُؤْمِورُ وَالْمُؤْمِورُ وَالْمُؤْمِورُ وَالْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ وَالْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ وَالْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمِؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُومِ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْمِورُ والْمُؤْم

فَلَسُتُ أَخُشِيُ مَسَّ نَابِكَ

يَادَهُرُلِيُ عَبُدُالرَّحِيُمِ

"اے زمانے میرام جع عبدالرحیم ہے لی میں تیرے مصابب سے خوفردہ نہیں ہوں۔"

شعر میں میتبنیس بہت ہی اچھی ہے۔عماد کی وفات ۱۵ رمضان المبارک عر<u>ور سے</u> کو مشق میں ہوئی اور ان کو مقابر صوفیہ میں وفن كيا كيا- قاضى فاضل كى وفات عرائج الثاني عراه و المجاوقا مره مين موكى اوران كود من معظم "مين وفن كيا كيا-

الحکم الصعوۃ کاشری حکم اور تعبیر وہی ہے جوچڑیا کی ہے۔

اَمْثَالَ اللَّرِبِ كَتِيجَ بِينِ - "أَضُعَفُ مِنُ صَعُوةُ" (فلان صعوه لعني حجوب لي حرث ہے بھی زیادہ كمزور ہے ـ) ای طرح اہل عرب كہتے ہيں ' فَلانَ " أَضُعَفُ مِنُ وَصُعَةٍ " (فلال تخص مولے سے بھی زیادہ كمزور ہے۔)

''اَلصُفَّادِيَةُ'' (صاد پر پیش اور فاء کی تشدید کے ساتھ )اس سے مرادایک پرندہ ہے جے''البشیر'' بھی کہا جاتا ہے۔ تحقیق اس كالذكره' 'باب الناء' ميس موچكا ہے۔

## اَلصَّفَرُ

''اَلصَّفَوُ'' کہا جاتا ہے کہ زمانہ جالمیت میں اہل عرب کا میعقیدہ تھا کہ انسان کے پیٹ میں پسلیوں کے کنارے پرایک سانپ ہوتا ہے جواسے اذیت دیتا ہے جب اسے بھوک محسوں ہوتی ہے اور مدمض متعدی ہے۔ پس اسلام نے اس برے عقیدہ کو باطل کردیا۔امام مسلم نے بیدوایت اپنی کتاب مسلم میں نقل کی ہے۔حضرت جابڑاور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکر مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا اسلام میں متعدی امراض بدشگونی صفر بامداورغول وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور حدیث میں ندکور لاعدویٰ کے الفاظ کا معنی سے کہ چھوت کی کوئی حقیقت نہیں یعنی چھوت کے ذریعے ایک مرض دوسرے آ دمی کولگ جاتا ہے جبیبا کہ خارش وغیرہ کے متعلق لوگول کا وہم ہے۔

صحح حدیث میں ندکور ہے کہ ایک اعرابی نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ عدوی (بعنی چھوت) کی کوئی حقیقت نہیں۔ پس اگر تندرست اونٹ کے پاس ایک خارش زدہ اونٹ آ کر کھڑا ہوجاتا ہے تو تندرست اونٹ کوبھی خارش کا مرض لاحق ہوجاتا ہے۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلا اونٹ جس سے دوسرے اونٹ کوخارش لکی ہے اس کو بیہ خارش کی بیماری کہاں سے گلی تھی ۔ (الحدیث) پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کامفہوم یہ ہے کہ متعدی امراض کی کوئی حقیقت نہیں۔ امراض تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتے ہیں اور وہی شفا دینے والا ہے پی حقیق باب الھمز و میں''الاسد'' کے تحت

اس کی تفصیل گزریکی ہے۔ تیز'' الطیر 5'' کامعنی انشاء اللہ'' باب الطاء'' میں بیان ہوگا۔ پس صدیث میں لفظ'' الصفر'' نہ کور ہاس کے متعلق دوتا دیلیس کی گئی میں۔ پہلی تاویل ہیہ ہے کہ''الصفر'' سے مراد'' آئی'' (لیٹنی آگے پیچے کرلینا) ہے۔ اہل عرب حرمت والے مہینوں کوآگے پیچے کر لیتے تھے۔ امام ابوصنیفہ اور امام ما لک کا یکی قول ہے۔

''الصَّفَوْ'' کے متعلق دوسری تاویل بیہ ہے کہ اس سے مراد وہی پیٹ بیس پسلیوں کے کنارے پائے جانے والے سانپ کا عقیدہ ہے جواہل عرب بیں بار کے جانے والے سانپ کا عقیدہ ہے جواہل عرب بیں رائج تھا۔ امام فودگ نے الصفر کی بھی تغییر کی ہے اورا کشرائط کا مسلم نے بھی حضرت جابر ہے حدیث نقل کی ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا کر ممکن ہے کہ 'الصفر'' سے مراد بیدونوں عقیدے ہوں جو باطل ہیں اوران کی کوئی اصل نہیں۔ واللہ اعلی )

#### **اَلصِّفُرد**

''اَلصِّفُود''(صادے کرہ اور فاء ساکن کے ساتھ بروزن عربد) میدانی نے ابوعیدہ نے نقل کیا ہے کہ''اکصِّفُود''ایک پرندہ ہے جو تمام پرندوں میں سے سب سے زیادہ پردل ہے۔شاعر نے اس کی بردلی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تراہ کاللیث لدی اُمنہ وفی الوغی اُجبن من صفود

'' تم اے حالت اس میں دیکھو کے تو جہیں ایبا معلوم ہوگا گویا کہ وہ ایک شیر ہے لیکن حالت جنگ میں وہ''صفرو'' پرغہ ہ بھی زیادہ بردل معلوم ہوگا ۔''

ت الملح من الملح كي الصفر و الملح الملح كي الملح كي كتب الملح كي كتب الملح كي كتب القبح اورالعند ليب جويريٌ ني كها به كه الصفر و كلم جاتا ب اوريدي يول كر تهم جي وافل ب-

#### اَلصَّقَرُ

"الصَّقَوْ" وَشَرُه ) جو ہریؒ نے کہا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے جس کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ
"الصَّقَوْ" بے مراد ہرشکاری پرندہ ہے چیے" المبر اق" اورشاہین وغیرہ۔ اس کی جمع کے لئے استر صحت رصت و مقار اورصقار ہ کے
الفاظ مستعمل ہیں۔ نیز مونٹ کے لئے "صلر ق" کا لفظ مستعمل ہے۔ صلّ کو قطامی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کئیت کے لئے ایوجُجاع الاوال جن ابوالم اور ابوجوان کے الفاظ مستعمل ہیں۔ امام نو وی نے شرح المهذب میں کھا ہے کہ ابوز بیدانساری نے کہا
ابوال جن ابوالم را ابوجر فرا بوجران اور ابوجوان کے الفاظ مستعمل ہیں۔ امام نو وی نے شرح المهذب میں کھا ہے کہ ابوز بیدانساری نے کہا
انوال جن ابوالم میں میں میں ہوئی ہو جا ہا ہے اس کو صلو رکھا جا تا ہے اور ان کا واحد "معر " آتا ہے اورموث کے لئے صلا قالف لفظ مستعمل ہے۔ اس لفظ صفر کو زقر اور ستر بھی پڑھا جا تا ہے۔ صیدلائی نے شرح المختصر میں کھا ہے کہ ہر وہ لفظ جس میں صاد اور وقاف
ہوں۔ اس میں خدکورہ بالا تیوں لفاح سے جے الفظ بی کا ارشاد ہے "والنْ خل بَا بِلَ اللہ میں کھا جا سکتا ہے۔ ابن سکیت نے لفظ بس کا اذکار کیا ہے کیونکہ اس کا معنی کہا ہوا تا ہے۔ جیلے اللہ تو ان کا ارشاد ہے "والنْ خل بَا بِالمَات (اور کھرے کے بائد وہالا ورخت)۔
اذکار کیا ہے کیونکہ بس کا محتول کہا ہونا ہے۔ جیلے اللہ تعالی کا ارشاد ہے "والنْ خل بَا بِاحِداد" (اور کھرے کے بائد وہالا ورخت)۔

حدیث میں صقر کا تذکرہ 📗 حضرت ابو ہریرہ 🗀 مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حضرت داؤ دعلیہ السلام میں بہت زیادہ غیرت پائی جاتی تھی۔ پس جب آپ گھرے باہرتشریف لے جاتے تو گھر کے دروازے بند کرکے جاتے تا کہ کوئی اجنبی آ دمی ان کے گھر میں داخل نہ ہوسکے اور دروازہ بندر ہتا۔ یہاں تک کہ آپ واپس تشریف لے آتے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک دن حضرت داؤ دعلیہ السلام گھرہے باہرتشریف لے گئے اور دروازے کو بند کر دیا۔ پس آپ کی اہلیہ نے گھر کے اندر دیکھا تو وہاں ایک آ دمی گھر سے میں مر انظر آیا۔ بس وہ کہنے لگیں۔ یہ آ دمی کون ہے اور بیگھر میں کیسے داخل ہو گیا جبکہ دروازہ بند ہے اور الله کی قتم ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری رسوائی نہ ہوجائے۔ پس حضرت داؤ دعلیہ السلام واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک آ دمی گھر کے محن میں کھڑا ہے۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ جسے نہ بادشاہ روک کتے ہیں اور نہ بی دربان اندر داخل ہونے سے منع کر سکتے ہیں۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قتم پھر تو تُو ملک الموت ہے اور میں اپنے رب کے حکم پر خوش ہوں۔ پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنی جگہ پر لیٹ گئے۔ یہاں تک کہ فرشتے نے آپ کی روح قبض کرلی۔ پس جب آپ کوشل دے کراور کفن وغیرہ پہنا کر آپ کا جنازہ رکھا گیا تو آپ کے جنازہ پر دھوپ آگئی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کریں۔ پس پرندوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سامیہ کیا۔ یہاں تک کہ زمین پر چھاؤں ہی چھاؤں ہوگئی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے باز وسکیڑ لیں۔حضرت ابو ہر ریوں نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی انگلیوں کو کھول کر اور پھر بند کرکے ہمیں بتلایا کہ کیسے پرندوں نے پر کھولے اور پھر سکیٹر لئے۔اس دن حضرت داؤ دعلیہ السلام پر سامہ کرنے میں صقر (شکرہ) کا غلبہ تھا۔اس حدیث کو صرف امام احمدٌ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند جیر ہے اور اس کے راوی ثقہ بیں اور "غلبت علیه یو منذ المضرحیة" کامعنی یہ ہے کہ اس دن حضرت داؤدعلیہ السلام پر سامیر کرنے میں صقر کا غلبہ تھا۔المضر حیۃ سے مراد وہ پرندہ ہے جس کے پر لیے ہوں۔ اس کا واحد "مفرح"" تا ہے۔جو ہریؓ نے کہا ہے۔اس سے مراد صر ہے کونکہ اس کے پر لمبے ہوتے ہیں۔اس روایت کی تائید وہب بن منبہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت داؤ دعلیہ السلام کے جنازہ پر حاضر ہوئے۔ پس وہ دھوپ ہی میں بیٹھ گئے اوراس دن حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازہ میں چار ہزار راہب بھی شریک ہوئے تھے جنہوں نے تاج پہن رکھے تھے اور دوسرے لوگ اس کے علاوہ تھے۔ پس جب گرمی کی شدت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرعرض کیا کہ جمیں گرمی کی شدت ہے بچائیں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے اور پرندوں کو پکارا۔ پس پرندوں نے پکار کا جواب دیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں پر سامیر کریں۔ پس تمام پرندوں نے ہر طرف سے لوگوں پر سامیہ کرلیا۔ یہاں تک کہ ہوارک گئی۔ پس لوگ جس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ پس انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پکار کرجس کی شکایت کی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور پرندوں کو پکار کر حکم دیا کہ سورج کی جانب سے لوگوںِ پر سامیہ کریں اور ہوا کی جانب سے ہٹ جا کیں۔ پس پرندوں نے ایہا ہی کیا۔ پس لوگوں کوسامیہ بھی مل گیا اور ہوا بھی ان تک پہنچنے گی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کا میہ پہلام مجرہ تھا جس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا۔ فاكده اضحاك اوركبى نے كہا ہے كه حضرت داؤد عليه السلام نے جالوت كوتل كرنے كے بعد ستر سال تك حكومت فرمائى اور بن امرائل حضرت داؤد عليه السلام كے علاوہ كى بادشاہ كى باقتى ہما استے طویل عرصہ تک بيم نہيں ہوئے الله تعالى نے حضرت داؤد عليه السلام كے لئے نبوت اور بادشاہت كوئح نہيں كيا گيا بكہ ايک خاندان ميں نبوت اور بادشاہت كوئح نہيں كيا گيا بكہ ايک خاندان ميں نبوت اور دوسرے ميں بادشاہت ہوتی تھے۔ الله تعالى كا ارشاد ہے "و آقائه الله المملک و المحكمة" (اور الله تعالى نے اس كو بادشاہت اور حكمت عظافر مائی ہے۔ این عظم و المحكمة عظم اور ملک ہے کہ حكمت ہے مرافع اور عمل و المحكمة واس كورت من گئی۔ ابن عباس شے فرمائی ہے کہ حضرت داؤد عليه السلام كواللہ تعالى نے بادشاہت بدرجہ اتم عطافر مائی تھی۔ آپ کی محراب کی ہر دات تین ہزار افراد حقاظت کرتے تھے۔ الله تعالى نے قال مؤلم ہے۔ حضوط کردیا اس کی بادشاہت کو ) کا یکی مفہوم ہے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت ہے بھی وسیع تھی۔ نیز حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کرنے میں اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام ہے بھی زیادہ ماہر تنے اور اللہ تعالی کی نعتوں پر اس کا شکرادا کرنے والے تنے کیکن حضرت داؤد علیہ السلام پر فوقیت حاصل ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کی عمر میارک سوسال تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نثین ہوئے تو آپ کی عمر تیرہ سال تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت نثین ہوئے تو آپ کی عمر تیرہ سال تھی اور آپ کی عمر تیرہ سال تھی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر تیرہ سال تھی۔

تھم دیا اورا سے گھر لاکراس کی تعلیم و تربیت کیلئے ایک فخص کو متعین کردیا۔ پس ایک دن حرث بن معاویہ جارہا تھا اوراس کے ساتھ شکاری پرندہ صقر (شکرہ) بھی تھا۔ پس اچا تک راستہ میں ایک فرگوٹ نمودار ہوا تو (صقر ) نے جھپٹ کراس کو پکڑ لیا۔ پس حرث بیہ منظر دیکھ کر بہت متجب ہوا۔ پس اس کے بعد اہل عرب صقر (شکرہ) کوشکار کے لئے استعال کرنے لگے۔ صقر کی دوسری قتم کوئح ہے کوئح اور صقور میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زرق اور بازی میں فرق ہے۔ کوئح کا مزاج صقر سے گرم ہوتا ہے اور اس کے باز و صقر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور کوئح میں بوبھی بہت قلیل ہوتی ہے۔ کوئح صرف آئی جانوروں کا شکار کرتا ہے اور یہ ہرن کے ایک چھوٹے ہے کوئج می پکڑنے سے عاجز ہوتا ہے۔

صقری تیسری قتم ''الیویو' ہے۔ مصراور شام کے لوگ اسے ''لجلم'' کہتے ہیں کیونکہ اس کے بازوچھوٹے ہوتے ہیں کیکن ان میں
بے پناہ سرعت ہوتی ہے۔ ''لجلم'' تیز دھاروالی یا تعینی کے معنوں میں مستعمل ہے۔ ''الیویو' ایک چھوٹا پرندہ ہے جس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ''الباشق'' کی طرح سخت بیاس کی حالت میں پانی پیتا ہوتی ہے۔ یہ پرندہ ''الباشق'' کی طرح سخت بیاس کی حالت میں پانی پیتا ہے ورنہ طویل مدت تک پانی کے بغیر گزارہ کر لیتا ہے لیکن پس اس کا منہ باشق سے زیادہ بد بودار ہوتا ہے۔ اس کا مزاج الصقر سے دیادہ گرم ہوتا ہے۔ یکن یہ بہادر ہوتا ہے۔

یویو سے شکار کرنے والا پہلائخص کہ اجاتا ہے کہ سب سے پہلے یویو سے شکار کرنے والا بہرام گور ہے۔ اس کی تفصیل کچھ
یوں ہے کہ ایک مرتبہ بہرام گورنے دیکھا کہ یویو پرندہ چنڈول کا شکار کررہا ہے۔ پس یویو نے جس محنت کے ساتھ چنڈول کا شکار کیا۔
اے دیکھ کر بہرام گور بہت متجب ہوا۔ پس اس نے ''الیویو'' کواپنے گھر میں پالا اور اسے تربیت دی اور پھر اس کے ذریعے شکار لرنے
لگا۔ الناشی نے الیویو کی تعریف میں کہا ہے کہ

كأن عينيه لدى التحقيق

ويؤيؤ مهذب رشيق

''اورالیو یومہذب ہوتا ہے اوراس کی نگاہ بہت تیر ہوتی ہے۔

فصان مخروطان من عقيق

''پس اس کی آئکھیں ایسے دکھائی دیتی ہیں گویا کہ وہ مخر وطی شکل کے عقیق کے دو تکینے ہوں۔''

ابونواس نے 'اليويو' كى تعريف ميں كہاہے كه \_

كطرة البدر لدى مثناه

قد اغتدى والصبح في دجاه

' د چھیق وہ علی لصبح اس حال میں آیا کہ اس کی تاریکی میں صبح پوشید ہ تھی جیسے جاند کا کنارہ اس کے پیٹ میں ہو۔''

بيويو يعجب من رآه . مافي اليآيي يويو سواه

''جو خص یو یو پر ندے کو دیکھ لے وہ متعجب ہو جاتا ہے کیونکہ یو یوؤں میں اس کے علاوہ کوئی یو یو ہی نہیں۔''

فداه بالام وقد فداه فداه الله

''اس پراس کی مال قربان ہواور تحقیق وہ فدا ہو بھی' یہی ہے وہ جواللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔

تبارک الله الذی هداه "إبركت بووذات بيش نيميس بيربيعنايت فرمايا"

فائدہ او بید | علامہ طرطوثی نے "مراح الملوك" میں لکھا ہے کہ فضل بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے روم کے سفیرے روم کے ب دشاہ کی سیرت کے متعلق سوال کیا۔ پس اس نے کہا کہ شاہ روم نے اپنی بھلائی کو صرف کردیا ہے اور اپنی تکوار کوسونت ایا ہے ۔ پس مجتمع ہو گئے۔لوگوں کے دل اس پر مجب اور خوف کی بناء پر بخشتیں بہت آسان ہوگئی ہیں اور مزابہت شدید ہے۔امید اور خوف اس کے ا اتھول میں بند سے ہوئے ہیں فضل بن مروان کہتے ہیں۔ میں نے قاصدے کہا کہ شاہ روم کیے عومت کرتا ہے؟ سفیر نے کہا کہ مظلوموں کوان کے حقوق دلاتا ہے اور ظالم کوظلم سے روک دیتا ہے اور جرحقدار کواس کاحق دیتا ہے۔ پس رعایا میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ ایک خوش رہنے والے اور ایک رشک کرنے والے فضل بن مروان کتے جین میں نے قاصد سے کہا کہ اس کی جیب کا کیا حال ے۔قاصدنے کہا کدلوگوں کی نگامیں شاہ روم کے تصوری سے جمک جاتی ہیں۔فضل بن ریج کہتے ہیں کہ جب میں نے می نشگوشاہ روم کے قاصد کے ساتھ کی تو اس وفت شاہ حبشہ کا سفیر بھی میرے پاس موجود تھا۔ پس جب اس نے شاہ روم کے قاصد کی طرف جھے راغب ر یکھا تو ترجمان سے بوچھا کدرومی سفیر کیا گفتگو کردہا ہے؟ ترجمان نے کہا کدوہ اینے بادشاہ کے اوصاف بیان کررہا ہے اور اس کی سیرت کا تذکرہ کردہا ہے۔ پس حبشہ کے سفیر نے اپنے ترجمان سے گفتگو کی۔ پس ترجمان نے جھے سے کہا کہ حبشہ کا سفیر کہتا ہے کہ ان کا بادشاہ تدرت رکھنے کے ہاد جود باوقار ہے اور غصہ کے موقع پر برد بار بے غلبہ کے موقع پر صاحب رفعت اور جرم کے وقت سز ادیے والا ب تحقیق رعایا نے بادشاہ کی فعموں کا لباس بہنا ہوا ہے اور اس کی سزائے تی نے ان کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ پس وہ لوگ اپ خیالات میں بادشاہ کواس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہلال کودیکھا جاتا ہے اور اس کی عقوبت کا خوف ان برموت کی طرح سوار رہتا ہے تحقیق بادشاہ کا عدل اپن رعایا پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے خصہ نے ان کوخوف میں متلا کر رکھا ہے۔کوئی دل کئی بادشاہ کو بے و قارنیس کرتی اورکوئی غفلت بادشاہ کوفریب میں مبتلانمیں کرتی۔ جب وہ کی کو دیتا ہے تو وسیع دیتا ہے اور جب سرا دیتا ہے تو سخت سرا دیتا ہے۔ پس لوگ امید اور خوف کی کیفیت میں رہے ہیں۔ پس کوئی امیدواراس سے مایوں نہیں ہوتا اور کوئی خوفزدہ اپنی موت کودور نہیں سجتا۔ فضل بن مروان کہتے یں کہ میں نے جشہ کے سفیرے یو چھا کہ لوگوں پرشاہ حبشہ کے رعب کی کیا کیفیت ہے۔سفیر نے کہا کہ آنکھ اس کی طرف یلک نہیں مار عنی اوراس سے کوئی آ کھنیس ملاسکا۔اس کی رعیت اس سے اس طرح خالف ہے جس طرح صقر (شکرہ) کے تعلیہ سے پرندے خوفزوہ رجتے ہیں ۔ففل بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے شاوروم کے سفیراورشاہ حبشہ کے سفیر کی گفتگو مامون کے سامنے بیان کی۔ مامون نے کہا کدا فضل تیرے نزدیک ان کی باتوں کی کیا قیت ہے؟ فضل کہتے ہیں میں نے کہا دو ہزارورہم۔

مامون نے کہا کہ میرے زویک ان کی تعتو کی قدروقیت خلافت ہے بھی زیادہ ہے۔ کیاتم امرالمونین حضرت علیٰ کی بد حدیث بیں جانتے کہ ہر خص کی قیت وہ ہے جواس نے احسان کیا ہے؟ کیاتم ایسے خطیب سے واقف ہوجو خلفاء راشدین میں سے کی کی موثر انداز میں تعریف کر سکے میں نے جواب دیا نہیں۔ مامون نے کہا کہ میں نے ان سفیروں کے لئے میں ہزار دینار بطور انعام دینے کا تھم کیا ہے اور آئدہ بیر تم سالاند میری طرف ہے انہیں دی جاتی رہے گی اور اگر جھے اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کا خیال نه ہوتا تو میں بیت المال کا پورا نزاندان کو دے دیتا اور بیجی میری نظر میں کم ہوتا۔ فضل بن مروان نے بغداد میں معتصم کے لئے

**†**267**∲** بیعت لی تھی جبکہ معتصم ابھی روم میں تھا۔معتصم نے مروان کو اپنا دست راست مقرر کیا تھااور اسے وز ارت بھی سونپ دی تھی۔فضل بن مروان کوامورسلطنت میں اس قدرغلبہ حاصل ہوگیا تھا کہ معتصم کی خلافت صرف اس کے نام تک محدود ہوگئی تھی۔ ورنہ امورسلطنت کا ما لک فضل بن مروان ہی بن گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ فضل عوام الناس کے امور نمثانے کے لئے بیٹھا تو عوام الناس کی درخواستیں اس کے سامنے پیش کی گئیں تو ان میں ایک رقعہ تھا جس پر بیاشعار لکھے ہوئے تھے

تفرعنت يا فضل بن مروان فاعتبر فقبلك كان الفضل والفضل والفضل "تو براسر کش ہا نصل بن مردان پی سنجل جا۔ پس تجھ ہے بل بھی فضل اور فضل اور فضل تھے۔"

ثلاثة املاك مضوا لسبليهم ابادتهم الاقياد والحبس والقتل '' يتنول بادشاه اپني منزل مقصود تك يهي كئ اوران كوقيدو بنداور قال نے فناكر ديا۔''

وانك قداصبحت في الناس ظالما ستؤذى كما أوذى الثلاثة من قبل

''اورتو بھی لوگوں پرمظالم ڈھانے لگاہے جس کی بناء پرجلد ہی تو بھی اذیت میں مبتلا ہوگا جیسے تجھ سے قبل تین بادشاہ اذیت کے اس مرحلے سے گزر بھے ہیں۔"

شاعرنے پہلے شعر میں''الفضل والفضل والفضل' کا تذکرہ کیا ہے۔ان تمین بادشاہوں سے مرادفضل بن کیجیٰ برکی فضل بن رہیج اورفضل بن معتصم ہیں۔معتصم نے فضل کو تھم دیا تھا کہ اس کے دوستوں کو ہدایا وغیرہ دیئے جا کیں لیکن فضل نے معتصم کے تھم پرعمل نہیں کیا۔ پس معتصم اس سے ناراض ہوگیا اور اس کومعزول کر کے اس کی جگہ جمد بن عبدالملک الزیات کومقرر کردیا۔ فضل بہت برے اخلاق کا ما لک تھا۔ پس جب اس کومعتصم نے معزول کیا تو لوگوں نے فضل پر آ وازیں کمیں۔ یہاں تک کدان میں سے بعض نے کہا کہ

لتبك على الفضل بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يعرف

'' چاہیے کفضل بن مروان خودا پے آپ پرروئے اس لئے کہ عوام الناس میں سے کوئی بھی اس پرآنسو بہانے والانہیں ہے۔' لقد صحب الدنيا منوعا لخيرها

وفارقها وهوالظلوم المعنف « دخمیق دنیا کی محبت اختیار کی - اس حال میں کہ اس کی خیر کورو کا اور دنیا ہے اس حال میں علیحدہ ہوا کہ وہ ظالم اور جابر تھا۔''

الى النار فليذهب ومن كان مثله على أى شيء فاتنا منه نأسف

''قضل بن مروان اوراس کے ساتھی جہنم میں چلے جا کیں۔ ہماری کونی چیز کھوگئی ہے کہ ہم اس پر اظہار افسوس کریں۔'' جب معتصم نے فضل بن مروان کومعزول کیا تو کہا کہ اس نے میری اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پرمسلط کردیا۔معتصم نے فضل بن مروان کومعزول کرنے کے بعداس کا مال ضبط کرلیا تھالیکن اسے ذاتی طور پر کوئی اذیت نہیں

دی۔ کہا جاتا ہے کہ معتصم نے نفنل بن مروان کے گھرے دس لا کھ دینار اوراتنی ہی بالیت کا دوسرا سامان ضبط کیا تھا۔معتصم نے نفنل بن مروان کو پانچ ماہ تک جیل میں رکھا اور پھراہے رہا کردیا۔ پس اس کے بعد فضل بن مروان نے خلفاء کی ایک جماعت کی خدمت کی اور 109 ھے میں وفات پائی۔ فضل بن مروان کے کلام میں ہے ایک قول میں ہے کہ جب وشمن تمہارے سامنے آ جائے تو اس سے اعراض ندكرة كيونكداس كاسائة من التمهار بعظاف اس كالدوگار، وكا اور جب وتُمن تم به يؤشيده بي تواس كا تعاقب ندكره كيونكداس کا پوشیدہ رہنا ہی تہارے امرکی کامیانی کی دلیل ہے۔

فاكده المحقيق اس كتاب ميں الشابين كے بيان ميں ورج ذيل اشعار كى جانب اشاره كرر چكا بجس ميں ابوالحن على بن روى كا تعیدہ بھی ذکورہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ۔

من نسل شيبان بين الضال والسلم هذا ابوالصقر فردا في محاسنه '' پیابیعقر بی ہے جوابی خوبیوں میں منفر د ہاں کا تعلق شیبان نسل ہے ہادراس کی سکونت ضال اور سلم کے درمیان ہے۔'' على البوية لا نار على علم كانه الشمس في البرج المنيف به

"ك ياكدوه اس سورج كى مانند بجو برج من باورسورج برج مين مخلوق ير بلند ب ندكه عَلَم يرآ ك-" ''البرج'' ہے مراد''ابوصتر'' کا عالیشان محل ہے اور جب شاعر نے ابوصتر کوسورج نے تشبیہ دی تو اس کے کل کو برج سے تشبیہ

دے دی اور اس شعر میں شاعر ضنساء کی ندمت کرتا ہے۔ شاعر کا قول اپنے بھائی صحر کے متعلق ہیہ ۔

وان صخرا لتأتم الهداة به كانه علم رأسه نار

''اور بے شک صحر کے پاس ہادی جمع ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک عَلَم ہے جس کے سر میں آ گ ہے۔'' علامد دمیری فرماتے میں کہ ہمارے شخص مشس الدین محمد بن عماد نے کہا ہے کہ ابوصقر کے حالات زندگی اور اس کی وفات کے حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ ابوصقر کے والدمعن بن زائدہ شیبانی کے چھازاد بھائی ہیں جو خلیفہ ابوجعفر منصور کے قاضی تھے اور وہ بڑے بڑے عبدوں پر فائزر ہے اور 10 مے میں وفات یا گئے۔ بیاوران کے بیٹے ایوصر دونوں دیہات میں رہائش پذیر تھے۔ ابوالحن علی بن روی نے اپنے اشعار میں "بین الصال والسلم" ےائی جانب اشارہ کیا ہے۔"ضال وسلم" دیہات کے درفتوں کے نام ہیں۔ ابوصقر خلیفہ واثق بن ہارون بن معتصم کے زمانہ ہیں بعض ریاستوں کے گورز رہے اور واثق کے بعد ان کے صاحبز اوے مفصر کے زبانہ میں بھی بعض عبدوں پر فائز رہے۔ ابوصقر ُ خلیفہ مقتضہ اور معتمد کے دورخلافت تک زندہ رہے۔ اہل عرب کے ہال دیمہات کی زندگی قابل تعریف ہے۔شاعرنے کہاہے کہ ۔

الموقدين بنجد نار بادية لا يحضرون وفقد العزفي الحضر

'' وہ لوگ نجد میں دیہات کی آ گ جلائے ہوئے ہیں۔وہ شہر میں حاضر نہیں ہوتے اور شہر کی عزت ختم ہوگئے۔'' ابوالحس على بن روى كے وفات جمادى الاولى ١٨٦ه يو يغداد شي جوئى۔ ان كى تاريخ وفات ميس الل سير ك ورميان اختلاف پایا جاتا ہے۔ان کی موت کا سبب بیان کرتے ہوئے ابن خلکان نے لکھا ہے کہ قاسم بن عبیداللہ جومضعند کا وزیرتھا۔ ا بوالحن علی بن روی ہے خوفز دہ تھا کہ کہیں وہ اس کی ندمت نہ کردے۔ پس ابوفراس نے سازش کے ساتھ اے ایک زہرآ لود چیز کھلا دی۔ پس جب ابوالحن نے زہر کا اثر محسوں کرلیا تو کھڑے ہو گئے۔ پس معتضد کے وزیرقاسم بن عبیداللہ نے کہا تم کہال جارہے ہو۔ پس ابوالحن نے کہا اس جگہ جار ہا ہوں جہاں سینے کا تم نے بندوبت کیا ہے۔ پس قاسم بن عبیداللہ نے کہا میرے والد کوسلام کرد۔ پس ابوالحن نے جواب دیا کہ میرا راستہ آگ پرنہیں ہے۔ پس ابوالحن اس کے بعد چند دن تک زندہ رہے اور پھران کا انقال ہوگیا۔

الحکم صر حرام ہے کیونکہ ہرذی ناب دوذی مخلب حرام ہے۔

سیدلانی نے کہا ہے کہ جوارح کی تعین میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہروہ جانور جوناب اختلب یا ناخن ہے اپنے شکار کو جھاڑتا ہے وہ جوارح کے تھم میں داخل ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک جوارح ''کواسب' کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس ؓ کا قول بھی ''کواسب' کے معنی ہے۔ حضرت ابن عباس ؓ کا قول بھی ''کواسب' کے معنی میں ہے۔ حضرت ابن عباس ؓ کا قول بھی ''کواسب' کے معنی میں ہے۔ علامہ دمیریؓ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تمام جوارح حرام ہیں۔ امام مالکؓ نے الصقر کو حلال قرار دیا ہے۔ امام مالکؓ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تمام جوارح حرام ہیں۔ امام مالکؓ کے بعض اصحاب نے کئے' شیر' چیئے' ریچھاور فرمایا کہ ہروہ جانور حلال ہے جس کی حرمت کے متعلق کوئی نص وار ذہیں ہے۔ امام مالکؓ کے بعض اصحاب نے کئے' شیر' چیئے 'ریچھاور بندر کو حلال قرار دیا ہے۔ نیز وہ پالتو گدھے کو کروہ اور گھوڑے وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔ امام مالکؓ کے اصحاب قرآن مجید کی اس بندر کو حلال قرار دیا ہے۔ نیز وہ پالتو گدھے کو کروہ اور گھوڑے وغیرہ کو حوام قرار دیتے ہیں۔ امام مالکؓ کے اصحاب قرآن مجید کی اس آیت ''قُلُ لا اَجِدُ فِی مَا اُوْ حِی اِلِیَّ مُحَوَّمًا عَلٰیِ طَاعِم '' کو بطور دکیل پیش کرتے ہیں۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں۔ ان جانوروں کا ذکر نہیں ہے اس بناء پر سے طال ہیں۔

امام شافعی اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ آیت کا تکم ان چیزوں کے متعلق ہے جوعرفا کھائی جاتی ہیں۔اس لئے جن چیزوں کو لوگ نہ کھاتے ہوں اوراس کوطیب بچھتے ہوں تو ایسی چیز کی اباحت کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ٹھیک اس طرح" نوٹر مَ عَلَیْٹُمُ مُ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمُنَّهُ مُ حُومًا" (حرام کردیا گیا تم پرخشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو) میں وہی جانورمراد ہیں جن کاعرفا شکار کیا جاتا ہے نہ کہ وہ جانور جن کو پہلے ہی حرام قرار دیا گیا ہے۔اس لئے ان کی حرمت بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

امثالی الل عرب کہتے ہیں ''افظف من صقر'' (صقر سے زیادہ گندہ دہمن) اس سے مراد منہ کی بد ہو ہے۔ یہ مثال اہل عرب منہ کی بد ہو کی شدت کو ظاہر کرنے کے لئے استعال کرتے ہیں۔ ای سے '' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاد بھی ہے کہ بے شک روزہ دار کے منہ کی بد ہوا للہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشہو سے بھی زیادہ عمدہ ہے'' شخ ابوعمرہ ہونا آخرت کے اعتبار سے ہیا دنیاد آخرت درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بد ہوکا مشک کی خوشہو سے عمدہ ہونا آخرت کے اعتبار سے ہیا دنیاد آخرت کے قام ہے اوراس کے متعدد خوشہو سے بھی زیادہ عمدہ ہوگی۔ (رواہ سلم) شخ ابوعمرہ بن صلاح کے جیں۔ (۱) بکائ فی کونی ذلک یو م القیامة (۲) بکائ فی دلائل ہیں۔ پس مندابن حبان میں ابن حبان نے دو باب قائم کے ہیں۔ (۱) بکائ فی کونی ذلاک یو م القیامة (۲) بکائ فی کوئی فی اللہ نیا۔ اوردوس سے باب میں سندسی کے ساتھ بیردوایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم منہ کی جب دو سانس لیتا ہے۔ اللہ توائی کے زد کیک مشک ہے جمہین میں یانچ انعامات سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوایت نقل کی ہے کہ نبی اگرم علیقت نے فر مایا میری امت کورمضان کے مہین میں یانچ انعامات سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کدان میں سے دومرا انعام ہیہ ہے کدروزہ داراس حالت میں شام کرتے ہیں کدان کے مند کی بواللہ تعالی کے نزد مک مشک کی خشبوے بھی زیادہ پیندیدہ ہے۔اس روایت کو حافظ ابو برسمعانی نے "المایة" میں قال کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیرحدیث حسن ہے اور ریگر میریشن نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اس بو کے پیندیدہ ہونے کے معنی دنیا ہیں اس بو کے وجود کا وقت آنے برخقتی ہوتے ہں۔ عافظ ابو بر افر ماتے ہیں کہ اس بو کے متعلق جو کچھ میں نے کہا ہے۔ علماء مشرق ومغرب نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے۔خطائی نے فرمایا ہے کہ بو کے بیندیدہ ہونے کا مطلب اللہ تعالی کا روزہ دارے راضی ہوتا ہے۔ ابن عبدالبر نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب الله كيزديك ياكيزه اوراقرب موتا باورمشك كي خوشبوب مراد بلندمرتيه مونا ب-علامه بغويٌ في " "شرح السنة" مين لكهاب كه اس كمعنى روزه داركي تعريف كرنا اوراس كفعل برصامندى كااظهار بامام الحفيه امام قدوري فرماي بكراس كمعنى الله کے نزدیک روز ہ دار کے مند کی بوکا مشک کی خوشیو ہے افضل ہونا ہے۔علامدالبونی 'صاحب اللمعة' امام ابوعثان صابونی الومكر سمعانی الوصف بن الصفار اکابرشافید نے اپن "امال" میں اور ابو بکر بن عربی مالکی وغیرہ جوشرق ومغرب سے مسلمانوں کے امام ہیں۔ان سب نے وہ کہا ہے جو میں العنی شخ عمروین صلاح) نے عرض کیا ہے۔ نیز ان تمام اہل علم نے آخرت کے ساتھ اس کی تخصیص کی کوئی وجه ذکرنبیں کی۔ حالانکہ ان کی کتب احادیث مشہورہ وغیرہ سب کوحادی جیں ادر رہی وہ روایت جس میں''یوم القیامة'' کے الفاظ میں وہ باشبه مشہور وایت ہے کیکن ان تمام اہل علم نے اس کے متعلق کہا ہے کداس سے مراد رضاوقیول ہے اور بدونیا و آخرت دونوں میں ثابت ہے۔ رہاروایت میں قیامت کا تذکروتو وواس لئے ہے کہ قیامت کا دن جزا کا دن ہے اور ای دن مشک کی خوشبو کے مقابلہ میں روزہ وار کے منہ کی بوکا اضل ورائح ہونا ظاہر ہوگا۔ پس یبال'' بوم القیامة' کا ذکرابیا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا يةول"إنَّ رَبَّهُمْ بهمْ يَوْمَدِلِد لَّخبير " (بِشك اس دن ان كارب ان سے بافبر ہوگا) ہے۔ پس بد بات واضح ہے كد جسے الله تعالی قیامت کے دن بندوں کے تمام عالات ہے باخبر ہوگا ای طرز آئے وہ ان کے تمام حالات ہے واقف ہے۔علامہ دمیر کی نے فرمایا کہ بہاں تک شخ ابو مرو بن صلاح کے دالکل کی بحیل ہوگئ ہے اور بدیات جاننا بھی ضروری ہے کہ جن باتوں میں شخ عوالدین اور شخ عمرو بن صلاح کے درمیان اختلاف بایاجاتا ہے ان میں سمجھ رائے شخ عز الدین کی ہی ہوتی ہے لیکن اس مسئلہ میں سمجھ رائے شخ ابوعمرو بن صلاح کی ہے۔ واللہ اعلم۔

ال عرب مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں "اَبُعُو مِنْ صَقو" (حقر (شکرہ) سے زیادہ گذہ دین) شاعرنے کہا ہے کہ ر ولد لحیة تیس

''اس کے جنگلی بمرے کی ڈاڑھی ہےاوراس کے گدھ جیسی چوپج ہے۔''

وله نكهة ليث خالطت نكهة صقر

''اوراس کے مندیں شیر جسی بد ہو ہے جس میں صقر کے مند کی بدیو بھی شامل ہوگئ ہے۔'' خواص | این زہرنے کہا ہے کہ صقر کے پیدنہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کا دیاغ کھالے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی اور اگر اس کا دیاغ انسان اپنے آلۂ تناسل پرل لے تو توب ہاہ میں زیر دست اضافہ ہوگا۔ ابوساری دیلمی نے'' عین الخواص'' میں لکھا ے کہ اگر صقر (شکرہ) کا د ماغ سیاہ جھائیوں والا متحض جھائیوں پرٹل لے تو اس کی جھائیاں ختم ہوجائیں گی اور اس کا جسم بالکل

تعبیر | این المقری نے کہا ہے کہ صقر (شکرہ) کوخواب میں دیکھناعزت بادشاہت اور ڈشنوں کےخلاف نصرت ٗ مال کا حصول رتیۂ اولا دئیویال غلام ٔ لونڈیاں نفیس مال صحت عم وافکار سے نجات آئکھوں کی صحت ٔ کثرت اسفار اور اسفار سے بے شار مزافع کے حصول کی علامت ہے۔ بھی صقر کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر موت ہے بھی دی جاتی ہے کیونکہ یہ پرندوں کا شکار کرتا ہے اور بھی صقر کوخواب میں دیکھنا قیدوبند کے مصائب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کی شکاری جانور کوبغیر جھٹڑے کے دیکھا تو اس کی بیتجبیر ہوگی کہ اسے مال حاصل ہوگا۔ای طرح تمام شکاری جانور کتا' چیتا اور صقر وغیرہ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بہادراڑ کے سے دی جاتی ہے۔ پس اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ صقر (شکرہ)اس کے پیچیے چل آبا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ کوئی دلیرانسان اس کے ساتھ محبت والفت کا معاملہ کرے گا ادرا گرکوئی شخص خواب میں صقر کوابے بیچھے چاتا ہوا دیکھے اور اس کی بیوی حاملہ ہوتو اس کی بیتجیرے کہ اس کے ہاں ایک بہادراڑ کا پیدا ہوگا۔تمام سدھائے ہوئے جانوروں کاخواب میں دیکھناایسے لڑکے پر دلالت کرتا ہے جو کنٹرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوگا۔

ایک خواب | ایک آ دمی ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگامیں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک کبوتری سوار البلد کی برجی میں آ کر بیٹھ گئے۔ پس ایک صقر آیا اور اس نے کبوتری کوشکار کرلیا۔ پس امام ابن سیرینؓ نے فر مایا اگر تیرا خواب سیا ہے تو اس کی ، تعبيريه ہے تو جاج بن يوسف كى لاكى سے نكاح كرے گا۔ پس اى طرح ہوا كداس خواب كود يكھنے والے كا نكاح تجاج بن يوسف طيار کی اڑک سے ہوا۔ واللہ اعلم۔

اكصل

''اکصِلُ ''(صاد کے کسرہ کے ساتھ) اس سے مرادابیا سانپ ہے جس کے زہر کوختم کرنے کے لئے کوئی تعویذ وغیرہ بھی نفع نہیں ويتا الى عرب الع بطور ضرب المثل استعال كرت موئ كت بين "فلان صل مطوق" (فلال مخف بهت تيز اورخطرناك ب) امام الحرمين نے اينے شاگر دابوالمظفر احد بن محد الخوافی كواى لقب "الصل" سے موسوم كيا تھا۔ ابوالمظفر شبرطور ك علامه تھے اوران کاعلمی مقام ومرتبہ امام غزالیؓ کے برابرتھا۔علم مناظرہ میں بے حد عجیب وغریب مہارت رکھتے تھے اورنہایت نصیح اللیان تھے۔ ان کی وفات معن چونی ۔ امام الحرمین کے تلافدہ میں ابوالمظفر کے علاوہ الکیالھر اسی اور امام غزائی بھی شامل ہیں۔

## اَلصُّلُتُ

"أَلْصُلُتُ" (بروزن صرد)" العباب" میں مذکورے کداس سے مراد ایک مشہور برندہ ہے۔

اَلصُّلْنَبَا جُ

"أَلْصُلْنَهَا جَ" (بروزن مقطار) العباب میں ندکور بے کہ اس مرادایک لمبی اور تلی مجھل ہے۔

## اَلصُّلُصُلُ

''الصَّلُصُلُ'' جو ہریؓ نے کہا ہے کہاں ہے مراد فاختہ ہے۔ عنقریب انشاء اللہ باب الفاء میں' الفاختہ' کے تحت اس کا تعصیلی تذکرہ آئے گا۔

#### اَلصَّنَاجَةُ

''الصَّنَاجَةُ ''(ایک طویل الجسم جانور) جوہریؓ نے'''کتاب الاشکال' میں لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی جسامت والا جانور ہے اور بیتبت میں پایا جاتا ہے۔ بیرجانوراکی فرخ زمین میں اپنا گھر بناتا ہے اور اس جانور کی بیرخاصیت ہے کہ جوجانور بھی اے دیکھ لیتا ہے اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور اگر بیرجانور کی دوسرے جانور کودیکھ لے تو پیوراً ہلاک ہوجا تا ہے۔

#### ألصِّوار

''الَّقِواد''اس مرادگائے کاربی شہرے۔اس کی جع کے لئے صیران کالفظ متعمل ہے۔ نیز صوار سے مرادمشک کی ڈبیہ بھی ہے۔ شاعر نے اپنے شعر میں دونوں معنوں کو جع کیا ہے ۔

وَاَذُكُرُهَا إِذَا نَفَخَ الصِّوَارُ

إذَا لا حَ الصِّوَارُ ذَكُرتُ لَيُلَى

"جب كايول كاريور ظاهر موتائي قي محصائي رات يادآتى باورجب مثك كي خوشبوطا برموتى بي تي مجيحوب كيادآتى ب-"

#### اَلصَّوْمَعَةُ

"اَلصَّوْمَعَةُ" اس مرادعقاب م عقاب كو الصَّوْمَعَةُ" كَنْ كَ بِي البِيدِ مِهِ البِيدِ التَّارِيرَة المَّارِرَة م الصَّيِّدِ الْقُ

"أَلْصِّيْبَانُ" السكاتذكره بِهلِ كُزرچكا ب-

#### ٱلصَّيْدُ

"الصَّيْدُ" مصدر بجوشكار كمعنى عين مستعمل بيكن اس كوام كمعنى عين استعال كرت بوسة اس جانوركوكها جاف كا جس كا شكاركيا جائد الله تعالى كا ارشاد به "يَا اللَّهِ اللَّذِينَ المَنُولُ اللَّا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمُ حُورُمْ" (اس ايمان والوحم شكارى جافودول كُلِّل شكرواس حال عن كرم في احزام باعدها بو) ايطلى انساريٌ في فرماي بحكر به أنَا الْبُولُ طَلْحَةُ وَالسَّمِي زَيْدٌ"

"مين الوظلي بول اورميرانام زيد باور برون مير بتصارول مين ايك شكار بوتا ب-"

کتاب بخاری کے چوتے رائع کے اول میں امام بخاری نے ایک باب قائم کر کے فرمایا ہے "بَابُ قَوُلِ اللهِ تَعَالَی اُحِلَّ اَکُمُمُ صَدُدُ الْبُحُو وَطَعَامُهُ" (باب الله تعالیٰ کول کے متعلق کہ تمہارے لئے طلال کردیا گیا' سندرکا شکاروہ جواس کا کھانا) حمزت عرق نے فرمایا ہے کہ سمندرکا شکاروہ جواس میں سے شکار کیا جائے اور سمندرکا کھانا وہ ہے جواس سے برآ مد ہو۔ حضرت ابو بمرصد بین نے فرمایا ہے سمندر کے کھانے سے مراداس کے مردہ جانور ہیں مگر یہ کہ ان پر قدرت حاصل ہو۔ چری کو یہودی نہیں کھاتے اور ہم اس کو کھاتے ہیں۔ ابوشری صاحب النبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز جو سمندر میں پائی جاتی ہو وہ فہ بورج ہے۔ حضرت عطاء نے فرمایا ہے کہ پر ندے کے متعلق میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اسے ذی کہ کیا مہر جائے ۔ ابن جری کے فرمایا کہ ہیں نے حضرت عطاء نے فرمایا ہے کہ پر ندے کے متعلق میں یہ رائے وہ بانور بھی ''صیدا الح'' کیا نہر کے شکاراور سیال ہی کی زد میں آئے ہوئے جانور بھی ''صیدا الح'' کہ جانے وہ کہ کہ کہ کیا نہر کے شکاراور سیال ہی کی در میں آئے ہوئے جانور بھی ''صیدا الحزی کی میں داخل ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پھر یہ آئیت تلاوت کی ''ھائے والا ہاور یہ شوراور کر وا ہے اور تم لوگ ہر دریا سے تازہ گوشت وَمِن کُلِ تَاکُلُونَ لَنہ کھا کا رکھار کے اس بھوراور کر وا ہے اور تم لوگ ہر دریا سے تازہ گوشت عاصل کرتے ہوئے بھی کا کا شکار کرے اے کھاتے ہو۔)

حضرت حن پانی کے کتوں کی کھال ہے بنائے گئے زین پر سوار پر سے مروی ہے کہ گھوے کہ اگر میرے اہل وعیال مینڈک کھانا پہنڈ کریں تو میں ضروران کومینڈک کھلاؤں۔حضرت سے مروی ہے کہ پچھوے کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نصرانی' یہودی یا مجودی کا شکار ( کیا ہوا جانور) کھالیا کرو۔حضرت ابودرداءؓ نے''المری'' کے متعلق فرمایا ہے کہ خمر کا ذبح ''النینان'' محجلیاں اور سورج کی دھوپ ہے۔''قلات السیل'' سے مراد وہ جانور ہے جو سیلاب کی زد میں آ کر ہلاک ہوجائے۔

''قولہ المری' اس سے مرادوہ کھانا ہے جوشام کے لوگ تیار کرتے ہیں اور اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شراب لے کر اس میں نمک اور چھلی ڈال کر دھوپ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پس جب سورج کی دھوپ اس پر پرنی ہے تو وہ شراب' طعام المری' میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اس کی ہیئت تبدیل ہوکر سرکہ بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسے مراد حرام ہے اور مذبوحہ حلال ہے۔ اس طرح تبدیل ہوجاتی ہے جسے شراب کی ہیئت تبدیل ہوکر سرکہ بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جسے مراد حرام ہے اور استعار حلت کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ ابوشرح کا نام ہائی ہے اور اصلی کے نزد یک ابن شرح مراد ہے لیکن سے وہم ہے۔ حافظ ابن عبدالمبر نے میں استعال کیا گیا ہے۔ ابوشرح کا نام ہائی ہوادر اصلی کے نزد یک ابن شرح کر وہن دینار نے روایت کی ہے۔ ان دونوں (لینی ''الاستیعاب' میں لکھا ہے کہ شرح کا ایک تجازی صحافی ہیں جن سے ابوز بیر اور عمرو بن دینار کے دھورت ابو بکر گو یہ صدیت بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر ڈنو فر مایا کہ ہروہ چیز جو سمندر میں بیدا کیا گیا ہے۔ ابوز بیر اور عمرو بن دینار نین حالی جائی ہوئی ہیں اللہ علیہ وہلم کی صحبت کا نے فر مایا ہے کہ شرح کے اور اللہ تعلیہ وہلم کی اللہ علیہ وہلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے۔ کہل آ یہ میں لفظ صید کے عام معنی مراد ہیں اور اس کے علاوہ میں خاص معنی مراد ہیں۔ نیز ان سے وہ وہور میں خاص معنی مراد ہیں۔ نیز ان سے وہ وہور میں خاص معنی مراد ہیں اللہ علیہ وہ نیں اند علیہ وہلم نے فر مایا پانچ خبیت جانور کو جب بی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا پانچ خبیت جانور کو جب بی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا پانچ خبیت جانور کو

صل وحرم میں بھی قتل کیا جائے گا۔ کوا چیل چو ہا کچھواور ایسا کتا جو کاشٹے والا ہو۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ برعمل کرتے ہوئے سفیان توری ام شافع امام احد بن ضبل اور اسخق بن را موریان ان پانچ جانوروں کے علاوہ کی اور جانور کو حالت احرام میں قتل كرنے كى اجازت نبيں دى جبكه امام مالك نے شرئ چيا 'ريچھ' بھيڑيا اور جرعادى درنده كوكتے برقياس كرتے ہوئے قبل كرنے كاعظم ديا ہے۔ پس رہی بلی لومزی اور بجو دغیرہ ان کومرم حالت احرام میں قتل نہیں کرسکتا اوراگر محرم نے حالت احرام میں ان میں ہے کی جانور کوُّل کردیا تو اس پرفدیدواجب ہوگا۔اصحاب رائے نے کہا ہے کہ اگر درندہ محرم پر مملد کرنے میں پہل کرے تو محرم کے لئے اس کوَّل کرنا جائز ہے اور اگر محرم نے درندہ کو تل کرنے میں پہل کی تواس پراس کی قیمت واجب ہے۔ مجابد اور نخنی نے فرمایا ہے کہ محرم آ دمی حالت احرام میں کسی ورندہ کو تق خیبی کرسکا۔ الا بیکداس برکوئی ورندہ حملہ آور ہو۔حضرت عراسے عروی ہے کہ انہول نے احرام باند ہے والوں کو حالت احرام میں سانے توقل کرنے کا تھم دیا اور سانے توقل کرنے کی اباحث پرتمام لوگوں کا اجماع ہے۔ای طرح حضرت ابن عرائے محم کے لئے مجر کوئل کرنے کی مجی اباحث ثابت ہے۔اس لئے کدید بچھو کے تھم میں ہے۔امام مالک نے فرمایا ز نیور توقل کرنے والامکینوں کو کھانا کھلائے اور ای طرح امام مالک نے اس فخص کے متعلق بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے جو حالت احرام میں مچھر کمکسی اور چیوڈی کو تل کروے۔اصحاب رائے کہتے ہیں کدان چیز وں کے تن پرمحرم پر کچھ بھی واجب نہیں ۔رہے سباع الطير (ليني عقاب شكره وغيره) تو ان مح متعلق امام ما لك في في ما يا كرمحرم ان كوتل ندكر اوراكروه حالت احرام مي ان كو قل كردي تو فديدادا كرے۔ ابن عطيد نے فرمايا ہے كہ كيڑے مكوڑے اور تمام زہر ليے جانورسانب كے تعمم ميں وافل ہيں۔ تلذنيب: امام ابوطنية ٌ ففر مايا ب كدجو چيز مباح الاصل جوجيت مندر اور شكل ك شكار اورتمام برند بي وان كوچورى كرف وال ك باته نيس كائے جاكيں كے جكيد امام شافعي ، امام مالك، امام محد اور جمبور الل علم في فريايا ب كداكريد چيزي محفوظ مول اور ان كى تیت چار دینار کے برابر ہوتو ان کی چوری کرنے والے فخص کے ہاتھ کا فی جاسینگے ،جب کوئی محرم حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کرے تو تمام علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ شکاراس کیلئے حرام ہے۔ نیز اگر محرم کا کیا گیا شکار کی اور آ دی کیلئے حلال ہے یا حرام؟ اس كے متعلق دوقول بيں مجيح قول بي ب كد مرم كاكيا مواشكار كى دوسر فيخص كيلئے بھى حرام بى موگا جيسے مجوى كاذبيحه مرار كے تقم ميں بے کین ایک قول یہ ہے کہ محرم کا کیا ہوا شکار کی دوسر فیض کیلئے طال ہے۔اگر کمی محرم نے انڈ اتو ڑا تو وہ انڈ ااس کیلیے حرام ہے۔ای طرح اگر کسی محرم نے شکار کئے ہوئے جانور کا دودھ ددولیا تو اس کا حکم بھی انڈا توڑنے کی طرح ہے لینی دو دودھ محرم کیلیے حرام ہے۔ هستله: اگر کی محرم نے شکار پر چنج ماری جس کے سبب اس کی موت واقع ہوگئی یا کوئی ایسا آ دی جو حالت احرام میں نہیں ہے۔ حرم کے شکار پر چیخا جس کی جدے اس کی موت واقع ہوگئی تو اس کے متعلق دوتول ہیں۔ پہلاتول سید ہے کدوہ ضامن ہوگا (یعنی اس پراس کی قیت واجب ہوگی ) کیونکہ وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنا ہے جیسے اگر کسی نے کسی بچر چیخ ماری اوروہ بچر خوف کی وجہ سے مرگیا تو وہ ضامن ہوگا۔امام نوویؓ نے فرمایا ہے کہ یمی ظاہر ہے لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا مخص ضامن نیس ہوگا چیے اگر کمی نے بالغ آ دمی پر چیخ ماری جس کی وجہ سے اس کی موت واقع : وُنْی آو اس پر ضامن نہیں ہوگا۔ پس اگر کس شکار کو زخم لگا اور وہ شکار زخمی ہونے کی وجہ سے کسی دوسر سے شکار یا اپنے انڈے یا اپنے بنتے پر ٹرنیا جس کی وجہ ہے وہ ہلاک ہوگیا تو ہلاکت کاسپ بننے والے فخض پران تمام چیزوں کا مضان واجب ہوگا۔

هسشله: اگر کسی محرم کا کوئی ایبارشته دار فوت ہو گیا جس کی ملکت میں کوئی شکارتھا تو پیم محرم اس کے شکار کا مالک بن جائے گا اور جس طرح جا ہے اس میں تصرف کاحق رکھتا ہے لیکن اس کوتل یا ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

، ن سرن چاہے، ن میں سرت ہاں مارے ہے۔ ان ماری ہے کہ رہ کیا گیا ہواس جج سے افضل ہے جس میں کسی شکار کوئل کر دیا گیا ہو مسئلہ: رویانی نے کہا ہے کہ دہ عمرہ جس میں کسی شکار کوئل نہ کیا گیا ہواس جج سے افضل ہے جس میں کسی شکار کوئل کر دیا گیا ہو لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جج افضل ہے۔

هستله: حرم مدینه کا شکار حرام ہے۔ اس روایت کی بناء پر جوامام مسلم نے کتاب مسلم میں حضرت جابر سے روایت کی ہے۔ حضرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کوحرم قرار دیا اور میں مدیرہ کو دونوں دادیوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں۔پس اس کے درختوں کو نہ کا ٹا جائے اوراس کے جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ہمینہ کے شکار کا بھی مکہ کے شکار کی طرح صان دینا ہوگا؟ امام شافعی کا جدید تول ہیہے کہ اس کا صان نہیں ہوگا۔اس لئے کہ وہ ایسی جگہ شکار کیا گیا ہے جس میں بغیر احرام کے داخل ہونا جائز ہے۔ پس طائف کے شکار کی طرح مدینہ کے شکار کا بھی ضان نہیں دیا جائے گا۔ سنن بہتی میں بسند ضعیف بیدروایت مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا كه خردارطا كف كاشكار اوراس كے درخت محرم كے لئے حرام ہيں۔امام شافع كا قول قديم بيہ كه جس نے مدينه ميں حالت احرام میں شکار کیا' اس کا سامان سلب کرلیا جائے گا اور حرم مدینہ کے درخت کا شنے والے کو بھی یہی سزادی جائے گی۔امام نوویؒ نے دلیل کی مضبوطی کی بناء پراس قول کو اختیار کیا ہے۔ ائمہ کے مطلق قول کے مطابق حرم مدینہ میں شکار کرنے والے کا سامان صبط کرنا شکار کی ہلاکت پرموقوف نہیں ہے بلکداگراس نے صرف شکار ہی کیا۔اگر چدشکار ہلاک نہیں ہوا تو اس کا سامان صبط کرلیا جائے گا۔اکثر اہل علم کے نزدیک اس کے سامان کا سلب کرنا مقتول کفار کی مانند ہے۔ بعض اہل علم کا بیقول ہے کہ صرف محرم کا لباس سلب کیا جائے گا۔ بعض . الل علم کے نزدیک محرم کا سارا سامان سلب کر کے اسے صرف ستر ڈھانپنے کے لئے کپڑا دیا جائے گا۔ الروضة اور''الشرح المہذب'' میں ای قول کوچیج قرار دیا گیا ہے۔ پھر بیسلب شدہ سامان کے دیا جائے گا۔بعض اہل علم کے نز دیک مدینہ کے فقراءکو دیا جائے گا شکار کی جزا کی طرح \_ بعض اہل علم کا بیقول ہے کہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ پس اگر کسی جانور نے محرم آ دمی پرحملہ کیا ادر اس آ دمی نے اپنادفاع کرتے ہوئے اس جانور کوئل کردیا تو وہ صان ہے مشکیٰ ہوگا۔

ھسٹلہ: جبحرم کے راستہ میں ٹڈی دل پھیل جائے اور ان کوروندے بغیر وہاں سے گزرنا مشکل ہوتو ظاہر تول کے مطابق ان کو روندنے کی وجہ سے محرم پر ضان واجب نہیں ہوگا۔ پس اگر کوئی کا فرحرم میں داخل ہوکر شکار کوقل کردے تو اس سے ضان لیا جائے گا۔ شیخ ابوا بخق نے ''المبذب' میں لکھا ہے کہ میرے نزدیک اس پر ضان واجب نہیں ہے۔ امام نوویؒ نے فر مایا ہے کہ شیخ ابوا بخق اپی رائے میں تنہا ہیں۔ شیخ ابوا بخق کی وفات ہم سے کو ہوئی۔

تنبیہ ہات اجان لوکہ شکار جب دواسباب میے اور محرم کی وجہ سے مرجائے تو وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پرکوئی شکار تیراور بندوق سے مر جائے یا کسی جانور کو تیر کا کچل لگا۔ جس سے وہ زخمی ہوگیا اور تیر بھی اس کے جسم پر لگا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ ای طرح اگر کسی جانور کو تیر مارا گیا جبکہ وہ حجست کے کنارہ پر تھا اور تیر لگنے کی وجہ سے وہ نیچ گرا اور ہلاک ہوگیا یا کئویں میں گر کر ہلاک ہوگیا۔ یا جانور پہاڑ پر تھا' تیر لگنے کی وجہ

ے دہاں سے لڑھک گیا اور ہلاک ہوگیا یا تیر لگنے کے بعد پانی میں گر کرم گیا یا جانور درخت پرتھا تیر لگنے کے بعد درخت کی شاخوں سے گرا كر بلاك بوكيا توبية كارحرام بوكا كيونكداس كى بلاكت كاسبب معلوم بيس بكداس كى بلاكت كاسب ميح بالمحرم-اى طرح اكركوني جانورتیز دھارآ لے چھری جاتو وغیرہ برگر گیا تو وہ بھی حرام ہے اور اگر کسی جانور پر تیم چلایا گیا اور تیر نضاء میں اس جانور کولگ گیا اور وہ جانور زین پرگر کر مرکیا توده حال ہے خواہ وہ زین پرگرنے کے بعد مراہ ویاس ہے پہلے مراہو۔ اگر چہدیجی معلوم نہ ہوکداس کی موت زمین پر گرنے سے پہلے ہوئی ہے یا زمین پرگرنے کے بعد کیونکہ اس کا زمین پرگرنا ناگز یرہے۔ لبذا اس سے صرف نظر کیا جائے گا جیسے پوقت وشواری ذیج مے صرف نظر کیا جاتا ہے۔ ای طرح اگر شکار کی جگہ کھڑا ہوا ہواور تیر لگنے کے بعدائے پہلو پرگر جائے تو وہ حلال ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے کداگراس کی موت زمین پر گرنے کے بعد ہوئی ہوتو پھر حرام ہے۔ تیر لگنے کے بعد جانور کا بچھ دریاؤ کھڑانا معزمتیں ب کیونکہ یہ بھی زمین برگرنے کی مانند ہے۔ اگر تیر مگنے کے بعد شکار پہاڑے پہلور پہلوز مین برگرا تو وہ حرام نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح کرنے کوموت میں کوئی وظن نہیں ہوتا۔ اگر کسی شکار کو فضا میں تیر لگا جس ہے اس کے باز وٹوٹ گئے اور وہ وٹھی بھی نہیں کین زمیں برگر کرمر کم کیا تو وہ حرام ہے کیونکہ اس کی موت کے وقت اے کمی فتم کا زخم نیس لگا۔ نیز اگر زخم معمولی سا ہو چوعو یا غیر موثر ہوتا ہے کیان اس کے باز و برکار ہوگئے اور وہ گر کر مرکیا تو وہ ترام ہوگا۔ اگر شکار فضایل تھا اوراے تیر نگا جس کی وجہ ہے وہ زخی ہو کر کنویں میں گرگیا تو دیکھا جائے گا کہ کنویں میں پانی ہے یانییں ۔ پس اگر کنویں میں پانی ہے تو وہ جانور حرام ہوگا اور اگر پانی نہیں ہے تو چروہ جانور حلال ہوگا ۔ کیونکہ پانی کے بغیر کنویں کا گھڑا زیمن کی مانند بے لیکن بدال صورت میں ہے کہ گرتے وقت شکار کویں کی دیواروں سے ند کراتا ہو۔ اگر شکار دوخت پر جیٹھا تھا اور تیر لگنے نے ذہی ہوکر زمین برگر گیا تو وہ طال ہوگا اوراگر درخت کی شاخوں برگرا اور پھر زمین برگرا تو وہ حرام ہوگا کیونکہ درخت کی شاخوں یا پہاڑ کے کناروں بے کراناز بین سے کرانے کی مانند ہیں ہے۔ اس لئے کرز مین سے کرانا تو ضروری بے لیکن درخت کی شاخوں سے کرانا غیرضروری ے۔ پرندے چونک کشرت کے ساتھ ورختوں پر دہتے ہیں اس لئے امام مالک کے نزدیک اس میں دواختال ہیں۔ اگر آبی پرندے کو تیر مارا تو د کھاجا کا کہ وہ سطح آب پر ہے یاس سے خارج ہے۔ اگر پانی کی سطح پر تھااور تیر لگنے کے بعدر نجی ہوکر پانی میں کر کر مراکبا تو حال ہےاور اگر پانی سے باہر تھا اور تیر گئے کے بعد بانی میں گرگیا تواس میں دوصورتیں میں جو الحادی "میں مذکور ہیں۔ بہل صورت یہ ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ پانی رخم کنے کے بعد شکار کی بلاکت میں معاون بے گا اور دوسری صورت سے سے کد شکار طلال سے کیونکہ پانی اس کوغر ق میس کرتا کیونکہ وو پانی میں رہے والا برندہ بالبذااس کا پانی میں گرناز مین برگرنے کی مائند باور یکی دائ بے۔ احبذ یب میں فدکورے کدا گر دیکار سندر کی فضاء میں ہود یکھا جائے گا کرشکار کو آل کرنے والاسمندر میں ہے یا تھی میں؟ اگر فتکی میں ہے تو شکار حرام ہے اور اگر شکاری سمندر میں ہے تو شکار طال ہے۔ پس اگر پرندہ پانی ہے باہر ہواور تیر لگنے کے بعدوہ پانی میں گرجائے تو اس کے متعلق دوتول ہیں۔علامہ بغویؓ نے تہذیب میں اورش ایجر نے "الخصر" میں شکار کی حالت کا قول نقل کیا ہے۔علامددمیری فرماتے ہیں۔ بیتمام مساکل جوہم نے ماقبل میں ذکر کتے ہیں اس صورت میں میں جبکہ شکار کو کلتے والا زخم ذکح کی حد کو نہ پہنچا ہو۔ پس اگر حلقوم اور مرکی وغیرہ کئی ہوں تو چرہیکمل طور پرذرج ہوگیا اور بعد میں رونما ہونے والے حالات اس پراٹر انداز تین ہوں گے۔اگر کوئی شکار زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہونے کی بحائے غائب بوگیا بواور چروه مرده حالت میں لیے تو بعض اہل علم کے مزد یک حلال ہے اور بعض اہل علم نے اسے حرام قرار دیا ہے لیکن بہلا قول

زیادہ صحیح ہے بشرطیکہ زخم ذیح کی حدکو پہنچ گیا ہواور غائب ہونے کا کوئی دخل اس کی موت میں ہواور وہ زخم ذیح کی حدکونہ پہنچا ہوتو پھر اگر شکار یانی میں پایا جائے اور اس پرصدمہ یا دوسرے زخم کا اثر بھی ہوتو وہ حرام ہوگا۔علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس بارے میں جمارے علماء کے تین قول ہیں۔ پبلا اوردوسرا قول شکار کے حلال ہونے کا ہے جن میں مضہور قول صاحب تبذیب کا ہے جو شکار کو حلال قرار دیتے ہیں اور اہل عراق اے حرام قرار دیتے ہیں۔ دوسرا قول سے ہے کہ شکار تطعی طور پر حلال ہے۔ تیسرا قول سے ہے کہ شکار حرام ہے۔ امام ابوصنیف نے فرمایا ہے کہ اگر تیر مارنے کے بعد شکار کا تعاقب کیا اور اسے مردہ حالت میں پایا تو شکار حلال ہے اور اگر تیر مارنے کے بعد تعاقب میں تاخیر کی تو پھر شکار حرام ہوگا۔امام مالک ؒ ہے مروی ہے کداگر اس شکار کوششکی میک پایا تو حلال ہے ورند حرام ہے۔امام نوویؒ اورامام غزالیؒ نے ان احادیث کی روشیٰ میں جواس بارے میں وارد ہوئی ہیں شکار کی حلت کو مسجح اور راج قرار دیا ہے۔اگر کسی ایش خص نے ہوا میں تیر جلایا جو شکار کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور نہ شکار کا خیال اس کے ذہن میں تھا تو بچے میں شکار آگیا اور تیرشکار کے لگا جس سے وہ زخمی ہوکر مرگیا تو اس میں وو قول میں صحیح قول میہ ہے کہ شکار حرام ہے کیونکہ شکاری نے شکار کا قصد نہیں کیا۔اگر کسی نے پھر سمجھ کرتیر جلایا لیکن اتفا قاوہ شکار نکلا اور تیرے مرگیا تووہ حلال ہے۔ای طرح اگر کسی جانور پرصید غیر ماکول سمجھ کر تیر چلاً یا اور وہ ماکول فکلا تو وہ بھی حلال ہوگا۔ای طرح اگر کسی کے بیاس دو بکڑیاں تھیں تو اس نے ان میں ہے ایک کودوسری کے گمان میں حلال کردیا تو وہ حلال ہوگی۔امام مالک ؒ نے بھی حلت کا قول نقل کیا ہے۔اگر کسی نے زمین پر چاقو گاڑ دیایااس کے ہاتھ میں چھری تھی اور چھری بحری کے حلق پر گرممیزی جس سے بحری ذبح ہوگئ تو بحری حرام ہوگی کیونکہ اس نے بكرى كوندتو ذئح كيا باورندذ ك كرنے كااراده كيا تھااور جو پچو بھى ہواوه بكرى كونعل سے ہوايا غيراختيارى طور پر ہوگيا۔ تہذيب وغيره ميں ہے کہ ابوا کی کے نزویک چھری گرنے کی صورت میں بحری حلال ہوگی اور شکار کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں چھری ہوجس کووہ حرکت دے رہا ہواور بکری بھی اس پراپنا حلقوم رگز رہی ہواوراس طرح بکری کاحلقوم کٹ جائے تو وہ بکری حرام ہوگی کیونکہ بکری کی ہلاکت ذبح کرنے والے اور بکری کے اشتر اک عمل ہے واقع ہوئی ہے۔ قاضی ابوسعید الھر وی نے ''لباب'' میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نابینا شخص کسی بینا محف کی رہنمائی سے شکار پر تیر چلائے اوروہ شکار تیر لگنے سے مر جائے تو وہ حرام بوگا۔

نہ کورہ پالاسکند بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے غلام کورٹنی کردے اور اس کے بعد دوسرا آ دی بھی اس غلام کورٹنی کردے اور غلام ہلاک
جو جائے اور یہ سکنداس صورت پرٹی ہے جیسے کوئی اپنی آ دی کی گیا ہے غلام کورٹنی کردے جس کی قیت دی درہ ہم ہواور کوئی دوسرا قشم
اس کے بعد غلام کورٹنی کردے اور وہ غلام ہلاک ہوجائے۔ حرثی نے کہا ہے کدالی صورت میں ہر شخص پر غلام پر لگائے گئے زخم کی
جنایت ہوگی اور بقیہ قیمت دونوں زخم لگانے والوں میں نصف نصف تقیم کردی جائے گی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ زخم لگانے کے
دن اس غلام کی جو قیمت ہے جر شخص اس کی نصف قیمت کا ضامی ہوگا۔ این فیرے کہا ہے کہ اگر پہلی خض نے جس دن غلام کورٹم لگانے کے
اس دن غلام کی جیست نور دوہم ہے اور دوہر شخص نے جس دن غلام کورٹمی کیا اس دن غلام کی قیمت نو درہم ہے تو پہلے زخم لگانے
دالے شخص پر دی درہم کا جہائی حصد اور دوہر شخص نے جس من غلام کورٹمی کیا تو درہم کا جہائی حصد واجب ہوگا۔ قبل نے کہا
ہے کہ ہرا یک پراس کے لگائے کے زخم کے مطابق ضان ہوگا۔ دوہر اطریقہ حشر کہ شکار کا بیہ ہے کہ اگر پہلی خص شکار کو ندہ نہ پائے تو
تو دوہر شخص پر زخم کی جنایت واجب ہوگا۔ اگر دو شخصوں نے کی شکار پر تیم چلایا اور دونوں کے تیم بیک وقت شکار کو گیا اور شکار مر
گیا تو دونوں آ دی شکار کے بالک ہوں گے اور اگر ایک آ دی شکار پر تیم چلایا اور دونوں کے تیم بیک وقت شکار کو گیا اور دونوں آ دی شکار کے جہائے گا۔ اگر ان کا تیم پہلے لگا ہے تو دوہ شکار دونوں آ دی شکار کو بہلے ذخمی کیا اور دونوں کے تیم بیک دقت شکار کو گیا اور دونوں آ دی شکار کو بہلے ذخمی کیا اور دونوں آ دی شکار کو کھار مر سے خص نے ذکار کو بہلے دخمی کیا اور دونوں آ دی شکار کو کہا کہ سے کہا کہ بیا تیم سرک کی نے شکار کو کھار کورٹم کی گیا اور دونوں آ دی شکار کو کہا کہ اگر ان کا تیم پہلے لگا ہے تو کہ کہا کہ معلی کے خلار کورٹم لگایا کہ دور کے خطر کی کورٹم کیا دور دور کے خص کے دیم کیا کہ میں کے کی جائے کہا کہ میں کے کے خلار کورٹم کی گیا کہ دن کی کھار کورٹم کی گیا کہ دور کے خطر کیا کہ کیا کہ دور کے خص کیا کہ دور کے خطر کیا کہ کورٹم کیا کہ دور کے خطر کیا کہ کہ کہا کہ دور کے خطر کیا کہ کورٹم کیا کہ کرکھار کیا گیا کہ دور کیا کہ کہا کہ کورٹم کیا کہ کیکھار کیا

سیم ردیا جائے کا۔ ار ان میں ہے ی نے دیارو سوی زم لگایا کہ دن کی جدیک ایسی طرح زم میں لا و حدار اس امہدہ -هسسنله: اگر می شخص نے کسی ایسے جانور کا شکار کیا جس پر ملکیت کے آثار نمایاں ہوں۔ شٹا کوئی نشان لگایا گیا ہویا مہدی و فیرہ گی ہو یا شکار کے باز دیتے ہوئے ہوں یا کان سے ہوئے ہوں تو ایسی صورت میں شکار کرنے والا شکار کا الک نہیں ہوگا کیونکہ شکار پر موجود تم منتا نیاں اس بات کو ظاہر کرردی ہیں کہ شکار کی کی ملکیت میں تھا اور اثر کرآ گیا ہے۔ نیز اس صورت میں اس احتال کو اہمیت نہیں دی جائے گی کمکن سے کسی محرم نے اسے شکار کرلیا ہواور پھر ہیں شانات لگا کر چھوڑ دیا ہو۔ بیا حتال اجدید ہے۔

یں بیگ وں سے معابی حاوظاں ہوہ اورا حریرے والد سے حاوظرہ کے وصورت کی میں اوران اسلام کے اسان اگر شکاری سے مسئلہ: شکاری ہے جات اور کی ہے۔ چھٹل بنادینا اوران میں شکاری ہن جات اور کی ہے۔ جال کر کیا اوران میں شکاری ہن جائے تو اس میں دوقول ہیں۔ ہی سئلہ جال بچندوں والی ری وغیرہ کا بھی ہے۔ هسسله: اگر کی آدی نے چھلی کا شکار کیا اور چھلی کے پیٹ سے موتی برآ مر بوق سوراخ والا ہے تو وہ لقط کے تھم میں ہے

اور اگر سوراخ کے بغیر ب تو مچھلی کوشکار کرنے والا اس کا مالک ہوجائے گا اور کی فخص نے مچھلی خریدی اوراس کے پیٹ سے بغیر

سوراخ کا موتی برآید ہواتو مچھلی کوخریدنے والا اس کا مالک ہوگا اور اگرابیا موتی برآید ہوا جس کے سوراخ ہوں تو موتی مچھلی فروخت کرنے والے شخص کا ہوگا اگر وہ اس کی ملکیت کا دعویٰ کرے۔التہذیب میں اس طرح نہ کور ہے۔ عالانکہ مناسب بیمعلوم ہوتا ہے کہ موتی پر شکاری کی ملکیت ثابت ہونی جائے جیسے زمین سے برآید ہونے والاخز اندز مین کھودنے والے کا ہوتا ہے۔

فاتم الکرد کو کی است ای ایس کی ملیت اس کے داکل ہوجائے گی یانہیں؟ اس کے متعلق دو تول ہیں صحیح بات کی ہے کہ شکاری کی ملیت زائل تو نہیں ہوگی لیکن شکاری کی ملیت اس سے کونکہ بیز مانہ جاہلیت کا''تسبیب السوائب' ہے ( یعنی غیر اللہ کے نام کی او نئی کو آزاد چھوڑ دیا جا تھا نہ اس کا دو دھ پیا جا تا اور نہ اس پرسواری کی جائی تھی ) پس شکار کا بیوت ہے کہ اس فعل غیر اللہ کے نام کی او نئی کو آزاد چھوڑ دیا جا تھا نہ اس کا دو دھ پیا جا تا اور نہ اس برسواری کی جائی تھی ) پس شکار کا بیوت ہے کہ اس فعل خیر اللہ کے نام کی او نئی کو آزاد چھوڑ دیا جا تھا نہ ان کا دور دھ پیا جا تا اور نہ اس برسواری کی جائی تھی ) پس شکار کا بیوت ہوئی ہوئی سے اجتماعت کی خور ان المیار ہوجائے تو شکاری کی ملیت زائل نہیں ہوگی پس تفصیل ''باب الکاف'' میں آئے گی ۔ اگر شکاری کے ہاتھ سے شکار چھوٹ کر فرار ہوجائے تو شکاری کی ملیت زائل نہیں ہوگی ۔ پس اگرکو کی شخص اس قسم کے شکار کو پکڑ ہوتو اس کا اس کے مالک کی طرف لوٹا دینا ضروری ہے اگر چدوہ شکار جنگل میں وحثی جائوروں میں ہی کیوں نہ شامل ہوجائے ۔ خواہ آبادی سے دور چلا جائے یا آبادی کے اردگرد چکر لگا تا رہے ۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ اگر شکار ہوجائے تو شکاری کی ملیت نائل ہوجائے اور جنگل میں وحثی جائوروں میں شامل ہوجائے تو شکاری کی ملیت نائل ہوجائے تو شکاری کی ملیت سے خارج ہوجائے گا اور اگر تھوڑ اعرصہ گر را ہوتو ملیت زائل نہیں ہوگی ۔ امام مالک سے بیسی مردی ہے کہ اگر شکار کو جان یو چھکر شکاری نے نود بی غائب کردیا تو پھر شکار شکاری کی ملیت سے خارج ہوگیا ۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ ہمار نے درد کیا اس کو چو پائے کے بد کے اور غلام کے فرار پر تیاس کیا جائے گا۔

اختتا میہ اگرکوئی شکار کھیت میں دھنس کر پکڑا جائے تو اس کی ملکت کے متعلق دوقول ہیں صحیح قول یہ ہے کہ شکار پکڑنے والا مالک نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ذمین کے مالک نے زمین کی سیرانی کے لئے کھیتی کا قصد کیا ہے نہ کہ شکار کا۔ اس طرح اگرکوئی شکاری کسی باغ میں داخل ہوکر کسی پرندے کا شکار کرے تو دو شخص قطعی طور پرشکار کا مالک ہوجائے گا اور باغ کے مالک کو پرندے پر ملکیت کا کوئی حق

حاصل نہیں ہوگا۔واللہ اعلم سے کے کیا عمدہ اشعار کیے ہیں ۔

یَشُقی رِ جَالٌ ویشقی احرون بھم ویسعداللہ اقو اماً باقو ام '' کچھلوگ شق ہوتے ہیں اور دوسر بے لوگ بھی ان کی جہ سے شقاوت میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض قوم کو بعض کی وجہ سے سعاد تمند بنادیتا ہے۔''

> ولیس رزق الفتی من فضل حیلته لکن حدود بارزاق وأقسام ''اورانان کارزق اس کے حلیے کا کمال نہیں ہے لیکن رزق اور قمتوں کے کچھ صدود و تیود ہیں۔''

چلایا بی نہیں۔''

فیا کدہ است خاکان میں ندکور ہے کہ جب رشید نے فضل بن یکی کو خراسان کا امیر مقرر کیا تو پچھ عرصہ کے بعد ڈاک کے ذریعہ اسے ایک خطر موصول ہوا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ رعایا کے امور کی گمرانی سے ایک خطر موصول ہوا ہو ہے۔ بس رشید نے یکی ہے کہااہے میر ہے ہیارے اس خط کو پڑھاور فضل کوالیا خط کھو کہ وہ ان حرکتوں ہے رک جائے۔ پس کی فیصل کوالیا خط کھواور خط کے بیچے بیا شعار بھی کی بھیے ہے۔ بس کھنے کے نے فضل کوالیا خط کھا اور خط کے بیچے بیا شعار بھی کی بھیے ہے۔

واصبر على فقد لقاء الحليب

انصب نهاراً في طلاب العلا

'' تو کھڑارہ دن بھر بلندی کی جتجو میں اورصبر کرمحبوب کی ملاقات نہ ہونے پ''

واكتحلت بالغمض عين الرقيب

حتى اذا الليل أتى مقبلا

'' يهال تك كه جب رات تير ف سامنے آجائے اور رقيب كى آئكھ ميں پوشيدگى كاسر مدلگا دے۔''

فانما الليل نهارا الاريب

فبادرالليل بما تشتهي

'' پس تو رات دن اس کام کو کرتار ہاجس کی تو خواہش رکھتا ہے کیونکہ رات عظمند کا دن ہے۔''

يستقبل الليل بامرعجيب

كم من فتي تحسبه ناسكا

'' كتنح بى نوجوان ايسے بيں جن كوتو عابد وزامة تجمتا ہے كين وہ رات كا استقبال مجيب طريقے ہے كرتے بيں۔''

فبات في لهو و عيش خصيب

غطى عليه الليل اشتاره

''رات اس پر پرده ڈال دیتی ہے۔ پس وہ کھیل وعیاثی میں رات بسر کرتا ہے۔''

يسعى بها كل عدو مريب

ولذة الاحمق مكشوفة

''اوراحق کی لذت ظاہر ہوتی ہے اور ہر چفل خور دشن اس کی چفلی کرسکتا ہے'' فند کا کہ میں سے کا کہ میں میں کا کہ میں میں کہ اس کا کہ میں کہ اس کا کہ میں کہ اس کا کہ میں کہ اس کی میں کہ ا

پس جب سے خطفضل بن یکی کو طاتو اس کو پڑھنے کے بعد وہ دن کے بعد مجد ہے علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تفعل اپنے با ہے بگی کے باس داخل ہواتھ اس بحل جاتا ہے کہ تفعل اپنے بی کے باس داخل ہواتھ اس بحل محالے ہواتھ کے کہ اور جہالت تو اضع کے ساتھ ہو۔ پس س قدر بہتر ہے بہتو ہو بہت اندر بخل اور جہالت تو اضع کے ساتھ ہو۔ پس س قدر بہتر ہے بہتو ہی جس نے دو بہت بری خامیوں کو چھپا دیا ہو۔ پس جب فضل اور بیک تدری خامیوں کو چھپا دیا ہو کہ بس فضل اور بیک تدر منظم کو بھٹ کے بیل جب فضل اور بیک تدری خوبیوں کو چھپا دیا ہے۔ پس جب فضل اور بیک تعدی خان کے بیل کے بیل محد نظم اور بیک کی جہنے کی وجہ معلوم کرے۔ پس وہ ان دونوں کے پاس آیا اور ان سے بلی کے متعلق سوال کیا اور کہا کہ امیر الموشین کہتے ہیں کہ یہ کوئن طریقہ ہے کہ آم امیر الموشین کے بیس محداور نارافتنگی پر خس رہے ہو۔ پس امیر الموشین کے افغاظ نے ان کی بلی کو اور زیادہ کردیا۔ بیکی نے کہا کہ کہا ہوا کہ کہا کہ اور زیادہ کردیا۔ بیکی نے کہا کہ کہیں سکباج (ایک شم کا سائن جو گوشت مرکد اور خوجبود ارمصالے جات سے تیار ہوتا ہے) کی خواہش محموں ہوئی تو ہم نے اس کے لئے ہائڈی گوشت اور سرکہ وغیر و خرید وارو انہی آئے گیا ہیں جب سے پک کرتیار بھرکیا اورفضل اس کو اتارا نے لگا تو اس باغری کرئی۔ جس میں انہ ورزے اس واقعی خبر رشید کو وہ دو دو نے لگا اور اس باغری کرئی۔ جس میں انہ وارزے اس واقعی خبر شید کو دی تو وہ دو دو نے لگا اور اس باغری کرئی۔ جس میں انہ باغری کرئی۔ جس میں انہ وارزے اس واقعی خبر شید کو دورو نے لگا اور اس

نے تھم دیا کہ ہرروزیجی اور فضل کیلئے وسرخوان تیار کیا جائے اور ایک آ دی کو جوان سے مانوس تھا، تھم دیا کہ ہرروز ان کو تھا یا کہ اور ان کو تھا یا کہ اور ان کیا جاتا ہے کہ فضل اپنے والدیجی کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ پس اس کے والدیجی کو موسم سرما میں تضند اپنی بہت ضرر پہنچا تا تھا لیکن فضل تہہ خانہ میں پانی گرم کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اس لئے وہ تا ہے کے لوٹے میں پانی لے کر بت دریتک لوٹے کو اپنچ بیٹ سے لگائے کہ رکھتا تھا تا کہ جسم کی حرارت سے پانی کی شندک میں کی واقع ہوجائے اور اس کے والد پانی و دریتک لوٹے کو اپنچ بیٹ سے لگائے کہ رکھتا تھا تا کہ جسم کی حرارت سے پانی کی شندک میں کی واقع ہوجائے اور اس کے والد پانی و استعال کر سیس ہے گیا کہ انتقال 19 میں قبل میں ہوا۔ جب رشید کوان کی وفات کی خبر کپنچی تو اس نے کہا میر امعاملہ بھی اس کے معاملہ کے تریب ہے۔ پس کی کی وفات کے پانچ ماہ بعدر شید کا بھی انتقال ہوگیا۔

# اَلصَّيٰدَ حُ

''الصَّيدُ حُ''اس مرادوہ گھوڑا ہے جس کی آواز بہت خت ہے۔ جو ہریؒ نے کہا ہے کہ''الصَّیدَ خُ'' سے مراد''الوٰ' نے۔ اس کوصید تے کہنے کی وجہ سے کہاس کی آواز بیس تختی پائی جائی ہے اور صید تے کمعنی چلانے کے آتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ وَ قَدُ هَا جَ شَوُقِی أِنُ تَغَنَّتُ حَمَامَةٌ مُ مُمَامَةٌ مُ مُمَامِقَةٌ مُوقِی اِنْ تَصَدَ حُ بِالْفَجْرِ ''اور تحقیق میراشوق موجزن ہوگیا اس وقت جب سزرنگ والی گنڈے دار کبوتری گنگنانے گی جو فجر کے وقت چلاتی ہے۔''

اور میں بر رس راروں رہ ہور اللیل' سحری کے وقت ہمیشہ چینتے ہیں۔''صیدح'' ایک سفیداونٹی کوبھی کہا جاتا ہے۔ باال

بن الى برده بن الى موى اشعرى نے اس اؤلى كى مدت ميں كہا ہے كه \_ \_ رَأَيْتُ النَّاسَ يَنْتَجعُونَ عَيْشًا

فَقُلُتُ لِصَيْدَحَ انتجعي بِلاَ لَا

''میں نے لوگوں کودیکھا کہ وہ بخششؑ کے متلاثی ہیں۔ پس میں نے صیدح (یعنی سفیداومٹی) ہے کہا کہ بلال کومعاف کردے۔''

علامه دمیریٌ فرماتے ہیں کہ بیشعز' باب اُھمز ہ' میں الابل' کے تحت بھی گزر چکا ہے۔

## اَلصَّيَدَن

''ألصَّيدَن''اس مرادلومرري بي تحقيق''باب الثاء''مين'الثعلب'' كتحت اس كاللذكره كزر چكا ب

# اَلصَّيُدَنَانِي

''اَلصَّيْدَ نَانِي''اس مرادايك كيرُاب جوڭلوق سے پوشيده رہے كے لئے زمين ميں اپنا گھر بنا تا ہے۔

# اَلصَّيْرُ

- الصَّيْرُ "اس مراد چھوٹی چھوٹی محھلیاں ہیں۔

حدیث میں''اَلصَّیو''' کا تذکرہ | وہب بن عبداللہ مغافری کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمرُ کے ہمراہ حضرت زینب ہت

رسول الشصلي الشرعليد وسلم كى خدمت على حاضر بوالي انبول نے جارے سائے تھى كى تلى بوئى ايك غرى ركى اورفر مايا اعمرمرى اس کو کھاؤ شایہ تہمیں'' الصیر'' اس سے زیادہ پہندیدہ ہے۔ وہب کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم'' الھیر'' کو پہندنہیں کرتے۔ (رواہ العہمی في سنن البيم في باب مَاجَاءَ فِي أَكُل الْجَرَادِ)

دوسری حدیث میں ہے کد حضرت سالم بن عبداللہ کے پاس سے ایک آ دی گزراجس کے پاس ''الصّیور'' (چھوٹی مچھلی اتقی۔ یں آپ نے اس میں سے چکھا۔ پھراس سے پوچھا کہ 'اَلصَیو'' کو تنی آم میں فروخت کرو گے۔

جریرنے ایک قوم کی زمت کرتے ہوئے بیشعرکہا ہے ۔

ثُمَّ اشتووا كنعدا من مالح جدفوا

كَانُوا إِذَا جَعَلُوا فِي صَيْرِهِمْ بصلا '' وولوگ این 'صیر'' پیاز میں ملاتے ہیں تو پھرا یک حتم کی مجھلی کو کاٹ کرنمکین یانی میں بھونتے ہیں۔''

ایک روایت بدیمی ہے کد حضرت حسن سے کسی آ دی نے سوال کیا کہ الصحتاۃ " کا کیا حکم ہے؟ توانبوں نے فرمایا کہ کیا مسلمان "العجناة" كو كھاتے بيں اور العجناة سے مراد" العير" (چھوٹی چھوٹی مجھليان) ہى ہے۔علامد دميريٌ فرماتے بيں كه" العجناة" اور ''الصير'' دونول بي غيرعر في لفظ <del>ب</del>ي-

خواص المجريل بن تخييوع نے كباب كه ابازيد يه شكار كى موئى "المعتناة" كاستعال معده كى رطوبت اور گندگى كوزائل كرتا ب اورمند کی بد برختم کر کے خوشبو پیدا کرتا ہے۔ نیز بہلغم کی حیدے پیدا ہونے والے کولیو کے درد کے غاتمہ کا باعث ہوتا ہے۔ ای طرح کی فض کو بچھونے ڈس لیا ہوتو وو'' الصحت ' کے رغن کی مالش کرے۔انشاء اللہ شفایاب ہوجائے گا۔



### باب الضاد المعجمة

# اَلضَّانُ

''اکھٹانُ''اس سے مراد بھیڑیا دنبہ وغیرہ ہیں۔ بیضائن کی جمع ہے اور مونٹ کے لئے''ضائنہ'' کالفظ مستعمل ہے۔ نیز اس کی جمع ضوائن بھی آتی ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک بیالیی جمع ہے جس کے لئے واحد کا کوئی لفظ مستعمل نہیں ہے۔ بعض حضرات ک نزدیک اس کی جمع ضمین بھی آتی ہے جیسے عبد کی جمع عبید آتی ہے۔

فَاكُده السُّتَعَالَى كَارَشَاد بِ "ثَمَّمَانِيَةَ أَزُواج مِنَ الصَّّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعُونِ اثْنَيْنِ قُلُ آلدَّ كَوَيْنِ حَوَّمَ آمِ الْانْفَيَيْنِ أَمَّا الشُّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرُحَامُ الْانْفَيَيْنِ " (يهَ تُحْرُوهاده بِن وجيهر كاتم ساوردو بكرى كاتم سادات بي بيهوك الله السُّتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَام اللهُ عَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ مویثی ہیں اور نیکھیت ہے ( یعنی ان سے سی قتم کا نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا) اہل عرب کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ان مویشیوں کے بطون (پیٹوں) میں جو پچھ بھی ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں کے لئے حرام ہے نیز انہوں نے اپنے لئے بحیرہ ٔ سائبۂ وصیلہ اور حامی کو بھی حرام کررکھا تھا۔ پس وہ بعض جانوروں کا کھانا اپنی عورتوں کے لئے حرام قرار دیتے تھے۔ پس جب اسلام آیا تواس نے علال وحرام کے احکام کی توضیح کردی تو مشرکین مکہنے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھڑا شروع کردیا اورمشرکین میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے جھگڑا کرنے والا محفی مشرکین کا خطیب مالک بن عوف بن احوص جشمی تھا۔ پس اس نے کہاا ہے محمر ًا بے شک تم نے وہ چیزیں حرام کردیں جو ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے۔ پس اس کورسول الله صلی الله علیہ دسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ ب شکتم نے بغیر کسی دلیل کے بکری کی بہت می اقسام کوحرام مھمرالیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان از واج خمسہ کواس لئے پیدا کیا ہے تا کہ ان کا گوشت کھایا جائے اوران سے نفع حاصل کیا جائے۔ پس سی تحریم جوتم نے مقرر کی ہے کہاں سے آ گئی؟ کیا بیز کی جانب سے ہے یا مادہ کی جانب سے؟ پس مالک خاموش ہوگیا اور جیران ہوگیا اور کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا ہے تیرے لئے کہ تو جواب نہیں دیتا۔ پس مالک نے کہا کہ آپ علیقہ گفتگوفر مائیں میں ساعت کروں گا۔ پس اگر مالک یہ جواب دیتا کہ حرمت ند کر کی جانب سے آئی ہے تو تمام ند کراس کی حرمت کی وجہ سے حرام ہوتے کسی ند کر کو مخصوص کیوں کیا جاتا ہے اوراگر میہ جواب دیتا کہ حرمت مادہ کی جانب سے ہے تو مادہ کی قتم کے تمام جانور حرام قرار پائے اوراگر یوں کہتا کہ حرمت اشتمال رحم کی بناء پر ہے تو پھر پیضروری ہوتا کہ تمام نرو مادہ جانوروں کا گوشت کھانا جزام قرار پائے کیونکہ رحم نرو مادہ تمام جانوروں میں موجود ہے۔ پس رہی تخصیص کہ پانچواں بچہ حرام ہے ماساتواں یا بعض حرام اور بعض حرام نہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ آیت فد کوره میں "فَمَانِيَةَ أَزُواج" پرنصب بدایت کی بناء پرے اور یہ "مِنَ الْحَمُولَة" سے بدل ہے۔اس کا مطلب سے

کہ اند تو ای نے چوپاؤں میں ہے ان آٹھ از واج کو بعنی آٹھ قسموں کو تخلیق کیا۔ ضان کی دوصنف بذکر وموشر ہیں۔ ہیں فکر آیک زوت اور موث ایک زوج ہوا۔ اٹل عرب ہراس وا صد کو جو دوسر ہے ۔ منظل نہ ہوز وق کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ منظر بب فران وا صد کو جو دوسر ہے ۔ منظل نہ ہوز وق کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ منظر بیل میں از انہ مانہ کیجر ہوں انہ اللہ بیج رہا کہ وقت کیا ہوز وقتی اللہ تعالی نے بھیر بکر ہوں میں برکت رکھی ہے۔ پس بیر سال میں ایک مرتبہ بچر بیدا کرتی ہیں اور ان کا گوشت بکٹر ت کھایا جاتا ہے لیکن ان کے باوجود ان کی تعداد زمین بر بہت زیادہ ہے۔ اس کے برکس میں دید ہیں اور ان کا گوشت بکٹر ت کھایا جاتا ہے کین ان کے باوجود ان کی تعداد استعمال نہیں دو مرجبہ پینی موسم کرما ہیں ہے بچر برکر تے ہیں اور ان کا گوشت بستے بیدا کرتے ہیں اور ان کا گوشت بستے بیدا کرتے ہیں اور ان کا گوشت بستے بیدا کرتے ہیں اور ان کا گوشت ہوں انہ بین بیرے بھی ہونا ضرب الشل بہت نرم بول کے دول کے باور اس کا ملائم ہونا ضرب الشل بہت نرم بول کے دول کے باور اس کا ملائم ہونا ضرب الشل دن کی آڑیں چھیا کمیں گیا ان کی زبانمیں شہد ہے زیادہ میں کی اور وہ بطام ان کو دول بھیر یوں ہے دیا وہ وہ بیا ہم باور کے کہ دول کے سرخ بیل کے میں اپنی ذات کہ میں ان کو ایسے فتوں میں جتلا کروں گا کہ ان کے تھی داور بجیدہ ولوگ بھی جران رہ جا کی بور ہیں ہے۔ بس بھی بھی فور برا تنا تھا دیا جاتا ہے کہ بیکھی باہم بختی نہیں کرتے۔ ہوں کے دران رہ جا کیل ہور ہے کے۔ (راد البہ بھی والتر بدل کے اللہ تھان تھا دیا جاتا ہے کہ بیکھی باہم بختی نہیں کرتے۔

بھیٹر اور بکری کی خصوصیات اسپیٹر یا بکری کی بجیب فاصیت ہے ہے کہ یہ باتھی اور بھینس بھیے ظیم الجیڈ جانوروں سے خوفر دہ نیس بیری بھی ہوتا ہے۔ بیاس کے بوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی طبیعت میں یہ کیفیت چیدا فریادی ہے۔ دومری بجیب بات ہے ہے کہ بری ایک رات میں بہت ہے بچے پیدا کرتی ہے اور صح کو جروا با بھی بہت ہے بچے پیدا کرتی ہے اور صح کو جروا با بکر یاں وا پس لے کر آتا ہے تو ہم بچ کہ بریاں واپس لے کر آتا ہے تو ہم بچ کہ بریاں واپس لے کر آتا ہے تو ہم بچ کہ بریاں واپس لے کر آتا ہے تو ہم بچ کہ بھیٹر (دنیہ ) ہوتی ہے جس کردہ ہے ہے کہ اس کی طرف دور تا ہے اور اس میں بھوٹ اور جب چروا ہا شام کو بھریاں واپس لے کر آتا ہے تو ہم بچ کے سے نامین میں ایک خاص قسم کی بھیٹر (دنیہ ) ہوتی ہے جس کے سیخ کندوس اور رانوں ورم پر ایک ایک بچکی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کیلیے چلنا مشکل ہوجاتا ہے۔ اگر بری ایک بیا بھیز و فیر و بار ش کے وقت بھتی کر ہیں تو مؤت بچ پیدا ہو گئے ۔ جب بھیڑ میتی یا درخت و فیرہ کو کھالے اگر جو ب کی طرف سے جلے والی ہوا کے وقت بھتی کر ہیں تو مورٹ بچ پیدا ہو گئے ۔ جب بھیڑ میتی یا درخت و فیرہ کو کھالے تو وہ دوبارہ نہیں آگیا۔ اہل عرب بھیڑ کے چرنے کی صورت میں کہتے ہیں۔ "خوق مؤتو" (اے بھر کرک نے روند ڈالا)۔ خوت اس کی کہوٹر نے کیا کہ کرک نے روند ڈالا)۔ خوت کی کسورت میں کہتے ہیں۔ "خلق مُورٹ ق" (اے بھر کرک نے روند ڈالا)۔ خوت ناک کی کے روند ڈالا)۔

الحكم التمام المعلم كاس بات يراجاع بكر بهير اور بكرى طال ب-

امثال المرابر كتيم مين أجهلُ مِنُ وَاعِي صَأَن وَأَحْمَقُ مِنُ وَاعِي صَأَنَ فَهَانِيْنَ " (بهيرُ ك يرواب سوزياده جائل اورابي "80" بهيرُوں كے چواہ سے زياده احق) اى طرح كتيم سي وَأَخْمَعُ مِنْ طَالِب صَانِ تَمَانِيْنَ " (اى "80" بهيرُوں كَ طالب نے زياده به وَوَف ) بهيرُ كي يفطرى عادت به كدوه برچزے بدكر ريوز سے عليحده بوجاتى ہے۔ پس چوالم

**∳**285∳ ان کو ہرونت جمع کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ای جدوجہد سے چرواہے کوحماقت کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔الصحاح میں مذکور ے "أَحُمَقُ مِنْ صَاحِب ضَأَن ثَمَانِيُنَ" (ای"80" بھیڑوں کے مالک سے بھی زیادہ بے وتوف) اس ضرب المثل کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک اعرابی نے سریٰ بادشاہ کو ایک خوشخری سنائی۔ پس سمرای بہت خوش ہوا اور کہنے لگاتم جو حاہو مجھ سے مانگو۔ پس اعرابی نے کہا کہ میں جھے سے ای''80'' بھیٹروں کا سوال کرتا ہوں۔ابن خالویہ نے کہا ہے کہ ایک آ دمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ک ایک حاجت پوری کردی۔ پس آپ علیہ نے فر مایا کہتم میرے پاس مدینه منوره آنا۔ پس وہ مخص مدینه منوره آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آ پ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه تجھے دوباتوں ميں كونى بات محبوب ہے كه ميں تخفير أسى (٨٠) بحيزي دے دوں یا میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ ہے سوال کروں کہ وہ تجھے جنت میں میرا ساتھی بنادے؟ پس اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے اُس (۸۰) بھیڑیں عنایت فرمائیں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کواسی (۸۰) بھیڑیں دے دو۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ بے شک موک علیہ السلام کی ساتھی عورت تجھ سے زیادہ عقلمندتھی کیونکہ جب اس نے حضرت موی علیہ السلام کیلئے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش کی نشاندہی کی تو حضرت موی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھے کونی آبات پیند ہے کہ میں تیرے لئے اللہ تعالیٰ ہے سوال کروں کہ وہ تیراٹھکانہ میرے ساتھ جنت میں بنادے یا تختیے سوبکریاں دے دو؟ پس اسعورت نے جنت کا سوال کیا۔ اس حدیث کواہن حبان نے نقل کیا ہے لیکن حاکم نے بھی اس کونقل کیا ہے لیکن اس میں الفاظ مختلف ہیں۔ حاکم نے اس حدیث کوضیح الاسنادقرار دیا ہے۔حضرت ابومویٰ اشعری ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں ہوازن کا مال غنیمت تقتیم فر مار ہے تھے تو لوگوں میں ایک شخص کھڑا ہوا۔ پس اس نے کہا یارسول اللہ آپ کے ذمہ میراایک وعدہ ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے م كہا۔ پس تواپنے لئے جو جا ہتا ہے فيصله كرلے۔ پس اس مخص نے كہا كه ميں اپنے لئے اى (٨٠) جھيروں كافيصله كرتا ہوں اور ان ك لئ ايك جرواب كا- پس آ پ سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا يه تخفيه دے ديا گياليكن تون اپنے لئے بهت معمولى فيصله كيا ب-پس حضرت موی علیه السلام کے لئے جس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نشخ ند ہی کی تھی وہ تجھے سے زیادہ عقلند تھی۔ جب موی علیہ السلام نے اس کواپنے حق میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ میری جوانی لوٹادیں اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل کرادیں۔''

احیاءالعلوم میں امام غزالی ؒ نے زبان کی آفات میں سے تیرہوین آفت کے تحت لکھا ہے کہ لوگ اس چیز کو بہت کمزور کرویتے ہیں جس کا انسان تھم بنایا جائے ( یعنی انسان کوفیصلہ کا اختیار دیا جائے ) یہاں تک کداس کو ضرب المثل بنادیتے ہیں۔ پس ضرب المثل کے طور پر لوگ كتة بين 'أَفْعَ مِنُ صَاحِبِ الشَمَانِيُنَ وَالرَّاعِي" (كملالشَّخْص چرواہای (۸۰) بھيروں سے زياده قناعت كرنے والا ہے۔) خواص 📗 بھیڑ کا گوشت سودا وخلطوں کوروکتا ہے اور منی زیادہ کرتا ہے اور زہروں میں نفع بخش ہے لیکن بھیڑ کا گوشت بکری کے گوشت کے مقابلے میں بہت گرم ہوتا ہے۔الی جھیز جس کی عمرایک سال ہوجائے اس کا گوشت بہت عمدہ اور معدے کے لئے مفید ہوتا ہے کیکن جس شخص کوسونے کی عادت ہو اس کے لئے مفنر ہے۔البتہ قابض شور بوں کے ذریعے اس کےمفنر پن کو دور کیا جاسکتا ہے۔ مادہ بھیٹر کا گوشت نالپندیدہ ہوتا ہے کیونکہ اس بے کھانے سے فاسدخون پیدا ہوتا ہے۔ بھیٹر کے چھ ماہ کے بیچ کا گوشت

مذائیت ہے بھر پور ہوتا ہے ہیں گرم تر ہونے کے ساتھ ساتھ بلغم پیڈا کرتا ہے۔ مینڈ ھے کا گوشت موسم ربیج بیل بہت محدہ اور نفع بخش موتا ہے۔ مینڈ ھے کا گوشت موسم ربیج بیل بہت محدہ اور نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر مینڈ ھے کا گرم گرم خون برس پر لگایا جائے تو اس کا ربیٹ بر کا جائے تو اس کا تربیٹ کی جوجائے گا۔ اگر بھیڈ کی تازہ کلیجی لے کر طالی جائے اور پھر اس کو دانتوں پر ملا جائے تو دانت سفید اور پیکدار ہوجا کیں گے۔ اگر کی مینڈ ھے کے سیٹک کو کی پیکدار در خت کے نیے ذئن کردیا جائے تو اس و دخت پر بکثر ت بھی آئیں گے۔ اگر بھیڑ کی ہٹری جھاؤ کے بھی آئیں گئی ہائے تو نزول الماء کیلئے مفید ہے۔ اگر بھیڑ کی ہٹری جھاؤ کے در خت کی گلائی کے ساتھ جا کر اگر کی گلائی ہوجائے تو دانت پر لگائی جائے تو دانت کر دائن کر لگائی جائے تو دانت کر دائن کے تو کر دائت کر گلائی جائے تو دانت کر دائن سفید بھیڑ کی اوان سے در خت کی گلائی کی جائے ہوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ لے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ کے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ کے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ کے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی سے دوران کی جوجائے گا۔ اگر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرک کی ہوئی ہوگا۔ گر بھیڑ کا بال حالمہ عورت اپنی شرمگاہ میں رکھ کے تو حمل ضائع جوجائے گا۔ اگر بھیڈ کا بال حالمہ عورت اپنی میں کے دورانت کی دورانت کے دورانت ک

اَلضُّؤضُو

''اَلصَّوْ صُوْ ''ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے جس کے پردل پرطرح طرح کے نقطے ہوتے ہیں۔ اسے ''اخیل'' بھی کہا جاتا ہے۔ ابن درید کا بھی پہلی قول ہے۔

#### اَلضَّبُّ

''اَلصَّبُ'' یہ ایک فتکی کا جانور ہے جو''الورل'' موسار کے مشابہ ہوتا ہے۔الل لفت نے کہا ہے کہ بیا اسائے مشتر کہ جس سے ہے۔ پس اس لفظ کا اطلاق اونٹ کے پاؤل کے ورم مسارات پی پھی ہوتا ہے اور مٹی جس واقع مجد نیف کی اصل واقع پہاڑ کا تام بھی ''الصَّبُ'' ہے۔ ای طرح''ضبہ الکو فہ وضبہ البصوۃ'' عرب کے دوقبیلوں کا نام ہے۔ نیز اوْثنی کا دودھ دو ہے کے لئے مٹی کو دبانا بھی ''الصَّبُ'' کہلاتا ہے۔این دریدنے کہا ہے کہ ۔۔۔

جَمَعْتُ لَهُ كُفِّى بِالرَّمْحِ طَاعِنًا تَحَمَّا جَمَعَ الْحَلْفَيْنِ فِي الفَّتِ حَالِب'

'' مِس فَيْنِ هار فَيْ لِي الرَّمْحِ طَاعِنًا

'' مِس فَيْنِ هار فَيْ لِي الرَّمْحِ طَاعِنًا

'' مِس فَيْنِ هار فَيْ لِي الرَّمْحَ لِي الرَّمْحِ بِالإِلِي عِيدودودودو بِه والا الحِيْمُ في مِن دوقتول وَ تَعْ كَلِيمَا بَهِ القَالَمُ المَّعْلَلُهُ مِنْ يَعِيدُ لَكُ فَيْ مِل رَوْلُ اللَّهُ القَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

أَصْبَحُ قَلْبِي صَرُدًا

ثُمَّ قَالَتِ السَّمَكَةُ رُدُ يَاضَبُ

'' پیرمچھل نے کہااے کوہ خاموش ہوجا۔ کوہ نے کہامیرادل خالی ہوگیا خواہشات ہے''

اً لَاَعُوادُ اِعُوَادُا

لاَ يَشْتَهِى اَنُ يَرِدَا

"اوراب میرے دل کو شنڈک کی کوئی تمناشیں ہے۔"

وَعَنُكَشَا مُلْتَبِدًا

وَ صَلْيَانًا بَرُدُا

"اوراس کے لئے مختذک اور حرارت دونوں برابر ہیں اگر چہ میں گرم ریت یا نمناک مٹی میں لوٹ پوٹ ہوجاؤں۔"

مچھلی اور گوہ کے اس تضاد کے بارے میں حاتم اصم نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے

وَكَيْفَ أَخَافُ الْفَقُرُ وَاللَّهُ رَازِقِي ﴿ وَلَازِقَ هَذَا الْمَحْلُقِ فِي الْعُسُرِ وَالْيُسُرِ

''اور میں کیسے فقر سے ڈرجاؤں جبداللہ میراراز ق ہےاور وہ مخلوق کی تنگی وفراخی میں اسے رزق دینے والا ہے۔''

تَكَفَّلُ بِالْاَزْرَاقِ لِلْحَلْقِ كُلِّهِمُ وَلِلْصَبِّ فِي الْبَيْدَا وَلِلْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ

''وہ اپنی تمام مخلوق کے رزق کی کفالت کرتا ہے اور گوہ کو جنگل میں اور مچھلی کو سمندر میں رزق پہنچا تا ہے۔''

"ضَبَبُ الْبُلَدِ" ال جُكوكة بي جهال كوه بمثرت بإنى جاتى ب-"أرْض" ضَبَبَة" زمين كاس حصدكوكة بي جهال بكثرت كوه پائى جاتى بىلى تىن كوه والى زيىن عبداللطيف بغدادى نے كہا ہے كەسوسار كو، كركٹ چھكلى اورساند شكل وصورت ميں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔سوسار اور حرذون کی طرح گوہ میں نر کے دوذ کر اور مادہ کے دوفرج ہوتی ہیں۔عبدالقاہر نے کہا ہے کہ گوہ گھڑیال کے بچد کے برابرایک جانور ہے۔اس کی دم بھی گھڑیال کے بچہ کی دم جیسی ہوتی ہےاور گوہ گرگٹ کی طرح آ فاب کی روثن سے اپنارنگ تبدیل کرتی رہتی ہے۔ ابن ابی دنیائے''کتاب المعقوبات' میں حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ گوہ اپنے بل میں بن آ دم کے ظلم سے لاغر ہوکر ہلاک ہوجائے گی۔ جب حضرت امام ابوحنیفہ سے گوہ کے ذکر (آلہ تناسل) کے متعلق سوال کیا گیا تو امام ابوصنیفائے نے فرمایا کہ سانپ کی زبان کی طرح جڑ تو ایک ہی ہے لیکن اس میں دوشاخیس بن گئی ہیں جب گوہ انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ زمین میں ایک گڑھا کھودتی ہے اور اس میں اعثرہ دیتی ہے اور اس پرمٹی ڈال کر اسے زمین میں ڈن کر دیتی ہے اور ہر روز اس ک گرانی کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ جالیس دن کے بعد انڈوں سے بچےنکل آتے ہیں۔ گوہ کے انڈوں کی تعدادستریا اس سے بھی زائد ہوتی ہےاوراس کے انڈے کیوزی کے انڈوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ گوہ اپنے بل سے نکلی ہے تو اس کی قوت بصارت بہت کمزور ہوتی ہے اور پھر جب سورج کی روشی اس کی آتھوں پر پرتی ہے تواس کی قوت بصارت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ جب گوہ پر بڑھا یا غالب آ جاتا ہے تو گوہ کی غذا صرف ہوا ہوتی ہے اور بیاس پراپنی زندگی کے بقیہ دن گزارتی ہے۔ نیز بڑھا پے کی حالت میں گوہ کی رطوبت ختم ہوکر حرارت کم ہوجاتی ہے اس کے اس کا دارویدار ہوا کی شنڈک پر ہوتا ہے۔ بچھواور گوہ میں محبت ہوتی ہے۔ پس ای لئے گوہ بچھوکوا ہے سوراخ میں داخل کر لیتی ہے تا کہ بچھو ہراں شخص کو ڈس لے جو گوہ کو پکڑنے کے لئے اس کے بل میں اپناہا تھ ڈالنے کی کوشش کرے۔ گوہ اپنا گھر پھر لی زمین میں بناتی ہے تا کہ سلاب اور زمین کھود نے والے سے محفوظ رہے۔ پھر کی زمین میں

﴿ عِيوة الحيوان ﴾ ﴿ 288 ﴾ ﴿ الحيوان ﴾ ألم الحيوان ﴾ ألم الحيوان ألم الم الحيوان ألم الم المعان ألم ۔ گھ بنانے کی وجہ ہے گوہ کے ناخن کند ہوجاتے ہیں۔ گوہ میں راستہ بھول جانے اور نسیان کی عادت پاکی جاتی ہے جرانی میں اس کوبطورضرب المثل استعال کیا جا تا ہے۔

گوہ نسیان کی وجہ سے اپنا گھر بلند مقامات یا ٹیلول پر بناتی ہے تا کہ جب وہ اپنی خوراک کی تلاش میں نکلے تو اپنے گھر کا راستہ بحول ند جائے ۔ گوہ ایذ ارسانی میں ضرب الشل ہے۔ اس لئے کہ بیاج بچول کو کھا جاتی ہے۔ گوہ سے صرف وہ ی بچے کھٹو فار ہے ہیں

جوفرار بوج تے میں۔ شاع نے ای جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اَکلُتَ بَنِیْکَ اَکَلَ الضب حَتَّى تَوَکُتَ بَنِیْکَ لَیْسَ لَهُمْ عَلِیْدٌ '' تونے اپنے بچوں کو کھالیا جیسے گوہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے بہاں تک کہ تونے اس کواس حال میں چھوڑا کہ ان کوشار نہیں کیا

حاسكتا يعني ان كي تعداد بهت كم ہو كئى ہے۔"

گوہ بہت کس عرباتی ہے۔ اس لحاظ سے میسانپ کے ہم حش ہے۔ گوہ کی میر خاصیت ہے کدیدا پی تے چاہ جاتی ہے جیسے کتا ا پن تے جات جاتا ہے۔ نیزیدائی ہیت بھی کھاجاتی ہے۔ گوہ کو ذیح کرنے کے بعدیا اس کا سر چھوڑنے کے بعداس کا خون بہت دیر تک بہتار ہتا ہے۔

كباجاتا ہے كدكوه كؤذئ كرنے كے ايك دن ابعد جب يكانے كے لئے آگ ميں ڈالا جائے تو تب بھی پير كت كرتى ہے۔موسم ر ما میں گوہ اپنے بل سے با برنہیں لگاتی تحقیق امیر بن صلت نے اپنے اشعار میں اس جانب اشارہ کیا ہے جبکہ وہ عبدالله بن جدعان ك إلى مغفرت طلب كرنے كے لئے آيا تھا \_

حياؤك ان شيمتك الوفاء أَ اَذُكُرُ حَاجَتِي قَدُ كَفَانِي

'' کیا میں اپنی حاجت کا تذکرہ کروں یا میرے لئے تیرا مرحبا کہنا کافی ہے کیونکہ تو وفا دار ہے۔'' كفاه من تعرضه الثناء اذا أثنى عليك المرء يوماً

''جب کوئی آ دی ایک دن تیری تعریف کرد ہے تو اس کی ایک دن کی تعریف بار بار کی تعریف ہے بہتر ہے۔''

عن الخلق الجميل ولا مساء كريم لا يغيره صباح

''معزز خیص کے مبح وشام اچھے اخلاق کو تبدیل نہیں کر سکتے''

أذاما الضب أحجره الشتاء يبارى الريح تكرمة ومجدأ

'' وہ ( لیٹنی گوہ ) شرافت اور بزرگی کے ساتھ ہوا کا مقابلہ کرتا ہے جبکہ شینڈی ہوا موسم سریا میں اے اس کے بل میں قید کرویتی ہے۔'' بنو تيم وأنت لها سماء

فأرضك كل مكرمة بناها

'''پس ہرشرافت اور ہزرگی تیری زمین ہے جس کو بنوسمیم نے بنایا ہے اور تو اس زمین کا آسان ہے۔'' فاكده المنظمة المناقرة وايت بكرن أكرم صلى الله عليه وملم النه على المحفل من تشريف فرمايته كدا يك اعرابي آياجس كا تعلق بن مليم سے قعالے تحقيق اس نے گوہ كا حكار كيا تھا اور وہ اسے اپنى آستين ميں ركھ كراہے مقام پر ليے جار ہا تھا۔ پس جب اس

نے دیکھا کہ ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر دحلقہ کی صورت میں بیٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ جماعت کس کے گردجع ہے۔ پس لوگوں نے کہا کہ بیال خنص کے گردجع ہے جس کا بیددعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ پس وہ اعرابی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس نے کہاا ہے محمہ اعورتوں نے تیری مثل زبان دراز جھوٹا مخف پیدائیس کیا (نعوذ باللہ )۔ پس اگر میں اس بات سے خوفز دہ نہ ہوتا کہ اہل عرب مجھے جلد باز قرار دیں گے تو میں ضرور مجھے قبل کرتا اور اس کے ذریعے لوگوں کوخوش کرتا ۔ پس حضرت عر في عرض كيا يارسول الله ؟ مجص اجازت و يجئ تاكه مين است قتل كردول \_ پس آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كيا تم نہيں جانے کہ بردبار مخص اس بات کا زیادہ ستحق ہے کہ وہ نبی ہو۔ پھروہ اعرابی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے سامنے آیا۔ پس اس نے کہا کہ جھے قتم ہے لات وعزیٰ کی میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک گوہ آپ پر ایمان نہ لے آئے اوراس نے کوہ ا پنی آستین سے نکالی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ہاتھوں کے درمیان چھوڑ دی اور کہنے لگا کہ اگر گوہ آپ پرایمان لے آئے تو میں بھی آپ پر ایمان لے آؤل گا۔ پس آپ سلی الله عليه وسلم نے فر مايا اے كوه! پس كوه كلام كرنے لكى اوراس كى كفتگوفسح زبان ميں تھی جس کولوگ مجھ رہے تھے۔ گوہ نے کہالبیک وسعد یک یارسول رب العالمین ۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے گوہ تو کس کی عبادت كرتى ہے؟ گوہ نے كہا ميں اس ذات كى عبادت كرتى ہول جس كا عرش آسان ميں ہے اور زمين پرجس كى بادشاہت ہے اور سمندر میں جس کی سبل ہاور جنت میں جس کی رحمت ہاورجہنم میں جس کا عذاب ہے۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے فرما تا اے گوہ میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبین میں جس نے آپ کی تقعدیق کی وہ کامیاب ہوااورجس نے آپ کی محکذیب کی وہ نا کام ہوگیا۔ پس احرابی نے کہا میں گوہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ الله تعالى كے سے رسول بيں۔الله كاتم تحقيق ميں جب آپ كى خدمت ميں حاضر ہوا تھا تو روئے زمين پرمير يزو كي آپ سے زیادہ کوئی مبغوض نہیں تھا اور اللہ کی قتم اب میری حالت یہ ہے کہ آپ میرے لئے میری جان اور میری اولا د ہے بھی زیادہ محبوب یں پس مس شعوری طاہری و باطنی اور پوشیدہ واعلانیطور پرآپ پرایمان لے آیا۔ پس آپ علی نے فرمایا ساری تعریفی اللہ کے کئے ہیں جس نے تمہیں اس دین کی ہدایت دی جو غالب رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس دین کو بغیر نماز کے قبول نہیں فریا تا اورنماز کو بغیر قرآن کے قبول نہیں فرما تا ۔ پس اعرابی نے عرض کیا کہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے ۔ پس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس كوسورة الفاتحداورسورة الاخلاص كي تعليم دى \_ پس احرابي نے كها بارسول الله اليم نے مختصر سے مختصر اور وسيع سے وسيع كلاموں يس بھى اس سے عمدہ کلام نیس سنا۔ پس آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بدرب العالمین کا کلام ہے اور بیشعر نہیں ہے۔ جب تو ایک مرتبہ "قل هوالله" پڑھ لے تو گویا تونے ایک ثلث قرآن کریم پڑھ لیا اور جب اس سورۃ کو دومرتبہ پڑھ لے تو گویا تونے دوثلث قرآن کریم پڑھ لیا اور اگر تین مرتبہ تونے سورۃ اخلاص کو پڑھا تو گویا تونے پورا قر آن کریم پڑھ لیا۔ پس اعرابی نے کہا کہ بے شک ہمارا معبود تعوز اقبول کرتا ہے اور زیادہ عطافر ماتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اعرابی سے فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے۔ پس اس نے عرض کیا کہ قبیلہ بنی سلیم میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ پس نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تھم دیا کہ اسے مال دو۔ بي صحابه كرام في اعراني كو مال ديا- يهال تك كدوه حيران موكيا- پس عبد الرحن بن عوف في غير عرض كيايار سول الله يا بين اس كودس مأه

کی گابھن اوخی دیتا ہوں جواتی تیز رفتار ہے کہ آ گے والے کو پالیتی ہے اور چیچے والا اس تک نبیں بینچ سکنا اور پیش نے غزوہ تبوک کے لئے بھیج تھے۔ پس آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیا ہے اسے تم نے بیان کر دیا اور کیا اب میں تبہارے لئے اس جزا کو بہان کروں جو اللہ تعالیٰ تنہیں عطا فرمائے گا؟ کیس عبدالرحمٰن بن عوف ؒ نے عرض کیا جی ہاں۔ یارسول اللہ علیہ ہمیان فرمائے۔ یں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تہبارے لئے ایک ایسی اوٹنی ہے جو سپید کشارہ موتی کی طرح ہوگی جس کے یاؤں مبز زبرجد کے اور آ تکھیں مرخ یا قوت کی ہول گی۔اس کے اوپرایک ہودج ہوگا اور ہودج کے ادپر سندر ادر استعرق ہوگا۔ یہ اوفی جہیں بل صراط ہے اس طرح گز اردے گی جیے بھی کسی چیز کوا چک لیتی ہے۔ پس اعرابی رسول الندسلی الله علیه وسلم کے پاس سے اٹھ کر ہا ہر نظا تواے ایک بزاراع ابی ملے جوایک بزار گھوڑوں پرسوارتھ اوران کے پاس ایک بزار کھواری تھیں۔ پس اعرائی نے ان سے کہا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ارادہ اس کے باس جانے کا بجوجھوٹا ب اور وہ خیال کرتا ہے کہوہ نی ے لیں اعرابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بیدکہ محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پس انہوں نے کہا کہ تو بھی صافی ہوگیا ہے۔ لیس ایمان والے احرابی نے تمام قصدان کو سنایا۔ پس وہ تمام کہنے گئے "لا الله الا الله محمد وسول الله" (الله كي علاه وكولي معبودنيس اورجم الله الله كرسول ميس) مجراس كي بعدده تمام لوك بي اكرم الله ك یاں آئے۔ پس انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہمس کسی کام کا علم دیجتے۔ پس آپ نے فر مایاتم خالد بن ولیڈ کے جسنڈے کے پنجے جمع ہوجاؤ ۔ پس اس کے بعد نبی اکرم علیق کے زمانہ میں عرب وعجم میں بیک وقت لوگ آئی بڑی تعداد میں ایمان نہیں لائے۔ الحكم المحودة كالهانابالاجماع طال ب- (بيظم الم شافعي اورامحاب شوافع كم مسلك كرمطابق بح جبك احناف كوه كاحرمت ك ۔ قال میں ) الوسط میں زکور ہے کہ حشرات الارض میں گوہ کے علاوہ کوئی جانور بھی حلال نہیں ہے۔ ابن صلاح نے ''المشكل'' میں لکھا ے کہ وہ ناپندیدہ ہے۔حضرت ابن عبائ ہے مردی ہے کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وہ کم سے گوہ کے متعلق سوال کیا عمیا کہ کیا گوہ حرام ے؟ بن آپ نے فرماینیں کین بدمرے وطن میں پائی جاتی ہے اس لئے میں اے تابیند کرتا ہوں۔ سنن ابوداؤد میں ہے کہ جب نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے دو بھنی ہوئی گوہ دیکھیں تو تھوکا۔ پس حضرت خالد "نے عرض کیا یارسول الله عظیف کیا آپ عظیف اس کو نالبند فرمات ہیں؟ اس کے بعد ابوداؤ دنے پوری حدیث فقل کی ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آ پ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كدنديس اس كوكھا تا ہوں اورند بى حرام قرار ديتا ہوں۔ دوسرى روايت ميں ہے كدتم لوگ كوه كوكھالو۔ اس لئے كديد طال بے ليكن میں اے نیس کھاتا ہوں۔علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ بیتمام روایات کوہ کی اباحت پر دلالت کرتی ہیں۔اہل عرب کوہ کوطیب بھتے تھے۔شاعر کا قول بھی اس کے طیب ہونے پر دلالت کرتا ہے ۔

اَكُلُتُ الَّضِبَابَ فَمَا عَفَتِها وَإِنِّى اِشْتَهَيْتُ قَدِيْدَالْفَنَمِ

"مِن نَ كُوه كَا كُوثُتُ كَعَايا اور هِم اس كَلَعانَ نَيْسِ ركا اور اب مجھي كرى كروكھ ہوئ گوشت كى خواجش ہے "
وَلَحُمُ الْحُورُوفِ حَنِيدُا وَقَدُ أَتَيْتُ بِهِ فَاتِرًا فِي الشَّبِمِ

"اور مجھي كرى كي يح كي بحث ہوئے كوشت كى خواجش ہے اور عن اس كومند عن يانى آنے كى حالت عن اليا "

فَأَصْبَحُتُ مِنْهَا كَثِيُرًا لسَّقَم

وَ اَمَّا الْبِهَضُ وَحِيتُانُكُمُ

"اوردودها ميز چاول اورتمهاري تجيلول كے كھانے كى وجدے ميں يمار ہوگيا ہوں ـ"

فَنِعُمَ الطَّعَامُ وَنِعُمَ الْإِدَمُ

وَرَكَّبُتُ زُبَدًا عَلَى تَمُرَةٍ

ور سبت رہیں ہے۔ ''اور میں نے تھجور پر مسکدر کھا لیس بہترین کھانا اور بہترین دستر خوان تیار ہو گیا۔''

فَلَم أَرَفِيُهَا كَضَبٌ هَرَم

وَقَدُ نِلْتُ مِنْهَا كَمَا نِلْتُمُوا

وَمَا فِي التِّيُّوسِ كَبَيْضِ الدَّجَاجِ وَبَيْضُ الدَّجَاجُ شِفَاءِ القَرَم

''اور بكرول ميں مرغي كے اندول جيسى خولى نہيں ہاور مرغى كے اندے اليے مخص كے لئے دوا ہيں جو گوشت كا شوقين ہو''

وَكَاشِيُهِ مِنْهَا رَؤُسُ الْعَجَمِ

وَمَكُنُ الضَّبَابِ طَعَامَ الْعَرَبِ

''ادر گوہ کے انڈے اہل عرب کی خوراک ہیں ادر گوہ کی دم کی گر ہیں ایسی ہیں جیسے عجمیوں کے سر ہوں۔''

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک گوہ کا کھانا مکروہ نہیں ہے جبکہ احناف گوہ کا کھانا مکروہ سیجھتے ہیں۔قاضی عیاضؒ نے ایک جماعت ہے گوہ کی حرمت نقل کی ہے لیکن علامہ نو وکؒ نے اس کی صحت کا انکار کیا۔

عبدالرحن بن حنے فرماتے ہیں کہ ہم ایسی زمین میں قیام کے لئے اترے جہاں گوہ بکثرت پائے جاتے تھے۔ پس ہمیں بھوک محسوس ہوئی تو ہم نے ایک گوہ پکائی۔ پس ہنڈیا جوش مارہی تھی کہ اس اثناء میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے تک بنی اسرائیل کی ایک قوم کی صورت منح کر کے حشرات الارض بنادیا گیا تھا اور ججھے ڈر ہے کہ کہیں یہ گوہ بھی اس میں سے نہ ہو۔ پس نہ میں اس کو کھا تا ہوں اور نہ اس کے کھا تا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خین کے لئے تشریف لے جارہ ہے تو آپ عظیمہ کا رمشر کین کے ایک درخت کے قریب ہے ہوا جس کا نام' ذات انواط' تھا۔ اس پرمشر کین اپنے ہتھیار وغیرہ انگایا کرتے تھے۔ پس صحابہ کرام نے غرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے لئے بھی' ذات انواط ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سجان اللہ' تمہارایہ قول ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم کا قول تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ است موی ہمارے لئے بھی ایک معبود ہیں۔ پس اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں کہا تھا کہ اے مرد داپ سے پہلے لوگوں کی ذرہ ذرہ چیز وں میں پوری پوری پیروی کرو گے۔ یہاں تک کہا گر وہ گوہ کے بل میں میری جان ہوئے ہوں کی ابتاع کی میری جان ہوئے ہوں کی ابتاع کی ابتاع کی ابتاع کی ابتاع کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ ورونصار کی کی ابتاع کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ ورونصار کی کی ابتاع کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ ورونصار کی کی ابتاع کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھراور کس کی۔

وَ الْحُدَّعُ مِنْ ضَبِّ إِذَا جَاءَ حَارِسٌ أَعَدَّلُهُ عِنْدَاللَّبَائِةِ عَقْرُباً

''اور گوہ اس قدر دھوکہ باز ہے کہ جب کوئی شکاری اسے پکڑنے کے لئے آتا ہے توبیا ہے بل کے منہ پر پچھوکو بٹھا گئی ہے'' اہل عرب کہتے ہیں ''انحقفہ من ڈنب العشبؒ ' ( گوہ کی وم سے زیادہ گرہ دار) بیش اس لئے بیان کی جاتی ہے کیونکہ گوہ ک دم میں بھڑ سے گر ہیں ہوتی ہیں۔اہل عرب کا خیال ہے کہ کی آدمی نے کسی اعرائی کو کپڑا پہنا دیا تو اعرائی نے کہا کہ میں تیرے اس فعل کے عوض جہیں ایسی بات کی خبردوں گا جس کا جمہیں علم جیس ہے۔اعرائی نے پوچھا کیا تم جائے ہو کہ کوہ کی دم میں کئی گر ہیں ہوتی جیں۔اس شخص نے کہا میں نہیں جانا۔ پس اعرائی نے کہا کہ کوہ کی دم میں اکیس گر ہیں ہوتی ہیں۔

قواص ا جب کوہ کی آ دی کی ٹاگوں کے درمیان ہے گزر جائے تو اس آ دی کو گورتوں کے ساتھ مباشرت پر قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ جو تھی کہ تا گوں کے درمیان ہے گزر جائے تو اس آ دی کو گورتوں کے ساتھ مباشرت پر قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ جو تھی ہوت ہے ہوئی ہے گار آ لہ قاسل پرل دی جائے تو شہوت میں بیجان پیدا ہوجائے گا۔ اگر کوئی تحض کوہ کے خصیتین اپنے پاس میں بیجان پیدا ہوجائے گا۔ اگر کوئی تحض کوہ کے خصیتین اپنے پاس رکھ لے تو اس کے ماز میں اس کے مطبح ہوجا ہمیں گے ادراس ہے حبت کرنے لکیس گے۔ گوہ کا ٹخذہ اگر کی گھوڑ اس کے منہ پر ہاتھ دیا جائے تو کوئی بھی گھوڑ اس سے تیز نہیں مورٹ سکا۔ اگر گوہ کی جلد کا غلاف بنا کر اس میں تبوار کو دی جائے تو تو اور کے مالک کے اندر شبا ہوجائے گی۔ اگر گوہ واٹ کے گا اس کی شہدر کھ دیا جائے تو جو تھی بھی اس تہدکو چاہ لے گا اس کی قوت جمائے میں زیردست اضاف دیوجائے گا۔ اگر گوہ کی بیٹ بطور مرمسآ تھوں میں استعمال کی جب عدم فید ہے۔ اگر گوہ کی بیٹ بطور مرمسآ تھوں میں استعمال کی جب کے بے حدم فید ہے۔ اگر گوہ کی بیٹ بطور مرمسآ تھوں میں استعمال کی جب کو نزول الماء کے لئے بے حدم فید ہے۔

اَلضَّبَعُ

"الطَّيْعَ "اس مراد بو ب- بدلفظ معروف ب- الله الفيع كى بجائ "ضَبْعَة" نبيل بره حا جائ كا- نرك لئے "فسبعان" اورجع كے لئے ضباعين كالفظ مستعمل بے جيس سرحان كى جع كے لئے سراجين كاستعمل لفظ ب- اس كى موث "ضبعالة"

آئی ہاور جن ضبعا تات آئی ہے۔ نیز 'نعباع'' نراور مادہ دونوں کی مشترک جنع ہے۔ جو ہریؒ کا پی تول ہے۔ ابن ہری نے کہا ہے کہ یہ ہا کہ موث کے لئے صَبْعَانَه کا لفظ استعال ہوتا ہے۔ یہ غیر معروف ہے۔ ضبع کے متعلق ایک لطیف مسئلہ یہ ہے کہ لفت عرب کا اصول ہے کہ جب فذکر اور مونث کا اجتماع ہوتو مونٹ پر فدکر کو فلبہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ فدکر اصل ہے اور مونٹ اس کی فرع ہے۔ مگر دو مقامات پر یہ اصول ہیں چلا۔ اول یہ کہ جب نراور مادہ ضبع کا شنیہ بنایا جائے تو ''فیجان'' کہا جائے گا۔ اگر ضبعان کا شنیہ بنایا جائے تو حوف زوا کہ کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔ مونث عبد کی اور رات کے فلہ کا دوسرا مقام یہ ہے جب تاریخ بیان کی جائے تو فدکر پر مونٹ کو ترجے حاصل ہوگی کیونکہ تاریخ رات سے شروع ہوگی اور رات کے فلہ کا دوسرا مقام یہ ہے جب تاریخ بیان کی جائے تو کہ کر پر مونٹ کو ترجے حاصل ہوگی کیونکہ تاریخ رات سے شروع ہوگی اور رات مونث ہے۔ جریری نے ''الدرۃ'' مونث ہے جبکہ دن فدکر ہے۔ نیز یہ اسبق کی رعایت کے لئے کر تے ہیں کیونکہ ہر مہینہ کی رات پہلے ہوتی ہے۔ تریری نے ''الدرۃ'' معرف ہے کہ جب بھی فدکر ومونٹ کا اجتماع ہوتو فدکر کو ترجے حاصل ہوگی گر تاریخ میں مونٹ کو ترجے حاصل ہوگی اور رہوا۔ الفیع کی معاملہ بھی ہے۔ ابن الانباری سے مروی ہے کہ ضبع کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پر ہوتا ہے۔ ابن ہشام خضراوی نے اپنی کتاب معاملہ کی ہے۔ ابن الانباری سے مروی ہے کہ ضبع کا اطلاق سے اس مطرح نقل کیا ہے گئین معروف و ہی ہے جو پہلے فدکور ہوا۔ الفیع کی مدیث میں فدکور ہوا۔ الفیع کی حدیث میں فدکور ہوا۔ الوقادہ کو الفیان قریش کے ایک بجو کے حوالے کردیں اور (ابوقادہ) جو الفیاد کی جو الیک دیں ہورں میں سے ایک شیر ہوائے کہ مقتول کا سامان قریش کے ایک بجو کے حوالے کردیں اور (ابوقادہ) جوالفہ کے قرن میں ہورں میں سے ایک شیر ہوائی کی رات کیں۔ اس میک شیر کو رہ ہوائی کہ الفی کو رہ ہوائی کہ اللہ کی جو الیک اللہ کو تیں۔

خطالی کا شاذ قول یہ ہے کہ''اضیع'' سے مرادایک قتم کا پرندہ ہاور''ضع'' کے اور بھی بہت سے نام ہیں جیسے جیل بھا' هفسة وغیرہ۔اس کی کنیت کے لئے ام خنورُ ام طریق' ام عامرُ ام القبو راورام نوفل کے الفاظ مستعمل ہیں۔ نیز ندکر کی کنیت کے لئے ابوعامر' ابوکلدۃ اور ابوالھنیر کے الفاظ مستعمل ہیں۔ تحقیق باب البحزہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ بجو کو بھی چیش آتا ہے جیسے خرگوش کوچش آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے" ضَعَکتِ اُلاِرُنَب" (خرگوش کوچش آگیا۔) شاعر نے کہا ہے کہ

كمثل دم الحرب يوم اللقا

وضحك الارانب فوق الصفا

''اورخر کوش کا حیض صفا کے او پراڑائی کے دن خون کی طرح ہے۔''

ابن اعرابی نے اپ بھانج کے قول' تابط شرا' سے بھی بھی معنی مراد لئے ہیں۔

وترى الذئب لها يستهل

تضحك الضبع لقتلي هذيل

"جوكومقولين بذيل كى وجهد عض آنے لكا اورتو بھيريا كواس پر بھو نكتے ہوئے ديھے گا۔"

اس کامنہوم یہ ہے کہ جب بجولوگوں کا گوشت کھا تا ہے یاان کے نون پیتا ہے تواس کوچش آئے لگتا ہے۔ شاعرنے کہا ہے کہ وَأَصُّحَكَتِ الطِّبَاعَ سُيَوُفُ سَعُدٍ لِقَتَّلَى مَادُفِنَ وَلِا وَدِيْنَا

''اور بجوسعد کی تکواروں پر ہنے اور قل کئے جانے والوں کو نہ تو فن کیا گیا اور نہ ہی ال کی ویت ادا کی گئی۔''

ابن درید نے اس بات کی تر دید کی ہے کہ بجو کو چیش آتا ہے۔ فیز انہوں نے کہا ہے کہ کیا کوئی ایسا تخف ہے جس نے بجو کو چیش کی حالت میں دیکھا ہے جس سے بید کہا جاسکے کہ بجو کو چیش آتا ہے۔ شام کا ارادہ اس کے موا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات تابت کرتا چاہتا ہے کہ بجو گوشت کھانے کے لئے بھڑت وانت چلاتا ہے اور شاع نے وانت چلانے کو بہوا ہنے سے تعبیر کردیا۔ بعض الماعلم نے کہا ہے کہ بجو منتولین کا گوشت کھا کر خوش ہوتا ہے اور ایک دوسرے پروانت چلاتا ہے اور اس وانت چلانے کو شاع نے بشنے تے تبیر کردیا ہے۔ بعض حصرات کی بیرائے ہے کہ چونکہ بجو ان معتولین کو دیکھ کرخوش ہوتا ہے اس لئے اس خوش کو جینے سے تبیر کردیا جاتا ہے کیونکہ بندنا بھی خوش کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ اس لئے سیب کو مسیب کا نام وے دیا گیا چیے عزب کو تم کہتے ہیں۔

"وَ قَسْمَهِ لُ اللَّهِ فَابُ" ع مراد بهير ي كا جينا وجلانا اور بهونكنا ب- ابن سيده كا يبي قول ب- جاحظ اور زمخري ن ''کتاب الا برار'' میں اور قزوین نے عجائب المخلوقات اور مفیدالعلوم ومبیدالهموم میں اور ابن الصلاح نے اپنی کتاب''رحلت'' میں ارسطاطالیس وغیرہ نے قتل کیا ہے کہ بجو کی ایک عجیب وغریب خاصیت ہے ہے کہ پیٹر گوش کی طرح ایک سال فد کرادرایک سال مونث رہتا ہے۔ پس بدحالت فرکر میں حاملہ ہوتا ہے اور حالت مونث میں بچے دیتا ہے۔ قزویٰ ٹے کہا ہے کہ عرب میں ایک قوم الی ب جے''الضبعیو ن'' کہا جاتا ہے۔اگراس قوم کا ایک آ دمی کسی مکان میں ایک ہزارآ دمیوں کے ہمراہ موجود ہوادرای اثناء میں بجوو ہیں نمودار ہو جائے تو وہ ای قوم کے اسلیم آ وی کو ہی اپنا شکار بنائے گا باقی کسی کے قریب نہیں جائے گا۔ بجو کو ''عرج'' یعنی لنگ ہے منسوب کیا جاتا ہے لیکن بچونگر انہیں ہوتا اور دیکھنے والے کونگر ااس لئے دکھائی دیتا ہے کہ اس کے جوڑ قدرتی طور پر ڈھلے ہوتے ہیں۔ بوک داہن کروٹ میں بائیں کروٹ کی برنسبت رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ بجوانسانی قبروں کو کودتا ہے کیونکہ بیانسانی گوشت کھانے کا بے حد شوقین ہوتا ہے۔ بجو جب کسی انسان کو نیند کی حالت میں و کھے لے توبیاس کے سرکے نینچ زمین کھود کر بیٹھ جاتا ہے اور انسان کاحلتی دبا کرائے تل کر دیتا ہے اوراس کا خون چوں لیتا ہے۔ بجو فامق جانور ہے۔ پس جونبی اس کے قریب ہے اس کی نوع کا کوئی بھی جانورگزرتا ہے توبیاس برچ ھ جاتا ہے بعن جفتی کر لیتا ہے۔ اہل عرب فساد میں بجو کوبطور ضرب المثل استعال كرتے ہیں۔ پس جب بجو بكريوں كے ريوڑ مي تھس جائے تو بھيڑ يے كى طرح ايك بكرى كونيس اٹھا تا بكدتمام بكريوں كونقصان پنجا تا ہے۔ پس اگر جھیڑیا اور بجو بکریوں کے رپوڑ میں تھس جا ئیں تو بکریاں ان مے مخوظ رہتی ہیں کیونکہ بجواور بھیڑیا آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو بحریاں پکڑنے سے رو کتے ہیں۔ اہل عرب اپنی دعا میں کہتے ہیں "اَلْلْهُمَّ صَنبُعًا وَذِنْبًا" بِعِنى بكريوں كے ريوژ ميں بجو اور بھیڑئے کوجمع کردے تا کہ بکریاں ان سے محفوظ رہیں۔ شاعرنے کہاہے کہ

تَفَرَّقَتُ غَتَمِي يَوْمًا قَقُلُتُ لَهَا ۗ يَارَبِّ سَلِّطُ عَلَيْهَا الذِّئُبِّ وَالضَّبْعَا

''میری بحریاں ایک دن علیحدہ علیحدہ ہوگئیں ہی میں نے بحریوں کے لئے کہا اے دب ان پر مسلط کردے بھیڑیا اور بجو'' اضمیٰ سے پوچھا گیا کہ بیشھ بحریوں کے لئے دعا ہے یا بددعا۔ پس اضمیٰ نے کہا کہ بکریوں کے لئے دعا ہے۔ اس کا ذکر پہلے بھی کردیا گیا ہے۔ بجو جب کتے کے سابیر پر قدم رکھ دے اس حال میں کہ کہا جا ندنی رات میں کسی دیواریا جیست پر کھڑا ہواوراس کا سابیز میں پر پڑ رہا ہو۔ پس بجو کتے کو کھاجا تا ہے۔ بجو جماقت سے موصوف ہے کیونکہ اس کے شکاری اس کے بل کے دروازے ب کھڑے ہوکر وہ کلمات بولتے ہیں جن سے اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل ''الذتخ'' نر بجو کے بیان میں ہم نے اس بات کا تذکر ہ فقل کیا ہے۔ جاحظ نے بجو کے شکار کیلئے کہے جانے والے کلمات کو اٹل عرب کی خرافات کہا ہے۔ راجز نے کہا ہے کہ نے الکو قبی اللہ تنقطع کل الحذاء یحتذی الحافی اللهَ قَعَهُ اللهُ قَعَهُ اللهُ ا

"ياليت لِي نعلينِ مِن جِلدِ الضبع وسر دا مِن تفرها لا تنقطع دل الحداء يحتدى الحافي الا (اكاش مير ب پاس بحوكي كھال كے جوتے ہوتے اور ان كے تھے بحوكے بالوں كے ہوتے جو بھى بھى نـرُوئے\_)

(اے کاس میرے پاس بوق کھاں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اوران ہے ہے بول ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ الکم الجھم الجھ کے جو (شوافع کے نزدیک) حلال ہے۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہر ذی ناب درندہ کو کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس جانور کے ناب مضبوط ہوں اوروہ اپنے ناب کے ذریعے شکار پر حملہ کرتا ہوتو اس جانور کا اپنے ناب کے ذریعے شکار پر حملہ آور ہونا اس کی تحریم کی علت ہے لیکن سے علت بچو میں موجود نہیں ہے کیونکہ بچو ناب کے ذریعے حملہ آور نہیں ہوتا۔ تحقیق باب الہمزہ میں ''الاسد'' کے تحت اس کی تفصیل گزرچکی ہے۔ امام احمد' آکٹی آبوثور اوراصحاب حدیث نے بچو کو طال قرار دیا ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ بچو کا کھانا مکروہ ہے اور مکروہ کی تحریف امام مالک نے نزدیک سے ہے کہ مکروہ چیز کا کھانے والا گنہگار ہوگا۔ پس امام مالک نے فرمایا ہے کہ بچو کی حمت کے قائل نہیں ہیں۔ امام شافعی نے بچو کی صلت کی دلیل حضرت سعد کی ابی وقاص " بچو کھاتے تھے۔ حضرت ابن عباس "اورعطاء کا بھی بہی کا کھانے والا گنہگار ہوگا۔ پس امام مالک قطع طور پر پیش کیا کہ بچو جرام ہے۔ سعد بن ابی وقاص " بچو کھاتے تھے۔ حضرت ابن عباس "اورعطاء کا بھی بہی حضرات نے اس روایت کو لیا ہے کہ بچو جرام ہے۔ سعد بن ابی وقاص شبو کہ کھی تو رہ کے کہ بچو حضرت عبر الرحمٰ نے ذی ناب درندوں کے کھانے ہے من فرمایا ہے۔ ان حضرات نے اس روایت کو ججت کے طور پر پیش کیا کہ نی اگر م صلی اللہ علیہ والہ دیا ہے ہے عود صفرت عبر بن عبدالرحمٰ نی بن ابی عمار سے کہ عبر بن عبدالرحمٰ نی بن ابی عمار سے کہ ایک کے اپنے شکار ہے؟ حضرت عبر الرحمٰ نے فرمایا ہاں۔ پس میں نے کہا کیا ہے بیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی ہے۔ دو فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ پس میں نے کہا کیا ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والی ہے۔ ان اللہ انہ میا ہے۔

اس مدیث کوامام ترندی کے فیال کرکے فرمایا ہے کہ بیر مدیث حسن محج ہے۔

حضرت جابر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوشکار ہے اور اس کی جزاجوان مینٹر ھا ہے اور بجو کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس حدیث کو صلاح ' بیں اس حدیث کا سند شیخے ہے۔ ابن السکن نے اپنی ' صحاح ' بیں اس حدیث کونقل کیا ہے۔ ابن السکن نے اپنی ' صحاح ' بیں اس حدیث کونقل کیا ہے۔ امام ترخدگ نے فرمایا یہ حدیث سے متعلق امام بخاری ہے بوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث سے حج ہے۔ حضرت عبداللہ بن معفل سلمی ہے مروی ہے کہ میں نے کہایارسول اللہ عقیقہ آ ہے بجو ہے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آ پ نے فرمایا نہ میں اس کے کھانے سے معمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن معفل نے کہا کہ اگر آ ہا اس کے کھانے سے نہیں روکتے تو میں اس کے کھانے سے معمل کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن معفل نے کہا کہ اگر آ ہا اس کے کھانے سے نہیں روکتے تو میں اس کھا کہ اس حدیث کو امام بہتی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کوشت نہیں روکتے تو میں اور مروہ کے درمیان گوشت ہونا اور اس پر کمی کا اعتراض نہ کرنا بجو کے طال ہونے کی دلیل ہے۔ پس رہی وہ حدیث جس میں ہر ڈی ناب کھانے

کی ممانعت ہے تو وہ اس صورت میں ہے کہ وہ جانورا پنے ناب سے شکار کر کے غذا حاصل کرے اوراس کی ایک دلیل خرکوش ہے کہ وہ ذی ناب ہونے کے باوجود طلال ہے کیونکہ بید ذی ناب کے ذریعے کی پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ اس کے ذی ناب بہت کزور ہوتے ہیں۔

الامثال المل عرب کہتے ہیں "آخفیٰ من صبع" (بجو نے زیادہ احتی) بجو کے متعلق مشہور مثانوں میں سے ایک مثال وہ ہے جہتی "
نظر میں او چھا۔ پس انہوں نے فر مایا کہ اس کی تفصیل ہے ہے کہ چند لوگ موسم گرما میں نظر کے لئے نظر کے سے موسوں کے کہ میں بنے ایون بن صبیب ہے بجو کے متعلق مشہور ش کے بارے میں او چھا۔ پس انہوں نے فر مایا کہ اس کی تفصیل ہے ہے کہ چند لوگ موسم گرما میں خواد کے نظے۔ پس وہ شکار کو تاثر کر رہے ہے کہ کہ انہوں نے اس کا بیٹھیا کیا اور اس کے بیٹھے دوڑتے رہے بہاں تک کہ تھک کے اور بجو کو بھگاتے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شکر ہے۔ پس مواحلہ ہے؟ پس اعوا ابی شخوار ہیں کی طرف لگلا اور کہنے لگا کیا صاحلہ ہے؟ پس انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شکار جے ہم ہنگار ہے ہے آپ سے تھے آپ کے خیمہ میں گھی گیا ہور ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اعرابی نے کہا جھے اس انہوں نے کہا بھے اس انہوں نے کہا بھے اس بھے اور ہم اسے پکڑنا چاہتے ہیں۔ اعرابی نے کہا بھے اس کو بھے ہیں کہ والم ہے۔ دادی کہتے ہیں کہ شکار کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک شکار ہے۔ دادی کہتے ہیں کہ شکار کی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھی موسوکیا ہے بی اس کے بعد اعرابی نے اپنی اور جب بیراب ہوگیا تو ایک کو نے میں جا کر اس کر کے لگا۔ پس بھی کو اعرابی کا پہنی اور جب بیراب ہوگیا تو ایک کو نے میں جا کر آ رام کر نے لگا۔ پس بھی کو اعرابی کا پہنی پہنی آو اس نے اعرابی کی صاحب کہ بی کی آوار اس کے بیٹ کہ اس کہ پہنی ہمارا کی بیان اور دب سے اس کے بیٹ کو ایک بیان اور بیاں نے دیر کہ بی تو اس نے اعرابی کی صاحب کی تو اس بھی بھاؤ ڈالا اور اس کی خون کی لیا اور اس کے دیر ہے بھائی کہ بیاتو اس نے اعرابی کی صاحب کی تو اس بھی بھی تو اس بھی بھی تو اس کے بیٹ کی بی اس کے کہ اس کو پالیا اور اس نے دور کہ بیاں کے کہ بی بی ایا اور اس نے دور کہ بی کہ کہ اس کی بیاں بھی کہ بیاں اس نے موجو کہ میرے بھائی کے ساتھ بھی تو تی ہے معاملہ کیا ہے۔ کہ میں دور میاں نے کر بھی تو اس سے کر بچی کی تام اعتصاء کیں کو پالیا اور اس نے دور کہ کی کو سات دیکھ بھی تو اس تھی بھی تو تی تی معاملہ کیا ہے۔ کہ بی دور کہ بھی تو اس کے کر بھی ہوں کے دیں کو پالیا اور اس کے دیر کہ کی کو تائی میں کہ کی کہ بیاں بھی کہ بیال اور اس کے دیں کو پالیا اور اس کے دیکھ کی کو تا کہ دیکھ کے دیں کو پالیا کو کہ کو کہ کو کو کر کی کو تائی میں کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کو

وَمَنُ يَصْنَعَ الْمَعُرُوفَ مِنُ عَيْرِ اَهَلِهِ يَلاَقِى الَّذِي لاَ قِى مُجِيْرُ أُمَّ عَامِرِ " "اور جُوض كما ييفض كما تونكي كركاجوناالى جوّاس كا انجام المرض كا طرح اوكاجس نجو كوننا ولك" اَدَاهَ لَهَا حِيْنَ الستجارت بقُرُهِ قَوْلَهِ قَوْلَهُ الْمَامِنَ الْبَانِ اللَّقَاجِ الْفَوْائِدِ

"جب بو نے اس کے قریب لین خیریش بناہ لی آوہ شمل اپنی کا بھن اوٹی کا دود ھ بَوکو پلاتا رہا۔" وَ اَشْبَعَهَا حَتَّى إِذَا مَا تَمْلَأَتُ فَيَّالِيَ لَهَا وَأَظَافِرِ وَاشْبَعَهَا حَتَّى إِذَا مَا تَمْلَأَتُ

''اور جب بجوکا پیٹ بھر گیاتو اس نے احسان کا بدلہ پر دیا کہ اپنے جمن کا پیٹ اپنے داخوں اور پنجوں سے بھاڑ دیا۔'' فَقُلُ لِلْهُ وِی الْمَعُورُ وُفِ هذَا جَزَاء' مَنْ ''پس کہ دوئی کرنے والوں سے کہ یہ بدلہ ہے اس فض کا جوابے افراد کے ساتھ نیکی کرتا ہے جوشکرا دائیں کرتے۔'' میدانی نے کہا ہے کہ اہل عرب کتے ہیں'' مَایْخَفِی هذَا عَلَی الصّبع'' (یہ بات بجو سے بھی پوٹیدہ ٹیس ہے) یہ مثال الی بات کے لئے ستعمل ہے جوجوام الناس میں شہور ہے اور بجواحتی جانور ہے۔ خواص صاحب مین الخواص نے کہا ہے کہ بجو کتے کواپی طرف اس طرح کھینچتا ہے جس طرح مقناطیس او ہے کواپی طرف کھینچ لیتا ہے۔وہ اس طرح کہ جب کتا کمی چھت یا دیوار وغیرہ پر چاندنی رات میں کھڑا ہواور اس کا سابی زمین پر پڑ رہا ہواور کتے کے سابیہ پر بو کا قدم پر جائے تو کتا فورا نیچ گر جاتا ہے۔ پس بجواسے اپن خوراک بنالیتا ہے۔ اگر بجو کی ج بی کوئی آ دمی ایے جسم برل لے تو کتے اس كوضر رئيس بينجا سكتے \_ اگر بجو كا پته بقدر نصف دانق خشك كر كے كس عورت كو بلا ديا جائے تو اس عورت كي شہوت كمل طور يرختم ہوجائے گی اور اسے ہم بستری سے نفرت ہوجائے گی۔ جب بجو کی جلد سے چھلنی بنا کراس میں غلہ کا پنج چھان کر بویا جائے تو اس کھیت کوٹڈی نقصان نہیں پہنچائے گی۔محمد بن زکریا رازی نے اپنی کتاب میں اس طرح لکھا ہے۔عطار دبن محمد نے کہا ہے کہ بحو' عنب التعلب" يعنى مكوه سے دور بھا گتا ہے۔ پس اگر كوئى فخض اپنے جسم پر عرق مكوه سے مالش كرے تو بجواس كونقصان نبيس پنجا سكتا۔ بجو ك جلد اگر کوئی انسان اپنے پاس رکھ لے تو اس پر بھی کتے نہیں بھونکس گے۔اگر بجو کے پید کوبطور سرمہ آ تکھوں میں استعال کیا جائے تو آ تھوں کی دھنداور پانی کے لئے بے صدمفید ہے اور اس سے آ تھوں کی روشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر بجو کی وائیں آ کھ تکال کر سات دن تک سرکہ میں ڈبوئی جائے اور پھراس کے بعدیہ آ نکھ انگوٹھی کے تکمینہ کے پنچے رکھ دی جائے تو جوشخص بھی اس انگوٹھی کو پہنے گا'اس پرنگاہ بداور جادہ وغیرہ اثر انداز نبیں ہول کے اور اگر اس انگوشی کو پانی میں ڈال دیا جائے اور وہ پانی کس ایش خف کو بلا دیا جائے جس پر جادو وغیرہ کا اثر ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ نیز بیمل مختلف قتم کے جادوؤں کے لئے مفید ہے۔ اگر بجو کاسرالی جگہ میں ر کھ دیا جائے جہاں کبوتر رہتے ہوں تو وہاں کبوتر وں کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔اگر کو کی شخص بجو کی زبان اپنے ہاتھ میں لے لے تو کتے اس پرنہیں بھونکیں گے اور نہ ہی اس کوکسی تم کا ضرر پہنچا کیں گے۔ نیز چور اور ڈاکو وغیرہ اس نسخہ پڑمل کرتے ہیں جو شخص جو ہے خوفزوہ ہو۔ پس اسے جاہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں جنگلی بیاز کی جڑلے لے تو وہ بجو مے محفوظ رہے گا کیونکہ بجوجنگلی بیاز سے دور بھا گا ہے اگر کسی بیار بیچ کوسات دن تک بجو کی گدی کے بالوں کی وحونی جائے تو وہ بچد شفایاب موجائے گا۔ جب کس عورت کو بجو کا آلہ تناسل پیس کر بلا دیا جائے اور وہ عورت اس سے لاعلم ہوتو اس کی شہوت ختم ہوجائے گی اور جوشخص اپنے گلے میں بحو کی فرج ( یعنی شرمگاہ) کا کلڑا ڈال لے تو تمام لوگ اس ہے محبت کرنے لگیس گے۔ بجو کے دانت کواگر بازو میں باندھ دیا جائے تو نسیان کے خاتمہ کے لئے نافع ہے۔ نیز دانتوں کے درد میں بھی بجو کے دانت کو بازو میں باندھ لیٹا بے حدمفید ہے۔ اگروزن کرنے والے پیانے یا برتن وغیرہ پر بجو کی جلد چڑھالی جائے اور پھراس سے کھیت میں بویا جانے والا غلہ یعنی بج وغیرہ نایا جائے تو وہ کھیت ہرتم کی آ فات مے محفوظ رہے گا۔ بچوکی ایک عجیب وغریب خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مخف اس کا خون پی لے تو اس کے دل سے ہرتم کے وسواس ختم موجائیں گے جو تحف اپ ہاتھ میں اندرائن لے لے تو بجوال شخص سے دور بھاگ جائے گا۔ جب کوئی آ دمی اپ جسم پر بجو کی چربی کی مالش کرلے تو وہ کتوں کے کاشنے سے مامون ہوجائے گا۔ حنین بن آخی نے کہاہے کہ جب آ کھے سے پڑبال وغیرہ اکھاڑ کراس جگہ بجؤ طوطے یاکسی اور درندے یا بحری کا پیت لگا دیا جائے تو بھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ بال نہیں آگیں گے۔اگرکوئی شخص بجو کے آلمہ تاسل کوخٹک کر کے پیس لے اور پھرا یک دانق کے بقدر کسی چیز میں ملاکر پی لے تو اس کی شہوت میں ہجان پیدا ہوجائے گا اور عور تو ل ہے بھی اس کا دل نہیں مجرے گا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ جب بجو کا پید نصف درہم کے بفقدر شہد کے ساتھ ملا کرنوش کرلیا جائے تو سر

اور آنکھوں کے امرائن ختم ہوجا ئیں گے اورزول ماء کے لئے بے حد مفید ہے۔ نیز انسان کی توت باہ میں بھی اضافہ ہوگا۔اگر بجو کا پیتہ شہر میں ملاکر آنکھ میں لگایا جائے تو آنکھ کی روشی میں اضافہ ہوگا اور آنکھوں سے دوبالتہ ہوجائے گے۔ یہ دوباتتنی برانی ہوگ اس کی تاثیر اتن ہی عمدہ ہوگا۔ ماسر جو یہ نے کہا ہے کہ بجو کے چنہ کو ابطور سرمہ آنکھوں میں استعمال کرنا آشوب چٹم کے لئے مفید ہے۔
اس کی تاثیر اتن ہی عمدہ ہوگا۔ ماسر جو یہ نے کہا ہے کہ بجو کی وافنی ران کا بال جو اس کی سرین کے قریب ہوتا ہے جمیب وغریب خاصیت رکھتا ہے۔
اگر اس بال کو اکھاز کر جلا لیا جائے اور پھر روشن زیتون میں ملاکر ایسے تحقیل کے پھوڑے یا زخم و فیرہ پر لگایا جائے جس کے زخم و فیرہ میں
پیپ پڑ چکی ہوتو وہ زخم ٹھیک ہوجائے گا۔ نیز اگر مادہ بجو کا بال لے کر بیٹل کیا جائے تو اس کے اثر ات اس کے برعش نمودار ہوں گے
کہ تندرست آدی بھی اس ممل سے بتار ہوجائے گا۔ بیٹمل مجرب ہاور کئی بار آز مایا جاچکا ہے۔

تعبیر ایک بخوکا خواب میں دیکھنا کشف اسراراورفضول کاموں پُردلاٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات زبوکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بیجوے ہے دی جاتی ہے۔ بنج بھی بحوکوخواب میں دیکھنا فالم اور دھوکہ باز وشن کی علامت ہوتا ہے اور بھی اس سے سراد بداعش اور بدصورت عورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچوکوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جادوگر عورت سے دی جاتی ہے۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ بچوکوخواب میں دیکھنا کہ وہ بچو پرسوار ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر میہوگی کہ خواب دیکھنے میں دیکھنا کہ وہ بچو پرسوار ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر میہوگی کہ خواب دیکھنے والے خصف کو بادشام ہوگی۔ (واللہ اعلم)

#### أبوضبة

''أبو ضبة''اس مرادسي ب-تحقيق لفظ' الدراج'' كتحت باب الدال من اس كا تذكره مو چكاب

#### الضرغام

''الصنوغام''ال سے مراد بہرتیر ہے۔ ابومظفر سمعانی آپ والدے بہت مجدہ یات نقل کرتے ہیں۔ ابومظفر کے والد کہتے ہیں کہ میں ایک واقعد کی بناء پر طلفہ سے خور دہ تھا اور رو پوش تھا اور طلفہ کی بناء پر طلفہ سے میری تلاش کے لئے کوششیں جاری تھیں۔ پس میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں ایک کمرہ میں کری پر میٹھا ہوں اور میں کچھ لکھ دہا ہوں۔ پس ایک آدمی ہر سامنے کھڑا ہوگیا۔ پس اس نے کہا کہ جو پچھ می جہیں تکھواؤں۔ وہ کلمتے جاؤ۔ پس اس نے کہا کہ جو پچھ می جہیں تکھواؤں۔ وہ کلمتے جاؤ۔ پس اس نے کہا کہ جو پچھ می جہیں تکھواؤں۔ وہ کلمتے جاؤ۔

اِ هُفَعُ بِصَبُرِکَ حَادِثَ الاَ يَّامِ فَ وَتَوْجِ لُطُفَ الْوَاحِدِ الْعَلَّمِ الْعَالَمِ وَالْمَائِقَ عَادِثَ الاَ يَّامِ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَادِ المُعَدُورِرَ جَاسَ كَالْمُهُ وَرَمَاكُ وَلَهُ اللهِ عَادِهُ اللهِ عَالَمُ وَرَمَاكُ وَيُبُ صُوُوفُهَا بِسِهَامِ لاَ تَعْالِمَ وَاللهُ عَصَائِقَ كَوْبُهُا بِسِهَامٍ وَوَمَاكُ وَيُبُ صُوُوفُهَا بِسِهَامٍ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ مَنْ مَا اللهُ عَلَيْنَ مَنْ اللهُ ال

تُخُفِى عَلَى الْآبُصَارِ وَالْأَوُهَامِ

فَلَهُ تَعَالَى بَيْنَ ذَٰلِكَ فَرُجَةٌ

''پس الله تعالیٰ کے یہاں تنگی کے درمیان آسانی ہے جوآنکھوں سے اوجھل اور وہم و گمان سے پوشیدہ ہے۔''

وَفَرِيْسَةٌ سَلَّمَتُ مِنَ الضَّرُغَامِ كُمُ مَنُ نَجِي بَيْنَ اَطُرَافِ الْقَنَاء

'' کتنے لوگ ہیں جو نیز وں کی نوک ہے محفوظ رہے اور کتنے جانور ہیں جوشیر ببر کے چنگل ہے سیجے وسلامت نکل جاتے ہیں۔'' سعد بن نفر کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تواللہ تعالی کی طرف سے مدد نازل ہوئی اور میرا خوف دور ہوگیا۔ علامه طرطوش نے سراج الملوك ميں لکھا ہے كەعبدالله بن حمدون كہتے ہيں كەمبىل متوكل بادشاہ كے ساتھ تھا جب وہ دمشق كي طرف نكلا۔ پس ايك دن خلیفہ متوکل گھوڑے پرسوار ہوااور خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے رصافیہ میں پہنچا۔ پس اس نے اس کےمحلات کا جائزہ لیا اور پھر با ہر نکلا تو اسے کھیتوں' نہروں اور درختوں کے درمیان ایک پرانا'' دیر' وکھائی دیا۔ پس خلیفہ اس'' دیر' میں داخل ہوگیا اور اس میں گھو ہے لگا۔ پس اس دوران اس نے ویکھا کہ' دری' کے مرکزی دروازے پر ایک کتبہ چیاں ہے۔ پس اس نے اس کتبہ کو اکھاڑا تو اس میں بید

اشعار لکھے ہوئے تھے ہے

تُلاَعِبُ فِيهِ شِمَالٌ وَ دَبُوُرٌ

أَيَا مُنْزَلا بِالدِّيْرِ أَصْبَحَ خَالِيًا

'' دیکھووہ دریکا مکان خالی پڑا ہےاوراس میں ثنال وجنوب کی ہوا کیں کھیل رہی ہیں۔'' كَأَنَّكَ لَمْ يَسُكُنُكَ بَيُضٌ ۚ أَوُ إِنُسُ وَلَمُ تَبُخِتِرُ فِي فَنَائِكَ حورٌ '

''اے مکان تیری حالت ایسی ہے کہ گویا تیرے اندرخوبصورت اور محبت کرنے والی عور تیں تھہری ہی نہیں اور نہ ہی ہیاہ آ تکھوں والى خواصورت عورتين تير صحن مين فخربيا نداز سے چلى تھيں ."

صَغِيرُ هُمُ عِنْدَالْآنَام كَبيرٌ

, وَأَبِنَاءُ أَمُلاكِ غَوَاشِمُ سَادَةً

''اورشنمرادگان جو جنگ جواور سردار ہیں جن کا چھوٹا بھی لوگوں کے نز دیک براتھا۔''

إِذَا لَبِسُوا أَدُرَعُهُمُ فَعَوَابِسُ وَإِنَّ لَبِسُو اتِيجَانَهُمُ فَبُدُورٌ "

"جب وہ اپنی زر ہیں پہن لیتے ہیں تو ترش ہوجاتے ہیں اولاجب اپنے سرول پر تاج پہنتے ہیں تو یوں معلوم ہوتے ہیں گویا چودھویں رات کا جاند ہیں۔''

وَأَيَدِيْهِمْ يَوُمَ الْعَطَاءَ بَحُورٌ

عَلَى أَنَّهُمُ يَوُمِ اللِّقَاءِ دَرَا غِم

'' جنگ کے دن وہ شیر ہوتے ہیں اور بخشش کے دن ان کے ہاتھ سمندر کی مانند ہوتے ہیں۔''

وَفِيْكَ اِبْنُهُ يَادِيْرُ وَهُوۤ اَمِیۡرُ لَيَالِي هشام بالرُّ صَافَةِ قَاطِن '

''ہشام کی را تیں رصافہ میں نہایت ہی خوشگوارتھیں اوراے دیر تیرا ندراس کا بیٹا امیر تھا۔''

إِذَ الدَّهُرُ غَضْ وَالْخِلاَ فَةُ لُدُنَةٌ ۗ · وَعَيُشُ بَنِي مَرُ وَ أَيْ فَيُكَ نَضِيُرٌ ·

''جبکه زمانه سازگار اورخلافت زم تھی اور تیری زندگی بی مروان میں خوشگوارتھی۔'' سنتھ

عَلَيْكَ بِهَا بَعْدَالرُّواحِ بَكُورْ"

بَلَىٰ فَسَقَاكَ اللهُ صَوَّبَ غَمَامَةٍ

بلى قسفات الله علوب عمالي المراح المسلم على المراح بالرون بالرح المراقع بالروع بالرون بالمراح بالروح بالروح بالروح بالروح بالروح بالروح بالمراح المراقع المراح الم

" من نے جہائی من اپن قوم کو یاد کیا تو میں علی اور میں اور دریا اور میری مُثل فَضُ روئے کا زیادہ حقد ارہے۔" فَعَزَيْتُ نَفُسِي وَهِيَ نَفُسِ" إِذَا جَولى فَعَرَيْتُ مِنْ لَهَا ذِكْرُ قَوْمِي أَنَهُ وَزَفِيْر"

"پس میں نے اپنے نشس کوللی دی اور پنش کے جب اس کے سامنے میری قوم کا ذکر ہوتا ہے قواس کے لئے کرا ہنا اور مصیب ہے۔" لَعُلَّى ذَمَانًا جَارَ يَوْمُا عَلَيْهِمُ

"شایدز ماند نے ان برایک دن ظلم کیا ہے۔ای لئے نفس کی خواہشات کی تعمیل نہیں ہو گی۔"

وَيُطُلَقُ مِنْ ضَيْقِ الْوِثَاقِ أَسِيْرٌ

فَيْفُرَ خُ مَحُزُونَ وَيَنْعَمُ بَائِسٌ

"پس غرده خوش بوجاتا باورتان كو تصحيق عاصل بوجاتى بين اورقيدى رى ك پعندى سے آزاد بوجاتا ب-" دُويدَكَ أَنَّ الْيُومُ يَتَنِعُهُ عَدْ" وَإِنَّ صَرُوفَ الدَّائِرَ ابْ تَدُورُ"

"تيرى دفاريد بكرة ج ك بعدكل آف والى بادرب شك مصائب كردش من ين-"

گرن جب فلیف متوکل نے ان اشعار کو پڑھا تو ان سے پرشکونی کی اور خونر دو ہوگیا اور کہنے لگا کہ میں ان اشعار کے شرسے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں۔

ہوں۔ ہس اس کے بعد اس نے دیرے راہ ہے کہ بلایا اور اس سے ان اشعار کے متعلق سوال کیا۔ پس اس نے کہا کہ میں ان کے متعلق ہجوئیں جانا۔ بس اس کے بعد جب فلیف متوکل بغداد پہنچا تو تھوڑ ہے ہی دن گزرے تھے کہ متوکل کو اس کے بیٹے مضر نے قتل کردیا۔ تھیتی ہم نے متوکل کے آتی کی تعصیل "باب اللف" میں اللوڈ" کے تھے۔ بیان کردی ہے۔ "اہن فلکان نے اپنی تاریخ من ملی ہن تھے میں الحب اس کے متوکل کے اس کے متوکل کے اللہ الشعبی کے متوکل کے اللہ اللہ کی ہوئی گھت کے اللہ اللہ کی متواد میں مالی ہوئی کے اللہ اللہ کے متوکل کے اللہ کی متواد کی ہوئی کی نہیں کے۔

اللہ میں المعالی کے متوجہ کی انسان کی متوجہ کی کی نہیں ہے۔ اس کے تعلق ہم جان بھیں سے۔

اَلضَّرَيْسُ

''اَلصَّونَسُ''اس مراد چکورجیسا پرنده بے عظریب انشاء الله اب کا بیان' باب الطاف میں آئے گا۔ اس کے متعلق مشہور بے کہ ''اکسسُلُ مِنَ الصَّرِيْسُ' (ضریس سے زیادہ ست) ہیر پرندہ اس قدرست ہے کہ بیائے چھ پری پری پاخانہ کردیتا ہے۔

اَلضَّعُبُوُسُ

''اَلصَّعْهُوْمُ ''ال سے مرادلومزی کا بچہ ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ باب اللَّاء میں بھی ہو چکا ہے۔

اَلضِّفُدَعُ

"الَقِينَفُدُ عُ" (ضاد كركس واورفاء كسكون اورغين مجملة اوراس كردميان دال مجملة ب) بيخضر كروزن مرب-اس

ہے مرادمینڈک ہے۔اس کی جمع کے لئے ضفادع اورمونث کے لئے "ضفدعة" کالفظ متعمل ہے۔لوگ اس کو دال کے فتہ کے ساتھ صَفَدَ عُ يراحة ہيں۔خليل نے كہا ہے كە كلام عرب ميں فعلل كے وزن پركوئي لفظ نہيں ہے تمر جارحرفوں ( درہم مھجر ع بمعنی الطّويل ' هبلع بمعنی بلندوبالا زمین بلعم ) کے علاوہ۔

ابن صلاح نے کہا ہے کہ 'الطِفَفَدَ عُ ''میں افت کے اعتبار سے وال پر کر ومشہور ہے لیکن عام لوگوں کی زبان پر ''ضَفَدَ عُ" دال کے فتہ کے ساتھ ہی مشہور ہے اور بعض ائمہ لغت نے اس کا انکار کیا ہے۔

بطلیوی نے''شرح ادب الکاتب' میں لکھا ہے کہ دال کے ضمہ کے ساتھ''ضِفُدُعُ'' بھی منقول ہے اور دال کے فتہ کے ساتھ ضِفْدَ عُ مِحى منقول ب- المطر زى نے بھى اى طرح كا قول نقل كيا ہے- كفايد ميں مذكور ب كرميند كو "الْعُلْجُومُ" بھى كہا جاتا ہے۔ بیجمی کہا گیا ہے کہ مینڈک کو ابوامسے ' ابوہ بیر ہ' ابومعبد اور ام ہیر ہ بھی کہتے ہیں۔مینڈک کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔بعض مینڈک جفتی سے پیدا ہوتے ہیں اوربعض مینڈک جفتی کے بغیر پیدا ہوتے ہیں جن کی پیدائش ایسے پانیوں سے رونما ہوتی ہے جو بہتے نمیں اور گندے ہوتے ہیں۔ نیز ہارش کے بعد بھی ان کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ یہاں تک کہ بارش کے بعد یانی کی سطح پر مینڈک بکٹرت نظرآتے ہیں اوران کی تعداد کے پیش نظریوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بادلوں کے ذریعے برسے ہیں۔مینڈکوں کی یہ کشرت نراور مادہ کی جفتی کی بناء پزئییں ہے بلکہ میحض اس قاور مطلق بعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے مٹی میں ایسی خاصیت رکھی ہے کہ لمحد بھر میں بی مینڈک کی پیدائش عمل میں آ جاتی ہے۔مینڈک کا شاران حیوانات میں ہوتا ہے جن میں ہڈی نہیں ہوتی ۔ بعض مینڈک اپنی آ واز نکالتے ہیں اور بعض مینڈک آ وازنہیں نکالتے۔ پس جومینڈک آ واز نکالتے ہیں ان کی آ واز ان کے كانول كے قريب سے تكلتى ہے۔مينڈك جب بولنا عاہمتا ہے تو اپ نچلے جبڑے كو ياني ميں داخل كرتا ہے اور جب مينڈك كامندياني ہے لبریز ہوجاتا ہے تو مینڈک بولنا بند کر دیتا ہے۔ ایک شاعرنے کیا خوب کہا ہے جھے قلت کلام پرعمّاب کا شکار ہونا پڑا

قَالَتِ الضِّفُدَعُ قَوْلاً فَسَرَّتُهُ الْحُكَمَاءُ فِي فَيِ فَاعْ مَاءٌ وَهَلُ يَنْطِقُ مَنُ فِي فِيهِ مَاءٌ

''مینڈک نے ایک بات کمی تو حکماء نے اس کی تغییر بیان کردی۔میرے منہ میں پانی ہے اور کیا جس کے منہ میں پانی ہو'وہ بولنے پر قدرت رکھتا ہے۔''

عبدالقاہرنے کہا ہے کہ سانپ مینڈک کی آوازس کراہے پہیان لیتا ہے اور اسے پکڑ کر کھاجاتا ہے۔عبدالقاہر نے مینڈک کے متعلق پیشعر کہاہے ۔

يَجْعَلُ فِي الْأَشْدَاقِ مَاءٌ كُنُصِفُهُ حَتَّى يُنُق وَالنَّقِيُقُ يَتُلَفُهُ

'' وہ (لیعنی مینڈک)ا ہے جبڑوں میں بقدرنصف پانی مجرلیتا ہے یہاں تک کہ بولنا شروع کردیتا ہے اورمینڈک کا بولنا اس کو تباہ

یمال مینڈک کے بولنے کو تباہی قرار دینے کا مقصدیہ ہے کہ جب مینڈک بولتا ہے تو سانپ اس کا پیچیا کر کے اسے شکار کرلیتا ہاورا بنی خوراک بنالیتا ہے۔ ایک دوسرے شاع نے کہا ہے کہ فَذَلَّ عَلَيْهَا صَوتُهَا حَيَّةَ الْبَحْرِ

ضِفَادِ عُ فِي ظُلَمَاءِ لَيُلِ تَجَاوَبَتُ

بسین کوں نے رات کی تار کی بس آپ میں کام کیا تو سندر کے سانپ کوان کی آ واز نے مینڈ کوں کی نشائد ہی کردی۔''
دینۃ البح'' ہے مراد وہ اُنھی سانپ ہے جو ختگی میں پیدا ہوتا ہے۔ بیرسانپ ختگی اور سندر رونوں جگہ زندگی گر ارتا ہے جیسا کہ
پہلے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ مینڈک دوسر جنگلی جانوروں کی طرح آگ کو دکھیے کر چیرت زدہ ہوجاتے ہیں اور جب مینڈک آگ
کو دکھیے لیتے ہیں تو تجب کے ساتھ آگ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پولٹا چھوڑ دیتے ہیں۔ مینڈک جب پیدا ہوتا ہوتا ہائی پہلے ہوتا ہے تو پائی پر
باجرے کے دانوں کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے اور جب پائی ہے باہر لکتا ہے تو دعموص (سنگ مائی) کی مانند ہوتا ہے اور اس کے بعد
اس کے اعتماء بخے شروع ہوجاتے ہیں۔

صدیت میں مینڈک کا تذکرہ اللہ معنوات جابڑے مروی ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا جسآ دی نے (حرم میں) مینڈک وَقل کیا۔ اس پر بحری کا صدقہ ہے خواہ وہ مار نے والاعجرم ہویا حال ہو یعنی حالت احرام میں ہویا حالت احرام میں نہ ہو۔ (رواہ ابن عدی فی اکائل فی ترجمۃ عبدالر میں بن سعد بن عثمان بن سعدالقر ظامؤذن النی سلی النہ علیہ وہلم) معنوت سفیان نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز مینڈک ہے زیادہ اللہ کا فرمنیس کرتی۔ اکائل میں ہماد بن عبد کے حالات زعدگی میں فدگور ہے کہ انہوں نے جابر جھٹی اور عکر مدے کے والہ سے حضرت ابن عباس کی ایتو لفق کیا ہے کہ ایک مینڈک نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث آگ میں ڈال لیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر واثو اب کے طور پرتمام مینڈکوں کو پانی کی شفذک ہے نواز ااور ان کی آ واز کو تیج قرار دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک صرد (لورا) اور شہدی کھی کرتی ہے مینا کے عدرے شیخ نہیں ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ تاہ دیجاد کوئی اور صدے شم نہیں جانے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ہماد کی حدیث شیخ نہیں ہے۔ ابو حاتم نے کہا ہے کہ تاہ دیجاد کوئی اور صدے شم نہیں جانے۔ امام بخاری نے فرمایا ہے کہ ہماد

مینڈک کی گفتگو ایوعبدالله قرطبی نے کتاب الزاہر میں تکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فربایا کہ آج رات میں الله تعالیٰ کی ایک تبتی بیان کروں گا کہ اس کی گلو تھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تبتی بیان کروں گا کہ اس کی گلو تھیں ہے کہ نے بھی ایک تبتی بیان کی بیل کہ برق ہیں ہے گھر سے حوض میں موجود تھا ' پکار کر کہنے راقا اے داؤد کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ای تبتی پو فرکر تے ہیں اور میں نے سر سال اس حال میں گزارے ہیں کہ میری ذبان میں کہ بری نہیں سے حال میں گزاری ہیں کہ میں نے کوئی سبزی نہیں کہ میں نے وی را تیں اس حال میں گزاری ہیں کہ میں نے کوئی سبزی نہیں کھا تھی اور نہ تی پانی بیا ہے۔ مرصوف دو کلے میری ذبان پرجاری ہیں۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ دو کلے کوئ سے ہیں؟ "کا کہ سبت کی فرمایا وہ دو کلے کوئ سے نیادہ "کا کہ سبت کی اس کلمات سے ذیادہ بہت کی اس کلمات سے ذیادہ بہت کی کہتا کہ میں ان کلمات سے ذیادہ بہت کا کہ اس کی کہتا تھی کہتا ہے۔

بینی نے شعب الایمان میں حضرت انس کی بیروایت نقل کی ہے۔حضرت انس فرماتے میں کد بے شک القد کے نی حضرت اور دور داؤد ملید السلام نے ایک دور دائد تعالیٰ کے حمد اجتمع طریعے ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ پس الفد تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل کیا اور حضرت داؤد ملید السلام اپنی محراب میں تشریف فرماتے اور آپ کی ایک جانب ایک حوش تھی۔ پس فرشتے نے کہا

**څجلد دوم**ه اے داؤ داس مونٹ مینڈک کی آ واز سنو وہ کیا کہدرہی ہے۔ پس آ پٹ نے مادہ مینڈک کی آ واز کوغور سے سنا تو وہ کہہرہی تھی "سُبُحَانَکَ وَبِحَمُدِکَ وَمِنتهی عِلْمِکَ" پی فرشتہ نے حضرت داؤدعلیہ اللام سے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ پی حضرت داؤد عليه السلام نے فرمايا اس ذات كى قتم جس نے مجھے نبى بنايا ہے ميں نے ان الفاظ ميں بھى اس كى حمدوثنا نہيں كى۔ علامه حافظ جعفر بن محمد بن حسن عزیانی نے اپنی کتاب''فضل الذکر'' میں لکھا ہے کہ حضرت عکر مدّ قرماتے ہیں کہ مینڈک کی آ واز اس کی تبیج ہے۔ ای کتاب میں میر بھی مرقوم ہے کہ اعمش نے ابوصالح سے روایت کی ہے کہ انہوں نے دروازے کے بند ہونے پر آ وازی تو فرمایا که بید دروازے کی مبیع ہے۔

فا کدہ ابن سینانے کہا ہے جس سال مینڈکوں کی تعداد میں اضافہ ہوجائے تو یہ وباء کی علامت ہے۔ قزوین نے کہا ہے مینڈک بالوں میں انڈے دیتا ہے جیسے کچھوا بالوں میں انڈے دیتا ہے۔ نیز اس کی دوقتمیں "جبلیة" اور مائیة ہیں۔ علامہ زمخشری نے ''الفائق'' میں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ اسے بنی آ دم کے دل میں شیطان کا ٹھکانہ دکھا دے۔ پس اس نے خواب میں ایک شیشہ کا بنا ہوا انسان دیکھا جس کا اندرونی حصہ باہر سے صاف دکھائی دے رہا تھا اور شیطان مینڈک کی صورت میں بیٹے ہوا اس شیشے کے انسان کے اندرنظر آ رہا تھا اور مچھر کی طرح اس شیطان کے ایک سونڈ بھی گلی ہوئی نظر آئی جس کواس نے انسان کے دائیں کندھے میں داخل کررکھا تھا جوانسان کے دل تک پینچی ہوئی تھی اوراس ہے انسان کے دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ پس جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سونڈ کو پیچھے ہٹالیتا ہے۔عنقریب انشاء اللهاس كى تفصيل" الكرك" ك تحت" إب الكاف" من سبيلى ك كلام من آئ كى -

الحکم | مینڈک کا کھانا حرام ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ نے اس کے قل ہے منع فر مایا ہے۔حضرت مہل بن ساعدیؓ ہے مروی ہے کہ نبي آكرم علي نے جانوروں'' چيونئ شهر كى كھي مينڈك اثورااور مدمدك تس سے منع فرمايا ہے۔ (رواہ البہتي في سنه )

حضرت عبدالله بن عثان تیمی سے مروی ہے کہ ایک طبیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینڈک کے متعلق سوال کیا کہ کیا اسے دوامیں ڈالا جاسکتا ہے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قبل سے منع فرمایا۔ اس حدیث کوابوداؤ د طیالی 'ابوداؤ د' نسائی اور حاکم نے اپنی اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔اس حدیث میں مینڈک کے قبل سے روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ مینڈک حرام ہے اور بیان سمندری جانوروں میں شامل نہیں ہے جن کومباح قرار دیا گیا ہے۔بعض فقہاء نے کہا ہے کہ مینڈک کی حرمت کی علت بیہ ہے کہ بیز مین وآ سان کی تخلیق ہے قبل اس یانی میں اللہ تعالیٰ کا پڑوی تھا جس پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ ابن عدی نے حضرت عبداللہ بن عمرٌ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مینڈک کوقل نہ کرو کیونکہ اس کا آ واز نکالنا یعنی ٹرانا اس کی شبیح ہے ۔سلمی كہتے ہيں كدميں نے داقطنى سے اس حديث كے متعلق يو جھا تو انہوں نے فرمايا كدييضعيف ہے۔ ميں (يعني دميريٌ) كہتا ہوں كدييہ حدیث حضرت عبدالله بن عمرٌ پر موقوف ہے۔ بیمجی کا بھی یہی قول ہے۔ ''خطاف'' کے عنوان میں علامہ زخشر ی کا یہ قول گزرچکا ہے کہ مینڈک جب اپنی آواز نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے "سُبُحَانَ الْمَلِکَ الْقُدُّوُسُ" حضرت انسؓ نے فرمایا کہ مینڈکوں کو آل نه کرو کیونکه جب ان کا گزراس آگ پر ہوا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ پس مینڈک اپنے مندمیں پانی مجرکر لاتے اوراس آگ پرڈال دیتے۔ شفاءصدور میں حضرت عبداللہ بن عمروی بن عاص ہے نے مردی ہے کہ نبی آکر مسلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کرمینڈکوں کوآل ند کرو کیونکہ ان کا آواز نکالنا لعنی شرانا ان کی شیخ ہے۔

مینڈک کے متعلق فقہی مسائل اگر پانی میں مینڈک کی موت واقع ہوجائے تو پانی نا پاک ہوجا تا ہے جیسے دوسرے غیر ماکول جانوروں کی ہلاکت سے یانی نایاک ہوجاتا ہے۔ الکفایہ میں ماوردی مے حوالہ سے ایک قول یفق کیا گیا ہے کہ یانی میں مینڈک کی موت سے یانی نایا کئیں ہوتا۔علامددمری نے قربایا ہے کہ جارے شخ نے اس حوالد کو غلظ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ الحاوی اور دیگر کتب میں اس تول کا ذکرنیس ملتا۔ جب مینڈک ماقلیل (تھوڑے پانی) میں مرجائے تو امام نووک فرماتے میں کہ جب ہم مینڈک کو غیر ماکول تسلیم کرتے ہیں تو بغیر کسی اختلاف کے پانی مینڈک کی موت سے نجس ہوجائے گااور الماور دی نے اس سے متعلق دو تول نقل کئے ہیں۔ پہلاتول یہ ہے کہ دیگر نجاستوں کی طرح مینڈک کی موت ہے بھی پانی نجس ہوجائے گا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ پسو کے خون کی طرح مینڈک کامٹی میں مرجانا معاف ہوگا۔اس سے پانی نجس نہیں ہوگا لیکن پہلاتول زیادہ مجع ہے۔

وفد میامد کا تذکرہ | جب سیلم کذاب کو آل کرنے کے بعد میامد کا وفد حضرت ابو بمرصدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ پانے ان سے فر مایا تہمارا صاحب یعنی مسلمہ کیا کہتا تھا۔ ہی وفد کے لوگوں نے اس کی تفصیل بتانے سے معذرت کی لیکن حضرت ابو بکڑے اصرار پر انہوں نے کہا کہ وہ یعنی مسلمہ کہتا تھا۔ اے مینڈ کول کی بیٹی مینڈ کی تو کب بحک ٹرٹر کرتی رہے گی۔ تیرااوپر والاحصد یانی میں ہا ورینچ والاحصم ٹی میں ہا ورتو ندتو پانی سے بینے والے کو پانی پینے سے منع کرتی ہا ورندی پانی کو گدلا کرتی ہے۔

امثال الرعرب كت بين "أنق مِنْ ضِفْدَع" (ميندُك ناوه وروركرن والا)-

ضِفَادَعٍ فِي ظُلَمَاءِ لَيُلٍ تَجَاوَّبَتُ فَدَلَّ عَلَيْهَا صَوْتُهَا حَيَّةَ الْبُحُو

''مینڈ کوں نے رات کی ہار کی میں آپس میں گفتگو کی ۔ پس ان کی آ واڑنے سانپ کوان کی نشاند ہی کردی۔'' تحتن يشعر ببليهي كُرْرچكا إدرية عرائل عرب كاس قول كى طرح ب-"عَلَى أَهْلِهَا دَلَّتْ يَوَاقِفْ" (براتش في اپنال کی نشاندہ کردی) اس مثال کی تفصیل یوں ہے کہ ایک کتیائے چوپاؤں کے کھروں کی آ وازین کران پر بھونکنا شروع کردیا۔ پس کتیا کی آ واز سے چو پاؤں نے اس کے قبیلہ کو پیچان لیا اور اس کے بعد چو پاؤں نے کتیا کے قبیلہ کو ہلاک کرڈ الا محزہ بن پیش نے

لا يَسَارِي وَلا يَمِينِي جَنَتْنِي

لَمُ يَكُنُ عَنْ جِنَايَةٍ لَجِقَتْنِي

'' پیکام کسی ایسے جرم کی بناء پرنہیں ہوا جو جھے سرز د ہوا ہواور نہ ہی میرے دائیں جانب سے اور نہ یا نیل جانب سے'' وَعَلَى اَهُلِهَا بَرَاقِشُ تَجْنِيُ بَلُ جَنَاهَا أَخْ ' عَلَى كُرِيْم

" بلك بهائى نے اپے شریف بھائى پراوراس كے الل وعمال برظلم كيا ہے۔"

خواص | ابن جميع نے اپني كتاب' الارشاد' ميں تكھا ب كرمينڈك كا كوشت خون على فساد پيدا كر، باوراس كے كھانے سے خونی يجيَّن كى شكايت بوجاتى باورجم كارنگ متغير بوجاتا باور بدن پرورم بوجاتا ب\_ نيزان كا كوشت على مين فور پيدا كرتا ب صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ جنگلی مینڈک کی چر فی اگردانتوں پر رکھ دی جائے تو دانت بغیر کی تکلیف کے اکھڑ جاتے ہیں اور اگر خنگلی کے مینڈک کی ہڈی ہانڈی پر رکھ دی جائے تو ہانڈی ہیں ابال نہیں آئے گا۔ اگر مینڈک کو سائے ہیں خنگ کرلیا جائے اور بریک ہیں کر خطمی کے ساتھ پکایا جائے اور جس جگہ کے بال صاف کرنے ہوں اس جگہ کو چونے اور ہڑتال سے صاف کر کے اس دوا کو لگا دیا جائے تو ہم دوبارہ اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔ اگر خالص شراب میں زندہ مینڈک ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجائے گا گور دوبارہ اس جگہ بال نہیں آئیں گے۔ اگر خالص شراب میں زندہ مینڈک ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجائے گا گور مینڈک ڈال دیا جائے تو مردہ مینڈک زندہ ہوجائے گا۔ محمد بن زکر یارازیؒ سے موجائے گی گئی کو گئی گئی لڑکا دی جائے تو اس کا دردختم ہوجائے گا اوراسے سکون حاصل ہوگا۔ اگر موقول ہے کہ اگر نفر س کے جم پرمینڈک کی جائے گو اس کا دردختم ہوجائے گا اوراسے سکون حاصل ہوگا۔ اگر مورت پانی کا مینڈک کو کیکل کر کیڑ دول کے کا جگہ پرلگایا جائے تو فورا آزام ہوجا تا ہے۔ مینڈک کی ایک مجیب وخریب خاصیت یہ ہوگا۔ اگر اس کو مرت سے بنچ تک دو برابرحصوں میں کاٹ دیا جائے اوراس منظر کو کوئی عورت دیکھ لے تو اس کی شہوت میں اضافہ ہوجائے گا اوراس کا میلان مردوں کی جانب بڑھ جائے گا۔ اگر مینڈک کی زبان کی ایک عورت پر رکھ دی جائے تو بحروری ہوتو وہ وورت تمام با تیں اگل دے گی۔ اگر مینڈک کی زبان کی ایک عورت پر رکھ دی جائے تو بحروری ہوتو وہ وورت ہیں گئیں گے۔ اگر مینڈک کی زبان کی ایک عورت پر رکھ دی جائے تو بحروری کی خون مل لے تو وہ فورا اسے عجت کرنے لگیں گے۔ اگر مینڈک کا خون می لیا نہیں گیں گے۔ اگر مینڈک کا خون میں لیا جائے تو بغیر کی تکلیف کے دائت اکمڑ جائیں گے۔

مینڈگول کے شور سے حفاظت کی ترکیب افزوی ٹے فرمایا ہے کہ میں موض میں تھا اور ہمارے دوست نے اپنے باغ میں حوض کے قریب ایک قیام گاہ بنوائی تھی اور میں بھی اپنے دوست کے ساتھ اس کے باغ میں بیشا تھا۔ پس اس حوض میں مینڈک بیدا ہوگئے جن کی ٹرٹراہٹ گھروالوں کے لئے باعث اذیت تھی۔ پس وہ مینڈگوں کے شور کوختم کرنے سے عاجز آگئے۔ یہاں تک کہ ایک آدئی آیا تو اس نے کہا کہ ایک طشت اوندھا کر کے حوض کے پانی پرر کھ دو۔ پس گھروالوں نے ایسا ہی کیا۔ پس اس کے بعد پھرمینڈگول کے ٹرٹرانے کی آواز سائی نہیں دی۔ مجمد بن زکریا رازی نے فرمایا ہے کہ جب پانی میں مینڈگول کی کڑت ہوجائے تو اس پانی پر طشت میں چراغ جلاکرر کھ دیا جائے تو مینڈک خاموش ہوجائیں گے اور پھران کی آواز بھی بھی سائی نہیں دے گی۔

لعبیر اسمینڈک کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرایے عابد آ دی ہے دی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جدوجبد کرنے والا ہواس کے کہ مینڈک کے نمرودکی آگ پر پانی ڈال کرایک اچھاعمل کیا تھائیکن خواب میں مینڈکوں کی کیئر تعدادکود کھنے کی تعبیراللہ تعالیٰ کے عذاب سے دی جاتی ہے کوئکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "فَارُ سَلُنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْعَجَرَادَ وَالْفَمَّلَ وَالطَّفَادِعَ" (پس ہم نے عذاب سے دی جاتی ہے اور ٹھیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون برسایا۔ بیسب نشانیاں الگ الگ کرے دکھا کیں۔ الاعراف: آیت ان پر طوفان بھیجا اور ٹھیاں اور گھن کا کیڈ اور مینڈک اور خون برسایا۔ بیسب نشانیاں الگ الگ کرے دکھا کی اس کے دشتہ اسکی نشانیاں انگ الگ کرے دکھا کہ اس کی زندگی اس کے دشتہ واروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی داروں کے ساتھ بہت اچھی گزرے گی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مینڈک کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی

کہ دہ شخص کمی مصیبت میں گرفتار ہوجائے گی۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ مینڈکول کوخواب میں دیکھنا دھوکہ دینے والے افراد اور جادوگر دں پر دلالت کرتا ہے۔ جاماس نے کہا ہے کدا گر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ دہ مینڈک سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے با دشاہت حاصل ہوگی۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ مینڈک شہرسے با ہرفکل رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ شہرے عذاب الٰہی کا خروج ہوجائے گا۔ (وافقد اعلم)

اَلضَّوُ عُ

''الطُّوُعُ ''اس مراد زالو ہے۔ نوویؒ نے کہا ہے کہ بیالو کی ایک مشہورتم ہے۔ جو ہریؒ نے کہا ہے کہ بیدرات کا ایک مشہور پرندہ ہے۔ منصل نے کہا ہے کہ زالو ہے۔ اس کی جمع کے لئے''اضواع'' اور''ضیعان'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ الحکم الوکی حرمت اور حلت کے متعلق دو قول ہیں لیکن صحیح قول مید ہے کہ الوکا کھانا حرام ہے۔ جیسے کہ شرح مہذب میں اس کی

۔ اللہ علی اللہ علی ہے۔ رافعی نے کہا ہے کہ بیقول اس بات کا متقاضی ہے کہ ''الضوع'' سے مراد زرائو ہے۔ پھر رافعی نے بیھی کہا ہے کہ اس سے بید بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر ''الضوع'' زالو مے متعلق ترام یا حلال ہونے کا کوئی قول یا رائے ہوتو وہ رائے یا قول ''البوم'' میں بھی جاری ہوگا کو تکہ ایک بی ہوتا ہے۔ امام نوویؒ نے فربایا ہے کہ میرے نزدیک ''الضوع'' سے مراد حشرات الارض ہیں۔ پس اس کے شری حکم میں اشتراک لازی نہیں ہے اور اس کا شری حکم حرام ہونے کا ہے جیسا کہ شرح مہذب میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔

اَلضِّيبُ

الصِّيبُ "ابن سيده نے كہا ہے كہ يہ كتے كى شكل وصورت كا ايك بحرى جانور ہے-

### اَلضَّيْئَلَةُ

''اَلصَّنْيَلَةُ''جوبریؒ نے کہا ہے کہ اس مراد ایک پتلا سانپ ہے۔ تحقیق لفظ' الحیۃ'' کے تحت 'یاب الحاء'' علی سانپ کا تذکرہ بیان کردیا گیا ہے۔

### اَلضَّيُو ن

"الطَّيُون "اس مرادر بلا ب اس كى جمع كيلية" ضاون" كالفطستمل ب حضرت حمان بن ابت في فر بلا ب ك ب يُويدُ كَانَ الشَّمُسَ فِي حُجُرَ اتِهِ يُنْهُومُ النُّرِيَّا اَوْ عَيُونُ الطَّيَاوَنِ يَدُومُ النُّرِيَّا اَوْ عَيُونُ الطَّيَاوَنِ

'' وہ اراد ہ رکھتا ہے کہ اس کے حجروں میں سورج پاٹریا کے ستارے یا بلیوں کی آنتھیں ہوں۔'' الل عرب کہتے میں کہ ''اَ ذَبُ مِنَ الصَّیْوُن'' ( لِلْمِی کُلِم ح ہے آواز ( دیے پاؤں ) چلنے والا ) شاعرنے کہا ہے کہ ب

كَضَيُون دَبّ إلى قَرُنَب

يَدُبُ بِاللَّيُلِ لِجَارَاتِهِ

'' وہ اپنی ہمسامیے ورتوں کے پاس رات کے وقت د بے پاؤں جاتا ہے جبیبا کہ بلی چوہوں کی طرف دیے یاؤں جاتی ہے۔'' الم عرب كمت بين "أَصُيدُ مِنْ صَيوُن" (بلے سے زيادہ شكاركرنے والا) اى طرح الم عرب كمتے بين-"أَدُنى وَأَنْزى مِنُ ضَيُونَ " (بلے سے زیادہ زنا کرنے والا اور جماع کرنے والا)

خاتمه

عقلی نے کہاہے کہ اساء میں یاءساکن کے بعد واؤ مفتو حذبیں آتا مگر تین اساء میں حَیُوَة" ' ضَیُوَن" کَیُوَان" کے بوان سے مرادزحل ہے تحقیق اہل الصیئة نے کہا ہے کہ زحل کامخصوص دور ومغرب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بیانتیس سال آٹھ ماہ اور چھ روز میں یابیٹکیل تک پنچتا ہے۔اہل نجوم زحل کو''انحس الا کبر' کے نام سےموسوم کرتے ہیں کیونکہ زحل ٹوست میں مرت کے برھا ہوا ہے۔ نجوی زحل کی طرف ہلاکت اور فکر غم کومنسوب کرتے ہیں۔ بعض حضرات کا بید خیال ہے کہ زحل کی طرف و کھنا فکر غم کے لئے مفید ہے جیسے زہرہ کی طرف د کیمنے سے فرحت وسرور حاصل ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)



#### باب الطاء المهملة

#### طامر بن طامر

''طاهو بن طاهو''اس سے مراد پسواورر ذیل آ دی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ''هُوَ طَاهِو بِنُ طَاهِو''(وہ ب وقعت ہے اور اس کی اولا دہمی ہے وقعت ہے ) یہا ہے شخص کے لئے بولا جاتا جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہو۔

#### الطاؤس

"الوالوثى كے الفاظ من "اس سے مراد ايك مشہور پر تدہ (ليخي مور) ہے جس كي تقيير" طوليس" آتى ہے۔ اس كى كئيت كے لئے الوالحن اور
الوالوثى كے الفاظ منتعمل ہيں۔ عزت وحس كے لھاظ سے پر غدوں ہيں موركا وہ كى مقام ہے جوجوانات ہيں گھوڑے كا مقام ہے۔ اس
کے عزاج ہيں عفت اور پروں كى خوبصورتى اور دم پر جبکہ وہ اس كو پسلا كر عراب كی طرح كر ليتا ہے، ناز دگھمنڈ ہے خصوصا اس وقت
جبداس كى مادہ اس كے سامنے ہوتى ہے تو بيا ہى دم كو پسلاكراس كے سامنے ناچنا شروع كر ديتا ہے، بادہ مورتين سال كى عمر ميں ہى
اللہ دينا شروع كر ديتى ہے۔ مورنى سال بحر ميں صرف آيك بار بارہ ایش د بتى ہے۔ گر يسلسل ایل شرخين سال كى عمر ميں ہى
اللہ دينا شروع كر ديتى ہے۔ مورنى سال بحر ميں صرف آيك بار بارہ ایش د بتى ہے۔ گر يسلسل ایل شرخين اور جب درختوں پر
عيں مورنى ہے جفتی كرتا ہے۔ مورنى سال بحر ميں حرف آيك بادہ كے ساتھ الحصيلياں كرتا ہے جبد وہ اللہ وال وجب درختوں پر
باعث اکثر انفرے تو د بھوٹ كا شكار ہوجاتے ہیں۔ اس وجبہ ہے پالتو موركے ایشے سینے كے لئے مرفی كے بيتح والے ميں
باعث اکثر انفرے تو د بھوٹ كا شكار ہوجاتے ہیں۔ اس وجبہ ہے بالتو مرفی ایش وں سے انفر وں سے خواس وقت منرورى ہے كہ
مرفی كے كھانے ہے تاكہ اور ان ميں موركے دوا تھے ہيں تو مرفی كے بچوں كی طرح ان سے بھی پر وغيرہ ہوتے ہيں اور سے
صرفرات نہ ہوجائيں۔ مورکے بچ جب ایڈوں کے تی ہی تی بھوٹی مورکی انفر وں سے مورکہ ہی ہو اخداد کہ ہوں کے اس کھارتی تھے ہیں اور سے
کراب نہ ہوجائيں۔ مورٹ نے جب ایڈوں کی تھوں کی تھر تا عرفی آخر ہیں ہیں بہت مجہ واشعار کہ ہیں۔
سینہ عزان نہ میں مورک انفر وں میں مورک انفر وں کو سی ہے۔ جھیتی شاعر نے مورکی آخر ہیں ہیں بہت عمرہ اشعار کہ ہیں۔
سینہ عزان میں مورک انفر وں کو سی ہے۔ جھیتی شاعر نے مورکی آخریں ہیں بہت عمرہ اشعار کہ ہیں۔
سینہ عراب در مورکی ہیں مورک انفر وں میں مورک انفر وں کو سی ہی ہو تی ہیں اور سید سی اس کے تھی اور سے مورکی آخری کے میں انداز ہیں۔ مورکی آخری ہی مورک انفر کو سی ہیں۔ جھیتی شاعر نے مورکی آخری کی میں مورک ہوگوں کی مورک انفر کی ہورکی تو کی سیار کو کی ہو کی ہورکی آخری کی کی مورک انسان کی ہورکی ہو گورک ہو گئیں۔ کی مورکی انسان کی ہورکی ہورکی

" پاک ہو و ذات جس نے مورکو پیدا کیا ہے۔ وہ اپن شکل وصورت کی وجدے پرندوں کا سردار ہے۔" کَانَّهُ فِی فَقَشِهِ عُرُوسُ" فِلُوسُ" فِی الرِّیْشِ مِنْهُ رَکبت فَلُوسُ"

''دوائي پاؤں كِنْقَوْش كے اعتبار كے يول لكتا بيدكوئى دلين بواوراس كے پُروں پر پيول ك شانات ييں۔'' تَشُوِقْ فِي كَا رَاجِهِ شَمُوس'' فِي الرَّاسِ مِنْهُ شَجَر ' مَغُرُوس'

"اس كر برسورة روثى بخشة والا باوراس كر بال يول محموس بوت بين كويا درخت سے شاخيس مجوف ربى مول-"

كَانَّهُ بِنَفُسَجِ يَمِيُسْ وَ وَهُو زَهُرُ حَرَمَ يَبِيُسْ

''وو يول محسول موتا ہے گويا كه زم و تازك بنفشہ ہے يا وہ شاخوں پر چنگتی مولَى كلياں ہيں۔''

مورے متعلق ایک عجیب وغریب بات میہ ہے کہ خوبصورت ہونے کے باوجودا سے منحوں تصور کیا جاتا ہے۔ (واللہ اعلم) اس کی وجہ میہ ہے کہ مور جنت میں اہلیس کے دخول اور جنت سے حضرت آ دم علیہ السلام کے خروج کا سبب بنا تھا۔ ای لئے لوگ مور کو گھروں میں یالنا کمروہ سیجھتے ہیں۔

ایک حکایت حفرت آدم علیہ السلام نے جب انگور کے درخت لگائے تو ان کے پاس ابلیس آیا۔ پس اس نے اس درخت پر مورکو ذیخ کردیا۔ پس درختوں پر پنے نکلئے شروع ہوئے تو ابلیس نے ان درختوں پر ایک بند رذیخ کردیا۔ پس درختوں کے پھل وغیرہ نمودارہوئے تو ابلیس نے ان درختوں کے درخت کردیا۔ پس درختوں کے پھل وغیرہ نمودارہوئے تو ابلیس نے ان درختوں پر ایک شیر ذیخ کردیا۔ پس درختوں نے شیرکا خون جذب کرلیا۔ پس جب پھل پچنگی کی حالت میں پہنچ گئے تو ابلیس نے درختوں پر ایک شیر ذیخ کردیا۔ پس درختوں نے شیرکا خون جذب کرلیا۔ پس جب پھل پچنگی کی حالت میں پہنچ گئے تو ابلیس نے درختوں برائیک خزیر کو ذیخ کردیا۔ پس درختوں نے خزیرکا خون جذب کرلیا۔ پس بہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص انگور سے تیار کردہ شراب پی لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعتماء پر پی لیتا ہے تو اس پر ان چاروں کے اوصاف کا غلبہ ہوجا تا ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اعتماء پر شراب کے اثر ات ور اس کے اور اس کے احسان میں مزید چک پیدا ہوتی ہے جیسے مور کے حسن میں چک پیدا ہوتی ہے۔ پس جب اس پر شراب کے اثر ات عالب آتے ہیں تو وہ بندر کی طرح کو د نے لگتا ہے اور جب اس پر نشر کمل طور پر طاری ہوجا تا ہے اور بالآخر طرح درندگی کرنے لگتا ہے اور اس کے اعتماء ڈی شیلے پر جاتے ہیں۔

فائدہ المادات تا بعین میں کیان یمن کے فقیہ سے ۔ ان کا نام ذکوان تھا اور لقب طاؤس تھا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو علاء اور قراء میں امتیازی حیثیت حاصل تھی ۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ آپ کا نام طاؤس تھا اور کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی ۔ آپ علم و ممل کے سرحارات تا بعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے پچاس صحابہ گی زیارت کی اور ان کی صحبت اختیار ک آپ نے حضرت ابن عباس خورت ابن عباس خورت ابن عباس خورت کے مطاؤس جو مشہورتا بعی بین نے حضرت ابن عباس خورت کی ہے کہ طاؤس جو مشہورتا بعی بین ہے جواج موجن و بین او جریرہ خور من حین من عباس خورت ابن علاح نے ابن مسلاح نے ابن مسلاح نے ابن مسلاح نے ابن مسلاح نے ابن کتاب ''رحلت' میں لکھا ہے کہ زمری نے فرایا ہے کہ ایک مرتبہ میں عبدالملک بن مروان کے پاس پہنچا۔ پس اس نے کہا اے زمری کہتے کہاں سے آرہ ہو؟ میں نے کہا مکہ مرسے ۔ پس اس نے کہا کہ وہاں کونیا ایسا شخص ہے جس کو لوگ امیر منتخب کریں؟ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ ملک نے کہا کہ عطاء مو بی انسل ہے یا موالی میں سے ہے؟ پس میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ پس میں نے کہا کہ ملک نے کہا کہ عطاء کو کس لئے اپنا امیر بنا کس کے جیس نے کہا کہ دیا ت اور روایت کی بناء پر ۔ پس عب عبدالملک نے کہا کہ دیا ت وروایت اس بات کے حقدار ہیں کہ آئیس لوگوں کا امیر بنایا جائے۔ پھراس کے بعدعبدالملک نے کہا کہ یہ کہا کہ عبدالملک نے کہا کہ عبدالملک نے کہا کہ عبدالملک نے کہا کہ عبدالملک نے کہا کہ دیا ت وروایت اس بات کے حقدار ہیں کہ آئیس لوگوں کا امیر بنایا جائے۔ پھراس کے بعدعبدالملک نے کہا کہ یہ کہا کہ عبدالملک نے کہا کہ وہ کو بانس کے نہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ طاؤس بن کیان کو عبدالملک نے کہا وہ عبدالملک نے کہا دیا وہ وہ بی انس

ے یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا کہ موالی میں سے ہے۔ پس اس نے کہا کہ الل یمن اس کو کیوں اپناامیر بنا میں گے۔ میں نے کہا کہ اہل بین طاؤس کوای خوبی کی بناء پر اپناامیر ختنب کریں ہے جس صلاحیت وقابلیت کی بناء پرعطاء کوامیر بنایا گیا تھا۔عبدالملک نے کہا كرجس شخص ميں بينوبياں يائي جاكيں اسے تى لوگوں كا امير بنانا جاہے۔ پھرعبداللك نے كہا كدائل مصركے اپنا امير بناكس عے؟ ز ہری کہتے ہیں میں نے کہا رزیدین الی صیب کو عبد الملک نے کہا وعرفی انسل بے یا موالی میں سے بسم نے کہا موالی میں سے ب\_ يس عبدالملك نے اى طرح كها جيم يہلے امراء كے لئے كها تھا۔ كاراس كے بعد عبدالملك نے كها كدائل شام كس كواپنا امير خت كرين ك\_ين ي كالمحول وشقى كوعبدالملك ن كهاده حربي النسل بياموالي مين سي بيائ كهاموالي مين سي باوريد ، غلام بے جے بذیل کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔ مجراس کے بعد عبداللک نے کہا جو پہلے امراء کے تعلق کہا تھا۔ مجرعداللک نے کہا کداہل جزیرہ کس کوا بنا امیر فتخب کریں گے۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ میمون بن مہران کو۔پس عبدالملک نے کہا کہ وہ عربی انسل ب یا موالی میں سے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ پھر عبد الملک نے وای کہا جو پہلے امراء کے متعلق کہا تھا۔ اس کے بعد عبدالملك نے كہا كدالل خراسان كس كواپناامير بناكس كے ميں نے كہا ضحاك بن مزام كو عبدالملك نے كہا وہ عرفي انسال بيا موالى یں ہے ہے۔ میں نے کہا موالی میں سے ہے۔ اس اس کے بعد عبد الملک نے کہا جو پہلے امراء کے لئے کہا تھا۔ پھر اس کے بعد عبدالملك نے كہاكدائل بعره كس كواپنا اميريناكي كي ميں نے كہائس بن الى الحن كو عبدالملك نے كہاوه عربى النسل بيس يا موالى یس سے ہیں۔ زہری کہتے ہیں میں نے کہا کہ موالی میں سے ہیں۔عبدالملک نے کہا تیراناس ہو۔ اس چرعبدالملک نے کہا کہ الل كوف س کواپناا میر منتخب کریں گے۔ میں نے کہا اہرا ہیم تنی کو عبدالملک نے کہا وہ عربی انسل ہے یا مرانی میں سے ہے۔ میں نے کہا کہ عربی انسل بے عبدالملک نے کہا اے زہری تو ہلاک موجائے تو نے میری مشکل کوآسان کردیا۔ اللہ کا تم موالی الل عرب پرسیادت كت رب ميں \_ يهال تك كريدلوگ منر يرخطاب كريں مح اور عرب ينجر ميں مح - زبرى كتے بيں ميں نے كماا \_ اميرالموشين بیالندتعانی کا تھم ہاور دین البی ہے جواس کی حفاظت کرے گاوہ سردارہ وگا اور جواس کو ضائع کرے گاوہ بچے گرجائے گا۔ جب حضرت عربن عبدالعزي معب خلافت برفائز ہوئے توطاؤس نے ان كى طرف ايك خطائكما كداگرة بكا بدارادہ ہوكمة ب كے تمام كام خرے سانچ میں وصل جا کی تو آب اپی سلطنت ہے امورافل خیر کے سرد کردیں۔ معزت ع بن عبدالعزيز نے فرمايا كر يصحت مرے لئے کافی بے۔ ابن البی الدنیائے طاؤش نے قل کیا ہے کہ جب میں مکد میں تعالق بھے جار ، نے طلب کیا۔ پس میں اس کے پاس آیاتواں نے مجھانی ایک جانب بٹھالیا اور تیک لگانے کے لئے مجھے ایک تکمیدوے دیا۔ پس آر انتظو کردہے تھے کہ جس تلبیہ کی بلند آ واز سنائی دی۔ پس جماح نے اس آ دمی کو حاضر کرنے کا تھم دیا۔ پس اس کو حاضر کیا گیا۔ پس جمان نے اس سے کہاتو کن میں سے ہے؟ ائ آدی نے جواب دیا کہ میں مسلمانوں میں ہے ہوں۔ یس جان نے کہا کہ میں نے تھے ، سے تیرے شہراور بقیلد کے متعلقہ سوال کیا ہے۔اس آ دی نے کہا کہ میں میں کا رہنے والا ہوں۔ پس تجاج نے کہا کہ تو نے مجمد بن یوسف (لیعن تجاج کا بھوائی) کوکیسا پایا جو یمن کا گورز ہے۔ پس اس شخص نے کہا میں نے اے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ و وصحت مند ہےاد ررکیٹمی لباس میں ملیوں اور عمدہ صواریوں پر صوار ہونے والل ہے۔ پس تجاج نے کہا کہ میں نے تم ہے تھ ین ایسف کی سیرت کے متعلق موال کیا ہے؟ پس اس آ ولی نے کہا کہ میر

نے اے اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ سفاک طالم مخلوق کی اطاعت کرنے والا اور خالق کی نافر مانی کرنے والا ہے۔ جاج نے کہا کہ جو کھی تو نے محمد بن یوسف کے متعلق کہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میرے مزد یک اس کا کیا مقام ہے؟ پس اس محض نے جواب دیا کیا تو اس مقام کو جو محمد بن پوسف کو تیرے نزدیک حاصل ہے اس مقام ہے زیادہ باعزت مجھتا ہے جومیرے رب کے نزدیک میرا مقام ہے جبکہ میں اس کے نبی کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس کے گھر کا مشتاق ہوں۔ پس حجاج خاموش ہو گیا اور و چخص حجاج ہے اجازت لئے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں اس مخف کے پیچھے چل دیا۔ پس میں نے اس سے مصاحبت کی درخواست کی۔ پس اس مخف نے کہا کہ تیرے لئے ندتو محبت ہاورندہی بزرگ کیا تو وہ تخفی نہیں ہے جوابھی تجاج کے برابر میں تکید لگائے بیٹھا تھا اور تحقیق میں نے و یکھا ہے کہ لوگ تجھ سے اللہ کے دین کے متعلق فتو کی حاصل کرتے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہاوہ یعنی حجاج ہم پر مسلط ہے۔ پس اس نے مجھے بلایا اس لئے میں اس کے پاس آ گیا تھا۔ پس اس خفس نے کہا کہ پھر تکیدلگانے کا کیا مطلب تھا اور کیا تھھ یراس کی خیرخواہی ضروری نہیں تھی اور کیا اس کی رعایا کا وعظ کے ذریعے حق ادا کرنا ضروری نہیں تھا۔ طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا میں الله تعالی ے استغفار کرتا ہوں اوراس سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر میں نے صحبت کا سوال کیا۔ پس اس تحف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ بے . شک میراایک ساتھی ہے جو بہت زیادہ غیرت مند ہے۔ پس اگر میں اس کے علاوہ کسی اور سے مانوس ہوا تو وہ مجھ سے ناراض ہوجائے گا اور مجھے چھوڑ دے گا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ اس کے بعد و چخص چلا گیا۔ تاریخ ابن خلکان میں ندکور ہے کہ عبداللہ شامی کہتے ہیں کہ میں طاؤس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس میرے سامنے ایک بوڑھا آ دمی آیا۔ پس میں نے کہا کیا آپ طاؤس ہیں۔ پس اس نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ پس میں نے کہا اگر آپ طاؤس کے بیٹے ہیں تو طاؤس کی عقل بڑھایے کی وجہ سے خراب ہو پچکی ہوگی۔ پس اس نے جواب دیا کہ بے شک عالم کی عقل خراب نہیں ہوتی۔ پس میں حضرت طاؤس کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یہ پیند کرے گا كمين تيرے سامنے تورات الجيل زبوراور قرآن مجيد كي تعليمات كاخلاصه پيش كردوں؟ عبدالله شامى كہتے ہيں ميں نے كہاجي بال-پس حضرت طاؤس فرمانے لگے کہ تواللہ تعالی سے اتنا ڈر کہ تیرے دل میں اس سے زیادہ کسی کا خوف نہ ہواور اللہ تعالی سے اتنی شدید امیدر کھ جواس کے خوف ہے بھی زیادہ ہواورایے بھائی کیلے وہی چیز پیند کرجوتو اپنے لئے پیند کرتا ہے۔ ایک عورت نے کہا ہے کہ حضرت طاؤس کے علاوہ کوئی شخص ایسانہیں کہ جے میں نے فتنہ میں مبتلا نہ کیا ہو۔ پس میں خوب بناؤسٹکھار کر کے حضرت طاؤسؒ کے پاس گئی۔ پس انہوں نے فرمایا کہ پھر کسی وقت آنا۔ پس میں وقت مقررہ پران کے پاس پہنچ گئی۔ پس وہ میرے ساتھ مجدحرام کی طرف چل پڑے اور وہاں پہنچ کر جھے تھم دیا کہ حیت لیٹ جاؤ۔ پس میں نے کہا کہ اس جگہ ایسا کام (یعنی زنا) کرو گے۔ پس طاؤسؒ نے فرمایا کہ جو ذات یہاں ہماری غلط کاری کو ملاحظہ فرمارہی ہے۔ وہ دوسری جگہ بھی دیکھ لے گی۔ پس اس عورت نے تو بہ کرلی۔حضرت طاؤسٌ نے فرمایا ہے کہ جوان کی عبادت کمل نہیں ہوتی یہاں تک وہ نکاح کرلے۔حضرت طاؤسٌ فرماتے تھے کہ ابن آ دم جو کچھ بھی گفتگو کرتا ہاں کا حساب و ثار ہوتا ہے مگر حالت مرض میں کرا ہے کا کوئی حساب و ثار نہیں ہوتا۔

حضرت طاؤس ؓ نے فرمایا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔پس ابلیس کہنے لگا کہ کیا آپنیس جانے آپ کوکوئی مصیبت نہیں پینچتی مگریہ کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں اے کھ دیا ہوتا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ی ہے۔ المیس کہنے لگا کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور چھروہاں سے گرکرہ مجھے کہ آپ زندہ رہے میں یا نہیں؟ معزت میسی علید السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتان نہ لیٹا کیونکہ میں علید السلام نے شیطان سے فرمایا کہ کہ کا متحان نہیں جانتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ بے شک بندہ اپنے رب کا امتحان نہیں لے سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ بن اپنے بندے کا امتحان کیلئے پر قادر ہے۔ طادی کر فرماتے ہیں کہ معزت میسی علید السلام کا جواب بن کر المیس خاصوش ہوگیا۔

ابوداؤد طیالی نے زمعہ بن صالح ہے روایت کی اور وہ ابن طاؤس نے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والد طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جو خص کی وصیت ہیں واخل نہیں ہوا اس کو کئی پریشانی او تی نہیں ہوگی اور جو خض لوگوں کے درمیان قاضی نہیں ہے گا اس کو کئی مشقت و پریشائی لائی نہیں ہوگی۔ امام احمد نے کتاب الزہدش لکھا ہے کہ حضرت طاؤس نے فرمایا کہ مستحب ہیں۔ لیس ان ایام ہی مسکینوں کو کھانا کھا کرم دے کو ایصال تو اس کرنامتی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت طاؤس بید عام انگا کرتے تھے "اَلْلَهُمَ اوْرُ فَعِنی الْإِیْمَانَ وَ الْعَمَلَ وَمَعِمْنِی وِالْمَالِ وَ الْعَمَلَ وَمَعِمْنِی وَ الْمَالِ وَ الْعَمَلَ وَمَعِمْنِی وَ الْمَالِ وَ الْعَمَلَ وَمَعْمَنِی وَ الْعَمَلَ وَمَعْمَنِی وَ الْمَالِ وَ الْعَمَلَ وَمَعْمَنِی وَ الْمَالِ وَ الْعَمَلَ وَمَعْمَنِی وَ الْعَمَلَ وَمُعْمَلُ وَالْمَعْمَلُ وَمْرَالِ وَالْعَمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَمُعْمَلُ وَ وَمَعْمَلِی وَمَعْمَلُ وَالْعَمَلُ وَمُوالِدِی وَ وَالْعَمَلُ وَالْعَمْلُ وَمُعْمَلُ وَالْمُعَمِّلُ وَالْعَمْلُ وَالْمَعْمَلُ وَالْعَمْلُورُ وَالْمَالُورُ وَالْمَالُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْمَلُ وَمُعْمَلِي وَالْمُعْمَلُ وَالْمَعْمِی وَالْمُعْمِی وَلَیْمِ اللْمُورُولُ وَالْمَعْمِی وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمِی وَالْمُعْمِی وَالْمُورُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمِعْمِی وَالْمُورُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمِی وَالْمَعْمُ وَالْمُورُولُونِ وَالْمُعْمِی وَالْمُورُولُورُ وَالْمِی وَالْمُورُولُورُ وَالْمَعْمُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمُورُولُونِ وَالْمِیْرِ وَالْمُ وَالْمُعْمِلُ وَلْمُورُولُولُولُولُونُ وَالْمُعْمُولُولُولُونُ وَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُورُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُونُ وَالْمُعْمُولُولُولُ

حافظ ابونعیم وغیرہ نے حضرت طاؤس ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی کے جار میٹے تھے۔ پس وہ پیارہوگیا۔ پس ان میں ے ایک نے اپنے بھا کیوں سے کہا کہتم میں سے کوئی والدی تیارواری کرے اوراس کے لئے وراثت کے مال میں کوئی حق نہیں ہوگا یا میں اپنے والد کی تیار داری کرتا ہوں اور میرے لئے وراثت کے مال میں کوئی حق نیس ہوگا۔ پس تمام بھائیوں نے اس سے کہا تو ہی والد کی تیارداری کراور وراخت میں سے اپنا حق جھوڑ وے۔ پس اس نے اپنے والد کا علاج وغیرہ کیا۔ یہاں تک کموالد کی موت واقع ہوگئ اوراس نے وراثت کے مال میں سے اپنا حصہ بین لیا۔ پس ایک دن خواب میں اس کا والد آیا۔ پس اس نے اس ے كہا كدفلال جكد جاد اور وہال سے مودينار لے لو۔ پس اس فے خواب عن اپنے والدے كہا كيا ان دنا فير على بركت ہوكى۔ پس والدنے کہانہیں۔ پس جب مجمع ہوئی تو اڑے نے اپنی بیوی کے سامنے بیٹواب بیان کیا۔ پس اس نے کہا کہ ان وناغیر کو لے آؤ تا کہ کپڑے اور کھانے چینے کا کچھ سامان وغیرہ ہی خرید لیا جائے۔ پس لڑکے نے انکار کردیا۔ پس جب آگلی رات لڑ کا سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ پس اس کے والدنے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں ہے دی دیٹار لےلو۔ پس کڑک نے کہا کیا اس میں برکت ہوگی۔ والدنے جواب دیانیں۔ پس جب سے ہوئی تو لا کے نے اپنی بیوی کے سامنے خواب بیان کیا تو اس کی بیوی نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا (لیعنی دینار لے آؤ تا کہ کچھ سامان خریدلیں) ۔ پس اڑ کے نے بوی کی بات نہیں مانی ۔ پس تیسری رات پھر خواب آیا۔ پس والعد نے لڑے کو تھم دیا کہ فلال جگہ جاؤ اور وہاں ہے ایک دینار لے لو۔ پس لڑکے نے پوچھا کد کیا اس میں برکت ہوگی۔ والدنے کہا ہاں۔ پس لڑکا اس جگد گیا اور دہاں ہے ایک دینار لے لیا۔ پھراس کے بعدوہ بازار گیا تواہے ایک مخص ملاجس نے دومجھلیال ا تھار کھی تھی۔ پس لا کے نے یو چھا کہ ان مچھلیوں کی گئی قیت ہے تو اس مخص نے جواب دیا کہ ایک دینار۔ پس اس لا کے نے ایک وینار میں دونوں مجھلیاں فریدلیں اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ پس گھر پہنچ کراس نے مجھلیوں کے پیٹ کو چاک کیا تواس میں سے دوالیے موتی برآ مرہوئے کہ اس سے پہلے لوگوں نے ایے موتی بھی نہیں دیکھے تھے۔ رادی کہتے ہیں کہ باوشاہ نے موتی خریدنے

کے لئے ایک آ دی کو بھیجا لیکن اس لڑکے کے علاوہ کسی کے پاس موتی دستیاب نہ ہوسکا۔ پس بادشاہ نے وہ موتی تمیں وقر سونے کے عوض اس لڑکے سے خرید لیا۔ پس جب بادشاہ نے موتی کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ ایک اور موتی بھی ہونا چاہئے تاکہ اس کی خوبصور تی میں اضافہ ہوجائے۔ پس بادشاہ نے کارندوں کو تھم دیا کہ وہ ایسا ہی ایک اور موتی تلاش کر برا اگر چہاس کی قیمت اس موتی کی قیمت سے دوگنا ہی کیوں نہ ہو۔ پس بادشاہ کے کارندے اس لڑکے کی طرف آئے اور کہنے گئے کہ اگر آپ کی قیمت سے ساتھ خرید نے کے لئے تیار ہیں۔ پس لڑکے نے دوگن قیمت کے ساتھ خرید نے کے لئے تیار ہیں۔ پس لڑکے نے دوگن قیمت کے باس اس موتی ہی فروخت کردیا۔ حضرت طاؤس کا انتقال یوم الٹر و میہ سے ایک دن قبل لڑ اپیم میں اس وقت ہوا جب پر معائی۔ حضرت طاؤس کی کررہے تھے۔ آپ نے سر سال عمر پاؤی۔ آپ کی نماز جناز ہ امیر المونین ہشام بن عبد الملک نے پڑھائی۔ حضرت طاؤس نے چالیس کے کئا اور آپ متجاب الدعوات تھے۔

الحکم مورکا کھانا (شوافع کے نزدیک) حرام ہے کیونکہ اس کا گوشت خراب ہوتا ہے۔ بعض احناف کے نزدیک مورکا کھانا حلال ہے کیونکہ سے گندی چیزین نہیں کھانا -مورحلال ہویا حرام ہرصورت میں اس کی تع جائز ہے یا تو گوشت کھانے کے لئے یا اس کی خوش رگی ہے نکہ امام ابو صنیف ؒ نے فرمایا ہے کہ پرندوں کی چوری کرنے سے نفع حاصل کرنے کے لئے حقیق ''الھید'' کے تحت یہ بات بیان ہو چی ہے کہ امام ابو صنیف ؒ نے فرمایا ہے کہ پرندوں کی چوری کرنے ورکب والے کا ہاتھ خیس کا ٹا جائے گا۔ اس لئے کہ پرندے مباح الاصل جیں۔ لیکن امام شافعی مالک اور احد ؒ نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ پرندوں کی چوری کے حکم کی طرح ہے اس لئے چورکا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

الامثال اہل عرب کہتے ہیں ''ازُھی مِنُ طَاؤِس وَ اَحْسَنُ مِنُ طَاؤِس ' (مورے زیادہ خوبصورت اورحسین وجمیل) جوہریؒ نے کہا ہے کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ ''اَشُامُ مِنْ طُویُس نے زیادہ مُنوں) طویس مدینہ منورہ میں ایک مخنث (زنانہ) تھا جوکہا کرتا تھا کہ اے مدینہ کے رہنے والو خروج د جال کی تو تع رکھو جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور جب میں مرجاؤں گا تو تم دجال کے خروج ہے مامون ہوجاؤگے کیونکہ میری ولا دت اس روز ہوئی ہے جس روز نبی اگر صلی اللہ علیہ دہلم کی وفات ہوئی اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت کی وفات ہوئی اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت عمل کی وفات ہوئی اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت عمل کی وفات ہوئی اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت عمل کی وفات ہوئی اور میں اس دن بالغ ہوا جس دن حضرت عمل کوشہید کیا گیا اور میں ہی اس دن لڑکا پیدا ہوا جس دن حضرت علی کوشہید کیا گیا اور میں نے اس دن لڑکا پیدا ہوا جس دن حضرت علی کوشہید کیا گیا اور میں اس دن لڑکا پیدا ہوا جس دن حضرت علی کوشہید کیا گیا اور عبارت یوں پڑھی جانے جس دن حضرت علی کہ مرتبہ سلیمان بن عبدالملک نے مدینہ مؤورہ کے گورز کو جس کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبدالملک نے مدینہ مؤورہ کے گورز کو گیا اور عبارت یوں پڑھی جانے گورز کو تمام پیجوں کو فیسی کہ دور) پس اتفا قاعاء پر نقط پڑ گیا اور عبارت یوں پڑھی جانے طویس کو کہی فیسی کردیا گیا تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسے بتھیا ہے کو مرک دیا گیا تو اس کو طویس کہ اور میا کہا جانے لگا۔ نیز اس کا ایک نام مستغنی کردیے گئے ہیں جس کو فاکر نے پر ہم قادر نہیں تھے طویس نے کہا کہ ہم انے دگا۔ نیز اس کا ایک نام عبدالعیم بھی تھا۔ طویس ایے متعلق بیشھ کہا کرتا تھا۔

الْجَحِيْمِ وَأَنَا أَشُامُ مَنْ يَمْشِيُ عَلَى ظَهُرِ الْحَطِيْمِ

إِنِّنِي عَبُدِالنَّعِيْمِ أَنَا طَاؤُسُ الْجَحِيْمِ

'' مَن عَبِدالنَّهِم بول' مَنْ طاوَس المحديم بول أور مِن حظيم كى پشت ير چلنے والے لوگوں ميں سے سب نے زياد و مُنوس بول'' أَفَا حَاء' فُتُم لاَم''

"مين حاء پيرلام پيرقاف اورميم كا درمياني حرف يعني ياء ہوں \_"

طویس کے قول حشومیم سے مرادیا ، ہے کیونکہ جب آپ میم کمیں گے تو دومیموں کے درمیان یا ءآئے گی ادراس سے مرادیہ ہے کہ میں ہے ریش ہوں۔ ''انحطیم'' سے مرادز مین ہے۔ طویس کے قول ''اشامُ 'کامعنی میہ ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ مخوس جوں حلویس کا انتقال سا9 ہے میں ہوا۔

خواص مور کا گوشت دیر بضم اور ردی المراج ہوتا ہے۔ جوان مور کا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ معدہ کے لئے نفع بخش ہوتا ہے۔ اگر مور کے گوشت کو پکانے سے قبل سر کہ میں جھگولیا جائے تو اس کی مفترت زائل ہوجاتی ہے۔ مور کا گوشت کھانے سے جم میں غلظ مادے پیدا ہوجاتے ہیں۔مور کا گوشت گرم مزاج والوں کے لئے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ تحقیق مورکے گوشت کو اطباء نے کروہ مجما ہے کیونکہ تمام پرندوں میں مور کا گوشت بخت اور در پہنم ہوتا ہے۔مورکو ذیح کرنے کے بعد ضرور کی ہے کہ اس کا گوشت رکھ دیا جائے اور پھرا گلے دن اسے خوب پکایا جائے۔ آ رام طلب افراد کے لئے مور کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ میر ریاضت کرنے والے افراد کی غذا ہے۔ ابن زہر نے مور کے خواص میں لکھا ہے کہ جب مورکی زہرآ لود کھانے کود کھے لے یا اس کی بوسونگھ لے تو بہت خوش ہوجاتا ہے اور اس خوشی کے باعث نا یخے لگتا ہے۔ اگر مور کا پید کو کی ایسا آ دی سنجیمین مس حل کر کے بی لے جواسبال کے مرض میں جتلا ہوتو وہ فورا شفایاب ہوجائے گا۔ ہرس سے منقول ہے کدمور کا پیدا لیے خص کو پانا نہایت منید ہے جے کی زہر لیے جانور نے کاٹ لیا ہو لیکن صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ حکماء ادراطہورس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مور کا پہند پی لے تو وہ پاگل ہوجائے گا۔ ہرس کتے ہیں کد ہی نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ہرس نے کہا ہے کدا گرمور کا خون نمک اور انزروت ہیں ملاكراليے زخوں پر لگایا جائے جن كے ناسور بن جانے كا انديشہ ہوتو وہ زخم كھيك ہوجا كيس كے۔ اگرمور كى بيث مسوڑ عوں پرمل وى جائے تو تمام دانت اکھر جا کیں گے۔ اگر مورکی فری جلا کر چھائیوں بریل دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے چھائیاں ختم ہوجا کیں گی۔ تعبير | اگر كسي تسين دجيل آدي نے خواب ميں موركود يكھا تو اس كي تعبير كمرو مخمند سے دى جائے گی۔ بعض اوقات موركوخواب ميں ر کھنے کی تعیرغ ور کم زوال نعت بدیختی اور شنوں کے سامنے جھکتے ہے دی جاتی ہاور بھی اس کی تعییرز پوراورتاج ہے بھی دی جاتی ہے۔ بعض اوقات مورکوخواب میں دیکھناحسین وجمیل بیوی اورخوبصورت اولاد پر دلالت کرتا ہے۔مقدی نے کہاہے کہ مورکوخواب میں ذیکھنا مالداراورحسین وجمیل عجی عورت کی طرف اشاره ہے کیکن وہ مورت یہ بخت ہوگی بزمورکوخواب میں ویجینا تجی باد شاہ پر دلالت کرتا ہے۔ پس جس تخف نے خواب میں دیکھا کہ اس نے مورے دوی کر لی ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخفی تجمی باوشاہوں ہے دوی ت کرے گااوراس کوان سے ایک خطی لوغری حاصل ہوگی۔ارطامیدورس نے کہاہے کہ مورکوخواب میں ویجینا خوبصورت اورمسکرانے والی قوم کی جانب اشارہ ہے۔ رہیمی کہا گیا ہے کہ مورکو خواب میں و کھنا مجمی عورت کی طرف اشارہ ہے۔ (والشراعلم)

# اَلطَّائِرُ

''الطَّائِوُ''(پرنده)اس کی جمع کے لئے''الطیور' اور مونث کے لئے''طائرۃ'' کالفظ مستعمل ہے۔ پیطیر سے ماخوذ ہے اور اس کی جمع اطیار طیوراورطیران آتی ہے۔''طیر'' سے مراد ہروہ پروں والا پرندہ ہے جواپنے پروں سے فضا میں جرَ سے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں''طائز'' کا تذکرہ اسلان تعالی کا ارشاد ہے۔''وَ مَا مِنْ دَآئِةٍ فِی الْاَرْضِ وَلا النبر یَطِیْر بِجَناحَیٰه الّا المَّمْ ' اُمُنالکُمْ'' (زمین میں چلنے والے کی جانوراور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کی پرندے کو دکھوا بیس تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں۔الانعام: آیت ۲۸)

"اُمُم " اَمْعَالُكُم " كَ تَغْير مِيل بعض علاء كا تول بي كداس مين طلق رزق موت وحيات حشر وحساب اور ايك دوسر عد قصاص لینے میں مماثلت مزد ہے۔ یعنی میں تھی تمہاری طرح ان امور سے دوجار ہیں۔ علامہ دمیری نے فر مایا ہے کہ جب جو پاے اور پرندے ان امورے مكلف بيں حالانكدوہ بعظل بيں اور ہم عقل ركھنے كى وجدے بدرجة اولى ان امورے محقق بيں ليف اہل علم ك نزديك "أمم" أهنالكم" ب مراد توحيد ومعروف مين مماثلت ب-عطاء كاليمي تول ب- مذكوره بالا آيت كريمه مين "بجناحيه" تاكيد كي لئ اوراستعاره ك خيل كودوركرنے كي لئے ہے كيونكه 'طير' كالفظ اڑان كے علاوہ خس اور سعلا كے لئے بھى مستعل ہے۔ علامہ زفشر ی نے فرمایا ہے کہ "بجنا تینیا" کے ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم اطف علم بادشاہت کی وسعت اوراس کے تدبر کا اطہار ہے جواس کواپی مخلوق پر حاصل ہے۔ حالاتک مخلوقات کی مختلف فتمیں ہیں۔اس کے باوجود الله تعالی ا بنی مخلوق کے نقع ونقصان کا ما لک اوران کے جملہ حالات کا محافظ ہے۔اللہ تعالیٰ کوایک فعل وسر نے بعل سے عافل نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں طائر کا تذکرہ | حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا کہ جنت کے پرندے بختی اونوں ك مثل مول كے جو جنت ك درختوں ميں چرتے بيرت ميں حضرت ابو برصديق " نے عرض كيا يارسول الله عظي اليه يرند يتو بہت اچھے ہوں گے۔ آر علی اللہ نے فرمایا کدان کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہوں گے۔ آپ نے تین مرتبہ یہی فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میر سیدر کھتا ہوں کہتم بھی ان افراد میں شامل ہوجوان پرندوں کو کھائیں گے۔ (رواہ احمد باساد سیح ) اس حدیث کوامام ترندیؓ نے کا نہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیحدیث حسن ہے۔ بزار نے حضرت ابن مسعودؓ ہے روایت ک ہے کہ نی اکرم عظی نے فرمایا بینک تم جن کی طرف کی پرندے کی جانب دیکھو کے تو تمہارے دل میں اس کے کھانے کی خواہش پیداہوگی تووہ فورا تمہار۔ لئے بھنا ہوا آ کرگر پڑے گا۔

حضرت ابو ہریں ہے مروی ہے کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی مشل ہوں گے۔امام نو وک نے فر مایا ہے کہ اس تمثیل سے مراد وقت اور ضعف میں مما ثلت ہے جیسے کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اہل میں بہت رقیق القلب ہیں یعنی ان کے دل بہت کمزور ہیں۔ بعض اہل علم کے نزد یک اس تمثیل سے مراد خوف اور ہمیت کی کیفیت ہے کیونکہ تمام جانوروں میں پرندے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "المیا یکخشی الله مِن عِبَادِهِ الْفُلْمَاءُ" (حقیقت بیب کراند کے بندوں میں سے صف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔
فاطر ۔ آ ہے: ۲۸) اس سے مراد بیب کہ ایک قوم جنت میں داخل ہوگی جس پر خوف اور ہیب کا غلبہ ہوگا جیسا کہ اصحاب ساف کی
جماعتوں کا شدت خوف منقول ہے۔ بعض بالل علم نے زویک اس سے مرادا پیے لوگ ہیں جواند تعالیٰ پرتوکل کرتے ہیں۔ الل علم نے
جماعتوں کا شدت خوف منقول ہے۔ بعض بالل علم نے زویک اس سے مرادا پیے لوگ ہیں جواند تعالیٰ پرتوکل کرتے ہیں۔ الل علم نے
"مطانو الله اسان" سے مرادا نسان" سے مرادا نسان" سے مرادا نسان کا حکوم ہی جوانی میں کے دیں ہیں۔ کا وہ علی ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے" وَ کُلُ اِنْسَانِ الْوَمْسَان" سے مرادا نسان کا حکوم ہی جوان ہی کہا ہے گئے میں لؤکا رکھا ہے۔ بنی امرائیل ۔ آ ہے: "اا) اس ہے مرادا نسان الو مُسْانَ الْوَمْسَانُ علی یا بیا ہی کہا ہے اس بیاں کراد گئے ہوتو اہل جو بی ہوانسان کا طوق کو اللہ ہیں۔ بس ہرانسان کا طوق کی ایک ہو ہوئی کہا ہے کہ جب کوئی بری فال مراد کئی ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہی ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتو اہل عرب کہتے ہیں۔ "جوی له المطانو" بھوں کہا ہوتوں کہا

سنن ابوداؤ دوغیرہ میں فدکور ہے۔حضرت ابورزین فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا خواب پرندے کے بازو پر ہے جب تک کہ تو اے کسی پر طاہر فدکردے۔ پس جب تو نے اس کو طاہر کردیا تو اس کا وقوع بوجائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے بیر بھی فرمایا کہتم اپنا خواب کس کے سامنے بیان شدکر وسوائے ایسے شخص کے جوتم سے مجت رکھتایا جہیں بہتر رائے دے سکتا ہو (یعنی عالم ہو)۔

ا بن ضاکان نے لکھا ہے کہ موکی بن نصیر جو کہ با دخرب کا گورخر تھا جب مغربی علاقہ کو بڑمجیط ہے لے کر مطلیطات ' تک فق کر چکا اور اسے ہمراہ دھنرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کا دسترخوان بھی لایا تو وہ اس فتح و کا مرانی کی جبر المسلام کا دسترخوان بھی لایا تو اسے شہر طلیطلة ہے ملا تھا۔ یہ اکم ور کرنے دسترخوان ) سوئے اور جاندی ہی بنایا گیا تھا اور اس میں ایک یا تو ت کا طوق اور دوسرا روار یہ کا طوق اور تیم را زمرد کا طوق تھا۔ موکی بن نصیراس دسترخوان کو ایک ایسے خچر پر لاد کرلایا تھا جو بہت فرہ اور مضوط تھا لیکن سرخوان کے دان کے باعث بھر اور جلا تھا کہ اس کے موکی بن نصیرا ہے تمراہ یوبان کے بادشاہوں کا تاج سرخوان کے دان کے بادشاہوں کا تاج سرخوان کے دان کے بادشاہوں کا تاج سرخوان کے دان کے بادشاہوں کا تاج کے اور تھا تھا۔ بیکن کے بادشاہوں کا تاج کے ایک بوئے تھے۔ نیز موکی بن نصیرا کے بادشاہوں کا تاج کے اور تاج دور تھا تھا کہ اس کے بمراہ تیم بڑار نظام بھی تھے۔

ابن خلکان نے کہا ہے کہ بونانی لوگ حکمت کے ماہر تقے۔ وہ استندریہ ہے قبل بلاد شرق میں رہبے تقے۔ پس جب فارس ب نے بونانیوں پر چڑھائی کرکے ان ہے ان کا ملک چھین لیا تو بونانی جزیرہ اندلس میں منتقل ہوگئے۔ یہ جزیرہ اس وقت آباد ونیا خری کنارے پرواقع تھااور اس جزیرہ کے متعلق کوئی نہیں جانا تھااور نہ ہی کسی قائل ذکر بادشاہ نے اس جزیرہ پر بادشاہت کی تھی ہی اس جزیرہ میں کوئی آبادی تھی۔ اس جزیرہ کوسب سے پہلے اندلس بن یافٹ بین فوح علیہ السلام نے آباد کیا اور اس کی

<del>∳</del>317∳ ﴿جلد دوم﴾ حد بندی کی۔ پس سے جزیرہ ان کے نام سے موسوم ہے۔ پس جب طوفان نوح کے بعد زمین پر آبادی ہوئی تو اس جزیرہ کی شکل ایک پرندہ کی طرح تھی جس کا سرمشرق میں اور دم مغرب میں اوراس کے بازو ثال وجنوب میں اور اس کا پیٹ ان کے درمیان تھا۔ پس مغرب کی طرف اس پرندہ کے جم کا کم ترین حصہ یعنی دم تھی اس لئے وہ لوگ مغرب کومعیوب سیجھتے تھے۔ یونانی لوگ جنگ کے ذریعے لوگوں کی تباہی کواچھانہیں سجھتے تھے کیونکہ جنگ کی وجہ ہے انسان کے جان و مال کے نقصان کے علاوہ انسان علم کے حصول ہے بھی محروم رہ جاتا تھا اور یونائیوں کے نزدیکے علم کا حصول سب سے اہم کام تھا۔ پس اسی لئے یونانی اہل فارس سے فرار ہوکر اندلس کی طرف آ گئے۔ پس بونانیوں نے اندلس کے شہروں کوآباد کیا' نہریں کھدوا کمین' آرام گاہیں تغییر کروا کمیں اور باغات لگوائے۔ نیز انگور اور دیگراجناس کی کاشت کا آغاز کیا۔ چنانچہ یونانیوں نے اندلس کواس طرح آباد کیا کہ جس جزیرہ کووہ پرندہ کی شکل میں دیکھ کرمعیوب سمجھتے تھے اب وہ ایسے محسوں ہوتا تھا گویا کہ وہ ایک طاؤس لیعنی مور ہے اور اس کی سب سے خوبصورت چیز اس کی دم ہے۔ جب یونانیوں نے جزیرہ اندلس کی تغیر کھمل کرلی تو انہول نے درالحکمت اور دارالسلطنت بنانے کا فیصلہ کیا اور شہر طلیطلة کو جو جزیرہ اندلس كے درمیان میں واقع تھا دارالحكمة اور دارالسلطنت قرار دیا۔

کہاجاتا ہے کہ بے شک حکمت آسان سے تین اعضاء پر تازل ہوئی ہے۔ (۱) اہل یونان کے د ماغ پر (۲) اہل چین کے ہاتھ پر(۳)ابل عرب کی زبان پر۔

يشخ عارف بالله كاقصه | علامه دميريٌ نے فرمايا ہے كە كفاية المعتقد ميں ہمارے شخ امام عارف جمال الدين يافعي نے كھا ہے كه ی عارف بالله عمر بن فارض مصر میں ایک مدرسہ کی افتتاحی تقریب میں تشریف لے گئے۔ پس آپ نے وہاں ایک بوڑھے کو دیکھا جو بغیرتر تیب کے وضوکر رہا تھا۔ پس آپ نے اس سے فرمایا اے شخ آپ عمر رسیدہ ہوکر اور ایسے شہر میں رہ کر جہاں علاء کی کثرت ہے وضو کا طریقہ نہیں سکھ سکے۔ پس اس بوڑھےنے کہااے عمر تجھے مصرییں فتح حاصل نہیں ہوگی۔ پس عمر اس بوڑھے تحض کے پاس آئے اوراس کے پاس بیٹے گئے اور کہنے لگے اے نمیرے سردار مجھے کس جگہ فتح حاصل ہوگی۔ پٹنے نے فرمایا مکہ مرمہ میں۔ پس عمر کہنے لگےاے میرے سردار مکہ کہاں ہے۔ پس شخ نے فرمایا۔ یہ ہے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ پس مکہ عمر کے سامنے آگیا اور عمر اس میں داخل ہوگئے اور بارہ سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ پس عمر کو مکہ مکرمہ میں بہت ی (روحانی) فتو حات حاصل ہو کی اور انہوں نے اپنامشہور دیوان بھی مکہ مکرمہ میں ہی تصنیف کیا تھا۔ پھرا کیک مدت بعد عمر نے شیخ نہ کور کی آ واز نی۔ وہ کہہ رہے تھے اے عمر میری موت کا وقت قریب ہے۔ پس تم میری طرف آؤ۔ پس عمر اس بوڑھے آدی کے پاس مصر پہنچے۔ پس ﷺ نے کہا یہ ایک دینار لے لواور اس سے میری جمبیز و تکفین کا بندوبست کرنا اور پھر مجھے اس جگہ رکھ دینا۔ شخ نے اپنے ہاتھ سے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا اوروہ جگہ قرافہ کے قبرستان میں تھی۔ پھرمیرے تھم کا انتظار کرنا۔ شخ عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس بوڑھے آ دمی کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو عسل دیا اور کفن پہنا کرمقام قرافہ میں رکھ دیا۔ پس میں وہاں کھڑا رہا۔ پس میں نے دیکھا کہ آسان سے ایک آدمی ا تراہے۔ پس ہم نے اس بوڑ ھے تحض کی نماز جناز ہ ادا کی۔ پھر ہم دونوں کھڑے ہوکر شخ کے تھم کا انتظار کرنے گئے کہ یکا یک پوری فضا پر سبزرنگ کے پرندے منڈلانے لگے اور ان میں ہے ایک بڑا پرندہ زمین پراتر ااور اس نے اس بوڑ ھے تحض کی لاش کونگل لیا۔

∳318∳ پراس کے بعد وہ پرندہ اڑ گیا۔ مرکبتے ہیں کہ بیہ مظرد کیوکر میں بہت متعجب ہوا۔ پس مجھے اس شخص نے کہا جس نے میرے ساتھ بوز ھے آ دمی کی نماز جنازہ ادا کی تھی کہ تعجب نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی شہداء کی ارواح کوسبز پرندوں کے بوٹوں میں داخل کر کے جنت کے باغات میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بنت کے پھل وغیرہ کھاتے رہتے ہیں اور رات کے وقت ان قند میلوں ٹی ٹھمرتے ہیں جو عرش كے نيج برسى ہوئى ہيں۔

مسائل اگرکوئی آ دی کسی پرندہ یا شکار کا مالک ہوجائے اور پھردہ اس کواینے ہاتھ سے آزاد کرنا جا ہے تواس میں دوصور تیں ہیں۔ پہلی صورت میہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اوراس کی ملکیت زائل ہوجائے گی جیسا کہ اگر کسی نے غلام کوآ زاد کیا تو اس کے آزاد كرتے بى غلام آزاد : وجائے گا-حضرت ابوہر بالا نے اى صورت كوافتيار كيا ہے۔ دوسرى صورت يد ب كداييا كرنا جائز نبيل ب-شخن '' بنتن فغال اور قاضی ابوطیب نے ای صورت کو اختیار کیا اور یمی صورت زیادہ مجے معلوم ہوتی ہے۔ اگر کسی' آ دمی نے ایسا کیا تو وہ گنبگار ہوگا اور پرند ویا شکار وغیرہ اس کی ملکیت ہے۔ رج نہیں ہوگا کیونکہ میز مانہ جالمیت کے سائب کے مشابہ ہے۔جیسا کہ' باب الصاد'' مِن رُرِجِكا ہے۔ قفال كہتے ميں كدلوگ اے "عتق" (آزادى) كا نام ديتے ميں اوراس پر تواب كي اميدر كھتے ميں حالانك يرحمام ہے اوراس سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ جو پرندہ اس خرح چھوڑا جائے گا وہ مباح اور غیرمملوک پرندوں میں جا کرمل جائے گا اورکوئی د وسرا شکاری اس کو پکڑ کر اس کی مکیت کا دعویٰ کرے گا۔ حالانکہ وہ اس کا مالک نہیں بنے گا۔ اس لئے ایسا کرنے والا اپنے دوسرے مومن بھائی کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب بن جائے گا۔

صاحب الیفاح نے ایک تیسری صورت بیان کی ہے کہ اگر اس نے پرندہ یا شکار کو تقرب الی اللہ کے لئے آزاد کیا ہے تو پھر اس کی ملکیت زائل ہوجائے گی اور اگر تقرب اِلی اللہ کی نیت نہیں ہے تو پھروہ پر ندہ یا شکار اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگا اور اگر بم بہل صورت کو اختیار کریں تو پھرچھوڑا ہوا پر ندہ اپنی اصل یعنی اباحث کی جانب لوٹ جائے گا اور اس کا شکار کی دوسرے کے لئے جائز ہوجائے گااوراگر ہم دوسری صورت کواختیار کریں توضح بات یہ ہے کہ اس کا شکار ال شخص کے لئے جائز نہیں جو یہ جانتا ہوکہ یہ پرندہ کی کی ملکیت میں ہے اور مہندی' خضاب' بازوؤں کا لئے ہوتا یا گلے میں تھنگر و وغیرہ کے ذریعے اس بات کی وضاحت ہور ہی ہو کہ بد پرندہ کسی کی ملکیت میں ہے تو اس کا شکار کرنا جا کر نہیں اور اگر پرندہ کی ملکیت مشکوک ہوتو چربیا پی اصل ین حات کی طرف لوٹ جائے گا اور اس کا شکار کرنا جائز ہو جائے گا۔ پس اگر پریڈر وکوچپوڑنے والا اس کے چھوڑتے وقت کیے کہ میں نے اس کے شکار کو جواسے شکار کرنے مباح کردیا تو اس صورت میں اس کا شکار کرنا جائز ہوگا۔ اگر ہم تیسری صورت کوات ار کریں تو کیا اس پرندے کا شکار طلال ہوگا۔ پس اس میں دوصور تیں ہیں ۔ پہلی صورت بیہ ہے کہ اس کا شکار جا کڑنے کیونکہ آزاد كرنے كے بعديدا في اصل يعنى اباحت كى طرف لوث كيا ہے اور اگر اس كے شكار منع كروي توبيز مائة جابليت كے سائب مشابة رار پائے گا جہنا جائز ہے اور بھی قول زیادہ مج ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا شکار ممنوع ہے جسے غلام کہ جب اس کو آ زاد کردیا جائے تو وہ کسی کامملوک نہیں بن سکتا ۔ای طرح یہ پریندہ بھی آ زاد ہونے کے بعد کسی کامملوک نہیں ہوگا کین ضروری ہے كة زادكرنے والاسلمان بوليس اگر كى كافرنے آزادكيا تواس صورت مين قطعي طور پر پيندے كا شكار جائز برائ يونك كافر كے

م الحيوان المجيوان ال آ زاد کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کا فر کے آ زاد کردہ کوغلام بنایا جاسکتا ہے۔ جان لو کہ امام رافعیؒ نے پرندے یا شکار کو آ زاد کرنا مطلقاً ممنوع قرار دیا ہے لیکن اس سے چندصورتوں کا اشٹیٰ ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگروہ پرندہ دوڑنے کا عادی ہے تو مقابلہ کے لئے اس کوچھوڑ وینا جائز ہے۔ دوسری صورت میہ ہے کہ اگر اس پرندہ کو پکڑنے کی وجہ سے اس کے بچول کی ہلاکت کا ڈر ہوتواس کو آزاد کرنا واجب ہے کیونکہ بچے حیوان محترم ہیں۔ پس ان کی جان کی حفاظت کے لئے کوشش کرنا واجب ہے۔ تحقیق اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر حاملہ عورت پر رحم یا قصاص واجب ہوجائے تو اے آئی مدت تک مہلت و ی جائے گی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور بچے کی دودھ پینے کی مدت مکمل ہوجائے اور پھراس کے بعداس پر حد جاری کی جائے گی۔ شیخ ابومحمہ جوین نے ایسے حاملہ جانور کوجس کاحمل ابھی غیر ماکول حالت میں ہوذ بح کرنے کوحرام قرار دیا ہے اوراس کی علت یہ بیان کی ہے کہ اس صورت میں ایک ایسے جانور کا قتل لازی آتا ہے جس کا ذبح حلال نہیں ہے۔ تحقیق رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہرنی کواس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہاس کے دو بچے جنگل میں تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرنی کوآزاد کرنا وجوب پر دلالت کرتا ہے۔اس لئے کہ جو چیزممنوع ہوا دراس کی ممانعت کا حکم منسوخ نہ ہوا ہوا در پھر بعض حالات میں اس کی اجازت دی جائے تو پیر ا جازت وجوب کی دلیل ہوتی ہے۔ پس جب جانور کواس طرح حچوڑ ناسائیہ سے مشابہ ہونے کے باعث ممنوع تھا اور پھر بعض عالات میں اس کی اجازت دی گئی تو یہ اجازت وجوب کی دلیل ہے ۔ تیسری صورت استعناء کی یہ ہے کہ اگر کوئی هخص کسی پرندے یا جانور کا شکار کرلے لیکن اس کے پاس کوئی الیمی چیز نہیں ہے کہ وہ جانور کو ذیح کر سکے اور نہ ہی اس کے پاس خوراک وغیرہ ہے کہ وہ پرندہ یا جانور کو کھلا سکے تو الی صورت میں پرندہ یا جانور کو چھوڑ دینا واجب ہے تا کہ وہ اپنے رزق کی تلاش کے لئے کوشش کر سکے۔ چوتھی صورت اشٹناء کی بیہ ہے کہ جب شکار کرنے والے نے احرام کا ارادہ کرلیا ہوتو اس پر واجب ہے کہ وہ

تعبير | پرندے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عمل ہے دی جاتی ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' وَ کُلُّ اِنْسَانِ ٱلْوَمُنهُ مُفِي عُنُقِهِ'' (اور ا الداز اور تصیحت سے وی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' فَالَوا طَائِرُ كُمْ مَعَكُمُ أَئِنُ ذُكِرَتُمُ بَلُ أَنْتُمُ قَوْمٌ مُسُرِفُونَ ''(رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بدتو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا ہیہ با تیس تم اس لئے کرتے ہو کہ تمہیں نفیحت کی گئی ہے۔اصل بات یہ ہے کہتم حدے گز رہے ہوئے لوگ ہو لیلین آیت 19)

پس جس نے خواب میں حسین وجمیل پرندہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں یا اس کے پاس کوئی تخص خوشخبری لے کر حاضر ہوگا۔ اس طرح اگر کسی مخص نے خواب میں جنگلی بدخلق پرندے کو دیکھا تو یہ اس کے برے اعمال کی علامت ہے یا اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس کے پاس کوئی آ دمی بری خبر لے کر آئے گا۔ پس اگر کسی نے خواب میں پرندے کے گھونسلہ کو دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ اس سے مراد اس کی بیوی ہے یا اس سے مراد وہ مقام ومرتبہ ہے جس پر عارف مخبرجا تاہے۔

پرندوں کے پروں کو خواب میں و بھنا مال پر دلالت کرتا ہے اور بھی پرندوں کے پروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر گھر کے سامان کی خریداری ہے دی جاتی ہے۔ بیعض اوقات پرندوں کے پروں کو خواب میں دیکھنا جاہ و دبد ہی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیے کہا جاتا کے 'فالان' طانو' بیجنا کے غیرہ '' (فلاں دوسرے کے بازوؤں پر پرواز کررہا ہے ) بھی پرندے کے پرون کو خواب میں و کھنا کھتی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ پرندے کے پرون کو خواب میں و کھنا کونے والے کی تصرت پرولالت کرتا ہے کیونکہ چھل پر ندول کے لئے بھاؤا ور ڈھال کی شیشت رکھتا ہے۔ پرندے کی چونچ کو خواب میں دیکھنا وسع وعریض عزت و مرتبہ پر دلالت کرتا ہے۔ پرندے کی بیٹ ہوتو طال مال سے دی جاتی ہوا دار گرمام پرندے کی بیٹ ہوتو اس کی بیٹ ہوتو اس کی بیٹ ہوتوں میں دیکھنا تو اس کی بیٹ ہوتوں کی بیٹ ہوتوں کی بیٹ ہوتوں کی بیٹ ہوتوں میاں کی خواب کی تجبر کے متعلق مختلف اقوال فال کردیے ہوتاں کی تجبر کے متعلق مختلف اقوال فال کردیے ہیں۔ استم اپنی ذبات کے مطابق تعبیر بیان کرنے کی کوشش کروانشا واللہ کامیا بی حاصل ہوگا۔

فاكده این بنگوال نے احمد بن نوعطار سے ان كے والد كوالے سے بي قصف کيا ہے ۔ احمد بن حجد كے والد كتے ہيں كد ہارا ا ايك بردى تھا۔ پس وہ بيس سال تك قيد خاند بي حالت بي رہا اوروہ اس بات سے بالكل بايس ہو چكا تھا كہ وہ اپنے الل و عيال كود كير كئے ہے۔ وہ قيدى كہتا ہے كہ ايك رات بي اللي واعيال كے لئے قطر مند ہوكر رود ہا تھا بكہ اكا اثناء بي ججھے ايك برعمه و نظر آيا ہوتيد خاندى و بوار پر آكر بيٹر كي اور وہ ايك وعا پڑھ رہا تھا پس بيل نے پرغد سے سن كراس وعاكويا وكرليا پھر بي نے تي تن رات تك مسلس بيد عا پڑى ہے پھر تيرى رات وعا پڑھے كے بعد بيس سوكيا۔ پس جب بن كو بي بيدار ہواتو بيس نے اپ آپ كومكان كى جيت پر پايا ۔ وہ قيدى كہتا ہے كہ بيس جيت سے بينچ اثر كر اپنے گھر والوں كى طرف گيا تو وہ بيرى حالت د كي كو كھرا كے اور پھر انہوں نے بچھے بيچيان ليا تو وہ بہت سمرور ہوئے۔ پھر بچھ عرصہ بعد بيس تے کے لئے گيا تو بيس نے دوران طواف بيد عا پڑى تو ايك بوز ہے نے ميرے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور كہنے لگا كہ يد عاتم نے كہاں ہے بيكھى ہے كو كھ بيد عاتو صرف ايك پرغدى ہے ہو پڑھتا جو با دروم بيں پايا جاتا ہے۔ پس بي نے اس بررگ نے فر مايا كہ تي بلا دروم بي قيد تھا تو ايك پرغدے سے بيس نے اس دعا كو يا وہ بيا كے نام حصل بوا تي بر باتو بيس رہ ہوگيا۔ پس اس بررگ نے فر مايا كہ ہوں۔ ۔ وہ قيد بيس رہ بنج والاً تحف كہتا ہے كہ بيس نے برگ

وہ دعا پیہ ہے

اَللَّهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنُ لَاتَوَاهُ العُيُونِ وَلَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونِ وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تَغَيِّرُهُ الحَوَادِثُ وَلَاالدُّهُورُ يَعْلَمُ مَثَاقِيْلَ الْجِبَالِ وَمَكَايِيْلَ البِحَارِ وَ عَدَدَ قَطَرِ الْاَمْطَارِ وَ عَدَدَ وَرَق الْاَشْجَارِ وَ عَدَدَ مَا يُظْلَمُ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ يُشُرِقُ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَ لَا تُوَارِيُ مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ وَلَا أَرْضُ أَرْضًا وَلَا جَبَلُ ۚ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي وَعُرِهِ وَ سَهْلِهِ وَلَا بَحُرْ ۚ إِلَّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَ سَاحِلِهِ . اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ أَنْ تَجْعَلَ خَيْرَ عَمَلِيُ آخِرَهُ وَ خَيْرَ آيَاهِي يَوُماً أَتُقَاكَ فِيْهِ إِنَّكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . ٱللُّهُمَّ مَنُ عَادَانِي فَعَادَهُ وَ مَنُ كَادَنِي فَكِدُهُ وَمَنُ بَغِيَ عَلَيَّ بِهَلَكَةٍ فَاهْلِكُهُ وَ مَنُ ٱرَادَنِي بِسُوءٍ فَخُدُهُ وَ أَطُفِيُ عَنِّىُ نَارَ مَنُ اَشَبٌ لِيُ نَارَهُ وَاكْفِنِي هَمَّ مَنُ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وَ اَدْخِلُنِيُ فِي دَرُعِكَ الْحَصِيْنَةِ وَاسْتُرْنِيُ بِسِتُرِكَ الْوَاقِي يَا مَنْ كَفَانِي كُلَّ شَيْ ءِ اكْفِنِيْ مَا اَهَمَّنِيْ مِنُ اَمُرِالُدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَ صَدِّقْ قَولِي وَ فِعُلِيُ بِالتَّحْقِيُقِ يَا شَفِيُقُ يَا رَفِيْقُ فَرِّجِ عَنِّيُ كُلَّ ضَيْقِ وَلَا تُحَمِّلُنِيُ مَالًا أَطِيْقُ أَنْتَ اللهي الْحَقُّ الْحَقِيْقُ يَا مُشُرِقَ الْبُرُهَانَ يَا قَوِيَّ الْاَرْكَانِ يَا مَنُ رَحْمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَ فِي هٰذَا الْمَكَانِ يَا مَنُ لَّا يَخُلُو مِنْهُ مَكَانٌ اِحْرِ سُنِيُ بِعَيْنِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَ الْكِيفُنِي فِي كَنْفِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ اِنَّهُ قَدُ تَيَقَّنَ قَلْبِيُ اَنُ لَا اِلٰهُ اِلَّا اَنْتَ وَ اِنِّي لَا أَهْلِكَ وَ أَنْتَ مَعِيُ يَّا رَجَائِيُ فَارْحَمْنِيُ بِقُدُرَتِكَ عَلَيْ يَا عَظِيْمُايُوجِي لِكُلِّ عَظِيْمٍ يَا عَلِيْمُ يَا حَلِيْمُ ۚ أَنْتَ بِحَاجَتِي عَلِيْمٌ وَ عَلَى خَلَاصِي قَدِيْرٌ وَ هُوَ عَلَيْكُ يَسِيْرٌ فَامْنُنُ عَلَىَّ بِقَضَائِهَا يَا أَكُومُ الْاَكُومِينَ وَ يَا اَجُوَدُ الْاجُودِيْنَ وَ يَاأَسُرَعُ الْحَاسِبِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ إِرُحَمُنِي وَ اِرْحَمُ جَمِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيْرٌ .اَللَّهُمَّ اسْتَجِبُ لَنَا كَمَا اسْتَجَبُتَ بِرَحُمَتِكَ عَجِّلُ عَلَيْنَا بِفَرْجِ مِنْ عِنْدِكَ بِجُوْدِكَ وَ كَرْمِكَ وَارْتِفَاعِكَ فِي عُلُوٍّ سَمَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ إِنِّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيُرٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ عَلَى الَّهِ وَ صَحْبِهِ ٱجْمَعِينَ ".

اے اللہ میں بچھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جس کو آئھیں دی کھیں سکتیں اور جس کو خیالات پانہیں سکتے اور صفت کرنے والے جس کی صفت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے اور جوز مانے کے حوادث سے خوفر دہ نہیں ہوتا جو پہاڑوں کے وزن 'سمندروں کی گہرائی اور بارش کے قطرات اور درختوں کے اور اق کی تعداد سے واقف ہے اور ہراس چیز کی تعداد سے واقف ہے جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے کوئی آسان اور کوئی زمین اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔ اور کوئی پہاڑ ایسانہیں کہ جس کے سخت و زم سے وہ واقف نہ ہواور کوئی سمندر نہیں ہے گر اللہ تعالی جانتا ہے کہ اس کی گہرائی میں اور ساحل پر کیا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میر سے بہترین میں کو میر ا آخری عمل بنا اور میر سے بہترین دن کو اپنی ملاقات کا دن بنا۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو کہ سے عدادت رکھے تو بھی اس سے عدادت رکھے ہلاک کرنے کی جھے سے عدادت رکھے تو بھی اس سے عدادت رکھے ہلاک کرنے کی

اس دعائے ایک کورے کو طبر انی فی صحیح سند کے ساتھ دھنرت انس سے تقل کیا ہے۔

آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ مَرَّ بِاعَرَابِي وَهُو يَدُعُوفِي صَلَابِهِ وَ يَقُولُ يَا مَنُ لَا تَوَاهُ الْغَيُونُ وَلَا الْعَيْوَ وَ وَلَا يَخْسَى اللَّوَائِرُ يَعْلَمُ مَنَافِيلُ الْجَالِ وَ لَمُحَالِطُهُ الظُّنُونُ وَلَا يَجْفُهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تُعَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ وَلا يَخْشَى اللَّوَائِرُ يَعْلَمُ مَنَافِيلُ الْجَبَالِ وَ مَكَايِيلُ الْبَحَارِ وَ عَدَدَ مَا أَظُلَمَ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَاَشُوقَ عَلَيْهِ مَكَايِيلُ وَالشَّرَقَ عَلَيْهِ اللَّيلُ وَالشُوقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلا تَوْرَى بِنُهُ مَنْ فِي فَعْدِهِ وَلاَ جَبَلُ إِلّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَبَلُ إِلّا يَعْلَمُ مَا فِي فَعْرِهِ وَلاَ جَبَلُ إِلّا يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَبَلُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي قَعْرِهِ وَلاَ جَعَلُ عَلَى مَاكُمُ وَاللّهُ مَا يَعْمُ وَاللّهُ وَسَلّمَ بِالْإِعْرَائِي وَجُلا فَقَالَ إِلَّا فَقَالَ وَلَوْلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْإِعْرَائِي وَجُلا فَقَالَ إِلَّا فَي وَعَرْ كَانَ الْمُؤْلِ وَ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِلَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا مِنْ بَيْنَ عَلَى مِنْ مَعْصَعَةَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّمُ مَا لِي عَلَيْهِ وَلَكُنَ وَعُرْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّمُ مُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمُ مَا عَلَى مَنْ مُنْ عَلَى مِنْ مَعْصَعَةً فَقَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ مَا اللْمَالِقُ وَالْمَلُولُ اللهُ عَلَى مَلْ اللللْمُ الللّهُ عَلَى مَنْ اللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ اللللْمُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى مَلْ الللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَى مَلْ الللّهُ عَلَى مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

ب شک نی اگرم عظی کا گزرایک اعرابی پر دوا جوفراز میں یہ دعا پڑھ رہاتھا وہ کہدرہاتھا اے وہ ذات جے آتھیں دیکھ میں

ستیں اور جو خیال و کمان کی رسائی سے بالاتر ہے اور نہ ہی وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان کرسکیں اور حوادث جس کو متنفر نہیں کر بچتہ اور نہ ہی وہ ذیا ہے اور وہ پہاڑوں کے بوجھ سے واقف ہے اور سمندر کے پیانوں سے بھی واقف ہے۔ درختوں کے بتوں کی تعداد سے واقف ہے۔ درختوں کے بتوں کی تعداد اور بارش کے قطروں کی تعداد سے بھی واقف ہے اور ہراس چیز کی تعداد سے واقف ہے جس پر رات آتی ہے اور دن طلوع ہوتا ہے۔ کوئی آسان اور کوئی زمین اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے اور کوئی سمندر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی گہرائیوں میں کیا ہے اور کوئی پہاڑ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے سخت پھروں کے دازوں کو بھی جانتا ہے ۔ اے اللہ میری بہترین عمر کو میں بہترین عمر کو میں کہتا ہے کہ اس اعرابی میں کا جو میں بہترین عمر کو اس کو میرا آخری عمل بنا اور میرے بہترین دن کوانی ملاقات کا دن بنا۔ پس رسول اللہ علیہ نے اس اعرابی میری ایک کے دس اعرابی نے نماز کمل کی تو اس کورسول اللہ کی ضدمت میں حاضر کیا گیا۔

تعقیق رسول الله علی خدمت میں کی کان سے لایا گیا سونا بطور ہدید پیش کیا گیا تھا۔ پس جب اعرابی آیا تو آپ سلی الله علیہ وسلی کے بات کے بیاں کے بیاں سول الله الله علیہ وسلی کے بیاں کے بیاں کے بیاں مول الله علیہ وسلی کے بیاں کے بیاں کے بیاں کے بیاں کے بیان میں نے بیسونا تیجے اس کے عطاکیا ہے کہ تو نے الله تعالی کی مسلم میں ایک حق ہے کیوں عطاکیا ہے کہ تو نے الله تعالی کی بہتر من حدوثنا کی ہے۔

# اَلطَّبُطَابُ

''اَلطَّبْطَابُ ''ياك ايا پرنده ب جس كروبرك برك كان موتى بين -

## الطبوع

''الطبوع ''اس سے مراد چیڑی ہے۔عنقریب انشاء اللہ''باب القاف' میں اس کی تفصیل آئے گی۔

## الطثرج

''الطشوج ''جوہری نے کہا ہے کہا سے مراد چیونی ہے۔عنقریب انشاء اللہ''باب النون' میں اس کا تذکرہ آئے گا۔بعض اہل علم نے کہاہے کہ اس سے مراد چھوٹی چیونی ہے۔

# اَلطَّحٰنُ

''اَلطَّحُنُ'' جوہری نے کہا ہے کہ اس سے مرادایک جانور ہے۔ زخشری نے ربھے الا برار میں لکھا ہے کہ اس سے مراد گرگٹ کے مشابدایک جانور ہے۔ بچے اس کے گردجع ہوجاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے آٹا پیس' پس وہ چکی کی طرح گھومتا ہے یہاں تک کہ زمین میں غائب ہوجاتا ہے۔

### اَلطَّرسُوحُ

''الطَّر سُوحُ ''اس مرادایک بحری مجھل ہے۔اگراس مجھلی کو پاکر کھالیا جائے تو آئکھوں میں جالا پیدا ہوجاتا ہے۔

## طَرُغَلُوُدَس

''طُرُ غَلُوُ دُس'' چکور کی طرح کا ایک پرندہ ہے۔ یہ پرندہ اندلس میں پایا جاتا ہے اور اہل اندلس اسے اچھی طرح بہجائے میں اور اے''الطُنسوَیُس'' کے نام سے بکارتے ہیں۔

امام رازیؒ نے کتاب الکافی ش کلسا ہے کہ' طَوْعَلُوْ مَس ''تمام لی ایوں سے چھوٹی پڑیا کو کہتے ہیں جس کا رنگ گندی ہوتا ہے اور اس کے رنگ میں پچھ سرتی اور پچھوزردی بھی پائی جاتی ہے۔اس کے بازووں میں ایک سنہری پر ہوتا ہے۔اس کی چور کی باریک ہوتی ہے اور اس کی دم پر متعدد مفید فقطے ہوتے ہیں۔

يد يرا بميشد بولى راى بي يراي كاس تم مل جوفربه يرايا بوتى باس كا كوشت بهت عده بوتاب

الحكم يديريا علال --

خواص اس چایا کا گوشت مثاند کی پھری کو تو از دیتا ہے اگر مثاند میں پھری بننے ہے قبل اس چایا کا گوشت کھالیا جائے تو اس کا گوشت مثانہ میں پھری کو بننے سے رو کتا ہے۔

## اَلطَّوفُ

''ألطُوف''ال مراوشريف أنسل محوراب-

## اَلطَّفَامُ

''الطَّفَامُ''اس سے مرادرز بِل متم کا پرندہ اور درندہ ہےاور ای طرح رذیل انسان کے لئے بھی''اَلطُّفَامُ'' کالفظ بولا جاتا ہے۔ پیلفظ واحداور جمع سب کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ ابن سیدہ کا بھی قول ہے۔

### اَلطِّفُلُ

''اَلطِنَفُلُ''اس سے مرادتمام حوانات اور بن آدم کی نرینداولا دہے۔اس کی جمع کے لئے''اطفال''کالقلامت مل ہے۔ تحقیق بیا اوقات واصد اور جمع کے لئے''الجب'' کی طرح ''الطفل'نی استعال کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' اوالطفل اللّذین لَهُ يَظُهُرُ و عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ'' (یا وہ بج جمعورتوں کی پوشیدہ باتوں ہے ایجی واقف نہ ہوے ہوں۔ النور آیت m)ای طرح کہا جاتا ہے 'اَلْمُطَفِّلُ الطَّبِيَّةِ مَعَهَا طِفُلُهَا'' (مطفل برنی کے ہمراہ اس کے يج ہیں)''مطفل''اس ہرنی یا اونٹی کو کہا جاتا ہے جس کو بچہ جنے ہوئے کچھ ہی مدت گزری ہو۔مطفل کی جمع کے لئے''مطافیل'' کا لفظمتعمل ہے۔ابوذئب نے کہاہے کہ

وَ إِنَّ حَدِيْثًا مِنْكَ لَوْ تَبُذُلِيْنَهُ جَنَى النَّحُلُ فِي أَلْبَانِ عَوُدٍ مَكَافِلٍ

"اور بے شک تیرے متعلق گفتگوا گر تھے پیند ہوگویا کہ شہد کی تھیاں ہیں جو پھلوں اور پھولوں سے رس حاصل کر رہی ہیں"

مَطَافِيُلُ أَبُكَارِ حَدِيْتُ نِتَاجُهَا تَشَابٌ بِمَاءِ مِثْلَ مَاءِ الْمَفَاصِل

''جھوٹے بچے ہیں جو کم نی کی عمرے گزررہے ہیں اور جوانی کی طرف اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں گویا کہ کوئی یانی میں تیرر ہاہے'' ایک دوسرے شاعرنے کیا خوب کہاہے

أُلْقَمُهُ بِاَطُرَافِ الْبُنَانِ فَيَاعَجَبَا لِمَنْ رَبَيْتَ طَفُلاً

''پس جھےاس بچے پر تنجب ہے جس کو میں نے پالا اور میں اسے اپنے ہاتھوں کے پوروں سے غذا کھلاتا رہا''

أُعَلِّمُهُ الرِّمَايَةُ كُلَّ يَوُم فَلَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

'' میں ہرروز اس کو تیر چلانے کا طریقہ سکھا تا تھا' پس جب وہ تیراندازی کے رموز سے واقف ہوگیا تو اس نے مجھے پر ہی تیر چلا دیا''

أُعَلِّمُهُ الْفَتُوة كُلَّ وَقُتٍ فَلَمَّا طَرَّ شَارِبُهُ جَفَانِي

'' میں ہروقت اسے جوانمر دی کی تعلیم دیتا تھا' پس جب وہ جوان ہو گیا تو اس نے مجھ پرظلم کرنا شروع کر دیا'' وَكُمُ عَلَّمُتُهُ نَظُمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيْة هَجَانِيُ

''اورمتعدد باریس نے اس کو قافیہ سازی کی تعلیم دی پس جب وہ قافیہ یعنی شعر کہنے لگا تو اس نے میری ہجوشروع کردی''

## ذو الطفيتين

" ذو الطفيتين "اس سے مراد ايك قتم كا خبيث سانپ ب - الطفية سے مراد" خوصة القمل" " كوگل (ايك درخت كا نام )كي يِ كوكها جاتا ہے۔اس كى جمع كے لئے "طفى" كالفظ مستعمل ہے۔

پس سانپ کی پشت پر پائی جانے والی دولکیرول کو گوگل کی دو پتیول سے تشبیہ دیتے ہوئے اس سانپ کو' ذَ والطفیتین '' کہا جا تا

ے۔علامہ زخشریؒ نے '' کتاب العین' میں تکھاہے کہ' الطفیة' 'شریر یتلے سانپ کو کہا جاتا ہے۔شاعر نے کہاہے کہ: وَهُمُ يُذِلُّونَهَا مِنُ بَعُدِ عِزَّتِهَا كَمَا تُذِلُّ الطُّفَى مِنُ رُقَيَّةِ الرَّاقِي

''اورال کوعزت کے بعدایسے ذلیل کرتے ہیں جیسے شریر سانپ دم کرنے والے کے دم سے ذلیل ہوجا تا ہے''

ابن سیدہ کا بھی بہی قول ہے۔

<u> حدیث شریف میں '' فو الطفیتین'' کا تذکرہ</u> حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا

۔ سانیوں گونٹل کرواور خاص طور پر خو المطفیتین اور'' ایٹر'' کو بھی قل کرو کیونکہ بید دونوں سانپ حمل کوگراویتے ہیں اور آنکھوں کی روشی ختم کر دیتے ہیں ۔ ( رواہ البخاری )

قیخ الاسلام نو دی نے فرمایا ہے کہ علاء کا قول ہے کہ 'الطفیتان' سانپ کی پشت پر پائی جانے وائی و دکیروں کو کہا جا جا ہوا در النہ النہ ہے کہ اسلام نو دی نے فرمایا ہے کہ علاء کا قول ہے کہ 'اہتر' سے مراد 'قسیر الذنب' (چھوٹی دم والا سانپ) ہے ۔ نفر بن شمیل نے کہا ہے کہ 'اہتر' سے مراد سانپ کی ایک تم ہے جو نیکوں اور چھوٹی دم والے ہوتے ہیں جب کوئی حالمہ عورت اس سانپ کو دیھے لتو اس کا حمل کر جاتا ہے۔ امام سلم نے زہری سے نیکوں اور چھوٹی دم والے ہوتے ہیں کہ حمل کا گرنا اس سانپ کے زہری شدت کی وجہ سے ۔ صدیت میں فدکور لفظ المیسسان البھر'' کے متعلق دوتا ویلیس کی گئی ہیں کیکن ودنوں میں جو خاصیت متعلق دوتا ویلیس کی گئی ہیں کیکن دونوں میں جو خاصیت رکھی ہے اس کے اس کے اس کے ہوجاتی ہے ۔ سلم شریف کی دوایت کے الن کا کھول کی روشی ختم ہوجاتی ہے ۔ سلم شریف کی دوایت کے الن کا نظامت کیا تکھول کی تا تکھول کی تا تکھول کی تا تکیوں کا تائید ہوتی ہے جین اس کے متعلق البخش اللم کم کی رائے ہے ہے کہ ایک تاویل کی تا تکیوں کا فٹاند کیلئے ہیں۔ سانٹ انگھول کا دائیس کی تا تکھول کا فٹاند کیلئے تکھول کا فٹاند کیلئے تھول کا فرق کے جیا سے کہ بید دونوں سانپ ڈسنے کیلئے آنکھول کا فٹاند کیلئے جیں۔

ائل علم نے کہا ہے کہ سانپ کی ایک حتم کا نام'' ناظر'' بھی ہے جب اس کی نظر کسی انسان پر پڑجائے تو وہ انسان اس وقت ہلاک ہوجاتا ہے۔ ابوالعباس قرطبیؒ نے فرمایا ہے کہ بظاہر میہ معلوم ہوتا ہے کہ بید جو کچو بھی ہوتا ہے وہ ان دونوں تسم کے سانیوں کی خاصیت ہوتا ہے اور اُس میں کوئی استعاد نہیں ہے۔ پس تحقیق ابوالفرج بن جوزیؒ نے اپنی کتاب' ''حشف المصند کل لمعافی الصحیحین'' میں کل سانپ کے بعض اقسام ایس میں کہ آئیس و کہتے ہی انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے اور بعض اس تسم کے سانپ میں کہ انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے اور بعض اس تسم کے سانپ میں کہ انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

#### اَلطِّلُحُ

''اَلطِلُحُ''اس ہمراد چیچڑی ہے۔عنتریب انشاء اللہ لفظ''القراد'' کے تحت''باب القاف'' میں اس کا تذکرہ آئے گا کصب بن زہیر نے کہا ہے کہ

طلح بضاحية المتنين مهزول

وَجِلُدُهَا مِنُ أَطُوَمُ لَا يؤيسه

''اوراس کی جلد اطوم سے ہے جو عام جلدوں کی طرح نہیں ہے اور وہ ان سوار یوں کی پشت پر ڈالی جاتی ہے جوسوار یوں کے لئے دیلے کئے گئے ہیں''

#### اَلطِّلاَ

''اَلطِلا''اس سے مراد کھر والے جانور وں کا بچہ ہے۔اس کی جع کے لئے''اَطُلاءَ''' کالفظ منتعمل ہے۔ امثال اہل عرب کتے ہیں''تکیف الطِلَا و أُمُّهُ ''(طلا اور اس کی ماں کا کیا حال ہے) بيضرب المثل اليطخف كے لئے استعال كى جاتى ہے جس كى مصيبت ختم ہوجائے اوراس كى زبان دراز ہوجائے۔

#### الطلي

''الطلی''اس سے مراد بکری کے چھوٹے بچ ہیں۔اس کی وجہ تسمیہ سے ہے کہ''الطلی'' کے معنی باندھنے کے آتے ہیں اور بکری کے چھوٹے بیان سے کی کھوٹی دغیرہ سے باندھے جاتے ہیں۔اس لئے انہیں''الطلی'' کہا جاتا ہے۔ اس کی جع کے لئے''رغفان'' کالفظ مستعمل ہے۔

# اَلطَّمُرُ وَقُ

"ألطَّمُرُ وَقْ"ابنسيده في كهام كداس سے مراد چگادر م تحقق باب الخاء ميں اس كا تذكره مو چكا ہے۔

#### الطمل

''الطمل''اس سے مراد بھٹریا ہے۔اس کے لئے المطملال اور الاطلس کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔جیسا کہ''باب الذال'' میں اس کا تذکر وگزر چکا ہے۔

### الطنبور

''الطنبور''اس سے مراد ایک قسم کی بحر ہے جو ککڑی کو کھاتی ہے۔امام نوویؒ نے شرح مبذب میں لکھا ہے کہ ڈیک والے جانوروں کے علم (یعنی حرمت) سے نڈی مشٹیٰ ہے۔ پس نڈی قطعی طور پر حلال ہے۔ای طرح صحح قول کے مطابق قنفذ کا بھی بہی حکم ہے کہ وہ حلال ہے۔

### الطوراني

"الطوداني" باحظ نے کہا ہے کہ یہ کور کی ایک قتم ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ" باب الحاء" میں گزر چاہے۔

### الطوبالة

''الطوبالة ''ابن سيره نے كہاہے كهاس سے مراد بھير ہے ۔عنقريب انشاء الله باب النون ميں اس كا تذكره آئے گا۔

# اَلطُّول

''اَلطُول''ابنسيده نے کہاہے کہاس سے مرادایک پرندہ ہے۔

#### الطوطي

''الطوطى'' تجة الاسلام ابوحامد غزالیؓ نے''الَبَابُ الثَّانِيُ فِي حُكم الكسب ''كِثروع مِن لَكَعابِ كَرطوطي بِمراد طوطا بِ تَحَيِّنَ اس كا تذكره باب الباء مِن' المبغاء' كِحِت كَرْر چكابِ۔

#### اَلطَّيْرُ

''الطَّيْرُ''(پندے) یہ طانور کی جی ہے جیسے صاحب کی جمع صحب آتی ہے۔اور طَیْو' کی جمع کے لئے طیور اور اطیار کے الفاظ ستعمل ہیں جیسے فَوْخ' کی جمع فَرَوخ' اور اُفُوْاخ' کے الفاظ ستعمل ہیں۔قطرب نے کہاہے کہ تحقیق طیر کا اطلاق واحد پر بھی ہوتا ہے۔

<u>فا مَده</u> الله تعالى نے اپنے ظیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ' فَعُدُّ أَوْبَعَهُ مِّنَ الطَّیْوِ فَصُوهُنَّ اِلَیْکَ ''( لِی تَوَ جِار پرندے لے اوران کوا پنے سے مانوں کرلے۔ البقر ۲۹۱۶)

حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موز گدھ کوا مرغ وغیرہ جار پرندے لئے تتھے لبعض اہل علم کا قول بہے کہ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام نے بہ پریندے کبوتر' کوا' مرح ، د ِ بطخ لئے تھے ۔ بہاہمٌ، عطاً اور ابن جرتح '' نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہالسلام نے اللہ تعالی کے تھم پریہ چار برندے مور مرغ ، نہوتر اورکواوغیرہ لئے تھے بعض ہل علم کے نز دیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبز بطخ' سیاہ کوا' سفید کبوتر اور مرخ عرغ وغیرہ لئے تھے۔بعض اہل علم کا قول پیہے'' اُرْبَعَهُ''' کی وضاحت اس لئے کا گئی ہے کہ طبائع حیوانی چار میں اور ان پرندوں میں ہر ایک پرندے پر ایک طبع کا غلبہ تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان چار پرندوں کو ذن کرنے کا تھکم دینے کے ساتھ ساتھ ان کے گوشت ' برول اورخون وغیرہ کوایک جگہ خلط ملط کرنے کا تھکم بھی دیا اور یہ بھی تھم دیا کہ ان جار پرندوں کے اعضاء کو جار مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھنک دو بعض اہل علم کے زدیک حضرت ابراہیم علیدالسلام نے ان پندوں کے سرول کواین یاس رکھ لیا تھا اور ان کے بقید اجزاء کو پہاڑوں پر مجینک دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کوآ واز دی تو وہ پرندے زندہ ہوکراینے بال و پر کا جامہ پہن کرایئے سروں ہے آ لیے۔اس واقعہ میں اس جانب اشارہ ہے کہ حیات ابدی نفس کی حیار شہوتوں کو ٹتم کرنے ہے حاصل ہوتی ہے۔ (۱) طاہری روفق کو ٹتم کرنا جو کہ مور کا خاصہ ہے (۲) جفتی کے لئے مادہ پر یکا کی چڑھ جانا جو کہ مرغ کی خاصیت ہے۔ (٣) اميد سے دوري جو کدکوے کا خاصہ ہے۔ (٣) بلندي اورخواہشات کی تیزی جو کہ کبوتر کی خاصیت ہے۔اس واقعہ میں پرندوں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیتمام حیوانات میں انسان کے زیادہ قریب ہیں اور ان میں تمام حیوانات کے خصائل یائے جاتے ہیں۔اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ یعنی مردوں کوزندہ کرنے کے اظہار کے لئے دو ماکول اور دوغیر ماکول پرندوں کوجمع کیا ہے۔ای طرح دوا لیے یرندے ہیں جن ہے مجت کی جاتی ہے بیٹی مرغ اور کبوتر اور دوا پیے پرندے ہیں جن سے نفرت کی جاتی ہے۔ یعنی موراور کوا۔

₹329₽ ای طرح دو تیز پرواز کرنے والے پرندے یعنی کبوتر اور کؤا ہیں اور دوست رفتار پرندے یعنی مرغ اور مور ہیں۔ای طرح دو ا پسے برندوں کو جمع کیا جن کے مذکر ومونث میں تمیز ہو گتی ہے یعنی موراور مرغ اور ایک ایسے پرندے کو جمع کیا جس کے مذکر اور مونث میں تمیز صرف ماہر شخص ہی کرسکتا ہے یعنی کبوتر اور اس کے ساتھ ایک ایسا پرندہ کو جمع کردیا جس کے مذکر ومونث میں تمیز مشکل ہوتی ہے یعنی کوا، ابن ساعانی نے کیا خوب کہاہے

وَالطَّلُّ فِيُ سِلُكِ الخُصُونِ كَلُوْ لُو ءٍ رَطَب يُصَافِحُهُ النَّسِيْمُ فَيَسْقُطُ ''اور بارش درخت کی شاخوں کی لڑی میں ترموتی کی مانند ہے کہ صبح کی ہواجب اس سے مصافحہ کرتی ہے تو وہ گرجا تا ہے'' وَالطَّيْرُ يَقُرَأُ وَالْغَدِيْرُصَحِيْفَة ' وَالرِّيْحُ يَكُتُبُ وَالْغَمَامُ يَنْقُطُ

''اور پرندے پڑھتے ہیں اورغد پر صحیفہ ہے اور ہواللھتی ہے اور بادل نقطے لگانے کا کام سرانجام دیتا ہے۔

علامددميريٌ نے فرمايا ب كه شاعر نے اسپے اشعار ميں بہت عمد وتقيم كى ہے''

فائدہ اولی ا امام شافعیؒ نے سفیان بن عیبیٰہ سے انہوں نے عبداللہ بن ابی پزید سے انہوں نے سباع بن ثابت سے انہوں نے ام کرڑ سے بیدوایت نقل کی ہے۔ حضرت ام کرڑ فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پس میں نے آپ علی اور ماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کواپنی جگہ پر بعیثار ہے دو۔ایک روایت میں ''مَکَانَتِهَا'' کی بجائے''وَ کُنَاتِهَا'' کے الفاظ آئے ہیں لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔اس حدیث کوامام احدٌ، اصحاب سنن ' حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان تُوریؓ نے کہا اے عبداللہ (یعنی امام شافعیؓ) اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ پس امام شافعیؓ نے فر مایا ہے شک اہل عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ پس جب کوئی آ دمی سفر کے ارادہ سے اپنے گھرے نکاتا تو اس کا گزر کی پرندہ پر ہوتا تو وہ اس پرندہ کواس کی جگہ ہے اڑا دیتا۔ پس اگر وہ پرندہ دائمیں طرف اڑ جاتا تو ہ آ دمی اپنی حاجت کے لئے سفر کو جاری رکھتا اور اگر پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو وہ آ دمی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم پرندوں کواپنی جگہ پر ہ**ی بیٹھ**ار ہے دو۔ ( لیعنی ان سے بدفالی نہلو ) راوی کہتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیبینہ ؓ ہے اس کے بعد کو کی شخص اس حدیث کی تغییر پوچھتا پس آپ اس حدیث کی وہی تغییر بیان کرتے جوامام شافعیؒ نے ان کے سامنے بیان کی تھی۔ احمد بن مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے اسمعیؓ سے اس حدیث کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہی تفسیر بیان کی جوامام شافعیؒ نے بیان کی ہے کین میں نے و کیٹے سے اس حدیث کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نز دیک اس حدیث سے رات کے شکار کی ممانعت مراد ہے۔ پس میں نے وکٹ کے سامنے امام شافعی کے قول کا تذکرہ کیا تو انہوں نے اسے پیند فرمایا نیز فرمایا کہ میں تو اس حدیث کی تغییر ہیے سمجھتا تھا کہ اس سے مراد رات کے شکار کی ممانعت ہے ۔ بیمقی " نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ ایک آ دمی نے حضرت بوٹس بن عبدالاعلى سي 'الحُوو الطيرفي مَكَانَتِهَا' ' كِمتعلق سوال كيا- پس يونس بن عبدالاعلى نے فرما يا بِ شك الله تعالى حق بات كو پسند فرما تا ہے اور پھراس کے بعد فرمایا کدامام شافعی نے رسول اللہ علیہ کے فرمان "اقر والطیر فی مکانتھا" کی بیٹنیر بیان کی ہے۔ ينس بن عبدالاعلى في ام شافعي مع منقول تفسيرال فيف كوسنادى اور فرمايا كهام شافعي اس حديث كي تفسير كرن مين ' نُسِيعُ وَحُدَهُ ' كل حیثیت رکتے ہیں۔ این تنبیہ نے ''نُسِیْج وَ حَدَهُ '' کے متعلق فرمایا ہے کہ اس ہے مرادایک باریک اور فیس کپڑا ہے جس کا شل تیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر کپڑا عام ہوتو اس کا حش تیار کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پس ہر معزز فیض کو بھی استعاره کے طور پر
''نُسِیْج وَ حَدَهُ '' کہا جاتا ہے۔ صیدال فی نے شرن المختصر شام اللہ کہ اُن اللّٰه یکنهُ '' کاف کے کرہ کے ساتھ سکونت کی جگہ کو کہا جاتا
ہے۔ صیدال فی نے مزید کہا ہے کہ اس صدیث کی تفریر میں متعدداتوال ہیں۔ پہلاتول سے کہ صدیث میں رات کے دقت پرندوں کے
شکر کی کمانعت کی گئی ہے۔ دو مراقول وہی ہے کہ جوامام شافئی کے حوالہ ہے اور فقل کردیا گیا ہے۔ تیمراقول ابوعبید قاسم بن سلام کا
ہے۔ دہ کتے ہیں کہ اس صدیث کی تغییر ہے کہ پرندہ جب اسے اغروں پر پیشنا ہے تو اسے دہاں سے ندا شایا جاتے کیونکہ انڈول
سے پرندہ کو اٹھانے کی صورت میں اغرے فراب ہو سکتے ہیں۔ نیز ''المکن'' سے مراد کوہ کے اغرے ہیں۔ صیدال فی نے کہا ہے کہ اس
مطلب کی رد سے ضروری ہے کہ ''المفہ کینڈ '' کو کاف کے کرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لینی ''المفہ کٹنڈ '' پڑھا جائے ہیںے
مطلب کی رد سے ضروری ہے کہ ''المفہ کٹنڈ '' کو کاف کے کرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لینی ''المفہ کٹنڈ '' پڑھا جائے ہیںے
مطلب کی رد سے ضروری ہے کہ ''المفہ کٹنڈ '' کو کاف کے کرہ کی بجائے کاف ساکن کے ساتھ لینی ''المفہ کٹنڈ '' پڑھا جائے ہیں۔
مقدر ڈ ن ہے اور اس کی بچھ 'نکھ وَ ان '' آئی ہے۔۔ ۔

دوسرا فا مده الطَيْمَةِ أَهُ (طاء كرمره ادرياء كفته كساته )اس مراده چيز بجن سے بدشكوني لي جاتى ہے۔الله تعالى كا ارشاد بي أو إِنْ تَصِيبُهُمْ مَسِيَّةٌ يَعْكَيْرُوا بِمُوسِني وَ مَنْ مَعْهُ الا إِنَّمَا طَائِوُهُمْ عِنْدُ اللهُ " (ادر جب برازمانہ اتا او مون عليه السلام ادراس كساتيوں كواپنے كئے قال برخمبراتے حالاتك درحقيقت ان كى قال بدتو اللہ كے پاس تقى ۔الاعراف آیت ١٣١) يعنى ان كى شقاوت اللہ تعالى كاطرف سے ہادرجو كيم فيش آتا ہے وہ بقضاء وقدرت ضداد مذك ہے بيش آتا ہے۔

کہا جاتا ہے' تعکیر طیر و اس نے بدھلونی لی) اور 'تعکیر خیرو ہ ''(اس نے نیک شکوئی لی) نیرہ اور طیرہ کے علادہ اس وزن پر ادر کوئی مصدر نیس آتا۔ یہ بدھلونی الل عرب کو ان کے مقاصد سے روکی تھی۔ پس شریعت نے اس کی فئی کر دی اور اس عقیدہ کو نی اگرم صلی الشعلیہ دملم کے اس قول نے باطل قرار دے دیا۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں' طیرہ' (بدھلونی) کی کوئی حقیقت نیس بلکہ اس سے بہتر فال ہے۔ سحابہ کرا ہے عرض کیا یا رسول الشعلی الشعلیہ وسلم فال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیک کلمہ ہے جس کوتم میں سے کوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ تھی لیکھنے نے فرنمایا مجھو فال پند ہے اور میں نیک فال کو پیند کرتا ہوں۔

و الله على الرباد المي الرباق على المراف على الله تقد بهن الماحرب برنون اور پرندون كوراه فرار پر مجبوركر تحقد باس المراحرب برنون اور پرندون كوراه فرار پر مجبوركر تحق به الكر و مرن يا پرنده و اكبي طرف فرار بوتا تو ال ليت تقد بهن الكر على الكر عب الكر و مرى مديث على موجات اورا كروه برن يا پرنده با كين طرف فرار بوتا تو الس كوشون مجمعة اورا پيخ ارادون سے رك جاتے ايك دوسرى مديث على ہے كه الميره المرق على الله على وائل الله بعاد الله الله على وائل الله على الله الله على الله

ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا امید وار ہوتا ہے تو اسے ضرور بھلائی پہنچتی ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ ہے اپنی امید کو منقطع کر لیتا ہے تو اسے ضرور برائی چینچی ہے۔ طیرہ میں ہمیشہ برائی ہی متوقع ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام ٹے نے عرض کیا یا رسول الله مهم میں ہے کوئی شخص بھی طیرہ و حسد اور بد گمانی ہے محفوظ نہیں ہے۔ پس ہم کیا کریں؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تمہیں بدگمانی ہوجائے تو اس کوحقیقت نصححمو۔ (رواہ الطمر انی وابن الی الدنیا )

علامه دميريٌ نے فرمايا ہے كه عقريب انشاء الله ' طيره' كم تعلق مزيد تفصيل' باب الاسلام' مين اللقية' ك تحت آئے گ\_ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ''مفتاح دارالسعادۃ'' میں مٰدکور ہے جان لو کہ بدشگونی اس کے لئے مصر ہے جواس سے خوفز دہ ہوتا

ہے اور جواس کی پرداہ نہیں کرتا اس کو بدشگونی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر بدشگونی کے وقت ید دعا پڑھ کی جائے پھر بھی کوئی

ٱللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَك وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ ٱللَّهُمَّ لا يَاتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا ٱنْتَ وَلَا يَذُهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةِ إِلَّا بِكُ . •

(ا ب الله! تیرے طیر کے علاوہ کوئی طیر نہیں اور تیری خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔ا ب الله تمام بھلائیں تیری ہی مہر بانی سے حاصل ہوئی ہیں اور برائیوں کوتو ہی دور کرسکتا ہے اور نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بیخے کی طاقت تجھ ہی سے حاصل ہو عتی ہے ) اور جو تحف طیرہ کا اہتمام وخیال کرتا ہے تو یہ اس تحف کی جانب اس تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جس تیزی سے سیلاب کا پانی کی دھلان کی طرف بڑھتا ہے اور ایسے خص کے دل میں وساوس کا درواز ، کھل جاتا ہے اور شیطان اس کے ذہن میں ایک قریب و بعید مناسبتیں لاتا ہے جس ہے اس کا دین تباہ ہوجاتا ہے اور زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز كا توكل ابن عبدالكم نے كہا ہے كہ جب حضرت عمر بن عبدالعزيز مدينه منورہ سے فطے تو ايك مخف كا بیان ہے کہ میں نے چاندکود مکھا تو وہ دہران میں تھا۔ پس میں نے ناپیند کیا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیر ہُو کہ یہ کوں کہ جاند د بران ( جاند کی ایک منزل جو برج تور کے یا نج ستاروں کے مابین ہے ) میں ہے۔ پس میں نے کہا کہ آپ جاند کی طرف میس کہ آج کی رات میک قدرمتوی ہے۔ پس حطرت عمر بن عبدالعزیرؓ نے جاند کی طرف دیکھا تو وہ دیران میں تھا۔ پس آپ نے اس تخف سے فرمایا تیراارادہ بیتھا کہ تو مجھے اس بات کی خبر دے کہ جاند دیران میں ہے۔ ہم نہیں نکلتے سورج کے بھروسہ پراور نہ ہی جاند کے بھروسہ پر بلکہ ہم اللہ تعالی جو واحد و قبار ہے کے بھروسہ پر نکلتے ہیں۔

جعفر بن یخی برکمی کا قصہ ابن خلکان نے کہا ہے کہ ابونواس کو پیش آنے والے فتیج واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جعفر بن یجی برقی نے ایک گھر تغییر کرایا اوراس کی تغییر میں اپنی تمام کوششوں کوصرف کردیا۔ پس جب مکان مکمل ہو گیا اور جعفراس مکان میں نتقل ہوگیا تو ابونواس نے اس مکان کی مدح میں ایک تصیدہ لکھا ۔

أَرْبَعُ الْبَلَى إِنَّ الْخُشُوعَ لَبَادِي عَلَيْكَ وَ إِنِّي لَمُ أَخْنُكَ و دَادِي "الله كرے كريد نيا كھراپن رہنے والول كيليے خوشكوار ہواورتم جان لوكديس نے تمہارى محبت ميں كوئى خيانت نبيس كى" الحيوان﴾ ﴿ فَكَنَى اللَّهُ لَيُنَا إِذَا مَا فَقِدُ تُّمُ ﴿ يَنِي بُومُكَ مِنْ رَاتِحُيْنَ وَ غَادِيْ

''سلام ہود نیا پر جبکہ تم بنو بر مک کو گم کر دوتو تهہیں ہرآنے اور جانے والے کی جانب سے سلامتی کے پیغامات موصول ہو گئے'' پس بنو بر مک نے بدشکونی کی اور کہنے گئے کیا تو نے جمیں موت کی خبر دی ہے اے ابونواس \_ پس تھوڑی ہی بدت گزری تھی۔ یہاں تک کہ دشیدان ہر غالب آ گیا اور بنو بر مک کی بدشگونی صحیح ہوگئی۔

طبری عظیب بغدادی اور این خلکان وغیرہ نے کہا ہے کہ جعفرین کی برکی نے ایک کل تغیر کرایا جب اس کی تغیر اور آرائش وغیرہ کمل ہوگئ تو اس نے اس میں سکونت اختیار کرنے کا عزم کیا اور کھل میں منتقل ہونے کیلئے منامب وقت کے انتخاب کے لئے نجومیوں کو جمع کیا۔ پس نجومیوں نے جعفر کیلیے شام کا وقت محل میں منتقل ہونے کیلیے موز وں قرار دیا۔ پس جعفراس وقت برکل کی جانب چل دیا۔ رائے سنسان تھے اورلوگ اپنے اسے گھرول میں سورے تھے۔ پس جعفر کواجا تک ایک تحف نظر آیا جو رہ تعریز حد مہاتھا۔ تَذْبِرُ بِالنُّجُومُ وَلَسُتَ تَذُرِيُ وَيَشِاءُ

''نو ستاروں کے ذریعے آپنے انجام کے متعلَق فور وگر کر رہا ہے اور تو اس بات کوئیں جاننا کہ ستاروں کارب جو جا پتا ہے کرتا ہے'' یں جعفرنے اس شعرے بدشگونی لی اورائ خض کواپنے پاس بلا کر کہا کہ دوبارہ شعر پڑھو۔ پس اس نے دوبارہ شعر پڑھا۔ پس جعفرنے کہا تونے بیشعر کس مقصد کے لئے پڑھا ہے؟ ال شخص نے کہا کہ بیشعر میں نے کسی خاص مقصد کے لئے نہیں پڑھا بلکہ میں کی سوچ میں منہک نھا کہ بیشعر میری زبان پر جاری ہوگیا۔ پس جعفرنے تھم دیا کہ اس کوایک دینار دیا جائے۔ پس جعفر دوانہ ہوگیا کین اس کے چبرے سے خوتی کے آ ٹارمعدوم ہو گئے اور زندگی بے کار ہوگئے۔ پس تھوڑی ہی مدت گز ری تھی کہ رشیدان ہر غالب آ گیا۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ عنقریب انشاء اللہ جعفر کے قل کا تذکرہ ''باب العین'' میں ' المعقاب'' کے تحت بیان ہوگا۔ ابن عبدالبرنے اپن كتاب "متهيد" ميں بيدوايت نقل كى بے جے ابن لهيد ابن جبرہ نے نقل كرتے ميں وہ عبدالرحن الجملي سے اوروہ عبدالله بن عرّ سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما یا جو محص بدشکوني کی وجہ سے اپن حاجت سے رک جائے۔ پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ اس کا کیا کفارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے جا ہے کدوہ يكلمات كِ ' اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرَكَ وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَكَ وَلَا إِللَّهُ غَيْرُكَ ' ' كِراس كے بعدوه اپن حاجت مِن مصروف ہوجائے۔

ضروری تنبیہ | قاضی ابو بکر بن عربی نے سورہ فاتحہ کی تغییر میں کھیا ہے کہ قر آن کریم سے فال لینا قطعی طور پر حرام ہے۔ قرافی نے علامدابوالوليد مطرطور الشخص العطرح كاقول نقل كياب ابن بطة عنبل في قرآن سافال لينامباح قراردياب علامد دميري في فرمایا ہے کہ ہمارے ( لیخی شوافع کے ) ند ہب کے مطابق قر آن مجیدے فال لیما مکروہ ہے۔

وليد بن يزيد بن عبد الملك كاتذكره الماوردى في كها ب كدكتاب "ادب الدين والدنيا" على مذكور ب كدوليد بن يزيد بن عبرالملك نے ايك دن قرآن كريم سے قال لى۔ پس بيآيت نكل ' وَاسْتَفْتَحُوا وَ خَابَ كُلَّ جَدَّادِ عَنِيْدِ '' (انهوں نے فيصلہ جا ہا تعا تو يول ال كا فيصله بوا اور ہر ؛ بار دشمن حق نے منہ كى كھائى - ابرا ہيم - آيت ١٥ ) پس وليد بن يزيد نے قر آن كريم كونكو سے كوو سے كرديا

اور بیاشعار پڑھے

أَتُوُ عِدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ فَهَا أَنَا ذَاكَ جَبَّارِ عَنِيُدٍ "كياتو برسركش اورضدي كو دُراتا بن پس مين بي وه ضدي اورسركش بول" فَقُلُ يَا رَبِّ مَزَّقَنِى الُوَلِيُدُ إِذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوُمَ حَشُر

'' جب تو حشر کے دن اپنے رب کے پاس حاضر ہوتو اسے کہنا اے میرے رب مجھے دلیدنے فکڑے کمڑے کر دیا تھا''

پس چند ہی دن گزرے تھے کہ ولید کونہایت ہی برے طریقے سے قبل کردیا گیا اور اس کے سرکوسولی پر اٹکا دیا گیا بھراس کے بعد اس كے سركواى كے شہر ميں برجى برلاكا ديا گيا جيسا كه اس ہے قبل'' باب الالف'' ميں'' الاوز'' كے تحت اس كا ذكر گزر چكا ہے۔ فائده عضرت عمر بن خطابٌ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگرتم اللہ تعالیٰ پرتو کل کر وجیسے تو کل کرنے کاحق ہے تو وہ تہمیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کورزق دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو وہ شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں ۔ (رواہ التر مذی وابن ماجہ والحائم) امام احمدؓ نے فرمایا کہ سے حدیث کسب معاش سے دستبر دار ہوکر بیٹھ رہنے پر دلالت نہیں کرتی بلکہ ہیہ

حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رزق کو تلاش کیا جائے اور اللہ پرتو کل کرنے کامغہوم یہ ہے کہ اگر اوگ اپنی آمہ ورفت اور دیگر تقرفات میں اللہ تعالی پر تو کل کریں اور یہ جان لیس کہ تمام بھلائی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور بھلائی کا حصول ای کی جانب سے ہوتا ہے تو ایسے لوگ ہمیشہ سالم اورغنی ہو کرلوٹیں گے جیسے پرندے صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہو کر واپس

آتے ہیں لیکن لوگ اپنی قوت اور کمائی پر بھروسہ کرتے ہیں اور سے بات تو کل کیخلاف ہے۔

احیاءالعلوم میں'' کتاب احکام الکسب'' کے شروع میں ندکور ہے کہ امام احمدؒ ہے ایسے مخص کے متعلق سوال کیا گیا جواپے گھریا مجد میں بیٹھ جائے اور کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گا اور مجھے ای طرح میرارزق مل جائے گا۔ پس امام احرٌ نے فرمایا یہ آ دمی علم ہے ناواقف ہے۔ کیا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادنہیں سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرارزق میرے نیزے کے سائے کے پنچے رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرندوں کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کوشکم سیر ہو کر لو نتے ہیں اوررسول الله سلی الله علیه وسلم کے صحابہ خشکی اور تری میں تجارت کرتے تھے اور اپنے باغات میں کام کرتے تھے ہی ہمارے لئے ان کی اتباع ضروری ہے۔

مسئلہ: حضرت ابن عباسؓ کا فتو کل بیہ ہے کہ تو کل کاشتکاروں کے ممل میں ہے کیونکہ کسان کاشتکاری کرتے ہیں اور اپنے جج وغیرہ ز مین میں ڈال دیتے ہیں ۔ پس بہی لوگ اللہ پر تو کل کرنے والے ہیں ۔ حضرت ابن عباس کے اس قول کی تائید اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے جس کو بیعتی " نے شعب الا بمان میں اور عسکری نے "الامثال" میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب " بمن کے کچھ لوگوں سے ملے۔ پس آپٹ نے فرمایاتم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم متوکلین ہیں۔آپٹ نے فرمایاتم نے جھوٹی بات کہی ہے کیونکہ متوکلون تو وہ لوگ ہیں جواپنا چھمٹی میں بھیر دیتے ہیں اور'' رب الارباب'' پر بھروسہ کرتے ہیں ۔بعض قدیم فقہاء بیت المقدس کا ای پر فتویٰ ہے۔ امام رافعی اور امام نوویؒ نے کا شتکاری کی فضیلت آبیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زراعت تو کل کے زیادہ قریب

ہے۔ شعب الا یمان میں عمرو بن امیضمری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپی اوفٹی کو کھلا چھوڑ دول اور توکل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اوفٹی کو باندھ اور توکل کر۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ یمی عدیث' کیاب النون'' میں آئے گی۔

**∮**334∳

صليى نے كہا بك كەستىب بى برائ شخص كىلىنے جوز مين ميں نج وغيره ۋالے وه تعوذ (يعنى اَعُوفُ بِاللهِ مِنَّ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ) پڑھنے كے بعدية يت پڑھ، 'اُفَرَ أَيْتُهُم مَا تَعْجُر تُوُنُ أَ اَنْتُهُمْ مَوْرَ عُونَهُ اَهُ مَعْنُ الزَّ ارِعُونَ '' ( بَهِمَ ثَمْ نَے سوچا ، يہ نج جوتم بوتے ہوان سے تھيياں تم اگاتے ہويان كے اگانے والے ہم ہيں۔الواقد آے ۲۲ ۲۲

يُمرِوه بِكُمَات بِرْهِے 'بَلِ اللهُ الوَّارِعُ وَالْمُنْبِتُ وَالْمُبْلِغُ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَ عَلَى ال مُحَمَّدِ وَارُزُقْنَا ثَمَرَهُ وَ جَنَبُنَا ضَرَرَهُ وَاجْعَلْنَا لِا نُعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ " (بلك الله الله الراح بواى فَ كواكان والاب اور وہی مبلغ ہے۔اےاللہ محمصلی اللہ علیہ وسلم پراپی رحمت نازل فرمااورآ پ کی آل پڑھی اور ہم کواس ج کا ثمر عطا فرمااوراس کے ضررے ہمیں دورر کھاورہمیں ان لوگوں میں شامل فرہا جو تیری نعمتوں کاشکرادا کرتے ہیں ) ابوثورنے فرمایا ہے کہ میں نے اہام شافعی ے سا۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک وصاف اور آپؑ کے مراتب کو مبلند فرمایا۔ پس اللہ تعالی نے فربايا و وَقَوَكَّلُ عَلَى الْحَيّ الَّذِي لَا يَهُونُ " (اورات في اس خداير جروسر روجوزنده باور بهي مرف والأنبيل -الفرقان \_ آیت ۵۸) یه اس لئے ہے کہ بے تک لوگ تو کل کے متعلق مختلف احوال پر تتے ۔ کوئی اپنی ذات پر مجروسہ کرتا تھا اور کوئی اینے مال پر جروسہ کرتا تھا اور کوئی اپنی جان اور کوئی اپنی ہیبت اور کوئی اپنی سلطنت پر مجروسہ کرتا تھا۔ کسی کواینے چیشہ پر مجروسہ تھا اور کسی کواینے غلہ بر مجرور تھا اور کسی کو دوسر سے لوگوں پر مجروسہ تھا۔ بیتو کل فنا ہونے والی چیزوں پر ہے۔ پس اللہ تعالی اپنے نی کوان تمام چزوں سے پاک فرمایا اور حکم دیا کماس ذات برتو کل کروجوز ندہ ہااورجس کے لئے موت نہیں علامہ شخ الشریعة والحقیقة ابوطالب كى نے اپنى كتاب " توت القلوب " ميں كھا ہے كہ بے شك علاء الله تعالى يراس لئے تو كل نہيں كرتے كه الله تعالى ان كى دنيا كى حفاظت کرے اور ان کی مرادوں اور مرضیات کو پورا کرے اور نہ ہی وہ اس لئے تو کل کرتے ہیں کہ اللہ ان کی محبوب چیزوں کے متعلق فیصله فرمائے اوران کے ناپندیدہ کاموں کے وقوع کوروک دے یا اپنی سابقہ مشیت کوان کی عقل کے مطابق بدل دے یا میدکماللہ تعالی اینے امتحان و آز ماکش کے طریقے کوان کے لئے تبدیل کردے بلکہ اللہ تعالی علاء کرام کے فزدیک اس سے بہت اعلی وارض میں اوران کواس کی معرفت حاصل ہے۔ پس اگر کوئی عارف ان مذکورہ مقاصد میں ہے کسی مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ پر تو کل کرتا ہے تو وہ كبيره كناه كامرتك ہوتا ہے \_ پس اس لئے كے لئے ضروري ہے كہ وہ اس گناه كبيره سے توبدكر سے اوراس كابية و كل معصيت ہے -الل علم كا تؤكل بيه ب كدان افراد نے اپنے نفوس كوا حكاكم خداوندي يرصابر بناديا ہے كدوہ جس طرح بھى ہوں ان پر رضامندى كا اظهار كرے اوران كول ہر حال من الله تعالى كى رضا كے طالب ميں۔

فائدہ استخدت کعب بن احبار نے فرمایا ہے کہ بے شک پرندہ بارہ سل کی بلندی تک اثر سکتا ہے اور اس سے بلند پرواز نہیں کرسکتا۔ اس لئے کہ زمین و آسان کی درمیانی ہوا کو 'الجو'' کتے ہیں اور اس کے اوپر ' السکاک'' ہے۔

﴿ عَيْوَةَ الْحِيْوَانَ ﴾ ﴿ 335 ﴾ تعبیر | برندے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر رزق سے دی جاتی ہے۔ شاعرنے کہاہے کہ وَمَا الرِّزُقُ الطَّائِرُ أَعْجَبُ الوَراى فمدت لَهُ مِنْ كُلِّ فَن َّحَبَائِل

"رزق تمام كلوق كامحبوب يرنده ہے جس كے شكار كے لئے مرفن سے جال بچيا ديے گئے ہيں"

نیز پرندے کوخواب میں دیکھنا سعادت وریاضت کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔کہاجا تا ہے کہ کالے پرندے کوخواب میں دیکھنا برے اعمال اور سفید پرندے کوخواب میں دیکھنا نیک اعمال کی علامت ہے۔خواب میں کسی جگداتر تے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو د کھنے کی تعبیر فرشتوں ہے دی جاتی ہے اپنے پرندوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جوانسانوں سے مانوس ہیں ۔ بیو یوں اور اولا دے دی جاتی ہے اور غیر مانوس پرندول کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عجمیون کی صحبت سے دی جاتی ہے۔عقاب کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شر' ' شکارتی اور تاوان سے دی جاتی ہے۔سدھائے ہوئے شکاری پرندے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عزت 'سلطنت' فوائداور رزق سے دی جاتی ہے۔ ماکول اللحم پرندے کوخواب میں دیکھنا آسان ترین نفع کی جانب اشار ہ ہے اور آواز والے پرندوں کوخواب میں دیکھنا نیک لوگوں کی جانب اشارہ ہے۔ نر پرندول کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مردول اور مادہ پرندول کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عورتوں سے دی جاتی ہے۔غیرمعروف پرندوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر اجنبی افراد سے دی جاتی ہے۔ایسے پرندوں کوخواب میں دیکھنا جوخیر وشر دونوں کے حامل ہوں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کومشکل کے بعد راحت اور تنگی کے بعد وسعت حاصل ہوگی۔ رات کے وقت نظر آنے والے پر ندول کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر جرائت 'شدت طلب اورا خفاء سے دی جاتی ہے۔

اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بے قیمت پرندہ قیمت والا ہو گیا ہے تو بیہ سود کی طرف اشارہ ہے اور بعض اوقات اس کی تعبیر باطل طریقہ سے کھائے جانے والے مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں ایسے پرندوں کو جو کسی خاص وقت رونما ہوتے ہیں بغیر وقت رونماہوتے دیکھا تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہاشیاء کا غلامواقع پر استعال ہور ہاہے یا بیانو کھی خبروں کی طرف اشارہ ہے یااس کی تعبیر لا یعنی چیزوں میں مشغولیت سے دی جاتی ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ پرندے کی تمام اقسام کے متعلق ہم نے خواب کی تعبیر کے اصول بیان کردیئے ہیں۔ پس آپ غور وفکر کر کے قیاس کیجئے۔

تتمي خواب كى تعبير بيان كرنے والول نے كہا ہے كەتمام پرندوں كا كلام صالح اور جيد ہے۔ پس جو خض خواب ميں كى پرندے كو كلام كرتے ہوئے ديكھے تواس كى شان بلند ہوگى -الله تعالى كاارشاد بي عُيااتُيْهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيُرِ وَ أُوتِينُنَا مِنْ كُلِّ شَى ء إِنَّ هلذَا لَهُوَ الْفَضُلُ الْمُبِينُ " (ا الوكوميس پرندول كى بوليال سَحالَى كَى بين اور بمين برطرح كى چيزين دى كئي بين ب شك يد (الله كا) نمايال فضل ب -سورة المل - آيت ١٦)

مقرین نے بحری پرندول موراور مرغ کی آواز کو مروہ سمجھاہے۔انہوں نے فرمایا ہے کہان کی آوازی غم و فکر اور موت کی خبر پر دلالت کرتی ہیں۔ نرشتر مرغ کی آواز بہادر خادم کی جانب ہے لگ کا اشارہ ہے اور اگر شتر مرغ کی آواز کوخواب میں برامحسوں کیا تو بیرخادم کے غلبہ کی جانب اشارہ ہے۔ کبوتر کی غرمغوں کوخواب میں سننے کی تعبیر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی عورت سے دی جاتی ہے۔ خطاف (ایک پرندہ) کی آواز کوخواب میں ننے کی تعبیر داعظ کرنے والے آدمی کی نفیحت ہے دی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

فائمہ این الجوزیؒ نے اپنی کآب' انس الفرید و بغیة المرید' پیس لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؒ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی پر ندوں کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ فرمایا ہے۔ (۱) سورہ ابقرہ میں چھر کا تذکرہ ہے۔ (۲) سورہ ابقرہ اور سورہ افر ہیں ہیں ہورہ اعراب میں ٹڈری کا تذکرہ ہے۔ (۳) سورہ افر میں شدی کا تذکرہ ہے۔ (۵) سورہ افر میں بدید کا تذکرہ ہے۔ (۵) سورہ قرم میں بدید کا تذکرہ ہے۔ (۵) سورہ قرم میں بدید کا تذکرہ ہے۔ (۱۹) سورہ قرم میں بدید کا تذکرہ ہے۔ (۱۷) سورہ قرم میں بدید کا تذکرہ ہے۔ اب سورہ قرم ان کرے میں فرمایا ہے۔ کہی بدی کا تذکرہ ہے۔ اب سورہ فیل میں ابائیل کا تذکرہ ہے۔ اب بدی بدی کہ میں میں بدیل کے قرم آن کرے میں فرمایا ہے۔

### طَيْرُ العَرَاقِيُبُ

''طَیْرُ العَوَاقِیْبُ''اہل عرب کے زدیک اس سے مرادشگونی کا پرندہ ہے۔اہل عرب ہراس پرندہ کو' طَیْوُ العَوَاقِیْبُ'' کہتے ہیں جس سے وہ بیشگونی لیتے ہیں۔

#### طَيُرُا الْمَاءِ

''طَیْرُ اللّٰمَاءِ''(پانی کا پرنده) اس کی کنیت کے لئے ابو تحل کا لفظ مستعمل ہے۔اس پرندہ کو این الماء اور بنات الماء بھی کہا جاتا ہے۔غنریب انشاء الله ' کیا کہیم'' کے آخر میں اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔

الحکم ارائی نے کہا ہے کہ اس پرندہ کی تمام قسمیں''اللقق'' (سارس کی قسم کا ایک پرندہ ہے ) کے علاوہ طال ہیں۔ پس''اللقلق'' محتج قول کے مطابق حرام ہے۔ رویانی نے طیرالماء کے متعلق صمیری ہے جلت اور حرمت کے دونوں آفول نقل کے ہیں کین سی حج قول رافعی کا ای ہے۔ طیرالماء میں بیڈا اوز اور مالک الحزین بھی شامل ہیں۔ ابوعاتھم عمادی نے کہا ہے کہ طیرالماء کی اقسام کی تعداد ایک سو کے قریب ہے اور الل عرب ان میں ہے اکثر کے ناموں کے متعلق کچھے نہیں جائے۔ اس کے کدان کے ممالک میں ان کا وجود قیس ہے۔ امثال الرعرب كتيم بين كـ ( كَأَنَّ عَلَى رُوسِهِمُ الطَّيْرِ " ( يعنى ان كرون ير يرنده ب)

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ گویاان میں سے ہرایک کے سر پرایک پرندہ ہے اور وہ اس کے شکار کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیں وہ حرکت نہیں کررہا۔ یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجال میں کررہا۔ یہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجال میں شریک ہونے والے اپنی گردنوں کو جھکا لیتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی ہیہ ہے کہ وہ ساکن رہتے تھے اور آپس میں گفتگو نہیں میں شقار نہیں کرتے تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نور سے سنتے تھے۔ پرندہ نہیں بیٹھتا گر ساکت چیز پر جو ہری نے کہا ہے کہ اس ضرب المثل کی اصل ہیہ کہ کہ کواجب اونٹ کے سر پر بیٹھتا ہے تا کہ وہ چیز کی کو پکڑ کراپی غذا بنالے تو چیچڑ می کہ کی کرنے سے اونٹ کو سر پر بیٹھتا ہے تا کہ وہ چیز کی کو پکڑ کراپی غذا بنالے تو چیچڑ ک

# طَيُطُوي

''طَيُطُوِی''ارسطاطاليس نے'' کتاب النعوت' ميں لکھاہے کہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے جو ہمیشہ جھاڑیوں اور پانی میں ر ہتا ہے اور ان ہے بھی الگ نہیں ہوتا۔اس لئے کہ یہ پرندہ نہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کھا تا ہے اور نہ ہی گوشت کھا تا ہے بلکہ اس کی خوراک وہ بد بودار کیڑے ہیں جو تھوڑے رکے ہوئے پانی کے کناروں اور جھاڑی وغیرہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ باز اپنی بیاری کے وفت اس پرندہ کو تلاش کرتا ہے۔اس لئے کہ بازعمو ما حرارت کے باعث جگر کی بیاری میں مبتلا ہوجاتا ہے اور پھراس پرندہ کو تلاش کر کے اس کا جگر کھالیتا ہے تو اس کی بیاری ختم ہو جاتی ہے بیٹحقیق طیطوی پرسکون زندگی گزارتا ہے اوراپنی جگہ تبدیل نہیں کرتا اور چیختا ر ہتا ہے۔ جب باز اس کو تلاش کرتا ہے تو بیفرار ہوجا تا ہے اوراپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ پس اگریہ پرندہ رات کے وقت اپنی جگہ ہے فرار ہوتو چیخنا اور چلاتا ہےاوراگردن کے وقت اپنی جگہ سے بھاگےتو خاموثی کے ساتھ گھاس میں جھپ جاتا ہے۔ يرندول كا كلام | تعلين اور بغوى وغيره في سورة النمل كي تفيير مين الله تعالى ك اس قول "يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ المُطْيُرِ '' (اوراس نے کہالوگوہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں ہیں۔انمل آیت ۱۱) کے متعلق کہا ہے کہ پرندوں کی بولی کو''منطق الطیر'' کہنے کی وجہ سے کدان کی گفتگو بھی انسانی گفتگو کی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ان حضرات نے کعب احبار اور فرقد نجی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزرا کی بلبل پر ہوا جو درخت کے اوپر پیٹھی ہوئی تھی اور اپنی دم اور سرکوحرکت دے رہی تھی ۔ پس حضرت سلیمان نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا کیاتم جانتے ہوبلبل کیا کہدرہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ حضرت سلیمانؑ نے فرمایا میہ کہ رہی ہے کہ میں نے نصف تھجور کھالی ہے اور دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ پھرآپ کا گزر مدمد پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہد ہد کہدر ہاہے کہ جب قضاء خداوندی کا نزول ہوتا ہے تو آئھ اندھی ہوجاتی ہے۔ کعب کی روایت میں یہ الفاظ میں کہ حضرت سلیمان علیه السلام نے فرمایا کہ ہدید ہے کہتا ہے کہ جورحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور فاختہ کہتی ہے اے کاش پیخلوق پیدا نہ ہوتی اور جب پیدا ہوگئ تو اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیتی۔ جب اس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو جان لیا تو کاش پی کلوق اپنے علم پر عمل کرتی لٹورا کہتا ہے پاک ہے میرارب جو بہت اعلیٰ ہے اوراس کی شیج زمین وآسان کے برابر ہے۔ کیکڑا کہتا ہے اے گنهگارو! اللہ

تعالی ہے منفرت طلب کرو طبیطوی کہتا ہے کہ ہر زندہ کے لئے موت ہے اور ہرئی چز پر انی ہوجائے گی۔ راوی گتبہ ہیں کہ خطاف کہتا ہے ہماری کو آباد کرو۔ مروکہتا ہے ہماری کر آباد کی گروا کو آباد کرو۔ مروکہتا ہے ہمیں کہتا ہے کہ موت کی تیاری کرواور ایڑے گھروں کو آباد کرو۔ مروکہتا تا کم ہے۔ عقاب کہتا ہے کہ لوگوں ہے دور رہنے قائم ہے۔ عقاب کہتا ہے کہ لوگوں ہے دور رہنے میں راحت ہے۔ اللی روایت میں ہے کہ عقاب کہتا ہے لوگوں ہے دور رہنے میں انس ہے۔ جبر المنظم المن میں کہتا ہے کہ گوگوں ہے دور رہنے میں انس ہے۔ جبر المنظم المن میں کرتا ہے۔ بازی کہتا ہے کہ میں انس ہے۔ دور کہتا ہوں۔ قری کہتا ہوں۔ قری کہتی ہے کہ پاک ہے ہمرا رب جو بلندہ ہرتر ہے۔ بعض اہل معلم کے نزد کی تحری کہتا ہے کہ میں انس ہے۔ کو ادمواں حصہ لیے والوں پر لعنت کرتا ہوں۔ اس کو خالوں پر لعنت کرتا ہوں۔ جبر المنظم کے نزد کہتا ہے کہ ہا کہ ہوئے والوں ہو نے والی ہوئے والی کہتا ہوں۔ جبر المنظم کے نزد ور کہتا ہے کہ اس انشر میں تھے ہے آئے کر زق کا موال کرتا ہوں۔ چنڈ ول کہتی ہے کہا ہو المنظم کا ذکر کرو۔ لئے جود دیا کی قطر چسل والم ان کی آل کے ساتھ بغض رکھنے والوں پر لعنت فریا۔ مرغ کہتا ہوں۔ چنڈ ول کہتی ہے دالوں کر گوٹ کے مرنا تی ہے۔ ایک روایت میں ہے دالوں کر کے والے پر لعنت کر با مرغ کہتا ہے اے نافل رہنے والواللہ کا ذکر کرو۔ کو وقت کھوڑا کہتا ہے کہ 'سٹوٹو کی گئے والوں پر لعنت فریا۔ مرغ کہتا ہے اے نافل رہے والوں کر آب کہتا ہے کہ دوائی وصول کرنے والے پر لعنت بھیتا کے وقت کھوڑا کہتا ہے کہ 'شیوٹو کہتا ہے نہ آب ہے کہ کو گئے گئے والمؤٹوٹ ''۔ گدھائیس وصول کرنے والے پر لعنت بھیتا ہے۔ مینڈک کہتا ہے 'شیٹوٹ کہتا ہے 'نسٹوٹ کو گئے گئے گئے والمؤٹوٹ ''۔ گدھائیس وصول کرنے والے پر لعنت بھیتا ہے۔ مینڈک کہتا ہے 'نسٹوٹو کا گئے گئے گئے کہا گئے کہ کہتا ہے نسٹوٹوں کرنے والے پر لعنت کے جسٹوٹوں کہتا ہے ' سید کو کہتا ہے ''۔ گدھائیس وصول کرنے والے پر لعنت کھیتا ہے۔ مینڈک کہتا ہے ''۔ گدھائیس وصول کرنے والے پر لعنت کھیتا ہے۔ مینڈک کہتا ہے '' سید کو کا کہتا ہے 'ڈکٹوٹوں کو کیا گئے کہتا ہے کہ کو کہتا ہے 'کہ کہتا ہے 'کیٹو کی کہتا ہے 'کو کو کی کو کر کو کی کو کر کیا گئے کہ کو کرنے کی کو کر کی کو کر کیا گئے کی کو کر کی کرنے کی کر

تعبیر این سرین نے فرمایا بر کی طبیطوی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عورث سے دی جاتی ہے۔

خواص اطیطوی کا گوشت کھانے سے انسان کا پیٹ صاف ہوجاتا ہے اور انسان کی قوت باہ میں اضافیہ وتا ہے۔

### اَلطَّيْهُوُ ج

''الطَّيْهُوْج ''(طا كِ فَتْ كِ ساتِه ) اس سے مراد چھوٹی چكور کی مثل ایک پرندہ ہے جس کی گردن سرخ ہوتی ہے اور اس کی چوچ اور پاؤں چكور کی چوچ اور پاؤں کی طرح سرخ ہوتے ہیں نیز اس كے دونوں باز وؤں كے نیچے سابق اور سپيدی ہوتی ہے۔ سے پرندہ تیكی کی طرح بلكا ہمانا ہوتا ہے۔

الحکم یه پرنده حلال ہے۔

خواص الطبون كاكوشت كرم تر ہوتا ہے۔ بوحنا كا يكى قول ہے۔ بعض اہل علم نے كہا ہے كداس پرند كا كوشت معتدل ہوتا ہے اور ہضم كے لحاظ ہے اس كے كوشت كا تيسرا نمبر ہے۔ اس پرندہ کی تتم ہے جو پرندہ فربہ ہواں كا كوشت موسم خريف ميں استعال كرنا قوت باہ ميں اضافہ كرتا ہے ليكن بيارى كے علاج كے وقت اس كا كوشت معز ہے البت دليد يس پكانے ہے اس كی معزت فتم ہوجاتی ہے ۔ اس پرندے كا كوشت كھانے ہے معتدل خون پيدا ہوتا ہے اور معتدل مزاج والے بچوں كے لئے اس كا كوشت ہے حد مفيد ہے۔ اس كا كوشت موسم رتيج ميں استعال كرنا ہے حد فقع بخش ہے۔ بير پرندہ بلاد مشرق ميں پايا جاتا ہے۔ طيبوح ، وراح اور چكور غذائیت 'اعتدال اور لطافت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔طیبوج سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دراج دوسرے اور چکور تیسرے نمبر برہے۔

## بنت طبق وام طبق

''بنت طبق وام طبق ''اس سے مراد کچھوا ہے۔ تحقیق باب اسین میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ب ایک بڑا سانپ ہے جو چھ دن سوتا ہے اور ساتویں دن بیدار ہوتا ہے۔ پس جس چیز پراس سانپ کی پھنکار پڑتی ہے تو وہ ہلاک ہوجاتی ہے۔ تحقیق ان دونوں کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔

امثال المرعب كتيم مين 'جَاءَ فَلان 'بِأَحُدِى بنات طَبْقِ '' (فلا الحَض ايك بنت طبق اين ساتھ لايا) يه مثال ال حض ك كا استعال كى جاتى ہے جس سے كوئى بہت برابرافعل سرز د موجائے۔



#### بَابُ الظَّاءِ المُعُجَمَةِ

## اَلظَّبِي

"الطّبين"اس سے مراد لومزى ہے۔ اس كى جع كے لئے "اطلب علباء اورظى كے الفاظ متعمل ميں \_ اس كى مونٹ' ظبیمة '''اوراس کی جمع ظبیکات اور ظباء آتی ہے۔' اُرض مُطَلَّناة '''ے مرادالی جگدجہاں بکثرت برن پائے جاتے ہیں۔ ظبیَّة ایک عُورت کا نام بھی ہے جو د جال ہے پہلے نمودار ہوگی اور مسلمانوں کو د جال ہے ڈرائے گی۔ ابن سیدہ کا یمی قول ہے کرخی نے كباب كه الظباء "كالفظانة برنول كے لئے متعمل باور مادہ كو الغزال" كباجاتا ب علامددميري فرمايا ب كرخى كا قول محض ان کا وہم ہی ہے کیونکہ''الغزال'' تو ہرن کا چھوٹا بچہ ہے جوابھی جوان نہ ہوا ہواوراس کے سینگ بھی نمودار نہ ہوئے ہوں۔امام نو دی کا بھی وہی قول ہے جوامام دمیری کا قول ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ نیز امام نو دی ؒ نے فریایا ہے کہ صاحب عب کا بہ قول'' فان أتَلْفُ ظَبًّا مَا خِصًا "صحح تبيل به بلك صحح "ظَبِّية مَاخِصًا" ب-اس لئ كد ماخض" والمدكوكها جاتا ب اورموث ك لئ ''ظبیة''اور خدر کے لئے ظبی کالفظ مشتعل ہے۔اس کی جمع ظباء آتی ہے جیے''رکوۃ'' کی جمع رکاء آتی ہے۔اس لئے کہ جومعثل '' فَعُلَمَٰ''' کے وزن پر ہوگا اس کی جمع ہمیشہ الف معدود کے ساتھ آئے گی۔صرف لفظ'' القربیۃ'' اس قاعدے کے خلاف آٹا ہے کیونکہ اس کی جمع خلاف قیاس قری آتی ہے۔ جو ہری کا یہی قول ہے۔ ہرن کی کنیت کے لئے ام الحفض 'ام شادن اور ام الطلاء کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ہرن مختلف رگوں کے ہوتے ہیں اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ ہرن کی ایک قسم الی ہے جس کو''الآر م'' کہا جاتا ہے۔ يه برن بالكل سفيدرنك كا بوتا ب اوربيه برن ريتك علاقول من يايا جاتا ب-ات مضانُ الطباء " ( برنو س ك ميند ه ) بهي كهاجاتا ے کونکہ ان کے جم پر بہت گوشت اور جربی ہوتی ہے۔ ہرن کی دوسری قم کو ' العفر'' کہاجا تا ہے۔ اس کا رنگ سرخ اور یہ چھوٹی گردن والا ہوتا ہے۔ یہ ہرن تمام ہرنوں سے دوڑنے میں بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہرن زمین کے بلنداور بخت مقام پر اپنا ٹھکانہ بنا تا - کیت نے کہا ہے کہ

وَكُنْا أَذَا جِنَارُ قَوْمِ اَرَادَنَا وَكُنْا أَذَا جِنَارُ قَوْمِ اَرَادَنَا "اورجبكى قوم نے بميل دحوكددينا طاباقة بم نے اسے" عفر" برن كيستگول يراثماليا"

لین ہم اس قوم کو آل کر دیتے ہیں اور ہم ان کے سرول کو فیزوں پراٹھا لیتے ہیں۔ اس زبانے ہیں ہرن کے سینگ کے بھی فیز ہنائے جاتے تھے۔ ہرن کی تیبری قسم کو 'الآوم'' کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے ہرنوں کی ٹائٹیں اور گرد نیس بہت لیں ہوتی ہیں اور ان کے
پیٹ بہت سفید ہوتے ہیں۔ ہرن کی بیخصوصیت ہے کہ اس کی نگاہ بہت تیز ہوتی ہے اور بیڈرار ہونے میں تمام جانوروں سے زیادہ تیز رقمار ہوتا ہے۔ ہرن جب اپنی خواب گاہ ہیں واٹل ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو بیالئے پاؤں دائل ہوتا ہے اور اپنی آئکھیں ساسنے رکھتا ہے۔ اس خوف سے کہیں اسے اور اس کے بیچل کو کئی جانور شد کھیلے۔ لیس اگر ہرن کو اس بات کاعلم ہوجائے کہ اے کسی جانور نے دی کے لیا ہے تو وہ اپنی خواب گاہ میں داخل نہیں ہوتا۔ خطل ہرن کی پندیدہ غذا ہے۔ ہرن اس کو ہڑے مزے سے کھا تا ہے۔ پس ہرن کا بید ہو ایک سال کا ہوجائے اس کے لئے مندر کا کھارا پانی پی کر بھی لطف حاصل کرتا ہے۔ ابن قتیعہ نے کہا ہے کہ ہرن کا بچہ جو ایک سال کا ہوجائے اس کے لئے ''طالاء ''(طاء کے فتی کے ساتھ) اور'نجشف ''(غاء کے کسرہ کے ساتھ) کے الفاظ مستعمل ہیں۔ پھر جب ہرن کا بچہ دوسال کا ہوجاتا ہے قوات ''جذع' 'کہا جاتا ہے اور تین سال کے بچے کوئن کہتے ہیں اور اس کے بعد ہرن کا یہ بچٹی ہی کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہوہ مرجائے۔ ابن خلکان نے حضرت جعفر صادق کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام ابو صنیفہ ہے سوال کیا کہ اگر کوئی محرم آدمی ہرن کے ربا گا دانت تو ڑ دے تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام ابوضیفہ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوم آدمی ہرن کے بیٹے میں نہیں جانا کہ ہرن ربائ نہیں کی صاحبز ادمی کے بیٹے میں نہیں جانا کہ اس محم کے متعلق کہا ہے کہ جو ہری نے س س ن کے مادہ میں اون سے ہوتا بلکہ وہ بمیشہ ٹی ہوتا ہے۔ کشا جم نے کتاب المصاید والمطار میں اس طرح نقل کیا ہے۔ جو ہری نے س ن ن کے مادہ میں اون کے کاتعریف میں شاعر کے اس شعر کے متعلق کہا ہے کہ ۔

فَجَاءَ تُ كَسِنِّ الطَّبِي لَمُ أَرَمِثْلُهَا فَيَالُونَ وَعُلُويَةُ جَائِعِ

پیں وہ (اونٹنی ) ہرن کی عربیس آئی۔ میں نے اس کی مثل کوئی اونٹی نہیں دیکھی کوہ بیار کیلئے شفایا بھوکے کے لئے دودھ دینے والی ہے۔ شاعر نے اپنے شعر میں جس اوٹنی کا تذکرہ کیا ہے وہ ثنی تھی اور ٹنی اس جانور کو کہتے ہیں جو دو دانت ہوجائے اور ہرن ہمیشہ دوشنی 'ایعنی دو دانت ہی رہتا ہے۔

ابن شبرمہ نے کہا ہے کہ میں اور امام ابوحنیفہ منظرت جعفر صادق " کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس میں نے عرض کیا یہ آدی عراق کا فقیہ ہے۔ پس حضرت جعفر صادق " نے فرمایا شاید بیووہی شخص ہے جو دین میں اپنی رائے کے ذریعے قیاس کرتا ہے۔ کیا بیہ نعمان بن ثابت ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ زنا جس چار گواہوں ہے کم کی شہادت قبول ند کرنے کا مطلب سے ہرگز نہیں ہے کہ زنا تمل نفس ہے بڑھ کر ہے بلا الیاست یعنی بردہ پوچی کے لئے کہا گیا ہے تا کہ کی مسلمان کی آبروریزی ندہواور حائصہ کورت ہے نماز کی تضاء کو دور کر تا اس کئے ہے کہ نماز کی تضایش روزہ کی قضا ہے زیادہ مشتقت ہے کیونکہ روزہ تو سال بحر بیس ایک دفعہ آتا ہے اور نماز تمام دن دات جس پائے مرجبے ہے۔ واللہ اعلم (اس لئے اگر حائصہ مورت کو نماز کی تصا کا ملکف بنایا جائے تو وہ مشتقت اور نگی میں جتال ہوجائے گی کیونکہ جیش کی کم از کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ بھر اس لئے اس مشتقت کو دور کرنے کے لئے ضرور کی تھا کہ مورت کے لئے دوران اور زیادہ سے زیادہ بچاس نمازیں قضا بھر خور کی تھا کہ مورت کے لئے دوران جیش قضا ہونے والی نمازیں محاف ہوں)۔

حضرت جعفر مل سلسله نسب معن ابي طالب رضي الله على ذين العابدين بن الحسين بن على بن ابي طالب رضي الله تعالى عن ا تعالى عنهم اجعين \_

حضرت جعفر صادق فرقد امامیہ کے عقیدہ کے مطابق بارہ اماموں میں سے ایک امام میں اور آپ سادات اہل بیت میں سے میں آ میں ۔ آپ کوصاد تی کالقب آپ کے صدق قول کی وجہ سے ملا ہے ۔ کیمیا وارشکون کے متعلق آپ کے متعدد اقوال میں ۔

باب اجمع میں "الجر ق" کے تحت گزر چکا ہے کہ ابن قتید نے اپنی کتاب ادب الکاتب میں لکھا ہے کہ حضرت جعفر صاد تی نے "کتاب الجر" میں ہر اس چیز کو لکھ دیا ہے بئس کا علم اہل ہت کیلیے ضروری ہے اور قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو بھی اس کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ ابن خلکان نے بھی ای طرح حکایت بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ'' کتاب الجفر'' کی نبیت حضرت علیؓ سے کرتے ہیں لیکن میدان کا وہم ہے۔ صحح بات یہی ہے کہ'' کتاب الجفر'' کو حضرت جعفر صادقؓ نے ہی وضع کیا تھا۔ جسے پہلے گزر چکا ہے۔

حضرت جعفرصا دق " کی وصیت ا حضرت جعفرصا دق نے اپنے بیٹے موکیٰ کاظم کو وصیت کی ۔ پس آپ نے فر مایا اے میرے بينے ميري وصيت كوياد كرك سعادت كى زندگى اور شہادت كى موت پائے گا۔اے ميرے بينے بےشك جو خص اپن قسمت ير قناعت کرتا ہے وہ بے نیاز رہتا ہے اور جو دوسروں کے ہاتھ کی طرف اپنی آنکھ اٹھا تا ( یعنی ان سے مال کا خواہش مند ہوتا ہے ) ہے وہ تنگدی کی حالت میں مرتا ہے اور جو شخص اس پر راضی نہیں ہوتا جواللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نقد بر کومتہم کرتا ہے اور جو شخص اپنے جرم کو عظیم مجھتا ہے تو اے دوسرول کے جرم ملکے نظر آتے ہیں۔اے میرے میٹے جو شخص دوسروں کی پردہ داری نہیں کرتا اس کے گھر کے پردے مکشف ہوجاتے ہیں اور جو خض بغاوت کی تلوار سونیتا ہے وہ اس تلوار نے تل ہوجا تا ہے اور جو تحض اپنے بھائی کے لئے کنوال کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے جو تخص بے وقو فول کے پاس جاتا ہے وہ تقیر ہوجاتا ہے اور جو تحض علاء کی صحبت اختیا رکرتا ہے وہ معزز ہوجاتا ہے اور جو تخص برے مقامات پر جاتا ہے وہ متہم وربہ تا ہے۔ اے میرے بیٹے ہمیشہ حق بات کہوخواہ وہ تمہارے حق میں جوی مہارے خلاف ہو۔اور تیرے لئے ضروری ہے کہ تو چغل خوری ہے پر ہیز کرے کیونکہ چغل خوری لوگوں کے دلول میں بغض وعدا:ت پیدا کردیتی ہے۔اے میرے بیٹے جب تو سخاوت کوطلب کرنے کا ارادہ کرے تو تجھے جاہیے کہ سخاوت کو کانول یعن خزانول میں تلاش کرے۔روایت کی گئی ہے کہ حضرت جعفرصا دق " ہے کہا گیا کہ مردگائی میں انسان کی بھوک زیادہ ہوجاتی ہاورارزانی میں بھوک کم ہوجاتی ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جعفر صادق "نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی پیرائش زمین سے ہوئی ہےاور بیتمام زمین کی اولاد ہیں۔ پس جب زمین پر قبط کا غلبہ ہوجائے تو انسان بھی قبط میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جب زمین سرسنر ہوجاتی ہے تو انسان بھی سرسنر ہوجاتے ہیں۔حضرت جعفرصا دق علی ولادت ۸ ھاوربعض اہل علم کے نز دیک ۸۳ھ میں ہوئی اورآپ کی وفات <u>۱۲ ج</u>یس ہوئی۔

حدیث شریف میں ہرن کا تذکرہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا گزر حالت احرام میں ایک ہرن پر ہوا جو درخت کے سامیہ میں سویا ہوا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فر مایا اے فلال اس جگہ کھڑے ہوجاؤ۔ یہاں تک کہ لوگ یہاں ہے گزر جا کیں تا کہ کوئی آ دمی بھی ہرن کو نہ دکھے سکے یعنی ہرن کو نہ چھیڑے۔

متدرک میں قبیصہ بن جابراسدی کی روایت فدکور ہے۔قبیصہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حالت احرام میں تھا۔ پس میں نے ایک ہرن کود یکھا۔ پس میں ایک ہرن کود یکھا۔ پس میں اس کی ایک ہرن کود یکھا۔ پس میں نے اس کی طرف تیر پھینکا جس سے وہ زخمی ہوگیا اور اس کی موت واقع ہوگئی۔ پس میں نے حضرت عمر کی ایک جانب ایک موت کا احساس ہوا تو میں حضرت عمر کی ایک جانب ایک خوبصورت شخص کو پایا اور وہ عبد الرحمٰن بن عوف تھے۔ پس میں نے حضرت عمر سے سوال کیا۔ پس حضرت عمر الرحمٰن بن عوف تے کہا ہاں۔ کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کیا آپ کی رائے میں فیدیہ کے طور پر ایک بکری کافی ہوگی؟ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف تے کہا ہاں۔

پو بیسه موج کے جی حکم دیا کہ میں ایک بحری وزئ کروں۔ پس جب ہم ان کی مجل سے اسٹھے تو ہم سے ساتھی نے کہا کہ اہم الموشین نے خود آپ کوفتو کی ٹیس دیا بلکہ دوسر سے خش سے لوچ کر جواب دیا ہے۔ پس حضرت عمر نے میر سے ساتھی کی گفتگوں کی اورا کی کو انا شاف کر ان کو ایک کو انا اورا کے کو جو کی کو ان کو ایک کو انا اورا کے کو جو کی کو ان کو ایک کو انا اور ایک کو انا اور کی طرف متوجہ ہوئے تو جس نے عرض کیا اے امیر الموشین میں نے ہم خیری کہا بلکہ ہو گئی میں اور ایک محرزت عمر نے جمھے چھوڑ دیا اور پھر فرن ہایا کیا تیر ادارادہ یہ ہے کو ترام کا م کر سے اور ہم فوئی ہوں اور ان میں سے نو اچھی ہوں اور ایک بری ہو۔
میں صد سے تجاوز کریں ۔ پھر حضرت عمر نے فرما یا ہے شک انسان میں دی عاد تیں ہوں اور ان میں سے نو اچھی ہوں اور ایک بری ہو۔
میں صد سے تجاوز کریں ۔ پھر حضرت عمر نے فرما یا ہے شک انسان میں دی عاد تیں ہوں اور ان میں سے نو اچھی ہوں اور ایک بری ہو۔
میں سے بری عادت اس کی ابقیہ تمام آچھی عاد توں کو جا کہا کہ کیا جو پانی پی رہی تھی۔ بس اس شخص سے ایک اعرائی نے کہا کہ کیا ہوں کہا کہ کیا ہے کہا کہ کیا ہوں کو بہاں ہوئی کو پانیا۔ یہاں تو تھی ہوئی کو پانیا۔ یہاں تو تھی کو برنی دے دوں گا۔ یہاں اس شخص نے نواز کو پیسٹول سے پولایا۔ یہاں والی ہوئی کو ہرنی دے دوں گا۔ یہاں تو تھی کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں تو کو پرنی کو پانیا۔ یہاں تو کو پرنی کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں تو کو پرنی کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں تو کو پرنی کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں تو کو پرنی کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں تو کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں کو پرنی کو پرنی کو پرنی دے دوں گا۔ یہاں کو پرنی کو پ

وَهِيَ عَلَى البُعُدِ تَلُوِيُ خَدَّهَا تُرِيْعُ شَدِّى وَ أَزِيُغُ شَدَّهَا

"تراكيا خيال ہاس كئے كى رفتار كے متعلق كرجب اس نے جمائے كى كوشش كى توش تھے اس كے پاس وكھا كى ديا"

أَيْا شِبُهُ لَيُلِى لَا تَوَاعِى فَالِنَيْ لَى الْكَوْمِ مِنُ وَحُشِيَةِ لِصَدِيْقِ "اكوه جوليل كمشابه جند بحاك بس من آج تحد النج دوست كلة وحشت محون كرم إمول" أَقُولُ وَقَدُ اطْلَقَهُمَا مِنُ وَ ثَاقِهَا فَاللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا حَبَيْتِ طَلِيْقٌ

"ميس نے اس کو (يعنى برن کو ) زنجرے آزاد كرتے ہوئے كہا كرة ليل كے لئے جادر جب يحك تيرى زندگى باقى جة آزاد ج"

تغلبی کی کتاب "ثمار القلوب" کے تیرہویں باب میں فدکور ہے کہ بادشاہ بہرام گور ہے زیادہ نشانہ باز پورے بم میں کوئی نہیں تھا۔ایک دن بہرام گورشکار کے لئے ادنٹ پر سوار ہوکر نکلا اور شخیق اس نے اپنی ایک لونڈی کوجس ہے وہ محبت کرتا تھا اپنے پیچیے بٹھا لیا۔ پس تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے بہت سے ہران نظر آئے۔ پس اس نے لونڈی سے کہا کہ میں ہرنوں کوکس جگہ تیر ماروں۔ پس لونڈی نے کہا کہ میں چاتی ہوں کہ تو ہرنوں کے نروں کو مادہ اور ان کے مادہ کونروں جیسا بناد ہے۔ پس بہرام گور نے ایک دوشاخ تیر نر ہرن کے مارا جس سے اس کے دونوں سینگ اکھڑ گئے اور پھر ایک ہرنی کے دو تیر مارے جو اس کے سینگوں میں پیوست ہوگے۔ پھراس باندی نے بہرام گور نے ایک ہرن کے کھر کواس کے کان میں پرودیا جائے ۔ پس بہرام گور نے ایک ہرن کے کان کی جڑ پھراس باندی نے بہرام گور نے ایک ہرن کے کھر کواس کے کان میں جربرام گور نے ایک ہرن کی کان کی طرف بڑھا تو بہرام نے اس کے کان میں سوراخ ہوگیا۔ پس جبرن نے اپنا پاؤں کان کھجلانے کے لئے کان کی طرف بڑھا تو بہرام نے اس کے کان میں سوراخ ہوگیا۔ پس جبرام گور نے کہا کہاں کہ خراب بندی کی طرف بڑھا تو بہرام نے اس کے پاؤں میں تیر مارا جس سے اس کا پاؤں کان میں گھس گیا۔ پھر بہرام گور شدت جذبات میں باندی کی طرف بڑھا کین وہ دیمین پر گر پڑی اور اسے اونٹ نے اپنے پاؤں تان میں گھس گیا۔ پھر بہرام گور نے کہا کہاس نے میر سے بھر کے اظہار کاارادہ کیا کین وہ مین پر گر پڑی اور اسے اونٹ نے اپنے پاؤں تا ہوگئی۔

قصل | ہرن کی ایک فتم''غزال المسک'' بھی ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ یہ ہرن جسامت' ٹانگوں کا پتلا پن' کھر وں کا جدا جدا ہونا تمام اوصاف میں تیسری قتم کے ہرنوں کے مشابہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک نمایاں فرق بیہوتا ہے کداس کے دو ملکے سے دانت ہوتے میں جو نچلے جبڑے کی طرف باہر نکلے ہوتے ہیں جیسے خزر کے دانت نچلے جبڑے کی طرف باہر نکلے ہوتے ہیں۔ان میں سے ہرایک دانت شہادت کی انگلی ہے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔کہاجا تا ہے کہ' غزال المسک'' تبت سے ہندوستان کی طرف سفر کرتا ہے اور یہاں آ کر اپنا مشک وال دیتا ہے۔ پس بیمشک ردی فتم کا ہوتا ہے۔اس ہرن کا مشک حقیقت میں اس کا خون ہے جوسال کے دوران کسی مخصوص وقت میں اس کی ناف میں جمع ہوجاتا ہے اس مواد کی طرح جو آہتہ آہتہ کسی اعضاء کی طرف بردھتا ہے۔ ہرن کے ناف کو اللہ تعالیٰ نے مشک کے لئے کان بنا دیا ہے۔ پس بیناف ہرسال اپنے رب کے تھم سے پھل دار درختوں کی طرح پھل دیتی ہے اور جب تک خون گا مواد پایستحمیل کوئیس پہنچتا اس وقت تک ہرن بیار رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اہل تبت اس ہرن کے لئے جنگلوں میں کھونے گاڑ دیتے ہیں تا کہ وہ ان کھونٹوں سے نکرا کرا پی ناف جھاڑ دے۔قرویٹی نے''الاشکال' میں لکھا ہے کہ''دلبۃ المسک'' (ایک جانور) پانی سے نکتا ہے جیسے مرن وقت معین برخمودار ہوتے ہیں۔اوگ اس جانور کا شکار کرتے ہیں اور جب اس کو ذ کے کرتے ہیں تو اس کی ناف کی نالی سے خون نکاتا ہاور بیخون ہی مشک کہلاتا ہے۔ پس جس جگداس جانور کوذیج کیا جاتا ہے وہاں اس میں سے خوشبونہیں آتی لیکن جب اس کو دوسری جگہ منتقل کردیا جاتا ہے تو اس میں سے خوشبو پھوٹ پڑتی ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ قزویٰ کا بیقول ضعیف ہے اورمشہور بات وہی ہے جوہم نے پہلے بیان کردی ہے۔ابن صلاح نے اپنی کتاب دمشکل الوسط" میں لکھا ہے کہ ابن عقیل بغدادی سے مروی ہے کہ مرن كے ناف ميں پائے جانے والے مشك كى وہى شكل ہے جو بحرى كے ايك سال كے بيجے كے پيك ميں" افخه" كى شكل ہوتى ہے۔ ابن عقیل نے بلاد مشرق کی طرف سفر کیا۔ یہاں تک کدوہاں ایک' غزالة المسك' كو بلاد مغرب میں لے گئے تا كر تحقیق كرنے كے بعد اس ے متعلق پائے جانے والے اختلاف کوحل کیا جاسکے۔ ابن صلاح کی کتاب ''العطر'' میں علی بن مہدی طبری سے منقول ہے کہ ہرن کے

پیٹ سے اغرا انکتا ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک مشہور بات یمی ہے کہ مشک برن کے پیٹ میں فطری طور پر پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک عارض چیز ہے جو ہرن کی ناف میں پیدا ہوتی ہے جیسے ماقیل میں گز راہے۔ وائٹد اعلم۔

منگ کا شرع تھی ہے ۔ منگ کا شرع تھی کا سرع کی اس میں مندریؒ ہے روایت ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قد چھوٹا تھا لیکن یہ ایک دوعورتوں کے ہمراہ جل رہی تھی جن کا قد طویل تھا۔ پس اس عورت نے دو پاؤں لکڑی کے بنوائے اور ایک سونے کی انگوشی بنوائی اوراس میں منگ مجردیا۔ پس ہی عورت ان دوعورتوں کے ساتھ چگی۔ پس وہ اے بیجیان نہ عیس۔

پس اس عورت نے اپنے ہاتھ ہے اشارہ کیا۔ پس شعبہ راوی نے اپنے ہاتھ ہے اشارہ کر کے عورت کی کیفیت ہے آگاہ

کیا۔ (رواہ السلم) امام نووی نے فرمایا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مشک تمام خوشبوؤں ہے افضل اور پا کیزہ ہے نیز اس
کا استعمال بدن ولباس وغیرہ میں جائز ہے اور اس کی خرید وفروخت بھی جائز ہے۔ ان تمام مسائل پر اہل علم کا اجماع ہے۔ ہمارے
بعض اصحاب نے اس کے متعلق اہل تشیع حضرات کا مسلک بھی نقل کیا ہے لین وہ باطل ہے کیونکہ اجماع مسلمین اور احادیث سیحد کے
خلاف ہے۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ جن احادیث میں نبی اگرم سلمی الله علیہ وہلم ہے مشک کا استعمال جاہرے مسلمین اور احادیث سیحد کے
خلاک استعمال جاہت ہے وہ اس معروف قاعدہ ہے مشتیٰ ہے کہ جو چیز کی جاندار کے جم ہے برآ ند ہو ہی وہ مردار ہے۔ علامد وہرین کے
فرمایا کہ ذکورہ حدیث میں عورت کا کلائوی کے پاؤں لگا کر جلنے کا تذکرہ موجود ہے جس کی وجہ ہے دو کہی عورتی اس عورت کی سے متاب کہ استعمال کو بیات کہ وہ جائے گا کہ کہ استعمال کے کہ اے بیچان کر کوئی اورت کہ میاس کا تقلیم کیلئے ہوئے
لیے کہ اے کہا کے کہا سے بیچان کر کوئی اورت نہ بیچا وہ سے مقال کوئی ورق کی مضابہ جاہرے کہ اور کوئی ورق سے مضابہ جاہرے کہ اور کوئی ورق سے مضابہ جاہرے کہ اورکوئی ورق سے مضابہ جاہرے کہ اورکوئی ورق کے مضابہ جاہرے کہ اورکوئی ورق سے مشابہ جاہرے کی اورکوئی ورق سے مضابہ جاہرے کہ اورکوئی ورق کرج فیس اور اگر ایسا کرنا لیمن کلائوں کے یاؤں وغیروہ گا تقطیم کیلئے ہوئے
لیے آپ کوئال عوروں کے مضابہ جاہرے کرنا ہو یا لوگوئی کو دورہ استحداد اسے کہ اگر ایسا کرنا لیمن کلائوں کے دورہ کے مضابہ جاہرے کہ با ورائو کوئی کوئی دورہ ہے۔ بار کام

حضرت ام سلمة فرماتي هي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك مرتبه جنگل هيں تقصيه ليك إيكار نے والا كهدر ما تضايا رسول الله

﴿ فَحَيْوَةَ الْحَيُوانَ ﴾ فَحَيْوَةَ الْحَيُوانَ ﴾ پس آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے لیکن کوئی آ دمی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی نظر آئی جو بندھی ہوئی تھی۔ پس اس ہرنی نے کہایارسول الله میرے قریب تشریف لائے۔ پس آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور فریایا تیری کیا عاجت ہے۔ بس اس ہرنی نے عرض کیا کہ میرے دو بچے اس پہاڑ میں ہیں۔ پس آپ مجھے کھول دیجئے ۔ یہاں تک کہ میں ان بچوں کی طرف جاؤں اور انہیں دودھ پلا کرواپس آپ کی طرف لوٹ آؤں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی۔ پس وہ ہرنی کہنے گئی کہ اگر میں نے ایبانہ کیا تو اللہ تعالی مجھے عشار جیسے عذاب میں مبتلا کردے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کوکھول دیا۔ پس و ، گنی اور ا ہے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ پس آپ نے اس ہرنی کو باندھ دیا۔ای اثناء میں اعرابی بھی بیدار ہو گیا جس نے اس مہنی کو با ندھا تھا۔ پس اس اعرابی نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کیا آپ علیقی کی کوئی حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ؟ اس ہرنی کوآ زاد کردے۔ پس اس اعرابی نے ہرنی کوآ زاد کردیا۔ پس وہ ہرنی نکل کر بھاگ گئی اور وہ کہہر ہی تھی' ' أَشُهَا لُهُ اَلَهُ اللّٰهِ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ رَسُولُ لُ اللَّهِ ''(رواه الطبر اني)

حضرت ابوسعید نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کا گزرایک جرنی پر ہوا جوایک خیمہ سے بندھی ہوئی تھی۔ پس اس ہرنی ب عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کھول دیجئے ۔ یہاں تک کہ میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں اور انہیں دودھ پلا کر واپس آپ کے پاس آ جاؤں۔پس آپ دوبارہ مجھے باندھ دیں۔پس آپ نے فرمایا کہلوگوں کے شکار کی اوراے باندھنے کی میں صانت لیتا ہوں۔ پس آپؓ نے ہرنی سے حلف کا مطالبہ کیا۔ پس ہرنی نے قتم اٹھائی۔ پس آپؓ نے اسے کھول دیا۔ پس تھوڑی ہی دیر گزری تھی تھی کہ ہرنی واپس آگئی اور حقیق اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلا کراپنے تھنوں کو خالی کرلیا تھا۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس ہرنی کو باندھ دیا۔ پھرآپ صلی الله علیه وسلم خیمہ میں ہرنی کے مالکان کے پاس تشریف لے گئے۔ پس رسول الته صلی الله علیه وسلم نے بطور مدیداس ہرنی کوطلب فرمایا۔ پس انہوں نے آپ صلی الله علیه وسلم کو ہرنی ہبہ کردی۔ پس آپ نے ہرنی کو کھول دیا۔ پھر فر مایا اگر موت کے متعلق وہ باتیں چو پاؤں کومعلوم ہوجا کیں جوتم جانتے ہوتو تم کسی بھی فربہ جانورکو کھانے کے لئے حاصل نہ کرسکو گے ۔ صالح شافعی نے ایے تصیدہ میں ای کے متعلق اشارہ کیا ہے ۔

وَجَاءَ امرؤ قُدُ صَادَ يَومًا غزالة لَهَا وَلَدُ خَشِفٌ تَخُلُفُ بِالْكَدَا ''اورا کے مخص آیا جس نے غزالہ کا کیے دن شکار کرلیا تھا اوراس غزالہ (ہرنی) کا ایک بچہ تھا جو چرا گاہ ہے ہیجھے آرہے تھا'' فَنَادَتُ رَسُولُ اللهِ وَالْقَومُ حَضُرٌ ۚ فَأَطَلَقَهَا وَالْقَوْمُ قَدُ سَمِعُوا لِنَدَا '' پس اس ہرنی نے رسول اللہ کو پکارااور قوم وہاں حاضرتھی ، پس آپؓ نے اس ہرنی کو آزاد کر دیااور قوم نے ہرنی کی پکارکوس لیا تھا'' علامه دمیریؒ نے فرمایا کہ عقریب انشاء الله دوسرے اشعار''العشر اء'' کے تحت بیان کئے جا کیں گے۔

الحکم ایس کی تمام اقسام کا کھانا حلال ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کو ہلاک کردے تو اس پر بکری واجب ہوگی۔امام ابوصنیفہ کا بھی یمی قول ہے اور رافعیؒ نے بھی ای قول کو پیند کیا ہے۔امام نوویؒ نے ای قول کو سیحے قرار دیا ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا کہ بیوہم ہے کیونکہ ہرن نرے اور بکری مادہ ہے۔ پس سیحے بات یمی ہے کہ ہرن کی ہلاکت کی

صورت میں ٹنی (یعنی ہرن) کی قربانی دی جائے۔رہی مشک تو وہ طاہر ہے۔ای طرح صحح قول کے مطابق ہرن کا نافہ بھی طاہر ہے لیکن اس کی طہارت کی شرط یہ ہے کہ وہ ہرن ہے حالت حیات میں علیحدہ ہوگیا ہو۔ محالمی نے'' کتاب اللباب المسک بانظمی'' میں لکھا ے کہ ہرن کا مشک طاہر ہے۔''الممک بالظمی'' کہ کرمحالمی نے تمقی مشک کوجو'' فارق'' جانورے حاصل ہوتا ہے، مشتیٰ کر دیا ہے کیونکہ یہ مٹک نجس ہے۔''الفارۃ'' کا تذکرہ انشاء اللہ'' باب الفاء'' میں آئے گا اور فارہ جانور سے حاصل شدہ مٹک کی نحاست سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے کیونکہ اگر اس جانور کا گوشت کھانا حلال ہوتا تو اس ہے حاصل شدہ مشک بھی ہرن ہے حاصل شدہ مشک کی طرح طاہر ہوتا۔ طبیب حضرات مشک تبتی کو مشک ترکی بھی کہتے ہیں اور بید مشک ان کے نز دیک بہت عمدہ ہے اور ضروری ہے کہ اس کی نجاست کی وجہ ہے اس کے استعال ہے اجتناب کیا جائے عظریب انشاء اللہ باب الفاء میں' الفار'' کے متعلق جاحظ کا قول نقل کیا جائے گا۔ شخ ابوممرو بن صلاح نے قفال شاشی نے نقل کیا ہے کہ فارہ جانور کے نافہ کواس کے مشک ہے ر باغت حاصل ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح دوسری کھالیں دباغت سے پاک ہوجاتی ہیں۔ای طرح نافی بھی مشک کی دباغت ہے یاک ہوجائے گا۔غدیۃ این سریج کے بعض شارحین نے ذکر کیا ہے کہ وہ بال جوفارہ جانور کے ناف کے اور یہوتے ہیں وہ بالا تفاق نجس ہیں۔اس لئے مخک صرف اس کھال کو د باغت دیتا ہے جواس ہے متصل ہوتی ہے اور جواس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہوتی جیسے اس جانور کے ناف کے کنارے وغیرہ ان پر د باغت کا اثر نہیں ہوتا۔علامد دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ بالوں کی نجاست کے متعلق ان شار مین کا قول درست نہیں ہے کیونکہ دیاغت یافتہ کھال پر پائے جانے والے بال بھی تبعاً طاہر ہوتے ہیں۔ ربی جیزی نے امام شافعی سے ی تو انقل کیا ہے۔ بکی وغیرہ نے بھی ای قول کو اختیار کیا ہے۔ نیز استاذ ابوانخی اسٹراین الرویانی ' ابن الی عصرون وغیرہ نے بھی ای تول کوچیح قرار دیا ہے۔ جبیبا کہ''باب السین'' میں ''السنجاب'' کے تحت تفصیلی مذکرہ گز را ہے۔ ازرتی نے حرم کے شکار کے احترام کے متعلق عبرالعزیز بن الی رواد ہے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ مقام ذی طوی میں پہنچے اور وہاں پر ( آرام کرنے کیلئے ) پڑاؤ کیا۔ پس حرم کے برنوں یس سے ایک برن ان کے قریب آگیا۔ پس ان میں سے ایک آدی نے برن کی ٹانگ پکڑ لی۔ پس اس کے ساتھیوں نے اس سے کہاتو بر باد ہوجائے' اسے چھوڑ وے لیں وہش بشتار ہااوراس نے ہرن کوچھوڑ نے سے انکار کردیا۔ پس کچھ دم بعد ہرن نے پیٹاب اور یا خانہ کیا۔ بھرا س مخف نے ہرن کو چھوڑ دیا۔ پس رات کے وقت لوگ اپنے خیمہ میں سو گئے۔ پس نصف رات کے قریب کچھاؤگ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کداس ہرن کو پکڑنے والے آدی کے پیٹ پر ایک سانپ لیٹا ہوا ہے۔ پس اس کے ساتھوں نے اس سے کہا تو ہلک ہوجائے حرکت نہ کرنا۔ پس وہ سانب اس وقت اس آ دمی کے پیٹ سے علیحدہ نہیں ہواجب تک اس کا الین آ دی کا ) یا خانہ نبیں نکلا جیسے برن کا پاخانہ نکلا تھا جبکہ اس مخص نے ہرن کوٹا نگ سے بکڑ رکھا تھا۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کے زیانہ جا ہلیت میں قصی بن کلاب کے دور ہے قبل شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مکہ آیا۔ پس انہوں نے وادی طوکی میں بیول کے ان در ضوّل کے نیچے پڑاؤ ڈالاجن کے سابید میں لوگ آرام کرتے تھے۔ پس ان لوگوں نے روٹی پیکائی کیکن ان کے پاس بطور سالن کوئی چیز نہیں تھی۔ پس ان میں ہے ایک شخص ایے تیر کمان لے کر کھڑا ہوا۔ پس اس نے حرم شریف کی ایک ہرنی کا شکار کیا جوان کے قریب بی چررہی تھی ۔ پس وہ لوگ اس ہرنی کی کھال اتار کراس کا سالن بنائے گئے۔ پس جب وہ کوشت کو بھون رہے تتے اوران کی ہاغری

﴿ حينوة المحيوان ﴾ ﴿ 349 ﴾ ﴿ حينوة المحيوان ﴾ ﴿ 349 ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ جوث مار ربى تقى توري قافله كوجلا دياليكن النالوگول ك سامان کہاس اوران درختوں کوجن کے یتجے انہوں نے پڑاؤ ڈالاتھا 'آگ نے نہیں جلایا۔

امثال اللعرب كہتے ہيں آهنُ مِنْ ظَبَاءِ الْحَوَمِ (حرم شريف كے ہرنوں سے بھى زيادہ مامون)اى طرح الل عرب كہتے ہيں "تَوَكَ الطَّبِي ظِلَّهُ" (مِن نے اپنا سامیچھوڑ دیا) ای طرح اہل عرب کا قول ہے" أُتُو کُهُ تَوکَ الْغَزَالَ ظِلَّهُ " (تو چھوڑ دے ہرن کو جیسے اس نے اپناسامیہ چھوڑ دیا ) میں مثال اس مخص کیلئے استعمال کی جاتی ہے جو چوکنار ہتا ہو۔"وَ ظِلْلُهُ " اس سے مرادوہ جگہ ہے جہاں سخت گرمی میں ہرن آ رام کرتا ہے۔ پس جب ہرن کو اس جگہ سے نفرت ہوجائے تو وہ دوبارہ بھی بھی اس کی طرف نہیں لوٹا۔ عنقريب انشاء الله ''باب الغين'' ميں مزيد تفصيل بيان ہوگ۔

خواص این وشیہ نے کہا ہے کہ ہرن کا سینگ چھیل کر گھر میں اس کی دھونی دینے سے تمام زہر ملیے جانور فرار ہوجاتے ہیں۔ ہرن کی زبان سائے میں خشک کرنے کے بعد کی زبان درازعورت کو کھلائی جائے تو اس کی زبان درازی ختم ہوجائے گی۔ ہرن کا پیتہ کان کے درد میں مبتلا مخف اپنے کان میں ٹیکا لے تو اس کا دردختم ہوجائے گا۔ ہرن کی مینگنی اور کھال جلا کر پیس لی جا ئیں اور پھر بچیہ کے کھانا میں ملادی جائیں۔ پس وہ بچیمنگنی اور کھال کاسفوف کھانے کے بعد ہونہار' ذہین اور تصبح اللیان ہو جائے گا۔ ہرن کا مشک آنکھوں کی روشی میں اضافہ کرتا ہے اور رطوبات کو جذب کر لیتا ہے اور دل و د ماغ کو طاقتو رکرتا ہے۔ نیزیہ آٹھوں کی سفیدی کو چمکدار بناتا ہے اور خفقان کیلئے بھی نافع ہے۔ نیز ہرن کا مشک ہرقتم کے زہروں کے لئے تریاق ہے مگراس کے استعال ہے انسان کے چہرے کا رنگ زرد ہوجاتا ہے۔ ہرن کے مثک کی ایک خاصیت سے کہ اس کو اگر کھانے کے ساتھ کھالیا جائے تو منہ بدبودار ہوجاتا ہے اوراس سے ایک خاص قتم کی ہوآ نا شروع ہوجاتی ہے۔

فصل | مشك كرم خشك موتا باورعد وتم كامشك' الصفدى "ب جوتبت سے لایا جاتا ہے ليكن بير كرم دماغ والوں كے لئے نقصان ۔۔۔۔ دہ ہے۔ اس کے نقصان کو کا فور کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے۔مشک کی خوشبوسر دمزاج والوں اور بوڑھوں کے لئے موافق ہوتی ہے۔ ا مام رازیؓ نے فرمایا ہے کہ ہرن کا گوشت گرم خشک ہوتا ہے اور ہرن کے شکار کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے اور ہرن کے نوزائیدہ بچے کا گوشت سب سے عمدہ ہوتا ہے اور بیقولنج ' فالج اور بڑھے ہوئے بادی بدن کے لئے بے حدمفید ہے لیکن ہرن کا گوشت اعضاء کوخشک کردیتا ہے۔ البتہ کھٹائی اس کے نقصان کو دور کردیتی ہے۔ ہرن کا گوشت کھانے سے گرم خون پیدا ہوتا ہے اور موسم سر مامیس ہرن کا گوشت کھانا بے حدمفید ہے۔

فائده انتبتی مشک کی ایک رقیق قتم ہے لیکن 'الجرجاوی'' رقت اور خوشبومیں ناف کے برعس ہے۔القیوی متوسط ہے لیکن صوبری رقت اورخوشبو کے لحاظ سے قینوی سے بھی کم تر ہے۔ نافہ مشک والا ہرن سمندر سے جتنا دور رہے گا اتنا ہی اس کا مشک لذیذ اور بہترین ہوگا۔

تعبیر | ہرنی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عرب کی حسین وجیل عورت ہے دی جاتی ہے۔ پس اگریکی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شکار کے ذریعے ہرن کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا آ دمی دھوکے سے کسی لونڈی کا مالک بے گا یا مکر وفریب

∳350∳ ے کی جورت کے ساتھ فکاح کرے گا۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہرنی کو ذیج کرر ہا ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ شخص کی دیڈری کی ریکارت زائل کرے گا۔ اگر کس شخص نے خواب میں دیکھا کہاس نے بلاارادہ شکار پر تیر جلایا ہے تو اس کی تعبیر سیر ہوگی کہ و و کس کے گناہ عورت پر الزام لگائے گا اور جس شخص نے خواب میں بغرض شکار تیر جلایا تو اس کی تبییر یہ ہوگی کہ اس شخص کوعورت کی باب ہے بال حاصل ہوگا۔اگر کس آ دی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی ہرنی کی کھال اتار رہا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ وہ مخص کسی ورت کے ساتھ مکاری کرے گا۔ اگر کس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہرن کا شکار کررہا ہے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ اسے دنیا عاصل ہوگی۔اگر کے شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس پر ہرن جملہ آور ہواہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی تمام امور میں اس کی نافر مانی کرے گی۔ جاماب نے کہا ہے کہ جو تخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہرن کے قدموں کے نشانات پر چل رہا ہے تو اس کی تعبیر سے بوَن کہ اس کی قوت میں اضافیہ ہوگا۔ اگر کمی شخف نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہرن کے سینگ بال اور کھال وغیرہ کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے عورتوں کی جانب سے مال حاصل ہوگا۔

خاتمہ | منگ کوخواب میں دیکھنا محبوب یا لوغری پر دلالت کرتا ہےاور بھی اس کی تعبیر مال ہے دی جاتی ہے کیونکہ منگ سونے ہے نبی زیادہ قیمتی ہے۔منک کوخواب میں دیکھنے کی تعییر عیش پیند زندگی ہے بھی دی جاتی ہوار بعض اوقات منگ کوخواب میں دیکھنا تہت زدہ افراد کے بری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ مشک کوخواب میں دیکھنا لڑھے کی جانب اشارہ ہے۔ بعض ابل علم كنزويك مثك كوخواب مين ويمضى تعبير عورت عدى جاتى ب-والله الملم-

فاكده علامه دميريٌ نه فرمايا ب كدمين فه شخ شرف الدين ابن يونس شارح التنبيبه كى كتاب " مخقر الاحياء " ك" باب الاخلاص" میں پڑھا ہے کہ جو مخص خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی عمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے علاوہ اس کی اور کوئی نیٹ نہیں ہوتی تو اُس پر اور اس کی آنے والی نسلوں پر اس کی برکت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اثر کرز مین ک طرف تشریف لاے تو جنگل کے تمام جانورآپ کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے گئے۔ پس حضرت آدم علیدالسلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کی ضروریات کے مطابق ان کو دعا تعیں دیں۔ پس آپ کے پاس ہرن کا ایک ریوڑ حاضر ہوا۔ پس آپ نے ان ك لئے دعا فرمائي اوران كى بشت ير باتھ بجيرا ليس آپ ك باتھ بجيرنے كى بركت سے الله تعالى في ان ميس مشك جيسى چيز پیدا فر مادی۔ پس جب دوسرے برنوں نے دیکھا تو وہ کہنے گئے میتمبارے اندریہ چیز کہاں ہے آگئی ہے؟ پس انہوں نے کہا کہ جم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی زیارت کی تو انہوں نے ہمارے لئے وعا فرمائی اور ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا جس کی برکت سے میں چیز ہمارے اندر پیدا ہوگئی ہے۔ پس باقی ہران بھی حصرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس حصرت آ دم علیہ السلام نے ان کے لئے دعا فر مائی اور ان کی پشت پر وست مبارک چھیرالیکن ان جس شک جیسی کوئی چیز پیدائبیں ہوئی۔ پس انہوں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ جو کام تم نے کیا وہ ہ ہم نے کیا لیکن ہم نے وہ چرفیس دیکھی جوتم نے حاصل کی ہے۔ پس ان ہرفول ہے کہا گیا کے تمہاراعمل مشک جیسی خوشبو کے حصول کے لئے تھا لیکن تمہارے بھائیوں کووہ چیز یعنی مشک اس لئے حاصل ہوئی ہے کہ ان کاعمل القد تعالى كى رضا كے لئے تھا۔ ليس الله تعالى نے ان ميس اوران كى تسلوں ميں اس چيز لينى مشك جيسى خوشبوكو ظاہر كرويا۔ نيز يہ برك

﴿ حَيْوَةَ الْحِيوانَ ﴾ ﴿ 351 ﴾ قیامت تک اس خوشبوے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔علامہ دمیریؓ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اخلاص اور ردیاء کے متعلق اپنی کتاب ''الجو ہرالفرید'' کی چوتھی جلد میں بحث کی ہے۔ پس اس کتاب میں اخلاص اور رویاء کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔

# اَلظُّرُ بَان

''اَلطَّوْبَان ''کتے کے لیے کے برابرایک بدبودار جانور جو بہت گوز مارتا ہے۔ تحقیق'' ظربان' اپنی بدبوادر گوزے واقف ہے اور بیا پنی بد بوکوبطور اسلحہ اپنے دفاع کے لئے استعمال کرتا ہے جیسے 'الحباری'' شکرا ہے بچنے کے لئے بطور ہتھیارا پنی بیٹ استعمال کرتا ہے۔ پس ظربان 'گوہ کے بل میں پہنچ جاتا ہے جہاں گوہ کے بچے اور انڈے ہوتے ہیں۔ پس ظربان بل کے تک سوراخ پرآ کراپی دم سے اس کو بند کردیتا ہے اور اپنی وُبر کو اندر کی طرف رکھتا ہے اور پھر تین گوز مارتا ہے جس کی وجہ سے گوہ پرغثی طاری ہو جاتی ہے۔ بس ظربان اس کو کھالیتا ہے۔ پھروہ بل میں ہی ژہتا ہے یہاں تک کہ گوہ کے انڈے بھی کھاجا تا ہے۔ اعرابیوں کا خیال ہے کہ جب کوئی شکاری اس کو پکڑتا ہے تو بیاس کے کپڑوں میں گوز مارتا ہے۔ پس اس کے گوز کی بد بواتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی۔ يهال تك كه كيژے كو مياڑ ديا جائے۔

فاكده ابوعلى فارى في طبيب احمد بن حسين متنتى شاعر سے سوال كيا جو لغت كوفل كرنے ميں مهارت ركھتے تھے۔ كيا فعلني كوزن پرکوئی جمع آتی ہے؟ پس اس نے کہا کہ حجلی و ظوبنی آتی ہیں۔ابوعلی کہتے ہیں کہ میں نے تین رات تک لفت کا مطالعہ کیا۔ پس میں نے ان دو کے علاوہ اس وزن پر تیسری جمع کوئییں پایا۔علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ'' باب الحاء'' میں بھی اس ہے قبل اس کا تذکرہ کیاجاچکا ہے۔

" ظوبان" بلی اور پستہ قد کتے کے برابر ہوتا ہے اور میرظا ہری و باطنی دونوں اعتبار سے بد بودار ہوتا ہے۔اس کے کانوں کے بجائے صرف دوسوراخ ہوتے ہیں۔اس کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کے چنگل بہت تیز ہوتے ہیں۔اس کی دم طویل ہوتی ہے اور اس کی کمر میں جوڑ وغیرہ نہیں ہوتے بلکہ اس جانور کے سر کے جوڑ سے دم کے جوڑ تک ایک ہی ہڈی ہوتی ہے۔ بسااوقات جب آ دمی اس جانور پر قابو پالیتا ہے اوراپنی تکوار ہے اس پر وار کرتا ہے تو تکوار اس جانور پر اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کھال بہت نخت ہوتی ہے جیسے 'نقد'' (ایک قتم کی مجھل) کی کھال بہت بخت ہوتی ہے۔اس جانور کی بیدعادت ہوتی ہے کہ جب بیاڑ دھے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے قریب آ کراس پر کود پڑتا ہے۔ پس جب اڑ دھااس کو پکڑتا ہے تو لمبائی میں سکڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم ایک ری کا کلزامعلوم ہونے لگتا ہےاورا ژ دھااس کے ساتھ چیٹ جاتا ہے تو بیے جانور پھولنا شروع ہوجاتا ہےاور پھریدایک سائس مارتا ہےجس سے از دھے کے مکڑے مکڑے ہوجاتے ہیں۔

ظربان پرندوں کے شکار کی تلاش میں دیوار پر چڑھ جاتا ہے۔ پس جب یہ دیوار سے گرتا ہے تو اپنے پیٹ کو پھیلاتا ہے۔ پس گرنے کی وجہ ہے اے کوئی نقصان نہیں پنچا۔ بسااوقات' اَلظَّرُ بَان ''اونٹوں کے رپوڑ کے درمیان میں جاکر گوز مارتا ہے۔ پس اونٹ اس طرح بگھر جاتے ہیں جیسے چیچڑ یوں کے مقام سے متفرق ہوجاتے ہیں۔ پس ایسی حالت میں چرواہا اپنے اونٹوں پر کنٹرول

فحيوة الحيوان فم

نہیں کر پاتا۔ ای لئے اہل عرب نے اے "مفرق انعم" کے نام ہے موسوم کیا ہے۔ یہ جانور بلادعرب میں بمثرت پایاجا تا ہے۔ "والهجة" سے مراداد نول كاليار يوثر ہے جس مي كم از كم سواونٹ ہوں۔

الحكم ا ظربان كا گوشت بوجه خبث استعال كرناحرام ب-

امثال اہل عرب کہتے ہیں 'فسنا بَیْنَهُم الطَّوْبَان ''(پی ان کے درمیان ظربان نے گوز مارا) بیش اس وقت استعال کی جاتی ہے جب لوگ متفرق ہوجا کیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ

أَلاَ أَبْلِغَا قَيْسًا وَجُنُدَبَ أَنَّنِى ضَرَبُتُ كَثِيرُا مضربَ الظَّرُبَانِ الظَّرُبَانِ الظَّرُبَانِ الظَّرُبَانِ الطَّرُبَانِ الطَّرَبَانِ الطَّرُبَانِ الطَّرَبِينَ الْعَلَمُ المِنْ الطَّرُبَانِ الطَّرْبَانِ الطَّرْبَانِ الطَّرْبَانِ الطَّرْبَانِ الطَّرْبَانِ الطَانِ الطَّرْبَانِ الطَّرْبَانِ الطَانِ الْمُعَلِينَ الْمَائِنَ الْمَائِنَ الْمُعَلِّمُ اللَّذِي الْمَائِلُونِ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلِينَ الْمَائِلَةُ الْمَائِلِينَ الْمَائِلَةُ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلَةُ الْمَائِلَةُ الْمَائِلِينَ الْمَائِلَةُ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَالِينَانِ الْمَائِلْمِلْمِلْمِلِينَانِ الْمَائِلِينَانِ الْمَائِلِينِ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَ الْمَائِلِينَالِينَانِ الْمَائِلِينَالِينَالِينَالِينَانِ الْمَائِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَانِ الْمَائِلَةُ مِنْ الْمَائِلِينَانِينَ الْمُعْلِينِ الْمَائِلِينَالِينَانِ الْمُعِلْمِينَانِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمَائِلِينَالِينَانِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِي

#### اَلظَّلِيُهُ

''اَلطَّلِينُهُ' 'اس سے مراد زشتر مرغ ہے۔اس کا تفصیلی تذکرہ عقریب انشاء اللہ''باب النون' میں آئے گا۔اس کی کنیت کے لئے ابوالیینن ' ابوعلا ثین اور ابوسحاری کے الفاظ ستعمل میں۔اس کی جمع ''فلمان' آتی ہے جینے'' ولید'' کی جمع ''ولدان'' آتی ہے۔ زہر نے کہا ہے کہ

"من الظلمان جؤ جؤه هواء" (ظلمان ميں سے جوبردل ہے۔)

الله تعالی کاار شاد ہے " وَ يَعْلُو فَ عَلَيْهِمْ وِلَدَان " مُعَلَّدُونَ" (اوران کی خدمت کے لئے ایے اُڑے دوڑتے پھر دہ ہول کے جو بیشہ اُڑے ہی رہیں گے۔ مورۃ الدھر۔ آیہ 19) ای طرح تضیب تضبان عریض عرضان اور فسیل فصلان بھی ظمان کی طرح ہیں۔ ان تمام الفاظ کوسیویہ نے بطور جمع نقل کیا ہے کین الولدان کا لفظ قتل ٹیس کیا اور اس کے متعلق کہا ہے کہ یہ بہت کم استعمال جوتا ہے۔ بعض الم علم نے اس وزن برقری کی جمع قریان اور مرک کی جمع سریان اور فصی کی جمع شعیان فقل کی ہے۔

خاتمہ ] شتر مرغ کی آواز کو''عرار'' (عین کے سرہ کے ساتھ ) کہا جاتا ہے۔ این خاکان وغیرہ نے کہا ہے کہ هزار بن عمرو بن شاس الاسدی کا نام بھی'' خار اُلفظیائیم عَدَّارًا'' (شتر مرغ نے آواز نکالی ) سے ماخوذ ہے۔ عرار بن عمرو بن شاس اسدی کے متعلق ان کے والد محترم نے کہا ہے کہ

أَرَادَتُ عِرَارًا بِالْهَوَانِ وَمَن يُودُ عِرَارًا لِعُمُرِى بِالْهَوَانِ فَقَدْ ظَلَمَ

''اس عورت نے عواد کے ساتھ حقارت کا ادادہ کیا اور جس نے عواد کے ساتھ حقادت کا ادادہ کیا بھے میری عمر کی متم اس نے ظلم کیا'' فایْ ڈیور اوّا اِنْ مَکٹُنْ غَیْرَ وَ احسِمِ

" بیں بے شک عرار حسین وجمیل نہیں ہے لیکن میں کامل انعقل سیاہ رنگ کے آ دمی کو بیند کرتا ہوں۔"

عرار کے والد کی ایک ینوی تھی جواس کے خاندان سے تھی لیکن عرار کی پیدائش ایک لوغڈ ی کیلن سے ہوئی تھی۔ چیتی عرار اور اس کی سوتیل مال کے درمیان عداوت پیدا ہوئی تھی۔ پس عرار کے والد عمر و نے سلح کی کوشش کی لیکن سلح نہیں ہوتگی۔ پس عرار کے والد نے اپنی بوی کوطلاق دیدی۔ پھراس کے بعدایت اس فعل پر تادم ہوا۔ عرار بہت نصیح اور عظمند تھا۔ مہلب بن ابی صفرة نے کئی اہم معاملات میں عرار کونمائندہ بناکر تجاج بن بوسف تعفی کے پاس بھیجا تھا۔ پس جبعرار قاصد کی حیثیت سے حجاج کے پاس گیا تو حجاج نے اس کونہیں پہچانا اوراسے حقارت کی نظرے دیکھا۔ پس جب عرار نے حجاج کے سامنے گفتگو کی تواس کے کلام کی فصاحت کی بناء پر عجاج کواس کی عظمت کا اندازہ ہوا۔ پس حجاج نے بیاشعار پڑھے ۔

عِرَارًا لِعُمُرِى بِالْهَوَانِ فَقَدُ ظَلَمَ · أَرَادَتُ عِرَارًا بِالْهَوَانِ وَمَنُ يُرِدُ "اس عورت نے عرار کورسوا کرنا چا ہا اور جوعرار کورسوا کرنا چاہے گا مجھے میری عمر کی قتم اس نظلم کیا۔"

فَأَعْجَبُ بِهِ وَبِذَٰلِكَ الإِيِّفَاقُ

أَيَّدَكَ اللهُ أَنَا عِرَارِ `

''الله تعالیٰ آپ کی مد فر مائے' میں ہی عرار ہوں ۔ پس حجاج اس اتفاقی ملاقات پرمتعجب ہوا۔''

علامه دميري نے فرمايا كه ميں كہتا ہوں كه بي قصه بھى اى قصه كے مشابه ہے جيے"د فيورى" نے" مجالسة" ميں اور حريرى نے ''الدرة''میں نقل کیا ہے کہ عبید بن شریہ جرہمی نے تین سوسال زندگی پائی اور انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا۔ پس وہ مسلمان ہوگئے اور حضرت معاویہ بن الی سفیان سے شام میں ملاقات کی اور اس وقت حضرت معاویہ طیفہ بھی تھے۔ پس حضرت معاویہ نے فرمایا کہ کوئی عجیب داقعہ مجھے سناؤ جوتم نے دیکھا ہے۔عبید بن شریہ نے کہا کہ ایک دن میرا گز را یک ایسی قوم پر ہوا جومیت کو فن کرنے میں مصروف تھی۔ پس میں ان کی طرف گیا تو قبر کی تختی کے خیال سے میری آئھیں آنسو بہانے لگیں۔ پس میں شاعر کے بیاشعار پڑھنے لگا يَا قَلْبُ إِنَّكَ مِنْ أَسْمَاءِ مَغُرُورٍ " فَاذْكُرُ وَهَلْ يَنْفَعُكَ اليَومَ تَذُكِيُو"

''اے دل بے شک تو اساء کی جانب سے دھو کہ میں ہے۔ پس تو نصیحت حاصل کراور کیا آج تجھے نصیحت نفع دے گی'' حَتَّى جَوَتُ لَكَ أَطُلاَ قًا مَحَاضِيُو'' قَدُ بُحُتَ بِالْحُبِّ مَا تُخُفِيهِ مِنْ أَحَدِ

و و محقیق تونے محبت کے راز کو ظاہر کردیا ہے اور وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ تیری محبت کی واستانیں گھوڑوں کی حال چل پرس-"

اَدُنْي لِرُشُدِكَ أَمْ مَا فِيُهِ تَاخِيُرْ ''

فَلُسُتَ تَدُرِي وَمَا تَدُرِي اَعَا جَلُهَا

''پس تجھے اب معلوم نہیں ہوسکتا اور نہ ہی آئندہ معلوم ہوسکے گا کہ دنیا کا قریبی زمانہ تیری ہدایت کیلئے قریب ترہے یا یہ کہ جس

میں تاخیر ہے وہ تیری مدایت کیلئے بہتر ہے۔'' فَاسْتَقُدِرُاللهُ خَيْرًا وَارْضِيْنَ بِهِ

فَبَيْنَمَا العُسُرِ إِذْ دَارَتُ مَيَاسِيُرْ''

" 'پس تو الله ہے بھلائی کا طلبگار رہ اور اس پر راضی رہ کیونکہ تنگی کی حالت میں'' اذُ هُوَ الرُّ مُسُ تَعْفُوهُ الْأَ عَاصِيْرِ "

وَ بَيُنَمَا الْمَرُءُ فِي الْأَحْيَاءِ مُغْتَبطُ

''اوراس دوران که آدمی زندول میں خوش وخرم ہوتا ہے لیکن تیز آندھیاں اس کی قبر کے نشانات بھی ختم کردیتی ہیں۔''

وَ ذُو قَوَابَتِهِ فِي الحَيِّ مَسُرُورٌ''

يَبُكِى الغَرِيْبُ عَلَيْهِ لَيْسَ يَعْرِفُهُ

ر ردی اس پر روتا ہے حالانکہ دواس نے واقف بھی نہیں ہوتا اوراس کا رشتہ دار خاندان میں خوش ہوتا ہے۔''
عبید بن شریب نے کہا ہے کہ بچھے ایک شخص نے کہا کہ کیا تم جانے ہوکہ یہ اشعاد کس نے کہے ہیں؟ میں نے کہااللہ کی تم میں اس کے
متعلق نہیں جانا۔ پس اس آدمی نے کہا کہ یہ اشعارای مردہ کے ہیں جہم نے ابھی قبر میں دُن کیا ہے اور تو سافر ہے جواس کی
موت پر آنسو بہارہا ہے حالانکہ تو اس سے واقف بھی نہیں ہے اور ووقعی جواس مردے کو قبر میں اتار کر باہر نگلا ہے وہ مرفے والے کا
قریبی رشتہ دارہے اور دواس کی موت پر بہت خوش ہے۔ بھید بن شریہ کہتے ہیں کہ میں ان اشعار کوئ کر بہت خوش ہوااور میں نے کہا
"اِنْ الْبَلااَ عَهُو كُولُ بِالْمُنْعَلَقِ" (بے شک مصیبت زبان کے سہردہ ہے) کہاں اس کے بعد پیش میں گئی۔ کہا کہ اس کا نام عشر بن
عبید بن شریبے فرمایا کہ تحقیق تو نے عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ پس شعر کہنے والا مردہ کون تھا۔ عبید بن شریب نے کہا کہ اس کا نام عشر بن



#### باب العين المهملة

# اَلُعَاتِقُ

''الْفَاتِقُ''جو ہری نے کہا ہے کہ اس سے مراد پرندے کا وہ بچہ ہے جواڑنے کے قابل بچہ سے قدر سے بڑا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ''اَنَّحَدُتُ فَوْخَ قَطَاقٍ عَاتِقًا'' (میں نے اڑنے کے قابل قطاۃ کے بچہ کو کچڑ لیا) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ'' عاتق'' سے مراد قطاۃ کا وہ بچہ ہے جس کے پہلے بال و پراگئے بال و پراگئے لگے ہوں۔ بعض اہل علم کے نزدیک عاتق سے مراد کبور کا نوعم اور تا تو ال بچہ ہے۔ اس کی جمع کے لئے عواتق کا لفظ مستعمل ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں ''الْفَوْسُ الْعَینُق '' (عمدہ شریف النسل گھوڑا) عتیق کا معنی عمدہ اور حسین وجمیل معزز عورت)۔

صیح بخاری میں ندکور ہے۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ سورہ بنی اسرائیل' کہف' مریم' طدادر سورہ انبیاء کے متعلق فر ماتے تھے ک سورتیں عمّاق اول اور میراسر مایہ ہیں۔

عَنَاقَ عَمَادَ عَمِدِوَتُو آن كريم كى دوسرى سورتوں براس چيز كے لئے "عقيق" كالفظ بولتے تھے جوعد گی میں اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود تقر آن كريم كى دوسرى سورتوں بران سوتوں كى فضيلت بيان كرنا چاہتے ہيں كيونكه ان سورتوں ميں فقص انبياء
كرام كى خبر بن اور ديگر امتوں كى خبر بن فدكور ہيں۔ "اكتگلا كئ" سے مرادقد يم مال ہے۔ حضرت ابن مسعود لفظ "التالا ذ" بول كراس بات
كو واضح كرنا چاہتے ہيں كہ بيسورتيں اسلام كے دور اول ميں سب سے پہلے نازل ہوئى ہيں كيونكہ بيسب سورتيں كى ہيں اور دوسرى
سورتوں سے پہلے ان سورتوں كو حفظ كيا گيا اور ان كى تلاوت كى گئى ہے۔

# العاتك

''الْعَاتِکُ''اس مرادگورُا ہے۔اس کی جمع کے لئے''الْعَوَاتک''کالفظمنعمل ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ نُ الْعَلَا الله عَوَاتِكَا فَالْعَا فَالْعَالَ فَالْعَالَا فَالْعَا فَالْعَا فَالْعَالَا فَالْعَا فَالْعَا فَالْمُ الْمُعَالِكُنَا فَالْعَا فَالْعَالَا فَالْعَالِكُنَا فَالْعَالِكُونَا فَالْعَالِكُنَا فَالْعَلَا فَالْعِلَا فَالْعَلَا فَالْعَالِكُنَا فَالْعَلَا فَالْعَلَا فَالْعَالِكُونَا فَالْعَلَالِكُونَا فَالْعَلَا فَالْعَلَا فَالْعَلَا فَالْعَلَالِمُ فَالْعَلَالِيَّا فَالْعَلَالِيَّالِمُلْعَلَا فَالْعَلَالِيَّا فَالْعَلَالِيَا فَالْعَلَالِيَا فَالْعَلَالِيْمُ فَالِمُ فَالْعُلَالِيَا فَالْعُلَالِيَا فَالْعُلَالِيَا فَالْعُلَ

''ہم ان کے محور وں کا پیچھا کرتے ہیں اور اپنے محور وں کے ذریعے میدان جنگ میں ہلا کوں پر سوار ہوتے ہیں'' فائدہ عبد الباقی بن قانع اپنی بچم میں اور حافظ ابوطا ہر احمد بن محمد احمد سلفی نے حدیث سیانتہ بن عاصم نقل کی ہے۔ سیانتہ بن عاصم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیانتہ بن عاصم فرماتے ہیں کہ نبی اگر م علیہ فیے نے یوم حنین میں فرمایا میں قبیلہ سلیم کی عوا تک کا فرزند ہوں۔ ''سلیم العوا تک'' سے مراد قبیلہ سلیم کی تین عور تیں ہیں جورسول اللہ علیہ فی امہات میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک عاتمہ بنت ہلال بن فالج بن ذکوان سلمیہ ہیں جوعبد مناف بن قص کی ماں ہیں۔ دوسری عاتمہ بن مرہ بن حلال بن فالج سلمیہ ہیں جوہا شم بن عبد مناف کی مال ہیں۔ تیسری عاتمہ بن اوقص بن مرہ بن ہلال سلمیہ ہیں جو نبی اگرم علیہ کی والدہ محتر مد حطرت آمنہ کے والد وجب کی ماں ہیں۔ پس ان مواتک شیں سے پہلی لیٹی عائکہ بنت ہلال پھوپھی ہیں عائکہ بنت ہرہ کی اور اللہ ہو بھی ہیں عائکہ بنت ہرہ کی اور اللہ ہو بھی ہیں عائکہ بنت ہرہ کی اور اللہ ہو بھی ہیں عائکہ بنت ہرہ کی اور اللہ ہو بھی ہیں عائکہ بنت ہرہ کی بہت ی با تیں قائل اور ہی بہت کی باتیں قائل فخر ہیں جن میں سے آیک ہے کہ دفتے کہ کھوٹوں کے ہمراہ شریک ہوئے تھے۔ وہری قائل فخر بات ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فتح کہ کہ دن تمام جھنڈ وں سے آگے بنوسلیم کے جھنڈے کو کیا جو سرخ رکھ کا تھا۔ تیسری قائل فخر بات ہو بلیم کے لئے ہم ہے کہ حضرت عمر شے نے دور خلافت میں کوفہ شام بھرہ اور مصرے دہنے والوں رکھوٹو کھے کہتم میں ہے جو سب سے افعال آدی ہے اس کو میرے پاس بھیجو ہی انال کوفہ نے نتیہ بن فر تد سکی کو اہل شام نے ابو الاکورسلی کو اہل بھرہ نے نوسلیم سے جو سب سے افعال آدی ہے اس کو میرے پاس بھیجو ہی انال کوفہ نے نتیہ بن فر تد سکی کو اہل شام نے ابو الاکورسلی کو اہل بھرہ نے نوسلیم کے اور فتح کہ ہے دن صرف نوسوکی الاکورسلی کو اہل بھرہ نے نوسلیم کے اور فتح کہ کے دن صرف نوسوکی کے خرد دیں حضور کے ساتھ میں کہ بوعے تھے۔ بس نی اکرم صلی اللہ علیہ وہلی نے نانے تعرب کی ایک ہم سی کو کہ تھیں ایس ہو کہتی ہو گے تھے۔ بس نی اکرم صلی اللہ علیہ وہلی نے ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم میں کوئی محتمل ایس ہی ہو بیا ہے جو کے تھے۔ بس بن ایس ہی ہو بیا ہے بور نسلی موسلی کو نان سیاں کو چیش کیا کہ ہم اس بی بنوسلیم نے فتراں بن منواں کو چیش کیا۔ کہ ہم سے اس بی بنوسلیم نے ضواک بی سیفیاں کو چیش کیا کہ ہم کی بن سفیاں بنوسلیم کے ساتھ کو کہ کے میں مقال میں منوسلی کو چیش کیا۔ کو کہ کو میں موسلی کو جی کے بین منوان بنوسلیم کے مردار تھے۔

### عتاق الطير

"عتاق الطير"اس مرادشكارى يرند ين جوبرى كاليى قول -

#### العتلة

''اَلْمِعَلَٰةُ''اس مرادوہ اوْثِي ہے جے کوئی بھی ٹیس چیٹرتا اور وہ بھیشہ فربہ رہتی ہے۔ ابد نصر کی بھی رائے ہے۔ عنقریب انشاء اللہ''باب النون' میں لفظ''الناقۃ'' کتحت اس کا تفصیلی ذکرآئے گا۔

#### العاضه والعاضهة

"العاضه والعاضهة "اس برادساني كى ايك تم بجس كرف سن سروت واقع موجاتى ب تحقيق باب الحاء من "الحية" كتحت اس كاتذكره كزر د كاب -

#### اَلْعَاسِلُ

''اَلْعَاسِلُ''اس مراد بھیڑیا ہے۔اس کی جمع کے لئے''العسل''اور العواسل کے الفاظ مستعمل ہیں۔اس کی مونث عسلی آتی ہے۔ تحقیق لفظ''الذب'' کے تحت' باب الذال 'میں اس کا تذکرہ گزر چکاہے۔

#### العاطوس

''العاطو مس''اس سے مراد ایک چوپایہ ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔عنقریب انشاء اللہ باب الفاء میں''الفاعوں'' کے تحت اس کا تذکرہ آئے گا۔

## اَلْعَافِيَةُ

''اَلُعَافِيَةُ'' ہے مراد ہرطالب رزق ہے خواہ وہ انسان ہو' چو پائے ہوں یا پرندے ہوں۔ بیلفظ عفا' یعفو' عفوۃ ہے ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ''اِذَا أَتَیْعَهُ مَطُلُبُ مَعُرُ وُفَة'' ''( تو اس کے پاس نیکی کا طالب بن کرآیا)۔

فائدہ اصدیث شریف میں ندکور ہے کہ جس محف نے مردہ یعنی بنجر زمین کو زندگی دی یعنی کاشت کے قابل بنایا۔ پس وہ زمین اس کے لئے ہے اور اس زمین کی پیداوار میں جو چیز عافیہ کھالے تو وہ اس مخف کے لئے سدقہ ہے۔ ایک روایت میں عافیة کی بجائے العوانی کالفظ ندکور ہے اور یہ عافیہ کی جمع ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی اور امام بیجی نے نقل کیا ہے۔ ابن حبان نے اس کو جابر بن عبداللہ کی روایت سے میچ قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تم لوگ مدینہ کو بھلائی پر چھوڑ و گے اور اس میں نہیں آئیں گے مگر عوافی۔ راوی کہتے ہیں کہ'' العوافی'' سے حضور کی مراو درندے اور پر ندے ہیں جورزق کے طالب ہوں۔حضور نے فر مایا پھر قبیلہ کم مزینہ کے دوچروا ہے مدینہ کا قصد کر کے اپنی بکریوں کو آواز دیتے ہوئے تکلیں گے۔ پس وہ ان بکریوں کوغیر مانوس اور وحثی پائیس گے یہاں تک کہ جب بید دونوں چروا ہے ثدیۃ الوداع تک پنجیس گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے۔ (رواہ المسلم)

امام نوویؒ نے فر مایا ہے کہ مختار مسلک کے مطابق بیترک مدینہ آخری زمانہ میں اس وقت ہوگا جب قیامت کے آثار رونما ہوں گے۔ قبیلہ مزینہ کے دو چرواہوں کا مدینہ کو چھوڑ نے کا قصدامام بخاریؒ نے بھی بیان کیا ہے اور کتاب بخاری میں مذکور ہے کہ دونوں چرواہے منہ کے بل گر پڑیں گے جب قیامت ان کو پالے گی اور سب سے آخر میں ان دونوں کا حشر ہوگا۔ قاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ بیواقعہ زمانہ اول میں رونما ہو چکا ہے اور بیہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ پس تحقیق مدینہ منورہ کو بھلائی کی کہ بیواقعہ زمانہ اول میں رونما ہو چکا ہے اور بیہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ پس تحقیق مدینہ منورہ کو بھلائی کی صلات میں ان وقت تھا۔ دینی اعتبار سے اس لئے کہ مدینہ منورہ میں علم ء بکشرت موجود تھے اور دینوی اعتبار سے اس لئے کہ مدینہ منورہ میں کی مکارت اور کھی بہت اچھی تھی اور مدینہ کے رہنے والے بہت خوشحال تھے۔ قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مو زخین نے مدینہ منورہ میں رونما ہونے والے بعض فتنوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ مدینہ کو گوگ اس بات سے خوفز دہ ہوگئے کہ اس کے اکثر باشندے مدینہ سے کوچ کر گئے اور اس کے تمام پھل یا اکثر پھل کو افی کیلئے رہ گئے۔ پھر پچھ مدت ہی گزری تھی کہ مدینہ کوگ والی لوٹ آئے۔ کوچ کر گئے اور اس کے تمام پھل یا اکثر پھل کو افی کسلے رہ گئے۔ پھر پچھ مدت ہی گزری تھی کہ مدینہ کوگ والی لوٹ آئے۔ تاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ آئی کے طالات اس کے زیادہ قریب ہیں کوئی کہ مدینہ منورہ کے اطراف و بریان ہو بھے ہیں۔ تاضی عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ آئی کے طالات اس کے زیادہ قریب ہیں کوئیکہ مدینہ منورہ کے اطراف و بریان ہو جکے ہیں۔

#### اَلُعَائِذُ

''اَلْعَالِذُ''اس سے مرادوہ اُدخُی ہے جس کے ہمراہ اس کا بچہ بھی ہو ۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اُدخُی جب بچیفتی ہے تو اس کے بعد بیرے کے طاقتور ہونے تک''اَلْعَالِذُ'' ہی کہلاتی ہے۔

حدیث شریف میں ''اَلْعَالِمَدُ'' کا تذکرہ اللہ عدیث شریف میں خاور ہے کہ قریش رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرنے کے لئے نظے اور ان کے ساتھ تازہ بیائی ہوئی او مثنیاں تقین''العوفہ''العائد کی جمع ہے۔ حدیث میں نہ کور''العود المطاقیل'' کامعنی سے ہے کہ قریش دودھ دالی او شیول کو اپنے ہم اہ لائے تقیمتا کہ دودھ کو زادراہ کے طور پر استعمال کریں اور سیدان جنگ ہے اس وقت تک دائیس نہ ہوں جب تک اپنے فاسد کمان کے مطابق ( نعوذ باللہ ) مجر مسلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آئی نہ کردیں ۔

''نہایت الغریب'' میں ندکور ہے کہ''العوذ المطافیل'' سے مرادعورتیں اور نیچ میں۔افٹی کو''العائذ'' اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جداس کے ہمراہ اس کا بچہ بی ہوتا ہے لیکن میدا پنے بچ پر حمد سے زیادہ مہریان ہوتی ہے جیسے المل عرب کہتے ہیں' نینجازۃ'' رَابِحَدُ ''(نفع بخش تجارت) ای طرح کہتے ہیں' عِیشْمَیۃ رَاجِیمَۃ "(عیش وعشرت کی زندگی) لین نیک و پاکیزہ زندگی۔

#### العبقص والعبقوص

ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک چوپایہ ہے۔

#### . اَلُعُتُو فَانُ

''اَلْعُنُوَ فَانُ ''اس سے مراد مرغ ہے۔ تحقیق لفظ''الدیک'' کے تحت''باب الدال'' میں اس کا تفصیلی ذکر ہوچکا ہے۔عدی بن زید نے کہ ہے کہ

''الَفُتُو ذُ''اس مراد بمرى كے بنج میں جبده وقوى بوجا سي اور چاره وغيره كھانے لگيں۔اس كى جمع كے لئے أَغْتَدَة ''اور غُدَّان'' كے الفاظ ستعمل میں افغاغدان' اصل میں عمتران تھا۔ پس تا مؤوال میں منظم كرنے سے 'عدان '' بوگیا ہے۔ حدیث شریف میں ''عتو و'' كا تذكرہ اللہ حضرت عقبہ بن عامر ہے مروى ہے كہ بى اكرم سلى الشعليہ وسلم اپنے اصحاب كے درمیان بحریاں تقیم فرمارہ ہے تھے تو جھے بھى ایک بحرى دى اور آخر میں ایک بحرى كا بچہ باتى فئا ممیا۔ پس آپ نے فرمایا كدتو اس كو (قربانى كے لئے) ذی كر كے (رواہ سلم) علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ امام بیکلؒ "اور ہمارے تمام اصحاب کے نزدیک بحری کے بچہ کو قربانی کے لئے ذیح کرنے کی رخصت صرف عقبہ بن عامرؓ کے لئے تل خاص ہے جیسا کہ ابو بردہ ہانی بن نیار بلوی کے لئے تھی۔ امام بیکلؒ نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامرؓ سے فرمایا کہ اس بحری کے بیچ کو (قربانی کے لئے ) ذیح کراولیکن تمہارے بعد کسی کے لئے اس جلی رخصت نہیں ہے۔ اس جلی رخصت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں فہ کور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن خالد کو بھی اس جلی رخصت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد میں فہ کور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن خالد کو بھی اس جلی اس لحاظ سے تین افراد کو سنن ابو داؤد میں فہ کور ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ علیہ کے عطافر مائی۔ (۱) حضرت ابو ہم بیرہؓ (۲) حضرت عقبہ دربانی کے لئے ) بحری کا بچے ذرج کرنے کی رخصت خصوصی طور پر نبی اگرمؓ نے عطافر مائی۔ (۱) حضرت ابو ہم بیرہؓ (۲) حضرت عقبہ بین عامرؓ (۳) حضرت زید بن خالدؓ۔

### اَلْعُثَةً

''اَلْعُنَّةُ ''اس سے مراداییا کیڑا ہے جو کیڑوں اور اون کو کھا جاتا ہے۔اس کی جمع کے لئے''عُثْ ''اور''عُفُت' ''کے الفاظ مستعمل ہیں ۔ یہ کیڑا اون میں بکٹرت پایا جاتا ہے۔ محکم میں مذکور ہے کہ''اَلْعُنَّةُ ''سے مراد ایسا کیڑا ہے جو کچ چڑے کے ساتھ چہٹ جاتا ہے اور اس سے کھا جاتا ہے۔

میقول ابن اعرابی کا ہے۔ ابن درید نے کہا ہے کہ' اُلفظَّةُ ''بغیرهاء کے لیحیٰ عُثْ ہے اور یہ کیڑا اون میں پایا جاتا ہے۔ ابن تنییہ نے کہا ہے کہ یہ کیڑا لکائے ہوئے چمڑے کو کھا جاتا ہے اور یہ دیمک کے مشابہ ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے' العشة ''سے مرادوْہ کیڑا ہے جواون کو جا نتا ہے۔

الحكم السكيركاكمانا حرام ب\_

امثال الل عرب کہتے ہیں کہ''عُفِینَة'' تَقُومُ جَلَدًا اَمُلَسُ''(ایبا کیڑا جوزم و طائم چڑے کو کھا جاتا ہے ) بیمثال اس شخص کے لئے دی جاتی ہے جو کسی الی شے پراٹر انداز ہونے کی کوشش کرے جس پروہ قادر نہیں ہے۔ بیمثال احف بن قیس نے حارث بن زید کے لئے دی تھی جبکداس نے حضرت علیؓ ہے بیدرخواست کی تھی کہ اسے حکومت میں شامل کرلیا جائے لیکن''الفائق'' میں ندکور ہے کہ احف نے بیمثال اس شخص کے لئے دی تھی جس نے اس کی جو کی تھی جیسا کہ کہا گیا ہے ۔

'''پس اگرتم ہمیں اپنی ملامت برگالی دیتے ہوتو کیڑ انرم وملائم چڑے کو کاٹنے کی جد ؛ جہد کرتا ہے''

## العشمشمة

''اَلَعُنُمَفُمَةُ ''اس مرادشد يدقوت والى اوْمَى ب - فركر كے لئے عشم كالفظمستعمل ب- جو برى نے كہا ہے كداس سے مراد شہد ہے - نيز جو برى نے كہا ہے كہ شير كوفل وطى كى بناء پر دعشم ''كہا جاتا ہے - راجز نے كہا ہے كہ خَبْعَفُنَ مَشْيَعَةُ عُفْمُنْمَ

#### اَلُعُثُمَانُ

''اَلْمُغْشَانُ'' (عین کے ضمہ اور ٹا کے سکون کے ساتھ )اس سے مراد سرخاب کے بیچ ارْ دھاکے بیچ اور سانپ کے بیچ ہیں ٹیز سانپ کو'اَلْمُغُنْمانُ ''کہا جاتا ہے۔

#### العثوثج

"العثوثج "اس عرادفرباونث ب\_

## ٱلۡعُجُرُوۡفُ

''الْفَعْجُووُ فُ'' (عین کے ضمہ کے ساتھ )اس سے مراد ایک لبی ٹانگوں والا کیڑا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ چیوٹی ہے جس کی ٹانگیں لبی ہوتی ہیں۔

### آلُعِجُلُ

''الْعِجُلُ'' گائے کے بیٹے لین مچھڑے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع ''عجاجیل '' آتی ہے اور مونث'' مجلة'' آتی ہے۔ نیز ''نِفُرَة' مُعْجَلَة''' ایس گائے کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ کچھڑا بھی ہولین کچھڑے والی گائے۔

جیۃ الاسلام امام غزائی نے فرمایا ہے کہ موئی علیہ السلام کی قوم کے پچٹڑے کی ساخت سونے اور جاندی کے زیورات کی تھی۔ جو ہری اور دیگر اہل علم کا بہ قول ہے کہ بنی اسرائیل نے جس ایک سالہ پچٹڑے کی پسٹش کی تھی اس کا جم سونے کا تھا اور اس کا رنگ سرخ تھا۔

گائے کے ایک سالہ چھڑے کی عبادت کا سبب ان اس ایک کا ایک سالہ چھڑے کی پستش کا سب یہ ہوا کہ حضرت مون علیدالسلام کے لئے اللہ تعالی نے میں دن کی درت معین کی تھی۔ چراس کی تھیل کیلئے دن دن کا اضافہ فربایا تھا۔ پس جب

حضرت موی علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے بعد دسویں دن بنی اسرائیل کو دریائے قلزم عبور کرئے آگے لے کر بردھے تو ان کا گزرایی قوم پر ہوا جواللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرگائے گی شکل کے بتوں کی پرسٹش کررہے تھے۔ ابن جربج "نے فرمایا ہے کہ یہ گائے کے ایک سالہ پھڑے کی پرسٹش کا نقطہ آغاز ہے۔ پس بنی اسرائیل نے جب اس قوم کوگائے کی شکل کے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے سالہ پھڑے کے اے موی ہمارے لئے بھی ای طرح کا ایک معبود بنایے تا کہ ہم لوگ بھی اس کی عبادت کریں جیسے ان کے لئے ایک معبود ہے۔ بنی اسرائیل کی شکارے تقیدہ وحدانیت میں کمزوری یا شک نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد بیتھا کہ اے موی ہمارے لئے کوئی ایک چیز تیار کیجئے جس کی ہم تعظیم کریں اور اس کی تعظیم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیس ۔ نیز بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ ان کا بیت عقیدہ دین کو نقصان نہیں پہنچا تا اور بنی اسرائیل کا حضرت موئی علیہ السلام سے اس قسم کا سوال کرنا جہالت کی وجہ سے تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" اِنگٹم قورم " تنجھ کھوٹوں " (بے شک تم ایک جابل قوم ہو)۔

حضرت موی علیہ السلام نے بی امرائیل ہے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ مصر علی متھے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے دشمنوں کو ہلاک کردے گا تو آئیس ایس کتاب عطافر مائے گا جس میں دینی و دنیوی معاملات کا دستورالعمل ہوگا۔ پس جب بی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعوں کے ظلم وستم سے نجاب دے دی تو حضرت مولی علیہ السلام نے اپ رب سے اس کتاب کے متعلق سوال کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو میں دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی درخت کی چھال کو کھا لیا تھا۔ پس فرشتوں نے حضرت مولیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے منہ سے جو مشک کی خوشبو آتی تھی وہ آپ نے مسواک کر کے ختم کردی ہے۔ پس حضرت مولیٰ علیہ السلام نے دن روزے مرید کھا اور اس دس یوم کے اضافہ کی مدت میں بی ایک سالہ پھڑے کی عبادت کا ظہور کی اور اس مولیٰ علیہ السلام نے دن روزے مرید کھا تھا جو گائے کی یوجا کرتی تھی اور سامری بظاہر مسلمان ہوگیا تھا گین اس کے ہواجس کو بابی سامری قال دیا۔ پس سامری جو تھی۔ پس المری جو دریا عبال کو کہا کہ سونے اور جاندی کے ذیورات میرے پاس لے آؤ۔ پس بی امرائیل کو آز مائٹ میں ڈال دیا۔ پس سامری جس کا نام سامری کے باس جو کہ کہا کہ ہونے اور جاندی کے ذیورات میرے پاس لے آؤ۔ پس بی اس اس کے سامری کے باس جو رکھی کے برابروہ مٹی ڈال دی جو اس نے حضرت جرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو تھا کیا گا۔ حضرت ابن عباس میں آواز تھی اور کی حضرت ابن عباس میں جو رکھی ہے دریا عبور کرتے وقت اٹھائی اور وہ گائے کی طرح ہولئے گا۔ حضرت ابن عباس میں جو رکھی جو جو بیا کہ توری و غیرہ میں نہ کورے۔ پس اس می جو کہ جو بیا کہ توری وغیرہ میں نہ کورے۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ بیالی سالہ پچھڑامحض سونے کا ایک قالب تھا اوراس میں روح نہیں تھی اوراس سے ایک آواز سائی دیتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیالی سالہ پچھڑا صرف ایک مرتبہ بولا تھا اوراس کی آواز سنتے ہی بنی اسرائیل کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کراس کی عبادت میں مصروف ہوگئی اور وہ تمام لوگ و جدوسرور میں بچھڑے کے اردگر درقص کرنے لگے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیہ پچھڑا بہت کثرت سے بولتا رہتا تھا اور جب یہ پچھڑا بولتا تھا تو لوگ اس کو بحدہ کرتے تھے اور جب یہ خاموش ہوجا تا تھا تو لوگ بحدہ سے اپنے سراٹھا لیتے تھے۔ وہب ؓ نے فرمایا ہے کہ اس ایک سالہ پچھڑے کی آواز تو سائی دیت تھی لیکن وہ حرکت نہیں کرسکتا تھا۔ سدیؓ نے

 ﴿ عَنُوهَ الْحِيوان ﴾ ﴿ 363 ﴿ عَنُوهَ الْحِيوان ﴾ ﴿ 363 ﴿ عَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي یعن نہایت ادب کے ساتھ صحابہ کرام "نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔

پس بادشاہ اور اس کے امراء کیلئے ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکیں اور کسی ایسے مخص کے لئے جواللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں کی مجالس میں شرکت حلال نہیں ہے اور مومن کے لئے ایسے اشخاص کی اعانت بھی جر نہیں ہے۔امام مالک ،شافع ، ابوصنیف ، احر وغیرہ اور جملہ ائم مسلمین کا یہی مسلک ہے۔

فائده اوایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں (عامیل نامی) ایک مالدار آ دمی تھا جس کا ایک بھتیجا تھا جوفقیر تھا اور اس بھتیج کے علاوہ اس کا اور کوئی وارث نہیں تھا۔ پس جب اس مخص کی موت میں بہت دیر ہوگی تو بھتیج نے اپنے چیا کوقل کردیا تا کہ اس کے مال کا وارث بن جائے اوراس کی لاش دوسرے گاؤں کے پاس ڈال دی۔ پھر جب صبح ہوئی تواپنے چچا کے خون کا مدعی ہوااور بستی کے چند ا فراد کو لے کرمویٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پراپنے چچا کے قتل کا دعویٰ کر دیا۔ پس مویٰ علیہ السلام نے ان افراد ہے قتل کے متعلق پوچھا۔ پس ان سب نے انکار کردیا۔ پس حضرت موی علیہ السلام پرمقول کا معاملہ مشتبدر ہا۔ کلبیؓ نے کہا ہے کہ بیہ واقعہ تورات میں تقلیم میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے پیش آیا۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تا کہ وہ ان کے لئے مقتول کا معاملہ واضح فرمائے۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف وجی کی کہ بنی اسرائیل کو اس بات ہے آگاہ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تھم دیتا ہے کہ وہ گائے کو ذیج کریں۔ روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آ دمی تھا جس کا ایک لڑ کا تھا اور اس صالح آ دمی کے پاس ایک بچھیا بھی تھی۔ پس وہ مخض اس بچھیا کوایک دن جنگل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگی کہا ہے اللہ میں اس بچھیا کو تیرے حوالے کرتا ہوں تا کہ بید میرے بیٹے کے کام آئے۔ یہاں تک کہود بڑا ہوجائے۔ پس اس نیک آدمی کا انتقال ہوگیا اور وہ بچھیا جے اس نے جنگل میں چھوڑا تھا جوان ہوگئ۔ پس میہ بچھیا جب بھی کی تخف کواپنے قریب دیکھ لتی تو اس سے دور بھاگ جاتی۔ پس جب اس نیک شخص کا بیٹا بڑا ہوگیا تو و ، ا پی ماں کا بہت فرماں بردار نکلا۔اس لڑے نے رات کو تمین حصوں میں تقسیم کررکھا تھا۔وہ رات کے ایک حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ میں آ رام کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی والدہ کے میر کے پاس بیٹھ جاتا تھا تا کہ اس کی خدمت کر سکے۔

پس جب صبح ہوتی تو وہ جنگل کی طرف جاتا اور وہاں ہے لکڑیاں انکھی کرتا اورانہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بازار میں لاتا اورانہیں فروخت کرکے حاصل شدہ رقم کو تین حصوں میں تقتیم کر دیتا۔ پس وہ رقم کا ایک حصہ صدقہ کرتا۔ ایک حصہ اپنے کھانے پینے میں خرج کرتا اورایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ پس ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بے شک تیرے باپ نے وراخت میں ایک بچھیا چھوڑی تھی اوراس کواللہ کے حوالے کرکے فلال جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ بس تم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم' اِساعیل' ایخق اور یعقو بے ملیم السلام کے معبود سے دعا مانگو کہ وہ اس بچھیا کوتمہاری طرف لوٹا دے۔اس بچھیا کی پہچان یہ ہے کہ جب بتم اس کو دیکھو گے تو اس کی کھال سے سورج جیسی شعاعیں نکلتی ہوئی معلوم ہوں گی اور اس بچھیا کا نام اس کی خوبصورتی اور زردی کے باعث مذہبیة (سنہری) پڑ گیا تھا۔ پس وولڑ کا جنگل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ بچھیا 🐃 🚅 یہ ہے۔ کی وولڑ کا جلا کر کہنے لگا کہ اے بچھیا میں تجھے

۔ حضرت ابراہیم' اساعیل' آخق اور یعقوب علیم السلام کےمعبود کا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہتو میرے پاس چلی آ ۔ پس وہ بچھیا دوڑ تی ہوئی آئی۔ یہاں تک کداس لڑے کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ پس لڑے نے اس کی گردن کو پکڑلیا اور اس کو ہنکا تا ہوا گھر کی طرف چل دیا۔ پس اللہ تعالیٰ کے علم ہے وہ بچھیا گفتگو کرنے گی۔ پس اس بچھیانے کہا کداے اپنی مال کے ساتھ نیکی کرنے والے لڑے مجھ پر سوار ہوجا۔ پس اس میں تیچھو آسانی ہوگی۔ پس لڑ کے نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا تکم نبیں دیا بلکہ جھے تھم دیا تھا کہ اس ک گردن پوکر لے آنا۔ پس بچھیانے کہا کہ اگر تو بھی پر سوار ہوجاتا تو تھے بھی پر بھی بھی قدرت حاصل ند ہوتی ۔ پس تو چل ۔ پس تو اگر پہاڑ کو بیتھم دے کہ وہ بڑے اکھڑ کر تیرے ماتھ چل پڑے تو وہ انیا تی کرے گا اور بیصلاحیت تیرے اندراس لئے پیدا ہوگئی ہے کو اپنی ماں کے ساتھ اٹھا سلوک کرتا ہے۔ پس جب لڑ کا بچھیا کو لے کراٹی والدہ کے پاس پہنچا تو والدہ نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ ج فقیر ہواور تبہارے پاس مال وغیرہ بھی نہیں ہے اور رات بحرشب بیداری کرنا اور دن میں لکڑیاں جمع کرنا تبہیں مشقت میں ڈال دیتا ے۔ پس تم بازار میں جاؤ اوراس گائے کوفروشت کردو۔ پس لا کے نے کہا کہ میں کتنی قیت میں اس گائے کوفروشت کروں۔والدہ نے کہا کہ تین دینار میں لیکن میرے مشورہ کے پغیراس کوفروخت نہ کرنا۔اس وقت گائے کی قیت تین دینارہی تھی۔ پس لڑ کااس گائے کو لے کر بازار کی طرف چلا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ جیجا تا کہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت کا ملہ کانمونہ دکھائے اور لڑ کے کوآ زیائے کہ وہ اپنی والدہ کا کتنا مطبع ہے اور اللہ تعالی بہت زیادہ علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ پس فرشتے نے اس لڑ کے ہے کہا کہ پرگا نے کتنی قیت میں فروخت کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ تین دینار میں بشر طیکہ میری والدہ اس پر داضی ہوجائے ۔پس فرشتہ نے اس ہے کہا کہ میں تم ہے بیرگائے تھے وینار کے موش فرید لوں گا بشرطیا یم اپنی والدہ کا تھم نہ مانو ۔ پس لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تم تجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دوتو میں نہیں لول گا گرید کہ بیری والدہ اس پر رامنی ہوجا کیں۔ پھر اس کے بعد لڑکا اپنی والدہ کی طرف کیا اور اے گائے کی قیمت کے متعلق خروی۔ پس والدہ نے کہا کہتم جاؤ اور گائے کومیری رضامندی کے ساتھ چھ وینار می فروخت کردو \_ پس وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار کی طرف گیا ۔ پس فرشتہ آیا اوراس نے لڑکے ہے کہا کہ تمہاری مال نے تنہیں کیا تھم ویا ے؟ پس از کے نے فرشتے ہے کہا کہ میری ماں نے بچھے تھم دیا ہے کہ اس گائے کومیری اجازت کے بغیر چھودینارے کم میں فروفت نہ کرنا۔ پس فرشتے نے لاکے سے کہا کہ میں تہمیں اس گائے کے موض بارہ دینار دینا ہوں بشرطیکہ تم اپنی ماں سے اجازت ندلو۔ پس لڑے نے انکارکر دیا اورا پی والدہ کی طرف گیا اوراہے تمام واقعہ کی خبر دی۔ پس والدہ نے لڑے ہے کہا کہ ہوسکتا ہے وہ آ دمی کی شکل میں کوئی فرشتہ ہواور تہہیں آ زمانا میابتا ہو کہ تم میری اطاعت میں کس قدر ثابت قدم رہتے ہو۔ پس جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ آپ میں کیا تھم دیتے میں کیا ہم اس گائے کو فروخت کریں اینیں؟ پس لاکے نے ای طرح کیا۔ پس فرشتے نے لڑکے سے کہا کہ تم اپی والدہ کے پاس جاؤ اور انیس کہو کہ اس گائے کو باندھے رکھیں۔ پس حضرت موی علیہ السلام اس گائے کو بنی اسرائیل کے ایک منتول ( کا معالمہ طل کرنے ) کے لئے خریدیں گے۔ پس تم اس گانے کو ہرگز فروخت نہ کرنا مگریہ کہ وہ اس گائے کے برابر سونا تنہیں دے دیں۔ پس فرشتہ کے مشورہ کے مطابق انہوں نے گائے کواپنے پاس رو کے رکھا تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس لا کے کی اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا جرد ہے کیلئے بی اسرائیل برای گائے کے ڈیج کرنے کومقدر کر دیا۔

\$4365 بالحيوان \$4365 بالمحيوان \$4000 بالمح پس بنی اسرائیل اس گائے کے اوصاف کے متعلق برابرسوالات کرتے رہے۔ یہاں تک کدان کے لئے بعینہ وہی گائے معین ہوگئی۔اس گائے کے رنگ کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ پس حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زردتھا۔ قادہؓ نے فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ صاف تھا۔ حسن بھریؒ نے فرمایا ہے کہ اس گائے کا رنگ زردسیاہی مائل تھا لیکن پہلا قول بی سیج ہے۔اس لئے کہ قرآن کریم میں اس گائے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے''صَفَرَاء'' فَاقِع'''(گہرے زردرنگ کی) فرمایا ہے نیز سواد کے ساتھ فاقع کا استعمال نہیں ہوتا۔ پس' سَوَاد' فَاقع' "نہیں کہا جاتا بلکہ' صَفَرَاء' فَاقِع'' کہا جاتا ہے اور سواد کے ساتھ مبالغہ کے لئے حالک استعال ہوتا ہے۔ پس کہا جاتا ہے''اسو د حالک'' (سخت ترین سیاہ) اور سرخ کے ساتھ مبالغہ کے لئے ''قان'' كالفظ استعال كياجاتا ب جيے''احمر قان ''(بهت زياده سرخ)اور سبز كے ساتھ مبالغہ كے لئے فاضور 'كالفظ استعال كيا جاتا ب جيے''أَخُضَو' فَاضِوْ ''( گهرا بزرنگ ) اور سفيد كر ساتھ مبالغد كے لئے ''يقق' كا لفظ استعال ہوتا ہے جيے''أبيّض یقق''(بہت زیادہ سفید ) پس جب بنی اسرائیل نے گائے کو ذخ کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے کے بعض حصہ کومقول کے بدن پر ماریں \_پس اہل علم کا گائے کے اس بعض حصہ کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ گائے کا کون ساحصہ تھا۔پس حضرت ابن عباسٌ اور جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ گائے کی بڈی تھی جوغضروف (یعنی نرم بڈی جیسے کان و ناک وغیرہ) کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ مجاہداور سعید بن جبیرنے فرمایا ہے کہ وہ دم کی جزیقی ۔اس لئے کہ سب سے پہلے ای کی تخلیق ہوتی ہے ۔ضحاک نے فرمایا کہ مقتول پر گائے کی زبان ماری گئی تھی کیونکہ زبان گفتگو کرنے کا آلہ ہے۔عکرمہ اور کلبی نے کہا ہے کہ مقتول پر گائے کی داہنی ران ماری گئی تھی بعض اہل علم سے منقول ہے کہ مقتول پر مارا جانے والا کوئی معین جز ونہیں تھا۔ پس جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کے بعض حصہ کو مقتول کے جسم پر مارا تو وہ اللہ تعالی کے علم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیااوراس کی رگیس خون سے پھول رہی تھیں اور مقتول نے کہا ہے کہ مجھے فلاں نے تل کیا ہے پھراس کے بعد مقتول مردہ ہو کر گرگیا۔ پس اس شخص کا قاتل میراث ہے محروم ہوگیا۔

''الخم'' میں ندکور ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی قاتل میراث کامشخق نہیں ہوا نیز مقتول کا نام عامیل تھا۔ بغوی وغیرہ کا یبی قول ہے۔ زخشری وغیرہ نے کہا ہے کہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک پوڑ ھا شخص تھا جو بہت نیک تھا۔اس کے پاس ایک بچھیاتھی ۔ پس وہ اس کو لے کرجنگل میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں اس کو اپنے بیٹے کے لئے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ پڑا ہوجائے ۔پس لڑ کا بڑا ہوگیا اور وہ اپنی والدہ کامطیع تھا۔پس وہ بچھیا جوان ہوگئی اور بیرگائے بہت خوبصورت اور فربتھی ۔پس بنی اسرائیل نے اس پیتیم اور اس کی والدہ ہے گائے کی کھال بھرسونے کے عوض گائے کوخرید لیا حالانکہ اس وقت گائے کی قیت تین وینار تھی۔ زخشری دغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل اس گائے کو چالیس سال تک تلاش کرتے رہے۔ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ اِگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حکم ملتے ہی کسی بھی گائے کو ذیح کردیتے تو ان کے لئے کافی ہوتا کیکن انہوں نے شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا معاملہ شدید بنادیا اور استقصاء ( یعنی پوری کوشش کرنا ) نحوست ہے۔

بعض خلفاء کے واقعات | ایک خلیفہ نے اپنے گورنر کولکھا کہ فلاں قوم کے پاس جاؤ اور ان کے درختوں کو کاٹ دو اور ان کے

مکانات کوگرادو۔پس گورنرنے خلیفہ کی طرف لکھا کہ درختوں کو کاشنے اور مکانات کوگرامنے میں ہے کون ساکام پہلے کروں؟پس خلیفہ

نے جواب یں لکھا کداگر میں تمہیں کہوں کدورخوں کے کاشنے سے کام کا آغاز کروٹو تم جھے سوال کرو گے کہ کس قتم کے درخوں نے تاز کروں۔

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے ايک مرتبدا ہے گورز کو کا ھا کہ جب ميں تمہيں ڪم دول کہ فلال کو ايک بحري دے دوتو تم جھ ہے سوال کر و کے کہ ضان دول یا معز دوں \_ پس اگر اس کی بھی وضاحت کردوں تو تم جھے سے پوچھو کے کہ زیا مادہ؟ پس اگر جس تجھے اس کی بھی خبر دے دوں تو تم کہو کے کہ سیاہ یا سفید؟ پس اگر شرحتہیں کی چیز کاعکم دوں تو تم اس میں مراجعت نہ کیا کرو۔ ا نعتامیہ | جب كى جگەمتول پرا ہوا يايا جائے اوراس كا قاتل معلوم نه ہول اگر كى شخص پرلوث ہواورلوث ان قرائن كوكها جاتا ہے جس ہے دل بدی کی صداقت کی طرف مائل ہوجائے۔ جیسے لوگوں کی ایک جماعت کسی گھریا جنگل میں جمع ہواور پھروہ ایک مقتول کوچھوڑ کرمتفرق ہوجا کیں تو غالب مگمان میں ہوگا کہ قاتل انہی میں سے ہے یامتعقل کسی مخلّه یا گاؤں میں پایا جائے اور محلّه یا گاؤں کے تمام افراد منتول کے دشمن ہوں تو غالب گمان یہی ہوگا کہ قاتل اہل محلّہ قربیہ میں ہے بنیز اگر منتول کا وارث ان پر دمو کی کرد بے قدیمی علیہ کے خلاف مدعی ہے بچاس فسمیں کھلائی جائیں گی بہی اگر مقتول کے ورثا تعداد میں زیادہ ہوں تو ان بچاس تسمول کو با بم تشیم کردیا جائے گا۔ پھوشمیں کھا لینے کے بعد مدعا علیہ (جس بِرْقُل کا دعویٰ کیا گیا ہے) کے عاقلہ (مینی رشید داروں) مے مقول کی دیت وصول کی جائے گی جبکہ اس پولل خطا کا دموی کیا گیا ہو۔ پس اگر کی شخص پر قبل عمد کا دموی کیا گیا ہوتا کا ک مال سے دیت اداکی جائے گی۔ اکثر اٹل علم کے نزدیک اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں بھی قصاص واجب ہوگا۔ امام مالک اور امام احمد کا بھی بھی قول ہے۔ اگر کی شخص پر قبل کے الزام کا کوئی قرینہ نہ ہوتو اس صورت میں مدعاعلیہ (جس برقش کا دعویٰ کیا عمیا ہو) کا قول متم کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا نیز کیا ایک بی تم کافی ہوگی یا بجاس دسیں بول گی ۔ اس کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول مد ہے کدد گرتمام دگوؤں کی طرح اس صورت میں بھی ایک ہی تتم ہوگی اور دومرا قول یہ ہے کہ خون کے معاملہ کی شدت کی بناء پر پھا تقسمیں لی جائمیں گی۔ امام ابوصیفی نے فرمایا ہے کہ لوث کا کوئی اعتبار نبیس ہے اورند بى ابتداء مين مدى (دعوى كرنے والا) يحسين لى جائيں كى بلك جب كى محلّد يا كاؤن مين كوئى متول پايا جائے تو امام وقت ( لیمن محمران ) اس گاؤں یا محلّہ کے پیچاس صالح افراد کو منتخب کر کے انہیں قتم دلائے گا کہ نہ انہوں نے اس شخص کو قبل کیا ہے اور نہ اس کے تاتل کو جانتے ہیں ۔ پھراس کے بعد امام وقت اس محلّہ یا گاؤں کے رہنے والوں سے دیت وصول کرے گا۔ وجود و**لوث (بیخی** قرائن) كى صورت ين ابتداء يس مدى في تتم لينى كى دليل بيرحديث ب جيام شافئ ني مهل بن الى خيشمه في كياب كدعبدالله بن مبل اور محیصہ بن مسعود خبر کے لئے چلے اور جب وہ وہاں پہنچ تو دونوں اپنی اپنی حاجت وغیرہ کے لئے علیحدہ ہو گئے ۔ پس حضرت عبدالله بن سهل قبل كرديج كيم يرسي محيصه بن الي مسعود اورعبدالرحن جومقتول كي بعائي تنه اور حريصه بن مسعود رسول الله عليه كا خدمت میں حاضر ہوئے ۔ پس انہوں نے عبداللہ بن سمل کے قتل کی اطلاع دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہتم لوگ پیچاس تسمیں کھالو پھرتم اپنے ساتھی کےخون بہا کے متحق ہوجاؤ گے۔پس انہوں نے کہایارسول اللہ کنہ ہم نے اسے تل ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہم بوقت قتل حاضر تھے۔ ہی رسول اللہ فی فر مایا کر پھر یہود پچاس فتسیس کھا کر بری ہوجا کیں گے۔ پس انہوں نے عرض کیا یا

رسول الله جم کا فرقوم کی قسموں کو کیسے قبول کرلیں ۔ پس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا فر مائی۔علامہ بغوی نے معالم التزیل میں لکھا ہے کہ بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے قتم کی ابتداء مدعین سے کی کیونکہ قر ائن کی بناء پر ان کا مقدمہ مضبوط تھا نیز حضرت عبداللہ کا قتل خیبر میں ہوا تھااور انصار اور اہل خیبر ( یعنی یہود ) کے درمیان دشنی بھی تھی ۔ پس غالب مگان یمی تھا کہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن بہل کوقل کیا ہوگا۔ نیزقتم ہمیشہ اس کے لئے جمت ہوتی ہے جس کی جانب توی ہو۔ عدم لوث ( یعنی قرائن کے نہ ہونے ) کی وجہ سے مدعاعلیہ (جس پر دعویٰ کیا گیا ہو ) کا مقدمہ مضبوط ہوتا ہے کیونکہ اصل ان کا بری الذمہ ہونا ہے۔ پس متم کے ساتھ مدعا علیہ کے قول کو قبول کیا جائے گا۔

خواص کا قزوین کے فرمایا ہے کہ ایک سالہ بچھڑے کا خصیہ خٹک کر کے جلا کر پہننے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے اور کثرت جماع کے لئے مفید ہے۔ یہاں تک کہاس کی عجیب وغریب تا ثیر ہے۔ایک سالہ بچھڑے کا قضیب خشک کر کے اچھی طرح پیس کر اگر کوئی ۔ مخص ایک درہم کے بقدر پی لے تو ایسا بوڑھا جو جماع سے عاجز ہو گیا ہووہ بھی با کرہ لڑ کی کے پردۂ بکارت کوزائل کرسکتا ہے۔ نیز اگر ایک سالہ بچھڑے کا قضیب پیں کرینم برشت انڈے پرڈال کر کھالیا جائے تو قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔بعض اطباء نے کہاہے کہ ایک سالہ پچٹرے کے خصیہ کوخٹک کر کے پیس کر پینے سے قوت باہ میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور کثرت جماع کی قدرت پیدا ہوجاتی ہادراس کا قضیب جلا کر پیس لیا جائے اور پھر کوئی حض اسے ٹی لے تو دانتوں کا در دختم ہوجا تا ہے اور ایک سالہ بچھڑے کے تضیب کو سكنجبين كماته پنے عے جگر برج مي مفيرے۔

تعبیر | ایک سالہ پچھڑے کوخواب میں دیکھنا نرینہ اولا دیر دلالت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں بچھڑے کا بھنا ہوا گوشت دیکھا تو -----حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی روشنی میں خواب دیکھنے والاختص خوف سے مامون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' فَمَا لَبِتُ أَنْ جَاءَ بِعِجُلِ حَنِيلْذِ إلى قُولِهِ لَا تَخَفُ "(لي درينيس لكاني كه حضرت ابراجيم عليه السلام ايك تلا موا بجهر الائ اوران سے دل میں خوفز دہ ہوئے۔ پس وہ فرشتے کہنے گئے کہ نہ خوفز دہ ہوں)

خاتمه الموعجل عرب میں ایک بہت برامشہور ومعروف قبیلہ ہے جوعجل بن نجیم کی جانب منسوب ہے۔اس عجل کا شار بے وتو ف لوگوں میں ہوتا تھا۔اس کی وجہ میتھی کہاس کے پاس ایک عمرہ گھوڑا تھا۔ پس اس سے کہا گیا کہ ہر عمرہ گھوڑے کا ایک نام ہوتا ہے۔ پس تمہارے گھوڑے کا کیانام ہے۔ پس اس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ پس اس سے کہا گیا کہ اس گھوڑے کا نام "فَفَقَا احدى عينيه" (اس كى ايك آئك پھوڑ دى كئي) ركەد \_ پھراس نے كہا كهيس نے اس گھوڑ كانام اعور (يعني كانا) ركھ دیاہے۔ عرب کے ایک شاعرنے کہا ہے کہ

رمتني بنو عجل بِدَاءِ أَبِيُهِمُ وَهَلُ آحَدٌ فِي النَّاسِ أَحُمَقٌ مِنُ عِجُلِ '' مجھے بنوعجل نے تیر مار دیا اپنے باپ کی حماقت کی بناء پراور کیا لوگوں میں عجل سے زیادہ کوئی بے وقوف ہے'' أَلَيْسَ أَبُو هُمُ عَارَ عَيْنَ جَوَادِهِ فَسَارَتُ بِهِ الْاَمْتَالِ فِي النَّاسِ بِالْجَهُلِ '' کیاان کے والدنے اپنے عمدہ گھوڑ ہے کی آ نکھنہیں پھوڑ دی تھی جس کی وجہ ہے لوگوں میں اس کی جہالت ضرب المثل بن گٹی''

#### العجمجمة

"العجمجمة "اس مرادطاتوراوْتُی ہے۔جوہری نے کہا ہے کہ بَاتَ یُبَارِیُ وَرِشَاتْ کَالْفَطَاء عُجُمُحُمَات خشفا تحت السَّرٰی "اس نے نُوکی حالت میں رات گزاری چیسے قطاء جانورز مین کی تہدک نیجے گونگا ہوجائے"

### ام عجلان

"ام عجلان" بو ہری نے کہا ہے کہ اس سے مرادا یک معروف پر شدہ ہے۔

#### العجوز

''العجوز ''خر کو شر' گائے عل محمیریا' مادہ- بریا کچھو محمورا جو ترکی محوری گدھادر کے کو العجوز'' کہاجاتا ہے-

#### عَدَسْ

"غدَس" "اس مراد فچر باوراس كايينام اس لئے پڑگيا ہے كه "غدَس" اس آواز كو كتبے بيں جس كے دريع فچركو بانكا جاتا ہے۔شاعر نے كہا ہے كد

إِذَا حَمَلُتُ بِزَتِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِى بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْفَرسِ "جب مِن بِتَعِيارال فَي يزلا ودينا بول جو كرها ورهُول عادر مُولا على مشترك اولا دينا

فَمَا أَبَالِي مَنْ عَدَاوَمَنُ جَلَسَ لَيْ مِحاس كَالُولَى يرداه ميس مولّ كركون دورْتا إدركون ميشاب-

'' خِرْمِیں ہے انسانوں پر اس کا کوئی تسلط ، تو نے تجات پائی اور یہ تھے بسہولت موار کر کے لیے جا کیں گے''

#### العذ فوط

"العذفوط "اس عراد مفيدرتك كاخويصورت كراب

### العربج

"العويج"اس مراد شكارى كتاب-المداخل مي اى طرح فدكورب-

### عِرَارْ

''عِرَاد''''یگائے کا ایک نام ہے۔ایک کہاوت ہے کہ''بَاءَ ٹ عِرَاد'' بِکُحُلِ ''(گائے سرمہ سے ہلاک ہوگئ)اس کہاوت کی تفصیل سیہے کہ دوگایوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسری کوسینگ سے مارا پس دونوں ہلاک ہوگئیں۔

### اَلْعِرْ بَدُ

''اَلْعِوْبَدُ ''اس سے مرادوہ سانپ ہے جو صرف پھنکار مارتا ہے لیکن موذی نہیں ہوتا تحقیق اس کا ذکر سانپ کے تحت گزر چکا ہے۔''العربدة ''بدخلق کو کہتے ہیں۔اہل عرب کا قول ہے'' رَجُل' مُعُوبَدُ ''(بدخلق آدی) بید مثال''العِربدة''سے ماخوذ ہے۔ این قتید وغیرہ نے ای طرح کہاہے۔

### العربض والعرباض

"العوبض والعوباض" ابن سيده نے كہا ہے كه اس سے مراد مضبوط سينے والى گائے كوكها جاتا ہے۔

# أُلُعُرسُ

"الْعُوسُ" الى سےمرادشيرنى ہے۔اس كى جمع كے لئے" اعراس" كالفظ مستعمل ہے۔ مالك بن خويلد خنائ نے كہا ہے كہ م لَيْتُ هُوْ بُر مدل عِنْدَ خَيْسَتِهِ بِالرَّقُمَتَيْنِ لَهُ أُجُر" وَ أَعُواس" "شيرريتلے ميدان ميں اس وقت متحرك ہوا جبشيرنى اس كے سامنے آگئ"

### العريقصة

"العويقصة "اس عرادساه كررك كالك لمباكر اب-

## العريقطة والعريقطان

"العريقطة والعريقطان"اس عمرادايك لمباكر اي-

#### العسا

"العسا"اس مراد ماده ندى ب تحقق اس كالذكره باب الجم ش لفظ" الجراد" كتت گزر چكاب

#### العساعس

"العساعس"اس عراد برئ سيبد -

#### العساس

''العساس''اس سے مراد بھیڑیا ہے تحقیق اس کا تفصیلی تذکرہ باب الذال میں گزر چکا ہے۔

### اَلْعِسْبَارُ

"الْعِنْسَادُ" بحيرُ ہے اور بو کے مشترک بچے کو کہا جاتا ہے۔ مادہ کیلئے عِنْسَارَةٌ کا لفظ مستعمل ہے۔ اس کی جمع عَسَابِو" آتی ہے۔ الحکم اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ یہ ماکول اللحم اورغیر ماکول اللحم کی مشتر کہ اولاد ہے۔

### الُعَسُبُورُ

''اَلْعَسْبُورُ''اس سے مراد کتے اور بھیڑیے کی مشترک اولا دے۔

#### العسنج

''العسنج''اس مراورْشتر مرغ ہے۔اس کا تذکر وباب الظاء میں لفظ انظیم کے تحت ہو چکا ہے۔

#### العسلق

''العسلق''اس سے مراد برقتم کا شکاری درندہ ہے۔ نیز شتر مرغ کو بھی''العسلق''کہا جاتا ہے۔ این سیدہ نے کہا ہے کہ لومڑی کو بھی''العسلق'' کیتے ہیں۔

### اَلْعَشُواءُ

''اَلْقِشُواَءُ''اس سے مرادالی اذْنَی ہے جو دی ماہ کی حالمہ ہو چنانچہ جب اذْنَی دیں ماہ کی حالمہ ہوتو اس کیلے''معناض ''کا

﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 371 ﴾ ﴿ 371 ﴾ الفظ استعال نبيس كرت اور وضع حمل ك بعد بهي اس اوثني ك لئے "عشواء" كالفظ بى استعال كيا جاتا ہے۔ رو اونٹیول کے لئے''عشر او ان''اور بہت ی اونٹیول کے لئے''عشار''کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کلام عرب میں''عشراء''اور ''نفساء'' کے علاوہ''فعلاء'' کے وزن پر کوئی بھی ایبالفظ نہیں آتا جس کی جمع ''فعال'' کے وزن پر آتی ہو۔عشراء کی جمع کے لئے "عشار" كالفظ متعمل إور" نفساء" كى جمع "نفاس" آتى إ\_

فائده على الشخ ابوعبدالله بن نعمان نے اپنی كتاب "المستغیثین بنحیو الانام" بین كلھا ہے كەككڑى كے اس ستون كے رونے كي حدیث متواتر ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کرنبی اکرم خطبہ دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی کثیر تعداد اور جم غفیرنے اس کوروایت کیا ہے جن میں حضرت جاہر بن عبداللہ اور ابن عمر مجمی شامل ہیں ۔ نیز ان دونوں حضرات کی سند ہے امام بخاريؒ نے اپني کتاب میں اس روایت کی تخ تنج کی ہے۔ نیز حضرت انس بن ما لک " ، عبداللہ بن عباس " ، سہل بن سعد ساعدیؓ ، ابوسعید خدری ، برید ، امسلم اورمطب بن ابی وداعة نے بھی اسے روایت کیا ہے۔حضرت جابر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہوہ ککڑی اس طرح چیخے گئی جیسے بچہ چینتا ہے ۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کواپنے ساتھ چیٹالیا ۔ حضرت جابر ؓ ہی کی روایت میں بیجھی ندکور ہے کہ''ہم نے اس ککڑی کے ستون کے رونے کی آوازشنی اس ستون سے الیں آواز سنائی ویتی تھی جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹن کے رونے کی آواز آتی ہے حضرت ابن عمر کی روایت میں فدکور ہے کہ جب منبر تیار ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیه وسلم اس پر خطبہ وینے لگے۔ پس وہ ککڑی کا ستون رونے لگا ' پس آپ صلی الله علیه وسلم اس کے پیس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ بعض روایات میں ندکور ہے''اس ذات کی قتم جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے اگر میں اس ستون کو آسلی نہ دیتا تو بیاللّٰد تعالیٰ کے رسول صلی الله علیه وسلم کی مفارقت کے غم میں قیامت تک ای طرح روتا رہتا۔حضرت حسّ تا جب اس حدیث کونقل فرماتے تو روپڑتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو! کٹری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتی ہے حالا نکہ تم اس کے زیادہ متحق ہو کہ تمہارے دلوں میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ملا قات کا شوق ہو۔ صالح شافعی نے اس کے متعلق کہا ہے ۔

وَحَنَّ اِلَيْهِ الحِدْعُ شَوْقًا وَرِقَّةً وَرَقَّةً

''اوررو پژاککزی کاستون فرط شوق اور رفت قلبی کی بناء پراوروه آواز کوایے گھما گھما کر نکالیا تھا جیسے عشار گھما گھما کر آواز

لِكُلِّ امْرِى مِنُ دَهْرِهِ مَا تَعودًا فَبَارَدَهُ ضَمًّا فَقَرَ لِوَقْتِهِ

''پس وہ (لعنی نبی اکرم ) اس وقت کوغنیمت جانتے ہوئے اس کی (یعنی ککڑی کےستون کی ) جانب تیزی سے بڑھے ہرآ دمی دنیا میں اینی عادات ہی پر چاتا ہے''

ککڑی کے ستون کا رونا اور پھروں کا سلام کرنا کسی نبی کے لئے ٹابت نہیں ہے گر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکڑی کا ستون رویا اور پھرول نے آپ سلی الله علیه وآله وسلم کوسلام کیا۔

### اَلُعُصَارِي

''اَلْفُصَادِی''(عین کے ضمہ اور صاد کے فتہ کے ساتھ اس کے بعد را اور آخر میں یاء ہے ) اس سے مراد ٹڈی کی ایک قتم ہے جس کارنگ سیاہ موتا ہے۔

شرع تکم اس کا کھانا طلال ہے۔ ابو عاصم عبادی نے حکایت بیان کی ہے کہ طاہر زیادی نے کہا کہ ہم'' العصاری'' کو حرام بھتے تھے اور ہم اس کی حرمت کا فقو کی ویا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے پاس الاستاذ ابوائس ماسر جسی تشریف لائے۔ پس انہوں نے فرمایا کہ''عصاری'' طلال ہے۔ پس ہم جنگل میں اس کے شکار کے لئے نکلے تو ہم نے اہل عرب سے اس کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا بیر مبارک مُڈی ہے۔ پس ہم نے اہل عرب کے قول کی طرف رجوع کرایا۔

### اَلۡعُصۡفُورُ

''اَلْعُصْفُور''(عین کے ضمہ کے ساتھ ) ابن رهیق نے''کتاب الغرائب والشذ وذ'' هل عصفور کوعین کے فتہ سے ساتھ تقل کیا ہے۔اس کی مونٹ کے لئے''عصفور ۃ '' کا لفظ مستعمل ہے۔

شاعرنے کہاہے کہ ۔

ن رَكِ بِهِ مِنَ عَفِي طِفُل يَسُومَهَا حَيَاضُ الردى وَالطِّفُلُ يَلْهُو وَيَلْعَبُ

'' جیسے کہ چڑیا کا بچکی بچہ کے ہاتھ میں ہواور چڑیا موت وحیات کی محکش میں ہولیکن بچہاں چڑیا کے بچہ سے کھیل رہا ہو'' اس کی کئیت کے لئے''ابواصعو' ابومرز' ابومراحم اور ابو یعقوب کے الفاظ مستعمل ہیں۔ حزونے کہا ہے کہ چڑیا کو عمفور کے نام ہے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ اس نے نافر مانی کی اور فرار ہوگئی۔ چڑیوں کی بہت می اقسام ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کی آواز بہت خوبصورت اور عجیب وغریب ہوتی ہے۔ بعض بہت سین وجسل ہوتی ہیں۔

عقریب انثاء الله اس كاتفصيلى تذكره آ عے آئے گا۔ چزیا كى ایك قتم" الصرار" بھى ہے۔

یا ای چڑیا ہے کہ جب اے بلایا جائے تو یہ جواب دیتی ہے۔ پڑیا کی ایک تم مصفورالجنہ (ابائیل) بھی ہے۔ تحقیق چڑیا کی ان دونوں تسموں (میعی اصرار اور ابائیل) کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ رہی گھر پلو چڑیا تو ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ان چڑیوں مل سے بعض کی طبیعت میں درندگی ہوتی ہے اور ان کی غذا گوشت ہے ٹیز اس قئم کی چڑیاں اپنے بچوں کو خوراک نہیں کھلا تھی۔ گھر پلو چڑیوں میں سے بعض کی طبیعت بہائم جیسی ہوتی ہے اور ان کے خلب اور مشر وغیرہ نہیں ہوتیں۔ جب چڑیا کی درخت کی شاخ پر جمعتی اپنی تین انگلیوں کو آگے اور دوالگلیوں کو چیچے کر ہے اس پر ہم کر شیطتی ہے گئی دیگر تمام پرندے اپنی دوالگلیوں کو آگے اور دوالگلیوں کو بچچے کر کے بیضتے ہیں۔ چڑیا دائدا ور ہز بیاں وغیرہ کھاتی ہے۔ چڑیا کے ذکر کی تیزاس کی کالی ڈاڈھی ہوتی ہے جیسے مرڈ بحرے اور مرش کے زاور مادہ میں فرق کیا جاتا ہے۔ زمین پرکوئی پرندہ یا جانور ایسانیس ہے جوا سے بچوں پر چڑیا ہے نے زادہ شیش ہوا در نسری چڑیا ہے زیادہ آپ بچوں کا عاشق کوئی پرندہ اورکوئی جانورروئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ چڑیا کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ہوتا ہے جب اس کے بچوں کو کیٹر لیا جائے۔ چڑیا شکاری پرندوں کے خوف کی بناء پر اپنا گھونسلہ گھر کے جھت میں بناتی ہے۔ جب کوئی شہر انسانوں سے خالی ہوجائے تو چڑیا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پس جب اس شہر کے لوگ واپس آجا ئیں یعنی وہ شہر آباد ہوجائے تو چڑیا بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ چڑیا جھی وہ کی جاتی اس لئے وہ کودکودکر اپنا سفر طے کرتی ہے۔ چڑا بکشر ت جفتی کرتا ہے۔ پس چڑیا بعض اوقات ایک وقت میں سومر تبہ بھی جفتی کر لیتا ہے۔ اس کے عرفیل ہوتی ہے پس چڑا زیادہ سے زیادہ ایک سال تک ذرہ در ہتا ہے۔ پہلی چڑا نے بچوں میں اڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چڑیا کے بچے کواس کے والدین اڑنے کا تھم دیتے جیس تو وہ فوراً اڑنے نے لگتا ہے۔

کتاب الا ذکیاء میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک آ دمی نے چڑیا پر پھر مارا پس اس کانشانہ خطا ہوگیا۔ پس ایک دوسرے آ دمی نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اور کہنے لگا کیا تو مجھ سے فداق کرتا ہے۔ اس مخص نے کہا کہ نہیں میں نے تیرا فداق نہیں اڑا یا بلکہ میں نے چڑیا کے لئے واہ واہ کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی جان بھائی ہے۔

متوکل کا قصہ علی مریمریؒ نے فرمایا ہے کہ میں نے بعض تعالیق میں ویکھا ہے کہ ایک مرتبہ متوکل نے ایک پڑیا کو پھر مارالیکن نشانہ خطا ہو گیا اور چڑیا اڑگی۔ پس ابن حمران نے متوکل سے کہا کہ میں نے کیا ایس میران نے کہا کہ اس کے کہا کہ میں نے کیا اچھا کیا؟ ابن حمدان نے کہا کہ آپ نے چڑیا پراحمان کیا ہے کہاس کی جان بچادی۔

ابوب جمال کا قصہ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن وہب نے اپنے بعض رفقاء کا حال سنایا کہ ایک مرتبہ وہ ابوب جمال کے ساتھ بچ کرنے گئے ۔ راوی کہتے ہیں کہ پس جب ہم صحرا میں داخل ہوئے اور چند منزل طے کر بچکے تو ایک پڑیا کو دیکھا کہ وہ ہمارے سروں پر چکر لگا رہی ہے۔ پس ابوں جمال نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو یہاں بھی آگئی ہے۔ پس انہوں نے ایک روٹی کا کلڑا لیا پس اس روٹی کے کلڑے کوئل کرا پی ہجھی پر رکھا۔ پس چڑیا ابوب جمال کی ہجھی پر بیٹھ گئی اور روٹی کا کلڑا کھانے گئی۔ پس ایک بعد انہوں نے چڑیا کو جس پر ایا گئے۔ پس ابوب جمال کے بعد انہوں نے چڑیا کو کھی پایا گئی۔ پس انوب بھی اس کے بعد انہوں نے چڑیا کو کھی ایک بھی اور وہ چڑیا دوبارہ آگئی۔ پس ابوب بھیال نے اس کو اس کے طرح کھلایا پلیا یا جسے پہلے دن کھلایا پلیا تھا۔ پس آخر سفر دوسرے دن کا آغاز ہوا تو وہ چڑیا دوبارہ آگئی۔ پس ابوب بھیال نے آئی کو اس کے طرح کھلایا پلیا جسے پہلے دن کھلایا پلیا تھا۔ پس آخر سفر

سک جرروز وہ پڑیا آتی رہی اور ایوب جمال بھی اس کو کھلاتے پلاتے دہ۔ پھر ایوب جمال نے کہا کہ جہیں پڑیا کے قصہ کا سچھ کا سے دروز وہ پڑیا آتی رہی اور ایوب جمال بھی اس کو کھلاتے پلاتے دہ۔ پھر ایوب جمال نے کہا کہ جم کھی ۔ پس جس اس کے ساتھ بھی محاطہ کرتا تھا جوتم نے دیکھا ہے بعنی اس کو کھلاتا بلاتا تھا کہی جب ہم سفر کے لئے نگلے تو بیچ یا بھی ہمارے ہم اوہ آئی۔ ایک پڑے کے کا قصم ایس بھی اور این حسا کرنے ایو مالک کی سند سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السام کا گزرایک چرے کے کا قصم ایس بھی یا ہے اور گرد کھوم رہا تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کے قربایا کیا تم جانے ہو یہ چڑا ایل کہدرہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے تبی آپ بی بتا تمیں یہ کیا کہدرہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فربایا کہد ہو یہ چڑا کہ ناکہ کہ کہ کہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فربایا کہ یہ جو بہ پڑا ہوات ہے کہ وضل کے بیا کہ دول کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فربایا کہ یہ چڑا ہوات ہے کہ وضل کے کھات تھین ہیں اور ان میں گھونسلہ رکھنے کی جگو نہیں ہے لئی اس بھی اسلام نے فربایا کہ یہ چڑا ہوات ہے کہ وضل کے کھات تھین ہیں اور ان میں گھونسلہ رکھنے کی جو بہ ہیں۔ عشریب انشاء اللہ ایک ایک بیام دینے والے اکثر جموے یہ لیے ہیں۔ عشریب انشاء اللہ ایک بیان ہوگی۔

فائدہ اللہ معنزت عائشہ نے انصار کے ایک بچہ کی وفات پر (جس کے والدین مسلم نتے )فرہایا خوشخری ہوا اس کے لئے بیتر جنت کی جڑیوں میں سے ایک چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ پس نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا عائشہ معالمہ اس کے برتس بھی ہوسکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ بھی پیدانمیں ہوئے اور ای طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ بھی ہیدانمیں ہوئے اور ای طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور ای طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ بھی ایک ہوئے اور ای طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور ای طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک طرح ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے پیدا کیا ہے اور ایک مخلوق کو دوز رخ کے لئے بیدا کیا ہم کا مخلوق کی مخلوق کیا گئے تھا کہ مخلوق کی اور دور اور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا گئے تھا کہ مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا گئے تھا کہ مخلوق کیا گئے تھا کہ مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا تھا کی دور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا تھا کہ مخلوق کی دور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا گئے کہ مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا کہ مخلوق کی دور ایک مخلوق کیا تھا کہ ایک کھا کہ کو دور کے کہ دور ایک مخلوق کیا تھا کہ کر ایک کھا کہ کھا کہ کو دور ایک کھا کہ کیا تھا کہ کر ایک کھا کہ کو دور ایک کے دور کیا تھا کہ کو دور ایک کھا کہ کھا کہ کو دور ایک کھا کہ کھا کہ کو دور کر ایک کھا کہ کھا کہ کو دور کے دور کیا تھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کو دور کے دور کیا تھا کہ کھا کہ کہ کھا کہ ک

اجس اہل علم نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا ہے کہ بیر دوایت طلحہ بن کی ہے مردی ہاور بیٹکلم فیہ ہے کیاں جے ہے کہ بید حدیث کی خیا ہے اور بیٹکلم فیہ ہے کہ بید حدیث کی خیا ہے اور بیٹکلم فیہ ہے البت ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بچل کے متعلق قطعی طور پر ایسا کہنے میں وجینی وجینی بیس منع فرمایا ہے۔ اس نہی کی علت بعض اہل علم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ شاید صفور سلی اللہ علیہ و سالم نے یہ بی اس وقت فرمائی ہو جب آپ کو بیا بات معلوم نہیں تھی کہ مسلمانوں کے بیچ جنتی ہیں لیکن بیتا ویل بی تحقیق میں ہے کیونکہ سورہ طور کی ہے جوال بات پر دلالت کرتی ہے کہ دیئے ہے بیان فرمائی ہے کہ دور کے بیج وال بات پر دلالت کرتی ہے کہ دائی ہو ہے اپنی کا دارہ دیں ہے۔ اور ان کی ادوا دکوان کے ساتھ ملا دیں کے سورہ طور ) ہیں رسول اللہ عقامی کا معزمت عاکمہ کو محق فرمانا اس وجہ ہے بھی ہوسکا ہے کہ حضرت عاکمہ کی ساتھ ملا دیں کے سورہ طور ) ہیں رسول اللہ عقامی کو معزمت عاکمہ کو محق فرمانا اس وجہ ہے بھی ہوسکا ہے کہ حضرت عاکمہ کی محق میں ہو کہ ایک کو اللہ ین کے ایمان کی ادارہ کی خاصلی موری ہونا کی جان کی دائم موری ہونا کی جان کی دیکھ کی اس مورت میں پیدائن کا فرین لیخی کا فرمان ہونا کہ خاص موری ہونا کی جان کا بینا ہوگا۔ پس قطبی طور پر اس کے جفتی ہونے کا تھم لگانا تھی جو ہیں ہوں ہونا ہوگا۔ پس قطبی طور پر اس کے جفتی ہونے کا تھم لگانا تھی جو اس کی دور پر اس کے جفتی ہونے کے مالات ذکر گی میں یہ در بیاں ہوئے کی میں اس مورت میں پیدائن کا فرین ایونا کے جان کی ہوئے کی اگر آپ کیا چی کو اللہ کی ہوئی کی ہوئی کی اگر م نے فرمایا جس تھی ہوئی کو اللہ کے کہا کہ اگر میں جو نے کا تھی کو میں اس مورت میں ہوئی ہوئی کو خلالت ذکر گی میں یہ دور پر اس کے جفتی ہوئی کی میں اس مورت میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کو اللہ کر کے خلالے کی کو بیا میں کہا ہوئی ہوئی کی اس کی سے کہا کو تا کہا کہا گئی کے دی اگر کی بیا کو تا کہا کہی تھوئی کی اگر م نے فرمایا جس کو بیا کہی تھوئی کی دور اس کو لگر کی کو تائم کی کر انگر کی تائم کی کے دی بھوئی کی دور کر کو کر کو تا کو کر کو ان کو کر کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کر کو

ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ اصحاب صف میں سے ایک صحابی شہید ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا تجھے مبارک ہوتو جنت کی چ یوں میں سے ایک چ یا ہے کیونکہ تو نے رسول اللہ کے پاس ججرت کی اور اللہ کے رائے میں شہید ہوگیا۔ پس نبی اکرم نے فرمایا تھے کیا معلوم کہ بیدا لیعنی گفتگو کرتا ہوا دراس چیز کومنع کرتا ہو جواس کے لئے ضرررساں نہیں ہے۔

بیمق" نے شعب الا بمان میں مالک بن دینار نے قل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے قراء کی مثال اس مخص جیسی ہے جس نے ایک جال نصب کیا۔ پس ایک چڑیا آئی تووہ اپنے جال میں بیٹھ گیا۔ پس چڑیا نے کہا کیابات ہے کہ میں تجھے مٹی میں چھیا ہوا و کیورہی ہوں۔اس محف نے کہا کہ تواضع کی وجدسے میں مٹی میں چھپا ہوا ہوں۔ چڑیانے کہا کہ تیری کمرکیوں جھک گئی ہے۔اس محف نے کہا کدزیادہ عبادت کرنے کی مجدے۔ چایا نے کہا کہ تیرے مندمیں بیدواند کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بیدواندروزہ داروں کے لئے رکھائے۔ پس جب شام ہوئی تو اس نے وہ دانہ کھالیا۔ پس وہ جال اس مخض کی گردن میں پڑ گیا۔ پس اس کا گلا گھٹ گیا۔ پس چڑیانے کہا کہ اگر بندوں کا گلا اس طرح گھٹ جاتا ہے جیسے تیرا گلا گھٹ گیا ہے تو آج کے دور کے بندوں میں کوئی خیز نہیں ہے۔ لقمال کی اینے بیٹے کونصیحت ایسی کی شعب الایمان میں ہی حضرت حسن کی روایت مذکور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمانؓ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے میرے بیٹے میں نے چٹان' لو ہے اور ہر بھاری چیز کواٹھایا ہے کین میں نے برے پڑوی سے زیادہ بوجھل کی چیز کوئبیں پایا اور میں نے تمام کر وی چیزوں کا ذائقہ چھولیا ہے لیکن میں نے فقرو تنگدی سے زیادہ تلخ کوئی چیز نہیں پائی۔ اے میرے بیٹے! جاہل آ دی کواپنا قاصد نہ بنا۔ پس اگر تختے کوئی عقمند نہ ملے تو خود ہی اپنا قاصد بن جا۔اے میرے بیٹے! حجوث ہے اجتناب کر کیونکہ بیر چڑیا کے گوشت کی طرح مرغوب ہے اورقلیل جھوٹ بھی انسان کوجلا دیتا ہے۔اے میرے بیٹے جنازوں میں حاضر ہوا کراور شادی کی تقریبات میں شرکت ہے اجتناب کر کیونکہ جنازوں میں تیرا شریک ہونا تجھے آخرت کی یاد دلائے گا اور شادیوں میں تیری شرکت دنیا کی خواہشات کوجنم دے گی۔اے میرے بیٹے اگر تیرا پیٹ بھرا ہوتو پھر دوبارہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا کیونکہ اس صورت میں کتوں کو کھانا ڈال دینا تیرے لئے پیٹ بھر کر کھانے ہے بہتر ہے۔اے میرے بیٹے نہا تنامیٹھا ہو کہ لوگ تجھے نگل جا کیں اور ندا تناکژوا ہو کہ تھوک دیا جائے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے حضرت حسنؓ کے بعض مجموعوں میں دیکھا ہے کہ حضرت لقمانٌ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے جان لے کہ تیرے دربار میں یا تو تھھ سے محبت کرنے والا حاضر ہوگا یا تھھ سے ڈرنے والا۔ پس جو تجھ سے خوفزدہ ہے اس کو اپنے قریب بیٹھنے کی جگہ دے اور اس کے چہرے پرنظر رکھ اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے سے اشارہ سے بچا اور جو تجھ سے محبت کرنے والا ہے اس سے خلوص ول اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کر اور اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس کوعطا کر کیونکہ اگر تو نے اس کوسوال کا موقع فراہم کیا تو وہ اپنے چہرے کی معصومیت کی بناء پر تجھ سے دوگنا مال حاصل کرلےگا۔ای کے متعلق شاعرنے کہاہے کہ ﴿ فَقَدُ أَعْطَيْتَنِي وَانْحَذُتَ مِنِّي

إِذَا أَعُطَيْتَنِي بِسُوْالِ وَجُهِي

"جب تونے مجھے سوال کئے بغیر ہی عطا کر دیا۔ پس حقیق تونے مجھے عطا کر دیا اور مجھ سے لے بھی لیا"

اے میرے بیٹے قریب وبعید کیلئے اپنے حلم (بردباری) کو وسیع کردے ادر معزز اور کمینے محص سے اپنی جہالت کور دک لے۔ نیز

رشتہ داروں کے ساتھ صلد ترمی کرتا کہ وہ تیرے بھائی بن جائیں۔جب تو ان سے جدا ہواور وہ تھے سے جدا ہول تو ان کی عیب جو کی نہ کر اور نہ وہ تیری عیب جو کی کریں گے۔

حضرت لقمان کی اس نصیحت ہے مجھے (لیتنی دمیری ّ) کووہ حکایت یاد آ گئی جو مجھے میرے بیٹن نے سنا کی تھی کہ سکندر بادشاہ نے بلا مشرق کے بادشاہ کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ پس قاصد ایک خط لے کر واپس آیا لیکن خط کے ایک لفظ کے متعلق سکندر کوشک ہوگیا تو اس نے قاصد ہے کہا تو ہلاک ہوجائے۔ بے شک بادشاہوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا گرید کدان کے راز ظاہر ہوجا کیں تحقیق تو میرے پاں ایک صیح خط لایا ہے جس کے الفاظ واضح بین کیکن ایک حرف نے اس خط کو ناقص بنادیا ہے؟ کیا پیرخی مشکوک ہے یا تجمعے اس بات کالفین ہے کہ یہ بادشاہ نے بی تحریر کیا ہے۔ پس قاصد نے کہا کہ جھے اس بات پریفین ہے کہ بیرف بادشاہ نے بی لکھا ہے ۔ پس اسکندر نے محرر کو تھم دیا کہ اس خط کے الفاظ حرف برحرف دوسرے کاغذ پر کھیے کرکی دوسرے قاصد کے ذریعہ بادشاہ کے یاس واپس بھیج دیا جائے اور اس کے مامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے۔ لیں جب وہ خط شاہ شرق کے مامنے پڑھا گیا تو اس نے اس لفظ کا انکار کیا۔ پس اس نے متر جم کو تھم دیا کہ اپنے ہاتھ ہے اس حرف کو کاٹ دے۔ پس وہ حرف خط سے کاٹ دیا گیا اور بادشاہ نے اسكندركوككها كريس نے خط سے اس حرف كوكات ديا ہے جو ميرا كلام نہيں تقا۔ اس لئے كدآ پ كے قاصدكى زبان كوقط كرنے كا جھے کوئی اختیار نہیں تھا۔ پس جب قاصد اسکندر کے ماس خط لے کرآیا تو اس نے پہلے قاصد کو بلایا اور اس سے کہا کہ تونے بیحرف خط یں کیوں لکھا تھا۔ کیا تو دوباد شاہوں کے درمیان فساد کرانا جا ہتا تھا۔ پس قاصد نے اعتراف کیا اور کہا کہ جس باوشاہ کے یاس آپ نے جھے بھیجا تھا اس کی کوتا ہی کی بناہ پر میں نے خط میں سیلفظ کھودیا تھا۔ پس اسکندر نے قاصدے کہا کہ تو نے بیکوشش اپنے مفاد کیلئے ک ہے ند کہ ہماری خیر خوامی کے لئے۔ پس جب تیری امید بوری نہ ہو کی تو تو نے معزز اور بلندم تبد نفوس کے درمیان اس کو بدلد کے طور پر استعال کیا۔ پھر اسکندر نے تھم دیا کہ اس قاصد کی زبان گدی ہے تھنے دی جائے۔ پس ایسا بی کیا گیا۔ یچیٰ بن خالد بن بر مک نے کہا ہے کہ تین چیز وں کے ذریعے لوگوں کی عقل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ہدید، قاصد اور خط۔ ابوالا سود الدوکل نے ایک شخص کو بیہ

'' جب تو کسی حاجت کے لئے کوئی قاصد میسے لیس تو کسی مخطرز آ دی کوئیج اورا ہے وصیت نہ کر''

لیں ابوالاسود نے کہا تحقیق کئے والے نے غلط کہا ہے۔ کیا ہیر (یعنیٰ قاصد ) غیب کاعلم رکھتا ہے۔ جب وہ قاصد کو وصیت تبیل کرے گا تو وہ اس کے مقصد کو کمیسے تھے گا۔ اس نے ایول کیون تبیل کہا

كَانُوهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله إذَا ارْسَلْتَ فِي اَمْرِ رَسُولًا

"جب توكمي معامله ميسكي كوقاصد بناكر بيهيج تواس كوسمجها دئے اوراس كوسكها كر دواندكر-"

وَلاَ تَتُرُك وَصِيَّتَهُ بِشَيْءٍ وَإِنْ هُو كَانَ ذَا عَقُلٍ أَرِيْبًا

"اوراس کوکسی بھی چیز کی وصیت میں ایھیل شدد ہے اگر چیدو محقمنداور باشعور ہی کیوں شہو۔"

"لى اگر تونے وصيت كوضا كت كرديا تو چرقاصدكوملامت ندكر كيونكدوه غيب كاعلمنهيں ركھتا ـ"

ز مخشر ک کا قصہ | تاریخ ابن خلکان اور تاریخ کی دیگر کتب میں مذکور ہے کہ زخشر ک مقطوع الرجل تھے ( یعنی ان کی ایک ٹا مگ کی ہوئی تھی ) پس ان ہے اس کے متعلق یو چھا گیا۔ پس زمخشر گ نے فر مایا کہ میری والدہ کی بددعا کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ایک دھا کہ باندھ دیا۔ پس وہ چڑیا میرے ہاتھ ہے چھوٹ گی اور اڑ کرایک دیوار کے سوراخ میں تھس گئے۔ پس میں نے دھا کہ پکڑ کرزور سے تھینچا جس کی وجہ سے چڑیا کی ٹا تگ کٹ گئے۔ پس منظر دیکھ کرمیری والدہ کو بہت رنج ہوا۔ پس وہ کہنے گئی۔ اللہ تعالی تیری ٹا نگ بھی کاٹ دے۔ جیسے تو نے اس چڑیا کی ٹا تگ کاٹ دی ہے۔

پس جب میں طالب علمی کی عمر کو پہنچا تو میں تخصیل علوم کے لئے بخارا کے لئے چلا۔ پس دوران سفر میں سواری ہے گر پڑا۔ پس ميري ٹا مگ ٹوٹ گئے۔ چنانچہ بہت علاج معالجہ کروایالیکن آخر کارٹا مگ کوانی پڑی۔ (اور یوں میری والدہ کی بددعا پوری ہوگئے۔ حافظ ابولعيم كى كتاب "الحليه" ميس حضرت زين العابدين ك حالات ميس مرقوم ب كدابوهزه يمانى نے فرمايا ب كه يس حضرت على بن حسین کی خدمت میں موجود تھا کہ یکا یک بہت ی چڑیاں ان کے اردگر داڑنے اور چلانے لگیں۔ پس انہوں نے فرمایا اے ابوجز ہ کیا تم جانتے ہو یہ چڑیاں کیا کہر ہی ہیں؟ میں نے کہانہیں -حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ یہ چڑیاں اپنے رب کی تبیج و تقدیس بیان کررہی ہیں اوراس سے رزق کا سوال کررہی ہیں۔

حضرت موی علیه السلام کا قصه الصحین، سنن نسائی اور جامع ترندی میں حدیث ابن عباس مذکور ہے جے حضرت ابی بن کعب اور حفرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفرت موی علیہ السلام بی اسرائیل کو خطبہ دیے کے لتے کھڑے ہوئے۔ پس آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ عالم ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس جواب پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف وی نازل کی کہ میراایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے جوآ پ ہے زیادہ عالم ہے۔ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت موک عليه السلام ہے کہا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ہے زیادہ عالم کون ہے؟ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے فر مایانہیں۔ پس الله تعالی نے مفرت موی علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ ہمارا بندہ خضر سب سے زیادہ عالم ہے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس سے ملاقات کیے ہوگی؟ پس اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے توشہ دان میں ایک چھلی ركه لو- يس جب عكدوه چھل غائب موجائ و مين خفر عليه السام من اللكات موكى - في حفرت موى عليه السلام في توشددان مين مچھلی رکھ کی اورسفر پر روانہ ہوگئے اور آپ کے ہمراہ حضرت پوشع علیہ السلام بھی تتھے ۔ پس وہ ایک پھر کے پاس پہنچے تو دونوں اس پھر پر سرر کھ کرسو گئے اور مچھلی تو شہدان سے نکل کر سمندر میں راستہ بناتی ہوئی فرار ہوگئی جس کو حضرت پوشع علیہ السلام نے دیکھا اور میہ منظر حضرت موی علیه السلام کو بتلانا مجلول گئے۔ پس حضرت موی علیه السلام اور حضرت بوشع علیه السلام نے پھر سفر شروع کردیا تو حضرت

مویٰ علیہ السلام نے اپنے سائقی حضرت ہوشع علیہ السلام ہے فر مایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ تحقیق ہمیں اس سفر میں بہت تکلیف پیٹی ہے۔ حفزت یوشع علیہ السلام نے حضرت موکی علیہ السلام ہے کہا کہ جب ہم پھر کے پاس موئے تقےتو مجھلی ای وقت غائب ہوگئی تھی اور میں آپ کوچھلی کا واقعہ بتانا ہی بھول گیا تھا۔ حصرت موکی علیہ السلام نے فر مایا کہ یمی وہ جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم نے سفر کیا ہے۔ یس حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہوشت علیہ السلام اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس لوٹے اور جب اس پتحر کے پاس يني تو وال ايك يشخف كود يكها جوجا دراور هي بوع تقابي حضرت موى عليه السلام في ان كوسلام كيا اورفر ما ياك يس موى عليه السلام ہوں۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے فر مایا کہ موئ بن اسرائیل ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے فر مایا ہاں۔ پھر حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ روسکتا ہوں تا کہ آپ جھے وہ علم سکھا دیں جواللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر عليه السلام نے فرمايا كه آپ ميرے ساتھ رو كرمبر تيس كريكيں گے۔اے موی الله تعالی نے مجھے روعلم عطا فرمايا بے جوآپ کوئيس سکھایا اور جوعکم اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمایا ہے وہ مجھے نہیں سکھایا۔حضرت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب آپ مجھے انشاء اللہ صبر كرنے والا پائيں كے اور ميں كى امرين آپ كى نافر مائى نييں كروں گا۔ پس حضرت موى عليه السلام اور حضرت خضر عليه السلام مندر کے کنارے کنارے چل دیئے۔ پس ان دونوں کو ایک مشتی نظر آئی اورانہوں نے مشتی والوں سے گفتگو کی تا کہ وہ ان کو مشتی ہیں سوار ہونے کی اجازت دیں۔پس انہوں نے حضرت خصر علیہ السلام کو پیچان لیا اور بغیر اجرت کے ان دونوں ( لیغن حضرت موکی اور خضر علیہ السلام) كوكشى ميس واركرليا- پس ايك چرايا آئي اور كشي كے كنارے يربين في پس چرانے پانى پينے كے لئے سمندر ميں ايك يا وو چونج ماری۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موک"! میرے اورآ پ مے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم سے صرف اتنا حصہ کم کیا ے جتنا اس جرا نے سندرے پانی کم کیا ہے۔اس کے بعد حضرت خضر علیدالسلام نے جان بو جو کر اس مشتی کا ایک تخت اکھاڑ دیا۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کرکٹتی والوں نے ہمیں بغیر کی اجرت محسوار کیا اور آپ نے ان کی کٹتی کا ایک تخت عمد الکماڑ دیا تا کدوہ ڈوب جا کیں۔حضرت خصر علیہ السلام نے فر مایا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ وہ کر صرفییں کرسکیں ہے۔ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہ میں جول گیا تھا۔ پس آپ میری جول چوک پرگرفت ندکریں اور میرے اس معاملہ میں ورامخی ے کام ندلیں ۔ پس بید مفرت موک علیہ السلام نے بھول کر شرط کی پہلی خلاف ورزی کی ۔ پس وہ دونوں چلے۔ پس جب انہوں نے دیمیا کہ ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے قو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کا سراویر سے پکڑ کر الگ کردیا۔ پس حضرت موی عليه السلام نے فرمايا كيا آپ نے ايك بے كناه كوبغيركى وجد كے قل كرديا ہے تحقيق آپ نے ب جاح كت كى ہے دھنرت فعز عليه السلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صرفیوں کر سکتے۔ ابن عیدیڈنے فرمایا ہے کہ پہلے کے مقابلہ میں حضرت خفر علیہ السلام کی طرف سے بیتنبیر زیادہ بخت ہے۔ پس وہ دونوں آ مے چلے۔ پیماں تک کیرایک بھتی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں ے کھانا مانگا نگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت ہے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جوگرنے کے قریب تھی۔ حضرت خفر عليد السلام في الدو اوكواب باتهد سيدها كرديالي حفرت موى عليد السلام في فرمايا اكرآب جاج تواس كام كى اجرت لے سكتے تعدد حضرت خضر عليه السلام نے فر مايا بس ميرا تنهارا ساتھ خم جوا۔ اب مل آپ كوان باتوں كى حقيقت بتاتا مول جن یرآ پ صبر نہ سکے۔ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ میرے بھائی مویٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ کاش وہ اتنا صبر کر لیتے يہاں تک كەاللەتغالى ان رموز داسراركوبيان فرماديتـ

واقعہ خصر وموی میں موی کون تھے استعمار علیہ علیہ علیہ میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ نو فا ابکالی کا حضرت ابن عباس في فرمايا الله ك ومن في جهوف كها ب- مجه سع حضرت الى بن كعب في بيان كيا ب- به كهد ريوري حديث بیان کی جس میں حضرت خضرعلیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کا مکمل واقعہ تھا اور فرمایا کہ ایک چڑیا آئی۔ یہاں تک کہ وہ کشتی کے كنارے يربيش كئى۔ پھراس نے سمندر میں شونگ مارى۔ پس حضرت خضر عليه السلام نے حضرت موى عليه السلام سے فرمايا كه ميرے اورآپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا کم کیا ہے جتنا اس پڑیا نے اپنی چونچ کے ذریعے سندر سے یانی کم کیا۔علاء نے فرمایا ہے کہ یہاں لفظ "انقص" (کی) کا ظاہری معنی محمول نہیں ہے بلکہ بیلفظ سمجھانے کے لئے استعمال کیا گیا ہے ورنہ حضرت خضرعلیہ السلام اور حضرت موی علیہ السلام کاعلم اللہ تعالی کے علم سے بہت کم ہے۔

شرعی حکم | جڑیا کا کھانا حلال ہے۔

حضرت عبدالله بن عمروٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چڑیا کو یا اس سے بڑے کس جانور کو بلاحق کے قبل کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضروراس کے متعلق سوال فرمائیں گے۔صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یارسول اللہ اس کاحق کیا ہے؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس کاحق میر ہے کہ اسے ذرج کر کے کھایا جائے اور اس کا سرکاٹ کرنہ پھیز کا جائے۔(رواہ النسائی) حضرت ابوعبیدہ بن جراح مفرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابن آ دم ، دل چڑیا کی مثل ہے جو دن میں سات مرتبہ بدلتا ہے۔ (رواہ الحاكم)

سوداور رباء کے معاملہ میں چڑیوں کی تمام اقسام ایک جنس شار کی جائیں گی۔ای طرح بطخ، کبوتر اور مرغ کی تمام اقسام بھی ایک ہی جنس شار کی جائیں گی لیکن ساری ، مرغا لی اور سرخاب علیحدہ علیحدہ ایک جنس ہیں۔ صبحے قول کے مطابق چڑیا کو پکڑ کر پھر آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔ اس لئے کہ حافظ ابوقعیم نے حضرت ابودرداء ؓ سے نقل کیا ہے کہ دہ بچوں سے چڑیوں کو خريدتے تھے اور پھر انہيں چھوڑ ديتے تھے يعني آ زاد كرديتے تھے۔

ا بن صلاح نے فرمایا ہے کہ اختلاف صرف ان چڑیوں کے متعلق ہے جو بذریعہ شکار قبضہ میں آئی ہوں۔ مانوس جانوروں کو آ زاد چھوڑنا زمانہ جاہلیت کے سوائب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعاً ناجائز اور باطل ہے۔ شیخ ابوالحق شیرازی نے اپنی کتاب "عیون المسائل" میں لکھا ہے کہ چڑیا کی بیٹ نجس غیر معفو عنہ ہے لیکن اس کے متعلق مشہور قول سیر ہے کہ چڑیا کی بیٹ ہے تھم میں اختلاف ہے۔ جیسے ماکول اللحم جانوروں کے پیٹاب کے متعلق اختلاف ہے۔

ا الل عرب كتة بين "فُلاَنْ" أَخَفُ مِنُ حِلْمًا مِنُ عَصْفُورٍ " (فلان تِزْيات بَعِي كم بردبارب) حضرت حمال لل

لا بَأْسَ بِالْقَوْمِ مِنْ طُولِ وَعَظِيمِ جِسُمُ الْبِغَالِ وَأَخْلاَمَ الْعَصَافِيْر

''كوئى حرج نيس اگر قوم طويل القامت اور طويل الجيثه بهواوران عجيم خچروں كي مثل اوران كى عقليں چريوں كي طرح بول''

مِنِّي وَمَا سَمِعُوا مِنُ صَالِحٍ دَفَنُوْا أَنُ يَسْمَعُوا رِيْبَةً طَارُوا بِهَا فَرُحًا ''اگروہ میری کوئی بری بات من لیتے ہیں تواہے ہر جگہ کھیلا دیتے ہیں لیکن میری اچھی بات کوؤن کردیتے ہیں۔'' لَوُ يُوزَنُونَ برقَ الرِّيُش مَاوُزِنُوا مِثْلَ الْعَصَافِيُرِ أَحُلاَ مًا وَمِقُدِرَةً

'' پیقل اور طاقت میں چ' یوں کی مثل ہیں اگر ان کا وزن کیا جائے تو ایک پر کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے۔'' الل عرب كمت مين "أَسْفَدُ مِنْ عَصْفُور" (فلال يرث بي ناوه جفتي كرف والاب)

خواص البیا کا گوشت گرم ، خنک اور مرغی کے گوشت سے زیادہ بخت ہوتا ہے۔ جڑیا کا سب سے عمدہ گوشت موسم سر ما بیل ج فی دار ہوتا ہے۔ جڑیا کا گوشت کھانے سے منی اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن رطوبت والے اشخاص کے لئے جڑیا کا گوشت مضر ہے۔ نیز اگر چزیا کے گوشت میں روغن بادام ڈال لیا جائے تو مصرت ختم ہوجاتی ہے۔ پوڑھوں اور سرومزاج والول کے لئے چزیا کا کوشت موسم را میں موافق آتا ہے۔ جزیا کا گوشت خلاصفراوی پیدا کرتا ہے۔ مختار بن عبدون نے کہا ہے کہ جزیا کا گوشت کھانا تھی نہیں ے کیونکہ اگر اس کی چھوٹی می بڑی بھی پیٹ میں چلی جائے تو اس سے پینداور آنت میں جربی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب چڑیا کے بچوں کو ذی کرایا جائے اور ان کا گوشت انڈوں اور بیاز کے ساتھ ملاکر تیار کیا جائے اور پھر کھالیا جائے تو بیقوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ چڑیا کے گوشت کا شور بہ طبیعت کوصاف کرتا ہے۔ مکزور چڑیا کا گوشت نہایت تقل ہوتا ہے۔

وہ چزیا جو کس گھر میں رہتی ہواس کا گوشت بہت زیادہ چر بی دار ہوتا ہے۔ بعض اطباء کا قول ہے کہ چڑیا کا مغزعرق سنداب اور شہر میں ما کرنہارمنہ ینے سے بواسر کے ورد کے لئے مفید ہے۔ چدیوں کی بیٹ کوان نی لعاب دہمن میں حل کرے چھنیوں پر لگانے سے بھنسیال ختم ہوجاتی ہیں۔ بینخ عجب وغریب اور مجرب ہے۔ جب عصفورالثوک (خاردار چایا) کوؤئ کرے تمک میں ملا کر بھون لیا جائے اور پھر کھایا جائے تو اس سے مثانہ اور گردے کی پھری ریزہ ریزہ ہوجاتی ہے۔مہراریش نے کہا ہے کہ اگر چ<sup>ہ</sup>یا کو ذیح کرے اس کا خون مسور کے بیسن پر ٹیکا لیا جائے اور پھراس کی گولیاں بنا کرخٹک کر لی جا <mark>نیس۔ پس ان گولیوں کو کھانے ہے قوت</mark> باہ میں زبردست اضافہ اور بیجان پیدا ہوتا ہے۔ نیز اگر ان میں ہے ایک گولی کوزیخون کے تیل میں طل کر کے آ دمی اپنے اصلیل کی ماکش کرے تو آ دمی کاعضو تناسل بہت زیادہ سخت اور مضبوط ہوجا تا ہے۔

فائده المام شافع" نے فرمایا ہے کہ جار چیزوں کا استعال قوت جماع میں اضافہ کا باعث ہے۔ چربیوں کا گوشت، اطریفل ا كبر، بادام اور يسة ، عار چيزي عقل ميں اضاف كرتى ہيں۔ لايعني باتوں ہے اجتناب، مسواك كااستعال، صالحين كى مجل ميں بيشنا اور علم برعمل كرنا۔ جار چیزیں بدن کومضبوط بنادیتی ہیں۔ گوشت کا کھانا، خوشبو کا سو کھنا، بکثرت عشل کرنا (یعنی جماع کے علاوہ) اور کتان کا لباس میبننا- چار چزیں بدن کو کمزور اور بیار بناوی ہیں۔ کثرت جماع، کثرت تم ارمنہ کثرت سے پانی پیااورٹش چزیں بکثرت استعمال کرنا۔

﴿ عَدُوة المحيوان ﴾ ﴿ 381 ﴾ ﴿ عَدَا رَبِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل لذت ہے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ حلدی بوڑھا ہوجاتا ہے جو خفس پیٹاب یا پا خانہ کوروکتا ہے اور بوقت تقاضا ان بے فراغت عاصل نہیں کرتا تو ایشے مخص کا مثانہ کمزور، جلد سخت اور پیشاب میں جلن وسوزش پیدا ہوجاتی ہے اور مثانہ میں پھری ہوجاتی ہے جو مخص این پیثاب پرتھو کئے کامعمول بنالے تو وہ کمر کے درد ہے محفوظ رہے گا۔ قزویٹن نے فرمایا کہ اس نسخہ کومتعدد بار آز مایا گیا ہے۔ تعبیر | چڑیا کوخواب میں دیکھنا قصہ گواور لہوولعب میں مبتلا مخص پر دلالت کرتا ہے اور اس کی تعبیر ایسے فرد ہے بھی دی جاتی ہے جو لوگوں کو کہانیاں سنا کر ہنسا تا ہو۔بعض اہل علم کے نز دیک چڑیا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرلڑ کے ہے بھی دی جاتی ہے۔ پس کسی کالڑ کا یمار ہواور وہ خواب میں چڑیا کو ذبح کرے تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی لڑکے کی موت کا اندیشہ ہے۔ بعض اوقات چڑیا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر طاقتوراور مالدار مخض ہے دی جاتی ہے جواپنے کاموں میں چالاک ہو۔ نیز چڑیا کوخواب میں دیکھنے ک

تجیر خوبصورت اورمجت کرنے والی عورت ہے بھی دی جاتی ہے ۔خواب میں چڑیوں کی واز سننے کی تجیرعمدہ کلام یا دراست علم ہے دی جاتی ہے۔ نیز پڑیوں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مال اور اولا دیے بھی دی جاتی ہے۔

ا کی شخص امام المعجرین ابن سیرینؑ کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگامیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں چڑیوں کے باز دیکڑ پکڑ کراپنے تمرے میں بند کررہا ہوں۔پس ابن سیرینؓ نے فرمایا کیا تو کتاب اللہ کاعلم رکھتا ہے۔اس نے کہا ہاں۔پس ابن سیرینؓ نے فرمایا مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں اللہ ہے ڈر۔ایک اور حفص ابن سیرینؓ کے پاس آیا۔ پسِ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں اس کوذی کرتا جا ہتا ہوں۔ پس چڑیا نے مجھ سے کہا کہ تیرے لئے طال نہیں ہے کہ تو میرا گوشت کھائے۔ پس ابن سیرینؓ نے اس سے فرمایا کہ تو ایبا آ دمی ہے کہ تو صدقہ کھا تا ہے حالانکہ تو اس کامستی نہیں ہے۔ پس اس آ دمی نے ابن سیرین سے کہا کہ آپ میرے متعلق الی بات کہدرہے ہیں۔ امام ابن سیرین ؓ نے فرمایا ہاں۔ اگر تو چاہے تو میں مجھے صدقہ کے ان دراہم کی تعداد بھی بتا دول جو تیرے پاس ہیں۔ پس اس شخص نے کہا کدان کی تعداد کتنی ہے۔ ابن سیرینٌ نے فرمایا کدوہ چے دراہم ہیں۔ پس اس تحض نے کہا کہ ہال ایبابی ہے۔ بدد یکھے صدقہ کے دراہم میرے ہاتھ میں ہیں اور میں توبد کرتا ہول اور آئندہ صدقہ کا مال نہیں اول گا۔ پس حضرت ابن سیرینؓ سے بوچھا گیا کہ آپ نے بیتجبیر کیسے اخذ کی۔ پس ابن سیرینؓ نے فرمایا كرچ يا خواب من عج بولتى إور چ يا كے چھاعضاء ہيں۔ پس پر ياكاس قول "الا يَعجلُ لَكَ أَنْ مَا كُلنِي" (تيرے لئے طال نہیں ہے کہ تو میرا گوشت کھائے ) ہے میں نے بیاندازہ لگایا کہ بیشخص اس مال کو حاصل کرتا ہے جس کا بیستحق نہیں ہے۔ایک شخص حضرت جعفرصادق ﴿ كَي خدمت مِن حاضر جوااور كَهِ لَكَا مِن نے خواب مِن ديكھا ہے كه ميرے ہاتھ ميں ايك چڑيا ہے۔ پس حضرت جعفرصا دق " نے اس سے فرمایا کہ تو دیں دینار حاصل کرے گا۔ پس وہ خض چلا گیا اور اسے نو دینار حاصل ہوئے۔ پس وہ دوبارہ حضرت جعفرصادق ﷺ کے پاس آیا اور پورا واقعہ سنایا۔ پس حضرت جعفرصادق ﷺ نے فرمایا کہ اپنا خواب دوبارہ بیان کر۔ پس اس مخض نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے اور میں نے اس کوغورے و یکھا تو اس کی دم نہیں تھی۔ پس حضرت جعفرصا دق ٹنے اس مخف سے فرمایا کہ اگر اس چڑیا کی دم ہوتی تو تہمیں پورے دس دینار حاصل ہوتے۔ واللہ اعلم۔

#### العضل

"العصل" اس مراوز چوا ہے۔ تحقیق اس کانفصیلی ذکر" الجرز" کے تحت باب الجیم میں گزر چکا ہے۔

### العرفوط

"العوفوط"اس مرادايك تم كاكثراب جس كى خوراك مانب ي-

#### العريقطة

"العريقظة" بيايك مم كالمباكيراب-جومري كاليماقول ب-

#### العضمجة

"العضمجة"اس مرادلومرى ب تحقق "العلب" كتحت" باب الثاء" من اس كاتفسل ذكر كرر چكا ب-

### اَلْعَضَرُ فُوط

''الْعَضْرُ فُوْ ط''اس سے مراور چیکل ہے۔ اس کی تصفیر عُضیوں ف''اور عُضُویف ''آتی ہے۔

عامی این عظیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس تول ''قُلْن یَا فَارُ کُونِی بَوُدًا وَسُلا مَا عَلَیٰ اِبْوَاهِیمَ'' (ہم نے کہا ہے آگ شیش کی اور
سلائی والی ہو جا اہراتیم علیہ السلام پ

کو تعلی کے تعیر میں کہ کہ کر دہا تھا اور گرگ آگ کو دہ کانے کیلئے پیونکس مارد ہا تھا اور ٹیج بھی ای طرح کر دہا تھا یعنی آگ کو دہ کانے کے لئے
پیونکس مارتا تھا۔ نیز خطاف، مینڈک اور چیکلی اپنے اپنے مند پی پانی مجر کر لارہ ہے تھا کہ آگ کو اس کے ذریعے بھایا جاسے۔
پیرانڈ تعالیٰ نے خطاف، جیکلی اور مینڈک کو اپنی خطاعت میں لے لیا اور کو ۔ برگ اور ٹیج کو مصیبت میں جٹال کردیا۔
بیرانڈ تعالیٰ نے خطاف، جیکلی اور میزڈک کو اپنی خطاعت میں لے لیا اور کو ۔ برگ اور ٹیج کو مصیبت میں جٹال کردیا۔
بیرانڈ تعالیٰ نے خطاف، جیکلی اور میروز کے نے مقام کے سیکھات
شمار ہو تھا کے بیکھات
شمار ہو نے کا مکمل اسلام کا مشلام کا بخار ختم ہو جائے جا کی اور ہر دوز ایک تعویڈ نہار مند جب بخار

### عَطَّارْ'

''عَطَّار ''' قروی ن نے اپنی کتاب' الاشکال' میں لکھا ہے کہ بدایک کیڑا ہے جوسیب اور محویظے میں رہتا ہے اور یہ بلاو جند میں

﴿جلد دوم﴾ رکے ہوئے پانی میں اور سرزمین بابل میں پایا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب وغریب جانور ہے جس کا گھر صد فی ہوتا ہے۔ اس کیڑے کاس منہ، دوآ تکھیں اور دوکان ہوتے ہیں۔ پس جب سے کیڑااپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو انسان بھتا ہے کہ بیسیب ہے۔ پس جب پیر کیڑا ایے گھرسے باہرنکل کرزمین پر چلتا ہے تو بیا ہے گھر کو بھی ساتھ ساتھ گھیٹتا ہے۔ پس جب موسم گر مامیں زمین خشک ہوجاتی ہے تو اس كير كوجع كياجاتا إوراس كيرك ميس عطرجيسي خوشبوآتي ہے۔

خواص | اگراس کیڑنے کی دھونی مرگی کے مریض کو دی جائے تو اس کے لئے بے حدمفید ہے۔اس کیڑے کوجلا کراس کی را کھ کو -----دانتوں پرمل لیا جائے تو دانت سفید اور چمکدار ہوجاتے ہیں۔اگر اس کیڑے کوآگ سے جلے ہوئے بدن کے حصہ پر رکھ دیا جائے يهال تك كدية ختك موجائ توب حدنا فع ب\_

# اَلُعَطَّاط

"الْعَطَّاط" (عين كے فتح كے ساتھ) اس سے مراد شير ہے۔ الكامل كے مصنف نے خطبة الحجاج كى تغيير ميں ''ألْعَطَّالُط''(عین کےضمہ کے ساتھ )نقل کیا ہے۔ بعض اہل علم نے عین کے فتہ کے ساتھ نقل کیا ہے اور کہاہے کہ اس سے مراد ایک معروف پرندہ ہے۔

# اَلْعَطُرَ فُ

''ألْعَطُوكُ ''اس سے مراد' افعی'' سانپ ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ باب الہمز ۃ میں لفظ' الافعی'' کے تحت گزر چکا ہے۔

# اَلُعظَاءَ ةُ

"الْعِظَاءَ أَ" (ظاء ك فتحد ك ساته ) ال س مراداك كيراب جوركث ئے قدر ، برا ہوتا ہے۔ واحد كے لئے عظاية كا لفظ بھی مستعمل ہے۔اس کی جمع عظاء اور عظایا آتی ہیں۔عبد الرحمٰن بن عوف ؒ نے فرنایا ہے کہ " کَمَشَلِ الْهِرِ يَلُتَهِسُ الْعَظَايَا" (اس بلی کی مثل جوعظایا کو تلاش کرتی ہے ) از ہری نے کہا ہے کہ بیا ایک ملائم جسم والا کیڑا ہے جو دوڑ کر چاتا ہے اور چھپکلی کے مشابہ ہوتا ہے مگراس سے زیادہ حسین وجمیل ہوتا ہے۔ یہ کیڑا کسی کواڈیت نہیں پہنچا تا۔اس کیڑے کا نام شحمۃ الارض اور شحمۃ الرال بھی ہے۔اس کی متعدد اقسام ہیں۔ جن میں سفید، سرخ، زرد اور سبز رنگ کے کیڑے شامل ہیں۔ اس کیڑے کے بیر مخلف رنگ اس کے مسکن کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پس بعض کیڑے ریت میں، بعض پانی کے قریب اور بعض گھاس کے قریب رہتے ہیں۔اس کیڑے کی اقسام میں سے بعض کیڑے ایسے بھی ہیں جوانسانوں ہے مانوس ہوجاتے ہیں۔ یہ کیڑااپنے سوراخ میں چار ماہ تک بغیر کچھ کھائے رہ سکتا ہے۔اس کیڑے کی طبیعت میں سورج کی محبت پائی جاتی ہے۔ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے اس کیڑے کا بدن سخت ہوجا تا ہے۔ <u> اہل عرب کے خرافات</u> اہل عرب کہتے ہیں۔ بے شک جب جانوروں کوز برتقیع ہور ہاتھا تو اس وقت''عظاء ۃ'' کو قید کردیا گیا

تھا۔ یہاں تک کہ زبرختم ہوگیا اور ہر حیوان نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ حاصل کرلیا لیکن''عظاء ہ'' کوز ہر کا پکچر حصہ بھی
نہیں ملا۔ اس کیڑے کی خاصیت میہ ہے کہ میہ مجھ دور تیز دوڑتا ہے۔ پھر رک جا تا ہے۔ کہا جا تا ہے کہ یہ کیڑا زہرے محرومی کی یاد پر
افسوں کرتے ہوئے اس انداز میں چاتا ہے۔ مصر میں اس کیڑے کو''افسہ حلید'' کے نام سے جانا جا تا ہے۔
شرع تھم اس کیڑے کا کھانا حرام ہے۔ تیجیق اس کا قذر کرہ باب آسین میں بھی گزر دیکا ہے۔
خواص اپنے بخض اس کیڑے کا دامہنا ہا تھا اور بایاں پاؤں کیڑے میں لیسٹ کرا پے اوپر لفکا لے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق عورت سے
جواص اپنے جس کو کہانا
جہا کہ کہ کہ بدن پر لفکا دیا جائے میں بر سے کا دول کی عورت پر لفکا دیا جائے جس کو کہانا
جواتی بخار ہوتو وہ شفایا ہوجائے گا۔ اگر اس کیڑے کا دل کی عورت پر لفکا دیا جائے جس کو برانا
جہا ہے تا ہوتا ہے کہ اس کیڑے کے بدن پر دیے گا دول دیا جائے تو جب تک یہ اس کے بدن پر دہے گا دولادت

جماع کر سطح ہے۔ امران چرکے کے مدورہ مصاور میں میں بارے ہوئے تو جب تک بداس کے بدن پر رہے گا، ولادت چوتھا بخار ہوتو وہ شفایا ہ ہوجائے گا۔ اگر اس کیڑے کا دل کی موٹی جگہ پر ٹل لیا جائے تو زہ ختم ہوجائے گا اور مریض شفایا ب نہیں ہوسکتی۔ اگر اس کیڑے کو گئی بیالے میں ڈال دیا جائے اور مجراس پیالے میں روغن زینون بھر کر اس کو دعوب میں رکھ دیا جائے۔ بہاں تک کہ روغن اس میں جذب ہوجائے اور پھراس روغن کواس میں نے نچوڑ لیا جائے تو وہ نچوڑ ا ہواروغن زہر قاتل ہوگا۔ تعبیر اس کیڑے کو خواب میں دیکھنا فریب اور اختلاف اسرار پر دلالت کرتا ہے۔ والٹداعلم

#### العفر

''العفو ''اس مراد پہاڑی بحری کا بٹا ہے۔ نیز''العفو ''عین کے کسرہ کے ساتھ زخز رکو بھی کہتے ہیں اور خبیث آ دلی ک لئے بھی ''العفو ''کالفظ متعمل ہے۔ ای طرح خبیث عورت کیلئے''عفر ق''کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔

#### العفريت

"العفويت" اس مرادطاتورجن ب- اس من تاه زائد ب- الله تعالى كا ارشاد ب- "عِفْرِيْت" مِنَ الْمِعِنَ أَنَا اَبْنِكَ بِهِ". (جول من ساكة وي يمكل في عرض كيا من المعاصر ردول كالمألم آب ٣٩)

ابیدی بچہ برد وی میں سے بیٹ وی لا سے سوئی کا ہے۔ 'عفریۃ 'پڑھا ہے۔ حفرت ابو بمرصد ایق \* کی ایک روایت کے مطابق اور بعض اہل علم کے اور جاء عطار دی اور میٹ گفتی نے اسے ''عفریۃ 'پڑھا ہے۔ حفرت ابو بمرصد ایق \* کی ایک روایت کے مطابق اور بعض اہل علم کے آل کے مطابق ''دعفر'' بھی پڑھا جا تا ہے۔ بلقیس کا تخت لانے والے اس عفرے (طاقتور جن ) کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ وہب نے کہا ہے کہ اس طاقتور جن کا نام کو ذاتھ المبعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا نام ذکوان تھا۔ حضرت ابن عباس نے قربالے ہے کہ اس کا نام ذکون تھا۔ اس میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت قادہ اور دیگر مضرین نے قربا ہے کہ جب بد ہدنے اس تحت کے اوصاف اور اس کی عظمت بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام میں کو دہ تحت نے کہ تار کیا تھیں اور اس کی قوم کے اسلام قبول کرنے نے قبل تی اس تحت کو اسلام قبول کرنے تھے کہ اگر بلیشیس نے اسلام قبول کرنے تھے کہ اگر بلیشیس نے اسلام قبول کرایا تو اس کا مال ان پر

حرام ہوجائے گا۔ پس آپ نے اس ہے قبل کہ بلقیس کا مال ان پرحرام ہوجائے۔ بلقیس کا تخت اپنے قبضہ میں لینے کا ارادہ کیا۔ ابن زید نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت اس لئے منگوایا تا کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت و سلطنت کا مظاہرہ ہو سکے۔

تخت بلقیس کیسا تھا 📗 مردی ہے کہ بلقیس کا عرش چاندی اور سونے کا بنا ہوا تھا اور اس میں یا قوت اور دیگر جواہرات جڑے ہوئے اورحسین وجمیل تھا۔اس کا اگلا حصہ سونے کا تھا جس میں سرخ یا قوت اور سبز زمر دجڑے ہوئے تھے اور پچھلا حصہ جایندی کا تھا جس میں مختلف قتم کے جواہرات اور موتی جڑے ہوئے تھے۔اس عرش (یعنی تخت) کے جارپائے تھے۔ایک پاپیسرخ یا قوت کا دوسرا زرد یا توت کا تیسرا سبز زبرجد کا اور چوتھا سفید موتیوں کا تھا۔اس کے شختے سونے کے تھے۔بلقیس کے تھم کے مطابق پیتخت سب سے آخری کمرے میں رکھا گیا۔بلقیس کے سات محلوں میں جوسب سے پچھلامحل تھا۔اس میں سات کمرے تھے اور ہر کمرے کا دروازہ مقفل تھا۔

حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا ہے کہ بلقیس کا تخت تمیں گز لمباتمیں گز چوڑ ااور تمیں گز اونچا تھااور مقاتل نے کہا ہے کہ اس تخت کی لمبائی ای ہاتھ، چوڑ ائی ای ہاتھ اور ایک قول کےمطابق اس تخت کا طول ای ہاتھ اور عرض چالیس ہاتھ اور بلندی تیس ہاتھ تھی ۔حضرت ا بن عباس في فرمايا كه حفزت بليمان عليه السلام بارعب تتے اور كى آ دى كو آ پ كے ساتھ گفتگو كرنے كى ہمت نہيں ہوتى تتى - يهال تک کہ آپ خود ہی اس سے سوال کرتے۔ پس ایک دن آپ نے خواب میں اپنے قریب آگ جیسی چک دیکھی۔ پس آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کو جواب دیا گیا۔ پیلقیس کا عرش ہے۔ پن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا اے سر دار د! تم میں ہے کون بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا۔قبل اس کے کہ وہ اور اس کی قوم مسلمان ہوجائے۔ایک جن نے کہا کہ میں آپ کے مجلس ہے اٹھنے سے قبل بلقیس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔حضرت سلیمان علیہ السلام صبح سے ظہر تک لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے دربارلگایا کرتے تھے۔اس جن نے کہا کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ اس مدت میں بلقیس کے تخت کوآپ کے پاس لے آؤں اور میں امین ہوں۔ پس میں اس تخت میں چوری نہیں کروں گا۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب ( یعنی تورات ) کاعلم تھا۔ کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ اس کی طرف لوٹے ، میں بلقیس کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ امام بغویؒ اور اکٹر اہل علم کا قول ہے کہ بیٹحض آ صف بن برخیا تھا اور سے صدیق (سچا) تھا۔ نیزیہ اسم اعظم سے واقف تھا۔ اسم اعظم کے ذریعے جوبھی دعا کی جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ سعید بن جبیر ؓ نے فرمایا ہے کہ نگاہ لوٹنے کا مطلب میہ ہے کہ آپ کومنتہائے نظر پر جو آ دمی دکھائی دے۔اس کے آپ تک پہنچنے ے بل تخت آپ کی خدمت میں حاضر کردیا جائے گا۔ قبادہؓ نے فر مایا ہے کہاں کامعنی یہ ہے کہ نگاہ گھو منے ہے قبل وہ تخص آپ کے پاس آ جائے۔مجاہدنے فرمایا ہے کہ جب تک نگاہ تھک کرتھہر جائے۔ وہب نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو پھیلائیں۔آپ کی نگاہ پھیلنے بھی نہ پائے گی کہ میں آپ کے پاس بلقیس کا تخت لے آؤں گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ" (جس محض كے پاس كتاب كاعلم تقا)اس مذكور وضف سے مراد "اسطوم" بيں۔ بعض نے كہاہے كه حضرت جرائيل تنے بعض نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے اپنے آپ سے میہ تفظی فرمائی تھی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ مخص بنی امرائیل کا عالم تھا جس کا نام اسلوم تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بے حدفہم وفراست اور معرفت حق سے نوازا تھا۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ اس کی طرف لوٹے میں بلقیس کا تخت آپ کے پاس لےآؤں گا۔

حفرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے آؤ۔ال شخص نے کہا آپ نبی میں اور نبی کے بیٹے میں اوراللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ بے زیادہ کوئی شخص بھی محبوب ومقرب نہیں۔ پس اگر آپ اللہ تعالیٰ ہے دعا فرما نمیں اور بلقیس کے تحت کوطلب کریں تو وہ تحت آپ کے پاس آ جائے گا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو نے کچ کہا ہے۔

اسم أعظم | ال محض كو جوعلم ديا حمياتها وه اسم اعظم كاعلم ب- پس اسطوم نے اسم اعظم ك ذريعد دعا كي حى - اسم اعظم يه \_\_\_\_ "يَاحَىٰ يَا قَيُوم يَا اِلهَنَا وَاللّه كُلّ شَيْءٍ وَاحِدًا لاَ اِللّهِ اللّهِ الْتَ" "بعض اللّ علم كزري اسم أعظم كالفاظ بيجو اسطوم نے ادا کئے تھے۔" یَاذَالْجَلالَ وَالْوِحُوامِ " بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیے پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ ز مین بھٹ کئی اور تخت زمین میں ساگیا اورز مین کے اندر بی اندر تخت چشمہ کی طرح بہتار ہا۔ یہاں تک کد حضرت سلیمان علیه السلام کے سامنے زمین شق ہوئی اور تخت برآ مد ہوا کلبی کا بھی بہی قول ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھجا۔ پس انہوں نے تخت کو اٹھایا اور زمین کو اندر ہی اندر چیرتے ہوئے لے کر چلے۔ یہاں تک کہ حفرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ز مین ثق ہوئی اور تخت برآ مد ہوا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بلتیس کا تخت ہوا کے ڈریعے اڑا کرلایا گیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے تخت کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ ایک تیز رفقا دمخص اس فاصلہ کو دو ماہ میں طے کرسکتا ہے۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے بلقیس کے تخت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کاشکر ایسے بہترین الفاظ میں کیا جولوگوں کے لئے باعث ہدایت تھے۔ بجرحفرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بلقیس کے عرش کی ہیت کوتبدیل کردو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے عرش کی ہیت بدلنے کا تھم اس لئے دیا تھا تا کہ بلقیس کی ذہانت وفراست اور تجربہ کو پر کھ سکیں ۔مفسرین کی ایک جماعت نے نقل کیا ے کدیے شک جب بنات نے محسوں کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے شادی کرلیں محے و انہوں نے بلقیس کے خلاف باتی بیان کرنا شروع کردیں۔ بلقیس کی مال جدیتھی اور جنات کا خیال تھا کہ آگر بلقیس کے بطن سے لڑ کا پیدا ہوا تو وہ ہم پر حکمرانی کرے گا تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کی اولا دہم پر ہمیشہ کیلیے تھران کرتی رہے گی۔ پس جنات نے بلتیس کے خلاف بری با تیں بیان کرنا شروع کردیں۔ تا کہ آپ کا دل بلتیس سے پھر جائے۔ نیز جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بلقیس بے د توف مورت ہے۔ اس کے پاؤل مکموڑے کے سم کی طرح ہیں۔ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بنقیس کے یاؤں گدھے کے پاؤں کی طرح میں اور اس کی پنڈ لیوں پر بالوں کی کثرت ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلتیس کی ہیت بدل کراس کی عقل و فراست کا امتحان لیا اور شخشے کے حوض ہے اس کی پٹڈلیوں کی حالت دیمھی۔ بلقیس کے تخت کی بہت اس طرح تبدیل کی ٹی تھی کہ اس کے کسی حصہ میں اضافہ کردیا گیا تھا اور کسی حصہ میں نقص کردیا گیا تھا۔ یہ قصہ تغییر کی كآبول من تفسيل كرماته بيان كيا كيا مي - جب لمك يلقيس مشرف بااسلام موكى اور معزت مليمان عليه السلام كي اطاعت قبول

کر کے اپنی ذات پرظلم کا اقرار کرلیا تو حضرت سلیمان علیه السلام نے بلقیس سے شادی کر لی اور اسے اس کی سلطنت پر واپس یمن بھیج دیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس سے ملاقات کے لئے ہر ماہ ہوا کے ذریعے جایا کرتے تھے۔ پس بلقیس کیطن سے حفرت سلیمان علیہ السلام کے بال ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پس اس کا نام حفرت سلیمان علیہ السلام نے داؤڈ رکھا۔ پس بیاڑ کا حفزت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں فوت ہوگیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحت میں نقص واضافہ کیلئے لینی سبز جواہرات کی جگہ سرخ جواہرات اور سرخ کی جگہ سبز جواہرات نصب کردیئے۔ پس جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا ہے تیرا عرش ہے؟ بلقیس نے کہا کہ ہاں ای طرح کا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ بلقیس نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھالیکن اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کوشبہ میں ڈالنے کیلئے واضح طور پر اقر ارنہیں کیا تھا کہ بیمبراتخت ہے کیونکہ بلقیس کوبھی شبہ میں ڈالا گیا تھا۔مقاتل کا یہی قول ہے۔حضرت عکرمہ ؒنے فر مایا ہے کہ بلقیس بہت مجھدارعورت تھی اس لئے اس نے تکذیب کے خوف سے اپنے تخت کے متعلق واضح طور پرینہیں کیا تھا کہ وہ میرا بى باورانكار بھى نہيں كياتھا بلكه اس نے كہا"كَأَنَّهُ هُوَ" (ہال ايبابى ہے) پس حفرت سليمان عليه السلام نے بلقيس كى فہم و فراست کا اندازہ لگالیا کہ نہ تو اس نے انکار کیا اور نہ ہی اس نے اقر ار کیا۔بعض اہل علم کے نز دیک بلقیس پراس کے عرش کا معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا کیونکہ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانگی کا ارادہ کیا تھا تو اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان سے کہا الله کی متم میخف صرف بادشاہ ہی نہیں ہے اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف قاصد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ بے شک میں اپنی قوم کے سرداروں کے ہمراہ آپ کے پاس آ رہی ہوں تا کہ آپ کے تھم اور آپ کے دین کا جائز ولیں جس کی آپ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ پھراس نے اپنے عرش کے متعلق تھم دیا جوسونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا اور اس میں جواہرویا قوت جڑے ہوئے تھے۔ پس اس نے عرش کے سات کمروں کو سات تالوں میں بند كراديا - جيمے پہلے گزرا۔ نيزاس نے عرش كى حفاظت كيلے نگران مقرر كرديئے ۔ پھراس نے اپنے قائم مقام بادشاہ كوعكم ديا كهاس تخت کی حفاظت کرنا اور اس تک کسی کونہ وینچنے وینا اور نہ ہی تم کسی کو دکھلا نا۔ یہاں تک میں واپس تیرے پاس آ جاؤں۔ پھر اس کے بعد بلقیس لیمن کے بارہ ہزار سرداروں کے ہمراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوگئی۔ ان بارہ ہزار سرداروں کے ماتحت کی ہزار لشکر تھے۔ پس جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیچی تو اس سے کہا گیا کیا یہ تیراعرش ہے؟ پس بلقیس پراس کا تھم مشتبہ ہوگیا۔ پس اس نے کہا کہ ہاں بیاایا ہی ہے۔ پھراس کے بعد بلقیس سے کہا گیا کہ اُس کل میں داخل ہوجا؟ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 'الصرح'' سے مراد سفیداور چیکدار شیشہ کامحل تھا اور وہ یوں معلوم ہوتا تھا کو یا کہ سفید پانی ہو بعض اہل علم کے نزدیک''الصرح'' مگھر کے محن کو کہتے ہیں۔جس محن میں بلقیس کو داخل ہونے کا عکم دیا گیا تھا اس کے پنچے پانی جاری کردیا گیا تھا اور اس میں بہت سے بحری جانور مچھلی بمینڈک وغیرہ ڈال دیئے گئے تھے۔ پھر اس کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت رکھ دیا گیا تھا۔ پس جو شخص بھی اس''الصرح'' (یعنی صحن) کو دیکھتا تھا تو وہ اسے کثیر پانی خیال کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ''الصرح'' (یعنی صحن) معفرت سلیمانؓ نے اس لئے تیار کرایا تھا تا کہ وہ بلقیس کی پنڈ لیوں کوسوال کئے بغیر دیکھ سکیس۔ یہ مجمی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے''الصرح'' کو اس لئے تیار کرایا تھا تا کہ بلقیس کی مقلندی کا امتحان لے سکیں جیسے بلقیس نے اپنے غدام اور غادیات کے ذریعے حضرت سلیمان کی آ زمائش کی تھی چھیتی اس کا تذکرہ'' باب الدال'' میں''الدود'' کے تحت گزرچکا ہے۔

پس جب جعنرے سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ فرما ہوئے تو بلقیس کو بلایا۔ پس جب وہ آگئ تو اس ہے کہا گیا کہ اس کل میں داخل ہوجاؤ۔ پس جب بلقیس نے کل کو دیکھا تو اس کو پائی ہے جرا ہوا ہمجھا اور اس نے اس میں ( یعنی کل میں ) داخل ہونے کے لئے اپنی پنڈ لیاں کھول دیں۔ پس حضرے سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو بلقیس کی پنڈ لیوں اور قد موں کو نہایت خوبصورت پایا لیکن اس کی پنڈ لیوں پر بال تھے۔ پس جب حضرے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی پنڈ لیوں کو دیکھا تو اس نظر ہنا لی اور بلندہ واز سے بلقیس کو کہا کہ میر پائی خمیں ہے جوشیشوں سے تیار کیا گیا ہے۔ پھر حضرے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اسمام کو دعوے بلقیس تحت اور صرح ( ایک میل) کا منظر دکھیر کر حضرے سلیمان علیہ السلام کی طرف مائل ہوچکی تھی۔ پس بلقیس نے حضرے سلیمان علیہ السلام کی دعوے تبول کر لی بھی اہل علم نے کہا ہے کہ جب بلقیس' الصرح'' ( کھل ) میں پنجی اور ان کا قبل کرنا میرے لئے خیال کیا تو اس نے اپنے دل میں کہا کہ بے شک حضرے سلیمان علیہ السلام اسے غرق کرنا چاہج میں اور ان کا قبل کرنا میرے لئے ڈو جنے سے زیادہ آسان تھا۔ پس بلقیس نے کہا' مظکم نے نگھیسی'' ( میس نے اپنے نفس پر ظلم کیا) اس سے مراد وہ جس گمان ہے جو بلتیس نے حضرے سلیمان علیہ السلام کے معنوق کیا تھا کہ وہ بچھی کی کرنا چاہجے ہیں۔

جمام اور پاؤڈرکی اہتداء اس کے جمیع کے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ بیشیں سے نکاح کریں تو آپ نے
بیشیں کی پنڈیوں کے کیٹر بال دیکھے تو ناپندیدگی کا اظہار فر بایا۔ پس آپ نے انسانوں سے مشاورت کی کہ یہ بال کیے دور ہول
کے؟ انہوں نے کہا کہ ان بالوں کو استرہ کے ذریعے تھے کیا جائے۔ بیشیں نے کہا کہ میرے بدن پر بھی استرہ نہیں لگا۔ نیز حضرت
سلیمان علیہ السلام نے بھی استرہ کا استعمال مناسب نہیں سمجھا اس لئے کہ کہیں بلقیس کی نرم و نازک پنڈلیاں استرے سے ذکی شہ
ہم ہوا کی سے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے مشاورت کی ۔ پس انہوں نے کہا ہم اس کے متعلق کچھ کھی نہیں جائے۔
پس حضرت سلیمان نے شیاطین سے مشورہ کیا۔ پس انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسی ترکیب بتا تے ہیں جس سے بلقی کی
پس حضرت سلیمان نے شیاطین سے مشورہ کیا۔ پس شیاطین نے تمام اور بال صفا پاؤڈر استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ای
پنڈلیاں چاندی کی طرح سفید اور پیکلار ہم وہا کی گئی ۔ پس شیاطین نے تمام اور بال صفا پاؤڈر استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ای
سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کرلیا تو اس سے بہت ذیادہ محبت ہوگئی اور آپ نے اس کی سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور
جن سائیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کرلیا تو اس سے بہت ذیادہ محبت ہوگئی اور آپ نے اس کی سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور
جن سے اس کو بیا۔ پس انہوں نے بلقیس سے نکاح کرلیا تو اس سے بہت ذیادہ محبت ہوگئی اور آپ نے اس کی سابقہ سلطنت کو باتی رکھا اور
جن سے اس کو بیات کی بین (۲) متون (۲)

پر اس کے بعد حفرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ ایک مرتبہ بلقیس سے ملاقات کرتے تھے اور اس کے پاس تین دن تک قیام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے شام سے یمن تشریف لے جاتے تھے اور پھر یمن سے شام کی طرف بھی ہواک ذریعے تشریف لاتے تھے۔ بلقیس کے بطن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام داؤ درکھا گیا۔ پس وہ آپ کی زندگی ہی میں انقال کر گیا تھا۔

بلقیس کا نسب | بلقیس شراحیل کی بیم تھی جو یعرب بن قبطان کی نسل سے تھا۔ بلقیس کا والد شراحیل یمن کاعظیم الثان بادشاہ تھا۔ تحقیق اس کے خاندان میں چالیس بادشاہ ہوئے اورشراحیل آخری بادشاہ ہوا۔شراحیل کی بادشاہت پورے یمن پر چھائی ہوئی تھی۔ شراحیل دوسری سلطنوں کے بادشاہوں سے کہتا تھا کہتم میرے کفونہیں ہو۔اس لئے شراحیل نے دوسری سلطنوں کے بادشاہوں کی اؤ کیوں سے شادی کرنے سے افکار کردیا تھا۔ پس شراحیل نے ایک جنیہ عورت سے شادی کرلی تھی جس کا نام ریحانہ بنت سکن تھا۔ پس ریحانہ بنت سکن کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی اوراس کے بعداس کے ہاں کوئی اولا دپیدائبیں ہوئی۔اس بات کی تا سکداس حدیث ے بھی ہوتی ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا بے شک بلقیس کے والدین میں ایک (والدیا والدہ) جنات میں سے تھا۔ بلقیس کی حکومت کا آغاز | پس جب بلقیس کا باپ مرگیا تو اس میں بادشاہت کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اپنی قو م کوجمع کیا

تا کہ وہ اس کی بیعت کریں۔ پس قوم کے کچھافراد نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا اور کچھ نے انکارکردیا۔ چنانچہ بلقیس کی بادشاہت کا ا نکار کرنے والوں نے ایک دوسرے آ دمی کواپنا ہا دشاہ بنالیا۔ پس یمن کے لوگ دوگروہوں میں تقسیم ہوگئے اور یوں یمن میں دوریاستیں قائم ہوگئیں۔پھراس کے بعدوہ مخص جے باوشاہ مقرر کیا گیا تھا برے کاموں میں ملوث ہوگیا یہاں تک کہ وہ اپنی رعایا کی عورتوں کے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ پس اس کی قوم نے اس کو بادشاہت ہے الگ کرنا چاہالیکن وہ اس بات پر قادر نہ ہو سکے۔ پس جب بلقیس کوان حالات کی خبر پنجی تو اس کوغیرت آئی ۔ پس اس نے بادشاہ کواپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ پس بادشاہ نے نکاح کا پینا منظور کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے آپ کو نکاح کا پیغام دینے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ میں آپ کی طرف سے مایوں ہو چکا تھا۔ پس بلقیس نے کہا کہ میں آپ سے روگر دانی نہیں کر علق کیونکہ آپ میرے بہترین کفو ہیں ۔ پس آپ میری قوم کے آ دمیوں کو جمع

کریں اوران کے ذریعے مجھے نکاح کا پیغا مجیجیں۔ پس بادشاہ نے بلقیس کی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اوران کی ملکہ ہے نکاح کا پیغام دیا۔ پس لوگوں نے اس کا تذکر و بلقیس سے کیا۔ پس بلقیس نے پیغام نکاح قبول کیا۔ پس لوگوں نے بلقیس کا نکاح بادشاہ سے کردیا۔ پس جب زناف کا وقت آیا اور بلقیس اپنے خاوند کے کمرہ میں واخل ہوئی تو اس فے اپنے خاوند کوشراب پلائی یہاں تک کہ وہ نشہ میں مد ہوش ہوگیا۔ پھراس کے بعد بلقیس نے اپنے شوہر کا سر کاٹ لیااور را توں رات اس کا سر لے کراپنے محل میں واپس آگئ اوراس نے

تھم دیا کہ سرکوکل کے دروازے پر لاکا دیا جائے۔ پس جب لوگوں نے بادشاہ کا سرکل کے دروازے پر لاکا دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ بلقیس کا بادشاہ سے نکاح دھوکہ تھا۔ پس لوگ بلقیس کے پاس جمع ہوئے اور اسے اپنی ملکہ تسلیم کرلیا۔

عورت کی حکمرائی کے متعلق ارشاد نبوگ محرت ابی بحرہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کومعلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسرٰی کی لڑکی کوا پنا تھران شلیم کرلیا ہے تو آپ نے فرمایا: ''ووقوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جواپنے امور کی باگ ڈور عورت

کے سپر دکر دیے''۔ (رواہ ابنجاری)

تَذْنبيب ] جان لو بے شک حکماء نے بیان کیا ہے کہ جمام اورنورہ (چونا اور بال صفا پاؤڈر) کے استعال میں فوائد بھی ہیں اور مصرات

جی ہیں۔ پس جام کے فوائد یہ ہیں کداس ہے بدن کے مسامات وسطے ہوجاتے ہیں جس سے فاسد بخارات خارج ہوجاتے ہیں۔ ہوا تحلیل ہوجاتی ہے۔ طبیعت ہیند اور رطوبت سے محفوظ رہتی ہے۔ جسم میل کچیل سے صاف سخرار بتا ہے۔ تر وختک خارش کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ جسم کی شخص کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو زم کرتا ہے۔ قوت ہاضہ کو درست کرتا ہے اور بدن میں غذا کو مشم کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اعضاء کے نشخ کو کھولتا ہے نزلہ اور زکام کو لگاتا ہے نیز ہرتم کے بخار ہومیہ جو تھے ہو نظرہ کے کئے مفید سے بھر طیعے ماہر کیکھم اس کو تجویز کرے۔

حمام کے نقصانات حرارت عزیزہ کوکمز درکردیتا ہے۔اعضاء صعبیدا درقوت یاہ میں ضعف پیدا کرتا ہے۔ بدن میں استر خاء پیدا کرتا ہے۔ بدن میں

حمام کے اوقات | ورزش کرنے کے بعداورغذا ہے جل حمام (عشل خانہ) میں داخل ہونا چاہیے کین ڈھیلے بدن اور صفراوی حرات والے اس سے سنٹی ہیں تبہارے لئے ضروری ہے کہ تم گری کی حالت میں نہ تو حمام میں داخل ہونا اور نہ اس ہے ہا برنگانا جب کیڑے اٹارنے کی جگہ جاتا چاہوتو آ ہت آ ہت جاؤاور پر ہزنہ جاؤیلکہ اپنے اوپر کوئی صاف اور بھاپ دیا ہوا کیڑاؤال اور نیز ایک رات اور ایک دن عورت کے ساتھ جماع ہے اجتناب کرو۔ تمام کے اندر مجامعت کرنا مکروہ ہے کیونکہ اس سے استدھاء کا مرض اور امراض درئیے پیدا جوتے ہیں۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کھانے کے فوراً بعد کی مطرح کے بعد 'جماع کرنے کے بعدادر محکن کی صورت میں شنڈایانی بینے سے اجتناب کرے کیونکہ میرمحت کے لئے معز ہے۔ بہترین جمام وہ ہیں جوقد کی اورصاف تھرے ہیں۔

نورہ ا بال سفا پاؤڈرگرم خنگ ہوتا ہے۔ امام غزائی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ بے شک نورہ ( یعنی بال صفاء پاؤڈر ) کا حمام سے قبل استعال جذام سے محفوظ رکھتا ہے ۔ موہم سرما میں شعنڈ سے پانی کے ساتھ دونوں پاؤں کو دھونا نقر س سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح موہم سرما میں جماع میں چیشا ہے کرنا بہت ہی بیار بوں کے لئے دوا پینے سے زیادہ نافع ہے۔

حهام کی دیوار کے پیچیے پھول لگانا کروہ ہے۔ حهام ہے قبل نورہ (نیعی بال صفاء پاؤڈر) کا استثمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جم پر پانی ڈالنے ہے قبل بال صفاء یاؤڈر کی مائش کرے اور پھرحہام میں جائے۔

نورہ (بال صفاء پاؤڈر) نے بل تعظی کا استعال کرنا مناسب ہے تا کہ جم حرارت سے تحفوظ رہے پھراس کے بعد شفذے پائی سے خسل کر سے اور بدن کوصاف کر سے بیا تحفوظ رہے ہے۔ خسل کر سے اور بدن کوصاف کر سے بیز اگر کوئی آدئی تھی کے استعال ہے بین بی نورہ کا استعال کرے تا کہ جذام سے محفوظ رہے تو چاہیے کہ ان خسل کر شکنی مشکنی تمان بن داؤہ ''اور بھی کا محات اپنی اور چاہی کا محات اپنی دائی پر تحویل سکنی تمان بن داؤہ ''اور بھی کا محات اپنی دائی ہے بین اس محل سے پاؤڈر لگائے نیز نورہ دائیں مان پر کی سے بیس اس محل سے باؤڈر لگائے نیز نورہ دی بین اس محل کر سے میں کرے تا کہ جلدی پیدنہ آئے۔ اس کے بعد مصفر دائیں میں میں میں کر سے میں کرے تی میں اس کوگر م کرے اس کو بھی تھی ہوتا تا ہے۔ بیم اس کی مائی میں امراض کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ بیم اس کی مائی کی مائی کہ اس کے اس مراض کا خاتمہ ہوجا تا ہے۔ بیم میں در بین اور بین کا آٹا اور با قلدہ و

خربوزہ کے جج سے چند بارجم کو دھولیا جائے تو بال کمزور ہوجا کیں گے اور ایک طویل مدت تک بال نہیں تکلیں گے۔امام فخرالدین رازیؒ نے فرمایا ہے کہ ہڑتال ہے قبل بال صفاء پاؤ ڈرکواستعال کرنے سے اکثر کلف پیدا ہوجا تا ہے۔اس ضرر کو پیے ہوئے حیاول اور عصفر کی مالش سے دورکیا جاسکتا ہے۔گرم مزاج والوں کے لئے اس کا طریقہ سے کہ بال صفا پاؤڈ رکو حیاول' جواور ختم خربوز و کے یانی اور انڈوں میں ملا کر گوندھا جائے اور سرد مزاج والوں کے لئے مرزنجوش اور نمام (ایک فتم کی گھاس) کے عرق میں گوندھ کر استعال کیا جائے۔اگرنورہ ( یعنی بال صفاء پاؤڈر ) میں ایک درہم کے بقدرا ملوہ ' حظل اور''المر'' ملالیا جائے تو جسم پھنسیوں اور خشک خارش ہے محفوظ رہے گا۔واللہ اعلم۔

معراج میں دیکھا کہ ایک عفریت جن مجھے آگ کے ایک شعلہ کے ذریعے بلار ہاہے۔ پس جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کووہ کلمات نہ سکھاؤں کہ آپ اس کو پڑھیں توبیہ آگ کا شعلہ بجھ جائے اوریہ (عفریت جن )اوندھے منہ گر پڑے۔ پس رسول اللہ ؓ نے فر مایا کیوں نہیں ضرور سکھا ہے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا (آپ میر

قُلُ أَعُوُذُ بِوَجُهِ اللهِ الكَرِيُمِ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَاتِ الَّتِيُ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرْ مِنُ شَرِّ مَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنُ شَرِّمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَمِنُ شَرِّمَا ذراً فِى الأرُضِ وَمِنُ شَرِّ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمِنُ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنُ طَوَارِقِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحُمْنُ.

تحقیق باب الجیم مین الجن 'کے تحت بھی اس حدیث کونقل کیا گیا ہے۔

### العفر

''العفر''(عین کے کسرہ کے ساتھ )ابن اثیرنے نہایہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد''انجش'' یعنی گھریلوجنگلی گدھے کا بچہہ۔ اس كى مونث كے لئے "عُفُرة" "كالفظ متعمل ب-

### العقاب

"العقاب" ياكيمشهور برنده ب- اس كى جمع كے لئے "اعقب" كالفظمتعمل ب- اس لئے كه عقاب مونث ب اور ''اَفْعَلْ''' کا وزن جمع مونث کے لئے مختص ہے جیسے''عناق'' کی جمع ''اور'' ذراع'' کی جمع''اذرع'' آتی ہیں۔عقاب کی جمع كثرت كے لئے "عقبان" اورجمع الجمع كے لئے عقابين كے الفاظ مستعمل بيں۔شاعرنے كہاہے كہ \_

عقابین یوم الجمع تعلوو تسفل مقالے کون عقاب بلندوبالا اوراسفل (ایعنی نیچ کرنے والے) ہوتے ہیں۔ عقاب کی کنیت کے لئے ابوالاشیم' ابوالحجاج' ابوحسان' ابولدھز' ابواھیٹم کے الفاظ مستعمل ہیں۔عقاب کی مونث کے لئے ام الحوار'

ام الشعو' ام طلبة' ام لوح اور ام العيثم كے الفاظ مستعمل بين الل عرب عقاب كو' الكامر' كے نام سے لِكارتے بين نيزعقاب كو اس کے رنگ کے اعتبار ہے'' الخدریۃ'' بھی کہا جاتا ہے ۔عقاب مونث لفظ ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ عقاب کا اطلاق ندکر و مونث دونوں پر ہوتا ہے اور ذکر ومونث میں تمیز اسم اشارہ ہے ہوتی ہے۔ کامل میں فدکور ہے کہ عقاب تمام پرندوں کا سردار ہے اور گدھ کو اس کا معاون مانا گیا ہے۔ ابن ظفر نے کہا ہے کہ عقاب کی بیائی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس لئے اال عرب عقاب ک بینا کی کوبطور ضرب المثل استعال کرتے ہوئے کہتے ہیں' اُنبصَرُ مِنْ عُقَاب'' (عقاب سے زیادہ بینا کی رکھنے والا ) مادہ عقاب

البطليري اور ظيل نے كہا ہے كه" اللقوة "سے مراد سويع المطيران (تيز ارانے والے) عقاب ميں اس كو"عنقاء مغد ب'' کے نام ہے بھی پکاراجا تا ہے کیونکہ وہ بہت دور ہے آتا ہے لیکن اس' لقو ق'' سے مراد وہ عنقاء مراذ نبیس جس کا تذکرہ آ گے آنے والا ب\_ابوالعلاء المعرى نے بھى اس كى يې تفسيرك ب-

فَعَانِد مَنْ تُطِيْقُ لَهُ عَنَادًا

أرى العُنْقَاءَ تكبر أن تُصَادًا

''میں عقاب کے شکار کو بہت مشکل مجھتا ہوں ہی تو اس ہے دشنی رکھ جس سے دشنی کی تو طاقت رکھتا ہے'' وَلَا تَأْمَنُ عَلَى سِرَّ فُؤَادًا وَظَنَّ بِسَائِرِ الِانْحُوَانِ شُرًّا

''اوروہ تمام اپنے بھائیوں (لیعنی ہم جنسوں) سے شرکا خطرہ محسوں کرتا ہےاوراپنے دل کے راز ہے بھی مامون نہیں ہے'' لَمَّا طَلَعُتُ مَخَافَةَ أَنُ تُصَادا فَلُوخَبَرَتُهُم الْجَوْزَاء خَبَرى

''پس اگران کو جوزا ، بھی میری اطلاع دے تب بھی وہ شکار کئے جانے کے خوف ہے با ہزئیس آ کیل گے'' وَتَفْقَد عِنْدَ رُوْيَتِي السوادا وَكُمْ عَيْنِ تُؤْمَلُ اَنْ تَوَانِى

''اور کتنی ہی آنکھیں ایسی میں اگر تو ان ہے کوئی امید رکھے تو معالمہ کے دفت ان سے خیر حاصل نہیں ہوگی''

ابوالعلاء کا ہی ایک قصیدہ ہے جس میں اس نے بہت عمدہ اشعار کیے ہیں \_ فَإِنَّ كُنُتَ تَهُوىُ الْعَيْشَ فَابُغ تَوَسُّطًا

فَعِنْدَا التَّنَاهِيُ يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ ''پس اگر تو عیش پیندزندگی کا خواہشمند ہے تو میانہ روی اختیار کر کیونکہ لمبی ہے لمبی چیز بھی انتہاء کو پینچ کرچھوٹی ہوجاتی ہے'' وَيُدُرِكُهَا النَّقُصَانُ وَهِيَ كَوَاهِلُ تُوَافِي الْبُدُورُ النَّقُصَ وَهِيَ آهِلَّة'

''چھوٹا سا جاند جب وہ ہلال ہوتا ہے تو ہو حکر بدر کال کی صورت افتیار کر لیتا ہے اور بدر کال کو تمل ہونے کے باد جو و فقصان پالیتا ہے'' وَمِنُ شَقُوتِي خَطْ بِخَدِّيكَ نَازِلٌ ا أيسعِدُنِي يَاطَلُعَة الْبَدُر طَالِعُ

''کیا تو میری مدد کرےگا اے چاند کی طرح چیکنے والے اور بہ میری بذبختی ہے کہ تیرے رضار پرایک برانشان نظراً تا ہے'' وَعِنْدَ التَّنَاهِي يَقُصُرُ الْمُتَطَاوِلُ نَعَمُ قَدُ تَنَاهِي فِيُ الْجَفَاءِ تَطَاوُلًا

'' إِن تحقيق مِن ظلم مِن انتهاء رِينَ عُي اليهون اورآ خر كار انتهاء ، والهي لوثنا يزتا ہے''

کہاجاتا ہے کہ عقاب جب آواز نکالتا ہے توبیالفاظ کہتا ہے' فی البُغدِ عَنِ النَّاسِ دَاحَةُ'''(لوگوں سے دوری باعث راحت ہے)عقاب کی دونتمیں ہیں (۱)عقاب (۲) زج ۔

پس رہاعقاب تو وہ مختلف رنگ کا (لیعنی سیاہ 'سیاہی مائل اور سفید ) ہوتا ہے۔ان کے رہنے کی جگہ بھی مختلف ہیں ۔بعض عقاب پہاڑوں میں بعض صحرامیں' بعض جنگلوں میں اور بعض شہروں میں سکونت اختیار کرتے ہیں۔کہا جاتا ہے کہ مذکر عقاب بہت زم و نازک مزاج والا برندہ ہے اور اس کی نزاکت میں کوئی برندہ بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔

ابن خلکان نے عمادالکا تب کے حالات کے آخر میں لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عقاب مادہ ہوتا ہے اس کا کوئی نرنہیں ہوتا ۔ پس جونراس سے جفتی کرتا ہے وہ کوئی دوسرا جانور ہوتا ہے جواس کا ہم جنس نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لومڑی مادہ عقاب سے جفتی کرتی ہے۔ابن خلکان کہتے ہیں کہ یہ بات بہت مجیب وغریب ہے۔ابن عنین کے اس شعر سے بھی اس بات کی تا سکہ ہوتی ہے جواس نے ابن سیدہ کی ججو میں کہا ہے ہے

#### مَعُرُوفَة ' وَلَهُ أَبْ مَجُهُول '

مَاأَنْتَ إِلَّا كَالُعُقَابِ فَأُمُّهُ

"د نہیں ہے تو مگر عقاب کی طرح اس کی مال تو معروف ہے ( یعنی لوگ اسے جانتے ہیں ) لیکن اس کا باپ کسی کو معلوم نہیں " مادہ عقاب تین انڈے دیتی ہے ادر تمیں دن تک ان انڈول کوسیتی ہے لیکن اس کے برعکس تمام شکاری پرندے دوانڈے دیتے ہیں اور ان کے انڈے سینے کی مدت ہیں دن ہوتی ہے۔ اس جب عقاب کے بچے نکل آتے ہیں تو مادہ عقاب تیسرے بچے کو پنیجے گرادیتی ہے کیونکہ اس کیلئے تیسرا بچہ پالنامشکل ہوتا ہے اور بیہ مادہ عقاب کی قلت صبر کی وجہ سے بھی ہے۔ نیز وہ بچہ جسے مادہ عقاب گرادیتی ہےاہے ایک دوسرا پرندہ جے'' کاسرالعظام'' (ہڈی مسکن) کہتے ہیں اٹھالیتا ہے اوراس کی پرورش کرتا ہے۔اس پرندے کی بیخصوصیت ہے کہ وہ ہراس بیچ کی پرورش کرتا ہے جس کواس کی ماں مچینک دیتی ہے۔عقاب جب کسی چیز کا شکار کرتا ہے تو اے فوراً ا پے ٹھکانہ پرنہیں لے جاتا بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرتا رہتا ہے۔عقاب صرف اور صرف بلند و بالا مقامات میں ہی بیٹھتا ہے۔ جب عقاب خرگوش کا شکار کرتا ہے تو یہ شکار کی ابتداء چھوٹے خرگوش سے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑے خرگوش کا شکار کرتا ہے-عقاب شکاری پرندوں میں سب سے زیادہ حرارت والا اور تیز حرکت والا واقع ہوا ہے۔ نیز عقاب خشک مزاج ہوتا ہے-عقاب کے بازو ملکے ہوتے ہیں اور بہتیزی کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔اس کی تیز پرواز کا بیال ہے کہ اگر بیض کوعراق میں ہے تو شام کے وقت یمن میں ہوگا۔ جب عقاب بھاری ہوجاتا ہے اور پرواز کے قابل نہیں رہتا تو عقاب کے بیچے اس کواپٹی کمر پر سوار کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ پس جب ان کو بلا دہند میں یانی کا کوئی صاف چشمہ دکھائی دیتا ہے تو اس میں عقاب کوغوط دیتے ہیں۔ پھراس کے بعداس کوسورج کی شعاعوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ پس جبعقاب پرسورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو اس کے پر حجھڑ جاتے ہیں اوران کی جگہ نئے پرنکل آتے ہیں۔ نیز اس کی آنکھوں کی ظلمت دور ہوجاتی ہے۔ پھراس کے بعدعقاب خوداس چشمہ میں غوطہ لگا تا ہے۔ پس وہ پہلے کی طرح دوبارہ جوان ہو جا تا ہے۔

پس پاک ہےوہ ذات جو ہر چیز کی طرف الہام کرنے پر اور ہرنفس کو ہدایت دیے بر قادر ہے۔

توحیدی نے کہا ہے کہ عقاب کی ایک بجیب وغریب خاصیت میر بھی ہے جوانشرتعائی نے اس کی طرف الہام کی ہے کہ جب میر اپنے گردوں میں تکلیف محسول کرتا ہے تو ترکوش اور لومڑ کی وشکار کرکے ان کے گردوں کو کھالیتا ہے تو وہ شفایا ہوجاتا ہے۔عقاب سانپ کو بھی اپنی غذا بناتا ہے لیکن اس کا سرنہیں کھاتا۔عقاب ہرتم کے پرغدوں کا شکار کرکے آئیں اپنی غذا بناتا ہے لیکن ان کا دل نہیں کھاتا۔ امراء القیس کا شعرال بات کی تا کید کرتا ہے۔

كَأَنَّ قُلُوْبَ الطَّيْرِ رطباً و يَابِسًا ف للذي وَ كَوها الْعَنَابِ وَ الْحَشُفَ الْبَالِي 
" (پندوں كدل خنگ وتران كِ مُحْوَلُول كاردگرديوں معلوم ہوتے ہيں كويا كدوه عناب اورخنگ كجوريں ہيں " طرفه بن عبدكا شعر بحى اى كے جمعتیٰ ہے ۔

كَانَّ قُلُوبَ الطُّيْرِ فِي قَعْرِ عشها نَوَى الْقَسُبُ ملقى عِنْدَ بَعْضَ المَآدَب

'' پر ندوں کے دل ان کے گھونسلے کی تلی یوں دکھائی دیے ہیں گویا وہ خٹک مجوروں کی مخطیاں ہیں جو بوقت دعوت بھینک دی گئی ہوں'' بشار بن بردا گی نے کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کوافقیار دے دیں کہ تم حیوان ہوجا دکو آپ کو سرما حیوان بنیا پسند فرما نمیں ہے؟ بشار بن بردا گی نے کہا کہ میں عقاب بنیا پسند کروں گا کیونکہ وہ ایسی جگہ سکونت اختیار کرتا ہے جہاں درندے اور چوپائے نہیں پہنچ سکتے شکاری جانور عقاب سے دور رہتے ہیں۔

عقاب خور بہت کم شکارکرتا ہے اور بیا کثر دوسرے شکاری جانوروں سے ان کے شکار چین لیتا ہے۔عقاب کی ایک خصوصیت یئی ہے کہ اس کے پروں سے ایک خاص قتم کی آواز نگتی رہتی ہے۔عمرو بن حزم نے کہاہے کہ

لَقَدُ تَرَكَتُ عَفُرَاءُ قَلْبِي كَانَّهُ لَا خُفْقَانِ وَالِمُ الْحَفْقَانِ

'' تحقیق عفراء نے میرے دل کواپیا کردیا ہے کویا دہ عقاب کا باز د ہے جو ہمیشہ بھڑ پھڑا تارہتا ہے''

گائب الخلوقات میں پھروں کے بیان میں مرقوم ہے کہ چمرالعقاب ایک تیم کی پھری ہے جوتم ہندی (مینی افلی) کے نج کے مشابہ ہوتی ہے۔ جب اس کو حرکت دی جائے تو اس میں ہے ایک خاص قیم کی آواز شائی دیتی ہے اور اگر اس کوتو ڈا جائے تو اس میں ہے ایک خاص قیم کی آواز شائی دیتی ہیں نکا۔ یہ پھری عقاب کے گھونسلد میں پائی جاتی ہے۔ عقاب اس پھری کو بلاد ہند سے حاصل کرتا ہے۔ جب کوئی انسان میں پھری اعفالے اور واپس چلا انسان عقاب کے گھونسلد میں خواسان میں پھری کو حاصل کرنے کے لئے اس کے گھونسلد کی طرف آیا ہے۔ یس اس پھری کی انسان عقاب کی عرب اس پھری کی انسان ہوتو بہت جلد ولادت ہو جائے گی۔ ای خاصیت یہ ہے کہ جب اس کوکی المی گورت کے گئے میں لٹکا دیا جائے جو عمر ولادت میں جتا ہوتو بہت جلد ولادت ہو جائے گی۔ ای طرح جو خص اس پھری کا اب رہے گا اور اس کی تمام حاجات طرح جو خص اس پھری کو ایک زبان کے بنچ رکھ لے تو وہ بحث و مباحث میں اپنے مد مقابل پر غالب رہے گا اور اس کی تمام حاجات طرح جو خص اس کے مد مقابل پر غالب رہے گا اور اس کی تمام حاجات کوری ہوئی کی جو دو کا میں ہوئی ہوئی کی ویلوں ہدیا ہے مقاب میں اور اس سے شکار کیا۔ حکاجت بیان کی جاتی ہے کہ ویلوں میں دھا وہ اس کی میں کی تھر شاہ دوم نے شاہ فارس کرٹی کو یکور ہدیا کی مقاب بھی جو اور اس کے حکور اس کو اس کے جو دو کا می کرسکتا ہے جو دوم رہ نے اس کو کرونیوں کرتے ہے کہی کرنے اس کی طرف نکھا کہ یہ عقاب بھی اور اس

**∳**395**∳** قبول کیا اور سدها کراس سے شکار کیا تو بہت متبحب ہوا۔ پس ایک دن کسریٰ نے عقاب بھوکا رکھا تا کہ اس کے ذریعے شکار کرے۔ پس عقاب نے بھوک کی وجہ سے کسریٰ کے ہم نشین کے چھوٹے نیچ پر حملہ کرکے اسے تل کر دیا۔ پس کسریٰ نے کہا کہ قیصر نے ہمارے ملک میں کسی لشکر کے بغیر ہم ہے جنگ کی۔ پھراس کے بعد تسمر کی نے ایک چیتا بطور مدیہ قیصر کی طرف بھیجااوراس کی طرف لکھا کہ تحقیق میں آپ کی طرف ایک ایسا جانور بھیج رہا ہوں جس کے ذریعے آپ ہرن و دیگر جنگلی جانوروں کا شکار کر سکتے ہیں ۔ پس كسرىٰ نے عقاب كے معامله كو يوشيده ركھا۔ پس جب قيصر نے كسرىٰ كے بيان كرده اوصاف چيتے ميں يائے تو بہت متعجب ہوا۔ پس ایک دن قیصر چیتا سے عافل ہوا تو اس نے قیصر کے جوانوں میں سے ایک جوان پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا۔ پس قیصر نے کہا کہ کریٰ نے ہمارا شکارکیا۔ پس اگر ہمارے ساتھ میں معاملہ ہوا ہے تو تحقیق ہم نے بھی اس کا شکار کیا تھا۔ پس کو کی حرج نہیں ہے۔ پس جب بیہ خر کسریٰ کو پیچی تو اس نے کہا کہ میں ساسان کا باپ ہوں۔ `

ابن خلکان نے جعفر بن کی برکی کے حالات میں اصمعی سے نقل کیا ہے کہ جب رشید نے جعفر کوتل کیا تو ایک رات مجھے بلایا۔ پس میں اس کی طرف اس حال میں آیا کہ میں خوفز دہ تھا۔ پس اس نے میری طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پس میں بیٹھ گیا۔ پس رشید میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ چند اشعار ہیں کیا آپ انہیں سننا پیند کریں گے ۔ امام اصمعیٌ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر امیرالمومنین کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے پس امیر المومنین ہارون الرشید نے بیاشعار سائے 📗

لَنَجَابِهِ مِنْهَا طَمَرٌ مُلُحِمٌ

لَوُ اَنَّ جَعُفَو حَافَ اَسْبَابِ الْوَدِّيُ

"اگرجعفرمهلک اشیاءے اجتناب کرتا تو ہلاکت مے محفوظ رہتا"

وَلَكَانَ مِنُ حَذُيقِ المَنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرجُوُ اللِّحَاق بهِ الْعُقَابِ اَلْقَشَعَمُ

''اور جو تحض موت سے اپنی حفاظت کرر ہا ہواور اس بات کی امید رکھتا ہو کہ موت اسے نہیں آئے گ'' لْكِنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ يُومِهِ لَمْ يَدُفَعُ الْحَدَثَانِ عَنْهُ مُنْجِمْ

''لکین ایک دن اسے موت ضرور آئے گی اور کوئی تجربہ و ذہانت اسے موت کے حملہ سے نجات نہیں دے سکتا''

ا مام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں مجھ گیا کہ بیاشعار رشید ہی کے ہیں۔ پس میں نے کہا کہ یہ بہت عمدہ اشعار ہیں۔ پس رشید نے کہا کہ ابتم اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ جاؤ۔ پس میں سوچنے لگا کہ رشید نے مجھے یہ اشعار کیوں سائے ہیں؟ پس مجھے سوائے اس بات کے اور کوئی بات مجھ میں نہیں آئی کہ رشید کے اشعار سانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان اشعار کوجعفر ہے فقل کر دول ۔

جعفر کے قبل کا سبب | محقیق تاریخ کھنے والوں نے جعفر کے قبل کے سب کے متعلق مختلف حکایات بیان کی ہیں جن میں سے چند حکایات سے ہیں۔

حکایت اقل ابومحمہ بزیدی نے کہا ہے کہ جو تخص ہے کہ کہ رشید نے جعفر کاقل کی بن عبداللہ علوی کے بغیر سب کیا ہے تو تم اس کی تقیدیق نہ کرنا کیونکہ رشید نے کیلی بن عبداللہ کوجعفر کے سپر دکیا۔ پس جعفر نے اسے قید کرلیا' پھرایک رات جعفر نے کیلی کو بلایا اور اس

سے پوچھ کچھی کے پس کی نے جعفر کے سوال کا فیک فیک جواب دیا۔ پھراس کے بعد بیٹی نے جعفر سے کہا کہ میرے موالے میں اللہ اسے وار و چرے خون سے اپنے اللہ اس کے تعلق جرے ساتھ اس کے در اور میرے خون سے بے ہاتھ کو آلودہ نہ کر۔ پس اگر تو نے ایسا کیا تو قیامت کریں گے۔ پس رو بات س کر جعفر کو بیٹی اسکت کریں گے۔ پس رو بات س کر جعفر کو بیٹی اور نہ ہی کس شریر آ دی کو بناہ دی ہے۔ پس یہ بات س کر جعفر کو بیٹی کی مرا کا می اور نہ ہی کہ دو آئندہ کوئی شرات نہیں کرے گا۔ بیز جعفر نے ایک آ دی کو بیٹی کے سے ساتھ دوانہ کیا تا کہ دہ آئندہ کوئی شرات نہیں کرے گا۔ بیز جعفر نے کہا کہ تو نے بیٹی بی بات رشید کوئی بیٹی گئی۔ پس رشید نے جعفر نے کہا کہ او نے ایس اللہ دیشن وہ ابھی بحک جیل ہی میں بیز ایوں میں جگڑا ہوا ہے۔ پس بی عبداللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جعفر نے کہا کہ اے امیر اللہ دیشن وہ ابھی بحک جیل ہی میں بیز یوں میں جگڑا ہوا ہے۔ پس رشید نے کہا کہ میری زندگی کی تم میں نے بیٹی کو رہا کردیا ہے کیونکہ جے معلوم ہوگیا گئی خوتھوں ہے۔ پس جعفر نے کہا اے امیر الموشین آپ کی زندگی کی تتم میں نے بیٹی کو رہا کردیا ہے کیونکہ جے معلوم ہوگیا تو تصور ہے۔

پس ظاہری طور پرشد نے جعفر کے اس فعل کوسراہا اور کہا کہتم نے وہی کام کیا ہے جو ہمارے دل میں تھالیکن جعفر کے اس فعل سے رشید کے دل میں جوخلش ہوئی اس کو اس نے جعفر سے پوشیدہ رکھا۔ پس جب جعفر دربار سے باہر نکلا تورشید اس کو دیکھا رہا اور کہنے نگا کہ اگر میں تہمیں قبل نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں کی تکوار سے قبل کرادے۔

حکایت دوم است درم است مها من میں خدور ہے کہ رشید کو جعفر اورا پنی بہن عباسة بنت مہدی کے ساتھ ہے پناہ مجت تھی۔
پس رشید نے جعفر سے کہا کہ میں اپنی بہن سے تیری شادی کردیتا ہوں تا کہ تیر ہے گئے اس کو دیکنا حال ہوجائے لیکن تو عباسہ
کوئیں چھوٹے گا کیونکہ یہ نکاح صرف اس لئے ہے کہ تیر سے لئے اس کو دیکنا حال ہوجائے اور جبل میں بیٹنے میں وشواری نہ
ہو ۔ پس بید دنو اس (لیتن جعفر اورعباسہ) رشید کی مجل میں حاضر ہوئے ۔ پھراس کے بعد رشید مجل سے اٹھ کر چلا جاتا ۔ پس به
دونوں شراب پینے اور یہ دونوں نو جوان تھے ۔ پس عباسہ کھڑی ہوتی اور جعفر کی طرف لیک جاتی ۔ پس جعفر اس سے جمائ
کرتا ۔ پس عباسہ حالمہ ہوگی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا ۔ پس عباسہ کے رشید کے خوف سے بینے کو اپنی خاص با ندیوں کے
دونوں شراب پستے حالمہ ہوگی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا ۔ پس عباسہ کے رشید کے خوف سے بینے کو اپنی خاص با ندیوں ک
در ایس عباسہ حالمہ ہوگی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا ۔ پس عباسہ کا پنی بعض لوغہ یوں سے کی بات پر جھٹوا ہوگیا تو ان
در بین میں سے ایک لوغری نے بیچ کی پیدائش پرورش کی جگہ ' بیچ کی تھا تھے کرنے والی لوغری اور جو کچھ ساز وسامان اس
کے ہمراہ تھا تم تفصیل سے رشید کو آگاہ کردیا ۔ پس جب رشید تج کرت کیلئے کمہ کرمہ گیا تو اس نے بیچ کی پرورش کرنے
دو الے کو بلایا ۔ پس رشید نے باندی کی طرف سے موصول ہونے والی خبر کو بیچ پایا ۔ پس اس کے بعد رشید نے خاندان برا کمہ کو

حکایت سوم الم بعض موّر خین کا خیال ہے کر رشید نے جعفر کواس لیے قل کہ جعفر نے اپنے لئے دنیا کا ساز و سامان جح کرلیا تھا۔ پس جب رشید کی باغ یا زشن کے قریب ہے گز رہا تو اسے کہا جا تا کہ یہ جعفر کی زشن ہے۔ پس جعفر کی مکیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ پس ایک دن جعفر نے ایک فیض کو طاوح قل کردیا۔ پس رشید نے اس مجتف کے بدیلے میں جعفر کو قل کردیا۔ حكايت چېارم البعض اال علم نے كہا ہے كەرشىد نے جعفركواس لية قتل كيا كه جعفركوايك تصد ناياً كير اوراس تصد كراوي كانام رشید کونہیں بتایا گیا'اس قصہ میں بیاشعار بھی تھے ہے

قُل لِامِين اللهِ فِي أَرْضِهِ وَمَنُ إِلَيْهِ الْحَلِ وَالْعَقْ "امين الله اوراس مخف سے كهدو يسلطنت مين حل وعقد كا اختيار ركھتا ہے"

هَذَا ابن يَحْيني قَدُ غَدَا مَالِكًا مثُلُکَ مَا يَئُنَكُمَا حَدَّ

'' بیابن کچیٰ (بعین جعفر) ہے جو خیری سلطنت کا مالک بن گیا ہے اور تم دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے'' أَمْرَكَ مَرُدُودٌ اللَّي أَمُومِ وَ أَمْرُهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّ

'' تیرا حکم تواس کے حکم کے ذریعے رد کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے حکم کوکوئی ردنہیں کرسکتا''

وَقَدُ بَنِي لِدَّارِ الَّتِي مَابَنِي الفرس لَهَا مِثْلًا وَلَا الهِنُد

''اور حقیق اس نے ایک ایسامحل تقیر کیا ہے کہ اہل فارس اور اہل ہند ایسامحل تقیر نہیں کر سکے''

وَاللُّورُ وَالْيَاقُونُ حَصْبَاوُهَا وَتُرُبُهَا الْعِنْبَرُ وَالنَّدُ

''اورموتی اوریا توت اس محل کی اینٹیں ہیں اور عنبر دشبنم اس محل کا گارا ہے''

وَنَحُنُ نَخَشَى أَنَّهُ وَارِثُ مُلُكَ إِنْ غَيْبَكَ اللحدْ'

''اور ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ تیری موت کے بعدیمی (لیعنی جعفر ) تیری سلطنت کا وارث ہوگا'' وَلَنُ يُبَاهِى الْعَبُدُ أَرْبَابَهُ إلَّا إِذَا مَا بَطَرَالُعَبُدُ

''اورغلام ہرگز اپنے آتا قاؤں پرفخز نہیں کرسکیا گر جب غلام کثرت نعمت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا ہوجائے''

پس جب بشید کوجعفر کے قل کے متعلق اس تم کی اطلاعات موصول ہوئیں تو اس کے دل میں خلش بیدا ہوگئی۔پس اس نے جعفر کوئل کرا دیا۔ حکایت پنجم | بعض اہل علم کے نزدیک جعفر کے قل کا سب بیہ ہے کہ برا مکہ خاندان نے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی تورشید

حكايت ششم البعض الل علم كاقول ب كدمرور نے كہا ہے كديس نے رشيدكو الا البي ميں في كے موقع برطواف كے دوران يد كتے

رشید حج سے فارغ ہوکر واپس انبار پہنچا تو مسر ور اور حماد کوجعفر کی طرف بھیجا۔ پس بید دونوں جب جعفر کے پاس بہنچ تو ان میں سے

ایک جعفر کے سامنے گویا پیشعر پڑھ رہاتھا ہے

فَلا تَبُعُدُ فَكُلُّ فَتِّي سَيَأْتِي عَلَيْهِ الْمَوتُ يَطُونُ قُ أَو يُغَادِي ''لی تو دوری اختیار ند کر کیونکه برخض پرموت کا آنا یقنی ہے چاہے رات کے وقت آ جائے یا صبح کے وقت''

بس مسرور نے کہا کہ میں بھی ای لئے تیرے پاس آیا ہول تحقیق الله کی تتم تیری موت آچکی۔ پس تو امیر المومنین کے پاس

چل \_ پی جعفر نے اپنا ہال صدقہ کردیا اور اپنے غلاموں کو آزاد کردیا اور لوگوں کو اپنے حقق معاف کردیے ۔ پھر اس کے بعد سرور کے مدھ مرور کے بعد میں بھی ہے۔ پھر اس کی اطلاع رشید کو پہنچا دی گئی۔

یہ ہراہ رشید کے مکان کی طرف آیا ۔ پس جعفر کو گرفتار کرے گدھے کی ری سے باند ہو دیا گیا اور اس کی اطلاع رشید کو پہنچا دی گئی۔
پس رشید نے کہا کہ جعفر کا سرکاٹ کر چش کیا جائے ۔ پس جعفر کا سرکاٹ کی خدمت میں چش کیا گیا ۔ بید واقعہ اوائل صفر کے مرفضو کو میں چش آیا اور اس وقت جعفر کی جم کے ہوشوکو کی بیٹ پی پر لٹکا دیا گیا اور ایک عرصہ دراز تک جعفر کے جم کے اعتصاء ای پل پر لٹکا دیا گیا اور پھر جعفر کے جم کے اعتصاء ای پل پر لٹکا دیا گیا اور لیک عرصہ دراز تک جعفر کے جم کے اعتصاء ای پل پر لٹکا دیا گیا اور کو جعلا دیا گیا ۔ پس جب رشید کا گزر خراسان بیا کہ ہو کہ بیان کئی کہ جب رشید کا گزر خراسان کے بیان کئی کہ جب رشید کے کہا کہ جعفر کو گئی ہو جس علیہ بنت مہدی نے دشید سے کہا کہ تو نے جعفر کو کس وجہ نے تس کی ساتھیوں کے علاوہ کی کو امان تہیں ہے ۔ کہا جاتا ہے کہ جب علیہ بنت مہدی نے دشید سے کہا کہ تو نے جعفر کو کس وجہ نے تس کر کہا کہ اسب معلوم ہو تو میں اے بھی جلادوں ۔ جب جب کر محفول کی کر سے معلوم ہو تو میں اے بھی جلادوں ۔ جب جب کہا کہ تو بیا تس کے کہا کہ تو نے بعد کہا کہ تو نے بعد کہا کہ اگر نے بیا تا ہے کہ جب علیہ بنت مہدی نے دشید سے کہا کہ تو نے بعد کہ کہا کہ تو نے بیا کہ تو نے بیاں کئی جو کر دیا شعار کے ۔ بیاں میں کہ جعفر کو تل کا کر سیا معلوم ہو تو میں اے بھی جلادوں ۔ جب جب کہا کہ تو کہا کہا گیا گیا تو بڑی پر ای تو کہا کہا گیا گیا تو بڑی پر دھا تھی نے اس کے باس کھری تھی کو میا تھا کہا کہ تو بھی اس است کھی جانوں کی کہا کہ کو کہا کہا کہ تو کہا کہا گیا گیا تو بڑی پر بیر تا تی نے اس کی بیا س کھری تھی کو جعفر کے تل کیا کہا کہا کہ تو کر بیا شعار کے ۔

وَعَيْنِ لِلْخَلِيْفَةِ لَا تَنَامُ

\* أَمَا وَاللَّهِ لَولاَ خَوفُ وَاش

"الله كاتم اگريس چفل خوراور خليفه كي اس آنكه سے جونيس جھكي خوفز دونه بوتا"

لَطُفْنَا حَوْلَ جِذْعِكَ وَاستَلَمُنَا كَمُنَا كَمُا لِلنَّاسِ بِالْحَجَرِ اسْتَلاَم

'' تو ہم تیری سولی کا طواف کرتے اوراہ چومتے جیسے لوگ جراسود کو چومتے ہیں''

- بدت يب رق المراقب المساملة السين الحسام

فَمَا أَبُصَرتُ قبلكَ يا ابن يحيلي

''پس تونے اس سے پہلے اے یکیٰ کے بیٹے قاطع کی تکوار کا مشاہد ونہیں کیا جو

لِدَوُلَةِ آل بَرمَكِ السَّلامُ

عَلَى لِلَدَّاتِ وَالدُّنْيَا جَمِيُعًا

''لذات اوردنیا دونوں کو قطع کرنے والی ہے اور موت کے گھاٹ اتار نے والی ہے۔اللہ تعالیٰ خاندان بر کم کواس سے محفوظ رکھ'' پس جب رشید کو برید رقاقی کے اشعار کی فہر پنچی تو اس نے اسے بلایا اور کہا کہ تجھے یہ اشعار کہنے کی جرائت کیے ہوئی حالا تکد تو اس بات کو جانتا ہے کہ جو تفسی جعفر کی نفش کے پاس آکر مرشیہ کہے گا ہم اسے بخت سزادیں گے۔ پس برید رقاقی نے کہا کہ جعفر بھے جرسال ایک جراد دینارد یا کرتا تھا اس لئے میں نے اس کی نفش پر یہ اشعار کہ ہیں۔ پس رشید نے اس کو دو ہزار دیناردیے کا تھم دیا اور کہا کہ جب تک ہم زندہ در ہیں گے تجے دو ہزاردینار ملتے رہیں گے۔

کہتے ہیں کدایک ورت جعفری نعش کے پاس کھڑی ہوئی اوراس کے سرکود یکھا کرسولی پرافکا ہوا ہے۔ پس اس نے کہا کداللہ کی متم آج تو ایک نشائی بن گیا ہے۔ چھتی تو مکارم کے اعلی مقام پر ہے۔ پھراس ورت نے بداشعاد پڑھے ۔

وَلَمَّا رَأَيْتُ السَّيْفَ خَالَطَ جَعُفُرًا . وَنَادَى مَنَادٍ لِلْخَلِيْفَةِ فِي يَحْيَىٰ

''اور جب میں نے تلوار کود میصاتو وہ جعفر کے سر پر پڑی اور خلیف نے کی کوتل کی بھی منادی کرادی''

قَصَارِى الفَتَىٰ يَومًا مُفَارِقَةَ الدُّنْيَا ''میں دنیا کی تبدیلیوں پر رو پڑا اور مجھے یقین آگیا کہ ایک دن دنیا سے جدائی اختیار کرنی پڑے گ''

بَكَيْتُ عَلَى الدُّنْيَا وَ أَيُقَنُّتُ أَنَّمَا

تَخُولُ ذَا نِعُمَتِي وَ تعقب ذَا بَلُولِي

وَمَاهِيَ إِلَّا دَوْلَة ''بَعُدَ دَوْلَة '

"اورنہیں ہے دنیا کی حقیقت مگرید کہ آج وہ اس کے پاس اور کل اُس کے پاس ہے"

مِنَ الْمُلْكِ حطت ذا إلَى الغَايَةِ السُّفُلَى إِذَا أُنْزِلَتُ هَاذَا مَنَازِلُ رَفَعَةٍ

''جب دنیا کی کوبلندمقام پرفائز کرتی ہے تو کسی کو پہتیوں کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے''

پھراس کے بعد وہ عورت وہاں ہے چلی گئی گویا کہ وہ ایک ہوا ہے جوتیز رفتاری کے ساتھ گزرگئی اور وہاں ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں رکی۔ جب سفیان بن عیدید کو جعفر کے قبل کی خبر پنچی تو آپ نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کیا اور کہا: اے اللہ بے شک جعفر نے میری د نیادی ضرور بات کا خیال رکھا ۔ پس تو اس کی اخروی ضرور بات کا خیال رکھ۔ جعفر معزز اور بخی آ دمی تھا۔ اس کی سخاوت کے بہت ہے واقعات مشہور ہیں اور یہ واقعات بہت ی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں۔ رشید کے دربار میں جو مرتبہ جعفر کو حاصل تھا کسی اور وزیر کو حاصل نہیں تھا۔ رشید نے جعفر کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور اسے اپنے لباس میں بٹھا تا تھا۔ بے شک رشید نے جب جعفر کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے والدیجیٰ کوقیدخانہ میں ڈال دیا۔خاندان برا مکہ جو دوسخامیں اونچے مقام پر فائز تھا جیسا کہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ خاندان برا کمہ کے افرادستر وسال تک رشید کے وزیر رہے ہیں۔ ابن ایحق نے ذکر کیا ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب نے اس سانپ کے متعلق بداشعار کے کہ جس کی وجہ سے قریش کعبہ کی تعمیر سے محبرارہے تھے یہاں تک کہ اس سانپ کوایک عقاب نے ا چک لیا تھا۔ ز ہیر بن عبدالمطلب کے وہ اشعار درج ذیل ہیں \_

عَجبُتُ لَمَّا تَصَوَّبَتِ العُقَابِ إِلَى الثُّعُبَانِ وَهِيَ لَهَا إِضْطِرَابٌ '' میں متجب ہوا جب عقاب اڑ دہے پر حملہ آور ہوا اور عقاب کے حملے نے اڑ دہے کوئڑیا دیا''

وَقَدُ كَانَتُ يَكُونُ لَهَا كَشِيش وَ أَحْيَانًا يَكُونُ لَهَا وِثَابٌ

اور تحتیق بھی اڑ دھامضطرب ہوجاتا ہے اور بھی وہ اچھلتے لگتا ہے

إِذَا قُمُنَا إِلَى التَّاسِيُس شِدَّتُ فَهَبُنَا لِلْبَنَاءِ وَ قَدُ تَهَابُ

"جب بم بنما در کھتے ہیں تو اس کی مضبوطی کا خیال رکھتے ہیں حالانکد مضبوط عمارتیں ا جا تک گر جاتی ہیں" فَلَمَّا أَنْ خَشِيْنَا الزَّجُرَ جَاءَ تُ عُقَابٌ حَلَقَتُ وَلَهَا إِنْصِبَابٌ

'' کیں جب ہم صرف ڈانٹ ڈپٹ سے ہی خوفزوہ ہوجاتے تھے لیکن اس کے بعد الیی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جو ملنے والی

لُّنَا الْبُنْيَانِ لَيْسَ لَهُ حِجَابٍ" ''لیں میں اس سے لیٹ گیالیکن وہ الی عمارت تھی کہ اس میں اوٹ نہیں تھی''

فَضَمَّتُهَا إِلَيْهَا ثُمَّ خَلَّتُ

لَّنَا مِنْهُ الْقَوَاعِدُ وَالتَّوَابِ"

فَقُمْنَا حَاشِدِيْنَ اِلَى بِنَاءٍ

" پس ہم ابن عمارتوں کی طرف دوڑتے ہوئے چلے میکن جمارے لئے ندوہاں ستون تھے اور ندی من تھی" فرقت النا بیاب مساوی نا بیاب" فرقت کا الناسیٹ من فرقت کے النامی مساوی نا بیاب"

"كل بم چرينيادي كمرى كريں محاور جارے عوب كو چھپانے والاكوئى نبس ب\_"

أَعَزُّ بِهِ الْمَلِيُكَ بَنِي لَوَى فَلَيْسَ لِأَ صُلِهِ مِنْهُ ذَهَابٍ "

''عز توں کے زیادہ حقدارتو خاندان بنی **لوی کے لوگ می**ں کہ جن کو کو کی ختم نہیں کر ہے گا۔''

وَقَدْ حَشَدَتُ هُنَاكَ بَنِي عَدِى وَمَرَّةً قَدْ تَمُهِدُهَا كَلاَبُ

"اور تحقیق بن عدی نے اس خاندان یعنی بن لوی پر ایسا بی حملہ کیا جسے راہ گیر پر کتے ہو گئتے ہیں۔" فبو أنا المليك بِذَاك عَوْا

''پس ہم نے بادشاہ سے پناہ طلب کی تو اس نے ہمیں پناہ دی اوراس نیکی کا اجرا ہے اللہ بی عطا فریائے گا۔''

ابن عبدالبر نے تمہید میں ذکر کیا ہے کہ عمرہ بن دینار فرماتے ہیں کہ جب قریش نے کعبہ کی تقییر کا ارادہ کیا تو وہاں ہے ایک سانپ لگلا۔ پس وہ سانپ قریش اور کعبۃ اللہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔ پس ایک سفید عقاب آیا۔ پس اس نے سانپ کواٹھا لیا اور اس کو''اجیاؤ' کی جانب چھینک دیا۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ''تمہید'' کے بعض شخوں میں کھا ہے کہ سفید عقاب تھا کین بعض شخوں میں فہ کورے کہ ایک سفید رنگ کا برندہ تھا۔

اً کور ان عقاب کو بلایا اور اس کومز ااور تی کی دھمکی دی اور میلیاں بن داؤد علیجا السلام نے جب ہد ہد کو خائب پایا تو پر عدول کے مردار عقاب کو بلایا اور اس کومز ااور تی کی محملی دی اور مربا کہ ہد ہد کو ای دوت میرے پاس لاؤ ۔ پس عقاب آسان کی طرف اڑا اور مردار عقاب کو بلایا اور اس کومز ااور تی کی مرف از اور کی خائل جیسے کو گی آدی اسے جائے میں اس کے دیا ہو کہ کی لایا ۔ پس ہد ہد کو گیڑ لیا۔ پس ہد ہد نے عقاب سے کہا باکس جائب متوجہ ہوا۔ پس اس نے ہد ہد کو گیڑ لیا۔ پس ہد ہد نے عقاب سے کہا باکس جائب متاب نے اس سے کہا کہ میں اس ذات کے واسطے سے تھے سے اول کرتا ہوں جس نے تھے جھی پر قوت دی ہے تھی پر رحم کر ۔ پس عقاب نے اس سے کہا کہ میں اس ذات کے دوسر سے فلا قات ہوئی ۔ پس انہوں کے چراس کے بعد عقاب اسے لیکس افزاد اور پر تدول کے دوسر سے فلا قات ہوئی ۔ پس انہوں نے ہد ہد کوخوف دلایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دھمکی کی اطلاع دی۔ پس ہد ہد نے کہا کہ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہا کہ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہا گہ ہوں جب ہد ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت واضح دیات کے کہا ہد ہد کہا کہ ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت سلیمان علیہ السلام کی دھر کی اخواد کی اور اسے باز دن کی تھیمان علیہ السلام کی خدمت سلیمان علیہ السلام کے ذات سے فرمایا گئی تھر میں خواد کی بھی خدمت سلیمان علیہ السلام کی خدمت سلیمان علیہ کی اسلیمان علیہ کی اسلیمان کی خدمت سلیمان علیہ کی اسلیمان کی خدمت سلیمان علیہ کی

بدید نے کہا اے اللہ کے نبی! آپ اس وقت کو یا دیجیج جب اللہ کے دربار میں ای طرح کورے ہوں گے جیسے آج میں آپ کے سام سامنے کھڑا ہوں۔ بی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم پر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لرزہ طاری ہوگیا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدم کومعاف کردیا۔ عنقریب انشاء اللہ ' باب الھاء' میں' الھد ھد' کے تحت تفصیلی ذکر آئے گا۔

عقاب کا شرعی تھم اسلام عقاب کا کھانا حرام ہے۔ اس لئے کہ یہ ذی مخلب ہے۔ البتہ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا عقاب کو ہلاک کرنا مستحب ہے یانہیں؟ امام رافعی اور امام نووی کے نزدیک عقاب کو آل کرنا پندیدہ عمل ہے۔ شرح مہذب میں لم کور ہے کہ عقاب ان پرندوں میں شامل ہے جن کا قبل کرنا پندیدہ ہے۔ عقاب کے قبل کے متعلق ایک قول ہے ہے کہ اس کا قبل کرنا کروہ ہے کیونکہ اس میں نفع و نقصان دونوں پائے جاتے ہیں۔ قاضی ابوالطیب طبری کا میمی قول ہے۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ میرے نزدیک یہی قول معتد ہے۔

امثال اہل عرب کہتے ہیں "اُمُنَعُ مِنُ عُفَابِ الْجَوِّ" (ہوا کے عقاب ہے بھی زیادہ دور) پیمثال عمرو بن عدی نے قصیر بن سعد کے متعلق زباءنا می عورت کے مشہور قصہ میں بیان کی ہے۔ ابن درید نے اسی کے متعلق مقصورہ میں بیاشعار تحریر کئے ہیں

املها سَيُفُ الْحَمَامِ الْمُنتَضِى

واخترم الوَضَاحُ مِنُ دُوْنِ الَّتِي

"اور میں ان تمام رکا دنوں کوتو ژنا ہوں جومیر براستے میں حاکل ہوتی ہیں۔"

فاحتط مِنْهَا كل عَالِي الْمُنْتَهِي

وَقَد سَمَا عمرو إلى أُوْتَارَهُ

"اور حقیق عمرونے اپ مقاصد کی بلندیوں کو پالیا ہے اوروہ اسے بلندمقام پر پہنچ کیا ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔" فَاسُتَنُولَ الزَّبَاءَ قَسُرًا وَهِيَ مِنُ

''پی زباء نے اس کی بلندی کوپستی میں تبدیل کردیا اورخود زباءا سے بلند مقام پر پہنچ گئی جہاں عمر و کے قدم بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔'' عقاب بہت بلندی پر پرواز کرنے والا پرندہ ہے اور وہ کسی کی گرفت میں نہیں آتا۔ اس لئے شاعر نے اس کو ''لَوْ حُ الْجَوّ''

سے تشیبہددی ہے۔ ''لوح'' سے مراوز مین وآسان کی درمیانی فضاہے اور ''الجو'' بھی انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ یہ آندابن ہشام اور ابن جوزی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ناقدین نے کہا ہے کہ موز شین کے کلام کونقل کرنے والوں نے ایک دوسر سے مختلط کردیا ہے۔ جزیمہ ابرش سرز مین جرو اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا باوشاہ تھا۔ ان عابقوں پر وہ ساٹھ سال تک حکومت کرتا رہا۔ جریمہ ابرش میں خراف کا عزاز بھی جزیمہ ابرش میں جریمہ نے اپ سامنے شمع روش کرائی اور جنگ میں سب سے پہلے منجنی نصب کرانے کا اعزاز بھی جزیمہ کو بی سال باوشاہ ہے جس نے اپ سامنے شمع روش کرائی اور جنگ میں سب سے پہلے منجنی نصب کرانے کا اعزاز بھی جزیمہ کو بی سرائی ہوں ہو کہ بیا اباد شاہ ہے جس نے پوری سرز میں عراق پر حکومت کی۔ پس جزیمہ بی جن براء سے جزیمہ کو بی مالوں کا معنوں کو بیا اباد شاہ ہے جس نے پوری سرز میں عراق پر حکومت کی۔ پس جزیمہ بی بی اباد شاہ ہے جس نے پوری سرز میں عراق پر حکومت کی۔ پس جزیمہ بی بیا اباد شاہ ہے جس نے پوری سرز میں عراق پر حکومت کی۔ پس جزیمہ بی بیاد

وَأَخُوا لُحَضُرِ إِذْ بَنَا وَإِذْ ذَجُلَةً ﴿ لَا يَعُوا لُحَالُهُ وَالْخَالُولُ

" مرز مین حضر کا بادشاہ جس نے اس شہر کوآ باد کیا اور و جلہ نا می ندی جوشہر نے لگتی تھی۔''

جنگ کی اور ملیح سرز مین حضر کا بادشاہ تھا جو سرز مین روم اور فارس کے درمیان حاکل تھا۔ عدی بن زید نے اپنے اس قول میں اس

فَلِلُطُّيْرِ فِي ذِرَاهُ وَكُور "

شَادَهُ مَرْمَرًا وَجَلَّلَهُ كَلِسًا

"اس نے اس می کوسنگ مرمرے مضبوط کیا اوراس پر سفیدی پھیری۔ پس پرندے ندی کے کنارے اپنے گھونسلے بنانے گئے۔" لَمْ يَهَبَهُ رَيْبُ الْمُنُونِ وَبَاوَ

''لیکن اس کو ( یعنی باوشاہ کو ) بھی موت نے نہیں چھوڑا ۔سلطنت تناہ ہوگئ اوراب محلات کے دروازے بند ہو گئے ہیں'' پس جزیمہ نے ملیح کوتل کردیا اور اس کی بٹی زیاء کیچھوڑ ویا۔ پس وہ لڑکی روم جلی گئی۔ ملیح کی بٹی زباء عقلند، عربی زبان کی ادبیب، شریں بیان، شدیدالقوۃ اور بلند ہمت بھی۔ ابن کلبی نے کہا ہے کہ اس زمانہ میں کوئی عورت زباء ہے زیادہ خربصورت نہیں تھی۔ اس لڑکی کا اصلی نام فارعہ تھااوراس کے بالوں کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ جب بیچلتی تھی تو اس کے بال زمین پر گھیٹتے تھے اور جب ان کو ( لیخنی بالوں کو) کھوتی تھی تو بالوں سے بدن چھیے جاتا تھا۔ پس ای وجہ ہے اس لاکی کا نام'' زباء'' پڑ گیا۔ ابن کلبی کتے میں کداس کے باب کا تل حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی بعثت سے پہلے ہوا تھا۔ پس اس لڑکی نے اپنی ہمت وکوشش کے ذریعے لوگوں کوجمع کیا اور مال کوخرج کیا اورانے باب کی سلطنت والیس لے لی۔ پس جزیمہ کواسینہ باپ کی سلطنت سے جھادیا اور اس نے دریائے فرات کے دونوں جانب مشرق ومغرب میں دوشہرآ باد کے اوران دونوں شہروں کے درمیان دریائے فرات کے بنچے سے ایک سرنگ بنائی۔ پس جب بیلز کی دشمنوں سے خوف محسوں کرتی تو اس سرنگ میں پناہ لے لیتی تھی تحقیق اس لڑکی کا ابھی تک کسی مرد سے اختلاط نبیں ہوا تھا۔اس لئے بیددوشیز وادر کنواری تقی۔اس لڑکی اور جزیمہ بادشاہ کے درمیان جنگ کے بعد صلح ہوگئی تھی۔ پس ایک مرتبہ جزیمہ کے دل میں اس لڑکی کو پیغام نکاح دینے کا خیال بیدا ہوا۔ پس اس نے اینے خاص ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے اس معالمہ میں مشاورت کی۔ پس وہ تمام لوگ خاموش رہاور قیصر جواس کا چیاز ادتھا، گفتگو کرنے لگا۔ قیصر نہایت تفکند تھا اور جزیر کا وزیر خزانہ اور مشیر بھی تھا۔ پس قیصر نے کہا اے بادشاہ اللہ تعالیٰ بری چیزوں ہے آپ کو محفوظ رکھے۔ بے شک زباء ایک ایم عورت ہے جومردوں ہے ہمیش علیحدہ رہی۔ پس وہ دوشیزہ اور کنواری ہے۔ نیز زباء کو مال اور جمال میں کوئی رغبت نہیں ہے اور آپ کے ذمہ اس کا خون بہا ہے اور زباءنے آپ کو صلحت اور خوف کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے عالانکداس کے دل میں حمد اس طرح چھیا ہوا ہے جس طرح پھروں میں آگ چھی ہوئی ہے۔ اگر آب اس کو ( این پھر کو) رگڑیں تو آ گ ظاہر ہوجائے اوراگرآپ اس کوچھوڑ دیں تو وہ پوشیدہ ہی رہتی ہے۔ بادشاہوں کی بیٹیوں میں آپ کا کفوموجود ہے ادران سے ٹکاح كرنے من نفع باور حقیق الله تعالى نے ان چيزوں كاطمع ہے آپ كور فيع بنايا ہے جو آپ كى شايان شان نبيس بيں۔ نيز الله تعالى نے آ ب كامرت ببت بلندكيا ب\_ بس آب كي طرح كوئي بهي بلندم تينيس ب\_اين جوزي وغيره في يد كايت بيان كي ب-

"شارت دریدید" این بشام وغیرہ نے اس واقد کو بول بیان کیا ہے کہ بے شک ذیاء نے خود جزیر یہ بادشاہ کو پیغام نکاح دیا تھا اور اپنے
آپ کو چش کیا تھا تا کہ جزیر کے سلطنت کو اپنی سلطنت میں شال کر سکتے ہیں جزیر نے ذیاء کے پیغام نکاح کے متعلق اپنے و ذراء سے
مشورہ کیا۔ پس تمام مشیروں نے زباء کے پیغام نکاح کو مرابا لیکن قیمر نے مخالفت کرتے ہوئے کہا اب بادشاہ زباء کی جانب سے نکاح کا
پیغام دھوکہ اور فریب ہے۔ پس جزیر نے قیمر کی بات کو ٹیس سا۔ ابن بشام کہتے ہیں قیمر در حقیقت پرت قدیمیں تھا بلکہ اس کا نام ہی قیمر
تھا۔ ابن جزئ کے نے کہا ہے کہ جزیر نے کہا اے کو ٹیس سا۔ ابن بشام کہتے ہیں قیمر در حقیقت پرت قدیمیں مانے کو تبول ٹیس کرتا بلکہ
تھا۔ ابن جزئ کے نے کہا ہے کہ جزیر دے کہا اے کو ٹیس کرتا بلکہ

میرادل زباء کی محبت سے لبریز ہے۔ ہر مخص کی تقذیر معین ہے جس سے کوئی بھی فراز نہیں ہوسکتا۔ پھراس کے بعد جزیمہ بادشاہ نے زباء کی رائے معلوم کرنے کے لئے قاصد کو بھیجا۔ پس جزیمہ کا قاصد زباء کے پاس آیا۔ پس جب زباء نے جزیمہ کا پیغام سنا۔اوراس کے ارادے کو جان لیا تو قاصدے کہا کہ میں تیرے لئے اورجس چیز کے ساتھ تو آیا ہے اس کے استقبال کیلئے اپی آئکھیں بچھانا جاہتی ہوں۔ نیز زباء نے جزیمہ کے پیغام پرمسرت کا اظہار کیا اور قاصد کا بہت اعز از واکرام کیا اور اس ہے کہا کہ میں خود بادشاہ کو پیغام نکاح دینا جاہتی تھی لیکن اس خوف سے کہ میں جزیمہ بادشاہ کی کفونہیں ہول، نکاح کا پیغام دینے سے اجتناب کرتی رہی ہوں۔اس لئے کہ بادشاہ کا مرتبہ مجھ سے بہت بلند ہاورمیرارتبہ باوشاہ سے بہت کم تر ہے۔ تحقیق جوتم نے سوال کیا ہے۔ میں اس کوقبول کرتی ہوں اور اس میں رغبت بھی رکھتی ہوں اور اگر نکاح کےمعاملات میں کوشش کرنا مردوں کے لئے ضروری نہ ہوتا تو میں ضرور جزیمہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوتی \_ پس زباء نے قاصد کے ذریعے جزیمہ بادشاہ کے لئے ہدایات میں بڑے قیمتی غلام، لونڈیال، ہتھیار، زر ہیں اور بہت سا مال، اونٹ، بکریاں، لباس اور میش بہا سامان وجواہرات روانہ کئے۔ پس جب قاصد جزیمہ باوشاہ کے پاس آیا تو جزیمہ زباء کے جواب کوئ کر بہت متعجب ہوا۔ نیز قاصد کے ساتھ زباء کے لطف وکرم سے بہت خوش ہوا اور اس نے سیمجھا کہ زباء نے بیسب کچھ میری محبت میں کیا ہے۔ اس کے بعد جزیمہ بادشاہ اسے خاص وزراء کوساتھ لے کرروانہ ہوگیا جن میں اس کا وزیرخزانہ قیصر بھی تھا چھین جزیمہ بادشاہ نے سلطنت کے امور چلانے کیلیے عمر و بن عدی لخمی کواپنا نائب مقرر کیا۔عمرو بن عدی وہ پہلاخض ہے جو خاندانِ نخم میں بادشاہ بنا۔اس کی بادشاہت ایک سومیں برس تک قائم رہی۔عمرو بن عدی وہخص ہے جس کو بچین میں جنات نے اٹھالیا تھا اور پھر جوان ہوجانے پر چھوڑ دیا تھا۔ پس جب جنات عمرو بن عدی کواس کے گھر چھوڑ کر گئے تو اس کی مال نے اسے ایک سوٹ کا ہار پہنایا اور اسے تھم دیا کہ اپنے مامول جزیمہ سے ملاقات کرو۔ پس جب جزیمہ نے عمرو بن عدی کی گردن میں ہاراوراس کے چہرے پر ڈاڑھی کو دیکھا تو کہا کہ عمر وجوان ہوگیا ہے۔ پس جزیمہ نے عمر وکو واپس اس کی والدہ کی طرف بھیج دیا۔ابن ہشام نے کہاہے کے عمروبن عدی نے ایک سواٹھارہ سال تک حکومت کی ہے۔ ابن جوزیؓ نے کہاہے کہ جزیمہ نے عمروبن عدی کواپنا نائب مقرر کیا اور زباء کی طرف روانه ہوگیا۔ پس وہ فرات پر واقع زباء کے گاؤں کے قریب پہنچ گیا جے' نیفہ' کہا جاتا ہے۔ پس وہ دہاں قیام ك كئ رك كيا- پس جزيمه في شكار كر ك كهايا اور شراب بي - بعراس ني اي ساتعيون سيمشوره كيا- پس تمام ساتعيون في سكوت اختیار کیالیکن قیصرنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہااے باوشاہ ہرعزم جزم کی تائیڈبیس کرتا۔ پس آپ جہاں کہیں بھی ہوں بےمقصد اور فضول باتوں پراعتاد نہ کریں اورخواہشات کی وجہ ہے رائے کونظر انداز نہ بیجئے کیونکہ اس طرح رائے فاسد ہوجائے گی۔ نیز باد ثاہ کے لئے میری رائے یہ ہے کہ وہ اس کام کوچھوڑ ویں کیونکہ تمام امور تقدیرالی کے مطابق تن پایٹ کیس کو پینچتے ہیں۔ پس جزیمہ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کام کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے کیونکہ میری رائے بھی وہی ہے جو جماعت کی رائے ہوگی۔ پستم اس کام ک متعلق جوعزم رکھتے ہو، وہی درست ہے۔ پس قیصر نے کہا کہ میں و کھی رہا ہوں کہ نقذ پر حذر سے سبقت لے جائے گی۔ پس اس کام کے متعلق قیصر کی رائے نہیں مانی جائے گی۔ پس قیصر کا بیقول ضرب المشل کی صورت اختیار کر گیا۔ پھراس کے بعد جزیمہ بادشاہ روانہ ہو گیا۔ پس جب وه زباء كے شهر كے قريب بہنچا تواسے اپنى آمدكى اطلاع دينے كيلئے قاصد كو بھيجا۔ پس زباء نے جزيمہ بادشاہ كى آمد كى خبر من كرخوشى و رغبت کا اظہار کیا اور جزیمہ کی طرف کھانے پینے کا سامان بھیجااور اپنے نشکر کے افر اداور اپنی مملکت کے خواص وعوام سے کہا کہ اپنے سر دار اور

ا بی سلطنت کے بادشاہ کا استقبال کرو۔ پس : یا ، کاجواب لے کر قاصد واپس جزیمہ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے تمام حالات پیش کے۔ یں جب جزیمہ نے تمام حالات ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ پس جب جزیمہ بادشاہ نے آ گے بڑھنے کاارادہ کیا تو قیصر کو بلایا اور کہا کہ کہا تو ای رائے پر قائم ہے؟ قیصر نے کہا ہاں بلکہ میری بصیرت میں اضاف ہوگیا ہے اور کیا آ ہے بھی اپنے ارادے بر قائم میں؟ بادشاہ نے کہا ہاں بلکہ میری رغبت میں اضاف ہوگیا ہے۔ پس قیصرنے کہا کہ'' جو تحق عواقب اورنتائج برغور نہ کرے زبانداں کا ساتھی نبین ہے۔'اپس قیصر کا بہ تول بھی ضرب اکثل بن گیا۔ پھراس کے بعد قیصر نے کہا کہ فوت ہونے ہے پہلے معالمہ کا قدارک کیا جاسکتا ہے اورمعاملہ ابھی مادشاہ کے باتھ میں ہے اس لئے اس کا تدارک کیا جاسکتا ہے۔ پس اے بادشاہ! اگر تمہارا بیر خیال ہے کہ تم حکومت وسلطنت کے مالک، خاندان اور اعوان ( یعنی معاونین ) والے ہوتو ہے شک آپ نے اپنی سلطنت سے ہاتھ تھنے کیا ہے اور آپ اپنے خاندان ومعاونین سے جدا ہو گئے میں اور آپ نے اپنے آپ کوایٹے تحف کے قبضہ میں دے دیا ہے جس کے مکر دفریب سے آپ مامون نہیں ہیں۔ پس اگر آپ یہ اقدام کرنے والے میں اورانی خواہشات کی پیروی کرنے والے میں تو س لیج کو کل کوزباء کی قوم آپ کو قطار در قطار ملے اور آپ کے استقبال کیلئے دو صفول میں کھڑی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب آب ان کے درمیان میں پہنچ جا ئیں گے تو وہ آپ کو ہر طرف سے گھیرلیں گے اور آپ برحملہ آور ہوجا کیں گے۔ پس جزیر بادشاد زباء کی طرف چل بڑا تو اس نے اس کے بالوں کودیکھا کدان سے اس کاجسم جیب گیا تھا اور جزیرنے زباء کا کلام سالیکن اے کوئی جواب نہیں دیا۔ادھر دوسری طرف زباءنے اپے لشکر والوں کو تھم دیا کہ کل جب تمہارے یاس جزیمہ بادشاہ آئے تو تم اس کا استقبال کرنا اوراس کے دائمیں اور یا ئمیں جانب صفیں بنالینا اور جب وہ درمیان میں پہنچ جائے تواسے تھیر لینا اور پھراس برصلہ کر دینا۔ پس جب جزیر آئے بڑھا اور قیصراس کی وائمیں جانب تھا۔ پس جب جزیمہ نے زباء کی قوم کے لوگوں سے ملاقات کی تو وولوگ دوصفوں میں تقسیم ہو گئے۔ پس جب جزیمہ درمیان میں پہنچا تو ان لوگوں نے ہرطرف ہے اے گھیر لیا۔ پس جزیمہ کومعلوم ہو گیا کہ اب ہلاکت بہت قریب ہے۔ پس قیصہ بادشاہ کی بائیں طرف ہوگیا۔ پس جزیمہ جب قیصر کے قریب ہوا تو کہنے اے قیصرتو نے بچ کہا تھا۔ پس جب قیصر نے دیکھا کہ تحقیق جزیمہ بادشاہ حالات سے واقف ہوگیا ہے اور اے ایٹ آل کا یقین ہوگیا ہے تو قیصر سواری پر سوار ہو کر فرار ہوگیا۔ چنانچہ زباء کے نشکر نے جزیمہ بادشاہ توقل کردیا۔ ادھر عمرو بن عدی ہرروز مرز مین حیرہ ہیں اپنے ماموں جزیمہ کے حالات کو جائے کے لیے مصطرب ر جنا۔ ایس قیصر بھی عمرو بن عدی کے باس بہنچ عمیا اورائے تمام حالات ہے آگاہ کیا۔ نیز قیصر نے کہا کہ میں نے تمہارے مامول کوزیاء کے یاں جانے سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے میری رائے کی مخالفت کی اور بالآ خرزیاء کے شکر نے جزیمہ بادشاہ کو ہلاک کردیا عمروین عدی نے کہا کہ مجھے زباء کے علاقے کا پید بتاؤیں اس ہے اسپے ماموں جزیمہ کا بدلہ لوں گا۔ پس قیصر نے کہا کہ میں نے تمہارے ماموں کو بھی نصیحت کی تھی اوراب تبہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہتم زیاء کو حاصل نہیں کر کےتے۔ اس عمر و بن عدی نے قیصرے کہا کہ میں تبہاری ناک اور کان کاٹ دوں گااور تھے تن کردوں گا کیونکہ تو نے بن میرے ماموں کوزباء کے پاس جانے کامشورہ دیا تھا۔ این جوزیؒ نے کہا ہے کہ چراس کے بعد قیصر نے عمرو بن عذی ہے راہ فرار احتمار کی اور زباء کے پاس پہنچ حمیا۔ پس زباء نے قیصر سے بوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ پس قیصر نے کہا کہ عمرو بن عدی نے جھےاہے ماموں کے قل کا ذمہ دار تھم ایا ہے ادر کہا ہے کہ تونے بی میرے ماموں کو نباء کے پاس جانے کا مشورہ دیا ہے۔ نیز عمرہ بن عدی نے کہا ہے کہ میں تمہارے ناک ، کان کاشخ کے بعد تمہیں قبل کردوں گا۔ پس میں خوفزدہ ہوکر وہاں ہے بھاگ کر

آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ مجھے اس حاصل ہوجائے۔ پس زباء نے قیصر کونوٹ آ مدید کہااور اس کی بہت عزت کی۔ قیصر ایک مت تک زباء کے پاس رہااورموقع کی تلاش میں رہا۔ پس قیصر نے ملکہ زیاء کی بہت زیادہ خدمت کی اور اس پراحسان کرنے کے ساتھ ساتھ اتی وفاداری کا ثبوت دیا کہ ملکہ اس کی گردیدہ ہوگئی۔ پس قیصر نے ایک دن ملکہ ہے کہا کہ عراق میں بہت سازوسامان ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لئے وہاں ہے مال واسباب لے کرآ وُں۔ پس ملکہ کی اجازت سے قیصر عراق گیا اور وہاں سے بہت ساسامان، جواہرات وریشی لباس وغیرہ لے کرآیا۔ پس قیصراس سرنگ ہے بھی واقف ہوگیا تھا جس کے اوپر ملکہ زباء نے اپنامحل بنارکھا تھا اور یہ سرنگ دریائے فرات ے نیچ تھی۔ بس ایک مرتبہ ملکہ زباء نے اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے قیصر کوساز وسامان فراہم کرنے کا تھم دیا۔ پس قیصر عمروبن عدى كے پاس پہنچا اوراس كے سامنے تمام واقعہ بيان كيا۔ پس عمروا پي تشكر كے ساتھ زباء پر حمله كرنے كے لئے چل يزا۔ قيصر قافله ہے آ گے تھا۔ پس قیصر ملکہ زباء کے باس آیا تو اس ہے کہا کہ کھڑی ہوجا اور قافلہ کی طرف دیکھے۔ پس ملکہ زباءا ہے بحل کی حصت پر چڑھی اور اس نے دیکھا کہ قافلہ آ دمیوں اور سامان سے جرا ہوا ہے۔ پس ملکہ نے کہا اے قیصر

اَجُنُد" لا يَحْمِلُنَ أَمُ حَدِيدًا مَا لِلُجَمَالِ مَشْيهَا وَلِيُدًا

''اونٹول کو کیا ہوا کہ ان کی حال میں تیزی نہیں رہی۔ کیا ان میں فوجیں سوار میں یا ہتھیاروں کے بوجھ کی وجہ سے ان کی پیرحالت ہے۔'' أم الرَّجَالُ جَثُمًا قَعُودُا اَمُ صِو فانا بَارِدًا شَدِيُدًا

''یا سخت سردی نے ان کے پاؤں کوئ کردیا ہے یا خودسوار ہی حوصلہ ہار کر اکڑوں بیٹھ گئے ہیں۔''

قیصر نے عمرو بن عدی کوز باءاوراس کی سرنگ کے متعلق تمام معلومات فراہم کردی تھیں ۔ پس جب ساز وسامان اور سیاہیوں ہے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ملکہ زباء نے سمجھا کہ بیہ قیصر کی امدادی فوج ہے کیکن جب فوج بحل میں داخل ہوگئی تو ملکہ زباء کی نظر عمرو بن عدى يريزى تو ملكه نے اس كوان اوصاف ہے جوقيصر نے اس سے بيان كئے تھے، پہچان ليا۔ پس جب ملكه زباء كوقيصر كى غداری کا یقین ہوگیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود زہرآ لود انگونگی چوس لی اور کہنے گئی کہ میں عمر دین عدی کے ہاتھ سے مرنے کی بجائے خوداینے ہاتھوں مرنے کوتر جیح دول گی۔ پس اس طرح ملکہ زباء کی موت واقع ہوگئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عدی نے ملکہ زباء کونکوارے قبل کیا تھا۔

محمد بن جربرطبری اور یعقوب بن السکیت نے کہا ہے کہ ملکہ زباء کا نام نا کلہ تھا۔ ابن جربرطبری نے بیزنام شاعر کے اس قول سے

وَبَيْنَ ممر نَائِلَةُ الْقَدِيْم أتَعُرِفُ مَنَّزِلاً بَيْنَ النقاء '' کیاتم اس جگه کو جانتے ہو جومقام نقع اور ناکلہ کے قدیم گزرگاہ کے درمیان ہے۔''

این در یدنے کہا ہے کہاں جگہ کا نام' میسون' ہے اور ابن بشام وابن جوزی کے نز دیک اس جگہ کا نام فارعہ ہے۔ المثال المرعرب كمت مين "أسمع مِن فرخ عقاب" (عقاب ك بي سازياده سنه والإ)" أعَزُّ مِن عُقَابِ الْجوَّ" (موامين اڑنے والے عقاب سے بھی زیادہ بلند)

عجیب این زہرنے ارسطاطالیس نقل کیا ہے کہ بے شک عقاب ایک سال میں جیل کی شکل وصورت افتیار کر لیتا ہے اور جیل عقاب کی شکل وصورت افتیار کر لیتی ہے۔ پس ہرسال ای طرح عقاب اور جیل میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔

خواص است عین الخواص نے عطار دین جمہ نے تقل کیا ہے کہ بے شک عقاب المیوے ہاگ جاتا ہے اور جب وہ المیوے کی ہو سوقی لیتا ہے اور جب وہ المیوے کی ہو سوقی لیتا ہے اس بیٹ الخواص نے عطار دین جمہ نے تقل کے بروں کی دھونی گھر میں دی جائے تو گھر کے سانب ہلاک ہوجاتے ہیں۔
تو دی نے کہا ہے کدا گرعقاب کا پیتا آتھوں میں بطور مر مستعمال کیا جائے تو آتھ کے کہ دھند لے پن اور زول الماء کے لئے تافع ہے۔
تعییر اعقاب کا خواب میں دیکھنا اس شخص کے لئے کا میابی کی علامت ہے جو دشن کے ساتھ لڑائی میں معمود ف ہو۔ اس لئے کہ وہ رول اللہ کا جمینڈ اتھا۔ پس جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس مقاب اتر ا ہے تو اس کی تعیر خواب دیکھنے والے کی سرا اللہ کا کہ جو گئی ہو اس کی تعیر سیدی جائے گئی کہ خواب دیکھنے والے کی سرا عظام دو موس موسل ہوگی۔ اگر خواب دیکھنے والا محت وہ شقت کرنے والا ہے تو وہ لوگوں سے غلبہ ونصرت حاصل ہونے نے ساتھ ساتھ طو لی عرب دیکھنے والامحت وہ شقت کرنے والا ہے تو وہ لوگوں سے خلوظ الگ ہوکر زندگی بسرکرے گا اور اس کے شراور فریب سے محفوظ لیک ہوگی جو کہ وہ بی وہ سے مسل کرلے گا اور اس کے شراور فریب سے محفوظ لیک ہوگی جائے ہوئی ہے ہوئی وہ اس ہوگی ہوگی کہ سے موسل ہوگی ہوئی جو میں اور مال بھی۔

ابن المقرى نے كہا ہے كەعقاب كے چھوٹے پراولا د زنا پر دلالت كرتے ہيں۔مقدى نے كہاہے كہ جس شخص نے خواب ميں ديكھا كەعقاب اس كواپتے نینج سے مار دہاہے تو اس كی تعبير سيہوگی كه اس كو مالی طور پر شكلات كا سامنا كرنا پڑے گا۔ جس نے خواب پس عقاب كا گوشت كھايا تو اس كی تعبير لا چجے دى جائے گی۔

بسا اوقات خواب میں عقاب کو دیکھنے کی تعبیر ایسے جنگہو آ دی ہے دی جاتی ہے جے قریب اور بعید میں پناہ نہ لے۔ اگر کی نے خواب میں عقاب کو کس منظم پر، گھر کے اوپر یا کسی کمرہ کے اوپر دیکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگ کہ اگر خواب دیکھنے والا فقیر ہے تو اے مال حاصل اگر کس شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عقاب پر سوار ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اگر خواب دیکھنے والے فقیر ہے تو اے مال حاصل ہوگا اور اگر غنی ہے یا بڑے لوگوں میں ہے ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہوجائے گی۔ اس لئے کہ دور تذہیم میں لوگ وفات شدہ مالدار لوگوں کی تصویریں عقاب کی صورت میں بناتے تھے۔ اگر کسی عورت نے دیکھا کہ اس کے ہاں عقاب کی پیدائش ہوئی ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ اس کا بیٹا باوشاہ کی خدمت کرےگا۔ والنداعلم۔

### اَلْعَقُرَ بُ

''الْفَفُونُ ''اس سے مراد پھو ہے۔ فہ کر ادر مونٹ کے لئے بھی انظا''الْفَفُونُ 'مستعمل ہے۔مونٹ کوعقربة اور عقرباء کہتے تیں۔اس کی جن کے لئے مقارب اور تصغیر کے لئے عقیر ب کا لفظ مستعمل ہے جیسے زینب کی تصغیر زییب مستعمل ہے۔اس کی کنیت ام عربط اور ام ساحرة ہے اور فاری میں پچھوکو' الرشک' کہتے ہیں۔

بچوسیاه ، سبر اور زردریگ کا ہوتا ہے۔ یہ تیون تسیس مہلک ہیں لیکن سب نے زیادہ مہلک سبز ریگ کا بچو ہے۔ اس کی طبیعت

اِذَا لَمُ يَسالمكَ الزَّمَان فَحَارِب وَبَاعِد إِذَا لَمْ تَنْتَفِع بِالْاَقَارِب الْمُ يَسالمكَ الزَّمَان فَحَارِب وَبَاعِد الرَّالِ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِ

بچھو کی ایک خاصیت میہ ہے کہ جب میرکی انسان کو ڈنگ مارتا ہے تو پھراس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے خوف سے فرار ہوتا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ پچھو میں ایک عجیب وغریب خاصیت میہ بھی پائی جاتی ہے کہ بیتے نہیں سکتا اور اگر بچھو کو پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ حرکت نہیں کرے گا۔ چاہے پانی ساکن ہویا بہدرہا ہو۔ جاحظ نے مزید کہا ہے کہ پچھوٹڈیوں کے شکار کے لئے اپنی سوراٹ سے باہر نکلتا ہے کیونکہ میں ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ بچھو کو کچڑنے کا طریقہ میہ ہے کہ ایک ٹڈی کو پکڑ کر کسی لکڑی میں بھنسا دیا جائے۔ پھروہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے گا اور

پھراس ککڑی کو موراخ ہے ہاہر نکال لیا جائے۔ چھوکے پکڑنے کا دوسراطریقہ سے کہ کراث (میٹی گذر) چھوک موراخ میں ڈال کر نکال لیا جائے تو بچھو بھی اس کے ساتھ ہاہر نکل آئے گا۔ بسااوقات بچھو پھریا ڈیلے پہھی ڈیگ مارتا ہے۔ اس کے تعاق شاع بہت عمدہ اشعار کے ہیں ہے

وَقَدُ جَعَلَتُ ضَرُبُهَا دَيُدَنَا

رَأَيْتُ عَلَى صَخُوةٍ عَقَوِبَا

" مِن نے خت پھر پرایک بچود یکھا اور حمیق وہ حسب عادت اس پر ڈیگ مار رہا تھا۔" وَ لَهُمَا اِنَّهُمَا صَبْحُورَةً " وَ اَلْمَالِهُمْ مِنْ طَبُعِهُمَا الْمُنا

فَقُلُتُ لَهَا إِنَّهَا صَخُورَةٌ

''پُن مِی نے اس سے کہا کہ بیق خت پھر ہے اور تیرا عراج اس کے عزاج سے نہایت زم ہے'' فَقَالَتُ صَدَقَتَ وَلَكِنَّنِي

'' پس وہ کہنے لگا کہ تو نے چ کہا ہے لیکن میراارادہ بیہے کہاہے معلوم :و جائے کہ میں کون ہوں۔''

قائل پیکھود وجگہ لینی شہرز وراور عسکر کمرم میں پانے جاتے ہیں۔ان دونوں مقامات کے پیچو دوڑ کر ڈیک بارتے ہیں اور آ دی کو بااک کردیتے ہیں۔ اور آوری کو بااک کردیتے ہیں۔ اور آلائی میں بداوی ہوائی کے اور گوشت انک جاتا ہے۔ نیز بدایو آئی شدید ہوتی کے کوئی آ دمی ناک بند کے بغیراس کے قریب نمیس جاسکا۔ لطف یہ ہے کہ پیچوا کرچہ پوٹیا ہے کہ ناک بند کے بغیراس کے قریب نمیس جوہوا میں پرواز کرتی ہے۔ قروی اور جاحظ نے کہا ہے کہ مارو کے ایک تھی ہے جوہوا میں پرواز کرتی ہے۔ قروی اور جاحظ نے کہا ہے کہ مارو کے قام جو اس کی موت واقع ہو جاتی ہو۔ رافع اور عبادی نے کہا ہے کہ انصیرین کے علاقے میں جہاں ، نے والہ بیجو ہے جو کی کوڈ تک مارو ہے قبل کی موت واقع ہو جاتی ہو جو نئیاں اڑنے والے بیجو کے عاتی تاکہا ہے کہ انصاحات کی باتی ہیں۔

أقَامَ الْحُدُودُ بِهَا الْعَقْرَبِ

وَ دَارِي إِذَا نَامَ سكانها

''اور میرےگھروالے جب (نمازے خافل ہوکر) سوجاتے ہیں تو پھوان پر مدشری جاری کرتا ہے'' إِذَا خَفَلَ النَّاسِ عن دِيْنِهِمُ

"جباوگ اپند مین سے عافل ہوجاتے ہیں تو بچھوان کو کائے ہیں۔"

فَلاَ تَامَنن سرى عقرب بِلَيْلِ إِذَا أَذُنب المذَنبِ

'' پس کوئی گنبگار گناہ کرنے کے بعدرات کے وقت بچھو کے چلنے سے مامون ند ہو۔''

یں نفر بن جمان اپنے گھر کے اردگرد گھومنے کے بعد کہنے لگے ان بچھوؤں کو سیاہ ناک سے زیر پہنچنا ہے۔ پس نفر بن تباق۔ گھر میں ایک خاص جگد کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس جگد کو کھودا جائے۔ پس وہ جگد کھودی گئی تو وہاں انہوں نے سیاہ ناگ کا ایک جو (نراور مادہ) یایا۔

حدیث شریف میں پچھوکا تذکرہ اسمان میں کہ حضرت علی میں کہ حضرت علی سول اللہ علیہ کے خدمت میں آ ۔ اور نبی اکر منہار پڑھ نے کے۔
پڑھ رہے تھے۔ پس حضرت علی رمول اللہ علیہ کا ایک جانب کھڑے ہوگئے۔ پس حضرت علی بھی رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھ نے کے۔
پس ایک پچھو آیا اور رسول اللہ علیہ کے قریب گیا لیکن ان کونہیں کا ٹا اور پھر حضرت علی کی طرف گیا تو حضرت علی نے بچھوکوا پنے جو ت
سے مارا۔ یہاں تک کہ اس کوفل کردیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے فل پر ناپ ندید کی کا ظہار نہیں فر مایا (رواہ الطبر انی)۔
روایت عبداللہ بن صالح جولیث کے کا تب تھے، کی سند سے بھی نقل کی گئی ہے اور عبداللہ بن صالح کو محدثین نے ضعیف قرار د
ہے۔ حضرت ابورافع سے روایت ہے کہ نبی آکرم علیہ نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھوکوفل کردیا تھا۔ (رواہ ابن مادیہ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک بچھونے کاٹ لیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم و مایا۔ اللہ کی لعنت ہو بچھو پر کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو ، لہذاتم اسے حل وحرم جباں بھی پاؤٹس کردو۔ (رواوائن باہہ ) اصاویت میں بچھو کے کاشنے کا علاج | حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کا کاٹ لیا۔ پس جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو بچھو پر کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی اور نبی غیر نبی کوکائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتالیا اور اس کے ذریعے بچھوکو ہلاک کردیا۔ پھر آپ نے پانی اور نمک منگوایا۔ پس آپ نے اس جگہ کونمک اور پانی ملا جہاں بچھونے ڈیگ مارا تھا۔ نیز آپ نے نے "فُلُ هُوَ اللهُ اَحَد" اور معوذ تین پڑھ کر دم کیا۔ (رواہ البہتی)

حفزت عائشۂ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ ؑ کے بائیں پاؤں کے انگوشے میں بچھونے ڈنگ مارا۔ پس آپ نے فرمایا کہ و سفید چیز لاؤجوآٹے میں ڈالی جاتی ہے۔حضرت عائشۂ قرماتی ہیں کہ ہم نمک لے گئے۔ پس آپ نے اے اپنی ہیسلی پر رکھ کرتین مرتبہ چاٹا اور باقی نمک اس جگدر کھ دیا جہاں بچھونے ڈنگ مارا تھا۔ پس دردکوسکون ہوگیا۔ (عوارف العارف)

عجیب وغریب حکایت است معروف کرفی نے فرمایا کہ جمیں حضرت ذوالنون کا یہ دا تعد معلوم ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کپڑے دھونے کی غرض سے دریائے نیل پر پہنچا۔ پس میں نے دیکھا کہ سرائے سالکہ بہت بڑا پچھو قرماتے ہیں میں خوفز دہ ہوگیا اور اس کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے لگا۔ پس وہ پچھو جب دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو پائی سے ایک مینڈک باہر نکلا۔ پس اس نے پچھوکوا پی چیٹے پر سوار کرلیا اور دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چل دیا۔ پس فوفر ماتے ہیں کہ میں بھی ایک تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور پچھوکے دریا کے دوسرے کنارے پر پینچنے تک میں اسے : کیف ذوالنون فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک تہبند باندھ کر دریا میں اتر گیا اور پچھوکے دریا کے دوسرے کنارے پر پینچنے تک میں اسے : کیف دوالنون فرماتے ہیں کہ میں بھی وکو دریا کے دوسرے کنارے پر لے کر پہنچا تو پچھومینڈک کی پشت سے نیچے اتر کر تیز تیز چیز ہے۔

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں۔ پس میں بھی بچھو کے پیچھے بیچھے چلنے لگا اور بالآ خرا یک گھنے ساید دار درخت کے پاس پڑنیا 🖳

کے پنچے ایک سفید رنگ کا لاکا سویا ہوا تھا اور وہ شراب کے نشہ میں چور تھا۔ حضرت ذوالنون فرباتے ہیں کہ ش نے لڑک کی حالت رکھے ایک سفید رنگ کا لاکا سویا ہوا تھا اور میں دل ش کہنے لگا کہ شاید میں پچھوا کا لڑکے کو کاشنے کے لئے یہاں آیا ہے۔ پس یکا کیک ایک اور دعا نمودار ہوا جولا کے وہ شنے کے اس کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پس پچھوا کی اثر دھے کے سر میں لیٹ گیا۔ یہاں تک کہ اس کو آل کر دیا اور پچر پانی کی طرف لوٹا اور مینڈک کی پشت پر سوار ہوکر دریا کے اس کتارے کی طرف چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ حضرت کر دیا اور پچر پانی کی طرف بھڑ کہ کھر کم مرکی زبان سے بیا شھار جاری ہوگئے ۔

مِنُ كُلِّ سُوءٍ يَكُونُ فِي الظُّلْمِ

يَارَا قِدًا وَالْجَلِيْلُ يَحْفَظُهُ

" حصين غافل ہوكر كيے سوعتى بين ايے باوشاہ ہے جس سے تحجے الچھى الجھى فعتيں حاصل ہوتى بين

پس حضرت ذوالنون مصری کے اشعار سی کرلؤ کا نیند سے بیدار ہوا تو آپ نے تمام واقعہ اس کو سنایا۔ پس لڑ کے نے تو بہ کی اور لبودلعب کو ترک کر کے نیکیوں کا راستہ افتیار کرلیا۔ پس ای حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ حضرت ذوالنون مصری کا نام ثوبان بن ابراہیم تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کا نام فیض بن ابراہیم تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کے کلام میں درج ذیل باتیں بھی شامل جن۔

(۱) مجت کی حقیقت ہے کہ تو اس چز کومجوب جانے جو اللہ تعالیٰ کومجوب ہواور تو اس چز کومینوش جانے جو اللہ تعالیٰ کومبنوض ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ کی مرضوط کی کے خوشنو دی میں حاکل ہواور تو اس کے متعلق کی ملامت کی پرداہ ندکر حضرت ذوالنون مصریؒ نے فر بایا ہے کہ عارف بااللہ دنیا میں ہمیشہ فخر اور فقر کے درمیان رہتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ذکر سخے افغال کا ذکر سے اور اخروی معاملات میں مفالت کا مظاہرہ کرے۔ حلم دبردباری کی جگہ جمافت کا اظہار کرے۔ تو افغال کا دیون معاملات میں مفالات میں جو دیون کی جگہ جمافت کا اظہار کرے۔ تو افغال کا جائے گئے تعلیٰ کہ دو افغال میں مرخوبات ہے اجتناب کرنے والا اور عقلاء کی مرخوبات سے اجتناب کرنے والا اور عقلاء کی مرخوبات میں مشخول ہونے والا ہو۔ اپنے لئے غیر سے انصاف کا طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوقات میں اسے بھلا دے۔ وہ آ دی شہرت کیلے علم حاصل کرے اور پھر علم کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجے دے۔ اللہ تعالیٰ کے شکرے عافل سے استخفار ہوا ہے دئری یکن نظم کی میا سکہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے شکرے عافل سے استخفار کرتا ہوں کی دیکر کیا می اسکہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے میں اللہ تعالیٰ سے استخفار کرتا ہوں کی دیکر کا می کیز کر کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے استخفار کی کرتا ہوں کیونکہ کام کا سلسلہ جب چاہو کو لوارات افغال کے اور جب تک اس کونکھیں نہ دیا ہے۔ منظم نہیں ہوتا۔

امام ابوالفرج بن جوزیؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت و والنون معریؒ کے وطن اصلی کا نام 'النوبیۃ' تھا۔ آپ کا تعلق اس خاندان سے تعا جو کنواں صاف کرنے کا کام کرتے تھے۔ پس آپ مصر خطل ہو گئے اور میمی مستقل سکونت اختیار کرلی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام فیض اور لقب و والنون تھا۔ امام ابوالقاسم قشیریؒ نے فرمایا ہے کہ حصرت و والنون مصریؒ آپ جم عصر افراد پر فوقیت رکھتے تھے اور علم وتقو کی کے لحاظ ہے اونچے مرتبہ پر فائز تھے۔حضرت ذوالنون مصریُ کا انقال جیز ہ کے مقام پر ہوا جبکہ ماہ ذیقعدہ کی دوراتیں گزر چکی تھیں۔ ابن خلكان نے كہاہےكد حفرت ووالنون مصرى كود قرافة الصغرى "ك عمقام بروفن كيا كيا۔

حضرت معروف کرخی کا نام ابن قیس کرخی تھا۔ آپ متجاب الدعوات کی حیثیت سے معروف تھے۔ اہل بغداد آپ کی قبر کے یاس بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ معروف کرخی کی قبرتریاق مجرب ہے۔ حضرت سری مقطی حضرت معروف کرخیؓ کے شاگرد تھے۔حفرت معروف کرخیؓ سے مرض وفات میں کہا گیا کہ آپ وصیت کریں۔ پس آپؒ نے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قمیم کوصدقہ کردینا۔ پس میں جاہتا ہوں کہ دنیا سے نگا ہی جاؤں جیسے دنیا میں نگا ہی داخل ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت معروف کرخی ایک پانی بلانے والے کے پاس سے گزرے جو کہدرہاتھا کہ جو شخص پانی پے گا اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت معروف کرخی روزہ دار ہونے کے باوجود آ کے بڑھے اور پانی بی لیا۔ پس آپ سے کہا گیا کہ آپ روزہ دار نہیں تھے؟ آپ " نے فرمایا کیوں نہیں میں روزہ دار ہی تھالیکن میں نے اس شخص کی دعا کی وجہ سے روزہ توڑ دیا ہے۔حضرت معروف کرخیؓ کا انقال وستهيم ميل موا-علامه زمير ي ني الابرار "ميل كهاب كهلوگول كا كمان يه ب كه سرز مين ممص ميل بچهوزنده نبيس ريخ اور ممص کے لوگوں کا خیال ہے کہ بیا لیک طلسم (یعنی جادو) کے اثرات کا نتیجہ ہے۔اہل خمص کہتے ہیں کہا گرکسی دوسری جگہ ہے بھی بچھولا کراس سرزمین پرچھوڑ دیا جائے تو فورا ہلاک ہوجاتا ہے جمص ایک مشہور شہرہے جوملک شام کے مشرق کی جانب ہے۔ بیز مین کاسب سے افضل حصہ ہے اور ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ یہ ( یعنی حمص ) جنت کا مکڑا ہے۔ اول وقت میں پیشر علم وفضل کے اعتبار سے دشق سے زیادہ مشہور تھا۔ نظابیؓ نے ذکر کیا ہے کہمس کے مقام پرغزوات کے سلسلہ میں سات سو صحابہ کرامؓ نے نزول فرمایا ہے۔

فا کدہ | بچھوکے ڈنگ مارنے پر جھاڑ بھونک (بیعنی دم وغیرہ) کرنا جائز ہے۔ حضرت جابر بن عبداللَّه فرماتے ہیں کہ ایک مخص کو بچھونے ڈیگ مارا اور ہم لوگ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے

ہوئے تھے۔ پس ایک آ دمی نے عرض کیا یارسول اللہ کمیا میں اس پر دم کردوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میں سے جو بھی اپنے

بھائی کونفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہوتو اسے جاہئے کہ وہ ضروراییا کرے۔(رواہ سلم)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آل عمر بن حزم نبی اکزم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس انہوں نے عرض کیا یارسول الله مارے پاس ایک رقیہ ( یعنی دم ) ہے جس ہے ہم بچھو کے کاٹے کو جھاڑا کرتے ہیں اور آپ نے تجھاڑ پھونک سے منع فرمادیا ہے۔ پس آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم اپنارقیہ ( یعنی دم ) مجھے پڑھ کر سناؤ۔ پس دہ رقیہ ( یعنی دم ) آپ کو پڑھ کر سنایا گیا۔ پس آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں دیکھتا۔ جواپنے بھائی کونفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو۔پس اے جاہئے کہ وہ ضروراییا کرے۔

ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں'' کہتم مجھے اپنار قیہ ( دم وغیرہ ) ساؤ کیونکہ جس منتر میں خلاف شرع کوئی چیز نہ ہوتو اس منتر (دم وغیرہ) میں کوئی حرج نہیں' علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے بیہ بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے کہ کتاب ایلداور اللہ کے ذکر سے رقیہ (بعنی دم وغیرہ کرنا) جائز ہے۔البتہ ممانعت اس صورت میں ہے کہ رقیہ (بعنی دم وغیرہ) کے الفاظ فاری یا مجمی زبان یں ہوں یا ایسے الفاظ ہوں جن کے معانی سمجھ میں نہ آتے ہوں کیونکہ مکن ہے کدان کے معانی میں گفر کا پیعو پایا جا ہو۔ اہل کہ آپ کے بر قید ( یعنی دم وغیرہ ) کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ بس امام ابو صفیہ نے اہل کہ آب کہ برقیہ ( دم وغیرہ ) کو جائز قرار دیا ہے سین امام مالک نے اہل کہ آب کے رقید ( دم وغیرہ ) کو اس لئے کمروہ قرار دیا ہے کہ بین ممکن ہے کہ رقیہ ( دم وغیرہ ) کے الفاظ وہ ہوں جن میں اہل کہ آپ نے تحریف کی ہے۔

مجرب جیماڑ پھونک ایس دم کرنے والا بچھو کے کائے ہوئے آ دمی سے بیسوال کرے کداس کے جم کے حصد پر کہاں تک درد بے ۔ پھر درد کے اوپر والے حصد پر لوب کا کنوار کھ کر مندرجہ ذیل عزیمت ( یعنی دم کے کلمات ) کو بار بار پز حتار ب اور درد کی جگہ کو لوبے کے کلوے سے اوپر کی جانب سے نیچے کی جانب مسلتار ہے تا کہ تمام زہر نیچے کے حصد میں جمع ہوجائے ۔ پھر نیچلے حصد کو جہال زبر جمع ہو چکا ہے۔ چوسنا شروع کرے یہاں تک کہ درد تحتم ہوجائے۔ عزیمت دری آ دیل ہے۔

"سَلامٌ عَلَى نُوْحٍ فَى الْعَالَمِيْنَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ فِى الْمُوْسَلِيْنَ مِنْ حَامِلاَتِ السَمَ اَجْمُعِيْنَ لاَ وَابَّهُ 'بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ اِلَّا رَبِّى آجَفُهِنَا صِيَتِهَا اَجْمَعِيْنَ كَغَلِكَ يَجْزِئُ عِبَادِةِ الْمُحْسِنِيْنَ اِنْ رَبِّى على صِرَاطٍ مُسْتَقَبِم نُوحٌ 'نُوحٌ' قال لَكُمْ نُوحٌ مَنْ ذَكَرَبِي لاَ تَاكُلُوهُ إِنَّ رَبِي بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهٍ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَبِدنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمَ"

علامہ دمیری نے فربایا ہے کہ میں نے ابن صلاح کے سُمِ نامہ میں انہی کے ہاتھ ہے لکھا ہوا ایک رقید دیکھا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے میں کہ ان صلاح نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اس رقیہ کے ذریعے جھاڑ دیتو کوئی چھوا نے نیس کائے گا۔ اگر دوخمض چھوکو ہاتھ ہے بھی کچرے کا سب بھی بچھواس کوڈ نگٹیس مارے گا اور اگر ڈیگ مار بھی لے تو جھاڑنے والے کو کی تھم کا نقصان نیس ہوگا۔ وہ دم میہ ہے:

"بِسُمَ اللهِ وَبِاللهِ وَبِسُم جِبُرِيلَ وَمِيْكَائِيلَ كازم كازم ويزازم فتيز إلى مرن الى مرن يشتامرًا يشتامرًا هَوَدًا هَوَدًا هِيَ لَمِظًا أَنَّا الرَّاقِيُ وَاللهُ الشَّافِيُ."

تفت خاتم المجموع کائے، مجنون کے افاقہ بمکیر اور آسمگھوں کے درد کیلئے جورت کا باردی وجہ سے لائق جو کیلئے بیٹل نفع بخش ہے۔ بوراتم کے تکمینہ پریدا ہا، "خطلسلسلہ کطودہ دل صحوہ اوسططا ابنی معہ بید ھی سفاھہ، تش کرلیں۔ پس بچھو ۔ ۔ ۔ ۔ کے لئے اس تکنیہ کوصاف پانی میں خوط دے کرکائے کی جگہ پر رکھ دیا جائے اورای طرح مجنون اس تکمینے کو برابرد کھتار ہے تو بند تعالیٰ کے تام مے بچوکے کائے میں اور حالت جنون میں افاقہ ہوگا کیسر کیلئے بیٹل مریض کی بیٹانی پرکھودیا جائے۔ بخاروالے سیٹنان اسا، کوزیون کے بیٹے پرکھی کراس کو کھا دیا جائے۔ رش کے لئے اس تکمینہ کودرد کی جگہ پر پھیراجائے۔

بخار ، الے کے لئے ایک عُمل | جس مُخص کو بخار ہو ،اس کے لئے بیفش تین پتوں پرککھ کراس کواس کی دھونی دی جائے تو بخارختم میں رہی نتیز بر بروز عل

سم: ۱۱۱ کج لوم ڪو

") ااا طبط حسیحق اللغ 111 طلا حس ای طرح بخاریس مبتلاً خص نین بتوں پر میکلمات لکھ کر بوقت بخارروزانہ کھائے۔

(١) يبلے يت يربيكمات ككے "بسم اللهِ نَارَثُ وَاستَعَارَثُ"

(٢) دوسرے يت يريكلمات كله "بسم الله في علم الغيب غَارَث"

(٣) تير \_ ي ريكلمات كك "بِسُم اللهِ حَوْلِ الْعَرُشِ دَارَتْ"

تكبير كے لئے مريض كى پيشانى پر يكلمات تين سطروں ميں كھے جائيں۔"لوطا لوطا"

صاحب مین الخواص نے ذکر کیا ہے کہ جس آ دمی کو تیز بخار ہویا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہوتو اس کے لئے کسی پہت پریا کسی صاف طشت میں یا افروٹ کے پیالہ میں یکھیں اور اس پرمریض کے والدین (ماں اور باپ) کا نام بھی تکھیں اور پھر مریض کو پیا دیں تو النت کے حکم ہے اس وقت افاقہ جو جائے گا۔ کلمات ہے ہیں "سارا سارا الی سارا مالی یون یون الی بامال واصال باطوطو کالعو مدر اساب یا فارس اردد باب ھاکا ناما ابین لھا نارا انار کاس متمونا کالمن صلو بیرص صاروب اناوین ودی"

ترندی کی ایک روایت میں ہے کہ جو تحض شام کے وقت پر کلمات "اَعُو وُ بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِن شَرَ مَا حلَق" پڑھے گا اس رات اسے کوئی وُ نگ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات پر کلمات پڑھتے تھے۔ پس ایک دن ہماری ایک لونڈی کو کسی چیز نے وُ نگ مارا تو اسے کسی قتم کا در دمحسوں نہیں ہوا۔ علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ بہ حدیث حسن ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید ہیں نقص اور محسوں نہیں ہوا ہے اور "التَّامَاتِ" کا معنی بیہ کہ اس قرآن مجید ہیں نقص اور کیا ہے کہ ان کلمات کا معنی بیہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کلمات کا معنی بیہ ہے کہ بیکلمات نفع بخش اور کا فی عیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کلمات کا معنی بیہ ہے کہ بیکلمات نفع بخش اور کا فی تیں ہراس چیز کے لئے جس کے لئے ان کلمات کے ذریعے (اللہ تعالیٰ) سے پناہ طلب کی جائے۔ امام بیمن قص اور عیب ہوتا ہے۔ جسے ان انوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے۔ علامہ دمیریؒ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات امام احمد بن ضبل سے پینچی ہے کہ وہ "بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ" سے استدلال کیا کرتے ہے۔ علامہ دمیریؒ کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات امام احمد بن ضبل سے پینچی ہے کہ وہ "بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ" سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات امام احمد بن ضبل سے پینچی ہے کہ وہ "بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ" سے استدلال کیا کرتے ہیں۔ مجھے کہ بات امام احمد بن ضبل سے پینچی ہے کہ وہ "بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ" سے العام میں "الحام میں "الحام" کے گئت اس کی تفصیل آئے گا۔ ابو محم بن

عبدالبرنے''التہبید'' میں سعید بن میں بے گا قول نقل کیا ہے۔حضرت سعید بن میں بیٹ ففر ماتے ہیں کہ جمھ تک بیات پینی ہے کہ جو فض شام کے وقت پیکلمات ''سَلاَم'' عَلِیٰ نُوْحِ فِی الْعَالَمِیْنْ' پڑھے گا تو اس کو پچھوڈ نگ نہیں مارے گا۔

عمرو بن دینارٌ فرماتے ہیں کہ جوشف "سَلامَ" عَلی نُوُحِ فِی الْعَالْمِینَ" کے کلمات میں وشام پڑھتا ہے،اے بچھوضررنہیں پہنچائے گا۔ ابن عبدالبرنے ''التمبید'' میں کی بن سعیدانصاری کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن وہٹ کہتے ہیں کہ ججھے ابن سمعان نے خبردی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے الل علم کی ایک جماعت سے میہ بات می کہ جم شخص کو سانپ یا بچھونے کاٹ لیا ہوتو وہ میہ آیت "نُوْدِی اَنْ بُوْرِکَ مَنُ فِی النَّارِ وَمَنُ حَوْلَهَا وَسُبُحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَوْ ۖ بِرْهِ كَرْوِم كرے۔ شِخْ ابوالقاسم قشرى نے اپنی آفسیر میں ابعض دیگر تفاسیرے نقل کیا ہے کہ سانپ اور چھوحضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ پس ان دونوں نے کہا کہ جمیس بھی کشتی میں سوار کر لیچے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو کشتی میں سوار نہیں کروں گا کیونکہ تم دونوں (انسان کیلیے) مصیبت اور ضرر کا سبب ہو۔ پس ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کشتی میں سوار کرلیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ہم اس بات پر ضامن ہیں کہ جوخص آپ کا ذکر کرے گا ہم اے ضرفینیں پہنچا کمی گے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں (یعنی سانپ اور پچھو) ہے عبد لیا اور ان کو تشق ميں سوار كرايا\_ يس جو شخص ان كے ضرر سے خوفزوه جونو وه صح وشام بيآيت "نسلام" على نُوْح في الْعَالَمِينَ إِنَّا كَالْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤُمِنِينَ " رِّهِ لِي كرية اس كوسانپ اور چھوخرنيس پنجا كي حَريثُ ابوالقاسم قشرى نے اس کے بعد حضرت این عباسؓ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دوسال میں مشتی تیار فر مائی۔اس کشتی کی لمبائی تین سو ذراع اور چوڑائی پچاس ذراع اور بلندی تیس ذراع تھی۔ بیکشتی''الساج'' (لعبی سال) کی ککڑی ہے تیار کی گئی تھی اور اس کے تین حصے تھے۔ سب سے ٹیلے حصہ میں جنگلی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے اور درمیانی حصے میں چو پائے اور مویشی وغیرہ تنے اورسب سے اوپر والے ھے میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے سأتھی سوار ہوئے۔علامہ ومیریؓ نے فر مایا ہے کہ ہمیں حافظ فخرالدین عثان بن مجدین عثان تو ریزی جو مکہ مکرمہ ہیں مقیم تھے، ہے روایت مپنجی ہے۔ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ ہیں مکہ مکرمہ ش شخ تق الدين حوراني سے '' كتاب الفرائف'' پڑھ رہاتھا۔ پس ہم ميٹھے ہوئے تھے كەلىك بچھور ينگتا ہوا د كھائى ديا۔ پس اس كوش نے پکڑ كر باته يس ليا اورات الث بلث كرني لك يس من في اينها تهدي كتاب دكادى - بس شيخ في فرما يا كمةم كتاب يوهو يس میں نے کہا کہ مٹ نہیں پر عوں گا۔ بہاں تک کداس فائدہ کے متعلق آپ سے سیکھ ندلوں۔ پس شخ نے فرمایا بیاتو تیرے پاس ہے۔ میں نے کہادہ کیا ہے۔ یُٹن نے فرمایا کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا چوشخص من اور شام پر کلمات "بِسُمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَصُرُ مَعَ إِسُمِهِ شَيْء" فِي الْآرُضِ وَلاَ فِي الشَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيثُعُ الْقَلِيْمُ" رَبِِّ حَكَالَ كَوَلَى جَرِيجَى انْتَصال نہیں پہنچائے گی تحقیق میں ریکلمات شروع دن میں ہی پڑھ چکا ہوں۔

جُوْض سانپ اور پھو كثر سے محفوظ رہنا چاہتا ہوو وہ و تقت يركل ات بين مرتبه يؤه لياكر سين اَعُودُ بوبَ أوْصَافِه سعية مِنُ كُلِّ عَفُوبٍ وَحَيَّةِ سَلاَمٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ اَعُودُ فَهِ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَوِّمَا حَلَقَ " فَا كُدُهِ } كَهَا جَاتًا ہے كہ بِجُونِ نِي اَس كواليا ذِنگ اواكدوه وَ يك رُوه ہوگيا۔ ابوداؤد طيالي في دمول الشّصلي الشّعليدو ملم سے اس قول ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ 415 ﴾ ﴿ حياة الحيوان ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ ﴿ جلد دوم ﴾ "موكن ايك سوراخ ب دوم تبنيل دُساجاتا" كي تغيير عن كها ب كداس كامعنى يد ب كدب شك موكن الني الله ي دوم تبدير انبيل پائے گا یعنی ایک مرتبہ اس کو دنیا میں سزا دی جائے اور دوسری مرتبہ آخرت میں۔ پس جس آ دی کے متعلق نبی اکرم نے بیفر مایا تھا وہ ابوعز ۃ جمح ی شاعرتھا جس کا نام عمروتھا۔ میخض غزوہ بدر میں قیر کرلیا گیا تھا لیکن اس کے پاس مال وغیرہ نہیں تھا۔ پس اس نے کہایارسول اللہٰ؟! میں عیالدار ہوں \_ پس رسول اللہ ؓ نے اس کواس شرط پر رہا کردیا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اڑائی میں شامل نہیں ہوگا \_ پس وہ واپس مکہ گیااوراس نے اپنے رخساروں پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کو دومرتبہ دھوکہ دیا ہے۔ پھر جب و ہخف دوبار ہشر کین کے ساتھ غزوہ احد میں آیا۔ پس رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے الله اس کو بھا گئے کا موقع فراہم نہ کرنا۔ پس رسول الله سی دعا قبول ہوئی اورغز وہ احد میں صرف وہی تخص قیدی بنایا گیا۔ پس اس نے کہا اے محمد میں عیالدار ہوں۔ پس مجھے آزاد کردیجئے۔ پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا''مومن ایک سوراخ ہے دومرتبہ نہیں ڈ سا جا تا'' چٹانچہآ پ ٹے اس کے قبل کا تکم فر مایا۔اس حدیث کو امام شافعی ،امام مسلم اورامام ابن ماجیه نے تقل کیا ہے۔

"قَولُلُه لا يلدغ" غين كيضمه كساته يه جمله خربيه وكاراس كامطلب يه بكه كامل موسن وه بوايك مرتبده وكه كهان کے بعددوسری مرتبدد عوکہ نہ کھائے۔ "لا بلدغ ، غین کے سرہ کے ساتھ مین ہی غائب کا صیغہ ہواجس سے میہ جملہ انشائیہ بن گیا۔ اس كا مطلب بيه وكاكمون كوغفلت كى بناء ير دومرتبددهو كنبيس كهانا جائے -

ا مام نسائی " نے مندعلی میں ابو خیلہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علیؓ سے سنا۔ آپؓ نے فرمایا کیا میں تمہیں کتاب الله کی سب سے افضل آیت کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے کہا کیوں ٹہیں ضرور بتلایئے۔حضرت علیؓ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے' وَمَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيُدِيْكُمُ وَ يَعْفُواْ عَنْ كَثِير " كِراس ك بعد حفرت عَلَى في فرمايا كم محص رسول الله في ارشاد فرمايا كم اے علیٰ دنیا میں چوتجھ برمصیبت یا بیاری وغیرہ آئے تو وہ تیرے اعمال کی وجہ ہے ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ آخرت میں دوبارہ اپنے بندے کومزا دے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معاف کردیا تو کردیا ۔ پس اللہ تعالیٰ بہت معزز اور بردبار ہے وہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ سرانہیں دےگا۔ای لئے واحدی نے کہا ہے کہ بے شک یہ آیت قرآن کریم میں زیادہ پرامید ہے کیونکہ مونین کے گناہوں کی دوقتمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قتم وہ ہے جن کا کفارہ مصائب سے ہوجاتا ہے اور دوسری قتم وہ ہے جو الله تعالیٰ معاف فر مادیتے ہیں ۔ پس وہ جلال وعظمت والی ذات ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعدایے بندے کو سر انہیں دے گی۔

فائده کہاجاتا ہے بچھواورسانپ نے اس کواپیاؤسا کہوہ ڈیک زوہ ہوگیا۔شاع نے کہاہے کہ

قَالُوا حَبِيْبِكَ مَلْسُوعٌ فَقُلُتُ لَهُمُ مِنْ عَقْرِبِ الصدغ اَمْ مِنْ حَيّةِ الشَّعُو ''لوگول نے کہا تیرادوست ڈیک زدہ ہے ہی میں نے ان ہے کہا کرٹیٹی کے بچھوجیسے بالوں نے ڈس لیا ہے یاسر کے سانپ جیسے بالوں نے'' قَالُوا بَلَى مِن اَفَاعِي الْاَرُض قُلْتُ لَهُمُ وَكَيْفَ تَسْعَى اَفَاعِي الارض لِلْقَمَرِ

"انہوں نے کہا کیوں بیں زمین کے ناگ نے ڈس لیا ہے میں نے کہا کدز مین کا ناگ چا ندکوشکار کرنے کے لئے کیسے چل سکتا ہے؟" علامدد ميري في أن كتاب مين بجهو كي من مين شطرنج اورزد كا بهي تذكره كيا بي

manar.com

س کی وجہ یہ یوئی کہ شُٹن کمال الدین اوفوی نے اپنی کتاب 'الطالع السعید' میں لکھے ہے کہ شُٹن تقی الدین بن وقیق العید اپنے پین نے در میں اپنے بندوئی شُٹن تقی الدین بن شُٹن فیاء الدین کے ساتھ شطر شُکھیل رہے۔ بنتے بہوئی ہے ماؤان ہوئی تو وہ کھر شطر شُکا کہ الدین بن وقیق العید نے اپنے بہنوئی ہے کہا کیا تم مجر شطر شُخ کسین پیند کرد گے؟ پس ان کے بہنوئی نے کہا کہ لے

اَنُ غادَت الْعَقْرِب عدنالها اَنُ غادَت الْعَقْرِب عدنالها الرَّرِيُّ وَلَوْنَا لَوْ بَهِ مِهِي الرَّي وَلِيْسِ عَلَى الرَّجِولَ بَيْسِ كَا اصْرِبُولُ"

پّ ﷺ تنی الدین کواپنے بہنوئی کا جواب نا گوارگز را پس اس کے بعدﷺ تنی الدین بن دقیق العید نے مرتے دم تک شیر آرمیں کہیں ۔

فی ند د 📗 ابن خاکان نے ابو بکر الصولی مشہور کا تب کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ شطرنج بازی میں اپنے دور کا سب ہے ز ، د ، ہ تہ اورای وجہ نے کو کو ای کا بہ خیال تھا کہ او مجر الصولی ہی نے شطرنج کو ایجاد کیا ہے کیکن یہ خیال غلط ہے۔شطرنج کو وضع آ رے والا صعصعہ تھا جس نے بندوستان کے بادشاہ شمرام کے لئے اسے ایجاد کیا تھا اردشیرین با بک فارس کے بادشاہوں میں ے سب سے پہلا بادشاہ ہے جس نے زر کو ایجاد کیا تھا۔ای لئے اس کو''زرشیر'' بھی کہا جاتا ہے۔ پس اس بادشاہ نے نرد کو ونیا ۱۰ رانسل ، نیا کی ایک تمثیل قرار دیا بی اس نے نرد کی بساط میں بارہ خانے سال کے بارہ مبینے کے حساب سے رکھے تھے اور مہینہ ک نوں کے لحاظ ہے ایک خانہ میں تمیں چھوٹے خانے رکھے تھے اور پانسوں کو قضا وقد رقرار دیا تھا۔ اہل فارس اس بات پر فخر ارت تھے کہ انہوں نے زر کو ایجاد نہیں کیا۔ پس صعصعہ ہندوستانی حکیم نے ہندوستان کے بادشاہ کے لئے شطرنج کو ایجاد کیا۔ اں جب اس دور کے حکما ، نے شفرنج کا مشاہرہ کیا تو انہوں نے شفرنج کوزوے اعلیٰ قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب صحصہ نے شیر نئے و با دشاہ کے سامنے چیش کیا اور اس کواس کے کھیلنے کا طریقہ سکھایا تو بادشاہ کو ریکھیل بہت پیند آیا اور صعصعہ ہے کہا کہ تیر می یا تمنا ہے؟ پس صصعہ نے کہا کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے اگر آپ کی ٹمنا ہے تو بساط کے پہلے خانہ میں صرف ایک درہم رکھ · بجير اوراني خانه تک اس کو دو گناه کرتے مطبے جائے۔ پس باوشاه نے کہا کہ تونے پھر بھی نہیں مانگا بلکہ تونے اس صنعت کی قدر کو تم ردیا ہے۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ کی بات من کرکہا کہ آپ کے اور ز مین کے بادشاہوں کے خزانے ختم ہوجا کیل محلیکن مصعد کا مطالبہ یورانیس ہوگا۔ این خلکان نے زو کی صفات بیان کی میں جن میں ہے ایک بیدے کدنرو کی بساط پر ہارہ خانے سال کے جارموسموں کی طرح جار رتقبیم سے جاتے ہیں۔ایک خصوصیت مدے کہ ٹیس چھوٹے خانے رات وون کی طرح کا کہا ' رسفید ہوتے میں اور چھ ممبروں ہے جھ جہات کی طرف اشار ہ ہے اور جو یانسوں کے اوپر پنچے سات نقطے ہوتے میں ان سے ونی کے وزمین اور آسان وکوا کب کی طرف اشارہ ہے کہ بیرب سات سات ہیں۔ شطر نج اور سطر نج سین مجملہ اور شعبی معجمہ دونون ے ساتھ پڑھ کتے میں ۔ اگر شطر نج شین معجمہ کے ساتھ ہے تو یہ مشاطرہ سے مشتق ہوگا اور اگر سین مہملہ کے ساتھ شطر نج ہوتو میر یہ ہے مشتق ہوگا۔

**∳**417**∲** مچھو کا شرعی تھکم | بچھو کا کھانا حرام ہےاوراس کی خرید وفروخت بھی ناجائز ہے ۔ نیزحل وحرم میں اس کوفل کرڈ النامتحب ہے جب چھو یانی میں مرجائے تو پانی ناپاک ہوجاتا ہے لیکن عام علماء کے مزد کیک پانی نجس نہیں ہوتا۔

اشارہ | علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ ثوافع کے مزدیک شطرنج کا کھیلنا مکروہ تنزیمی ہے لیکن بعض علائے شافعیہ نے شطرنج کوحرام اور بعض نے مباح قرار دیا ہے لیکن پہلاقول ہی زیادہ سیجے ہے۔امام مالک امام ابوحنیفہ اُورامام احمد بن حنبل کے مزد کیے شطرنج کا کھیانا حرام ہے۔

علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب (لیعنی شوافع) میں سے طلبی اور رویانی نے شطرنج کوحرام قرار دیا ہے۔ نیز نرد بازی بھی صحیح قول کے مطابق حرام ہے۔ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ٹابت ہے۔

ایک صدیث میں ہے کہ رسول اللہ کنے فرمایا جوزد سے کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ "نے فرمایا جو آ دمی نرو سے کھیلتا ہے پھرنماز پڑھتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جوتے اور خزیر کے خون سے وضوکرے پھروہ کھڑا ہواور نماز ادا کرے۔

خواص | صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ بچھو جب جھیکلی کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے اور ای وقت سو کھ جا تا ہے۔ بیبھی کہا جا تا ہے کہا گر بچھوکوجلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں ہے بچھوفرار ہوجا ئیں گے۔ جب بچھوکوتیل میں بھون کر بچھو کے کائے پر لگا دیا جائے تو دردختم ہوجا تا ہے۔ بچھو کی را کھ مثانہ کی پھری کوتوڑ دیتی ہے۔اگرمہیبنختم ہونے سے تین دن قبل بچھو کو پکڑ کر کسی برتن میں بند کر کے اس (برتن ) کے اوپر ایک رطل تیل ڈ ال دیا جائے اور پھر برتن کا منہ بند کر کے اس کوچھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ تیل میں بچھو کا اثر آ جائے تو پھراس تیل ہے ایسا شخص مالش کرے جو کمراور را نوں کے درد میں مبتلا ہوتو اس کے لئے نفع بخش ہے۔انشاءاللّٰد در ذختم ہوجائے گا اور کمر اور رانیں مضبوط ہوجا ئیں گی۔اگر ختم خس (ایک خاص قتم کی سبزی کے بیج) کوکسی پینے والی چیز (پانی ' دودھ وغیرہ ) میں ملا کر پی لیا جائے تو پینے والا بچھوکے ڈیک سے محفوظ رہے گا۔

اگرمولی کا ایک نکزائسی ہانڈی میں ڈال دیا جائے اور ہانڈی کوئسی جگہ رکھ دیا جائے تو جو بچھوبھی اس ہانڈی پرآئے گا وہ فوراً ہلاک ہوجائے گا۔اگرخس (ایک خاص قتم کی سنری) کے ہے تیل میں حل کر کے جسم کے ایسے جھے پر لگائے جائیں جہاں بچھونے ڈیک مارا ہوتو فورا آرام ہوجائے گا۔

اگر پچھوکو گائے کے تھی میں بھون لیا جائے اور پھراس ہے جسم کے ایسے جھے کی مالش کی جائے جہاں بچھونے ڈس (یعنی کاٹ) لیا ہوتو فورا آرام ہوگا۔ ابن سویدی نے کہا ہے کہ اگر بچھو کی مٹی کے برتن میں رکھ کراس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھراس کو جلانے کے کئے تنور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچھوجل کررا کہ ہوجائے اور وہ را کھ کی چیز میں حل کر کے کسی ایسے مریض کو بلا دی جائے جے چھری ہوتو اس کے لئے نفع بخش ہے اور اس کی پھری ٹوٹ کر باہرنگل جائے گی ۔ ارسطونے کہا ہے کہ اگر گھر میں بچھو کی دھونی دی جائے تو وہاں بچھوجمع ہوجائیں گےلیکن دوسرے اہل علم نے کہاہے کہ گھر میں بچھو کی دھونی دینے سے تمام بچھو بھاگ جائیں گے۔اگر کسی انسان کے کیڑے میں بچھوکا کا نٹا ڈال دیا جائے تو وہ مخص بیار ہوجائے گا یہاں تک کہاں کے کیڑے ہے بچھوکا کا نٹا نکال نہ دیا جائے۔اگر بچھو کو پیس کرجم کے ایسے حصہ پر لیپ کیا جائے جہاں بچھو کے کاٹ لیا ہوتو فورا آوام ہوجائے گا۔اگر پانی میں بچھو گر جائے اور کوئی آ دی لاعلمی میں اس پائی کو ٹی لے تو اس کا جہم زخموں سے بھر جائے گا۔ اگر گھر ہیں سرخ ہڑتا کی اور گائے کی جے تی کی دھوٹی دی جائے تو بچھو ہاں سے فرار ہوجا کیں گے۔ قرو بٹی اور دافغی نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی آ دی حب الاتری کو ہار کیے چیس کر دو حثقال کے بعقد پائی میں طل کرکے پی لے تو وہ آ دمی سانپ ، پچھواور دیگر ز ہر لیے جانوروں کے ڈینے (یعنی کا معے) پر زہر کے اثر ات سے تعوظ رہے گا۔ بیٹل عجیب وغریب اور مجرب ہے۔

عائب الخلوقات میں ندکور ہے کہ اگر زینون کے درخت کی جڑ کوجیم کے کسی ایسے حصے پر بائدھ دیا جائے جہاں پچھونے ڈیک مارا (بینی کاٹا) ہوتو فورا شفا حاصل ہوگی۔اگر انار کے درخت کی کلڑی کی گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں سے پچھوفرار مصالح میں گھر

آگر مینڈھے کی چ بی کانے کا تھی اُرد ہڑتال گدھے ہے ہم اور گندھک کی ایسے پانی ٹین حل کیا جائے جس ٹیں ہینگ بھگوئی ہوئی ہوادر پھراس پانی کو گھر ہیں چیڑک دیا جائے جس ٹیں ہوئی کے ۔اس طرح آگر کھر مولی کے چھوٹی رکھ دینے جا سی بین جو وہاں سے بھاگ جا تھیں گے۔ بینمام عملیات جیب وغریب اور جرب ہیں۔الموجز ناکی کتاب میں نہ کور ہے کہ آگر کئی ہوئی مولی یا مولی کا حرق یا اس کے بچ اور باؤروخ کوئی آ دمی اپنے پاس رکھے تو پچواس کے ترب نہیں آئیں آئیں گئی ہوئی مولی ہوئی کو گھواس کے بچا اور باؤروخ کوئی آ دمی اپنے پاس رکھے تو پچواس کے قریب نہیں آئیں آئیں گئی ہوئی مولی ہوئی کی کے اور دار کا اور بازی کوئی آبی ہوئی ہوئی ہوئی کی کھواور سانپ کو ہائک کردیتا ہے۔ای طرح گرم مزاج والے افراد کا تھوک بھی پچواور سانپ کو ہلاک کردیتا ہے۔ای طرح گرم مزاج والے افراد کا تھوک بھی پچواور سانپ کو ہلاک کردیتا ہے۔ای طرح گرم مزاج والے افراد کا تھوک بھی پچواور سانپ کو ہلاک کردیتا ہے۔ای طرح گرم مزاج والے افراد کا تھوک بھی پچھواور سانپ کو ہلاک کردیتا ہے۔ای طرح گرم مزاج والے سانم افرامی اوگل سینا نے اس می لفل کئے ہیں۔

تعبیر این کی تحویر است میں ویکھنا چنل خور مرد کی طرف اشارہ ہے۔اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ وہ چھوسے جھٹوا کر دہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کی چنل خور سے جھٹوا کر دہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے۔ نیز اگر کوئی فض خواب میں پچوکو پکڑ کر اوگوں پر ڈال دی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا لڑکوں ہے زنا کرتا ہے۔ اگر کی نے خواب میں میں پچوکو پکڑ کر لوگوں پر ڈال دی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا لڑکوں ہے زنا کرتا ہے۔اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بچھوکی کہ اس کا مال چوری ہوجائے گاکین بعد میں وہ مال اسے واپس بچی ال میں بھوگی کہ نواب دیکھنے والے گورائی تعبیر فاتش مردے دی جائے گا۔ جو مختص خواب میں بچھوکی کہ خواب دیکھنے والے کو دراخت ہے مال کے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ خواب میں پچھوکا بعنا ہوا کو دراخت سے مال کے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔

#### العقف

"العقف"اس مراولومزى ب\_(اس كتفصل باب الآء يس كرويك ب-)

## العقق

"العقق" اس سے مرادایک ایسا پرندہ ہے جو کیوٹر کے برابر ہوتا ہے اور یہ پرندہ شکل وصورت میں کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔اس برندے کے باز و کیوتر کے بازوے بڑے ہوتے ہیں۔اس پرندے کی دوقتمیں ہیں سفید اور سیاہ 'اس پرندے کی دم لمبی ہوتی ہے۔ بیہ پرندہ نہ چھوں کے بنچے رہتا ہے اور نہ ہی اس کے سامید میں آتا ہے بلکد سیاو ٹچی جکہ میں اپنا محونسلہ بناتا ہے۔ اس کی طبیعت میں زنا' خیانت ، چوری اور خبث جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں۔اہل عرب ان اوضاف میں اس پرندے کوبطور ضرب المثل استعال کرتے ہیں۔ جب اس پرندے کی مادہ اعلامے دیتی ہے تو وہ چیگا دڑ کے خوف سے اعلاول کو چنار کے درختوں میں چھیا دیتی ہے۔ پس جونبی جیگا دڑ کی بو اس پرندے کی مادہ کے انڈوں کو پہنچی ہے تو وہ گندے ہوجاتے ہیں۔علامہ زخشریؒ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَ کَایّنَ مِنُ دَابَّةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يُوزُوقُهَا (كَتْعَ جانور بين جواپنارزق المحائنين پرتے،الله ان كورزق ديتا ہے۔العنكبوت آيت ٢٠) كي تغير ميں حضرت سفيان بن عيينه كى روايت نقل كى ہے كه انسان، چيونى ، چوہے اور عقق كے علاوہ اور كوئى حيوان ايبانہيں ہے جوايي غذا چھیا کر رکھتا ہو۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ بلبل بھی اپنی خوراک کو چھیا لیتی ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ عقق پرندہ بھی اپنی غذا چھپا تا ہے لیکن بیاس جگہ کو بھول جاتا ہے جہاں اس نے اپنی غذا کو چھپایا تھا۔ اس پرندے کی ایک بری عادت پیر بھی ہے کہ جب بیز ایور کود کھے لیتا ہے تو اسے اٹھالیتا ہے لیس ہارکتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو بیاسے دائمیں بائمیں سے اچک لیتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ إِذَا بَارَكَ اللهُ فِي طَائِرِ فَلا بَارَكَ اللهُ فِي العقق ''جب الله تعالی کسی پرنده کی نسل میں برکت ( یعنی اضافہ ) عطافر ہائے تو اللہ تعالی عقق پرندے کی نسل میں برکت نہ دے'' قَصِيْر الذَّنَابِي طَوِيْلُ الجَنَاحِ مَتِي مَا يَجِدُ غَفُلَةً فِي العقق " بير برنده چھوٹی دم والا اور لمبے باز و والا ہے جب وہ غفلت پاتا ہے تو چوری کرتا ہے" يُقَلِّبُ عَيْنَيْهِ فِي رَأْسِهِ كَانَّهُمَا قَطُرَتَا زئبق '' وہ اپنی آنکھوں اپنے سر میں گھما تا ہے تو یوں دکھائی دیتا ہے گویا کہ وہ پارہ کے دوقطرے ہیں'' فائده اس پرندے کانام' العقق''کس وجدہے پڑگیا ہے۔اس کے متعلق ماہرین حیوانات کا اختلاف ہے۔ پس جاحظ نے کہا ہے کہاں پرندے کو''العقق'' کہنے کی وجہ میہ ہے کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور ان کوغذا وغیرہ کھلائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرندہ کوے کی ایک قتم ہے کیونکہ تمام کوے اپنے بچوں کے ساتھ ای طرح کا سلوک كرتے بيں - يہ محى كہا كيا ہے كداس پرندے كواس كى آوازكى وجدے" العقق" كہا جاتا ہے۔ شرع عظم اس پرندے کی حلت وحرمت محتعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول یہ ہے کہ یہ پرندہ کوے کی طرح حلال ہے اور دوسرا قول بیہ ا مام احمدٌ ہے اس پرندے کی حلت وحرمت کے متعلق سوال کیا گیا۔ پس آپؓ نے فر مایا کہ اگریہ پرندہ نجاست نہیں کھا تا تو پھراس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں (لینی طلل ہے) لیکن اگر نجاست سے غذا حاصل کرتا ہوتو پھر حرام ہے۔امام احمد کے بعض اسحاب نے کہا ہے کہ یہ پرندہ نجاست کھاتا ہے۔ پس بیامام احمد کے اس قول کی بناء پر حرام ہوگا۔

البائے دید پر براہ بو سست ملاہ میں ہوا ہے۔ اہل عرب اس پرند سے اور اس کی آواز کو شخی بھتے تھے۔ اس لئے کہ وہ پر ندول اور اس کی آواز کو شخی بھتے تھے۔ اس لئے کہ وہ پر ندول اور ان کی آواز سنت تھ اور اگر اور ان کی آواز سنت تھے آواں سے والدین کی نافر مانی مراد لیتے تھے۔ جب وہ کی '' بید کے دوخت'' کو دیکھتے تو اس سے اختلاف وافتر ان مراد لیتے تھے۔ جب وہ کی '' بید کے دوخت'' کو دیکھتے تو اس سے اختلاف وافتر ان مراد لیتے تھے۔ امام رافق نے دکا ہے۔ بیاں کی ہے کہ جو تفس سفر کے لئے نظا ور پھر راستہ میں عقتی کی آواز من کر واپس لوٹ آئے۔ کیا وہ اس بدشگونی کی وجہ سے کافر ہو جائے گا یا نہیں؟ حذید کے نزدیک میٹھن کافر ہے۔ فاوئی قاضی خان میں بھی نہ کور ہے کہ ایس شوافع کی موالے کے مشکل اور میں بر گئی بدشگونی پر) ہمارے نزدیک (لیتنی بدشگونی پر) ہمارے نزدیک کے کھنے کہ کھنے دو اس کے نزدیک کافر نہیں ہوگا۔

امثال الماعرب كتية مين 'الكَصُّ مِنْ عَقَعَقُ وَ اَحْمَقُ مِنْ عَقَعَقُ ''(ظلالُ خَصَ عَقَقَ بيمي زياده چوراوعقعق ي جيمي زياده ي وقوف ب-)

عقعتی پرندہ شتر مرغ کی طرح اپنے ایٹروں اور بچوں کو ضافع کرکے دوسرے جانوروں کے ایٹروں میں مشغول ہوجاتا ہے۔ شاھرنے کہا ہے کہ

وَمَلْبِسَةٌ 'بَيُضْ أُخُرِى جَنَاحًا

كَتَارِكَةُ ' بَيْضُهَا بِالْعَرَاءِ

''اں جانور کی طرح جوابخ انڈوں کو نگا چھوڑ کر دوسرے کے انٹرول کواپنے پروں کے نیچے چھپالیتا ہے'' ''اس جانور کی طرح جواپنے انٹرون کو نگا چھوڑ کر دوسرے کے انٹرول کواپنے پروں کے نیچے چھپالیتا ہے''

خواص اگر کس فخص کے جم میں تیر کی نوک یا کا نناو غیرہ گس گیا ہوتو عقعتی پرندے کا بھیجہ ردنی کے بھامیہ میں رکھ کراس جگہ پرلگا دیا جائے تو تیر یا کا ننا آسانی نے نکل آئے گا عقعتی پرندے کا گوشت گرم خنگ اور دی ہوتا ہے۔

ریا جائے ہو بیریا ہوا ماں مان کے مال ماں کی پیسٹ کا استان ہے جس میں امانت دوفا نام کی کوئی چیز شہو۔ اگر کی شخص نے خواب تھیں دیکھا کہ دہ عقعت سے گفتگو کر ہا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی غائب شخص کی خبر سے گا۔ ای طرح "مقتعق" پرندے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر المیضف سے دی جاتی ہے کہ جوغلداس نیت سے خریدے کہ جب مجنگا ہوگا تو فروخت کرے گا۔

#### العقيب

"العقيب"اس عرادايك مم كار عده-

اَلۡعِكۡرَشَةُ

"الْعِكْرَشْةُ" (عين كَرُكره كماته )اس عمراد ماده تركش ب-

# اَلْعِكُرَ مَةُ

"ألْعِكُوهَةُ" (عين كره كراته) ال عراد كورى ب-اللفظ (العكرمة) سالل عرب مين انسانون كانام بهي رکھا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابن عباسؓ کے آزاد کردہ غلام کا نام عکر مدتھا۔ یہ عکر مدنا می غلام بہت بڑے عالم تھے۔ نیز جب عکر مدکے مولیٰ حضرت عبدالله بن عباسٌ کی وفات ہوئی تو آپ (لیعن عکرمہ) آزادنہیں ہوئے تھے بلکہ غلام ہی تھے۔ پس حضرت عبدالله بن عباسٌ کی وفات کے بعدان کے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباسؓ نے عکرمہ کوخالد بن بزید بن معاویہؓ کے ہاتھ چار ہزار دینار میں فروخت کر دیا۔ پس عكرمەنے على بن عبدالله بن عباسٌ سے كہا كه آپ نے اپنے والدمحتر م كے علم كو چار ہزار دينار ميں فروخت كرديا۔ پس بيان كرعلى بن عبدالله بن عباسؓ نے خالد سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پس خالد نے علی بن عبدالله بن عباسؓ کو ان کا غلام واپس کرویا۔ پھر اس کے بعد علی بن عبداللہ بن عباسؓ نے اپنے غلام عکر مہ کو آزاد کر دیا ۔حضرت عکر مہ اور کثیر غرہ شاعر کی وفات ایک ہی دن مدی<sub>ن</sub>ہ نورہ میں <u>۵ اسے</u> کو ہوئی اوران دونوں کی نماز جنازہ ایک ہی جگہ پڑھائی گئی۔ پس ان دونوں کی وفات پرلوگوں نے کہا کہ آج سب سے بڑے عالم اورسب بدے شاعر کی وفات ہوگئی۔اللہ تعالی ان دونوں پر رحم فرمائے۔ابن خلکان اور دیگر مؤرخین نے کہا ہے کہ کثیر غرہ شراء عرب کا آخری شاعرتھااوروہ کیسانیا ندہب کا پیرد کارتھا۔ کیسانیاروافض کا ایک فرقہ ہے جومحد بن علی ابی طالب کی امامت کا معتقدے نیز محمد بن علی بن ابی طالب ،محمہ بن حنیفہ کے نام سے معروف تھے۔اس فرقہ کے لوگ کہتے ہیں کہ محمہ بن علی بن ابی طالب رضوی نامی پر رہیں مقیم ہیں اور ان کے ہمراہ ان کے جار ہزار ساتھی بھی ہیں ۔ فرقہ کیسانیا کے لوگ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب زندہ ہیں اوران کو پہا کے اندررزق بھی دیاجاتا ہےاور عنقریب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دنیا کوعدل سے پر کردیں گے۔عزہ شاعر کہتا ہے کہ \_

و سبط لا يَذُونُ الموت حتى تعود الخيل يقد مها اللواء ''ایک وہ ( یعنی نیمہ بن ملی بن ابی طالب ) جوموت کا ذا کقہ نہیں چکھیں گے یہاں تک کہ گھوڑ سوار جن کے آگے جھنڈ الہرا تا ہوگا واپس نه آجا ئيں \_''

يَغِيُبُ فَالْ رَى فِيهِمُ زَمَانًا . . . بِرِضُوِى عِنْدَهُ عَسُلُ وَمَاءٌ

''وہ غائب رہیں گے ایک زمانہ تک رضوی پہاڑ میں اور لوگوں کونظر نہیں آئیں گے اور ان کے پاس کھانے پینے کے لئے شہد اور پانی ہے'' (میں یعنی دمیریؓ) کہنا ہوں کہ بیاشعار حمیدی کے ہیں۔علامہ دمیریؓ نے مزید فر مایا ہے کہ محمد بن حنیفہ کا انقال <del>اسے اچ</del> ميں ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

# اَلُعَلامَاتُ

''ألْعَلَاهَاتُ''اس سے مرادمجھلیاں ہیں۔ ابن علیہ نے کہا ہے کہ مجھے میرے والدمحر م نے بتایا کہ میں نے بلاد شرق میں بعض اہل علم کو بیفر ماتے ہرئے سنا کہ بے شک بحر ہند میں بہت کمبی رقیق (دیلی تبلی) محیلیاں ہیں جواپنے رنگ اور حرکات میں سانپوں کی طرح میں \_ان چھلیوں کو''العلامات'' کہا نباتا ہے کیونکہ یہ بلاد ہند میں داخل ہونے کی علامت بھی جاتی ہیں \_ان چھلیوں کا دکھنا ہلا کتوں نے نبات کی علامت سمجھا جاتا ہے \_اس لئے کہ سندر کے طویل ہونے کی وجہ سے اس کوعود کرتے ہوئے بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے \_ بعض اہل علم کے نزویک''المُعَلامَات'' سے مرادوہ علامات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت' و عَکلاهَاتِ وَ بِالنَّهُجِمِ هُمُ مُی هُمَةَ مُلُونٌ کُنٹی کیا ہے۔

ابن عطید نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ان چھلیوں کو دیکھا ہے انہوں نے جھ سے بیان کیا ہے کہ وہ مجھلیاں جنہیں علامات کہا جا تا ہے بحر ہند میں بکٹرت بائی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ 'اُلفکاد ہمات' سے مراد پہاڑ ہیں۔ جائم اور تحق نے کہا ہے کہ 'الفکاد ہمات' سے مرادستارے ہیں جو رات کے وقت راستہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یعنی ان کی روثنی ہیں انسان اپنا راستہ تاش کرکے اپنی منزل کی طرف روال دوال دوال ہوجا تا ہے۔

## آلُعُلُق

''الفلن ''(عین اور لام کے ضمہ کے ساتھ )اس سے مراویا و اور سرخ رنگ کا کیڑا (لیمی جونک ) ہے جو پائی جی پایا جاتا ہے اور سدیدن کے ساتھ )اس سے مراویا و اور سرخ رنگ کا کیڑا (لیمی جونک ) ہے جو پائی جی پایا جاتا ہے اور سدیدن کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ گیڑا انسان کے جم میں جو خون غالب ہوتا ہے اس کو چوستا ہے۔ مدیث عام طبق نمور ہے کہ بہترین دوا جو تک اور پچھے لگواتا ہے۔ ''الحکیت'' وہ در خت ہے جس پر حضرت موکی علیہ السلام نے (وادی طوئی جنگ) آگ جلتی ہوئی دیکھی تھی۔ ابن سیدہ کا بھی قول ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''العاق'' ایک خار دار در خت ہے جے (ابتدائی حالت جس) '' فوج '' اور جب بڑا ہوجائے تو '' فوقد'' کہا جاتا ہے۔ حدث شریف جس ہے کہ بین ''جرالیہود'' ہے جو گفتگو کرتا ہے بعنی جب (قرب قیامت میں) معفرت عیبی علیہ السلام آسمان سے دین پر ازیں گیا کہ میں کوئی ایک بھی اگر اس درخت کی آڑ جس چھیا ہوگا تو بیدودخت زیمن پر ازیں گیا دورخت کی آڑ جس چھیا ہوگا تو بیدودخت (بازن اللہ ) گفتگو کرے۔

فائدہ استان کے اللہ تعالیٰ کے اس قول' آئی ، ہودیک من فی النّادِ وَمَنْ حَولَهَا وَ سَبُحَانَ الله دَبِ الْعَالَمِينَ يَا مُوَلِى النَّادِ وَمَنْ حَولَهَا وَ سَبُحَانَ الله دَبِ الله الْعَيْفَ يَا جَالَ الله الْعَدِيْدُ اللّهَ الْعَدِيْدُ '' (مبارک ہوہ جو اس آگ ش ہا ہواد جو اس کے ماحول میں ہے۔ پاک ہالشسہ جہاں والوں کا پرودگار ۔ اے موئی ہے میں ہوں ، الله زبروست اور وانا ۔ الممل ۔ آب ۸-۹) کی تغییر میں ذکر کیا ہے کہ معزت این عباس ، سعید بن جیر اور حن بھری ہے مروی ہے کہ بُودِک مَنْ فِی النَّادِ کا مَعَنُ 'فعدس مَن فِی النَّادِ '' ہے لیمن پاک ہو وہ اللہ جو آگ میں ہے اور اس ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات مراد کی ہے ۔ لِنَّابِی نے خوا اپنی ذات مراد کی ہے ۔ لِنَّابِی ہے کہ اس قول '' پاک ہو وہ ذات جو آگ میں ہے'' کی تاویل ہے ہے کہ الله تعالیٰ دوسرے اجماد بشری کی طرح آگ میں تمہیں ہے بلکہ وہ ان سفات ہے پاک ہو درخت کی ایک ان سفائی کے کام کا مظہر بن آگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کا مظہر بن آگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کا مظہر بن آگا ہے۔ بین اس سفات ہے پاک ہے اور بلند و برتر ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرے موئی علید السلام کو پکاراتو موئی علید السلام کے درخت کی ایک جبت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کا مظہر بن آگیا۔ بین

تورات میں بھی ای ظہور کے متعلق نہ کور ہے کہ اللہ تعالی طور سینا پر آیا ' ساعیر پر چیکا اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ کے طور سیناء پرآنے سے مراد حضرت موی علیہ السلام کی بعثت ہے۔

ساعیر پرچیکنے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے اور فاران کے پہاڑوں پر بلند ہونے سے مراد حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ فاران سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت میں فرکور لفظ 'اَلنَّاد ''سے مراد اللّٰہ تعالٰی کا نور ہے۔ نیز اللّٰہ تعالٰی کے نور کولفظ''اَلنَّادِ ''ے اس لئے ذکر کیا گیا کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اسے (لیعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو) آگ ہی سمجھا۔حضرت سعید بن جير ﴿ فرمايا ہے كه درحقيقت وه آگ بى تھى كوفكه الله تعالى جابات ميں سے ايك جاب آگ بھى ہے۔ يہى كها كيا ہے كه "بُورِك مَنْ فِي النَّارِ"ك مراوالله تعالى كى سلطنت اورقدرت ب-آيت مُكور من" حَولَهَا "كافظ كى تاويل سيب كهاس سے مراد حضرت موی علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ آیت کا مقصدیہ ہے کہ حضرت موی علیہ السلام آگ کی تلاش میں نکلے تھے اور اس ك قريب بيني كئ تنے اور فرشتے بھى آگ كے ارد كردموجود تھے۔ بعض اہل علم نے كہا ہے كه 'مَنُ حَولَهَا ' ميں الله تعالى كى جانب سے حضرت موی علیہ السلام کے لئے تحیہ ( یعنی سلامتی ) ہے۔جیسا کہ الله تعالی نے فرشتوں کی زبانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحیہ (يعنى سلامتى) پېنچائى تقى - جب فرشة حفرت ابراجيم عليه السلام كى خدمت ميس حاضر جوئ تو كهنے لگے "زُ حُمَةُ اللهِ وَ بَوَ كَاتُهُ عَلَيْكُمُ أَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ " " إِن الله تعالى كا فرشتول كے ذريع حضرت ابراہيم عليه السلام كوتحيه (سلامتی) پہنچانا در حقیقت الله تعالی کی حد ہے۔ میں (لیعنی دمیری) کہتا ہوں کہ جب بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے یا اس کی حمد کرتا ہے۔ پس اللہ کے علاوہ کوئی ہتی بھی لائق ذکراورلائق حمز نہیں ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی بندوں کے واسطے سے خودا پی حمد و ثنابیان کررہا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی توفق کے بغیر کچھ بھی نہیں کرسکیا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' کَیْسَ لَکَ مِنَ الْلاَمْدِ شَی ءُ'' اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' وَ اِلَيْهِ يُوْجَعُ الْاَمُورُ كُلَّه ''(اورای کی طرف تمام امورلوشتے ہیں۔) پس بندہ کے فعل کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرنے کی وجہ ہے الله تعالى خالق بـــالله تعالى كاارشاد بـ "وَالله حَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ " (اورالله بي نيم كوبهي پيداكيا بـ اوران چيزول كوبهي جنہیں تم بناتے ہو۔ سورۂ صافات آیت۔ ۹۲) نیز بندے کی طرف کب (یعنی کام کرنے) کی نبت کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی خالق ہاور بندہ کاسب (یعنی کام کرنے والا) ہے۔ تا کہ اس کام کی وجہ سے اسے سزایا جزادی جائے۔ واللہ اعلم \_ بعض اہل علم نے کہا ہے كْ البركة "كى نبىت آكى كاطرف ہاورآگ سے مراداللہ تعالى كى ذات ہے۔ پس اللہ تعالى كے قول "بُورِكَ فِي النَّادِ "يم ع الفتين بين - الل عرب كمَّ بين بَارَكَ اللهُ لَكَ بَارَكَ اللهُ فِيْكَ بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ بَارَكَ وَا

ٹاعرنے کہاہے کہ

فَبُوْدِكَتُ مَولُودًا وَ بُودِكَت نَاشِئاً وَ بُورِكَتُ عِنْدَ الشَّيْبِ إِذْ أَنْتَ أَشِيَبُ

''پس آپ کی ولادت بابرکت بھی اور آپ مبارک انداز میں جوان ہوئے اور جب آپ پر بڑھایا ظاہر ہوا تو وہ بھی بابرکت تھا'' اورر ہا حضرت موی علیہ السلام کا درخت سے کلام سننا۔ پس تو جان لے کہ اہل حق کا فد ہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حد ' کلام' مکان و ز مان اور جہت مے منتغنی ہے کیونکہ بیر حدوث کی علامات ہیں جواس کی مخلوق کے شایان شان ہیں اور اللہ تعالی بلندومرتبه اور عظمت والا ہے اور ان تمام صفات سے پاک ہے۔ حضرت موئی علید السلام سے مروی ہے کہ جب انہوں نے (ورخت سے) اللہ تعالی کا کلام ساتو درخت کی کس ایک جہت کی جانب سے آواز ٹیس آئی تھی بلکہ چاروں طرف سے آواز آردی تھی۔

فاكده العلم كاس بارے يس اختلاف بكدكيا جارے تى محصلى الله عليه وسلم نے ليلة الاسرى مس اين رب بي بالواط \_\_\_\_\_ کلام کیا یا بلاواسطہ۔ پس حصرت ابن عباسؓ ، ابن مسعودؓ ، جعفر صادقؓ ، ابوالحن اشعریؓ اور شکلمین کی ایک جماعت اس طرف ؑ نی ہے کہ نی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاواسطہ کلام کیا ہے۔ نیز اہل علم کی ایک جماعت نے اس کی فئی کی ہے۔ال علم کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کیا دیداراللی ممکن ہے یانہیں؟ پس اکثر مبتدعین دنیا وآخرت میں دیداراللی کے منکر ہیں ادرا کثر الل السنة وسلف صالحين ديدار اللي كے قائل جيں اور آخرت بيں اس كے وقوع پر يقين ركھتے جيں۔ الل علم كا اس بارے ميں جمي اختلاف ہے کہ کیا جارے نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے یانہیں؟ پس حضرت عائشہ ابو ہر پرہ، ابن مسعوداً ورسلف کی ا یک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے اور متکلمین ومحدثین کی ایک جماعت کا بھی بھی قول ہے لیکن سلف کی ایک جماعت نے اس کی تقديق كى بركر إلى الدعلية وسلم نے ليلة الاسراء ميں اسپے رب كوا بني المحصول سے ديكھا برب ية ول دهنرت ابن عباس، ا ہوذ "، کعب احبار"،حسن بھری"، امام شافعیّ، اور امام احمد بن ضبلٌ کا ہے۔ مھرت ابن مسعودٌ اور ابو ہریرہ ہے بھی یجی منقول ہے لیکن ان دونوں حضرات کامشہور قول و و ہے جو پہلےنقل کیا گیا ہے ( یعنی حضور کے اللہ تعانی کونہیں دیکھا ) حضرت البوالحن ّاور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کے زدیک بہی قول زیادہ صحیح ہے کہ (نبی اکرم نے اللہ تعالیٰ کوانی آتھوں ہے دیکھاہے ) نیز محتقین صوفیاء حضرات کا بھی یہی ملک ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کو بمکلا می کے لئے حضرت ابراہیم کو ضلیات کیلئے اور حصرت محمد کو رؤیت (لینی اپنے دیدار) کے لیے مختص کیا ہے۔ الل علم کی ایک جماعت نے اس مسئلہ میں خاموثی اضیار کی ہے کیونکہ ان کے زویک دیدار النبی کے اٹکاریا اثبات پر کوئی دلیل قاطع نہیں ہے لین انہوں نے دیدار النبی کے جواز کوعظلا تسليم كيا ہے۔ نيز قرطبی اور ديگر ابل علم نے ديدار البي كے جواز كومجح قرر ديا ہے۔ ميں (ليني دميري ) كہتا ہوں كدونيا وآخرت ميں الله تعالیٰ کا دیداعظی نبقی دلائل کے ساتھ جائز ہے۔رہے عقلی دلائل تو وہ کلم کلام ہےمعلوم ہو کتے ہیں اور رہے دلائل تقلیہ تو ان میں سے حفزت موی علیدالسلام کا دیدارالٰبی کے متعلق سوال مجی ہے۔اس سوال ہے تمسک کی وجہ رہے کہ حفزت موی علیدالسلام اس بات ے واقف تھے کدونیا میں رؤیت باری تعالی ممکن ہے۔ای لئے آپ نے سوال کیا ' زَبِّ اَدِنی اَنظُرُ اِلَیْکَ ''اورا گرآپ کومعلوم ہوتا کر دکیت باری تعالی دنیا بھی نامکن ہے تو آپ رؤیت البی کے متعلق سوال کیوں کرتے اور اگر آپ کو بیعلم ند ہوتا تو اس سے میر لازم آتا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اپنے بلند مرتبہ کے باوجود جس کی انتہاء میقی کہ اللہ تعالی نے آپ کو اپنی ہم کلا می سے سرفراز فر مایا (نعوذ بالله ) جابل تھے کہ آپ نے اللہ تعالی ہے السی چیز کے متعلق سوال کیا کہ جس کا دنیا میں وقوع ناممکن ہے۔

رؤیت باری تعالیٰ کی دوسری دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپ ان بندوں پر احسان فرمایا ہے جو ایمان والے ہیں کہ آئیس آخرت میں اس کا (لیمی اللہ تعالیٰ کا) دیدارنصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وُ جُوُهُ مَّو مَنِدُ فاصِرَةُ اللہ رَبِّقِها فاطِرَةُ '' (اور کینے چیرے اس دن تر وتازہ ہوں گے اوراسپنے رب کود کھتے ہوں گے )جب آخرت میں رؤیت باری تعالیٰ جائز ہے تو دنیا میں بھی رؤیت باری تعالی جائز اور ممکن ہے نیز احادیث متواترہ ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرے میں اللہ تعالی کا دیدار ہوگا۔ پس ان تمام دلاک ہے خابت ہوا کہ روّیت باری تعالیٰ دنیاو آخرت میں جائز و ممکن ہے۔ رہا حضرت عائشگا عدم روّیت پر استدلال تو وہ اللہ تعالیٰ کا بیول ہے "لا تُلُورِ کُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدُرِ کُ الْاَبْصَارُ " (نہیں پاسکیں اس کو آئھیں اور وہ آٹھوں کو پالیتا ہے۔ ) پس یہ آیت عدم روّیت باری تعالیٰ کے جُوت میں کافی ہے اس لئے کہ ادراک اور ابصار میں فرق ہے۔ پس "لا تُلُدُ رُکُهُ الْاَبْصَارُ " کے معنی یہ وہ کے کہ آئی میں اس کو رافعی اللہ تعالیٰ کو ) دکھے گئی ہے اس کے کہ ادراک اور ابصار میں فرق ہے۔ پس "لا تُلُدُ نُو کُو اللہ تعالیٰ کو ) دکھے گئی ہیں لیکن اس کا احاظہ نہیں کر کئی۔ حضرت سعید بن میتب وغیرہ کا بہی قول ہوئے کہ آئی میں باوجود روّیت کے ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ وہ قول ہی ہے "فلماً تر آءَ الْجَمُعِيٰ قال ہے۔ حضیت اللہ تعالیٰ کے اس قول میں باوجود روّیت کے ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ وہ قول ہی ہے "فلماً تر آءَ الْجَمُعِيٰ قال اصحاب مُوسیٰ با المام کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم وشنوں کے زغے میں آگے تو حضرت مولیٰ علیہ السلام نے فرد کر الیانہیں ہوسکتا)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بیآیت''عدم جواز الروکیة'' کی دلیل نہیں ہو یکتی۔ واللہ اعلم۔اس مسئلہ میں بہت سے اسرار ہیں لیکن ہم نے ان کونقل نہیں کیا کیونکہ ہماری کتاب کا حصہ نہیں ہیں۔ پس اگر کوئی شخص اس مسئلہ میں شخصی کا ارادہ رکھتا ہوتو وہ ہماری کتاب ''جو ہرالفرید'' کا مطالعہ کرے۔ ہم نے اس کتاب میں تمام تفصیلات نقل کی ہیں اور علاء ظاہر وعلاء باطن کے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ یہ کتاب بہت اہم ہے اور یہ کتاب آٹھ شخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔

مية رآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہیں جورسول الله صلی الله عليه وسلم پرنازل ہوئیں۔ جیسا کہ سیحین میں حضرت مسئن محدیث سے اللہ سے درمیان مناسبت ہے ہے کہ انسان کا اوئی مرتبہ "عَلَق" یعنی جے ہوئے خون کا لوّھوا ہے اور اعلی مرتبہ انسان کا عالم ان سے ہیں کے درمیان مناسبت ہے ہے کہ انسان کا اوئی مرتبہ "عَلَق" یعنی جے ہوئے خون کا لوّھوا ہے اور اعلی مرتبہ انسان کا عالم ان سے ہیں الله سبحان وتعالی نے انسان پراحسان فر مایا کہ اس کو اوئی مرتبہ سے اعلی مرتبہ پر پہنچا دیا۔ نیز اعلی مرتبہ علم ہے۔ علامہ دوخ کو ن فر مایا ہے کہ اگر کوئی ہے کہ کہ قرآن کریم کی اس آیت میں "مِن عَلَقِ" کوں کہا گیا ہے عالانکہ الله تعالی نے انسان کو "عدمه و حدہ الکہ خون کے جے ہوئے تھا۔) علامہ زخشر کی فرماتے ہیں۔ میں ان عالم خون کے لوّھڑے ہے انسان کو پیدا کیا) (یہاں عَلَقِ کی بجائے "عَلَقَةِ" کہنا چاہے تھا۔) علامہ زخشر کی فرماتے ہیں۔ میں ان عالی جواب یہ دیتا ہوں کہ "حَلَق الْاِنسَانَ مِنْ عَلَقِ" میں انسان جع کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ جیسے سورہ عصر میں اللہ تحالی کا راد دو ہے "اِنَّ الْاِنسَان لَفی حُسُو" (بے شک انسان خمارے میں ہے۔) "وَرَبُکَ اللّاکُومُ" اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کی میں ہے۔ "وَنَ اَلْا نُسَان لَفی حُسُو" (بے شک انسان خمارے میں ہے۔) "وَرَبُکَ اللّاکُومُ" اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کہ مینے ہے "اِنَّ الْاِنسَان لَفی حُسُو" (بے شک انسان خمارے میں ہے۔) "وَرَبُکَ اللّاکُومُ" اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کے مینے میں استعال ہوا ہے۔ جیسے سورہ عصر میں اللہ تو اس مینے میں اللہ میانہ واللہ کو اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کہ مینے ہے" اِنَّ الْالْکُورُمُ" اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کہ مینے ہے "اِنَّ الْالْکُورُمُ" اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کہ مینے ہے "اِنَّ اللّا کُورُمُ " اس آیت میں لاؤ" "کُر ہُ کہ مینے اس مینے اس مینے اس میں استعال ہوا ہے۔

اسم تفصیل استعال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ''اکوم" وہ ذات ہے جس کے اندر 'تکوم 'کا مادہ کمال زیادتی کے ساتھ موجود ہو۔ یہ ذات صرف الشد تعالیٰ کی ہے جوابے ناچیز بندوں کو ایک ایک نعتوں سے نواز تا ہے جس کا احصاء ناممکن ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم (بردبار) بھی ہے۔ یس وہ اپنے بندوں کو ان کے کفر (نافر مائی) کے باوجود اور ارتکاب جرائم پر جلدی سزا دیے والائیس ہے اور اپنے بندوں کی تو بیتوں کرتا ہے اور ان کے گنا بوں کو محاف فرماد یتا ہے۔ ''اکہ کلو کم الذی عظم علما فی الائت علم المؤلف عظم الائون ان ان انہیں جانا تھا) پس کرم کرنے والی وہ ذات ہے جس نے انسان کو تھم کے ذریعے علم سمایا حالانکہ وہ بھی جھی ٹیس جانتا تھا) پس ایش میا ہے تھے اور انسان کو اللہ تا ہے انہوں کو اللہ کرتی ہے کو نکد اس بھی بہت تعالیٰ انسان کو اللہ کرتی ہے کو نکد اس بھی بہت تعالیٰ انسان ماطہ نیس کرسان کی ہے کو نکد اس بھی بہت تعالیٰ انسان احاطہ نیس کرسکا کیونکہ اگر کہا ہت نہ ہوتی تو علوم اخبار اور مقالات ہم تک کسے بھی پاتے اور امور دیں و

فا كده السلام شيخ تقى الدين السبق في عال سياه حصد كے متعلق سوال كيا هميا جو رسول الشعلي الله عليه وسلم كي صغري على الله عليه وسلم كي من الله يق الدين كي له بيده حصد به جو الله تعالى جر بشرك ول عيل بيدا فرما تا ہے۔ پس اس حصد كي ميذ صوصيت ہے كہ شيطان انسان كے ول على جو دراوس پيدا كرتا ہے۔ پس اس محصد كي ميذ صوصيت ہے كہ شيطان انسان كے ول على بيدا فرما تا ہے۔ پس اس حصد كي ميذ صوصيت ہے كہ شيطان انسان كي وات شي كي تلب اطهر مين الله تعالى واحت شريف تلب اطهر على الله تعالى في الله تعالى في الله تعالى من الله تعالى في من ورت چيش آئى ۔ پس الله تعالى في الله عليه والله والله في الله عليه والله والله والله والله في في الله عليه والله والله

جونک کا شرع عظم اِ جونک کا کھانا ترام ہے لیکن اس کی تی جائز ہے کیونگداس میں بہت سے فائدے ہیں۔ امثال الل عرب کتے ہیں "اُعَلَقُ مِنْ عَلَقِ" (فلاں جوں ہے بھی زیادہ چڑچاہے۔)

جونک کے طبی خواص ایس بین افراد کی ترکیب اعضاء ضعیف ہوتی ہاں کے اعضاء (مثلاً گوشت دغیرہ اور وہ مقامات جہاں در د ہو) میں جونک لگانا بہت زیادہ نفع بخش ہے کیونکہ میں مجھنوں کے قائم مقام ہوکر انسان کا فاسدخون چوں لیتی ہے۔ بالخصوص بچوں عورتوں اور آ رام طلب لوگوں کو اس طریقہ سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ بسااوقات پانی (بینی کوئیس وغیرہ) میں جونک پیدا ہوجاتی ہے۔ پس انسان پانی کے ساتھ جونک کوبھی پی جاتا ہے۔ بس وہ جونک انسان کے حلق میں چے جاتی ہے۔ جونک کے خارج کر کرنے کا طریقہ ہے ہے کہ حلق میں اومڑی کے دیشے کی دھونی دی جائے۔ بس جب دھواں حلق میں پہنچ گا تو جونگ کر پڑے گی۔ اس حلر آ جب

**क427** के اونٹ کے کھر کی دھونی حلق میں دی جائے تو جونک مرجاتی ہے۔ یہ دونوں ترکیبیں مجرب ہیں۔علامہ قزویٰ ٌ اورصاحب الذخيرة الحمدة نے کہا ہے کہ جب جو تک حلق میں چمٹ جائے تو شراب کے سرکہ میں باقلاء کے اندر کی تھی ایک درہم کی مقدار میں حل کر کے غرارے کئے جا کیں تو جو تک صلق سے الگ ہوجائے گی۔ جب تم کسی خاص جگہ کا خون نکالنا جا ہوتو جو تک کومٹی کے غلہ میں لپیٹ کراس جگہ لگا دو تو جونک اس جگہ چیک جائے گی اورخون چوہنے لگے گی۔ پس جبتم اس جگہ ہے اس کوالگ کرنا چاہوتو اس پرنمک کا یانی چیڑک دوتو جونک فورا گریڑے گی۔صاحب مین الخواص نے کہا ہے کہ جب جونک کوسائے میں خٹک کر کے نوشادر کے ساتھ پیں لیا جائے اور پھراس کو'' داءا شعلب'' پر ملا جائے تو بال نکل آئیں گے۔ایک دوسرے علیم نے کہاہے کہ جب گھر میں جونک کی دھونی دی جائے تو وہاں سے کھٹل اور بچھووغیرہ بھاگ جائیں گے۔ای طرح کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر جونک کو کسی شیشی میں رکھ کر چھوڑ دیا جائے۔ يهال تك كداس كى موت واقع ہوجائے۔ پھراس كوشيشى سے ذكال كر باريك پيس ليا جائے اور جس جگہ كے بال اكھاڑنے مقصود ہوں۔ بال اکھاڑ لئے جائیں اور پھراس جگہاں کی مالش کردی جائے تو پھر بھی اس جگہ بالنہیں آئیں گے۔ایک مجرب و نافع نسخہ یہ بھی ہے کہایک بڑی جونک جوندی :'وں میں بکثرت پائی جاتی ہے کے لی جائے اوراس کوعمہ وہتم کے تیل میں تلا جائے اور پھراس کو سر کہ میں پیس لیا جائے یہاں کہ وہ مرہم کی مثل ہوجائے۔ پھراس مرہم کا پھاپیہ بنا کر بواسیر پر لگایا جائے تو بواسیر کا مرض فتم ہوجائے گا۔ جو مک کے بجیب وغریب خواص میں سے ایک بی بھی ہے کہ اگر شیشہ کی دکان میں جو مک کی دھونی دی جائے تو دکان میں جس قدر شیشے ہوں گےسب ٹوٹ جائیں گے۔ جب تازہ جو تک کو پکڑ کراحلیل پریل دیا جائے تو کسی قتم کے درد کے بغیر ہی احلیل (آلہ تناسل كاسوراخ) بزا ہوجائے گا۔

تعبير 📗 جونک کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر کیڑوں کی طرح ہے یعنی بیدونوں اولاد پر دلالت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی اس تعبير كى تائيد كرتا ہے "خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ" (اس نے انسان كو جے ہوئے خون كے لوتھڑے ہے پيدا كيا۔ سورۃ العلق آيت ٢) یں اگر کئی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ناک ذکر ( آلہ تناسل )' دہر ( شرمگاہ)' پیپ یا اس کے منہ ہے کوئی خونی کیجوا نکل پڑا ہے تو اس کی تعبیر ہیے ہوگی کہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کاحمل ساقط ہوجائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جونک جیچڑ ی' الدلم' چیچ یوں کی ایک تشم چیوٹی اوراس کے مشابہ کی چیز کا خواب میں دیکھنا دشمنی اور حسد پر دلالت کرتا ہے۔

ایک خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے۔ بے شک حضرت ابو بمرصد بی کی خدمت میں ایک آ دمی آیا۔ پس اس نے کہا اے خلیفة الرسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اور میں نے اس تھیلی کوالٹ دیا تو اس میں جو کچھ بھی تھا' وہ با ہرنکل گیا۔ یہاں تک کہاس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پس اس کے بعد اس تھیلی میں ہے ایک ''علقہ'' یعنی جو یک نکل پڑی۔ پس حضرت ابو بمرصدیق "نے فرمایا کہ تو میرے پاس سے چلا جا۔ پس وہ مخص وہاں سے چلا گیا اور ابھی چندی قدم چلاتھا کہ کسی چو پائے ( جانور ) نے اس کوسینگ مار کرقتل کر دیا۔ پس اس واقعہ کی خبر حضرت ابو بکرصد اپن گودی گئی۔ پس حضرت ابو بمرصدیق " نے فرمایا: الله کی فتم میں نے اس شخص کو اپنے پاس سے اس لئے نکال دیا تھا تا کہ وہ میرے بما نے ۔ مرے کیونکہ تھیلی بمنزلہ قالب انسان تھی اور اس کے اندر جو درہم تھے وہ بمنزلہ عمر ( یعنی اس کی عمر کے سال ) تھے اور جو تک

بمزلہ روح تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ''خَلقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقِ'' (اس نے انسان کو پیدا کیا ہے ہوئے خون کے لوتھڑے ہے۔ سورۃ العلق آبے ') واللہ تعالیٰ اعلم۔

### العناق

"العناق" اس مراد بكرى كاماده بجيب-اس كى جمع كے لئے "اعنق" اور "عنوق" كالفاظ متعلل بين-اسمعي فرمات ہیں کہ میں ایک مرتبہ مین کی شاہراہ پر جارہا تھا کہ میری طاقات ایک لاکے ہوئی جوسڑک کے کنارے کھڑا تھا۔اس لاکے نے ا بنے کانوں میں بالیاں بہنی ہوئی تھیں۔ان بالیوں میں جواہرات کے تلینے جڑے ہوئے تھے جن کی چیک ہے لڑکے کا چیرہ جگمگا رہا تھا اور وہ اشعار کے ذریعے اپنے رب کی حمدو ثنابیان کررہا تھا۔ اصمعیؓ فرماتے ہیں کہ ش اڑکے کے پاس آیا اور اس کوسلام کیا۔ بس اڑک نے کہا کہ میں آ ب کے سلام کا جواب نہیں دول گا۔ یہال تک کہ آ پ میراحق جو آپ پر واجب ہے ادا نہ کردیں۔ میں نے کہا کہ تیرا کیا حق ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک اڑکا ہوں اور مہمان نوازی میں حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ اسلام کا ہم شرب ہوں اور میں ہرروز صح وشام کا کھانانہیں کھاتا۔ یہاں تک کہ ش ایک یا دومیل مہمان کی تلاش میں سفر طے ندکراوں۔ اصمعیؒ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑ کے کی دعوت قبول کرنی کیں وولڑ کا بہت خوش ہوا اور میں اس لڑ کے کے ساتھ چل بڑا۔ یہاں تک کہ بم ایک فیمہ کے قریب پھنچ گئے۔ پس لڑے نے اپنی بہن کو آواز دی۔ پس خیمہ سے ایک لڑکی نے گریہ آمیز لبجد میں جواب دیا۔ پس لڑکے نے کہا کہ مہمان کی ضیافت کا انتظام کرو۔ پس لڑکی نے کہا کہ پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرلوں جس نے اپنے فضل وکرم سے ہمارے لئے مہمان بیججا ے۔ بھراس کے بعد لڑی کوری ہوئی اور اس نے دورکعت نمازشکرانہ پڑھی۔اصمعی فرماتے ہیں کہ نوجوان نے مجھے خیمہ میں لے جا کر بھا دیا۔ پھروہ لڑکا چھری لے کر بکری کے بچہ کے پاس پہنچا اور اس کوذئ کیا۔ اصمعی فرماتے ہیں کہ جب بھی خیمہ میں بیٹھا تو میں نے ایک لڑی دیکھی جونہایت حسین وجیل تھی۔ پس میں نظرین چرا کربار باراس کود مجدر ہا تھا۔ پس لڑی کومیری اس حرکت کا اعداز ہ ہوگیا۔ پس اڑی نے مجھ ہے کہا کہ نظریں جرا کر دیکھنا چھوڑ دیجئے کیا آپ کومعلوم نہیں کدرسول الله صلی اللہ علیہ ملم نے فرمایا ہے کہ ب شک آئھوں کا زنائس غیرم عورت کو گھور کھور کر دیجنا ہے۔ لڑی نے کہا کہ اس سے میرامقصد آپ کو ذکیل کرنائیس بلکہ میراارادہ تادیب ہے تاکہ آپ دوبارہ ایک حرکت ندکریں۔اصمعی فرماتے ہیں کہ جب سونے کا دفت آیا تو میں اور لڑکا خیمہ کے باہر سوئ اوراؤ کی نے نیمہ کے اندررات گزاری۔ پس میں نے رات بحرز، یت عمدہ آ واز میں قر آن پاک کی تلاوت نی۔ پھراس کے بعد تشیع و بليغ اندازيس بياشعارير صني كي آوازي ب

فَاصبح عِنْدِي قَدُ أَناخِ وطنبا

أبي الْحُبِّ أَنْ يَنْحُفِي وَكُمْ كَتَمْتُهُ

''ممیت پوشیدہ رہنے ہے اٹکار کرتی ہے حالانکہ کتنی بریا یاد پوشیدد کھنے کی کوشش کی۔ پس وہ میرے پاس اس طرح آئی کم اس نے مجھے اپنی خوابگاہ بنالیا اور میرے پاس قیام کرلیا۔''

ا اشعار كا ترجم كماب كى طوالت ك خوف فى فى تبين كيا ميار مرتم

''جب میرا شوق بڑھ گیا تو میرے دل نے اس کو یاد کیا اور جب میں نے اپنے دوست کواپنے قریب بلانے کا ارادہ کیا تو وہ میرے

وَيُسْعِدُنِي حَتَّى أَلَدُّ وَ أَطرِبا

وَيَبُدُو فَٱفۡنِي ثُمَّ اَحۡيَا بِلِاكُرِهٖ ''اوروہ ظاہر ہوتا ہےتو میں فنا ہوجاتی ہوں پھراس کو یا دکرکے زندہ ہوجاتی ہوں اوروہ میرااس قدرساتھ دیتا ہے یہاں تک کہ مجھےاس کی محبت میں لذت اور طرب کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔''

اصمعی فرماتے ہیں کہ جب سبح ہوئی تو میں نے لڑ کے سے یوچھا کہ بیر واز کس کی تھی؟ اس لڑکے نے کہا کہ بیرمیری بہن کی آواز تھی۔ نیز ہررات میری بہن کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ صمعی ٌ فرماتے ہیں۔ میں نے کہااے لاکے تم اپنی بہن سے بدرجہ اولیٰ شب بیداری کے مستحق تھے کیونکہ تم مرد مواور وہ مورت ہے۔ لڑکامسکرانے لگا اور کہنے لگا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ تو فیق اور تقرب سب اس ک طرف ( یعنی الله تعالیٰ کی طرف ) ہے ہے۔ اصمعیؒ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ان دونوں ( یعنی بہن محائی ) ہے رخصت ہوا اور

ایی منزل کی طرف چل پڑا۔ بكرى كے مادہ بيح كا شرعى تھم \ كبرى كا مادہ بچەھلال ہے۔اگركوئى محرم حالت احرام میں اس كو ( يعنى العناق كو ) ہلاك كردے تواسے فدیہ کے طور پر''ارنب'' (خرگوش) دینا ہوگا۔ بکری کے بیچے کو قربانی کے لئے ذئے کرنا جائز نہیں ہے۔ (اس کی دلیل درج ذیل حدیث ہے) شیخین (امام بخاری امام مسلم ) وغیرہ نے حضرت براء بن عازب سے روایت کی که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے عیدالاصح کی نماز کے بعد خطبہ پڑھا۔ پس آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی اور ہماری قربانی جیسی قربانی کی۔ پس تحقیق اس کی قربانی تھیجے ہے اور جس نے نماز سے قبل قربانی کی۔ پس اس کی قربانی درست نہیں ہوئی۔ پس ابو بردہ بن نیار جو براء بن عاز بٹے کے ماموں تھے'نے عرض کیا۔ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں نے نماز سے قبل ہی اپنی بکری ذیح کر لی ہے۔ سے تعجمتے ہوئے کہ آج کھانے بینے کا دن ہے۔ پس میں نے اس بات کو پیند کیا کہ سب سے پہلے میرے ہی گھر میں میری بحری ذرج ہو۔ اللہ میں نے بمری کو ذیح کردیا اور میں نے نماز سے قبل ہی بمری کے گوشت سے ناشتہ کرلیا۔ پس آ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بکری کھانے کی بکری ہوئی ( قربانی کی نہیں ہوئی ) حضرت ابو بردہ نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم میرے یاس ایک عناق ( مجرى كا ماده بچه) ہے جو مجھے دوسرى مجربوں سے زیادہ محبوب ہے۔ كیا بدميرى طرف سے قربانی كے لئے كافی ہے۔ پس آپ علی نے فرمایا ہاں (کافی موجائے گا) کیکن تیرے بعد کسی کیلیے بھی ' عناق' قربانی کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ (رواہ البخاری والمسلم) حاکم نے سیج سند کے ساتھ اور ابو عمر بن عبدالبر نے ''الاستیعاب'' میں قیس بن نعمان کی روایت نقل می ہے۔ قیس بن نعمان فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بمرصد میں خفیہ طور پریدینہ منورہ کی طرف ججرت کے ارادہ سے جارہے تھے تو ان كا كزرائك غلام پر ہوا جو بكريال جرار ما تھا۔ پس آ پ صلى الله عليه وسلم نے اس غلام سے دودھ ما نگا۔ پس اس غلام نے كہا كه

میرے پاس دودھ دینے والی کوئی بھی بکری نہیں سوائے ایک عناق ( بکری کا مادہ بچہ) کے جوموسم سر ماک آغاز میں بلاحمل دودھ دیتی

عاتمه حضرت عمرو بن شعیب این والد سے اور انہوں نے اپنے وادا سے روایت کی ہے کہ آیک آ دی تھا جے مرحد بن ابی م ند کہا جاتا تھا۔ وہ قیدیوں کو مکہ تکرمہ سے مدینہ منورہ لے جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ مکہ تکرمہ میں ایک فاحشہ مورت رہتی تھی جے'' عنا نن' کہا جاتا تھا اور ۔ وعورت مر ند کی دوست تھی۔ مرفد نے ایک قیدی ہے وعدہ کیا تھا کہ میں بچھے آ کرلے جاؤں گا۔ مر ثد کتبتے ہیں کہ میں مکہ کرمہ آیا اور جاندنی رات میں مکہ کرمہ کی ایک دیوار کے سامیہ میں بیٹے گیا۔ مرشد کہتے ہیں کہ''عماق'' نائی فاحشہورت آئی۔ پس اس نے دیوار کی ایک جانب سے میرا سایہ دیکھا۔ پس جب وہ میرے قریب پنجی تو اس نے کہا مرشد ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں مرحد ہی ہوں۔اس مورت نے کہا''خوش آ مدید' تم آج کی رات ہمارے یاس گزارنا۔پس یں نے کہا''اےعناق'' تحقیق اللہ تعالیٰ نے زنا کوحرام قرار دیا ہے۔اس عورت نے کہا اے نیمہ والو! بدآ دمی تہارے قیدی 12 کے جاتا ہے۔ مزید کتے ہیں ہی میری طرف آٹھ آ دی جمعے پکڑنے کے لئے دوڑے تو میں ایک اجنبی راہتے کی طرف بھا گئے لگا۔ یہاں تک کہ میں ایک غار میں پہنچ گیا۔ پس جمعے پکڑنے والے بھی غار کی طرف آئے یہاں تک کہ میرے مرکے اویر کھڑے ہو گئے اورانہوں نے پیشاب کیا جومیرے سر برگرالیکن اللہ تعالیٰ نے ان کواندھا کر دیا اور وہ مجھے شدد کھے سکے۔ پس وہ واپس اوٹ گئے اور میں اینے (قیدی) ساتھی کی طرف ( مکہ کرمہ) گیا۔ پس میں نے اے اٹھایا اس حال میں کدوہ بہت بھاری (آ دی) تھا یہاں تک کہ میں اے باہر لے آیا۔ پس میں نے اس کی بیڑیاں کھول دیں اور اے اپنے ہمراہ لایا۔ یمال تک کہ ہم دونوں مدینہ منورہ پہنچ گئے ۔ پس میں نبی اکرم عظیہ کے یاس آیا۔ پس میں نے عرض کیایارسول الله صلی الله علیه وسلم! کیا میں "عناق" نے نکات کرسکتا ہوں؟ پس آ ہے صلی اللہ علیہ دسلم خاموش رہے اور آ ہے صلی اللہ علیہ دسلم نے کوئی جواب نہیں ویا پہاں تک کہ بیآ بت نازل دو گئے۔

"اَلزَّانِيُ لاَ يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنُكِحُهَا اِلَّا زَان اَوْ مُشْرِكِ" (زانى نَال نَدَرَك مگرزانیہ کے ساتھ یامشر کہ کے ساتھ اورزانیہ کے ساتھ فکاح نہ کرے مگرزانی یامشرک ۔ سورۃ النور: آیت۔ ۳)

پس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اے مرجد'' زانی نکاح نه کرے مگر زانيہ کے ساتھ يا مشرکہ کے ساتھ۔ اور زانيہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگرزانی یامشرک اور بیرحرام کردیا گیا ہے اہل ایمان پڑ' پس تم اس سے ( یعنی عناق سے ) نکاح نہ کرو

خطابی نے کہا ہے کہ بیتھم اس عورت کے لئے خاص ہے جو کا فرہ ہو۔ پس رہی مسلمان ڑانیہ تو اس کے ساتھ نکاح کرناضچے ہے اورا گرکی نے مسلمان زانیے سے تکاح کرلیا تو نکاح فنخ نہیں ہوگا۔

امام شافعی نے فرملیائے کد حفزت عکرمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی سے ہیں کہ بے شک زانی کا ارادہ سوائے اس کے اور كچۈنيں ہوتا گريد كه وه زانيه سے نكاح كرے۔امام ثافعيؓ نے فرمايا ہے كەسعىد بن ميتب فرماتے ہیں كه بير آيت "وَانْكِحُوا لا َ يَامِي مِنْكُمُ" (اورتم اين نُوجوانول كا نكاح كردو) يمنوخ ب- نيز "الايامي" (نوجوانول) يمراد "أيامي المسلمين" (مسلمان نوجوان) ہیں۔

## العنبر

''العنبو'' اس سے مراد سمندری بڑی مجھلی ہے جس کی جلد سے ڈ ھالیس بنائی جاتی ہیں اور ان ڈھالوں کو بھی''عبز'' کہا جا تا ہے۔ تحقیق''باب الباء الموحدة'' میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ حضرت جابڑے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ نے ابوعبیدہ کی قیادت میں قریش (کے قافلہ) سے تعرض کرنے کے لئے بھیجااور ہمیں ایک بوری بطور زادِراہ دی جس میں تھجوری تھیں ا در آ پ صلی الله علیه وسلم کے پاس ہمیں بطور زادِ راہ دینے کے لئے اس کے علاوہ کچھنمیں تھا۔ پس ابوعبیدہ ہمیں کھانے کے لئے صرف ایک مجور فی کس دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں۔ پس میں نے کہا (حضرت جابڑے) کہ آپ (ایک مجورکو) کیا کرتے تھے۔حضرت جابران فرمایا ہم اس ایک مجورکو چوست سے جیسے بچہ چوستا ہے چرہم اوپر سے پانی پیتے تھے۔ پس بیز محجوری) ہمارے لئے کافی ہو کئیں۔ نیز ہم (بھوک کی شدت کی بناء پر) اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے بے حجاڑتے۔ پھر انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ پس جب ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو ہم نے سمندر کے کنارے پر کوئی چیز ایک او نچے ٹیلے کی مانند پڑی ہوئی دیکھی۔ پس ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چو پایہ ہے جیے' عزز' کہا جاتا ہے۔حفرت جابرٌ فرماتے ہیں کہ حفزت ابوعبیدہؓ نے فرمایا یہ مردار ہے۔ پھر فر مایانہیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہیں اور اللہ کے راہتے میں جہاد کررہے ہیں اور تحقیق تم لوگ بھوک سے بے چین ہو۔ پس تم اس کو کھاؤ۔ ڈھنرت جابر ففر ماتے ہیں کہ ہم ایک ماہ تک اس جگہ مقیم رہے اور ہماری تعداد تین سوتھی۔ یہاں تک کہ ہم اس مچھلی سے غذا حاصل کرتے رہے اور ہم مچھلی کا محوشت کھانے کی وجہ سے طاقتور ہوگئے اور اگر ہمیں پیمچھلی نہلتی تو ہم میں ہرگز قوت و تازگی نہ آتی۔ رادی کہتے ہیں کہ ہم نے اس مچھلی کو دیکھا تو اس کی آئھ کا حلقہ اس قدر بڑا تھا کہ اس کے اندر تیرہ آ دمی بافراغت بیٹھ گئے تتے اوراس کی ایک پہلی اتنی بڑی تھی کہ جب اس کو کھڑا کیا گیا تو اس کے پنچے سے ایک قد آ وراونٹ معہوار یوں

کے نکل جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اس چھلی کا گوشت کھایا اور جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساہنے اس چھلی کا تذکرہ کیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ رزق تھا جواللہ تعانی نے تمہارے لئے نکالا تھا۔ پس کیا تمہارے یاں اس مجھل کے گوشت میں سے (بچاہوا) گوشت ہے کہ ہم اس کو کھا تھیں۔راوی کہتے ہیں پس ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں (عبر ) مچھلی کا گوشت بیش کیا۔ یس آپ عظیقہ نے (عبرنای) مچھلی کا گوشت تناول فرمایا۔ (رواه البخاری)

سریه انی عبده کو''سریة الخبط'' بھی کہا جاتا ہے اور بیر جب 🔥 🕳 کو پیش آیا اور حضرت عمر بن خطابٌ اور قیس بن سعدٌ بھی حضرت ابوعبیدہ کے ہم او تھے۔

عنبر کہاں سے حاصل ہوتا ہے | عنبر مے متعلق کہاجاتا ہے کہ بیسہ ندر کے جھاگ ہے حاصل ہوتا ہے جس کو بعض جانوراس کی چکنا ہٹ کی وجہ سے کھالیتے ہیں اور پھراس کوانے بیٹ سے خارج کردیتے ہیں۔ پس وہ ایک بڑے پھر کی صورت میں یانی کی سطح پر تیرتار ہتا ہے اور سندركي لبرس اس كوساعل سندرتك بهنيا ويتي بين عبرول اوردماغ كوطا تتوربناتا بادراس كااستعال فالج القوه اورغلظ للغ كيليخ نافع ے۔ابن سیدہ نے کہا ہے کی سمندر ہے نکتا ہے۔سب ہے موم عمبراشعب ہوتا ہے۔ بھراز رق (نیکٹوں) پھر''اصفر'' (زردرنگ کا)اور پھر "اسون" (ب درنگ ) عزعمه اوتا ہے۔ ابن سیدہ کہتے ہیں کو عزم چھلیوں کے پیٹ میں پایاجا تا ہے جواس کو کھا کرمر جاتی ہیں۔ بعض تاجروں کا خیال ہے کہ عزر دیا ہے انسانی تھوپڑیوں کی شکل میں برآ مدہوتا ہے۔اس کے بزیے گھڑے کا وزن ایک مثقال ہوتا ہے۔ مجھلیاں اس کو کھا حِاتّی میں اور پھران کی موت واقع ہوجاتی تے جوجانو ('عمبر'' کو کھا تا ہے۔ الل عرب اس جانورکو' العنم '' کے نام سے پکارتے ہیں۔

الحكم الماوردي اورالردياني نے "كتاب الزكاة" ميں لكھا ہے كه "العنمر" اور" المسك" ميں زكوة نبيس ہے۔الم ابو يوسف في فرمايا ے کہ 'العنم'' میں تمس واجب ہے۔

ا مام شافعی نے امام ابو یوسف کے اس قول پر اعتراض کرتے ہوئے فر مایا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ عمر سمندرے حاصل ہوتا ہے۔امام شافق فرماتے جیں کہ 'العزمر''معدنیات جی سے نہیں ہے کداس پرخس واجب ہو۔امام شافق سے مردی ہے کمہ "العنر" من زكوة نييس ب- معزت جابر" مروى ب كه بى اكرم صلى الله عليه وللم في فرمايا كه "العنمر" (مال) غنيمت نييس ب-( الحديث) حضور صلى الله عليه وسلم كابي فرمان وجوب زكوة كي نفي كرتا ہے۔الماوردي الروياني اورا كثر فقهاء نے فرمايا ہے كه (المعنم) (سمندرى بدى مجيلى) طاہر ب\_الماوردى اور الرويانى نے كہا ہے كە العنمر "ميں تيج سلم جائز ہے۔ بشر طيكداس كى اقسام كى وضاحت ک جائے کہ اٹھب ہے یا ابیض ہے یا اخصر ہے یا اسود ہے۔ نیز اس کے وزن کی بھی وضاحت کی جائے۔ اٹ**ل علم نے کہا ہے ک** "التنمر" ايك تسم كالجل ب اور مجلوں ميں ب كوئى بھى كھل حرام نہيں ہوتا۔ امام شاق نے فرمايا ہے كە" العنمر" كى خريدوفروفت جائز ہے۔امام شافتی می نے فرمایا ہے کہ ایک آ وی نے جھے خبر دی کہ ایک مرتبداس نے بحری سفر کیا۔ پس باوٹالف کی بناء پر حاری مشق ا یک جزیرہ ٹس بھنج گئی۔ پس ہم نے وہاں چندورخت دیکھے جو کمر ہوا کی گرون کے مشابہ تھے۔ پس ان کے پھل بھی آ رہے تھے۔ پس ہم نے ان کوچھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ بڑے :و جا کیں۔ بھر اس کے بعد تیز ہوا چلنے لگی۔ پس وہ پھل سمندر بیں گر گئے۔ امام شافق ن فرمایا کہ مجھل اور سمندری جانوران پھلول کونگل جاتے ہیں اور میلول کی گری کی وجہ سے مجھلیوں اور دیگر سمندری جانورول کی موت

واقع ہوجاتی ہے۔ پس جب شکاری مچھلی کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں ''عزر'' پا تا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ''عزر''ای مچھلی کے پیٹ میں یایا جاتا ہے حالانکہ وہ ایک درخت کا کھل ہے۔

عُبْر کے طبی خواص | مخار بن عبدون نے کہا ہے کہ "العنم" کرم ختک ہوتا ہے۔اس کی سب سے عمد ہتم وہ ہے جے"الاشھب" بخش ہے۔''العنمر'' کا استعال انسان میں شجاعت پیدا کرتا ہے لیکن بواسیر کے مرض میں مبتلا افراد کے لئے''العنبر'' کا استعال نقصان دہ ہے۔اس کی مصرت کا فور اور کھیرا سو نگھنے سے دور ہوجاتی ہے۔سردمراج والے افراد اور بوڑھوں کے لئے''العنمر'' بے حد مفید ہے۔موسم سرمامیں''العنبر'' کا استعال بے حد نفع بخش ہے۔ بیجھی کہا گیا ہے کہ''العنبر'' کسی جانور کا گوہر ہے اور بیجھی کہا گیا ے کہ سمندر کی جھاگ ہے۔اس کی سب سے عمد ہتم وہ ہے جین الاخھب '' کہا جاتا ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

## العندليب

''العندلیب''اس سے مراد بلبل ہے۔ بلبل کی آ واز میں اعتدال ہوتا ہے اس لئے اس کو ''العندلیب 'کہا جاتا ہے۔اس کی جمع "العنادل" آتى ب-ابوسعيدالمؤيد بن محداندلى نے كہا ہے كدر

وطنبور مليح الشكل يحكي بنغمة الفصيحةعند ليبا

''اور''طنبور''جود کھنے میں خوش شکل ہے لیکن بجنے میں اس کافسیح نغمہ لبل کے نغمہ کی طرح ہے۔''

روى لما ذوى نغما فصاحا حواها في تقلبه قضيبا

''جب وہ خوش آ وازی کے ساتھ بچتا ہے تو وہ گانے والی کی آ واز کو دہرا تا ہے اور وہ آ واز لکڑیوں کواوپرینچے کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔''

كذا من عاشر العلماء طفلا . يكون اذا نشأ شَيْخًا اَدِيْبًا

''اسی طرح وہ آ دمی جو بچین سے اہل علم کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ بڑھا پے کی عمر میں علیاء جبیبا (مؤدب) ہوجا تا ہے۔''

یہ عمدہ اشعار بھی ابوسعید ہی کے ہیں ۔

احب العذول لتكراره حديث الحبيب على مسمعي

''' میں حلاوت گرہے اس لئے محبت کرتا ہول کہ وہ میرے کا نول کومیرے محبوب کا ذکر سنا تا رہتا ہے۔''

وأهوى الرقيب لأن الرقيب یکون اذا کان حبی معی

''اور میں رقیب ہے بھی محبت رکھتا ہوں اس لئے کہ وہ اس وقت رقیب بنمآ ہے جب میرامحبوب میرے پاس ہوتا ہے۔''

ابوسعيدالمويد كانقال ٢٥٥ ء ميں ہوا۔

ملبل كاشرى حكم البل كاكهانا حلال بي كيونكه بيطيبات ميس ي ب-

تعبير المبل كوخواب مين ديكهناذين بيج كي طرف اشاره موتا ہے۔ والله اعلم

#### العندل

"العندل"اس مراد بزے سروالا اون ہے۔اس میں فرکرومونث کیسال ہوتے ہیں۔

#### العنز

"العنز"اس عراد كرى ب-اس كى جع"اعنز" اور "عنوز" آتى ب-

صدیت شریف بین ' العتر'' کا تذکرہ المام بخاری اورامام ابوداؤ کے حطرت عبداللہ بن عروبن عاص کی روایت نقل کی ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کہ چالیں خصلتیں ہیں جن بیں ہے سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ آدی (اپنی) بمرک کی کو دودھ پینے کے لئے دے اور جوش بھی ان خصلتوں میں سے کی خصلت پڑھل کرے گا اور اس پر ثواب کا امیددار ہوگا اور جو پچھاس کے متعلق دعدہ کیا گیا ہے اس کی تقد بی کرے گا واللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

حمان بن عطيه جنبوں نے الى كوشد سے احاديث روايت كى جيں فرماتے جيں كدہم نے ال ( والس تصلتوں ) كوشار كياتو ہم نے دمعنچہ المعر'' کے علاوہ ان کوشار کیا۔ (و خصلتیں ہیے ہیں) سلام کا جواب دیٹا' چھینک کا جواب دیٹا' راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا وغیرہ دحسان بن عطید فرماتے ہیں کہ ہم باوجود استطاعت کے صرف پندرہ خصلتیں ہی شار کر سکے۔ ابن بطال نے فرمایا ہے کہ نی اکرم صلی الله علیه دسلم نے (منیجة المعز کےعلاوہ) بقیه (انتالیس) خصلتوں کا حدیث میں ذکرنبیں فرمایا حالانکہ نی اکرم صلی الله علیه وسلم ان مے متعلق جانتے تھے کین ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شایداس لئے ان کا تذکر ونہیں فرمایا کہ اگران خصائل کی تو پہنچ کردی جاتی تو دیگر معروف خصائل جن کی تعداد بے ثار ہے اور جن کی قبیل کی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی ہے (ان سے متعلق ) لوگوں کے داوں میں بے رغبتی پیدا ہو جاتی۔ ابن بطال فرماتے ہیں کہ جارے دور کے علماء نے ان خصائل کوا حادیث میں طاش کیا تو ان کی تعداد عاليس سے زيادہ پائي جحقيق ''صاحب الترغيب والترجيب'' فے''باب قضاء حوائج اسلمين' هم اميرالمونين مصرت علي سے روایت کی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمان کے لئے اس کے مسلمان بھائی پرتمیں فق بیں جن سے وہ بری مجیس ہوسکا۔اِٹلا بیکہ وہ حقوق ادا کردیئے جائیں یا معاف کردیئے جائیں۔(وہ حقوق سے ہیں)اپنے مسلمان بھائی کی لفزشوں کومعاف کرنا' اشکباری پر حم کرنا'اس کی شرمگاه کو ڈھانیالیٹن ننگے کو کٹر اوغیرہ دینا'اس کی معذرت قبول کرنا'اس کی غیبت کی تر دید کرنا' ہمیشیاس کی خیرخوای کرنا اس کی دوئی کی حفاظت کرنا اس کی ذر داری کی رعایت کرنا اس کی بیاری شی عمیادت کرنا میت میں شرکت کرنا اس ک دعوت قبول کرنا اس کا ہدیے بول کرنا اس کے سلوک کا بدلد دینا اس کی طرف سے مطنے والی نعت پراس کا شکریدا واکرنا اچھی طرح اس کی مدد کرنا مورت کی حفاظت کرنا اس کی حاجت بوری کرنا موال کے وقت سفارش کرنا مفارش قبول کرنا اس کے مقعد کونا کام نہ کرنا' اس کی چھینک کا جواب دینا' اس کی گمشدہ چیز کو تلاش کرنا' سلام کا جواب دینا' اس کے کلام سے خوش ہونا' اس کے انعام میں ا شافہ کرنا اس کی قسول کی تعدیق کرنا اس کی مد کرنا کیا لم ہویا مظلوم ہوا گروہ فلالم ہے تو اس کوظلم ہے باز رکھنا (اس کی مدد کرما

**∳**435**∳** ہے)اوراگر وہ مظلوم ہے تواس کاحق دلانے میں جدوجہد کرنا (اس کی مدد کرنا ہے)' اس سے دوتی کرنا دشنی ہے اجتناب کرنا' دھو کہ ندوینا اس کے لئے بھی وی چز پند کرنا جواپے لئے پند ہواوراس کے لئے وی چز ناپند کرنا جوابے لئے ناپندیدہ ہو۔ پھر حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم میں سے کسی ایک نے بھائی کے ان حقوق میں سے ایک حق بھی ادانہ کیا تو قیامت کے دن اس کامطالبہ ہوگا۔ پھر حضرت کی نے فرمایا بے شک تم میں ہے کسی ایک نے بھی اینے بھائی کے حقوق میں سے صرف چھینک کا جواب نہ دیا تو قیامت کے دن اس کی بھی باز پریں ہوگی۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بیدوہ خصائل ہیں جن کوحسان بن عطیہ نے شارلیا نوان کی تعداد چالیس سے بھی زیادہ یائی۔

فائده الوالقام سلیمان بن احمر طبری نے "کتاب الدعوات" میں سوید بن غفلہ کی سند سے روایت کی ہے کہ حضرت علی فاقہ میں مبتلا ہوگئے۔ پس آپ نے حضرت فاطمہؓ ہے فر مایا کہ اگرآپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتیں (تو اچھاتھا) پس حضرت فاطمة نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي طرف تشريف لي تكين تواس وقت حضور صلى الله عليه وسلم حصرت ام ايمن يحرك يبال تشريف فرما تھے۔ پس حضرت فاطمہ "نے دروازہ کھنگھٹایا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ام ایمن سے فرمایا کہ بے شک بیر دروازہ پر) وستك تو فاطمة كى معلوم ہوتى ہے اور تحقیق وہ ہمارے پاس ایسے وقت میں آئى ہے كدان كى عادت اس وقت آنے كى نہيں تھى پس تم کھڑی ہوجاؤ اوراس کے لئے (بیعنی فاطمہ "کے لئے) وردازہ کھول دو۔راوی کہتے ہیں پس حضرت ام ایمن گھڑی ہوئیں اورانہوں نے حضرت فاطمہ یک لئے دروازہ کھول دیا۔ پس جب حضرت فاطمہ (گھرمیں) داخل ہوئیں تو رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا اے فاطمہ " تحقیق تو ہمارے پاس ایسے دقت میں آئی ہے کہ اس دقت تمہارے آ بنے کی عادت نہیں تھی۔ پس حضرت فاطمہ "نے عرض کیا یارسول الله البیجوفر شختے ہیں ان کا طعام (یعنی غذاوغیرہ) الله تعالی کی تبیع مخمید وتقدیس ہے۔ پس ہمارا طعام (یعنی غذا) کیا ہے؟ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس ذات کی قتم جس نے مجھے حق ( یعنی سیچ دین ) کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ آ ل محمر ( یعنی از واج مطہرات) کے ہاں (لیمن گھروں میں) تمیں دنوں میں آ گنہیں جلی اور تحقیق ہمارے پاس کچھ دعز ''(لیعنی بکریاں) آئی ہیں۔ پس اگرتم چاہوتو میں تنہیں پانچ کمریاں دینے کا تھم دوں اوراگرتم چاہوتو میں تنہیں پانچ کلمات سکھا دوں جو ابھی ابھی جرائیل امین نے مجھے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ "نے عض کیا کہ آپ سلی الله عليه وسلم مجھے وہ يائج كلمات سكھاديں۔ آپ سلی الله عليه وسلم نے فرماياتم كَهَاكُرُو (لِعَنْيُ رِمُواكُرُو) "يَا أَوَّلُ الْاَوَّلِيْنَ وَيَا آخِرُ الْآخِيُرِيْنَ وَيَاذَا الْقُوَّةُ الْمَتِيْنِ وَيَارَاحِمُ الْمَسَاكِيْنَ وَيَااَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ"

راوی کہتے ہیں۔ پس مفرت فاطمہ اپنے گھر تشریف لے آئیں اور حضرت علی سے کہا کہ میں آپ کے پاس سے دنیا کی طلب میں گئی تھی لیکن میں آپ کے پاس آخرت (لے کر) واپس آئی ہوں اور حضرت فاطمہ ؓ نے سارا واقعہ سنایا۔ حضرت علیؓ نے حضرت م فاطمہ سے فرمایا کہ بیدن آپ کے لئے تمام دنوں سے افغل ہے۔

حافظ ابوالفضل محمد بن طا مرمقدى كى كتاب "مفوة التصوف" ميس روايت مرتوم ب كدحفرت جابر بن عبداليد في اكرم عليك كى خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے جابڑیہ گیارہ بمریاں جو گھر میں ہیں تہہیں زیادہ پسندیدہ ہیں یا وہ كَلَات جو يَحْق جَرائِل علي السلام نَ الجَيْ كَمَات جِي جَن مِن تَهاد كَ وَيَا وَآخِت كَى جَلالُى بِحَ (كردى كَي ) ہے۔ پُلَ
حضرت جائز نے عَضُ كيا يارسول الشَّ الشّرى فَعَ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللهُ عليه وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّه

حضرت جابڑنے فرمایا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم بار باران کلمات کو پڑھتے تھے بہاں تک کرھیں نے ان کلمات کو حفظ کرلیا۔ پحر آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم ان کلمات کو سیکھ لواور ان کی تعلیم دومروں کو بھی دینا پھر آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر تم ان کلمات کو تفاظت سے اپنے یاس رکھنا۔ حضرت جابر تقرماتے ہیں کہ ش نے ان کلمات کو تفاظت کے ساتھ اپنے یاس رکھا۔

تفیر تشیری وغیرہ میں ندگور ہے کہ بے تک حضرت ابراتیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسامیل علیہ السلام اوراس کی ماں (یعنی اسامی ماں) کو لے کر کد کر مدیر تشریف لے جارہے تھے تو آپ کا گزر توم '' عمالیتن ' برہوا۔ پس عمالیت کی قوم نے حضرت اسامیل علیہ السلام کو وں بحریاں ایفور ہیدو ہیں۔ نیز بید شال مجمورت اسامیل علیہ السلام کو وں بحریاں ایفور ہیدو ہیں۔ نیز بید شال بھی پہلے گزر چک ہے کہ مکر مدیر تحریم شریف کے تمام کہوڑ اس کیوڑ کے جوڑے کی نسل سے ہیں جنہوں نے (جبرت مدید کے وقت رسول الشعلی اللہ علیہ وکلم کی حفاظت کی غرض ہے ) عارفور پر اعثرے دیئے تھے۔

علامدديري ف فرمايا ي كريد كلام آب بن كاظام مب آب سلى الشفليدو ملم ت قبل كى في ايدا كلام بيس كيا اوريد كلام

موجزوبد ہے اور منفرد ہے کوئی بھی کلام اس کا مقابل نہیں ہے۔ ای طرح آپ صلی الله علیہ وسلم کے چندار شادات اور بھی ہیں (جو بطور ضرب المثل مستعمل ہیں) آپ صلی الله علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ "حصی الوطیس" (تنورگرم ہوگیا) یعنی لڑائی ہیں شدت آگئے۔ "ومات حقف انفه" (اور وہ ناک کی راہ دم نگل کر مرگیا) پیضرب المثل اس وقت استعال کی جاتی ہے جب کوئی شخص میدان جنگ کی بجائے بستر پر مرے۔ "و لا يلد غ المعومن من جحو موتين" (اور نہیں ڈسا جاتا مومن ایک سوراخ ہے دو مرتبی المثر الذہ از تحبی "(اور اے الله کے سوار سوار ہوجا)" وَ المُولَلُةُ مرتبہ) یعنی مومن ایک مرتبہ دھوکہ کھا کردوبارہ وہوکہ نہیں کھا تا۔ "وَ یَا تَحیٰلُ اللهِ ازْ تحبی "(اور اے الله کے سوار سوار ہوجا)" وَ المُولَلُةُ لِلْمُوالِّنِ " رَبِّحَ صاحب فراش کیلئے ہے) یعنی جس (شوہر) کے بستر پر بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کی طرف منسوب ہوگا۔ "المُحَوْث خدعة" (جنگ کی حالت رُفِلُهُ الله علیہ والمورٹ کی دولوں میں دھی دیا ہوا ہے وہ اس کی طرف منسوب ہوگا۔ "وَ لِلْعَاهِ الله علیہ والمحبو" (زانی کیلئے پھر بیں) یعنی زائیہ فورت کو (یا مرد کو) سنگسار کیا جائے گا۔ "المُحَوِث بود ہورہ مرب المثل ستعمل ہیں ویشن کو دھوکہ دیتا جائز ہے) (ان کے علاوہ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو ابلور ضرب المثل ستعمل ہیں میشن کو دھوکہ دیتا جائز ہے) (ان کے علاوہ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو ابلورضرب المثل ستعمل ہیں کین طوالت کے باعث ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ مرتب جم)

"العنز" كا شرع تعلم كرى كا گوشت حلال باوراگركوئى محرم آدى اس كوحالت احرام ميں قبل كردية اسے اس كے فديديل مرن كا بجددينا ہوگا۔ منظر بيان ہوگا۔ منظر بيان ہوگا۔

خواص الکیس کے اسطونے کہا ہے کہ بحری کا پتہ گندنا میں طاکر جم کے کسی ایسے جہاں کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں تو دوبارہ اس جگہ بال نہیں اگیس کے اسطونے کہا ہے کہ بحری کا پتہ گندنا میں طاکر جم کے کسی ایسے حصہ پرطا جائے جہاں کے بال اکھاڑنے مقصود ہوں تو وہاں دوبارہ بال نہیں اگیس گے۔ اگر بحری کی پنڈلی کو دھولیا جائے اور اس کا پانی کسی ایسے شخص کو بلا دیا جائے جو' دسلس البول'' کے مرض میں مبتلا ہوتو وہ شفایا ب ہوجائے گا۔ اگر بحری کے دودھ سے کسی کاغذ پر لکھا جائے تو کتابت ظاہم نہیں ہوگی اور اگر اس کاغذ پر راکھ چھڑک دی جائے تو کاغذی کی تابت ظاہم ہوجائے گی۔ ہر مس نے کہا ہے کہ اگر بحری کا دماغ اور بحوکا خون ایک دائق اور دوجہ کا فور کے گورک دی جائے تو کاغذی کی تابت ظاہم ہوجائے گی۔ ہر مس نے کہا ہے کہ اگر بحری کا دیاغ اور بحوکا خون ایک دائق اور سے وقت لیا گیا تھا تو اس محل میں ہوجائے گی۔ اگر بحری کا پتہ اور اس کا خون ایک دائق اور سے وقت لیا گیا دیاغ نصف تھا تو اس محل میں ہوجائے گی۔ اگر بحری کا پتہ اور اس کا خون ایک دائق اور سے بی کا دیاغ نصف تھا تو اس کو تو ہوجائے گی اور وہ شخص کے اندر محبت اور دوحانیت پیدا ہوجائے گی۔ اگر بحری کا چہ اور اس کا خون ایک دائق اور سے پاس نہیں جاستا یہاں دائق سے دائق سے کہ اس قط ہوجائے گی اور وہ شخص کے دودھ میں پکا کر گرم گرم پلا دیاجائے۔ واللہ تعالی اعلی اس کا اتار اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس آ دمی کو ہرنی کی او چھڑی بحری بحری کے دودھ میں پکا کر گرم گرم پلا دیاجائے۔ واللہ تعالی اعلی۔

## العنظب

''العنظب''اس سے مراد ندکرنڈی ہے۔ کسائی نے کہا ہے کہ ندکرنڈی کے لئے ''العنظب و العنظاب و العنظوب ''ک ا الفاظ مستعمل ہیں اور مونث کے لئے عنظوبة کالفظ استعمال ہوتا ہے۔ نیز اس کی جمع عناظب آتی ہے۔

### العنظوانة

''العنظوانة''اس مرادمون ثذى ب-اس كى جمع 'عنظوانات'' آتى ب- تحتيق اس كانفسيل تذكره' الجراد' (غذى) كعنوان ك'ياب الجيم' مل كرو چكا ب-

### عنقاء مغرب ومغربة

"عنقاء مغرب ومغوبة" بعض لوگول نے کہا ہے کہ بدایک عجیب وغریب پرندہ ہے۔ یہ پرندہ انڈا ویتا ہے اور اس کے اغرے کی جمامت د کھے کر بول محسوں ہوتا ہے کو یا کہ ایک پہاڑ ہے۔ اس پرندے کی پرواز بہت دوردراز تک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پندے کا بینام "یعنی عنقاء مغوب ومغوبة" اس لئے رکھا گیا ہے کداس کی گردن میں طوق کی طرح سفیدی ہوتی ہے اور بید بھی کہا گیا ہے کہ یہ پرندہ سورج کے غروب ہونے کے مواقع پر ہوتا ہے (اس لئے اس کا نام عنقا مغرب دمغربیۃ بڑعیا) قزویی نے کہا ے کہ بیر جمامت کے لحاظ ہے سب سے بڑا پر ندہ ہے اور باعتبار خلقت بھی بیر پرندول میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ بیر پرندواپنے بنجوں کی مددے ہاتھی کواس طرح اشالیتا ہے جیسے چیل چو ہے کواپنے بنجوں سے اٹھالیتی ہے۔ دور قدیم میں یہ پرندہ انسانوں کے ساتھ ر بتا تھالیکن انسانوں کواس پرندہ ہے اذیت کینچی تھی جس کی بناء پرانسانوں کا اس کے ساتھ رہنا مشکل ہوگیا۔ پس ایک مرتبہ یہ پرعمہ دلبن کومع زیور کے اٹھالیا گیا۔ پس اس برندے کے لئے اس وقت کے نبی حضرت حظلہ علیہ السلام نے بددعا کی۔ پس الشدتعا تی نے اس پرندے کو بجمچیط کے کمی جزیرہ میں خط استواء پرنتقل کر دیا۔ بیااییا جزیرہ ہے جس کی طرف کوئی انسان نہیں جاتا۔اس جزیرہ میں حیوانات ہیسے ہاتھی' گینڈا' بھینسا' گائے' ٹیل وغیرہ بکثرت موجود ہیں۔ نیز ان کےعلاوہ جملہ اقسام کے درند و پرند بھی بکثرت موجود ہیں۔ عنقاء کی پرواز کے وقت اس کے پروں ہے الی آ واز نکتی ہے جیے بکی گرج رہی ہویا زور کا سیلا ب بہدر ہا ہو۔ یہ پرعمد ہزار سال تک زندہ رہتا ہے۔ نیز یہ پرندہ جب یا فی سو برس کا ہوجاتا ہے قرنرا پی مادہ سے جفتی کرتا ہے۔ پس جب اغمے ویے کا وقت آتا بت وماده كوبهت تحت تكليف ووتى ب-ارسطاطاليس في "العوت" من كلها بك" عقاء مغرب ومغربة" كاشكاركيا جاتا ب-ليس اس پرندہ کے پنجوں سے پانی ہینے کے لئے بڑے بڑے بڑے پیالے تیار کئے جاتے ہیں۔ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ '' مختا ومغرب'' کے شکار کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ (شکاری لوگ) دوئیل کھڑے کرتے ہیں اور پھران بیلوں کے درمیان' بھیا ہے کم کم گھاس بچھا دیتے ہیں اور بیلوں پر بڑے بڑے پھر لا دکر بیلوں کو پوجس کردیتے ہیں اور گھاس کے سامنے ایک گھر تیار کرتے ہیں جس میں ایک آ دی ہاتھ میں آگ لے کر چھپ جاتا ہے۔ لی عقاء (پرعمو) بیلوں پران کوا چکنے کے لئے امرتا ہے۔ لی جب اس کے ناخن دونوں بیلوں یا ایک بیل کےجم میں ہوست ہو جاتے ہیں تو ووان کو (یعنی بیلوں کو ) پھروں کے بوجھ کی وجہ سے اٹھانے پر تا در نییں ہو پاتا اوران سے خلاصی کی قدرت بھی خبیں رکھتا۔ پس گھر میں چھپا ہوا آ دی آ گ لے کر لکتا ہے۔ پس وہ اس کے ( لینی عثقاء کے ) پرول كو (آگ ہے) جلا ديتا ہے۔ ارسطاطاليس ئے كہا ہے كوعتاء كاپيٹ عل كے پيٹ كى طرح ہوتا ہے اوراس كى بٹرياں پرشوں كى

ہدیوں کی مثل ہوتی ہیں اور یہ پرندہ تمام شکاری پرندوں سے بڑا ہوتا ہے۔امام علامہ ابوالبقاء عکمری نے ''مقامات حریری'' کی شرح میں لکھا ہے کہ اہل رس کی سرز مین میں ایک پہاڑتھا جے'' مخ'' کہا جاتا تھا۔اس پہاڑ کی بلندی (آسان کی جانب) ایک میل تھی اور اس پر بکشرت پرندے رہے تھے جن میں عنقاء (پزندہ) بھی شامل تھا اور بیسب سے بڑا پرندہ ہے۔ اس پرندے کا چہرہ انسانی چیرہ کی ما نند تھا اور باتی اعضاء پرندوں کی مشابہ تھے اور یہ پرندوں میں سے سب سے خوبصورت پرندہ تھا۔ یہ پرندہ اس پہاڑ پرسال میں ایک مرتبہ بی آتا تھا۔ پس میر پرندہ دوسرے پرندوں کواچک لیٹا تھا۔ پس میہ پرندہ بعض سالوں کے بعد بھوکا رہا کیونکہ اسے ( کھانے کے كے) پرندے نبیں مل سكے تھے (اس كئے كہ جب' عقاء' كى آمدكا زماند آتا تھا تو پرندے پہاڑ سے منتقل ہوكركسي جگہ جب جاتے نتھ) پس اس سال (اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے )''عنقاء''نے ایک بچہ کواٹھالیا اور پھر دوبارہ ایک لڑکی کواٹھا کر لے گیا۔ پس لوگوں نے اپنے نبی حفرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام ہے اس معاملہ کی شکایت کی۔ پس حفرت حظلہ علیہ السلام نے "عنقاء " کے لئے بددعا کی۔ پس' منقاء' بر (آسانی) بھل گری۔جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہوگیا۔حضرت مقللہ بن صفوان علیه السلام' ز مانہ فتر ة'' میں حضرت عیسی اور حضرت محمطیجا الصلاق والسلام کے مابین نبی ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے آ دمی نے ذکر کیا ہے کہ اس پہاڑ کو (جس پر عنقاء پرندوں کے شکار کے لئے آتا تھا)'' فنخ'' کہا جاتا تھا۔ نیز''عنقاء'' کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہاس کی گردن کمبی تھی (اس لئے اس کو ''عنقاء'' کہا جانے لگا) چنانچہ''عنقاء'' کی ہلاکت کے بعدان لوگوں ( یعنی اصحاب رس ) نے اپنے نبی علیہ السلام کوقل کردیا۔ پس اللہ تعالى نے ان لوگوں كو ہلاك كرديا\_ سيلى نے اپنى كتاب "التعريف والاعلام" ميں الله تعالى كے اس قول "وَبِندٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصُو مشید" کی تغییر میں لکھا ہے کہاں سے مراد''رس'' ( کنواں ) ہے۔ بیر کنواں''عدن'' میں تھا اور ان لوگوں کی ملکیت میں تھا جوقو م شود (جس کواللہ تعالٰ نے ہلاک کردیا تھا) کے بقیہ افراد تھے۔ان لوگوں کا بادشاہ عادل اور نیک سیرت تھا۔اس کو' معلبس'' کہا جاتا تھا۔ اس کنواں سے پوراشہر اور اس کے مواثی سیراب ہوتے تھے۔اس کنواں میں ان کے لئے بہت برکات تھیں اور بہت ہے لوگ اس کنوال کی تگرانی کیا کرتے تھے۔اس کنوال پرسنگ رخام کے بہت بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جوحوضوں کے مشابہ تھے ادر لوگ ان میں پانی بھر بھر کر اپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ نیز ان کے چو پائے اور وہ خود اس کنواں سے ( دن اور رات ) سیراب ہوتے تھے۔اس کنوال کے علاوہ ان کے لئے پانی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعیٹین تھا۔اس قوم کے باوشاہ نے طویل عمر پائی۔پس جب (اس قوم کا بادشاہ) مرگیا تو لوگوں نے اس کی لاش پرایک مشم کا روغن مل دیا تا کہ (لاش) گلنے سڑنے نہ پائے کیونکہ ان لوگوں کا پیلمریقہ تھا کہ جب بھی ان کی قوم کا کوئی معزز آ دمی انقال کرتا تو اس کی لاش پر ایک قتم کا رؤن مل دیا جا تا تا کہ اس کی لاش گلے سڑنے سے محفوظ رہے۔ پس بادشاہ کی موت نے انہیں غمز دہ کردیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی سلطنت میں فساد بر یا ہوگیا ہے۔ پس وہ لوگ بیمنظرد کچے کررونے گئے۔ پس شیطان کواس قوم کے گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ پس شیطان بادشاہ کے جسم میں حلول کرکے کہنے لگا كه يس مرانبيس مول اور محى نبيس مرول كا- پركها كه يس تم سے غائب موا مول تا كه يس ديكھوں كه تم ميرى عدم موجود كى يس كيا اعمال کرتے ہو؟ پس بیرحالت دیکھ کرلوگ بہت خوش ہوئے اور قوم کے متاز لوگوں نے حکم دیا کہ بادشاہ اور قوم کے درمیان پر دہ ڈال دیا جائے تا کہ وہ (لینی بادشاہ) ان سے پردہ کے پیچے سے کلام کرتا رہے۔ پس قوم کے لوگوں نے بادشاہ کا بت بنا کر پردہ کے پیچیے

رکھ دیا اور گھراس بت ہے آ واز آنے گئی کہ نہ میں کھاتا ہوں اور نہ پہتا ہوں اور نہ تا بھیے بھی موت آئے گی اور میں ہی تہارا معبود ہوں۔ یہ آ واز شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جم میں حلول کئے ہوئے تھا اور بادشاہ کے بچہ میں تو م ہے کلام کرتا تھا۔ پس لوگوں کی اگر چے میں ہوئے کہ اور پیض لوگوں کی تھے جنہوں نے اس پرشک کا اظہار کیا۔ پس جب کوئی بندہ موس تو ہم کے لوگوں کو گوانٹ ڈپٹ کر خاموش کر دیا کرتے تھے۔ پس آ ہت آ ہت اس تو میں کفراور ہت پرتی کا آغاز ہوا۔ پس جب اس قوم کی تافر ہائی اپنے عمرون کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایس نے موجوث فر مایا جس پر زیداری کی بجائے) خواب میں ومی نازل ہوتی تھی۔ ان کا نام خطلہ بن عفوان علیہ السلام تھا۔

بس حضرت خظلہ بن صفوان علیہ السلام نے قوم کو بتلایا کہ بیصورت بت کی ہے اس میں روح نہیں ہے اور شیطان نے انہیں یعن قوم کے لوگوں کو گراہ کردیا ہے اور بیکہ اللہ تعالی کی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا اور بیکہ بادشاہ (جومر چکا ہے) تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہتم (مردہ بادشاہ کو) اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ ۔ پس حضرت حظلہ بن صفوان علیدالسلام نے اِن کووعظ ونصیحت کی اور انبیں اللہ تعالی تھے سامنے حاضراوراس کے انتقام ہے ڈرایالیکن قوم نے حضرت متللہ بن عنوان علیه السلام کواذیت پہنچال اوران ے رشن بن گئے جھرت حظلہ بن صفوان علیہ السلام ان کو ( یعنی قوم کے لوگوں کو ) وعظ و فصیحت سے رہے۔ یہال تک کہ لوگول نے ان کوشبید اردیا اوران کوکویں میں مجینک دیا۔ لی اللہ تعالی نے اس قوم سے انتقام لیا۔ وہ اس طرح کے جب است کوقوم کے تمام وگ خوب کھا لی کر آ رام ہے سے لئے تو اللہ تعالی نے کویں کوشک کردیا۔ پس جب میں کولوگ بیدار ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کے کوال خنگ ہو چکا ہے۔ پس ( توم کے ) مرد عورتی بی میردار عوام اور ان کے جانور بیاس کی شدت کی بناء پر ہلاک ہو گئے اوراس کے بعدان کیستی درندوں کامسکن بن گئ اور وہاں انسانوں کی بجائے شیروں میپنڈ کوں اور جنات کی آ وازیں آنے لگیں اور بستی کے تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہم اللہ تعالی سے بناہ طلب كرتے ہيں۔ سيكن فرماتے ہيں كماس طرح ان كا " قعر بشيد جس کوشداد بن عادابن ارم نے تعمیر کیا تھا متاہ ہوگیا اورز مین سے اس کا نام ونشان بھی مث گیا۔ پس اللہ تعالی نے قرآن مجید بیل اس کویں اور قصر کا تذکر وفر با کر مکذین کواینے رسول کی نافر بانی سے ڈرایا اور ان کوغیرت دلائی ہے۔ ہم اللہ تعالی سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ گھر بن ایخق نے محمد بن کعب قرظی ہے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والاجنم ایک حبثی غلام ہوگا۔اس کی وجہ رہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی بہتی (لیخی شهر) والوں کی اطرف اپنا ایکسٹر نی جیجا۔ پس کستی (شہر) والوں میں کوئی بھی اس حیثی غلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جی علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ پھر پستی والول نے (اپنے) نبی برظلم و زیادتی شروع کردی۔ پس بستی والول نے اپنے پیٹیبر کیلئے کوال کھودا۔ پس اللہ نعالیٰ کے پیٹیبر کولیتی والول نے کنوال میں پیچنک دیا اور پھر کنویں کے منٹ پرایک بھاری پھر رکھ دیا۔ پس بیجشی غلام جنگل میں ککڑیاں جمع کرنے کے لئے جاتا اور پحرکٹریاں جمع کرکے آئییں اپنے سر پر لا دکر بازار لے جاتا۔ پس وہکڑیوں کوفروخت کرتا اوران کی قیت سے کھانے پینے کا سامان خریدتا۔ مجروہ غلام اس کنویں پر آتا۔ پس وہ پھر ہٹا کر کھانے پینے کا سامان ری کے ساتھ باندھ کرانشر تعالیٰ کے پیٹیم کو کا پنچا ویتا۔ پس الله تعالى في حيثي غلام كو پقراشان كي توت دى تقى بر چېرو چېشى غلام پقر كواي طرح ركد ديتا چيسے پېلے ركھا ہوا تعالى پير جېشى غلام ايسا

ہی کرتا رہا۔ جب تک الله تعالیٰ نے چاہا۔ پھرایک دن وہ (یعنی حبثی غلام) جنگل کی طرف ککڑیاں لینے کیلئے گیا جیسے وہ پہلے جایا کرتا نفا۔ پس اس نے لکڑیوں کوجمع کیا اور انہیں باندھ کر فارغ ہوا۔ پس جب اس (غلام) نے لکڑیاں اٹھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کردی۔پس وہ نیند کے غلبہ کی بناء پرسو گیا۔پس اللہ تعالیٰ کے عکم سے وہ سات سال تک ایک ہی کروٹ سوتار ہا۔ جب اس نے دوسری کروٹ بدلی اور اس کروٹ پر بھی (اللہ تعالی کے تھم ہے) سات سال تک سویا رہا۔ پھر چودہ سال کے بعد جب وہ غلام بیدار ہوا تو اس نے گمان کیا کہ وہ نہیں سویا مگر ( دن کا ) ایک گھنٹہ۔ پس وہ غلام بیتی کی طرف آیا۔ پس اس نے لکڑیوں کوفروخت کردیا۔ پھراس کے بعداس نے کھانے پینے کا سامان خریدا جیسے وہ پہلے خریدتا تھا۔ پھروہ غلام کنویں کی طرف گیا تو ویکھا کہ اللہ تعالی کے بی کویں میں موجود نہیں ہیں۔ پس اس حبثی غلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغیر کو تلاش کیا لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملاتے تیق گزرے ہوئے چودہ سال میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور بیدواقعہ بھی پیش آیا کدایں کی قوم اللہ کے پیغیر پر ایمان لے آئی اور اس کی تقىديق كى \_ پس الله تعالىٰ كے نبى عليه السلام نے قوم كے لوگوں سے اس حبثى غلام كے متعلق يو چھا كه اس كا كيا ہوا؟ پس وہ لوگ كہتے کہ ہم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اپنے نی کی روح کو بیش کرلیا اور حبثی غلام پر بھی نیند کی حالت کوختم کردیا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم نے فرمایا کہ بے شک بیج بشی غلام سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ (الحدیث) ابن خلکان نے کہا ہے کہ میں نے احمد بن عبداللہ بن احمد فرغانی کی تاریخ میں (یکھا ہوا) دیکھا ہے کہ عزیز بن نزار بن المعز صاحب مصر (لینی بادشاہ مصر) کے جڑیا گھریں ایسے عجیب وغریب پرندے جمع تھے جو کسی جادشاہ کے پاس نہیں تھے۔ پس ان پرندوں میں عنقاء بھی تھا۔اس کی لمبائی 'مبلثون' (ایک پرندہ) کے برابرتھی لیکن اس کاجسم'مبلثون' سے بڑا تھا۔اس پرندے (لینی عنقاء) کی ڈاڑھی بھی تھی اوراس کے سر پرایک چھتہ تھا جس ٹی مختلف قتم کے رنگ تھے تحقیق زخشری کی بات گزر چکی ہے کہ'' عنقاء'' کی نسل اب منقطع (ختم) ہوگئ ہے۔ پس اب یہ پرندہ دنیا میں نہیں پایا جاتا۔

کتاب '(ریخ الا براز' کے آخرین 'باب الطیر' میں مرقوم ہے کہ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے۔ وہ فر ماتے ہیں کہ بہ شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ الصلوٰ قر والسلام کے زمانے میں ایک پرندہ پیدا کیا جس کا نام عنقاء تھا۔ اس کے ہر (رو) جانب چار چار کندھے (بیخی بازو) شے اور اس کا چہرہ انسانی چہرہ کی طرح تھا اور اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہے حصہ عطافر مایا تھا۔ (بیخی اس پرندے میں ہرجاندار کی مشاہرہ تھی ) نیز اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیہ السلام کی طرف وی جیجی کہ میں نے دو مجیب وغریب پرندے پیدا کئے ہیں اور میں نے ان کا رزق ان جانوروں میں پیدا کیا ہے جو بیت المقدس کے آس پاس ہیں۔ پس (پرندوں کے اس چوڑے ہے۔ 'خوڑے کے اس خورے کی علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ پرندے یہاں ہے (بیخی بیت جوڑے ہے۔ 'خوڑے کی سانہوں نے نجد وجاز کو اپنا ممکن بنالیا۔ پس یہ پرندے جنگی جانوروں کو شکار کرکے ان کا گوشت کھاتے المقدس سے ) منتقل ہوگے ۔ پس انہوں نے نجد وجاز کو اپنا ممکن بنالیا۔ پس یہ پرندے جنگی جانوروں کو شکار کرکے ان کا گوشت کھاتے ہے۔ پس جب برندے بیل اور کو سے نہیں میں ہوئے ہیں۔ پس لوگوں نے ''عنقاء'' کی نسل منتقطع ہوگی۔ کورمیانی عرصہ میں نبی ہوئے ہیں۔ پس لوگوں نے ''عنقاء'' کی نسل منقطع ہوگی۔ پس حضرت عالد بن سنان علیہ السلام اور حضرت محالی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عرصہ میں نبی ہوئے ہیں۔ پس لوگوں نے '' عنقاء'' کی نسل منقطع ہوگی۔ پس حضرت عالد بن سنان علیہ السلام نے 'دعقاء' کی نسل منقطع ہوگی۔ پس حضرت عالد بن سنان علیہ السلام نے ''دعقاء' کی نسل منقطع ہوگی۔

پ<sub>س اب بی</sub>د نیایش کهیں مجی نہیں پایا جا تا۔این خیثمہ نے'' کتاب البدء'' میں حضرت خالدین سنان' حضرت عبسی علیہ السلام اوران کی نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن ضغمہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ فرشتوں میں سے آگ کے خازن'' مالک'' آپ کے (لیمنی حفرت خالد بن سنان علیہ السلام كے ) ساتھ موكل تھے۔ نيز حفرت خالد بن سنان علیہ السلام كى نبوت كى نشاني آ كو تھى جے ''نارالحدثان'' کہا جاتا تھا۔ بیآ گ میدان ہے لگاتی تھی۔ پس بیدانسانوں اور چوپایوں (بعنی مویش وغیرہ) کو کھا جاتی (جلا دیتی )تھی اورلوگ اس آگ کورو کنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اپس حضرت خالدین سنان علیہ السلام نے اس آگ کوروک ویا۔ اپس اس کے بعدوہ آگ دوبارہ نمودار نہیں ہوئی۔

دارقطنی نے روایت کی ہے کدرمول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كد معرت خالد بن سنان عليه البلام نبی تح ليكن ان كي قوم نے ان کوضا کع کردیا۔ (الحدیث) بہت ہے اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حفزت خالد بن سنان علیہ السلام کی صاحبز اد کی نبی اکرم صلی الله علیه دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی رداء مبارک ان کے لئے بچھا دی اور فرمایا "أهُلاً بنُتِ خَيْر نبي" (خَرْق آ مديد بهترين نبي كي بني) يا اس كي مثل الفاظ كير-الكواثئ وخشري اورد يكر الماعلم نے لكھا ہے كہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محصلی الله علیہ وسلم کے درمیان جارا نبیا مگزرے ہیں۔ تمن بن اسرائیل میں اورائیک عرب میں سے اور وہ ( یعنی اہل عرب ہے ) حضرت خالد بن سنان عبسی علیہ السلام تھے۔

بغوی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام اور حضرت محمد عظیف کے درمیان کوئی نی نبس آیا۔ واللہ اعلم عنقاء

کے متعلق شاعرنے کہاہے کہ یہ

ٱلْجُودُ وَالْغَوْلُ وَالْعَنْقَاءُ ثَالِقَةٌ ۚ ٱسْمَاءِ ٱشْيَاءِ فَلَمُ تُوجَد وَلَمُ تَكُنُ

''سخاوت'غول' بیابانی اورعنقاء به تمین ایسی چیزوں کے نام ہیں جونہ جمی یائی کئیں اور نہ جمی سی کئیں''

عُقريب انشاء الله السمع كور الغول "كي تحت نقل كيا جائے گا۔

تعبیر عقاء کوخواب میں دیکنا ایک ایے عقیم آ دی کی طرف اشارہ ہے جومبتدع ہواور کی کے ساتھ ندرہتا ہو۔ اگر کی فخص نے خواب میں دیجنا کہ و وعقاء کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ اسے خلیفہ ( بینی بادشاہ مملکت ) سے رزق حاصل ہوگا یا وہ بادشاہ کا دزیر بن جائے گا جو محف خواب میں اینے آپ کو عقاء پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ وہ کی عظیم آ دمی پر عالب آئے گا۔ اگر کسی خص نے خواب میں عنقاء کا شکار کیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی وہ کسی حسین دجیل مورت ہے نکاح کرے گا۔بعض اوقات عنقاء کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہادراڑ کے سے دی جاتی ہے۔بشر طیکہ خواب دیکھنے والے کی بوی حاملہ ہو۔ (والله اعلم)

### العنكبو ت

"العنكبوت" الى سے مرادا كيك كيرا ب جو جالا تتآ ہے۔ اس كى جمع كے لئے "عناكب" كالفظ متعل ہے اور ذكر كے لئے "عد بحب" كالقظ استعال بوتا ہے۔ اس كى كنيت الغضير اور القضم ہے۔ اس كى موث كے لئے" اصطفع" كالقظ مستعمل ہے۔ يد

♦443♦ چیوٹی ٹانگوں والا اور بڑی آنکھوں والا کیڑا ہے۔ایک کیڑے (یعنی کمڑی) کی آٹھ ٹانگیں اور چیمآ تکھیں ہوتی ہیں۔ پس جب کمڑی' مکمی کوشکار کرنا جاہتی ہے تو زمین کے کسی حصہ میں ساکن ہوکر بیٹے جاتی ہے اور اپنے آپ کوسکیٹر لیتی ہے۔ پھر جب کھی اس کے قریب آتی ہے تو بیا ہے پکڑنے میں خطانہیں کرتی۔افلاطون نے کہا ہے کہ تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ حریص کھی ہوتی ہے اور تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ قانع مکڑی ہوتی ہے۔ پس اللہ تعالی نے سب سے زیادہ قانع (بعنی مکڑی) کا رزق تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ حریص (یعنی کھی) کو بنادیا ہے۔ پس پاک ہےوہ ذات جولطیف وخیر ہے۔ مکڑی کی ایک قتم ایسی ہے جس كارنگ سرخ ہوتا ہے اوراس كے بال زرد ہوتے ہيں۔اس كے سريس چار ڈنگ ہوتے ہيں۔ كردى كى يقتم جالانہيں تنتى بك زيين میں اپنا گھر بناتی ہے اور بیانپے گھرے رات کے وقت نگلتی ہے جیسے دیگر حشرات الارض رات کے وقت نگلتے ہیں۔ کڑی کی ایک قتم "الريتلاء" ہے۔ تحقیق" باب الراء" میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ حیوان کے ان بچوں میں جو مال کے پیٹ ے کھاتے پیتے اور تن ڈھکے نکلتے ہیں ان میں مکڑی کے بچے عجیب تر واقع ہوئے ہیں اس لئے کہ یہ بچے پیدا ہوتے ہی بغیر کی تعلیم و تلقین کے جالا تننے لگتے ہیں۔ کمڑی کے بیچ بوقت پیدائش چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر تین دن کے بعد وہ کمل کڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ کر کی طویل مدت تک جفتی میں مشغول رہتی ہے۔ پس جب زاپنی مادہ سے جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جالے کے بعض تاروں کو وسط سے اپنی طرف تھنچتا ہے۔ پس جب زیمل کرتا ہے تو مادہ بھی ییمل کرتی ہے۔ پس اس طرح وہ دونوں یعنی نرو مادہ ایک دوسرے کے قریب ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نراپنا پیٹ اپنی مادہ کے ساتھ ملالیتا ہے۔ مکڑی کی اس قسم کو '' تھیم'' کہتے ہیں۔اس کی حکمت میں سے (ایک بات) ہیہ ہے کہ وہ تار کولمبا کرتی ہے پھر جالا تنتی ہے اور جالے کی ابتداء وسط (لینی درمیان) سے کرتی ہے اور جالے کا گھر تیار کرنے کے بعد ایک اور گھر اس کے ساتھ شکار کو رکھنے کے لئے بطور مخزن تیار كرتى ہے۔ پس جب كوئى چيز جالے ميں مچنس كرحركت كرتى ہے تو كرئى تيزى كے ساتھ آكراسے جالے ميں جكر ليتى ہے اور جب وہ چیز ( یعنی کھی وغیرہ ) کمز در ہوجاتی ہے اور کمڑی کومعلوم ہوجاتا ہے کہ اس کے شکار پرضعف کا غلبہ ہوگیا ہے تو وہ اسے اٹھا کر اپنے مخزن میں لے جاتی ہے۔ پس جب شکار کے جالے میں سیننے کے باعث جالے کا کوئی تارثوٹ جائے تو کمڑی اس کو صحح کرتی ہے۔ کڑی کالعاب جس سے وہ جالا تنتی ہے اس کے پیٹ سے نہیں نکاتا بلکہ اس کی جلد کے خارجی حصہ سے نکاتا ہے۔ کڑی کی وہ تم جو جالا تنتی ہے ہیشہ اپنا گھر مثلث نما بناتی ہے اور اس گھر کو اتناوسیع کرتی ہے کہ وہ خود اس میں ساسکے۔

فائدہ استعلیہ اور دیگر محدثین نے حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ''اپنے گھرول سے مکڑی کے جالے صاف کیا کرو کیونکہان (جالوں) کو گھرول میں چھوڑ دینا فقر لاتا ہے۔'' ابوداؤ دمیں یزید بن مزید سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک مکڑی شیطان ہے۔ پس تم اسے قبل کردو۔ کامل ابن عدی میں سلمہ بن علی حشی کے حالات میں ندکور ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکڑی شیطان کی مسنح شدہ صورت ے۔ پس تم اسے تل کردو۔ بدحدیث ضعیف ہے۔

ابوليم نے اپنی کتاب' الحلية' ميں مجاہد كے حالات ميں كلما ہے كہ مجاہد نے اللہ تعالی كے قول "أَيُنهَمَا تَكُونُوا يُدُرِ حُكُمُ

الْمَوُتُ وَلُوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْج مُسْمَيْدة" (تم جهال كبين بحي بوك موت تهبين پالے گا اگرچةم مضبوط تلعول بين بحي بو) كانفير میں فرمایا کرتم سے پہلے لوگوں میں ایک عورت تھی اور اس کے یہاں ایک تخواہ دار ملازم تھا۔ پس اس عورت نے ایک لڑکی جن پس اں ورت نے اپنے ملازم ہے کہا کہ ہمارے لئے کہیں ہے آ گ لے آؤ۔ پس وہ نوکر آ گ لینے کے لئے لُکا تو اس نے دروازے پر ایک آ دی کو پایا۔ پس اس آ دی نے طازم سے کھا کہ اس عورت نے کیا جنا ہے؟ پس طازم نے کہا کہ لڑی۔ پس اس آ دی نے کہا کہ (یادرکھو) بیاڑی نہیں مرے گا۔ یہاں تک کدایک سومردول ہے زنا کروالے اور بیاہیے نوکرے فکاح کرے گی اوراس کی موت ا یک کمڑی کے ذریعیہ ہوگی۔ پس ملازم نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کاتم میں ایک عورت سے نکاح نہیں کرنا چاہتا جو سومردوں ہے زنا کرا چکی ہو۔ میں ضروراس کوتنی کردوں گا۔ پس ٹو کرنے ایک چھری فی اور گھر میں داخل ہوا۔ پس اس نے (یعنی ٹوکرنے) لڑکی کا پیٹ جاک کردیا اور وہاں سے بھاگ گیا اور ساعل پر پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہوگیا۔ پس لڑکی کے زخم کاری نہیں لگا تھا۔ پس اس کا علاج کروایا گیا تو لڑی شفایاب ہوگئ ۔ پس جب لڑی جوان ہوگئ تو وہ اپنے دور کی حسین وجمیل عورتوں میں شار ہونے تھی۔ پھراس کے بعدائ کے بغاوت (نینی زنا) کا راستہ اختیار کرلیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کرلی اور زنا میں مصروف رہی نیز ملازم بھی اپنے کام میں مصروف رہاجب تک اللہ نے چاہا۔ پھر ایک مدت کے بعدوہ ساعل پر (جہازے) اتر ااور اس کے پاس بہت زیادہ مال بھی تھا۔ پس اس نے اہل ساعل کی ایک عورت ہے کہا کہ میرے لئے اس شیر میں حسین وجمیل عورت علاش کروتا کہ میں اس سے نکاح کردں۔ پس اس عورت نے کہا کہ یہاں ایک حسین وجمیل عورت ہے لیکن وہ فاحشہ ہے۔ پس نوکر نے کہا کہ اے میرے پاس لاؤ۔ پس وہ عورت اس حسین وجمیل عورت کے ماس آئی اور کہنے گئی تحقیق یمال ایک آ دمی مال کثیر کے ساتھ آیا ہے اور اس نے اس طرت کہتا ہے۔ پس میں نے اسے بیرجواب دیا ہے۔ پس حسین وجمیل مورت نے کہا کہ میں نے زنا چھوڑ دیا ہے اگر وہ مجھے تکاح كرنا چاہتا ہے تو تھيك ہے۔ راوى كہتے ہيں كديس اس نوكر في حسين وجيل مورت سے نكاح كرليا۔ ملازم كويداڑى بہت بسند آئى اور وہ اس سے محبت کرنے لگا۔ پس آج اس آ دمی کی پیشین گوئی کا پہلا جزو پورا ہوگیا۔ پس ایک دن ملازم نے اپنی یوی کواپے معاملہ کی خردی ادر کہا کہ میں نے ایک نوزائدہ بی کا پیٹ جاک کیا تھا اور محرفرار ہوگیا تھا۔ پس حسین وجمیل عورت نے کہا کہ میں ہی وہ نوزائیدہ بچکی ہوں اوراپنا پیپہ کھول کرشو ہر کوچھری کے ذخموں کے نشانات دکھائے چمراس مورت نے کہا کہ پس نے جہم فروشی کا دھندہ شروع کردیا اور میں نیس جانتی کہ میرے ساتھ ایک سویا اس ہے کم یا زیادہ مردوں نے زنا کیا ہے۔ پس شوہر نے کہا کہ تبہاری موت کا سب ایک مکڑی ہوگی۔ پس اس کے بعد شوہر نے بوی کے لئے جنگل میں ایک مضبوط محل بنایا اور چوناہ پچھے ہے اس کومزید پختہ کیا تا کہ کوئی موذی جانورا ہی جمیں داخل نہ ہو سکے۔ پس دونوں میاں یوی اس محل میں رہنے گگے۔ پس ایک دن شو ہرنے محل کی حجت میں ا کیسا ( زہر کی ) مکڑی دیکھی تو کہا پیکڑی ہے۔ پس عورت نے کہا پیکڑی ہی ہے میں اس کولل کردیتی ہوں۔ پس وہ عورت اس مکڑی ك طرف آئى اوراس برائ ياؤن كا الكوففار كدويالي ووائ ياؤن كرا تكوش عدى كوشك كلى يس كوى في اس كورت ك انگوشے میں کاٹ لیا جس ہے اس کڑی کا زہر عورت کے جسم میں سرایت کر گیا۔ پس اس عورت کا پاؤں سیاہ ہو گیا اور اس کی موت واقع وَكُن لِهِ الله تعالى في بيرا يت نازل كل "أيُّنَمَا تكوُّنُوا يُدُرِ كُكُمُ الْمَوْتُ وَأَوْ كُنتُمُ في بُرُوجٍ مُشَيَّدَة "أكثر مغرين في كباب كه بيراً يت منافقين (مدينه) كم متعلق نازل موئي ب جنبول في شهداء احد كم متعلق كها تقا" لَوُ كَانُوا عِما أَ أَهَا مَا مُناهُ وَهَا قَتِلُوًا" (اگروہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قل کئے جاتے ) پس اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس قول کے جواب نَازَلَ قِرِمَانَى ''أَيِّنَمَا تَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوحٍ مُشَيَّدَة "\_

علامددمیری نے فرمایا ہے کہ مکڑی کیلیے میں فخروشرف کافی ہے کہ اس نے غارثور پر جالاتن دیا تھا جبکہ رسول الله صلی الله علیه وسلم

اور حضرت ابو بکرصد این دورانِ ہجرت (غار میں ) مقیم تھے۔ بیمشہور قصہ کتب تفسیر وسیر میں موجود ہے۔ نیز مکڑی ۔ ج جالا تنا تھا جس میں حضرت عبداللہ بن انیس نے پناہ لی تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خالد بن نیج ہذ لی کوتل کرنے کے لئے مقام عرفہ کی جانب روانہ فر مایا تھا۔ پس حضرت عبداللہ بن انیسؓ نے خالد بن نیج ہذ لی کوقل کر دیا۔ پھراس کا سراٹھا کر مدینہ

منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستہ میں ایک غار میں روپوش ہوگئے۔ پس کمڑی نے اس غار پر جالاتن دیا۔ پس خالد کی قوم کے افراد حضرت عبدالله کو تلاش کرتے ہوئے اس غارتک پنچ لیکن انہوں نے یہاں کچھ بھی نہیں پایا۔ پس وہ ناکام ہوکر واپس ہوگئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن انیس غارے باہر نکلے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور آپ کے پاس خالد بن نیج بندلی کا سربھی تھا۔ پس جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے خالد بن نیج بندلی کا سر دیکھا تو فرمایا۔ تحقیق تیرا چبرہ کامیاب ہوگیا۔ حضرت عبدالله بن انیسؓ نے عرض کیا بلکہ آپ کا چیرہ یا رسول الله صلی الله علیه دسلم اور خالد بن نیج بذلی کا سرحضور صلی الله علیه وسلم کے قدموں میں ڈال دیااورتمام واقعہ سنایا۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا ایک عصاء حضرت عبداللہ بن انیس گودیا

اور فر مایا کهتم اس عصاء کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن انیسؓ کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ نے اپنے اہل وعیال کو وصیت کی کہ اس عصاء کو میر کے گفن میں رکھ دینا۔ پس (آپ کی وفات کے بعد) گھر والوں نے الیا ہی کیا۔حضرت عبداللہ بن انیسؓ کے روپوش ہونے کی مدت اٹھارہ رات تھی۔ حافظ ابوقیم کی کتاب''الحلیة'' میں عطاء بن میسرہ سے روایت کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاڑی نے دومرتبہ دونبیوں پر جالا تنا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جبکہ جالوت آپ کو ڈھونڈ رہا تھا اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غارتو رہیں امام حافظ ابوالقاسم بن عسا کر کی تاریخ میں مذکور ہے كد معرت زيد بن على بن حسين بن على بن ابي طالب كر سر ير بھى مكرى نے جالاتنا تھا۔ جبكدان كواماج بس سولى ير بر مندالكايا

میا تھا۔ پس آپ چارسال تک ای طرح تختہ دار پر لککے رہے اور آپ کا چہرہ قبلہ رخ سے پھیر دیا گیا تھا۔ پس تختہ دار کی کلڑی قبلہ کی طرف (ازخود ) پھرگئی۔ پھر آپ کے جہم اطہراور تختہ دار کوجلا دیا گیا۔اللہ تعالیٰ ان پر رحم فر مائے۔لوگوں کی کثیر تعداد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ آپ کی اوائی عراق کے متولی (لینی گورز) پوسف بن عران سے ہوئی تھی جو جاج بن پوسف کا چچا

تھا۔ پس پوسف کوغلبہ حاصل ہوگیا۔ پس اس نے غلبہ یانے کے بعد حضرت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ساتھ ب سلوک کیا تھا۔ آپ کا ( بیعنی حضرت زید بن علی بن حسین کا ) ظہور خلیفہ ہشام بن عبدالملک بن مروان کے دور خلافت میں ہوا جب

آپ نے خروج کیا تو کوفیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے بلکے کہ اگر آپ حضرت ابو بمرصد میں ٹ اور حضرت عمر کو برا بھلا کہیں تو ہم آپ کی بیعت کرلیں گئے۔ پس آپ ( لینی حضرت زید بن علی بن حسین ) نے ایسا کرنے ہے

ا نکار کردیا۔ پس کو فیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نیس رہیں گے۔ پس ای وقت سے ان لوگوں کا نام رافعنی پڑگیا۔ نیز جن لوگوں نے زید بن علی بن حسین کے ساتھ خروج کیاوہ ' زید ہی' کہلائے۔

مرری کا شرعی حکم اسکری کو کھانا حرام ہے۔

امثال الدارم به الله المعلق المنظمة المحدد المعدد المعدد

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال کڑی کے جالے سے دی ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود ظہر ارکھے ہیں۔اس لئے کہ کرکڑی کا جالا اس قدر کئر ور ہے کہ ڈورا سے اشارے سے ٹوٹ جا ہے ای طرح مشرکین کے من گوڑے معبود نفی ونقصان کی قدرت خیس رکھتے اور قیامت کے دن وہ آئیس اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکیں گے۔ قریش کے جہلا کہتے تھے کہ بے شک محرصلی اللہ علیہ وکم کا رہے کمھی اور کمڑی کی مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ اس پر صفحا کرتے تھے اور چتے تھے۔ حالانکہ آئیس معلوم نہیں کہ ان ظاہری مثالوں میں کتنے دقیق معانی مختل میں۔

خواص الرکڑی کا جالا تازہ و رخوں پر رکھ دیا جائے تو یہ ظاہری بدن کی حفاظت کرتا ہے اور ای طرح اگر کی رخم ہے خون شہر کہا ہوتو اس بہ بھی کڑی کا جالا لگانے سے خون بند ہوجائے گا۔ اگر جا ندی وغیرہ پر کسل وغیرہ جم گیا ہوتو اس برکڑی کا جالا لگانے سے چک آ جائے گی۔ وہ کڑی جو پائٹا نہ وغیرہ میں جالا تنخی ہے اگر اس کو بخار میں جتنا مخف کے بدن پر لٹکا دیا جائے تو اس کے لئے تافع ہے اور اس کا بخارختم ہوجائے گا۔ اگر کمڑی کو کس کی پارچہ میں لپیٹ کر کسی چھیا بخار میں جتنا شخص کے مطل میں لٹکا دیا جائے تو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔ اگر کھر میں دوخت آس کے چوں کی وحونی دی جائے تو تما م کڑیاں کھر سے فرار ہوجا کیں گی۔ صاحب میں الخواص کا بھی قول ہے۔

تعبیر انکڑی کوخواب میں ویکھناا کے فیض پر دلالت کرتا ہے جو قریبی دور میں زاہد بنا ہو۔ یہ مجی کہا جاتا ہے کہ مکڑی کوخواب میں ویکھنا ملحو نہ عورت کی جانب اشارہ ہے جو اپنے شوہر کے بستر سے کنارہ کش ہوتی ہے۔خواب میں مکڑی کا کمر اور اس کا جالا ویکھنے کی تعبیر مستی اور کمزوری ہے دی جاتی ہے۔

### العود

''العود''اس سے مراد بوڑھا ادنٹ ہے۔ بوڑھی اوٹنی کو''عودۃ'' کہا جاتا ہے۔

## العواساء

"العواساء" (عین کے فتہ کے ساتھ )اس سے مراد گیریلا کی قتم کا ایک کیڑا ہے۔

# العوس

''العوس'' بكريول كي ايك قتم كو''العوس'' كها جاتا ہے۔

## العومة

"العومة"اس برادايك تم كاجو پايى جو پانى مىر رہتا ہے۔جو ہرى نے كہا ہے كداس كى جمع"عوم" آتى ہے۔

## العوهق

"العوهق"اس عراد بہاڑی ابایل ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہاس ہے مرادسیاہ کواہے۔

### العلا

''العلا''اس سے مرادا کیے معروف پرندہ''قطاء'' ہے۔ عنقریب انشاء اللہ''باب القاف' میں اس کاتفصیلی تذکرہ آئے گا۔

## العلام

"العلام"اس عمراد بازى ايك تم"الباش" ، ع يحقيق" باب الباء "مين اس كاتفصيلي ذكر الرجاب

## العيثوم

''العیشوم''اس سے مراد بجو ہری نے ابوعبیدہ سے یہی نقل کیا ہے لیکن دوسرے اہل علم کے نزدیک مادہ ہاتھی کو ''العیثوم'' کہا جاتا ہے۔

### العير

''العیر ''اس سے مرادو حتی اورا هلی گدھا ہے۔ اس کی جع کے لئے ''اعیار' معیورا ، اورعیور'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ابن بانبہ نے عتبہ بن عبد اللہ علیہ کہ اور گدھے گدھی کی طرح ربینی ہم بستری کیلئے ) آئے۔ پس اسے چاہئے کہ وہ پردہ کرسے (بیتی کوئی کپڑا اسپنہ اور ڈال لے) اور گدھے گدھی کی طرح ربہ بہتر ہم سے کوئی اپنی بیوی کے پاس (جماع کیلئے ) آئے تو اسے چاہئے کہ اپنے اور کپڑا ڈال لے اور گدھا گدھی کی طرح برہنہ ہوکر میں کام (بینی بحول میں عام) نہ کرے۔

راوی کہتے ہیں کہ اگر قوم کے افراد قبر کھود دیتے تو حضرت خالد بن سنان علیہ السلام ضروران کواولین و آخرین کے علم کی خبر دیت نائل علیہ اللہ بن اللہ علیہ اللہ بن اللہ علیہ اللہ بن علیہ اللہ بن اللہ علیہ اللہ بن علیہ بندت عبد نہیں " یا اس معارت اللہ اللہ اللہ بن سنان علیہ اللہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم کو طرح کے الفاظ فرمائے درول اللہ علیہ وہ کہتے گئی کہ جب حضرت فالد بن سنان علیہ السلام کی صاحبز ادی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو من اللہ علیہ وہ کہتے گئی کہ بیرے والد محترم بھی بھی بن پڑھا کرتے تھے۔ شاع رنے کی آدی کی جوشی سے اشعار کہ ہیں۔ اشعار کہ ہیں۔

أَوُ كُنْتَ مَاءُ كُنْتَ غَيْرَ عَذُبٍ

لَوُ كُنْتَ سَيْفًا كنت غير عضب

"اگرتو تلوار موتا تو كندتلوار موتا يا اگرتوپاني موتا تو ميشمانه موتا"

# إبُن عِرس

''اِبُن عِومں'' اس سے مراد نیولا ہے۔ اس کی کنیت کیلئے ابوالحکم اور ابوالوثاب کے الفاظ مستعمل ہیں۔ یہ ایک ایبا چویا پہ ہے جس کو فاری میں'' راسو'' کہا جاتا ہے۔ پیلفظ'' اِبُن عِوم ''عین کے کسرہ اور راء ساکن کے ساتھ ہے۔اس کی جمع '' بنات عرس'' اور'' بني عرس'' آتي ہے۔ اخفش كا يبي قول ہے۔ قزويني نے كہا ہے كہ بيدايك پتلاحيوان ہے جو چوہوں كا دشمن ہے اور ان کے بلوں میں داخل ہوجاتا ہے اور ان کو ( یعنی چوہوں کو ) باہر نکال لیتا ہے۔ پیہ جانور مگر مچھے کا بھی دشمن ہے ۔ پس مگر مجھ عام طور پر اپنا منہ کھولے رکھتا ہے۔ ابن عرس (نیولا) مگر مجھ کے منہ میں داخل ہوکراس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی آنتیں کھاتا ہے اور پھر باہر نکل آتا ہے۔ ابن عرس (نیولا) سانپ کا بھی دشمن ہے۔ اس لئے بید حیوان سانپ کوقل کردیتا ہے۔ جب نیولا بیار ہوتا ہے تو وہ مرغی کے انڈے کھا تا ہے۔ پس اس کا مرض ختم ہوجا تا ہے۔ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ابن عرس (نیولا) چوہے کے پیچھے (اسے شکار کرنے کیلئے) دوڑا۔ پس چوہا درخت پر چڑھ گیا۔ پس نیولا بھی چوہے کا پیچھا کرتا ہوا درخت پر چڑھ گیا۔ یہاں تک کہ چوہا درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اب اس کے لئے فرار کا راستہ باتی ندر ہا۔ پس وہ ( یعنی چوہا) ایک شاخ کا پیۃ منہ میں دبا کر لٹک گیا۔ پس نیولا چیخا۔ پس اس کی پکارسن کر اس کی مادہ آگئی۔ پس جب نیولا کی مادہ درخت کے نیچ پہنچ گئی تو نیولا نے درخت کی اس شاخ کو کاٹ دیا جس پر چو ہالاکا ہوا تھا۔ پس چو ہا نیچ گر گیا۔ پس نیولا کی مادہ نے چوہے کو پکڑلیا جو (پہلے ہے) درخت کے پنچے (موجود) تھی۔عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ اس حیوان کے متعلق میرا ا خیال بیہ ہے کداس کا نام''الدلق'' ہے اوراس کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔عبداللطیف بغدادی مزید کہتے ہیں کہ یہ حیوان طبعًا چور ہوتا ہاں لئے جب اس کوسونا چاندی کی کوئی چیزمل جائے توبیاس کواٹھا کراپنے بل میں لے جاتا ہے جیسے چوہا چیزیں اٹھا کربل میں لے جاتا ہے۔ بید حیوان چوہے کا دشمن ہے۔ پس بیہ چوہے کوقل کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود چو ہانیولا کی بجائے بلی ہے زیادہ خائف رہتا ہے۔عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ نیولامصر کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے۔عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ حکایت کی گئی ہے کہ ایک آ دمی نے نیولے کے بیچے کا شکار کیا اور اسے پنجرے میں بند کر کے ایسی جگہ رکھا جہاں سے اس کی ماں اسے دیکھ سکے۔ پس جب اس کی ماں نے اسے (یعنی نیولے کے بیچ کو) دیکھ لیا تو وہ (اپنے بل میں) گئی۔ پھروہ ( پنجرے کی طرف ) آئی اوراس کے منہ میں ایک دینارتھا۔ پس اس نے اس کو ( یعنی دینارکو ) پنجرے کے پاس رکھ دیا۔ گویا پید اس کے بچے کی رہائی کا فدیہ تھا۔ پس جب شکاری نے اس کے بچے کورہانہیں کیا تو وہ ( پنجرے کی طرف) گئی اور ایک دوسرا

وینار لے کرآئی۔ یہاں تک کداس نے پانچ دیناراپ ٹل سے لا کر پٹرے کے پاس رکھودیتے۔ پس جب اس نے (لیعنی غیولا کی مارہ نے رک کے اس کے دینی خولا کی مارہ نے کہ کی مارہ کی اس کے دینی خولا کی میں کہا تو وہ دیناروں کو یا رکھوری کے اس کوئی ویناروں کے یاس لوگی وینارٹیس ہے۔ پس شکاری نے اس کے بچول کور ہائیس کیا تو وہ دیناروں کی طرف کی تاکہ انہیں ایک شکاری نے دینارچس جانے کے خوف سے نبولا کے بچے کور ہاکردیا۔ ختیق یہ واقعہ مجمد کی طرف کی بیا کہ کو کی کے دینارچس جانے کے خوف سے نبولا کے بچے کور ہاکردیا۔ ختیق یہ واقعہ مجمد کی بیار ہوگی کے دینارچس ایک کے دینارچس کی ایک کے دینارچس کے بیار کی ہے کہ دیارچس کے دینارچس کا میں کا کہ کاری کے دینارچس کی کور ہاکردیا۔ ختیق یہ واقعہ مجمد کی کور ہاکردیا۔ ختیق یہ واقعہ مجمد کی کور ہاکہ کی کیا تھو کی کار کی کی کور ہاکہ کی کے دینارچس کی کی کے دینارچس کی کور ہائیں کی کور ہائیں کی کور ہائیں کے دینارچس کی کور ہائیں کی کور ہائیں کو کی کور ہائیں کی کر کر کی کی کور ہائیں کی کور ہائیں کی کور ہائیں کی کر کر کیا گئیں کے کہ کی کور ہائیں کی کار کی کی کور ہائیں کور ہوئیں کی کور ہائیں کور ہے کور ہائی کی کور ہائیں کی کور ہائیں کور ہوئی کی کور ہوئیں کی کور ہوئیں کی کور ہائیں کی کور ہوئی کور ہوئی کے کور ہائیں کی کور ہوئیں کور ہوئیں کی کور ہوئیں کور ہوئیں کی ک

بِ اللهِ ال

''میرے گھر میں پرانے رفقاء کے جانے کے بعداب چوہ میرے رفیق ہیں''

و ابن عوس رأس بَيْتى صَاعِدًا فِى رَأسِ طبقه مَرْ مَدَالِ مِنْ مَالَ وَيَهِ مِنْ مَالَ وَيَعْ بِنِ ـُنَا وَلَ

پراس کی صفت بیان کرتے ہوئے شاعرنے کہاہے کہ

في سواد العين زرقه

صبغة أبصرت منها

"" كھوں كى سابى ميں رنگ ج رھ كيا ہے حالانكد آئىسى نىلى تھيں"

مثل هذا في ابن عرس

أغبش تعلوه بلقه

"فیولے کے رنگ کی مثل کہ ہلکی سیاہی جس پر سفیدی کا غلبہو"

پس شاعر نے ''انیش'' اور'' ایلن'' کو نیولا کی صفت قرار دیا ہے۔ یہ دو نام' 'افیش'' اور' ایلن' چوہوں کی تیرہ اقسام ہیں شامل میں۔انشاء النداس کاعمقریب تذکرہ ہوگا۔ ارسطاطالیس نے ''نموت الحجوان'' ہیں اور تو حیدی نے''الا متماع والمؤانسة'' ہی تکھا ہے کہ نیولا کی بادہ منہ کے ذریعہ حاملہ ہوتی ہے اور دم ہے بچے چیشتی ہے۔

دونوں قول میں کیکن احناف کے نزد یک نعولا حرام ہے۔

خواص ا نعولا کا دماغ بطور سرمداستعال کرنا آ کھوں کی وحند کے لئے نافع ہے۔ اگر نیولا کا دماغ خنگ کر کے سرکہ کے ہمراہ فی لیا جانے تو مرگ کے مرض میں ہے حد مفید ہے۔ نیولا کے گوشت کی مائش کرنا جوڑوں کے درد کے لئے فائدہ مند ہے۔ نیولے کی ج بی دائق پر ملنے ہے دائت فورا گر جاتے ہیں۔ نیولے کا گرم پید بینا ہلاکت کا باعث ہے۔ نیولے کے خون کی مائش ہے کھٹھ مالاتحلیل جو جاتی ہے۔ اگر نیولے اور چوہے کے خون کو پانی میں طل کر کے کئی گھر میں چیڑک دیا جائے تو گھر والوں میں لڑائی شروع ہوجائے گی۔ بیم تا ٹیمر نیولے اور چوہے کو کئی گھر میں فون کردینے کی ہے۔ نیولے کا چاخانہ زخموں پر لگادیا جائے تو خون بہنا بندہ وجائے گا۔ اگر نیولے کی دونوں ہشیلیاں کمی عورت کے گلے میں افکا دی جائیں جب تک اس کے گلے میں نیولے کی ہشیلیاں کئی رہیں گی وہ حالمہ نہیں ہوگ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

تعبیر نولاکوخواب میں دیکھناایے ریڈوے مرد کی جانب اشارہ ہے جو کسی کمن لڑ کی ہے شادی کرے گا۔

## ام عجلان

''ام عجلان''جو ہری نے کہا ہے کداس سے مرادایک قتم کا پرندہ ہے۔ابن اشیر نے کہا ہے کداس سے مرادایک قتم کا سیاہ پرندہ ہے جے'' قویع'' کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کداس سے مرادایک سیاہ پرندہ ہے جس کی دم سفید ہوتی ہے اور بیا کشرا پی دم کو ترکت دیتار ہتا ہے۔اس پرندے کو''الفتاح'' بھی کہا جاتا ہے۔

# ام عزة

"ام عزة"اس مراد ماده برن ب-ماده برن كے بچول كو معرق" كما جاتا ب-

# ام عويف

''ام عویف ''اس سے مرادایک نتم کا چوپایہ ہے جس کا سرموٹا ہوتا ہے اوراس کے سریس ایک نشان ہوتا ہے اوراس کی دم لمبی ہوتی ہے۔اس جانور کے چار کندھے (لینی پر) ہوتے ہیں۔ جب بیہ جانور انسان کو دیکھ لیتا ہے تو اپنی دم پر کھڑا ہوکراپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے لیکین پرواز نہیں کرسکا۔

# ام العيزار

''ام العیزاد''اس سے مراد''اسپیطر'' (لیتیٰ لمبا مرد ) ہے۔ المہذب کے''باب البدنۃ'' میں ندکور ہے کہ حضرت صالح علیہالسلام کی اونٹنی کی کوئییں جس شخص نے کائی تھیں اس کا نام''العیز اربن سالف'' ہے۔



#### باب الغين المعجمة

#### الغاق

"الغاق"اس مرادايك تم كامعروف آني برنده --

#### الغداف

"الغداف"اس مرادكوك ايكتم ب-اس كى جمع "غدفان" آتى ب-

#### الغذي

"العذى" اس ب مراد" التخلة" (ليني بحرى كا بجير) ب- اس كى جع" نفذاء" آتى ب جيس "فصيل" كى جع" نصال" آتى ب-

### الغراب

"المغواب" اس سے مراد معروف پریمه ( کوا) ہے۔ اس کا بیام اس کے سیاہ ہونے کی وجہ سے پڑگیا ہے۔ ( عربی میں 
"غراب" بیاہ کے معنی میں مستعمل ہے) اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ " وَغَوَ ابِیْتُ سود" ( اور پھش نہایت سیاہ پہاڑ) ای طرح حدیث 
شریف ہے اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ حضرت راشد بن سعد ہے روایت ہے کہ نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالی 
"المشیخ المغربیب" ( بیاہ پوڑھے ) کو نالپند کرتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد نے اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ 
"الشیخ الغربیب" ہے مراد وہ پوڑھا آ دی ہے جو خضاب وغیرہ لگا تا ہو۔" الغراب" کی جمع کیلے غربان افر بیڈ اغرب غرابین غرب 
کا الفاظ مستعمل ہیں تحقیق ان تمام الفاظ کو این مالک نے اسے اس قول میں جمع کیلے ہے۔ 
کے الفاظ مستعمل ہیں تحقیق ان تمام الفاظ کو این مالک نے اسے اس قول میں جمع کیلے ہے۔

بِالْغُوُبِ اَجُمَعُ غُرُابًا ثُمَّ اَغُرِبَهُ ۚ ''غرابی تِی ''غرب'' ہے پھراغریۃ اغرب' غرایں کی غراب کی تی ہیں۔''

اس کی کنیت کیلئے ابوحاتم ابو تکا دف ابوالجراح ابوحد را ابوزیدان ابوزاج ابوالمنوام ابوغیاث ابوالمنعقاع اور ابوالمر کے الفاظ مستعمل ہیں - نیز اس کوائن الا برص این برتح اور این دلیہ بھی کہا جاتا ہے کو سے کی مختلف قسمیں ہیں جن ہیں ' الغد اف' (گرم کواجس کارنگ راکھی طرح ہوتا ہے ) الزاغ الا کل غزاب الزرع (محصی کا کوا) اور ' الا ورق' شامل ہیں ۔ ' الا ورق' بیابیا کو اس جو کھے بھی سختا ہے۔ اے (اپنی زبان ہے ) بیان کرتا ہے کو کے ایک شم ' مخراب الاعظم' ' بھی ہے جونہایت قبل الوجود ہے۔ الم عرب کو سے کی اس قسم کی قلت کو بطور ضرب الش استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں ''اعز میں الغواب الاعظم'' (غراب اعظم ہے بھی زیادہ کمیاب) "غراب الاعصم" كا حديث مين تذكره نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔عورتوں ميں نيك عورت كى مثال الى بے جيدا كه سوكووں ميں ايك" غراب الاعصم" ہے۔ (رواہ الطمر انی من حدیث الی المهة )

ابن ابی شیبر کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا گیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم''غراب الاعصم'' کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس (کوے کا) ایک یاؤں سفید ہو۔

امام احد اور حاکم نے اپنی متدرک میں حضرت عمر و بن عاص کے روایت کی ہے۔ حضرت عمر و بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے ہمراہ مرالظہر ان میں تھے تو ہم نے وہاں بہت سے کوے دیکھے اور ان میں ' غراب اعصم'' بھی تھا جس کی چوپ میں سے (عورتیں) نہیں داخل ہوں گی جس کی چوپ میں میں جورتوں میں سے (عورتیں) نہیں داخل ہوں گی گراتی تعداد میں جتنی تعداد ان کوؤں میں ' غراب اعصم'' کی ہے۔ اس حدیث کی سندھیجے ہے۔

احیاء میں ندکورے کہ 'غراب اعظم'' سے مرادسفید پیٹ والاکوا ہے۔ بعض اہل علم کے زد کی سفید بازووں والاکوا' غراب اعظم'' ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفید پاؤں والاکوا' غراب اعظم'' ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے صالح عورتوں کی قلت اور جنت میں عورتوں کی قلت کو 'غراب اعظم'' کی مثال کے ساتھ بیان کیا ہے کیونکہ 'غراب اعظم'' کوؤں میں بہت تکیل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان ؓ نے اپنے بیٹے کونسیحت کرتے ہوئے فرمایا ''اے میرے بیٹے بری عورت سے اجتناب کر کیونکہ بری عورت سے اجتناب کر کیونکہ بری عورت سے جنا ہی ہو تھے بھلائی کی دعوت نہیں دیں گی اور صالح عورتوں سے بھی احر از کر کیونکہ وہ تھے بھلائی کی دعوت نہیں دیں گی اور صالح عورتوں سے بھی احر از کر کیونکہ وہ تھے بھلائی کی دعوت نہیں دیں گی اور صالح عورتوں سے بھی احر از کر کیونکہ وہ تھے بھلائی کی دعوت نہیں دیں گی اور صالح

حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کی قتم جو شخص بھی اپنی عورت کی خواہشات کا مطبع ہوجاتا ہے اللہ اس کو اوند ھے منہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت بمڑنے فرمایا ہے کہ عورتوں کی مخالفت کروکیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے۔ تحقیق ای طرح کہا گیا ہے کہ ان سے (لیعنی عورتوں سے) مشورہ کرواور پھران کے مشورہ کے برعکس عمل کرو۔

تاریخ میں زمزم کی کھدائی کے ضمن میں فدکور ہے کہ جب حضرت عبدالمطلب نے دیکھا کہ کہنے والا کہ رہا ہے' احفر طیبہ' (طیبہ کی کھدائی کرو) حضرت عبدالمطلب نے بوچھا اس کی کھدائی کرو) حضرت عبدالمطلب نے کہا ' طیبہ' کیا ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ زمزم ہے۔حضرت عبدالمطلب نے بوچھا اس کی فشانی کیا ہے؟ کہنے والے نے جواب دیا کہ او چھا ورخون کے درمیان' غراب اعصم'' کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔ سیملی نے فرمایا ہو کہ اس واقعہ میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ بے شک جوشم کھیتہ اللہ کو منہدم کرے گا اس میں کوے کی صفات پائی جائیں گی اوروہ'' ذوالسویقتین'' ہے۔

ا مام مسلم فے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کا ایک آ دمی'' ذوالسویقتین'' کعبتہ اللہ کوخراب (لیحیٰ منہدم) کرےگا۔

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس کی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیاہ ہے بانڈ اہے۔ وہ تعجمۃ اللہ کے چھروں کوا کھاڑ رہاہے۔حضرت حذیفہ کی طویل روایت میں ہے (آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا) میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حیثی ہے کشادہ چند لیوں والا نیلی آتی تھوں والا چینی ناک والا بڑے پیٹ والا ہے ادراس کے سابقی تعبد اللہ کے پھروں کو تو ٹر رہے ہیں اوروہ ان پھروں (لیٹنی تعبد اللہ کے پھروں) کو اٹھا کر سندر میں پھینک رہے ہیں۔

ابوالفرح ابن الجوزي نے اس واقعہ کونقل کیا ہے۔ حلیمی نے ذکر کیا ہے کہ تھبتہ اللہ کومنہدم کرنے کا بیرواقعہ حضرت عمیلی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا ( جبکہ وہ دوبارہ ونیا میں تشریف لائمیں گے ) حدیث شریف میں ہے کہ اس کھر ( یعنی تعبیر اللہ ) کا طواف بکثرت کرو ۔ قبل اس کے کداہے ( یعنی بیت اللہ کو ) اٹھالیا جائے ۔ پس تحقیق دومر تبہ بیننہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ اس كوا شاليا جائے گا۔ علامہ دميريٌ نے فرمايا ہے كه ' غراب الليل' ' مجى كوے كى ايك تتم كا نام ہے۔ جاحظ نے اس كے متعلق كہا ہے کہ یہ ایا کوا ہے جس نے عام کوؤں کی عادات کورک کرکے الو کی عادات سے مشابہت افتیار کرلی ہے۔ اس بی '' طیراللیل'' رات کا پرندہ ہے۔علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض معتبر افراد کو رہے کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ کواا کثر رات کے وقت دکھائی دیتا ہے۔ارسطاطالیس نے ''العوت'' میں تکھا ہے کہ کوے کی جا رقتمیں ہیں۔(۱) بالکل ساہ (۲) سیاہ وسفید (۳) سر اور دم قد رے سفید ( ۳ ) سیاہ طاؤی جس کے بروں برقد رہے جبک ہوتی ہے اور ٹاگلوں کا رنگ مرجان ( یعنی مو نگے ) کی مثل ہوتا ہے۔ کو بے کی ان تمام اقسام کی بیرخاصیت ہے کہ جیب کرجفتی کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کے نرکواا بی مادہ کی دم کے ساتھ اپنی دم مالیتا ہے اور جفتی سے فراغت کے بعد زائی مادہ کی طرف مؤ کرٹیس دیکتا کیونکداس میں وفا کا مادہ بہت قلیل ہوتا ہے۔ کوے ک مادہ جاریا یا نچ اغرے دیتی ہے اور جب اغدوں ہے بیج نکل آتے ہیں تو مادہ ان بچوں کو ( تنہا ) چھوڑ دیتی ہے۔اس لئے کہ يح جب الدول سے نكلتے ہيں تو بہت بدصورت ہوتے ہيں۔ ان كاجم چھوٹا عراور چونى بہت طويل ہوتى ہے۔جم كے اعضاء ا یک دوسرے سے الگ اور بے جوڑ ہوتے ہیں۔ اس بچول کے والدین اگر چدان کی بدصورتی کی وجہ سے انہیں چھوڑ ویتے ہیں لیکن اللّٰہ تعالیٰ ان کے گھوٹسوں میں چھمز بھمی اور پیننگے وغیرہ کو ان کا رزق بنادیتا ہے۔ کوے کے بیجے ان سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ پس جب ان بجوں میں قوت آ جاتی ہے اور ان کے بال ویر وغیرہ نمودار ہوجاتے ہیں تو ان کے والدین واپس ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ مادہ (لینی بجوں کی ماں) ان کواینے بروں میں دبالتی ہے اور زان کے لئے خوراک وغیرہ کا بندوبت کرتا ہے۔ کوا کی بیخاصیت ہے کہ یہ شکارنیس کرتا بلکہ اگروہ گندگی کو پالیتا ہے تو اسے کھالیتا ہے اور اگروہ ایبا ندکرے تو مجوک کی وجہ سے اس کی موت داقع ہوجائے ۔کواایے چلنا اور چ متا ہے جیے کمزور پرندے چلتے اور چڑھتے ہیں۔''الغداف'' نامی کوا''الو'' ے لڑتا ہے اوراس کے انٹرے اٹھا کر کھاجاتا ہے۔ اس کوے ٹیں ایک بجیب وخریب خاصیت یہ ہے کہ جب انسان اس کے بچوں کو ا ٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو نراور مادہ دونوں اپنے بنجوں ٹیں کنکریاں اٹھا کرفضا ٹیں اڑتے ہیں اور وہ دونوں کنکریاں اس پر (یعنی بچوں کواٹھانے کے لئے آنے والے پر ) پھینکتے ہیں۔ان دونوں بعنی نراور مادہ کا ارادہ یہ ہوتا ہے تا کہ بچوں کواٹھانے کے لئے آنے والا ( خوفز دہ ہوكر ) بھاگ جائے۔ جاحظ كتے بيل كرصاحب منطق الطير نے كہا ہے كدكوامنح لى برعدہ ہے اوراس شي كم كمتم ، کی کوئی خوبی نبیس یائی جاتی ۔ کوا کندگی اور کیٹر ہے کوڑوں سے غذا حاصل کرتا ہے۔

فائدہ الله عرب کوے کو منحوں سیجھتے ہیں اس لئے انہوں نے اس کے نام'' الغراب'' سے مختلف اساء مشتق کئے ہیں۔ مثلاً''غربت' اغترب'' وغیرہ اور بہتمام برے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔

پس لفظ"غ" سے عُدرُ غُرورُ غیبت عُمُ عَلَة (كينه )غرة اورغول لفظ"راء "سے رزه (مصيبت)"ردع"اور"ردى" (لعنى بلاكت) لفظ"ب سے "بلاى" اور"بول" (يعني تنگى ) برح (كر) بوار (بلاكت) ماخوذ بيں \_

محمد بن ظفر نے ای طرح نقل کیا ہے۔ کوے کی ایک قتم ''غراب البین الا بقع'' ہے۔ جو ہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ ''غراب البین الا بقع'' ہے۔ جو ہری نے اس کے متعلق کہا ہے کہ ''غراب البین الا بقع'' ہے مرادوہ کوا ہے جو سیاہ اور سفید ہو ۔ صاحب المجالہ نے کہا ہے کہ اس کو یعنی (غراب البین کو) پائی علاش ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو یعنی (غراب البین کو) پائی علاش کرنے کے یہ جدعفرت نوح علیہ السلام ہے ابن قدیمہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کو ہے کو فات کے نام ہے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ہے کو پائی کی تلاش کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ہے کو پائی کی تلاش کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو ہے کو پائی کی تلاش کیا تھا۔ اس کو اس کو اس کو اس کو ناس کا دور مان کہا جا تا ہے۔

صاحب منطق الطیر نے کہا ہے کہ کوا حیوانات کی الی قتم ہے جس کوحل وحرم میں (ہرجگہ) قبل کرنے کا تھم (رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے دیا ہے۔ نیز اس کو' فواس 'میں شار کیا ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ' الفواس 'اللیس کے نام سے شتق ہے۔ جا دظ نے کہا ہے کہ' فراب البین 'کی دوقسمیں ہیں۔ پہلی قتم الم غراب الصغیر' (یعنی چھوٹا کوا) ہے جونحوست اورضعف (کمزوری) کیلئے معروف ہے۔ دوسری قتم وہ ہے جوان گھروں میں آ کر بیٹھتا ہے جن کولوگ خالی کر کے کہیں اور نتقل ہوجاتے ہیں۔ پس جب اہل عرب 'خواب البین' سے نحوست مراد لیتے ہیں تو ایک صورت میں یہ لفظ کوؤں کی تمام اقسام کوشامل ہوتا ہے نہ کہ خاص اس کو سے (یعن غراب البین) کو جو سیاہ دوسفید ہوتا ہے۔ مقدی نے ''کشف الاسرار'' میں لکھا ہے کہ'' غراب البین'' سے مراد وہ سیاہ کوا ہے جونو حد کرتا غراب البین ) کو جو سیاہ دوسفید ہوتا ہے۔ مقدی نے ''کشف الاسرار'' میں لکھا ہے کہ'' غراب البین'' سے مراد وہ سیاہ کوا ہے جونو حد کرتا ہے جوسے مصیب اور غم کے وقت نوحہ کیا جا تا ہے۔ نیز جب یہ کوا دوست واحباب کو یکجا دیکھتا ہے تو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان کی جدائی اور مکانوں کی ویرائی کی خبر دیتا ہے۔

ارسطاطالیس نے''النعوت'' میں لکھا ہے کہ''غمراب البین'' وہ کوا ہے جس کا جسم سیاہ اور اس کی چونچ اور ٹائٹیں زرد ہوتی ہیں۔ اس کی غذا گوشت اور گندگی وغیرہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح شونگیں مارنے سے منع فرمایا یعنی سجدے ہیں اتن دریسر رکھنا جتنی دریکوا کھانے کے لئے اپنی چوٹچ (زمین پر) رکھتا ہے۔ امام بخاریؒ نے ''الا دب' میں اور حاکمؒ نے ''المستدرک' میں اور پہنی کے نے ''شعب الا یمان' میں اور ابن عبدالبرؒ وغیرہ نے عبداللہ بن حرث اموی سے روایت کیا ہے وہ اپنی ماں''ریطہ بنت مسلم'' سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ (میرے والد) فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ منین میں شریک ہوا۔ پس آپ نے فرمایا جمرا کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا میرانام''غواب' ہے۔ پس آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمبارانام ''مسلم' ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ تی اکرم 'نے ' نظراب' نام کواس کے تبدیل کیا کہ بیا کید ایک ایسے پرندے کا نام ہے جو
فعل اور نغذا کے لیا فالے خیبیت ہے۔ای لئے آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے قل وحرم میں اس پرندے کے آل کا تھم دیا ہے۔ سن الی داؤد
میں فدکور ہے کہ نبی اکرم علیات کے پاس ایک فیض آیا۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا تیم اکتبات کے باس نے عرض کیا میرا نام
''اصرم'' ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا نہیں بلکہ تیمرا نام'' ذرعۃ'' ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم
نے''اصرم'' نام کو اس لئے تبدیل کیا کہ''اصرم'' میں قطع کے معنی پائے جاتے ہیں۔امام ابوداؤ دُن نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم
نے''اصرم'' نام کو اس لئے تبدیل کیا کہ''اصرم'' میں قطع کے معنی پائے جاتے ہیں۔امام ابوداؤ دُن نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وکلم

پی '' عاص'' نام کواس لئے تبدیل فرمایا کہ اس میں نافر مانی کے مٹنی پائے جائے ہیں اور مومن کی صفت ، اطاعت وفر مانبر دار ک باورعزیز نام کوتبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کداس می صاحب عزت کے معنی پائے جاتے ہیں اورعزت اللہ تعالی کیلئے خاص باور بندے کی شان نری اور مولت ہے۔ تحقیق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ "إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ"۔ "عقلة" نام كواس لئے تبديل کیا کداس میں شدت اور غلاظت کے معنی یائے جاتے ہیں جبکہ مومن کی صفت نرمی اور مہولت ہے۔ 'الحاکم'' نام کوتبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کامعنی ہے ہے کہ وہ حاکم جس کا فیصلہ تبدیل نہ کیا جاسکے اور ریصفت اللہ تعالیٰ کیلیئے خاص ہے۔ والحباب اس نام کو تبدیل كرنے كى وجديہ ب كدية شيطان كا نام ب- "الشيطان" اس نام كوتبديل كرنے كى وجديہ بكداس يس فير سے دورى كے معنى يائے جاتے ہیں۔'اشباب' نام کوتبدیل اس لئے کیا کہ اس کے معنی آگ کے شعلہ کے ہیں اورآگ اللہ تعالی کی عقوبت میں واخل ہے۔ اس لئے اس نام کوتبدیل کردیا۔''عفرۃ'' سے مرادوہ زمین ہے جس میں کوئی چیز بھی اگانے کی صلاحیت نہ ہو ۔پس آ پ نے اس نام کوتبدیل كرك اس كى جكه "خضرة" نام ركدديا ـ امام احمة في "كتآب الزيد" بل حضرت ابن عباس كى روايت نقل كى ب كه حضرت ابن عباس كوب كَ آواز رِفرايا كرتے تے "اَللَّهُم لا طَيْرَ إِلَّا طَيُرُكَ وَلا خَيْر إِلَّا خَيْرُكَ وَلا إِللهُ غَيْرُكُ" علامدويرن في فر مایا ہے کہ ہمیں ابن طبر ز د کی مند ہے روح ابن حبیب کا بیرواقعہ پہنچا ہے کہ وہ ایک مرتبہ حفزت ابو بکرصدیق \* کے پاس موجود تھے کہ آپ کے پاس ایک کوالا یا گیا۔ پس جب حضرت ابو بکرصدیق ° نے کوے کے بازو دیکھے تو '' الحمد ملڈ'' کہا کھر فرمایا کہ رسول الشصلي الشعليه وسلم نے فرمايا كوئي جانور شكارتين موتا جب تك كداس كي شيح ميس كي ندآئ اور الشدتعالي كے تقم اکنے والی ہر بڑی بوٹی پر کوئی نہ کوئی فرشتہ مقرر ہوتا ہے جواس کی شیع شار کرتا رہتا ہے اور کوئی ورخت بھی جھاڑا یا کا نہیں جاتا جب تک اس کی شیع میں کی نہ آئے۔انسان کوکوئی برائی نہیں پینچتی گھراس کے گنا ہوں کے سبب ہے اور بہت ہے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فر ما دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بمرصدیق \* نے فر مایا اے کوے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ پھر حضرت ابو بمرصدیق \* نے اس کو ہے کو چیموڑ دیا۔

فا كدو الرالهيم ففرمايا-كهاجاتا بهكد كوازين كي فيخ التي اعدر) كى چيزائي چوقى كى لمبائى كے بقدر گهرائى تك وكي ليتا ب جب قائيل نے اپنے بھائى ہائيل كوتل كرديا تو اللہ تعالى نے اس كے پاس ( مَد فين كا طريقة سلمانے كيلئے) ايك كوك كو بيجا۔ اللہ تعالىٰ نے كوئى اور برندہ ( يا جانور ) كيوں نيس بيجا۔ اس عمرت يقى كہ ہائيل كے قل ( كافعل ) انو كھتم كا تھا جو اس سے قل نيس موا تھا۔ پس اس مناسبت سے اللہ تعالی نے کو سے کو بھیجا کیونکہ 'الغراب' کو سے کے نام میں بھی انوکھا پن پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ''وَ اتُدُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا بُنِي اَ دَهَ مِالُحَقِّ اِذُ قَرَّبَا قُورُ بَانًا''

مفسرین نے فرمایا ہے کہ قابیل کاشکارتھا۔ پس اس نے ایسی چیز قربانی کیلئے پیش کی جواس کے نز دیک کم قیت تھی۔ ہابیل بھیر بکریوں کا مالک تھا۔ پس اس نے ایک عمدہ مینڈ ھا قربانی کیلئے (اللہ کےحضور) پیش کیا۔ (اس زمانے میں) قربانی کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہوتی تھی کہ آ گ آتی اور قربانی والی چیز کو کھا جاتی تھی۔ پس آ گ نے مینڈ ھے کو کھالیا جو ہائیل نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کیلئے چیش کیا تھا۔ پس بی قربائی کے لئے چیش کیا جانے والا مینڈھا (اللہ تعالیٰ کے علم ہے) جنت میں ج نے لگا یباں تک کہ حضرت ابراہیم کے پاس حضرت اساعیل علیہ السلام کے فعربیہ میں قربانی کیلئے لایا گیا۔ قابیل حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں عمر کے لحاظ سے بڑا تھا۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو (جاتے ہوئے) قابل کواینے بیٹوں پروسی بنا گئے۔ پس قابیل نے (اپنے بھائی) ہابیل کوٹل کردیا۔ پس جب حضرت آ دم علیہ السلام جج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے قابیل سے پوچھا ہابیل کہاں ہے؟ پس اس نے کہا میں اس کے متعلق نہیں جانا۔ پس حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمایا۔ اے اللہ! اس زمین کے مکڑے پرلعنت فرما جس نے ہابیل کا خون بیا ہے۔ پس اس وقت ہے ز مین نے خون پینا ترک کردیا۔ پھراس کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام سوسال تک زندہ رہے لیکن آپ مسکرائے نہیں۔ یہاں تک كرآب كے ياس ملك الموت آئے اور كہنے لگے 'حَيَّاكَ الله كِمَا آدَم وَبَيَاكَ '' حضرت آدم عليه السلام نے فرمايا' 'بَيَاكَ '' کا کیامعنی ہے؟ ملک الموت نے کہا پر لفظ تو میں نے آپ کو ہنانے کیلئے کہا ہے۔روایت کی گئی ہے کہ قابیل اینے بھائی (کی لاش) کو ادھرا دھرا تھائے چرتا تھا۔ یہاں تک کہ شام ہوگئ اور اس کے ذہن میں کوئی حل نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی (کی لاش) کوکیا کرے۔پس اللہ تعالیٰ نے دوکوؤں کو بھیجا۔پس ان میں ہے ایک کوے نے دوسرے کوقتل کردیا اور پھراپی چونچ سے زمین کو کھودا اور مقتول کو بے کوز مین میں دفن کر دیا۔ پس قابیل نے کو بے کی اقتداء کی (یعنی زمین کھود کراینے بھائی ہابیل کو دفن کر دیا۔ )

پس کوے کو بھیجنے کی بوی حکمت بھی تا کہ ابن آ دم (بین انسان) دیکھ لے کہ فنا کیا ہے؟ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے "ثم اماته فاقبره" (پھراسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ سورة عبس - آیت: ۲۱)

حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے بنی آ دم پراحسان فرمایا کہ اس نے
روح خارج ہونے کے بعد اس پر (یعنی انسان کے جہم پر) بد بو (سڑن) کو مسلط کردیا اور اگر ایبا نہ ہوتا تو کوئی دوست اپنے
دوست کو فن نہ کرتا۔ (الحدیث) قائیل حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں سے سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جس کو آگ (یعنی
جہم) کی طرف ہٹکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''دَبَّنَا أَدِ فَا الَّذِيْنَ اَصَلَّنَا مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ ''دو گراہ کرنے والے
جہم) کی طرف ہٹکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ''دَبَّنَا اَدِ فَا الَّذِیْنَ اَصَلَّنَا مِنَ الْحِنِ وَالْإِنْسِ ''دو گراہ کرنے والے
جہنم) کی طرف ہٹکایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ) اور المیس (جنات میں ہے) ہیں۔

حضرت الن مع مروى ہے كہ نبي اكرم صلى الله عليه وسلم سے "يوم الشلاقاء" منگل كم متعلق سوال كيا كيا؟ پس آپ نے فرمايا كم منگل "يوم اللهم" (نيفي خون كا دن) ہے۔ اس دن جضرت حواعليم السلام كوجيش آيا اور اسى دن ابن آ دم نے (ليعني قابيل نے) ایے بھائی (بائیل) کوفل کیا۔ (الحدیث) مقاتل نے کہا ہے کہ قبل کے اس واقعہ سے قبل پریمے اور وحثی جانور بی آ وم (لیعنی انسان ) ے مانوس تھے۔ پس جب قائل نے ہائیل کوتل کردیا تو این آ دم کے پاس سے درندے اور پرندے بھاگ گئے اور درختوں پر کانے آگے اور پھل ادر میوے کھنے ہو گئے اور سمندروں کا پانی کھاری ہوگیا اور زمین غبارا لود ہوگئی۔ ابوداؤ ڈنے حضرت سعد بن الی وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت سعد نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بو چھا يارسول الله صلى الله عليه وسلم اگر كوئي انسان مجھ پر دست درازی کرے تو میں کیا کروں؟ پس آپ صلی الشعلیہ وسلم نے فریایا وہ طریقہ اعتیار کرنا جوطریقہ حضرت آ دم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے صالح بیٹے نے اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت کی (جس میں اس واقعه کا تذکرہ ہے۔)

ا یک عجیب حکایت | قروین نے ابوصانداندلی نے نقل کیا ہے کہ محرالاسود پر اندلس کے کنارے ایک '' کنیسہ'' نامی پھر ہے جو ایک پہاڑ پرنصب ہے۔ اس پھر پرایک بڑا قبہ ہناہوا ہے اور قبہ پرایک کوا بیٹیا ہوا ہے جواس ہے الگ نہیں ہوتا اور اس قبہ کے سائے ایک مجد بنی ہوئی ہے جس کی زیارت کیلئے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کداس جگہ ما گلی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ تحقیق پادریوں سے بدبات فے بے کہ جومسلمان مجد کی زیارت کیلئے آئی پادری ان کی نیافت کریں۔ پس جب کوئی مسلمان زیارت کی غرض سے وہاں پہنچتا ہے تو کوا قبہ کے ایک سوراخ میں اپنا سرڈ الّا ہے اور چیخا ہے اوراگر زیارت کرنے والے دوافراد ہوں تو کوا دومرتیہ چیخا ہے اورای طرح جتنی زائزین کی تعداد ہواس کے مطابق چیخا ہے جب کوے کی آواز پادریوں کو پیچنی ہے قو وہ اس آ واز سے زائرین کی تعداد معلوم کر لیتے ہیں اور ای کے مطابق کھانا لاتے ہیں۔ یہ کنید ''کنیدۃ الغراب'' کے نام سے مشہور ہے۔ پا در یوں کا خیال ہے کہ ہم عرصہ دراز ہے اس کوے کواس تنے پر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ بیکہاں ہے

ایک دوسری عجیب وغریب حکایت | اوافرج المعافی بن زکریائے " کتاب الجلیس والاض" می نقل کیا ہے کہ ہم قاضی ابوالحن کے پاس بیٹے تھے۔ پس حسب معمول ہم ان کے پاس آئے۔ پس ہم دروازہ کے پاس بیٹے گئے۔ پس ایک اعرابی مجی کی ضرورت سے وہاں بیٹا ہوا تھا۔ قاضی صاحب کے گھر میں بھور کا ایک درخت تھا اس پر ایک کو ا آ کر بیٹے گیا۔ بس وہ کو اکا کی کا کی كرنے لگا پحراز گيا۔ پس اعرابی نے كہا بيكوا كهدر ہاہے كماس گھركے مالك كاسات ون يعدانقال ہوجائے گا۔ راوي كہتے ہيں كم ہم نے اعرابی کو ڈاٹا۔ پس وہ اعرابی کھڑا ہوا اور چل دیا۔ پھر قاضی صاحب نے ہمیں آغد بلایا۔ پس ہم گھر میں وافل ہوئ تو ہم نے د یکھا کہ قاضی صاحب کے چیرے کا رنگ منتخر ہے اور پریٹان ہیں۔ پس ہم نے کہا کیا خبر ہے؟ پس قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں نے رات کوخواب میں ایک آ دمی کو یہ کہتے ہوئے ساہے

مَنَاذِلُ آلِ عِبَادِ بُنِ زَيْدٍ عَلَى أَهْلِيُكَ وَالنَّعَمِ السَّلامُ

اے آل عباد بن زید کے گھر والوائم پر اور تبہاری نعتوں پر سلامتی ہو۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ تحقیق اس خواب نے میرے دل کو پریشان کردیا ہے؟ مادی کہتے ہیں ہم نے قاضی صاحب کو دعا کیں دیں اور واپس آ گئے۔ پس جب ساتواں دن ہوا تو (ہم نے سنا کہ) قاضی صاحب کو ڈن کردیا گیا ہے۔ قاضی ابوطیب طبری نے کہا ہے کہ میں نے بید حکایت دھیخنا ابی الفرج'' کے لفظ کے ساتھ دی ہے۔

ایک تیسری عجیب وغریب حکایت | یعقوب بن سکیت نے کہا ہے کدامیہ بن الی الصلت ایک دن شراب بی رہاتھا کدایک کو آیا۔ پس وہ کوابو لنے لگا۔ پس امیہ نے کو ہے کو کہا تیرے منہ میں مٹی۔ پھر کوابو لنے لگا۔ پس امیہ نے اس سے کہا تیرے منہ میں مٹی۔ پھرامیدا پنے ساتھیوں کے سامنے آیا۔ پس امیہ نے کہا کیا تم جانتے ہو بیکوا کیا کہدرہا ہے؟ (پس عاضرین نے کہا ہمیں معلوم نہیں ) امیہ نے کہا اس کوے کا خیال ہے کہ میں (لیعنی امیہ ) شراب کا پیالہ پیتے ہی مرجاؤں گا اوراس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کوا فلاں ٹیلے کی طرف جلئے گا۔ پس وہ ایک ہڈی کھائے گا اور ہڈی کے حلق میں سیننے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجائے گی۔راوی کہتے ہیں کہ پس وہ کواشیلے کی طرف گیا۔ پس اس نے ہٹری کھائی اور ہٹری اس کے علق میں پھنس گئے۔ پس اس کی (یعنی کوے کی ) موت واقع ہوگئی۔ بھرامیہ نے شراب کا پیالہ پیاتواسی وقت اس کی موت واقع ہوگئی۔ <u>اچے</u> میں (یعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہامیہ بن ابی اصلت کا فرتھا۔ یہ بات' 'مختصرالمر'نی اورالمہذ ب'' وغیرہ میں ندکور ہے۔ نیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امیہ کے وہ اشعار بھی سے تھے جن میں اللہ کی وحدانیت کا اقر اراور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کےمبعوث ہونے کا ذکر تھا۔امیہ بن ا بي صلت كا نام عبدالله بن ربيعه بن عوف تفا- اميه زيانه جابليت مين ( الله تعالى كي ) عبادت كرتا تفا اوررسول الله صلى الله عليه وسلم کی بعثت پرایمان رکھتا تھااوراس کے متعلق اس نے بہترین اشعار کیے ہیں۔امیہ نے اسلام کا زمانہ پایالیکن وہ مسلمان نہیں ہوا۔ ترندی نائی اور ابن ماجہ میں بیروایت ندکور ہے۔حضرت شرید بن سویڈ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کا ردیف تھا (یعنی سواری پران کے پیچھے سوارتھا) پس آ پ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کیا بچھے امیہ بن ابی صلت کا شعریاد ہے؟ میں نے کہا ہال۔ پس آپ نے فرمایا سناؤ۔ پس میں نے شعر کا ایک بیت (یعنی جزو) سنایا۔ پس آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ پھر میں نے شعر کا ایک بیت (حصہ) سنایا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ۔ یہاں تک کہ میں نے سوشعر سنادیئے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ وہ (لیعنی امیہ بن ابی صلت) مسلمان ہوجا تا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی ملت کا پەشعر:

فلاشيء اعلىٰ منك حمدا وأمجد

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا

''اے ہمارے رب تیرے لئے بی حمز نعمتیں اور فضل ہے ہیں کوئی چیز تیری حمد وتجیدے اعلیٰ نہیں ہے۔''
سن کر فرمایا کہ ہوسکتا ہے وہ (یعنی امیہ بن ابی صلت) اپنے اس شعر کی وجہ سے مسلمان ہوجائے۔ مند داری میں حدیث عکر مہ
میں فدکور ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی اکرم عظیقہ نے کچ فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں امیہ نے تو رات وانجیل پڑھی تھی۔ ان
کے مطالعہ سے اسے اس بات کاعلم ہوگیا تھا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے کین امیہ نے خیال کیا وہ نبی میں ہی ہوں۔
پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کی امید پوری نہیں ہوئی اور امیہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان نہیں لایا۔

الل عرب میں امیدی وہ پہلافتھ ہے جس نے کتابت (لیٹی خط وغیرہ) کے شروع میں ''بیانسیسک اللّٰہٰمَّۃ'' لکھنا شروع کہا اور پھر قریش بھی جاہلیت کے خطوط میں اس کلمہ کو لکھنے لگے ۔ امیہ بن الی صلت نے پیکلہ کہاں ہے سکھا۔ اس کے متعلق مسعودی نے عجیب وغریب داستان بیان کی ہے کدامیم معموب تھا یعنی اسے جنات دکھائی دیتے تھے۔ پس وہ قریش کے کسی قافلہ کے ساتھ ا یک مرتبہ سرکیلئے لکا۔ پس ایک سانب نمودار جواتو تا فلہ والوں نے اس کوتل کردیا۔ پس اس کے بعد ایک اور سانب لکا اور قل ہونے والے سانپ کا قصاص طلب کرنے لگا اور کہنے لگا کہتم نے فلاں کوتل کیا ہے پھراس نے زمین پرا یک نکڑی ماری جس کی وجہ ہے اونٹ فراز ہو گئے ۔ پس قافلہ والوں نے بڑی مشقت کے بعد اونٹوں کوجمع کیا تو بھروہ سانپ آیا اوراس نے دوسری مرتبہ ز مین پر لائٹی ہاری۔پس اونٹ منتشر ہو گئے ۔پس قافلہ والوں نے مشقت کر کے نصف رات کے وقت تک اونٹوں کو جمع کر لیا تو وہ سانب چرنموڈار ہوا۔ پس اس نے تیسری مرتبد لاٹھی زمین پر ماری۔ پس اونٹ فرار ہو گئے۔ پس قافلہ والے اونٹوں کوجع کرنے پر قادر نہ ہوسکے یہاں تک کہ وہ اونوں کی تلاش میں ایک ایس جگہ پہنچ گئے ۔قریب تھا کہ وہ محکن اور بیاس کی وجہ سے ہلاک ہوجاتے۔ پس قافلہ والوں فحے امیہ بن الی صلت نے کہا کیا تیرے پاس (اس مصیبت سے نجات کا) کوئی حیلہ ہے؟ امیہ نے کہا شاید کوئی نجات کی صورت بن جائے ۔ پس وہ وہاں ہے چل دیا۔ یمہاں تک کدایک ٹیلہ یار کرنے کے بعداہے آ گ جلتی ہوئی نظر آئی۔ پس وہ آگ کی طرف چل دیا۔ یہاں تک کہ وہ خیمہ ش مقیم ایک بوڑھے کے پاس پہنچ عمیا۔ پس امیہ نے اس بوڑھے ے این اور اینے ساتھیوں کی بریشانی کی شکایت کی؟ وہ بوڑھا در حقیقت جن تھا۔ پس اس بوڑھے نے امیہ سے کہاتم جاؤ۔ پس ا گرتبهارے پاس سانب آئے تو تم پیکلمات "بائسبے ک اللّٰهُمُّ" سات مرتبہ یردھ دینا۔ پس امیہ بن الی صلت اپنے ساتھیوں کے یاس لوٹ آیا اوران کو ان کلمات کے متعلق بتایا۔ پس جب سانب ان کی طرف آیا تو انہوں نے ( یعنی قافلہ والوں نے ) یہ کلمات کہے۔ بس سانب کہنے لگا (جو دراصل جن تھا) تمہارا ہر اہو تمہیں بیرکلمہ کس نے سکھایا ہے۔ پھروہ سانب وہاں سے چلا عمیا اور قا فلہ والوں کی پریشانی جس میں وہ جٹلا تھے دور ہوگئ ۔اس قافلہ میں حرب بن امید بن عبر شمس بھی تھے جو حضرت معاویہ بن الی سفیان کے دادا ہیں۔ پس اس واقعہ کے بعد ایک جن نے ان کو ( یعنی حرب بن امید بن عبد شمس کو) سانب کے قصاص علی قل كرويا-كى شاعرنے كہاہے كه

وَ فَنُهُرْ حَوُبِ مِمَكَانِ قَضْمِ وَلَيْسَ فَوُرَبَ فَبُرِ حَوُبِ مِمَكَانِ قَضْمِ اللهِ عَلَمُو'' '' ترب كى تبر'' بو ' كے مقام میں ہے اور ترب بن اميہ بن عبد شمل كى تبر كے ترب كوئى تبرئیس ہے۔'' ختیق امیہ بن ابی صلت كى بہن عائكہ سلمان ہوگئ تھى اور اس نے اپنے بھائى كابدواقعہ بيان كيا قاعبدالرزاق نے اس كى تشير بيان كى ہے عفر بيب انشاء اللہ اس كما ب ميں ' باب النون' ميں ' النس' ' كے تحت اس كا تفصيل ذكر آ ہے گا۔ الحکم اللہ کو سے كى تمام اقسام ترام بيں البتہ'' خراب الزرع' ' تميتى كاكوا جودانہ وغيرہ كے علاوہ پھوئيس كھا تا تسجى قول كے مطابق طال ہے۔

﴿ حَيْرَةَ الْحِيوانَ ﴾ ﴿ 461 ا مام بخاری کے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانورایے ہیں کہ ان کے قتل کرنے والے برکوئی گناہ نہیں۔وہ جانوریہ ہیں۔کوا' چیل' چوہا' سانپ اور وہ کتا جو کاشنے والا ہو۔سنن ابن ماجداور بیہقی میں مذکور ہے۔حصرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ فاسق ( لیعنی نافر مان ) ہے چوہا فاسق ہے اور کوا فاسق ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ کون شخص ایسا ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ان کا (بعنی چوہے اور کوے وغیرہ کا) گوشت کھائے گا۔

امثال شاعرنے کہاہے کہ \_

وَمَنْ يَكُن الْغُرَابُ لَهُ دَلَيْلاً يُمُوبِهِ عَلَى جَيُفِ الْكِلاَبِ "اوردہ مخص جس کی رہنمائی کواکرے وہ (یعنی کوا) اے کون کے مردار پر لے جاکر کھڑا کردے گا۔"

الل عرب كتي بين "لا أفْعَلُ كَذَا حَتَّى يَشْيَبُ الْعُوابُ" (مِن اليانبين كرون كايبال تك كدكوا بورها موجائ) بيد مثال اس وقت استعال کی جاتی ہے جب کوئی ہمیشہ کیلئے کسی کام کونہ کرنے کا عبد کرلے کیونکہ کوے پر بڑھایا نہیں آتا۔

حافظ ابونیم نے ''حلیۃ'' میں سفیان بن عیبیٰہ کے حالات میں معربن کدام کی روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دی بحری سفریر روانہ ہوا۔ پس بادمخالف کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی۔ پس وہ آ دمی ایک جزیرہ میں پہنچ گیا۔ پس وہ وہاں تین دن تک گٹبرار ہالیکن اسے کوئی آ دمی نظر نہیں آیا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کول سکا۔ پس وہ خص زندگی سے مایوں ہوکر شاعر کا پیشعر پڑھنے لگا إِذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتَ آهُلِي وَصَارَ القَارِ كَاللَّبَنِ الحليب

"جب كوے ير برهايا آجائے گا تو ميں اپنے كھروالي آؤل گا۔"

پس کی نے اس کی آ واز کا جواب دیا جھےوہ دیکے نہیں پار ہاتھا

ن الكَارُنُ وَرَاءَ هُ فَرَجٌ قَرِيْسَ فِي إِمْ إِمَّا مَا عَلَى مُنْ وَرَاءَ هُ فَرَجٌ قَرِيُبٌ عَسَى الْكُونُ وَرَاءَ هُ فَرَجٌ قَرِيُبٌ

''عقریب مصیبت کے بعد جس میں تم مبتلا ہو' فراخی حاصل ہوگ۔''

پس اس نے دیکھا کہ ایک مشتی اس کے سامنے ہے۔ پس جب مشتی قریب آئی تو مشتی والوں نے اس کوسوار کرلیا۔ پس اس آ دمی كواس سفر ميں بہت زيادہ نفع حاصل ہوا۔ اہل عرب كہتے ہيں۔ "أَبْصَرُ مِنْ غُواب" (كوے سے زيادہ تيز نُگاہ والا) ابن الاعرابي كا خیال ہے کہ اہل عرب نے کوے کا ایک نام'' الغراب الاعور'' بھی رکھا ہے کیونکہ اس کی بینائی بہت تیز ہوتی ہے اس لئے بیا یک آئکھ کو بندر کھتا ہے۔

معودی نے بعض حکماء فارس سے نقل کیا ہے کہ ان میں سے ایک حکیم کا قول ہے کہ میں نے ہر چیز سے اس کی اچھی عادت حاصل کی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے کتے ملی خزیراورکوے کی اچھی عادت حاصل کی ہے۔ان سے کہا گیا کہ آپ نے کتے کی کونی اچھی خصلت اخذ کی ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ کتے گی اپنے مالک کے گھر والوں سے الفت ومحبت اور اپنے مالک کے جان ؑ و مال کی حفاظت۔ان سے کہا گیا کہ بلی کی کونی اچھی عادت آپ نے اخذ کی ہے؟ حکیم صاحب نے کہا کہ بلی کی جاپلوی جبکہ وہ کھانے کیلئے

كونى چيز مائلة ال يس بيد بيش بيد وكول في الح جها كدآب في خزيرى وفي الجهي عادت اخذى بي عليم مباحب في كهاك خزیے میں نے اس کی اپنی ضروریات سے صویرے موریے عی فراغت پالینے کی اچھائی کو اخذ کیا ہے۔ان سے کہا گیا کہ آپ نے کوے سے کؤی اچھی خصلت اغذ کی ہے؟ تحکیم صاحب نے کہا کرختی کے ساتھ اپنی تفاظت اور دفاع کی اچھی خصلت میں نے کوے

ا يك عجيب حكايت | علامه دميريٌ في فرمايا كه ش في امام الى القاسم الطير اني ك' كتاب الدعوات اور" تاريخ ابن نجار " من ابویقنوب پوسف بن نفنل صیدلانی'' کے حالات میں اور''احیاء'' میں'' کتاب آ داب السفر'' میں بیدردایت دیکھی ہے کہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ حفزت ع<sup>مر ب</sup>یٹھے ہوئے لوگوں سے ناطب تھے کہ ایک آ دمی اپنے لڑے کے ہمراہ آیا۔ پس حفرت عرام فرمایا تیری بربادی میں نے الی مشابہت تو کوؤں میں بھی نہیں دیکھی جیسی مشابہت تھے میں اور تیرے بینے میں ہے۔اس مخف نے کہا کہ اے امیرالمومنین اس لڑ کے کواس کی ماں نے اس وقت جنم دیا جبکہ وہ مر چکی تھی۔ بس حضرت عرشید ھے ہوکر بیٹھ کے اور فرمایا کہ اس کڑکے کا قصہ جھے سناؤ۔ اس مخص نے کہااے امیر الموشین! ایک مرتبہ میں سنر کیلئے نگلا اور اس کی ماں حاملہ تھی۔ پس اس نے کہاتم مجھے چھوڑ کرسفر میں جارہے ہواس حال میں کہ ش حمل کے بار ( بوجھ ) سے بوجمل ہورہی ہوں۔ پس میں نے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں اے اللہ کے میر دکرتا ہوں۔ پھر میں سنر کیلئے لگلا۔ پس میں کی سال تک گھرے نائب رہا۔ پھر جب میں گھرواپس آیا توش نے ویکھا کہ بیرے گھر کا درواز ہ مقفل ہے۔ پس میں نے پڑ دسیوں ہے کہا کہ ''فلاندہ''کہاں ہے۔ پس انہوں نے کہا کدوه مرجى ہے۔ پس میں نے کہا"إِنّا لِلْهِ وَإِنَّا اِلَّيْهِ وَاجِعُونَ" مجر میں اس کی (ایعنی اپنی بیدی کی) قبر برگیا۔ پس یں اس کی قبر پر رونے لگا۔ پھر میں واپس لوشنے لگا اور میرے ساتھ میرے پچازاد پھائی بھی تھے۔ پس میں اور میرے پچازاد بھائی چندی قدم چلے مول کے کہ مجمعے قبرستان میں آگ نظر آئی۔ نیس میں نے اپنے بچازاد کھائیوں سے کہاری آگ کیسی ہے؟ لیس انہوں نے كها بم "فلانة" (ينى بمالى) كى قبر رردات كوية كد يكھتے بيں۔ پس من نے كها" إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ "الله كَامْمَ مُعْتَقَ بیاورت بہت صالح اور تبجدگز ارتقی۔تم مجھے دوبارہ اس کی قبر پر لے چلو۔ پس ہم اس کی قبر پر گئے۔ پس میرے پچاز او بھائی قبرستان میں داخل ہوتے ہی رک مجے اور میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس آیا۔ پس میں نے دیکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے اور میری بیوی میٹھی ہے اور بیلز کااس کے اردگرد چکر لگار ہا ہے۔ پس میں ای منظر کی جانب متعجہ تھا۔ ایک (غیب سے) منادی کرنے والے نے کہا اے وہ جس نے اپنی امانت اپنے رب کے سرد کی تھی۔ اپنی امانت واپس لے لیے۔ اللہ کانتم اگر تواس کی والدہ کو اللہ کے سپر دکرتا تو اس کو جمی پالیتا۔ پس میں نے اس ٹڑ کے کو لے لیا تو قبر برابر ( لینی بند ) ہوگئی جیسے پہلے تھی۔ اس فحف نے کہا اے امیر الموشین اللہ کی تم ابید واقعہ سیح ہے۔ ابولیقنوب کہتے ہیں کہ میں نے اس صدیث کے متعلق کوفہ والوں ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس حض کو (جس نے بدواقعہ بیان کیا ہے)''خزین اللور'' کہا جاتا ہے۔ای طرح کا ایک عجیب وغریب واقعہ حافظ حزنی نے''البتہذیب'' ملی عبیدا ہن واقد لیٹی بھری کے حالات میں تکھا ہے۔ عبیدابن واقد لیٹی بھری فریاتے ہیں کدمیں ایک مرتبہ ج کے ارادے سے گھرے لکا اپس ۔ عمری الماقات ایک آ دی ہے ہوئی جس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو سین وجیل اور تیز رفتار قبل پس شے اس آ دی ہے کہا کہ پرلڑکا کون ہے اور کس کا ہے؟ اس آ دمی نے کہا کہ بید میرا بیٹا ہے اور عنقریب میں تمہیں اس کے متعلق ایک قصہ سنا تا ہوں۔ وہ واقعہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ میں بچ کرنے کے لئے گھر ہے نکلا تو میرے ہمراہ اس لڑکے کی مال بھی تھی اور وہ اس وقت حاملہ تھی۔ پس جب ہم نے کچے سنر طے کیا تو راستہ میں اس کی والدہ کو دروزہ شروع ہوا۔ پس اس نے بیر لڑکا جنا اور اس کی (یعنی میری بیوی کی) موت واقع ہوگئی۔ پس قافلہ کی روائی کا وقت قریب آیا تو میں نے بچہ کو ایک پارچہ میں لپیٹ کر ایک غار میں رکھ دیا اور اس کے اور پھر رکھ دیئے اور قافلہ کے ساتھ اس خیال سے روانہ ہوگیا کہ بچھ دریر بعد اس بچہ کی موت واقع ہوجائے گی۔ پس جب ہم جج سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے تو ہم نے اس جگہ میں اور قافلہ کے ساتھ اس نے غارہے بھر ہٹائے تو اس فیال سے زوانہ ہوگیا ہوئی اور کہ سے ایک خض غار کی طرف گیا۔ پس اس نے غارہے بھر ہٹائے تو اس نے دیکھا کہ لڑکا زندہ ہے اور اپنی انگلی چوں رہا ہے۔ پس ہم نے ویکھا کہ اس کی (یعنی بچہ کی) انگلی سے دودھ نکل رہا ہے۔ پس میں نے دیکھا کہ اس کی (یعنی بچہ کی) انگلی سے دودھ نکل رہا ہے۔ پس میں نے اس کو اٹھالیا۔ پس بیدوبی بچہ ہے تے ہو دیکھ دیے ہیں۔

خواص الگرکوے کی چونج کئی انسان کی گردن میں افکا دی جائے تو وہ نظر بدے محفوظ رہے گا۔ اگر کوے کی کلجی آ کھ میں بطور سرمہ استعال کی جائے تو آ کھی ظلمت دور ہوجائے گی۔ کوے کی تلی اگر گلے میں افکا دی جائے تو قوت باہ میں بے مداضا فہ ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کوے کا خون نبیذ میں ملا کر بلاد یا جائے تو وہ نبیذ سے تنظم ہوجائے گا۔ یہاں تک کہ وہ کبھی بھی نبینیس ہے گا۔ کوے کا خون خشک کرلیا جائے اور بواسر پر لگایا جائے تو بواسر ختم ہوجائے گی۔ کوے کا دل اور اس کا سر نبیذ میں ڈال کر کسی انسان کو بلاد یا جائے تو پینے والا بلانے والے سے محبت کرنے گئے گا۔ پس اگر ایسے کوے کا بھنا ہوا گوشت جس کے گلے میں طوق ہو کھا لیا جائے تو ہو اور کیا گیا ہوتو اس پر سے جادو کا اثر ختم ہوجائے گا۔ اگر سیاہ کو ان خواس پر سے جادو کا اثر ختم ہوجائے گا۔ اگر سیاہ کو ان سے بیا نافع ہے۔ کوے کا بیا کی اور پھر اس سرکہ کو سر پر ملا جائے تو سرکے بال سیاہ ہوجا نمیں گے۔ ''خراب ابلی ' ( سیاہ سفید کوا) جس کی بیٹ کر کری ایسے بچ جس کا نام ''الیہودی'' بھی ہے' کی بیٹ خناز ہر اور خوائی کیلئے نافع ہے۔ اگر ' غراب ابلی ' کی بیٹ کر نے میں لیسٹ کر کسی ایسے بچ جس کا نام ''الیہودی'' بھی ہے' کی بیٹ خناز ہر اور خوائی کیلئے نافع ہے۔ اگر ' غراب ابلی ' کی بیٹ کر نے میں لیسٹ کر کسی ایسٹ کر کی ایسے بچ جس کا نام ''الیہودی'' بھی ہے' کی بیٹ خناز ہر اور خوائی کیلئے نافع ہے۔ اگر ' غراب ابلی ' کی بیٹ کیڑے میں لیسٹ کر کسی ایسٹ کر کے گلے میں لئکا دی جائے جسے کھانی ہوتو اس کی کھانی ختم ہوجائے گی۔

تعبیر کوے کوخواب میں دیکھنا ایسے آدی پر ولالت کرتا ہے جو غدار' خودغرض' حریص زمین کھودنے والا' کی کی جان کو تلف کرنے کو طال سیجھنے والا' گورکن اور مردول کو فون کرنے والا ہواور کوے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر غربت' بدشگونی' فکر وغم' طویل سفر سے بھی دی جاتی ہے جو دعا کامیّاج ہو۔'' غراب الزرع'' کو خواب میں دیکھنے وقوب میں دیکھنا ولدالزنا اورا لیصیّحف پر دلالت کرتا ہے جس میں خیروشر دونوں کا مادہ پایا جاتا ہو۔'' غراب الابقع'' کوخواب میں دیکھنا ولدالزنا اورا لیصّحف پر دلالت کرتا ہے جس میں خیروشر دونوں کا مادہ پایا جاتا ہو۔'' غراب الابقع'' کوخواب میں دیکھنا کہ والد کرتا ہے جس میں جیب وغریب صفات پائی جاتی ہیں۔ پس جو شخص خواب میں کوے کا شکار کرے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ اس سے مراد وہ شخص سیموگی کہ اس حال حرام حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں کوے کو اپنے گھر میں دیکھنا تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اس تھی دولیا تیں کر دہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو گوا با تیں کر دہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو گوا با تیں کر دہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اس کے جو خواب میں دیکھنا کہ وہ کو گوا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے جو دوروں سے چوری کا مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے جوری کا مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے چوروں سے چوری کا مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے چوروں سے چوری کا مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ کو کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے خوروں کی کو دی کا گوشت کھار ہا ہے تو اس کی تعبیر سیموگی کہ اسے چوروں سے چوری کا مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب

میں ویکھا کہ کواز مین کر بدرہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب ویکھنے والا اپنے بھائی گوٹل کر سے گا۔اللہ تعالی بھیں اس برائی ہے بچائے۔ارطامیذورس نے کہا ہے کہ''الغراب الانقی'' کوخواب میں ویکھنا طویل عمر پر دلالت کرتا ہے۔ایک خواب گاتھیر یوں ہ کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کوا خانہ کعبہ پر بیٹھ گیا ہے۔ پس اس شخص نے بیخواب ابن سیرین کو سنایا۔ پس ابن سیرین نے فرمایا کہ ایک خاص (نافر مان) آ دی کس شریف عورت ہے شادی کرے گا۔ پس مچھ دنوں بعد تجاج نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی صاحبز ادی ہے نکاح کہا

### الغر

"الغو" ابن سيده نے كہا ہے كداس سے مرادسياه رنگ كا ايك بحرى يرشده ہے۔

## الغرنيق

"الغونيق" (كونج) غين كے ضمه اور نون كے فتح كے ساتھ - جوہرى اور ذخشرى نے كہا ہے كديدايك سفيد آئي بريشرہ ہے جس ک گردن کمی ہوتی ہے۔ نہایت الغریب میں مرقوم ہے کہ بیا یک فدكر آبی برندہ ہے جے غرین غرفوق کہاجاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بڑی نظئے ہے۔ ابومبرہ اعرابی نے کہا ہے کہ اس پڑھ سے کا نام''غرفوق'' اس کی سفیدی کی بناء پر رکھا گیا ہے۔ سیجی کہا گیا ہے کہ الغرانیق الغرانیة بطخ کے برابرایک میاہ پرندہ ہے۔ طبرانی نے اسناد سی کے ساتھ سعید بن جیر "کی روایت نقل کی ہے کہ سعید بن جیر افر ماتے میں کہ جب حضرت ابن عباس کا طائف میں انتقال ہوا تو ہم ان کے جنازہ میں شریک ہوئے۔ پس ہم نے دیکھا کہ خریٰق کے مشاب ایک پرندہ آیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت این عماس کی نفش میں داخل ہوگیا۔ پھر ہم نے اس پرندہ کونفش سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پس جب حضرت ابن عہام کو فن کردیا گیا تو قبر کے کنارے سے سیآیت حلاوت کرنے کی آ واز آ کی لیکن ہمیں معلوم نين بوركا كر الاوت كرن والاكون تفار "يَاايَّتْهَا النَّفُسُ الْمُطْعَبْنَةُ ارْجعي إلى زَبَّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَة فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنِّتِيْ" كِبرامام ملم في مجمى عبدالله بن ياسين سااى كي هل روايت كى بيكن ال هن ب كدايك مفيد يرعمه آ یا جے غرنوں کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ گویا کہ وہ تبطیۃ تھا اور "القبطیة" سفید کیڑے کو کہتے ہیں۔ قزویٹی نے کہاہے کم ' خرنین'' موسی پرندوں میں سے ہے جب بد پرندہ موسم کی تبدیلی محسوں کرتا ہے والے وطن کی طرف جانے کاعزم کرتا ہے۔ پس میر پرندہ اڑنے ہے بل ایک' قائد' (رہنما) اورایک' حارس' (راستہ بتانے اورگرانی کیلئے ) فتخب کرتا ہے۔ پھر بیتمام پرندے میجا پرداز كرتے ہيں۔ پس جب يہ بروازكرتے ہيں تو بہت بلندي ير بروازكرتے ہيں يهاں تك كدكوني شكاري برنده ان برحمله آور نبيس بوسكا۔ پس جب بد پرندہ بادلوں کو دیکھا ہے یا رات کی تار کی محسوں کرتا ہے یا اے کھانے پینے کی حاجت محسوں ہوتی ہے تو نیچے اثر آتا ہے اورائي آواز بند كرليتا بي تاكدوش كوان كي خريد موسكي جب بديرنده (يعني كوخ) موتا بي قو برايك اپنامنداي بأروول مي چها لیتا ہے کونکدید جانتا ہے کہ بازوس کی بنسیت صدمد برواشت کرنے کی بدرجداد کی استطاعت رکھتے ہیں اور میکی جانا ہے کہ آ تکھاور

دماغ اشرف الاعضاء ہیں اور وہ بھی سر میں بی ہیں۔ یہ پرندہ نیند کے وقت اپنا ایک پاؤں اٹھالیتا ہے تا کہ گہری نیند نہ آ سکے۔ یس جو پرندے قائد (رہنما) اور حارس کے فرائف سرانجام دیتے ویں وہ نہیں سوتے اور نہ بی وہ اپنے پروں میں سرکو چھپاتے ہیں بلکہ وہ چکس رہتے ہیں اور چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ پس جب وہ کی کی آ جٹ محسوس کر لیتے ہیں تو بلند آ واز ہے چھنا شروع کردیتے ہیں۔ پھر یعقوب بن سراج نے حکایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے ایک روٹی حض دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک مرتبہ د' بحرالزنج'' میں ایک کشتی پرسوار ہوا۔ پس ہوانے جھے ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ پس میں چلنا چلتا ایک شہر (یعنی بستی) میں پہنچا تو میں ایک کشتی پرسوار ہوا۔ پس ہوانے بھے ایک بالشت ہے اور ان کی اکثریت ایک آ کھی کی روثنی ہے محروم ہے۔ پس ان لوگوں نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے افراد کا قد صرف ایک بالشت ہے اور ان کی اکثریت ایک آ کھی کی روثنی ہے محروم ہے۔ پس ان لوگوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ میرے اردگر دجمع ہوگئے۔ پس انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے اپنا وہ میں ہم پرحملہ آ ور باوٹناہ نے بعد پس نے ان کو باوٹناہ کے بیا کہ ہمارے وٹمن ان ہی وٹوں میں ہم پرحملہ آ ور ان کی سیعہ میں میں کہا کہ ہمارے وٹمن ان ہی وٹوں میں ہم پرحملہ آ ور ہوتے ہیں۔ پس پھی میں نے ان ہواں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وٹمن ان ہی وٹوں میں ہم پرحملہ آ ور ہوتے ہیں۔ پس پھی می نے کہ بیں تمام کوٹھیں فرار ہوگئیں۔ پس ہوتے ہیں۔ پس کھی وٹوں کو بھا نے ایک کو بھی دیکھی نے دیکھی کو بول کو بھی وہوں کو بھی دیکھی کو ت کر نے گئے۔ پس تمام کوٹھیں فرار ہوگئیں۔ پس وہ کہ بیں تمام کوٹھیں فرار ہوگئیں۔ پس وہ کہ بیں تمام کوٹھیں فرار ہوگئیں۔ پس وہ کہ بیں نے ان کے دشمنوں یعنی کو بھی وہوں کو بھی دیا گئی ہوتھ کے گئی۔ اس کے ان کے دشمنوں یعنی کو بھی کو بھی دن گر دے کہ بیں نے ان کے دشمنوں یعنی کو بھی کو بھی دیا ہوتھ کہ بیں تمام کوٹھیں فرار ہوگئیں۔ پس

فائده اللّٰتَ وَالْعُوْرَى وَمَنُوهَ الشَّالِفَةَ اللَّهُ حُرَى " (اب ذرابتاؤتم نے جب سورة جُم کی تلاوت فرمائی اوراس آیت پر پہنچ "اَفَو اَلْتُهُمُ اللّٰتَ وَالْعُوْرَى وَمَنُوهَ الشَّالِفَةَ اللَّهُ حُرَى " (اب ذرابتاؤتم نے بھی اب لات اوراس عزی اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر پچے خور بھی کیا ہے۔ سورة النّجم آیت ۱۹-۲۰) اور پر کلمات کے "تِلُک الْعُورَانِیْقُ الْعُلاَ وَإِنُ شِفَاعَتُهُنَّ لِتَوْرَتِيحِی "پل جب آپ ملی الله علیه وسلم نے پوری سورة ختم کی تو آپ ملی الله علیه وسلم نے بحدہ کیا اور آپ کے ہمراہ جو مسلمان سے انہوں نے بھی بحدہ کیا اور کفار مکہ نے جب اپنے معبودوں کی تعریف نی تو انہوں نے بھی بحدہ کیا اور کفار مکہ نے جب اپنے معبودوں کی تعریف نی تو انہوں نے بھی بحدہ کیا۔ پھر الله تعالی نے یہ آیت نازل کی "وَ مَا اَدْ سَلَمُ نَا مِن قَبْلِکَ مِن رَسُولُ وَ لاَ نَبِي إِلّا إِذَا تَمَنّی اللّٰهَ کَی الشَّیْطُنُ فِی اُمُنِیَّتِهِ " (اورا بے نی مُنامِن کے ساتھ یہ معالمہ نہ پیش آیا ہوکہ" جب اس نے تمناکی شیطان اس کی تمنامیں طلل انداز ہوگیا۔ سورة ج آیت کا ک

الل علم نے اس کا جواب بید یا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے کیونکہ اہل صحح اور رواۃ ثقة میں ہے کسی نے صحح و متصل سند کے ساتھ اس کونقل نہیں کیا بلکہ بیر حدیث اور ایسی دیگر روایات ان مفسرین و ملعون مورخین کی من گھڑت ہیں جنہوں نے ہر انہونی صحح و سقیم بات کو بیان کرنا آسان سمجھ رکھا ہے۔ صحح حدیث میں صرف اتنا واقعہ فہ کور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مجم کی تلاوت کی ۔ اس حال میں کہ آب ہا کہ مکرمہ میں تھے۔ لیس آپ نے (اختآ م سورۃ پر) سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ میں اس نے بھی سجدہ کیا۔ غیر مشرکین اور جن وانس نے بھی سجدہ کیا۔ غیر مشرکین اور جن وانس نے بھی سجدہ کیا۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بید حدیث کی لفظی تو جیہہ ہے اور معنوی تو جیہہ ہیہ ہے کہ صحیحتی اس امر پر دلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علیقے کی ذات شریف اس تر میں امر پر دلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علیقے کی ذات شریف اس مربر دلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علیقے کی ذات شریف اس امر پر دلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علیقے کی ذات شریف اس امر پر دلیل شری اور اجماع امت ہے کہ نبی اکرم علیقے کی ذات شریف اس اس کے جملہ امور سے مصفی اور منزہ تھی کیونکہ اللہ

تعالی نے آ بے صلی الله علیه وسلم اور دیگرانمیا علیم السلام کی ذات شریفه پر شیطان کا کوئی تسلطنبیں رکھا اور اگر بالفرض اس روایت کو تسليم بھي كرليا جائے تومحققين كے زديك اس كى ران تو جيہد سے كەللاتعالى كى بدايت كےمطابق آپ صلى الله عليه وسلم قرآن كريم کی تلاوت ترتیل و تفصیل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ پس اس ترتیل و تفصیل میں جوسکتات واقع ہوتے تھے ان کی تاک میں شیطان لكار بها تها . پس موقع يات عن شيطان في ان سكتات كے دوران كفار كے كان ميں بيكلمات 'تبلُك الْغُوَ الْيُقُ الْعُلا وَانْ شِفَاعَتُهُنَّ لِتَوْقَحِي'' ڈال دیئےاور کفار بیڈیال کرنے گئے کہ پیکلمات حضور صلی اللہ علیہ ولم کی زبان مبارک ہے ادا ہوئے ہی حالا نکہ حضورصلی اللہ علیہ دملم کی زبان مبارک سے پیکلمات ادائبیں ہوئے تھے۔پس مسلمانوں کوان کلمات کاعلم ہی نہیں ہوا تھا۔ فا کدہ | امام محمد بن رئیج جیزی نے حضرت عقب بن عامر کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر فریاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی الله علیه دملم کے پاس بطور خادم حاضر تھا۔ پس میرے پاس اہل کتاب کے کچھلوگ مصاحف یا کتابیں لے کر آئے ۔ پس انہوں نے کہاحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لئے حاضری کی اجازت لے آ ؤ ۔ پس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا پیغام پہنچایا اوران کا حلیہ بھی بیان کردیا۔ پس آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا مجھ ہے کیا واسطہ۔وہ مجھ ہے ایس باتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جو مجھےمعلوم نہیں ۔ آخر میں بھی اس کا (لیعنی اللہ کا) بندہ ہی ہوں ۔صرف وہی بات جانیا ہوں جو مجھے میرے رب نے سکھائی ہے۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وملم نے فر مایا جمجے وضو کرا دو۔ پس آ پ علی نے وضو کیا پھر کھر کے مصلے برتشریف لے گئے اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔ پس جب آ پ میالی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آ پ میالیند کے چیرے پر بشارت کے آثار د کھے۔ چرآ پ نے فرمایا جاؤاوران لوگوں کومیرے یاس لے آؤاور میرے صحابیقیں ہے جس کوبھی یاؤلے آؤ۔ راوی کہتے ہیں میں سب كوحفور صلى الله عليه وملم كي خدمت ميں لے آيا۔ پس جب اہل كتاب رسول الله عظیفہ كي خدمت ميں چيش كئے گئے تو آپ نے فر مایا اً کرتم جا ہوتو میں تہمبیں تمہارے سوال کی خبر دے دوں ۔ قبل اس کے کہتم مجھ ہے سوال کرو ادر اگرتم جا ہوتو خود ہی سوال کرو ادر شر تهمیں اس کا جواب دوں۔ پس ان لوگوں نے کہانہیں بلک آپ جاری گفتگو ہے قبل ہی ہمیں جارا سوال بتادیں؟ آپ صلی الندعليه وسلم نے فرمایاتم میرے پاس اس لئے آئے ہوتا کہتم جھے نے والقرنین کے متعلق سوال کرو۔ پس میں تنہیں اس کی خبرویتا ہول جو تبہاری کتابوں میں ان کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ وہ رید کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اےسلطنت عطا فرمائی۔ پھر وہ بلادِ معر كے ساحل ير پينچا اور وہاں ايك شهر آباد كيا جس كو اسكندرية كہاجاتا ہے۔ پس جب وہ اس شهرى يحيل سے فارغ ہوا تو اس كے ياس ا یک فرشتہ آیا۔ پس اس نے ذوالقرنین کا رخ قبلہ کی طرف کیا اوراہے آسان کی طرف اٹھالیا۔ پھرفرشتے نے ذوالقرنین سے کہا کہ نیچ کی طرف نگاہ کرو اور بتلاؤ کر تمہیں کیا و کھائی ویتا ہے؟ ذوالقرنین نے کہا کہ میں اپنے شہر اور دوسرے شہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ چرفرشتہ نے اس کو اور اویر اٹھالیا ( یعنی آسان کی بلندیوں یر ) اور کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کرد اور بتلاؤ کر تہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ذ والقرنین نے کہا میں اپناشبراور دیگر ملے حلےشہر دیکھ رہا ہوں۔اس حال میں کہ میں اپنے شہرکو پیچانے سے قاصر ہوں۔ پھر فرشتہ اس کواوراوپر لے گیا اور کہانے کے کی طرف دیکھواور بتلاؤ کر تنہیں کیا نظر آتا ہے؟ پس ذوالقرنین نے کہا کہ میں تنہا اپ شہر کو دیکھ رہا ہول۔پس فرشتہ نے ذوالقرنین سے کہا کہ بیسب زمین ہاور جو پھھاس کے چاروں طرف ہوہ سندر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ

کیا ہے کہ وہ تجھے زمین دکھلا وے اور تحقیق اللہ تعالی نے تجھے اس زمین کا سلطان بنادیا ہے۔ پس اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفرا ختیار کیا۔ یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا چھروہ وہاں سے چلا۔ یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ پھر''السدین'' یعنی دود بواروں کے پاس پہنچا جو درحقیقت دونرم پہاڑ تھے اوران پہاڑوں کی نرمی کی بیرحالت تھی کہ اگر کوئی چیز بھی ان پہاڑوں سے کمراتی وہ ان سے چیک جاتی تھی۔ پس اس کے بعد ذوالقرنین نے ایک دیوار تقمیر کی۔ پھروہ یا جوج و ماجوج کے پاس آیا اوران کودیگر مخلوق سے علیحدہ کیا۔ پس اس کے بعداس کا گزرایی قوم پر ہوا جن کے چبرے کتوں کے چبروں کے مشابیہ تھے اور وہ لوگ یا جوج و ماجوج سے لڑائی کیا کرتے تھے۔ پھر ذوالقر نین نے ان کوبھی (یا جوج و ماجوج سے ) علیحدہ کردیا۔ پس اس کے بعداس نے الی قوم کو پایا جوالک دوسرے کے ساتھ قال کرتے تھے اورایک دوسرے کو کھا جاتے تھے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں ا یک' دعظیم صخر ہ'' بھی دیکھا۔ پھروہ بحرمحیط کے ایک ملک میں پہنچا۔ پس میتمام واقعہ ن کراہل کتاب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ صلی الله عليه وسلم نے بيان فرمايا ہے وہي ہم نے اپني كتابوں ميں پايا ہے۔ روايت كي گئى ہے كہ جب ذ والقرنین اسکندر رہے کی تعمیر سے فارغ ہوئے اور اس کوخوب مستحکم بنادیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ کا گزر ا کی صالح قوم پر ہوا جو حق کے رائے پر اپنی زندگی گز ار رہی تھی اور عادل وانصاف پیند قوم تھی۔ نیز وہ لوگ آپس میں صارحی کرتے تھے اور ان کے قول وفعل میں تضاد نہیں تھا اور ان کے اخلاق انصاف پر جنی تھے اور ان کا راستہ سیدھا تھا۔ ان کی قبریں ان کے درواز وں کے سامنے تھیں ۔ان کے درواز مے مقفل نہیں تھے۔ان کا کوئی امیراور قاضی نہ تھا۔ان میں کوئی غنی فقیرُ سروارُ غلام نہ تھا۔ نہ آپس میں امتیازی سلوک نٹسی قتم کالڑائی جھگڑا' نہ گالی گلوچ' نہ قبقہہ بازی' نہ رخج وغم' آفات' ساویہ سے محفوظ'ان کی عمریں لمبی ہوتی تھیں ندان میں کوئی مسکین تھا اور ندہی کوئی فقیر۔ پس جب ذوالقرنین نے ان کے حالات دیکھے تو متجب ہوئے اور فرمانے لگے کہ ا بولوا عم مجھے اپنے حالات کی خبر دو کیونکہ میں دنیا میں گھو ما ہوں اور بے شار بحری و بری اسفار کئے ہیں لیکن تمہاری مثل مجھے کوئی صالح قوم نظر نہیں آئی۔ان لوگوں نے کہا آپ ہم ہے سوال کریں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ پس حضرت ذوالقرنین نے فرمایاتم مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہاری قبرین تمہارے گھروں کے دروازوں کے سامنے کیوں ہیں؟ پس لوگوں نے جواب دیا ہم نے جان بوجھ كرابيا كيا ب تاكه بهم موت كونه بھلا بينھيں اور جمارے دلول سے موت كى ياد خارج نه بوجائے۔ ذوالقرنين نے فرمايا تمهارے دروازوں پر قفل کیون نہیں ہیں؟ لوگول نے جواب دیا کہ جارے درمیان کوئی مشتبہ آدی نہیں ہے بلکہ ہم سب امانتدار ہیں۔ ذ والقرنین نے فرمایاتم پرامراء کیوں مقرر نہیں کئے گئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں امراء کی حاجت نہیں ہے۔ ذ والقرنین نے کہا کہتم پر حکام کیول مقرر نبیں کئے گئے؟ لوگوں نے کہا ہم آ پس میں جھٹر انہیں کرتے۔اس لئے ہمیں حکام کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہتم میں مالدار (لوگ) کیوں نہیں ہیں۔لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ ذوالقرنین نے بوچھا کہ تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم دنیا کی بادشاہت کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہ تمہارے اندراشراف کیون نبیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آپس میں فخر نبیس کرتے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہتم آپس میں اختلاف کیوں نہیں کرتے اور لڑائی جھڑا کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم صلح کو پیند کرنے والے ہیں۔ ذوالقرنین نے

کہا کہ تم آ پس میں قبال کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ جارے اندر حلم ادر بردباری کا مادہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ ذوالقر نمین نے کہا کہتم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ درست ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولنے؛ دھو کہ نہیں دیتے اور ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرتے۔ ذوالقر نین نے فرمایا مجھے اس بات کی خمردہ کہتمہارے سب کے دل اور تمہارا ظاہر وباطن مکیاں کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہماری نیتیں صحیح ہیں۔ پس ہم نے اپنے سینوں ہے دھوکے کواور اپنے دلوں سے حسد کو نکال دیا ہے۔ ذوالقرنین نے فر مایا کہ تم میں کوئی سکین وفقیر کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو چھبھی ہوتا ہے ہم اس کوآپس میں برابرتقسم کر لیتے ہیں۔ ذوالقرنمین نے فرمایا کہتم میں کوئی درشت مزاج اور تندخو کیول نہیں ہے؟ لوگول نے جواب دیا کہ ہم خاکسار اور متواضع ہیں۔ ذ والقرنبین نے بوچھا کہ تمہاری عمریں کمبی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کاحق ادا کرتے ہیں اور آ پس میں عدل كرتے ہيں۔ ذوالقرنين نے كہا كہ تم آپس ميں بنى غداق كيوں نہيں كرتے ؟ لوگوں نے جواب ديا كہ بم آپس ميں غداق اس لئے نہیں کرتے تا کہ استغفارے غافل نہ ہو جا کیں۔ ذوالقر نین نے یو چھا کہ تم ٹمگین کیوں نہیں ہوتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بچپن ہے تختی جھیلنے کے عادی ہوگئے ہیں۔اس لئے ہم مرصیبت ہے جبت رکھتے ہیں اور ہم اس کے حریص ہیں۔ ذوالقرنین نے فرمایا کہتم لوگ دوسر بالوگوں کی طرح آفات میں کیوں جا انہیں ہوتے ؟ لوگوں نے جواب دیا ہم غیراللہ پر توکل نہیں کرتے اور ندی ہم نجوم وغيره رچمل كرتے ہيں۔ ذوالقرنين نے فرمايا ميرے سامنے اپنے آباؤاجداد كاحال بيان كروكرتم نے انہيں كيسا يايا؟ لوگوں نے كہا كہ ہم نے اپنے آباؤاجدادکواس حال میں پایا کہ وہ مساکین پروتم کرتے فقیروں سے بھائی جارہ کرتے ، جوان پرظلم کرتا اے معاف کردیتے' جوان کے ساتھ برائی کرتا اس کے ساتھ نیکی کرتے' جوان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے' آپس میں صلہ رحی کرتے' ایک دوسرے کی امانتیں اوا کرتے' نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے' اپنے وعدول کو پورا کرتے' این وعدول کی تصدیق کرتے۔

خواص | فرنین (لین کونئ) کی بیٹ پیس کر پانی میں ڈال دی جائے اور پھراس پائی میں ایک بنی ترکر کے ناک میں رکھی جائے تو ناک کے تام زخموں کیلئے نافع ہے۔

الحكم إغرنين (كونج) علال بي كونكديطيبات من سے ب-والله اعلم-

الغرغر

"الفوغو" اس سے مراو جنگلى مرقى ہے ـ " كتاب الغريب" يس فكور ب كداذ برى ف كها ب كدى امرائيل جومرز مين تهام

میں رہتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے نزویک معزز تھے۔ پس انہوں نے کوئی ایسی بات کہددی جو کسی نے بھی نہیں کہی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر اپناعذاب مسلط کر دیا۔اب تم اے اپنی آئکھوں سے دکھیرہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مردوں کو بندر'ان کے کوّں کو سیاۂ ان کے اناروں کو منظل 'انگوروں کو اراک' اخروٹ کے درختوں کو سرو اور ان کی مرغیوں کو''الغرغز'' یعنی جنگلی مرغی بنادیا جس کا گوشت بوکی وجہ سے استعال نہیں کیا جاتا۔

شرع حكم المجنگل مرغى كا كھانا حلال ہے كيونكه اہل عرب اسے خباشت ميں شارنبيس كرتے۔واللہ اعلم۔

# الغرناق

"الغوناق" ابن سيده نے كہا ہے كە (غين كے كسره كے ساتھ) اس سے مرادا يك پرنده ہے۔

# الغزال

''الغزال'' ہرن کے اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے سینگ نہ نکلے ہوں اور اس میں قوت بھی نہ آئی ہو۔ اس کی جمع غزلة اور غزلان آتی ہے جیسے غلمة کی جمع غلان ہے۔ مؤنث کے لئے غزالة کا لفظ مستعمل ہے ابن سیدہ کا یہی قول ہے۔ اس کے بعد ندکر کے لئے' دظمی'' اور مؤنث کے لئے' ظبیۃ'' کا لفظ مستعمل ہے۔

خواص المبرن کے بچے کا دماغ ''روغن غار' میں ڈال کرخوب پکایا جائے اور پھراس میں زیرہ کا پانی ڈال کراس کا ایک گھونٹ پی لیا جائے تو کھانی کے لئے نافع ہے۔ اگر ہرن کے بچے کا چانمک میں ملاکر کی ایسے شخص کو بلا دیا جائے جس کو کھانی میں خون اور پیپ آتا ہوتو اللہ تعالی کے علم سے وہ شفایاب ہو جائے گا۔ ہرن کے بچے کی چر بی کواگر کوئی شخص احلیل (آلہ تناسل کے سوراخ) پرل لے اور پھراپی ہوی سے جماع کر ہے تواس کی ہوی اس کے علاوہ کی اور شخص کو (جماع کے لئے) پہند نہیں کرے گی۔ ہرن کے بچے کا گوشت دوسرے تمام جانوروں گوشت گوشت ہے۔ ہرن کے بچے کا گوشت دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے ایک مریض کے لئے بے حدمفید ہے۔ ہرن کے بچے کا گوشت دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے ایک مریض کے لئے بے حدمفید ہے۔ ہرن کے بچے کا گوشت دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے ایک مریض کے لئے بے حدمفید ہے۔ ہرن کے بچے کا گوشت دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے ایک مریض کے لئے بے حدمفید ہے۔ ہون کے دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے ایک مریض کے لئے بے حدمفید ہے۔ ہون کے دوسرے تمام جانوروں کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے کہ کو گوشت سے (نفع کے لئے لئے کہ کا گوشت کے لئے کہ کا گوشت کے لئے کے دوسرے تمام کے گوشت سے (نفع کے لئے لئے کہ کو گوٹ کے کا گوشت کے لئے کا گوشت کے کو گوشت سے (نفع کے لئے لئے کہ کو گوٹ کے کا گوشت کے گوٹ کے کو گوٹ کے کا گوشت کے کو گوٹ کے کا گوشت کے کو گوٹ کے کو گوٹ کے کو گوٹ کے کو گوٹ کے کا گوٹ کے کو گوٹ کی کو گوٹ کو گوٹ کے کو گوٹ کے کو گوٹ کی کو گوٹ کو گوٹ کے کو گوٹ کے کو گوٹ کے کو گوٹ کوٹ

## الغضارة

"الغضارة" ابن سيده نے كہا ہے كماس سے مراد "القطاة" ہے عنقريب انشاء الله اس كى تفصيل" باب القاف" ميں آئے گا۔

### الغضب

''الغضب''اس مرادبیل اورشیر ہے۔ تحقیق اس کا تفصیلی تذکرہ''باب الھمز ہ''اور''باب الثاء''میں گزر چکا ہے۔

# الغضوف

"الغضوف"ال عمرادشيراورضبيث سانب ب تحقيق ان كاتذكره" باب الهمزة"اور"باب الحاء" ميں گزر چكا ب-

#### الغضيض

''الفضيض''اس مرادِحْنُكُل گائے كا بجيہ تحقيق اس كا تذكر وافظ''البقرة الوشية'' كِتحت''باب الباء''ش گزر چكا ہے۔

### الغطرب

"الغطرب" افعي سانب كو كهتم إي-

#### الغطريف

"الغطويف"اس مراد بازك بخ مجمر شريف مرداراور في آدي ب-اس كى جع "غطارة" آتى ب-

#### الغطلس

''الغطلس''اس مراد بھیریا ہے۔ تحقق اس کا تذکرہ''باب الذال''میں گزر چکا ہے۔

#### الغطاطا

"الغطاطا" بير"القطا" پرندے كى ايك قتم ب جس كا پيك اور بدن ساہ ہوتا ب نيز اس كى ٹائلي اور گردن لمي ہوتى ب ـــ

#### الغفر

''الغفو'' (نین کے ضمہ کے ساتھ)''ادوید'' (پہاڑی بمری) کے بچے کو کہتے ہیں اس کی جمع اخفار آتی ہے۔ نیز غین کے کرم کے ساتھ ''الغفو'' جنگل گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔

#### الغماسة

''الغماسة' (مرغابی)اس مرادوه پرنده ب جو پانی میں غوطے لگاتا ہے۔اس کی جع'' غماس' آتی ہے۔

#### الغنافر

"الفتافر" (نين كے ضمد كرماتھ) اس مراوز بجو بے تحقیق اس كى تفصيل" باب الضاد" ميں بيان كى جا چك ہے۔

## الغنم

''الغنم'' بیلفظ اسم جنس ہے۔ بیز' مادہ اور ہرقتم کی بکریوں (لیعنی جھیڑیں وغیرہ سمیت) کوشامل ہے۔اس کی جمع کے لئے اغنام' غنوم' اغانم اورغنم کے الفاظ سنتعمل ہیں۔

تحقیق امام شافعی نے اپنے اشعار میں کہاہے کہ

سَاکُتُمُ عِلْمِی مِنُ ذَوِی الْجَهُلِ طَاقَتِی وَالاَأَنْشُو الدَّرَ النَّفِيْسَ عَلَى الغَنَمِ مِن أَدُوی الْجَهُلِ طَاقَتِی وَشِده رکھتا ہوں اور مِن فَيْس موتيوں کو بَريوں كَ آ مَنْهِ سِبَعِيرتا فَيْن مِسَّرَ اللهُ الْكُورِيُم بِفَصُلِهِ وَصَادَفُتُ اَهُلا لِلْعُلُومُ وَلِلْحَكَمِ وَلِلْحَكَمِ وَلِلْحَكَمِ وَلِلْحَكَمِ اللهَ اللهُ الْكُورِيُم بِفَضُلِهِ وَمَا اللهُ اللهُ

پس الله کریم نے اپ فضل سے آسانی پیدافر مادی اور جھے علم و حکمت کا اہل آدی مل گیا بند کے مُکتنع مُفِیدًا وَ اِسْتَفُدت وَ دَارَهُمُ وَمُکتنع مُفِیدًا وَ اِسْتَفُدت وَ دَارَهُمُ

میں اس پر فائدہ دینے والاعلم پیش کروں گا اور اس کی دوتی ہے مستفید ہوں گا بصورت دیگر میرے علوم میرے پاس محفوظ رہیں گے فَمَنُ مَنَعَ الْمُسْتَو جَبِيْنَ فَقَدُ ظَلَمَ

پس جس نے جاہلوں پرعلم کی بخشش کی اس نے علم کوضائع کر دیا اور جس نے مستحق افراد سے علم کوروک لیا اس نے ظلم کیا حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اونٹ والوں اور بکریوں والوں نے رسول اللہ عظیم کے

پاس ایک دوسرے پرفخر کااظہار کیا۔ پس آپ عظیقہ نے فر مایا کہ سکیت اور وقار بکری والوں میں ہےاور فخر و تکبراونٹ والوں میں ہے۔

تصحیحین (لیعنی بخاری و مسلم) میں بیر حدیث مختلف الفاظ سے منقول ہے۔ حدیث میں ''السکینة''کامعنیٰ سکون اور وقار لیعنی الکسلینة''کامعنیٰ سکون اور وقار لیعنی الکسلری ہے اور فخر سے مراد کثرت مال پر فخر اور 'خیلاء'' سے مراد دوسروں پر اپنی بردائی جتانا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک''اہل عنم'' سے مراداہل یمن ہیں کیونکہ ربیعہ اور مفنر کے سوابقیہ تمام اہل یمن ہمری والے ہیں۔

امام مسلم نے بیروایت نقل کی ہے'' حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علبہ وسلم ہے کوئی چیز مانگی۔ پس آپ علیات نے اس آدمی کو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بحریاں تھیں سب دے دیں۔پس وہ خض اپنی قوم کے پاس آیا تو کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو! تم مسلمان ہوجاؤ۔پس اللہ کی تتم بے شک مجمع علیات کا دیناالیے مخض کا دینا ہے جے فقر کا کوئی خوف نہ ہو۔''

تحقیق ''باب الدال' میں بیحدیث گزر چکی ہے جے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔حضرت ابو ہر پرہ ہے ہے دوایت ہے کہ نبی الرم صلی اللہ علیہ و کلم نے اغذیاء کو بریاں اور فقراء کو مرغیاں پالنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ جب اغذیاء مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکت کا تھم فرماتا ہے۔ (رواہ ابن ماجہ ) علامہ دمیری ؓ نے فرمایا ہے کہ تحقیق ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اس حدیث کی اساد میں بلی ابن عروہ دشقی ہیں۔ ان محتعلق ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ حدیث وضع کرتے تھے۔ ''الخنم'' کی دو قسیس ہیں۔ کی اساد میں بلی ابن عروہ دشقی ہیں۔ ان کے متعلق ابن حبان نے کہا ہے کہ وہ حدیث وضع کرتے تھے۔ ''الخنم'' کی دو قسیس ہیں۔ لین بحری اور بھیٹر ۔ جاحظ نے کہا ہے کہ لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ بھیڑ' بحری ہے افضل ہے۔ میں (یعنی دمیری ؓ ) کہتا

موں کہ اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مذکورہ افضلیت قربانی کے متعلق ہے اور اس افضلیت پر اہل علم نے دلائل بھی پیش کے ہیں۔ بھیٹر کی فضیلت کی دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھیٹر کا ذکر پہلے کیا ہے اور بکری کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " فَضَائِيَةَ أَذْ وَاجٍ مُنَ المَضَّانِ الْفَيْنِ وَمَنِ الْمُمَعْنِ اثْفَيْنِ" (بِهَ تُصِرُ ومادہ ہیں، و بھیڑی قسم سے اور دو بمری کی تم سے۔ الانعام۔ آ ہے۔ ۱۹۲۳))

الله تعالى كاارشاد بـ 'إِنَّ هلذَا أَحِي لَهُ تِسْعٌ وَ تِسْمُونَ نَفَجَهُ وَلِي نَفَجَهُ 'وَاحِدَةٌ ''(بِ مِّك بِيمِرا بِها لَي بُاس ك پاس نانوے دنبيال بي اور مير ب پاس مرف ايک عل د جي ب سورة ص-آيت٣٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَ فَلَدَ مَیْنَاهُ بِلِدِبُمِ عَظِیْم " (اور ہم نے ایک بوی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔صافات-آیت ع۰۱)

مفسرین کااس بات پراجماع ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے عوض قربانی کا جو جانور اللہ تعالیٰ کی جانب ہے بھیجا گیا تھاوہ مینڈ ھاتھا۔مینڈ ھے کانفصیلی ذکرانشا واللہ'' باب الکاف'' میں ہوگا۔

بھے دقت دیتی ہے۔اس کے باوجود بھیٹی ہے اور وغالبا ایک ہی بچر دیتی ہے کین بکری سال میں دو مرتبہ بچر جنتی ہے اور دو 'تین ہے بھی

بیک دقت دیتی ہے۔اس کے باوجود بھیٹر میں بکری کی نسبت برکت زیادہ ہے لین بھیڑوں کی تعداد بکر یوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بھیڑ

اگر کی درخت وغیرہ کو چر (لین کھا) لیتی ہے تو وہ دوبارہ سرسمز وشاداب ہوجاتا ہے کین بھیڑوں کی درخت سے کھالے تو وہ دوبارہ

سرسمزئیں ہوتا کیونکہ بھیٹر درخت کا اوپر والا حصہ کھاتی ہے اور بھیڑ پر بی ہوتی ہے۔ بھیڑ کی نسلیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ الحل

عرب جب کی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مینڈ ھا ہے اور جب کی کی فدمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی ہے کہ الحل

کو نسبیت اس وجہ ہے بھی ہے کہ برے اور بری کو اللہ توان اللہ کرنے والے کو بحرے سے تھیڈ کی اور دُر کھی رہتی ہے بھیڑ

بجہ بھیڑ کی شرعاہ چپسی ہوتی ہے۔ نیز ہی اگر م سلی اللہ علیہ وطالہ کرنے والے کو بحرے سے تشیہ دی ہے۔ آپ پھیٹا کے فرمایا

ہم کے مطالہ کرنے والا ( کے لئے بختی ) مستعار لئے ہوئے بکرے کی طرح ہے۔ بھیڑ کری سے اس لئے بھی اضل ہے کہ بھیڑ کی مرک سے اس لئے بھی اضل ہے کہ بھیڑ کی مرک سے والا ( کے لئے بختی ) مستعار لئے ہوئے بکرے کی طرح ہے۔ بھیڑ کی کری سے اس لئے بھی اضل ہے کہ بھیڑ کی مرک سے طیب وافضل ہوتا ہے کہ بھیڑ کی گوشت سے طیب وافضل ہوتا ہے کہونکہ بھر کی گوشت سے طیب وافضل ہوتا ہے کہونکہ برک کا کوشت سے طیب وافضل ہوتا ہے کہونکہ بھر کے گوشت میں اس می کا معمز ہیں بین ہوتا۔

سرک بحری کا سردورائیت بالم کو فران اور نسبی ارکتا ہے بجہا بھیڑ کے گوشت میں اس قسم کا معمز ہیں بین ہیں ہوتا۔

حضرت ام ہافی کے دوایت ہے کہ تی اگر صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ام ہافی کے فرمایا کہتم بحریاں پالو کیونکدان جس برکت ہے۔ایک مورت نے آپ صلی الله علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میری بحریاں عمدہ فیس بیں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تہماری بحریوں کا رنگ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا سیاہ۔ پس آپ سے فرمایا کہتم ان بحریوں کو تبدیل کر کے سفید رنگ کی بحریاں پال الو کیونکہ سفید بحریوں میں برکت ہے۔ (رواہ ابن بابر) تحقیق تمام انہیاء کرام علیم السلام اور تیک لوگوں نے بحریاں چرائی بیں۔ ''آپ صلی اللہ علیہ دسم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوئی بھی مبدوٹ بیس فرمایا محراس نے بحریاں چرائی اللہ علیہ دسم نے فرمایا کہ سکیت و وقار لیخی تواضع '' اہل عنم'' بحری والوں میں ہے''۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ اطراف مدینہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ نگلے۔ پس کھانے کے وقت ان کے ساتھیوں نے دستر خوان لگایا۔ پس ای اثناء میں ایک چرواہا ادھر سے گزرا۔ پس اس نے سلام کیا۔ پس ابن عمر نے اس سے فرمایا اس چرواہے ہمارے پاس آ اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوجا۔ پس چرواہے نے کہ کہ میں روزہ سے ہوں۔ پس حضرت ابن عمر نے اس سے فرمایا کیا تم آج استے شدیدگرم موسم میں روز سے ہواس حال میں کرنے ان پہاڑوں پر بحریاں جرارہے ہو۔ پس حضرت ابن عمر نے چرواہے کی ایما نداری کا امتحان لینے کی غرض سے اس سے کہا کہ کیا تم اپنی مرک کے بحریوں میں کوئی بحری ہمیں فروخت کرو گے کہ ہم تمہیں بحری کی قیت دے دیں اور ہم اس بحری کا گوشت کھا کیں اور تو بھی بحری کے گوشت سے افطار کرے۔ پس چرواہے نے کہا کہ یہ بحریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے آقا کی ہیں۔ پس حضرت ابن عمر نے اس سے کہا کہ کیا گوشت کی اگر نے اس سے کہا کہ کے کہا کہ یہ بحریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے آقا کی ہیں۔ پس حضرت ابن عمر نے اس سے کہا کہ کیا گوشت کے اشارہ کررہا تھا۔

پس حضرت ابن عمرٌ چرواہے کے قول سے متاثر ہوئے ۔ پس جب حضرت ابن عمرٌ مدیند منورہ تشریف لائے تو غلام ( یعنی چرواہے ) کو اور بکریوں کو (چرواہے کے آقا سے )خرید لیا اور غلام ( یعنی چرواہے ) کو آزاد کردیا اور بکریاں بھی اسے بہد کرویں۔ (روی الطمر انی والعبھی فی الععب)

''الاستبعاب' وغیرہ میں حضرت اسود کے اسلام لانے کا قصہ فہ کور ہے کہ حضرت اسود عبثی ایک یہودی کی بحریاں چرایا کرتے سے حضور علیے جب خیبر کے کی قلعہ کا محاصرہ کے ہوئے سے تو یہ (یعنی حضرت اسود) ہیں مصاصر اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اسلام (کی تعلیمات) ہیں فرمائیے؟ پس رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پر اسلام (کی تعلیمات) ہیں کہ بول اللہ علیہ وسلم میں ان بحریوں والوں کا اسلام (کی تعلیمات) ہیں کہ بول اللہ علیہ وسلم میں ان بحریوں والوں کا اسلام (کی تعلیمات) ہیں کی سے بس وہ مسلمان ہوگئے ۔ پھر انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ وسلم میں ان بحریوں والوں کا مارو۔ پس میں ان بحریوں کا کیا کروں؟ پس آپ سال اللہ علیہ وسلم میں ان بحریوں والوں کا مارو۔ پس میں اور میرک علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہ پر ماریں اور میرک علی طرف چلی جا کہ بی اللہ کی طرف چلی جا کہ بی اللہ کی طرف جا و سے اللہ کی طرف جا و سے بس اللہ کی تھر اس کے بعد میں بھی بھی تمباری نگر انی نہیں کروں گا۔ پس اس کے بعد بھر کہ بعد میں بھی بھی تمباری نگر انی نہیں کروں گا۔ پس اس کے بعد بھر کہ بعد میں بھی بھی تمباری نگر انی نہیں کروں گا۔ پس اس کے بعد بھر اس کے بعد میں بھی جہی تمباری نگر انی نہیں کروں گا۔ پس اس کے بعد بھر اس کے بعد میں بھی تعرف کے دورت اسود مسلمانوں کے ہمراہ کھا کہ نے والا ہا کہ کر لے جا دہ بی انہیں ایک پھر دکھ کے والا کہ آپ کو اسلام قبول کیا اور میدان قال میں لاتے ہو کہ میں نہیں اگر میں بھی اس کی تعرف کی کہ ہم مناک الود کیا ہے اور خس کیا یا رسول اللہ عقبی اللہ تعالی اس کو تش کیا یا رسول اللہ عقبی اللہ کی کے دوروں میں ہے دو بویاں تھیں جوان کے چرے سے می صاف کررہی تھیں اور دہ کہ دری تھیں اللہ تعالی اس کو تش کیا یا رسول اللہ عقبی اس کی تعرف کی ان کی کے جس کی صاف کررہی تھیں اور دہ کہ دری تھیں اللہ تعالی اس کو تش کیا ہو اس کے انہ والے کی دوروں میں ہے دو بویاں تھیں جوان کے چرے سے می صاف کررہی تھیں اور دہ کہ دری تھیں اللہ تعالی اس کو تس کے انہ کی کی اس کی انہوں کی انہوں کی کی کے انہوں کی کھی کی کہ کہ دی تھیں گا کہ کی کی کے انہوں کی کو کر کے جس کی سال کردی تھیں اور دہ کہ دری تھیں کی کی کو کر کی کو کر کے دوروں میں ہے دو بویاں تھیں کو دوروں میں ہے دو بویاں تھیں کو دوروں کی ک

حضرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا ہے کہ میں نے خواب میں سیاہ رنگ کی بکریاں ویکھیں جن میں بہت ی سفید رنگ کی بحریاں آ کرل گئیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیایا رسول الله ملی الله علیہ وسلم آپ عظیف نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وللم نے فر مایا (اس خواب کی تعبیر میہ ہے کہ ) مجمی لوگ تمبارے دین اورنس میں شریک ہوجا نمیں گے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیایا رسول اللہ علیقہ کیا مجمی لوگ جارے شریک ہوں گے؟

۔ ب سلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان ( یعنی دین ) ثریا میں بھی معلق ہوگا تو عجم کے لوگ اس کو وہاں ہے بھی وکال لائمیں گے (روی الحاکم فی متدرکہ)ایک روایت میں ہے کہ آپ تلکی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سیاہ بحریوں کی اتباع میں

(لیمی ان کے پیچیے ) سفید بکریاں آر بی ہیں۔ پھر آپ علیہ نے فرمایا سے ابو بکر مم اس کی تعبیر بیان کرو۔

حضرت ابو بمرصدیق " نے فرمایا کہ عرب ( دین میں ) آپ صلی الله علیہ وسلم کی اتباع کریں گے پھر بجی لڈگ ( دین میں ) عرب ک ا تباع کریں گے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا کے فرشتہ نے بھی یہی آجیر بتلائی ہے۔ تحقیق نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ (لیتنی حضور عظیم کے ایک کویں ہے ڈول جر جر کھینے رہے میں اوران کے ارد گر دسیاہ اور سفید بحریاں ہیں ۔ پھر حضرت ابو بکر ° آئے پس انہوں نے ضعف کے ساتھ (لیتن کمزوری کے ساتھ ) ڈول کو کھنیمنا شروع کیا۔ اللہ تعالی ان کو معاف فرمائے۔ پھر حضرت محر میں آئے کی انہوں نے ڈول ہاتھ میں تھاما کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حضرت محر ے زیادہ طاقتور آ دی نہیں دیکھا کہ جس نے حضرت عرقی طرح ( قوت کے ساتھ ) کنویں سے پانی نکالا ہو۔ پس رسول الله صلى الله علیه دسلم نے اس خواب کی بیتعبیر لی کہ حضور صلی الشاعلیہ وسلم کے (وصال کے )بعد حضرت ابو بکر صد این خلیفہ ہوں ہے اور ان کے بعد حفزت عمرٌ خليفه ہول گے۔

ا مام احمدُ اورالمبر ارُّنے اپنی اپنی مند میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو سلم خولانی حضرت امیر معاوید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ يس ابوسلم خوال في ن كها" السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَجِيْرِ" بي لوگول في كها كه يول كيي" السَّلامُ عَلَيْك أَيُّهَا الْأَحِيْرِ" بي ابوسلم نے کہا ''السَّلامُ عَلَيْکَ أَيُّهَا الْأَجِيُو''(اے فادم تھ پرسلام ہو)لوگوں نے ابوسلم سے کہ یوں کیے''السَّلامُ عَلَيْكِ أَيُّهَا الْآمِيْوِ" بي الوسلم في كالما السَّاحَم عَلَيْكَ أَيُّهَا الْآجِيْو " بي حضرت المرموادية في لوكول في فرمايا كراوسلم کو چھوڑ دو (لیخیٰ یہ جو بھی کہیں اُنہیں کہنے دو) کیونکہ وہ جو پچھ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پس ابومسلم نے کبا کہ آپ ان بکریوں (لیحنی مسلمانوں) کے اچیر (خادم) ہیں اور ان بکریوں کے پروردگار (لیحنی مالک) نے آپ کو ان کی حفاظت کے لئے رکھا ہے۔ پس اگرید یمار ہوں تو ان کا علاج وغیرہ کریں اور ان بحریوں کے مالک نے آپ کو بیفر مایا ہے کہ اگر تو نے پیماروں کا علاج کیا اور کمز وروں کی و کیے بھال کی تو تم اجر کے مستحق ہو گے اور اگر تم نے اپیانہ کیا تو پھر بحریوں کے سردار کے عذاب کے مستحق

'' رسالة القشيري'' ك'' باب الدعاء''مين مذكور ہے كە حفزت موئ عليه السلام كاگز رايك آ دى پر ہوا جوگز گز اكر دعا ما تك رہا یس حضرت موی علیه السلام نے عرض کیا اے الله اگر اس کی حاجت میرے قبضہ قدرت میں ہوتی تو میں اس کی حاجت کو پورا کردیتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موٹیٰ میں اس آ دمی پرتم سے بھی زیادہ رحیم ہوں لیکن وہ دعا مجھ ہے مانگ رہا ہے اور اس کے پاس مجریاں ہیں اس کا دل مجریوں میں لگا ہوا ہے۔ میں ایسے بندہ کی دعا قبول نہیں کرتا جو دعا تو مجھ ہے کر لیکن اس کا دل میرے علاوہ کسی اور ہے وابستہ ہو۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اس بات کی خبر دی۔ پس اس کے بعداس شخص نے حضور قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی بیس اللہ تعالیٰ نے اس کی حاجت پوری فر مادی۔''المجالسة الدینیوری'' میں حماد بن زید نے موکیٰ بن اعین راعی سے روایت کی ہے کہ مریا ں 'شیر اور دوسرے جنگلی جانور حصرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایک ہی جگہ پر چرا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بھیڑیا بکریوں میں کھس گیا اور ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا۔ پس میں نے کہا ' إِنَّا اِللَّهِ وَ اِنَّا اِلْمُهِ وَاجِعُون ''اور میں نے خیال کیا کہ شاید مردصالح کی وفات ہوگئ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جس رات بھیٹریا بکری کواٹھا کر لے گیا تھا اسی رات حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ کا انتقال ہوگیا تھا ۔عبدالواحد بن زید ہے روایت ہے کہ میں نے تین رات تک اللہ تعالیٰ ہے وعا ما گلی کہ مجھے وہ مخض دکھلا دے جو جنت میں میرار فیق ہوگا۔ پس مجھ سے کہا گیا ( یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے الہام ہوا ) کہ اے عبدالواحد جنت میں تیری رفیق میمونۃ السوداء ( نامی عورت ) ہے۔ پس میں نے کہا وہ کہاں رہتی ہے؟ پس مجھ سے کہا گیا کہ وہ کوفہ میں فلاں قبیلہ میں ہے۔ پس میں کوفہ کی طرف گیا اور اس کے متعلق (لوگوں ہے) سوال کیا تو معلوم ہوا کہ وہ (فلاں جنگل میں) بحریاں چرا رہی ہے۔ پس میں اس کی طرف آیا تو و یکھا کہاس کی بحریاں' بھیڑیئے کے ساتھ جررہی ہیں اور وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ پس جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اس نے کہا اے ابن زید رید (یعنی دنیا) وعدہ کی جگہ نہیں ہے بلکہ وعدہ کی جگہ جنت ہے۔ پس میں نے اس سے کہا کہ بختیے اس بات کا کیے علم ہوا کہ میں ابن زید ہوں؟ پس اسعورت نے کہا کہتم نہیں جانتے کہ جب ارواح کوایک جگہ جمع کیا گیا تھا تواس وقت بہت می روعیں متعارف ہو کی تھیں اور بہت می متعارف نہیں ہو کی تھیں \_پس جو عالم ارواح میں متعارف ہو کی تھیں وہ یہاں (یعنی دنیا میں ) بھی متعارف ہیں اور جو وہاں متعارف نہیں ہوئی تھیں وہ یہاں بھی غیر متعارف ہی ہیں۔راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے وعظ ونصیحت کیجے؟ پس اس عورت نے کہا کہ جوخود واعظ ہو وہ دوسروں کے وعظ کامحاج ہے (عجیب بات ہے) پس میں نے اس عورت سے کہا کہ میں د کھ رہا ہوں کہ تمہاری بحریاں بھیڑیوں کے ساتھ چر رہی ہیں۔اس عورت نے جواب دیا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالی ہے درست کرلیا ہے اس کے عوض اللہ تعالی نے میری بکریوں کا معاملہ بھیڑیوں کے ساتھ درست فرما دیا ہے۔

حضرت داؤد علیه السلام اور حضرت سلیمان علیه السلام کا فیصله مضرین نے الله تعالیٰ کے قول' إذ یَخکُمْنِ فِیُ الْحَوُثِ نَفَشُتُ فِیْهِ عَنَمُ الْقَوْم '' کے متعلق تذکرہ کیا ہے کہ حضرت قادہ 'این عباس اور زہری ہے مروی ہے کہ دوآ دی حضرت الْحَوثِ نَفَشَتُ فِیْهِ عَنَمُ الْقَوْم '' کے متعلق تذکرہ کیا ہے کہ حضرت قادہ 'این عباس اور زہری ہے مروی ہے کہ دوآ دی حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے 'ان میں ایک کھیتی باڑی کرنے والا یعنی کاشٹکار تھا اور دوسرا' صاحب غنم'' بحریوں والے آئے رات کے وقت اپنی بحریاں کھلی چھوڑ دیں' بیں وہ میرے کھیت میں گھسے گئیں۔ بی انہوں نے میرا کھیت تباہ کردیا اور اس میں بچھ بھی (یعنی چارہ وغیرہ) باتی نہیں رہا۔ بی حضرت داؤڈ نے کاشٹکار کے گھسے گئیں۔ بی انہوں نے میرا کھیت تباہ کردیا اور اس میں بچھ بھی (یعنی چارہ وغیرہ) باتی نہیں رہا۔ بی حضرت داؤڈ نے کاشٹکار کے

نقسان کے عوض بر یوں والے کی بحریاں کاشکار کووے دیں۔ پس وہ دونوں ( یعنی کاشکار اور صاحب شمنم ) حضرت داؤر علیہ السلام کے باس سے کون کو اس کے عوض بر یوں والے تعازع کا کا گر برای کے تبہارے درمیان ( پائے جانے کا والے تعازع کا ) کیا فیصلہ بوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تبہارا محالمہ برے برد ہوتا تو میں ( اس فیصلے کے بیائے وور الیے تعازع کا ) کیا فیصلہ بوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا اے برے بیخ جہیں ہوت اور تقلیم الور کی اور مرافیط کے جہیں جہیں ہوت ہوت اور تی ابوت کی تھے تاؤ کہ تم ان دونوں ( لیعنی کا شکار اور بحریوں والے ) کے درمیان کیا فیصلہ کرتے ؟ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ بریاں کہ بھی اور کی اور کہ بور کا دونان کے دورہ شوف ( لیعنی اون ) اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ بریاں کھی والے لور کیا ہوت کی سان کو وے دیجئے تا کہ وہ ان کے دورہ ان کے برد کر دیجئے تا کہ دوہ ان کو بوے اور بھیتی کرے۔ اس طرح جب کھیت کی حالت ایسی ہوجائے جیسا کہ بریوں کے چرنے ہے جب کھیت کی حالت ایسی ہوجائے جیسا کہ بریوں کے چرنے ہے جب کھیت کی حالت ایسی ہوجائے جیسا کہ بریوں کے چرنے ہے جب کھیت کی حالت ایسی ہوجائے جیسا کہ بریوں کے جرنے وارد حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو نافذ کردیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر گیارہ صال تھی۔

" کیا ب الخلوقات " کے شروع میں مرقوم ہے کہ حضرت موئی بن تمران علیہ الصلاۃ والسلام کا گر را یک چشہ پر ہوا جو ایک
پہاڑ کے قریب بہدر ہاتھا۔ پس آپ نے اس چشمہ (کے پانی ) سے وضوفر مایا پھر پہاڑ کی طرف چل دیے تا کہ نماز پر حیس ۔ پھے
در بعدایک سوار آیا۔ پس اس نے چشمہ سے پانی پیااور چل دیا لیکن اس پخشمہ کے پاس ایک تھیل بھول گیا جس میں وراہم تھے۔
پس اس کے بعد ایک جو وہ اراپ لائنی بکریاں چرانے والا) (چشمہ کے پاس آیا) پس اس نے تھیلی دیکھی ۔ پس اس نے تھیلی افٹانی
اور چل دیا۔ اس کے بعد (چشمہ کے پاس) ایک پوڑھا آیا جس پر فقر کے تا وائیا یاس نے تھیلی ویکس اس نے تھیلی افٹانی
اس نے لکڑیاں ایک طرف رکھ دیں پھر وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ پس ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہ سوارا پی تھیلی کی
اس نے لکڑیاں ایک طرف رکھ دیں پھر وہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ پس ابھی تھوڑی دیرگزری تھی کہ سوارا پی تھیلی کی
اس نے لکڑیاں اور کہا کہ میں نے آپ کی تھیلی نیس ویکھی ۔ پس سوار نے پوڑھے کو مارنا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑھے کی موت
آدی نے انکار کیا اور کہا کہ میں نے آپ کی تھیلی نیس دیکھی ۔ پس سوار نے پوڑھے کو مارنا شروع کیا یہاں تک کہ بوڑھے کی سوار نے والد کو قار کو والد کو آئی کہ کہ بوڑھی سے اللہ کی طرف وی کی کہ بے بیٹ کی بوڑھے آدی نے سوار کے والد کو آئی اور آس سوار پر (جس
نقائی نے دھڑے موری کیا ہوا اس کی طرف وی کی کہ بے بیٹ پوڑھے آدی نے سواد کے والد کو آل کو آل جس کیاں سوار پر (جس
کی تھائی کے کہا تھا اور آس خواہ کو قرض وصول ہوگیا ہے۔ پس معالمہ برابر ہوگیا۔ (اے موٹی) میں حاکم عادل ہوں (شیل نا
انسانی کیسے کہا ہوں)۔

'' کتاب ایمکنم'' اور'' الغایات' میں فدکور ہے کہ اہل تجربہ نے کہا ہے کہ کریوں کے درمیان چلنا ' پیٹے کر عمامہ باعد هنا' کھڑے جوکر پانجامہ پہننا' ڈاڑھی کا دانتوں ہے کتر تا' دروازہ کی چدکھٹ پر پیٹھنا' یا کیں ہاتھ سے کھانا' دائمیں سے منہ کو چھنا' انڈوں کے چیکوں پر چانا' دائمیں اچھے استنجا کرنا اور قبروں پر قبتیہ مارکر بشنا انسان کوئم میں چیلا کردیتاہے۔ الحکم استخدم '(یعنی بھیز' بحری) کا کھانا حلال ہے اور اس کی خرید و فروخت بھی بالا جماع جائز ہے اور ہر جالیس بحریوں پر ایک بحری بطور زکو ۃ واجب ہیں اور پھر جب دوسو بحریاں ہوجا کیں تو تمری بطور زکو ۃ واجب ہیں اور پھر جب دوسو بحریاں ہوجا کیں تو تمن بحریاں بطور زکو ۃ دی جا کیں گی اور پھر ہرسو پر ایک ایک بحری کا اضاف ہوتا تمن بحریاں بطور زکو ۃ داجب ہوں گی )
دے گا۔ (یعنی پانچ سوہوجا کیں تو پانچ بحریاں 'چسو پر چھ بحریاں بطور زکو ۃ داجب ہوں گی)

امثال تحقیق بری کے متعلق امثال بعض تو ''باب الجیم'' میں ذکر کردی گئی ہیں اور بعض کا تذکرہ''باب الشین'' میں گزر چکا ہے۔ ای طرح بمری کے خواص کا تفصیلی تذکرہ انشاء اللہ''باب المیم'' میں'' المعز'' کے تحت ہوگا۔

تعبیر است کرتا ہے۔ پس اون والی 'الغنم'' (بھیز' بحری) کو خواب میں ویکھنا صالح وصلے رعایا' مال غنیمت' یویاں' اولا د' الماک' کھیتی' کھل دار درخت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اون والی 'الغنم'' (بھیز' بحری) کو خواب میں ویکھنا نیک خوبصورت عورت کی طرف اشارہ ہے۔ بالوں والی بحری کو خواب میں ویکھنا ایس نیک عورتوں پر دلالت کرتا ہے جو فقیر ہوں۔ ابن المقری کا بجبیر بیہ ہوگی کہ وہ عرب و بجم کا سربراہ ہے گئی نے خواب میں دیکھنا کہ وہ معز ( بحری) اور ضان ( بحری) کو ہا تک رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ عرب و بجم کا سربراہ ہی گا۔ پس اگر اس نے خواب میں ان بحریوں کا دودھ دوہا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اسے وافر مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ کی مطالمہ کے لئے کسی بھریاں کھڑی ہوئی ہیں تو بیہ اپنے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی معالمہ کے لئے کسی بھریاں کھڑی ہوئی ہیں تو بیہ تو کسی معالمہ کے لئے کسی بھریوں کا دورہ در تا نے خواب میں دیکھنا کہ اس کے سیاست ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ ہم کی اس کے بیجے دوڑ تا کہ معبیر سے کہ کی معالمہ کے لئے اس کے بیجے دوڑ تا کہ کہ بیس سکتا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی معیشت ( بعنی آمدنی ) معطل (بند) ہوجائے گی یا اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ کی عورت کا تعاق قب کرے گالیون اس میں ناکام رہے گا۔

جاماس نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں بحریوں کاریوڑ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اگر اس نے خواب میں ایک بحری دیکھی تو ایک سال تک خوش رہے گا۔ پس جو شخص خواب میں 'النعجة ''(دنبی) کو ذن کرے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ وہ کسی مبارک عورت سے جماع کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی صورت' 'غنم'' (بھیڑ' بحری) کی صورت جیسی ہوگئ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے مال حاصل ہوگا۔

# اَلُغَوَّاصُ

''اُلغُوَّاصُ''یا ایک پرندہ ہے جے اہل مصر' النطاس'' کہتے ہیں۔عنقریب انشاء اللہ''باب القاف' بیں بھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔قزویٰی نے''الاشکال' میں تکھا ہے کہ بیا لیک ایسا پرندہ ہے جونہروں کے کنارے پایا جاتا ہے۔ یہ پانی میں شوطہ لگا تا ہے اور مچھلی کا شکار کرتا ہے اور چھلی کا گوشت کھا کر قوت حاصل کرتا ہے۔ اس پرندے کے شکار کی کیفیت یہ ہے کہ یہ پانی میں شدید قوت سے غوطہ لگا تا ہے اور پانی کے بنچے رکا رہتا ہے اور جونمی اسے کوئی چھلی نظر آتی ہے تو یہ اسے بکڑ لیتا ہے اور اسے اپنا شکار بنا لیتا ہے۔ یہ عجب وغریب بات ہے کہ یہ پرندہ پانی کے نیچ تھم اردہتا ہے۔ یہ پرندہ بھرہ کی سرز شن بیں بکثرت پایا جاتا ہے۔ ایک آدی نے کہا ہے کہ میں نے ایک ''فواعل' دیکھا جس نے چھلی کا شکار کیا۔ پس ایک کوے نے چھلی''فواعل' سے چیس لی۔ پس''فواعل'' نے ایک اور چھلی کا شکار کیا۔ پس کوے نے دوسری چھلی بھی چیس لی۔ پس''فواعل'' نے ایک اور چھلی کا شکار کیا۔ پس کوے نے دوسری مجھلی بھی چیس لی۔ چرتیسری مرتبہ ایمانی جو الیس جب کوا چھلی کھانے لگا تو ''فواعل'' نے کوے کی ٹا نگ چڑلی اور پانی میں فوط لگایا اور جب بتک کوا مرائیس اس کو پانی سے باہرٹیس آنے دیا۔

الحکم ا تزویٰ نے کہا ہے کہ اگر''غواص' کا کھانا حلال ہے توبید افعی کے قول کی بناء پری ہے۔

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ اگر بنوں سے بہت کے انسان کے بالوں کے ساتھ پیس لیا جائے اور پھراس کی مالش کی جائے تو یہ ' طحال'' ( یعنی تل کا بڑھ جانا ) کے لئے نافع ہے۔ ' خواص'' کی ہٹری کو بھی اگر انسانی بالوں کے ساتھ پیس کر اس کی جسم پر مالش کی جائے تو یہ بھی '' طحال'' ( تلی کا بڑھ جانا ) کے لئے مفید ہے۔ وائنداعلم۔

#### الغوغاء

"الغوغاء" اس مراوئل ي جبكراس كرينكل آئي اوراس كى رتكت مرخ مو-

## ٱلْغَوْلُ

''الْفُولُ'' بِلِفظ'' الْفِيلِان'' كا واحد ہے۔اس ہے مراد جتات اور شیاطین ہیں اور اس گردہ كا شار (جنات اور شیاطین کے )جادو گروں یس ہوتا ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ''الفول'' اسعائی کو کہتے ہیں۔اس کی جن ''' فول اُور'' غیلان' آتی ہے۔ ہروہ چیز جوانسان کو اچا تھے پکر کر ہلاک کردے وہ'' فول'' کہلاتی ہے۔الفول'''الفول'' ہے ماخوذ ہے جس کے معنی رنگ یدلنے کے ہیں۔حضرت کعب بین زمیر بن الی کمکی ہے تھے۔

فَمَا تَلُوُمُ عَلَى حَالٍ تَكُونُ بِهَا كَمُولُ اللَّهُولِ كَمَا تَلُوَّنُ فِي ٱلْوَابِهَا الْغُولِ

''پن وہ بمیشدایک حال پنیس رہتی بلکہ اپنی حالت تبدیل کرتی رہتی ہے جیے''فول'' یعنی بھوت اپنی کیڑوں میں رنگ بداتا رہتا ہے''
اہل عرب کہتے ہیں'' تعنو آت المعراۃ '' (عورت نے رنگ تبدیل کرلیا) یہ الفاظ اس وقت کے جاتے ہیں جب وورت اپنی
کیڑوں کا رنگ بدتی ہے۔ جب کوئی آدی ہلا کت ہیں جتلا ہوتا ہے تو اہل عرب کتے ہیں'' کفائفہ خوف ''(اس کو خول'' نے پکڑلیا)
فاکدہ ایک آدی نے ابوجیدہ ہے اللہ تعالی کے اس قول ''طلقہ فا کٹائفہ رُؤ منی الشینطین'' ( ) کے متعلق موال کی جن کی اور اس گو متحل کی جن کی متحل کی بھوگئی کی خوشجری دی جاتی ہیتے والے کی جن اور اس شخص کا اعتراض یہ قول کہ جب کے برائی کی وشکی یا بھل کی کوشیخری دی جاتی ہے تھیں کہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور کو س میں معروف ہوں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہے اور کو اس میں معروف ہوں کیا کہ ایک ہو اب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ عرب ہے اور اس میں معروف ہوں کیا کہ عادرات کی دعایت سے کلام کیا ہے۔ کیا تو نے ستانہیں کہ اور اس اللہ سے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ عرب سے ان کے کا درات کی دعایت سے کلام کیا ہے۔ کیا تو نے ستانہیں کہ اور اس اللہ کیا ہے۔ کیا تو نے ستانہیں کہ اور اس اللہ کیا کہ باہے ۔

وَمَسُنُونَةٍ زَرُقِ كانياب أَغُوال

أَ تَقُتُلُنِي وَالمشر في مَضَاجِعِي

"کیا تو مجھ قبل کرنا چاہتا ہے اس حال میں کہ تلوار میرے پاس ہے اور میرے پاس ایسے نیز ہے بھی ہیں گویا کہ وہ شیطان کے دانت ہوں"

اہل عرب نے ''غول' ( بھوت وغیرہ ) کو دیکھا نہیں لیکن وہ اس سے خاکف رہتے تھے۔ ای لئے اس کو وغید کے طور پر

ذکر کیا گیا ہے۔ ابوعبیدہ کا نام علامہ معمر بن ختی بھری نحوی ہے۔ آپ مختلف علوم وفنون میں مہارت رکھتے تھے۔ ابوعبیدہ عربیت اور اخبار وایام عرب کے ماہر تھے لیکن اس کے باوجود اشعار کو غلط پڑھتا تھا اور قرآن بھی غلط پڑھتا تھا۔ ابوعبیدہ غربیت اور اخبار وایام عرب کے ماہر تھے لیکن اس کے باوجود اشعار کو غلط پڑھتا تھا۔ اور قرآن بھی غلط پڑھتا تھا۔ ابوعبیدہ خام ابوعبیدہ کی شہادت قبول نہیں کرتا تھا۔ کیونکہ بیار کوں کا شوقین تھا۔ اسمعی نے کہا ہے کہ ایک دن میں اور ابوعبیدہ مجد میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مجد کے اس ستون پر جس کے پاس ابوعبیدہ بیٹھا کرتا تھا۔

أبا عبيدة قل بالله آمينا

صَلَّى الإلهُ عَلَى لُوط وشيعته

''اللہ تعالیٰ حفرت لوط علیہ السلام اور ان کی جماعت پر رحمت نازل فرمائے' اے ابوعبیدہ اللہ کیلئے تو بھی اس پر آمین کہدد ہے۔'
اصمعی کہتے ہیں کہ ابوعبیدہ نے جھے حکم دیا کہ اس شعر کومٹاد ہے۔ پس میں ابوعبیدہ کی کمر پر سوار ہوا اور شعر کومٹا دیا۔ پھر میں نے
کہا کہ اب صرف لفظ' طاء'' باتی رہ گیا ہے۔ پس ابوعبیدہ نے کہا کہ لفظ' طاء'' ہی تو برا لفظ ہے کیونکہ ''الطَّامَةُ' یعنی قیامت بھی لفظ
کہا کہ اب صرف فقط' نے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ ابوعبیدہ کے جیسے کی جگہ پر ایک ورق پڑا ہوا ملا جس پر ندکورہ بالا شعر کے علاوہ پیشعر
سیسیں میں میں میں انہوں کہا گیا ہے کہ ابوعبیدہ کے جیسے کی جگہ پر ایک ورق پڑا ہوا ملا جس پر ندکورہ بالا شعر کے علاوہ پیشعر

مُنُذ إِحْتَلَمَتُ وَقَدُ جَاوَزُتَ تِسُعِينًا

فَانْتَ عِنْدِي بِلاَ شَكِّ بَقِيَّتُهُمُ

''اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تو بھی میر نے زویک'' قول لوط'' کا بقیہ ہے جب سے تو بلوغت کو پہنچا ہے اور اب بھی جبکہ تیری عر نوے سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔''

روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ ابوعبیدہ بلادِ فارس کی جانب مویٰ بن عبد الرحمٰن ہلائی سے ملا قات کے ارادہ سے نگلے۔
پس جب وہ ( یعنی ابوعبیدہ ) وہاں پہنچ تو موئی بن عبد الرحمٰن ہلائی نے اپ لڑکوں سے کہا کہتم ابوعبیدہ سے احر از کرنا کیونکہ
ان کی گفتگو بڑی وقیق ( پیچیدہ ) ہوتی ہے۔ پس جب کھانا لگایا گیا تو کسی لڑکے نے ابوعبیدہ کے دامن پر شور باگرا دیا۔ پس موئی بن عبد الرحمٰن نے ابوعبیدہ سے کہا کہ تحقیق آپ کے کپڑوں پر شور باگرگیا ہے۔ میں آپ کو اس کے عوض دس کپڑے دوں بر دوں گا۔ پس ابوعبیدہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ کے شور بے سے کپڑے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ یعنی اس میں روغن نہیں ہوئے۔ ابوعبیدہ کا انتقال نہیں ہوگئے وابوعبیدہ کا انتقال مطلب مجھ کرخاموش ہو گئے۔ ابوعبیدہ کا انتقال اوس میں ہوا۔

ابوعبیدہ کی کنیت''ھاء'' کے ساتھ ہے لیکن قاسم بن سلام کی کنیت' ابوعبید' بغیر''ھاء'' کے ہے۔ ابوعبیدہ کے والد''باجروان'' نامی بہتی میں رہتے تھے۔ بیو ہی بہتی ہے جس میں حضرت موکیٰ علیہ السلّام اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے قیام کے دوران بستی والوں سے ضیافت کا مطالبہ کیا تھا۔ تحقیق اس کا تفصیلی تذکرہ ہم نے ''باب الحاء'' میں المحوت کے تحت نُقل کردیا ہے۔ اس بہتی کا ''برقة'' کے نام ہے قرآن کریم میں بھی ذکر موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ طبرانی اور ہزار نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جب تمہیں بھوت وحوکہ وسینے کا ارادہ کریں تو تم اذان پڑھا کرو کیونکہ شیطان جب اذان کی آ واز سنز نے تو گوڑیارتے ہوئے فرار ہوجا تا ہے۔

امام تو دی نے ''کتاب الا ذکار' بیس اس حدیث کوجی قرار دیا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ دسلم نے الله تعالیٰ کے ذکر کو دفع ضرر کا وسیلے قرار دیا ہے۔ امام نسائی "نے حضرت جابر گی ہے دویا کہ ہے کہ بی اگر م بی اگر م ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تہبارے لئے ضروری ہے کہ اوّل شب گھر آ یا کرو کیونکہ زمین زات کے وقت سمنتی ہے۔ پس اگر تم پر ' فیابان' ( بھوت وغیرہ ) فاہر بون تو جلدی ہے اوّا ان پڑھ دیا گرو۔ امام نوویؒ نے بھی ای کی مثل روایت نقل کی ہے۔ امام سلم نے حضرت سمیل بن ابی صالح نے نقل کیا ہے کہ سمیل بن بن مان صالح نے نقل کیا ہے کہ سمیل بن بن ابی صالح نے نقل کیا ہے کہ سمیل بن کیا ہے کہ سمیل بن کیا رہے کہ میں اور ایک فلام کو بنی عادر تک ایک محلّہ میں بھیجا۔ پس راستہ میں کس پکار نے والے نے دیوار رہے نے والے کور کیار نے والے کور کھنے لگا لیکن اے کونی دکھائی نہیں رہا ہیں ہے۔ اس واقعہ کا تذکرہ اپنے والم ہے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارے ماتھ یہ واقعہ بیش آ ئے گا تو میں تبہیں برگز وہاں نہ بھیجتا۔ پس جب بھی تم ایسی اللہ علیہ دیلم نے فر مایا ہے شک شیطان جب (اذان کی) آ واز شمیل کے دورائی شریعیاں جب (اذان کی) آ واز شمیل کے ذر مایا ہے شک شیطان جب (اذان کی) آ واز شمیل کو فروٹ پھیجرکر کی فرار بوجوا تا ہے۔ شمیل اللہ علیہ وکلم نے فرمایا ہے شک شیطان جب (اذان کی) آ واز سنت کے قر پھیچرکر کی فرار بوجوا تا ہے۔

كرلے جاتے۔ پس میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس كى شكايت كى۔ پس آپ علي في نے فر ماياتم جاؤ اور جبتم اسے دوبارہ دیکھوتو "بسم الله اجیبی رسول الله" کے الفاظ پڑھ لیئا۔ راوی کہتے ہیں جب وہ بلی دوبارہ آئی تو میں نے اسے پکر لیا۔ پس اس نے قتم کھائی کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ پس میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آ ب علی کے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا اس نے قتم کھالی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ راوی کہتے ہیں جب دوبارہ "غول" (يعني بھوت) بلي كى صورت ميں آئى تو ميں نے (دوسرى مرتبه) اسے پكر ليا۔ پس اس نے دوبارہ ندآنے كى قتم الشائى تو ميں نے اسے چھوڑ ویا۔ پھراس کے بعد میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا تمہارے قیدی کا کیا ہوا۔ میں نے عرض کیا اس نے دوبارہ نہ آنے کی قتم اٹھائی ہے۔ آپ علی فی نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔حضرت ابوالوب مجتمع ہیں کہ 'غول' ووبارہ بلی کی شکل میں آئی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ اس مرتبہ میں تنہیں جھوڑوں گا۔ یہاں تک کہ تمہیں حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں۔ پس وہ بلی (جو دراصل بھوت تقی ) کہنے گی کہ میں تہمیں ایک بات بتاتی ہوں وہ یہ کہتم اپنے گھر میں آیة الکری پڑھ لیا کروتو آپ کے گھر میں شیطان یا کوئی اور چیز نہیں آئے گا۔حضرت ابوابوب فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا تو آپ عظیم نے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا نے فرمایا اس نے سے کہا ہے حالاتکہ وہ جھوٹی ہے۔ امام ابھیسی ترفدی نے فرمایا۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔ اس کی مثل ایک صدیث امام بخاریؒ نے بھی نقل کی ہے۔حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے۔وہ فرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقة الفطر کے مال کانگران مقرر کیا اور پھر حضرت ابو ہر برہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملہ کا تذکرہ کیا۔ (لیعن حضرت ابو ہر برہ کے ساتھ وی واقعہ پیش آیا جوحضرت ابوابوب کے ساتھ پیش آیا تھا) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول الله سلی الله علیه وللم میں نے اس کوائ خیال سے چھوڑ دیا کہاس نے مجھے ایسے کلمات کی تعلیم دی ہے جن کے ذریعے اللہ تعالی مجھے نفع عطا فرمائے گا۔ پس آپ علی نے فرمایاس نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابو ہر برہ ڈنے عرض کیا کہ اس نے ( یعنی شیطان نے ) مجھے کہا ہے کہ تم اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے آیت الکری پڑھلیا کروتو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری محافظ بن جائے گی اور تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا پہال تک کمنج ہوجائے۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہاس نے سچ کہا ہے حالانکہ وہ ( یعنی شیطان ) بہت جھوٹا ہے۔ پھر آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدا سے ابو ہریرہ کیاتم جانتے ہو کہتم نے تین دن تک س کے ساتھ گفتگو کی ہے۔حضرت ابو ہریرہ نے نے عرض کیا نہیں۔آپ علیہ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔

# الُغَيْدَاقُ

"اَلْغُيلَدَاقْ" (فين كَ فتح كماته )اس عراد كوه كا بجدب

### الغيطلة

"الغيطلة" اس مراد جنگلي گائے ہے۔ ابن سيدہ نے كہا ہے كر جنگلي گائے كروه كو بھى"الغيطلة" كها جاتا ہے۔

### الغيلم

"الغيلم" (بروزن ديلم)اس مراد ختكى كالم كواب-اس كاتفيلي ذكر" إب السين" يم گزر چكاب-

### الغيهب

الغيهب" ال عرادشرمرغ --



#### باب الفاء

# الفاحتة

"الْفَاحِيَّةُ" (فاخته) يه الفواخت" كا واحد إلى فاختدان برندول ميس سے اجن كے كلم ميں طوق موتا ہے۔ يه فاء ك فتحہ خاء کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔''الکفایۃ'' میں ای طرح نہ کور ہے۔ فاختہ کو ''الصُّلُصُل'' (دونوں صاد پرضمہ ہے ) بھی کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ فاختہ کی آ وازین کرسانپ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کسی سرز مین میں سانپوں کی کٹرت تھی۔ پس وہاں کے لوگوں نے کسی تھیم ہے اس کی شکایت کی۔ پس تھیم نے لوگوں کو تھم دیا کہ اس سرزمین میں فاختہ کو چھوڑ دو۔ پس انہوں نے ایبا ہی کیا۔ پس (فاختہ کی آوازین کر) وہال سے سانپ بھاگ گئے۔ بیا خاصیت صرف عراقی فاختہ میں ہے۔ تجازي مين نہيں۔ فاخت كى آ واز ميں فصاحت اوركشش ہوتى ہے اور بي فطرى طور پر انسانوں سے مانوس ہوتى ہے۔اى وجہ سے بيد گھرول میں بھی رہتی ہے۔اہل عرب فاختہ کو کذب سے منسوب کرتے ہیں کیونکہ بیاٹی آواز میں کہتی ہے۔" ھلدًا أوان الرطب" ( یے مجبور کینے کا وقت ہے ) حالانکہ اس وقت تھجور کے خوشے بھی نہیں نکلتے۔ شاعرنے کہا ہے کہ

تَقَولُ وَسُطِ الكرب

أكُذِبُ مِنْ فَاخِتَة

'' فاختہ سے زیادہ اور کون جھوٹا ہوسکتا ہے جوکلیوں کے پھوٹنے کے وقت کہتی ہے''

هٰذَا اَوَانِ الرطب والطلع لم يبدلها

"جبكها بھى تھجور كے خوشے بھى نہيں نكلے ہوتے كه يہ تھجور يكنے كا وقت ہے۔"

میں (لیتی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ فاختہ کے ساتھ جھوٹ کومنسوب کرنے کی وجہ بیہ ہے''جیسا کہ امامغزالی ''نے''احیاءالعلوم'' کے آخر میں لکھا ہے کہ وہ عشاق جن کی محبت حد سے تجاوز کرجاتی ہے ان کی گفتگو سننے سے لذت حاصل ہوتی ہے' وہ اینے کلام میں معذور سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک فاختہ کا نراینی مادہ کواپنے قریب بلار ہاتھالیکن فاختہ اس کے قریب جانے سے انکار کررہی تھی۔ پس فاختہ کے زنے کہا تو مجھ سے کیوں دور رہتی ہے حالانکہ تیری محبت میں میرابی حال ہے کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو پلیٹ دوں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فاختہ کے زکی اس گفتگو کوئن لیا۔ پس حضرت سلیمان علیه السلام نے اس کو بلا کرفر مایا تجھے اس قتم کی گفتگو کرنے کی ہمت کیے ہوئی ؟ پس فاختہ کا نر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی میں محبت کرنے والا ہوں اور محبت کرنے والے یعنی عاشق کواس کی باتوں پر ملامت نہیں کیا جاتا اور عاشقوں کے کلام کو لپیٹ دیا جاتا ہے یعنی ان کا کلام قابل گرفت نہیں ہوتا۔ نیز عاشقوں کی باتوں کومشہور نہیں کیا جاتا۔ جبیبا کہ شاعرنے کہا کہ

أريد وِصَالَه وَ يُرِيْدُ هِجُرِي فَاتُرُكَ مَا أُرِيُد لِمَا يُرِيُدُ

''میں محبوب کے وصال کا طالب ہوں اور وہ مجھ کے جدائی جا ہتا ہے۔ پس میں اپنی خواہش کو اس کی خواہش کے مقابلہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔''

فا کدہ | حان لے کہ لوگوں نے محبت کی حقیقت کواہے اپنے ذوق اوراجتہاد کےمطابق بیان کیا ہے لیکن ہیں (یعنی دمیریٌ)ان کے ا توال کوختھر ابیان کرتا ہوں عبدالرحمٰن بن نصر نے کہا ہے کہ اٹل طب کے نز دیکے عشق ایک تنم کا مرض ہے جونظر وساع یعنی کسی کا چیر ر کھنے یا کسی کی آ واز بننے ہے جنم لیتا ہے اور اطہاء نے اس کا علاج بھی تجویز کیا ہے جبیبا کہ دوسرے امراض بدنید کا علاج ہوتا ہے۔ یس میت کا پہلا درچہ''انحسان'' ( کسی چیز کا اچھا لگنا) ہے جونظروسائ ہے جنم لیتا ہے۔ پھراس مرتبہ کومجوب کے مان اورصفات جمیلہ کے ذکر ہے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ پس بید درجہ مودۃ ( دوئق) کہلاتا ہے۔ اس درجہ میں محبوب کی ذات ہے انسیت اور رغبت یدا ہوتی ہے اور پھر بدرغبت اور انسیت پختہ ہو *کر محبت میں تہدیل ہو ج*اتی ہے۔محبت ایتلا ف روحانی بیحن قلبی محبت کا نام ہے جب محبت کام تنہ مزیدر تی کرتا ہے تو اس کو' خلتہ'' کہتے ہیں۔انسانی''خلتہ'' بیہے کہمت کے دل میںمحبوب کی محبت جاگزین ہوجاتی ہے اوران میں جو درمیانی پردے ہیں وہ ساقط ہوجاتے ہیں۔ پس جب بیمر تبدیقویت حاصل کرتا ہے تو ''عوی'' کے درجہ کو پنج جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں محبّ کے دل میں محبوب کی محبت میں کسی فتم کا تغیر وہلون داخل نہیں ہوتا اور پھر رفتہ رق کر کے یہ مرتبہ عشق کے مرتبہ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔عشق افراط محبت کا نام ہےاوراس کی بیتا ثیر ہے کہ خورمعثوق کے دل میں اپنے عاشق کا تخیل پیدا ہوتا ہے اور اس کا ذکراس کے دل ہے بھی غائب نہیں ہوتا۔ پھر عاشق کی بیرحالت ہوتی ہے کہ دہ ایے شہوانی تو کی ہے بے نیاز ہوجا تا ہے اور کھانا بینا سونا سب رخصت ہوجاتے ہیں اور پھرعشق ترقی کر کے اپنی آخری حالت کو پہنچ جاتا ہے جس کو "تیم" کہتے ہیں۔اس مرحله میں آ کر عاشق کے دل میں معثوق کی صورت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہتی اور وہ معثوق کے علاوہ کی چیز سے راضی نہیں ہوتا۔'' تیم'' ے آ گے ایک اور مرتبہ ہے جے'' ولہ'' کہا جاتا ہے۔اس ورجہ میں عاشق حدود وتر شیب سے باہر آ جاتا ہے۔اس کی صفات میں تغیر آ جاتا ہے اور احوال غیر منضبط ہوجاتے ہیں۔ ہروقت وساوس میں جتلا رہتا ہے اور وہ نہیں جانا کدوہ کیا کہدرہا ہے؟ اور کہاں جارہا ہے۔ پس جب وہ اس حالت میں پینچا ہے تو اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوجاتے جیں اور ان کی عقل اس کے متعلق کوئی کامنیس كرتى يتحقيق شاعرنے كياخوب كهاہے كه

وَ وَاللَّهِ مَا أَدُرِى لَهُمْ كَيُفَ أَنْعَتُ يَقُولُ أَنَاسٌ لَوُ نعت لَنَا الهوى ''لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کاش ہیں ان کے سامنے محبت کی تعریف کروں اور اللہ کی تتم میں نہیں جانا کہ میں ان کے سامنے کیے محبت کی

وَلَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْهُ وَقُتُ مُؤَقَّتْ فَلَيْسَ لِشَيْءِ مِنْهُ حَدُّ أَحِدُهُ ''پس مجت کوئی ایس چیز نیس ہے جس کی حد بندی ہو سکے اور اس کی (لیعنی حجت کی ) کوئی چیز ایمی نیس ہے کداس سے لئے وقت کا تعین

لَهُ وَضُعُ كَفِي فَوْقَ خَدِي وَأَصْمِتُ إِذَا اِشْتَدُ مَابِي كَانَ آخِرُ حِيْلَتِي ''جب محبت میں میری حالت غیر ہوتی ہے تو میرا آخری حیلہ بیہ وتا ہے کہ میں اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ لیٹا ہوں اور خاموث  وَٱنْضَحُ وَجُه الْآرُضِ طور بِعَبُوتى وَٱنْضَحُ وَجُه الْآرُضِ طور بِعَبُوتى وَأَنْكَتُ "اور ش بَهى طُرْ مِن كواپ اشكول سے سراب كرتا ہول اور بهى اپ تا خول سے زمين كوكر يرتا ہوں \_' وقد زعم الواشون أنى سلوتها فابهت

'اور تحقیق چغل خوروں کا بیگان ہے کہ میں نے اسے (لینی محبوبہ کو) چھوڑ دیا ہے۔ پس وہ مجھے بتا کیں (اگراہیا ہی ہے) تو جب میں محبو یہ کو دور ہے دیکھتا ہوں تو حیران وسٹسٹدر کیوں ہوجا تا ہوں۔''

علیم جالیوں نے کہا ہے کے عشق نفس کا ایک فعل ہے جود ماغ ، قلب اور جگر میں پوشیدہ رہتا ہے۔ د ماغ تین چیز س کامسکن ہے۔ د ماغ کے اگلے حصہ میں تخیل ورمیانی حصہ میں فکر اور پچھلے حصہ میں ذکر قرار کپڑتا ہے۔ پس کوئی شخص اس وقت تک عاشق نہیں كہاسكتا جب تك معثوق كے جر (جدائى) ميں اس كاتخيل اور فكروذكر معطل نه ہوجائے اور اپنے قلب وجگر كى مشغوليت كے باعث کھانے اور پینے سے غافل نہ ہوجائے اور معثوق کے فراق میں د ماغ کی مشغولیت کے سبب نیند کا خاتمہ نہ ہوجائے ۔ گویا عاشق کے جملہ توئ معثوق کی ہی دھن میں لگ جائیں اور اگر کسی میں بیاوصاف نہیں ہیں تو وہ عاشق کہلانے کامستحق نہیں ہے اور ایساشخص حالت اعتدال پرسمجھا جائے گا۔ ابوعلی دقاق نے کہا ہے کہ عشق محبت میں حد سے تجاوز کر جانے کا نام ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ کوعشق ے مصف نہیں کیا جاتا کوئکہ اللہ تعالیٰ سے یہ بعید ہے کہ وہ اپنے کسی بندہ سے محبت میں حدسے تجاوز کرجائے۔ اللہ تعالیٰ ک توصيف صرف محبت سے ہو على ہے جيسا كرائلة تعالى كاارشاد ہے۔ "يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ" (ووان سے محبت كرتا ہے اور وواس سے محبت رکھتے ہیں) پس اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کا مطلب میرے کہ وہ اپنے بندے کو مخصوص انعام دینے کا ارادہ رکھتا ہے جیا کہ اس کی رحمت کامفہوم بندہ کوکی خاص نعمت سے مخصوص کرنے کا جوتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت اس کی مرح و ثنا ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی اپنے بندے سے محبت اللہ تعالی کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یداحسان ہے جو وہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ بندے کی محبت اللہ تعالی کیلئے ایک مخصوص کیفیت کا نام ہے جومحبت کرنے والےایے دلوں میں محسوں کرتے ہیں۔جس کے آثار یہ ہیں کہ محت (محبت کرنے والے ) کے دل میں عظمت الٰہی گھر کر لیتی ہے اوراس میں رضا وا بار کا جذبہ پیدا ہوجاتا ہے اور اس کو ذکر الہی کے بغیر سکون نہیں ملتا تحقیق محبت اور عشق کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔بعض اہل علم کے نزدیک محبت''صفاءمود ق'' (خالص دویؓ) کا نام ہے کیونکہ عرب خالص سپیدی کو ''حب' كہتے ہيں اور بعض كا قول ہے كەمحبت''حباب الماء'' (كثيرياني) سے ماخوذ ہے كيونكد محبت دل ميں پائى جانے والى سب عظیم اوراہم چیز ہے۔بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت''احب البعیر (اونٹ کا چیٹ جانا) سے ماخوذ ہے۔ جب اونٹ بیٹھ کر اٹھنے نہ پائے تو اہل عرب اس کیلیے'' احب البعر'' کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ پس اس طرح محب کا دل بھی محبوب کے ذکر سے خالی تہیں ہوتا عشق 'عشقہ'' ہے مشتق ہے اور 'عشقہ'' ایک قتم کی گھاس کو کہتے ہیں جو درختوں کی جڑوں کو لیٹ جاتی ہے۔ای طرح جب عشق عاشق کولیٹ جاتا ہے تو پھرموت کے علاوہ کوئی چیز اس کو ( یعنی عشق کو ) عاشق سے جدانہیں کر عتی۔ پیجھی کہا گیا ہے کہ ''عشقہ''ایک قتم کی زردگھاس ہے جس کے پتے متغیر ہوجاتے ہیں اور عاشق کا حال بھی عشق کی وجہ سے متغیر ہوجا تا ہے اور اس کے

جرہ سے بشاشت ختم ہوجاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ پرندہ (لیعنی فاختہ) ہوئی کمی عملیا تا ہے۔ بعض فاختہ ایمی بھی دیکھی گئی ہیں جو پھیں اور چالیس سال تک زندہ رہیں۔ ابوحیان توحیدی اور ارسطوکا یمی تول ہے۔ الحکم | فاختہ کا رگوشت ) کھانا اور اس کی خرید فروخت بالا تفاق حلال ہے۔

امثال الرعرب كت بين فلان اكذب من فاحقة " (فلان فاختد ي زياده جموال )

كباب كه فاخته كوخواب بيس ويجينا باوفا اورحسين وجميل عورت كي طرف اشاره ب والله اعلم

خواص ا خواص کا) رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ اگر ایس بی مرض میں مبتلا مخص کے جم پر مائش کی جائے تو اے افاقہ ہوگا اور (برص کے داخوں کا) رنگ تبدیل ہوجائے گا۔ اگر ایسے بیچ کے گلے میں فاختہ کی بیٹ لٹکا دی جائے جومرگی کے مرض میں جتال ہوتو وہ شفایا ب ہوجائے گا۔ اگر آتھوں میں فاختہ کا خون ٹیکایا جائے تو آتھوں میں موجود چوٹ یا زخم کے نشانات کیلئے بے مدم فید ہے۔

روبات المقرى نے کہا ہے کہ فاختہ کمری اور دہی یا اس کے مطابہ پر ندوں کا خواب میں مالک ہونا عظمت ورفعت اور حصول نعت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ عام طور پر اس حم کی چیزیں مالداروں کی مکیت ہوتی ہیں۔ بھی ان جانوروں کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عابدین قار مین قرآن اور تیج و تبلیل کرنے والے افراد ہے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے '' وَانْ مَیْنَ شَمٰیءِ واللّا یُستبِتْ بعضدہ'' (کوئی چیز الی نمیں جواس کی حمد کے ساتھ اس کی تیج نمہ کردی ہو۔ بنی اسرائیل۔ آئیں۔ ۱۳۲۲) بھی فاختہ کوخواب میں ویکھنے کی تعبیر کھیلئے کودنے اور گانے جانے والے افراد ہے دی جاتی ہے اور بھی اس کی تعبیر بیویوں اور باندیوں سے دی جاتی ہے۔مقد ک

## ٱلۡفَارُ

''الفَارَ'' (چوہ) یہ ''فارة '' کی جمع ہے۔ نیز ''محکان فتو و اوض فنوة'' الی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چوہوں کی کشرت ہو۔ ''الفارة'' (چوہیا) کی کنیت ام خراب اور ام راشد ہے۔ چوہے کی گی اقسام ہیں مثلاً چچچوندر ٹر ہوگ ذات النطق، فارة الایل فارة المسک فارة الدیت الخلا الزباب اور فارة الیش و قیرہ ۔ چوہے کی تمام تسمیں فاس ہیں جنہیں نبی اکرم عظی ہے علاوہ اور جانور چیے تق کرنے کا تھم دیا ہے۔ فت کا معنی ہے اطاعت سے نکل جانا۔ اس کے عاصی کو فاس کہتے ہیں۔ چوہے کے علاوہ اور جانور چیے سانپ چچوو غیرہ بھی فواس میں داخل ہیں۔ ان تمام جانوروں کو ان کی خیاض کو جدھے فواس کہتے ہیں۔ چوہ ہے کی کہا گیاہے کہ طل و حرم میں ان جانوروں کی حرمت ختم ہوگئی۔ اس جیہ بان کو''فواس 'کہاجا تا ہے۔ ان جانوروں کو''فواس 'کہنے کی تیمری وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی متی کی ری کاٹ دی تھی۔ اہم طحادی نے احکام القرآن میں بزید بن ابی فیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوسید خدری ' ہے موال کیا کہ چوہے کو''الفولمیقۃ'' کے نام سے موسوم کیوں کیا جاتا ہے۔ ہی حضرت ابوسعیہ خدری نے فر مایا کہ ایک رات نبی اکرم عظی فی نیند ہے ) بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے چراغ کی بنی افعائی ہوئی ہے تا کہ ابوسید خدری نے ایک ایک جوہ نے نے چراغ کی بنی افعائی ہوئی ہے تا کہ ابوسید خدری نے ایک کہ چوہے نے چراغ کی بنی افعائی ہوئی ہے تا کہ دورے اور سول اللہ علی تھی کے گر کو جلاڑا لے۔ پس آپ علی تھی ہے کہ اغیار اور آئی رکھ دیا نے بی آپ علی کہ جوہ کے واٹھایا اور آئی رکھ دیا ہے تا ہے۔ پس آپ بھی تھی کے کہ واٹھایا اور آئی رکھ دیا نیز آپ علیات نے خورم وطال (حس نے تھے ا عمرہ کیلئے احرام باندھا ہو) ہر خص کیلئے اس کا قبل کردینا حلال (یعنی جائز) کردیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا۔ اور اس نے اپنے منہ میں چراغ کی بتی پکڑی ہوئی تھی۔ پس اس نے وہ بتی رسول اللہ علیقے کے سامنے مصلی پرجس پر آپ علیقے تشریف فرما سے ڈال دی۔ پس مصلی پرجس پر آپ علیقے تجدہ کیا کرتے تھے۔ ایک درہم کے بقدر بحل گیا۔ (رواہ ابوداؤد) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چوہا آیا۔ پس اس نے چراغ کی بتی منہ میں اٹھالی۔ پس ایک لونڈی چوہے کو بھانے کی نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ پس چوہا بتی لے کر آیا اور اس نے وہ بتی اس مصلے پر ڈال دی جس پر رسول اللہ علیقے تشریف فرما سے جس سے مصلے بقدرایک درہم جل گیا۔ پس نبی اکرم علیقے نے فرمایا جبتم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ گل کردیا کرواس لئے کہ شیطان ان جیسول کو ایسے کام کرنے کی رغبت دلاتا ہے تا کہ تمہیں جلا دے۔ (رواہ الحاکم) مسلم شریف ہیں بھی نہ کور ہے کہ نبی اگرم علی سے کہ چوہے گھر ہیں شریف ہیں بھی نہ کور ہے کہ نبی اگرم علی سے کہ چوہے گھر ہیں سونے کا ارادہ کرو۔ یہاں تک کہ آگ کو بجھادیا کرواور اس کی علت یہ ہے کہ چوہے گھر ہیں سونے کا ارادہ کرو۔ یہاں تک کہ آگ کو بجھادیا کرو

''الفار'' چوہے کی دونشمیں ہیں۔ پہلی فتم ''جو ذان'' اور دوسری فتم ''فنوان'' ہے۔ چوہے کی ان دونوں اقسام کی قوت ساعت اورقوت بصارت بہت تیز ہوتی ہے۔حیوانات میں چوہے سے زیادہ مفسداورموذی کوئی جانور نہیں ہے۔ چوہے نہ کسی بوے کواذیت دینے سے دریغ کرتے ہیں اور نہ ہی حقیر سے حقیر چیزان کی ذیت ہے مخفوظ رہتی ہے۔ یہ جس چیز کو بھی پالیتے ہیں اس کو تلف (ضائع) كردية بيں - چوہے كے مفسد ہونے كے لئے "سد مارب" كا قصه بى كافى ہے جو"باب الخاء" ميں" الخلد" كے تحت نقل كيا كيا ہے -چوہے کے مکر وفریب کا اندازہ اس بات سے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ جب چوہا کسی ایسی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں تیل ہو اوراس میں چوہے کا سرداخل نہ ہوسکتا ہوتو یہ اپنی دم اس بوتل یا برتن میں ڈال دیتا ہے۔ پس جب دم تیل ہے تر ہوجاتی ہے تو یہ اسے نکال کر چوں لیتا ہے۔ یہاں تک کہ بیتمام تیل ختم کردیتا ہے۔ چوہے اور بلی کی عداوت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ب-اس كمتعلق بم في "الاسد" ك تحت نقل كيا ب كه حضرت زيد بن اللم ب روايت ب كه حضرت نوح عليه السلام في جب تحتی میں ہر چیز کے جوڑے کوسوار کیا تو تھتی میں سوار لوگوں نے چوہے کی شکایت کی کدان کے کھانے پینے کا سامان خراب کردیتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے شیر کو تھم دیا تو اس نے چھینک ماری۔ پس شیر کی چھینک سے بلی نکلی اور اس نے چوہ کواپی خوراک بنالیا۔ تذنيب المحضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کو دوسال میں تیار کیا اور اس کشتی کی لمبائی تین سو ذراع اور چوڑائی بچاس ذراع تھی اور (آسان کی طرف) بلندی تمیں ذراع تھی۔ پیکٹتی''الساج'' کی لکڑی ہے تیار کی گئی تھی اور اس میں آپ علیہ السلام نے تمن منزلیں بنائی تھیں۔ پس سب سے عجلی منزل میں وحثی جانور ٔ درندے اور حشر ات الارض کوسوار کیا گیا اور درمیانی منزل میں چوپائے مویشی اور سواری کے جانوروں کو سوار کیا گیا اور سب سے اوپروالی منزل میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار (بعنی امتی) اپنے ضروری سامان کے ساتھ سوار ہوئے۔ روایت کی گئی ہے کہ مجلی منزل میں چو پائے اور وحثی (جنگلی) جانور اور درمیانی منزل میں انسان اور سب ہے اوپر والی منزل میں پرندوں کوسوار کیا گیا تھا۔ پس جب تشتی میں گوبر ولید

وغیرہ کی کثرت ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وی کی کہ ہاتھی کی دم کو دیاؤ۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے الله تعالیٰ کے تھم کی تھیل کی۔ پس ہاتھی کی وم دبانے ہے ایک خزیر (نرسور)اور خزیرۃ (مادہ سور) پیدا ہوئے اوران دونوں نے کشتی میں موجود گو ہر ولید وغیرہ کو کھالیا۔ پس جب چوہا مشتی کے کنارہ پر آ کرنگر کی رسیوں کو کاٹنے ( لینی کتر نے ) لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ شیر کی دونوں آ بھوں کے درمیان ضرب (چوٹ) لگا کمیں۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے ضرب (چوٹ) لگائی تو ایک نر (بلا) اور بلی برآ مد ہوئے تو یہ دونوں چوہے برحملہ آ ور ہوئے جس سے چوہار سیوں کو کتر نے ہے رک گیا۔ حضرت حسن ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی ایک بزار دوسو ذراع اور چوڑائی جیسو ذراع ( گز ) تھی لیکن معروف مقدار وہی ہے جو حضرت ابن عباس ہے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی تین سوز راغ ( گز) تھی۔ حضرت قادہ نے فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا دروازہ چوڑائی کی (سمت) میں تھا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح " سوسال تک شجرکاری اور لکڑیاں کا شخ میں مصروف رہے اور سوسال کشتی بنانے میں صرف ہوئے۔ حفزت کعب احبار نے فرمایا ہے کہ حفزت نوح علیہ السلام نے تعمیں سال ہیں کشتی تیار کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حفزت نوح علیہ السلام نے چالیس سال تک شجرکاری کی اور چالیس سال تک لکڑی کوخٹک کیا اور پھر چالیس سال میں کشتی تیار کی۔ اہل تورات ( لیعنی جن کو تورات دی گئی تھی ) کا خیال ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو (بذریعہ وی ) حکم دیا کہ وہ' الساج' ' کی لکڑی ہے سشتی تیار کریں اور اے مضبوط بنا کمیں اور کثتی کے اندر اور باہر تارکول کا لیپ کرویں اور کشتی کی لمبائی ای (۸۰) ذراع (گز) اور چوڑ ائی پياس ذراع (گز) اور بلندي تميي ذراع (گز) رکيس نيز اس مشتی مين تين مزليس بنا کمي ليخي سفلي ( نيلي) وسطي ( درمياني) عليا ( او پروالی ) \_ پس حضرت نوح علیه السلام نے ای طرح کشتی تیار کی جیسے اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا۔

پس چوہے کی دو تسمیں 'الزباب' اور الخلا' ہیں جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے اور ایک قسم 'البر بوع'' ہے۔ اس کا تذکرہ 'باب العین' ش گزر چکا ہے اور انشاء اللہ آئے بھی اس کا تذکرہ ہوگا۔ بخاری وسلم میں فذکور ہے۔ حضرت ابو ہریڈ سے روایت ہے کہ بی اکرم ' نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہوگئی اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہو کا کہ ان کا کیا انجام ہوا؟ سوائے اس کے کہ جہال وہ لوگ تیم تھے۔ وہال چوب نظر آرب تھے اور ان چوہوں کی کیفیت یقی کہ اگر ان کے سائے اونئی کا دودھ رکھا جاتا تو بیا ہے نہیں ہے تھے اور جب ان کے (الیمنی چوہوں کے) سائے بحری کا دودھ رکھا جاتا تو یہ لی لینے تھے۔ (رواہ البخاری وسلم) امام نووئی نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب سے ہے کہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا گیا تھا اور بحری کا دودھ اور گوشت حلال تھا۔ اس لئے چوہوں کا اونٹی کے دودھ سے اعراض کرنا اور بکری کے دودھ کے

''فارۃ آمیش''''میش'' سے مرادا کیے قسم کا زہر ہے اور''فاریش'' ایک ایسا جانور ہے جو چوہے کے مشایہ ہوتا ہے یہ چوہائیس ہوتا۔ بیہ جانور جنگلوں اور باغات میں سکونت افقیار کرتا ہے اور ایک زہر کی بوٹی کھا تا ہے جو ہم قاتل (یعنی آئل کرنے والا زہر ) ہے۔ ای مناسبت ہے اس جانور کو''فارۃ آمیش'' کہتے ہیں تیحقیق ''باب اسین'' میں''اسمند کی'' کے تحت بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ قروینی نے''الا شکال' میں ای طرح نقل کیا ہے۔ ''ذات الطاق''اس سے مرادوہ چوہا ہے جس کے بدن پر سفید نقطے ہوں اوراس کا بالا کی حصد سیاہ ہو۔اس چوہے کو عورت سے تثبید دیتے ہوئے اس کا نام''ذات الطاق''رکھا گیا ہے۔''ذات الطاق'' سے مرادوہ عورت ہے جو مختلف رنگ کی دو قیصیں اس طرح پہنے ہوئے ہو کہ کمریس پی باندھ کراوپر والاحصہ نیچے والے حصہ پراور نیچے والاحصہ زمین پر لاکا دیا گیا ہو۔ قزوین کا بیک قول ہے۔

''فارۃ المسک' چوہے کی ایک قتم''فارۃ المسک' ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ''فارۃ المسک' کی دوقتمیں ہیں۔ ایک قتم وہ ہے جو
تبت میں پائی جاتی ہے اور لوگ اس کے ناف کو حاصل کرنے کے لئے اس کا شکار کرتے ہیں۔ پس لوگ اسے پکڑ کر ایک کپڑے کی پٹی
سے اس کی ناف کو بائدھ کر لائکا دیتے ہیں اور جب اس کا خون ایک جگہ جمع ہوجا تا ہے تو پھر اس چوہا کو ہلاک کر دیتے ہیں اور
کی وقت واقع ہوجاتی ہے تو اس کی ناف جو کپڑے میں بندھی ہوئی ہوتی ہے' کاٹ کی جاتی ہواراس کو''جو' میں دبا دیتے ہیں اور
پچھ مدت کے بعد وہ خون مجمد ہوکر ایک خوشبود دار مشک کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔''فارۃ المسک' کی دوسری قتم'' جرذان' ہے۔ یہ
چوہے گھروں میں رہتے ہیں۔ اس قتم کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ اس میں مشک نہیں ہوتا بلکہ مشک جمیسی خوشبو ہوتی ہے۔ تحقیق اس کا ذکر
''باب الظاء'' میں بھی گزر چکا ہے۔''فارۃ الا بل'' یہ بھی چوہے کی ایک قتم ہے۔

"الفارة التى خوجت سدهارب" ال سے مراد چوہ كى ايك قتم" الخلا" ہے تحقق اس كاتفسلى تذكره" باب الخاء" ميل گزر چكا ہے - حضرت بجاہد سالدتعالى كاس قول "حَتى تَضَع الْحَوْبُ اَوْزَارَهَا" (يہاں تك كدارائى الله بتحيار وال ميل گزر چكا ہے - حضرت بجاہد سالته كا اس قول "حَتى تَضع الْحَوْبُ الله (آسان سے) اتريں گاور ہريہودئ فرانى اور دے سورة محمد - آيت م) كى تفير ميں منقول ہے كہ جب حضرت عيلى عليه السلام (آسان سے) اتريں گاور ہو جو تھيلے ہر ملت كا بيروكار اسلام قبول كرلے گا اور چوہ ہا بلى سے مامون ہوجائے گا اور بكرى بھيڑئے سے مامون ہوجائے گی اور چوہ تھيلے كرنے ذريعى كا فيان برغالب آجائے گا۔ كرنے ذريعى كا فيان برغالب آجائے گا۔ واحتى سطہ وادوں كا خاتمہ ہوجائے گا تو اس وقت دين اسلام تمام اديان برغالب آجائے گا۔ (لين سطہ وارائل م) ذريان مان بان ہوگا۔)

الحکم استی در بوع" کے علاوہ چوہوں کی تمام اقسام حرام ہیں اور وہ چیز جسے چوہے نے (کاٹ کر) جھوٹا کردیا ہواس کا کھانا مکروہ ہے۔ ابن وہب نے لیٹ کے علاوہ چوہوں کی تمام اقسام حرام ہیں اور وہ چیز جسے چوہے نے کواور چوہے کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیتے ہے۔ ابن شہاب زہری کھٹا سیب کھانا اور چوہے کا جھوٹا) نسیان پیدا کرتی ہیں۔ ابن شہاب زہری شہدنوش فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ شہد ذہین بناتا ہے۔ شخ علم الدین سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ان اشعار میں کیا ہے۔ میں کا سے میں کیا ہے۔ میں کہتے کہ شہد ذہین بناتا ہے۔ شخ علم الدین سخاوی نے نسیان پیدا کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ان اشعار میں کیا ہے۔

تُوقِ خِصَالًا خَوُفَ نِسُيَانِ مَا مَضى قِرَاء ةُ الوَاحِ الْقُبُوْدِ تُلِيمُهَا كُرى مِولَى باتول كَ بَعُول جائے كَ خوف سے تو چنز خصلتول خاجتناب كر قبرول كے كتول كو بار بار اور مسلسل پڑھنا۔ وَ اَكُلِكَ لِلتُّفَّاحِ مَا كَانَ حَامِضًا ﴿ وَ كَزُبَرَةَ خِصُراَءَ فِيهَا سَمُو مَهَا

اور تیرا ترش سیب کھانا اور ایسا سبر دھنیا (کھانا) جس میں تیز خوشبو ہو

### وَمِنْهَا الْهِمِ وَهُوَ عَظِيْمُهَا

كَذَا لمشي مَا بَيْنَ القطار و ححمك القفاء

ای طرح قطار کے درمیان چلنا اور قدموں کے نشانات پر چلنا ( بھی نسیان کو پیدا کرنے کا ذریعہ میں ) لیکن ٹم نسیان پیدا کرنے کا

كَذَٰلِكَ تُبُذُا الْقُمَّلَ لَسُتَ تُقِيْمُهَا وَمِنُ ذَاكَ بَوْلُ الْمَرُءِ فِي الْمَاءِ رَاكِدًا

اورنسان ہیدا کر نیوالی چیزوں میں ہےا کی کھڑے پانی میں چیٹا ب کرنا بھی ہےائی طرح جوں پکڑ کر زندہ چھوڑ نا بھی نسیان پیدا کرتا ہے وَلَا تُنْظُر المصلوب فِي حَال صَلْبِهِ وَٱكُلَكَ سُؤرُ الْفَارِ وَهُوَ تَمِيْمُهَا

اور تو ندد کھ سولی بر نشکے ہوئے خص کی جانب جبکہ اس کوسولی پر لٹکا دیا گیا ہے اور تیرا تجوہ ہے کا جھوٹا کھانا بھی نسیان پیدا کرنے کا

طاقتورسب

تتمه از اگرم صلی الله علیه و کلم کی زوجه محتر مه حضرت میمونه فرماتی بین که ایک مرتبه تکمی شن ایک چوبا گر کرمرگیا۔ پس بی اکرم میلانی ہے اس کے متعلق سوال کیا گیا۔ پس آپ سلی الشعلیہ وسلم نے فر مایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے تھی کو بھینک دواور بقیہ تھی کو کھالو يعني استعال كرلو\_ (رواه ا بخاري)

ابدداؤر اورنسائی "في حضرت ابو بريرة في مروى روايت نقل كى ب جس كامتى بهى خدكوره بالا روايت كمطابق ب-المام ترندیؒ نے بھی ای کی مثل روایت کی ہے۔علامدومیریؒ فرماتے ہیں کہ علاء کا اجماع ہے کداگر جے ہوئے تکی میں چو ہایا کوئی بھی مروار چیز گر جائے تو اس مروار اور اس کے آس پاس کے تھی کو پھینک دیا جائے اور بقیہ کو استعمال کرلیا جائے۔اور اگر سیال چیز مثلا سرکہ 'روغن ز چون' پکھلا ہوا تھی' دودھ اورشہر وغیرہ میں کوئی مردار گر جائے تو بالا جماع ان کا کھانا جائز نہیں ہے البتہ اس ناپاک تھی یا تیل وغیرہ کو مشہور تول کے مطابق چراغ میں استعال کرنا جائز ہے۔ بعض اہل علم نے ' و الوُجؤ فَا هُجُو'' سے استدلال کرتے ہوئے اس کے عدم جوا زكا فتوى ديا ب - ابوالعاليد نے كها ب كه "وَ الوَّجُوزَ " ب مراد نجاست اور معصيت بينز نا ياك تكى يا تيل كاستعمال كى اجازت ساجد کے علاوہ دوسرے مقامات کے لئے ہے۔ پس مساجد کے چماغ میں ناپاک تھی یا تیل کو استعمال کرنا جا ترخیس ہے۔ ناپاک تھی یا تیل وغیرہ کوکشتی میں لگانا اور اس سے کپڑے وغیرہ وحونے کا صابن بنانا جائز ہے لیکن اس ناپاک تھی یا تیل کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ امام ابو هذیفہ اورلیٹ کا قول ہے ہے کہ ناپاک تیل اور گھی وغیرہ کی خرید وفروخت حلال ہے بشر طیکہ اس کی ناپا کی کو بیان کردیا جائے۔انل فلاہرنے کہا ہے کہ ناپاک تھی کا استعمال اور اس کی بچے دونوں ناجائز میں اور دیگر چزیں اس حرمت میں شامل نہیں کیونکد حدیث میں دوسری اشیاء کی بجائے صرف تھی کے متعلق نہی وار د ہوئی ہے۔

امثال الروب كت بين الك من فارة " (قلال جوب سه زياده جود ب) اى طرح الل وب كت بين - " المحسّب مِنْ فَارَةِ '' (فلال چوہے نیادہ کمائی کرنے والا ہے) چوہا ہر کارآ مداور ہے کارچیز چرالیتا ہے اگر چیاہے اس کی ضرورت بھی شہو۔ خواص النصل الخواص " میں مذکور ہے کہ چوہے کا سر کمان کے کپڑے میں لیسٹ کرا کے شخص کے سر پر لگا دیا جائے جوشد بیدورو سرمیں مبتلا ہوتو اس کا در د زائل (ختم ) ہوجائے گا۔ نیزیہ (عمل) مرگ کے لئے بھی نافع ہے۔اگر گھر میں جھیزیے کے پاخان یا کتے کے پاخانہ کی دھونی دی جائے تو گھرے تمام چوہے فرار ہوجائیں گے۔اگر آئے میں کبوتر کی بیٹ ملا کر چوہ یا کمی اور حیوان کو کھلا
دی جائے تو وہ فوراً ہلاک ہوجائے گا۔اگر پیاز کوٹ کر چوہ کے بل کے دروازے (لیخی منہ) پر رکھ دیا جائے تو چو ہا پیاز کوسو تکھتے
ہی مرجائے گا۔اگر چوہ کے بل کے دروازہ (لیخی منہ) پر'' دفل'' (ایک تیم کی کڑ دی گھاس) کا پچہ گلقند کے ساتھ رکھ دیا جائے تو
اس بل میں چوہ باتی نہیں رہیں گے (لیحن ہلاک ہوجائیں گے) اگر اونٹ کی پیڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لیا
جائے اور پھر سے پانی چوہوں کے بلوں (سوراخوں) میں ڈال دیا جائے تو سے پانی چوہوں کوٹل کر دے گا۔اگر چوہ کو پکڑ کر اس کی دم
کاٹ کی جائے اور اس کی دم گھر کے درمیان میں ڈن کر دی جائے تو جب بنی ہو میں مدفون رہے گی چو ہے داخل نہیں ہوں گے۔
اگر چوہوں کے بلوں کے پاس ذیرہ 'بادام اور بورہ ارمنی کی دھونی دی جائے تو تمام چوہ ہلاک ہوجا ئیں گے۔اگر گھر میں سیاہ
نچر کے ہم (کھر) کی دھونی دی جائے تو گھر سے تمام چوہ بھاگ جا کیں گے۔اگر چوہ کی آئے گئی ایسے مخص کے گلے میں لاکا دی
جائے جے چوتھیہ بخار ہوتو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگر چوہ کی دم گدھے کی کھال میں رکھ کر ریشم کے نگڑ ہے میں میل جائے اور
پھرکوئی شخص اے اپ بائیں ہم میں لاکا لے تو وہ شخص کی بادشاہ یا حاکم کے پاس اپنی حاجت لے کر جائے گا تو اس کی حاجت پوری
ہوجائے گی۔

چوہ کا پیٹاب ورق (لینی کاغذ) سے کتابت (تحریر) کومٹادیتا ہے۔ چوہ کا پیٹاب حاصل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ لوہ کے پنجرے کی طرف جھوڑ دیا کے پنجرے کی طرف جھوڑ دیا جائے اور پھر بلی کواس لوہ کے پنجرے کی طرف جھوڑ دیا جائے تو چوہا بلی کود کھتے ہی شدت خوف کی بناء پر پیٹاب کردےگا۔

اگر رانگ کے چار کلروں پر بیر کلمات'نیا رَبِیقُ یَا سَلُوِیْوَا " لکھ کر چوہوں کے بل کے منہ پر رکھ دینے جا کیں تو وہاں کے چوہ بعال جا کیں گے۔ بیں (لیعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ دھبے وغیرہ ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مٹی لے لی جائے جوجلی ہوئی زردرنگ کی ہوتی ہے جس کو عورتیں''حمام' بیں استعال کرتی ہیں۔ پھراس کے بعداس مٹی کوخوب باریک بیس کر کاغذ پر جہاں دھبہ وغیرہ ہویا کہ دھبہ ہولگا دیا جائے اورایک دن اورایک رات کی وزنی چیز سے اس کاغذیا دھبہ والی چیز کود با دیا جائے تو دھبے ختم ہوجا کیں اور چیز پر جہال دھبہ ہولگا دیا جائے اورایک دن اورایک رات کی وزنی چیز سے اس کاغذیا دھبہ والی چیز کود با دیا جائے تو دھبے ختم ہوجا کیں گے۔ بیٹم آزمودہ اور مجرب ہے۔''سم الفار' اس سے مرادایک تم کی ہلاک کرنے والی مٹی ہے جے اہل عراق خراسان سے لاتے ہیں اور یہ چا ندی کی کانوں میں ملتی ہے۔ اس مٹی کی دوقتمیں ہیں سفید اور زرد۔ اگر اس مٹی کو آئے میں ملا کر گھر میں ڈال دیا جائے اور جو چو ہا بھی اس کو کھائے گا اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ اس طرح اس مرے ہوئے چو ہے کی بوجو چو ہا سوگھ لیے گا اس کی بھی موت واقع ہوجائے گی۔ اس طرح اس مرے ہوئے چو ہے کی بوجو چو ہا سوگھ

تعبیر المعبرون (تعبیر بتلانے والے افراد) نے کہا ہے کہ چوہے کوخواب میں دیکھنا فائد عورت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ نبی اکرم علیہ کے فرمایا کہ' الفوسیقة ''(یعنی چوہوں) کوآل کر دو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چوہے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے دی جاتی ہے۔ چوہے کوخواب میں دیکھنا رزق کی عورت سے دی جاتی ہے۔ چوہے کوخواب میں دیکھنا رزق کی شادگی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ پس جوخص خواب میں اپنے گھر میں بکٹرت چوہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے رزق میں

اضافہ ہوجائے گا کیونکہ چو ہے ای گھر میں رہتے ہیں جس میں رزق ہو۔ اگر کو کی شخص خواب میں و کیھے کہ اس کے گھر ہے چو ہے نکل کے ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس کے گھر ہے برکت و فعت ختم ہوجائے گی ۔ اگر کمی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ چو ہے کا مالکہ بن گیا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ کی خاوم کا مالک بن جائے گا کیونکہ چو ہے وہی چیز کھاتے ہیں جو انسان کھاتا ہے اور ای طرح خاوم بھی وہی چیز کھاتا ہے جو اس کا آ تا (لیسن مالک) کھاتا ہے۔ اگر کمی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں چوہے کھیل رہے ہیں تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس سال اسے خوشحائی نصیب ہوگی کیونکہ خوشحال (لیسن آسودہ) انسان ہی کھیل کو میں مشخول ہوتا ہے۔ خواب میں سفید اور سیاہ چوہے کو دیکھنا رات اور دن کی طرف اشارہ ہے۔ لیس جوشخص خواب میں مشید اور سیاہ چوہے کو آتے جاتے دیکھے تو بیاس کی کمی زندگی کی علامت ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا اس کے گیڑے کتر (لیمن کا طرف اشارہ ہے۔ بیاس کی عمر کے گزرجانے کی علامت ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا سورات کر دہا ہے تو یہ چور کی طرف اشارہ ہے۔
بیاس کی عمر کے گزرجانے کی علامت ہے۔ اگر کی شخص نے خواب میں دیکھا کہ چوہا سورات کردہا ہے تو یہ چور کی طرف اشارہ ہے۔
بی خواب دیکھنے والے کو جائے ہے کہ دوہ اس سے نیچنے کی تدا ہیر افتدیار کرے۔ واللہ تھائی اعلم۔

### الفازر

"الفاذر"اس مرادسرتی مألسیاه چیونی ہے۔

## ٱلْفَاشِيَةُ

''الْفَاشِيَةُ ''اس مے مرادمویثی لینی اون ، گائے ، جینس اور بکریاں وغیرہ ہیں۔اس کی تم کے لئے''فواش'' کالفظ مستعمل ب- ان جانوروں کو''الفاشیۃ' اس لئے کہا جاتا ہے کہ بیمیدانوں اور جنگلوں میں منتشر رہتے ہیں لیمی چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور عربی میں' اَلْفَاشِیَةُ '' کے منی منتشر ہونے والی چزیں ہیں۔

حضرت جابڑے روایت ہے کدرسول الشصلی الشعلیہ وکم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوجائے تو اپنے مویشیول اور بچل کو کھل نہ چیوڑو ۔ یہاں تک کہ 'فحصہ العشاء ''ختم ہوجائے (رواہ سلم فی الاشریة و ابوداؤ د فی الجہاد) ابوداؤ دکی روایت میں سہ الفاظ زائد میں کہ شیطان غروب آفاب کے دقت چیوڑے جاتے ہیں۔''الفحمہ ''کامعنی رات کی تاریکی ہے۔ بیض المل علم نے اس کی توضیح رات کی تاریکی کے اولین حصر کی آجہ ہے کہ ہے۔

ا یک دوسری حدیث میں ہے کہ''تم اپنے مویشیوں کو ہائدھ دو جب رات داخل ہوجائے'' عنقریب انشاءاللہ'' ہاب اہم '' میں اس کے متعلق مزید تفصیل نقل کی جائے گی۔

## اَلۡفَاعُوسُ

"الفاعوس " (بروز ن المجاموس )اس سے مراد سائب ہے۔ كام عرب ميں الي كلد جو" فاعول" كے وزن يرجول اوران

کے آخر میں ''سین' ہو چند میں جیسے''فاغوس''(سانپ)''البابوں' (شیرخوار بچه)''الراموں' (قبر)''القاموں' (وسطِ سمندر) ''القابوں'' (خوبصورت)''العاطوں'' (ایک چوپایہ جس سے لوگ بدفالی لیتے میں )''الفانوں' (چفل خور)''الجاموں' (بجینس) ''الجاروں'' (بکثرت کھانے والے) ابن دریدنے کہاہے کہ''الکابوں'' ایک قتم کی بیاری ہے جس میں انسان کو نیند کی حالت میں یوں محسوں ہوتا ہے گویا اس کو کسی چیزنے دبا رکھا ہے۔''الناموں'' (اس سے مراد خیر کا راز دار شخص ہے)۔''الجاسوں' (اس سے مراد شرکا

بخاری و مسلم میں ندکور ہے کہ ورقد بن نوفل نے کہا ہے کہ بیوبی ''ناموں' ( یعنی وحی لے کرآنے والافرشۃ ) ہے جو حضرت موئ بن عمران علیہ السلام پراتر اٹھا ( یعنی وحی لے کرآیا تھا)۔امام نووگ اور دیگر محدثین نے فرمایا ہے کہ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں ( یعنی اس جگہ ) ''النامو مس' سے مراد حضرت جریل علیہ السلام ہیں۔حضرت جرائیل علیہ السلام کو''ناموں'' کہنے کی وجہ بی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ( یعنی حضرت جریل علیہ السلام ) کو وجی اور علم غیب کے لئے خاص کیا ہے۔عنقریب انشاء اللہ'' باب النون'' میں''النّامُورُ منُ '' کے تحت اس کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ (واللہ تعالیٰ اعلم )

# اَلْفَاطُوْسُ

''اَلْفَاطُوُسُ''اس سے مرادایک بڑی مچھلی ہے جو کشتی کوتوڑ دیتی ہے۔ ملاح اس مچھلی کو پیچانتے ہیں۔ پس ملاح اس مچھلی سے بچاؤ کی تدبیر میہ کرتے ہیں کہ دہ چیف کے کپڑے کو ( یعنی جس کپڑے کے ساتھ ھائضہ عورت نے چیف کا خون صاف کیا ہو ) کشتی کے ساتھ چھٹا دیتے ہیں تو میچھلی بھاگ جاتی ہے۔ ٹاید میچھلی''حوت اکھٹ'' ہوتے تین ''باب الحاء'' میں اس کا تذکرہ ہوچکا ہے۔

# ٱلُفَالِجُ

"الْفَالِعُ"ال سے مراد دو کو ہانوں والافربداون ہے جو سرزین ہندیں باربرداری کے کام آتا ہے۔اس کو"الدھائی" بھی کتے ہیں۔ جیسا کہ"باب الدال" میں اس کا تذکرہ ہوچکا ہے۔"

# فَالِيَةُ الْافَاعِي

''فَالِيَةُ الْافَاعِي''اس مراد كبريلي كى ماننداكيك كيراب-اسے' بنات وردان'' بھى كہتے ہیں عنقریب انشاء الله'' باب الواؤ' كے آخر ميں اس كا تذكره آئے گا۔

## فتاح

''فعاح''اس سے مرادالیک شم کا پرندہ ہے جس کی کنیت''ام عجلان'' ہے۔''باب انعین'' کے آخر میں اس کانفصیل ذکر ہو چکا ہے۔

### الفتع

''الفتع''اس مراداكي تم كامرخ كيراب جوكزى كهاتاب۔ اَلْفَحُلُّ

"الْفَحُلُ" (سائلہ) كھروں والے جانور جيسے گائے ، جينس ' بكرى ' ہرن وغيره' دسم' والے جانور جيسے گدھا ' گھوڑا ' خجراور گدی ر کھنے والے جانور جیسے ہاتھی' اونٹ ان تمام جانوروں کے ذکر کے لئے''الفحل''کا لفظ متعمل ہے۔اس کی جمع کے لئے''افحل''، ۔ 'ور کول' فیال اور فیالة کے الفاظ مستعمل میں۔ امام بخاریؒ نے '' کتاب الجھاؤ' میں بیان کیا ہے کہ راشداین سعد نے کہا ہے کہ سلف ( یعنی گز رے ہوئے لوگ ) تھوڑیوں کے مقابلہ میں تھوڑ وں کو پسند کرتے تھے کیونکہ گھوڑ ازیادہ بہادراور تیز رفرار ہوتا ہے۔ حافظ ابو نعیمؒ نے غیلان بن سلم ثقفی کی روایت نقل کی ہے۔غیلان بن سلم ثقفی کہتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کے لئے نظے۔ پس راستہ میں ہم نے عجیب وغریب منظر ( یعنی نبی اکر م صلی الله علیه و ملم کامبخرہ ) دیکھا کہ ایک آ دی حضور صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم میراایک باغیجہ ہے جومیری اور میرے گھر دالوں کی گز رادقات کا ذریعہ ہے اور اس باغیجہ میں میرے دوز اونٹ ہیں جن کورہث (وہ چرخ جس کے ذریعے کئویں سے یافی نکالجے ہیں) میں چلاتا تھا اوراب وہ دونوں (اونٹ) نہ جھے اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور نہمیں باغ میں واغل ہونے دیتے ہیں۔ پس نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم اٹھے یہاں تک کہ باغ کے یاس پنچے۔ پس آپ سلی الله علیه وسلم نے باغ والے سے فرمایا دروزاہ کھولو۔ پس اس نے کہا کدان کا (بعنی دواوٹول کا) معامله تقمین ہے۔ پس آپ علیف نے فرمایا وروازہ کھولو۔ پس جب اس شخص نے دروازہ کھولنا شروع کیا تو دونوں فل (یعنی نراونٹ) دوڑتے اور بزبزائے ہوئے درواز ہ کے سامنے آگئے اور جب درواز ہ کھلا تو ان (اونٹوں) کی نظر رسول النّد صلی اللّه علیه وسلم پر بڑی تو وہ دونوں بیٹھ كة ادرآب صلى الله عليه وسلم كوسجده كيا- پس نبي اكرم علي في في دونون (اونون) كاسر پكركران كوباغ والے يرركيا اور باغ والے ے فرمایا کدان سے کام لواور انہیں ( لینی اوٹوں کو ) عمدہ جارہ کھلاؤ۔ پس صحابہ کرام ٹے عرض کیا (یارسول اللہ عظاف ) آپ علیہ کو يوپائے تحدہ کرتے ہيں۔ آپ ملی اللہ عليه وسلم ہمیں کیوں اجازت نہیں وے دیتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجدہ کریں۔ پس رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا بحده صرف زنده وجاويد ستى كيل ي جي بحي موت نيس آتى -اورا كر بين تم يس سي كى ايك كو بھی اللّٰہ تعالٰی کے علاوہ کسی اور کیلئے مجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیونی کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ کرے۔

حافظ دمیاطی نے '' کتاب النیل'' میں لکھا ہے کہ عروۃ البارتی کہتے ہیں کہ میرے پاس گھوڑیاں تھیں اور ان میں ایک ''فن' (سانڈ) بھی تھا جس کو میں نے میں ہزارورہم میں تربیا تھا۔ پس ایک ویہاتی نے میرے''فنل'' (سانڈ) کی آتھ پھوڈ دی۔ پس میں حضرت عرقی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو اس واقعہ کی خبر دی۔ پس حضرت عرقے نے حضرت سعد بن الی وقاع قی کھرف لکھا کہ اس د ہفان (لیمن دیہاتی) کو تھم وہ کہ وہ میں ہزار ورہم کے مونس''فن'' (سانڈ) کے یا''فن'' (رگھوڑے) کی چوتھائی قیت تاوان

کے طور پر ادا کرے ۔ پس جب حضرت معد ؓ نے اس دیہاتی کو بلا کراہے حضرت عمر کی رائے کے مطابق تھم دیا تو دیہاتی نے کہا کہ میں ' فغل '' ( نر گھوڑے ) کو کیا کروں گا اور دیہاتی نے ' فغل ' ( نر گھوڑے ) کی چوتھائی قیت تاوان کے طور پر ادا کر دی تحقیق ' 'باب الحاء "مين" الحوان" كتحت بهي بم نے اس كا تذكره كيا ہے۔

حرمت ورضاعت کے مسائل | امام ثافعیؓ نے اپنی مندمیں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت عبداللہ بن زبیرٌ فرماتے ہیں''لبن الفحل''(لعنی سانڈ کا دورھ) باعث حرمت نہیں۔حضرت عبداللہ بن زبیرٌ کے اس قول کامعنیٰ یہ ہے کہ دودھ پینے والے بچے اور دودھ پلانی والی عورت کے شوہر کے درمیان رضاعت ثابت نہیں ہوتی بلکہ حرمت کا تعلق صرف' موضعة '' (دودھ بلانے والی) کے اقارب سے ہوتا ہے۔حضرت ابن عمرٌ اور ابن زبیرٌ سے بھی ای طرح منقول ہے۔ داؤ داصم کا بھی یہی قول ہاورعبدالرحمٰن ابن بنت الشافعی نے بھی اس قول کواختیار کیا ہے لیکن فقہاء سبعہ ائمہ اربعہ اور دیگر علاء امت کا مسلک یہ ہے کہ دود ھ پینے والے بچے اور دودھ پلانے والی اور اس کے لیعنی (دودھ پلانے والی کے) شوہرے درمیان جس سے عورت کا دودھ بنا ہے حرمت ورضاعت ثابت ہوتی ہے۔ پس''مرضعۃ ''لعنی دودھ پلانے والیعورت اس بچے کی ماں اور اسعورت کا خاوند بچے کا باپ بن جاتا ہے۔اس کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ 'جضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونب سے حرام ہوتے ہیں''۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ حرمت رضاعت دوشرطوں ے ثابت ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دودھ پینے کاعمل دوسال عمل ہونے سے قبل ہو کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے'' وَ الْوَالِدَاتُ يَرُضِعُنَ أَوْ لَا دَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلِيْنِ " (اور ما تين ايخ بچون كومكن دوسال دود هيلائين - )

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے'' آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی مگریہ کہ وہ رضاعت آنتوں کو کھولے ۔ایک روایت میں ہے کہ رضاعت نہیں ہے گریہ کہ (وہ رضاعت) ہڈیوں اور گوشت کی نشو ونما کا سب بے ۔'' پس حدیث کے مطابق یہ کیفیت صرف چین میں ہوتی ہے۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضاعت کی مدت تمیں مہینے ہے۔امام الوحنيفةُ في الله تعالى كاس قول سے استدلال كيا ہے' وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا'' (اور بچه كي مدت حمل اور مدت رضاعت تمیں مینے ہے)

دوسری شرط جس سے حرمنت ٹابت ہوتی ہے یہ ہے کہ بچہ نے مرتبہ متفرق اوقات میں دودھ پیا ہواور ہر مرتبہ سیراب ہو کر پیا ہو۔حضرت عائشہؓ ورحضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے اس طرح منقول ہے۔امام مالکؓ اورامام شافعیؓ کا بھی یہی قول ہے کین اہل علم کی ایک جماعت کا مسلک میہ ہے کہ کم دودھ پینے ہے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوجاتی ہے جیسے زیادہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر کا ہی قول ہے۔ سعید بن میتب ' ثوری کا امام مالک ( ایک روایت کے مطابق ) ' اوزاعی "عبدالله بن مبارک" اور امام ابوحنیفه کا بھی یہی مسلک ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ حرمت و رضاعت کے متعلق کتب فقد میں تفصیل موجود ہے۔حضرت ابن عر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے متعلق صرف دودھ سے اندیشر رکھتا ہول کیونکہ شیطان دودھ کے جھاگ اور تھنوں کے درمیان ہوتا ہے۔ (رداہ احمد)''حضرت عقبہ بن عام شے

مردی ہے کہ رسول الند سلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت عمل دودھ والے لوگ ہلاک ہوں گے۔ آپ سلی الندعلیہ وسلم

یو تیجا گیا یا رسول الند سلی الندعلیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ آپ سلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جودودھ کو پسند کرتے ہیں اور
دودھ کی تابی میں جماعت ہے نکل جاتے ہیں اور جھ کو چھوڑ دیتے ہیں' حزبی نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جماعت ہے نظئے کا

معنی سے کہ لوگ دودھ کی تلاش میں مجا گاہوں اور جنگلوں کی طرف جاتے ہیں اور شہروں اور جماعت کی نمازوں سے دور ہوجاتے

میں بیعن اہل علم کے زوید کہ اس حدیث میں بان لوگوں کے لئے وعید ہے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کی چیروی کی۔
"صبح جناری میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ' نبی اگرم صلی اللہ علیہ رسلم نے ' عب الحکل'' ( بیتی سائل ہے ک ان اور بھراس کی لڑائی ) ہے منع
فر مایا ہے ۔ ' علامہ دمیری کئے فرمایا ہے کہ حدیث میں فہ کور' 'عسب الحکل'' کی مشہور تغیر سائل ہے کہ کہ الکا ہے کہ وصول کرنا۔ اور بھراس کی قیمت
در جانور کی ارام اور ایام الجد اور ایام الاواؤد گی نقل کردہ روایت میں'' فہنی عَن ثَمَن عَسبِ الفَحٰول'' کے الفاظ ہیں وصول کرنا۔ ایام شافی اللہ علیور ملک عند عسب الفَحٰول'' کے الفاظ ہیں وصول کرنا۔ ایام شافی اللہ علیور ملک ہے اور ایام الاواؤد کی نقل کردہ روایت میں'' فہنی عَن ثَمَن عَسبِ الفَحٰول'' کے الفاظ ہیں وصول کرنا۔ ایام شافی اللہ علیور میں ہے۔ مراد سائی اللہ علیور کی کہ علی ہے۔ کہ اس کو تعسبِ الفَحٰول'' کے الفاظ ہیں ۔ ایک تعسبِ الفَحٰول'' کے الفاظ ہیں ۔ نواز نور کی اور کے سائھ کی شعب الفَحٰول'' کے الفاظ ہیں ۔ ایک خوالے کے ایک کوروں کیا ہے۔

امثال عسکری نے کہا ہے کہ سابھ کے متعلق سب سے عمدہ مثال اہل عرب کا بیدتوں ہے '' ذایک الفہ خُلُ لا یقلد ع اُلفلہ ''
(بیسا بڑ لینی نرا پی تاک نہیں رگڑے گا) تحقیق ورقد ہیں نوفل نے بی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے متعلق بی مثال بیان کی تھی جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجیہ ' کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شال ابوسفیاں 'این حرب نے اس وقت
بیان کی تھی جس وقت بی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کی (لیعنی ابوسفیان گی) بھی حضرت مصبیبہ ' کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اگر کی
شخص نے کس کا ''فیل'' (لیعنی بحرا) جھین لیا اور پھراس ہے اپنی بحری کو گا بھن کرالیا تو بحری کے پیٹ سے پیدا ہونے واللہ بچہ عاصب
کے لئے ہوگا اور جس سے بحرا چھینا گیا ہے اب ہے کھوئیس فیل اور اسے اپنی بحری کا بھین کرالیا تو بحری کے پیٹ سے بیدا ہونے واللہ بچہ بحری کے البت اگر حرے کا نقصان ہوا تو اس کا تا وان بحرا چھینے والے کو اوا کرنا

تذیب این کہتے ہیں کہ ہر تم کا دود ہ متعدل ہوتا ہے۔ امام رازیؒ نے فرمایا ہے کہ پیٹھا دودھ کرم ہوتا ہے اور عمدہ وددھ وہ ہوتا ہے جونو جوان بھیڑوں سے صاصل ہو۔ یہ دودھ سینے اور بھی پھروں کے لئے نقع بخش ہے گئن بخار ہیں جتلا افراد کے لئے نقصان دہ ہے۔ اس دودھ کے پینے سے ممدہ غذا بخت ہے اور بید معتدل حزاج اور بچوں کو موافق آتا ہے۔ اس دودھ کے استعمال کا بہترین وقت موہم رکتے ہے۔ ترش دودھ لینی دہی سروتر ہے۔ عمدہ دہی وہ ہوتا ہے جس پر بالائی ہو وہ دہی پیاس کی شدت کو کم کر دیتا ہے لیکن یہ دائوں اور مسود حول کے لئے معز ہے۔ یہی اگر دہی کھا کر شہر کے بائی سے کلی کرلی جائے تو اس کا معز پن دور ہوجا تا ہے۔ وہی معتدل حزاج والے افراداور بچوں کے موافق ہے۔ وہی کے استعمال کا بہترین وقت موہم گریا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے چاکیس دن بعد جانور کا دودھ بلا ضرر قابل استعمال ہوتا ہے۔ یہی دودھ کی خاصیت دوسری چیزوں کے اختاط سے تبدیل ہوجاتی ہے۔ پس جب دودھ ہیں گیہوں کے لئے مفید ہے۔ اے عربی میں 'الودع'' کہا جاتا ہے۔ اگر آگ میں پھر پکا کر دودھ میں ڈال دیا جائے تا کہ اس کی مائیت خٹک ہوجائے تو یہ دودھ جگر کی بیاری کے لئے نافع ہے۔ وہ دودھ جس کی غلظت پھونک کے ذریعے دور کر دی گئی ہواس کو سنجنین کے ہمراہ استعال کرنا تر خارش کے لئے مفید ہے۔ گدھی کا دودھ اگر اس کے بیشاب استعال کرنا تر خارش کے لئے مفید ہے۔ گدھی کا دودھ کی دودھ کی دہی جس ملاکر استعال کیا جائے تو استسقاء کے لئے نافع ہے۔ گدھی کے دودھ کی دہی بھی شخنڈی ہوتی ہے۔ پس گدھی کے دودھ کی دہی جس ملسل کر استعال کیا جائے تو استسقاء کے لئے نافع ہے۔ گدھی ہے دودھ کی دہی جس میں ماساک خلط غلیظ سدے اور گردے میں پھری پیدا کرتی ہے۔

تتمهم دوده کوخواب میں دیکھنا فطرت اسلام کی طرف اشارہ ہے اور اس سے حلال مال مراد ہے جو بلا تعب کے حاصل ہو۔اللہ تعالیٰ كاار ثادي 'لَبَنّا حَالِصًا سَانِغًا لِلْشَّارِييْنَ '' ( غالص دود هجو پينے والوں كيلئے نہايت خوشگوار ہے۔النحل-آيت ٢٦ ) ترش دود ه لین دہی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر حرام مال سے دی جاتی ہے۔ بمری کے دودھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شریف مال سے دی جاتی ہے۔ گائے کے دودھ کوخواب میں دیکھناغنی شخص پر دلالت کرتا ہے گھوڑی کے دودھ کوخواب میں دیکھناحسن کی طرف اشارہ ہے۔ لومزی کے دودھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر شفاء سے دی جاتی ہے۔ مادہ خچر کے دودھ کوخواب میں دیکھنائنگی کی طرف اشارہ ہے۔ مادہ چیتا کے دودھ کوخواب میں دیکھنا غالب آ جانے والے دشمن کی طرف اشارہ ہے ۔ شیرنی کے دودھ کوخواب میں دیکھنا ایسے مال پر ولالت کرتا ہے جو بادشاہ سے حاصل ہو جنگلی گدھی کے دورہ کوخواب میں دیکھنادین میں شک پردلالت کرتا ہے۔ مادہ خزیر کے دودھ کوخواب میں دیکھنا فتورعقل اور مالی خسارہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہا گرکوئی شخص خواب میں مادہ خزیر کا دودھ پی لے تو اں کی تعبیر سے ہوگی کہ اسے بکٹرت مال حاصل ہوگا لیکن فقو عقل کا بھی اندیشہ ہے۔خواب میں عورت کا دودھ بینا مال میں اضافہ کی علامت ہے کیکن خواب میں عورت کا دودھ پینے والا قابل تعریف نہیں کیونکہ عورت کا دود ھ مکروہ بیاری پر دلالت کرتا ہے۔علامہ محمد بن سیرین سن فرمایا ہے کہ میں خواب میں نہ دودھ پینے والے کو پیند کرتا ہوں اور نہ بی دودھ پلانے والی کو پس اگر کسی مریض نے خواب میں کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ شفایاب ہوجائے گااور جس نے خواب میں دودھ کو گرادیا تو شخقیق اس نے اپنا دین ضا کع كرديا\_اگر كم شخص نے خواب ميں ديكھا كەزىمىن سے دودھ نكل رہاہے تواس كى تعبير فقنہ سے دى جائے گى \_ پس خواب ديكھنے والے نے جس قدر دودھ زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا آئی ہی خونریزی ہوگی۔خواب میں کتے ' بلی' اور بھیٹروں کا دودھ دیکھنا خوف یا بیاری پر دلالت كرتا ہے۔ يہ بھى كہا گيا ہے كہ خواب ميں مادہ بھيڑ ہے كا دودھ ديكھنا بادشاہ سے ملنے والے مال كى طرف اشارہ ہے يا اس كى تعیر قوم کی سربراہی ہے دی جاتی ہے۔اگر کوئی شخص خواب میں حشرات الارض کا دودھ پی لے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپ دشمنوں ے سلح کر لے گا۔ واللہ اعلم۔

# ٱلْفُدَسُ

"الفُدَسُ"اس عراد كرى ب-اس كى جمع كے لئے"فدسة "كالفظ متعمل ب-

# ٱلۡفَرُأَ

''اَلْفَواُ''اس سے مرادحار وحتی ہے۔اس کی جمع ''الفراء'' آتی ہے جیسے جبل کی تنع جبال آتی ہے۔اہل عرب بطور ضرب الشل کہتے ہیں''کُلُ الصَّیٰدِ فِی جَوفِ الْفُواُ''(لیعنی برخم کا شکار حمار وحتی کے پیٹ میں ہے)

نبی اکرم ﷺ نے ابوسفیان بن حرث کے لئے میدمثال استعمال فر مائی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مثال ابوسفیان بن حرب کے لئے فر مائی تھی۔

ابوعر بن عبدالبركا يبي قول ب- سبيل في فرمايا ب كسيح بات يمي ب كدة ب مطاف في يكلمات سفيان بن حرب كواسلام ك طرف مائل کرنے کے لئے فرمائے تھے اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ ابوسفیان بن حرب نے حضور علیقے ہے ( ملاقات کیلیے ) اجازت طلب کی۔ پس آ ب علی نے اس کو بچھ دیر کیلئے رو کے رکھا اور پھراجازت دیدی۔ پس جب ابوسفیان بن حرب حضور صلی الله علیہ وسلم کے یاں ہنچو تو کہا کہ جتنی دیرآ پ منافقہ وادی کی کنکریوں کواجازت دیتے اتنی دیریش آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے مجھے اجازت دی ہے۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے ابوسفیان تو ابیا ہی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ "تُکُلُّ الصَّیْدِ فِی جَوُفِ الْفَرُّأَ" (ہرقتم کا شکارحمار وحثی کے پیٹ جس ہے۔ ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ابوسفیان بن حرب کو اسلام کی طرف ماکل کرنے کے لئے فر مائے تھے۔ اس کامعنی یہ ہے کہ (اے ابوسفیان) جب تک تم رے رہے تو تنہاری جدے دوسرے لوگ بھی رے رہے۔ سیمانی ہی نے فرمایا ہے کہ بچے بات یمی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم علیہ نے بیکلمات ابوسفیان بن حرث کیلئے فرمائے تھے اور ابوسفیان بن حرث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔ دونوں نے (یعنی ابوسفیان بن حرث اور حضور علیہ نے ) حضرت حلیم 🕆 کا دودھ بیا ہے۔ ابوسفیان بن ترث بعث نبوی سے قبل حضور علیاتھ ہے بے حدمجت رکھتے تھے اور ایک لحد بھی آپ صلی الله علیه وسلم سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ پس جب نبی اکرم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابوسفیان بن حرث نے دوری اختیار کرلی ( یعنی اس کی محبت عدادت میں بدل گئی) اور وہ آپ عظیمہ کی جوکرنے لگا۔ پس جب ابوسفیان بن حرث نے اسلام قبول کرلیا تو ابوسفیان مجررسول اللہ ے مجت کرنے لگے اور آب علی کا زیارت کے بغیر الوسفیان کوسکون نہیں ملا تھا۔ اس ضرب المشل کا پس منظرید ہے کہ ایک جماعت شکار کے لئے گئی۔ بس ان میں سے کسی ایک آ دی نے ہرن کا شکار کیا اور دوسرے آ دی نے فرگوش کا شکار کیا اور تیسر مے فض نے جماروش کا شکار کیا۔ پس خرگوش کا شکار کرنے والا اور ہران کا شکار کرنے والا دونوں اپنے اسپے شکار پرخوش سے اور وہ دونول تیسرے خَصُ كوطعنه دينے لگے جس نے تداروش كاشكاركيا تھا۔ پس تيسر في تحص نے ان سے كہا سنجنُ الصّيد في جَوْفِ الْفَوَا <sup>4</sup> (برتم كاشكار تمارد حش کے پیک میں ہے۔ )ای وقت ہے بیٹل مشہور ہوگئ اور ہراس چیز کیلیے استعمال ہونے لگی جو دوسری چیز ول کوشائل اور صاوی ہو۔

اَلُفَرَاشُ

"الْفُرَاشْ" (پروانہ )اس سے مراد ایک (اٹر نے والل) کیڑائے جو چھر کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کے واحد کے لئے

" فوراشة" کا لفظ مستعمل ہے۔ یہ کیڑا اُڑتا ہے اور چراغ کے اردگردگھومتا رہتا ہے کوئکہ اس کی بصارت (آنکھوں کی روشیٰ) منعیف ہوتی ہے اس لئے یہ دن کی روشیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ پس جب رات کے وقت یہ چراغ کی بی جلتی ہوئی دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میں ایک اندھیر ہے گھر سے بھلے کا سوراخ ہے۔ پس یہ روشیٰ کی تلاش میں رہتا ہے اورای کوشش میں اپنے آپ کوآگ میں گرادیتا ہے۔ پس جب یہ چراغ جلنے کی جگہ ہے باہر چلا جاتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ اندھیر ہے گھر سے نگلنے کا سوراخ ہے۔ پس یہ پیا۔ پس وہ باربار چراغ کی مذائد ھیر ہے گھر سے نگلنے کا سوراخ اسے ہاتھ فیمن آیا اور قلت بیٹائی کی بناء پر یہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا۔ پس وہ باربار چراغ کی روشیٰ کی طرف لوٹ ہے۔ یہ اس مغزالی " نے فرمایا ہے کہ (اس کی روشیٰ کی طرف لوٹ ہے۔ یہاں تک کہ چراغ کی آگ میں جل جاتا ہے۔ چھتا السلام امام غزالی " نے فرمایا ہے کہ (اس کا طب ) شاید تو سمجھتا ہے کہ پروانہ کی ہلاکت اس کی قلت فہم اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے (تو تیرا گمان حج نہیں ہے) پھر امام غزالی " نے فرمایا پس جان لے کہ انسان کا جہل پروانہ کے جہل سے زیادہ ہے بلکہ انسان جس صورت سے شہوات پر پڑتا ہے اوران میں منہمک ہوجاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پروانہ کو چیش آتی ہے کوئکہ پروانہ تو چراغ کے گردگومتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ پس کاش انسان کا جہل بھی پروانہ کے جہل کی طرح اپنے آپ کواس پرگرادیتا ہے اور ہمیل کی طرح بہوتے کے وہاں کے جہل کی انسان کا جہل کی رہت ہو جیسے پروانہ وہ کہ ہیں کہ تہماری ازار پکڑ کرتمہیں (آگ ہے) روک رہا ہوں۔ "علامہ دمیری "نے فرمایا ہے کہ تھیتی مہلہل ابن یموت نے کیا خوب اخبار کے جو ک

المحارب بین در المحارب بین در المحارب بین المحسن یُحکیه جنگ مُحاسِنهٔ عَن کُلِ تَشْبِیه و رَبِّر بین اور برتعریف کرنے والے کی تعریف ہے بالاتر محبوب کا حسن ہے۔''
اس کے (لینی محبوب کے) محاس برتم کی تعیبہ سے برتر ہیں اور برتعریف کرنے والے کی تعریف ہے بالاتر محبوب کا حسن ہے۔'' اس کے حسن کی طرف دیکھ وادر میری تعریف ہے بیاز ہوجاؤ۔ پاک اور بے عیب ہے وہ ذات جواس کی (لینی محبوب کی) خالت ہے'' اللّٰ وُجِسُ الْغَصُّ وَالْوَرَدُ الْمُحنِي لَلُهُ وَالْمَالَ مِن اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ ال

مِثْلُ الْفَرَاشَةِ تَأْتِى إِذْ تَرى لَهَبًا اللّهِ السِّرَاجِ فَتُلَقِى نَفُسَهَا فِيهُ الْمَرَاجِ فَتُلَقِى نَفُسَهَا فِيهُ الْمَرَادِيَا ہے۔'' (روانہ کی طرح کہ جبوہ جراغ کی روثنی میں گرادیتا ہے۔'' عون الدین مجمی نے کہا ہے کہ ب

هوى قَلْبِي عَلَيْهِ كَالْفَوَاشِ \* محوب كرخباردل كى مرقى جب مجھ پرظام ربوئى توميرادل پرواند كى طرح اس كى طرف راغب ہوا۔'' فَاحْرَقَهُ فَصَارَ عَلَيْهِ خَالاً وَعَلَيْهِ خَالاً

"پی اس رخی نے میرے دل کوجلاد بااور دہ (لیتی میراول) جلنے کے بعد اس کے دختار دول کا قاتل بن گیا اورید کیواس کے بالول کا روال'' فائدہ | اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔" پُیومَ مَکُونُ السَّماءُ کَا اَلْفَرَ اَشِی الْمَبَنُونُ ثِ" قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل تیامت کومنتشر پروانوں سے شبید دی ہے کیونکہ قیامت کے دن لوگ اپنی کثرت اختیار ضعف اور ذلت کے باعث وائی (بلانے والے ) کی طرف ہرجانب سے اس طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے چیعے پروانے ثم کے گرے دیگو متے ہیں۔

حضرت جابر علی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الند سلی الند علیہ وسلم کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ پس اس آگ پر بیٹنے اور پروانے آگر کرنے گے اور وہ شخص ان کو اس آگ میں گرنے ہے روک رہا ہے اور وہ ہیں کہ آگ میں گرتے جاتے ہیں۔ (ای طرح) میں تمہیں پکڑ کر آگ میں گرنے ہے روک رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جارہے ہو۔ (رواہ سلم)

حصرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ عَلَيْقَةَ کو معراح کرائی گئی تو آپ عَلَیْقُ سدرۃ اَسْتَهٰی پر پَنِچ اور یہ چھے آسان میں ہے۔ پس زیمن سے جو چیزیں اوپر پہنچائی جاتی ہیں وہ وہاں (لینی چھے آسان پر) لے لی جاتی ہیں اورای طرح اوپر جوار کام نازل ہوتے ہیں وہ اس پر پہنچا دیے جاتے ہیں اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " اِذْ یَعُشی المَسِلُورَةَ هَا يَعُشِیْ " (اس وقت سدرۃ پر چھارہا تھا جو کچھ چھارہا تھا۔ النجم-آیت ۱۲) حضرت عمداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا کہ وہ (ڈھاچنے والی چز ) سوئے کے بروائے تتے۔ (رواہ سلم)

حضرت نواس بن سمعان ہے روایت ہے کہ نی اکرم میلائے نے فرمایا کیابات ہے کہ میں تمہیں کذب ( یعنی جھوٹ ) میں اس طرح گرتے ہوئے د کیورہا ہوں جس طرح پروانے آگ میں گرتے ہیں۔ ہر چھوٹ لکھا جاتا ہے ( یعنی اس پر سزا دی جائے گا) سوائے اس جھوٹ کے جو جنگ میں دشمن کو دھوکہ دیتے کے لئے بولا جائے اور وہ چھوٹ جو دوآ دمیوں کے درمیان مسلے کرانے کے لئے بولا جائے اور وہ چھوٹ جوآ دی اپنی بیوی کے سامنے بولے تا کہ وہ اس سے راضی ہوجائے۔ (رواہ الجبی فی شعب الا بحان)

الحكم إروائي كاكهانا حرام ہے۔

امثال المرمركى كى جبالت شاہت ضعف وَلت خفت اور خطاكو بيان كرنے كے لئے كہتے ہيں۔ "اطيش هن فواشة وَاشة وَاصْدَفُ وَاصْدَفُ وَاصْدَفُ وَاصْدَفَ وَاصْدَفَ وَاصْدَفَ وَاصْدَفَ وَاصْدَفَ وَاصْدَفَ وَالْدَفَ عِلَى مِنْ اللّهِ عَلَى مَرْدِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى بِوات اللّهِ آپ كو اللّه عَلَى وَاصْدَفَ وَلتَ مَثْنَ وَلا اللّهَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تعبیر انکونواب میں پروانے کو دیکھنے کی تعبیر کمزور اور زبان دراز دعمن سے دی جاتی ہے۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ کسانوں کے لئے پروانہ کوخواب میں دیکھنا ہے کاری کی علامت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

## الفر افصة

"الفرافصة" (فا كے ضمه كے ساتھ) اس لفظ كامعنى شير ہاور (فا كے فتہ كے ساتھ) يدلفظ آدى كيليے مستعمل ہے۔ يہ بھى ہے كہا گيا ہے كہ كلام عرب ميں "فو اصفة" (فا كے ضمه كے ساتھ) ہے سوائے "فَوَ اصفة اَبَا نَائِلَة" كے جو حضرت عثمان كے داماد ہيں۔ پس بيہ فا كے فتہ كے ساتھ ہے۔ اس كا تذكرہ امام مالك نے "موطا" ميں "ابواب الصلاة" ميں كيا ہے كہ حضرت يجي داماد ہيں۔ پس سيد سے روايت ہرتے ہيں كہ فرافصة بن سحيد سے روايت كرتے ہيں كر فرافصة بن عبد الرحمٰن سے روايت كرتے ہيں اور وہ قاسم بن عبد الرحمٰن سے روايت كرتے ہيں كر فرافصة بن عمير حنی فرماتے ہيں كہ ميں نے سورہ كوسف حضرت عثمان كى فجركى نماز ميں س كريادكى كيونكہ حضرت عثمان فماز فجر ميں سورہ يوسف پڑھتے ہيں۔

# اَلُفَرُ خُ

"اللّهُونَ عُ" الله عمراد پرندے کا بچہ ہے۔ یحقیق بیافظ ابتداء میں پرندوں کے بچوں کے لئے وضع کیا گیا تھا لیکن بعد میں حیوانات کے ہرچیو نے بچے کے لئے یہی لفظ استعال کیا جانے لگا۔ اس کی مونث "فَوْخَهُ" آتی ہے۔ اس کی جمع قلت "افو خ" اور "افواح" اور جمع کثرت "فواخ" آتی ہے۔ حضرت عبدالله بن جعفر سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے آلی جعفر کو تین دن تک فرایا تم مانے نبی کی مہلت دی۔ پھرآ پ سلی الله علیہ وسلم ان کے (یعنی آلی جعفر کے) یہاں تشریف لائے۔ پس آپ علی تھے نے فرایا تم میرے بھائی کے لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبدالله بن جعفر میرے بھائی کے لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبدالله بن جعفر کے ہیں کہ جمیں آپ علی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبدالله بن جمون میں کہتے ہیں کہ جمیں آپ علی الله علیہ وسلم نے فرایا گیا گویا کہ ہم" پرندہ کے بچ" ہوں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرایا گیا گویا کہ ہم" پرندہ کے بچ" ہوں۔ پس آپ صلی الله علیہ وسلم نے اسے (رواہ ابو داؤ د باسناد صحیح علی شوط الشیعین)

حضرت عمر بن خطاب ہے روایت ہے کہ نبی اکر م اللہ صحابہ کرام کے ہمراہ کسی غزوہ میں تشریف لے جارہے تھے۔ پس ہم میں ہے کی آ دمی نے راستہ میں چلتے چلتے بھی پرندہ کے بچہ کو پکڑ لیا۔ پس اس بچے کے والدین میں سے کوئی ایک آیا۔ یہاں تک کہ اس شخص کے ہاتھ پر گر گیا جس نے پرندے کا بچہ پکڑا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تہمیں اس پرندے پر تبجب ہوا ہے کہ پکڑا اور وہ آیا یہاں تک کہ اس شخص کے ہاتھ پر گر پڑا جس نے اس کے بچے کو پکڑ اور وہ آیا یہاں تک کہ اس شخص کے ہاتھ پر گر پڑا جس نے اس کے بچے کو پکڑ اور وہ آیا یہاں تک کہ اس شخص کے ہاتھ پر گر پڑا جس نے اس کے بچے کو پکڑ لیا ہے۔ صحابہ کرام ہے خوص کیا کیوں نہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہم پرندے کی بیرحالت و کھے کر متبجب ہوئے ہیں) پس آپ تابیق نے فرمایا اللہ کی فتم اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر اس پرندے سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ (دواہ البز آل) حضرت ابوہریرہ کے روایت ہے کہ بی آگر معلی الشعلیہ وسلم نے فربایا بے شک الشاتعالی کے یہاں سور حتیں ہیں اور ان می ے ایک رحمت الشاتعائی نے ویا والوں میں تقتیم فربائی ہے جس کی بناء پرآ دی اپنی اولا و پر رحم کرتا ہے اور پرندے اپنے بچوں سے عبت کرتے ہیں۔ ہیں جب قیامت کا دن آ ہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن سور حتوں کو پورا فربائے گا اور ان سور حتوں کے ذریعے اپنی مخلوق پر رحم فربائے گا۔ (رواہ سلم ) حضرت ابوابو ہے جتائی " نے فربایا ہے کہ الشاتعائی نے اپنی رحمت کا جو حصد و بایس تقتیم مول گی اس میں اس میں سے میں نے بھی حصد بایا ہے اور وہ اسلام ہے اور میں امید رکھتا ہوں کھر ننا فوے حتیں جو آخرت میں تقتیم مول گی اس میں ہے جمعے دیا میں ملنے والے حصد ہے ذاکد حصد کے گا۔

حفرت انسؓ ہے روایت ہے کہ بی اکرم ﷺ نے ایک مسلمان مرد کی عیادت فرمائی جو کمزور ہوگیا تھا۔ ترندیؓ کی روایت ہے کہ وہ آ دمی کمزوری کی وجہ سے برندہ کے بچیکی مانند ہوگیا تھا۔ پس آ پؓ نے اس آ دمی سے فرمایا کہ کیاتم اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگتے ہویا اس ہے کی چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس آ دمی نے عرض کیا بی ہاں میں کہتا تھا اے اللہ جوعذاب تو مجھے آخرت میں دینا عابتا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ پس رسول اللہ علیہ نے فرمایا''سجان اللہ''ہم تو اس کی طاقت واستطاعت نبیں رکھتے تو یہ کیوں نہیں کہتا اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطافر ما اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہمیں آگ کے (یعنی جہنم کے ) عذاب ہے بچا۔ راوی کتے ہیں کداس کے بعدال شخص نے ان کلمات کے ذریعے وعاما تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کوشفایا ب کردیا۔ (رواہ اسلم والنسانی والتر ندی) صدیث میں ندکور ''مِنْ الْفَفْرُ خُ'' کامعنی اس شخص کی بیاری کی وجہ سے کمزوری اور لاخرین ہے۔ چنانچہ اس بیار آ دگی کو پرندے ك ينج ت تبيد ديناس كجم كى كمزورى كوبيان كرنا ب كرجي يرند كا بحيد جسانى لحاظ ب الغر بوتا ب اى طرح يارى ف اس شخص کو لاغر کر دیا ہے۔اس حدیث سے تعجیل عذاب کی دعا ما تکنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اور افضل دعا بھی معلوم ہوئی وہ ہے۔ ''اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّار'' ال مديث ش''سجال الله'' كالفاظ اظبار تعجب كيائ كنه كا جواز معلوم موتاب- إس حديث من آب عليه كايدار شادكد "إنك لا فطيفة" (تواس ك يعني أخرت ك عذاب کو دنیا یس برداشت کرنے کی طافت نہیں رکھتا) اس سے یہ بات معلوم ہوئی کرکوئی بھی انسان دنیا یس عذاب آخرت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔اس لئے کہ دنیا کی زندگی ممزور ہوتی ہے اس زندگی میں انسان بخت عذاب کو برداشت نہیں کرسکتا اور جوانسان دنیا کی زندگی میں عذاب میں جٹلا ہوجائے گا وہ ہلاک وبر باد ہوجائے گا۔اس کے برعکس آخرت کی زندگی بقاء کیلئے ہے خواہ یہ بقاء جنت میں ہویا دوزخ بیں وہاں موت نہیں آئے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کفار کے متعلق ارشاد ہے۔ " مُحلَّمَا مَضِحَتْ جُلُو دُهُمُ بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيُرِها لِيَدُوقُوا الْعَذَابَ" (جبان کے بدن کی کھال کل جائے گی واس کی جگددومری کھال بيدا كردي كے تاكدوہ خوب عذاب كامزا چكھيں النساء - آيت ٥٦) بم الله تعالى سے دنياو آخرت ميں عافيت كاموال كرتے ہيں-پھراس صدیث میں نبی اکرم علظتھ نے ایسی دعابیان کی ہے جو دنیاو آخرت کی ہر بھلائی کوشال ہے۔ حَسَنَةٌ کی تغییر میں مفسرین کے ٹی اقوال میں ۔ پس بعض اہل علم کے نز دیک دنیا کی بھلائی علم اور عبادت ہےاور آخرت کی بھلائی جنت اور مغفرت ہے۔ یہ بھی کہا كياب-"خسنة" عمرادعاقيت بيريم كهاكياب "في الدُّنيّا حسنة وفي الأخِرَة حسنة" عمراد مال اورحن ال

صدقہ مصیبہتوں کو دور کرنے کا ذرکیہ تاریخ ابن نجار میں نہ کور ہے اور بھرہ کے قاضی ابوعبداللہ میں بیاں بہلی بیلی بیلی بیلی انساری جواہام بخاری کے استاد بین نے حضرت ابو ہریرہ کی بیر دوایت نقل کی ہے کہ بی اگر مصلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا بہلی امتوں میں ایک آ دمی تھا جوایک پرندہ کے گھونسلہ پر آتا تھا اور جب پرندہ نے ڈکالٹا تھا تو وہ آ دمی اس پرندہ کے بی اشالیتا تھا۔ پس پرندہ نے اس آ دمی کی شکایت اللہ تعالی ہے کی۔ پس اللہ تعالی نے پرندہ کو بتایا اگر بی آ دمی دوبارہ تمہبارے گھونسلے کی طرف آیا اور اس نے تمہارے بچ اٹھائے تو میں اسے ہلاک کردوں گا۔ پس جب اس برندہ نے (دوبارہ) بچ دکالے تو بی آدمی پرندے کے بچوں کو کی خرات کی اس اس برندہ نے اس برندہ نے کہ اس برندہ نے کہ برندے کے گھونسلہ کے وہ سے کھا تا ہا نگا۔ پس اس نے کہ برندے کے گھونسلہ کے باس اس نظر کور کھونسلہ کے بور اس برخوی لگائی اور درخت پر چڑھ کر پرندے کے گھونسلہ ہے دو بی پی کہ برندے کے گھونسلہ کے باس آگیا۔ پس اس نے ایک ماکل کو اور اور برخوی لگائی اور درخت پر چڑھ کو گئا کہ اس برخوی لگائی اور درخت پر چڑھ کو گئا کہ برندے کے گھونسلہ ہے دو بیکھ کو گئا کہ اور اس نے جارہ بین اس منظر کور کھونسلہ ہے دو میں ہوئی کی دوبارہ آیا اور جھیتیں تو نے ہم سے دعدہ کیا تھا اگر میشوں نے اللہ تعالی ہوئی کو کہ کیا تم نہیں جانے کہ میں صدفہ کرنے والوں کو بری موت کے ذریعہ ہلاک نہیں کرتا اور جھیتی اس شخص نے (آ ج) صدفہ کیا ہے۔ بس اللہ تعالی نے ان کو رہی کی کیا تم نہیں جانے کہ میں صدفہ کرنے والوں کو بری

فائدہ ایک پرندہ کے بچہ کود کھنا ہی ' دھنرت عمران کی بیوی دنہ'' کی تمنائے اولاد کا سبب بنا تھا جس کا واقعہ یوں ہے کہ' دھنرت مریم علیہاالسلام کی والدہ) با نجھ تھیں اور بڑھا ہے تک ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ پس ایک دن یہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھی ہوئی تھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو (دانہ وغیرہ) کھلا رہا ہے۔ پس آ پ کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ پس جب آ پ (یعن عمران کی بیوی حضرت دنہ ) حالمہ ہوئیں تو آ پ نے کہا'' دُبِّ اِنِّی مُذَدُر تُ لَکَ مَا فِی خواہش پیدا ہوئی۔ پس جب آ پ (یعن عمران کی بیوی حضرت دنہ ) حالمہ ہوئیں تو آ پ نے کہا'' دُبِّ اِنِّی مُذَدُر تُ لَکَ مَا فِی بَعُلِی مُحور دُرا فَتَقَبَّلُ مِنِّی اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ '' (اے میرے رب! میں اس بچکو جومیرے پیٹ میں ہے تیری نذر کرتی ہوں' وہ تیرے ہی کام کیلئے وقف ہوگا۔ میری اس پیشش کو قبول فرما۔ ب شک تو سنے اور جانے والا ہے۔ آ ل عمران سے اس میں نے نذر مانی ہے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس آ سے میں اس کیا تو حضرت دنہ کو حضرت دنہ کو حضرت مریم کا حمل قرار پاگیا تو حضرت کیا خدمت کیلئے وقف کردوں گی۔ بچکو وقف کرنا ان کی شریعت میں جائز تھا۔ پس حضرت دنہ کو حضرت مریم کا حمل قرار پاگیا تو حضرت عمران کا انتقال ہوگیا۔ پس جب حضرت مریم علیجا السلام کی ولادت ہوگئ تو حضرت دنہ نے عرض کیا ''دُبِّ اِنِینُ وَضَعَتُ ہَا اُنْشٰی

آخصنتُ فَوْجَهَا كَلَقْيرِ الله تعالَى فقر آن كريم من حضرت مريم كاصفت "أخصنتُ فَرْجَهَا" بيان فربائي بــ عامد زختر يُّ في فربايا به كه "أخصنتُ فَرْجَهَا" بي مراديه به كه حضرت مريم عليها السلام في اپي شرعاه كي حال و ترام دونون فررائع به حفاظت فربائي جيسا كرقر آن مجيد من به "وَلَمُ يَمُسَسُنِي بَشَوْ" (مريم في كها يمر به بال كيه لاكا ءوگا جبه مجعه كي بشرفي چهوا تك نيس به اور من كوئي بدكار تورت نيس مول مريم - آيت ٢٠ سيكي في فرايا به كه "أحصنتُ فرجَهَها" من "فرح" به مرادقيع كفرج (لين قيم كه كله موت هيه) بين تو آيت كامحنى يه بواكد حضرت مريم عليها السلام كي رشيه بميش پاك وصاف رب اوران كومي ناپاكي كا دهه نيس لگ سكا-"فروج القعيم" (ليني تيم كي علم موت هيه) چار بين. دوآسيني اورايك كير كا احداد رايك شيخ كا حصد

هسشله: جب کوئی آ دمی کسی ہے انٹرے چین کراپی مرفی کے ذریعے ان انڈون سے بچے نظوالے تو ان بچوں کا مالک وہ شخص ہوگا جوانڈوں کا مالک ہے اوریہ بچے ''عین المغصوب'' ہیں جن کا وائیس کرنا ضروری ہے۔ امام ابوصیفہ ؒ نے فرمایا ہے کہ هاصب انڈوں کی قیت کا ضامن ہوگا ، بچول کوئیس لوٹائے گا کیونکہ بچے انٹروں کے علاوہ ایک دوسری مخلوق ہیں۔ انڈے تو ضائع ہوگئے ہیں اب ان کا ضان واجب ہوگا۔ انڈوعائی نے سورۂ مومنون میں فرمایا ''دکھیؓ اُنشاآناکہ حَلَّۃ آ تَحَدِّ''

تخذیکیدیں قاضی نفر تمادی نے ابراہیم بن او حم کے بیدواقع نقل کیا ہے۔ ابراہیم بن او حم فرماتے ہیں کہ جیمے بینجر پیٹی ہے کہ بنی اسرائیل کے کی آدی نے (اس بے رحی کی وجہ ہے) کہ بنی اسرائیل کے کی آدی نے (اس بے رحی کی وجہ ہے) اس کا ایک ہاتھ ختک کر دیا۔ پس وہ مخض ایک دن بیشا ہوا تھا کہ اچا تک کی پرندہ کا بچھ گھونسلہ ہے زمین پر گر پڑا۔ پس وہ بچہ اپنے والدین کو بے بس کی ہے دیکھتے رہے۔ پس اس آدی نے اس بچچ کو افحایا اور والدین کو بے بس کی ہے دیکھتے رہے۔ پس اس آدی نے اس بچچ کو افحایا اور کی خواسلہ میں رکھ دیا۔ پس اند تعالی نے (پرنہ وک بچچ پر رحم کرنے کے سب) اس آدی بر رحم کیا اور اس کا خشک ہاتھ ٹھیک کردیا۔ والنہ تعالی اعظم۔

تعبیر ا خواب میں پرندوں کے بھے ہیں۔ کے بچ و کھنے کی تعبیر ایسے رزق اور مال ہے دی جاتی ہے جو کانی کوشش کے بعد حاصل ہو۔ پس جوشض خواب میں دیکھے کہ وہ خکارؤ، پریہ ول (لینی شاہین چیل عقاب وغیرہ) کر کچی کا گوشت کھارہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دو آ دی باوشاہ کی اولاد کی غیب میں جانا ہو گایاان ہے لکا حربے کا جوشن خواب میں دیکھے کہ دہ پرندہ کے بچہ کا گوشت کھارہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہول کو وہ تن اس کرم چھیلتھ کے اہل ہیت یا شرفاء کی غیبت میں جٹلا ہوگا۔ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفوظ رکھے ) اگر کسی نے خواب میں پرندہ کے بچے کا بھنا ہوا گوشت خریدا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آ دی کسی کو ملازم رکھے گا۔ داللہ تعالیٰ اعلم۔

# ٱلْفَرُسُ

"الْفَرُسُ" ( گھوڑا) اس سے مراد گھوڑا ہے۔ فرکر ومونٹ کی جمع کے لئے" اَفُواسْ" کالفظ مستعمل ہے۔ ابن جی اور فراء کے بزد کید گھوڑی کے لئے" فرستہ" کالفظ مستعمل ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ" الفرس" ہے جو فدکر ( گھوڑ ہے ) اور مونث ( گھوڑی) کے لئے مستعمل ہے۔ اس لئے مونٹ کے لئے" فرستہ" کالفظ استعمال نہیں ہوگا۔" الفرس" کالفظ" افتراس سے بنایا گیا ہے اور اس کے معنی پھاڑ نے کے آتے ہیں اور گھوڑا بھی اپی تیز رفقاری کے ذریعہ زمین پھاڑتا ہے اس لئے اس کو" الفوس " کہا جاتا ہے اور گھوڑ ہے پرسوار ہونے والے کو" فارس کا لفظ استعمال کیا جائے گا جیسے دودھ والے کو" لابن" اور گھور والے کو" تام " کہتے ہیں۔ اس کی جمع کے لئے فوارس کا لفظ مستعمل ہے۔ گھرڑی کیلئے الفرس کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اس کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جوابوداؤڈ اور حاکم " نے نقل کی ہے۔" دھزت ابو ہریر ڈے روایت ہے کہ رسول الله حلی الله علیہ وہلم گھوڑی کو" فرس" کہا کرتے تھے۔" ( رواہ ابو حاکم " نے نقل کی ہے۔" دھزت ابو ہریر ڈے بوانور خواہ وہ گھوڑا ' نچر ہواس کے سوار کے لئے" فارس" کالفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعر نے کہا ہے کہ ہر" سم" والے جانور خواہ وہ گھوڑا ' نچر ہواس کے سوار کے لئے" فارس" کالفظ استعمال کیا جائے گا۔ شاعر نے کہا ہے کہ

وَ إِنِّي المرو لِلمُحِيلِ عِنْدِي مُزِبَّة " عَلَى فَارِسِ الْبِرُ ذُونِ آوُ فَارِسُ الْبَعْل

اور میں دوست کی قدر کرنے والا آ دمی ہول خواہ وہ گھوڑے پرسوار ہو یا خچر پرسوار ہو

"فتين" كها جاتا ہے۔ خاند كعبد كو بھى" بيت العتين" كها جاتا ہے كيونكد مدعيب سے مامون ہے ۔ نيز ملوك جہابرہ يعني ( ظالم و جابر بادشا ہوں) میں ہے کوئی بھی خانہ کعبہ پر قابعش نہیں ہوسکا۔ای طرح حضرت ابو یکرصد میں کو بھی ان کے حسن و جمال اور بعصورتی ہے مامون ہونے کی دجہ ہے 'منیتن' کہا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدین کو 'منیتن' اس لئے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله عليه وسلم نے آپ سے فرمایا تھا'' اُنْتَ عَبِیُقُ الرَّحْمِن مِنَ النَّادِ ''(لیعنی آپ کورمن نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔)اور آپ کو ( یعنی حفزت ابو بمرصدیق " کو ) ہمیشداللہ تعالیٰ کی رضا حاصل رہی۔

يد بھی کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکڑ کو دعتیق ' کہنے کی وجہ رہ ہے کہ آپ کی والدہ محتر مدکی نرینداولا دبیدا ہوتے ہی فوت ہوجاتی تھی کین جب حضرت ابو پکڑ پیدا ہوکر زندہ رہے تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام' مقتیق' رکھ دیا کیونکہ آپ کو بھین کی موت ہے آزاد کی مل گئی تھی۔

فائدہ ا علام دختر ی نے سورہ انفال کی تغیر میں فرمایا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اشیطان عربی محور سے کہ الک اور جس مگر میں عربی کھوڑا ہواس کے قریب نہیں آتا''۔ حافظ شرف الدین نے''کتاب افغیل' میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عریب ملکی اپنے والد ہے است دادا كي حوال سفق كرت بين كد " في اكرم علي في في في التي في الله والمرس كم اليك كريمي مخود فين كرسك جن ( كمر) يس عرني گھوڑا ہو'' سليمان بن بيارے مردي ہے كہ تي أكرم صلى الله عليه وسلم نے قرآن كي اس آيت ' وَ ٱخْوِيْقَ مِنْ وُوْفِهِمْ الأ تعُلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُ " (اور ان دوسرے اعداء كونوفزوه كروجنبين تم نبيل جائة محرالله جانتا ہے۔ الانفال-آيت ٢٠) كي تغيير میں فرمایا ہے کہ'' آخرین'' سے مراد'' جنات' میں جو کسی ایسے گھر میں واغل نہیں ہوتے جس میں عربی گھوڑا ہو ، جاہد نے اس آیت کی تغير من فرمايا ب كدا آخرين " عراد موقريظ ين - سدى نے كها ب كذا آخرين " عراد الل فارس بين - من كرزويك " آخرین" ے مرادمنافقین میں ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ" آخرین" ہے مراد" کفار جنات" میں چیے پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ این عبدالبر \_ ( التبيد ' مي لكعاب كه ' العيق ' چست جالاك محور بي كوكيتية بين - صاحب أهين نے كہا ہے كه 'العيق ' عمراد تيز رفآرگھوڑا ہے۔

معادیہ بن صدیح جنہوں نے مصر میں مجمد بن ابی بحر کی تعمل کو گدھے کی لید میں رکھ کر جلوادیا تھا ان کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاریؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عربی محموز الیں نہیں ہے جس کو ہرروز دومر تبدید عاما تکنے کی اجازت نددی جائے۔ وہ ( مکوڑا) کہتا ہے' اے اللہ جس طرح تونے جھے ( فلال شخص ) کی ملیت میں دیا ہے ای طرح مجھے اس ( شخص ) کا محبوب ترین مال بنادے (رواہ المتدرك) اس حدیث كوامام نسائى نے سنن نسائى بين "كتاب النيل" بين نقل كيا ہے كہ ابوعبيدہ نے کہا کہ معاویہ بن حدیٰ نے کہا ہے کہ جب مصر فتح ہوا فو زہاں چرقوم کے لئے ایک میدان تھا جس میں وہ لوگ اپنی سواریوں کے جانوروں کو لٹایا کرتے تھے۔ پس حطرت معاویڈ کا گز رایک مرتبہ حضرت ابوڈ ڈے پاس سے ہوا جواپنے محوڑے کولٹارہے تھے۔ پس حضرت معاوییے نے حضرت ابو ذرؓ کو سلام کیا مچرکہا اے ابو ذرؓ تمہارا گھوڑا کیا ہے؟ پس حضرت ابو ذرؓ نے فریایا کہ میگھوڑا ایسا ہے کہ اس کی مثل میں نے مستجاب الدعوات نہیں دیکھا۔ حضرت معادیہ کیلئے لگے کہ کیا گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں اوران کی دعا بھی قبول

ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر ٹے فرمایا ہاں کوئی رات اپنی نہیں گزرتی جس میں گھوڑا اپنے رب سے بید عانہ کرتا ہو کہ''اے میر رب اتو فی ہے۔ حضرت ابو ذر ٹے جھے بنی آ دم (لیعنی انسان) کا غلام بنادیا ہے اور میرارزق اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اے اللہ تو جھے اس کے نزد کیہ اس کے اہل و اولا دسے زیادہ محبوب بنا دے'' پس اس کے بعد حضرت ابو ذر ٹے فرمایا کہ بعض گھوڑے متجاب الدعوات ہوتے ہیں اور بعض گھوڑے غیر متجاب الدعوات ہوتے ہیں لیکن میں نے اپنے اس گھوڑے کو'دمتجاب الدعوات'' پایا ہے۔'' ''جھین' سے مراد وہ گھوڑا ہے جس کی بالس ہواور اس کی مال عجمی ہو۔''المقر ن' (میم کے چیش کے ساتھ) وہ گھوڑا ہے جس کی مال عربی انسال ہواور اس کی مال عجمی ہو۔''المقر ن' (میم کے چیش کے ساتھ) وہ گھوڑا ہے جس کی مال عربی انسال ہواور اس کی مال عربی انسان ہواور اس کی مال عربی انسان ہواور اس کی مال عربی ہو۔'' المقر ن ' (میم کے چیش کے ساتھ ) وہ گھوڑا ہے جس کی مال عربی ہو۔ '' المقر ن ' (میم کے چیش کے ساتھ ) وہ گھوڑا ہے جس کی مال عربی انسانوں میں ہے۔

حضور علی کے حق میں حضرت خزیمہ کی شہادت اسٹن بیہتی میں '' کتاب البوع'' میں مذکور ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ً نے حضرت عثان بن عفان سے چالیس ہزار ( درہم ) کے عض ایک گھوڑ اخریدا اور وہ گھوڑا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی ے خریدااور جس کی (خریداری) کی گوائی حضرت خزیمہ "نے دی تھی کا (یعنی گھوڑے کا) نام' المرتجز" تھا اور اعرابی کا نام سواد بن حرث محاربی تھا۔ نبی اکرم نے اس سے (لیعنی اعرابی سے ) گھوڑ اخریدلیا۔ پس وہ اعرابی رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیچھے بھل دیا تا کہ ان ہے گھوڑے کی قیمت وصول کرے ۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آ ہتہ چل رہا تھا۔ پس راسته میں کچھلوگوں نے'' جنہیں بنہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم علیہ نے بیگھوڑ اخریدلیا ہے'' گھوڑے کی خریداری شروع کردی۔ پس اعرابی نے آواز لگائی کمحضور صلی الله عليه وسلم اگرآپ صلی الله عليه وسلم اس گھوڑے کوخريدنا چاہتے بيں تو معامله طے کرليس ورند میں اس گھوڑے کوفروخت کردول گا۔ پس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہتم نے بدگھوڑا مجھے فروخت کردیا ہے ۔ پس اعرابی نے کہانہیں اللہ کی قتم (میں نے تو گھوڑا آپ علیہ کوفروخت نہیں کیا) پس اعرابی نے انکار کرتے ہوئے کہا كدكيا آپ علي كي پاس كوئي كواه إ كديس نے يكور اآپ علي كوفر وخت كيا ہے) پس حضرت خزيمة نے فرايا بس كوائى ویتا ہوں۔ پس نبی اکرم نے خزیمہ "سے فرمایا کہتم کس وجہ ہے گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ "نے عرض کیایار سول الله صلی الله عليه وسلم آ پ علی کی تصدیق کی وجہ ہے۔ پس رسول الله سلی ایله علیہ وسلم نے خزیمہ کی گواہی کو دوآ دمیوں کی گواہی کے قائم مقام کردیا۔امام ابوداؤوٌ، امام نسائیٌ اور حاکمٌ نے بھی اس حدیث کونقل کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ندکور ہے کہ نبی اکرم صلی القدعليه وسلم نے خزيمة عفرمايا احض يمدكياتم معامله كوقت مارے ياس موجود تھ؟ حضرت خزيمة في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے ماں باپ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بر قربان ہوں' میں آسانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں اور آئندہ ہونے والے واقعات کی تقىدىق كرتا ہوں تو كيا ميں اس گھوڑے كى بيچ (خريد وفروخت) ميں آپ عليقة كى تقىدىق نہيں كرسكتا \_ پس آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اے خزیمہ می (آج) دو گواہوں کے قائم مقام ہو۔طبرانی میں ایک صبحے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی الله عایہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دیں۔ پس ان کی (تنہا) گواہی ہی اس کیلیے کافی ہے۔

سمبیلی '' نے فرمایا ہے کہ'ممند حرث' میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو گھوڑا واپس کر دیا اور فرما! اللہ تعالی تجھے اس میں برکت نہ دے۔ پس اس اعرابی نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے گھوڑے کی موت واقع ہوگئ تھی۔

ایک عجیب وغریب واقعہ | امام احمدؒ نے متعدد تُقد افراے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ معزت فزیمہ "نے خواب میں دیکھاوہ نبی ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بجدہ کر رہے ہیں۔ پس حضرت خزیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پس حضرت خزيمة في خصور صلى الندعليد وملم ك سامن خواب بيان كيا - پس بى اكرم صلى الله عليه وسلم ليف ك اور حصرت فزيمة في آب کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا۔

گھوڑے کو یالنا باعث تواب | "مندامام احمر" میں روح بن زنباع کے حوالے سے تیم داری کی بدردایت منقول ہے کہ نی ا کرم سلی الله علیہ دسلم نے فر مایا جس آ دی نے صاف جو لئے اور پھروہ اپنے گھوڑے کے پاس آئے اور اے وہ (جو) کھلا دے تو اللہ تعالی اس مخض کے لئے ہر بو کے عوض ایک نیکی کھودیتا ہے۔ابن ماریٹ نے بھی ای صدیث کے ہم معی روایت نقل کی ہے۔

مجاہد کی فضیلت | ''کتب الغرمیب'' میں ندکور ہے کہ'' جی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ اس طاقتور آ دمی کو پہند کرتا ہے جو گھوڑ ۔ پرسوار ہوکر آتا جاتا ہے' لیتی جوالی ( گھوڑ ۔ پرسوار ہوکر )غزدہ میں شریک ہوا پھر واپس ہوا اور پھر دوسری مرتبه غزده میں شریک ہوا۔ ای طرح وہ کھوڑا بھی "مبدی ومعید" کہلائے گا جس پرسوار ہوکر اس کے مالک نے بار بارغزوات میں شرکت کی ہو۔ بعض اہل علم کے نزدیک''مبدی ومعید'' ہے مراد وہ خض جس کوسد حایا جائے اور وہ اینے آ قا ( لیتنی مالک ) کامطیع

گھوڑ ہے کی عادات | گھوڑ ہے کی طبیعت میں غرواور تکبر پایا جاتا ہے ۔گھوڑ ااپنی ذات میں گمن رہنے کے باوجودا پنے ما لک سے محبت کرتا ہے ۔ گھوڑ سے کے شریف اور معزز ہونے کی دلیل سد ہے کہ کسی دوسرے جانور کا باتی مائدہ جارہ وغیرہ نہیں کھا تا اور بلند بھتی بھی گھوڑے کے معزز ہونے کی دلیل ہے۔مروان کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام'' اشعر'' تھا۔ یہ گھوڑا جس گھر یں رہتا تھا اس گھریں اس گھر کے محافظ بھی اس کی (لیعنی گھوڑ ہے کی )اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے ۔ گھوڑ ہے گ ا جازت کی صورت بیتھی کہ رکھوالے گھر میں داخل ہونے ہے قبل گھوڑے کی طرف اپنا پنجا لہراتے تو وہ بنہنا تا ۔ پس وہ محافظ كريين وافل ہوجاتي -اگر كھوڑے كے بنهنائي بغير اليني اجازت كے بغير) كوئى (محافظ) گھريس وافل ہوجاتا تواہے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ۔گھوڑی میں گھوڑ ہے کی نسبت بہت زیادہ شہوت ہوتی ہے۔ اس لئے بیا کثر گھوڑ وں کے علاوہ دوسرے ز جانوروں کے پیچیج بھی نگی رہتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ گھوڑی کوجیش آتا ہے لیکن اس کی مقدار بہت قبیل ہوتی ہے۔ گھوڑے کی شہوت چالیس سال اور بسا اوقات نوے سال تک برقر ار رہتی ہے۔ گھوڑا بھی ای طرح خواب دیکتا ہے جس طرح انسان خواب دیجتا ہے۔ گھوڑے کی ایک خاص عادت یہ ہے کہ بیصرف گلالا پانی پیتا ہے اور اگریدصاف پانی دیکھ لے تو اے گلالا كرديتا ہے ۔ جو ہرى نے كہا ہے كه كھوڑ ، كے كى نبيس ہوتى ۔ امام ابوالفرج بن جوزيؒ نے فرمايا ہے كہ جو محض جوتا بہنتے وقت دا كي پاؤل سے ابتداكر ، (يعنى پہلے دايال پاؤل پہنے) اور جوتا اتارتے وقت بايال پاؤل پہلے اتارے تو ايا مخص تلى كى يماري سے مامون ، وجائے گا۔ تلي كے مرض كے لئے الك نبخد يہ جى بكر "مورة المتحة" كولكوكر باني ميں ڈال ديا جائے اور بد پائی تلی کے مرض میں بتلا آدی کو پلایا جائے تو اللہ کے عم سے اس کی بیاری دور ہوجائے گی۔ یہ نیخ بھی تلی سے مرض سے لئے مجرب ہے۔ درج ذیل الفاظ کو کسی چمڑے کے نکڑے میں لکھ کر جعہ کے دن مریض کے بائیں جانب لٹکا دیں اور جمعہ کا پورا دن لٹکار ہے دیں ۔نقش میہ ہے۔

اداح حهم ما مل ملما محد الى راى ١٨٩٤٣

صالح صح و صحم له صالح دون مانع من الى ان تنصره و مره

ای طرح ایک دوسراعمل تلی کے مرض کے لئے بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل حروف کولکھ کر مریض کے بائیں بازو میں اڈکا دیں۔حروف بیبیں۔ ۲۵۹۴۸۱۹۲۳ حدد د صوع

تلی کے مرض کے لئے ایک تیسراعمل بیہ ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ کوکسی کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کوتلی کے سامنے کر کے جلادیں۔ الفاظ بیر بین' و علم بضمیر هم''

تلی کے مریض کے لئے ایک مجرب عمل میہ ہے کہ ہفتہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے کسی کاغذ وغیرہ پر درج ذیل الفاظ کھے کراس کاغذ کوتلوار لاکانے کی طرح اپنی دائیں جانب اونی دھاگے سے لٹکا لے۔الفاظ میہ ہیں۔

#### ح ح ٥ د م ص ها ١ ص

#### اح ١١ ح ماتت الى الابد

د نیوری کی کتاب''المجالسة'' کی دسویں جلد میں اسلعیل بن یونس کی روایت مذکور ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریاشی سے سنا اور انہوں نے ابوعبیدہ اور ابوزید کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ گھوڑے کے تلی نہیں ہوتی ۔ اس طرح اونٹ کے پتانہیں ہوتا اورشتر مرغ کے گودا نہیں ہوتا۔اس طرح پانی کے پرندوں اور دریا کے سانیوں کے دماغ اور زبان نہیں ہوتی اور چھلی کے بھیچرہ نے نہیں ہوتے۔

امام ابن ماجہؒ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے کہ'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خیر (یعنی بھلائی) کسی چیز میں ہے تو وہ ان تین چیز ول' عورت' گھر اور گھوڑا'' میں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ''بدفالی تین چیزول'' عورت' گھر اور گھوڑا میں ہے۔ ایک رزایت میں ہے کہ بدفالی چار چیزول ''عورت، گھر گھوڑے اور خادم''میں ہے۔

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ اہل علم کے درمیان اس حدیث کے معنیٰ میں اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہے مردی روایت 'مندابوداؤ دطیالی' میں فدکور ہے کہ حضرت عائشہ ہے کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول الشہ سلی الشہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفالی تین چیزوں عورت ، گھراور گھوڑ ہے ہیں ہے۔ لیس حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ نے حدیث کو یادئیس کیا اس لئے وہ یعنی ابو ہریرہؓ رسول الشہ سلی الشہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حدیث کے دہ کہ جو کہتے ہیں کہ بدفالی تین چیزوں عورت ' گھراور گھوڑ ہے ہیں ہے' حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حدیث کے آخری الفاظان لئے (کہ بدفالی تین چیزوں عورت ' گھراور گھوڑ ہے میں ہے ) لیکن حدیث کے پہلے الفاظ (اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ کرے وہ کہتے ہیں کہیں ہود کو تباہ کرے وہ کہتے ہیں کہیں ہود ک

mariat.com

فجلد درمۇ اختتا میہ | الطفیل سے روایت ہے کدرمول الله علیہ وسلم کے زمانیہ مبارک میں ایک آ دی کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ پس وہ مخف اس بجد کو لے کربی اگرم سلی الشعلیہ وسلم کے پاس آیا۔ پس آپ علی نے اس بجد کی چیشانی پر اپنا دست مبارک رکھا اور اس کیلئے برکت کی دعا کی۔ پس اس بچر کی پیشانی پر (اس فتم کے ) بال اگ آئے جیسے گھوڑے کی پیشانی پر بال ہوتے ہیں۔ پس بچرجوان ہوگیا ( تو اس دخت بھی اس کی پیشانی پر بیر بال موجود تھے ) پس جب خوارج کا زمانہ آیا تو اس لڑ کے نے خوارج کو پیند کیا تو اس کی پیشانی ے بال جمز گئے۔ پس اس کڑے کے باپ نے اسے پکڑ کر قید کردیا تا کدہ خوارج کے گردہ میں شامل نہ ہوسکے۔ ابوطفل کہتے ہیں کہ ہم اس لڑے کے پاس گئے۔ پس ہم نے اب وعظ وقعیحت کی اور ہم نے اس سے کہا کہ کیا تنہیں معلوم نہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تباری پیشانی پرخوبصورت بال اگ گئے تھے (اور وہ بھی اب جھڑ گئے میں اس لئے تم تو بسکر واورخوارج کے غلط رائے ہے باز رہو ) کس اس نو جوان نے تو بہ کی تو اللہ تعالی کے فضل ہے وہ بال اس کی پیشانی پر بھرے نکل آئے اور تاحیات باقی رے۔ (رواہ احمد یا سنادسی )

حضرت عائذ بن عُرِ على روايت ہے وہ فرماتے ہيں كه ميں خيبر كے دن رمول الله علي كم مراہ جهاد كرر با تھا كہ اچا تك ايك تیر بھرے چیزے پر آ لگا جس کی وجہ سے بھرا چیرہ میری ڈاڑھی اور بھرا سید خون سے بھر گیا' کپس رمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے میرا خون صاف کیا اور میرے لئے برکت کی دعا کی۔ پس خون صاف کرتے ہوئے رسول الله صلی الله علیه وسم کم کا وست مبارک میرے سید ك جم حصر يريز ااس جكد لمب لمب بالول كے خوشما سمجھے بن كئے جيسا كد گھوڑے كى بيشانى پر بال ہوتے ہيں - (رواہ الطمر انى )

ا بن ظفر نے ''اعلام النوق'' بیس کلھا ہے کہ ایک یہودی عالم مک تکرمہ ش متم تھا۔ یس ایک دن وہ اس مجلس میں پہنچا جس میں بی عبر من ف اور بن مخزوم کے افراد تھے۔ پس اس مبودی عالم نے کہا کر کیا آج رات تمہارے ہاں کی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ پس انبوں نے کہا کہ جمیل معلوم نہیں ۔ پس اس میودی عالم نے کہا کہ تم نے بہت بوی غلطی کی ہے۔ پس تم یا در کھو کہ میں تہمیس ہیات بتا ر با بول كرآج كى رات اس آخرى امت كے في بيدا ہوئ ميں اور ان كى نشانى (يغنى مير نبوت) ان كردونوں شانوں كے درميان ہوگی ادراس کے گردزردریگ کے آل ہول گے۔ نیز مہر نبوت کے گرد بال بھی ہوں گے۔ وہ مہر نبوت گھوڑ ہے کا کلفی کی طرح ہوگی۔وہ (لیعنی ٹر علیہ ) دورات دور ہنیں پیش کے۔

پس يبودي عالم كى بات من كرمجلس كے تمام لوگ بهت متعجب ہوئے \_ پس جب بدلوگ اپنے اپنے گھر پہنچے تو ان كى محورتوں نے ان کو پینچردی کے تحقیق عبداللہ بن عبدالمطلب کے ایک بچے پیدا ہوا ہے۔ پس جب بیلوگ دوبارہ اپن مجل میں جمع ہونے تو اس کے متعلق ( یعن بی اکرم صلی الله علیه و ملم کی و لادت پر ) گفتگو کرنے گھے تو ان کے پاس میمودی عالم بھی آگیا۔ پس انہوں نے اس کو مک سکرمہ میں پیدا ہونے والے بچہ کے متعلق بتایا۔ پس میودی نے کہا کرتم جھے اس کے پاس لے چلو مہاں تک کہ میں اے دیکھ سکوں۔ پس وہ اوگ یہودی کے ہمراہ چلے ۔ پس وہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچے تو حضرت آمنہ ہے اجازت لے کر پچے کو یہودی عالم کے پاس لے گئے ۔ پس یمودی نے بچر کی پشت سے کپڑا امثا کرمیم نبوت کو دیکھا تو یمودی عالم بے ہوش ہوگیا۔ پس جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس ہے ہے ہوشی کے متعلق موال کیا۔ پس میرودی عالم نے کہا نبوت بنی امرائیل ہے فکل گئی ہے۔ پھر میرودی عالم نے کہاتم اس بات

ہے خوش نہ ہونا۔ پس اللہ کی نتم وہ ( یعنی محرسلی اللہ علیہ وسلم ) ایسی زبر دست دبد بہ والی حکومت کو قائم کریں گئے جس کی شہرے مشرق و مغربتك جا يَنْجِ كَا كَلِي فِ الله تعالى كَ قُولُ أَو قَالَتِ النَّصَارِى الْمَسِيعُ ابْنُ اللهِ ذلك قَولُهُم بافُو العِيهِم "كى تفیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کے بعد اکیای سال تک نصاریٰ دین اسلام پر قائم رہے اور وہ نماز' روزہ اداکرتے رہے۔ یہال تک کہ یہودونصاری کے درمیان بڑی الرائی ہوئی۔ یہود میں ایک بہادرآ دمی تھا جس کو' بلس' کہا جاتا تھا۔اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کوئل ( یعنی شہید ) کردیا۔ پس اس آ دمی نے ( یعنی بولس ) یہودیوں ہے کہا کہ اگر حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو ہم نے ان کا انکار ( یعنی ان کے ساتھ کفر ) کیا۔ پس آگ ہمارا ٹھکانہ ہے۔ پس اگر وہ ( یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ) جنت میں داخل ہوئے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گےلیکن تم مطمئن ر ہو میں عنقریب ایسے حیلہ سے ان کو گمراہ کروں گا یہاں تک کہ وہ بھی دوزخ میں داخل ہوجا نمیں گے۔ بولس کے پاس ایک گھوڑا تھا جے''العقاب'' کہا جاتا تھا۔وہ (یعنی بولس) اس گھوڑے پرسوار ہو کر قبال (لڑائی) کرتا تھا۔ پس بولس نے اپنے گھوڑے کی کانچیس کاٹ ڈالیں اوراینے سرمیں دھول (مٹی وغیرہ) ڈال کرشرمندگی کا اظہار کیا۔ پس نصار کی نے اس سے کہا کہتم کون ہو؟ پس اس نے کہا کہ تمہارا دشمن بولس ہوں اور تحقیق میں نے آسان ہے ایک آواز سی ہے کہ تمہارے لئے تو پنہیں ہے ( یعنی تمہاری تو یہ قبول نہیں ہوگی ) جب تک تم نصاریٰ نہ بن جاؤ۔ پس میں نے تو بہ کرلی ہے اوراب میں نصاریٰ میں شامل ہوگیا ہوں \_ پس نصاریٰ نے بولس کو ا بینے گرجا گھر میں واخل کرلیا۔ پس بولس نصاری کے گرجا گھر میں ایک سال تک تھہرا اوراس سے ( یعنی گرجا ہے ) رات اور دن کو کسی بھی وقت با ہزنبیں نکلایہاں تک کہاس نے انجیل سکھ لی۔ پھروہ گرجا ہے باہر آیا۔ پس اس نے نصار کی ہے کہا کہ مجھے ندا آئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ پس نصاریٰ نے بولس کے قول کی تصدیق کی اور وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد پوئس بیت المقدس چلا گیا اوراس نے''نسطور'' کوان پر ( یعنی نصار کی پر )اپنا خلیفہ ( نائب ) مقرر کیا اوراسے اس بات کی تعلیم دی کہ بےشک عیسیٰ علیہ السلام' مریم علیہا السلام اور اللہ تعالیٰ تین تھے۔ پھراس کے بعد بولس بیت المقدس ہے روم چلا گیا اور اس نے روم کے لوگوں کوصفات باری تعالی اور انسانیت کی تعلیم دی اور ان سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو انسان تھے اور نہ جن بلكدوه الله تعالى كي بيني تص (نعوذ بالله) پھر بولس نے ايك مخص كوا پنا خليفه بنايا جے يعقوب كها جاتا تھا۔ پھرايك دوسر ي خص كو بلايا جے ملکان کہا جاتا تھا اوراس ہے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ معبود رہیں گے۔ پھراس کے بعد بولس نے اپنے ان متیوں نائمین کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ہرایک ہے کہا کہتم میرے خاص خلیفہ ہواور تحقیق میں نے حضرت عبیلی علیہ السلام کورات خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سے راضی ہو گئے بیل اور بولس نے اپنے ہرایک خلیفہ ہے کہا کہ کل میں اپنی طرف ہے قربانی کروں گا۔ پس تم لوگوں کو یہ کہ مرقربانی کی جگہ بلانا کدوہ ہمارے عطیہ لے جائیں۔ پھراس کے بعد بولس قربان گاہ میں داخل ہوا ادر اس نے اپنی طرف سے قربانی کی اور کہا کہ یہ قربانی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے کی ہے۔ پس بولس کے تینوں نائین نے اپنے اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور ان کی موجود گی میں بوس سے عطیہ قبول کرتے رہے۔ بس نصاریٰ ای دن سے تین فرقول نسطوریهٔ یعقوبیها درملکیه میں تقسیم ہواگئے اور پھران تیوں فرقوں میں اختلاف اس قدرشدید ہوگیا کہ دہ ایک دوسرے کے دشمن بن

گے۔ پس اللہ تعالی نے اس محتفاق فرمایا ہے' و قَالَتِ النَّصَاری الْمَسِیعُ اَبُنُ اللهِ فَذِلِکَ قَولُهُمْ بِافُو اَهِهِمْ''(اور عیسانی کہتے ہیں کہ ی اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے هیقت یا تمی ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ التوبة -آیہ ہے') اہل معانی نے اس آیہ ہے کے خت فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے کی قول کو ''الاقواہ و الالسن'' کے الفاظ کے ساتھ بیان نہیں فرمایا گرید کہ وہ جموث ہو لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السادم کے متعلق نصاری کا عقیدہ کہ وہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور اس کے ردیمی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے موجوں کی باتی ہیں۔ اللہ تعالی نے نصاری کے اس جمو نے مقید ہے کو 'فؤ کھم جافو اجھیم'' کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔) امام بلیان اور امام غزائی 'وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون الرشید طف ہے تو سفیان تو ری کے علاوہ تمام علاء ان کومبار کہا دویے کے لئے ان کے پاس کے حالا تک مفیان توری اور ہارون الرشید ایک دوسرے کے دوست تھے۔ یس ہارون الرشید کو بڑی تکلیف ہوئی

"بسّم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ"

عبدالله بارون امیرالمونین کی طرف سے این بھائی سفیان توری کی طرف۔ اما بعد۔ اے میرے بھائی محقق آپ کو معلوم ب کدب شک الندتعالی نے مونین کے درمیان اسی بھائی جارگ اور مجت ودیعت کی ب کدجس میں کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ میں نے بھی آپ ہے ایسی ہی محبت اور بھائی جارگی کی ہے کہ اب میں اس کو ناقطع کرسکتا ہوں اور نہ ہی اس سے علیحدہ ہوسکتا ہوں۔اگر بیخلافت کا طوق جواللہ تعالٰی نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے (میرے گلے میں ) نہ ہوتا تو ضرور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا کیونکہ میرے دل **میں آپ کی محبت سائی ہوئی ہے۔ چنا نجداب جبکہ میں منصب خلافت پر فا**کز ہوا **ہو**ل تو میرے دوست احباب مجھے مبار کہاد دینے کے لئے آئے تو میں نے ان کے لئے اپنے خزانوں کے مند کھول دیئے اور قیمتی ہے تیتی چیز دن کا عطیہ دے کراینے دل کواوران کی آئکھوں کو <del>ٹھنڈا کیا لیکن آپ تشریف نہیں</del> لائے۔ **میں آپ کی آ مد کا منتظر تھا۔** تحقیق یہ خط میں آپ کی جانب بڑے ذوق شوق اور محبت کی وجہ ہے لکھ رہا ہوں۔اے ابوعبداللہ آپ جائے ہیں کہ موس کی زیارت اورمواصلت کی کتنی نضیلت ہے۔ پس جب آپ کومیرا بیڈھا موصول ہوتو آپ میری طرف جلد تشریف لایے گا۔'' مجر اس کے بعد ہارون الرشید نے عباد طالقانی کو بیدخط دیا اوراس کو تھم دیا کہ بیدخط سفیان ٹورٹ تک پہنچا و اوروہ جو بھی جواب دیں اےغور ہے سننا اور ان کے احوال کی بھی خبر لا نا۔عباد کہتے ہیں کہ میں کوفیہ کی طرف روانہ ہوا۔ پس وہاں بینچ کر میں نے حضرت سفیان تُوریٰ کوایک مجد میں پایا۔ پس جب دور ہی ہے حضرت سفیان تُوریؒ نے مجھے دیکھ لیاتو فرمایا ''اَ**عُو ذُ باللهِ السَّمِیُع** الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ وَاعُودُبِكَ اللَّهُمَّ مِنْ طَارِق يَطُونُ إِلَّا بَخَيْر '' (مِن شيطان مردود ے الله تعالی کی بناہ چاہتا ہوں جو شننے اور جاننے والا ہے اور ش اللہ کی بناہ جاہتا ہوں اس سے جورات میں آتا ہے الاب کہ وہ جملائی کے ساتھ آیا ہو۔) عباد کہتے ہیں کہ میں مجد کے دروازے پراپنے گھوڑے سے اترا۔ پس حضرت سفیان اُوریؒ نماز کیلئے کھڑے ہوگئے حالانکہ بیکی نماز کا وقت نہیں تھا۔ پس میں حضرت سفیان ٹوریؒ کی مجلس میں حاضر ہوا اور حاضرین مجلس کوسلام کیا۔ پس کی ایک نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی جھے مجل میں بیٹنے کیلئے کہا۔ پس یہ کیفیت و کمھ کرجھ پر کم پکی

طاری ہوگئ اور میں نے وہ خط حضرت سفیان ٹوری کی طرف بھینک دیا۔ پس جب حضرت سفیان ٹوری نے خط کو دیکھا تو اس سے دور ہٹ گئے گویا کہ وہ کوئی سانپ ہو۔ پھر پچھ دیم بعد حضرت سفیان ٹوری نے اپنی آسٹین کے کپڑے ہے اس خط کو اٹھایا اور ایک آ دمی کی طرف بھینک دیا جو آپ کی پشت کی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سفیان ٹوری نے کہا کہ تم میں ہے کوئی آ دمی اس خط کو پڑھے کیونکہ میں اللہ ہے استعفار کرتا ہوں کہ میں کی الی چیز کوچھوؤں جس کوکی ظالم کے ہاتھ بنے چھوا ہو۔ عباد کہتے ہیں کہ حاضرین مجل میں سے ایک آ دمی خط کو پڑھا۔ پس کہ حاضرین مجل میں سے ایک آ دمی نے اس خط کو کھولا اور اس کے ہاتھ بھی کا نپ رہے تھے۔ پھر اس نے خط کو پڑھا۔ پس حضرت سفیان ٹوری کئی متبحب آ دمی کی طرح مسکرائے۔ پس جب خط پڑھنے والے نے خط پڑھ لیا تو حضرت سفیان ٹوری کئی متبحب آ دمی کی طرح مسکرائے۔ پس جب خط پڑھنے والے نے خط پڑھ لیا تو حضرت سفیان ٹوری کے فرمایا کہ آب طالم کی اس سے فرمایا کہ اس کا بعد کہا گیا کہ آب طالم کی اس کے خط کو بیٹ آپ کے کہا گیا کہ آب طالم کی اس کا بدلد دیا جائے گا اور آباں کے خط کا جواب کھو۔ پس آگر آپ کی صاف کا غذر تراس کی کمائی کا استعال کیا ہے تو عنقریب اس کو عذاب دیا جائے گا اور آبار سے لیا کہ آب کیا گیا کہ اس کا بدلد دیا جائے گا اور آگراس نے بیکا غذر حال کی کمائی کا استعال کیا ہے تو عنقریب اس کو عذاب دیا جائے گا اور آگراس نے بیکا غذر حال کی کمائی کا استعال کیا ہے جس آپ ہے ۔ پس عنقریب اس کو عذاب دیا جائے گا اور آبار سے کہا گیا کہ آب کیا گیا کہ کہ کم کیا گھوں۔ پس کوئی چیز ایسی ہائی غدر ہے دہی آپ ہے۔ پس آگی غدر ہے میں آپ کوئی خور میانی تھوں۔ پس آپ کہ کہ کہ کیا گھوں۔

"بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ"

سفیان کی جانب سے مفرور بندے ہارون کی طرف جس سے حلاوت ایمان اور قر آت قر آن کی لذت کوسلب کرلیا گیا ہے۔
امابعد۔ پس میں یہ خط تمہاری طرف اس لئے لکھ رہا ہوں تا کہتم جان لو کہ تحقیق میں نے تم سے اپنی بھائی چار گی اور محبت کو منقطع کرلیا
ہے اور بے شک تم نے اپنے خط میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہتم نے اپنے دوست واحباب کوشاہی فرزانہ سے مالا مال کردیا ہے۔ پس
اب میں اس بات کا گواہ ہوں کہتم نے مسلمانوں کے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے اور مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے مال کو
اپنے نصاب پرخرچ کیا اور اس پرطرہ (اضافہ) ہی کہتم نے جھے ہی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہارے خط کو سنا وہ تمہارے خلاف
اپنی نصاب پرخرچ کیا اور اس پرطرہ (اضافہ) ہی کہتم نے جھے ہی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہارے خط کو سنا وہ تمہارے خلاف
اپنی نصاب پرخرچ کیا اور اس پرطرہ (اضافہ) ہی کہتم نے جھے کہتے کہ میں تمہارے خط کو سنا وہ تمہارے خلاف
اگوائی دینے کے لئے کل قیامت کے دن انشاء اللہ خدا کے حضور حاضر ہوں گے کہتم نے مسلمانوں کے مال کو غیر مستحق لوگوں پرخرچ
کیا۔ اے ہارون! ذراغور کرو، کیا تمہارے اس فعل پر اہل علم خر آن کی خدمت کرنے والے مولفۃ القلوب بچاہدین مسافر بیتم ہیں اور غیر متحق اور غیر مستحق اور غیر مستحق اور غیر مستحق دونوں کی اجازت لین ضروری تھی ہونا ہے۔
اس ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے اپنی کم مضبوط کرلو کیونکہ عنقریب تمہیں اللہ کے حضور جو عادل و تکیم ہے چیش ہونا ہے۔
اب ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے اپنی کم مضبوط کرلو کیونکہ عنقریب تمہیں اللہ کے حضور جو عادل و تکیم ہے چیش ہونا ہے۔
اب ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے لئے اپنی کم مضبوط کرلو کیونکہ عنقریب تمہیں اللہ کے حضور جو عادل و تکیم ہے چیش ہونا ہے۔

اے ہارون! ابتم سریر پر بیٹھنے لگے اور حریرتمہارالباس ہو گیا اورتم نے ایسے لوگوں کالشکر جمع کرلیا ہے جورعایا (یعنی عوام) پرظلم کرتے ہیں۔ گرتم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے بیلوگ شراب پیتے ہیں لیکن تم ان پر حد جاری کرنے کی بجائے دوسروں پر حد جاری

کرتے ہو۔ تبارے بیر ساتھی زنا کرتے ہیں لیکن تم زنا کی صدان کے علاوہ دوسروں پر جاری کرتے ہو۔ بدلوگ چوری کرتے ہیں لیکن تم ہاتھ کی اور کے کاشنے ہو۔تمہارے بیرمائتی تی عام کرتے ہیں اورتم ہوکہ خاموث تماشانی ہے ہوئے ہو۔اے ہارون کل میدان حثر کیسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یکارنے والا یکارے گا کہ'' طالموں کواوران کے ساتھیوں کوجمع کرو\_ پستم اس وقت اس حال میں آ گے بروعو کے کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گرون میں بندھے ہوں گے اور تمہارے اردگر وتمہارے ظالم مدد کار ہوں کے اور ہالآ خرتم ان ظالموں کے امام بن کرآ گ کی طرف جاؤ گے اور اس دن تم اپنی نیکیوں کو دوسر دل کی میزان میں دیکھو گے اور دوسر وں کی برائیاں اپنے میزان میں دیکھو گے اور وہال اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔اے ہارون! تم اپنی رعایا کے متعلق اللہ تعالیٰ ہے ڈر داور میالیة کی امت کی حفاظت کرواور بیر بادشاہت تمہارے ماس ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ یقیناً دوسروں کے پاس جانے والی ہے۔ پس بادشاہت کے ذریعے بعض لوگ دنیا وآخرت سنوار لیتے ہیں اور بعض لوگ دنیا وآخرت پر باد کر لیتے ہیں ۔تمہارے لئے ضروری ہے کہتم میری طرف آج کے بعد خط ند کھےواورا گرتم نے خط ککھا بھی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ والسلام۔ پس حضرت سفیان تُوريُّ نے خط قاصد کی طرف پھینکئے کا تھم دیا اور نہ ہی خط برمہر لگائی اور نہ ہی اس کو چھوا۔عباد کہتے ہیں کہ ہیں نے خط لے لیااور کوفی کی جانب چل پڑا تحقیق خط کے مضمون نے میرے دل کی کیفیت کو بدل دیا تھا۔ پس میں نے آ واز لگائی اے کوفیروالو! کون ہے جوایے آ دی کو خرید لے جواللہ تعالیٰ کی طرف جار ہا ہے۔ پس لوگ دراہم ورنا نیر لے کرمیرے یاس آئے۔ پس میں نے کہا کہ جھے مال کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے ایک جبراور تطوانی عبا کی ضرورت ہے۔ اس لوگ میرے ماس بدیجزیں لے کرآ گئے۔ اس میں نے اپنا وہ (قیتی) لباس اتار دیا جے میں ہارون کے پاس جاتے وقت پہنٹا تھا اور اس کے بعد میں نے گھوڑے کو ہنکایا۔ پس میں ننگے سرپیدل چلنا ہوا ہارون الرشید کے دربار پر پہنچا۔ پس محل کے وروازہ پرلوگوں نے میری حالت دیکھ کر میرا نداق اڑایا اور پھر ہارون الرشید ہے میری عاضری کی اجازت لی۔ پس میں دربار میں داخل ہوا۔ پس جب ہارون الرشید نے میری حالت دیکھی تو کھڑا ہوگیا اور اینے سراور چرے كو كيتے ہوئے كہنے لكا وائے بربادى وائے خرالى قاصد كامياب موكيا اور بھينے والا برباد موكيا۔ اب اے دنيا كى كيا ضرورت ہے۔ پس ہارون نے بڑی تیزی ہے مجھ ہے جواب طلب کیا۔ پس میں نے خط ہارون کی طرف بھینک دیا جیسے حضرت سفیان ٹورکٌ نے میری جانب بھیننے کا تھم دیا تھا۔ پس ہارون الرشید نے جھک کرادب کے ساتھ خط اٹھایا ادر کھول کر بڑھنا شروع کیا۔ پس خط پڑھتے پڑھتے ہادون الرشید کے رخسار آنسوؤل سے تر ہو گئے۔ یہاں تک کہ اس کی بھی بندھ گئے۔ پس ہارون کی مجلس میں موجود افراد میں سے کی نے کہااے امیرالموشین سفیان کی بیر جرأت کہ وہ آپ کواس تنم کا خطائعیں۔ پس اگر آپ ہمیں تھم دیں تو ہم ای وقت سفیان کوزنجروں میں جکڑ کر لے آئیں تا کداس کوعمر تاک سزال سکے۔ پس ہارون الرشید نے کہااے مفرورا ، دنیا کے غلام سفیان کے متعلق پڑھ نہ کہو بلکہ ان کو ان کی حالت میر رہنے دو۔ اللہ کی تھ دنیا نے ہمیں دھو کہ دیا اور بدبخت بنا دیا ہے۔ پس تمہارے لئے میرا بیہ مشورہ ہے کہ تم سفیان کی مجلس میں جا کر بیٹھو کیونکہ اس وقت سفیان ہی نبی اکرم ﷺ کے حققی امتی ہیں۔عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون الرشيد كى بيرحالت ہوگئ تھى كدوه حضرت مفيان كاس خطاكو ہروقت اپنے ياس ركھتے اور ہرنماز كے بعداس كو پڑھتے اورخوب روتے۔ یہاں تک کہ ہارون کا انتقال ہوگیا۔

سفیان و منصور کا واقعہ این سمعانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جب منصور کواں بات کاعلم ہوا کہ حضرت سفیان ٹوریؒ نے اس کے قل پر ہونے کی تقعد بی کرنے سے انکار کردیا ہے تو منصور نے حضرت سفیان ٹوریؒ کوطلب کیا۔ پس حضرت سفیان ٹوریؒ منصور کے پاس جانے کی بجائے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ پس جب منصور جی کرنے کے لئے جانے لگا تو اس نے سوئی (بعنی بھائی) دینے والے افراد (بعنی جلادوں) کو تھم دیا کہ سوئی تیار کرواور جب بھی تہمیں سفیان مل جائے تو اسے بھائی دے دو۔ پس جلادوں نے سوئی تیار کر لیے۔ پس جب یہ تی تہمیں سفیان مل جائے تو اسے بھائی دے۔ پس جلادوں نے سوئی تیار کر لیے۔ پس جب یہ جب سخیر حضرت سفیان ٹوریؒ کو بلی تو آپ سوئے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کا سرفضیل بن عیاض کو دیں اور دونوں پاؤں سفیان بن عیدید کی گود میں تھے۔ پس منصور کا تھم میں کر عیاض اور عیدید دونوں خوفز دہ ہوکر حضرت سفیان ٹوریؒ کے کہنے گئے کہ اس حضرت سفیان ٹوریؒ کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ کی طرف چل بڑے۔ پس آپ کہ خلاف کعب کو کھڑ لیا اور کو میں افرانی ویوں نوٹوری کی منصور کی بہاں داخل نہ ہونے دینا۔ پس اللہ تعالیٰ نے خلاف کعب کو گیا گئے اور کو میں تا ہوئے کی دعا ہوئے گئے گئے کہ ایک و رب اس کو ( یعنی منصور کی سواری کا پاؤں پھلا اور وہ سواری سمیت نیچے گر کر میا شخصی تاریختی تاریخت

فائدہ انہ اکرم علی کے پاس کافی گھوڑے تھے جن میں بعض کے نام درج ذیل ہیں۔(۱)''اسکب' یے گھوڑا نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فزارہ کے ایک اعرابی سے خریدا تھا۔ اعرابی کے یہاں اس گھوڑے کا نام ''الضرک' تھا۔ پس نبی اکرم کی نے اس کا نام ''السکب' رکھ دیا۔ یہ پہلا گھوڑا ہے جس پر سوار ہوکر آپ علی نے غزوہ میں شرکت کی۔ (۲)''الرتجو'' اس کا تذکرہ پہلے ہوچکا ہے۔ (۳) الزاز (۲) الطر ب (۵)' اللحیف'' سیلی نے فرمایا ہے کہ یے گھوڑا بہت تیز رفتار تھا گویا کہ بیز مین کو چرتا ہوا گر رر ہا ہو۔ ، اس گھوڑے کا نام خاء کے ساتھ' اللحیف'' بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب' صحیح بخاری'' میں اس کے متعلق حضرت اس کھوڑے کا نام خاء کے ساتھ' اللحیف'' بھی بیان کیا گیا ہے۔ امام بخاری نے تضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور مدیہ پیش کیا تھا۔ پس

آپ ﷺ نے بیگوڑا حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا تھا۔ پس حضرت عمراس مگوڑ ہے پر سوار ہوکرغزوہ میں شریک ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم سلی الندعلیہ وسلم کے پاس ان مگوڑ وں کے علاوہ اور بھی مگوڑ ہے تھے جن کے نام یہ ہیں۔' الا بلّن ذو واحتال الرتجل' زواللمۃ السرحان الیعنوب البحز کمیت اوسم ملاوح کا کسحا 'الطرف (طاکے کسرہ کے ساتھ )'الراوح' المقدام' مندوب الضریر سیمیلیؒ نے نبی اکرم سلی الندعلیہ دہلم کے مگوڑ وں بے متعلق کہا ہے کہ رسول الندعظیاتی کے پاس پندرہ مگوڑ ہے تھے۔

تعبیر | حاملہ عورت کا خواب میں گھوڑے کو دیکینا گھوڑسوار بیچے کی ولا دت پر دلالت کرتا ہے۔ گھوڑے کوخواب میں دیکھنے کی ۔ تعبیر آ دی اور تجارت ہے بھی دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی موت واقع ہوگئ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی ہٹیا مر جائے گا یا تجارت میں نقصان ہوگا یا اس کا شریک تجارت مر جائے گا۔ چتکبرے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہوگ کہ خواب دیکھنے والامشہورامیر ہنے گا۔ تحقیق اس کا تذکرہ'' باب الخاء'' میں'' الخیل'' کے تحت بھی ہو چکا ہے۔ سیاہ رنگ کے گھوڑے اور''ادھم''نا کی گھوڑے کوخواب میں دیکھنا مال پر دلالت کرتا ہے۔ زرد رنگ کے گھوڑے اور م یض گھوڑے کوخواب میں دیکھنا بیاری پر دلالت کرتا ہے۔ گہرے سرخ رنگ کے گھوڑے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیرغم ہے دی جاتی ہے۔بعض اہل علم نے اس کی تعبیر فتنہ ہے دی ہے۔علامہ!بن سیرینؒ نے فر مایا ہے کہ جھے سرخ گھوڑ اپندنہیں کیونکہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑ ہے کوخواب میں دیکھنا صاحب قلم ( کھنے والے آ دی) کی طرف اشارہ ہے۔ سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کوخواب میں دیکھنا قوت یالہوولعب بر دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات اس کی تعبیرلڑ ائی اور مارپیٹ ہے بھی دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں گھوڑ ہے کو دوڑ ایا یہاں تک کہ وہ گھوڑ اپسینہ میں شرابور ہو گیا تو اس کی تعبیرخواہش نفسانی ے دی جاتی ہے اور مجی اس کی تعبیر مال کی ہر باد ہے بھی دی جاتی ہے۔ گھوڑے کے نسینے کی بھی یمی تعبیر ہے۔خواب میں گھوڑے کوایڑی مارنے کی تعبیر خواہشات نفسانی کے مرتکب ہونے سے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "لا قر محصوا وَ ارْجِعُواْ اللِّي هَا أَتُوفُتُهُ" (بِمَا كُوْبِينَ جَاوَايِيةِ انبي كَمرون اورعيش كے مامانوں ميں جن كے اندرتم سكون كررہے تھے۔ الانبیاء آیت ۱۳) اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑے ہے نیچے اتر ااور اس کی نیت دوبارہ گھوڑے پرسوار ہونے کی نہیں ہے تو اس کی تبیر یہ ہوگ کداگرخواب د کھنے والا گورز ہے تو وہ معزول کردیا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں گھوڑ ہے کی دم لمبی نریادہ بالوں والی اورموٹی دیکھی تو اس کی تعبیر اولا دیا مال کی کثرت ہے دی جاتی ہے۔اگر بادشاہ نے خواب میں گھوڑ ہے کی اس فتم کی وم دیکھی تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ بادشاہ کی فوج میں اضافہ ہوگا لینی فوجیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں مکھوڑے کی دم کشی ہوئی دیمھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کے کوئی اولا دنیس ہوگی اوراگر اولا د ہوئی بھی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔اگر ای قتم کا خواب کوئی بادشاہ دیکھیے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی فوج بغاوت کرے گی۔اگر کمی شخص نے خواب میں ویکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر عزت و جاہ ہے دی جائے گی اس لئے کہ'' رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر ( یعنی بھلائی ) ہے۔'' بعض اوقات خواب میں گھوڑے پر سوار ہونے کی تعبیر سفر ہے بھی دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ترکی گھوڑے برسوار ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ خواب و یکھنے والامعتدل زندگی بسر کرے گالینی نہ تو زیادہ امیر ہوگا

اور نہ ہی فقیر ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گھوڑی پر سوار ہو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ (کسی ہے) نکاح کر ہے گا۔

ابن مقری کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں سفید و سیاہ رنگ کے گھوڑ ہے پر سواری کی تو اس کی تعبیر عزت اور غیبی مدد ہے وی جائے گی۔ اس لئے کہ بیر منگ فرشتوں کے گھوڑ وں کا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ''کیت'' میزاب کے ناموں میں ہے ہے۔

گھوڑ ہے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص شراب ہے گا کیونکہ ''کیت'' شراب کے ناموں میں ہے ہے۔

اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑ ہے پر سوار ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے عزت واحر ام حاصل ہوگا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں فسی اگھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر خادم ہے دی جائے گی۔ تمام چو پائے جن پر سواری کی جائے ہاں کوخواب میں خواب میں شخصی کھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر ہوگی کہ وہ کسی تر پر سواری کی جائی ہے ان کوخواب میں دیکھنا زائیہ عورت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ زائیہ عورت بھی جس کسی کے ساتھ چاہتی ہے اپنے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ تیز رفنار گھوڑ ہے کوخواب میں دیکھنا کہ اوہ گھوڑ اس سے فرار ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا لوگوں میں اس کا اچھا مقام ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھنا کہ اوہ گھوڑ اس سے فرار ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا خور سے بام ابن سر یہ ہوگی کہ اس کا حصد دار اس سے علیمہ ہوجائے گا۔ ایک شخص علامہ ابن سریر یہ تو اس کی حصد دار اس سے علیمہ ہوجائے گا۔ ایک شخص علامہ ابن سریر یہ تو اس کی حصد دار اس سے علیمہ ہوجائے گا۔ ایک شخص علامہ ابن سریر یہ تو اس کی عرح م فرمائے عفر یہ ہوجائے گا۔ ایک شخص عالم ابن سریر یہ تو اس کی عشر یہ ہوجائے گا۔ ایک شخص سے امام ابن سریر یہ نے فواب میں دیکھنا ہم کہ میں اسی شخص سے امام ابن سریر یہ نے فرا یا کہ ایس دیکھنا ہم کہ میں اسی شخص سے امام ابن سریر یہ نے فرا یا کہ اللہ تو الی کہ اللہ تو الی کی خواب میں دیکھنا ہم کہ میں اسی محفوث سے امام ابن سریر یہ نے فرا یا کہ اللہ تو الی کہ اللہ تو الی کہ میں نے خواب میں دیکھنا ہم کہ میں اسی کو گور اسی عشور کے گا۔ واللہ اعلیا ہم اسی کی کا تو اللہ اعلیا ہم کی کی تو اسی کی کیا تھوڑ کے بر اسی شخص کے گا۔ واللہ اعلیا ہم کی کی تو اسی کی کی تو کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی ک

## فرس البحر

"فوس البحر" (دریائی گھوڑا) یہ ایک ایباجانور ہے جو دریائے نیل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی بیشانی گھوڑ ہے کی بیشانی کی طرح ہوتی ہے اور اس کی ٹانگیں گائے کی ٹانگوں کی مثل ہوتی ہیں۔ اس جانور کا چیرہ چیٹا ہوتا ہے۔ اس جانور کی دم چھوٹی ہوتی ہے جو خزیر کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس جانور کی شکل وصورت کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کا چیرہ وسیع ہوتا ہے۔ اس جانور کی کھال موٹی اور مضبوط ہوتی ہے۔ یہ جانور پانی سے خشکی پر بھی آتا ہے اور گھاس وغیرہ جرتا (یعنی کھاتا) ہے۔ بعض اوقات انسان اس جانور کوئل کردیتا ہے۔

منری تھم] ''فوس البحو'' (دریائی گھوڑا) کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ بنگلی گھوڑ ہے کی طرح ہوتا ہے۔ تعبیر] دریائی گھوڑ کے کوخواب میں دیکھنا جھوٹ اور کسی ایسے کام پر دلالت کرتا ہے جو کمک نہیں ہوسکا۔ فصل ا دریا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر باوشا ہت اور قید ہے دی جاتی ہے کیونکہ جو شخص دریا میں گر جائے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ بعض اوقات دریا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر عالم و معزز آ دمی ہے دی جاتی ہے کیونکہ اکثر برخلم' بحرکرم کے الفاظ گفتگو میں استعمال کئے جاتے بیں۔ دریا کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر دنیا ہے بھی دی جاتی ہے۔ پس جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ دریا کے کنارے بیشا ہوا ہے یالیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بادشا ہت حاصل ہوگی نیز اس کی تعبیر خطرہ ہے بھی دی جاتی ہے کیونکہ پانی میں ڈو جے والا ہلاک ہوجاتا ہے جو خص خواب میں ویکھے کداس نے دریا کا سارا پانی پی لیا ہے تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ اے کی بادشاہ کا کھنل خوات ہے گا۔
پی جو خص خواب میں دورے دریا کو دیکھے تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ اس کا کوئی کام بگڑ جائے گا جو خص خواب میں ویکھے کہ وہ اپنے کی
دوست کے ساتھ دریا کا پانی پی رہا ہے تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ خواب ویکھنے والے کا دوست اس سے علیحہ وہ وجائے گا کہ یکنکہ اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے '' وَافَدُ فَوَ فَنَا اِسْکُمُ ہُ اللّٰہ حُونَ '' (یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لئے راستہ بنایا۔ سورة
البقرۃ = آیت • ۵) اگر کی خف نے خواب میں ویکھا کہ وہ دریا میں بالکل ای طرح چل رہا ہے بیئے ختنی کے کی راستہ پر آ دی چل
ہے تو اس کی تعییر سے ہوگی کہ اس کا خوف ختم ہوجائے گا۔ اگر کی نے خواب میں ویکھا کہ وہ دریا میں خوط لگارہا ہے تو
اس کی تعییر سے ہوگی کہ اس کا خوف ختم ہوجائے گا۔ اگر کس نے خواب میں ویکھا کہ وہ دریا میں خوط لگارہا ہے تو
اس کی تعییر سے ہوگی کہ خواب دریکھنے والا خوف ختم ہوجائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے تیم تے
ہوئے دریا کوعور کیا ہے تو اس کی تعییر نے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو مصیبت اور فکر سے نجات بل جائے گی۔ اگر کسی خضو اس کی حصہ میں دریا جائے گا یا کہ خواب میں ویکھا کہ خواب میں دیکھا کہ جو بطے گا یا تیم کسی حصہ میں درد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ خواب کی عصہ میں درد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جائے گا یا تیم کر کی حصہ میں درد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جائے گا یا تیم کر کی حصہ میں درد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ حصہ میں درد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ حصہ میں درد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ دریا کا بی نے کسی میں دیکھا کہ اس کے گیے میں وہ خل ہوگیا یا کسیوں اور فعملوں میں واضل ہوگیا ہے تو اس کی تعیم سے دورا کہ کہ اس علاقہ کا تھر ان لوگوں

## اَلُفَرَشُ

"الْفَوَشْ" اس مراداون كاچوٹا يج ب يہ كى كہا گيا ہے كداس مراداون گائے اور بحرى كره ينج بين جوذن كا كرن كا دو مين جوذن كا كرن كے دہ ينج بين جوذن كا كرنے كے قابل نہ ہوں۔ اللہ اللہ كرنے كے قابل نہ ہوں۔ اللہ اللہ كرنے كے قابل نہ ہوں۔ اللہ اللہ كرنے كہ اللہ عالم اللہ كا كام ليا جاتا ہے۔ الانعام - آب ١٩٣٦) بين "حولة" كو عقدم كيا گيا ہے كوئك "حولة" انسان كيلئے نوادہ نفع بخش ہے اس لئے كہ اس كو كھا ہا جاتا ہے اور اس كو بطور سوارى بھى استعمال كيا جاتا ہے۔ فراء نے كہا ہے كہ بين ليا اللہ اللہ تعالى نے اس كو كہا اللہ تعالى نے اس كو كہا اللہ تعالى نے اس كو كہا ہا ہے كہ بين كوئك اللہ تعالى نے اس كو كہا ہا ہے۔ كہ بير مصدر ہے اور اس كے معنى چيلا نے كے بين كوئك اللہ تعالى نے اس كو كما مار نمان ير كہيلا ہا ہے۔

## ٱلۡفَرُ فَر

''اَلْفُونُو '' (بروزن بدہد) یہ پانی کے پرغول ش سے ایک پرندہ ہے۔ یہ پرغدہ جسامت میں کبور کے برابر ہوتا ہے۔

## الْفَرَعُ

"الْفُوعُ" الى سى مراديد ياؤل كا ببلا بحدب- بخارى وسلم على حفرت الدبريرة كى روايت فدكور بك من اكرم الله في

فرمایا اسلام میں''فرع'' اور''عتیر ہ''نہیں ہے۔ (رواہ ابخاری وسلم) حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ''لا فَوَعُ وَلا عَتِيُوَۃ'' کا مقصدیہ ہے کہ کفار مکہ ''عتیر ہ'' کو اس لئے ذرج کرتے تھے اوراس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے کہ اس سے اس کی مان کو برکت عاصل ہوگی اوراس کی نسل میں اضافہ ہوگا۔ (اس قتم کے اعتقاد کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے)''العتیر ہ'' ہیے کہ کفار مکہ دجب کے مہینہ کے پہلے دن اس کو ذرج کرتے تھے۔اس لئے اس کو''الرجدیۃ'' بھی کہا جاتا ہے۔

شرعی تھم ان فرع اور عیر ہ کی کراہت کے متعلق دوصور تیں ہیں۔ پہلی صورت وہ ہے جوامام شافعیؒ نے بیان کی ہے اور احادیث سے بھی اس کا جُون اس کے دن کے کرنے میں مقابلہ کرنے میں منع فرمایا ہے۔'' پس نقل کی ہے کہ'' بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہا تیوں کی طرح اونٹوں کے ذریح کرنے میں مقابلہ کرنے میں منع فرمایا ہے۔'' پس عرب کے اعرابیوں (دیہا تیوں) کی بید عادت تھی وہ ایک دوسرے پر فخر حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے بڑھ جرکئی کئی اونٹ ذریح کرتے تھے۔ پس نبی اکرم علی نے اس قیم کے اونٹ کے گوشت کو کروہ قرار دیا۔اس لئے کہ شایداس میں بیشہ تھا کہ بید اونٹ غیراللہ کے نام پرذری کئے ہوئے جانوروں میں شامل ہوجائے گا۔

# اَلْفُرْعُلُ

''اَلْفُوْعُلُ'' (بروزن قنفذ'' اس سے مراد بجو کا بچہ ہے۔ اس کی جمع کے لئے ''فُواعُل'' کا لفظ مشعمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن زیدٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ''ولدالصبع'' بجو کے بچہ کے متعلق سوال کیا؟ پس حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا وہ ''فوعل'' ہے اور اس میں بکری کا بچہ بھی شامل ہے (رواہ البیعتی) ابوعبیدنے کہا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک ''الفوعل'' سے مراد بجو کا بچہ ہے اور صدیث میں نہ کور ''نعجۃ من الغنم''کامعنی ہیہے کہ بیب بکری کے بچہ کی طرح حلال ہے۔

## الفرقد

"الفوقد" اس مرادگائ كا بچرے وحثى بيل كى كنيت بھى" ابوفرقد" آتى ہے۔

## الفرنب

''الفونب'' (فاء کے سرہ کے ساتھ )ابن سیدہ نے کہاہے کہاں سے مراد چوہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہاں سے مراد چوہے کا پچہ ہے جس کا تعلق'' برپوع'' کی قتم سے ہے۔

## الفرهود

"الفرهود" (بروزن جلمود) اس سے مراد درندے کا بچے ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد پہاڑی بکرے کا بچہ ہے۔

### الفروج

"الفروج" اس مرادنو جوان مرغی ہے۔

### الفرير والفرار

"الفويووالفواد" ال عمراد يكرى اورگائ كالچيونا يجيب اين سيده نے كها بكر" الفريز" واحدب اور" الفرار" جمع ب

#### فسافس

"فسافس"ابن سینانے کہاہے کداس سے مرادچیر کی کمثل ایک جانورے قرویٰ نے کہاہے کہ پسو کے مشابہ ایک حیوان ہے۔

#### الفصيل

''الفصيل'' اس سے مراد اُدنِّی کا وہ بچہ ہے جوا ٹی مال کا دودھ چینا چھوڑ دے۔ پس جب اُدنِّی کا بچدا ٹی مال کا دودھ چینا چھوڑ دیتا ہے تو اسے'' اُلفصیل'' کہا جاتا ہے۔فصیل بروزن فعیل جمعیٰ مفعول کینی جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ اس کی جمع کے لئے فصلان ( فاء کےضمہ کے ساتھ ) اور''فصال'' ( فاء کے سمر و کے ساتھ ) کے الفاظ ستعمل ہیں۔

حضرت زید بن ارقع سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منطقة ایک مرتبدالی قباء کی طرف تشریف لے گئے تواس وقت وہ (لیخی اہل قباء) چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ لی آپ علیق نے فرمایا کہ "صلاۃ الاو ابین اذا رمضت الفصال" (اوا بین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب مٹی گرم ہوجائے۔) (رواہ احمد مسلم)

تعبیر ا ''فسیل' (اوْتَىٰ کے بچر) کوخواب میں دیکھنے کا تعبیر شریف لاکے ہے دی جاتی ہے۔ تمام حوانات کے چھوٹے بچول کو خواب میں چھونائم پر دلالت کرتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### اَلُفَلُحَسُ

"اَلْفَلْحَسُ" (بروزن جعفر) اس سے مراد چوپایداورس رسیدہ (بزی عمروالا) کتا ہے۔ بی شیبان کے سرداروں میں سے کی سردار کا نام بھی "فلحس" تفایہ فلحس نامی سردار کی ایک عادت میتھی کہ مال غنیت میں سے جب یدایتا حصہ حاصل کرلیتا تو پھر اپٹی بیوی کے حصہ کا بھی سوال کرتا اور جب اے اس کی بیوی کا حصہ دے دیا جاتا تو یدا پٹی اوٹٹی کا حصہ ما تکتا تو اس سے کہا جاتا "آمساً لُ مِنْ فَلْمَحْسُ" (میں فلحس سے سوال کرتا ہوں۔)

## الفلو

"الفلو" (فاء كے ضم، فتح اور كره كے ساتھ) اس سے مراد پچھرا ہے جو دودھ چھڑانے كے قابل ہويا جس كا دودھ چھڑا ديا گيا ہو۔ جو ہرى نے كہا ہے "الفلو" واؤمشد د كے ساتھ ہے جس كامعن پچھرا ہے كيونكه بدائي مال سے عليحده كرديا جاتا ہے يعني اس كا دودھ چھڑا ديا جاتا ہے۔ اہل عرب "الفلو" كے مونث كے لئے "فلوه" كالفظ استعمال كرتے ہيں۔ جيسے" عدو" كامونث" عدوة" ہے۔ اس كی جمع" افلاء" ہے جيسے" عدو" كی جمع" اعداء"۔

#### الفناة

"الفناة" اس مرادگائے ہے۔اس کی جمع "فنوات" آتی ہے۔

## الفهد

"الفهد"اس عمراد تيندوا ب- بيلفظ "الفهود" كاواحد ب- ابل عرب اليصحف كيليح جوبكثرت سوتا بواور بهت زياده ست ہو۔ بیضرب المثل استعال كرتے ہیں۔ "فهدالمر جل اشبه الفهد" (فلاں آ دمی تیندوا كے مشابہ ہے) حديث ام زرع ميں ندکور ہے "اِن دَخَلَ فَهد" (عورت اپ شوہر کی حالت بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ) اگر وہ گھر میں واخل ہوجائے تو تیندوے جیسا بن جاتا ہے۔ (رواہ البخاری) ارسطو کا خیال ہے کہ تیندوا چیتے اور شیر کے باہم اختلاط سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ تیندو ہے کا مزاح چیتے سے مزاج کی طرح ہوتا ہے۔ تیندوے کی عادات کتے کی عادات کے مشابہ ہیں۔کہاجا تا ہے کہ جب"الفہدة" (یعنی تیندوے کی مادہ) حاملہ ہونے کی وجہ سے بھاری ہوجاتی ہے تو تمام تیندوے اپنی مادہ کیلئے شکار (غذا) کا بندوبست کرتے ہیں۔ پس جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو تیندوی اس جگہ چلی جاتی ہے جواس نے پہلے سے ولادت کیلئے تیار کرر کھی تھی۔ کشرت نوم کی بناء پر اہل عرب تنیندوے کوبطور ضرب اکمثل استعال کرتے ہیں۔ تیندوا بھاری جسم رکھنے والا حیوان ہے۔ تیندوے کے مزاج میں انتہا کی غصہ اورغضب ہوتا ہے۔ تیندواجب کی شکار پرحملہ آور رہتا ہے تو اپنا سانس روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اورغضب میں مزید ہوجا تا ہے۔ تبیندوا جب کی شکار پرحملہ آور رہتا ہے تو اپنا سانس روک لیتا ہے جس سے اس کے غصہ اور غضب میں مزید اضافہ ہوجا تا ہے۔ پس جب اس کا شکاراس کے ہاتھ سے نگل جائے تو انتہائی عصہ کی حالت میں واپس ہوتا ہے اور بسااوقات اس عصہ کی حدیہ یہ اپنے ما لک کوبھی قمل کردیتا ہے۔ ابن جوزی نے کہاہے کہ تیندو ہے کوخوبصورت آ واز نے ذریعے شکار کیا جاسکتا ہے۔ ابن جوزی نے مزید کہا ب كه تيندو ، مين تعليم قبول كرنے كى صلاحيت موجود جوتى ہے۔ بيانيانوں سے بہت جلد مانوس جوجاتا ہے اور خاص طور پراس انسان سے بہت جلد مانوس ہوجا تا ہے جواس کے (لیعنی تیندوے کے ) ساتھ اچھا سلوک کرے۔چھوٹا تیندوا (لیعنی بچہ ) بڑے (لیعنی جوان) تیندوے کی بہنبت جلدی تعلیم قبول کرلیتا ہے۔ تیندوے کوسب سے پہلے جس مخص نے شکار کیااس کا نام کلیب بن داکل ہے

اورسب سے پہلے تیندو کے محکوث پر موار کرنے والے بزید بن معاویہ بن الجی سفیان ہیں۔ تیندوے کے ساتھ سب سے زیادہ مکیلئے والے شخص ابوسلم خراسانی ہیں۔

فا کھو الکیاالحر ای (جوفتہاء شوافع میں ہے ہیں) ہے سوال کیا گیا کہ کیا بزید بن معاویہ حاب میں ہے ہیں یائیس؟ کیاان (پینی بزید بن معاویہ حاب میں ہے ہیں بائیس؟ کیاان (پینی بزید بن معاویہ) پرلان طن کرنا جائز ہے یا ٹیس ؟ لیا الکیاالحر ای نے جواب دیا کہ بزید بن معاویہ حاب میں ہیں ہیں کیونک ان کی والاوت حضرت عثان کے دور طلافت میں ہوئی ہے۔ سلف میں ہے ایام ابوعنیق امام یا لگ اور امام اجم بن حضرت عثان کے دور وظافت میں ہوئی ہے۔ سلف میں ہوئی کا اظہار کیا جائے اور دور ما قول ہے کہ بزید کی غلطی کو طعن کرنے کے متعلق دور دوقول ہیں۔ پہلا قول ہیہ ہے کہ صراحثاً بزید کی غلطی کا اظہار کیا جائے اور دور میں ہے کہ خططی فاہر کردی جائے۔ اشارہ اشار کا بنا والی جائے اور دو ہیہ ہے کہ غلطی فاہر کردی جائے۔ اشارہ سے کام نہ لیا جائے اور بزید کی غلطی کو کیوں نہ بیان کیا جائے حالانکہ بزید تیندو ہے کا شکار کرتا تھا اور چیتے کے ساتھ کھیاتا تھا اور سنتقل شراب بیتا تھا اور بزید کے شراب کے سلسلہ میں اشعار بھی کے ہیں۔

محتیق امام غزالیؓ نے اس مسلد میں ابوالحن الکیا الحر ای کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ امام غزالیؓ ہے سوال کیا گیا گریایز بد پرصراحنا لعن طعن کرناجائز ہے یاان کے فاسق ہونے کی بناء پر رخصت دی گئی ہے اور کیایز ید کا ارادہ حضرت حسین ڈ کوشبید کرنے کا تقایا صرف ان کودور کرنے کا ارادہ تھا؟ کیا بزید کے معاملہ میں سکوت افضل ہے؟ پس امام غزالی نے جواب دیا ک کسی مسلمان پر لعن وطعن کرنا جا ئر نہیں ہے اور جوخص کسی مسلمان پر لعن وطعن کرے گا۔ پس وہ (لیٹی لعنت کرنے والا ) ملعون ہوگا اور تحقیق ‹ نبی اکرم علی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی پرلعنت نہیں کرتا۔ ' مجرمسلمان پرلعنت کرنا کیے جائز ہوسکتا ہے جبکہ اس سلیط میں نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمائی ہے ( لیعنی مسلمان پراہنت کرنے سے منع فرمایا ہے) ''اورمسلمان کی حرمت کعبة اللہ کی حمت ، برتر ب اس بى اكرم علية كقول عابت بريد كالعلام لانا ابت ب اوريزيد كاحفرت حين كوشهيد كرنا یا حفرت حسین کوشبید کرنے کے متعلق بزید کا عظم دینا ، یا حضرت حسین کوشبید کرنے پر دضامندی کا اظہار کرنا بیتمام مشتبر امور ہیں۔ اس لئے ایک مسلمان پر بدگمانی رکھنا حرام ہے۔اللہ تعالی کا ارشادے "نیا اَیْھا الَّذِیْنَ اَحْنُوا اجْحَنِبُوا تَحَیْدًا مِنَ الطَّنِّ إِنَّ بغض الطُّنِّي إثُمْ " (اكوكوجوايان لائ مؤبهت كمان كرنے سے ربير كروك بعض كمان كناه موت ميں الحجرات-آيت١١) جوشم سیارادہ کرے کہ وہ حضرت حسین کے قبل (لینی شہادت) کی حقیقت کو جان لے تو وہ اس پر قادر نہیں ہوسکتا اور بیجی نہیں جان سكاكدكيا يزيدنے حضرت حسين في قبل كا تھم ديا تھا يانبيس - جب آ دفي بيرجان نبيس سكا تواس پر داجب بر دو دوسر مسلمان ك متعلق اچھا گمان رکھے۔اگر کسی مسلمان پریہ بات ٹابت بھی ہوجائے کہ اس نے کسی مسلمان کو آل کیا ہے تو اہل تق کا فدہب یہ ہے کہ وہ کافرنیس ہوگا (لیتی جس سلمان نے دوسرے مسلمان کوقل کیا ہے وہ کافرنیس ہوگا) اور قل کفرنیس ہے بلکہ ایک معصیت ہے۔ چنانچ مکن ہے کہ قاتل نے اس حال میں وفات پائی ہوکہ اس نے موت ہے تن اپنے کتے ہوئے گناہ کی تو یہ کر لی ہو۔البذا اگر کا فرجھی انیخ کفرسے تو بدکر لے تو پھراس پرلعنت کرنا جائز نہیں ہے تو جومسلمان قاتل ہے جب وہ تو بدکر لے تو اس پرلعنت کرنا کیے جائز ہوسکتا ہے۔ جنا ٹیر مید بات بھی ہمیں معلوم ٹیس ہے کہ قاتل حسین تو یہ ہے تبل مرایا تو یہ کے بعد؟ پس کمی (مسلمان) کیلئے یہ جا کر ٹیس ہے کہ وہ کی الیے مخص پرلعنت کرے جس کی موت اسلام پر ہوئی ہواور جو مخص بھی لعنت کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ اگر شریعت میں کسی پرلعنت کرنا جائز ہواورکو کی مخص اس ندکورہ آ دمی پرلعات نہ کرے تو بالا جماع وہ گئمگار نہیں ہوگا جیسا کہ شیطان پرلعت کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی آ دمی اپنی طویل زندگی میں شیطان پرلعنت نہ کرے تو قیامت کے دن اسے پنہیں کہا جائے گا کہتم نے اہلیس پرلعنت کیوں نہیں کی لیکن اگر کوئی آ دمی کسی مسلمان پرلعنت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے ضرور پوچھا جائے گا کہتم نے اس مسلمان پر کیوں لعنت کی اورتم نے کیے معلوم کرلیا کہ بیلعون ہاور ملعون وہ ہے جواللہ تعالی کی رحمت سے دور ہواور یہ بات اس وقت کہی جاسکتی ہے جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ فلال شخص حالت کفریس مراہے۔اب جس شخص کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تو ہم اس پر کیسے لعنت کر کتے ہیں اور رہی ہے بات کہ کیا ہم ایسے محض پر رحم کریں قو ہمارے نزدیک سے جائز ہی نہیں بلکه ایسا کرنامستحب ہے۔ نیز ہمارے نزدیک وہ آ دمی مار يقول "اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلمُونُ مِنِينَ وَالمُؤُمِناتِ" مِن داخل موجاع كااوروه مومن موكا اهد

علامددميري نے فرمايا ہے كدالكيالحر اس كانام ابوالحس عمادالدين على بن محدطبرى بــــــــــــام غزائى كى وفات محرم من من العداد میں ہوئی تحقیق''باب الحاء'' میں' الحمام'' کے تحت ہم نے آمام غزائی کے مناقب ادران کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا کہ عضدوالدولد نے مرنے سے قبل ہی مشہد بنال تھی اوراس نے وصیت کی تھی کہ مجسے سرنے کے بعداس شہر میں وفن کیا جائے۔ پس جب عضدوالدولة كي وفات موئي تو ية خركسي كونيس وي كئي - پير انبيس بغداد مين وفن كرديا كيا - بعد مين لوگول كومعلوم مواكه عضدوالدوله كانتقال ہوگیا ہے۔ پھر آنہیں قبر سے نكال كرسيد ناعلىٰ بن ابي طالب كي مشہد پر فن كرديا گيا۔عضد والدوله زبر دست بادشاہ تھا۔عضد الدولہ ہی وہ پہلا آ دی ہے جے اسلام میں (ملک) بادشاہ کا خطاب دیا گیا۔ نیز عضد الدولہ " تاج الهلة " کے لقب سے بھی مشہور تھا۔عضد الدولہ اہل علم سے محبت رکھتا تھا اور ان کی مجالس میں شریک ہوتا تھا اور ان سے مسائل وغیرہ یو چھتا تھا۔ تحقیق عضدوالدوله كا تذكره' باب البمزة منين' الاوز" كي تحت كزر چكا ہے۔

الحکم تندوے کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیوزی ناب (لیعن ورندوں) میں سے ہے۔ نیز بیشیر کے مشابہ ہے لیکن شکار کے لئے تیندوے کی بیع جائز ہے۔

امثال المرب كتي بين "انوم من فهد" (تيندوے سے زياده سونے والا)" اكسب من فهد" (تيندوے سے زياده كسب يعنى كام وغيره كرنے والا) كيونكه تيندواكى ماده حامله مونے كے بعد شكارنييس كرىكتى اس لئے تمام تيندوے جمع موكراس كيليے مر

خواص اس کا (یعنی تیندوے کا) گوشت کھانے سے ذہن تیز ہوج ہاور بدن میں توت آتی ہے جو تحض اس کا خون پی لے اس کے بدن میں زبردست قوت پیدا ہوجائے گی اگر کسی جگہ تیندوے کا پنجہ رکھ دیا جائے تو وہاں سے چوہے بھاگ جائیں گے۔صاحب عین الخواص نے کہا ہے کہ میں نے بعض کتب میں پڑھا ہے کہ تیندوے کا پیشاب جب کوئی عورت پی لے تو وہ ھاملہ نہیں ہو عتی اور بسااوقات تیندوے کا پیٹاب پینے سے ورت با نجو ہوجاتی ہے۔

تعبير استيدو كوخواب مين ديكينا ايسے دشمن پر دلالت كرتا ہے جوندتو اپني دشني طاہر كرسكے اور ند ہى اپني دوس كا ظهار كرسكے۔

پس جوشن خواب میں تیندوے کے ساتھ جھگز اگرے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ صاحب خواب کا کسی انسان ہے جھڑا ہوجائے گا۔ این مقری نے کہا ہے کہ تیندوے کوخواب میں دیکھناعزت ورفعت پر دلالت کرتا ہے اور اس کی (لیعنی تیندوے کی) دیگر تعبیر وی میں جو دیگروخٹی جانوروں کی ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### الفويسقة

"الفویسقة" اس سے مراد چوہاہے۔ حضرت جابر بن عبدالند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ملم نے فر مایاتم رات کے وقت اپنے برتنول کو ڈھانپ دیا کرو اور مشکیزول کو الٹ دیا کرو اور اپنے (گھرول کے) دروازے بند کر دیا کروادر اپنے بچوں کو (گھروں میں) روکے رکھوتا کہ بیتمام چیزیں جنات کے سفر سے تحفوظ رہیں اورتم سوتے وقت اپنے چراغ بجھا دیا کرو کیونکہ چوہا بسااوقات چراغ سے جلتی بتی اٹھالیتا ہے اور (اس بتی کے ذریعے کھرکواور) کھروالوں کوجلا دےگا۔

#### الفياد

"الفياد" (بروزن صياد) اس مرادالوب\_اس كو"الصدى" بجى كهاجاتاب\_

#### الفيل

"الفيل" ال بمرادايك معروف جانور (باتحى) بهدال كا بتع كيك الفيال فيول اور فيلة كالفاظ متعمل بين النفيل" النفيل" المن بين النفيل المن الفيلة المن الفيلة المن المن المن النفيل المن النفيل المن النفيل النفيل

اجعن اہل علم نے کہا ہے کہ ' افعل' ' ز ( لیمنی ہاتھی ) کواور ' الزئد نتل' ، ادہ ( لیمنی بتھنی ) کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھی اپنی قیام گاہ کے علاوہ
کی اور جگہ بنتی نہیں کرتا چاہے اس پر شہوت کا غلبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھی شعرت کی حیث ہے اور اور نٹ کی
طرح کھنا پیٹا ترک کردیتا ہے بیہاں تک کر شہوت کی شدت کی بناہ پر اس کے مر پر ورم آ جاتا ہے جب ہاتھی شدت شہوت کی وجہ ہے
برخلق ہوجاتا ہے تو ' ہاتھی ہاں' ہاتھی کو چھوڈ کر فرار ہوجاتا ہے۔ ہاتھی پانٹی مسل کی عمر میں میں بالغ ہوجاتا ہے اور اس کی شہوت کا زبانہ
موجم رفتا ہے۔ ہاتھی کی موجف ( لیکنی بتھنی ) دوسال میں حالہ ہوتی۔ ہے اور جب بتھنی حالمہ ہوجاتی ہے تو فرکر ( لیکنی ہاتھی ) اس کے

قریب نہیں جاتا اور نہ ہی اس کوچھوتا ہے اور نہ ہی اس کے (یعنی تھنی ) کے ساتھ جفتی کرتا ہے ۔ بتھنی ( حاملہ ہونے کے ) تین سال بعد بچہ جنتی ہے۔عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ تھی سات سال کی مت میں حاملہ ہوتی ہے اور ہاتھی صرف اور صرف اپنی مادہ (لعنی ہتھنی) کے ساتھ بفتی کرتا ہے۔ ہاتھی بہت غیرت مند جانور ہے۔ پس جب ہتھنی بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو نہر میں واخل ہوجاتی ہے (اوراس وقت تک نہر میں ہی رہتی ہے) یہال تک کہ بچہ جن لے۔ کیونکہ جھنی بیٹے کر بچہ جننے کی استطاعت نہیں رکھتی اس لئے یہ پانی میں کھڑے ہوکر بچینتی ہے۔ ہاتھی اس دوران نہر کے باہرا پی مادہ اور بیچے کی حفاظت کیلئے بہرہ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح کیندر کھنے والاحیوان ہے۔ پس بسااوقات ہاتھی کینڈ کی بناء پراپنے سائس (یعنی مہاوت) کوبھی قتل کر دیتا ہے۔ اہل ہند کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان ' مقلوب' (الٹی) ہوتی ہے اور اگر اس کی زبان الٹی نہ ہوتی ( یعنی سیدھی ہوتی ) تو بی گفتگو کرتا (جیسے انسان گفتگو کرتا ہے ) ہاتھی کے دو بڑے دانت بھی ہوتے ہیں۔بسااوقات ہاتھی کے ان دانتوں کا وزن پانچ یانچ من تک دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ لچکدار بڈیوں کا مجموعہ ہے۔ بیسونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔اس سونڈ کے ذریعے ہاتھی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتا ہے اور ای سونڈ کے ذریعے لڑائی کرتا ہے اور سونڈ کے ذریعے چیختا ہے کیکن اس کی چیخ اس کے جم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی چیخ بچوں کی چیخ کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ بہت طاقور ہوتی ہاس کے ذریعے سے ہاتھی درختوں کے بیتے تو ڑ کراپی خوراک بنالیتا ہے۔ ہاتھی کواللہ تعالیٰ نے فہم وفراست کی نعمت سے نوازا ہے۔اس لئے پیہ بہت جلد تعلیم قبول کرلیتا ہے۔ ہاتھی اپنے سائس (مہاوت) کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہاتھی کی ایک خصلت بیہی ہے کہ ہاتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اور غصہ کی وجہ ہے ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کوتل کر دیتا ہے۔اہل ہند ہاتھی کے بہترین خصائل (لعنی بزی شکل وصورت کمی سونڈ عجیب حال کان آئکھ) کی بناء پراس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہاتھی کی حال بہت دھیمی ہوتی ہے یہاں تک کہ ہاتھی بااوقات انسان کے قریب سے گزرجاتا ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز سنائی نہیں ویت ۔ ہاتھی کے پاؤں بہت ہی گدے دار ہوتے ہیں اور اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ پس تحقیق ارسطونے حکایت بیان کی ہے کہ ہاتھی کی عمر چار سوسال تک ہوتی ہےاوراس کا مشاہدہ یوں ہوا کہ ارسطونے ایک ہاتھی دیکھا جس پرایک مخصوص نشان تھا۔ پس جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس ہاتھی کی عمر چارسوسال ہے۔ ہاتھی اور بلی کے درمیان فطری طور پر دشمنی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہاتھی بلی کو دکھے لے تو فرار ہوجا تا ہے جیسے درندے سفید مرغ کو دیکھ کر فرار ہوجاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر بچھو کسی چھکلی کو دیکھ لے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ قزوین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تھنی کی فرج ( یعنی شرمگاہ) اس کی بغل کے نیچے ہوتی ہے۔ پس جب جفتی کا وقت ہوتا ہے تو یہ اپنی بغل کو بلند کر لیتی ہے یہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پالیتا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو کسی چیز ( یعنی امر ) سے عاجز نہیں۔ ایک قصہ 🗀 ''الحلیة' 'میں ابوعبدالله قلائی کے حالات میں مذکور ہے۔ ابوعبدالله کہتے ہیں کہ وہ بعض سیاحوں کے ہمراہ بحری سفر کیلئے مشتی پرسوار ہوئے۔ پس تیز ہوا چلی (جس کے باعث ہماری کشتی ہے قابو ہوگئی) پس کشتی والے اللہ تعالیٰ ہے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے اور نذریں ماننے لگے کہا گرجمیں اللہ تعالی نے نجات دیدی تو ہم فلاں کام کریں گے ۔ کشتی والوں نے ابوعبداللہ ہے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی کوئی نذر مانیں۔ابوعبداللہ کہتے ہیں لوگوں کے اصرار پراللہ تعالیٰ کی طرف سے میری زبان پر پیکلمات جاری ہوگئے کہ اگر

الله تعالى نے جھے خلاصی دیدی تو میں ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ شخی ٹوٹ کئی کیکن مجھے اور میرے پھے ساتھیوں کو اللہ تعالی نے (اپنی رحت خاص ہے) ہلاکت ہے بھالیا اور سمندر کی اہروں نے ہمیں ساحل پر بھینک دیا۔ پس ہم ساحل پر کئی دن تک تھرے دہلین ہارے کھانے پینے کیلیے کوئی چیز نہیں تھی۔ پس ایک چھوٹا ہاتھی (لینی ہاتھی کا بیہ ) کہیں ہے ساحل پر آ گیا۔ پس میرے ساتھوں نے اس کو ذیح کیا اور اس کا گوشت کھایا لیکن میں نے اپنی نذر کی وجہ ہے ہاتھی کا گوشت نہیں کھایا۔ ا بوعبداللہ کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھی سو محلے تو ہاتھی کے بچہ کی ماں اس کے نشانات قدم دیکھتی ہوئی جارے قریب آئی لیس ہتھنی نے میرے ساتھیوں کا منہ سونکھا اور سونکھنے کے بعد ہرا کیک کواپنے یاؤں ہے روند کر ہلاک کردیا۔ ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہتنی نے میرے تمام ساتھیوں کوقل کردیا تو وہ میری طرف آئی۔ پس جب اس نے میرے مندہے گوشت کی خشبونہ پائی تو اس نے اشارہ کیا کہ ٹی اس کی چیٹے پرسوار ہوجاؤں۔ پس میں اس کی چیٹے پرسوار ہوگیا۔ پس وہ ہتھی جھیے لے کر اس قدرتیز دوڑی کہ میں نے مجھی ہاتھوں کو اتن تیز دوڑتے ہوئے نیس دیکھایہاں تک کہ دوہ تھی مجھے اس دن اور بھر پوری رات اپنی پیٹے برسوار کے ہوئے دوڑتی ربی۔ پُرضج ہوئی تو اس نے مجھے ایس جگہ اپنی پیٹے ہے اتر نے کا اشارہ کیا جہاں لوگ کا شکاری میں مشغول تتے لیں میں اس کی پیٹے ے آڑ گیا۔ پس لوگوں نے مجھے دیکھا تو ان میں ہے ایک حف نے مجھے یو چھا کیا بات ہے؟ پس میں نے اس کوسارا قصہ منایا۔ پس اس نے مجھے بتایا کہ تھنی نے جومسافت آ دھے دن اور ایک رات میں طے کی ہے وہ ساحل یہاں ہے آ ٹھ دن کی مسافت پر نے۔ ابوسداللہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کے باس بی مخمرار ہا۔ میال تک کہتھی دوبارہ حاملہ ہوگی اور میں ایے محروالوں کی طرف لوث آیا۔

دوسراقصہ است حب المنفوان نے ذکر کیا ہے کہ ایک خارجی آ دی شاہ ہند کے علاقہ میں گیا۔ پس بادشاہ نے اس کی سرکہ بی کیلئے ایک لگتر بھجا۔ پس خارجی بادشاہ کی طرف ( ملاقات کی غرض ہے ) چلا۔ پس جہ خارجی بادشاہ کی طرف کے بہتر خارجی بادشاہ کی طرف کے بہتر خارجی بادشاہ کی طرف کے بہتر خارجی بادشاہ کی خارجی بادشاہ کی بادگاہ کی بادشاہ کی بادگاہ کی باد

خارتی کی طرف دو ڈااور اے اپنی سوغہ سے پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھالیا۔ لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے 'پھر اس کے بعد ہاتھی نے خارتی کو زمین پر گرایا۔ پس خارتی بچھ گیا کہ ہاتھی اس کو اپنی قد موں سے کیلئے کا ادادہ رکھتا ہے۔ پس خارتی نے ہاتھی کی سوغہ پر قبضہ کرلیا ( یعنی سوغہ کے ساتھ لیٹ گیا) پس ہاتھی کی خصہ اور زیادہ ہوگیا۔ پس ہاتھی نے خارتی کو اپنی سوغہ سے دوسری مرتبہ اٹھایا اور پہلے سے ذیادہ بلند کیا پھر زمین پر پھینک دیا تا کہ اسے ( یعنی خارتی کو ) اپنے قدموں سے پکل دے۔ خارتی ہاتھی کی سوغہ پر قابض ( یعنی لیٹ ) رہا اور اس نے اپھی کی سوغہ سے اپنی کو تابی اور پر اپنی اور اس کو اوپر فضا میں رہا اور اس نے باتھی کی سوغہ سے اپنی کو تیس ہٹایا۔ پس ہاتھی اپنی کوشش میں تاکام ہوگیا اور خارتی بو اپنی اور ہاتھی کی موت واقع دیا و سوغہ پر پر جھا تا رہا جس سے ہاتھی کو سانس لینے میں مشکل ہونے گئی۔ یہاں تک کہ ہاتھی کی سانس رک گئی اور ہاتھی کی موت واقع ہوگئی۔ پس جب اس واقعہ کی غر بادشاہ کو لی تو اس نے خارجی کوئل کرنے کا تھم دے دیا۔ پس بادشاہ کے بعض وزیروں نے بادشاہ سے ہوگئی۔ پس جب اس واقعہ کی تر بر در فرمادیں اور ایسا کر نا آپ کے لئے باعث شہرت ہوگا کیونکہ خارجی کے زندہ رہنے کی مورت میں جب کہیں اس کا ذکر کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی صورت میں جب کہیں اس کا ذکر کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اس بادشاہ کا خادم ہے جس نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی سے قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنی قوت و حیلہ سے ہاتھی کو بغیر اسلی سے قبل کر دیا تھا۔ پس بادشاہ نے اپنے وزراء کے مشورہ کے مطابق خارجی کو معاف کردیا۔

فائدہ اگر کسی آدمی کو کسی سے (یعنی حاکم' بادشاہ وغیرہ سے) بھی شرکا خطرہ ہوتو وہ آدمی حاکم وغیرہ کے پاس جانے سے قبل سے
کلمات "کھیلیقص ، حتم ، عَسَقَ " پڑھے اوران مینوں کلمات کے دس حرفوں کا اس طرح شار کرے کہ دائیں ہاتھ کے انگو شے
سے شروع کرے اور بائیں کے انگو شے پرختم کرے اور پھراس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی مضیاں بند کر لے اوراپنے دل میں
""سورہ فیل' پڑھے۔ پس جب وہ "تو میھم" پر پہنچ تو "تو میھم" کو دس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کھولا ا

جائے۔ پس اگردہ بیٹل کرے گا تو انشاء اللہ حاکم وغیرہ کے شرے مامون رہے گا۔ بیٹل بجیب وغریب اور مجرب ہے۔

فائدہ ا

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بیٹل مجھے بعض بزرگوں نے بتایا ہے۔ عمل بیہ ہے کہ بوخض سورہ فیل کواہک بزار مرتبہ پڑھے۔
دہ اس طرح کہ برروز سورہ فیل کوایک سومرتبہ پڑھے اور بیٹل دی دن تک متو انزجاری رکھے اور سورہ فیل روز انہ پڑھتے ہوئا اس خض کا خیال اپنے دل میں رکھے (جس سے اس کو خطرہ ہو) اور پھر دسویں دن سورہ فیل سومرتبہ پڑھنے کے بعد کی جاری پائی (یعنی شخص کا خیال اپنے دل میں رکھے (جس سے اس کو خطرہ ہو) اور پھر دسویں دن سورہ فیل سومرتبہ پڑھنے کے بعد کی جاری پائی (یعنی میٹ ہوئے پائی) کے کنارے بیٹے جائے اور بی کلمات پڑھے 'اللّٰهُم اَنْتُ الْحُحاصِرُ الْمُحِيْطُ بِمَکْنُونَاتِ الصَّمَائِرِ اللّٰهُم اَنْتَ الْمُحاصِدُ الْمُحَدِيْطُ بِمَکْنُونَاتِ الصَّمَائِرِ اللّٰهُم اَنْتَ الْمُحاصِدُ الْمُحَدِيْطُ بِمَکْنُونَاتِ الصَّمَائِرِ اللّٰهُم اللّٰ اللّٰهُم اللّٰ اللّٰهُم اللّٰ اللّٰه مَالِک عَیْرَک اللّٰهُم اللّٰہ اللّٰم اللّٰ

ان كلمات كودَل مرتبه پڑھنے كے بعد بيكلمات پڑ ھے''فَأَحَدَهُمُ اللهُ بِدُنُوبِهِمُ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنُ اللهِ مِنُ وَاقِ فَاِنَّ اللهٰ يُهْلِكُهُ وَ يَكْفِيهِ شره'' بَيْمُل آزمودہ ہے۔

الحکم استہور قول کے مطابق ہاتھی کا گوشت حرام ہے۔ ''الوسط'' میں ہاتھی کے گوشت کی حرمت کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ ''ذوناب''والے جانوروں یعنی لڑنے اور قل کرنے والے جانوروں میں سے ہے اس لئے اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کے برعکس ایک شاذ قول بھی ہے جے رافعی نے ابوعبداللہ ہوشتی نے نقل کیا ہے (ابوعبداللہ ہمارے اصحاب یعنی شوافع میں ہے ہیں) کہ ہاتھی حال ہے۔امام احمد ؒ نے فرمایا کہ ہاتھی مسلمانوں کے طعام میں ہے نہیں ہے۔امام ابوصنیفہ ؒ نے ہاتھی کے گوشت کو کروہ قرار دیا ہے۔ امام شعمیؒ نے ہاتھی کا گوشت کھانے کی رفصت دی ہے۔

ہاتھی کی خرید وفروخت جائز ہے اس لئے کہ اس پر سواری کی جاتی ہے اور اس پر سوار ہوکرلز انکی (لیننی جنگ) کی جاتی ہے اور اس ہے اور بھی نفع بخش کام لئے جاسکتے ہیں۔

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے (میخی شوافع کے ) نزدیک ہاتھی فن کرنے سے پاک نیس ہوتا اور نہ ہی اس کی (میخی ہاتھی کی) ہُری پاک ہوتی ہے چاہاس سے گوداوغیرہ نکال کراسے صاف کیا جائے یا گوداوغیرہ نہ نکالا جائے۔ ہاتھی کی ہُری کھی صورت میں پاک نہیں ہوگی چاہے وہ کسی زعمہ ہاتھی کی ہو یا مردہ ہاتھی کی ہولیکن آیک شاذ قول میہ ہمیت (مردار) کی ہُری پاک ہوتی ہے۔ یہتول اہام ابوضیفہ اوران کے موافقین کا ہے۔

ان حضرات کے نزدیک مطلقاتا پاک ہے۔ امام مالک کے نزدیک اگر ہاتھی کی ہڈی کو پاٹس وغیرہ کرلیا جائے تو وہ پاک ہوگ۔
جیے 'ا بب السین '' یں' 'السلاعاۃ '' کے تحت اس بات کو قتل کردیا گیا ہے۔ ہاتھ کی تق ( لینی فرید و فروخت ) جائر فہیں ہے اور ہاتھی کا شمن ( لینی فرید و فروخت ) جائر فہیں ہے اور ہاتھی کا شمن ( لینی فرید و فروخت ) جائر فہیں ہے۔ حضرت طاق س عطان میں افجار ہیں ہاتھی کی باتھی کی بینی اور این چری این میں ( لینی ہاتھی کی بینی اور این چری ہے ۔ اس میں ( لینی ہاتھی کی بینی اور خس میں ) رفصت دی ہے۔ '' شال ' ( ایک کتاب کا نام ) میں فدکور ہے کہ ہاتھی کی جلد ( لینی کھیل کی اور خس میں ) رفصت دی ہاتھی کی سابقت کی صحت ( لینی جائز ہونے ) کے متعلق دو قول ہیں لین سیح ترین قول ہیں ہے کہ ہاتھی ہے سابقت کرنا تھی ہے ۔ امام شافی ' ایو ہر پڑھ ہی کی ہے۔ امام شافی ' ایو ہر پڑھ ہی دو سرائفظ' 'اور اور اس حدیث کی تھے بھی کی ہے۔ امام شافی ' اور اور اس حدیث کی تھے بھی کی ہے۔ امام شافی ہے کہ اور اس حدیث کی تھے بھی کی ہے۔ امام شافی ہے کہ اور اس حدیث کی تھے بھی کی ہے۔ امام شعف ہے۔ ایک دوسرائفظ' 'اسین' باء کے فتھ کے ساتھ سے جسے کہ 'ور وہ مصدر ہے جیسے کہا جا تا ہے ' سنگفت اللؤ جُل سَبقہ ' چنا نچے حدیث میں فدکور' 'اسین' ' کا مطلب ہیں ہے گھوٹا ' اور اس جی کور' السین' کا مطلب ہیں ہے گھوٹا ' اور اس جی کے کہا تھی انتا ہو مجروع کی اعظام ہیں جو اور وہ مصدر سے جیسے کہا تو تا ہوں کہا کہ میں ہوتا۔

ہے تو ہاتھی میں بھی جائز ہوگی) پس اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب قبال (لیعن الزائی) کے لئے اونٹ کو (سواری کے لئے) استعال کرتے تھے اور یہ اہل عرب کی عادت تھی ۔ اہل عرب لڑائی میں ہاتھی کو استعال نہیں کرتے تھے۔ پس اگر معترض یہ کہے کہ ہاتھی تو صرف سرز مین ہند میں پایا جاتا ہے اس لئے اہل عرب اس کو قبال کے لئے (بطور سواری) استعال نہیں کر سکے۔ والتداعلم۔
من حلق فیل "(ہاتھی سے زیادہ مجیب الخلقت)
من حلق فیل "(ہاتھی سے زیادہ مجیب الخلقت)

روایت کی گئی ہے کہ امام مالک بن الس کی مجلس میں ہروقت ایک جماعت ایسے افراد کی موجود رہتی تھی جو امام مالک ّے علم عاصل کرتے تھے۔ پس امام مالک کی مجلس جاری تھی کہ اچا تک ایک ہاتھی سامنے سے گزرا۔ پس ایک کہنے والے نے کہا کہ تحقیق ہاتھی جار ہا ہے۔ بیں مجلس کے تمام لوگ ہاتھی کو دیکھنے کے لئے چلے گئے لیکن کیجی لیٹی اندکی نہیں گئے۔ پس امام مالک نے ان سے فرمایا کہآ یہ اس عجیب وغریب جانورکو دیکھنے کے لئے کیوں نہیں گئے حالانکہ آپ کے ملک میں پیرجانورنہیں ہوتا ۔ پس کی بن کیجی نے عرض کیا کہ میں اپنے ملک سے صرف اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں اور آپ سے علم حاصل کروں۔ ہاتھی و کھنے کے لئے نہیں آیا۔ پس امام مالک یکیٰ بن کی کا جواب س کر متعجب ہوئے اور آپ نے اس کا (لیعنی کی کی بن کی کا ) نام'' عاقل اہل اندلس'' رکھ دیا۔ پھراس کے بعد ( یعنی تعلیم کے حصول کے بعد ) کیجیٰ بن کیجیٰ اندلس کی طرف واپس ہوئے تو ان کے وہاں پہنچنے ہے قبل ہی ان کے علم و کمالات کی شہرت پھیل چکی تھی ۔ چنانچہ بیچیٰ بن میچیٰ تمام اہل اندلس کے مرجع بن گئے اور وہاں پر آپ کے علم و شہرت کے ساتھ ساتھ مالکی ندہب بھی مشہور ہو گیا اور موطا امام مالک ؓ کی وہ تمام روایتیں جو یخیٰ بن یجیٰ اندلی نے روایت کیس وہ سب ہے زیاد ہ مشہور ومعروف ہوگئیں ۔ کیچیٰ بن کیچیٰ اس زمانے میں تمام عوام وخواص میں معظم تھے۔ کیچیٰ بن کیچیٰ مستجاب الدعوات بھی تھے۔ کی بن کی کا انتقال <u>234ھ</u>یں ہوا۔آپ کی قبرقر طبہ سے باہر مقبرہ ابن عباس کے قریب بنائی گئے۔آپ کی قبرآج بھی مرجع خلائق ہے۔ خواص محوآدی ہاتھی کے کان کامیل بی لے تو وہ سات دن تک حالت نیندمیں (یعنی سوتا)رہے گا۔ اگر ہاتھی کے پید کو برص کا مریض تین دن تک بطور مالش استعال کرے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔اگر ہاتھی کی ہڈی کومرگی والے بیچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بچے کا مرض ختم ہوجائے گا اگر ہاتھی کا وانت کسی درخت پراٹکا دیا جائے تو وہ درخت اس سال پھل نہیں دے گا۔اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی درخت یا کسی بھتی کے پاس دی جائے تو وہاں بھتی کونقصان پہنچانے والے کیڑے نہیں آئیں گے۔اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی ایسے گھر میں دی جائے جہاں پیوہوں تو وہ تمام پیومر جائیں گے۔ جو شخص دو درہم بقدر ہاتھی کے دانت کا مکڑا شہد اور پانی میں ملاکر بی لے تواس کی قوت حافظ میں اضافہ ہوجائے گا۔ اگر کوئی با نجھ عورت ہاتھی کے دانت کا عمرا دو درہم کے بقدر شہداور پائی میں ملا کرسات دن تک بے چراس کے بعد جماع کر ہے واللہ تعالی کے حکم سے حاملہ ہوجائے گی ۔اگر ہاتھی کی جلد (لیعنی کھال) کھاا کی مگڑا بخار کا مریض اینے گلے میں ڈال لے تو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔اگر ہاتھی کی لید کوجلانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور پھراس کوشہد میں ملاکر کسی ایسے تخص کی بلکوں پراس کالیپ کر دیا جائے جس کی بلکیس جھڑگئی ہوں تو اس کی بلکوں کے بال دوبارہ نکل آ تیں گے۔اگر کوئی عورت لاعلمی میں ہاتھی کا پیشاب بی لے پھراس کے بعد جماع کرلے تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔اگر ہاتھی کی لید کسی

عورت کے گلے میں لٹکا دی جائے تو جب تک پیرلیداس کے گلے میں لگلی رہے گی وہ حالمہ نہیں ہوگی۔ ہاتھی کی جلد کا دعواں بواسر ک بیاری کوختر کرویتا ہے۔

تعبير | بأتمي كوخواب ميں دېچيناا ہيے تجمي يا دشاہ پر دلالت كرتا ہے جو بارعب تو ہوليكن كم عقل ہواور وہ جنگي امور كا حانے والا ہونيز وہ خواہ نخواہ کے کام میں ملوث ہوجاتا ہو۔ پس جو خض خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا ہاتھی کا مالک بن گیا ہے یا ہاتھی پر حاکم ( لعني نگران ) بن گيا ہے تو اس کي تعبير ميہ ہوگي كہ خواب د كيھنے والے كو بادشاہ كي قربت حاصل ہوگي اور اے اچھا مرتبہ حاصل ہوگا اس ک عزت وسر بلندی طویل مدت تک قائم رہے گی ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاتھی کوخواب میں و کچنا طاقتور مجمی شخص سر دلالت کرتا ہے ۔ پس جو خض خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پرسوار ہوا ہے اور ہاتھی اس کی اطاعت کررہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کس طا ققر بخیل آ دی برغلبه حاصل کر لے گا۔اگر کسی نے دن کے وقت خواب میں دیکھا کدوہ ہاتھی برسوار ہے تو اس کی تعبیر ہیر ہوگی کہ وہ این بیوی کوطلاق دے دے گا۔ میتعبراس لئے دی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں'' بلاد الفیلة'' (یعنی اییا ملک جہاں ہاتھی پائے جاتے ہوں) میں جو خص اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا اس کو ہاتھی پر سوار کیا جاتا اور پھراس کوشہر میں گھمایا جاتا تھا تا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے اس آ دی نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے۔ اگر کوئی بادشاہ جنگ کے دوران خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہورہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ (میدان جنگ میں) ہلاک ہوجائے گا۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" أَلَمْ مَنْهِ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ مِأْصُحْبِ الْفِينُلِ ''(تم نه و يكھاڻيين كەتمبارے رب نے ہاتھی والوں كے ساتھ كيا كيا۔ سورہ الفيل آيت ا)جو مخض خواب میں کسی ہودج والے ہاتھی برسوار ہوتو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی فریہ عجمی آ دمی کی لڑکی ہے شادی کرے گا۔اگرخواب د کھنے والا تاجر ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ اس کی تجارت وسیع ہوجائے گی۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر ہاتھی تملہ آور ہور ہاہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس فحض پر سلطان (بادشاہ) کی جانب ہے کوئی آفت نازل ہوگی۔اگر نہ کورہ خواب دیکھنے والاقتف مریض ہوتو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس شخص کی موت واقع ہوجائے گا۔ جوشخص خواب میں دیکھیے کہ وہ کسی ہتھنی کی تکرانی کررہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگ کہ خواب دیکھنے والے کی کئی عجمی بادشاہ ہے دوتی ہوجائے گی ۔ جو خص خواب میں دیکھے کہ وہ ہتھنی کا دود ہدوہ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کدہ ہخف کی تجی بادشاہ سے مروفریب کے ذریعے مال حاصل کرے گا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہاتھی کوخواب میں ویکھنا عزت وتو قیر پر دلالت کرتا ہے۔ جو مخض خواب میں دیکھے کہاہے ہاتھی نے اپنی سویٹر سے مارا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو بھلائی حاصل ہوگی اور جو مخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہوا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اے وزارت و ولایت حاصل ہوگ ۔ ہاتھی کوخواب میں دیکھنا صالح قوم پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مخض خواب میں ہاتھی کو دیکھے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کداے شدیدمصیبت کا سامنا کرنا پڑے گالیکن مجراے اس مصیبت ہے نجات ل جائے گی۔نصار کی کہتے ہیں کہ جو شخص خواب میں ہاتھی کو دیکھے لیکن وہ اس پر سوار نہ ہوتو اس کی تعبیر یہ ہوگی کداس کے جسم کو نقصان پہنچے گایا اس کے مال میں خسارہ ہوجائے گا۔ چوقخص خواب میں شہر میں مردہ ہاتھی دیکھے تو اس کی تعبیر پیہوگی کہ بادشاہ کا کوئی خاص آ دمی مرجائے گا یا اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ خواب دیکھنے والا تل ہوجائے گا۔ جو خض خواب میں دیکھے کہ اس نے ہاتھی کو تل کر دیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ

خواب و کیمنے والا کی جمی شخص پرغلبہ پالے گا جو شخص خواب میں و کیمنے کہ اسے ہاتھی نے اپی پشت سے پھینک ویا ہے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب و کیمنے والا آ دمی مرجائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی کوکی ایسے علاقہ میں و کیمنے جہاں ہاتھی نہیں پایا جاتا تو اس کی تعبیر فتنہ سے دی جائے گا۔ یہ تعبیر ہاتھی کی بدصورتی اور برا رنگ ہونے کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھی کوا یہ علاقہ میں و کیمنے جہاں ہاتھی پایا جاتا ہے تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ خواب و کیمنے والا شریف آ دمی ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں ہاتھی کوکی بھی رنگ و صفت میں و کیمنے تو اس میں کوئی بھلا کی نہیں ہے۔ بتھیٰی کوخواب میں و کیمنے کی تعبیر گائے کی طرح مخط سالی سے دی جاتی ہے کہ خواب میں ہاتھی کو کہا ہوئے و کھنا جس میں طاعون کی بیماری بھیل چکی ہواس کی تعبیر سیہ ہوگی کہ اس شہرسے طاعون کی و باء ختم ہوجائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی پر کسی ایسے شہر میں سوار ہوا جس میں کی تعبیر سیہ ہوگی کہ اس شہرسے طاعون کی و باء ختم ہوجائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی پر کسی ایسے شہر میں سوار ہوا جس میں گرتھوٹا سمندر) ہے تو اس کی تعبیر سیہ ہوگی کہ خواب و کیلئے والاشخص کشتی پر سوار ہوگا۔ واللہ تو الی اعلم۔

## الفينة

''الفینة ''اس سے مرادعقاب کے مشابدایک پرندہ ہے۔ جب یہ پرندہ سردی محسوں کرتا ہے تو یمن کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ''الفینات' سے مراد''الساعات'' (یعنی لحظہ) ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے''لقیته الفینة بعد الفینة سے ایک لحد یعنی ساعت کے بعد طاقات کی )اگر تو چاہے تو الف اور لام کوحذف کردے۔ جیسے''لقیته فینة بعد فینة'' (میس نے تم سے ایک ساعت کے بعد (دوبارہ) ملاقات کی )۔

پس یہ پرندہ ایک مدت کے بعدیمن کی طرف چلا جاتا ہے۔اس لئے اس کانام زماند کے نام پر رکھا گیا ہے۔

## ابو فراس

''ابو فواس''یشیر کی کنیت ہے۔ کہاجاتا ہے' فوس الاسد فریستہ یفوسہا فوسا وافتوسہا' (یعنی اس کی گردن پرحملہ کیا ) ''الفوس'' کی اصل یہ ہے کہ پیشیر کی کنیت ہے اور اس کے معنی گردن کاٹ کرقل کرنا ہے لیکن پھر پیلفظ''الفرس' عام ہوگیا اور جرقل کرنے والے کو' فرس'' کہا جانے لگا۔ سیف الدولہ ابن حمدان کے بھائی کا نام بھی ابوفر اس بن حمدان تھا۔ ابوفر اس بن حمدان بہت بوے سردار اور مشہور شاعر تھے۔ واللہ اعلم۔



#### باب القاف

## اَلْقَادِحَةُ

"ألْفَادِحَهُ" الى مرادايكتم كاكيراب-كهاجاتاب" قدح اللود فى الاسنان والشجو قدحا" (دانؤں ادر درخوں میں كيرا الگ كيا ہے) جوہری نے ای طرح کہاہے۔

#### القارة

"القارة" ال سےمراد چوپایہ ہے۔

## اَلُقَارِيَةُ

 پر دلالت کرتا ہے کہ'' قواری'' پرندہ حلال ہےاوراس بات کی وضاحت بھی ہوگئی کہ'' قواری'' پرندہ سے مراد کبوتر نہیں ہے۔ابن سکیت نے''اصلاح المنطق'' میں لکھا ہے۔''القواری'' سے مراد سبزرنگ کے پرندے ہیں۔

### القاق

"القاق" اس مراد پانی کا پرندہ ہے جس کی گردن کمی ہوتی ہے۔ شرع تھم اس پرندے کا کھانا حلال ہے جیسے پہلے گزراہے۔

## القاقم

"القاقم" اس سے مراد شجاب (چوہ سے بڑا ایک جانور) کے مشابہ ایک جانور ہے۔ یہ جانور مزاج کے اعتبار سے" سنجاب" سے ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے۔ یہ جانور سفیدرنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی جلد" الفنک" (لومڑی کے مشابہ ایک جانور) کی جلد کے مشابہ ہوتی ہے۔" القاقم" کی جلد" سنجاب" کی جلد سے زیادہ قیتی مجھی جاتی ہے۔ شرع تھم | اس کا کھانا حلال ہے کونکہ پیطیبات میں ہے۔

### القانب

"القانب" اس سے مراد"الذئب العواء" بلبلانے والا بھیڑیا ہے۔"المقانب الذباب الضاربة" سے مراد بھیڑ یے کا چنگل ہے۔ تحقیق لفظ"الذئب" کے تحت" باب الذال " میں بھیڑ ہے کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔

## القاوند

"القاوند" اس مرادایک ایبا پرندہ ہے جوسمندر کے کنارے اپنا گھونسلہ بنا تا ہے اور سمندر کے کنارے رہت میں (لیمن ریتا کی ذمین میں) اعثرے دے کرسات دن تک ان کوسیتا ہے اور ساتویں دن اغذوں سے بچونکل آتے ہیں۔ پھراس کے بعدیہ پرندہ سات دن تک ای جگہ یعنی ساحل سمندر پر ہی اپنے بچوں کو چوگا (دانہ وغیرہ) کھلاتا ہے۔ مسافر اپنے بحری سفر کا آغاز اس پرندہ کے انٹرے دینے کے دنوں میں ہی کرتے ہیں اس لئے کہ مسافروں کا بدیقین ہوتا ہے کہ بدا چھا وقت ہے۔ یہ وقت سفر کیلئے مناسب ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی موسم سر ما میں اس پرندہ کے انٹرے دینے کے زمانہ میں سمندر کی موجوں کوروک دیتے ہیں تا کہ اس پرندہ سے دینے کے زمانہ میں سمندر کی موجوں کوروک دیتے ہیں تا کہ اس پرندہ سے کہ انٹر تعالی ان کے ساتھ میسلوک ان پرندوں کے بچوں کے حسن اخلاق اور اپنے والدین کے ساتھ میسلوک ان پرندوں کے بچوں کے حسن اخلاق اور اپنے والدین کے ساتھ میں دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں یہاں تک کہ والدین کے لئے دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں یہاں تک کہ والدین کے لئے دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور والدین کے ضعیف و نا تواں ہوجانے پران کے منہ میں دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں یہاں تک کہ

ان کی موت واقع ہوجائے۔ یہ پرندہ ایسا ہے کہ اس کی چربی ہے ایک مشہور تیل بھی بنمآ ہے جے'' تجم القادند'' کہا جاتا ہے۔ یہ تیل اپانچ اور کشفیا کے مریضوں کے لئے بے حدفا کدہ مند ہے۔ اس تیل کے لیپ سے پرانا بلغ بھی زائل ہوجاتا ہے۔ مفردات میں فدکور ہے کہ مشہور'' قادند تیل'' ہوگئی کی طرح ہوتا ہے اور جو یکن حبشاور ہند میں پایا جاتا ہے وہ ای پرندے کی چربی ہے بنآ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ'' قادند تیل'' افروٹ کی مثل ایک تم کے پھل کو نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ یہ تیل سردی سے پیدا ہونے والے ہرقم کے امراض اور پھوں کے درد کیلئے نافع ہے۔

### القبج

"القبح" (قاف كفتر كم ساته ) اس عراد چور به ال و تجده الحجل" في كته بيل "القبع" قبحة كى جمح البحد التهجة الم جنس به بس كرا القبع" قبحة كى جمح المحجدة المحجدة

چور کا شرقی تھم اس پرندے کا کھانا حلال ہے کیونکہ میر طبیات میں ہے ہے۔ خواص اس عبد الملک بن ذہر نے کہا ہے کہ زچکور کا پا آئھوں میں بطور سرمہ استعال کرنے سے نزول الماء کیلیے نافع ہے۔ اگر نر چکور کا چا حرق بادبان میں ملاکر آٹھوں میں بطور سرمہ استعال کیا جائے تو آٹھے کا رقز ندھاپن (آٹھے کی ایک بیماری جس کے سیب رات کو دکھائی نہیں دیا )دور ہوجائے گا۔ چکور کی چر بی کو ناک میں نچایا جائے تو سکتہ اور لقوہ کے امراض کیلیے نافع ہے۔ ارسطونے کہا ہے کہ چکور کا چاروش زنبت میں ملاکر بھار میں بیٹلا مریض کی ٹاک میں بخارکے وقت نیکا یا جائے تو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔ چکورکو پکڑنے کی ترکیب چکورکو پکڑنے کی ترکیب ہے کہ جو کہ آئے کوشراب میں گوندھ کر چکور کے چکنے کی جگہ پررکھ دیا جائے یہاں تک کہ چکوراس آئے کو کھالے۔ پس جب چکوراس آئے کو کھائے گی تو نشہ کے اثر سے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوجائے گی۔ چھرشکاری اس کو پکڑلے گا۔

## القبرة

"القبرة" (قاف کے پیش اور باء مشدد کے ساتھ) اس سے مراد "حمرة" (گوریا کی قتم میں سے ایک پڑیا) کے مشابدایک پرندہ (یعنی چنڈول) ہے۔ اس کا واحد "القبر" ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ عام طور پر بید لفظ" قنبر ق" ہے۔ بطلع ی نے شرح ادب الکا تب میں بھی بید لفظ" قنبر ق" نون کے ساتھ نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ضبح لغت ہے۔ اس پرندے کے ذکر (یعنی ز) کی کنیت ابوصا بر ابوالہیثم اور مونث (یعنی مادہ) کی کنیت" ام العلعل" آتی ہے۔ طرفہ نے جبکہ دہ اس پرندے کا شکار کر دہا تھا بیا شعار کے یہ ابوصا بر ابوالہیثم اور مونث (یعنی مادہ) کی کنیت "ام العلعل" آتی ہے۔ طرفہ نے جبکہ دہ اس پرندے کا شکار کر دہا تھا بیا شعار کے یہ کو المفری کیا گئے میں قبر ق بمعمو خود میں۔ میدان خالی ہے تھے کہ تو انڈے دے اور چیجہائے۔"

پہ مراست است کے الفّخ فَمَاذَا تَحُذَرِیُ وَنقری مَاشِئْت ان تنقری گذر فَعَ الفَخ فَمَاذَا تَحُذَرِیُ وَنقری مَاشِئْت ان تنقری ''تحقیق جال الوّا کھالیا گیااب تو کس چیڑے خائف ہے۔اگر تو بھوکی ہے تواپی خواہش کے مطابق دانہ چگ لے۔'' قَدُ ذَهَبَ الْصِّیَاد عَنُکَ فَاہُشِری لاَ ہُدَّ مِن احذک یَوْمًا فَاحُذَرِیُ ' ''تحقیق شکاری تجھ سے دور ہوگیا ہے اب تو خوش ہوجا گرا حتیاط کا دامن مضبوطی سے تھام لے کیونکہ ایک نہ ایک دن تو ضردر پکڑی جائے گی۔''

طرفہ کے اس قول کا سبب یہ ہے کہ طرفہ جب سات سال کا تھا تو اپنے چچا کے ہمراہ سفر کے لئے نکلا۔ پس انہوں نے راستہ میں ایک جگہ تیام کیا جہاں پانی تھا' طرفہ کو وہاں چنڈول نظر آئے تو اس نے جال چنڈول اتر نے کی جگہ پر بچھا دیا۔ صبح سے شام ہوگئی لیکن کوئی چنڈول وہاں نہ اترا۔ پھر طرفہ نے جال اٹھایا اور اپنے بچپا کی طرف لوٹ آیا۔ پس جب وہ اس جگہ سے کوچ کرنے لگے تو طرفہ نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے چنڈول اور دانہ کھا رہے نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے چنڈول کوشکار کرنے کیلئے دانہ ڈالا تھا اور جال بچھایا تھا وہاں چنڈول اتر رہے ہیں اور دانہ کھا رہے ہیں۔ پس اس منظر کود کھے کر طرفہ نے فہ کورہ بالا اشعار کے۔

ابوعبیدہ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت حسین مگر مہے واق کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابن زبیر مسلم کے لئے فرمایا'' خَلالَکَ الْمجو فَبَیْضِی واصفوی'' (تیرے لئے میدان خالی ہے تجھے چاہیے کہ تو انڈے دے اور چہجہائے) کہاجا تا ہے کہ عمرو بن منذر جے عمرو بن ہندیھی کہا جاتا تھا نہ تو وہ مسکراتا تھا اور نہ ہی کھل کھلا کر ہنستا تھا۔ اہل عرب نے عمرو بن منذر کا نام شدے مزاج اور شدت حکومت کی وجہ سے ''مصرط الحجر'' (یعنی اس کی مقعد سے ریح کی بجائے پھر نکلتے ہیں) رکھ دیا تھا۔

عمرو بن منذر 53 سال حاتم رہا ہے۔اہل عرب اس کی ہیبت سے خوفزدہ رہے تھے۔سہبلی نے کہا ہے کہ عمرو بن منذر بن ماہ السماء ہاوراس کی ماں کا نام هند ہے۔ عمر و کے والد المنذ رکواس کے حسن و جمال کی وجہہے ''این ماء السماء'' کہا جاتا تھا حالا تکہ ان کا اصل نام منذر بن اسود تھا۔عمرو''محرق'' ( آگ جلانے والا ) کے لقب ہےمشہور تھا کیونکہ اس نے ایک شہر کوجلا دیا تھا جے''ملھم'' کہا جاتا ے اور بیشپر 'ملھم'' بمامہ کے قریب تھا۔ تلتی اورمبر دینے کہاہے کہ عمر و بن منذ ر کو'' مس کئے کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے قبیلۂ بنو تمیم کے ایک سوآ دمی جلا دیئے تتھے ۔عمرو بن منذرترین سال تک حکمران رہا۔طرفہ بن عبد کاعمرو بن منذر بن امری ۔انقیس جےعمرو بن ہند بھی کہا جاتا تھا کے ساتھ عجیب واقعہ گزرا ہے ۔طرفہ عجیب وغریب غلام تھا ۔پس ایک مرتبہ طرفہ عمر و بن منذر کے سامنے کی مجلس میں اکژ کر چلا ۔ پس عمرو بن منذر نے ایسی خوخو ارتظروں ہے دیکھا جیسا کہ ابھی وہ اس کونگل جائے گا۔ پس ملتمس نے طرفہ ہے کہا (جب وہ دونوں یعنی طرفہ اور ملتمس بادشاہ کی مجلس ہے اٹھ کر باہرآئے ) اے طرفہ بادشاہ نے آج تہمہیں جس نظرے دیکھا ہے اس ہے جھے تبہاری جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ پس طرفہ نے کہاا پیاممکن نہیں ہے گھراس واقعہ کے کچھے دن بعد یا دشاہ نے طرفہ اور ملتمس کو دو خط دیئے جواس نے (لیحنی بادشاہ نے )مکھر کے نام لکھے تھے اور مکھیر بحرین اور عمان کا عال تھا۔ پس وہ ووٹوں لیحنی طرفہ اور ملتس خط لے کر بادشاہ کے دربار سے نکلے اور بحرین کی طرف سفر کرنے لگے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ( یعنی طرفہ اورملتمس) ''الحير ة'' (ايك جگه كانام) كے قريب بينچے تو انہيں ايك پوڑھا آدى نظر آيا جو تضاء حاجت (ليني بول و براز) كرر ہا تھا اور ساتھ ہي ساتھ ایک ہڈی ہے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا اور اپنے جسم ہے جو کمیں پکڑ کر مار رہا تھا۔ پس ملتمس نے اس بوڑھے ہے کہا اللہ کی قتم میں نے تم سے زیادہ احق ' کم عقل' اور یہ بخت نہیں دیکھا۔ پس بوڑھے نے منتس سے کہا کہ میری کون کی بات تہہیں بری معلوم ہوئی؟ ملتمس نے بوڑھے ہے کہااس ہے زیادہ اور کیا بری بات ہوگی کہ تو بول و براز بھی کرر ہاہے کھا بھی رہا ہے اور جو کیس بھی مارر ہا ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ میں ضبیث چیز کو ( یعنی بول و براز ) کو خارج کردہا ہوں اور طیب چیز ( یعنی گوشت ) اپنے بیٹ میں داخل کردہا ہوں اوراینے دشمن کوتل کرر ہاہوں۔ جھے ہے زیادہ احق اور بدبخت وہ آ دمی ہے جو اپنے دائمیں ہاتھ مٹس اپنی موت کو لئے جار ہا ہواور اے معلوم بھی نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے ۔ بہل ملتم ں بوڑھے آ دمی کے جواب پرایے چونکا جیسے کوئی سویا ہوا آ دمی چونک کر اشتا ہے۔ پس ای دوران الل جرہ میں ہے ایک اڑکا اپنی بحریوں کو نبر جرہ سے یانی پلانے کے لئے (نبر جرہ پر) لایا۔ پس ملتس نے اس لڑے ہے کہا اے غلام (لڑے) کیا تو (تحریر وغیرہ) پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ ملتمس نے کہا یہ (خط) پڑھو۔ پس لڑے نے خط پڑھا اس میں لکھا ہوا تھا'' بیانسیدی اَلْلُھُمَّ ''(بیرفط) عمرو بن ہند کی طرف اے اُلکھبر کی طرف (تحریر کیا گیا) ہے۔ جب تیرے پاس میرا خط ملتس کے ذریعیہ بہنچاتو تم اس کے اُلیعنی ملتمس کے ) ہاتھ یاؤں کاٹ کر اس کوزندہ وفن کر دیتا۔ پس ملتمس نے (بادشاہ کا)خط نہر میں ڈال دیا اور کہا اے طرفہ اللہ کی تیم سے خط میں بھی ای کی مثل مضمون ہوگا۔ پس طرفہ نے کہاا بیاممکن نہیں ہے کہ بادشاہ میرے لئے بھی وہی تھم دے جو تیرے متعلق دیا ہے۔ (ملتس اینے اہل خاند کی طرف لوٹ گیا لیکن ) پرطرف مکعمر کی طرف گیا اوراس کوخط دیا۔پس مکھبر نے خط پڑھتے ہی طرف کے ہاتھ 'پاؤں کاٹ کراسے زندہ وفن کر دیا۔پس (اس واقعہ کی وجہسے ) ملتس کاصحفہ ( یعنی خط ) اہل عرب میں ضرب الشل بن عمیا اور بیضرب الشل ایٹے تفض کے لئے استعمال کی جانے لگی جوابے آپ کو

﴿ حَيْوةَ الْحِيوانَ ﴾ ﴿ 537 ﴿ دهوكه دے رہاہے عنقریب انشاء اللہ اس قصہ کے متعلق''باب الكاف' میں'' الكروان' کے تحت اشار تا تذكر ہ ہوگا۔ عمر و بن صند نے جو بی تمیم کے سوآ دمی جلا دیئے تھے جیسا کہ تھی اور مبرد نے کہا ہے کہ اس کا سبب بیہ ہوا تھا کہ عمرو بن ہند کا ایک بھائی تھا جس کا نام اسعدین منذرتھا اور اسعدین منذر نے بنی تمیم کی کسی عورت کا دودھ پیا تھا۔ پس ایک دن اسعدین منذر شکار سے واپس آ رہا تھا تو شراب کے نشہ سے چور تھا۔ پس اس کا گزرسوید بن رہید تھی کے اوشوں پر ہوا تو اس نے ایک جوان اونٹنی کو پکڑ کرنج (لینی زیج) کرلیا۔ پس سوید نے تیر مار کر اسعد بن منذر کوئل کردیا۔ پس جب عمرو بن ہندنے اپنے بھائی کے فل کی خرسی تو اس نے قتم کھائی کہ وہ ضرور قبیلہ بی تمیم کے سوآ دی (اپنے بھائی کے قصاص میں) جلائے گا۔ پس اس نے بن تمیم کے ننا نوے آ دی پکڑ لئے اور ان کو آگ میں ڈال دیا۔ پھراس نے اپنی تتم پوری کرنے کے لئے بن تمیم کی ایک بڑھیا کو پکڑلیا تا کہاس کی تعداد ( یعنی سو ) پوری ہوجائے \_ پس برهیانے کہا کیا کوئی جوان اس برهیا کی طرف سے اپنی جان کا فدینہیں دے سکتا۔ پھر برهیا کہنے تکی افسوس کوئی ایسا جوان باتی نہیں بچا کہ وہ اس بڑھیا کی طرف ہے اپنی جان کا فعد یہ دے تمام نوجوان جل چکے ہیں۔احیا تک قبیلہ وافعدالبراجم کا ایک نوجوان وہاں ہے گزرا۔ پس اس کو وہاں گوشت کی خوشبومحسوں ہوئی ۔ اپس اس نو جوان نے خیال کیا کہ شاید بادشاہ نے کھانا پکوایا ہے۔ پس وہ گوشت کی تلاش میں مطبخ میں گیا۔ پس بادشاہ کے سیابی اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لائے۔ پس بادشاہ نے اس نو جوان سے کہا تو کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں تبیلہ وافد البراجم ہے ہوں۔ پس عمرو نے اس نوجوان ہے کہا ''وافد البراجم' بدبخت ہے۔ پس اس وقت کے بیہ جملہ ضرب اکمثل بن گیا۔ پھر بادشاہ نے اس نو جوان کوآ گ میں ڈالنے کا تھم دیا؟ پس اس نو جوان کوآ گ میں ڈال دیا گیا۔ ابن دریدنے ایے شعریں اس قصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاہے کہ

ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم اوارات تميما بالصلى پھراس کے بعدابن ہندگی آگ نے ''اوارات' کے دن قبیلہ کئی تمیم کے آگ میں داخل ہونے کی اطلاع دی "اوارات" ایک جگه کانام ہاس کا واحد" اوارة" ہے۔ تمیم سے مراد قبیلہ بنی تمیم ہے" واصلی" سے مراد آگ ہے۔ القبوة (چنڈول) کارنگ خاکی ہوتا ہے اوراس کی چونچ کمبی ہوتی ہے اوراس کے سر پر بال انجرے ہوئے ہوتے ہیں۔القمر ۃ (چنڈول)عصفور (گوریا) کی ایک تم ہے۔ائے "قاس القلب" (سنگدل) بھی کہا جاتا ہے۔

''القبرة'' كي ايك خاصيت بيبهي ہے كہ يہ چيخ و پكار ہے نہيں گھبرا تا \_ بسااوقات اگر''القبر ة'' كي طرف پقر وغيره بهي تھيئكے جائمیں تو بیز مین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے ( یعنی وہاں ہے نہیں بھا گتا ) یہاں تک کہ جب وہ ( یعنی چنڈول ) پھر کواپٹی طرف آتا ہوا د کھتا ہے تو اپنے سرکو جھکا لیتا ہے تا کہ سر (چوٹ سے )محفوظ رہے۔ شکاری چنڈول کی اس عادت سے غصہ میں آ جاتا ہے اور چنڈول پرمسکسل چھر پھینکنا شروع کردیتا ہے یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی پھر چنڈول کولگ جاتا ہے اور یوں چنڈول زندہ پکڑا جاتا ہے یا ہلاک ہوجاتا ہے۔ یہ پرندہ اپنا گھونسلہ شاہراؤں پر بناتا ہے کیونکہ بیانسانوں سے محبت رکھتا ہے۔

ا ہام حافظ ابو بکرخطیب بغدادی نے داؤ دبن ابی ھند کی سند ہے روایت کی ہے کہ ایک آ دمی نے قبر ق (چنڈول) کا شکار کیا۔ پس چنڈول نے کہا کہتم میرا کیا کروگے؟ اس آ دمی نے کہا تہیں ذیح کردوں گا اور (پھر پکاکر ) کھاؤں گا۔ پس چنڈول نے کہااللہ کی تسم

میں تو نہ تمہارا پیٹ بحرسکا ہوں اور نہ ہی تمہاری مجوک ختم کرسکتا ہوں اور اگرتم مجھیے چھوڑ دوتو میں تمہیں تین ایس بتی بتاؤں گا جوتمہارے لئے میرے کھانے سے زیادہ بہتر ہوں گی۔ چنانچہ پہلی بات میں تم کواس وقت بتاؤں گا جب میں تمہاری گرفت سے نکل کر تمہارے ہاتھ پر بیٹے جاؤں گا اور دوسر کی بات اس وقت بتاؤں گا جب میں درخت پر بیٹے جاؤں گا اور تیسری بات میں تنہیں اس وقت بتاؤں گا جب میں پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ شکاری نے کہا میں ایسا ہی کروں گا۔ پس جب چنڈول شکاری کے ہاتھ پر بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ جو چیز تمهارے سے نکل جائے اس پرافسوی شکرنا۔ پس جب چنڈول درخت پر بیٹے گیا تو کہنے لگا اگر کوئی نامکن چیز کومکن بتانے لگے تو تم اس کی تصدیق نه کرنا' پس جب چنڈول (اڈ کر ) پہاڑ پر پہنچ گیا تو کہنے لگا اے بدبخت اگر تو جھے ذع کر لیتا تو تھے میرے یونہ (یعنی معدہ) ہے موتی حاصل ہوتا جس کا وزن میں مثقال ہے۔راوی کہتے ہیں کہ اس پر شکاری اینے ہونٹ کا نے لگا ( لیعنی افسوس کرنے لگا) پھرشکاری نے کہا تمسری نصیحت کیا ہے۔ پس چنڈول نے کہا کدتونے میری پہلی دونصیحتوں کو بھلادیا ہے۔اب میں تھے تیسری نصیحت کس لئے بتاؤں۔پس شکاری نے کہا کہ میں نے تیری پہلی دونصیحتوں کو کیے بھا دیا ۔ پیڈول نے کہا کہ کیا میں نے تھے نہیں کہا تھا کہ فوت شدہ چیز یرافسوں نہ کرنا لیکن تونے مجھ بر ( یعنی میرے کھوجانے پر )افسوں کیااور میں نے تھے کہا تھا کہا گرکوئی ناممکن کومکن بتائے تو اس کی تقعہ بق نہ کرنا اور تحقیق تو نے اس بات کی تقعہ لق کی۔ بس اگرتو میری بڈیاں' میرے براور میرا گوشت جمع کرلے تب بھی وہ بیں متقال وزن نہیں ہوگا۔ پس تونے کیے میری بات کی تقیدیق کردی کدمیرے بوٹ میں بیں مثقال وزن کا موتی ہے۔ قشیر کُ نے اپنے رسالہ میں حضرت ذی النون مصریؓ کی روایت نقل کی ہے کہ ان سے کسی نے ان کی توب کا سبب دریافت کیا؟ پس حفزت ذوالنون معری ؓ نے فرمایا کہ میں ایک مرجبہ معرہے کی دوسرے شہر کی طرف جارہا تھا ہی راستہ میں ا یک جنگل تھا میں اس میں آ رام کی غرض ہے سوگیا۔ پھر میری آ کھ تھلی تو میں نے دیکھا کہ ایک اندھا چنڈ ول اپنے گھونسلہ ہے گرا اور اس کے گرتے ہی زمین پیٹ گئی اوراس ہے ( یعنی زمین ہے ) دو پیالیاں تکلیں ۔ ایک سونے کی پیالی تھی اور ددسری بیالی جاندی کی تھی۔ایک بیالی میں تل تھے اور دوسری میں بانی تھا۔ پس اندھے چنڈول نے ایک پیالی سے کھایا اور دوسری بیالی سے بیا۔حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میمنظر دکھ کرمیں نے توبہ کی اور اس بر دوام اختیار کیا اور میں نے جان لیا جس ذات بابرکت نے چنڈول کوضا کع نہیں کیا وہ مجھے بھی ضائع نہیں کرے گا۔

چنڈول کا شرع عظم | چنڈول کا کھانا بالا جماع حلال ہے۔اگر کوئی محرم (حالت احرام میں )چنڈول کوقتل کردی تو اس پرضان

<u>خواص</u> اس کا ( یعنی چنڈول کا ) گوشت دستوں کو رو کتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے۔ چنڈول کے انڈے بھی دستوں و روکتے ہیں اور قوت باہ میں اضافہ کرتے ہیں۔اس کی بیٹ انسانی لعاب میں ملا کرمسوں پر لگائی جائے تو مسے ختم ہوجا ئیں گے۔ جب کوئی عورت اپنے خاوند کو ناپند کرتی ہے تو خاوند کو جاہیے کہ وہ چنڈول کی چربی کی مالش سے اپنے آلہ تناسل کو لمبا کرے اور پھراس ے ( مین اپن بوی ہے ) جماع کرے تواس کی بیوی اس ہے مبت کرنے لگے گا۔

اختتاً میہ اسلامیت ''قاف کے ضمرنون ساکن اور باء کے فتہ کے ساتھ ) لفظ الل عرب کے ہاں بطور نام بھی مستعمل ہے۔ سیبو بیر

کے داداعمرو بن عثمان ابن قغمر تھے اور ان کا لقب''سیبوبی' تھا۔ بدلفظ (لینی سیبوبیہ ) عجمی ہے اور اس کامعنی'' رائحہ التفاح'' (سیب کی خوشبو) ہے۔'' فنبو ''( قاف اور باء کے ضمہ کے ساتھ )ابراہیم بن علی قنمر بغدادی کے دادا کا نام ہے۔ ابوالفتح محمر بن احمد بن قنبم البز اركانام بھى قنير ( قاف اور باء كے ضمد كے ساتھ ) تھا۔ قنير ( قاف اور فاء كے فقد كے ساتھ ) ابوالشعثاء تنير كانام بــــــ انہوں نے حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام سے حدیث روایت کی ہے۔ان حبان نے ان کو ( یعنی ابوالشعثاء قندر کو ) تقدراد یوں میں شارکیا ہے۔حضرت علیؓ کے غلام کا نام بھی قنمرتھا۔ ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ قنمر نے حضرت علیؓ سے حدیث روایت کی ہے اور بد ( یعنی قنمر ) حفرت علی کے پہرہ دارتھے۔ شخ ابن حبان نے "المبذب" میں" کتاب القضاء" میں لکھا ہے کہ امام کے لئے یہ بات کروہ نیس ہے کہ وہ کسی کو اپنا پہرہ دارمقرر کرے کیونکہ'' بیفا'' حضرت عمر بن خطابؓ کے پہر دار تھے۔حضرت حسن حضرت عثمانؓ کے پہرہ دار بہتے اور قنم حفرت علیؓ کے محافظ (پہرہ دار ) تھے۔ا یک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ابو پوسف یعقوب بن السکیت ایک دن خلیفہ مزکل کے پائ بیٹھے ہوئے تھے اور بیاس کی اولا دکوادب بھی سکھاتے تھے۔ پس متوکل کے بیٹے معتز اور مؤیدان کے (یعنی متوکل اور این اِسکیت ) کے پاس آئے۔ پس متوکل نے ابن السکیت سے کہا کہا ہے بعقوب میرے بیدونوں میٹے تمہیں زیادہ محبوب ہیں یا حضرت حسن اور حضرت مسین ؟ پی اب سکیت نے کہااللہ کی قتم حضرت علی بن ابی طالب کا غلام' قفیر'' تجھ سے اور تیرے دونوں بیٹوں ہے۔ بہتر ہے۔ پس متاکل نے (این غلاموں سے ) کہا کہ اس کی (یعنی ابن سکیت کی) گدی ہے زبان تھنج لو۔ پس غلاموں نے ایبا ہی کیا۔ پس 2. جب 244ھ اتوار کی رات کو ابن سکیت کی موت واقع ہوگئی۔ پھر اس کے بعد متوکل نے ابن السکیت کی جانب دس ہزار درہم بیسیجے اور کہا کہ یہ تتے رہے باب کی دیت ہے۔ این خلکان نے ابن سکیت کے حالات میں ای طرح لکھا ہے۔ ابن سکیت کے اس واقعہ کے متعلق ایک تھیب بات س ہے کہ این سکیت جب متوکل کے بیول کو تعلیم دے رہے تھے تو ان کی ( لینی ابن سکیت کی ) زبان سے بے ساختہ بداشعار نکلے يصاب الفتي من عثرة بلسانه و ليس يصاب المرء من عثرة الرجل

جوان زبان کی لغزش کی وجہ سے جتلا ہوتا ہے اور قدم کی لغزش سے وہ مصیبت میں جتا خیس ہوتا فعشر ته بالقول تذهب راسه

پس زبان کی لغزش سے اس کا سرجا تا رہتا ہے لیکن قدم کی لغزش سے آنے والا زخم کچھ مدت کے بعد ٹھیک ہوجا تا ہے

ابن السكيت كےعمدہ اشعار يېمى بيں

لوب وضاق لما به الصدر الرحيب

اذا اشتملت على الياس القلوب

جب مایوی انسانی دلوں کا مشغلہ قرار پاتی ہے توسینے کشادہ ہوئے کے باوجود تک ہوجاتے ہیں و اوطنت المکارہ واستقرت و اوطنت المکارہ واستقرت

اورانسانی دلول میں ناپسندیدہ اموراور گندے خیالات جگہ بنالیتے ہیں

ولم تر لا نكشاف الضر و جها ولا اغنى بحيلة الاريب

اور ہمیں معزت کے دور ہونے کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی ادر عقل مند کا کوئی حیلہ کامیاب نہیں ہوتا

يمن به اللطيف المستجيب

اتاك على قنوط منك عفو

(اے عاطب) تیری مابیری کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے معافی آتی ہے وہ ( یعنی اللہ تعالی ) احسان کرنے والا الطیف اور دعاؤں کو آبول کرنے والا ہے

بوں حرکے والا ہے و کل الحادثات اذا تناهت فریب اور جملہ حادثات جب انتہا کو پنچ جاتے ہیں تو عشریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشاکش حاصل ہوتی ہے ابن سکیت کے امام تھے اوران کی تصانیف منید ہیں۔

### اَلْقُنعَةُ

''اَلْقُنِعَةُ ''( قاف کے پیش کے ساتھ ) اس سے مراد چڑیا کی مثل ایک سیاہ سفید رنگ کا پرندہ ہے جو چوہوں کے بلوں ک قریب بیشتا ہے۔ لیل جب کوئی اسے خوفز دہ کرتا ہے یا اس کی طرف پھڑ چینکلا ہے تو یہ چوہوں کے بلوں بیل گھس جاتا ہے۔ این سکیف نے اس طرح بیان کیا ہے۔''اِقعی'' کامعنی ہیہ ہے کہ بیر پرندہ چوہوں کے بلول بیں داخل ہوجاتا ہے۔

#### القبيط

"القبيط "(بروزن حمير)اس عمرادايكمشهور برعده إ

#### القتع

"التع" ( قاف کے فتر کے ساتھ ) اس سے مراد ایک ایسا کیڑا ہے جوکٹڑی میں پایا جاتا ہے اور یہ کیڑا لکڑی کھاتا ہے۔اس کا داعد" تحید" ، ہے۔ یہ کیڑا لکڑی میں سوراخ کرتا ہے۔ کچراس سوراخ میں کھس جاتا ہے۔

#### ابن قترة

''ابن قسرة ''اس سے مراد ایک فتم کا سانپ ہے۔اس سانپ کا ڈسا ہوا سلامت نہیں رہتا (لینی ہلاک ہوجاتا ہے) یہ بھی کہا گیا ہے کہ''ابن قسرة ''سے مراد''الافعی'' سانپ کا ذکر (لیمی ٹر) ہے اور بیسانپ ایک بالشت کے برابر (لمبا) ہوتا ہے۔این سیدہ دغیرہ نے کہا ہے کہ''ابوقتر ق''ایٹیس (لیمی شیطان) کی کنیت ہے۔

### ٱلۡقِدَّانُ

"ألَقِدُّانُ" ("قاف كركس واوروال مخدد كرساته )اس سے مراد يهوب - ابن سيده كا يكي تول ب بعض دومر الل علم

نے کہا ہے کہ 'الْقِدَّان '' عمرادایک تم کا کیڑا ہے جو پو کے مشابہ وتا ہے۔ یہ کڑا کا ٹا بھی ہے۔ راجز نے کہا ہے کہ:

فالنوم لا تطعمه العينان يا ابتا ارقني القدان

''اے میرے باپ'' قدان' نے مجھے سونے نہیں دیااور (رات بھر ) میری آنکھوں نے نیند کا ذا کھے نہیں چکھا۔'' ابوحاتم نے '' کتاب الطیر'' میں ای طرح کا قول نقل کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ 'فِدَّان '' اکثر مما لک میں پایا جاتا ہے اور سے ریت پر چلتا ہے۔لوگ اس کو'الدام' بھی کہتے ہیں جواونوں کو کا نتا ہے۔

# القراد

''القواد''اس سے مراد چیچڑی ہے۔ یہ''القردان'' کا واحدہے۔کہا جاتا ہے کہ''قود بعیوک''(اپنے اونٹ سے چیچڑی کو ہناد) تحقیق ''القراد'' (چیچری) کا تذکرہ'' الحلم'' کے تحت بھی ہو چکا ہے۔ تحقیق ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا ( یعنی شوافع ) كاند بسيه كرحالت احرام من چيخ ي كوتل كرنامتحب ب-عبدري نے كہا ب كد ہمارے نزد يك محرم كے لئے (عالت احرام میں ) اپنے اونٹ سے چیچڑی کو ہٹانا جائز ہے۔حضرت ابن عمر "، ابن عباس اور اکثر فقہاء کا یہی قول ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ محرم ( حالت احرام میں ) چیچڑی کو ( اپنے اونٹ ہے ) نہ ہٹائے۔ابن منذر نے کہا ہے کہ جن حضرات نے حالت احرام میں محرم کیلئے (اپنے) اونٹ سے چیچڑی ہٹانے کومباح قرار دیا ہے ان میں حضرت عمرٌ، حضرت ابن عباسٌ، حضرت جابر بن زیرٌ، عطاء' امام شافعیؒ، ا مام احمدٌ اور الحلقُ ، اور اصحاب رائے ( یعنی احناف ) شَامل ہیں۔حضرت ابن عمرٌ اور امام ما لکّ نے حالت احرام میں محرم کا اپّ اونٹ سے چیچڑی ہٹانا مکروہ قرار دیا ہے۔حفرت سعید بن میتب ہے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہا گرمحرم (حالت احرام میں ) چیچڑی کو قتل کردے تو وہ ایک تھجوریا دو تھجوریں صدقہ کرے۔ ابن منذرؓ نے کہا ہے کہ میرے خیال میں حالت احرام میں چیچڑی کوتل کرنا

امثال الرعرب كيت بين 'أسُمَعُ مِن قِرَادِ" (چيرري سے زيادہ سنے والا) بيضرب الشل اس لئے استعال كى جاتى ہے كونكه چیزی ایک دن کی دوری مسافت سے اونوں کے قدمول سے نکلنے والی آواز کوس لیتی ہے اور خوشی سے متحرک ہوجاتی ہے ( یعنی نا چے لگتی ہے ) ابوزیاد اعرابی نے کہا ہے کہ اکثر ایسا مشاہرے میں آیا ہے کہ کسی اصطبل میں اونٹ تھے اور پھران کو وہاں سے نکال دیا میااورامطبل خانہ بند کردیا گیا۔ پھر جب پندرہ ہیں سال کے بعد اصطبل خانہ کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ پندرہ ہیں سال تبل جوچیج یاں اصطبل خانه میں موجود تھیں وہ اب بھی موجود ہیں ۔ اس لئے اہل عرب چیڑی کی عمر سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں''أغمَرُ من قواد ''(چیچڑی سے زیادہ عمر پانے والا) کہتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ خیال ہے کہ چیچڑی (بغیر کچھ کھائے ہے ) سات سوسال تک زندہ رہتی ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بدایک جھوٹی بات ہے۔

تعبیر ایچین کوخواب میں دیکھنادشن اور رذیل حاسد پر دلالت کرتا ہے۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ زمین اور ریت پر چیچڑیاں ہی چیڑیاں ہیں تو اس کی تعبیر بھی دشمن اور رؤیل حاسد ہے دی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

### اَلُقِرُد

''القرار ''اس سے مرادایک معروف جانور (بندر) ہے۔ اس کی کنیت کیلئے ابو خالد' ابو حیب 'ابو خلف' ابور بہ اور ابوقٹ کے الفاظ ستعمل ہیں ۔''القرد'' قاف کے کسرہ اور رائے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کی جمع قاف کے کسرہ اور رائے سکون کے ساتھ ہے۔ اس کی مونٹ کی جمع قاف کے کسرہ اور رائے فتحہ ہے اس کی مونٹ کی جمع قاف کے کسرہ اور رائے فتحہ کے ساتھ'' قود'' آتی ہے۔ بندر بدصورت حیوان ہونے کے باوجود بہت ذہین ہوتا ہے۔ یہ اپنی زبانت کی وجہ ہے۔ بندر بدصورت حیوان ہونے کے باوجود بہت ذہین ہوتا ہے۔ یہ اپنی زبانت کی وجہ ہے۔ بہت سے کام جلدی سکھ جاتا ہے۔

ایک حکایت ا درزی کا ہنر جانتا تھا اور دوسرا بندررنگ سازی کا ہنر جانتا تھا۔ اٹل یمن نے اپنی خروریات کے لئے بندروں کو سدھالیا ہے یہاں تک درزی کا ہنر جانتا تھا اور دوسرا بندررنگ سازی کا ہنر جانتا تھا۔ اٹل یمن نے اپنی خروریات کے لئے بندروں کو سدھالیا ہے یہاں تک کہ قصاب (گوشت فروخت کرنے والا) اور بقال (سبزی بیچنے والا) نے بندروں کو سدھالیا ہے اور جب وہ کہیں جاتے ہیں تو ہندروں کو اپنی وکان پر تفاظت کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور بندران کی وکانوں کی گھرانی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے مالک واپس لوٹ آئمی لیفن لوگ بندرکو چوری کا طریقہ سمھاتے ہیں۔ پس وہ (ایسنی بندر) چوری کرنے لگتا ہے۔

بندریا ایک بار میں گیارہ،بارہ بیچ جنتی ہے۔ بندر بہت غیرت مند حیوان ہے۔ یہ ایسا حیوان ہے کہ یہ انسان ہے زیادہ مثابہت رکتا ہے۔ بندر (انسانوں کی طرح) بشتا ہے ، خوش ہوتا ہے ؛ بنستا ہے ؛ بنس کرتا ہے ، باقوں سے چیزیں لیتا اور دیتا ہے ، بندر کے باقعوں اور پاؤں کی انگلیوں کا جدا جدا ہونا ، انگلیوں کے ناخوں کا ہونا ، تلقین قبیم کو قبول کرتا ہندر کی بیتام عادات انسانوں سے مثابہت رکتی ہیں۔ بندر انسانوں سے مانوں ہوجاتا ہے۔ بندر چار پاؤں پر چلتا ہے کین بوقت ضرورت یہ اپنے پھیلے دو پاؤں کھڑے کر لیتا ہے۔ بندر انسانوں سے مانوں ہوجاتا ہے۔ بندر چار پاؤں پر چلتا ہے۔ بندر پان ہیں گر جائے تو ڈوب کر بات ہوجا ہی انسان سے مثابہت رکتا ہے۔ بندر پان ہیں گر جائے تو ڈوب کر بات ہوجا ہے اور انسان ہوجاتا ہے۔ بندر کا اپنی اور پر پیٹوں کو ویش کے پھر تا ہے۔ بندر کا اپنی اورہ پر غیرت کا اظہار کرنا (بھی انسان سے مثابہت رکتا ہے ) بندریا پی اور انسان ہوتا ہے اور اس کی مختل ہوتا ہے اور اس کی مختل ہوتا ہے اور اس کے مشابہت رکتا ہے۔ اس کے حدال کر خطار میں جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی مختل ہوتا ہے اور اس کے مشابہت رکتا ہے۔ اس حیوان (میخی بندر) کی ایک بجیب و فریب خاصیت یہ بی ہے کہ جب بیہ ہوتا ہے۔ اس تو ایک دولوں سے جنتی کی وجہ ہے اس کے اس کی وجہ ہے اس کے دولوں کرتا ہے۔ اس کی دولوں کی بندر انسان ہے مشابہت رکتا ہے اور جب اس پر بیندر کا فیار میں جاتا ہے اور جب اس پر بیندر کا فیار میں جاتا ہے۔ بیہ خور کی ایک بی وجہ ہے اس کی وجہ ہے اس کی دولوں کی جب بیہ ہوتا ہے اور دولوں کی بیندر کا فیار میں جاتا ہے۔ جس کی وجہ ہے اس کی دولوں کی بیندر کا فیار میں جاتا ہے۔ جس کی وجہ ہے اس کی دولوں کی بیندر کی کی دولوں کی بین کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کیا کہ کیا کی دولوں کی کی دولوں کی دو

∳543∳ ساتھ والا بندر نیند سے بیدار ہوجاتا ہے اور پھر وہ بھی یہی کام کرتا ہے ( یعنی چیخا ہے ) یہاں تک کہتمام بندر نیند سے بیدار ہوجاتے ہیں ۔ بندر پوری رات میں کئی مرتبہ یہی عمل و ہراتے ہیں ۔ اس کا سبب سد ہے کہ بندر کسی ایک جگدرات گزارتا ہے اور صح کسی دوسری جگه کرتا ہے۔ بندر میں تعلیم و تادیب قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے جس کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ تحقیق برید بن معاوید کے لئے ایک بندر کو گدھے کی سواری کرنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ چنانچہ بندر گدھے پر سوار ہو کریزید بن معاویہ کے گھوڑے ئے ہمراہ چلتا تھا۔ این عدی نے اپنی کتاب ' الکامل' میں احمد بن طاہر بن حرملہ بن اخی حرملہ بن یچیٰ کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رملہ میں ایک بندر دیکھا جو زرگری کا کام کرتا تھا۔ پس جب وہ دھو تکنے کا ارادہ کرتا تو وہ آ دمی کی طرف اشارہ کرتا یہاں تک کہ وہ آ دمی بھٹی میں چھونک مارتا تھا۔ الکامل ہی میں محمد بن بوسف بن منکدر کے حالات میں حضرت جابرا کی روایت فدکور ہے کہ حضرت جابرا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بندر کود مکھتے تو مجدہ میں گر پڑتے تھے۔ (رواہ ابن عدی فی کاملہ)

المستدرك میں صام بن اساعیل کے حالات میں ابوقعیل کی روایت مذکور ہے کہ حضرت معاویہؓ جمعہ کے دن منبر پرتشریف فر ما ہوئے ، پس آپ نے اپنے خطبہ میں فرمایا: اے لوگو بے شک (تمام) مال ہمارے لئے ہے اور مال غنیمت بھی ہمارا ہی ہے، ہم اس میں ہے جس کو چاہیں عطا کردیں اور اس میں ہے جس کو چاہیں نہ دیں ۔ پس اس کا ( یعنی حضرت معاویہ کی بات کا ) کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ پس جب دوسرا جعد آیا تو حضرت امیر معاویڈ نے ای طرح فر مایا (جیسے پہلے جمعہ میں فر مایا تھا) پس اس کا (یعن حضرت معاویدؓ کی بات کا) کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ پس جب تیسرا جمعہ آیا تو آپؓ نے ای طرح فرمایا (جیسے پہلے جمعہ میں فرمایا تھا) پس ایک آ دمی کھڑا ہوا۔ پس اس آ دمی نے کہا ہر گزنہیں اے معاویہ "من لوبے شک مال ہمارے لئے ہے اور مال غنیمت بھی ہمارا ہی ہے۔ اس لئے جو بھی ہمارے اور اس مال کے درمیان آڑے آئے گا ہم اپنی مکواروں کے ذریعے (یعنی آپ سے قال کرکے )اللہ تعالیٰ کواس معاملہ میں حَکّم (فیصلہ کرنے والا) بنا نمیں گے ۔ پس حضرت معاویہ "منبرے اتر گئے (اوراندر چلے گئے اور دروازہ بند کرلیا) اس کے بعد آ دمی کو بلوایا۔ پس وہ آ دمی حضرت امیر معاوید کی خدمت میں حاضر ہوا پس لوگ کہنے گئے کہ آ دمی ہلاک ہوگیا۔ پھر حضرت معاویڈ نے دروازہ کھلوا دیا۔ پس لوگ اندر داخل ہو گئے ۔ پس لوگوں نے اس آ دمی کوحضرت معاویڈ کے تخت پر بیٹا ہوا پایا۔ پس حضرت معاویہ نے فرمایا اے لوگو بے شک بیروہ آدی ہے جس نے مجھے زندہ کردیا ہے۔ اللہ تعالی اس کو زندہ رکھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میرے بعد ایسے ائمہ آئیں گے کہ وہ (نا جائز) بات کہیں گے تو کوئی ان کی تر دید کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ ( یعنی ائمہ ) آگ میں داخل ہوں گے جیسے بندرآ گے پیچھے ( یعنی قطار در قطار ) کسی جگہ میں داخل ہوتے ہیں۔ میں (یعنی حضرت معاویہؓ)نے پہلے جمعہ میں گفتگو کی لیکن کسی ایک نے بھی میری تر دیدنہیں کی ۔ پس مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بھی ان ہی ائمہ میں سے تو نہیں ہوں؟ پھر میں نے دوسرے جمعہ میں وہی گفتگو کی (جو پہلے جمعہ میں کی تھی ) پس کی ایک نے بھی میری تر دیونہیں کی۔ پس میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو بھی اس قوم سے ( یعنی آگ میں داخل ہونے والے ائمہ میں سے ) ہے۔ پس میں نے تیسرے جمعہ میں بھی وہی گفتگو کی (جو پہلے جمعہ میں کی تھی ) پس یہ آ دمی کھڑا ہوا۔ پس اس نے میری تر دید کی ۔ پس اس آ دمی نے مجھے زندگی عطا کی۔اللہ تعالیٰ اے زندہ رکھے۔ پس مجھے یقین آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ائمہ ہے (جو جہنم میں داغل ہوں گے) خارج کردیا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے اس آ دمی کو انعام دیا اور اس کو (گھر جانے کی ) اجازت دی۔ ابن سیع نے شناء الصدور میں طبرانی نے اپنی کتاب '' جھم کمیر والا وسط'' میں اور حافظ ابو یعنی موصلی نے اس واقعہ کوای طرح نقل کیا ہے اور اس کے جملہ رجال (لیعنی روایت کرنے والے افراد) اُقتہ ہیں۔ قروی ٹی نے تاکب الخلوقات میں ذکر کیا ہے کہ جوشح وں ون سیک متوار صبح صبح بندر کے چہرہ کو دیکھ لیا کر ہے تو اس کو سرور حاصل ہوگا اور تم اس کے قریب نہیں آئے گا اور اس کا رزق وسیح ہوجائے گا اور توریقی اس سے بے حدمجبت کرنے لگیں گی اور وہشخص ان کو (لیننی عورتوں کو ) انچھا کہنے گئے گا۔ علام دمیر گئے فرمایا ہے کہ معقبدہ وباطل ہے۔

فاكده ا امام احدٌ نے ابی صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے دوایت كى ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں كه نبي اكرم نے فرمایا ا پی آ دی اینے ساتھ شراب لے کرکشتی میں سوار ہوا تا کہ اس کوفر وخت کر سکے اور اس کے ساتھ ایک بندر بھی تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ بیہ آ دی جب بھی کسی کوشراب بیتا تو اس میں یانی ملادیتا تھا۔ چنانچہ جب اس آدمی نے شراب چی ڈالی تو بندرنے اس کے دیناروں والی تعملی اضالی اوروہ (لینی بندر )کشتی کے بادبان پر چڑھ گیا۔ پس وہ بندر خیلی میں ہے ایک دینار نکال کرسمندر میں کھینک دیتا اورایک وینار کشی میں پھینک دیتا۔ یہاں تک کداس نے یعنی بندر نے تھلی میں موجود مال کو تقیم کردیا۔ یعنی آ دھے دیتار سمندر میں پھینک دیتے اور آ دھے دینار شتی میں بھینک دیئے۔امام بیٹی نے ای کی مثل حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے۔اس کے الفاظ میہ ہیں کہ ٹی اکرم م نے فرمایا کہتم دودھ میں یانی ند طاؤ (یعنی دودھ میں یانی طاکر دودھ کوفروخت ند کرو) کیونکہ تم سے پہلے ایک آ دی دودھ میں یانی طاکر دود ھ کوفروخت کیا کرتا تھا۔ لیں ایک دن اس آ دمی نے ایک بندرخرید لیا اوراس کو لے کر بحری سفر پر دوانہ ہوا۔ یہاں تک تک کہ جب تشتی سندر کے درمیان میں پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے بندر کے دل میں دنانیر کا خیال بیدا فرمایا۔ پس بندر نے اپنے مالک کے دیناروں کی تھیلی اٹھالی اور کشتی کے بادیان پر چڑھ گیا۔ پس اس نے ( یعنی بندر نے ) تھیلی کو کھولا اور اس کا مالک اس کی طرف دیکھیر ہاتھا۔ پس : بندرنے تھیلی ہے ایک وینار نکالا اور سندر میں ڈال دیا۔ ای طرح ایک وینار تھیلی ہے نکال کرکشتی میں ڈال دیا پہاں تک کہا تا نے (لینی بندر نے) مال توقت مردیا بی بندر نے پانی کی قیت سمندر میں ڈال دی اور دود ھاکی قیت کشتی میں ڈال دی - پہلی نے یہ مجک روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا گزرایک ایسے انسان بر ہوا جو دودھ میں یانی طا کراسے ( یعنی دودھ کو ) فروخت کزر ہا تھا۔ پس حفزت ابو ہریرہؓ نے اس سے فر مایا کہ قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جب تیرے لئے کہا جائے گا کہ پانی کو دودھ سے علیحدہ کرو۔ تحقیق' 'باب الهزو' مین' الاسودالسالخ' میں بھی بیرحدیث گزرچکی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم -

فا كده الله المستدرك من مل المحم ب انبول في رقط ب انبول في المام شافق ب انبول في يخيا بن سليم ب انبول في المن م ابن جريح "ب اورانبول في عكرم "ب روايت كي ب كدهنرت عكرم "في فر ما يا كديش دهنرت ابن عباس كي خدمت بين حاضر بوا تو آپ ( يعني ابن عباس) قرآن مجيد پزهور ب تھے اور آپ كي آنكھول ب آنسو جاري تھے (بدواقد آپ كے تابيعا بوف في قبل كا ب - ) دهنرت عكر مذكحة بين ميں في كہا ميں آپ پر قربان جاؤں آپ كيول رور به بين ؟ پس دهنرت ابن عباس في قرفيا الله . آيت " وَ اسْسَلُهُمْ عَن الْقَوْرِيَة الَّذِي كَانَتْ حَاضِورَة الْمَدْعِية الْمَدِية كامل پوچھوج مستدر كے كتار واقع تھی۔الاعراف-آیت ۱۶۳) نے مجھے رلارکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عبائ نے فرمایا کیا تم ''ایلہ'' کے متعلق جانتے ہو؟ میں نے کہا ''الله'' كيا ہے؟ حضرت ابن عباس في فرمايا''الله' بيبوديوں كى بستى ہے۔اس بستى كرہنے والوں پر الله تعالى نے ہفتہ كرون مجھلى کا شکار حرام کردیا تھا۔ پس ہفتہ کے دن بہت موٹی موٹی اور بڑی بڑی محصلیاں دریا میں آتی تھیں۔ پس ہفتہ کے علاوہ دوسرے دنوں میں یہودیوں کومحصلیاں پکڑنے میں بڑی محنت اور جال فشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ پھر یہودیوں میں سے ایک آ دمی نے ہفتہ کے دن ایک مچھلی کر لی۔ پس اس آدمی نے اس مچھلی کو دریا کے کنارے ایک کھوٹی سے باندھ کریانی میں جھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ جب ہفتہ کا دن گزر گیا اور دوسرا دن آیا تو اس نے مچھلی کو پکڑلیا۔ پس اس نے مچھلی کھائی اور اس کے گھر والوں نے بھی مچھلی کھائی۔ پس اس شخص کی دیکھا دیکھی اس کے قبیلہ کے دوسرے لوگ بھی اسی طرح مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ پس جب اس شخص کے پڑوسیوں نے مچھلی کو بھو نے کی خوشبو پائی تو وہ بھی انہی کی طرح مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ یوں یہودیوں کی اکثریت ہفتہ کے دن مجھلی کا شکار کرنے گئی۔ یہودیوں میں تین فرتے ہوگئے تھے۔ایک فرقہ وہ تھا جو ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کر کے کھا تا تھا اور دوسرا فرقہ وہ تھا جولوگوں کو ہفتہ کے دن شکار مے منع كرتا تقاتيسرا فرقد وہ تھا جومنع كرنے والول كوكہتا تھا كەتم الىي قوم كوكس لئے نصيحت كرتے ہوجے الله تعالى ہلاك كرنا جا ہتا ہے۔ پس ہفتہ کے دن شکار ہے منع کرنے والا فرقہ کہتا تھا کہ ہمتہمیں اللہ تعالیٰ کےغضب اور عذاب ہے ڈراتے ہیں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کوزمین میں دھنسا دے یا سنگ باری کے ذریعہ عذاب میں مبتلا کردے یا کسی اور عذاب ہے تہمیں ہلاک کردے ۔ اللہ ك قتم ہم ال شهر ميں نہيں رہيں گے جس ميں تم مقيم ہو۔ پس اس فرقد كے لوگ اس شهر پناہ سے نكل گئے پھر بيلوگ ا گلے دن صبح كواس نستی میں واپس آئے ۔ پس انہوں نے شہر پناہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ۔ پس انہیں کوئی جواب نہیں ملا ۔ پس ان میں سے ایک آ دمی شہر پناہ کی د بوار پر چڑھ گیا اور شہر میں جھا تک کر کہنے لگا اللہ کی قتم یہاں تو وم دار بندر ہیں جو چلا رہے ہیں۔ پھروہ دیوار سے پنچے اتر اپن اس آ دمی نے شہر پناہ کا دروازہ کھولا اورلوگ شہر پناہ میں داخل ہو گئے ۔ پس بندروں نے اپنے رشتہ داروں کو پیچان لیالیکن انسان اپنے رشتہ داروں کونہ پہچان سکے (جواب بندر بن چکے تھے )راوی کہتے ہیں کہ بندراپنے رشتہ داروں کی طرف دوڑ دوڑ کرآتے اوران سے لیٹ جاتے۔ پس انسان بندر سے کہتا تو فلاں ہے تو بندرا پے سر سے اشارہ کرتا کہ ہاں اور رونے لگتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ قصہ عَاكرية يت رره مرعاني "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهَ ٱنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ م بَثِيسِ م بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ (پس جبوه ان مرايات كوبالكل بى فراموش كر كے جوانيس يادكرائي كي تفس تو بم نے ان لوگوں کو بچالیا جد برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔الاعراف-آیت ۱۲۵) پھر حضرت ابن عبال نے فرمایا کہ میں نہیں جانا کہ تیسرے فرقہ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت عکرمٹ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان جاؤں وہ تیسرا فرقہ ان کی اس حرکت (لیعنی اللہ تعالٰی کی نافر مانی کرنے ) کو کمروہ مجھتا تھااور اس لئے وہ دوسرے فرقہ کو کہتا تھا کہتم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہوجے اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کوشد بدعذاب دینے والا ہے۔میرے نز دیک به تبیرا فرقه بھی نجات پانے والوں میں سے ہے۔حضرت عکرمہ میں کہتے ہیں کہ میرا بیقول حضرت ابن عباس کو بہت پیند آیا اور آپٹے نے مجھے دوموٹی عمدہ چاوریں منگوا کر اوڑ ھادیں۔ حاکم نے کہا ہے کہ اس حدیث کی

سندسی ہے۔ نیز''ایل' مدین اور طور کے دومیان دریا کے کنارے ایک شہرتھا۔ زہری نے کہاہے کہ بید واقعہ'' طہر بیٹ نامی ہتی کا ہے۔ طبر انی نے اپنی کتاب'' ججم الاوسط'' میں حضرت ابو سعید خدری گی روایت نقل کی ہے۔ حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول النہ عیصی نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک عورت آئے گی کہیں وہ عورت اپنے شوہر کو (اس حال میں) پائے گی کہ اس کے شوہر کی صورت بندر کی صورت میں تبدیل ہوچکی ہوگی کیونکہ اس کا شوہر (النہ تعالی کی) قدرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔

فاكده العلم كدرميان اس بات ميس اختلاف ب كدكيامموخ (ليني انسان سے بندركي صورت افقيار كرنے والوں) كي سل چلی یا منقطع ہوگئ تھی۔مسوخ کی نسل چلنے یامنقطع ہونے کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول پیے ہے کہ ہاں ان کی (بعنی مسوخ کی )نسل آ کے چلی تھی۔ بیتول زجاج اور قاضی ابو بکر بن عربی ماکھی کا ہے۔ جمہور نے کہا ہے کہ مسوخ کی نسل کا چلنا نامکن تھا۔ حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا ہے کدمموخ تین ون سے زیادہ زندہ ندرہے کیونکہ ندوہ کھاتے تھے اور نہ ہی ہیئے تھے۔ پہلے قول کو اختیار کرنے والول ( یعنی زجاج اور قاضی ابو بکر بن عربی ماکلی ) کی دلیل نبی اگر م صلی الله علیه وسلم کابیدارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہے بہت زیادہ افراد کو ہم نے کھودیا (یعنی گم کردیا)اور میں نہیں جانتا کہ ان کا کیا حال ہوااور میں نہیں دیکیتا ان کوگر چوہوں ( کی شکل میں ) کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب ان چوہوں کے سامنے اونٹول کا دودھ رکھا جاتا ہے تو بیانے نہیں پینے اور جب ان کے سامنے اونٹ کے علاوہ دوسرے جانوروں کا دود ھر کھا جاتا ہے توبیاس دودھ کو لی لیتے ہیں۔ (الحدیث) ای طرح امام سلم نے حضرت ابوسعید اور حضرت جابڑ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابوسعید اور حضرت جابر افرماتے ہیں کہ نبی اکرم کے سامنے کوہ کا کوشت لایا گیا۔ پس آپ نے اس کا گوشت کھانے ہے انکار کردیا اور فرمایا ہل نہیں جانبا شاید کہ گوہ مسوخ ہیں ہے ہو۔علامہ دمیری نے فرمایا کہ بید دونوں حدیثیں قاضی ابو بکرین عربی اور زجاج نے بطور دلیل چیش کی ہیں۔لیکن جمہور اٹل علم نے ان حضرات کے قول کورد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیہ دونوں حدیثیں اس وقت کی ہیں جب تک آپ کوان کے متعلق معلوم نہ تھالین جب بذریعہ دی اللہ تعالیٰ نے آپ کوآگاہ فرمادیا کہ مموخ كانس نيس جلى توبيد بات ظاهر بوكى كدكوه اور چو بامموخ ش فيس بيس چنانچه مديث ش خاور بك كدايك مرتبكي ف بی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بندر اورخزیر کے متعلق سوال کیا کہ کیا میرخ شدہ کوئی قوم میں؟ پس آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے شک الله تعالیٰ نے جن اقوام کو ہلاک کیا یا عذاب ہیں جتلا کیا اوران کوشنے کیا توان کی نسل کو منقطع کر دیا گیا اوران ہے کوئی نسل نہیں چلی نیزید بندراورخناز برمن شدہ قومنہیں ہیں بلکہ پنسل ان سے پہلے ہی موجودتھی۔

الحکم المامد دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے (لیخی شوافع کے ) نزدیک بندر کا کھانا حرام ہے۔ حضرت عکرمہ عطاء مجاہد مس اور این صبیب الکی کا بھی بچی تو ل ہے۔ امام مالک اور ان کے جمہوراصحاب نے کہا ہے کہ بندر حرام نیس ہے اور رہی اس کی تح قو وہ بھی جائز ہے کیونکہ بید لین بندر ) تعلیم کو قبول کرتا ہے اور سامان وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے۔ این عبدالبر نے ''المتمید'' کے اوائل میں لکھا ہے کہ بندر کا گوشت حرام ہے اور اس کی تحظ بھی جائز نہیں ہے اور اس میں اہل علم کا اختلاف نہیں ہے اور ہم نے کسی (عالم) کوئیس دیکھا کہ اس نے بندر کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہونیز کما' ہاتھی اور تمام ورندے میرے نزدیک ای کی (مینی بندر کی) مثل ہیں چنی ان کا گوشت حرام ہے۔ اس کی دلیل بی اکرم کا ارشاد ہے نہ کہ کی دو سرے کا قول ۔ اور نہ ہی ہم نے اہل عرب وغیر عرب میں سے کسی کو بندر کا گوشت کھاتے ویکھا۔ اما شعبی سے مردی ہے کہ نبی اکرم نے بندر کا گوشت کھانے ہے منع فر مایا ہے کیونکہ بیر ایعنی بندر ) درندہ ہے۔

امثال الروب كہتے ہيں''ازني من قرد'' (بندر سے زیادہ زانی) ای طرح اہل عرب كہتے ہيں''اقبع من قرد'' (بندر سے زیادہ فتیج )ای طرح اہل عرب کہتے ہیں'احکی من قود ''(بندرے زیادہ نقل اتارفے والا) بندر نقل اتارفے میں مہارت رکھتا ہےخصوصاً جو کام انسان کرتا ہے بندر بھی اس کود کھے کراس کی نقل اتار لیتا ہے۔

خواص | جاحظ نے کہا ہے کہ بندر کا گوشت کتے کے گوشت کے مشابہ ہے بلکہ کتے کے گوشت سے بھی زیادہ برا اور گندہ ہوتا ہے۔ ابن سویدی نے کہا ہے کہ اگر بندر کا دانت انسان کے جسم پر لاکا دیا جائے تو اس کو ( یعنی انسان کو ) گہری نیندنہیں آئے گی اور نہ ہی انسان رات کے وقت ڈرمحسوں کرے گا۔ بندر کا گوشت کھانے سے جدام کا مرض ختم ہوجاتا ہے۔ اگر بندر کی کھال کی درخت پراؤکا دی جائے تواس درخت کومردی اور برف وغیرہ سے نقصان نہیں پہنچے گا ۔اگر بندر کی کھال کی چھلنی بنا کراس میں غلہ کا جج چھان لیا جائے اور پھراس جج کوز مین میں بویا جائے تو کھیتی ٹڈی ول کی آفت سے محفوظ رہے گی۔ اگر کسی انسان کو بندر کا گرم گرم خون بلا دیا جائے تو وہ انسان ای وقت گونگا ہوجائے گا۔ جب بندر زہر آلود کھانا و کچھ لیتا ہے تو خوفز دہ ہوجا تا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ اگر کسی سونے والے آ دمی کے سر کے نیجے بندر کا بال رکھ دیا جائے تو وہ ڈراؤنے خواب دیکھنے لگے گا۔

تعبير | بندر كوخواب مين ديكهناا يے محض پر دلالت كرتا ہے جس مين ہوتتم كے عيوب پائے جاتے ہوں۔ جو محض خواب مين ديكھے كدوہ بندر سے لڑائی کررہا ہےاور بندرکواس پرغلبہ حاصل ہوگیا ہے تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہاہے کوئی مرض لاحق ہوگالیکن بھروہ شفایاب ہوجائے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کدہ بندر کا گوشت کھارہا ہے تو اس کی تعبیریہ ہوگی کہ اے کوئی ایبا مرض لاحق ہوگا جس کے لئے کوئی علاج کارگر نہ ہوگا۔نصاریٰ نے کہاہے کہ جو مخص خواب میں بندر کا گوشت کھائے اس کی تعبیریہ ہوگی کہ وہ مخف اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں پہنے گا۔ جو مخف خواب میں دیکھے کہ بندراس کوکاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کاکسی آ دمی کے ساتھ جھگڑا ہوجائے گا۔جس نے خواب میں دیکھا کہ وہ کی کو بندر بہرکررہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو دشمن پرفتے حاصل ہوگی۔ جو شخص خواب میں بندر کو اسے بستر پردیکھے تواس کی تعبیر میہوگی کدوہ کی یہودی عورت ہے زنا کرے گا۔اس طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھارہا ہے اوراس کے دسترخوان پر بندر بھی ہے تواس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے خف نے کسی جمیرہ گناہ کی وجہ ہے جس کاس نے ارتکاب کیا ہے کوئی نعت چھن جائے گی۔جوخص خواب میں مادہ بندر سے نکاح کرے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی فخش کام کا ارتکاب کرے گایا اس کا کسی آدمی سے جھڑا ہوگا۔ارطامیدورس نے کہاہے کہ بندرکوخواب میں و کھنا مکارآ دمی اور مریض کی بیاری پردلالت کرتا ہے۔ جاماسب نے کہاہے کہ جو تخف خواب میں بندر کا شکار کرے تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے تخف کو جاد واور کہانت سے نفع حاصل ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

القردوح

"القودوح" ابن سيده نے كها بكداس مرادفر بدچير كى ب-

## ٱلُقِرُشُ

"القیر ش" ( قاف کے کمرہ اور راء کے سکون کے ساتھ ) اس سے مراد بحری جانوروں میں سے سب سے بڑا جانور ہے جو سندر میں کشتیوں کو چلنے سے روک دیتا ہے اور کشتیوں کو جلنے سے روک دیتا ہے اور کشتیوں کو دیتا ہے۔ زخشر کی نے کہا ہے کہ میں نے مکہ کرمہ کے بعض عاجم روک ہے جو حاجم وی سے سنام حال میں کہ ہم ( لینی میں اور مکہ کرمہ کے تاجم ) باب بی شیبہ کے پاس پیٹھے تھے اور مکہ کرمہ کا ایک تاجم میر سے لئے ( لیعنی میر سامنے ) "القرش" ( بحری جانور ) کی صفات بیان کردہا تھا۔ پس اس نے ( لیعنی تاجم نے ) کہا کہ "القرش" کا چرہ گول ہوتا ہے اور اس کی ( لیعنی القرش کی ) چوڑ ائی آئی زیادہ ہے کہ جھنا باب بئی شیبہ اور خاند تعب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس جانور کی بیت محصوصیت ہے کہ جب یہ بڑی کشتیوں پر جملہ آور ہوتا ہے تو اسے شعلوں ( لیعنی آگ ) کے علاوہ کی اور چیز ہے نہیں ہوگیا جا سکتا۔ پس جب مصطوں کی تیز روثی بخل کی طرح " القرش" کے چرہ پر پڑتی ہے تو بیقرار ہوجا تا ہے اور یہ جانور آگ کے علاوہ کی چیز ہے فوڈورہ نیس جب محمولوں کی تیز روثی بخل کی طرح " القرش" کے چرہ پر پڑتی ہے تو بیقرار ہوجا تا ہے اور یہ جانور آگ کے علاوہ کی چیز ہے فوڈورہ نیس

و قريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا

''اورقریش وه (حیوان) ہے جوسندر میں سکونت افتیار کرتا ہے اورقو مقریش کا نام بھی ای جانور'' قریش'' کی نسبت ہے رکھا گیا ہے'' تاکل الغث و السمین ولا تنوک فیہ لذی جناحین دیشا

الله الحالا كميشا يا كلون البلاد اكلا كميشا الميلاد الحلا كميشا الميلات ألى الميلاد الحلا كميشا الميلات ألى الميلات ا

"اوران کے لئے آخری زمانہ میں ایک بی ہوں مے جوان میں بھڑے قال کریں گے۔"

این سیدہ نے کہا ہے کہ' قریش' ایک بحری چو پایہ ہے جوتمام جانوروں کو کھا جاتا ہے۔ پس تمام جانوراس سے خوفز دور ہے ہیں۔ پھرابن معیدہ نے پہلاشعر پڑھا۔ مطرزی نے کہا ہے کہ' الفترش' ، بحری جانوروں کا سردار ہے اور تمام جانوروں سے مضبوط جانور ہے۔ ای طرح قریش (حرب کی ایک قوم) بھی لوگوں کے سردار ہیں۔ ابوائنطاب بن دچہ نے قریش کی دچہ تشید کے متعلق دکاہتے بیان کی ہے کہ سب سے پہلے قریش نام رکھنے والاکون آ دمی ہے اس کے متعلق اٹل علم کے ہیں اقوال ہیں۔ علامد دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ صدیف میں فدکور ہے کہ بی اکرم ملی الند علیہ و کمل نے فرمایا ہیں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ سفاح (جابلیت) سے پیدائیس ہوا۔ نیز علامہ دمیریؒ نے اپنے اشعار میں نبی اکرم ملی الند علیہ و کمل کے عالی نسب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ

محمد خير جميع الخلق العلق العق لنا بالحق

'' محر کتام محلوق سے بہتر ہیں۔ وہ حق تعالیٰ کی طرف سے عارے لئے حق کے ساتھ (لینی وین حق کے ساتھ ) مبعوث ہوئے ہیں''

دعوة ابراهيم الخليل بشارة المسيح في التنزيل " ت علية حفرت ابراتيم خلل الله كي دعابين اور حفرت ميح عليه السلام كي بشارت مين -" الطاهر المحتد والينبوع الطيب الاصول والفروع

"آ باليخنب كاصول وفروع مين باك وصاف تھے"

آباؤه قد طهرت انسابا وشرفت بين الورى احسابا "آپ ك آبادُ اجدادنس ك لحاظ سے طاہر تھے اور تمام مخلوق ميں شريف الحب تھے."

نكاحهم مثل نكاح الاسلام كذارواه النجباء الاعلام

''ان کا (لیعنی آیئے کے آباؤاجداد کا) نکاح' نکاح اسلام کےمطابق تھا۔محدثین اورشرفاء نے ای طرح روایت کیا ہے۔''

وَ مَنُ اَبِي أَوْشَكَ فِي هَلَا كَفُر و ذنبه بما جناه ما اغتفر

''اور جو خض اس کاا نکار کرے یااس میں شک کرے وہ کا فر ہےاوراس کا گناہ نا قابل معانی ہے۔'' نقل ذا الحافظ قطب الدين عن صاحب البيان و التبيين

''حافظ قطب الدين صاحب البيان والتبين سے اس فتو كى كُفْل كيا ہے۔''

علامہ دمیریؓ نے کہاہے کہ ہمارے ﷺ جمال الدین اسنویؓ نے'' قرش'' کی حلت کا فتو کی دیا ہے۔ ﷺ محتِ الدین طبری ''شارح تنبیه'' نے ''التمساح'' مگر مجھ پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے''القرش' حلال ہے۔ ابن الا شیر کی' نہایہ' میں بھی''القرش'' کی صلت کی تصریح مرقوم ہے لیکن حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ'' قرش'' (جانوروں کو ) کھاتا ہے لیکن وہ کھایانہیں جاتا (یعنی اس کے گوشت کوکوئی نہیں کھاتا ) علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ شاید حضرت ابن عباسؓ کے ارشاد کامعنیٰ یہ ہوکہ'' قرش'' تو تمام بحری جانوروں کو کھاجاتا ہے کیکن کوئی جانور'' قرش'' جانور کو کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔''القرش'' جانور بحِ قلزم میں پایا جاتا ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا تحقیق اس کا تذکرہ''باب السین'' میں''اسقنقور'' کے تحت کردیا گیا ہے۔ جمہور کا قول حلت' امام شافعی کی تصریح اور قرآن کریم کی آیت''القرش'' کے حلال ہونے پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ''القرش'' مچھلی کی ایک قتم ہے اور یہ جانور صرف یانی میں رہتا ہے۔ تحقیق امام نووی نے "شرح المبذب" میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ سے بات یہی ہے کہ ہروہ جانور جوسندر میں رہتا ہے وہ طلال ہے اور اہل علم نے جواشٹناء کیا ہے وہ صرف ان حیوانات کیلئے ہے جو یانی کے علاوہ خشکی میں بھی زند گی گزارتے ہیں۔ تعبیر 🏻 قرش کوخواب میں دیکھنا بلند بمتی اور شرافت نسب پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قرش بلند مرتبہ جانور ہے اس سے برتر کوئی جانور

سمندر میں موجود نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# القِرُقِس

"الْقِوْقِس" ( كَبْسرالقافين) اس مراد مجھر ہے۔اصحاب شوافع نے کہا ہے کہ محرم کیلئے (حالت احرام میں) موذی جانوروں

کا آل کرنامتنب ہے بھیے سانپ بچھو خزیز پاگل کتا' کوا جیل بھیٹریا شیر چیتا ار پچھ گدھ عقاب پیو تھٹل بھڑ چیڑی بچھر اوران جیے دیگر موذی جانوروں کا (قمل کرناامحاب شوافع کے نزدیکے مجرم کیلئے مشتجب ہے۔)

### القرشام والقرشوم والقراشم

"القرشام والقرشوم والقراشم" ال مرادموثي چير ك بـ

### القرعبلانة

"القوعبلانة" اس مرادايك لمباكيرا ب-اس كي تفغير" قويعبة" آتى ب-جوبرى في الحاطرة كباب-

### القرعوش

''القوعوش''ال سمرادغلظ (گندی) چیزی ہے۔

### القرقف

"القوقف" (بروزن صدحد) اس مرادايك چهوا پرنده ب

### القرلي

"القولى" ( قاف كے ضمر كره اور فقر كے ساتھ ) اس بے مراد "ملاعب ظلد ( ايك بد كے والا پانى كا پرَعَه ہے ) عنقريب ان ، الله "بالله بالله كا افغا ہے اور معرب ہے۔ ميدانى نے كہا ہے كہ "القرنى" باب أميم " بين اس كا تذكره آئے گا۔ جواليق نے كہا ہے كہ "القرنى" بى مرادا يك تيز نگاہ والا تجونا سا پرغه ہے جوكى مھى چيز كوتيزى ہے ايك ليتا ہے۔ يہ پانى كے او پر پرواز كرتا ہے بوری بیل میں كوئى چھلى وغيرہ نظر آتى ہے تو بيئو طدا كا كرچھلى كو يكوليتا ہے۔ اس پرغه كی نظر بہت تيز ہوتى ہے۔ پس اگر سر پرغه ، پانى بيل مى كى شكار پرتعلم آور ہوتو بانى ميں ديا تو بيل ميں كى شكار پرتعلم آور ہوتو بانى ميں موتا۔

الحکم اس پرندے کا کھانا حلال ہے کیونکہ یہ پائی کا پرندہ ہے۔ امثال الل عرب کہتے ہیں' انعطف واطع من قربی'' ( قربی سے ذیادہ این کھنے اور طع رکھنے والا )۔

### القرمل

"القرمل" اس عراد بختی اونث کا بچہہ۔

## القرميد

"القرميد" اس مراد"الاروية" (پہاڑی بکری) ہے۔

### القرمود

"القرمود" (قاف كفتح كساتھ) ابن سيده في كها ہے كداس سے مراد بهاڑى كرا ہے۔

# القرنبي

"القونبى" اس سے مراد لمبى ٹاگوں والا ایک کیڑا ہے جو گہر ملا کے مشابہ ہوتا ہے یا جسامت میں اس سے ( یعنی گہریلا سے ) ہڑا ہوتا ہے۔

### القرهب

"القوهب" (بروزن تعلب) جوہری نے کہاہے کداس سےمراد بوڑھا بیل ہے۔

# القزر

"ألْقِزِد" ( قاف اورزاء كى سره كے ساتھ ) اس سے مراد درندوں كى ايك تتم (يعنى ايك تتم كا درنده ) ہے۔

# القرم

"القوم" اس سے مراد اونث کی قتم کا سانڈ (لیعنی نر اونث) ہے۔اس کی جمع" قروم" ہے۔"القرم" مردوں میں سے بڑے سردار کو کہا جاتا ہے جوتجر بہکار بھی ہو۔

# اَلْقُرُة

"الْقُرُة" (قاف كضمه كساته) جوبري في كهاب كداس مرادميندك ب-

### القسورة

"القسورة" ال عمرادشربي-اللذتعالى كاارشادي "كَانَهُمْ حُمُر" مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ" (كويا يه جنگل

گدھے ہیں جوشیرے ڈرکر بھاگ پڑے ہیں۔ سورۃ المدثر - آیت ۵۰) ہزار نے سمجھ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت نقل کی بے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ''القسورۃ'' ہے ماد''الاسد'' (شیر ) ہے۔

ابن طبرز دنے اپنی سند سے (روایت کی ہے) جو تھم بن عبداللہ بن خطاب تک پنیجی ہے۔ تھم بن عبداللہ بن خطاب نے زہری سے
انہوں نے ابی واقد سے روایت کی ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب نے مقام جاہیے میں قیام فربایا تو قبیلہ بن اتفاعہ کا ایک آدمی جس کو
روح بن حبیب کہا جا تا تھا۔ ان کے پاس اس حال میں آیا کہ اس کے ہمراہ ایک شیر بھی تھا جواس نے پنجر سے میں قید کررکھا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے (گنی خواس تا کہ بنی تعادی اس کے روح بن حبیب نے اس کے دلائق شیر کھی تھا جواس نے رحم کے بھر اس کے دلائے گئی ہے اس کے دلائی شیر کے دروح بن حبیب نے کہا نہیں۔ حصرت عمر نے فربایا 'انکے مکہ لیا ان اللہ بھی نے رحول الشیکھی کو فربات کی دروح بن حبیب نے کہا تھی میں کی کروے۔ 'اے تسورہ' (اے شیر ) تو اللہ کی عبادت کر پھر اس کے بعد حبیب بن روح نے شیر کو آزاد کر دیا تھیں۔ 'المعراث اور موجہ کی زبان میں 'الماسہ' اور حبیب کی دن اس میں 'المقاورہ '' کے حصات کی خش حضرت ابو بر مصدیت کے ذبان میں ''الماسہ' اور حبیب کی زبان میں ' المیب شیر کا نام ہے کو تکہ شیر در میں بر حب دو بد بدر کھنے والا درندہ ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ 'المقور ہو'' کے دون پر ''المقور ہو'' سے مواد میں بادعب شیر کا نام ہے کو تکہ شیر در میں ہو حب دو بد بدر کھنے والا درندہ ہے۔ یہی کہا گیا ہے کہ ''المقور ہو'' سے مواد المالہ کا دی ہے۔

#### القشبة

"القشبة" جوہری نے کہا ہے کداس سے مراد بندریا (بندر کی مونث) ہے۔ اصمعی نے کہا ہے کہ بندریا کی چھوٹی اولادکو "القشبة" كتے بس-

#### القصيرى

"القصيرى" يىتقىور(لىخىكم كياكيا) بى باورمعز بھى بـاس مراد" افائ" سانپى ايك تم بـ

#### القط

"الفط" ال سے مراد بل ہے۔مونٹ کے لئے "قطة" كالفلاستعمل ہے۔ اس كى جتم قطاط اور قططة آتی ہے۔ این درید نے كہا ہے كہ بس اس لفظ كو تيج عربی لفظ خيال نہيں كرتا ہے س (ليني دميريّ) كہتا ہوں كہ این درید کا قول غلط ہے كونكہ تي اكرم عليّاتُّة كا فرمان ہے كہ جمہ پرجتم چش كيا گيا (لينى جمعے چنم دكھايا گيا) ہس جس نے ديكھا كرجتم بش ايك (الى) عورت ہے جو (دنيا بش) بل كى مالكہ تقى اس نے اس كو (لينى بلى كو) رى ہے بائدھ ركھا تھا۔ يس ندتو وہ بلى كوكھانا وغيرہ و يتى تقى اور ندى اس كى رى كوكھوتى تقى (كروہ از خودا تي خوراك كا بندويست كرے)

#### القطا

"القطا" اس سے مراد ایک معروف پرندہ ہے۔ اس کا واحد" تظاما" آتا ہے۔ اس کی جمع کے لئے" قطوات" اور "تطیات" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ رافعی نے "کتاب الج والاطعمة" میں لکھا ہے کہ" قطا" سے مراد" الحمام" (یعنی کبور) کی ایک قتم کا نام ہے۔

الحکم از تظا" کا کھانا بالا جماع حلال ہے۔ رافعی اور دیگر اہل علم نے '' کتاب الحج" میں ذکر کیا ہے کہ' قطا" حمام ( یعنی کبورّ ) کی ایک قتم ہے۔ پس اگر کوئی محرم'' قطا" کو ( حالت احرام میں ) قتل کردے تو اس پر بطور فدیدا کید بھری واجب ہوگی اگر چہاس کی ششہور اس کے دستیاب کیوں نہ ہو۔ شخ محب الدین طبری نے کہا ہے کہ جو ہری نے بھی'' قطا" کو'' حمام'' کی ایک قتم قرار ویا ہے لیکن مشہور اس کے خلاف ہے ( یعنی'' قطا" کوری قطا" کوری ایک قتم نہیں ہے۔ )

خواص اگر ' قطاء' (پرندے) کی ہٹریوں کو جلا دیا جائے اور ان ہٹریوں کی را کھ کوزیتون کے تیل میں ملا کر جوش دیا جائے اور پھراس کو کی ایسے خف کے سر پر لیپ کر دیا جائے جس کو کی زہر ملے سائی نے ڈسا ہوا ور زہر کے اثر سے اس آ دی کے سر کے بال جمر گئے ہوں اور اس کو ' دار الْعلب' (ایک پیاری جس کی وجہ سے مریض کے سر کے بال جمر خوج تیں) کے مریض کے سر پر لیپ کر دیا جائے تو ان (دونوں) کے بال دوبارہ نکل آ میں گے۔ ابن زہر نے کہا ہے کہ اس نیخ کو آ زمایا جاچکا ہے۔ اس پرندے کا گوشت کر دیا جائے تو ان (دونوں) کے بال دوبارہ نکل آ میں گے۔ ابن زہر نے کہا ہے کہ اس نیخ کو آ زمایا جاچکا ہے۔ اس پرندے کا گوشت دریے جسم ہوتا ہے اور غذائیت کے لحاظ سے ددی ہوتا ہے۔ اگر قطاء پرندے کے سرکو خشک کرلیا جائے اور پھرا ہے کی خاونی کہر کے کو کوٹوٹ کی بیانی جس بی اپیٹر کی مالت میں ہی اپیٹر کہ راز بتا در گھڑے میں در گھڑے کو پر دیں اور پھر زفطا اور مادہ قطا کے پیٹ کو پکا کر اس کی چر بی کی شیشی میں جم کر لیں اور پیم در گئی ہے۔ اس کاعلم نہ تو تو وہ خش اس جہ میں مالش کی جاری ہے اس اس کاعلم نہ تو تو وہ خش اس جہ میں مالش کی جاری ہو اس کاعلم نہ تو تو وہ خش رجس جہ میں مالش کی جاری ہے اس اس کاعلم نہ تو تو وہ خش رجس جہ میں مالش کی جاری ہو اس کی گئی ہے کی انسان کے جسم پر مالش کی جاری ہو اسے کی مالٹ کی جاری گئی ہے کا مالش کی جاری گئی ہے کی مالٹ کی جاری ہے کی انسان کے جسم پر مالش کی جاری ہے۔ کی انسان کے جسم پر مالش کی جاری ہے۔ کی انسان کے جسم پر مالش کی گار

خاتمہ ابن حبان نے حضرت ابوذر یکی روایت نقل کی ہے اور ابن ملجہ نے حضرت جابر گی حدیث روایت کی ہے کہ بی اکر معنظ خاتمہ نے فرمایا جس نے اللہ کیلئے مبحد بنائی اگر چدوہ قطاء کے اعلامے دینے کے گڑھے کے برابر بی کیوں نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس (شخص ) کیلئے جنت میں گھر بنا کیں گے (رواہ ابن حبان وابن ملج) صحیح مسلم میں فدکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کیلئے مبحد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں گھر بنا کیں گے۔ (رواہ سلم)

بھی و سند کا من ہیں ۔ کے من طرب یوں کے سرور ہوں۔ تعبیر ] قطاء کوخواب میں دیکھنا تجی اور قصیح بات اور محبت والفت پر دلالت کرتا ہے۔ بسااوقات قطاء کوخواب میں دیکھنا ایسی حسین و جمیل عورت پر دلالت کرتا ہے جسے اپنے حسن کا احساس بھی ہولیکن اس میں محبت والفت نہ ہو۔ واللہ اعلم ۔

### اَلُقَطًا

"القطا" (طامشدد کے ساتھ) قزویٰ نے کہا ہے کہاں ہے سرادایک بڑی مجھلی ہے۔لوگوں نے (یعنی اہل علم نے) اس

بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس چھلی کی ہل کی ہڈی ہے عمارتیں اور پل وغیرہ تغییر کئے جاتے ہیں۔ اگر اس چھلی کی چہ بی برص کے داخوں پر لگائی جائے تو برص کے داغ ختم ہوجا کیں گے۔

### اَلْقُطامي

''الْفُطاهی'' ( قاف کے ضمداورفقہ کے ساتھ ) اس ہے مراد' الصقر'' (ایعی شکرا) ہے۔ بیان پرندوں میں ہے سب سے بڑا پرندہ ہے جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ نیز بدر شکاری پرندوں میں ہے ) حسین دعیل پرندہ ہے۔

#### قطرب

"قطرب" اس سے مراد ایک ایسا پرندہ ہے جو ساری رات گھومتار ہتا ہے اور سوتانہیں ہے۔ اہل عرب ضرب المثل کے طور پر کہتے ہیں ''اجول من قطوب'' (قطرب سے زیادہ چکر لگانے والا) ''اَسْهَرُ مِنْ فُطُوب'' (قطرب برندے ہے زیادہ جا گئے والا ) محمد بن مستنیر نحوی صاحب مثلث کا لقب'' قطرب'' تھا۔محمد بن مستنیر نحوی کاتعلق اہل عرب سے تھا اور ریملم کے تریص تھے۔ پس محمد بن مستنیر اپنے استاد سیبویہ کے درس میں تمام طالب علموں سے پہلے ہی صبح سویرے حاضر ہوجاتے تھے۔ پس ایک دن ان کے استاد سیویہ نے ان سے فر مایانہیں ہوتم گر ''قطر ب الملیل'' ( رات کو چکر لگانے والا یرندہ ) پس ای وقت ہےان کا ( یعنی محمر بن مستنیر کا ) لقب'' قطرب'' پڑ گیا ہمجمہ بن مستنیر قطرب کا انقال اڑ 1 ہے میں ہوا۔ا بن سید و نے کہا ے کہ "القطرب والقطروب"کا نر "السعالي" (غول بياباني) کي قتم ہے ہے۔ يہ بھي کہا گيا ہے کہ "القطرب والقطروب" ، مراد' القطرب" باور' القطرب" ايك كيراب جرمسلسل چلنار بتاب اوركوشش كے باوجود آرامنيين کریا تا۔ امام محمد بن ظفر نے کہا ہے کہ''القطرب'' سے مراد ایک جانور ہے جو سرز مین مصر میں نوگوں کونظر آتا ہے۔ پس بسااوقات اگراس جانور کومحسوں ہوجائے کہ اس کا مدمقابل بہادر ہے تو بیاس پرحملے نہیں کرتا اور اگر اے محسوں ہو کہ اس کا مدمقا بل کمزور ہے تو بیاس پر تملہ کرویتا ہے یہاں تک کہ اس کو کاٹ لیتا ہے۔ پس جس شخص کو یہ جانور کاٹ لے وہ ہلاک ہوجا تا ب- اہل مصر جب کی شخص پر '' قطرب'' کو تمله آور دیکھتے ہیں تو اس آ دی ہے یو چھتے ہیں کیا تمہیں'' قطرب'' نے کاٹ لیا ہے یا تم پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ پس اگر وہ مخص کہتا کہ میں''منکوح'' ہوں یعنی مجھے قطرب نے کاٹ لیا ہے تو وولوگ اس کی زندگی ے مایوں ہوجاتے ۔اگر وہ فخض کہتا کہ میں''مروع'' ہوں یعنی مجھ پر'' قطرب'' کےحملہ آ در ہونے کی وجہ ہے گھبراہٹ طاری ہوگئی ہے تو پھرلوگ اس کا علاج کرتے ہے۔ بن ظفر نے کہاہے کہ اہل مصراس جانور سے خوفز دہ ہونے کی وجہ ہے اس کے متعلق تفصیلی تفتگونیس کرتے۔''القفرب'' سے مراد چور چوہا' بال گرا ہوا بھیٹریا' جابل آ دمی اور مالیخولیا کی ایک قتم ہے۔ حدیث شريف ين فركور بك "لا يلقين احدكم جيفة ليل قطرب نهارًا" على مدميريٌ فرمايا بكريد مفرت ابن مسعودٌ كاكلام بجس كوآ دم بن الى اياس عسقلاني في " كتاب الثواب " عن موقافا روايت كيا ب بي بهي كها كيا به يه

مرفوع روایت ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کے معانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ '' قطرب'' (ایک قسم کا بھڑا) دن کے وقت آ رام نہیں کرتا اور صدیث کامفہوم ہیہ ہے کہ تم میں سے کوئی پوری رات نہ سوئے تو وہ '' جیفیہ'' (میت کے بد بودارجم) کی طرح ہے بھر وہ آ دمی دن کے بعروہ آ دمی دن کے وقت بھی آ رام نہ کرے تو وہ '' قطرب'' (ایک قسم کے کیڑے) کی طرح ہے۔ بعنی وہ آ دمی دن کے وقت دنیا کے امور میں سرگرداں رہتا ہے۔ بس جب شام ہوتی ہے تو وہ تھکا ہوتا ہے۔ بس وہ پوری رات سویا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبح اس حال میں کرتا ہے گویا کہ وہ میت کا بد بودارجم ہو جو حرکت نہ کرسکتا ہو۔

### القشعبان

"القشعبان" (بروزن مهرجان)" العباب" میں مذکور ہے کہ اس سے مراد گبریلا کی مثل ایک کیڑا ہے۔

## القعود

"القعود" اس سے مراد وہ اونٹ ہے جس کو چرواہے نے سواری اور سامان وغیرہ اٹھانے کے لئے مخصوص کیا ہو۔ اس کی جمع کے لئے "اقعدہ" معدان اور قعائد" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "القعود" سے مراد "القلوص" (لیعنی وہ اوثنی جس پر پہلی مرتبہ سواری کی جائے ) ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "القعود" سے مراد اونٹ کا وہ بچہ ہے جو ابھی جوان نہ ہوا ہو۔ نیز "القعود" سے مراد اونٹ کا وہ بچہ ہے جس نے اپنی ماں کا دورھ پیٹا ترک کردیا ہو۔

### القعيد

"القعيد" (قاف ك فتح ك ساته )اس مرادوه ثدى ب جس ك براجهي كلمل طور برنه فك بول-

## القعقع

''القعقع'' (بروزن فلفل)اس سے مراد سفید اور سیاہ رنگ کا ایک موٹا پانی کا پرندہ ہے۔ جس کی چونچ کمبی ہوتی ہے جو ہری کا یمی قول ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہاس کے رنگ میں سفید می اور سیاہی ہوتی ہے۔

# اَلُقِلُو

"اَلْقِلُو" ( قاف ك سره كے ساتھ )اس سے مرادوہ گدھا ہے جوخفیف ( ہلكی ) حیال چلتا ہو۔

# القلقاني

"القلقاني" جو ہري اور ديگرابل علم نے كہا ہے كداس سے مراد فاخته كى طرح كا ايك پرندہ ہے۔

#### القلوص

"القلوص" اس مرادشتر مرغ کا مادہ بچہ ہے جو (جمامت میں) لونڈی کے بچے برابر ہوتا ہے۔ اس کی تی کیلئے "قلص" اور "قلانص" کے الفاظ مستعمل ہیں جیسے" قدوم" کی جی کے لئے "فقد وہ وقد انم" کے الفاظ مستعمل ہیں جیسے" قدوم کی جی کے لئے "فقد وہ وقد انم" کے الفاظ مستعمل ہیں جدوی نے کہا ہے کہ "القلوص" ہے مراداؤ می کا مادہ بچرہ جس پر سواری کی جائے ۔ لیس جب وہ دوسال کا ہوجا تا ہے قو" نافلہ" کہلاتا ہے۔ ایمن مرازک نے "المؤجد" میں اور حضرت معاویہ کے غلام قاسم نے "الرقائن" میں نقل کیا ہے کہ ایک اعرابی بی اکرم سیائے کی طرف اپنی سرک اون کی پرسوار ہوکر آیا ۔ لیس اس نے (دور بی ہے) سام کیا ۔ لیس جب وہ نبی اگر میں ہونے کی اس کے کہ میا گئی صحابہ کرام اس بات پر بنس دیے ۔ لیس اس شخص نے تین مرتبہ ایسا بی کیا (لیمنی آ یا اور جب بی اس شخص نے تین مرتبہ ایسا بی کیا (لیمنی آ یا اور جب بی اس شخص کے اس شخص کو اس کی کھو بڑی ہے جبکہ وہ اس اونٹی کو اور جب کی کو شش کر دیا ہے جبکہ وہ اس اونٹی کو ہوئی ہے کہا گیا یارسول اللہ آیا ہے جبکہ وہ اس اونٹی کو ہوئی اعرابی کی کوشش کر دیا تھا۔ لیس آ پ نے فرمایا "بال" اور تبہارے منہ بھی اس کے (لینی اعرابی) کے خون سے آلودہ ہیں۔" این ہوکرک نے اس حدیث فدکور ہے۔

#### القليب

"القليب" (بروزن سكين)اس فمراو بحيريا ب-اى طرح قلوب بروزن خنوص بحى ب-

#### القمري

"القعوى" ايك مشهور ومعروف برغره ب\_اس كى كنيت كيلے اليوزكرى اور الوطلى كے الفاظ مستعمل بيں بيدا چھى آ واز والا برغره بي القعوى " اليك مشهور ومعروف برغره بي اس كى تحرك كو "ساق حو" كها جاتا بياس كى بحمّ كيلے "قعادى" كا لفظ استعمال كيا جاتا ہے اس كى بحمّ كيلے "قعادى" كا لفظ استعمال كيا جاتا ہے بي لفظ غير مصرف ہے بيان معمالى في نه "الانساب" مس تحرير كيا ہے كد "القرة" ايك شهر معرض ہے جوائي سفيدى كے لفظ عن " المجتمع" ( عجّ ، چوندوغيره ) كمشاب ہيا اور ميرا ( لعنى وجرى كا ) كمان بيے كد "القرة" نائى شهر معرض ہے جائى بن لمان على الله ميان ميان القرة" كا تحري معمولى كا تحلق مين الله كيا كي مين الله يا كسيل بن الحج الله على موت واقع ہوگئ تھى جائے بن سليمان بن الحج ميں مسليمان بن الحج ميں مسليمان بن الحج ميں مسليمان بن الحج ميں كي نسبت ميرى معمولى ہے جو بن ميں كي نسبت ميرى معمولى ہے جو بن ميں الله ميرى المين الله مين ميں كيا ہے كر "القرى" ايك ايا برغرہ ہے جس كي نسبت ميرى معمولى ہے جو بن ميل ميان بيا جو بي كي نسبت ميرى معمولى ہے جو بن ميل ميان بيا ہے اين سيدہ نے كہا ہے كر "القرى" القرى" عام ( كبور ) " المعمول ہے الى كيا ہے كر "القرى" الميان ہے الله بيان بيان ميں الله ہے ہيں كيا القرى " عالى الميان ميان المعمول ہے الله عام نے مدين دواجت كی ہے کہ جو جو الله الله ہو الله عام نے مدين دواجت كی ہے کہ جو جو بن الله ہو گئا ہے كر "القرى" العراق عالى الله ہو " نائى شہرى كيان كيا ہے الله ہو " نائى شهرى الله ہو " نائى شهرى " نائى شهرى " نائى شهرى " نائى شهرى " نائى الله ہو " نائى شهرى الله ہو كر القرى " نائى شهرى الله ہو تاتى سيد مان " نائى شهرى " نائى شهرى الله ہو تائى سيد مان الله ہو تائى سيد مان الله ہو تائى سيد مان الله ہو تائى الله ہو تائى سيد الله ہو تائى سيد مان الله ہو تائى سيد مان الله بيائى الله ہو تائى سيد مان الله ہو تائى سيد مان الله مائى الله الله مائى الله مائى

**♦**557**♦** ک قتم کا ایک چھوٹا ساپرندہ ہے۔اس کی مونث کے لئے'' قمریة'' کا لفظ متعمل ہے۔اس کی جمع کے لئے'' قماری'' اور'' قمر'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابو کمرصدیق ﷺ نے جب اپنی زوجہ محترمہ عاتکہ بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کوطلاق دے دی تو آپ بیاشعار پڑھتے تھے ہے

اعاتك لا انساك ماذر شارق وماناح قمري الحمام المطوق ''اے عاتکہ جب تک سورج طلوع ہوتا رہے گا اور طوق دار قمری کبوتر نوحہ کرتا رہے گا میں سیخیے نہیں بھلاسکتا۔'' ولم ار مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها من غير جرم يطلق ''اور میں نے اپنی مثل کوئی آ دمی نہیں دیکھا جس نے آج عا تکہ جیسی بیوی کو جس نے کوئی جرم نہیں کیا طلاق دیدی۔'' اعاتك قلبي كل يوم وليلة اليك بما تخفى النفوس معلق ''اے عاتکہ میرادل دن رات اس الفت ومحبت کی بناء پر جودل میں چھپی ہوئی ہے تیری طرف متوجہ رہتا ہے۔'' لها خلق جزل ورأي و منصب و خلق سوى في الحيات و منطق

''اس کیلئے ( یعنی عاتکہ کیلئے ) اچھے اخلاق درتی رائے اور بلند مرتبہ ہے اور بیتمام اچھے اوصاف اس کی زندگی اور گفتگو میں ظاہر

جب حضرت عبدالرحمٰن کے والد حضرت ابو بمرصدیق ﴿ کواپنے بیٹے کی بیرحالت معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو تھم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرلے۔قزوینؓ نے کہا ہے کہ جب قماری کا نذکر مرجا تا ہے تو اس کی مونث اس کے بعد کسی اور زکو جفتی کیلئے قریب نہیں آنے ویق اور اپنے نر کے غم میں نوحہ کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ ای غم کی وجہ سے مادہ کی موت واقع

فا كده اله مثافق الك مرتبه امام مالك بن انس مع سيته موئ تقد پس ايك آدمي آيا- پس اس آدمي نے امام مالك سے کہا میں قمر یول کی خرید وفروخت کرتا ہوں۔ پس میں نے ایک دن ایک آ دمی کو ایک قمری فروخت کی۔ پس وہ قمری خریدار نے مجھے واپس کردی اور کہنے لگا کہ تیری قمری چیخ نہیں یعنی بولتی نہیں۔ پس میں نے قتم کھائی کہ اگر میری قمری برابر آ واز نہ کرے تو میری بیوی پرطلاق ہے۔ پس امام مالک نے اس آ دمی سے فرمایا کہ تیری بیوی کوطلاق ہوگئ اور اب تمہارے لئے (اس کوائیے پاس رکھنے کی) کوئی سمیل نہیں۔امام شافعیؓ جواس وقت چودہ سال کے تھے۔اس آ دمی سے فر مانے لگے کہ کیا تیری قمری اکثر وقت چینی رہتی ہے یا خاموثی رہتی ہے؟ پس اس آ دمی نے کہانہیں بلکہ وہ اکثر وقت چینی رہتی ہے۔ پس امام شافعیؓ نے فر مایا کہ تمہاری ہوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ پس امام مالک گوامام شافعی کا یہ جواب معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا اے لڑ کے تنہیں یہ جواب کہاں سے معلوم ہوا ہے؟ امام شافعیؓ نے فرمایا کدبے شک آپ نے ہی مجھ سے بیرحدیث بیان کی ہے کہ زہری نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے انہوں نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ فاطمہ بنت قیس ؓ نے کہایارسول اللہ ا بے شک ابوجم اور معاوید نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ پس آپ علیہ نے فرمایا'' رہےمعاویہ وہ تو فقیر ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے اور رہے ابوجہم تو وہ اپنی گرون سے لائھی نہیں اتارتے'' (امام شافعیؒ نے فر مایا) تحقیق رسول اللہ کو بیاب معلوم تھی کہ ایوجم کھاتے بھی ہیں ہوتے بھی ہیں اور آ رام کرنے کے علادہ و مگر ضروریات زندگی بھی پیرس کو تے بھی اور آ رام کرنے کے علادہ و مگر ضروریات زندگی بھی پیرس کرتے ہیں لیک آپ ہوگئے نے فرمایا" لا یضع عصه" (ایوجم اپنی گردن ہے لئی ٹیرس اتارتے) بہ الفاظ رسول اللہ علیہ نے اللہ بجازاً فرمائے تقے۔ اہل عرب دوفعل ہیں سے اغلب فعل کو مائند مداومت قرار دیتے ہیں اس لئے میں نے اس کے میں نے اس ایس کیا اور اس میں کے میں نے اس کر دوفعل یعنی سکوت اور صیاح ہیں۔ امام شافق کی دلیل میں کر دوفعل یعنی سکوت اور اس نے دیں امام شافق کی دلیل میں کر دیتے ہیں امام شافق نے اس سال سے فتو کی دیتا شروع کردیا۔

ایک بخیب بات این خلکان اور این کثیر نے اپنی تاریخ کی کتابول میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے بعض بادشاہ بنبہ ہندوستان تجوڑ نے تو انہوں نے رخصت ہوتے وقت سلطان محود بن سبکتین کو بہت ہے ہدایا دیے جن میں قہری کے مشابدایک ہندہ بھی تھا۔ اس پرندے کی پیغصوصیت تھی کداگراس پرندے کی موجود گی میں گئی آ دی کے سامنے زہرآ لود کھانا ہوتا تو اس پرندے کی موجود گی میں گئی آ دی کے سامنے زہرآ لود کھانا ہوتا تو اس پرندے کی اعتمار کہتے ہیں تو نہوں کے جس ہے گئے کہ اگراس پرندے کی موجود گی میں گئی آ دی کے سامنے زہرآ لود کھانا ہوتا تو اس پرندے کی اعتمار کی اس پرندے کی اعتمار کی اس پرندے کی کھانا ہوتا کو اور پھر پھر کر دیا جا تا تو زخم کھی ہوجاتے۔

قبر کی کا شرع حکم اس بند کی کھانا کمور کی طرح بالا جماع طال ہے کو تکہ یہ کور کی تی ایک تم ہے جیسے پہلے گزدا۔

قبر کی کا شرع حکم آ اور میں دیکھنا ویٹدا دیور ویوں نے کہا ہے کہ جوخص خواب میں قبری کہلی یا ان کے مشابہ کوئی پرندہ وی جو تھ وہ آور میں ان کے مشابہ کوئی پرندہ وی جو تھ وہ آور میں ان کے مشابہ کوئی پرندہ ور سے تا کہ اور اگر خواب دیکھنے والے کے خم کو دور فرما میں ورسخر پر جائے گا اور آگر خواب دیکھنے والے کی غم میں جبتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اند تھائی خواب و کھنے والے کی غم کے دور کو با وراگر اس کی کوئی طاب میں قبری کو خواب میں قبری کو خواب میں قبری کو خواب میں دیکھنے والے کے غم کو دور فرما در کیا ہوا ہے تو اس کی گئی دو اس میں قبری کو خواب میں قبری کوخواب میں دیکھنے اور اس میں قبری کو خواب میں دیکھنے والے کے غم کو دور فرما در کی اور اگر اس کی کوئی طاب میں قبری کو خواب میں قبری کوخواب میں دور کھنا لؤ سے پر دلالے کرتا ہو ۔ سے دوالے میں فرون کھنا لؤ سے پر دلالے کرتا ہو ۔ سے دوالہ تعالی اعلی پر انی خواب میں قبری کو خواب میں قبری کو دور ان کی تو دور ہی خواب کی پر انی خواب میں قبری ہوئے گی ۔ اگر کئی نے دواب میں قبری کو دی کھنا لؤ سے پر دلالے کرتا ہو ۔ سے دوالے ان کھنا کو سے دوالے کے میں میں کہنا کی میں کہنا کو سے دور انہ کی کہنے دور کھرا کے میں کو دور کھرا کی کو دور کھرا کی کھر کے دور کھرا کے دور کھرا کی کو دور کھرا کی کھروں کے کہنے دور کھرا کی کھروں کے دور کھرا کے کو دور کھرا کے دور کھرا کے دور کھرا کے دور کھرا کی کو دور کھر

#### القمعة

"القمعة" (تركت كے ساتھ) اس مرادوه كهى ہے جوتخت گرى كے موسم ميں اونۇں اور ہرنوں پرسوار ہوجاتی (ليخی الن كجسموں كے ساتھ چېك جاتی) ہے - كہا جاتا ہے "المحمار يقمع" (گدھاا پئے سركوتركت دے رہا ہے) جاحظ نے كہا ہے كە-"كى كىكى كى ايك تىم ہے - كفايد ش مرتوم ہے كہ" القمع" ہے مراد ميلار مگلى كى برى كھى ہے۔

# القمعوط والقمعوطة

"القمعوط والقمعوطة" ابن سيده نے بيان كيا ہے كه اس سے مرادا يك كيڑا ہے۔

# القمل

"القصل" اس مراد ایک مشہور کیڑا ( یعنی جول ) ہے۔اس کا واحد "قصلة" ہے۔ای طرح واحد کے لئے" قمال" كالفظ بھی متعمل ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ "القمل" قملة کی جمع ہے اور تحقیق اس کیڑے کیلئے "القمل" ( قاف کے کرہ کے ساتھ) لفظ بھی استعال کیا جاتا ہے۔ "القملة" (یعنی مادہ جوں) کی کنیت کیلئے ام عقبة اور ام طلحة کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ مذکر جوال کی کنیت' ابوعقبہ'' ہے۔ بہت می جوؤل کے لئے''بنات عقبہ ''اور'' بنات الدروز'' کے الفاظ ستعمل ہیں۔''الدروز'' ے مراد' الخیاطة' (لیعنی درزی) ہے۔ جوں کو' الدروز" (لیعنی درزی) ہے تشبیداس لئے دی گئی ہے کہ درزی کے سلے ہوئے دو كيروں كے درميان كى سلائى بھى جوؤل كى ما ننددكھائى ديتى ہاس لئے جول كانام' الدروز' كوديا گيا۔"قعلة الزرع" ہےمراد ایک کیڑا ہے جوٹڈی کی طرح پرواز کرتا ہے۔اس کی جمع ''قمل'' آتی ہے۔ جوہری کا یجی قول ہے۔ ''القعل'' ایک معروف کیڑا ہے جواس میل اور گندگی سے پیدا ہوتا ہے جوانسان کے کپڑوں یا جسم یا پرندے کے پرون انسانی بالوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ مگہ (جہاں جوں موجود ہو) بد بودار ہوجاتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بسااوقات انسان''قمل الطباع'' ( لیعنی ایبا انسان جس کے جسم پرمتوار جو کیں پیدا ہوتی ہیں) ہوتا ہے اگر چہ وہ صاف رہے خوشبو لگائے اور (ہر روز) کپڑے تبدیل کرے۔ جیسے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ اورحضرت زبیر بن عوامؓ کو (ایک مرتبہ حج میں ) ایبا ہی واقعہ پیش آیا ( لیعن جو کیں انہیں تکلیف پہنچار ہی تھیں) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله عظی ہے ریشی لباس بیننے کی اجازت طلب کی۔ پس ہمیں ریشمی لباس پہننے کی اجازت دے دی گئی۔ راوی کہتے ہیں۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؓ اورحضرت زبیر بنعوامؓ کو ریشی لباس کی شدید ضرورت تھی ( کیونکہ جو ئیں انہیں اذیت دے رہی تھیں ) اس لئے ان دونوں حضرات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریشی لباس پہننے کی اجازت ملی۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق ٹنے اپنے دور خلافت میں بی مغیرہ کے کسی آ دمی (جوآپ کے ماموں کے قبیلہ سے تھا) کو دیکھا کہ اس نے ریشی قبیص بہن رکھی ہے تو آپ (لیعنی حضرت عمرٌ) نے اس آ دمی کو مارنے کے لئے درہ اٹھایا۔ پس بنی مغیرہ کے آ دمی نے کہا کیا عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے ریشم کا لباس نہیں پہنا تھا؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا تیری ماں مرے کیا تو عبدالرحمٰن بن موف جیسا ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ جوں کی پیطبعی خاصیت ہے کہ یہ جس جگہ پیدا ہوتی ہے یار ہتی ہے ای چیز کارنگ اختیار کرلیتی ہے۔ چنانچے سرخ بالوں کی جوں سرخ' سیاہ بالوں کی جوں سیاہ اور سفید بالوں کی جوں سفید ہوگی۔ چنانچہ جب بالوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے تو بالوں میں پائی جانے والی جوں کا رنگ بھی تبدیل ہوجاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جوں ایبا حیوان ہے جس کی مادہ اپنے نرے (جمامت میں) بڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوں کے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ بچے جوں کے انڈوں سے پیدا

**∲**561**∳** آ رام کر <u>سکتے تھے۔ پ</u>س وہ تمام لوگ چینتے' چلاتے ہوئے حضرت مویٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور <u>کہنے لگے</u> ہم تو یہ کرتے ہیں۔ پس آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ ہم پر سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سے جوؤں کا عذاب جس میں وہ مبتلا بتھے( سات دن کے بعد ) دور کر دیا۔ ( یعنی وہ لوگ اس عذاب میں سات دن مبتلا رہے ) نیز بیرعذاب ان پانچ نشانیوں میں سے تھا جواس آیت میں ذکر کی گئی ب-الله تعالى كاارثاد به "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطَّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ اينتِ مُفَصَّلْتِ، ( پس ہم نے ان پرطوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے ، ٹمر سُریاں پھیلا ئیں ،مینڈک نکالے اورخون برسایا۔ بیسب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھا کیں۔ الاعراف- آیت ۱۳۳) میہ پانچ عذاب ان پر (یعنی قبطیوں پر) کیے بعد دیگرے نازل ہوتے رہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہان پر ہرعذاب ایک ہفتہ تک مسلط رہتا اور ہر دوعذاب کے درمیان ایک ماہ کا وقفہ دیا گیا تھا۔حضرت ابن عباسٌ ، سعید بن جبیرٌ ، قادہ اورمحمہ بن آخق نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ جب جادوگر ایمان لے آئے اور فرعون مغلوب ہوکر واپس ہوا۔ نیز فرعون اور اس کے تبعین نے (ایمان لانے ہے) انکار کیا اور وہ ( بیعنی فرعون اور اس کی قوم ) اینے کفراور بنی اسرائیل کی اذیت رسانی پراڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر (یعنی فرعون اوراس کی قوم پر ) کیے بعد دیگرے عذاب نازل کرنے شروع کردیئے اور ان کو (پہلے ) قبط اور پھلوں کی کمی کے ذریعے عذاب میں مبتلا کیا۔ پس جب حضرت موی علیہ السلام ان کے یاس (یعنی فرعون اور اس کی قوم کے پاس) چارنشانیوں "الید" (ہاتھ)"و العصا" (عصاء)"و السینن" (قحط سالی) ''وَ نَقُصِ الشَّمَوَات'' (کچلوں کی کمی) کے ساتھ آئے تو فرعون اور اس کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنے کفر پر اصرار کیا۔ پس حفرت موی علیہ السلام نے ان کے لئے بدوعا فرمائی۔ پس حفرت موی علیہ السلام نے عرض کیا! ''اے میرے رب تیرے بندے فرعون نے زمین میں سرکٹی بعاوت اورغرور پر کمرباندھ رکھی ہے اور اس کی قوم نے تیرے عہد کو وَرْ رویا ہے۔ اے میرے رب تو ان کوعذاب میں مبتلا کردے تا کہ بیان کے لئے ( یعنی آلِ فرعون کیلئے ) اور میری قوم (بی اسرائیل ) کیلئے تھیجت اور ان کے بعد آنے والوں کے لئے عبرت ہو۔'' پس اللہ تعالیٰ نے آسان سے ان پر بارش کا طوفان نازل فر مایا۔ بی اسرائیل اور قبطیوں کے گھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے لیکن بارش کے طوفان کا پانی صرف قبطیوں کے گھر میں داخل ہوا یہاں تک کہ قبطیوں میں سے جولوگ کھڑے ہوتے یانی ان کی گردن تک پہنچ جاتا اور جولوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں طوفان کے یانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوا۔ نیز پانی قبطیوں کی زمینوں میں کھڑا ہوگیا جس کی وجہ ہے قبطی زراعت وغیرہ سےمحروم ہوگئے۔ یانی کےطوفان کا عذاب قبطیوں پرایک ہفتہ تک مسلط رہا۔مجاہدٌ اورعطا ؓ نے کہا ہے کہ قبطیوں پر آنے والے طوفان سے مرادموت ہے۔ وہب نے کہا ہے کہ ''الطّوفان'' سے مراد طاعون ہے جو (مصر ے ) یمن تک پہنچ گیا تھا۔ پس قبطیوں نے حضرت مویٰ علیہ السلام ہے کہا کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ ہم ے میں عذاب دور فریا دے۔ پس اگر ہمارے اوپر سے میں عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور آپ پرایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ پس حضرت موی علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے

( یعنی قبطیوں پر ہے ) طوفان ( کا عذاب ) اٹھالیا اوران کے لئے اس سال وہ تمام چیزیں اگا دیں جواس ہے قبل ان کے لئے نہیں اگ سکی تھیں مثلاً' غلہ کچل اور چارہ وغیرہ۔ پس قبلیوں نے کہا کہ یہ یانی ہمارے لئے ایک نعت ٹابت ہوا ہے کین اس کے ہاوجود وہ (یعنی قبطی) ایمان نہیں لائے اور وہ ایک ماوتک عافیت ہے رہے ۔ پس (اس کے بعد ) اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو بھیج و یا ( بینی ان پر بطور عذاب ٹڈیوں کو نازل کیا ) پس ٹڈیاں ان کے کھیتوں کی پیدادار ادر ان کے پھلوں اور درختوں کے پیوں کو کھا گئیں۔ یباں تک کہ ٹڑیوں نے ان کے گھروں کے دروازے مگھروں کی چیتیں 'کٹڑی' کیڑے' کھانے پینے کا سامان' ررواز وں کی کھونٹیوں وغیرہ کو (جولوہے کی تھیں ) بھی کھالیا۔ (اس عذاب کی وجہ سے ) قبطی بخت اذیت میں گرفتار ہوگئے اور بھو کے مرنے لگے لیکن ٹڈیوں نے بنی اسرائیل کی کسی بھی چیز کو فقصان نہیں پہنچایا۔ پس وہ (لینی قبطی) مایوں ہوکر حفزت موک' کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خوشامد کرنے گئے اور کہنے گئے کہ ہمارے لئے دعا سیجئے تا کہ بیرعذاب دور ہوجائے۔ پس حضرت موی علیه السلام نے ان کے لئے وعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان سے (ٹٹریوں کا) عذاب دور کردیا قبطی ایک ہفتہ ( یعنی سات دن ) تک نڈیوں کے عذاب میں مبتلا رہے۔روایت کی گئی ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام میدان میں کھڑے ہوئے اورآپ نے اپنے عصا سے مشرق اور مغرب کی جانب اشارہ فر مایا تو ٹڈیاں جہاں سے آئی تھیں ای طرح لوٹ گئیں۔ پس قبطی اینے کفریر قائم رہے اورانہوں نے ای حالت میں ایک ماہ عافیت کے ساتھ گزارا۔ پھراس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان یرجوؤں کو بھیجا۔ پس قبطی جوؤں کے عذاب سے بہت تنگ ہوئے اور جب مایوں ہو گئے تو حضرت موی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خوشا مد کرنے گئے اور سوال کرنے لگے کہ اس عذاب کو ہم یرسے دور کردیجئے اور کہنے لگے کہ ہم توب کرتے ہیں۔ پس حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے رب ہے دعا کی کہ وہ جوؤں (کے عذاب) کواٹھا لے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان یر ہے (یعنی قبطیوں پر ہے ) جوؤں (کے عذاب) کواٹھالیا۔ بعداس کے کہ قبطی سات دن تک اس عذاب میں مبتلا رہے۔ پس قبطیوں نے ا پنا عہد تو ڑ دیا اور برے اعمال کی طرف لوٹ گئے ۔ لیں قبطیوں نے ایک ماہ عافیت کے ساتھ گز ارا۔ لیں (اس کے بعد )اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈ کوں کو بھیج دیا۔ پس ان کے گھر مینڈ کوں ہے بجر گئے۔ پس مینڈک ان کے ( لینی قبطیوں کے ) بستر ول' کپڑول' کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں میں داخل ہو گئے ۔ پس اگر کوئی آ دمی اپنے کھانے سے یابرتن سے مینڈک نکالیا تو مینڈک دوبارہ اس میں داخل ہوجاتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آ دمی کلام کرتا تو مینڈک کود کراس کے منہ میں تھس جاتے۔ای طرح ان کی ہاغرایوں میں سالن و دیگر چیز یکاتے ہوئے مینڈک آ کرگر جاتے کان کے گندھے ہوئے آئے میں مینڈک تھس جاتے اور اگر کوئی تخف سوتا تو مینڈک اس کے بدن اور جاریائی پر بکشرت جمع ہوجاتے۔ یہاں تک کداس کے لئے کروٹ کینی مشکل ہوجاتی اور وہ آ دمی خوفز دہ ہوکر چیخا شروع کر دیتا۔ پی قبطی مایوں ہوکر حضرت مولیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ اپنے رب ہے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر سے بیعذاب دور کردے۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے مینڈ کوں کا عذاب اٹھالیا بعداس کے کہ وہ ( لیخن قبطی ) سات دن تک اس عذاب میں متلا رہے۔ پس اس کے بعد تبطیوں نے ایک ماہ عافیت کے ساتھ گزارا۔ پھر انہوں نے اپنا عبد توڑ دیا اور کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پس الله تعالی نے ان پر

خون کا عذاب مسلط کردیا۔ پس دریائے نیل میں پانی کی بجائے خون سبنے لگا۔ پس ان کے شہروں کے تمام کنوئیں اور چشمے خون سے بحر گئے۔ پس انہوں نے اس معاملہ کی شکایت فرعون سے کی۔ پس قبطی کہنے گئے کہ ہمارے لئے شراب ( یعنی پینے کا یانی وغیرہ ) نہیں ہے۔ پس فرعون نے کہا تحقیق تم پر حر (جادو) کیا گیا ہے۔ پس فرعون نے ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کوایک برتن پر (یانی پینے کیلئے) جمع کیا۔ پس اسرائیلی کی طرف برتن میں پانی بحرگیا اورجس ست ہے بطی پانی پینا جاہتا تھا وہاں خون ہوگیا۔ یہاں تک کہ فرعون نے بن اسرائیل کی ایک عورت کوطلب کیا اور ایک قبطی عورت کو بلایا اور ایک برتن میں بن اسرائیل کی عورت سے پانی مجروایا۔ چنانچہ جب بن اسرائیل کی اس عورت نے برتن میں پانی مجرا تو وہ پانی ہی رہا'خون میں تبدیل نہیں ہوا۔ فرعون نے قبطی عورت ہے کہا کہ وہ اس برتن سے یانی پی لے لیکن اس بنی اسرائیل کی عورت کے ہاتھ سے بے ۔ پس جب قبطی عورت نے برتن کو ہاتھ لگایا اور یانی پینے کیلئے برتن کواپی طرف جھکایا تو برتن کا پانی خون میں تبدیل ہو گیالیکن بی اسرائیل کی عورت کی طرف کا پانی خون میں تبدیل نہیں ہوا۔ غرض قبطیوں نے بہت جدو جہد کی کہ بنی اسرائیل کے تعاون سے ان کی پیاس ختم ہوجائے لیکن ایساممکن نہیں ہور کا۔ چنا نچدا کی قبطی فورت جو پیاس کی وجہ سے پریشان تھی۔اس نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا کہ وہ اسے مندمیں یانی مجرے اور پھر دہ یانی اس کے منہ میں نتقل کردے۔ پس بنی اسرائیل کی اسعورت نے اپنے منہ میں پانی مجرااور پھر ہی پانی کوقبطی عورت کے منہ میں منتقل کیا لیکن پانی قبطی عورت کے منہ میں جاتے ہی خون میں تبدیل ہو گیا۔ نیز فرعون بھی پیاس کی شدت سے مصطرب ہوگیا یہاں تک کداس نے درختوں کی شاخوں کو چبانا شروع کردیا تا کدان کی تری سے تسکین حاصل کر سکے لیکن درخت کی ان ٹہنیول سے فرعون کوصرف نمک اور کھار کے علاوہ پچھے حاصل نہ ہوسکا۔ پس قبطی ایک ہفتہ ( یعنی سات دن ) تک ای حالت میں رے۔ وہنیں پیتے تے مرخون پس وہ (یعن قبطی) حضرت مویٰ علیه السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا میجے کہ وہ ہم پر سے اس خوٹ (کے عذاب) کو دور کردے۔ پس ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے خون ( کاعذاب ) ووركردياليكن وه ايمان نبيل لائے ليس اى لئے الله تعالى فرمايا ہےكه "فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْوَّجُوزَ " (بس جب بم في ان برے عذاب کو دور کردیا۔ الاعراف-١٣٥) علامه دميريٌ فرماتے بين كه اس عذاب سے مراد ياني كاطوفان ثدي جون مینڈک اورخون کاعذاب ہے کیکن ابن جبیر نے کہا ہے کہ "المرّ جُنو" سے مراد طاعون ہے یہ چھٹاعذاب تھا (جو پانچ عذابوں کے علاوہ تھا جو آیت میں بیان ہوئے ہیں ) جس میں قبطیوں کو مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ ایک دن میں قبطیوں کے ستر ہزار آ دمی اس عذاب (لیعنی طاعون) کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

حضرت ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم سے روایت (بیان) کی عامر بن سعد بن ابی وقاص نے کہ انہوں نے اپنے والدمحتر م کو حضرت اسامہ بن زید سے بیسوال کرتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے رسول اللہ علیقے سے طاعون کے متعلق کچھ سنا ہے؟ پس حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیقے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ''الطّاعُونُ رِ جُز'' '(طاعون ایک عذاب ہے) جو بنی اسامہ بن زید نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیقے کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ''الطّاعُونُ رِ جُز'' '(طاعون ایک عذاب ہے) جو بنی اسامہ بن زید نے فرمایا میں امت پر (اللہ تعالی کی طرف ہے) جمیعا گیا ( یعنی مسلط کیا گیا ) تھا۔ پس جبتم سنو کہ کی خطہ ( یعنی شہرُ

ملک دغیرہ) میں طاعون کی بیاری کیپیل چکی ہے تو تم اس خطہ میں نہ جاؤ اور اگرتم ای خطہ میں موجود ہوتو وہاں سے راوفرار نہ اختار کرو۔ (رواہ عامر بن سعد بن اببی وقاص) پس قبطیوں نے حضرت موئیٰ علیہ السلام ہے گزارش کی کہ وہ اس عذاب کو دور کرنے کے لئے اپنے رب سے دعا کریں۔ پس حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ( ان کے لئے ) اپنے رب سے دعا کی۔ پس اس نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) ان ہر ہے عذاب کو دور کر دیالیکن قبطی اپنے عہدے ہٹ گئے اور ایمان نہ لائے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے کفر اور سرکشی کے سبب فرعون اور اس کے سر داروں کو سمندر میں غرق کر دیا ۔ محقیق فرعون اور اس کے ساتھیوں کی غرقا لی کے متعلق'' باب الحاء'' میں' الحصان'' کے تحت بھی تفصیل گز رچکی ہے۔ حضرت سعید بن جبیرٌ اور محمد بن منکد ر نے فر مایا ہے کہ فرعون نے جارسوسال تک حکومت کی ہے اور اس کی عمر چھ سوہیں برس تھی۔ نیز اس مدت میں اس نے کسی قتم کی اذبت محسوں نہیں کی ( لعنی خوشحال ر با ) اگر فرعون کو ( جیسومیں برس میں ) ایک دن بھی بھوک کی یا ایک رات بخار کی یا ایک ساعت جسم میں کس در د کی اذیب پنچتی تو فرعون ہرگز رپوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ علامہ دمیریؒ نے فر مایا کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام ایے عصاء کے ساتھ' اعفرجھیل' کی جانب عطے۔ پن انہول نے جھیل کے کنارے برموجود نیلے براینا عصا مارا جس سے وہ ریزہ ریزہ ہوگیا اور ٹیلے کے ان فکڑوں نے جووک کی شکل اختیار کرلی اور پھر بیہ جوئیں پورنے مصر میں پھیل گئیں۔ پھروہ مصری لوگ ( یعنی قبطی ) حضرت مویٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے گگے اپنے رب سے دعا سیجئے کہ وہ ہم بر سے بیرعذاب دور کردے \_ پس حضرت موئی علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی \_ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو دور کردیا کیکن اس کے باوجود قبطی القد تعالی کی نافر مانی کی طرف لوٹ گئے۔ پس اللہ تعالی نے ان برمینڈ کوں کا عذاب مسلط کردیا۔ پس مینڈک ان ے بستر دں' کیڑوں میں داخل ہو گئے۔ یبہاں تک کہ اگر کوئی آ دمی گفتگو کرنے لگنا تو مینڈک اچھل کر اس کے منہ میں تھس جتے۔ پس قبلیوں نے حضرت مولی علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا سیجے۔ پس حضرت مولی علیہ السلام ک دعا کی بدوات القد تعالی نے ان پر سے مینڈ کول کا عذاب دور کردیا لین قبطی پھر کفر کی طرف لوث گئے۔ پس القد تعالی نے ان پرخون ( کا عذاب ) مسلط کردیا۔ پس ان کا یانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ پس ایک قبطی آ دمی یانی کی تلاش میں کنوال پر گیا اس نے کواں میں ڈول ڈال کریانی نکالنا جا ہالیکن اس کے ڈول میں یانی کی بجائے خون تھا۔ بیجھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قطيوں ير' الرعاف' ' كاعذاب مبلط كيا تھا۔

فا کدو این اگرم میطنند نے جوں کو مجور کی تنفیل کے ذریعے قل کرنے ہے منع فرمایا ہے کیونکہ مجور کی تنفیل کو بوقت ضرورت اہل موب کھالیا کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجور کی تنفیل کی تخلیق اس مٹی ہے ہوئی تنمی جو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بعدی تائی تھی۔ یہ کہا گیا ہے کہ مجور کی تنفیل جانوروں کی غذا بھی ہے۔

الحکم استوں کو کھانا بالانفاق حرام ہے۔ جب محرم (جس نے احرام باندھاہو) کے بدن یا کپڑوں میں جو کیں پڑجا کیں تو محرم کیلئے ان جو دُن کو اپنے بدن سے ہٹانا یا کپڑوں سے ہٹانا مکروہ نہیں ہے۔ پس اگر (ایسی حالت میں )محرم جول کو آل کردے تو اس پر کوئی چیڑ (لیمی رم وغیرہ) واجب نہیں ہوگی مکن محرم کیلئے محروہ ہے کہ دو استے سر اور ڈاڑھی سے جو کمی نکالے۔ پس اگر محرم نے ایسا کیا اور اس

**♦**565**♦** نے سراور ڈاڑھی سے جوئیں نکال کران کوتل کردیا تو اس پرصدقہ واجب ہوگا اگر چدا کیک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر اہل علم کا بی تول ہے

کہ بیصدقہ صرف متحب ہوگا۔ میجی کہا گیا ہے کہ صدقہ واجب ہوگالیکن میصدقہ جوں کے فدید کے طور پہیں ہے کہ جوں کے کھانے کی حلت (یعنی حلال ہونے ) پر دلالت کرے بلکہ بیصد قد اس سکون و آ رام کے عوض میں ہے جومحرم کوسر اور ڈاڑھی ہے جوئیں نکالنے پر حاصل ہوا ہے۔امام ترندیؒ نے ایک مفید بات یہ بیان کی ہے جب کوئی آ دی رفع حاجت کے وقت ( یعنی بول و براز کے وقت ) جول وغیرہ کو یائے تو اسے قتل نہ کرے بلکہ اس کو (زمین میں ہی) دفن کردے۔ پس تحقیق روایت کی گئی ہے کہ جو تخص قضائے حاجت کے وقت جوں کو آل کر دیتا ہے تو شیطان اس کے بالوں میں شب باشی کرتا ہے۔ پس شیطان اس آ دمی کو جالیس دن تک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ بیجھی کہا گیا ہے کہ جوآ دمی قضائے حاجت کے وقت جوں کو آل کر ڈ الے تو وہ ہمیشہ غموں میں گھرارے گا۔ فآویٰ قاضی خان میں مذکور ہے کہ جول کو زندہ چھیئئے میں کوئی مضا نقة نہیں کیکن ادب پیرے کہ اس کو ( یعنی جوں کو ) مقل کرد ما جائے۔

نیز نبی اکرم علی نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام اکو (جوؤل کی اذیت محفوظ رہنے کیلئے) ریشم کا لباس پہننے کی اجازت دی تھی جیسے پہلے گزر چکا ہے لیکن سیح بات یہ ہے کہ سفر میں ریشی لباس نہ یہنا جائے ۔شنخ ابومجمہ جوپی اور این صلاح نے کہا ہے سفر میں بھی ریشی لباس بہن سکتے ہیں۔ امام مالک ؒ نے فرمایا ہے کدریشم کا لباس پہننا مطلقاً ناجائز ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے (لعنی شوافع کے ) نزدیک بیقول بعید ہے۔

هستله: اگرمصلی (لیعنی نماز پڑھنے والا) اپنے کپڑول میں جول یا پیووغیرہ دیکھے توشخ ابوحامد کے نزدیک اولیٰ سے کہ مصلی (نماز پڑھنے والا) ان سے غافل ہوجائے (یعنی ان کو ہلاک نہ کرے) پس اگر وہ (یعنی نمازی) ان کو (یعنی جوں یا پہوکو) اپنے ہاتھ سے جھاڑ دے یا روکے رکھے یہاں تک کہوہ نماز سے فارخ ہوجائے تو ایبا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پس اگرنمازی نے دورانِ نماز جوں اور پسوکوقتل کردیا تو جلد کے علاوہ ان کےخون کی رخصت ہے ( یعنی جوں' پسو کا خون معاف ہے نماز نہیں ٹوٹے گی ) اور اگر نمازی نے دوران نماز جوں یا پسو کوقتل کردیا اور ان کی (یعنی جوں یا پسو کی ) جلد اس کے (یعنی نمازی کے ) ناخن یا کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئ تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی لیکن (شیخ ابوحامہ کا) ایک قول یہ ہے کہ دورانِ نمازنمازی کیلئے جوں اور پیوکوقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے دورانِ نماز بچھواور سانپ کوقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پس اگرنمازی نے دوران نماز جوں اور پسوکواینے ہاتھ سے رو کے رکھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قبولی نے کہا ہے کہ نمازی کیلئے ضروری ہے کہ وہ نمازے فارغ ہونے کے بعد جوں کومجدے باہر بھینک دے کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی آ دمی مجدمیں جوں پائے (یعنی اپنے کیڑوں وغیرہ میں یا کسی اور جگہ میں ) تو اسے چاہئے کہ جوں کواپنے کیڑوں میں ہی (روکے) رکھے یہاں تک کہ وہ معجدے باہرنکل آئے (لیعنی معجدے باہرنکل کر جوں کو پھینک دے) امام احمد نے اپنی مند میں سندھیج کے ساتھ مکد مرمہ کے شخ جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک آ دمی نے

ا ہے کیڑوں میں جوں کو پایا۔ پس اس نے جوں کو پکڑلیا تا کہ وہ اس کو ( بینی جوں کو ) مجدی میں پھینک دے۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اس کے لئے فر مایاتم ایسانہ کرو (یعنی متجد میں جول کو نہ چھیکو ) بلکہ تم جول کو اپنے کپڑوں میں اوٹا دو (یعنی کپڑوں میں ہی رہے دو) یہاں تک کرتم مجد سے باہرنگل جاؤ۔امام بیبلی " نے ای کی مثل مرسل روایت کی ہے۔ پھراس کے بعد حضرت ابن مسعود ؓ ہے روایت کی ہے کہ ایک آ دمی نے اپنے کپڑوں میں جول کو دیکھا اس حال میں کہ وہ آ دمی مجد میں موجود تھا۔ پس اس نے جول کو كِرْكر فاك مِن (ليني منى من ) وَن كرويا - كِركها" ألمُه نجعل اللارُض كِفاتنا أحْيَاءً وَامُو اتنا" (كيابم نے زمين کوسیٹ کرر کنے والی نہیں بنایا، زندول کے لئے بھی اور مردول کے لئے بھی۔المرسلات: آیت-۲۵-۲۲) مجاہد ہے بھی ای کی مثل روایت منقول ہے۔ مالک بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل کو دوران نماز پیواور جوں کو آل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے دوران ٹماز حضرت معاذین جبل کو جوں کو آل کرتے ہوئے دیکھا کین وہ اس سے ( یعنی جوں ہے ) کھیلے نہیں تھے۔ای طرح بزار طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ ہے روایت نقل کی ہے کہ نی اکرم ً نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی فخص معجد میں جوں کو یائے تو اے چاہیے کہ وہ جوں کو دفن کر دے۔ ابوعمر بن عبدالبرنے''التمہید'' میں کھا ہے کہ جوں اور پیو کے متعلق ہمارے اکثر اصحاب کا بیقول ہے کہ وہ کھانا جس میں جوں اور پیو گر کر مرجا کیں' نہیں کھانا عا بے کیونکہ جوں اور پیو دونوں نجس ہیں اور یہ دونوں ایسے حیوان ہیں جو جاندار کے خون پر زندگی گزارتے ہیں (یعنی جانداروں کا خون چوہتے ہیں کیونکہ بھی ان کی غذا ہے ) اس لئے یہ دونو نجس ہیں۔ای طرح سلیمان بن سالم قاضی کندی افریقی فرماتے ہیں کداگر یانی میں جوں مرجائے تو اس یانی کونہ پیا جائے بلکہ پھینک دیا جائے اور اگر گوندھے ہوئے آئے میں جوں مر جائے تو اس آئے کی کی ہوئی روٹی نہ کھائی جائے۔اگر جوں کسی جامد چیز (لیتن جے ہوئے تھی وغیرہ) میں گر کر م جائے تو جہاں جوں پڑی ہوئی ہے اس جگہ ہے اس کے اردگر دہے وہ جامد چیز نکال کر پھینک دی جائے جیسے چوہے کے جامد چزیں مرنے پر کیا جاتا ہے۔

ے۔ نیز حلوہ (یعنی پیٹی چیز) کھانے 'شہد پینے اور شندی روٹی کھانے سے ذبن تیز ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا خیال بیہ کہ سیاہ رنگ کے جوتے بہننا بھی نسیان پیدا کرتا ہے۔

عورت کے پیٹ میں بچہ یا بچی کے معلوم کرنے طریقہ | اگرکوئی آ دی بیمعلوم کرنا چاہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں اڑکا ہے یالزی تو اے جائے کہ وہ ایک جول پکڑ کراپئی جھلی پرر کھ لے اور پھر حاملہ عورت اپنا دودھ ذکال کرایک قطرہ اس پر (لینی آ دی کی ہتیلی پر جہاں جوں پڑی ہے ) ڈال دے۔ پس اگر جول دودھ کے قطرے میں سے ریک کرفکل آئے تو حمل اڑی کا ہے اور اگر جوں دودھ کے قطرے سے باہر نہ نکل سکے توحمل لڑ کے کا ہے۔

جول کے مزیدخواص | اگر کی آ دی کا پیٹاب رک جائے تواہے چاہئے کدوہ اپنے بدن کی ایک جوں پکڑ کراپنے اعلیل میں ( یعنی آله تناسل کے سوراخ میں ) رکھ دے تو اس وقت پیٹاب جاری ہوجائے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے سرکے بالوں کو چھندر کے یانی ے دھولے تو اس کے سریس بھی جوئیں نہیں پڑیں گی۔ اس طرح اگر کوئی آ دمی اپنے سریس روغن قرطم لگالے تو اس کے سرکی تمام جوئیں مرجائیں گی۔اگر انسان اپنے جسم کوسر کہ اور سمندر کے یانی سے دھولے تو (انسان کے جسم میں موجود) تمام جوئیں ہلاک ہوجائیں گی۔اگرتل (چھوٹے چھوٹے باریک دانے جن کارنگ سفید ہوتا ہے) کے تیل میں پارہ ملا کرسر اورجسم پر ملا جائے تو سراور کیروں میں جو ئیں نہیں بڑیں گی۔

تعبير اجوں کوخواب میں دیکھنے کی چندصورتیں ہیں۔ پس اگر کسی نے خواب میں اپنی ٹئ قیص میں جوں دیکھی تو اس کی تعبیر مال سے دی جائے گی اور اگر یمی خواب کس بادشاہ نے دیکھا تو اس کی تعبیر تشکر اور مددگاروں سے دی جاتی ہے اور اگر اس قتم کا خواب کسی والی ( حاکم وغیرہ ) نے دیکھا تو اس کی تعبیر مال و دولت کی کثرت سے دی جاتی ہے جو مخص خواب میں اپنے پرانے کپڑے میں (جو وہ پہنتا ہے) جوں کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والامقروض ہے اور اس کا قرض بزھنے کا اندیشہ ہے۔خواب میں جول کوزمین پر (رینگتے ہوئے) دیکھنا کمزور دشمن پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر کسی فخف نے خواب میں دیکھا کہ جوں نے اسے کاٹ لیا ہے اور جوں کے کاشنے کی وجہ ہے اسے خارش ہور ہی ہے تو اس کی تعبیریہ ہو گی کہ خواب دیکھنے والے آ دمی سے قرض خواہ اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کررہے ہیں۔ مادہ جوں کوخواب میں دیکھناعورت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابن سیرین کی خدمت میں ایک آ دی آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے میری قیص سے ایک جول پکڑلی اور پھراس کو ( لینی جوں کو ) زمین پر ڈال دیا۔ پس امام ابن سیرین ؓ نے فر مایا کہتم اس آ دمی کی وجہ سے اپنی بیوی کوطلاق دے دو گے۔ چنانچہ بچھ دن بعد ایبا ہی ہوا جیسے امام ابن سیرینؒ نے فرمایا تھا۔ جو تحف خواب میں دیکھے کہ جوں اس کے سینے پراڑ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا نوکر یا اس کا غلام یا اس کا لڑ کا فرار ہوجائے گا۔ خواب میں بہت می جوؤں کو دیکھنا بیاری یا قید پر دلالت کرتا ہے۔ بسااوقات جوں کوخواب میں دیکھنا عیال پر دلالت کرتا ہے۔ جوں کوخواب میں دیکھنا با دشاہ کے لشکراوراس کے مددگاروں اوراس کے وزیروں پر دلالت کرتا ہے جو محض خواب میں دیکھے کہ ایں نے جوں کھالی ہے تو اس کی تعبیر ہیے ہوگی کہ وہ کسی آ دمی کی غیبت کرے گا۔ پس اگر کسی آ دمی نے خواب میں جوں کھانے کے

ساتھ ساتھ اس کا ( لینی جوں کا ) خون بھی دیکھا تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی مالدار آ دی کی نیبت کرے گا۔ خواب میں جوں کو آل کرنا دشمنوں کے غضب پر دلالت کرتا ہے۔

### القمقام

"القعقام" اس سے مراد چھوٹی چھوٹی جیڑیاں میں جو جوؤں کی ہی ایک قتم میں جو بالوں کی جزوں میں تنتی کے ساتھ چیک جاتی میں۔اس کے واحد کے لئے "قعقامة" کالفظ مستعمل ہے۔اس کا نام"العامة الطبوع" بھی ہے جیسے پہلے گزرا ہے۔

#### قندر

''قندو'' قزوین نے کہاہے کہاس سے مرادختگی و پانی میں پایا جانے والا ایک جانور ہے جو بڑی بڑی نبروں میں رہتا ہے۔ یہ جانورختگی میں سندر کے کناروں پر اپنا گھر بنا تا ہے۔اس کے گھر میں دو دروازے ہوتے ہیں۔ یہ جانور چھلی کو کھا تا ہے۔اس حیوان کو '' جند بادستز'' بھی کہتے ہیں۔ تحقیق'' باب الجیم'' میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

#### القندس

"القندس" ابن دحيد في كها ب كداس عمراد بإني كاكتاب اس كاتفيل عقريب انشاء الله "باب الكاف" من آع كا-

#### القنعاب

"القنعاب" اس مراد "سنجاب" كمشابدا يك حيوان بجو يهاري كررى الك قتم ب-

#### القنفذ

صرف رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جانورسانپ کھانے کا بہت شوقین ہے نیز اس جانورکوسانپ کھانے کی وجہ ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا جب اس جانورکوسانپ ڈس لیتا ہے تو یہ پودینہ کھالیتا ہے جس کی وجہ سے یہ جانور شفایاب ہوجاتا ہے ( یعنی اس پر سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا ) اس جانور کے منہ میں پانچ دانت ہوتے ہیں۔ خطکی کانز''قنفذ'' (سیمی ) کھڑا ہوکر جفتی کرتا ہے اور جفتی کرتے وقت زا تفذا کی پشت ماده القفذ کے پیٹ کے ساتھ ملی ( یعن چٹی ) ہوتی ہے۔طبرانی کے اپی امجم الکبیر اسم میں اور حافظ ابن منیراکلی ودیگرمحدثین نے حضرت قادہ بن نعمانؓ ہے روایت کی ہے۔حضرت قادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اند تیری رات میں جبکہ بارش بھی ہور ہی تھی میں نے (دل ہی دل میں) کہا کہ آج مجھے عشاء کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ میرے لئے باعث غنیمت ہوگا۔ پس میں نے ایسا ہی کیا ( یعنی نماز کیلیے چل پڑا ) پس جب رسول الله عظیم نے مجھے دیکھا تو فر مایا قاد ہ۔ میں نے کہا''لبیک یارسول الله علی " (اے الله کے رسول میں حاضر ہوں) پھر میں نے کہا کہ میں نے بیت بھے کر کہ آج کی رات نمازیوں کی تعداد قلیل ہو گی تو میں نے اس بات کو پیند کیا کہ میں آپ عظیمہ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ پس رسول اللہ علیمہ نے فرمایا کہ جبتم نمازے فارغ ہوجاؤ تو میرے پاس آنا۔ قادہ کہتے ہیں جب میں نمازے فارغ ہوا تو آپ عظیمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آپ ؓ نے مجھے ایک تھجور کی شاخ عطا فر مائی جو آپ کے دست اقدس میں تھی اور فر مایا کہ بیر ( شاخ ) تمہارے آ گے دس چراغوں کا کام كرے گى اور تمہارے بيچے بھى دى چراغول جتنى روشى كرے گى۔ چھرآپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بے شك شيطان تمہارى غیرموجودگی میں تہارے گھر میں کھس گیا ہے۔ پس تم اس شاخ کے ساتھ واپس جاؤیہ شاخ تمہارے لئے روثنی فراہم کرے گی یہاں تک کہتم اپنے گھر میں پہنچ جاؤ۔ پس گھر پہنچ کرتم شیطان کو گھر کے ایک کونہ میں یاؤ گے۔ پس تم اس شاخ ہے اس کو ( لیمنی شیطان کو ) مارنا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں مسجدے باہر نکلا تو شاخ مٹمع کی طرح روثن ہوگئی۔ پس میں اس شاخ کی روثنی میں اپنے گھر پہنچا۔ پس میں نے اپنے گھروالوں کو دیکھا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ پس میں نے گھر کے کونہ کی طرف دیکھا تو اس میں ( یعنی گھر کے کونہ میں ) ایک''قنفذ'' (سیمی ) تھا۔ پس میں نے اس کو (لعنی قنفذ کو ) تھجور کی شاخ کے مارایہاں تک کہ وہ (قنفذ ) گھرے باہر أكل گیا۔امام احمداور بزار نے بھی اس رویت کونقل کیا ہے۔ نیز امام احمد ؒ نے جن راویوں سے بیروایت نقل کی ہے وہ تمام راوی شیح (لعنی ثقبہ) ہیں۔

فائدہ الم میں "نے "دوائل النوة" کے آخر میں حضرت ابود جانہ جن کا نام عاک ابن خرشہ ہے سے روایت کی ہے۔ حضرت ابود جانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی ہے شکایت کی کہ جب میں بستر پر (سونے کیلئے) لیٹا تو میں نے ایک آواز نی جیتے چکی چلنے کی آواز ہواور مجھے بکل کی چک جیسی چک دکھائی دی۔ پس میں نے سراٹھایا تو بچھے بھی چلک کی آواز ہواور مجھے بکل کی چک جیسی چک دکھائی دی۔ پس میں نے سراٹھایا تو بچھ میرے گھرکے محن میں ایک سیاہ سایہ نظر آیا جو بلند ہوتا اور پھیاتا جارہا تھا۔ پس میں نے اس سیاہ سایہ کے قریب جا کراس کی جلد کو چھوا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ ''قوفذ'' (سیبی) کی جلد ہو۔ پس اس کے بعد میرے چرہ پرایک آگ کی می لیٹ آگ کی ہیں ہے آپ آپ نے فرمایا اور حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ (ورج: بل فرمایا اے ابود جانہ تمہارے گھر میں جن ہے۔ پھر آپ علی اسٹی من عامل فرمایا اور حضرت علی کو تھم دیا کہ وہ (ورج: بل کلمات) کسیس "بیسم اللہ الوّ محسن الوّ حبیم ھلاً اس کیتاب میں مُحمّد دَسُول دَبِ الْعَالَميْنَ الیٰ من بطر ق

الدار من العمار والزوار الاطارقا يطرق بخير اما بعد فان لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سعة فان كنت عاشِقًا مُولِعا أَوْ فَاجِرًا مقتجمًا فَهِلَمَا كِتَابِ الله ينطق عَلَيْنًا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا مَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَرُسُلْنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الرّ كوا صاحب كتابي هذا وانْعَلِقُوا إلى عَبْدة الْاَصْنَام وَإِلَى من يزعم ان مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ لاَ إِلهُ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ وَلا وَتُعَلِقُولًا إِلَى عَلْمَكُمُ وَالِنِهِ تُرْجَعُونَ حَمْ عَسْقَ ان مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ لاَ إِلهُ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ وَجُهَةً لَهُ الْحُكُمُ وَالِنِهِ تُرْجَعُونَ حَمْ عَسْقَ تَفُوقًا عَلَى اللهُ وَلا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيمُ الْمُطَيِّمُ فَسَيَكُونِكُهُمُ اللهُ وَ هُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ فَاللهُ وَمُعَلِيمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلا اللهِ اللهِ الْعَلِيمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلا اللهِ اللهِ الْعَلِيمُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلا لَهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابودجانة نے فرمایا كدميں نے حضور صلى الله عليه وسلم سے مية خط (جس پر غدكور بالا كلمات لكھے ہوئے تھے ) لے ليا اور اے لپیٹ کراینے گھر لے آیا اور (رات کو) سوتے وقت اس کوایے سر کے پنچے (یعنی سر ہانے کے پنچے ) رکھ لیا۔ پس میں رات کو سویا ہوا تھا کہ مجھے کس کے چیخنے کی آ واز سنائی دی جس سے میری آ کل کھل گئی۔ چیخنے والا کہدر ہاتھا اے ابود جانہ تو نے ان کلمات کے ذریعے ہمیں جلا دیا ہے۔ تحقیم اینے صاحب کی قتم اس خط کو اپنے پاس سے ہٹا لے۔ پس ہم تیرے گھریں یا تیرے بڑوں میں یا جہاں بھی بیرخط ہوگا کبھی نہیں آ کیں گے۔حضرت ابود جانٹہ فرماتے ہیں ۔ میں نے کہا کہاللہ کی تسم میں اس خط کونہیں ہٹاؤں گا یہاں تک که رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت لےلوں۔حصرت ابود جانٹہ فرماتے ہیں کہ جنوں کی چنج ویکار کی وجہ ہے ہیں رات مجرسو نہ کا۔ یہاں تک کہ مج ہوگئ ۔ پس دوسرے دن میں کے وقت میں نے رسول اللہ عظیفہ کے ساتھ نماز اداکی اور میں نے آ پ عظیفہ کو جن کی بات بتائی جومیں نے نیتھی۔ پس رسول اللہ علیہ نے فر مایا اے ابود جانداب تم اس خط کو دہاں ہے ہٹا دو۔ اس ذات کی قشم جس نے مجھے نی برخق بنا کر بھیجا ہے وو ( یعنی جن ) قیامت تک اس در دناک عذاب میں مبتلار ہیں گے۔ (رواہ البہتی ) الحكم المام شافعي في فرمايا ب كـ " تعفذ " كا كلمانا حلال ب كيونكه المل عرب اب بهت رغبت س كلمات بي اور تحقيق حضرت ابن عمر نے اس کی ( یعنی قنفذ کی ) ایاحت کا فتو کی دیا ہے۔ امام ابوصنیفہ اور امام احمد نے فرمایا ہے کہ ' قتفذ' عطال نہیں ہے۔ امثال | اہل عرب کہتے ہیں "امسوی من فنفذ" (قنفذ یعن سہی ہے زیادہ گھومنے والا) کیونکہ قنفذ (سیمی) رات کے وقت بمثرت تھوتی رہتی ہےاں لئے بیضرب المثل مشہور ہوگئ تحقیق باب المہز ہیں'' انقلا'' کے تحت بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ خواص 📗 اگریسی کا پند بدن کے اس حصہ برمل دیا جائے جس حصہ کے بال اکھاڑے گئے ہوں تو بھر دہاں دوبارہ بھی بھی بال نہیں ا گیس گے۔اگرسیکی کے بیتہ کوبطورسرمہ آنکھوں میں استعال کیا جائے تو آنکھوں کی سفیدی زائل (ختم) ہوجاتی ہے۔اگرسیکی کے پتا کو گندھک میں ملاکر برص پر نگایا جائے تو برص ختم ہوجائے گا۔اگر اس کا پیا (یانی وغیرہ میں حل کرکے ) بی لیا جائے تو جزام مل اور بیش کے لئے نافع ہے۔اگر سبی کے پتا کوعرق گلاب میں ملاکر اس کا ایک قطرہ کی بہرے آ دمی کے کان میں ڈال دیا جائے تووہ ۔ آ دی ٹھیک ہوجائے گا۔ بشرطیکہ کی دن تک اس پر مداومت اختیار کی جائے۔سیم کا گوشت کھاناسل جُذام برص کتنج جیسے موذ ی اش کیلے نفع بخش ہے۔اگرسیمی کی چر لیا خون اوراس کے پنجہ کی مالش کسی ایسے فخص کے کی جائے جو عورت کے ساتھ محبت کرنے ،معذور ہو ( یعنی جنس طور پر کمزور ہو ) تو وہ آ دی شفایا ہے ہوجائے گا۔اگر سیمی کی تلی شہد کی شراب میں ملا کراس آ دمی کو پلائی جائے

جوتلی کے درد میں مبتلا ہوتو وہ آ دمی ٹھیک ہوجائے گا۔ اگر سیمی کا گردہ خٹک کر کے سیاہ چنے کے پانی کے ساتھ پیس لیس اور پھر بیاس آ دی کو پلایا جائے جوعسرالبول کے مرض میں جتلا ہوتو وہ بہت جلد شفایاب ہوجائے گا۔ اگرسیمی کوقل کر کے اس کا سرکسی ایسی تلوار کے ساتھ کاٹ لیا جائے جس کے ذریعے کسی انسان کو آل نہ کیا گیا ہواور پھراس سرکو کسی مجنون ( دیوانے ) یامصروع یا کسی حواس باختہ کے جہم پرافکا دیا جائے تو وہ شفایاب ہوجائے گا۔اگرزندہ سبی کے داہنے یاؤں (کے گوشت) کا فکڑا کاٹ لیا جائے اور اس فکڑے کو کتان کے کپڑے میں لپیٹ کرکسی ایسے شخص کے جسم پر لاعلمی میں لٹکا دیا جائے جوشنڈے اور گرم بخار میں مبتلا ہوتو اس کا بخارختم ہوجائے گا۔ اگرسیمی کی دائیں آ کھابال کرتا نے کے برتن میں رکھ لی جائے اور پھر جو آ دی بھی اس کوبطور سرمہ آ کھوں میں استعال کرے گا تو رات کے دفت بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ عمتی بلکہ وہ رات کے دفت ای طرح دیکھے گا جیسے دن کے دفت دیکھتا ہے۔عیار اور عالاک لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر سیمی کی بائیں آ تکھیل میں ابال لی جائے اور پھراس تیل کوشیشی میں ڈال کر رکھ لیا جائے۔ پس اگر کسی انسان کوسلانے ( یعنی نیندلانے ) کاارادہ ہوتو اس تیل میں ایک سلائی ڈیوکرا پیےانسان کوسونگھا دیا جائے تو وہ انسان ای وقت سو جائے گا۔اگرسیبی کے دائمیں ہاتھ کے ناخنوں کی دھونی کسی ایسے فخص کو دی جائے جو بخار میں مبتلا ہوتو اس کا بخارختم ہو جائے گا۔اگر سیمی کی تلی پیکا کرکوئی ایسا آ دمی کھالے جوتلی کے درد میں مبتلا ہوتو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔اگرکوئی حاملہ عورت سیمی کا پتا پرانے تھی میں ملاکر ا بنی فُبُل (لیعنی شرمگاه) میں رکھ لے تو اس کاحمل گر جائے گا۔ سبی کا خون کتے کے کاشنے کی جگہ پر نگانے سے ( درد میں ) سکون ماتا ہے۔اگر سی کے گوشت میں نمک ملا کر کھالیا جائے تو یہ فیل پا اور جذام کے مرض کیلئے نفع پخش ہے اور اس مخص کیلئے بھی مفید ہے جو بستر پر پیشاب کرنے کا عادی ہو۔اگر سی کا پیشاب شراب میں ملاکر کسی ایے آدمی کو تمن دن پلادیا جائے جواپنے مرض سے عاجز آ چکا ہوتو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔اگرسیبی کا دل ایسے محض کے بدن پر لؤکا دیا جائے جو چوتھیا بخار میں مبتلا ہوتو وہ ٹھیک ہوجائے گا۔اگر مجذوم كم يف عجم رسيى كى چر بى كى الش كردى جائے تواس كے لئے بے مدنافع ہے۔

تعبیر تعند (سبمی) کوخواب میں دیکھنا کمرُ دھوکہ بنجس احتقار ( کسی کوحقیر سمجھنا) شرُ تنگ د لی جلدی غصه آنے اور رحت کی کمی پر ولالت کرتا ہے۔ بسااوقات سبمی کوخواب میں دیکھناا پسے فتنہ پرولالت کرتا ہے جو جنگ کا باعث بننے والا ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

# القنفذ البحري

"القنفذالبحوی" اس سے مرادسمندری سیم ہے۔قزویٹی نے کہاہے کہ سندری سیمی کا اگلاحصہ بری سیمی کے مشابدادر بچیلا حصہ مجھلی کے مشابہ ہوتا ہے۔اس کا گوشت بہت اچھا ہوتا ہے۔ ابن زہر نے کہا ہے کہ سمندری سیمی کے گوشت سے "عرالبول" کا علاج کیا جاتا ہے۔اس کے بال بہت زیادہ زم ہوتے ہیں۔

### القنفشة

"القنفشة" الل باديه (ديباتي لوگول) كنزديك ال مرادايك معروف كيژا ب- ابن سيده نه الحاطر حبيان كيا ب-

### القهبي

"القهبي" ( قاف كے فتر كے ساتھ ) اس مراوز چكور ہے۔ يہ بھى كہا گيا ہے كداس سے مراو 'العنكبوت' (يعني كري) ہے۔

#### القهيبة

"القهيبة" اس مراد سفيداور مبزرنگ كاليك پرنده م جو كمه كرمه يل پايا جاتا ، يه پرنده چكوركي ايك فتم ب ابن سيره نے ای طرح کہا ہے۔

### القوافر

"القوافر" اس مرادميندك ب تحقيق باب الضاء يس اس كاذكر كرر چكا ب-

### القواع

"القواع" (قاف كضمه كماته )اس عمرادز روش ب-

#### القوب

"القوب" اس مراد پرندے كا چونا يج ب-"القائمة" اندے كے تولك كو كت ميں-

### القوبع

"القوبع" ( قاف كے ضمداور باء كے فتحہ كے ساتھ ) اس سے مراد سياہ رنگ كا ايك پرندہ ہے جس كى دم سفيد ہوتی ہے۔ يہ " پرندہ اَسٹرا پي دم كوتركت دينار ہتا ہے۔

#### القوثع

"القوقع" ( " كفته كساته ) اس مراد "الظليم" زشر مرغ ب تحقق "بالساء" بين اس كالذكره او چكا ب-

#### القوق

"القوق" ( قاف كي ضمر كساته ) اس مرادلجي كردن والاياني كاايك برنده ب-"العباب" عن الحاطرة فدكور ب-

### قوقيس

"قوقیس" قزوین ؓ نے کہا ہے کہ اس سے مرادایک ایبا پرندہ ہے جو سرز مین ہند میں پایا جاتا ہے۔ اس پرندے کی خصوصت یہ ہے کہ جب اس پرشہوت کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کی جفتی کا وقت آتا ہے تو بیا پے گھونسلہ میں بہت کا کڑیاں اور خشک گھاس جمع کر لیت ہے۔ پھر زاپنی چوٹی کو اپنی مادہ کی چوٹی سے برگڑتا ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی چوٹی فکرانے سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے جو گھاس وغیرہ کو بھی لگ جاتی ہوں اس طرح یہ دونوں یعنی نر اور مادہ آگ کی لیسٹ میں آکر جل جاتے ہیں۔ پس جب بارش کا پانی ان رپرندوں) کی راکھ پرگرتا ہے تواں راکھ میں کیڑے بیدا ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کیڑوں کے بال و پرنکل آتے ہیں۔ پھر وہ اڑنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ پھران کیڑوں کے بال و پرنکل آتے ہیں۔ پھر اور قی ہے قابل ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کی چوٹی کے کمرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے قابل ہوجاتے ہیں۔ پھر ان کی چوٹی کے کمرانے سے آگ پیدا ہوتی ہے جس کی لیسٹ میں آکر یہ جل کر راکھ ہوجاتے ہیں۔

# قُوْقِي

''فُوُ قِی'' (پہلے قاف پرضمہ اور دوسرے قاف پر کسرہ ہے) اس سے مرادا کیہ بجیب وغریب قتم کی مجھل ہے جس کے سر پر ایک کا ناہوتا ہے جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یہ مجھلی اس کا نے کے ذریعے دشن کو مارتی ہے۔ ملاحوں نے دکایت بیان کی ہے کہ یہ مجھلی جب بھوکی ہوتی ہے تو یہ کی نہ کی جانور پر گر جاتی ہے۔ پس وہ جانور اس مجھلی کونگل لیتا ہے۔ پھر یہ پھلی اس جانور کی آنوں اور معدہ میں اپنا کا نامارنا شروع کرتی ہے جس سے جانور اذیت میں مبتلا ہوجا تا ہے اور اس اذیت کی وجہ سے جانور ہلاک ہوجا تا ہے در معدہ میں اپنا کا نامارنا شروع کرتی ہے جس سے جانور اذیت میں مبتلا ہوجا تا ہے اور اس اذیت کی وجہ سے جانور ہلاک ہوجا تا ہے جب مجھلی کومحوس ہوتا ہے کہ جانور کی موت واقع ہوچکی ہے تو یہ اس جانور کا پیٹ چیر کر باہرنگل آتی ہے اور جانور کو اپنی غذا ہے جب کوئی شکاری اس مجھلی کو شکاری اس مجھلی کو شکاری اس مجھلی کو انہیں کہ جب کہ بار انہیں ہوتا۔ ہلاک ہوجاتے ہیں اور یوں یہ مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کا ناما اس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مجھلی کے تملہ سے بچئے کیلئے ) کشتی پر اس مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کا ناماس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مجھلی کے تملہ سے بچئے کیلئے ) کشتی پر اس مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کانیا اس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مجھلی کے تملہ سے بچئے کیلئے ) کشتی پر اس مجھلی کی کھال چڑھا دیتے ہیں کیونکہ اس مجھلی کا کانیا اس کی کھال پر اثر انداز نہیں ہوتا۔

# قيدالاوابد

"قیدالاوابد" اس سے مرادعمرہ گھوڑا ہے۔ اس گھوڑ ہے کو"قیدالاوابد" اس لئے کہتے ہیں کیونکہ بیا پی تیزرفآری کی بناء پر شکاری جانوروں کواپئی گرفت سے نکلنے نہیں دیتا جنگلی جانوروں کو"الاوابد الوحو ش" کہتے ہیں۔امروَالقیس نے کہا ہے کہ بمجر دقید الاوابد ھیکل

''ایک مضبوط گھوڑے کے ذریعے جو وحثی جانوروں کی قید ہے۔''

#### قيق

"فیق" (پہلے قاف پر کسرہ ہے) اس سے مرادایک پرندہ ہے جو جسامت بیل فاختہ کے برابر ہوتا ہے۔ اہل شام اس پرندے کو "اباذریق" کیتے ہیں۔ یہ پرندہ لوگول سے مانوس ہوتا ہے اور جلد ہی تعلیم وتربیت کو قبول کرلیتا ہے۔ تحقیق" اب الزاء" بیل بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

### ام قشعم

"ام قشعم" ( قاف كفت كماته )اس عمرادشرم عن محرى بحشرنى وغيره يل-

#### ابوقير

"ابوقیر" این اثیروغیرہ نے کہا ہے کہاس سے مرادایک معروف پر ندہ ہے۔

### ام قیس

"ام فیس" اس سے مراد بی اسرائیل کی گائے ہے تحقیق" اب الباء" میں اور" باب العین" میں بھی اس کا تذکرہ گررچکا ہے۔



#### باب الكاف

# الكبش

"الكبش" مينده على كهاجاتا ہے۔اس كى جمع كيلية"الكبش" اور "كباش" كالفاظ متعمل ہيں۔ حديث ميں ميند هے كاتذكرہ الله عمد ثين كى ايك جماعت نے حضرت انس سے روايت كى ہے كہ نبى اكرم عليات نے دوميند هوں كى قربانى فرمائى جن كارنگ سفيد مائل بدسيا ہى تھا۔ پس آپ عليات نے "بِسُمِ اللهِ وَاللهُ ٱكْبَوْ" كہدكران كے دونوں پہلوؤں پ ياؤں ركھا۔ (الحدیث)

حضرت جابرٌ مدوایت ہے کہ نی اکرم علیہ نے ۱۰ ذی الحجہ کودوسینگ دارضی میٹڈھ ذی کئے جن رنگ سفید مائل ہیا ہی تھا۔ پس جب ان دونوں میٹڈھوں کو قبلہ رُن ٹایا تو یہ کلمات کے "اِنی وَجَهُتُ وَجُهِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشُوحِ کِیْنَ اِلٰی قَولِهِ وَ أَنَا مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ " پھر فرمایا" الملهم منک والیک من محمد واحتک بسم الله والله اکبر (اے اللہ یہ تیرے لئے ہے محمد اللہ اوران کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اوراللہ بہت بڑا ہے ) پھر مینڈھوں کو ذیح کیا۔ (رواہ ابوداؤدواین بلہ وقال الحام میح علی شرط سلم)

ابن سعد نے اپنے ''طبقات' میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم علیہ کو ہدید میں ایک ڈھال ملی جس پر ایک مینڈھے کی تصویر بی ہوگی تھی۔ پس آپ سلی اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کومٹا دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس ڈھال پر مینڈھے کی تصویر بنی ہوگی تھی۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ اس ڈھال پر مقاب کی تصویر تھی۔ پس نبی اکرم علیہ کو بری معلوم ہوئی۔ پس جب آپ علیہ تھی تھی۔ نیز ایک اور روایت میں ہے کہ اس ڈھال پر معلوم ہوئی۔ پس جب آپ علیہ تھی تھی۔ نیز ایک اور اللہ تعالیٰ نے اس تصویر کومٹا دیا تھا۔ (رواہ ابن سعد فی طبقاته) معنزت ابودر دائے ہوں جب آپ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر وحی نازل فر مائی اور محمل دیا کہ ان لوگوں سے فرما دیا تھا۔ کرتے ہیں گر اس پر عمل نہیں کرتے اور محمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور اوگوں کو دکھانے کیلئے مینڈھے کی اون کے پڑے پہنچ ہیں لیکن ان کے دل عمل آخرت کے ذریعے دنیا طلب کرتے ہیں اور اوگوں کو دکھانے کیلئے مینڈھے کی اون کے پڑے پہنچ ہیں لیکن ان کے دل ایکوہ سے ذیادہ تھی ہیں۔ آپ فرمادیں کہ وہ مجھے دھو کہ دے رہے ہیں اور جھ سے ایکوہ سے ذیادہ تین خبی اور ای کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ آپ فرمادیں کہ وہ مجھے دھو کہ دے رہے ہیں اور جھ سے نیادہ تین خبی اور ای پر ایک آفت مسلط کروں گا کہ جس کے دور کرنے میں عکیم بھی عا ہز وجران ہوجائے گا۔'' ایکوہ دائی داؤ دواہن ملج )

حفزت عمرٌ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے حضرت مصعب بن عمیر ؓ کوسامنے ہے آتے ہوئے دیکھا کہ وہ مینڈ ھے کی کھال پہنے ہوئے ہیں۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ؓ سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف دیکھو کہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور فرما دیا ہے۔ حقیق میں نے دیکھاتھا کہ اس کے والدین اس کو بہترین کھانا کھلاتے تھے اور پلاتے تھے اور میں نے اسے ایسے لباس

میں دیکھاتھ جودوسودرہم میں خریدا گیا تھا۔ پس اب النداوراس کے رسول الندعظیم کی محبت نے اس کواس حال میں پہنجادیا ہے جے م و كيور -. . (رواه البيتي في الشعب)

حضرت خباب بن ارت مُ رماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ کے ساتھ جمرت کی تا کہ ہم اللہ تعالٰی کی خوشنووی حاصل کر س یں ہمارا اجرالند تعالی کے ذمہ نابت ہوگیا۔ پس ہم میں ہے وہ بھی ہیں جووفات پا گئے اور دنیا میں اپنے اجر میں ہے کچھے نہ کھایا اوران میں حضرت مصعب بن عمير بھی شامل ہیں۔ آپ غوروہ احد میں شہید ہوئے۔ پس ہم نے ان کے گفن کیلئے اون کے ایک کیڑے کے عدوہ یجھ ندیا یا۔ پس جب آپ کوٹسل دے کروہ اونی کپڑا جسم پر ڈالا گیا تو وہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اگر ہم آپ کے سرکوڈ ھانچے تو یا دُل نظےرہ جاتے اوراگریا وُل کو ڈھانیتے تو سرنگارہ جاتا۔ پس اس کیفیت کو دیکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم نے ہمیں تھم دیا کہ کیزے ہے مصعب بن عمیر کا سر ڈھانپ دواور یاؤں پر گھاس ڈال دواور ہم میں وہ بھی ہیں کہ جن کا کچل پختہ ہوگیا( یک گیا) ہوگا اوراب وہ اس کوتو ڑنے والے ہیں۔(رواہ ابخاری وسلم )اس سے مراد دنیا میں حاصل ہونے والی فتو حات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کو حاصل ہو تیں۔

قَرِ آن كريم مين مينڭ هے كاتذ كره حرآن كريم مي الله تعالى كارشاد بي وَفَدَيْناهُ بِذِبْح عَظِيْم " يعن الله تعالى نے حفزت استعیل علیه السلام کے عوض میں ذبح ہونے کے لئے جنت ہے ایک مینڈ ھا بھیج دیا تھا۔ پس اس مینڈ ھے کو ''عظیم'' کہنے ے متعلق حضرت ابن عباسؓ کا قول میہ ہے کہ میں میڈ ھا جالیس سال تک جنت میں چرتا پھرتا رہا۔ اس لئے اس کو ' عظیم'' کہا گیا ہے۔حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ بیرمینڈ ھاوہی ہے جسے ہائیل بن آ دم نے نذر میں چڑھایا تھااوراس کی نذراللہ تعاتیٰ نے تبول فر مالئ تقى ـ

حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسلمعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک ہے اتمام کو پہنچ جانّى توية بي ايك سنت قائم موجاتى اورمسلمانول كواين جين الله كراست مي ذرج كرن پزت-

ذنيح كے متعلق اہل علم كا اختلاف 📗 تتحقق اہل علم كاس بارے ميں اختلاف ئے كدؤنج كاحكم حضرت اسلميل عليه السلام كيليے تعا یا حضرت انحق علیهالسلام کیلئے لیں اٹل علم کی ایک جماعت جن میں حضرت عمرٌ علیٌ، این مسعودٌ، عماسٌ، کعبٌ، قاوۃ ،مسروق ،عکرمہ، عظ ورز بری اور سدی شامل ہیں۔ان تمام حضرات کا مسلک مدیب کہ ذیج کا تھم حضرت آتی کیلئے تھا اس لئے کہ بیرواقعہ ملک شام میں پیش آیے تھا۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت انحق علیہ السلام کوذئ کررہے ہیں۔چنانچہاہل علم کی ایک جماعت کے نز دیک ذئ کا حکم حضرت اسلعیل علیہ السلام کیلئے تھا۔ پس اہل علم نے اس پر در نے ذیل دلائل دیئے ہیں۔

پہلی دلیل 📗 الند تعالیٰ نے قر آن کریم میں حضرت اتحق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت ذبیح کے قصہ ہے فراغت کے بعداوراس كَ مُصَلِّ وَى إِ- چنانچِ الله تعالى في فرمايا" فَبَشُّونَاهَا بِالسَّحْقَ وَمِنْ وَرَآءِ اِسْحَقَ يَعْقُوبَ" ( پَسَ بَم في بثارت وى حضرت سارہ کو آخق کی اور اتنی کے بیٹے لیفتو ہے کی اس اگر حضرت آخق کو ذیجے تسلیم کیا جائے تو اس آیت پر میاحتراض (نعوذ باللہ) وارد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت الحق علیہ السلام کی پشت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا وعدہ فرمایا تو پھر حضرت آگئ کو ذیح کرنے کا حکم کیے دیا جارہا ہے؟

دوسری دلیل اسم جمہ بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے ایک یہودی عالم سے جو مسلمان ہوگئے تھے۔

پوچھا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوکس بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پس اس نے جواب دیا کہ حضرت المعیل علیہ السلام۔

پھراس کے بعد اس نوسلم یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر المونین یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت المعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا گریہودی محض مسلمانوں سے حسد رکھنے کی وجہ سے اس قصہ کو حضرت المحق علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں کے ویکہ یہودی حضرت المحق علیہ السلام کو اپنا با یہ بچھتے ہیں۔

کی طرف منسوب کرتے ہیں کیونکہ یہودی حضرت المحق علیہ السلام کو اپنا با یہ بچھتے ہیں۔

تبیری دلیل احضرت اسلیل علیه السلام کے عوض میں جومینڈ ھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے سینگ عرصہ دراز تک خانہ کعبہ میں گئے رہے اور ان پر بنی اسلیل (یعنی قریش) کا قبضہ تھا۔ پس جب حضرت عبداللہ بن زبیر اور تجاج بن یوسف کے درمیان جنگ ہوئی اور تجاج کی آتش بازی سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تو دوسرے سامان کے ساتھ یہ سینگ بھی جل کر خاکستر ہوگئے تھے۔ امام شعمی فرماتے ہیں کہ آغاز اسلام ہی سے مینڈ ھے فرماتے ہیں کہ آغاز اسلام ہی سے مینڈ ھے کے سینگ خانہ کعبہ کے ساتھ جدانہ کرسکا۔

چوتھی دلیل طرب کے مشہورادیب اسمعی کہتے ہیں کہ میں نے ابوعمر وبن علاء سے سوال کیا کہ حضرت اتحق علیه السلام ذہح تھے یا حضرت اسلام؟ پس ابوعمر و نے کہا اے اصمعی! تمہاری عقل کہاں جاتی رہی محضرت اتحق مکہ میں کب رہ۔ البتة حضرت اسلیل علیه السلام ہیدائش سے لے کروفات تک مکہ مکرمہ میں رہے اور حضرت اسلیل علیہ السلام نے ہی اپنے والدمحترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔

پانچویں دلیل محمہ بن الحق کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلمیل علیہ السلام کو دیکھنے کا ادادہ فرماتے تھے تو براق پر سوار ہوکر مکہ مکرمہ بینی جاتے اور وہاں شام تک قیام فرما کررات کو واپس اپنے گھر''جرون' واپس آ جاتے۔ چنانچہ جب حضرت اسلام اپنے والدمحترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلئے بھرنے کے قابل ہوگئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنہ تھیں ان کو پورا ابراہیم علیہ السلام کو اپنہ تھیں ان کو پورا کرنے کی صلاحیت حضرت اسلام کو (بذریعہ خواب) تھی دیا کہ واللہ کے اندر پیدا ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو (بذریعہ خواب) تھی دیا کہ المسلم کے اندر پیدا ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو (بذریعہ خواب) تھی دیا کہ المسلم کے اندر پیدا ہوگئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوگئی تو بیاں ہو جسے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ سے کہدر ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیٹے کے ذریح کرنے کا تھی دیتا ہے۔ پس جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بیخواب اللہ کی جانب سے بے یا شیطانی وسوسہ ہے۔ پس اس وجہ سے آٹھ ذی الحجہ کو 'نیوم التر و بی' بینی یوم شک ہا جاتا ہے۔

پس جب رات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ پس جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام

اس تقین کے ساتھ بیدار ہوئے کہ تربانی کا تھم اللہ تعالیٰ ہی کی جانب ہے ہے۔ پس و ڈی الحجور 'نیم عرفہ'' کہنے کا یمی سب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے راتے میں ذیح کرنے کا پختہ ارادہ فرمالیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے وہن میں ذرج کرنے کیلئے ایک مینڈھا بھیج دیا۔

ترفدی کی روایت بی ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم ہے کہا جائے گا کہ کیا تم لوگ اسے جائے ہو؟ وہ سب کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے۔ پس اسے (مین مینڈ سے کو) لٹایا جائے گا اور ذرج کر دیا جائے گا۔ نیز ترفدی ہی کی روایت بیس ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کیلئے حیات ابدی کا فیصلہ فر مایدا تو اگر کوئی خوثی سے مرتا تو اہل جنت مرجاتے اور ای طرح جہنیوں کیئے اللہ تعالیٰ نے حیات ابدی کا فیصلہ فرادیا تو آگر کوئی تم سے مرتا تو ائل جہنم مرجاتے۔ علامہ دھری نے فرمایا کہ موت کے مینڈ ھے کوذری کرنے والے معزت یکی بن زکریا علیہ السلام ہوں گے اور بید حضور ملی اللہ علیہ وملم کی موجودگی میں ذریح کیا جائے گا۔ حضرت یکی علیہ السلام موت کے مینڈ ھے کو میں حیات ابدی کی جانب اشارہ ہے۔ ''کتاب الفردوں'' کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام موت کے مینڈ ھے کو ذریح کریں گے۔ (واللہ اعلم)

**₹579₹** پس اگرخوف کا معاملہ ندکورہ بالا ہے کم درجہ کا ہوتو اس صورت میں ساٹھ مسکینوں کو پیٹ بھر کرعمہ وقتم کا کھانا کھلائے اور پیکلمات کے ''ٱللُّهُمَّ إِنِّيُ استكفني الأمر الذي أخافه بهم هَؤلاءِ وَ أسألكَبٍ بِأَنْفُسِهِمُ وَ أرواحهم و عزائمهم ان تخلصني مما انحاف و أحدر "انثاء الله اس عمل سے اس كى تكليف دور ہوجائے گى ۔ بيمل بھى مجرب اور متفق عليہ ہے۔ اہل طريقت اس پر عمل پیرا ہیں۔

مینڈھوں کوآپس میں لڑانے کا شرعی تھم 📗 مینڈھوں کو مرغوں کی طرح آپس میں لڑانا حرام ہے ۔حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اگرم علیہ نے جانوروں کوآپس میں لڑانے سے منع فر مایا۔ (رواہ ابوداؤد والتریذی من حدیث مجاهد )

''کتاب الکامل'' میں غالب بن عبداللہ جزری کی سوانح میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی جوحدیث ندکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ''ان الله تعالىٰ لعن من يحوش بين البهائم ''حضرت ابن عرِّفرماتے ہيں كه الله تعالى نے جانوروں كوآپس ميں الوانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

اس حدیث کی بناء پرحلیمی نے تحریش (لیعنی جانوروں کو آپس میں لڑانے ) کوحرام وممنوع قرار دیا ہے اور امام احمر کے اس کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول تحریم کا ہےاور دوسراقول کراہت کا ہے۔

خواص 📗 مینڈھے کے طبی فوائد درج ذیل ہیں۔(۱) اگر مینڈھے کا خسیة ل کراں شخص کو کھلایا جائے جورات کو بستر پر پیشاب کردیتا ہوتو انشاء اللہ اس کوشفا نصیب ہوگی۔ بشرطیکہ اس کے کھانے پر مدادمت کرے۔ (۲) اگر کوئی عورت ولا دت کی تکلیف میں مبتلا ہوتو مینڈھے اور گائے کی چربی '' آب گندنا'' میں ملا کرعورت کی اندام نہانی میں رکھی جائے تو انشاء اللہ ولا دت کی تکلیف دور ہوجائے گی اور بچہ آسانی سے پیدا ہوجائے گا۔ (۳) اگر مینڈ ھے کا گردہ نسول سمیت نکال کردھوپ میں خشک کر کے روغن زنبق میں ملا کراس جگہ پر ملا جائے جہاں پر بال نداگتے ہوں تو اس جگہ پر بال نکل آئیں گے۔ (۴) اگر مینڈھے کا'' پیۃ''عورتوں کی چھاتیوں میں کلا جائے تو دودھ نگلنا بند ہوجائے گا۔حضرت امام احمد بن خنبل نے صحیح سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے عرق النساء کے علاج کیلیے عربی سیاہ مینڈھے کی دم کی تعریف کی ہے لیکن بیمینڈھانہ بہت برا ہواور نہ بہت چھوٹا ہو بلکہ درمیانی ہو۔ نیز آپ علی نے فرمایا کہ مینڈھے کی دم کے تین جھے کرکے ایک حصہ کوروز اندابال کرتین دن تک پیا جائے۔ (رواہ احمد ابن طبل) اس حدیث کو حاکم وابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور ان کے الفاظ بیہ بیں کہ'' نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ عرق النساء کی شفاء اس میں ہے کہ مینڈھے کی دم لے کراس کے تمین جھے کیے جائیں اور پھران میں سے ہرایک حصہ ایک ایک دن (لیتنی تین دن تک ) روزانه نهارمنه پیا جائے۔'' (رواه این ماجه والحاکم)

عبداللطیف بغدادی کہتے ہیں کہ بیعلاج ان اعرابیوں (دیہاتیوں) کے لئے زیادہ مفید ہے جو خشکی کی وجہ سے''عرق النساء'' کے مرض میں مبتلا ہوئے ہوں۔

تعبیر ا خواب میں مینڈھے کوریکھنا شریف آدمی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ابن آدم کے بعد مینڈھا''اشرف الدواب''ہے۔ اس لئے حضرت اساعیل علیدالسلام کے بدلہ میں اس کا فدید دیا گیا تھا۔اگر کسی آ دی نے خواب میں اپنے پاس مینڈ ھے کا خصیہ دیکھا

## الكركند

''الکو کو ند''گینڈا کو کہا جاتا ہے۔ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اسائیل بن مجمد الامیر کے ہاتھ کی بنی ہوئی گینڈا کی ایک تصویر دیکھی۔ گینڈا کو جیت ہے۔ ایک تصویر دیکھی۔ گینڈا بھین و ہند کے جزائر میں پایا جاتا ہے۔ گینڈا کی لمبائی سو ہاتھ اور بعض اوقات اس ہے بھی نیادہ ہوتی ہے۔ گینڈا کے تین سینگ ہوتے ہیں۔ ایک سینگ اس کی پیشانی پراور بقیدا کیک اس کے دونوں کا نوں پر ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گینڈ کے میں سینگ ہوتے ہیں اور یہ اپنے بیٹگوں ہے ہاتھی کو مارکراس کو بیٹگوں پر اٹھالیتا ہے اور آرام ہے مردہ ہاتھی کو سینگوں پر اٹھالیتا ہے اور آرام ہے مردہ ہاتھی کو سینگوں پر اٹھالیتا ہے اور آرام ہے مردہ ہاتھی کو ایک سینگوں پر اٹھالیتا ہے اور آرام ہے مردہ ہاتھی کو ایک سینگوں پر اٹھالیتا ہے اور آرام ہے مردہ ہاتھی کو بیٹ کے بیٹ ہو ہوتے ہیں تو یہ اللہ بیٹ ہو بیٹ کے بیٹ ہو ہوتے ہیں تو یہ اس کے پیٹ سینگوں کے بیٹ ہو بیٹ ہے جو ایک بہت جو ایک بیٹ کو ہوئے تیں تو یہ مال کو اور ایک بیٹ کو ہوئے تی کو جانے ہیں تو ایک بی گور ہیں گورٹ ہوٹی کی مارک کو ہوئے ہیں تو ایک بی گورٹ ہوٹی کے مطاوہ ہو ہی باتی ہو ہاتھ ہو ہاتھ کو بارک کا نا ہوتا ہے۔ بس اس کے تمام جس کو چائے ہیں تو اس کو کو مادہ گینڈا کے سائے ذائے کا عظم وجے ہیں تو اس کے جس کے باوٹ کا خام ہو ہے بی تو ایک بی گور کی دادہ گینڈا کے سینڈا ہوٹی کے مطاوہ ہو ہی باتی کو ہائی کو ہائی کی کو ہائی کی کھی ہی بی بی تو اس کو ہائی گینڈ کے مطاوہ ہی باتی کو ہائی کی کہا ہوا تا ہے۔ گینڈا ہاتھی کا دشمن کو بائی کو ہائی کی کہا ہوا تا ہے۔ گینڈا ہاتھی کا دشمن کو بائی کی دائش کی چگھ ہالی بیدائش کی چگھ ہالی نہداور نو یہ ہیں۔

گینڈے کے سر ش ایک بڑا سینگ ہوتا ہے، ص کے وزن کی وجہ سے بیا اپنا سر بہت زیادہ او پڑتیں اٹھا سکنا اور ہمیشہ اس کا سر ہمیک ہوتا ہے، میں کے وزن کی وجہ سے بیا اپنا سر بہت زیادہ اور اس سینگ کی ٹوک بہت ہی تیز ہوتی ہے۔ گینڈ اای سینگ کے دائیں ہے جہ کا کہ مقابلہ کرتا ہے اور ہاتھی کے دونوں دانت اس سینگ کے مقابلہ میں کچھ فا کدہ نہیں ہرت دیتے ۔ چینا نچہ اگر گینڈ سے کے سینگ کولم ایکسلا دیا جائے تو اس میں مختلف قم کی تصویر میں دکھائی دیتی ہیں کہیں مورکی تصویر کہیں ہرت کی تصویر کہیں مختلف قسم کے پیداور درخت اور کہیں آ دمیوں کی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ نیز کہیں صرف سیاہ و سفید رنگ نظرا تے ہیں۔ کی تصویر کہیں مون سیاہ و سفید رنگ نظرا تے ہیں۔ خیانچہ ان مجب و غیر سے نیز کہیں صرف سیاہ و سفید رنگ نظرا تے ہیں۔ خیانچہ ان کا سیاہ کی تعدیل کی تحقیل دیا کہا کہ اور سوداگر لوگ

گینڈے کے سینگ سے بنی ہوئی تختیوں کو بہت بھاری قیت پر فروخت کرتے ہیں۔اہل ہند کا خیال ہے کہ جس جنگل میں گینڈا ہوتا ہے اس میں دور دور تک کوئی دوسرا جنگل جانور نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ جنگلی جانور اپنی اور گینڈا کی رہائش کے درمیان ہرست سے سو فرلانگ کا فاصلہ رکھتے ہیں۔

خاتمہ البوعمر بن عبدالبر نے '' کتاب الام' میں لکھا ہے کہ اہل چین کا سب سے قیتی زیور گینڈ ہے کے سینگ سے تیار ہوتا ہے کیونکہ اس میں طرح طرح کے نقوش ہوتے ہیں۔ پس ان سینگوں کی پٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ گینڈ سے کے سینگ سے بنی ہوئی ایک پٹی کی قیمت چار ہزار مثقال سونے تک پٹی جاتی ہے۔ اہل چین کے نزد کی بیسونا ہے بھی زیادہ قیمتی سمجھاجا تا ہے۔ پس اہل چین سونے کے مقابلہ میں گینڈ سے کے سینگ سے بنے زیورات کو قیمتی سمجھتے ہیں اور سونے سے اہل چین اپنے گھوڑوں کے لگام اور کوں کی فرخیریں بنواتے ہیں۔

ابوعمر بن عبدالبر کہتے ہیں کہ اہل چین سفید رمگ مائل بدزردی ہوتے ہیں اور ان کی ناک چپٹی ہوتی ہے۔ اہل چین زنا کو مباح سمجھتے ہیں اور بیزنا ہے بالکل انکارٹیس کرتے ۔ چنا نچ آفآب برج حمل میں پنچتا ہے تو اہل چین کے ہاں ایک عیدمنائی جاتی ہیں ہیں یاوگ سات دنوں تک خوب کھاتے اور پیتے ہیں۔ اہل چین کی مملکت بہت وسیع ہے۔ اہل چین کی مملکت میں تین سوشہراور بکٹرت بجا ئبات ہیں۔ ابوعمر بن عبدالبر کہتے ہیں کہ چین کی آبادی کی اصل اس طرح ہے کہ عامور بن یاف بن نوح علیہ السلام سب سے پہلے اس سرز مین پرآئے اور انہوں نے اور ان کی اولا دنے بہت سے شہرآباد کئے اور ان شہروں میں طرح طرح کے بجا ئبات رکھے۔ عامور نے چین میں تین سوسال تک حکومت کی ۔ چین میں تین سوسال تک حکومت کی ۔ چین میں تین سوسال تک حکومت کی ۔ چین میں تین عامور با دشاہ بنا اور اس نے دوسوسال تک حکومت کی ۔ چنا نچے صابین کے نام پر اس سلطنت کانام 'صین' پڑے گیا اور بعد میں 'قصین' کوچین کہا جانے لگا۔

صاین بن عامور نے اپنے باپ کی شکل کا مونے کا ایک بت بنوایا اورا ہے مونے کے ایک بخت پر رکھوا دیا تھا۔ چنا نچہ اس کی قوم نے اس بت کی پر سٹش شروع کردی اور پھر صابات کے بعد آنے والے تمام بادشاہوں نے عبادت کا بیطریقہ جاری رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ صابی نہ بہ کے موجد یمی لوگ ہیں۔ ابوعر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ چین کے عقب میں بر ہند لوگوں کی ایک قوم آباد ہے۔ اس قوم کے بعض افراد ایسے ہیں۔ اس کے دوبر برنہ ہی رہتے ہیں۔ ابوعر سے بیل موبات ہیں ۔ ابوعر باللہ کہ بیش جی بال ہی نہیں ہیں۔ اس کے دوبر برنہ ہی رہتے ہیں۔ اس کے دوبر برنہ ہی جو تے ہیں اور ان کے بالوں کی رطب سرخ وسفید ہے۔ اس قوم کے بعض افراد ایسے ہیں جو سورج کے طوع ہوتے ہیں اور غروب آفا ہوجاتے ہیں اور غروب آفا ہو بات کہا خاروں میں رہتے ہیں۔ اس قوم کے اکثر افراد کی جورج کے خواک سانپ کی چھتری کو تم کی ایک برخ کی بوٹی اور برخ کی پھیلیاں ہیں۔ چنا نچہ ان تفسیلات کے بعد ابوعر بن عبدالبر نے اپنی کتاب کو دوب سے بیل کہ مؤد جین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ بیا ہی کتاب کا اختقام اس صدیت پر کیا ہے کہ '' بی اکرم طبی اللہ علیہ وہ کی ایک جب سوال نوع علیہ المبرئ کی بیا گئی کہ کا اختیا مالس صدیت پر کیا ہے کہ '' بی اکرم طبی اللہ علیہ وہ بی بی المبرئ کی بیا گئی کہ کہ ایک کہ بیا آب علیہ کا اختیا میں دیا ہورج کہ بی آب علیہ کے '' دی اکرم طبی اللہ علیہ وہ جب میرا گزریا جوج کہ ایک ہوا ہیں دیا ہے' کردایا کہ شب معراح میں جب میرا گزریا جوج کہ ایک جوج کہ بی آب ہی کہ بی آب ہورج کی ہواتو میں نے آئیس اسلام کی دعوت دیں۔ بی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہورج کی تعین طالم و جابر بادشاہ ہے دی جاتی ہے۔ نیز یہ بی کہا جاتا ہے کہ گینڈے کوخواب میں دیکھنے کے خواب میں دیکھنے کی جو بی ہورج کی ہور کیا ہوتاہ ہورے کی جواب نہیں دیا گئی ہورے کی مدامت ہے۔ واللہ اعلم۔

تو بیک کہا جو تا کا عدامت ہے۔ واللہ اعلم۔ ۔ المحالم کی معامل ہورے کی تو بی ہورے کی جواب نہیں دیا گئی ہورے کی مدامت ہے۔ واللہ اعلم۔ ۔ المحالم کی مدامت ہے۔ واللہ اعلم۔ ۔ المحالم کے دوب کی مدام کے دوب کی مدام

## الكوكي

''الحكو كمى''بزى بلغ كوكمها جاتا ہے۔اس كى جَع ''الكرا ك'' آتى ہے۔اس كى كنيت ابدع يان' ابدعنيا ، ابداليد ار' ابديعم اور ابد الهيهم آتى ميں۔' الكرك' ايك بوا آبى پرندہ ہے جس كا رنگ خاكى ہوتا ہے اور اس كى ٹائليں پندليوں سميت لمى ہوتى جيں۔اس كى مادہ جفتى كے وقت جيمنى نہيں اور نرو مادہ جفتى ہے جلدى فارغ ہوجاتے ہيں۔ يہ پرندہ امراء كے لئے بہت مفيد ہے كيونكہ بيد طبخا بہت چوكلا اور خافظ واقع ہوا ہے چنانچ بير پرندہ پہرہ دارى كا فرض بارى بارى انجام ديتا ہے۔

جس کی باری ہوتی ہے وہ آہت آہت گنگا تا رہتا ہے تا کہ دوسروں کومعلوم ہو کہ وہ اپنا فرض (پیرہ داری) انجام دے رہاہے۔ پس جب ایک کی باری انتقام پذیر ہوتی ہے تو دوسرا نیند ہے بیدار ہوجا تا ہے اور بالکل ای طرح پیرہ دینے لگ جاتا ہے۔ بیان پندوں میں شامل ہے جوموم کے اعتبار ہے اپنی رہائش تہدیل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچے یہ پندہ گرمیاں کی مقام پر اور سردیاں کی دوسرے مقام پر گزارتا ہے اور بعض اوقات یہ پرغد فقل مکائی کے سلط میں ہزاروں میل کا سنر طرح سرے ہے۔ اس پرغدے کی پکھا تسام الی بھی ہیں جو پورا سال ایک ہی جگہ قیام کرتی ہیں۔ '' قاز'' (بری بطخ) کی فطرت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا عضر بکثر ت

ان ختم كى بطغ عليمده عليمده بروازنبيس كرتيل ، بلكه ايك على قطار ميل ايك ساتحدا ذتى بين يلي بطح كى اس قطار ميل ايك" قاز"

(بری بطخ) بطور رئیس سب سے آگے رہتی ہے اور بقیداس کے پیچھے بیچھے رہتی ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد بیر تیب بدل جاتی ہے اور مقدم کی ڈیوٹی بھی یاسبانی کی طرح باری باری انجام دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جوشروع میں سب ہے آ گے ہوتی ہے دہ بتدریج سب سے پیچے ہوجاتی ہے۔ پس'' قاز'' (بڑی بطخ) کی فطرت میں میعضر بھی پایا جاتا ہے کہ جب اس کے مال باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولا دان کی مددگار ہوتی ہے۔ تحقیق ابوالفتح کشا جم اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ

اتخذ في خلة الكراكي اتخذ فيك خلة الوطواط تو میرے لئے'' قاز'' (بڑی بیخ) کی عادت اختیار کراور میں تیرے لئے چیگا دڑکی عادت اپناؤں گا انا ان لم تبرني في عناء فبرى ترجوا جواز الصراط

''اگرتو میرے ساتھ بھلائی کامعاملہ نہیں کرے گا تو مجھے تکلیف ہوگی اوراگر بھلائی کرے گا تو قیامت کے دن تو بل صراط ہے گز رنے کی امید کرسکتا ہے"

لیں''خلۃ الوطواط'' کےمعنی میہ ہے کہ چیگا دڑ پرواز کے وقت اپنے بچول کواپنے جسم کے ساتھ چیٹائے رہتی ہے انہیں اپنے جسم ے علیحدہ نہیں کرتی ۔ قزویٰ کہتے ہیں کہ' قاز'' (بڑی بطخ) بسا اوقات زمین پر ایک ٹا نگ سے کھڑی رہتی ہے اور اگر اپنی دوسری ٹا نگ زمین پررکھتی ہے تو بہت آ ہتہ ہے رکھتی ہے۔اس خوف ہے کہ کہیں وہ زمین میں نہ دھنس جائے ۔مصر کے بادشاہ اور امراء '' قاز'' (بڑی بطخ) کے شکار میں بہت غلو کرتے ہیں اور بہت زیادہ مال خرج کرتے ہیں۔

فائدہ اس ابی الدنیا اور دیگرمحدثین حضرات نے حضرت ابوذر سے بیرحدیث نقل کی ہے کہ حضرت ابوذر ٹفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ معرض کیا یا رسول اللہ علیہ آپ علیہ کو کیے معلوم ہوا کہ آپ علیہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور اس علم کے آپ علی کے پاس کیا ذرائع تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابو ذراً! میرے پاس دو فرشتے آئے ' پس ان میں ہے ایک زمین پر اتر الیکن دوسرا زمین وآسان کے درمیان معلق رہا۔ پس ان میں سے ایک نے دوسڑے ہے کہا کہ کیا یہی وہ مخص ہیں؟ پس اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ ہاں یہی ہیں۔ پس اس نے جومعلق تھا اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کا ان کی امت کے ایک مرو سے وزن کرو۔ پس میرا وزن میری امت کے ایک شخص کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن زیادہ نکلا۔ پھرمعلق فرشتے نے کہا کہانہیں دس مردوں کے ساتھ تولا جائے؟ پس میراوزن دس مردوں کے ساتھ کیا گیا تو میراوزن زیادہ رہا۔ پھر معلق فرشتے نے کہا کہ ایک سومردوں کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے؟ پس میرا وزن ایک سومردوں کے ساتھ کیا گیا تو میرا وزن زیادہ رہا۔ پچرمعلق فرشتے نے کہا کہ انہیں ایک ہزارافراد کے ساتھ تولا جائے؟ پس میراوزن ایک ہزارافراد کے ساتھ کیا گیا تو میرا پلڑا بھاری رہا۔ پھرایک فرشتے نے دوسرے ہے کہا کہ ان کاشکم چاک کرو۔ پس میراشکم چاک کیا گیا' پس میرا دل نکالا گیا' پس میرے دل سے شیطانی' غذااور جما ہوا خون خارج کر دیا گیا۔ پھرایک فرشتے نے اپنے دوسرے ساتھی ہے کہا کہ ان کے شکم کو پانی سے بھر بھر کے دھوڈ الو۔ پھر ایک فرشتے نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ان کے پیٹ کوٹا نکے لگا دو۔ پس اس نے دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر میرے شکم کو ٹا نکے لگا دیئے اور میرے شانوں کے درمیان مہر نبوت قائم کر دی جیسے اب تم دیکھ رہے

ہو۔ پھراس کے بعد وہ فرشتے ہمرے پاس سے چلے گئے۔ (رواہ این افی الدنیا) علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے آئی سے اللہ علی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے آئی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے آئی سے بھتے جسم مبارک پر مہر نبوت نہیں تھی۔ چنا نجہ اس میں علاء کے بیس اقوال ہیں۔ میرہ ابن ہشام میں ہے کہ مہر نبوت ایک چھنے جیسا نشان تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مہر نبوت میب کی شکل وصورت کی تھی اوران پر سیاہ بال تھیاور کی نے کہا ہے کہ مہر نبوت میب کی شکل وصورت کی تھی۔ اوران پر "لا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الل

الحکم بوی بطخ تمام اہل علم کے نزویک حلال ہے۔

تعبیر این بر بیخ کو خواب میں ویکھنے کی تعبیر سکین وغریب آدی ہے دی جاتی ہے۔ اگر کی نے خواب میں دیکھا کہ دہ بری بطح کی کثیر تعداد کا مالک ہوگیا ہے یا اس کو بری بطح کی کثیر تعداد کی نے بہدکر دی چیں تو اس کی تعبیر بیہ ہوگ کہ اس خض کو مال حاصل ہوگا۔ اگر کس آدی نے خواب میں بری بطح کو کچزا تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ دہ پدخال قوم کا داماد ہے گا۔

# الكروان

"المحروان" (كاف پرزبراوررا ممل كساته ) ين كل مشابالك برنده بجورات بجرنيس سوتا كروان كمعنى فيندك بير - چنا نچراس كانام اس كي ضد ب كونكه بيا بين نام كر برعس رات بجرنيس سوتا "الكروان" كم مونث كر المية" كروائة" ك الفاظ متعمل بير - اس كي جع " كيووان" كاف كروك ساته آتي جيس كد" ورضان" " ب-

تطير اليابسات ولا نطير

لنا يوم الكروان يوم

"مارے لئے ایک دن ہے اور ایک دن" کروان" کے لئے بھی ہے لیکن" کروان" خشک میدانوں میں پرواز کر سکتے ہیں مگر ہم یروازنہیں کر سکتے''

تطار دهن بالعرب الصقور

فامايومهن فيوم سوء

''لِس'' كروان' كادن برام كيونكه شكارى پرندے ان كولاكر بھاديے ہيں'

و قوفا ما نحل ولا نسير

واما يومنا فنظل ركبا

''اور ہمارا دن ہمارے لئے باعث نحوست ہے کہ ہم اونوں پرسوار برابر کھڑے رہتے ہیں کہ ندتو ہم اتر سکتے ہیں اور ندہی واپس جاسکتے ہیں'' پس ان اشعار میں عمرو بن ہند کی طرف اشارہ تھا۔اس لئے کہ عمرو بن ہند نے طرفہ اورملتمس کوقتل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا۔ پس عمرو بن ہند نے ایک خطامتمس کواور ایک خطاطر فیہ کو دیا اور تھم دیا کہ وہ ان خطوط کو اس کے عامل مکعبر تک پہنچا دیں۔عمر و بن ہند نے مکعبر کے لئے ان خطوط میں ملتمس اور طرفہ کوزندہ در گور کرنے کا تھم جاری کیا تھا۔ پس طرفہ قبل کردیا گیا اورملتمس نج گیا کیونکہ اس نے خط كامضمون يره ليا تعاچناني ملتمس كاخط عرب مين ضرب المثل بن كيا-

چنانچ سنن الي داؤد مين'' كتاب الزكاة'' كة خرمين اس خط كاذكر آيا ہے۔ وہ اس طرح كەعيىنە بن حصن فزارى اور اقرع بن حابس تمیمی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بس ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی حاجت طلب کی۔ پس آپ علیہ نے ان کی حاجت یوری کرنے کا حکم فرمایا اور اس بارے میں حضرت معاوییں کے خطوط کھوا کر ان دونوں کے حوالے کردیئے۔ پس اقرع نے خطالیا اور اسے اپنے عمامہ میں لپیٹ لیا اور پھرانی قوم کی طرف چل دیا۔ لیکن عیبینہ نے اپنا خط لے لیا اور نبی اكرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر عرض كيا اے محمصلى الله عليه وسلم آپ عليقة و يكھتے ہيں كه ميں آپ عليقة كا خط كے كر اپنی قوم کی طرف جارہا ہوں کیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی مثال تو وہی ہوئی جوملتمس کے خط کی تھی۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس آ دمی کے پاس اس قدر ( مال ) ہو جواسے درسروں ہے سوال کرنے ہے مستغنی کردے کیکن وہ پھر بھی دوسروں سے سوال کرے تو ایسا مخفی اپنے حق میں دوزخ کی آگ کی کثرت کرتا ہے۔ پس صحابہ کرام ؓ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ وہ کیا چیز ہے جواس کوسوال ہے مستغنی کردیتی ہے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس قدر کھانا جو اس کے مجمع یا شام کھانے کے لئے کافی ہو۔ا۔ھ۔

'' کروان'' کا شرعی حکم | ''کروان'' کے حلال ہونے پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔

امثال اللعرب كتي بين الجبن من كووان "("كروان" نے زياده بردل) بيد مثال اس لئے دى جاتى ہے كہ جب شكارى ''کروان'' کود کیتا ہے تو کہتا ہے کہ'اطوق محروان النعام فی القوی''تو کروان زمین پراتر آتی ہےاور شکاری اس کو کیڑا ڈال کر پکڑ لیتا ہے۔ نیز یہ عجیب وغریب ضرب المثل ہے۔

خواص ا قزویی نے کہا ہے کہ 'کروان' کا گوشت اور چر بی کھانے ہے قوت باہ میں عجیب وغریب تحریک پیدا ہوتی ہے۔

### الكلب

''الكلب''كَ كوكباجاتا بـ مونث ك لئے' محلمة 'أورجع كے لئے' 'كلب' اور' كلاب' كالفاظ مستعل جيں۔ابن سيده نے اى طرح كتيا بـ بعض الل علم نے ' كلب' كي جع ك لئے' كلابات' كے الفاظ استعال كئے ہيں۔

'' کلاب''رسول الله علی کے اجداد میں ہے ایک شخص کا نام ہے۔ نبی اگر م کا کے اور اٹیر و نب بوں ہے۔ محمصلی اللہ علیہ دسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نضر کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن لیاس بن مطربی نزار بن معد بن عدنان۔

پس کتا نہایت مختی اور وفا دار جانور ہے۔اس کا شار نہ در عموں ہیں اور نہ ہی بہائم (مواثی) میں ہوتا ہے بلکہ بیان دونوں کے بین بین ایک خلق مرکب ہاتھ ہوا ہے کیونکدا گراس کی طبیعت درندوں جسی ہوتی تو بیانسانوں سے مانوس نہ ہوتا اورا گراس کی طبیعت ''بہائم'' جیسی ہوتی تو بیگوشٹ نہ کھا تا لیکن حدیث شریف میں اس پر بیہہ تا ہی اطلاق ہوا ہے۔

کتے کی دونشیں ہیں (۱) اصلی (۲) سلوتی ۔ سلوتی ، سلوتی کی طرف منسوب ہے جو ملک یمن کے ایک شہر کا نام ہے لیکن ' با عنبار طبیعت دونو ل قشمیں برابر ہیں ۔ کتے کوا حتلام اور کتیا کوچش ہوتا ہے۔ نیز کتیا ساٹھ دن میں اور بعض اوقات ساٹھ ہے بھی کم دنوں میں حاملہ ہوجاتی ہیں۔کتیا کے بیچے پیدائش کے دقت اندھے ہوتے ہیں ۔پس کتیا کے بچوں کی آٹکھیں پیدائش کے بارہ دن بعد کھلتی ہیں۔ کما اپنی مادہ ہے قبل حد بلوغ کو پہنچ جاتا ہے۔ کتیا کو ایک سال پورا کرنے کے بعد شہوت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس سے بھی کم مدت میں شہوت ہونے گئی ہے۔ چنانچہ جب کتیا مختلف رنگوں کے کتوں سے ہم جفت ہوتی ہے تو اس کے بچوں میں بھی تمام ہم جفت ہونے والے کو ل کارنگ آجاتا ہے۔ کو ل کے اندر نشانات قدم کے پیچے چلنے اور بوسو تکھنے کا جوملک ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا لیکن کتے کے اندر بعض خرابیاں بھی ہیں وہ یہ میں کہ کتے کو نا پاک کھانا تروتازہ گوشت ے بھی زیادہ پند ہے۔ چنانچہ کتا اکثر گندی چزیں ہی کھاتا ہے۔ یہاں تک کہ بسااوقات کتااین کی ہوئی قے کو بھی دوبارہ کھا لیتا ہے۔ کتے اور بچو میں بہت شدید عداوت پائی جاتی ہے۔ پس اگر کتا چاندنی رات میں کسی بلندمقام یا مکان پر ہواوراس کے سائے پر بحو کا قدم پڑ جائے تو کتا ہے اختیار پنجے گر پڑتا ہے اور بجو کتے کو پکڑ کر کھالیتا ہے۔ اگر کتے کو بجو کی جے لی کی دھونی دے دی جائے تو کتا پاگل ہوجاتا ہے۔ای طرح اگرانسان اپنے پاس بجو کی زبان رکھ لےتو اس پر ند کتے بھونکیں گے اور نہ ہی اس پر حملہ آور ہوں گے۔ کتے کی فطرت میں میہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے ما لک کا محافظ ہوتا ہے اور اپنے مالک کی غیر موجود گی میں اس کے گھر کی حفاظت بلکہ ہرحال میں حفاظت کرتا ہے۔ کما رات کو جا گمار ہتا ہے اور اگر بھی نیند کی حالت میں کتے کو جگانے کی ضرورت چیش آئے تو وہ اپنے مالک کے ایک اشارے پر نیندے بیدار ہوجاتا ہے۔ کما زیادہ تر دن میں سوتا ہے کیونکہ دن کے وقت پاسانی کی ضرورت کم پرتی ہے۔ کما نیند کی حالت میں بھی گھوڑے ہے زیادہ سننے والا اور ' مقعق'' ہے زیادہ چوکنا ہوتا ہے۔ نیز کتا سوتے وقت بلکوں کو بالکل بند نہیں کرتا بلکہ نیچے کی طرف جھالیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کا دہاخ انسانی دہاخ کتے میں تادیب تعلیم تلقین قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور بیعلیم کو بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کتے کے سر پرچراغدان رکھا ہوا ہوا ور ایس حالت میں اس کے سامنے کھانے کی کوئی چیز ڈال دی جائے تو کتا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ البتة اگر کتے کے سرسے چراغدان اتار دیا جائے تو وہ ضروراس کھانے والی چیز کی طرف متوجہ ہوگا۔ پچھ خاص دنوں میں کتے کوامراض سوداوی لاحق ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے کتے کے اندرایک قتم کا جنون پیدا ہوجا تا ہے جے'' بڑک' کہتے ہیں اس مرض کی علامات یہ ہیں کہ کتے کی دونوں آئکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اوران میں تاریکی چھاجاتی ہے۔ نیز کتے کے کانوں میں استرخاء پیدا ہوجانا' زبان کا لنگ جانا' رال بکٹرت بہنا' ناک کا بہنا' سر کا نیچے لنگ جانا اور ایک جانب کوٹیڑھا ہوجانا' دم کاسیدھا ہوکر دونوں ٹانگوں کے درمیان میں آ جانا اور چلنے میں از کھڑا ہٹ پیدا ہوجاتی ہے۔جنون کی حالت میں کتے کو بھوک لگتی ہے لیکن پچھ کھا تا نہیں اور بیاس محسوس ہوتی ب كيكن پانى نہيں بيتا اور بعض اوقات كما پانى سے اس قدر خوف محسوس كرتا ہے كم بھى جھى يانى كے خوف سے كتے كى موت واقع موجاتی ہے۔جنون کی حالت میں جب کوئی جاندار چیز کتے کے سامنے آتی ہے توبیاس کو کا اے کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچی جنون کی حالت میں صحت مند کتے بھی اس کے قویب نہیں آتے اور اگر بھی کوئی کتا اس کے سامنے آجائے تو بیخوف کی وجہ سے اپنی دم د بالیتا ہے اور اس کے سامنے بالکل ساکت ہوجاتا ہے۔اگر کوئی پاگل کتا کسی انسان کو کاٹ لیتو وہ آ دمی امراض ردیہ میں مبتلا ہوجاتا ہے اور وہ کتے کی طرح پاگل بھی ہوجا تا ہے۔ نیز کتے کی طرح انسان کو بھی بھوک اور پیاس محسوس ہوتی ہے کین اس کے باوجود وہ کچھے بھی نہیں کھاتا اور نہ ہی پانی بیتا ہے۔ بلکہ پانی سے اس طرح خوف محسوں کرتا ہے جیسے مجنوں کتا خوف محسوں کرتا ہے چنانچہ جب بیہ مرض کمی آ دمی پر پوری طرح متحکم ہوجا تا ہے تو اس وقت اس کی مقعد ہے بول و براز کے وقت کوئی چیز کتے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔

''الموجز فی الطب'' کے مصنف کا قول ہے کہ کتے کا پاگل پن جزام کی طرح ایک قتم کا مرض ہے جو کتوں' بھیڑیوں' گیدڑوں' نیولوں اورلومڑیوں کو لاحق ہوتا ہے۔ نیز گدھے اور اونٹ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ باؤلے کتے کا کاٹا ہوا انسان کے علاوہ ہر چیز کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انسان بعض اوقات علاج معالجہ کرنے سے نج جاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ قزوی ٹی نے اپنی کتاب' عجائب المخلوقات' میں لکھا ہے کہ بلیب کے علاقہ میں کی بستی میں ایک نواں ہے جس کو '' پیز الکلب'' کہتے ہیں۔اس کنویں کے پائی کی پیخصوصیت ہے کہ اگر کتے کا کاٹا ہوا آ دمی اس پانی کو پی لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہوجا تا ہے۔ یہ کوال مشہور ومعروف ہے۔

ہے۔ یہ وسک مردو سر سے ہیں کہ بھیے اس بھتی کے رہنے والے بعض افراد نے یہ اطلاع دی ہے کہ اگر چالیس دن گزر جانے سے پہلے کوئی تروی نے نے اس بھی کے رہنے والے بعض افراد نے یہ اطلاع دی ہے کہ اگر چالیس دن کے بعد کتویں کا پانی ہے تو چرا سے کوئی فائدہ ٹیس ہوتا۔
قروی ٹی فرہاتے ہیں کہ اس بھتی کے کوگوں نے یہ بات بھی بیان کی کہ ایک مرتبہ ٹین مجنون آ دی ہماری بھتی ہیں آئے۔ ان میں وو مریض تو ایسے تھے کہ انہوں نے چالیس دن کی مہلت پوری ٹیس کی تھی اور ایک مریض ایسا تھا جو اس مرض میں چالیس دن گزار چکا تھا۔ یہ ان تین مریضوں کو کتویں کا پانی پلایا گیا۔ پس ان میں دومریض تو اجھے ہوگئے لیکن جومریض مرض کی صالت میں چالیس دن گزار چکا تھے اور کے کھان کہ نہ جومریض مرض کی صالت میں چالیس دن گزار چکا تھاں کو پچھافا تہ نہ ہواورای صالت میں اس کا انتقال ہوگیا۔

سلوقی کتے کی میدعادت ہے کہ جب وہ کسی ہرن کو قریب سے یا دور سے دکھ لیتا ہے تو سلوقی کتے میں ہرن کو پیچانے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے چنانچ سلوقی کتا قطار میں چلنے والے ہرن کو پیچان لیتا ہے اور سلوتی کتے کو میدمی معلوم ہوجاتا ہے کہ قطار میں سب سے آگے چلنے والا ہرن کون سا ہے اور سب سے پیچھے چلنے والا ہرن کون ساہے؟

نیزسلوتی کتے کو ہرن کی چال نے یہ بھی معلوم ہوجاتا ہے کہ کتنے ہرن نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں۔ کتے کی ایک خصوصت یہ بھی ہے کہ دہ مردہ اور ہے ہو آپانسان کی بھی شاخت کر لیتا ہے چنا نچوائل روم اپنے مردے کوائل وقت تک فرن ٹیس کرتے جب تک کدوہ کسی کتے ہے اس کی موت کی تصدیق نیس کرالیتے ۔ پس کتا جب مردہ کوسوگلتا ہے تو اے معلوم ہوجاتا ہے کہ بیانسان مردہ ہے یا ہے ، اور کا تھی ہوتی کی موت کے لیا جاتا ہے جی دقطعی ''کہا جاتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ یہ پایا جاتا ہے جی دقطعی'' کہا جاتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ یا بوتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ یا بوتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ یا بوتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ کی ایک کا ایک کا بیا جاتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ کی بیا جاتا ہے۔ یہ کتا جسامت اور ہاتھ کے بیان کا بیان کی بیان کا بیان کا بیان کی ایک کی ایک کی ایک کا بیان کا بیان کی کا بیان کی بیان کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کا بیان کی بیان کی کا بیان کی کہ کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کی کا بیان کی کر کے کا بیان کی کا بیان کی کر بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کا بیان کی کر بی کا بیان کی کر بیان کی کا بیان کی کر بیان کر بیان کر بیان کی کر بیان ک

۔ سلوتی کتیا سلوتی کتے کے مقابلہ میں بہت جلد تعلیم قبول کر لیتی ہے جبکہ تیندوے کتے کامعاملہ اس کے برنکس ہے نیز سیاہ رنگ کے کتے میں صبر کی کمی ہوتی ہے۔

صدیث شریف بیس کتے کا تذکرہ استخطیق نے فرمایا کہ بیسے قل ہوا؟ محابہ کرام نے عرض کیا کہ اس محف نے بی کہ رسول اللہ علیق نے ایک معتول آدی کو یکھنا کہ اس محف نے بی ذہرہ کی بحر ایس کی ایک محفول آدی کو یکھنا کے نے اس محلہ کرام نے عرض کیا کہ اس محفول کے نے اس پرحملہ کردیا اور اس آدی کو آل کردیا ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ذمایا کہ اس محفول کے نے اس پرحملہ کردیا اور اس نے اپنے دب کی نافر مانی کی اور اپنے بھائی کی خیات کا مرتب ہوائی کی اور اپنے بھائی کی دیا اور اس نے اپنے دب کی نافر مانی کی اور اپنے بھائی کی خیات کا مرتب ہوا۔ پس بی کا اس آدی ہے بہتر ہے۔ (فضل الکار بھی کیومن لیس المثاب)

حضرت ابن عباس فرباتے ہیں کہ امانت دار کیا جانت کرنے والے دوست سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ ترث بن صصحه کے پکھ دوست تتے جواس سے بھی بھی علیمدہ نہیں ہوتے تتے اور وہ ان سے بہت مجت رکھا تھا۔ پس ایک دن ترث اپنے دوستوں کے ہمراہ شکار کے لئے چلا گیا لیکن اس کا ایک دوست اس کے ساتھ نہ گیا اور اس کے گھر پر بن رہ گیا۔ پس وہ ترث کی بیوی کے پاس پہنچا۔ پس اس نے حرث کی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا اور شراب نوشی کی ' پھر حرث کی بیوی اور اس کا دوست بستر پر لیٹ گئے ۔ پس جب حرث بن صحصعہ شکار حرث کے کتے نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا تو ان پر حملہ آور ہوا اور ان دونوں کو تل کردیا ۔ پس جب حرث بن صحصعہ شکار سے واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے دوست اور اپنی بیوی کو ایک جگہ مرا ہوا پایا ۔ پس اے سارے واقعہ کی حقیقت معلوم ہوگی اور اس کی زبان پر بیا شعار جاری ہوگئے ہے

و يحفظ عرسي والخليل يخون

ومازال يرعى ذمتي و يحوطني

'' کتے کی توبیشان ہے کہ وہ میری ذمہ داری کی رعایت کرتا اور مجھے احتیاط دلاتا رہے لیکن دوست کی بیرحالت ہے کہ وہ میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کرئے''

و ياعجبا للكلب كيف يصون

فياعجبا للخل يهتك حرمتي

''پس ایسے دوست پرتعجب ہے جومیری بے حرمتی کرے اورایسے کتے پرتعجب ہے کہ کیسے اس نے میری آبرو کی حفاظت کی'' ا مام الفرح بن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آ دمی سفر کے لئے نکلا ۔ پس دوران سفراس کا گز را یک قبہ یر ہوا جو بہت خوبصورت تھااوراس کی تغییر بڑے سلیقہ ہے گی گئی تھی۔ نیز اس قبہ پریہ عبارت کھی ہوئی تھی کہ جو محض یہ پیند کرتا ہو کہ وہ اس قبہ کی تغییر کا سبب معلوم کرے تو وہ اس گاؤں میں داخل ہو کر اس کے متعلق دریافت کرے۔ پس وہ آ دمی اس گاؤں میں داخل ہوا اور اس نے گاؤں کے رہنے والوں ہے تبہ کی تعمیر کے متعلق سوال کیا تو کوئی بھی اس کے متعلق جواب نہ دے سکا۔ پس اس شخص کوایک ایسے مخص کا علم ہوا جس کی عمر دوسو برس تھی ۔ پس اس آ دمی نے اس بوڑھے آ دمی سے قبہ کے متعلق یو چھا تو بوڑھے آ دمی نے کہا کہ میں نے اسے والدسے ساتھا کہ اس گاؤں میں ایک زمیندار مقیم تھا جس کے پاس ایک کتا تھا جو ہروفت اس کے ساتھ رہتا تھا اور سفر وحضر میں 'نیندو بیداری میں کسی وفت بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا تھا۔ نیز اس زمیندار کے گھر میں ایک ایا بچھ گونگی لونڈی بھی تھی۔ پس ایک دن وہ زمیندار کہیں سر کرنے گیا تو اس نے اپنے کتے کو گھر پر ہی باندہ دیا تا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جا سکے اور جانے سے پہلے زمیندار نے اپنے باور پی کوتھم دیا کہ میرے لئے دودھ کا کھانا تیار کر کے رکھنا۔ زمینداراس کھانے کو بے حد شوقین تھا۔ پس باور پی نے زمیندار کا پندیدہ کھانا تیار کرکے ایک بڑے پیالہ میں ڈال کراس گونگی لوٹری اور کتے کے قریب رکھ دیا۔ نیز وہ باور چی اس بیالہ کو ڈھانے بغیر چلا گیا۔ پس ایک بڑاناگ آیا اوراس نے اس پیالہ میں سے دودھ پی لیا اور پھر بھاگ گیا۔ چنانچہ پچھ دیر کے بعد جب زمیندار داپس آیا تواس نے اپنا پہندیدہ کھانا کھانے کے لئے اٹھایا تو گونگی لونڈی نے بوے زورے تالی بجائی اورزمیندارکو ہاتھ کے اشارے سے کھانا کھانے سے منع کیالیکن زمیندار گونگی لڑکی کی بات نہ مجھ سکا۔پس زمیندار نے کھانے کے لئے دوبارہ بیالے میں ہاتھ ڈالاتو کتا زورزور سے بھو تکنے لگا اور جوش میں اپنی زنجیر توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ کتا اپنے آپ کو ہلاک کرڈ التا۔ پس زمینداراس پرمتبعب ہوا اور کہنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ پس زمینداراٹھا اور پیالہ رکھ کر کتے کے پاس گیا اوراسے کھول دیا۔ کتا زنجیرے آزادی پاتے ہی پیالہ پر جھپٹااورائ گرادیا۔ پس زمیندارنے کتے کوزورے تھیٹر مارا 'چنانچہ جب کتے نے دیکھا کہ ابھی بھی پیالہ میں دودھ باقی ہے تو اس نے فورا اپنا منہ اس پیالہ میں ڈال دیا اور بچاہوا دودھ ٹی گیا۔ چنانچہ دودھ جب کتے کے حلق سے پنچے

اتر اتو کتا حزینے لگا اور ای حالت عمل اس کی موت واقع ہوئی۔ پس زمیندار اس پر اور بھی متجب ہوا۔ پس زمیندار نے گوگی لویڈی سے پوچھا کہ آخر محالمہ کیا ہے؟ پس گوگی لویڈی نے اشاروں سے زمیندار کو سجمایا کہ اس دودھ عمل سے ایک بڑاناگ دودھ پی چکا ہے جس کے زہر کی وجہ سے کتے کی موت واقع ہوگئ ہے اور کتا اس وجہ سے تہمیں اس دودھ کے پینے سے دوک رہا تھا۔ پس زمیندار سارے محالمہ کو بھی گیا تو اس نے باور چی کو بلا کر ڈانٹا کہ اس نے کھانا کو کھلا ہوا کیوں دکھا تھا۔ پس زمیندار نے اس سے کو ڈن کر دیا اور اس کے اوپر یہ قبر تغییر کردادیا اور اس قبر پر بیکتبر لگا دیا ہے جہتم نے دیکھا ہے۔

ای طرح کی ایک عجیب وغریب حکایت ابوعثان مدینی نے "محتاب النشوان" میں نقل کی ہے۔ ابوعثان مدینی کہتے میں کہ بغداد میں ایک آ دی کوئتوں کا بہت شوق تھا۔ پس ایک دن وہ کسی کام کے لئے ایک گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو اس کے کتوں میں ہے ا یک کتا جے وہ پسند کرتا تھااس کے ساتھ چل پڑا۔ پس مالک نے کتے کوروکالیکن کتاواپس نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ آ دی گاؤں میں داغل ہوا تو وہ کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔اس گاؤں کے لوگ اس آ دمی ہے عدادت رکھتے تھے۔ پس جب گاؤں کے لوگوں نے اس آ دی کو تنہا دیکھا تو اس کو پکڑ نیا اور کما بیہ منظر دیکے رہا تھا۔ پس وہ لوگ اس آ دمی کوگھر میں لے گئے اور کما بھی ان کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ پس ان لوگوں نے اس آ دمی کوقل کر دیا اورا ہے ایک کویں ہیں ڈال دیا جوخٹک ہو چکا تھا اور کویں پر ایک تختہ رکھ کر اس کو مٹی ے چھپا دیا نیز کتے کو مار مارکر گھرے باہرزکال دیا۔ پس کٹااینے مالک کے گھر پہنچا اور زورز درے بھو نکنے لگا۔ پس کس نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ چنانچہ کتے کے مالک کی والدہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگی لیکن اے اس کا کچھے بیتہ نہ چلا۔ پس کتے کے مالک کی مال نے مجھ ایا کداس کے بیٹے کوکس نے ہلاک کردیا ہے۔ یس اس نے اپنے بیٹے کی تمام ماتی رسوم اداکر کے تمام کو ں وگھرے فكال دیالیکن وہ کتا جو مالک کے ساتھ گیا تھاوہ مالک کے گھرے نکلنے پر تیارنہیں ہوا۔البتہ وہ گھر کے دروازے پر بڑا رہا۔ پس ایک دن کتے کے مالک کے قاتلوں میں سے ایک آ دی اس گھر کے سامنے ہے گز را تو کتے نے اسے پیچیان لیا۔ یس جب کتے نے اسے دیکھا تو زور زور سے بھونکنا شروع کردیا اوراس کے دامن کو پکڑ لیا۔ پس گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ کتا اس محف کا دامن جھوڑ دے لیکن کتے نے دامن ہرگزنہیں چھوڑا۔ چنانچہ ای شور غل کی آواز کتے کے مالک کی ماں نے من تو وہ گھر سے باہرآ گئی۔ پس جب اس نے کتے کور کھھا کہ وہ ایک آ دمی کے دامن ہے چمٹا ہوا ہے تو وہ اس آ دمی کے قریب آ گئی۔ پس اےمعلوم ہوا کہ بیہ آ دگ تو ان لوگول میں ہے ایک ہے جومیرے بیٹے کے دشمن تقے اور اس کی کھوج میں رہتے تھے۔ پس (اس نے دل میں کہا) ضرور یمی میرے بیٹے کا قاتل ہے۔

پس لوگ دونوں ( کمآ اور اس شخص) کوامیر الموشین راضی باللہ کے پاس لے گئے۔ پس متحق ل کی ہاں نے طزم پر قمل کا مقدمہ دائرکیا۔ پس طیفدراضی باللہ نے طزم کوز دوکوب کرنے کا تھم دیا۔ پس طزم نے قمل کا اقرار کرنے ہے انکار کردیا۔ پس طزم قید طانہ مجھ دیا گیا۔ پس کمآ بھی قید طانہ کے دروازہ پر پچھ گیا۔ پس کچھ عرصہ کے بعد ظیفہ نے طزم کورہا کرنے کا تھم دیا۔ پس جب طزم قید طانہ کے دروازے سے باہرآیا تو کمآ اس کے ساتھ لیٹ گیا جیسے پہلی مرتبہ لپڑا تھا۔ پس لوگ یہ منظر دیکھ کر جیران ہوگے اور انہوں نے اس آ دی کو چھڑا نے کی کوشش کی لیکن تاکام ہوگے۔ پس اس واقعہ کی اطلاع ظیفہ راضی بانڈکودی گئی۔ پس طیفہ نے اپنے ظام کو تھم دیا کہ مزم اور کے کو چھوڑ دیا جائے تو تم بھی ان دونوں کے پیچے پیچے جاؤ ۔ پس جب بیآ دی اپنے گھر میں داخل ہوتو تم بھی سے کو ستھ کے کراس کے گھر میں داخل ہوجاؤ ۔ پس تم جائزہ لوکہ کتا کیا کرتا ہے ۔ پس جو بھی معاملہ ہواس کی فوری مجھے اطلاع دو ۔ پس خلیفہ کی ہدایت پڑعمل کیا گیا ۔ پس جائزہ لوکہ کتا کیا کرتا ہے ۔ پس جائزہ لوک کتا ہو گئے ۔ پس غلام اور کتا بھی گھر میں داخل ہوگئے ۔ پس غلام فیا اور کتا بھی گھر میں داخل ہوگئے ۔ پس غلام فیا اور اپنے پاوٹ ۔ تالاثی کی لیکن اے وہاں کوئی ایس چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے بیراز منکشف ہوجا تا لیکن کتا مسلسل بھونگ رہا تھا اور اپنے پاوٹ سے کنویں کی اس جگہ کو کر بدر ہا تھا جہاں مقتول کو ڈون کیا گیا تھا ۔ پس غلام یہ کیفیت دیکھ کر چیران ہوا ۔ پس غلام نے خلیفہ راضی باللہ وا اور اس کو یک وہ سے دیا ۔ پس وہ جگہ کھودی گئی تو کنواں ظاہر ہوا اور اس کو یں سے کی اطلاع دی ۔ پس خلیفہ نے ملزم پر تشدد کرنے کا مقتول کی لاش برآ مد ہوئی ۔ پس خلیفہ نے ملزم پر تشدد کرنے کا حکم دیا ۔ پس خلیفہ نے اس کو تل کرادیا اور بقیہ ملز مان فرار ہو چکے تھے ۔ (کتب النون ان)

''عجانب المعلوفات'' میں ندکور ہے کہ اصفہان میں ایک شخص نے کسی کوتل کرکے کویں میں ڈال دیا لیکن مقول کے ساتھ ایک کتا تھا جس نے بیسارا منظر دیکے لیا تھا۔ پس وہ کتا ہر روز اس کنویں پر آتا اور اپنے پنجوں سے اس کی مٹی کو ہٹا تا اور اشار۔ سے بتا تا کہ اس کا مقتول مالک یہاں ہے۔ نیز جب کتا قاتل کو دیکے لیتا تو بھونکنا شروع کر دیتا۔ پس جب لوگوں نے بار بار اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو وہاں سے مقتول کی لاش برآ مد ہوئی پھر اس کے بعد قاتل کو پکڑ لیا گیا اور قاتل نے جرم کا اقرار کرلیا۔ پس لوگوں نے قاتل کوتل کر دیا۔

فائدہ این عبدالبر نے اپنی کتاب 'بہجہ المجالس وانس المجالس ''میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق ' سے پو چھا گیا کہ خواب کی تجبیر کتنے عرصہ تک مؤخر ہتی ہے۔ پس امام جعفر صادق ' نے فرمایا کہ پچاس سال تک اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ویکھا کہ چہتہ کبرا کتا آپ علیہ کا خون پی رہا ہے۔ پس آپ علیہ نے اس خواب کی یہ تعبیر کی تھی کہ ایک آ دی آپ علیہ کے خواب میں ویکھا کہ چہتہ کبرا کتا آپ علیہ کا خون پی رہا ہے۔ پس آپ علیہ کے داغ آپ علیہ کی اور شمر کے جسم پر برص کے داغ تھے۔ پس پچاس سال کے بعد اس خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی ۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں قیمتی ہاتیں ذکر کی ہیں۔ انہی قیمتی ہاتوں میں چند ہاتی درج ذیل ہیں۔

 ایک شامی کا خواب اللی شام میں بے ایک شخص حضرت بحر فاروق کے پاس ملازم تھا۔ پس اس آدمی نے کہا ہے امیر الموشین میں نے خواب دیکھا ہے کہ چا نداور سورج آپس میں لارہ بیں اور ستاروں کی ایک جماعت سورج کے ساتھ اور ایک چا ند کے ساتھ ہے۔ پس حضرت عرص نے فرمایا کہ تو کس کے ساتھ تھا؟ پس اس آدمی نے کہا کہ چاند کے ساتھ ۔ پس حضرت بھرشے نے اسے معزول کردیا اور کہا کہ میں مجھنے نو کرفیس رکھ سکتا اس لے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا ساتھ دیا ہے جو مشے والی ہے۔ پس میشخص جنگ صفین میں حضرت معاویہ میں محسکت ساتھ تھی ہوا۔

امالی ابی بحر انقطی میں حضرت ابو دردا انگی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو دردا انفرات بین کدہم رسول الشعلی الشعلی و کلم کے ساتھ نماز کر است کے ساتھ نماز کر است کے ساتھ نماز کر دو ہلاک کے ساتھ نماز کر دو ہلاک کے ساتھ نماز کر دو ہلاک الشعلی و کلم نماز کے فار کا گئی اس کے قدم آگے بڑھنے بحل نہ پائے تھے کہ وہ ہلاک ایک تحت کے بردعا کی تھی۔ پس آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ اس آدی ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول الشعطی میں نے اس سے کے لئے بددعا کی تھی۔ پس آپ نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ اس آدی نے جواب دیا کہ میں نے برکلات کہ تھے: '' اللَّفِهُمُ اِبِّنی السَّالُک بِانَّا لَکُ اللَّحِمُدُ لاَ اِللَٰهُ اِلَّا اَنْتَ الْمُحَمَّدُ لاَ اِللَٰهُ اِللَّا اَنْتَ الْمُحَمِّدُ لاَ اِللَٰهُ اللَّهُمُ اِبِّنی السُلَاعِی کیا اللَّمِ کہا تھا۔ اللَّمَ مَا اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُولُمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الل

طبرانی نے حضرت ابن عُرگی حدیث ہے افادہ کیا ہے کہ نماز ندگورہ بالانماز عصر کی نماز تھی اور جعد کا دن تھااور کتے کے لئے بددعا کرنے والے سحافی حضرت سعد بن ابی وقاعی ہیں ۔ پس نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعد ہے فرمایا ، اے سعد محقیق تو نے ایسے دن 'ایسی ساعت اور ایسے الفاظ ہے ۔ وعا ما تھی ہے کہ اگر ان کے ذریعے تم زمین وآسان والوں کے لئے بھی دعا کرتے تو وہ بھی قبول ہوتی ۔ پس اے سعد تنہارے کئے خوشخری ہے۔ (رواہ الطمر انی)

برے ہم نشین کی صحبت زہر قاتل ہے | امام احد فی دسمتاب الزہد میں حضرت جعفر بن سلیمان سے روایت کی ہے حضرت بعضر فراح میں کہ مصرف اور استعمال میں نے کہا اے ابو یکی آپ نے کما کیوں رکھا ہوا ہے؟ پس انہوں نے جواب دیا کہ دیر برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ ہم تر ہے۔

خوف خدا اسلام احمد الم احمد الم احمد الم احمد الم احمد الم احمد الومعلوم مواكد الماراء النهر المين الك آدى ہے جس كے پاس تين احاديث بيں ۔ پس امام احمد فرماتے بيس كه ميں وہ احاديث سننے كے لئے "ماوراء النهر" پنچا تو ميں نے ايك بوڑھ خض كود يكھا جو كة كو كھانا كھلانے ميں امورف موقت محمد وف سخے ۔ پس ميں نے انبيس سلام كيا ۔ پس انہوں نے سلام كا جواب ديا اور پھر كتے كو كھانا كھلانے ميں معروف ہوگئے ۔ پس امام صاحب نے اپنے دل ميں بيہ بات محسوس كى كہ شخ كو ميرى طرف متوجہ ہوئا چاہيے تھاليكن وہ كتے كى طرف متوجہ ہوگئے ۔ پس ام صاحب نے اپنے دل ميں بيہ بات محسوس كى كہ شخ كو ميرى طرف متوجہ ہوگئے اور امام احمد نے فرمايا كہ آپ كو بيہ بات ناگوار محسوس متوجہ ہوگئے اور امام احمد نے فرمايا كہ آپ كو بيہ بات ناگوار محسوس مونى ہوئى كہ ميں آپ كو چھوڑ كر كتے كى طرف كيول متوجہ ہوگيا ۔ امام احمد نے فرمايا جى بال پس بوڑھے آدى نے فرمايا كہ جمجھ يہ حدیث ابوزناد نے بيان كى ہے ان سے اعربی اور ان سے حضرت ابو ہريرۃ نے كہ نى اكرم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا كہ جوخض كى حدیث ابوزناد نے بيان كى ہے ان سے اعربی اور ان سے حضرت ابو ہريرۃ نے كہ نى اكرم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا كہ ہوخض كى درسرے خفس كى پاس كوئى اميد منقطع كرد يں وراميد كوئى الميد كے كرآيا اور وہ خفس اس كى اميد منقطع كرد ي قيامت كے دن اللہ تعالى اس كى اميد منقطع كرد يں اور اميد كوئى الميد منقطع كرنے والا آدى جنت ميں واخل نہيں ہوگا ۔ (روہ ابوالز بادئن الاعرب عن ابى هريرۃ)

پھراس کے بعداس بوڑھے آدمی نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں کتانہیں ہوتالیکن یہ کتا کہیں سے میرے پاس اس حالت میں آیا کہ اسے سخت بھوک محسوس ہورہی ہتی۔ پس میں نے اس ڈر سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ فرمادے۔ میں نے اس کتے کو کھانا کھلا دیا۔ پس امام احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے آدمی کی یہ بات من کرکہا کہ میرے لئے یہی حدیث کافی ہے۔ پس میں اس کے بعدان کے پاس سے واپس آگیا۔ (منا قب امام احمد )

''رسالہ قشیری'' میں''بب الجود والسخا'' میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر ایک دن اپنی کی جا گیر کی جانب جارہے تھے کہ راست میں آپ نے کئی نخلستان میں قیام فر مایا۔ اس نخلستان میں ایک حبثی غلام کام کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے دیکھا کہ جب حبثی کا کھانا آیا تو اس کھانے میں تین روٹیاں تھیں اور حبثی نے ایک روٹی کتے کوڈال دی۔ پس کتے نے روٹی کھائی۔ پھراس کے بعد حبثی نے دوسری روٹی بھی کتے کے سامنے حبثی نے دوسری روٹی بھی کتے کوڈال دی۔ پس کتے نے اسے بھی کھائیا۔ پھراس کے بعد حبثی نے تیسری روٹی بھی کتے کے سامنے ڈال دی ' پس کتا تیسری روٹی بھی کھا گیا۔ پس عبداللہ بن جعفر نے فر مایا اے غلام! بھے وال دی ' پس کتا تیسری روٹی بھی کھا گیا۔ پس عبداللہ بن جعفر اس منظر کود کچھ رہے تھے۔ پس عبداللہ بن جعفر نے فر مایا اے غلام! مختلف اس کے معانے دیکھائے اس کے ایک کھانا ہے ( ایکٹی تین روٹیاں ) جو آپ نے دیکھائے۔

پس حفزت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ پھرتو نے وہ تینوں روٹیاں کتے کو کیوں کھلا دیں؟ پس غلام نے کہا کہ ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہوتے اور بید کتا کہیں دور سے اس حالت میں میرے پاس آیا ہے کہ اسے بخت بھوک محسوس ہورہی ہے ۔ پس مجھے یہ بات ناپندھی کہ میں اسے اس حال میں واپس بھبجوں کہ وہ بھوکا ہی ہو ۔ پس عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ تو آج کے دن کیا کھائے گا؟ پس غلام نے جواب دیا کہ بھوکا ہی رہوں گا ۔ پس حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بیے فلام خاوت کی بدولت خود بی غلام نے جواب دیا کہ بھوکا ہی رہوں گا ۔ پس حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی مناسب نہیں سمجھا ۔ درحقیقت یہ غلام مجھ سے زیادہ تی بھوک کی مشقت برداشت کر ہے گا کیونکہ اس نے کتے کو بھوک کی تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا ۔ درحقیقت یہ غلام بھی خرید ہوگئی اور جس نخلیان میں وہ غلام کام کر رہا تھا اسے بھی خرید ہے ۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور جس نخلیان غلام کو مہبہ کردیا ۔ (حذا مائی رسالۃ القشیری تی باب الجود دالئی )

علامہ و میری فرماتے ہیں کہ تحقیق اس ہے قبل ہم نے'' باب الحاء اُمھملہ '' میں'' انحمار'' کے تحت بیر حدیث نقل کی ہے کہ حضرت جابر ؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کلم نے فرمایا جب ہم رات کو کتے کا مجونکا اور گدھے کا چلانا سنوتو اللہ تعالٰی کی پناہ طلب کرو شیطان مردود ہے' کیونکہ گدھا اور کتا ان جلاؤں کو دیکھ کر بولتے ہیں جنہیں تم نہیں دکھے سکتے ۔ یس جب رات کا وقت ہوجائے تو گھروں ہے بھی کم نکلو کیونکہ رات میں کیڑے کموڑے نکل آتے ہیں ۔ (رواہ الحاکم)

ا کے عجیب وغریب حکایت | ''کتاب البشر بخیرالبشر'' میں ندکور ہے کہ مالک بن نقیع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میراایک اون فرار ہوگیا۔ پس میں اپنی سانڈنی پر سوار ہو کر اونٹ کی حلاق میں نکلا۔ یہاں تک کہ میں نے اونٹ کو یالیا اور اس کو لے کر گھر کی طرف چل و ہا اور رات بحرمسلسل چلتا رہا۔ پہل تک کومج ہوگئ ۔ پس میں نے اپنے دونوں اونوں کو بٹھایا اور آئیس ایک ہی ری ہے باندھ دیا پھراس کے بعد میں ایک ریت کے ٹیلد کی چوٹی برآ رام کرنے کے لئے لیٹ گیا۔ پس جب میری آنکھوں میں نیند غالب ہوئی تو میں نے کمی غیبی پکارنے والے کی آواز منی جو کہدر ہاتھا اے مالک اے مالک اگر تو اس جگر کو کھودے جہاں تیرا اونٹ بیٹھا ہوا ہے تو تھے وہاں ہے ایس چیز حاصل ہوگی جس ہے تو خوش ہوجائے گا۔ مالک بن تقیع فرماتے میں کہ میں اپنی جگدے اٹھا اور اونٹ کو اس جگہ ہے بنا کرزین کھودنی شروع کردی۔ پس اس زین سے ایک بت نکلا جومورت کی شکل کا تھا اور زرد پھر سے تیار کیا گیا تھا اور اس بت کا چیرا روثن تھا۔ پس میں نے اس بت کو نکال کر کپڑے ہے صاف کیا اور سیدھا کھڑا کر دیا اور اس کے سامنے بجدہ میں گر گیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور اس بت کے لئے ایک اوٹ ذیج کیا اور اوٹ کا خون بت پر چپڑک دیا۔ پھر میں نے اس بت کا نام'' غلاب' تجویز کیا۔ پھر میں نے اس بت کواپی سائڈنی پر رکھا اور گھر کی طرف چل دیا۔ چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میر کی قوم کے لوگول کواس بت كم متعلق معلوم ہوا تو وہ مير كر جمع ہو كئے اور انہوں نے جھے ہاكماس بت كوكس الى جگد نصب كرديں جہال توم كے تمام لوگ اس کی عبادت کر سیس بس سے اس جو یز کو مانے سے انکار کردیا اور ش نے اس بت کوایے گر میں ایک جگد د کھ دیا اور میں نے اس بت کی عبادت کے لئے اپنی ذات کو مخصوص کرلیا۔ پس میں ہر روز اس بت کے لئے ایک بحری کی قربانی کرنے لگا۔ پہال تک کہ میں نے اپنی ساریاں بکریاں اس بت کے لئے ذرع کردیں۔ پس جب میرے یاس کچے بھی باقی شدر ہا تو میں نے اپنی بے بی کو بت كے مائے چين كيا كونكد جھے يہ بات ناپندهى كدميرى نذر مل ناغه موليس ميراشكوه من كربت كے اغدر ب واز آكى كدا ب مالک اے مالک مال کے ختم ہونے پرافسوں ندکر بلکہ ' مقام طوی الارقم' ' پر جاکر ایک کالے کتے کو پکڑ کر لاجو وہاں پرخون جاے رہا ہوگااوراس کتے کے ذریعے سے شکار کر تو تھے مال حاصل ہوگا۔ مالک کہتے ہیں کہ بت کی ہدایت پر پس ' طوی الارقم'' کیٹجا۔ پس میں نے دیکھا کہ دہاں ایک خوفناک شکل وصورت کا ایک کالا کما کھڑا ہے۔ پس میں کتے کود کھے کرخوفز دہ ہوگیا۔ چنانچہا کی اثنا میں اس کتے نے ایک جنگلی بیل پرحملہ کردیا اوراسے ہلاک کر کے اس کا خون مینے لگا۔ پس میں اس صورتحال کود کھے کر بہت خوفز وہ ہوگیا لیکن بت کی ہدایت کے مطابق ہمت کر کے میں کتے کی جانب بڑھا چونکہ کتا اینے مارے ہوئے شکار میں مصروف تھا اس لئے وہ جمھ سے غافل ر ہا۔ پس میں نے کتے کے گلے میں ری ڈال دی اور پھراس کوا پی طرف کھنچا تو دہ میرے قریب آ گیا۔ پس میں اس کتے کو لے کراپٹی اؤننی کے پاس آیا اور پھر کتے اور اوننی کو لے کر جنگل کے ٹیل کے پاس آیا اور اس بیل کے گوشت کے کلڑے کر کے اونٹنی پر لا دد ہے۔

∳595∳ اورگھر کی طرف روانہ ہوا۔ پس کتاری میں بندھا ہوا میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ چنانچہ دوران سفر کتے کوایک مادہ ہرن نظر آئی تو وہ اس کی طرف لیکا اور میرے ہاتھ سے ری چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ پس کتے کے مشتعل ہونے پر میں نے اپنے ہاتھ سے ری چیوڑ دی۔ پس کتے مادہ ہرن پرحملہ کردیا۔ پس میں دوڑتا ہوا گیا اور مادہ ہرن کو کتے کے منہ سے چیٹرالیا اورانتہائی خوثی کی حالت میں گھر پہنچا۔ پس میں نے مادہ ہرن' غلاب' نامی بت پر چڑ ھادی اور بیل کا گوشت برادری والوں میں بانٹ دیا۔ پس میں نے پرسکون رات گزاری۔ پس جب صبح ہوئی تو میں کتے کو لے کرجنگل کی طرف روانہ ہوا۔ پس جب ہم جنگل میں پینچے تو کتے کے سامنے جو جانور بھی آتا وہ اس کو پکڑلیتا۔ یہاں تک کہ کتے کے حملہ سے ہرن گورخراور جنگل کا کوئی جانور بھی نہ نچ رکا ۔ پس کتے کے کارناموں سے مجھے خوشی محسوں ہوئی اور میں کتے کی خوب خاطر تواضع کرنے لگا اور کتے کا نام میں نے ''سحام'' یعنی'' کالو' رکھ دیا۔ پس میں نے ایک عرصه ای طرح عیش و آرام میں گزار دیا۔ پس ایک دن میں کتے کے ہمزاہ جنگل میں شکار کررہاتھا کہ میرے قریب ہے ایک شتر مرغ گزرا میں نے کتے کوشتر مرغ پر چھوڑ دیالیکن شتر مرغ بھاگ گیا۔ پس میں نے شتر مرغ کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے اپنا گھوڑ ا ڈال دیا۔ چنانچے قریب تھا کہ کتا اس شتر مرغ پرحملہ آور ہوجا تا کہا جا تک ایک عقاب کتے پرحملہ آور ہوااور پھرلوٹ کرمیری طرف آیا۔ پس میں نے عقاب کو مارنے اور بھگانے کی کوشش کی لیکن وہ فرار نہیں ہوا۔ پس میں نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ پس کتا بھی عقاب کی ٹانگوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوگیا۔ پس عقاب اڑ کرمیرے سامنے والے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور وہاں سے کتے کواس کے نام سے پکارنے لگا۔ پس کتے نے کہا''لبیک'' عقاب نے کہا بت ہلاک ہوگئے اور اسلام کاظہور ہوا۔ پس تو مسلمان ہوجا اور سلامتی کے ساتھ نجات حاصل کر لے ورنہ کہیں بھی تھہرنے کی جگہنیں ملے گی۔ پھرعقاب اڑ گیا پس میں نے کتے کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پس میری اس کتے کے ساتھ آخری ملاقات تھی۔ (کتاب البشریخیر البشر)

فائدہ حضرت عائشۃ فرماتی ہیں کہ' دومۃ البحر ل'' کی ایک عورت رسول اللہ علیہ کی وفات کے چندروز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی میرے یاس آئی۔ پس اس عورت کے آنے کا مقصد بیرتھا کہ جادو کے متعلق اس کے دل میں خلجان پیدا ہو گیا تھا جے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دور کرنا جیا ہتی تھی۔حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ جب اسے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات ہوچکی ہے تو وہ رونے گئی۔ یہاں تک کہ مجھے اس عورت کے بکثرت رونے کی وجہ ہے اس پر رقم آگیا۔ پس وہ عورت کہہ رہی تھی کہ جھےخوف ہے کہ نہیں میں ہلاک نہ ہوجاؤں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ آخر تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا شو ہر کہیں لا پیتہ ہو گیا تھا۔ تحقیق میں ایک بڑھیا کے پاس گئی۔ پس میں نے اسے اپنا حال بیان کیا۔ پس اس برھیانے کہا کہ اگر تو وہ کام کرے گی جس کا میں تجھے تھم دوں گی تو تمہارا شو ہرتمہارے پاس آ جائے گا۔ پس میں نے کہا کہ میں تمہاراتکم مانوں گی۔

پس جب رات ہوئی تو وہ بڑھیا دو کا لے کتوں کے ہمراہ میرے پاس آئی۔ پس میں اس بڑھیا کے حکم پرایک کتے پرسوار ہوگئ اور دوسرا کتا بھی ساتھ رہا۔ پس تھوڑی ہی دیر میں ان کتوں نے مجھے شہر بابل میں نے پہنچا دیا۔ پس میں دوآ دمیوں کوسر کے بل لیٹے ہوتے دیکھا'پس ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تیری کیا حاجت ہے اور تو یہاں کس لئے آئی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ

میں بیاں اس لئے آئی ہوں تا کہ جادو سکیر سکوں۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آ زمائش کے لئے رکھے گئے ہیں لبذا تو جاد و سکچہ کر کفر کی مرتکب ند ہو بلکہ یمہاں سے واپس چلی جا۔پس میں نے واپس جانے سے اٹکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں واپس نہیں عاؤں گی۔ پس ان دونوں مردوں نے کہا کہ بیتندور ہے۔ پس تو اس تندور میں جا کر بیشاب کرآ۔ وو گورت کہتی ہے کہ میں اس تندور کے پاس گئی تو اس کو دکھتے ہی میرے بدن کے رو تکھے کھڑے ہوگئے اور میں خوفز دہ ہوگئے۔ پس میں تند ورش پیٹاب کے بغیران دونوں آ دمیوں کے پاس واپس آ گئی۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تو نے تندور میں پیٹاب کیا ہے؟ پس میں نے جواب دیا کہ باں۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے مجھ سے یو جھا کہ کیا تمہیں کوئی چزنظر آئی ہے؟ میں نے کہا کہ جھے کوئی چزنظر نہیں آئی۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے کہا کہتم جادون کیمو بلکدایے ملک کی طرف واپس چلی جاؤ اور کفرند کرو۔ پس میں نے واپس جانے ہے انکار کر دیا۔ پس اس کے بعدان دونوں آ دمیوں نے مجھے تندور میں پیشاب کرنے کا تھم دیا۔ پس میں تندور کے یاس گی تو خوفز دہ ہوگئی اور پھر پیشاب کئے بغیران دوآ دمیوں کے پاس آگئی۔ پس ان دونوں آ دمیوں نے مجھے بوجھا کہ کیا تو نے تندور میں بیشاب کیا ہے؟ پس میں نے جواب دیا کہ ہاں۔ چنانچہان دونوں آ دمیوں نے کہا کہ تو اسپے شہر کی طرف داپس چلی جااور جادو سکھ کر کفر کی مرتکب ند ہو۔ وہ مورت کہتی ہے کہ میں نے واپس جانے سے انکار کردیا۔ پس ان دونوں مردول نے جھے تندور میں پیٹاب کرنے کا تھ دیا ہی جب میں تیسری مرتبہ تندور کے پاس گی تو تندور کے منظر کود کھے کرخوفز دہ ہوگئی لیکن میں نے ہمت کرئے تندور میں پیٹا ب کردیا چنا نچہ جوں بی میں بیشاب سے فارغ ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شہوار آئنی زرہ ایش میرے اندر سے لکا اور آسان کی بلندیوں کوعبور کرتا چلا گیا۔ پس اس کے بعد میں ان دوآ دمیوں کے پاس آئی تو ان کواس داقعہ کی خبردی۔ پس ان دونوں نے کہا کہ تو نے چ کہا ہے اور وہشہوار تیراایمان تھا جو تجھ ہے رخصت ہوگیا ہے لبندا اب تو یہاں سے چلی جا۔حضرت عائش فرماتی میں کہ میں نے اس ورت ہے یو چھا کہ کیا ان آ دمیوں نے تجھے جادو سکھایا تھا پانہیں؟ پس وہ مورت کہنے گئی کہ ہاں: انہوں نے مجھ ہے کہا کہ جوتو جا ہے گی وہ ہوجایا کرےگا۔ یہ گیہوں کے دانے لے اوران کو گھر جا کر بودے۔ پس میں نے وہ دانے لے لئے اور گھر پینچ کران کو بودیا۔ پھر میں نے ان سے کہااگ جاؤ تو وہ اگ گئے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یک جاؤ تو وہ یک گئے۔ یہال تک کہ میں نے ان دانوں کو عمر دیا کہ کی رونی کی صورت اختیار کرلوتو انہوں نے کی روائی کی صورت اختیار کرلی۔ پس مجھے اپنی اس حالت یر ندامت ہوئی اور میں نے جاد وکوترک کرنے کا ارادہ کرلیا۔اللہ کی تتم اے ام الموشین اب میں آئندہ مجمی سیکام نہیں کرول گا۔ پس میں نے نبی اکر صلی اللہ علیہ وملم کے صحابہ کرام ہے اس کے متعلق سوال کیا لیکن انہوں نے مجھے اس کے متعلق کوئی فتو کا نہیں دیا نیز صحابہ کرام نے مجھ سے صرف یجی فرمایا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہوتا تو تیری کچھ مدد کرتے ۔ (رواہ الحائم فی المتعدر) حاکم کہتے ہیں کہ بیر حدیث سمج ہے ۔ ہشام بن عروہ جواینے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ کی اس حدیث کے راولی ہیں فرماتے میں کہ چونکہ صحابہ کرا مٹنہایت متنی تھے اور وہ کس بھی و بنی معالم میں کسی قتم کی رائے زنی سے اجتناب فرمائے تھے۔اس لئے انہوں نے اس عورت کے متعلق کسی منسم کا فتو کی دینے میں معذوری کا اظہار کر دیالیکن اگر وہ عورت اس زمانے میں ہوتی اور ہمارے پاس آتی تو متيجداس ع فتلف موتار (رواه الحاكم في المعدرك)

علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تحرادرایمان دل کے اندرایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتے۔اس لئے جس آدی کے دل میں ایمان ہوگا وہ جادوگر نہیں ہوسکتا۔ پس اس مسکینہ عورت کی حالت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی جا ہے کہ اس بے چاری کو شیطانی خواہشات اور نفس امارہ نے کیے ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کی اس مصیبت کا کوئی تدارک نہیں ہوسکا۔ پس تمام معاصی کا یہی نتیجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ذات اٹھائی پڑتی ہے اور قید کی تختیاں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ عذاب کی تختی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیق کی شاعرنے اس کے متعلق کیا خوب کہا ہے۔

اذا مادعتک النفس يوما لحاجة وكان عليها الخلاف طريق جب تيرانش كى دن تجهد كوئى عاجت طلب كراور تجهداس كى خالف كاكوئى ذريع بحى عاصل موفحالف هواها عدو والخلاف صديق فخالف هواها ما استطعت فانما

پس اگر کوئی بیاعتراض کرے کہ جب اشعریین کے نزدیک جادوگر کے ہاتھ پرخرق عادت جائز ہے تو پھرنی اور جادوگر میں کیا فرق ہے؟ چنانچاس کا جواب میہ ہے کہ جوخرق عادت نبی سے کیا فرق ہے؟ چنانچاس کا جواب میہ ہے کہ جوخرق عادت نبی سے صادر ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت میں منفر داور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے اور غیر نبی اس کے کرنے سے عاجز ہوتا ہے ۔اس لئے اس کو مجزہ کتے ہیں ۔ مجزہ سے جوخرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ کو مجزہ کتے ہیں ۔ مجزہ سے نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے ۔ لیس ولی اور جادوگر کے ہاتھوں سے جوخرق عادت کا ظہور ہوتا ہے وہ بالکل مجزہ کے خلاف ہے ۔ اس لئے کہ ایک ولی سے جو کرامت فلا ہر ہوتی ہے وہ دوسرے ولی سے بھی فلا ہر ہوگتی ہے ۔ اس طرح جو کی ظہور کا کرشمہ جو ایک جادوگر میں فرق میں ہے کہ سے کا ظہور خان کا شہور ایک جادوگر کیں اور سے نبیں ہوتا اور کرامت کا ظہور صرف ولی (اللہ کا برگزیدہ بندہ) سے ہوتا ہے' فاس سے نبیں ہوتا نیز فاس و فاجر کے علاوہ کس اور سے نبیں ہوتا اور کرامت کا ظہور صرف ولی (اللہ کا برگزیدہ بندہ) سے ہوتا ہے' فاس سے نبیں ہوتا نیز

اس پرامت مسلمہ کا اجماع ہے۔ امام الحرمین ابوسعید متولی اور دیگر اہل علم کا بیکی قول ہے۔ جادواور کرامت میں دوسرافرق یہ ہے کہ جادو میں بہت کچھ دھندے کرنے پڑتے ہیں لیکن علامہ دمیر کی فرماتے ہیں کہ علم الفقد کا ایک فروق مسلمہ یہ بھی ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔

امام ما لک المام الوضیفه اورامام احمد کن فرد یک جادو گرکوکافر کها جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے '' وَ مَا حَفَرَ سُلْمِنَهُمُنَا وَ الله ما لک آلا امام الوضیفه اورامام احمد کی خور دید ہے کہ بنی اسرائیل جو جادو کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ امام ما لک آلام ابو حیفیه کرتے تھے اس کے حقاق ان کی سیرائے تھی کہ ہمیں جادو کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ امام ما لک آلام ابو حیفیه اورامام احمد کی دومری دیل اللہ تعالی کی ایرائے تھی ہمی جو لوگ ان دو فرختوں سے جادو سکھنے کے لئے آتے تھے تو وہ ان کو سمجھاتے وقت سے آتے تھے کہ تم جادو سکھ کے کے آتے تھے تو وہ ان کو سمجھاتے وقت سے کہتے تھے کہ تم جادو سکھ کرکافر نہ بنو امام شافع کی کے زد دیک جادو گرکوکافر اس وقت کہا جائے گا جب کہ اس کے کسی تول یا فعل سے کفر خالم ہواورا گر جادو گر تو ہد کہ لے اس کے کسی تول یا فعل سے کشوا ہم ہواورا گر جادو گرتو ہد کہ لے اس کی تو ہو تول کے متعلق دوروائیتیں ہیں۔ ایک روایت میں وہ امام شافع کی کئیں ہوتی۔ امام ابو حیفیہ تول سے اور دوسری روایت میں وہ امام شافع کی کے قول سے متعلق دوروائیتیں ہیں۔ ایک روایت میں وہ امام شافع کی کئیں ہوتی۔ امام ابو حیفیہ تول میں امام ابو حیفیہ اورامام مالک کے قول سے حقق ہیں۔ امام ابوحیفیہ تول میں امام ابوحیفیہ اورامام مالک کے قول سے حقق ہیں۔ امام ابوحیفیہ تول کے متحل ہیں۔ امام ابوحیفیہ تول میں امام ابوحیفیہ اورامام مالک کے قول سے حقق ہیں۔ امام ابوحیفیہ تول میں ہی تول ہے اور کا میک کر کھرا ہمام ابوحیفیہ اورامی کی جائے گا بھرا ہے گا بھرا ہے اس کے گا بھرا ہے گا کہ کردیا جائے گا۔

مقاتل کہتے ہیں کدوہ ایک زر درنگ کا کما تھا۔ قرطی نے کہا ہے کہ اصحاب کہف کا کما زرد مائل بسر ٹی تھا۔ کہی کہتے ہیں کدوہ خلتی رنگ کا کما تھا۔ بعض مفسرین کے نزد کیا اصحاب کہف کا کما آ آسانی رنگ کا اور بعض کے نزد کیک سفید رنگ کا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کداصحاب کہف کے کتے کا رنگ سیاہ تھا اور بعض کے نزد کیک اس کا رنگ سرخ تھا۔

حضرت على في فرمايا ي كراسحاب كبف ك ك كام "ريان" قعال اوزاعى كت بي كراسحاب كبف ك ك كام "مشر"

تھا۔ سعید حمال کے مطابق اس کا نام' حران' تھا جبکہ حضرت عبداللہ بن سلام کے نزدیک اس کا نام'' بیط' اور حضرت کعب احبار کے نزدیک اصحاب کہف کے کتے کا نام' نقیا' تھا۔

ایک فرقہ کے زدیک ''کلُلهُمُ '' ہے مراداصحاب کہف کا باور پی تھا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیاصحاب کہف ہی کا ایک فرد تھا جس کو غارکے درواز ہے پر بطور ''طلب حد'' بٹھا دیا گیا تھا لہٰذا اس کو مجاز آ کتا کہ دیا گیا کیونکہ تراست کتا ہی کا خاصہ ہے۔ اس طرح اس ستارہ کو بھی جو برج جوزاء کا تالع ہے'' کلب'' کہا جاتا ہے۔ ابو عمر ومطرزی نے اپنی کتاب''الیواقیت' میں اور دیگر مضرین نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر بن محمد صادق نے ''کلبہُمُ " کی بجائے''کالبھم'' پڑھا ہے۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیاصحاب کہف میں سے اس کی کا نام تھا۔ فالد بن معدان کہتے ہیں کہ چو پاؤں میں سے اصحاب کہف کے کتے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے اور حضرت مصادق نے کتے جس کے گئے مشرت عزیر علیہ السلام کے گدھے اور حضرت مصادق کے کتے دھترت عزیر علیہ السلام کے گدھے اور حضرت کی کا نام تھا۔ اللام کی اور نمی میں عانور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ' نسبُعَد ' وَ تَامِنَهُمُ مُن رَبِي کے اور اور گول کھی عانور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ الکہف۔ آ بیت ۲۲)

الله تعالیٰ کاارشاد ہے' فُلُ رَبِّیُ اَعُلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا یَعُلَمُهُمُ اِلَّا قَلِیُلْ''( آپفر مادیجئے میرارب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تیخ کم ہی لوگ ان کی صحح تعداد جانتے ہیں۔الکہف- آیت۲۲ )

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی' اعلمیت' اور تھوڑے سے لوگوں کے لئے عالمیت کا جُوت موجود ہے۔ ابن عطیہ نے کہا ہے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ میں نے ۲۷سے میں ابوالفضل بن جو ہری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص اہل خیر سے مجبت رکھتا ہے وہ ان سے برکت حاصل کرتا ہے۔ پس اصحاب کہف کے کتے نے بھی اہل فضل سے مجبت رکھی اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید میں اس کا تذکرہ فر بایا۔ چنا نچے لفظ' الوصید' کے متعلق جو صورہ کہف میں ہے مفسر بین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عبال فرماتے ہیں کہ الوصید' سے مراد' فناء الکہف' یعنی صحن خانہ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا ہے کہ' الوصید' سے مراد دروازہ ہے اور حضرت مجاہد کا بھی بہی قول ہے۔ نیز عطاء کا بھی یہی قول ہے ہتی کہتے ہیں کہ سعدی نے زوگوں ہے۔ نیز عطاء کا بھی یہی قول ہے ہتی کہتے ہیں کہ الوصید' سے مراد غار کے اوپر اور نے کی عمارت ہے جو اس قول سے ماخوذ ہے'' او صدت الباب و آصدته ای اغلقته و اطبقته ' چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس قول' و کھی نے۔ بیں اور اس سے مراد اس غار کی وہ وحشت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی تھی تا کہ کوئی شخص ان تک نہ بینچ سکے اور نہ ہی ان کود کھی سکے۔

تشخبی وغیرہ نے ذکرکیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کہف کو دیکھنے کی درخواست کی تو اللہ تعالی نے تھم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹے صحابہ کبار ٹیمیں سے چارشخص ان کے پاس روانہ کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسٹہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچا دیں اور وہ یعنی اصحاب کہف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمیان لے آئیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت جرائیل علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اپنی علیہ ورکو بچھا دیں اوراس کے چاروں کونوں پر اپنے چاروں صحابہ ابو بکر ڈیمر ڈیمر انٹوں علیہ السلام نے وہنما دیں اوراس کو بادوں کونوں پر اپنے چاروں صحابہ ابو بکر ڈیمر ڈیمر میں اسلام نے وہنما دیں اوراس کو ایکن اطاعت کا تھم فرمائیں۔

پس بی اگرم سلی الندعلیہ وکم نے ایسانی کیا۔ پس وہ ہواان چارول حضرات کواس غارے دروازہ تک اڑا کر لے گئی۔ پس جب سحاب

کرام نے غار کے مذہ سے پھر ہٹایا تو کتے نے بھونکنا شروع کردیا۔ پس جب کتے نے صحابہ کرام کو دیکھا تو خاصوش ہوگیا اورا پے سر

سے غار میں داخل ہونے کے لئے اشارہ کیا۔ پس چارول حضرات غار میں داخل ہوئے اور کہا ''السام علیم و رحمتہ الندو برکاتہ'' پس
اصحاب کہف کھڑے ہوگئے اور کہا ''وعلیم السلام و رحمتہ الندو برکاتہ'' ۔ پس صحابہ کرام نے اصحاب کہف سے فر مایا اسے نو جوانوں کے

گروہ الند کے بی مجمد بن عبدالند ملی الندعلیہ وکم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ پس اصحاب کہف نے جواب دیا کہ جب تک زمین و آسمان تا آئم
ہیں چوصلی الندعلیہ وکملی پر اور آپ حضل الندعلیہ وکم کا سلام پہنچانے اور آپ سلی الندعلیہ وکم کا دین قبول کرنے پر
سلام پہنچاز ہے۔ یہ کہر کرام حاب کہف پھر سو گئے اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ای صالت میں رہیں گے۔ پس کہا جا تا ہے کہ
جب امام مہدی علیہ السلام میوٹ ہوں گئے وہ اصحاب کہف کو سلام کریں گئے واصحاف کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب دیں گا اور

پھراس کے بعد ہوانے چاروں صحابہ کرام کو نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچادیا۔ پس نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اصحاب کہف کے متعلق بوچھا۔ پس سحابہ کرام نے اصحاب کہف ہے ہوئے والی تفتیکو اگر کیا۔ پس نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ عیرے اور میرے اسحاب و افصار کے ورمیان جدائی نہ ڈالٹا اور میرے اصحاب و افسار کی منفرت فرما اور ان کی بھی منفرت فرما جو میرے اہل بیت اور صحابہ کرام نے محبت رکھتے ہیں۔

∳601<del>}</del> سب کو ابھی قتل کرادیتا۔ پس میں تہمیں مہلت دیتا ہوں کہتم اپنے معاملہ میں غوروفکر کرو اور عقل سے کام لو۔ پس بادشاہ نے اصحاب کہف کو جانے کی اجازت دے دی اور بیلوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور ہرایک نے اپنے اپنے گھرے زادراہ کی اور ایک جگہ جمع ہو کرمشورہ کیا اور پھروہ سب ایک غار کی جانب روانہ ہوگئے ۔ پس اصحاب کہف میں ہے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چاتا گیا اور ان کے ہمراہ اس غار میں بہنچ گیا۔کعب کہتے ہیں کہ وہ کتا اصحاب کہف میں ہے کسی کانہیں تھا بلکہ وہ ان کوراستہ میں ملاتھا۔ پس یہ کتاب اصحاب کہف کوراستہ میں ملاتو ان پر بھو تکنے لگا ۔ پس اصحاب کہف نے کتے کو بھگا دیالیکن جب بھی وہ بھگاتے تو وہ چلا جاتا اور جیسے ہی اصحاب کہف چلنے لگتے تو وہ پھر لوٹ آتا اوران کے ہمراہ چلنے لگتا۔ پس جب اصحاب کہف نے کتے کو بھگانے کے لئے بختی کی تو کتا اپنے بچھلے پاؤں پر کھڑا ہوکرآ سان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا ما نکنے لگا اور پھراصحاب کہف سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہتم مجھ سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھنے والوں ہے محبت رکھتا ہوں۔ پس تم مجھے اپنے ساتھ لے چلو جب تم لوگ آ رام کرو گے تو میں تمہاری حفاظت کروں گا۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف رات کے وقت فرار ہوئے تھے اور ان کی تعداد سات تھی۔ پس راستہ میں ان کا گز را یک چرواہا پر ہوا جس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ پس اس چرواہے نے اصحاب کہف کے دین کو اختیار کرلیا اوران کے ساتھ چل دیا۔ پس بیتمام لوگ غار میں پہنچ کرعبادت الٰہی میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے اپنے خور دونوش کا انتظام''ملیخا'' نامی نو جوان کے سپر د کردیا۔ بینو جوان بہت خوبصورت تھا اور بیرمساکین کا لباس پہن کر بازار جاتا اور کھانا وغیرہ خرید کرلاتا اور یمی نوجوان اپنے ساتھیوں کے لئے جاسوی کا کام بھی کرتا تھا۔ پس ایک عرصہ تک بیتمام لوگ اس طرح رہے رہے۔ پس ایک دن' مسلیخا'' نے بیخبر سائی کہ بادشاہ اب بھی ہماری تلاش میں لگا ہوا ہے۔ پس بی خبر من کر''مسیخا'' کے ساتھی ڈر گئے اور مملین ہو گئے ۔ پس اس حالت میں وہ ایک دن ایک دوسرے کونشیحت کررہے تھے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی اور وہ سب کے سب سو گئے اور ان کا کیا جواس وقت غار کے منہ پرپاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ سوگیا۔ پس با دشاہ نے سنا کہ وہ لوگ پہاڑ میں چھیے ہوئے ہیں ۔ پس اللہ تعالیٰ نے با دشاہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک د یوار تقمیر کرکے پہاڑ کی آمد و رفت کا راستہ بند کردیا جائے تا کہ وہ لوگ بھوک اور پیاس کی شدت ہے مرجا کیں کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ جاگ رہے تھے حالائکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کردی تھی اور اللہ تعالیٰ کی مثیت بیتھی کہ ان کا اکرام کرے اورا بی مخلوق کے لئے ان کواپی قدرت کاملہ کی نشانی قرار دے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے دقیا نوس کے ذریعہ ہے اصحاب کہف کو د نیا کی نظروں ہے اوٹھل کرا دیا اوران کی ارواح کو بصورت نیندقبض کرلیا اور فرشتوں کوان کے دائیں بائیں کروٹیس دلانے پر مامور فرمادیا ۔ چنانچے دقیانوس بادشاہ کے گھرانے میں اس وقت دومر دمومن تھے \_ پس ان دونوں مومن مردوں نے اصحاب کہف کے نام ونسب اور دیگر حالات ایک سیسہ کی تختی پر کندہ کرا کر محفوظ کردیے اور پھر اس تحتی کو ایک تا نبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کوایک مکان میں حفاظت سے رکھ دیا۔

عبید بن عمیر کہتے ہیں کہاصحاب کہف نو جوان تھے اوران کے گلوں میں طوق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے اوران کی زلفیں مجی تھیں ۔ان کے پاس ایک شکاری کتا تھا۔ پس ایک دن وہ عمید منانے کے لئے نگلے اور اپنے ساتھ ایک بت بوجا کے لئے لے لیا۔ پی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول کونورایمان سے منور کردیا۔ پس ان افراد عمل بادشاہ کا ایک وزیر یمی شامل تعا۔ پس وہ سار نے نوجوان موس اللہ بندہ کہ موس ہوگئے گئی ہے نوشیدہ رکھا۔ پس ان عمل سے ایک نوجوان نگا ایمان بحک کہ درخت کے سابی بیٹ گیا۔ پس اس کود کیے کر دوسرا نو جوان بھی اس کے پاس ورخت کے نیچ بیٹی گیا۔ پس کیے بعد دیگر ہے تمام افراد اس درخت کے بیچ بیٹی گیا۔ پس اس کو کی کر دوسرا نو جوان بھی اپنے دار کو کیا بر فیس کیا۔ پس ان عمل سے بعض افراد نے اپنے بعض افراد سے کہا کہ مارے یہاں بھی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پس برایک نے اپنے دار کو لوشیدہ رکھنے کی کوشش کی اور کوئی بھی جواب نددے سکا۔ آخر کاران عمل سے ایک نوجوان نے اپنے دل کی بات کو ظاہر کردیا اوراس کے بعد کے بعد دیگر سے تمام افراد نے اپنے موس ہونے کا کا کا کھیار کردیا۔

پس جب ان تمام افراد کومعلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ (اسلام) میں ضلک ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے ۔ پس ان میں سے بعض نے بعض نے بعض نے ہمارے کام میں اس اس میں سے ایک کام میں آسانی بعض نے بعض کے اور ہمارے کام میں آسانی پیدا فرمادیں ہے ۔ پس وہ ایک عارض جاکر پناہ گزین ہو گئے اور ان کے ساتھ ان کا کما بھی تھا۔ پس اسحاب کہف اس بہاڑ میں ۹۰۰ سال تک تھر برے رہے ۔ پس جبہروالوں اور ان کے حزیز واقارب نے ان تو جوانوں کونہ پایا تو انہوں نے ان کے نام معدولدیت سال تک تھر برے رہے ۔ پس جبہروالوں اور ان کے حزیز واقارب نے ان تو جوانوں کونہ پایا تو انہوں نے ان کے نام معدولدیت و سکونت اور تاریخ کشندگی اور باوشاہ وقت کا نام ایک حق پر کھواکر اس کوشانی شرخ کرادیا۔

سدی کہتے ہیں کہ جب اصحاب کہف غاری طرف جارہ سے تو واستہ میں ان کا گزرایک جروا۔ پس جروا۔ پس جروا۔ پس جرواہ ہے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عوادت کروں گا۔ انہوں نے کہا پس ہمارے ساتھ جل ۔ پس وہ جرواہا بھی ان کے ساتھ جل پڑا اوراس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا جوان کے پیچھ چیچے چل پڑا۔ پس انہوں نے کہا اے جروا ہے بید کتا بھونک کر ہماری نیند میں ظل ڈائے گا اور ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ پس جروا ہے نے کتے کو بھگایا کین کتے نے راہ فراراضتیار کرنے ہے انکار کردیا۔ پس انہ تعالیٰ نے کتے کو تو تے گویائی عطا فر ہائی تو وہ کہنے لگا اے لوگوا جھے نہ بھگاؤ اور نہ مارو کیونکہ میں تم ہے چالیس سال قبل اللہ پر ایمان لاچکا ہوں۔ پس کتے کا بیر کام من کران کو بہت متجب ہوا اور ان کے ایمان میں حزید اضافہ ہوا۔ چھریا قر"فرماتے ہیں کہ اسحاب کہف اسے تاتیاء'' سی قبل چرک کرتھے نے بڑ' کہف' کا نام'' حیوم'' ہے اور پہ قصد تفایر کی کتا پوں میں بہت طویل اور مشہور ہے۔

امام ابواطق محد بن احمد بن ابرائيم نيشا پورى تغلبى في اپنى كتاب "ولكفف والهيان فى تغيير القرآن" من بيان كيا بكرالشد تعالى كتاب "ولكفف والمراقبة عن المنظمة عند القات مجيب نيس كريد واقعات مجيب نيس ميل محتويا كابت الله الله المنظمة عند من وآسان اوران من ريخ والول كى پيدائش ميں ركھ بيں وه ان سے محى جيب تربين نيز كہف سے مرادي الك خار ب

علامد دبیری فرماتے ہیں کہ 'اصحاب رقیم'' کے متعلق مضرین کے عتلف اتوال ہیں۔ پس وہب فرماتے ہیں کہ جھے کو قعمان بن بشر انصاری ہے بیصدیت بیٹی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو ' رقیم'' کا تذکرہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ عقیقتے نے فرمایا ہے کہ تین آ دمی اسپ بھر والوں سے ناراض ہوکر باہر نظے۔ راستہ میں بارش آگئ تو وہ بارش سے بچنے کیلئے ایک غاریں وافل ہوگے۔ پس بارش کی تیزی سے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پھر گڑھک کراس غار کے منہ پرآ گراجس سے غار سے نکلے کا راستہ بند ہوگیا۔ پس اس منظر کو دکھے کران ہیں سے ایک نے کہا کہ اب ہمیں اپنی اپنی زندگی ہیں کئے جانے والے نیک اعمال کو یاد کر کے ایک دوسر سے کوسنا نا چاہئے۔ شاید کہ اللہ تعالی ان اعمال کی برکت سے ہمار سے حالی پر رحم فر مائے۔ پس ان ہیں سے ایک آ دی نے کہا کہ ہیں نے ایک اچھا کا میں بیا کہ ایک مزدور کا م کررہے تھے اور ان کی شبح سے شام تک کی مزدوری مقر روری مقر کر دوری مقر کے کہا کہ ہیں نے اس کی مزدوری آ دھی کردی لیس وہ مقی لیس ایک دن ان ہیں سے ایک مزدوری آ دھی کردی لیس وہ مزدور آ دھی مزدوری پر ہی کا م کرنے لگا لیکن اس نے آ دھے دن میں اپنے ساتھیوں کے پورے دن کے کام سے زیادہ کام کیا۔ پس میں نے اس کی مزدوری ہر ہی کام کرنے لگا لیکن اس نے آ دھے دن میں اپنے ساتھیوں کے پورے دن کے کام سے زیادہ کام کیا۔ پس میں نے اس کی مزدوری دے دی۔ پس اس کے ساتھیوں میں سے ایک آ دی نے کہا کہ تو نے میں نے اس کی مزدوری دے دی۔ پس اس کے ساتھیوں میں سے ایک آ دی نے کہا کہ تو نے کہ کہ کہ تو نے کہا کہ تو نے کہا کہ تو نے کہ کہا کہ تو نے کہا کہ تو نے کہا کہ تو نے کہا کہ تو کہا کہ تو نے کہا کہ تو کہا گیا۔ پس میں نے اس کی مزدوری کی رقم گھر کے کہا کہ تو میں رکھ دی۔ پھر پھو دیر بعد میر سے پاس سے ایک بچو والی گائے گڑری تو میں نے اس گائے کے بچہ کو میں نے پالا اور وہ جب گائے کو اس کے مالک سے بات چیت کر کے اس مزدوری رقم سے خرید لیا۔ پس اس گائے کے بچہ کو میں نے پالا اور وہ جب گائے دیاں گائے کے بچہ کو میں نے پالا اور وہ جب گائے دیں اس گائے کے بچہ کو میں نے پالا اور وہ جب گائے دیں اس گائے کے بچہ کو میں نے پالا اور وہ جب کے کہا کہ بیا کہ نے ہوگئی اور بھر وہ گائے کے بچہ کو میں نے پالا اور وہ جب گائے کو اس کے مالک سے بات چیت کر کے اس کی نسل بڑھتی رہی۔

پس پھے سال بعدا کے بوڑھا میرے پاس آ یا لیکن میں اس کو پیچا نتائیس تھا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ آپ کے ذمہ میرا پچھ تی ہو اور پھراس نے تفصیل بتا کر بچھے یا دولا یا۔ پس جب نے اس کو پیچان لیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں تو خود تہاری حال میں تھا۔
پس میں نے اس بوڑھے کے سامنے وہ گائے اور اس کی تمام اولا دلا کہ مٹری کردی اور اس سے کہا کہ میہ تیری مزدوری ہے۔ پس اس بوڑھے آ دمی نے کہا کہ آپ بچھ سے فداق نہیں کررہا بلکہ بیتہارا تق ہال بوڑھے آ دمی نے کہا اللہ کہ قتم میں تم سے فہا کہ میہ تیری مزدوری ہے۔ پس اس بوڑھے آ دمی نے کہا کہ آپ بچھ سے فداق نہیں کررہا بلکہ بیتہارا تق ہال بوڑھے آ دمی بہت خوش بوالور اپنا کہ اللہ کو تھا کہ اللہ تو جا تا ہے کہ اور اپنا کہ اللہ وعیال کی طرف گوٹ گیا۔ پس اس آ دمی نے کہا کہ اے اللہ تو جا تا ہے کہ وہ کام میں نے تیری رضا کہا کہ اس تو اس پھڑکو وہارے اور ہے اٹھا۔ پس اور پر سے اٹھا لے کہا اس آ دمی نے کہا کہ اے اللہ تو جا تا ہے کہ وہ کام میں نے تیری رضا کہا کہ اس کہ کہا کہ اے اللہ تو جا تا ہے کہ وہ کام میں نے تیری رضا کہا کہا گیا گیا گہا کہ میں نے بھی ایک کہ عار میں اس قدرروش ہوئی کہ ہم ایک دور الحض کہنے لگا کہ میں نے بھی ایک نیک کہ عار میں اس قدر وہ ہوئی کہ تم ایک مرب ساتھ ہم بستری کروں میں ہوئی گئی ہوئی تو تمام لوگ اس مہنگائی ہے پریشان ہوگی کہ تم میرے بہاں اللہ کافضل تھا۔ پس میرے باس ایک ہم بستری کروگ ہیں اس عورت نے انکار کردیا اور وہ واپس چلی گئی میں نے اس سے تیرے بچ بھوک سے کہ نہ تہ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس کے فاوند نے کہا کہ تو ایس کروں تے نے بھوک سے نے جا میں بھی گئی ہی ہے۔ پس میں تی اس عورت نے انکار کردیا اور وہ واپس جلی گئی ۔ پس میں نے اس سے تیرے بچ بھوک سے نے جا میں گئی ہی گئی ہی گئی ہیں اس عورت نے انکار کردیا اور وہ واپس جلی گئی ہی اس کے فاوند نے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس کے فاوند نے کہا کہ تو ایس کر نے گئی۔ پس میں نے اس سے تیرے بچ بھوک سے نوب سے بی بی تی کی وہ بھی ہے تی اس کر نے گئی۔ پس میں نے اس بات کیا جو بیا تی جو تھول سے نوب سے بھی ہوئی ہوئی کی وہ بھی ہوئی ہوئی ہوئی کی دوبارہ میرے بیاس آئی اور اللہ کی واسطہ دے کر بھی سے فیرات خیر ان جا کہیں دی بی میں نے اس

**∳**604∳ ہے کہا کہ تھے اس وقت تک خیرات نہیں ملے گی جب تک تو میرے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گی۔ پس اس مرتبہ وہ عورت راضی ہوگئی اورستر کھول کر گر پڑی۔ پس جب میں نے اس عورت کے ساتھ برے کام کا ارادہ کر لیا تو وہ کا پینے گئی۔ پس میں نے اس عورت ہے یو جھا کہ تو کیوں کا نپ رہی ہے؟ کپس اس عورت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے کا نپ رہی ہوں۔ پس میں نے کہا کہ اس بختی اور مصیبت میں بھی تو اللہ تعالیٰ ہے ڈرتی ہے اور افسوس ہے جھے پر کہ باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت کے میں اس سے بےخوف ہوں۔ پس میں نے اس عورت کوچھوڑ دیا اوراپنے کئے برنا دم ہوا۔ پس میں نے اس عورت کو مال دے کر رخصت کردیا۔اےاللہ!اگراس دن میرا پیفل تیرے نزدیک تیرے خوف کی دجہ سے تھا تو آج تو ہمیں اس پقر کے خوف ہے نجات عطا فرما۔ پس وہ پھر فورا ایک حصہ اور کھسک گیا اور غار میں روثنی اور ہوا کا اضافہ ہوگیا۔ اس کے بعد تیسر مے فخص نے کہا کہ میرے والدین بوڑھے اور ضعیف تھے اور میں نے بحریاں پال رکھی تھیں۔ پس میرا روزانہ کا میں معمول تھا کہ بیل اپنے والدین کو کھلاتا پلاتا تھا اور پھر بمریاں چرانے جنگل میں چلا جاتا۔ پس ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بارش کی وجہ ہے جمھے جنگل میں رکنا پڑ گیا اور پھر میں رات کو گھر پہنچا۔ پس میں نے بھر یوں کا دودھ دوہا اور بھر یوں کو کھلا ہی چھوڑ کراس دودھ کو لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ ان کو دود ہ پلاسکوں۔ پس جب میں اپنے والدین کے پاس پنجا تو دیکھا کہ وہ دونوں سورے ہیں ۔ پس والدین کو نیندے جگانا مجھے شاق معلوم ہوا۔ پس میں دود ہد کے کران کے قریب بیٹھ گیا تا کہ اگر وہ خود بخو د بیدار ہوں تو میں ان کو دو دھ چیش کرسکوں۔ نیز ممری بکریاں بھی بغیر بندھی ہوئی تھیں اور بیدام بھی خطرہ سے خالی نہ تھا۔ پس اس کھیش میں صبح ہوگئی اور میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لئے ہوئے اپنے والدین کے پاس بیٹھار ہا اور جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو دود ھ پلایا۔ بیقصہ بیان کر کے اس تیسر مے خص نے کہااے اللہ!اگر میرا پیٹل تیری رضا کیلئے تھا تو پھر ہمیں اس پھر کے خوف سے نجات عطا فرما۔ ( حضرت نعمان بن بشر فرماتے ہیں کہ بید حدیث بیان کرتے وقت مجھے ایسامحسوں ہورہا ہے گویا کہ میں رسول اللہ عظیقیہ کی زبان مبارک سے بیالفاظ من رہا ہوں ) کہی جوں ہی اس تیمرے آ دمی نے دعاختم کی تو پہاڑ ہے'' طاق طاق'' کی آ واز آئی اورغار بالکل کھل گیا اور نینوں افراد غارے باہر آ گئے۔(رواہ نعمان بن بشرعن النبی ﷺ)

حضرت ابن عہاس فرماتے ہیں کہ'' رقیم'' عمان اور ایلہ کے درمیان فلسطین کے قریب ایک دادی ہے اور یہ وہی وادی ہے جس مِن' اصحاب کہف' کی خواب گاہ ہے۔ کعب بن احبار فریاتے ہیں کہ''الرقیم' ،''اصحاب کہف' کے شہر کا نام تھا۔ حضرت سعید بن جیرڈ فرماتے ہیں کہ 'الرقیم' سے مراد وہ تختی ہے جس پراصحاب کہف کے نام کندہ تھے جو محفوظ کردیے گئے تھے۔

# كُلُّتُ الْمَاء

"كُلُبُ الْهَاء" الى سے مراد يافى كاكت بے تحقيق" إب القاف" ميں بك يانى كے كتے سے مراد" القندل" ب-عجائب انخلوقات میں مرقوم ہے کہ یانی کا کمّا معروف ہے اور میشہور حیوان ہے۔ اس کے ہاتھ یاؤں کی ہدنسیت طویل ہوتے ہیں۔ بیہ جانورا پنے بدن کو کچوا میں تشر لیتا ہے۔ پس مگر چھاہے ٹی خیال کر کے اس سے عافل ہوجا تا ہے۔ پس بیرجانور مگر چھے کے ﴿ حينوة العيوان ﴾ ﴿ وَ606 ﴿ وَمَعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل خاصیت سے کہ اگر کوئی شخص اس ( یعنی پانی کے کتے ) کی چربی اپنے پاس رکھے تو وہ گرمچھ کے مملہ ہے محفوظ رہے گا۔ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ'' جندبادستر'' (ایک آبی جانور) کی جلد کی خاصیت بھی یہی ہے۔ جندبادستر کا خصید دوا کیلیے مشہور ہے تحقیق اس کی تفصیل باب الجیم میں گزرچکی ہے۔

الحكم المحصرت كيف بن سعد على في كے كت كا كوشت كھانے كے متعلق سوال كيا كيا؟ بس آپ نے فرمايا كه اس كا كوشت كھانے میں کوئی حرج نہیں ۔ تحقیق اس کا ذکر عام مجھلیوں کے تھم کے دوران گزر چکا ہے کہ چار کے علاوہ سب حلال ہیں اور پانی کا کتا ان چاریس سے نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پانی کے کتے کا گوشت طال نہیں ہے کیونکہ یہ فشکی کے کتے کے مشابہ ہے جس کا گوشت

طبی خواص اگر پانی کے کتے کا خون زیرہ ساہ کے عرق میں حل کرے پی لیا جائے تو یہ بخار کیلئے بے حد نافع ہے۔ نیز پیٹاب کے قطرات آنے اور بیشاب میں سوزش کیلئے بھی مفید ہے۔ پانی کے کتے کا مغز آنکھوں میں بطور سرمداستعال کرنا آنکھوں کیلئے بے حدمفید ہے۔اس جانور کا پیة زہر قاتل ہے۔ابن عینانے کہاہے کہاس جانور کا خصیہ سانپ کے ڈے ہوئے کیلئے نافع ہے اور اس کی جلد کے موز نقرس کا مریض پہن لے تو شفایاب ہوجائے۔

# الكلثوم

"الكنوم" ابن سيده في كها ب كداس مراد بالقى ب تحقيق باب الفاء من اس كاشرى علم او تفصيلي ذكر كرر وكاب

# ٱلْكُلُكَسَةُ

"أَلْكُلْكُسُةُ" بعض حضرات نے كہا ہے كماس سے مراد نيولا ہے كيكن دوسرے حضرات نے كہا ہے كه بدينولا كے علاوہ كوئي اور

طب<u>ی خواص</u> اس جانور کی لید جب خشک ہوجائے تو اسے سر کہ میں ملا کر چیونٹیوں کے بلوں میں لگا دیا جائے تو وہاں سے چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔دمقراطیس کی کتاب میں مرقوم ہے کہ بے شک''الکلکسیۃ ''اپنے منہ سے انڈادیتا ہے۔

# الكميت

''الكىمىت ''اس سے مرادنہایت سرخ رنگ كا گھوڑا ہے اور گھوڑے كو'' كميت' نہيں كہا جاتا يہاں تک كەاس كى گردن' پېيثانى اور دم کے بال سیاہ ہوں۔ پس اگریہ بال بھی سرخ ہوں تو پھر اس کو''اشقر'' کہتے ہیں۔ پس اگر'' کمیت'' اور''اشقر'' کے درمیان کا رنگ ہوتو اے''الورد'' کہتے ہیں۔اس کی جع''الوردان'' آتی ہے۔

## الكندارة

"الكندارة" يرايك معروف مجهلى بجس كى پشت رايك براكا ناموتا ب-

#### الكنعية

"الكنعبة"اس مراد"الناقة العظيمة"بري اذفي ب-عنقريب ان شاء الله اس كاتفعيلي ذكر" باب النون" من آكا ا

## الكنعد والكعند

"الكنعدو الكعند" بوبرى نے كباب كداس مراداكي قتم كى مجھل --

### الكندش

''الكندش''ائى سے مراد سرخ رنگ كا كوا ہے جو بہت بولیا ہے۔ابوالمغطش خفی نے کہا ہے كہ تورت كوزيادہ بولنے كى وجہ سے ''الكندش'' سے تشبيد دى جاتی ہے۔

# الكهف

''الکھف''اس ہراد بوڑھی بھینس ہے۔ تحقیق اس کا تفصیلی ذکر''باب لجیم' میں گزر چکا ہے۔

### الكودن

''الكودن''اس مرادگدها ب جو برى نے كہا ہے كدگد هے پر بو جولا داجاتا ہے اور ب وَ فَو ف كواس سے تشبيد دى جائى ب- ابن سيده نے كہا ہے كہ' الكودن' گدھ كو كہتے ہيں ليض اہل علم كے نزد يك' الكودن'' ب مراد خچر ہے -حضرت ابن عباسٌ كى حديث ميں ہے كہ نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے''الكودن'' ب وقو ف كو پھر حسنيس ديا -ايك اور روايت ميں بيدا لفاظ بيرى كر'اعطاه دون سهم العواب' اس كو لا يعنى نے وقوف كو پھر حسنے كم ويا -اس حديث كو طبر ائى نے تفتى كيا ہے اس كى استاد ميں ابو بلال اشعرى راوى بھى ہے بوضع في ہے -

### الكو سج

"الكوسج"اس برادايك سندري مجلى بحس كى سوندا آركى مانند بهوتى ب بيمجلى الخي سوند كـ دريع شكاركرتى

ہے۔اگریہ مچھلی انسان کو پالے تو اس کے دوکلڑے کر کے کھا جاتی ہے۔اس مجھلی کو''القرش'' اور''لکنم '' بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ے کہ اگر اس مچھلی کورات کے وقت شکار کرلیا جائے تو اس کے پیٹ سے ایک خوشبودار چر بی نکلتی ہے اور اگر دن کے وقت اس مچھلی کا شکار کیا جائے تو پھر خوشبودار چربی حاصل نہیں ہوتی۔ قزویٹی نے فرمایا ہے کہ 'الکوج،'مچھلی کی ایک فتم ہے جو یانی میں یائی جاتی ہے اور بین نظی کے شیر سے بھی زیادہ شریر ہوتی ہے۔ بیچھلی پانی کے اندر حیوان کو اپنے دانتوں سے اس طرح کا ف ڈالتی ہے جیسے تیز تلوار کی چیز کوکاٹ ڈالتی ہے۔ قزوین نے فرمایا ہے کہ میں نے اس مجھلی کودیکھا ہے یہ مجھلی ایک ہاتھ یا دو ہاتھ کمبی ہوتی ہے۔ اس مجھلی کے دانٹ انسانی دانتوں کے مشابہ ہوتے ہیں ۔ سمندری جانوراس مجھلی ہے دور بھا گتے ہیں ۔ بھرہ کے دریائے و جلہ میں ایک خاص وقت میں یہ مجھلی بکثرت یائی طاتی ہے۔

الحكم ا امام احمد بن حنبل كي نزديك ال مجيلي كا كھانا حرام ہے ۔ امام احمد كي شاگرد ابو حامد نے كہا ہے كه ' مگر مچظ' اور' الكوج' كا تقاضا يرتفاك بيحلال مول - نيز" القرش" كاشرى حكم" باب القاف" مين بيان كرديا كيا ہے -

# ٱلۡكَهُو لُ

''اَلْكُهُولُ ''از ہرى نے كہا ہے كه كاف كے فتح اور هاء كے ضمه كے ساتھ''اَلْكَهُول '' سے مراد كررى ہے تحقیق اس كاتفصيلي ذکر''باب العین''میں گزر چکاہے۔



### باب اللام

## لأي

'' لأى ''بروزن'' لعی''یه ایک جنگلی بیل ہے۔ اس کی جمع اُلاء برون''العاء'' آتی ہے جیسے جبل کی جمع اجبال ہے۔ اس ک مؤنث کے لئے'' لآق'' کا لفظ مستعمل ہے۔ حقیق''باب الباء'' میں بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ امام ابو حلیفاٌ نے فریایا ہے کہ ''اللائی'' ہے مرادگائے ہے۔

# اَللُّبَادُ

''اللَّنَادُ'' (لام کے پیش کے ساتھ ) زبیدی نے کہاہے کہاس ہے مرادایک پرندہ ہے جوزین پر رہتاہے۔ نیز اگر اس پرندے کواڑایا نہ جائے تو پیزیس اڑتا۔ مختریب انشاءاللہ باب النون میں النون' النسس' کے تحت اس کا تفصیلی تذکرہ آئے گا۔

# اَللَّبُوَّةُ

''اللَّهُوَّةُ ''(باء کے چیش کے ساتھ اور اس کے بعد هموۃ ہے ) اس ہے مراد''الاَ سَدُ'' کی مونث لِعنی شیر نی ہے۔ ابن سکیت نے کہا ہے کہ''اللباقہ واللبوۃ ''میں باءساکن ہے۔شیر نی کو''المعوس'' مجی کہا جاتا ہے۔

سے بہت مد العبد و العبود میں ویکھنے کی تعبیر باوشاہ کی بیٹی تعین شہرادی ہے دی جاتی ہے۔ پس جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ شیر نی سے جماع کر دہا ہے تو اس کی تبییر سے ہوگی کداسے بہت بدی مصیبت سے نجات حاصل ہوگی اور اس کا مرتبہ بلند ہوگا اور اسے دشموں پر غلب حاصل ہوگا۔ پس اگر خواب دیکھنے والا بادشاہ ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ بادشاہ کو جنگ میں کا میابی حاصل ہوگی اور وہ بہت سے ممالک کوفتح کرلے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیر نی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ورشہ کی تعبیر کی طرح ہے۔واللہ اعلم۔

#### اللجاء

''اللجاء''اس سے مراد ایک قتم کا کچواہے جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے۔ یہ کچوا بڑے عجب و غریب طریقے سے شکار کرتا ہے چنا نچے اس قسم کا کچوا جب تک کسی پرندے وغیرہ کا شکارٹیس کر لیٹا تذمیر میں نگار ہتا ہے۔ یس کچوا پائی میں خوط نگاتا ہے پچرٹی میں اپنا جمم لوٹ بوٹ کر لیتا ہے۔ پھر گھاٹ پر پرندہ کی گھات میں بیٹے جاتا ہے۔ یس پرندے پر پچوے کا اصلی رنگ تخی رہتا ہے اور وہ اسے مٹی بچھر کر کہ پائی چنے کے لئے اس پر بیٹے جاتا ہے۔ یس پچھوا پرندے کو صنہ میں دہا کر پائی میں خوط نگاتا ہے بیہاں تک کہ پرندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کا پچھوا شکلی پرانٹرے و بتا ہے اور اپنی گرانی میں اس کی پرورش کرتا ہے۔ارسطاطالیس نے''النعوت'' میں لکھا ہے کہ کچھوے کا جوانڈ اختگی کی طرف گرتا ہے وہ ختگی میں رہتا ہے اور جوانڈ اسندر میں چلا جاتا ہے وہ سندر میں ہی نشو ونمائے تمام مراحل طے کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قتم کا پچھوا بڑے بڑے سانپوں کو اپنالقمہ بنالیتا ہے۔ بحری کچھوے کی زبان اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ تحقیق باب السین میں اس کا تفصیلی ذکر گرز رچکا ہے۔

الحکم اعلامہ بغوی نے کچھوے کوحرام قرار دیا ہے اور علامہ نووگ نے بھی ''شرح المہذب' میں کچھوے کے ناجائز ہونے کافتو کی دیا ہے۔ طبی خواص اسطو نے کہا ہے کہ کچھوے کا تازہ کلیجہ کھانا جگر کے امراض میں بے حد نافع ہے اور اس کا گوشت ''السکتاج'' (ایک تم کا کھانا) کی طرح پکایا جائے اور اگر استبقاء کا مریض اس کا شور بہ پی لے تو اسے بے حد فائدہ ہو۔ پکھوے کا گوشت دل کو تقویت دیتا ہے اور گیس خارج کرتا ہے۔

تعبیر کھوے کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر پاک دامن عورت ہے دی جاتی ہے۔ نیز پکھوے کوخواب میں دیکھنا آئندہ سال میں دولت سلنے کی طرف اشارہ ہے۔ بسا اوقات پکھوے کوخواب میں دیکھنا دشمنوں سے حفاظت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ لوگ پکھوے کی پیٹے کی ہڈی کی زرہ تیار کر کے لڑائی میں پہنا کرتے تھے۔

# ٱللُّحَكَاءُ

''اللَّحْگاءُ ''از ہری نے کہا ہے کہ لام کے ضمہ اور جاء کے فتح کے ساتھ ہے اس کے بعد کاف 'الف اور ہمزہ ہے۔ اس ''اللَّحْگاءُ '' بھی کہاجا تا ہے۔ ابن قتیہ نے ادب الکا تب میں اس لفظ کو جاء کے فتح اور لام کے سکون اور ہمزہ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ لفظ ''للحکۃ '' ہے۔ اس سے مراد پچنے کی کی طرح کا ایک جانور ہے جوریت میں اس طرح چلا ہے جھے آئی پرندہ پانی پردوڑتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد پچھلی کی شکل کا ایک جانور ہے جوریت میں رہتا ہے۔ پس جب بیانسان کود کھتا ہے تو ریت میں چھپ جاتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ یہ چھپکی کے مشابد ایک جانور ہے جو نیلگوں اور چس جب بیانسان کود کھتا ہے تو ریت میں چھپ جاتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ یہ چھپکی کے مشابد ایک جانور ہے جو نیلگوں اور چس جب بیانسان کود کھتا ہے کہ بیانسان کود کھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہی قول زیادہ اچھا ہے۔ حبید الذی اور الرویا نی نے کہا ہے کہ بیانسانی انگلیوں کی مثل ایک جانور ہے جوریت میں چلا ہے پھر ریت میں ہی تھس جاتا ہے۔ صیدلانی اور الرویا نی نے کہا ہے کہ بیانسانی انگلیوں کی مثل ایک جانور ہے جوریت میں چلا ہے پھر ریت میں ہی تھس جاتا ہے۔ اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے کہ بیانسانی انگلیوں کی مثل ایک جانور ہے جوریت میں چلا ہے پھر ریت میں ہی تھس جاتا ہے۔ اس جانور کا کھانا حلال نہیں ہے کہ بیانسانی انگلیوں کی مثل ایک جنم ہے۔

# ٱللُّخُمُ

''اَللَّخُمُ''(لام كے ضمه اور خاء ساكن كے ساتھ)اس سے مراد ايك قتم كى مچھلى ہے جے''الكوسىج ''اور''القوش'' بھى كہا جاتا ہے۔ الحكم انظامرى طور پر يومچھلى حلال ہے۔ ابوالسعادات المبارك بن محمد بن الاثير نے اپنى كتاب''نھاية غويب الحديث''ميں

marfat.com

حفزت عرمه "كى حديث نقل كى ب كه" اللغهم" طال ب اوريدا كياتهم كى سندرى مجھلى ب -اس كو" القوش" بمى كها جاتا ب- اهة تحقيق اس كا ذكر "القرش" كتحت" إب القاب " هي مجى كر رچكا ب-

## اللعوس

''اللعوس''اس سے مراد بھیرا ہے۔ بھیرے کا بینام اس کے جلدی کھانے کی وجہ سے رکھا گیا ہے کیوکدع بی میں ''العس''ک عنی''علدی کھانے کے ہیں''۔

### اللعوة

"اللعوة "(الم كفت كماته) ال مرادكتيا بالمعرب كت بي المجوع مِنْ لعوة "(فلالكتيات مي زياده بعوكاب)

# اللِّقَحَةُ

''اللِقَحَةُ ''يافظ لام كركمره اورفتي رونول طرح پڑھا جاتا ہے كين لام كركمره كرماتھ زياده مشہور ہے۔ قاف پرفتى ہے۔ اس سے مرادوہ ادفئى ہے جو دورھ دیتی ہو۔ بیکھی کہا گیا ہے کہ اس سے مرادوہ ادفئی ہے جو پچہ جننے کے قریب ہو۔ حضرت الا ہم بریڈ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہوگی اورآ دئی اپنی کا دورھ' دوہ' رہا ہوگا۔ پس دودھ کا برتن اس کر لینی آ دی کے ) مذبک نیس مجنجے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ رداہ مسلم )

#### اللقوة

''اللقوة ''اس سے مراد ماده باز ہے۔لقوه ایک مرض کا نام بھی ہے جس میں مریض کا چرہ ٹیڑھا ہوجاتا ہے۔ نیز تیز رفآراؤ ٹی کے لئے بھی''لقوة'' کا لفظ مستعمل ہے۔''اللقوة' بچاج بن یوسف کا لقب تھا۔ اما مسلمٌ اور امام ابوداؤرٌ سے مردی ہے کہ تجائے بن پوسٹ ثقفی بغدادی کی وفات 201ھے کو ہوئی۔

#### اللقاط

''اللقاط''اس سے مراد ایک مشہور پرندہ ہاس کا بینام اس لئے پڑ گیا ہے کہ بیزشن سے دانہ چکٹا ہے۔ الحکم اِ ''اللقاط'' طال ہے۔عبادی نے کہا ہے کہ' اللقاط'' طال ہے لیکن شرح مبذب میں فدکور ہے کہ پنجوں والا''لقاط''اس عظم سے مشتی ہے لینی وہ ذی تخلب ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ' لقاط''سے مراد وہ پرندہ ہے جو دانہ چگٹا ہو۔ پس اسٹنا چھے فہیں ہے۔

# اللقلق

"اللقلق" (سارس) اس سے مراد کمی گردن والا ایک تجی پرندہ ہے۔ اہل عراق کے نزدیک اس کی کنیت "ابوخدی "
آتی ہے۔ اس کی جع "اللقالق" آتی ہے۔ یہ پرندہ سانپ وغیرہ کھا تا ہے۔ قزویتی نے "الاشکال" میں لکھا ہے کہ اس پرندہ
کی ذہانت کی دلیل میہ ہے کہ بیراپ لئے دو گھونسلے بنا ٹا ہے۔ سال کا پچھ حصہ ایک گھونسلہ میں اور سال کا پچھ حصہ دوسر سے
گھونسلہ جیوڑ دیتا ہے۔ جب میہ پرندہ فضاء کی تبدیلی کی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلنے کے اثر ات محسوس کرتا ہے تو یہ اپنا
گھونسلہ چھوڑ دیتا ہے اور اس علاقے سے چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات میہ پرندہ ایسے حالات میں اپنے انڈے بھی (گھونسلہ
میں) چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ قزویتی نے کہا ہے کہ کیڑے مکوڑ وں کو بھگانے کے لئے ایک طریقہ میہ ہوجا کیس تو سارس ان بھا جاتا ہے۔ آئی کیس جوجا کیس کیس سارس ہو۔ اگر کیڑے مکوڑ سے فلام بھی ہوجا کیس تو سارس ان

الحکم اسارس کی علت وحرمت کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول شیخ ابومحمد کا ہے کہ''سارس'' بھی''الکرک'' کی طرح طال ہے۔امام غزالیؒ نے اس قول کوراخ قرار دیا ہے۔ دوسراقول ہیہ کہ سارس حرام ہے۔علامہ بغویؒ نے اس قول کو پیجے قرار دیا ہے اورعبادی نے بھی اس قول کوافتیار کیا ہے اور اس پر دلیل ہیپش کی ہے کہ''سارس'' سانپ وغیرہ کوکھا تا ہے اور پرواز کے دوران اپنے پروں کو پھیلا کررکھتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اوَ لَمُ مَرَوا اِلَی الطَّیْرِ فَوْقَهُمُ صَافَاتٍ''

شرح مہذب اور 'الروصنة ' میں نہ کور ہے کہ ساری حرام ہے۔ 'اللقلق ' ساری انی کے پرندوں میں سے (ایک پرندہ) ہے۔ خواص اگر ساری کا بچہ ذرج کرلیا جائے اور اس بچے کا خون مجنزوم کے جم پر لگا دیا جائے تو مجنزوم کو بے حد فائدہ ہوگا۔ اگر ساری کا دماغ (یعنی مغز) ایک دانق کے بقدر لے لیا جائے اور اس میں خرگوش کا ''افتی' ہم وزن ملا کر آگ پر پچھلالیں اور اگر کسی کا نام لیا کراس کو کھایا جائے تو کھانے والے کی محبت اس آ دمی کے دل میں پیدا ہوجائے گی جس کا نام لیا جائے گا۔ ہر مس کی کا نام ہے کہ جو شخص ہر مس کی ہڈی کو اپنے پاس رکھتا ہے اس کے غم دور ہوجا کیں گے اگر چوشق کا غم ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص ساری کی وقتی ہو گا وہ نیند سے بیدار نہیں ہوگا یہاں تک کہ اس سے ساری کی آ کھی کا ڈھیلا ہٹا دیا جائے جو شخص ساری کی آ کھی کو اپنی میں داخل ہوجائے تو وہ آ دمی پانی میں غرق نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ دوہ آچھی طرح تیر جو شخص ساری کی آ کھی کو اپنی میں داخل ہوجائے تو وہ آ دمی پانی میں غرق نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ دوہ آچھی طرح تیر جو خف ساری کی آ کھی کو اپنی میں داخل ہوجائے تو وہ آ دمی پانی میں غرق نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ دوہ آچھی طرح تیر ہمیں نہ سکتا ہو۔

تعبیر اسان کوخواب میں دیکھنا ایسی قوم پر دلالت کرتا ہے جومشار کت کو پسند کرتی ہے۔ پس اگرانسان خواب میں دیکھے کہ کسی جگہ بہت سے ساری جمع ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس جگہ چور' ڈا کو جمع ہیں اورلڑ ائی کرنے کے لئے دشمن اس جگہ پرموجود ہے۔ یہ بھی کہا عمیا ہے کہ ساری کوخواب میں دیکھنا کسی کام میں تر دد کی علامت ہے جوشخص خواب میں ساری کو متفرق دیکھے تو اگر وہ آ دمی سنر کا ارادہ

marrat.com

ر کھتا ہے یا مسافر ہے تو بیراس کی مجلائی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ سارس گرمیوں میں آتے ہیں۔سارس کو خواب میں دیکھنا مسافر کی اپنے وطن بخیر وعافیت واپسی اور مقیم کے لئے خبریت سے سفر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔والفد اعلم۔

### اللحق

"اللحق"اس عرادسفيديل ب تحقيق" باب الثاء"هن"الثور"ك تحت اس كاتذكر وكزر چكاب

### اللهم

"اللهم"اس مراد عررسيده (لمي عمروالا) بيل ب تحقيق اس كاتذكره بهلي كزر چكاب اس كى جع"لهوم" آتى ب

# اللوب والنوب

'اللّوبُ وَالْدُوبُ ''(پہلا لفظ لام کے ضمہ کے ساتھ اور دوسرالفظ نون کے ضمہ کے ساتھ ہے) اس سے مراوشہد کی محصول کی جماعت (یعنی گروہ) ہے۔ حضرت ریان ہن تسور سے روایت ہے کہ بیس نے ہی اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ علیہ انوائی ہیں اور ایس سے شہداور موں کیا یارسول اللہ علیہ وسلم سے شہداور موم حاصل ہوتا تھا۔ ''ما ایک سے سے شہداور موم حاصل ہوتا تھا۔ ہم ایک آوی آیا اور اس نے ان کو (لعنی شہد کی محصول کو) ہلاک کردیا اور جو زعرہ پی تیس اس میں سے شہداور موم حاصل ہوتا تھا۔ کہ سال کی تو کھیاں تھا گئیں لیکن اپنے تھید میں انٹر سے چھوڑ گئیں ۔ پس اس آدی نے جھد کا ٹا اور چل دیا۔ پس رسول اللہ علیہ تقربائی تو کھیاں بھا گئیں لیکن اپنے تھید میں انٹر سے چھوڑ گئیں ۔ پس اس آدی نے جھد کا ٹا اور چل دیا۔ پس رسول اللہ علیہ تقربائی وہ ملاون ہے وہ ملمون ہے جس نے کئی تو می مکیت چرائی اور ان کو نقصان پہنچایا۔ پس کیا آج میں اس کا حال معلوم شیس کیا؟ حضرت ریان کہتے ہیں رسول اللہ علیہ تنے فرمایا تھیں مروکرو تم ضروکرو تم ضروکرو۔ تم جنت میں ایک نہر پر پہنچو ہے جس کی وہ عت تھیا تھیں اس مورکرو تم ضروکرو۔ تم جنت میں ایک نہر پر پہنچو ہے جس کی وہ عت تھید اور حقید کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ اس نہر ہے گروفربار سے صاف و شفاف شہد جاری ہوگا جو نہ کی ''اوب'' کی کو کھی کی کو اور جت تھید اور دید کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ اس نہر ہے گروفربار سے صاف و شفاف شہد جاری ہوگا جو نہ کی ''اوب'' کی کو کھی کا کا تے ہوگا اور نہ کی ''نوب'' کے ہوگا اور نہ کی ''نوب'' کے ہوگا اور نہ کی ''نوب'' کو کھی کی کا تے ہوگا اور نہ کی ''نوب'' کے مدیکا لعاب ہوگا۔

### الغليم

"الغليم" ال عراداون ب\_" اللوث (بروزن كوك) الى عراد بعيريا ب تحقق" "الذئب" كتحت" إب الذال "هماس كاتذكره كرريكا ب\_\_

### اللياء

''اللیاء'' اس سے مراد ایک تنم کی سمندری مچھلی ہے جس کی کھال سے زرہ تیار کی جاتی ہے۔ پس جو شخص بھی اس زرہ کو پہن لے' اس پر ہتھیار کا اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی تلوار اس کو کاٹ عتی ہے۔

# اَللَّيْتُ

"اَللَّيْتُ" الى سے مرادشير ہے۔اس كى جمع "ليوث" آتى ہے۔ (اس كاتفصيلى ذكر"الاسد" كے تحت" باب الالف" ميں گزر چكاہے۔)

## الليل

"الليل" اس سے مراد' الكروان' (أيك قتم كا پرنده) كا بچد ہدال عرب كہتے ہيں "فُلانَ" أَجْبَنُ مِنْ ليل" (فلاں "ليل" يعنى كروان كے بچے سے زياده بردل ہے) ابن فارس نے "المعجمل" ميں لكھا ہے كہ كہا جاتا ہے كه "ليل" ايك پرنده كانام ہے كين ميں اس كوئيس بچانتا۔ واللہ اعلم۔



### باب الميم

# ٱلۡمَارِيَّةُ

''الْمَادِیَّهُ'' اس سے مراد بعث یتر ہے جور گیتائی عادتوں میں پایا جاتا ہے۔ نیز نسل گائے کو بھی ''الْمَادِیَّهُ'' کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کا قول ہے ''خُدُهُ وَلَوْ بقو طبی مَادِیْهُ'' (اس سے لے لواگر چداس کی قیت ماریدی دونوں بالیوں کے برابری کیوں نہ ہو یعنی دونوں بالیوں کے برابری کیوں نہ ہو یکنی کہا گیا ہے کہ ماریہ نہ نہ کان کی بالیاں حافہ کہ بہ کہ ہو گئے تھے کہ اس سے آبل لوگوں نے ایک خانہ کہ بہ کہ بھی تھیں اور ان بالیوں کی قیت سے زیادہ کی اور چیز کی قیت بھی نہیں تھی دین یہ بالیاں بہت ہم تی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہو بالیان بہت ہم تی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ''الماریہ'' سے مراد ماریہ قبطیہ طبی عنظر یہ انشاء اللہ ان کا تفصیلی تذکرہ ''المقوش' کے تحت آئے گا۔

## اَلُمَازور

"المُفاذود" اس سے مراد ایک بابرکت پرندہ ہے جو بحرمفرب (بینی بحرمرائش) کے اطراف میں پایا جاتا ہے۔کشی چلانے دالے اس پرندہ سے بین جب لوگ اس دالے اس پرندہ سے نیک حکوم اس بین جب لوگ اس کے دائے کو دیکھتے ہیں جب لوگ اس کے انڈے کو دیکھتے ہیں قد بے تیک مندر پر سکون ہوگیا ہے جب کشی کی خطر تاک جگہ یا کی مضر چو پاید کر قریب پہنچہ جاتا ہے اور کھی اڑ جاتا ہے۔ کویا کہ دہ کشی جاتا ہے اور کھی اڑ جاتا ہے۔ کویا کہ دہ کشی دانوں کو مشتبہ کر رہا ہے کہ دہ اسے بیاد کی مذیر کرلیں۔ طاح (کمشی چلانے دالے) اس پرندے کو پہلے نے ہیں۔ تحق الفرائب میں دانوں کو مشتبہ کر دہ ہے کہ دہ اسے بیاد کی مذیر کرلیں۔ طاح (کمشی چلانے دالے) اس پرندے کو پہلے نے ہیں۔ تحق الفرائب میں ایک طرح خدکور ہے۔

## اَلْمَاشِيَةُ

"اَلْمَاشِيَةُ" (مولِثْ ) اس مراداون على اور بحرى وغيره بير اس كى جع "المواثَى" آتى ہے۔ ان جانوروں كو المَّمَاشِيَةُ" (مولِثْ ) اس مراداون على الوروں كو على الله عل

وہاں کوئی ایک آ دمی بھی نہ ہوتو وہ تین مرتبہ آ واز دے۔ پس اگر کوئی آیک شخص بھی اس کی آ واز کا جواب دے تو وہ اس سے دودھ دو ہے کی اجازت مائے۔ پس اگر اس کی آ واز کا کوئی ایک آ دمی بھی جواب نہ دے تو وہ دودھ دو ہے اور پی لے لیکن اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ (رواہ ابوداؤ دوالتر نہی) امام تر نہ کی نے فر مایا ہے کہ بیہ صدیث حسن سیحے ہے اور بعض اہل علم جن میں احمد اور ایحق شامل ہیں' کا اس صدیث پر عمل ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حسن کا سمرہ سے ساع سیحے ہے۔ حضرت ابن عمر سے اور ایحق " بھی شامل ہیں' کا اس صدیث پر عمل ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حسن کا سمرہ سے ساع سیحے ہے۔ حضرت ابن عمر سے کہ نبی اگرم علی ہے کہ مواث ہیں ہے کہ کہ اس کے مواث ہیں ہے کہ بی اور ایک کی اس کے الماری تو اور کر کوئی اس اجازت دے دے۔ کیا تم ہیں سے کوئی ہیے پند کرتا ہے کہ اس کے کھانے پینے کے کمرے میں پہنچ کر اس کی الماری تو اور کر کوئی اس کا کھانا اٹھالے جائے۔ پس اس طرح مواشیوں کے تھن کوگوں کی غذا کا خزانہ ہیں۔ پس کوئی کسی کے مواثی سے اس کی ( یعنی کا کہ ازان خیا از ت کے بغیر دودھ نہ دو ہے۔ (رواہ سلم والبخاری)

هسئله: اگرمویشی کی کیسی تباه کردے اور اس کا مالک اس کے ساتھ ندہو۔ پس اگرمویشی نے بیکام دن کے وقت کیا ہے تو پھر
اس کے مالک پر ضان ( یعنی تاوان ) نہیں ہوگا اور اگرمویش نے رات کے وقت کسی کی کیسی کو برباد کیا ہے تو مویش کے مالک پر ضان
( تاوان ) واجب ہوگا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جوامام ابوداؤڈ نے اپنی سنن میں نقل کی ہے۔ حضرت حرام بن سعیدا بن محیصة سے مروی
ہے کہ حضرت براء بن عازب کی اونٹی کی قوم کے کھیت میں داخل ہوگئی۔ پس اس نے کھیت کو برباد کردیا۔ پس نبی اکرم علی ہے اس
ہے متعلق فیصلہ بیصادر فرمایا کہ بے شک دن کے وقت مال والوں پر اپنے مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور رات کے وقت مویشی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مورش کی حفاظت کریں۔ ( رواہ ابوداؤد )

# · مالك الحزين

"مالک العزین" جوہری نے کہا ہے کہ اس سے مرادایک قتم کا آبی پرندہ ہے۔ ابن بری نے "حواثی" میں لکھا ہے کہ اس سے مراد "البلشون" (بگلا) ہے جس کے پاؤل اور گردن لمبی ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ "مالک العزین" دنیا کا بجو بے ۔ اس لئے کہ یہ پانی کی نہروں چشموں اور تالا بوں وغیرہ کے قریب بیٹھار ہتا ہے۔ پس جب نہروں 'چشموں اور تالا بوں کا پانی خشک موجا تا ہے اور بعض اوقات غم کی وجہ سے پانی پیٹا بھی ترک کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ پیاس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہ پرندہ اس خوف سے پانی نہیں بیٹا کہ اس کے پیٹے سے پانی مزید کم ہوجائے گا۔ کہا جات ہے اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہ پرندہ اس خوف سے پانی نہیں بیٹا کہ اس کے پیٹے سے پانی مزید کم ہوجائے گا۔ کہا جات ہو گا ہا تا ہے اور پانی کے خشک ہوجا نے پر خمالک العزین " پانی کے سانیوں کا شکار کر کے گہلاتا ہے۔ تو جیدی نے اپنی کر ہیا ہو گا گیا گا گا ہیا ہو گا ہو

ر میں ہوں۔ بیوں ہے۔ کھاجاتا ہے کیونکہ ہی اس کی غذا ہے۔ یہ پر ندہ پانی میں انجھی طرح تیر بھی نہیں سکتا۔ پس اگراسے شکار نہیں ملتا اوریہ بھوکا ہوتو سمندر کے کنارے پراڑتا رہتا ہے۔ پس جونمی چھوٹی مجھوٹی مجھلیاں اس کے قریب جمع ہوتی ہیں تو بیجلدی ہے آئیں اپھے کرجتنی کو پکڑ سکتا ہے' پکڑ لیتا ہے۔

شرى حكم ال يرند كا كمانا طال ب-

خواص اس پندے کا گوشت محنداً غلیظ اور دی مضم ہوتا ہے۔ اس پرندے کے گوشت کے شور بے کو چینے سے بواسر کا مرض بیدا ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# ٱلۡمُتَرَدِّيَةُ

"اَلْمُنتَوَ دِّيَهُ" اس سے مراد وہ جانور ہے جو کسی کتویں میں گر جائے یا کسی او ٹِی جگہ سے گر جائے اوراس کی موت واقع ہوجائے۔ شرع حکم اس تھم کے جانور کا کھانا ہالا جماع حرام ہے۔

## ٱلۡمُجَيِّمَةُ

"اَلْمُجَفَّمَةُ" (جِم كَفِتْ اور ثاء مشدد كرساته )اس مرادوه جانور به جع بانده كرچورد ديا جائ اور بحوك كى وجد ب اس كى موت واقع بوجائ - حضرت ابن عباس مراوات به كه في اكرم علي في المرم الكافية في "المجلالة" (كندگى كهاف والا جانور) "الْمُجَنِّمَةُ" (كركرم نه والا جانور)"المخطفة" (بانده كرچورد يا جانے والا جانور جبكه اس كى موت واقع بوجائ ) كمانے مع فرما يا ب

#### المثا

"المنا" اس سے مراداون کا چھوٹا بچہ ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ باب الفاء میں گزر چکا ہے۔

## ٱلۡمُرۡبَحُ

"ألْمُونِع" ابن سيده نے كہا ب كداس مراداكي بدهكل آبى برغده ب

### اَلُمَرُءُ

"اَلْمَعَرُءُ" اس سے مراد آ دی ہے۔ بیسے تو کیے "هذا مَرَءُ صَالِح" (بیرٹیک آ دی ہے) اس لفظ کی جی نہیں آ تی بعض الل علم کزد دیک بھیر کے کوئیں "مَرْاً" کہاجا تا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# ٱلۡمَرُزَمُ

''اَلْمَوْزَمُ'' اس سے مراد ایک آبی پرندہ ہے جس کی گردن اور پاؤں لمبے ہوتے ہیں اور اس کی چونچے ٹیڑھی ہوتی ہے نیز اس کے بروں کے کناروں کا کچھے صدسیاہ ہوتا ہے۔ یہ پرندہ اکثر مچھلی کھاتا ہے۔ شرعی تحکم | اس پرندہ کا کھانا حلال ہے۔

# المرعة

"اَلْمَوَعَةُ" (میم کے ضمہ اور راء کے فتہ کے ساتھ) اس سے مراد خوبصورت رنگ والا پرندہ ہے جو کھانے میں لذیذ ہوتا ہے۔ یہ پرندہ بٹیر کے برابر ہوتا ہے۔اس کی جمع کے لئے "مُوّع" کالفظ (میم کے ضمہ اور راء کے فتہ کے ساتھ) مستعمل ہے۔ ثعلب کا یہی قول ہے۔ابن سکیت نے کہا ہے کہ "اَلْمَوَعَهُ" تیتر کے مشابدا کیک پرندہ ہے۔

شرعی علم اس برندے کا کھانا طلال ہے۔

#### مسهر

"مسھو" ہرمس نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو پوری رات ٹہیں سوتا اور دن میں اپنی روزی تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہ پرندہ رات کوسر ملی آ واز میں بار بار بولتا ہے جو بھی اس پرندے کی آ واز سنتا ہے مست ہوجاتا ہے اور اس آ واز کی لذت سے سننے والے کو نینداچھی ٹہیں گئی۔

خواص اگراس پرندے کا دماغ (یعنی مغز) سامیہ میں ختک کرکے باریک پیس کرایک درہم کے ہم وزن روغن بادام میں طالیس اور اے کسی کوسنگھا دیں تو اے نینز نہیں آئے گی اور وہ بخت اذیت میں مبتلا ہوجائے گا یہاں تک کہ دیکھنے والا بیہ خیال کرے گا کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی بیرحالت ہوئی ہے جوآ دمی اس پرندے کا سراپنے ہاتھ میں رکھے یا تعویذ بنا کر پہن لے تو اس کا خوف ختم ہوجائے گا اور اس پر مدہوثی طاری ہوجائے گی۔

### المطية

"المطية" اس مراداؤننى من نيز سوارى كيلي بهي "المطية" كالفظ متعمل مداس كى جمع "مطايا" اور "مطى" آتى ما معلى "آتى مجمع "المطايا" آتى م جوند كرومونث دونول كوشامل م-

فجلد دومة فا کده 📗 حضرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ تی اگرم ﷺ نے فر مایا کہتم دنیا کوگالی نہ دو (لیعنی برابھلانہ کو) کیونکہ یہ موس کیلئے فرمایا کرتم و نیا کو برا بھلاند کہو کیونکہ تم اس میں نماز پڑھتے ہوروزے رکھتے ہواورای دنیا میں تم دیگرا عمال کرتے ہو۔''

علامه دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کہا جائے کہ حضرت علیؒ کے قول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں مطابقت کیے ہوگ جبكه بى اكرم ﷺ نے فرمایا ہے'' و نیا اور اس كى تمام چیز بیں معون میں البتہ اللہ كا ذكر اور اس كى معاون چیز بی اور عالم یا حتعلم (اللہ کے زد یک محبوب ہیں ) کپس اس کا جواب وہ ہے جوشخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام نے''الفتادی الموصلیة'' کے آخر میں نقل کیا ہے کہ بے شک دنیا ملعون اس لحاظ ہے ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز وں کو اختیار کر لے اور اس کی بعاوت پر اتر آئے تحقیق "باب الباو" مين البعوض" كتحت اس كالفصيلي تذكره كرديا كيا ب

ا خفتا میہ ا سی السلام نووی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسادی کے ساتھ جائع ترفدی کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہرریات لوگ مدیند کے عالم کے عالم ہ کی کوعلم میں زیادہ نہیں یا ئیں گے۔ امام ترفدیؓ نے فرمایا کہ بیصدیث حسن صحح ہے۔ سفیان بن عیمینہ ہے منقول بكراس عالم مدينات مراد مالك بن النس بيل الم نسائي " في يعديث نقل كى بكر معزت الوبريرة ب روايت بك نی اگرم مطابع نے فرمایا کر عنزیب لوگ علم حاصل کرنے کے لئے اوٹول پرسٹر کریں گے اور وہ لوگ مدینہ کے عالم کے علاوہ کی کوعلم میں زیادہ نہیں یا کیں گئے۔ (رواہ التسائی والحاتم)

## المعراج

"المعواج" (جو)اس مرادايك عجيب وغريب براجانور بجوثر كوش كمشابه وتا ب-اس جانوركار مك زرد ووتاب ادراس کے سر پرایک سیاہ سینگ ہوتا ہے جو بھی درندہ یا چو پایداس جانورکود کھے لیتا ہے؛ بھاگ جاتا ہے۔ قزوین کے ''جزائرالمحار'' میں اس کا ذکر کیا ہے۔

## المُعُنُّ

"أَلْمَعُونُ" (ميم كِفتر ك ساتھ) يديمري كي الك حم ب-يديالول والا اور چيوني دم والا جانور ب-يد جانور بحير ع علف موتا ہے۔ اس کی موتث "ماعزة" آتی ہے اور اس کی تح موامز آتی ہے۔ اس کی کنیت ام التحال ہے۔ حضرت علی ﴿ کی حدیث میں ہے کہ تم فرار ہوجات ہو چیے "معز" شیر کی آوازی کر فرار ہوجاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ "نی اگرم عظی نے فرمایا تم "معز" ( بحری) کے ساتھ حسن سلوک کرو کیونکہ بینیس مال ہے اور اس کے بیٹھنے کی جگہ صاف کردیا کردیا جو۔ یعنی وہاں سے کا نے اور چھرو وہٹا دیا کرد۔'' (العديث) بمرق نادانی ميں ضرب المثل ہے۔ بمری کو دودھ کی کثرت کی وجہ سے جھیز پرفضیات حاصل ہے۔ بمری کی کھال جھیڑ کی کھال ے موٹی ہوتی ہے۔ بمری کے پچھلے حصہ پر جھتا گوشت کم ہوتا ہے اتنا ہی اس کی چربی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ بمری کی ''المیق'' (یعنی چوڑی دم) اس کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کی کھال کو باریک بنایا ہے لیکن اس کے ب ( یعنی اون وغیرہ ) گھنے کردیئے ہیں اور بمری کی جلد کوموٹا بنا کر اس کے بالوں کو کم کردیا ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جو ب و ذہیر ہے۔

اس کری کا گوشت نیان عم اور بلغم پیدا کرتا ہے نیز بکری کا گوشت بتا میں حرکت پیدا کرتا ہے لیکن جس آدمی کو پھنیاں نگل بی ہوں اس کے لئے ( بکری کا گوشت) ہے حد نفع بخش ہے۔ اگر سفید بکری کے سینگ خٹک کر کے کسی کپڑے میں لیبیٹ کرسونے الے آدمی کے سرکے نیچے رہے گا وہ نیند سے بیدار نہیں ہوگا۔ اگر بکرے کا پیتہ کا الے آدمی کے سرکے پیتے رہے گا وہ نیند سے بیدار نہیں ہوگا۔ اگر بکرے کا پیتہ کا گا کے کے پیتہ کے ساتھ ملاکر روئی کی ایک بی میں لگا کر کان کے سوراخ میں رکھ دیا جائے تو بہرہ بن زائل ہوجائے گا اور کان سے والا ( بادہ ) پانی بھی بند ہوجائے گا۔ اگر آدمی پلکوں کے اندرونی حصہ کے بال اکھاڑنے کے بعد بکری کا پیتہ بطور سرمہ آئھوں میں لگائے تو دوبارہ پلکوں کے اندر بال نہیں اگیں گے۔ نیز بکری کے پیتہ کو بطور سرمہ آئھ میں استعمال کرنے ہے آئھ کا جالاختم ہوجاتا ہوجاتا ہے اور ایس کی پیتہ کی بالش کی جائے تو بیاری ختم ہوجائے گی۔ بکری کی ہٹریوں کا گودا کھانے والاغم اور نسیان میں مبتلا ہوجاتا ہے اور اس کے پیتہ میں تم کے کید (حرارت) بیدا ہوجاتی ہے۔ ابن بیدا ہوجاتی کہا ہے گئے والاخون بند ہوجائی کردیتی ہے اور اگر کوئی عورت بکری کی مینٹی کو اوئی کپڑے میں رکھ کر استعمال کرے تو اس کی شرمگاہ سے نکلئے والاخون بند ہوجائے گا اور کیوریا کا مرض بھی ختم ہوجائے گا۔

# ابن مُقرِض

"ابن مُقرِض" (نیولے کے مشابہ ایک جانور) (میم کے ضمہ اور راء کے کسرہ کے ساتھ )اس سے مراد ایک سیاہ رنگ کا جانور ہے جس کی پشت کمبی ہوتی ہے۔ نیز اس جانور کے چار پاؤں ہوئتے ہیں۔ بیجانور چوہے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کبوتر وں کوتل کردیتا ہے اور کیٹر وں کوکتر تا (یعنی کا ٹا) ہے۔ای لئے اس کو' ابن مقرض'' کہا جاتا ہے۔

شرعی تعلم ارافعی نے ''ابن عرس'' کے شرعی تھم کے تحت اس کی ( یعنی ابن عرس کی ) علت کی دوصور تیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت نیولے کے حلال ہونے کی بیہ ہے کہ بیر''دلق'' (ایک جانور) ہے۔''المهمات الصحیح'' نامی کتاب میں بھی فدکور ہے کہ''ابن مقرض'' حلال ہے اور''ابن عرس' ( نیولا ) حرام ہے۔ تحقیق ''باب الدال' میں''الدلق'' کے تحت بھی ہم نے''نیولے'' کا تذکرہ کیا ہے۔ واللہ الموفق۔

# المقوقس

"المقوقس" (فاخته) اس سے مراد كبوتر كى مثل ايك معروف پرغدہ ہے جس كى گردن ميں طوق ہوتا ہے اور اس كے رنگ ميں

عندی میں این کی آمیزش ہوتی ہے۔"المقوقس"مصر کے بادشاہ جریج بن مینا قبلی کا لقب بھی ہے۔مقوّس بادشاہ برقل ہے پہلے گز را ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہرقل مقوقس کی عزت کرتا تھا لیکن جب اس نے مقوقس کا میلان اسلام کی طرف دیکھا تو اس سے قطع نُعلق کرلیا\_مقوّس نے نبی اکرم علیے کوبطور ہدیہ ایک گھوڑا مجی دیا تھا جس کو''لزاز'' کہا جاتا تھا اور ایک خچر بھی دی تھی جس کو ''الدلدل'' كيتم تھے۔اس كےعلاوہ ايك گدھااور ايك خصى غلام بھى ديا تھا جس كا نام'' مايور' تھا۔علامہ دميريٌ فرماتے ہيں كہ تحقيق ائن مندہ اور ابولیعم وغیرہ نے مقوّس کورسول اللہ علیقے کے اصحاب میں شار کیا ہے لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ مقوّس نے اسلام تبول نہیں کیا تھا بلکہاس کی موت نفرانیت پر ہوئی تھی۔حضرت عمر کی خلافت میں مصر فتح ہوا تھا۔طبرانی میں ندکور ہے کہ مابور نامی غلام حضرت مار بہ قبطیہ ؓ کا بچازاد بھائی تھا اوران دونوں میں باہم مناسبت زیادہ تھی۔ایک دن نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو گفتگو کرتے دیکے لیا توول میں کھنگ پیدا ہوئی۔ پس آپ علیہ کے چیرے کا رنگ بدل گیا۔ پس آپ علیہ کی حضرت عرشے ملاقات ہوئی توآب عليه في اين دل كي بات كهدوى - اس دوران حفرت مارية حمل عير سي الله حفرت عرف محوار الحريط يبال تک حفزت ماریڈے ماں بینیے تو غلام کو وہاں پایا۔ پس حفزت عرش نے اس کی طرف تکوارلبرائی تا کہ اس کوتل کر دیں لیکن غلام نے اپنے بدن سے کیڑے ہٹا دیے۔ پس جب حضرت عرؓ نے دیکھا کہ غلام کاعضو ہی کٹا ہوا ہے تو رسول النعافیۃ کی طرف آئے اور ان کواس کی خبر دی۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عرصی تنہیں معلوم ہے ابھی ابھی میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتاایا کہ بے شک اللہ تعالی نے ماریہ اور اس کے رشتہ دار غلام کو اس بات سے بری کردیا ہے جو آپ کے دل میں کھٹک ری تھی اور جرائیل علیدالسلام نے بشارت دی ہے کہ ماریڈ کیطن میں جواڑ کا ہے میراہے اور چھ سے مشابہ ہے اور مجھے تھم ملا ہے کہ میں اس لڑ کے کا نام ابراہیم رکھوں اور اپنی کنیت ابوابراہیم رکھوں۔ پس اگر مجھے وہ کنیت بدلنی ناگوار نہ ہوتی جس بےلوگ مجھے بیجانتے ہیں تو مں ضرورا پی کنیت ابوابراہیم رکھ لیتا جیسا کہ جرائیل علیدالسلام نے مجھے ابوابراہیم کی کنیت سے پکارا تھا۔ اس غلام نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اس کی وفات حضرت عر کے زبانہ خلافت میں ہوئی۔ پس حضرت عرشے اس غلام کے جنازہ کیلیے لوگوں کوجع کیا اورخود اس كى نماز جنازه يرهائى -اس غلام كوجنت أبقيع من فن كيا كيا- (رواه الطمر انى)

متوتس کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت عمرو بن عاص طمعر کے گورز تھے۔ مقوتس کو رکنیسدہ ابی یعنس" میں وفن کیا اور گیا۔ مقوتس کی وفات اس وقت ہوئی جب حضرت عمرو بن عاص طمعر کے گورز تھے۔ مقوتس کو بطور قاصد مقوتس کی طرف بھیجا تھا۔ حاطب کتے ہیں کہ جب بھیے ہی اگر معظیمت نے مقوتس کی طرف بھیجا تھا۔ حاطب مقوتس کے باس گیا اور مقوتس کے باس گیا اور مقوتس کے باس ایس ایس ایس مقوتس کے باس ایس مقوتس کے باس مقوتس کے بھی بیغام بھیجا کہ بھی تم سے گفتگو کرنے بھی ہے کہ باس ایس مقوتس کے کہا ہاں وہ ''رسول اللہ'' یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا جا وہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا ہاں وہ ''رسول اللہ'' یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں وہ ''رسول اللہ'' یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں وہ ''رسول اللہ'' یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں۔ اگر وہ وہ اتھی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں۔ اگر وہ وہ اتھی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں۔ اگر وہ وہ اتھی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں۔ اگر وہ وہ اتھی اللہ کے رسول ہیں۔ مقوتس نے کہا ہاں۔ وہ دور ایس کی جنہوں نے ان کواچے وطن سے بھی وہ کہا ہاں۔ وہ 'نہیں کی جنہوں نے ان کواچے وطن سے بھی وہ کہا ہاں۔ وہ مقوتس نے کہا ہاں۔ وہ کی کی جنہوں نے ان کواچے وطن سے بھی وہ کہا ہاں۔ وہ کی کی دیا گیا ہاں۔ وہ کی سے کہا ہاں۔ وہ کی کھیل کی دیا گیا ہاں۔ وہ کی کھیل کے کہا ہاں۔ وہ کی کہا ہاں۔ وہ کی کی دیا گیا ہاں۔ وہ کی کہا ہاں۔ وہ کی کھیل کی دیا کہا ہاں۔ وہ کی کہا ہاں۔ وہ کی کھیل کی دیا کہا ہاں۔ وہ کی کھیل کی دیا کہا ہاں۔ وہ کی کہا ہاں۔ وہ کی کھیل کی کھیل کی کی کھیل کی کھیل کی دیا کی کہا ہاں۔ وہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہا ہاں۔ وہ کی کی کھیل کے کہا کہ کھیل کی کھیل کے کہا کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی

عاطب کہتے ہیں میں نے کہا بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے جب انہوں نے ان کو اذیت دی اورصلیب پر چڑھانے کا ہرا ارادہ کیا' کیوں بدد عانہیں کی کہ اللہ ان کو ہلاک کردئے' مقوض نے کہا''بہت خوب! تم خود بھی دانا ہواور جس کے یاس سے آئے ہو'وہ بھی دانا ہیں۔''

# ٱلۡمُكَاء

"الُهُكَاء" (مِيم كِضمه كِساته) اس مرادايك ايباپرنده م جس كى آ دازسينى كى طرح ہوتى ہاوريد باغوں ميں بولا رہتا ہے۔ بغوئ نے "الْهُكَاء" كے متعلق كہا ہے كہ يه ايك سفيدرنگ كا پرنده ہے جو تجاز ميں پايا جاتا ہے۔ قروين نے كہا ہے كہ يه ايك جنگلى پرنده ہے جو انڈه دينے كيلئے عجيب انداز كا گرھا كھودتا ہے۔ يہ پرنده سانپ كا دشن ہے كونكه سانپ اس كے انڈے اور بچ كھاجاتا ہے۔ ہشام بن سالم نے بيان كيا ہے كہ بے شك ايك سانپ نے "الْهُكَاء" پرندے كے انڈے كھائے تھے۔ پس معاء" پرنده سانپ نے منہ كھولاتو "الْهُكَاء" (پرنده) نے ایک کا خے دار پودا سانپ كے سر پر منڈ لاتا رہا اور اس سے قریب ہوتا رہا يہاں تك كہ جب سانپ نے منہ كھولاتو "الْهُكَاء" (پرنده) نے ایک کاخ دار پودا سانپ كے منہ ميں ڈال دیا۔ پس وہ كانے دار پودا سانپ كے منہ ميں گال دیا۔ پس وہ كانے دار پودا سانپ كے موت واقع ہوگئ۔

# ٱلۡمُكَلَّفَةُ

"الله کلفه الله کلفه الله مرادایک پرنده ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ عقاب بری عادت والا پرنده ہے۔ عقاب تین انڈے دیتا ہے۔
پس جب ان انڈوں سے بچ نکلتے ہیں تو یہ دو بچوں کی پرورش کرتا ہے اور ایک کو نیٹے گرادیتا ہے۔ پس "الله کلفه اُ" بہتی کہتے ہیں۔
ہوئے بچکو اٹھ الیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اس کو "الله کلفه اُ" کہا جاتا ہے۔ اس پرنده کو" کا سرالعظام" بھی کہتے ہیں۔
عقاب کی اس حرکت کے اسباب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ پس لوگوں نے کہا ہے کہ عقاب صرف دو انڈے بیتا ہے۔ بعض
لوگوں کے نزدیکے عقاب تین انڈے بیتا ہے لیکن تین بچوں کے دزق تلاش کرنے کو بھاری بچھ کر ایک بچ کو نیچ گرادیتا ہے۔ بعض
لوگوں کا خیال ہے کہ عقاب اس طرح کی حرکت نہیں کرتا لیکن جب عقاب شکار کرنے میں کمزوری محسوں کرتا ہے جیسے نفاس والی
عورت کمزوری محسوں کرتی ہے تو تب ایسی حرکت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقاب بری عادت والا پرندہ ہے جیسے پہلے گزرا اور بچک کورش تکالیف پرصبر کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے عقاب لا لچی پرندہ ہے۔ اس لئے یہ اسپنے بچکو کو پھینک دیتا ہے اور گرے
برورش تکالیف پرصبر کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے عقاب لا لچی پرندہ ہے۔ اس لئے یہ اسپنے بچکو کو پھینک دیتا ہے اور گرے

# ٱلۡمَلَكَةُ

"أَلْمَلَكُةُ" (بروزن سمكة) اس مراداك قتم كاسان بي جس كى لسائى ايك بالشت يا اس سے زائد ہوئى ہے۔اس كے سر

۔ برتاج کےمشابہ سفید کئیریں ہوتی ہیں۔ پس جب بیسانپ زمین پر ریٹکتا ہے توجس ( گھاس وغیرہ) براس کا گزر ہوتا ہے۔ وہ بس جاتی ہے۔اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر ہے اڑ کر جارہا ہوتو وہ اس پر (یعنی سانپ پر) گریز تا ہے جب بیرسانپ رینگتا ہے تو اس کے ر ﷺ کی آ واز س کرتمام جانور بھاگ جاتے ہیں۔اگر کوئی درغدہ یا کوئی اور جانوراس سانپ کوکھالے تو فورا ہلاک ہوجاتا ہے۔ یہ سانپ انسانوں کو کم ہی وکھائی ویتا ہے۔

خواص | اس سانب کے اندر عجیب وغریب تاثیر پائی جاتی ہے کہ جو شخص بھی اس سانب کو تن کرتا ہے اس کی سو تکھنے کی قوت فور اختم ہوجاتی ہےاور پھراس کا علاج بھی نہیں ہوسکتا۔

#### المنارة

''المنارة''اس سے مرادمنارہ کی شکل کی ایک سمندری مچھلی ہے جو سمندر سے نکل کر کشتی پر گریز تی ہے اور کشتی کوتو ز ویتی ہے اور اس کے سواروں کوسمندر میں ڈبودیتی ہے۔ پس جب انسان اس کی آ ہٹ محسوں کرتے ہیں تو نرسنگھااور ملقی وغیرہ بجاتے ہیں تا کہ یہ تھل ان سے دور ہوجائے۔ ابوحالد اندلی نے کہا ہے کہ سمندر میں میچھلی کشتی والوں کیلئے بہت بزی آفت ہے۔

#### المنخنقة

''المنخنقة'' اس سےمرادوہ حلال جو یابی(جانور) ہے جس کے گلے میں ری کا پھندا نگایا جائے یہاں تک کہ اس کی موت دا قع ہوجائے۔اٹل عرب جانور کا خون رو کئے کیلیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ خون کو کھاتے تھے اور اس کا نام انہوں نے''المفصید'' (وہ خون جے آنتوں میں بحرکر بھون لیا جائے ) رکھا تھا۔ اہل عرب کتے تھے کہ بے شک گوشت جامد (جماہوا) خون ہے۔ پس الله تعالیٰ نے ''المنخنقة'' کوحرام قرار دیا کیونکداس میں خون رک جاتا ہے۔ رافعی نے کہا ہے کہ جنین ( ذبیحہ کے پیٹ کا بچہ )''منخنقة'' ے مشتیٰ ہے کیونکہ'' جنین'' کی موت سانس رکنے کی وجہ ہے ہوئی ہے نہ کد گلا گھو نٹنے کی وجہ ہے۔اس لئے'' جنین' طال ہوگا۔اگر کی جانور کو ذرج کر کے اس کی گرون کی رکیس کاٹ دی جائیں پھر اس کا گلانگھونٹ کرخون کو بہنے سے روک دیا جائے پہال تک کمہ جانور سائس رکنے کی دجہ ہے مرجائے تو وہ حلال ہوگا کیونکہ شرع طور مرجانو رکو ذیح کرنے کا جو نقاضا ہے وہ پورا ہوگیا ہے اورخون رکنے کا کوئی اثر وہاں موجود نہیں ہے۔ جیسے شکاری جانوروں ہے شکار کیا ہوا جانوریا غیر دھاردار چیز کا شکار جس کو ذیج نہ کیا جاسکا ہویا تیر کا شکار۔ پس بیتمام طال ہیں اگر چدان میں خون رک گیا ہولیکن اس کے ساتھ ساتھ حرمت کا احمال بھی ہے۔علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ یہ جواب ہمارے شیخ سنویؒ نے دیا ہے۔ان کی دلیل ہے ہے کہ ذبح کرنے کی حکمت خون بہانا ہے کیکن ان جانوروں کا خون خارج نہیں ہوا۔ پس وہ "منحنفقة" کے مشابہ ہوگیا۔ ٹیز ذیخ کے وقت گلا گھوٹٹ کر مارے گئے جانور اور شکاری درندہ کے شکار کے شرگ تھم میں فرق اس لئے ہے کہ شکار میں ذرکا اصلی پر قدرت ٹہیں ہے۔اس لئے ذرکا اضطراری کافی ہے اور "منحنقة" میں ذرکا اصلی پر قدرت ہےاس لئے یہاں ذبح اضطراری کافی نہیں ہوگی۔واللہ اعلم۔

# المنشار

"المنشاد" اس سے مراد بر اسود میں پائی جانے والی مچھلی ہے جو جمامت میں پہاڑی طرح ہوتی ہے۔ اس مجھلی کے سر سے لیکر دم تک پیٹے پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے بڑے بڑے کا نئے ہوتے ہیں جو آرہ کے دندانہ کی طرح ہوتے ہیں۔ اس مجھلی کے ایک دندانہ کی لمبائی دن دانہ کی لمبائی دن دانہ کی المبائی دن دراع دو دراع (دوگر) ہوتی ہے اور اس کے سر کی دائیں اور بائیں جانب دو بڑے کا نئے ہوتے ہیں۔ ہر کانے کی لمبائی دی زراع (لیعنی دس گر) ہوتی ہے۔ یہ چھلی اپنے ان دونوں کا ٹول کی مدد سے سمندر کا پائی دائیں اور بائیں سمت میں چرتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہے۔ جس سے ایک خوفاک آواز سائل دیتی ہے۔ یہ چھلی اپنے منداور ناک سے پائی کی پڑکیاری نکالتی ہے۔ یس وہ پائی آسان کی طرف جس سے ایک خواتی وقتی ہے۔ یس وہ پائی آسان کی طرف جس سے ایک خواتی وغیرہ پر بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہے جب یہ چھلی گئتی کے بینچ گھتی ہے قواس کو تو ڈویتی ہے۔ یس جب شرک والے اس مجھلی کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گرگڑ اکر دعا ما تکتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ مصیبت دو کردیتا ہے۔ گائب الخلوقات ہیں بھی اس طرح نہ کور ہے۔ یہ چھلی عام مچھلیوں کی طرح ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

# اَلُمَوُ قُودُذَةُ

''اَلْمَوْ فُوْذَهُ'' ز جاج نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ جانورہے جو چوٹ وغیرہ سے ہلاک ہوا ہو۔اس جانور کا کھانا حرام ہے۔ نیز اسی کے تھم میں اس تیر کا شکار بھی ہے جس میں دھار وغیرہ نہ ہواور پھر وغیرہ سے ہلاک ہونے والا شکار بھی اس تھم یعنی حرام ہے۔ تحقیق حضرت ابن عمر ہے ایسے پرندے کے متعلق سوال کیا گیا جس کو بندوق کے ذریعہ شکار کیا گیا ہو۔ پس حضرت عمر نے فرمایا وہ'' وقید'' ہے یعنی وہ'' موقوذ ق'' کے تھم میں داخل ہے۔

# ٱلۡمُوۡق

"اَلْمُونَ" (میم کے ضمہ کے ساتھ)اس سے مراد ایسی چیونی ہے جس کے پر ہوں۔عنقریب انشاء اللہ 'النمل' کے تحت "باب النون' میں اس کا تذکرہ آئے گا۔

# المول

"المول"اس سے مراد چھوٹی کڑی ہے۔

# المها

''المهها''(میم کے فتحہ کے ساتھ)اس کی جمع کیلئے "مہاۃ" کالفظ ستعمل ہے۔اس سے مراد ٹیل گائے ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے

کہ اس سے مراد نیل گائے کی ایک قتم ہے جب اس کی مادہ حالمہ ہوتی ہے تو وہ فرے دور بھا تی ہے۔ اس جانور کی طبیعت میں شہرت کی کثرت ہوتی ہے اور شہرت کی کثرت کی وجہ سے ایک فرومرے فر پر پڑھ جا تا ہے۔ "المعھا" (نیل گائے) پالتو کمری کے زیادہ مشابہ ہوتی ہے۔ اس کی بینگیس بہت خت ہوتی ہیں۔ مورت کے موٹا ہے اور حسن و بھال کوئیل گائے سے تشبید دیے ہیں۔

خواص انسان کا کا کوشت گردہ کے درد کیلئے نافع ہے۔ اگر نیل گائے کے سینگ کا ایک گزاکوئی آ دی اپنے پاس رکھے تو در ندے اس کے قریب نہیں آئی کی گریس (المعها) کے سینگ یا کھال کی دھونی دی جائے تو وہاں سے سانپ بھا گ جا کی اس کے قریب نہیں آئی کی حولی دی ورد زائل ہوجا تا ہے۔ اگر "المعها" کے بالوں کی دھوئی گھریں دی جائے تو گھریں دی جائے تھا گھریں دی جائے تو گھریں دی جائے تھا گھریں دی جائے تھا گھریں دی جائے تو میں اضافہ کرتا ہے اور اعصاب کو معبوط کرتا ہے۔ اگر اس کے سینگوں کو بیس کر تکمیر والے بات تو تو باہ میں ادار اعصاب کو معبوط کرتا ہے۔ آگر اس کے سینگوں کو بیس کرتا ہم والے کی ناک بھی ڈال دیا جائے تو در نسیر کا) خون بند جائے گا۔ اگر "المعها" کے سینگوں کو جلیا یا جائے۔ یہاں تک کہ دہ دا کھ بی تبدیل ہوجا کی اور پھر اس داکھ کو بیس کر شعید والے کو بیس تبدیل ہوجا کی داکھ کو کیا کہ داکھ کو کیا کہ دی تھا کے کا۔ اگر کوئی شخص "المعها" کے سینگوں کی داکھ کو کیا کہ دیتھال کے برابر سونگھ کے قوالے لئے ایک برابر سونگھ کے سینگوں کی داکھ کو کو کیا کہ دیتھال کے برابر سونگھ کے قوالے دیتھال کے برابر سونگھ کے قوالے لئے دیتھال کے برابر سونگھ کے اس کو کا کے دیتھال کے برابر سونگھ کے لئوالے لئے کہ کو کا کہ دیتھال کے برابر سونگھ کے لئوالے لئے کہ معبول کی داکھ کو کا کہ دیتھال کے برابر سونگھ کے لئوالے لئے کہ بالم میں دیتھال کے برابر سونگھ کے لئوالے کو کا کہ دیتھال کے برابر سونگھ کے لئوالے کو الے دختھال کے برابر سونگھ کی کو سے کو کو کا کے دختھال کے برابر سونگھ کے لئوالے کو کے دیتھا کے دیتھال کے در کو کی خواتے کا کہ کو کیسٹھ کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی دی کو کیا کہ کو کو کی دیا کہ کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کر ک

تعییر استها کوخواب میں دیکھنا سروار عبادت گزار اور زاہد آ دی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کی نے خواب میں ''مہا آ' ' (نیل گائے) کی آ کھ دیکھی تو اس کی تعیبر یہ ہوگی کہ اے سرواری ملے گی یا اے موٹی 'خوبسورت کم عرعورت حاصل ہوگی۔ اگر کس نے خواب میں ''مہا آ' ' (نیل گائے) کا سردیکھا تو اس کی تعیبر یہ ہوگی کہ اے سرواری مال فنیمت اور حکومت حاصل ہوگی۔ اگر کس نے دیکھا کہ وہ ''کہا گئے کہ کا سردیکھا تو اس کی تعیبر یہ ہوگی کہ وہ جماعت سے الگ ہوکر ہوعت میں جمثل الموثق۔ بروائٹ الموثق۔

#### المهر

"المهر" اس سر مراد گور نے کا بچہ ہے۔ اس کی جع "امهار مهارة" آتی ہے اور موث کیلے "مهرة" کا لفظ متعمل ہے۔
مدیث شریف بی فرکور ہے کہ "بہتر مال کیر انسل گور نے اور کجوروں سے اس ہوے درختوں کے جمنڈ ہیں۔"
اشاره ابوعبداللہ مجد بن حیان بسری صاحب کرامت اولیاء بی ہے ہیں۔ ان کے احوال بجیب وغریب ہیں۔ ایک بار ابوعبداللہ
محد بن حیان بسری سفر اس مقر میں جارہ ہے۔ پس جب آپ بیک بیٹی تق آپ کا گورڈ اجس پر آپ سوار سے مرکبا۔ پس آپ نے
مربی انسان بسری سیکورڈ اعاریا عطافر ماہے" بی اللہ تعالی کے حکم ہے ان کا (مردہ کورڈ ا) زندہ ہو کر کھڑ اہوگیا۔ پس جب آپ" بسر
مربی بیٹی اور آپ نے گھوڑ اعاریا عطافر ماہیے" بی اللہ تعالی کے مقام ہے بیٹی اور آپ نے گھوڑ ای نیز بن کھول ہیں ای وقت گھوڑ امردہ ہو کر گر پڑا۔ ابن سمعانی نے "الانباب" میں لکھا ہے کہ
ابوعبداللہ بی تعلق بھرہ کے ایک تھر۔ ایک اخیر نے بیان ایم نے کہیا ہے کہ بیا یا تعلق المورہ کورگر پڑا۔ ابن سمعانی نے "الانباب" میں لکھا ہے کہ
ابوعبداللہ کا تعلق بھرہ کے ایک تھی۔ ' میں کہ ابوعبداللہ کا تعلق

''بس'' سے ہے جوایک مشہور گاؤں ہے۔ تحقیق حافظ ابوالقاسم بن عطاء دشقی نے بھی'' تاریخ دمشق'' میں لکھا ہے کہ ابوعبداللہ''بس'' نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔

## ملاعب ظله

''ملاعب طله ''اس سے مرادایک بدکنے والا پانی کا پرندہ ہے جے''القربیٰ'' بھی کہتے ہیں۔اس کا تذکرہ باب القاف میں گزرچکا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پرندے کا نام'' حاطف ظله'' بھی ہے۔

جوہری نے کہاہے کہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے جے'' الرفراف'' کہا جاتا ہے۔ جب وہ پانی میں ساید دیکھ لیتا ہے تو اس (سائے) کی طرف لپتا ہے تا کہ اس کو (یعنی سامیکو)ا چک ہے۔

# اَبُو مُزَيْنَةُ

''اَبُوُ مُزَیْنَهُ''اس سے مرادانسانی شکل کی سمندری مجھلی ہے جواسکندریہ کے بعض علاقؤں میں پائی جاتی ہے۔اس مجھلی کی شکل و صورت انسان کی شکل وصورت کی طرح ہوتی ہے اور اس مجھلی کی کھالیں لیس دار ادر چکنی ہوتی ہیں۔اس قتم کی تمام مجھلیوں کے جمم آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ مجھلیاں چیخ و پکار بھی کرتی ہیں اور جب بیسمندر کے ساحلوں پرنکل کر لوگوں کی طرح چلئنگتی ہیں تو شکاری ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو چھوٹ دیتے ہیں۔ پس مجھلیاں رونے لگتی ہیں۔ پس شکاری ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے ان کو چھوٹ دیتے ہیں۔ قروین نے اس طرح بیان کیا ہے۔

# إبُنَةُ الْمَطَرُ

'' اِبْنَةُ الْمَطَوَ''،''مرصع'' میں ندکور ہے کہ اس سے مراد ایک سرخ رنگ کا کیڑا ہے جو ہارش کے بعد نمودار ہوتا ہے ۔ پس جب نمی خشکی میں تبدیل ہوجاتی ہے تو اس کیڑے کی موت واقع ہوجاتی ہے۔

# ابو المليح

"ابو المليع"اس مرادشكره ب تحقيق اسكاحكم" باب الصاد" ميس كزر چكا ب-

### ابن ماء

''ابن ماء''،''مرصع'' میں ندکور ہے کہ یہ پانی کے پرندہ کی ایک قتم ہے۔اس لفظ کا اطلاق ان پرندوں پر ہوتا ہے جو پانی سے مانوس ہوتے ہیں۔'' این ماء'' کا اطلاق کی خاص نوع پرنہیں ہوتا برخلاف ابن عرس (نیولا) اور ابن آوی (گیدڑ) کے کیونکہ یہ دو مختلف مخصوص اقسام کے نام ہیں۔

### باب النون

## اَلنَّابُ

''النَّابُ''اس مے مراد عمر رسیدہ (مینی بوڑھی) اوٹنی ہے۔اس کی جمع کے لئے''النیب' کا لفظ مستعمل ہے۔اس کا بینام اس کے دانت کی طوالت (لمبائی) کی وجہ ہے ہے۔''الناب' کا لفظا''الفظ ''اونٹ کے لئے استعالٰ نہیں ہوگا۔

## اَلنَّاسُ

''الناس ''یاانس ن جع ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ''الناس'' کا اطلاق بدا اوقات جنات اور انسان پہمی ہوتا ہے۔ مصرین کی کیٹر تعداد نے اللہ تعالیٰ کے قول ' لَکھنگر میں نکیٹر تعداد نے اللہ تعالیٰ کے قول ' لَکھنگر میں نکیٹر تعداد نے اللہ تعالیٰ کے السفو اب و الاو فوس اکٹیئر میں کہا ہے کہ یہاں''الناس' ہم اور جن کا پیدا کرنا ہے۔ ہم انسان کو پیدا کرنے کی بہذیب سے مطابق اس آیت کے علاوہ قرآن پاک میں کہ'' جو جال'' کا ذکر نیس ہے۔ یہ کی کہا گیا ہے کہ انتقالیٰ کے قول کے مطابق اس آیت کے علاوہ قرآن پاک میں کہنگر کیٹر دجال ' کا ذکر نیس ہے۔ یہ کی کہا گیا ہے کہ انتقالیٰ کے قول کے مطابق اس کی کہنگر کیا گیا ہے کہ ترکین کے قول کے مطابق اس کی بھی کہا گیا ہے۔ کہ ترکین کو فائدہ ند دے گا جو پہلے المان ند لا یا ہو۔ ترکین مشہور قول سے ہے کہ'' آیات وَ بَدِک '' ہے مراو موری کا مطرب سے طلوع ہو اس ہے۔ یکن مشہور قول سے ہے کہ'' آیات وَ بَدک '' ہے مراو موری کا مغرب سے طلوع ہو تا ہے۔ (یعنی اس وقت ایمان کی الیے خول کے لئے نفع بخش نہیں ہوگا جو موری کے مغرب سے نگائے قبل کا ایمان نہیں لا یا تھا)

مسئلہ: آگر کوئی شخص یہتم اٹھائے کہ وہ لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ پُس اگر اس نے کسی ایک بھی انسان سے کلام کیا تو وہ عانت ہوجائے گا (لینی اس کو تنم کا کفارہ ادا کرنا پڑھے گا) چیسے کوئی شخص سے بھے کہ میں روثی نہیں کھاؤں گا اگر اس نے روٹی کا ایک عموا بھی کھالیا تو وہ حاشت ہوجائے گا ہے

# اَلنَّاضِحُ

''اَلنَّاضِے''اس سے مرادوہ اون ہے جس پر پائی لا دکر لا یا جائے۔اس اونٹ کو'الناضع'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس اون پ پائی (لا دکر) لا یا جاتا ہے۔اس کی مونٹ 'ناطیب خذ' اورجع'' تو اُخع'' آتی ہے۔

''انگمش'' کوشک ہے کہ معزت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے یا حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے جب غز وہ تبوک کے دن لوگوں کو بھوک کی شدت محسوں ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول الله علیہ دسلم اگر آپ سلی الله علیہ وسلم ہمیں اجازت ویں تو ہم اپنے پانی لانے والے اونوں کو ذیخ کر کے کھالیں اوران کی چر بی بطور تیل اپنے بدن پر مل لیں۔ پس آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرلو) پس حفرت عرص کیا یارسول الله علیہ وسلم اگراییا ہوگیا تو سواریاں کم ہوجا عمیں گی۔ آپ الله الاول سے ان کے بیج ہوئے تو شد (کھانے پینے کا سامان) منگوا کر برکت کی دعا کریں۔ امید ہے کہ الله تعالیٰ وہی ان کے لئے کانی کردے گا۔ پس آپ سلی الله علیہ وسلم نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوایا۔ پس اس دستر خوان کو آپ سلی الله علیہ وسلم نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوایا۔ پس اس دستر خوان کو بھوادیا۔ پھر اوگوں سے ان کے پاس بچا ہوا تو شہ لانے کو کہا۔ کوئی ایک مشی (تو شہ ) لے کرآنے نے لگا کوئی ایک مٹی کھور لانے لگا۔ کوئی ایک مٹی کھور لانے لگا۔ کوئی ایک مٹی کھور لانے لگا۔ کوئی ایک مٹی کو کہا۔ کوئی ایک مٹی ہوگئیں۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے برکت کی دعا فر مائی۔ پھر فر مایا تم اپنے اپنے برتن اور تھیلے بہاں تک کہ دستر خوان پر پچھ معمولی چیزیں اکھی ہوگئیں۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے برکت کی دعا فر مائی۔ پھر موجود ہر مزم الله علیہ عبران الوگوں نے اس میں سے کھایا۔ یہاں تک کہ خوب سیر ہوگئے اور پھر بھی تھوڑا ساتو شہ نے گیا۔ پس رسول الله وسلم الله علیہ وسلم غرامیا و آلگہ الله و الله و الله و الله و الله میں ملا قات کرے گا کہ وہ اسے جنت سے بیس روکے گا۔ (رداہ سلم)

غیلان پین سلم ثقفی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے ۔ پس ہم نے دوران سفر عجیب وغریب منظر دیکھا کہ ایک آدی آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر ایک باغ ہے جس پر میرااور میرے اہل وعیال کا گزر بسر ہوتا ہے اور اس میں میری دواونٹیاں بھی ہیں۔ پس ان دواونٹیوں نے ہمیں باغ میں جانے سے روک رکھا ہے اور میں ان کے قریب جانے کی استطاعت نہیں رکھا۔ پس رسول اللہ اپنے صحابہ ہے ہمراہ چلے یہاں تک کہ باغ کے پاس پہنچے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ استطاعت نہیں رکھا۔ پس رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ کہا کہ اس وقت ان دونوں اونٹیوں سے خطرہ ہے ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوروز وہ کھلا کہ درواز ہ کھلا کہ جب دردواز ہ میں حرکت ہوئی تو دونوں اونٹیوں خونوں اونٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجدہ کیا۔ پس اور دونوں اونٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجدہ کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بیٹھ گئیں۔ پھر دونوں اونٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجدہ کیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انہیں انچھی طرح وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوں کے ما لک کے سرد کردیا اور فرمایا ان دونوں سے کام لو اور انہیں انچھی طرح چارہ دیا کرو۔ پس لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوں ہے ما کہ بحدہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی ذات کے لئے ہے جس کو بہرہ آئی دیا تو عورت کو تھم دیتا کہ جم آپ کو بجدہ کریں ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک بجدہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والی ذات کے لئے ہے جس کو موت نہیں آتے گی اوراگر میں تم میں ایک تک ایک کو (اللہ کے علاوہ کی اور کے لئے ) بجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ وہ کو بعدہ کرے دونوں کو کہ کہ کہ کہ دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ جم ایک کے سے دونوں کو تھم دیتا کہ وہ کی دوراد اور انہ اللہ تھا ہو تھم کی دیتا کہ وہ کو تو دور کر دیا کو کو کو دیوں اور کے لئے ) بجدہ کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ دوروں کو کو تھم کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ دیتا کہ دوروں کو تھم کی کی تھم کرنے کا تھم دیتا تو عورت کو تھم دیتا کہ دوروں کو تھم کرنے کا تھم کی دیتا کو حوروں کو تھم کی دیتا کو دیا کہ دیتا کہ دیتا کو دوروں کو تھم کی دیتا کو دیتا کہ دیتا کہ دیتا کو دیتا کہ دیتا کہ دیتا کر دیا کو دوروں کو تو کو کو کو کو کو

یعلی بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہے تھے کہ ہم نے ایک اونٹ دیکھا جس پر پانی لا یا جارہا تھا پس جب اونٹ نے نبی اکرم عظیمتے کو دیکھا تو بلبلانے لگا اوراس نے اپنی گردن اور نکیل زمین پرر کھ دی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھبر گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ پس اونٹ کا مالک آیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیداونٹ ہمیں فروخت کردو۔ پس مالک نے کہانہیں بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بیداونٹ ہمیرکرتے ہیں لیکن بیدا یے خاندان کا اونٹ ہے جن کے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ یس آپ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ نے مجھے کام زیادہ لئے جانے اور چارہ کم ملنے کی شکایت کی ہے۔ پس تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے چیش آؤ ( یعنی اس کی طاقت کے مطابق کام لواور چارہ ایس دیا کروتا کہ اس کا پیٹ مجرجائے )۔ (رواہ الحافظ ابوٹیم )

ا یک روایت میں بیالفاظ زائد ہیں کداونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس حال میں کداس کی آنکھوں ہے آن و جاری تنے ۔ایک روایت میں ہے کداونٹ نے ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو مجدہ کیا۔ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہواونٹ کیا کہ رہا ہے؟ اونٹ کہدرہا ہے کہ میرے مالک نے چالیس سال تک (ایک روایت میں ہے کہ ) میں سال تک مجھ ہے کام لیا یہاں تک کدیش بوڑ ھا ہوگیا اور مجھے چارہ کم دیا اور کام زیادہ لیا اور اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے ذی کردیں۔

ا یک روایت میں ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ سے فرمایا ہم اس اونٹ کو ذری نہیں کریں گے اور سحا بہ کو تھم دیا کہ اونٹ کواچھا جارہ دویہاں تک کریدا چی مدت پوری کرے (لیخ طبعی صوت سے دوچار ہوجائے )۔

### اَلنَّاقَةُ

''النَّاقَةُ ''اس سے مراد اون کی ماد و (لیتی اوْتُی ) ہے۔اوْتُی کی کنیت کے لئے''ام بورام حائل، ام حوار، ام السقب اور امسعود کے الفاظ مستعمل ہیں۔ نیز اوْتُی کو بنت الحمل قا بدر بنت الحجائب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت الوہر پر قاسے اور ایت الحجائب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت الوہر پر قاسے دوایت ہے کہ نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ پس ایک آدی نے اپنی اوْتُی پر لعنت کی۔ پس آپ نے فر مایا اس اوْتُی کا ما لک کہاں ہے۔ پس ایک آدی نے کہا کہ میں ہوں۔ پس آپ عالیہ نے فر مایا اس اوْتُی کوچھوڑ دو کیونکہ اس کے حق میں تبراری لعنت تبول کر کئی گئی ہے۔ (رداوالاجم)

حضرت عمران بن حصین فی روایت ہے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ و کلم سفر میں تھے اور ایک افصاری خاتون اوفئی پر حوارتھی۔ پس
اس نے اوفئی پر لفت تیجی ہیں رسول الله سلی اللہ علیہ د کلم سنے (حورت کی الفت کو) من لیا۔ پس آپ تیکی فیڈ نے فر ما یا کہ افٹی پر جو پکھ
ہا تا رادو اور اس کو چھوڑ وہ کیونکہ سید کھون ہو گئی ہے۔ (رواہ سلم والو واؤ و والنہ اٹی ) حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ شمالے دیگ
کی وہ اوفئی اب بھی میری نگا ہوں میں گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چکتی پھرتی ہے مگر کوئی اسے نہیں چھیڑ تا۔ ابن حبان کہتے ہیں
کہ وہ اوفئی اب بھی میری نگا ہوں میں گھوم جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان چکتی پھرتی ہے مگر کوئی اسے نہیں چھیڑ تا۔ ابن حبان کہتے ہیں
معلوم ہو گئی تھی ۔ پس اگر ہمیں بھی کی بھوت کرنے والے کی گھنت کی مقبولیت معلوم ہوجائے تو ہم اسے تھم دیں گے کہ وہ اپنے جاتو رکو
چھوڑ وہ کیکن وی کا سلسلہ متقطع ہو چکا ہے۔ پس کی لائٹ کی گئی دیا جائے گا کہ وہ جانو رکھ کھا چھوڑ دے۔ بیٹ می کہا
گیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دملم نے اس (لعنت کرنے والی) عورت اور دیگر گوگوں کومڑا کے طور پر یہ تھم دیا تھا کہ اوفری کو چھوڑ دو اور
گیا ہے مراد یہ تھا کہ اوفئی پر مواری نہ کرو۔ پس اس کے علاوہ کی اور جگہ اوفئی (یا لعنت کیا گیا جانور) کا استعمال مشائل بیچن کھانے
وغیرہ شی مماندے نہیں فرمائی۔ یہ بیاس کے علاوہ کی اور جگہ اوفئی (یا لعنت کیا گیا جانور) کا استعمال مشائل بیچن کھانے
وغیرہ شی مماندے نہیں فرمائی۔ یہ بیاس کے علاوہ کی اور جگہ اوفئی (یا لعنت کیا گیا جانور) کا استعمال مشائل بیچن کھانے

ے ممانعت تھی ورند دوسرے سفر میں سواری کی ممانعت نہیں تھی ۔ لعنت کرنے والے آ دی کوشریعت میں پند نہیں کیا گیا۔حضرت ابو درواء سے ممانعت تھی ورند دوسرے سفر میں سواری کی ممانعت نہیں تھی کہ نی اکرم نے فرمایا قیامت کے دن لعنت کرنے والوں کا کوئی سفار ٹی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہوگا۔ (رواہ سلم ) تر ذری کی روایت میں ہے حضرت ابن مسعود سے دوایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موں کواس نہیں نکا آ۔

سنن ابوداؤد میں حضرت ابودروائے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب کسی (چیز) پر لعنت کرتا ہے وہ لعنت آسان پر چڑھتی ہے کین آسان کے دروازے بندہ وجاتے ہیں۔ پس وہ (لعنت آسان ہے) زمین کی طرف اوئی ہے تو زمین کے دروازے (اس کے لئے ) بندہ وجاتے ہیں۔ پھر دائیں بائیں گھوتی ہے۔ پس جب اس کوکوئی جگہ نہیں ملتی تو یہ اس مخض کی طرف لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت کرنے والے کی طرف طرف لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ (رواہ ابوداؤد) حضرت عبداللہ بن الی الحفظیل نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی بحری پر لعنت کرے تو اس کا دودھ نہ بیٹے اور جب کوئی آدمی محری پر لعنت کرے تو اس کا دودھ نہ بیٹے اور جب کوئی آدمی مرفی پر لعنت کرے تو اس کے انڈے نہ کھائے۔

فائدہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد' نَاقَفُہ اللہ' میں مخلوق کی اضافت خالق کی طرف مخلوق کے مرتبہ کو بوصانے کے لئے کی گئی ہے۔'' ناقة اللہ ہے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اپ را اللہ کی توم اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ اپ رب سے دعا کریں کہ وہ اس چٹان جے کا ئیہ کہا جاتا ہے، سے ایک بوی کو کھ والی او فٹنی کو پیدا کر ہے۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو چٹان بھٹ گئی اور اس سے ایک بوی او مٹنی برآ مہ ہوئی۔ روایت کی گئی ہے کہ چٹان میں ایک حرکت پیدا ہوئی جس طرح جانور میں بچہ دینے کے وقت حرکت پیدا ہوتی ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس منظر کود کھ رہے تھے۔ پھر وہ او مُنی گھاس چرقی اور پانی چینی رہی ۔ پس قدار بن سالف جو شقی انسان تھا اس نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوگر ہاتھ بر ھاکر تھا رہاں اور او مٹنی کی کونچیں کا نے دیں۔

روایت کی گئی ہے کہ تو مثمود کے سردار جندع بن عمرو نے کہا اے صالح علیہ السلام ہمارے لئے اس چٹان سے جو جمرے ایک کنارے پر ہے جیے ''کائیڈ'' کہا جاتا ہے ایک الی اوڈٹی تکالئے جس کی کو کھ بڑی ہواور وہ حالمہ ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے دور کھت نماز اداکی اور اپنے رب سے دعاکی ۔ پس چٹان میں حرکت پیدا ہوئی جیسے جانور میں بچر کی پیدائش کے وقت حرکت پیدا ہوتی ہے ۔ پھر چٹان مبنے گئی پھر چٹان بھٹ گئی تھر چٹان میں گئی تو اس سے ایک بڑی کو کھ والی حالمہ اونٹنی برآ مد ہوئی (جیسا کہ قوم کا مطالبہ تھا) نیز اس اونٹنی کے پہلو میں کوئی ہٹری پیل نہیں تھی ۔ قوم شمود کے لوگ اس منظر کو کھر ہے تھے' پھر اونٹنی نے ایک بچہ جنا جو اس اونٹنی کے برابر تھا۔ پس جندع بن عمرواور اس کی قوم میں سے ایک گروہ یہ منظر دیکھ کر ایمان لے آیا۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے قوم شمود کے لوگوں سے فرمایا کہ یہ' ناقتہ النہ' (اللہ کی اونٹی) ہے ۔ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی پینے کی باری کا دن پھر ہوگی اور ایک دن پانی چئے کی باری کا دن پھر ہو جمر کے ایک کویں جب اونٹنی کور ایمان تھی اور ایک میں اٹھاتی تھی ۔ یہاں تک کہ کویں سے ہوتا تو وہ جمر کے ایک کویں میں جس کو' بیمر الناقتہ'' کہا جاتا تھا اپنا منہ کھر وہ تی تھی اور اپنا سرنہیں اٹھاتی تھی ۔ یہاں تک کہ کویں سے ہوتا تو وہ جمر کے ایک کویں میں جس کو' بیمر الناقتہ'' کہا جاتا تھا اپنا منہ کے دی تی اور اپنا سرنہیں اٹھاتی تھی ۔ یہاں تک کہ کویں سے

سارا پانی پی جاتی تھی اور کنویں میں ایک قطرہ بھی پانی نہ پہتا تھا۔ پھروہ اونٹی ابنا سراٹھاتی تھی بس وہ اونٹی لوگوں کے لئے اپنے یاؤں پھیلاد یت تھی۔ پس لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس اونٹی کے تعنوں سے دودھ لیتے تھے کہی وہ دودھ یہتے بھی تھے اور برتنوں میں بھر کر ز خیرہ بھی کر لیتے تھے۔ پھراؤٹنی دومرے راستے ہے لوٹ جاتی تھی۔ پس بیاؤٹنی گری کے موسم میں دادی کے اوپر کے حصہ میں رہتی تقی۔ پس دوسر ہے مولیثی اس اونٹنی کے خوف سے نشیمی حصہ کی طرف فرار ہوجاتے تھے جہاں گری بہت زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی ۔ پس جب مردی کا موسم آتا تو یہ اوٹنی وادی کےنشیں حصہ میں آ جاتی تھی تو دوسر ہے مویش اوٹنی کے خوف سے وادی کے اوپر والے حصد کی طرف بھاگ جاتے تھے جہاں شدید سردی پڑتی تھی جس کی بناء پر جانور سردی ہے کا مخت ر جے۔ پس قوم ثمود کے لئے بیآ ز مائش ادرایے جانوروں کے لئے اذبت نا قابل برداشت تھی۔ پس انہوں نے اپے رب کے تھم کی خلاف ورزی کی اور بھی چیز (لیخی اللہ تعالی کے جھم کی خلاف ورزی) ان کے لیے اوفٹی کی کوئیس کا شنے کا سبب بن۔ پس اوٹنی ک کانچیں کا نے کے لئے قدار بن سالف تیار ہوگیا اور یہ اولین بدبخت تھا۔اس کے چیرہ میں سرخ اور زرد رنگ کی ملاوٹ تھی۔ یہ چھوٹے قد کا تھااور اس کے ہاتھ اور یاؤل بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔اس کی ماں کا نام'' قدریۃ'' تھا۔روایت کی گئی ہے کہ بیایینے باب کانبیں تھا لینی حرا می تھا۔ پس ایک بوڑھی عورت جس کوعنیز ہ کہا جاتا تھا کے یہاں اونٹ ' تیل اور کمریوں کی کثرت تھی اور اس کی کئے حسین دجمیل لڑکیاں بھی تقیس ۔ پس قدار بھی اپنی قوم میں باعزت اور طاقتورتھا۔ پس اس بوڑھی عورت نے قدار سے کہا کہتم اس ا ذخی کوتل کر دوتو تم میری جب لڑ کی کو پسند کرو گے میں تم ہے اس کی شادی کردوں گی۔ پس قدار اونٹی کوتل کرنے کے لئے چل پڑا اور ا ونٹی کے آنے کے راستہ میں ایک ورخت کی جزمیں گھات لگا کر بیٹے گیا۔ پس جب اونٹی وہاں ہے گزری تو قدار نے اس پرحملہ کیا اور اس کی توئییں کاٹ دیں ۔ پس قرآن نے اس کو' فَتَعَاطِی فَعَقْرُ '' کے الفاظ نے نقل کیا ہے کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر آلوار ماری اوراس کی ( یعنی اوٹنی کی ) کوچیس کاٹ ڈالیں۔ پس اوٹنی بھا گی اوراس نے ایک آواز نکالی تا کہاس کا بچہ تملے یوکنا ہوجائے۔ پس بچہ وہاں ہے بھاگ گیا' یہاں تک کہوہ ایک مضبوط پہاڑ پر پہنچ گیا جس کو'صو'' کہا جاتا ہے۔ حضرت صالح عليه السلام كوجب اس واقعد كى خرملى توقوم كے پاس تشريف لائے۔ پس قوم كے لوگ اس معامله پر آپ سے معذرت كرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اس اوٹنی کی کونچیں فلاں آ دمی نے کاٹی ہیں اس میں ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔

پی حضرت صافح علیہ السلام نے فربایا کہتم اس اونٹی کے بچے کو تلاش کرو۔ پس اگرتم نے اس بچے کو تلاش کرلیا تو شایدتم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے فکا جا در ہے۔ بھر وہ اونٹی کے بچے کی تلاش کے لئے نظار تو ایس بہاڑ کر اونٹی کا بچہ دکھائی دیا۔ پس جب قوم شود کے لوگوں نے چاہا کہ وہ بہاڑ کر چڑھ کر اس بچے کو پیڑ لیس تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو تھم دیا۔ پس بہاڑ آسان کی طرف بلند ہوگیا یہاں تک کو کوئی بھی ان پہاڑ کہت گئی کی کوئیس کا سے معام مدومیری نے فرویا ہے کہ 'قدار' قاف کے ضمہ کے ساتھ ہے ۔'' المبدن '' ک''باب المحد نئی کہ کوئیس کا شخو والے آدی کا نام' معیز اربن سالف' ہے۔ بیان کا دہم ہے نیز اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اونٹی کی کوئیس بدھ کے دن کائی گئیس تھیں۔ پس قوم ہم وہ جعرات کو اس جال میں بیدار ہوئی کہ ان کے چرے زرد ہو بھے تھے کہ اونٹی کی کوئیس بدھ کے دن کائی گئیس تھیں۔ پس قوم شود جعرات کو اس جال میں بیدار ہوئی کہ ان کے چرے زرد ہو بھے تھے کو یا کہ ان برطوق (ایک میں کہ کی کوئیس بدھ کے دن کائی گئیس تھیں۔ پس قوم گاہر مرد' مورث' جووٹ 'برا تمام اس

مصیبت میں بہتلا ہوگے اور آئیس عذاب الی کا یعین ہوگیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کواس بات کی اطلاع دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ظہور چہروں کے رنگ بدلنے ہوگا۔ پس جب ان میں سے بعض نے بعض کا چہرہ و کیما تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا نظر آیا۔ پس جب شام ہوگئ تو وہ تمام لوگ چیخنے گئے اور کہنے گئے کہ موت کے انتظار کا ایک اور دن گزرگیا۔ پس جب جمعہ کی تہم نمووار ہوئی تو ان کے چہرے اس طرح سرخ ہوگے گویا کہ ان پرخون لگا ہوا ہے۔ پس جب شام ہوئی تو تمام لوگ رونے گئے اور کہنے گئے کہ موت کے انتظار کا می وقی تو تمام لوگ رونے گئے اور کہنے گئے کہ موت کا انتظار کی دو دن گزر گئے۔ پس جب بفتہ کی شخ نمووار ہوئی تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چیئے تھے گویا کہ ان پر تارکول کہ موت کے انتظار کی دو دن گزر گئے ۔ پس جب بفتہ کی شخ نمووار ہوئی تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو چیئے تھے گویا کہ ان پر تارکول کا لیپ کردیا گیا ہو۔ پس جب شام ہوئی تو وہ تمام لوگ چیخنے گئے کہ موت کا وقت آچکا ہے۔ پس اتوار کے دن آفاز بن شام تھیں ۔ پس کا لیپ کردیا گیا ہو۔ پس جب شام ہوئی تو وہ تمام لوگ چیخنے گئے کہ موت کا وقت آچکا ہے۔ پس اتوار کے دن آفاز بن شام تھیں ۔ پس بھیلیاتھا کہ آسان سے ایک چیرے ان کے دل ان کے سینوں میں مگر نے مگر نے ہوگئے اور انہوں نے اس حال میں ضبح کی کہ وہ سب گھنوں کے بل ابنی بی سرز مین میں وفن ہو گئے۔ تو مشود میں سے جوگروہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اس کی تعداد چار ہزار تھی ۔ پس حضرت صالح علیہ السلام ان ایمان لانے وار اس جگہ آپ کا انتقال ہوگیا تو اس وجہ سے اس بستی کا نام حضر موت پڑ گیا ( یعنی موت حضرت صالح علیہ السلام کی وفات مکہ کرمہ میں ہوئی۔

شرع علم المائقة "اونئ كاشرى هم" الابل "اون كى طرح ہے۔ يعنى اونئى حلال ہے۔

تعبیر المائقة "كونواب ميں ديكھنا عورت پرولالت كرتا ہے۔ پس اگر كى نے خواب ميں بختى اونٹنى ديكھى تو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اسے عجمى عورت حاصل ہوگى اور اگر خواب ديكھنے والے نے خواب ميں غير بختى اونٹنى ديكھى تو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اسے عربی عورت حاصل ہوگى۔ پس اگر كى نے خواب ميں ديكھا كہ وہ اونٹنى كا دودھ دوہ رہا ہے تو اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اس كى تعبير يہ ہوگى كہ اس كى تعبير لاكى كى نيك عورت سے شادى ہوگى اور اگر خواب ميں اونٹنى كا تعبير يہ ہوگى كہ اس كے ہاں ميٹنا بهدا ہوگا۔ بسااوقات اس كى تعبير لاكى كى بيدائش ہوگى اور اگر خواب ديكھنے خواب ميں اونٹنى كے مساتھ اس كا بچ بھى ديكھنے تو يہ اللہ تعالى كى قدرت كے ظہور اور عوام الناس كے فتہ ميں بہتى دى جاتى ہوگى اور كھنا جس پر ہو چھلدا ہو ديكى كے سفر كى ديل ہے بہتى دى طرف اشارہ ہے۔ ابن سير بن نے فرما يا ہے كہ خواب ميں ايكى اوفئى كو ديكھنا جس پر ہو چھلدا ہو ديكى كے سفر كى ديل ہے اور بھگائى ہوئى اور نئى ديكھنا كہ دہ بہت كى اونٹنوں كا دودھ دوہ رہا ہوتا كى تعبير يہ ہوگى كہ دو كون ہوئى كہ دو بہت كى اونٹنوں كا دودھ دوہ رہا ہوتا كى تعبير يہ ہوگى كہ دہ كى علائے كى خاص كم ہوگا اور لوگوں ہے ذکو قوصول كرے گا۔

ایک خواب امام ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں ایک آ دی کو دیکھا ہے جو بختی اونٹیوں سے دودھ دوہ رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اونٹیوں سے دودھ کی بجائے خون نکل رہا ہے۔ پس حضرت ابن سیرین نے اس خواب کی می تعبیر بیان کی کہ خواب میں دودھ دو ہے والا شخص عجمیوں پر حاکم ہوگا اور ان سے زکو ہ وصول کرے گا (بید دودھ ہے) پھر وہ آ دی ان لوگوں (بینی عجمیوں) پر ظلم کرے گا اور ان کے اموال خصب کرلے گا (بید خون ہے) پس بعد میں ایسا ہی موا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ اونٹنی کی کوئیس کا شدر ہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ اپنے تعلی پر نادم ہوگا یا مصیبت میں مبتلا

ہوجائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواب میں اونخی پر سوار ہونا کی عورت کے ساتھ ذکاح پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر کس نے خواب میں دیکھا کہ اون کی جو اسٹری ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی عیوی ہے قو وہ بھی حالمہ نیس ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا اونات اونٹی کو کی اس کا سفر المتوی ہوجائے گل یا اس کا سفر التوی ہوجائے گل یا اس کا سفر التوی ہوجائے گل یا اس کا سفر التوی ہوجائے گل ہے اس اونات اونٹی کو خواب میں دیکھا کہ اونٹی ہو اس کی ہوتا ہوگئی ہو اس کی خواب میں دیکھا کہ اونٹی شہر میں داخل ہوگئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگئی کہ اسٹر میں ہوگئی کہ اسٹر یہ ہوگئی کہ اسٹر یہ ہوگئی کہ اسٹر یہ ہوگئی کہ اسٹر تا کہ بھی دی جائے گا کہ وکئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" بانا کمؤسلو الناقیة فِشنَدٌ " (ہم اونٹی کو ان کے لئے منذ بنا کر بھیج رہے ہیں۔ القر- آ ہے۔ ۲۷)

## اَلْنَّامُوْسُ

"اَلنَّاهُوْسُ" اس مرادمجمر ہے۔ تحقیق "باب الباء" بل اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔ ابوحاد اندلی نے کہا ہے کہ اس سے مرادمجمر ہے۔ تحقیق "باب الباء" بل اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔ ابوحاد اندلی نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک گراہے کہ اس کے اس سے مراد دایک کی اس حقرت جرائیل علیہ السلام راز دارانہ طور پر اللہ تعالی کے بی سلی الله علیہ دیلم سے کلام کرتے رہے۔ مدین بل وقد بین نوفل کا قول فذکور ہے کہ الیّاتیہ یہ النّا الموسْ الَّذِی کَانَ یَاتِی مُوسِنی" ( کہ بدوی ناموس یعنی (جرائیل فرشتہ ) ہے جو حضرت مولی علیہ السلام کی طرف آیا تھا) تحقیق باب الفاء بل "الفاعول" کے تحت بھی اس کا تذکرہ ہودیا ہے۔

## اَلنَّاهِضُ

''انْاهِطُ ''انِ مرادعقاب كابيه بحقيق''باب العين'من العقاب'' كِتحت اس كاتفصلي تذكره كزر چكا ب

# اَلنَّبَاجُ

"ألنبًا ج" (بروزن كرمان) أس مراوز ورزور بي لي والاجدم بي عقرية "باب الهاء " من اس كاتف لي تذكره آك كا-

### اَلنِّبُو

''النِیْو'' (لون کے سرو کے ساتھ ) اس سے مراد ایک کیڑا ہے جو چھیڑی کے مشابہ ہوتا ہے لیکن ید کیڑا چھیڑی سے چھوٹا ہوتا ہے جب یہ کیڑا جانور کے بدن پر رینگتا ہے تو جانور کے جم پر سوجن ہوجاتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے'' بنار''اور'' ابنار''کے الفاظ مستعمل میں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ''المیز''ایک درعہ ہے۔

# اَلنَّجيْبُ

''النَّجِيْبُ''اونٹوں، گھوڑوں اور انسانوں میں سے عمدہ نسل والوں کو''النَّجِیْبُ'' کہتے ہیں۔اس کی جمع کیلئے''نجاء' انجاب اور نجائب کے الفاظ مستعمل ہیں۔''عبداللہ بن عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ تحقیق حضرت حسن بن علیؓ نے بچپیں جج کئے اس حال میں کہ آپ بیدل چلتے تھے اور اونٹنیاں آپ کے آگے آگے چلتی تھیں۔(رواوالحائم)

حضرت علیؓ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنی کوسات شریف اور مددگار دوست عطا کئے گئے اور جھنے چودہ دوست '' معلیٰ '' عطا کئے جھے چودہ دوست '' معنیٰ ' بلال '' ' عطا کئے ۔ جھے چودہ دوست '' حز ؓ ، بعض علیٰ حسن ' مسین ؓ ، ابو بکر ؓ ، عمرؓ ، عثمان ؓ ، عبداللہ بن مسعودؓ ، ابو ذر ؓ ، مقدارؓ ، عمارؓ ، سلیمان ؓ ، بلال '' ' عطا کئے ۔ (رواہ احمد والبر ارار والطبر انی وابن عدی وغیرهم )

ایک حدیث میں ہے کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ شریف تا جر ہے مجت کرتا ہے'' حضرت ابن مسعودؓ نے فر مایا ہے کہ سور و انعام'' نجائب القرآن'' ہے یعنی قرآن کریم کی افضل ترین سور ہے۔

# اَلنّحام

''اکتہ جام''اس سے مراد نیٹ کے مشابہ پرندہ ہے۔ اس کا واحد' نہ جامہ '' ہے۔ یہ پرندے الگ الگ بھی پرواز کرتے ہیں اور ایک ساتھ تھی۔ جب یہ پرندے کی جگہ درات گزار نے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب اکٹھے ہوجاتے ہیں۔ پس اس پرندے کے زسوجاتے ہیں اوران کی مادہ نہیں سوتی اور نر کے لئے رات گزار نے کی جگہ بناتی ہے۔ پس جب مادہ ایک نرے بتنظر ہوجاتی ہے تو دوسر سے نرک پال چلی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قسم کے پرندے کی مادہ جفتی کی بجائے نرکے چوگا دینے سے انٹرے دیتی ہے۔ پس جب مادہ انٹرے دے لئی ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے جلی جاتی ہے آور نرانٹروں کے پاس رہتا ہے اور ان پر بیٹ کر دیتا ہے۔ پس نرکی بیٹ بیٹ بی انٹروں کو سینے کا کام کرتی ہے۔ پس جب انٹروں کو سینے کی مدت پوری ہوجاتی ہے تو انٹروں سے بے حس وحرکت چوزے نکل بیٹ بیٹ بی انٹروں کو سینے کا کام کرتی ہے۔ پس جب انٹروں کی چونچ میں پھونک مارتی ہے۔ یہاں تک کہ مادہ کی پھونک ان بچوں میں روح کا کام کرنے گئی ہو ۔ یہاں تک کہ مادہ کی پھونک ان بچوں میں بورخ کا کام کرنے گئی ہے۔ پس اس کے بعد مادہ آتی ہے اور ان چوزوں کی بچونگ ہیں تو آئیس مار کر بھگا دیتا ہے۔ پس ان بچوں کی ماں ان کے جب نرد کھی جاتی ہے اور پر نہیں آتی۔ ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر انٹرے دینے سے پہلے نرکے تو بیل ہو گئے ہیں تو آئیس مار کر بھگا دیتا ہے۔ پس ان بچوں کی ماں ان کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پھر انٹرے دینے سے پہلے نرکے قریب نہیں آتی۔

الحکم این النحام ''کا کھانا حلال ہے کیونکہ پیطیبات میں سے ہے۔ ابن نجار نے تاریخ بغداد کے حاشیہ پرایک حدیث نقل کی ہے کہ ''نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پرندہ لایا گیا جے''نجام'' کہتے تھے۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا اور اسے پیند فرمایا اور فرمایا کے اسلامی میں سے سب سے محبوب شخص کو پہنچا دے۔ حضرت انس دروازے پر ایند فرمایا کے سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے (اندرآنے کی)اجازت طلب (پہرے دار) تھے۔ پس حضرت علی آئے اور کہااے انس میرے لئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے (اندرآنے کی)اجازت طلب

سیجے پی حضرت انس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام میں مصروف ہیں۔ پس حضرت انس نے کے سینہ پر دھ کا ہارا اور اندر داخل ہوگئے اور فر ہایا کہ میر (لیعنی حضرت انس) ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آثر بن گئے تھے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ کو دیکھا تو فر ہایا اے اللہ جس سے بیر لیعنی حضرت علیٰ ) دوتی اور مجب رکھیں تو بھی اس شخص سے مجبت فر ہا۔ (رواہ ابن النجار) کامل ابن عدی میں جعفر بن سلیمان ضبعی کے حالات میں خدکور ہے کہ وہ بھنا ہوا پرندہ چکور تھا۔ جعفر بن میمون کے حالات میں خدکور ہے کہ وہ پرندہ سرخاب تھا۔

## ٱلنَّحُلُ

''اکٹ نے ''اس سے مراد شہد کی کھی ہے ۔ تحقیق باب الذال میں لفظ''الذباب'' کے تحت گزر چکا ہے کہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے سورۂ نیا ہے کہ تقسیر میں فرمایا کہ شہد کی کھی کے علاوہ تمام کھیال جہنم میں وافل ہوں گی ۔

اس کے واحد کیلے ''نحلہ ''کا لفظ مستعمل ہے۔ گئی ہن وقاب نے '' وَ اُوْ حَی رَبُکَ اِلْی النّعَولَ '' عاء کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے گئی بہر کہ ساتھ پڑھا ہے گئا ہے کہ اس کا بھر ہے ہور کے نزوی نے کہا ہے کہ اس کا بار محتاج ہے کہ اس کا بہر نکل' اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھی ہے ٹہد دکا گئا ہے اور یکھی انسانوں کے لئے علیہ خداوندی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے '' وَ اُو حَی رَبُکَ اِلٰی النّبِحٰلِ '' اور وہ کی سے شہر دکا گئا ہے کہ اس لؤل کے مقابات ہیں ۔ پس شہر کی کھی کی طرف ۔ سورۃ اُنھل۔ آ ہے۔ ۲۸) پس شہر کی کھی نے اور گرو گھوتی ہے اور گرو گھوتی ہے اور پر کی مقابات ہیں ۔ پس شہر کی کھی بارش سے سرمبز ہونے والے علاقوں میں ہر قسم کے عمدہ وہولوں کے اور گرو گھوتی ہے اور پھر ان کا رس چوں کر اپنا لعاب بناتی ہے اور العاب سے عمدہ تم کا ادار میں مشروب (لیخی شہر) تارکرتی ہے۔ قرو پی نے فر مایا ہے کہ عیدالفطر کو'' یوم الرحمۃ'' (رحمت کا دن ) اس لئے کہا جا تا ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے کام سے یہ بات واضی ہوتی ہو کہ کہ شہر کی کھی برت ہے اور بید وہیں اور جیوان ہے۔ یہ جانور اپنی اللہ تعالیٰ کے کام سے یہ بات واضی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ اپنی کیا میں ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ اپنی کے انتظام سے باخر اور سال کے موسول سے واقف ہوتا ہیں والے ایم اسے باخر اور سال کے موسول سے واقف ہوتا ہیں والے ایم وہ بیا ہی موسی ہوتی ہیں۔ اپنی کیا رائر اور زبی طرف جی کیا در آری طبیعت کا مالک ہے۔ اسے بارش کے اوقات بھی معلوم ہوتی ہیں۔ وائر یہ کار گر اور زالی طبیعت کا مالک ہے۔ سے باز در رہوتا ہے۔ یہ جانور ورجی وائر یہ کار گر اور زالی طبیعت کا مالک ہے۔

ارسطونے کہا ہے کہ شہد کی کھی کی (9) اقسام ہیں جن میں سے چوشمیں ایس ہیں جن میں ایک دوسرے کا باہم رابطہ ہوتا ہے اورایک جگدائشی بھی ہوجاتی ہیں۔ارسطونے کہا ہے کہ شہد کی کھی کی غذا عمدہ پھل اور شیخی رطوبت ہے جو پچولوں اور پچوں سے حاصل ہوتی ہے۔شہد کی کھی ان سب کو اکٹھا کر کے شہر تیار کرتی ہے اور اپنا چھتے بھی بناتی ہے لیکن اس کے لئے چکنی رطوبت بحث کرتی ہے جس کو موم کہتے ہیں۔ یہ رطوبت اے شم سے حاصل ہوتی ہے۔شہد کی کھی اسے اپنی مونڈ سے چوئ کر نکاتی ہے اور اسے اپنی ران پر جمع کرکے اپنی پٹیٹے پرنظل کرتی ہے۔اس طرح یہ (کمھی) اپنے کام میں مصروف رہتی ہے۔اسطونے کہا ہے کہ قرآن کر کیم بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شہد کی کھی پچولوں سے غذا حاصل کرتی ہے جو (لینی غذا) اس کے پیٹ میں جا کرشہد کی صورت اختیار کر لیک ے پھراس کے بعداینے منہ سے اس کو نکالتی رہتی ہے یہاں تک کہاس کے ( یعنی شہد کی کھی کے ) پاس شہد کا خزانہ جمع ہوجا تا ہے۔ الله تعالى كا ارشاد ب ' ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّمَوَاتِ فَاسُلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلاً يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيلِهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ " ( پھر ہرطرح کے پھلوں کارس چوس اوراسیے رب کی ہموار کی ہوئی راہول پر چلتی رہ۔اس · کھی کے اندرے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لئے۔ انتحل- آیت ۲۹)

الله تعالى كے قول 'مِن كل الشهرَات ' ' مراد بعض كيل بين مهر كرنگ كا اختلاف شهد كى كمين اوراس كى غذاكى وجه ب ہوتا ہے اور بسا اوقات غذا کے فرق سے شہد کا ذا لکھ تبدیل ہوجا تا ہے۔ صحیحین کی مشہور روایت میں حضرت زینبؓ کے قول'' جَرَسَتُ نَحُلَهُ الْعُرِفُط '' کامفہوم یہی ہے کہ کھی نے مغافیر (ایک قتم کا گوند کا درخت ) کی شاخ میں چھتے لگایا ہوگا۔اس لئے شہد میں مغافیر کے درخت کی خوشبوآ رہی ہے۔

شہد کی ہمھی کی خصوصیات | شہد کی مکھی اپنے معاش کے لئے تدبیر رہے گرتی ہے کہ جب اے کہیں صاف جگہ ملتی ہے تو وہاں سب سے پہلے چھتہ کا وہ حصہ تیار کرتی ہے جس میں شہد جمع کرنا ہے۔ پھر ایک گھر تعمیر کرتی ہے جس میں'' رانی'' کھی سکونت اختیار کرتی ے۔ پھر ز کھیوں کے لئے جگہ بناتی ہے جومعاش کے لئے جدو جہدنہیں کرتے۔

نر کھیاں مادہ کھیوں سے چھوٹی ہوتی ہیں۔ مادہ کھیاں چھتہ کے خانوں میں شہد جمع کرتی ہیں اور تمام ایک ساتھ اڑ کر فضامیں بھھر جاتی ہیں۔اس کے بعد شہد لے کر چھتہ میں واپس آ جاتی ہیں جبکہ زمھی پہلے چھتہ تیار کرتی ہے پھراس میں تخم ریزی کرتی ہے اور تخم ریزی کے بعداس پراس طرح بیٹھی رہتی ہے کہ جس طرح پرندے انڈے سیتے ہیں اور اس عمل ہے اس بخم ( بیج ) ہے ایک سفید کیڑا نمودار ہوتا ہے۔اس کی نشو ونما ہوتی رہتی ہے۔ کیڑا اپنی خوراک خود ہی حاصل کر لیتا ہے اور چند دن میں پرواز کے قابل ہوجا تا ہے۔ نر کھیاں مختلف قتم کے پھولوں کی بجائے صرف ایک ہی قتم کے پھولوں کا رس نکالتی ہیں۔ شہد کی کھیوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب بیر کم کھی کے اندر کی قتم کی خرابی دیکھتی ہیں تو اسے چھتہ سے علیجیدہ کردیتی ہیں یا بھیرائے آل کردیتی ہیں اورا کٹر تو چھتہ کے باہر ہی اس کو ہلاک کردیتی ہیں ۔'' رانی'' مکھی چھتہ ہے با ہرنہیں نکلتی مگر اس کے ساتھ مکھیوں گی ایک جماعت بھی ہوتی ہے ۔ پس اگر '' رانی'' کھی پرواز نہ کر سکے تو دوسری کھیاں اسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر اڑا کر لیے جاتی ہیں۔

عنقریب انشاءاللہ لفظ' الیعسوب'' کے تحت' رانی مکھی'' کا تفصیلی تذکرہ ہوگا۔ رانی مکھی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس ڈ تک نہیں ہوتا جس ہے کی کو (ڈس کر)اذیت میں مبتلا کر سکے۔

رانی تھےوں میں سب سے افضل تھے وہ ہوتی ہے جس کا رنگ سرخی مائل بدزردی ہواور سب سے بے کاروہ تھے ہوتی ہے جس کی سرخی میں سیابی ملی ہو۔شہد کی کھیاں جمع ہو کر تقتیم کار کر لیتی ہیں ۔ پس بعض کھیاں شہد تیار کرتی ہیں اور بعض کھیاں موم بناتی ہیں۔ بعض کھیاں پانی لاتی ہیں اور بعض کھیاں گھر ( یعنی چھتہ ) تیار کرتی ہیں۔شہد کی کھی کا گھر ( یعنی چھتہ ) بڑا عجیب وغریب ہوتا ہے کیونکہ سے مسدس شکل کا بنا ہوتا ہے اور اس میں کسی قتم کا ٹیڑھا پن نہیں ہوتا گویا کہ اس نے انجینئر نگ ہے اس شکل میں اپنا گھر (لیعنی چھند ) بنایا ہو۔ پھراس چھتے میں مسدین دائرے ہوتے ہیں جن میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پس اس وجہ سے بیٹمام دائرے ایک دوسرے ہے جڑے

ہوتے ہیں اور بوں دکھائی دیے ہیں گویا کہ تمام وائرے آیک ہی شکل کے ہوں کیونکہ تمین سے لے کروں تک کا کوئی بھی وائرہ مسدس شکل کے علاوہ ایسائیس بن سکا کہ آیک دوسرے کے درمیان کشادگی ندہو۔ پس شہدی کھی نے مسدس شکل کے چھوٹے ہیوٹے وائروں کو ملاکر ایک ہی ڈھانچہ بنا دیا ہے۔ نیز شہد کی کھی نے اپنے چھتے کو تقیر کرنے کے لئے کمی شم کا کوئی آلداور پرکارو فیرہ استعمال نہیں کیا بلد پہلیف و خیروات کی تربیت کا اثر ہے جس نے شہدی کھی کی طرف الہام کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے 'وَ او حی و بک المی النحل ان تعخذی من المجبال بیوتا و من المشجو و معا یعرضون'' (اور تمہارے دب نے شہدی کھی کی طرف یہ بات وی کردی کہ بہاڑ وں میں اور دخوں میں اور ثیوں پر چڑھائی ہوئی بلول میں اپنے چھتے بنا۔ انحل- آیت ۲۸)

یس شہد کی مکھی کس طرح اپنے رب کے تھم کو بحالاتی ہے اور اپنے رب کے تھم کے مطابق نہایت عمد گا کے ساتھ پہاڑوں' درختق اور (لوگوں کے ) مکانات میں چھتہ بناتی ہے۔ پس آپ شہد کی کھی کوان ٹمن جگہوں کے علاوہ کس اور جگہ چھتہ بناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ۔ شہد کی کھی اکثر پہاڑوں میں چھتہ بناتی ہے کیونکہ آیت میں پہاڑوں میں چھتہ بنانے کا حکم پہلے ہے۔ پھردرختوں یر چھتہ بنانے کا حکم ہے اور پھر (لوگوں کے ) گھروں میں چھتہ بنانے کا حکم ہے۔اس حکم کی تعیل میں شہد کی کھی درختوں اور مکانات میں بہت کم چھند لگاتی ہے جبکہ پہاڑوں میں بکٹرت چھند لگاتی ہے۔ بس تم دیکھوکہ شہد کی کھی سعر مگرگ کے ساتھ سیلے ابنا چھند تیار كرتى ہے چر پيلوں اور پيولوں ہے رس وغيرہ چوں كرائے گھر بي ذخيرہ كرليتى ہے كيونكه الله تعالى نے اسے پہلے گھر (يعني چھھ) بنانے کا تھم دیا ہے اور پر کھانے کا تھم دیا ہے۔''احیاء'' میں زلور ہے کہتم دیکھ واللہ تعالی نے شہد کی کمی کی طرف کیے وہی کی یہاں تک ك شهد كى كمي نے پہاڑوں ميں چھت بنايا اور اس نے كيے اپنے لعاب سے موم اور شهد زكالا كدايك (ليحني موم) ميں روشي ہے اور دوسرے (مین شد) میں شفاء ہے۔ پھر اگر کوئی شہد کی تمعی کے کاموں میں غور کرے تو اے تعجب ہوگا کہ شہد کی تمعی کیے پھولوں اورشکونوں سے رس چوتی ہے اور گندی اور بد بودار چیز ول ہے س طرح البنتی ہے اور س طرح اپنے بڑے کے جواس کا امیر ہوتا ہے اتباع کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے شہد کی تھیوں کے امیر کو بھی ان میں عدل وانصاف کرنے کی صلاحیت عطا فرمانی ۔ يہاں تک کہ ان کا امیر چھتے میں گندگی لانے والی محصول کو درواز ہ پر ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ دشمنوں سے دمثنی ' دوستوں سے دوتی بھی ان کی فطرت میں داخل ہے ۔ تم سب کچ چھوڑ وصرف اس کے چھھ پڑور کرو کہ شہد کی تھی نے اسے موم سے تیار کیا ہے اور اس نے تمام شكوں ميں سے صدر شكل كوا بنے گر ( اپنى چھند ) كے لئے منتخب كيا ہے۔ پس شهد كى كھى نے اپنے گھر كے لئے كول بن يوكور اورمنس شکل کی بجائے مسدس شکل کو فتنب کیا ہے۔اس لئے کہ مسدس شکل میں کوئی ایسی خصوصیت موجود تھی۔ جہاں تک کسی انجینئز کا ذہن مجی نہیں پہنچ سکتا تھااور وہ خصوصیت ہیہ ہے کہ سب ہے کشادہ اور وسیع گول شکل بنے یا جواس کے قریب قریب ہے۔ پس اگر شہد کی تکھی مربع شکل کوافتیار کرلیتی تو بہت ی جگہ خالی رہ جاتی کیونکہ شہر کی تھی کی شکل گول اور کمی ہوتی ہے اور چھے گول بنانے کی صورت میں خانوں سے ہاہرں: یہ ی جگہ برکار ہوجاتی کے پونکہ گول شکلیں اگر ایک ساتھ ملائی جائمیں تو یا ہم مل کر بچانہیں ہوسکیں گی بلکہ درمیان میں پکو جگر خال خ کا جائے گی۔ بیا خاصیت صرف مسدس شکل علی ہے کہ اگر ایک خانے کو دومرے سے ملا دیں تو درمیان علی کوئی جگر ٹیس بجے گی۔ بس تم دیکھوکہ اس چھوٹے ہے جانور کے ساتھ اللہ تعالی نے کس قد دلطف واحسان کا معالمہ فرمایا ہے اور اس کی زعر گی کی

ضروریات اسے مہیا کردی ہیں تا کہ وہ خوشگوار طریقہ پر زندگی بسر کرسکے۔شہد کی تھیوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ بیالک دوسری کے ساتھاڑتی ہیں اور ایک دوسری کوفل کردیتی ہیں۔ پس اگر شہد کی مکھیوں کے چھتہ کے پاس کوئی دوسرے چھتہ کی کھی آ جائے تو بیاس کو ڈ تک مارتی ہیں اور بسااوقات وہ کھی جس کوڈ تک لگا ہومرجاتی ہے۔شہد کی کھی کے مزاج میں صفائی ستھرائی بھی بہت ہے۔ پس اگر چھتہ کے اندرکوئی کمھی مرجائے تو زندہ کھیاں اسے باہرنکال دیتی ہیں۔شہد کی کھیاں چھتہ میں سے ابنا پا خانہ بھی صاف کرتی رہتی ہیں تا كه چھتە ميں بد بونه پھلے۔شہد كى كھياں رئيچ وخريف دونوں موسموں ميں اپنے كام ميں مصروف رہتی ہيں ۔شہد كى محيال موسم رئيع میں جو شہد تیار کرتی ہیں وہ عمدہ ہوتا ہے۔ چھوٹی محمیاں بڑی محمیوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں۔ چھوٹی محمیاں صاف اور عمدہ پانی بیتی ہیں۔وہ اس قتم کا یانی تلاش کرتی ہیں جا ہے جہال ہے بھی ملے۔چھوٹی تھیاں شہر نہیں کھا تیں مگراپی بھوک کے مطابق۔ جب چھتہ میں شہد کم ہوجائے تو اپنی جان کے خطرے سے اس میں پانی ملا دیتی ہیں کیونکہ جب چھتہ میں شہد کم ہوجائے تو مکھیاں خود ہی اپنا چھتہ تباہ کردیتی ہیں۔اگر چھتے میں اس وقت کوئی رانی کھی یا نرکھی موجود ہوتو اس کوقل کردیتی ہیں۔ یونان کے ایک حکیم نے اپنے تلانہ ہ ( یعنی شاگردوں ) سے کہا تھا کہتم چھتہ میں رہنے والی شہد کی کمھی کی طرح ہو جاؤ۔ شاگردوں نے کہا کہ شہد کی کمھی چھتہ میں کیسے رہتی ہے؟ استاد نے کہا کہ شہد کی کھی اپنے چھتہ میں نکمی مکھی کونہیں چیوڑتی بلکہ اے اپنے چھتہ سے نکال دیتی ہے کیونکہ وہ بے مقصداس کی جگہ کوننگ کردیتی ہے اور شہد کھا کرختم کردیتی ہے۔شہد کی کھی اس بات سے بھی واقف ہوتی ہے کہ کون سی کھی ٹھیک کام کرتی ہےاورکون کی کھی نگمی ہے۔شہد کی کھی اپنی جلدا تارتی ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی ا تارتا ہے۔شہد کی کھیوں کوسریلی اور اچھی آ واز ہےلذت ملتی ہے۔

شہد کی کھیوں کو''المسوس'' (ایک باری ہے جس میں گھن جیسے باریک کیڑے ان کے جسم کو کھاتے رہتے ہیں) ضرر پہنچاتی ہے۔اس کی دوابیہ ہے کہ کھیوں کے چھتہ میں ایک مٹھی نمک چھڑک دیا جائے اور ہر ماہ ایک بار چھتہ کھول کراس میں گائے کے گوبر کی دھونی دے دیں۔شہدی تھیوں کی ایک عادت میں بھی ہے کہ بداین چھتہ سے اڑ کرغذا حاصل کرنے کے لئے جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہیں تو ہر کھی اپنے ہی خانہ میں جاتی ہے اس میں بالکل غلطی نہیں کرتی۔مصر کے لوگ کشتیوں میں کھیوں سے بھرے چھتے لے کرسفر کرتے ہیں اور جب وہ درختوںاور پھولوں سے ہرے بھرے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہاں تھہر کر مکھیوں کے چھتے کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پس کھیاں چھتے سے باہرنکل جاتی ہیں اور دن مجر پھولوں سے رس چوس چوں کر اکٹھا کرتی ہیں۔ پس جب شام ہوتی ہے تو کھیاں کشتی کی طرف لوٹ آتی ہیں اور ہر کھی چھتے میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہے۔

ابوسرہ ہذلی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی جس کو میں نے سمجھا ہے اور جس کو اپنے ہاتھوں ك كه رمخفوظ كرليا ہے ۔ وہ بير ہے بِسُمِ اللهِ الوَّحْمٰنِ الوَّحِيْمِ بيروہ صديث ہے جس كوحفزت عبدالله بن عمرةً نے رسول الله عليه سے نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والے 'بدکلامی کرنے والے' بدترین پڑوی اور قطع رحی کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مومن کی مثال شہد کی تھی کی ہی ہے کہ وہ اپنے چھتھ سے نکتی ہے۔ پس وہ پاکیزہ چیزیں کھاتی ہے۔ پھرکھایا ہوا گرادیتی ہے( یعنی پاخانہ وغیرہ کردیتی ہے) نہ کسی کونقصان پہنچاتی ہے اور نہ تو ڑپھوڑ کرتی ہے۔ پس مومن بھی Ialial Con

ا ہے کا م سے کا م رکھتا ہے اور کسی کواذیت میں جتلائیں کرتا اور حلال رزق کھا تا ہے۔ مومن کی مثال سونے کے اس مرخ گئز ہے گئ ک ہے جے آگ میں ڈالا جائے کین نہ تو اس کا رنگ تیدیل ہونہ اس کے وزن میں کمی ہو۔ پس موس بھی اس طرح ہے۔ (رواہ المتعدر) حصرت ابو ہر برج ہے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جال کی مثال شہد کہ کھی کی طرح ہے جس کی غذا میشما اور کڑوا (کھل وغیرہ ) ہوتا ہے۔ پھر اس سے پیٹھا شہد برآ کہ ہوتا ہے۔ (رواہ المطیر الی فی المجمال اوسط)

اور کر دا (چل وغیرہ) ہوتا ہے۔ چراس سے پیٹھا سہدیرا مدہ ہوتا ہے۔ (رواہ الله اسلام)

ہی اگر میں میں اللہ نے فر مایا کہ موس شہد کی تھی کی طرح ہے جس کی غذا بھی یا ک ہے اور پاکیزہ جگہ بھتی ہے اور جب کھایا ہوا

گراتی ہے (یعنی بیٹ وغیرہ کرتی ہے) تو نہ تو ٹر مچوڑ کرتی ہے اور نہ کس کواذیت پہنچاتی ہے۔ (رواہ الدام احمد و ابن ابنی شیدوالطمر انی)

ابن اشیر نے کہا ہے کہ موس کو شہد کی تھی ہے دیے ہے وجہ یہ ہے کہ دونوں میں ''قہم و فراست'' کسی کواذیت نہ پہنچانا' وعدہ

پورا کرنا' دوسروں کو فقع پہنچانا' قاعت کرنا' دن میں علاق معاش 'گندگی ہے دور رہنا' طال کمائی کھانا اور اپنی کمائی کھانا' امیر کی

اطاعت کرنا' وغیرہ امور میں مشابہت ہوتی ہے۔ نیز تاریکی' بادل' آندھی' دھواں' بارش اورآگ وغیرہ جیسی آفات شہد کی تھی کے کام

موشقطع کردیتی ہیں۔ ای طرح ففلت کی تاریکی' تک کے بادل' قتوں کی آندھیاں' حرام مال کا دھواں' مالداری کا یائی اور خواہشات

نفسانی کی آگ جیسی آفات مومن کے کام کو منقطع کردیتی ہیں۔ حضرت کلی سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہتم لوگوں میں اس طرح رہوجیسے پرندوں میں شہد کی کھی رہتی ہے کہ تمام پرندے اے معمولی اور کمزور بچھتے ہیں کیکن اگر پرندوں کوشید کی کھی کے "پیٹ کا شہداوراس کی برکت وفوائد کا علم ہوجائے تو وہ اے معمولی ند مسجعیس تم لوگوں کے ساتھ اپنے حکم اور زبان ہے میل جول رکھولیکن اپنے اعمال اور دلوں کو ان سے الگ رکھو۔ پس آ دمی کے لئے وہی ہے جو وہ کمل کرے گا اور قیامت کے دن ہر آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہو۔ (رداہ سندالداری)

حضرے علی فی و دنیا کی خدمت میں فرمایا ہے کہ و دنیا میں چھتم کی چیزیں ہیں، مطحوم، مشروب ملبوں، مرکوب منکوح، شموم

سب سے بہتر کھانے کی چیز شہر ہے جوا کیک کیڑے ( ایسی کھی کا کلاا ہے ہے۔ سب سے عمرہ پینے کی چیز پائی ہے جس میں ایتھے بر سے

سب برابر کے حصوار ہیں۔ سب سے اس محالیا ہی رہتم ہے جوا کی معمولی کیڑے کا بنایا ہوا ہے۔ سب سے افسال سواری گھوڑا ہے جس

پر جیئے کر ( ایمی سوار ہوکر ) اٹسانوں کا قبل ہوتا ہے۔ سب سے عمرہ خوشبو مشک ہے جوا کیک جانور کا خون ہے۔ سب سے بہترین منکوح

زیورٹ ' ہے جو چیشا ہرکز کی جگہ ہے اور ایسی ہی جگہ ہے گئی ہے لینی اس کی پیدائش بھی چیشا ہوالی جگہ ہے ہوئی ہے۔

خورٹ ' ہے جو چیشا ہوائی نے شہد کی تھی میں زہر اور شہدکو جمح کر دیا ہے۔ شہد کی تھی میں زہر اور شہد کا اجتماع اللہ تعالی کی قدرت کا ملہ

کر دیل ہے۔ ای طرح سومن کے اعمال خوف و رجاء ہے مرکب ہوتے ہیں۔ حضرت این سعوڈ ہے دوایت ہے کہ بی آگرم نے فرمایا

کر دیل ہے۔ ای طرح سومن کے اعمال خوف و رجاء ہے مرکب ہوتے ہیں۔ حضرت این سعوڈ ہے دوایت ہے کہ بی آگرم نے فرمایا کہ جو

کر شہد ہر بیاری کے لئے شفا ہے اور قر آن سینوں ( ہیں پائی جانے والی بیاری ) کے شفاء ہے۔ پس تجمارے لئے مغروری ہے کہ

قر آن اور شہد ہے شفا حاصل کرو۔ ( ردواہ بی بایہ والی آم) حضرت ابو ہر پر ڈھے دوایت ہے کہ بی آگرم میں انسل انسانید وسطی کے جو کرمایا کہ جو

تخض ہر مہینے میں تین دن صبح نہارمنہ شہر چاہ لیا کرے تو اے کوئی بڑی بیاری لاحق نہیں ہوگی۔( رواہ این ماجہ ) فقاش نے ابی وجرہ سے متعلق کلھا ہے کہ وہ شہد کو بطور مر ساستعمال کرتے تھے اور ہر بیاری میں شہر بطور دوااستعمال کرتے تھے۔ای طرح موف بن مالک ؓ ے مروی ہے کہ وہ بیار ہوئے توانہوں نے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے' وَاَلْوَلْفَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَکًا''(اورہم نے آسان سے باہرکت پانی نازل کیا) پھر فرمایا شہد لاؤ اور قرآن کریم کی آیت (وَ اَوُ حَی رَبُکَ اِلَی النَّحل) پڑھی۔ پھر فرمایا میرے پاس زینون لاؤ کیونکہ بیمبارک درخت ہے۔ پس آپ ( ایعنی عوف بن مالک ؓ) نے تینوں کو ملایا پھر نوش فرمایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کوشفا بخش دی۔

حضرت ابوسعید خدری سے کہا کہ میرے بھائی کو دست آرہ ہیں۔ پس آپ علیہ نے در مایا اس کو شہد بلاؤ۔ پس اس نے ابھائی کو دست آرہ ہیں۔ پس آپ علیہ نے فر مایا اس کو شہد بلاؤ۔ پس اس نے اپنے بھائی کو شہد بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم میں نے اسے (یعنی اپنے بھائی کو) شہد بلایا ہے کین شہد کی وجہ دوست میں اصافہ ہوگیا ہے۔ پس آپ نے فرمایا کہ اس کو شہد بلاؤ۔ (تیمری مرتبہ بھی بہی عظم دیا) پھر چوتھی مرتبہ وہ محضور صلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ نے فرمایا اس کو (یعنی اپنے بھائی کو) شہد بلاؤ۔ پس اس آدی نے عرض کی تحقیق میں نے اس کو کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ علیہ وہ سے بھائی کو) شہد بلاؤ۔ پس اس کے دست میں اضافہ ہوگیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ اللہ سیا ہے اور تیرے بھائی کو کہد بیا ہے۔ پس اس نے اپنی کو شہد بلایا۔ پس وہ صحت یاب ہوگیا۔ (رواہ ابخاری وسلم والتر نہ کی وہائی کو کہد ہوئی ہو کہ ہوئی ہوئی کو شہد بلایا۔ پس وہ صحت یاب ہوگیا۔ (رواہ ابخاری وسلم والتر نہ کی وہائی کو الشری کے اس صدیث پراعتراض کیا گیا ہے جس میں دست کا علائ کے ہوئی دین کو لازم پکر لوکیونکہ میں سات بیار یوں کیلئے شفاء ہے اور ان بیاریوں میں سے ایک بیاری '' وات الجب'' بھی نے فرمایا کہ کہ عود ہندی کو لازم پکر لوکیونکہ میں سات بیار یوں کیلئے شفاء ہے اور ان بیاریوں میں سے ایک بیاری '' وات الجب'' بھی سوائے موت کے ہر بیاری کے لئے دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھمیں '' من ' من وسلوگی وہ کھائے جو بنی اسرائیل پر سوائی موت کے ہر بیاری کے لئے دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھمیں '' من ' من وسلوگی وہ کھائے جو بنی اسرائیل پر سوائے موت کے ہر بیاری کے لئے دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے شفا ہے۔ (الحدیث)

پس اعتراض کرنے والے نے کہا کہ اطباء کا اس بات پر اجماع ہے کہ شہد مسبل (لیعنی دست آور) ہے۔ پس اسہال کا علاج شہد سے کیسے ممکن ہے؟ نیز اطباء کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ بخار زدہ فحض کیلئے شنڈ بے پانی کا استعال خطرناک ہے اور (شنڈ ا پانی ) اسے ہلاکت کے قریب کردیتا ہے۔ کیونکہ شخٹ اپانی مسامات کو بند کردیتا ہے۔ جس کی وجہ ہے تبلیل شدہ بخار باہر نگلنے ہے رک جا تا ہے اور حرارت جسم کے اندرلوٹ جاتی ہے۔ پس سے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس طرح اطباء ذات الجنب کے مریض کے لئے کا استعمال ممنوع قرارد ہے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیاہ حرارت ہوتی ہے جومریض کے لئے خطرناک ہے۔ علامہ دمیری ؓ نے فرمایا ہے کہ حدیث پر اعتراض کرنے والے نے جہالت کا مظاہرہ کیا ہے اور بینا دانی اور کم علمی کا بیجہ ہے۔ ہم یہاں احادیث کی تشریح کے ساتھ ساتھ اطباء کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں تا کہ اعتراض کرنے والے کی آتھوں سے جہالت کا پر دہ ہٹ جائے اور اسے صحح بات معلوم ہوجائے۔

ای طرح ریول الشملی الشاعلی وسلم کے فرمان' بخارجہتم کے سائس لینے ہوتا ہے البذااہے پانی ہے بجھاؤ''پر بھی اعتراض کیا گیا ہے۔ پس ہم اس کا میہ جواب دیتے ہیں کہ عرموم عمر یش اور آب و ہوا کے اختاف سے علاج کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں نیز نی اکرم صلی الشاعلیہ وسلم کے کلام میں' الماء البار'' ( شونڈا پانی ) کے الفاظ موجود تبیس ہیں۔ آپ سلی الشاعلیہ وسلم نے فرمایا ہے ''اطفئو ہا بالکہاء'' (اس کو پانی ہے بجھاؤ) پانی کی حرارت اور شونڈک کا مذکرہ نیس فرمایا۔ اطباء نے اس بات کوسلیم کیا ہے کہ صفراوی بخار میں مبتلا مریض کا علاج مریض کوششڈا پانی پلانے نیائے بلانے پلانے اور ای (شونڈے) پانی ہے میں کے ہاتھ پاؤل دھونے ہے کیا جائے۔ پس کیا بوید ہے کہ تی اکرم صلی الشاعلیہ وسلم نے بھی ای تھم کے بخار کا علاج پانی تجویز کیا ہو۔ ای طرح اعتراض کرنے والے فرض کا ذات الجب میں عود ہندی سے شفاء کا انکار بھی باطل ہے۔ اس لئے کہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ ذات الجب اگر بلغم کی وجہ سے بوتو اس کا علاج ''قط ہے۔ پس نی اگرم مسلی انشد علیہ وسلم نے فرمایا کہ تور وسدی کولازم پکڑ لواس میں سات قسم کے امراض کی دواجے جس میں سے ایک ذات الجب بھی ہے۔ (الدیث)

پس تمام ماہراطباء نے اپنی کمآبوں میں تکھا ہے کہ گود ہندی چین اور پیشاب جاری کرتی ہے۔ زہر کا اثر کم کرنے میں مفید ہے۔ شہوت میں بیجان پیدا کرتی ہے۔ اگر مود ہندی کوشہر کے ساتھ ملا کر پیا جائے تو کدودانے اور پیٹ کے کیڑوں کے لئے نافع ہے۔ گود ہندی کو ساہ مجمائیوں پرلل دینے سے تھا ئیال ختم ہوجاتی ہیں۔ معدے اور چگری پرودت کے لئے مفید ہے۔ مومی اور ہاری ہاری آنے

**\$ 41** والے بخار کیلئے بے حدمفید ہے۔اس کے علاوہ عود ہندی اور امراض کے لئے بھی نافع ہے۔عود کی دوسمیں ہیں۔ پہلی فتم بحری اور دوسری قتم ہندی ہے۔ پس بحری (عود) سفیدرنگ کی ہوتی ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ قسط (عود ) کی ان دوقسموں کے علاوہ اور بھی قسمیں ہیں ۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ عود بحری عود ہندی سے افضل (عمرہ) ہوتی ہے۔ نیزعود بحری میں عود ہندی کے مقابلہ میں خرارت کم ہوتی ہے۔ بعض حکماء نے کہا ہے کہ قسط (عود) کی دونو قسمیں ( یعنی بحری و ہندی) تیسرے درجہ کی خشک اور گرم ہیں لیکن عود ہندی میں عود بحری کے مقابلہ میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ابن مینا نے کہا ہے کہ قسط (عود ) میں تیسرے درجہ کی حرارت اور دوسرے درجہ کی خشکی پائی جاتی ہے۔ تحقیق اطباء کااس بات پر اتفاق ہے کہ فدکورہ بالاتمام فوائد (جوہم نے اوپر ذکر کئے ہیں )عود ہندی میں پائے جاتے ہیں ۔عود ہندی کے متعلق بیتمام فوائد ہم نے حکماء کی کتابوں سے نقل کئے ہیں لیکن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے صرف ایک جملے میں ہی عود ہندی کی افادیت بیان فرما دی تھی۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عود ہندی میں سات بیاریوں کی شفاء ہادران میں سے ایک ذات الحبب بھی ہے۔(الحدیث)

ئى اكرم علي كايدارشادك "حبة السوداء" كلونى سوائ موت كم برمض ك لئ دوا ب تحقيق اطباء في كلونى ك بہت سے فوائداور عجیب وغریب خاصیتیں کھی ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تقیدیق ہوتی ہے۔ حکیم جالینوں نے کہا ہے کہ کلونجی سوجن کو خلیل کردیتی ہے اور اگر کلونجی کو کھالیا جائے یا پیٹ پر لیپ کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے ہلاک ہوجاتے ہیں۔ اگر کلوٹنی کو پکا کرایک کپڑے میں باندھ کرسونگھا جائے تو زکام کے لئے نافع ہے۔ نیز کلوٹنی اس بیاری (لیعنی چیک ) میں بھی بے حدمفید ہے جس میں جسم پرنشان پڑ جاتے ہیں۔ کلونجی باہر نکلے ہوئے اور جلد کے اندر پھیلے ہوئے مسہ وغیرہ کو بھی زائل (ختم ) کردیق ہے۔اگر چیف ج بی کی وجہ سے رک گیا ہے تو کلونجی کھانے سے چیف جاری ہوجاتا ہے۔اگر کلونجی کوسر درد کا مریض اپنی پیشانی پرل لے تو سر کا دردختم ہوجائے گا۔کلوٹمی پیشاب جاری کرتی ہے۔ دودھ بڑھاتی ہے' اگر کلونجی کوسر کہ میں ملا کر بلغی ورم پرپٹی باندھ دی جائے تو ورم دور ہوجاتا ہے۔اگر کلونجی کو باریک پیس کرآ تکھ میں بطور سرمہ استعمال کریں تو آئکھ سے نکلنے والا پانی بند ہوجائے گا۔مواد بہنے میں مجى نافع ہے۔ دانت كے درد ميں كلونجى كى كلى كرنا (يعنى يانى وغيرہ ميں ملاكر كلى كرنا) بے حدمفيد ہے۔ كلونجى زہر ملى كرل ك كاشخ میں نافع ہے \_کلونچی کی دھونی وینے سے سانپ اور بچھو وغیرہ بھاگ جاتے ہیں \_بلغی اور سوداوی بخار میں بے صدمفید ہے \_ز کام کے مریض کے گلے میں کلونجی کا لاکا نامجی فائدہ دیتا ہے۔موعی بخار میں بھی نفع بخش ہے اور دوسری گرم دواؤں ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ کلونجی بھی بغیر کسی چیز میں ملائے اور بھی ملا کر استعال کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھمبی ''من و سلوی وہ کھانے ہیں جوبی اسرائیل کی طرف اترتے تھے ) سے ہاوراس کا پانی آ تھوں کے لئے شفا ہے۔ (الحدیث)

ا مام نووکؓ نے فر مایا ہے کہ ممبی کا پانی مطلقاً آتکھوں کے لئے شفا ہے ۔ پس جس کی آتکھوں میں تکلیف ہووہ تھمبی کا پانی نجوڑ کر آٹھوں میں ڈالے تو شفایاب ہوجائے گا تحقیق میں نے اور ہمارے زمانے کے بہت سے دوسرے اہل علم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے جو مخص اندھا ہوگیا ہواور وہ تھمبی کے پانی کوبطور سرمداستعال کرے تو وہ شفایاب ہوجاتا ہے اوراس کی آتھوں کی مینائی لوث آتی ہے۔

علامہ دمیری فرماتے میں کہ ان احادیث سے جو تفعیلات معلوم ہو کیں ان سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکر مسلی انڈ علیہ و ملم وین و دنیا کے علوم میں ماہر تھے اور ان احادیث سے علم طب کی صحت اور کی نہ کی درجہ میں علاق محالجہ کرنے کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں طرح طرح کے دموز وامرار رکھودیتے میں اور اللہ تعالیٰ نے ہرمرض کی دواپیدا کی ہے۔ البتہ یہ انسان کی عقل وقہم اور اس کے ادراک و وجدان کی کو تا تی ہے کہ وہ کسی مرض کی دوامعلوم نہ کرسے۔ واللہ اعلی

الحکم | کیابر" نے شہدی کھی کے تل کو کروہ قرار دیا ہے۔ اسم قول کے مطابق شہدی کھی کا کھانا جرام ہے گراس کا شہد علال ہے۔ اِنگل ایک طرح چیے عورت کا دودھ حلال ہے کیاب اس کا گوشت ( کھانا) جرام ہے۔ بعض متعقدین نے شہد کی کھی کا کھانا مباح قرار دیا ہے۔ اس کی جیے نڈی کا کھانا مباح ( ایعنی طال ) ہے۔ کیکن سے قول ضعیف ہے ۔ نیز شہد کی کھی کے تل کو حتقدین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کی حرمت کی دیل ہے ہے کہ نی اگر معلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کھی کو تل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (الحدیث) فورانی نے 'الابانلہ '' میں کھا ہے کہ شہد کی کھی گو تل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ (الحدیث) فورانی نے 'الابانلہ '' ہے اور بسااہ قات وہ انسان اور دیگر جانوروں پر جملہ کر کے آئیں بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ شہد کی کھی کے تل کی حرمت اس لئے ہے کہ جب اس کو تل کرنے ہے وہ کی فقع حاصل ٹیس ہوتا تو پھر بلاوجہ کی جاندار کو بلاک کرنے ہے کہ نی اگر ہے کہ کھی کو تل کا فیج مسلم کے اس کا منع کے شہد کی کھی کو تل کا کہ وہ دور حری بات جو اس الاصول ہے۔ کہ نی اگر ہے کہ نی اگر ہے کہ نی اگر ہے کہ نی اگر ہے کہ نی الرہ ہے کہ نی الرہ ہے کہ نی مال ٹیس ہے۔ جس طرح مجروں کا بیچنا حرام ہے لیکن امام شافی نے فرمایا ہے کہ کھیوں کو دوشر طول کے ساتھ کی تھی اگر ہے۔ کہ کھیوں کو دوشر طول کے ساتھ کی تھی اللہ بیا اس کہ کا بیکن الم ہائی کے اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ خودا پی کمائی کھاتی ہی لہذا میں ۔ جب کہ کھیوں کو دوشر کا میں جو دو تو کہ کہ کی کہ تو باہم آ جا جا تر ہے۔ کہ کھیوں کو دوشر کا بیٹ ہو کہ کھیوں کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وہ خودا پی کمائی کھاتی ہی لہذا مرکم کھیوں کی احتراک میں جو اور اور میں جو تا جا ترز ہوگ

خواص المبدر گرم خنگ ہے۔ عمدہ شہدوہ ہے جو چھتہ کی موم ہے الگ نہ کیا گیا ہو۔ شہد مسبل (لیتی وست آور) ہے پیشاب جاری کی است آمرد کرم خنگ ہے۔ یہ اگر شہدگر م خنگ ہے۔ یہ اگر شہرکو پانی میں ماکر پیا جائے تو اس کا تا ہے۔ یہ اگر شہرکو پانی میں ماکر پیا جائے تو اس کا است ہے۔ یہ اگر شہرکو پانی میں ماکر پیا جائے تو اس کا است ہیں اضافہ جو اس کی حرارت ختم ہوجاتی ہے۔ اور مضاب کم ہوجاتی ہے اور فائدہ بھی کم ہوجاتا ہے۔ لیکن غذائیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہ ہوجاتا ہے۔ یہ کی مضاب عمدہ ہوتی ہے اور است ہو کہ من ہوجاتا ہے۔ جو چیز میں مطلب کر است ہوتا کہ ہوتا ہے۔ جو چیز میں جلدی خراب ہوجاتی ہیں مثلاً گوشت وغیرہ اگر خالص شہد میں دکھ ویا جائے تو دہ طویل مدت تک خراب نہیں ہول گی۔ اگر خالص شہد (جس میں پائی 'آگ کہ اور موسال وغیرہ کا اثر نہ پہنچا ہو) میں تھوڑ اسا مشکل طاکر آسموں سے بہنچ اور موسال کیا جائے تو نز دل الماء (آسموں سے بہنے والا پانی کیلئے تاقع ہے۔ اگر مر میں شہد کی مائی میں۔ کے اور حوال کی اگر سے اور بنچ وغیرہ مرجاتے ہیں۔ کئے کے داللے پانی کیلئے تاقع ہے۔ اگر مر میں شہد کی مائی شہد کے۔ کہ ہوئی شہد کی ہوئی شہد کہ ہوئی شہد کا جائے تو جو کیں اور اس کے اغرے اور بنچ وغیرہ مرجاتے ہیں۔ کئے کے کہ خوص مجل کی خاکم سے کہ جو تھیں بھی کا کہ ہوئی گھی کے) موم کی خاصرت ہیں۔ کہ جو تھیں بھی

اے اپنے پاس رکھے اور بعض نے کہا ہے کہ اسے (یعنی موم کو) کھالے تو اسے بے چینی لاحق ہوگی کین احتلام نہیں ہوگا۔ (یعنی احتلام سے محفوظ رہے گا۔)

تعبير | شہد کی کھی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر خواب دیکھنے والے کیلئے خطرہ اور مال جمع کرنے ہے دی جاتی ہے۔اگر کسی نے خواب میں کھیوں کا چھتے دیکھا اور اس سے شہد نکالا تو اس کی تعبیر میے ہوگی کہ اسے حلال مال حاصل ہوگا۔ اگر اس نے (خواب میں) پورا شہد نکال لیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی قوم پرظلم کرے گا اور اگر اس نے (خواب میں) پوراشہد نہیں نکالا بلکہ تکھیوں کیلئے کچھ حصہ چھوڑ دیا تواس کی تعبیر میہوگی کداگروہ حاکم یا اپناحق وصول کرنے کا وعویدار ہے تواپنے معاملہ میں انصاف کرے گا۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ تہد کی تھیاں اس کے سر پر بیٹھ گئ ہیں تو اس کی تعبیر ہیہوگی کہ اس کوسرداری ادر حکومت ملے گی۔اگر بادشاہ نے اس قتم کا خواب دیکھا تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ کسی ملک پر قبضہ کرلے گا۔ای طرح (خواب میں) مکھیوں کے ہاتھ پر بیٹنے کی بھی یہی تعبیر ہے۔ کسانوں کا خواب میں شہد کی کھی کو دیکھنا خیر پر دلالت کرتا ہے لیکن فوجی اور غیر کسانوں کا خواب میں شہد کی کھی کو دیکھنا جنگ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ کھیوں کی آ واز اوران کا ڈیگ مارنا اس قتم کی چیز ہے۔شہد کی مکھی کا خواب میں دیکھنالشکر پر ولالت کرتا ہے کیونکہ ہیہ این امیرکی ای طرح ا تباع کرتی ہے جیسے شکر کے لوگ اینے امیر کی ا تباع کرتے ہیں جو شخص خواب میں شہد کی تمھی کوقل کردے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اس کا دشن اسے قبل کردے گا۔خواب میں کسان کیلئے مکھیوں کا قبل کرنا ٹھیکے نہیں کیونکہ بیاس کی روزی اور معاش کی علامت ہے۔خواب میں شہد کی کھی ویکھنے کی تعبیر علاء اور مصنفین ہے بھی دی جاتی ہے۔خواب میں شہد کو ویکھنے کی تعبیر ایسے مال سے دی جاتی ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوگا یا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی مرض سے شفا نصیب ہوگی۔اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ دہ لوگوں کوشہد کھلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کوعمدہ کلام سنائے گا اوراجھی آ واز میں قر آن مجید سنائے گا جو تخض خواب میں دیکھے کدوہ شہد جاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہوگی کہوہ کسی عورت سے شادی کرے گا کیونکہ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے ر فاعدگی بیوی سے فرمایا تھا ( کہتم رفاعہ سے الگ نہیں ہو کتی ) یہاں تک کہ وہ تمہارا مزہ چکھے لے اورتم اس کا ذا کقہ چکھ لو۔ (الحدیث) خواب میں شہد کا کھانامحبوب سے ملاقات اور بوس و کنار پر دلالت کرتا ہے۔خواب میں موم ملا ہوا شہد دیکھنے کی تعبیر وراثت کے مال سے دی جاتی ہے یااس کی تعبیر میرو کی کمیخواب دیکھنے والے کو کسی تجارت میں نفع حاصل ہوگا۔ ابن سیرین ؓ نے فرمایا ہے کہ شہدرزق حلال ہے۔اس لئے آ گ اے نہیں چھوئے گی جو خص خواب میں اپنے سامنے شہدر کھا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے پاس وسیع علم ہوگا اور لوگ اس سے (علم) سننے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔اگر کسی نے خواب میں صرف شہد دیکھا تو اس کی تعبیر مال غنیمت سے دی جائے گی اور اگر خواب میں شہد برتن میں دیکھا تو اس کی تعبیر سیہوگی کہ خواب دیکھنے والا صاحب علم ہے یا اس کی تعبیر مال حال سے دی جائے گ۔

# اَلنَّحُوْصُ

"اَکننْحُوُ صُ" (نون کے فتہ اوْرحاء کے ضمہ کے ساتھ )اس سے مراد بانجھ گدھی ہے۔اس کی جمع کیلیے تھی اور نحاص کے الفاظ مستعمل میں

#### النسر

"النسبر" (گدھ)اس ہے مرادا یک معروف برندہ ہے۔اس کی جمع قلت "النسبر" اور جمع کثرت "نسور" آتی ہے۔اس کی کنیت کے لئے'' ابوالا ہردُ ابوالاصع' ابو ما لک' ابوالمنہال اور ابویجیٰ کے الفاظ سنتعمل میں۔اس کی مؤنث کو''ام قنعیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس پرنده کو "نسبر" اس لئے کہتے ہیں کہ پرچیز (یعنی گوشت وغیرہ) کونوچ کرنگل جاتا ہے۔ بدایک مشہور پرندہ ہے۔ حضرت حسن بن علُّ نے فرمایا ہے کہ گھرہ چیختے ہوئے کہتا ہے"ابن آ وہ عش مَا شِنتَ فَاِنَّ الْمَوْتَ مُلاَ قِیْکَ"(اےابن آ وم یعنی السان تومن پند زندگی گزار لے۔پس بےشک موت سے تیری ملا فات ضرور ہوگی۔) میں ( بینی دمیریؒ ) کہتا ہوں کہ گدھ کا بیقول اس کی طویل عمر کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گدھ طویل عمر والا پرندہ ہے۔ گدھ کی عمر ایک ہزار سال ہوتی ہے۔ گدھ چونج سے شکار کرنے والا یرندہ ہے۔ بدینجوں سے شکارنبیں کرتا۔ گدھ کے پنجوں کے ناخن بہت تیز ہوتے ہیں۔ باز ادر گدھ دونوں مرغ کی طرح جفتی کرتے ہیں۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گدھ کی مادہ اپنے نرکود کھنے کی وجہ سے انٹرے دیتی ہے۔گدھ انڈے نبیس سیتا۔ گدھ کی مادہ کسی اونچی عگہ پر جہاں سورج کی روٹنی پہنی ہوا تڈے دے کراغہ واب ہے الگ ہوجاتی ہے۔ پس سورج کی حرارت انڈ دل کو سینے کا کام کرتی ہے۔ گدھ بہت تیزنظروالا پرندہ ہےاو۔ یہ چارسوفرنخ ہے مردار کو دیکھ لیتا ہے۔ ای طرح گدھ کی سو تکھنے کی قوت بھی بہت تیز ہوتی بے کین اگر گدھ خشبوں نگھ لے تو ای وقت اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ گدھ تمام پرندوں میں تیز اڑنے والا ہے اور اس کے بازو بھی تمام پرندوں کے بازوؤں سے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ گدھ ایک بی دن میں مشرق سے مغرب تک کاسفر کر لیتا ہے جب گدھ کی جگہ مردارکود کی لیتا ہے تو وہاں پنج جاتا ہے ادراگر مردارکو عقاب کھار ہا ہوتو جب تک عقاب مردار کھا تا رہتا ہے گدھ (عقاب ك فوف ع)مردارسيس كها تا بكرتمام شكارى برندع عقاب ع فانف ريح بيل - كده نهايت الله في اور حريص ووا ب- يس جب گدھ کی مردار پراتر تا ہے تو اس ہے اتنا زیادہ کھالیتا ہے کہ پھر فوراً اڑئیں سکتا۔ یہاں تک کہ گدھ کی بارا چھل کودکرتا رہے گا اور مچر آ ستہ آ ستہ نضا کی جانب بردهتا ہے اور پھر ہوا کے دوش پر پہنچ کر پرواز کرنے لگتا ہے۔ بسااوقات اس حالت میں ایک مخرور (انسانی) بچیجی گدھ کا شکار کرلیتا ہے۔ گدھ کی مادہ اپنے ایڈوں اور بچیل کے متعلق چگادڑ سے خاکف رہتی ہے۔ پس وہ اپنے کونسلہ میں چنار کے درخت کا پید بچھا دیتی ہے تا کہ چھا دڑ اس کے محوضلے کے قریب ندآ سکے۔ مادہ کدھ اپنے نرکی جدائی پڑھکمین ہوجاتی ہے۔ پس جب اس پرندے ( گدھ) کا ایک (یعنی زیا مادہ) دوسرے سے جدا ہوجائے تو دوسراغم کی وجہ سے ہلاک ہوجا تا ہ۔ جب گدھ کی مادہ کے انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو گدھ مرز مین ہند کی جانب جاتا ہے اور وہاں سے اخروث کی شکل کا ایک چر لاتا ہے جس کواگر حرکت دی جائے تو اس کے اندر سے ایک دوسرے پھر کی آ واز سنائی دیتی ہے جیے تھنٹی کی آ واز ہو۔ پس گدھ دہ بھرائی مادہ کے اور یااس کے نیچے رکھ ویتا ہے جس کی جیسے مادہ آسانی کے ساتھ اٹھ اوی ہے۔ یعنی اٹھ ہ دیتے ہوئے ہوئے والی تکلیف ختم ہوجاتی ہے۔ بالکل ای طرح کا قول قزوین ؒ نے عقاب کے متعلق بھی نقل کیا ہے جو کہ''باب اعین' میں ہم نے ذکر کردیا ب-شكارى برعدول مي كده بى براجم ركف والا برنده ب كده برغدول كامردار ب جيماك يافعي في الى كماب "فخات

الا زھارولحات الانوار'' میں حفرت علی بن ابی طالب کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ علیقے کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ پس انہوں نے کہا اے محمد (علیقے ) ہر چیز کا ایک سردار ہوتا ہے۔ پس انسانوں کے سردار حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور بی آ دم کے سردار آپ علیقے ہیں۔ روم کے سردار حضرت صہیب ہیں۔ فارس کے سردارسلمان فاری ہیں۔ حبشہ کے سردار بلال ہیں۔ درختوں کا سردار بیر (کا درخت) ہے۔ پرندوں کا سردار گدھ ہے۔ مہینوں کا سردار رمضان ہے۔ دنوں کا سردار جعد (کا دن) ہے۔ کلام کا سردار قرآن ہیں کا سردار قرآن مید کا سردار رمضان ہے۔ دنوں کا سردار جعد (کا دن) ہے۔ کلام کا سردار عربی کلام ہے۔ عربی کلام کا سردار قرآن ہیدادر قرآن مید کا سردار سورہ بقرہ ہے۔ (نمحات الانوار)

حضرت عائشہ کے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا کہ (حضرت موکی علیہ السلام نے فرمایا) اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سے اپنے نزدیک معزر شخص کی خبر دیجئے۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا کہ جومیری مرضیات کی طرف ایسی تیزی سے بڑھتا ہے مخلوق میں سے اپنی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے (رواہ الطبر انی فی معجمہ الاوسط) حدیث کا بقیہ حصہ انشاء اللہ ''النم ''کے تحت نقل کیا جائے گا۔ علی سے اس اللہ تعالی کی نعت اس کا حق شکر سے کہ آر دمی اللہ تعالی کی نعت اس کا حق شکر سے کہ آر دمی اللہ تعالی کی نعت اس کا حق شکر سے کہ آر دمی اللہ تعالی کی

علی بن ہارون عبدی کہتے ہیں کہ میں نے جنید گوفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاحق شکریہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرے اور جس شخص کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی وہ جنت میں ہنتا ہوا داخل ہوگا۔ حضرت جنید ؓ نے فر مایا بے شک اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے ذکر کی طرف اس طرح لیکتے ہیں جیسے گدھ مردار کی طرف لیکتا ہے۔ (شعب الایمان للبہ بقی)

اسر کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل میں تبدیل کردیا تو اس کو اس کی بادشاہت بھی لوغا دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی (اس وقت) بخت نفر کے زد دیس سے زیادہ یا خزت تھے۔ پس یہود ہوں کو اس پر حسد ہوا اور وہ بخت نفر نے کہ ساتھی دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تا ہوں ہتا۔ ہیں بات ان کے یہاں بہت عار کی تھی۔ پس بخت نفر نے (اس بات کی حقیقت جائے کے ان (لیتی یہود) کیلئے کھا تا تیار کیا۔ پس انہوں نے کھا تا کھایا اور پانی پیا۔ بخت نفر نے دربان سے کہا کہ دیکھو کہ حاضرین میں سے سب سے پہلے جو تھی چشا ب کے لئے باہر نظا اسے کلہا اُسے کہا در نے بس اگر وہ کہے کہ میں بخت نفر ہوں پس تم کہنا تو جمود بولنا ہے کیونکہ بخت نفر نے جمعے تیر قبل کا عظم دیا ہے۔ پس کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے چیشا ب کرنے کے لئے بخت نفر ہوں یہی میں اس نے کہا چیشا ب کرنے کے لئے بخت نفر بول۔ پس اس نے کہا کہنا تو بھو ایس بی کہا کہ تو اور کے اپن اس نے کہا کہنا تو سے اس نے کہا کہنا ہے کہا کہ تو میں کہا تا ہے کہا کہ کہنا ہے کہ کہنا کہ بہت نے اس کہا کہ کہا تا سے دار کرنے اے (دین بخت نفر ہوں۔ پھی کہا تا سے دار کرنے اے (دین بخت نفر کور)۔

نمرود كا قصه المحضرت على بن اني طالب سے روايت ب كدب شك طالم نمرود نے جب حضرت ابراہيم عليه السلام كے ساتھ ان کے رب کے متعلق جھڑا کیا تو کہنے لگا کہ اگر وہ بات جواہراہیم (علیہ السلام) نے کہی ہے بچ ہے تو میں ضرورآ سان تک چڑھ جاؤں گا در میں جان لوں گا کہ اس میں ( یعنی آسمان میں ) کیا ہے۔ پس نمرود نے گدھ کے جارچوزے ( بچے ) منگوائے ۔ پس اس نے ان کے تربیت کی۔ یہال تک کدوہ جوان ہوگئے۔ پھرنم وو نے ایک تابوت بنوایا جس ٹس ایک دروازہ او پر کی جانب اور ایک دروازہ پنج کی جانب لگوایا۔ نمروداس تابوت میں ایک آ دمی کے ہمراہ بیٹے گیا اور تابوت کے کناروں پرککڑی کے ڈیڈے لگا کراس میں گوشت کے لوقتر سے لٹکا دیئے اور تابوت سے ان گدھوں کے پاؤل میں اتنی لمبی ری باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں اور ڈیٹرے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کواویر نیچے کیا جا سکے۔ پس گدھ اڑے اور گوشت کے لالچ میں اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ (پورا )ون ختم ہوگیا اور گدھ فضاء کی طرف بڑھتے رہے۔ پس نمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہا و پروالا دروازہ کھولواورآ سان کی طرف دکھو کہ کیا ہم اس کے (لینی آسان کے ) قریب آ گئے ہیں ۔ پس نمرود کے ساتھی نے دردازہ کھولا اور آسان کی طرف دیکھ کر کہا کہ بے شک آسان اپنی حالت پر ہے ( یعنی آسان کا فاصلہ اتناہی ہے جتنا پہلے تھا ) پھر نمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ نیچے والا ورواز و کھولوا ور ز مین کی طرف دیھوکیاصورتحال ہے؟ پس اس نے نمرود کے تھم کا قبیل کی اور کہا کہ میں زمین کوسمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑوں کو دھویں کی طرح د کیچہ رہا ہوں۔ پس گدھ دوسرے دن میں پرواز کرتے رہے اور بلندیوں کی طرف بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک ( تیز ) ہوا ان دو پرندوں کی پرواز میں حائل ہوگئی۔ پس نمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ دونوں درواز وں کو کھولواورصور تحال کا جائزہ لو ۔ پس نمرود کے ساتھی نے تابوت کے اوپر والا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ آ سان اپنی پہلی حالت پر ہے ۔ پس جب زمین کو دیکھا تو اے معلوم ہوا کہ زمین سابی (یعنی تارکی) میں و ولی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آواز سنائی دی" أَبَّهَا الطَّاغِيَةِ إلى أَبْنَ تُرِيُد '' (ا ب سرکش تو کبال جانا جا ہتا ہے) حضرت عکرمہ نے فرمایا ہے کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تھا جو تیر کمان اٹھائے ہوئے تھا۔ پس اس لڑکے نے تیر جلایا۔ پس تیراس حال میں اس کی طرف واپس آیا کہ اس کے ساتھ خون لگا ہوا تھا اورخون سمندر کی ایک

کے معبود کا (نعوذ باللہ) خاتمہ کردیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھرنمرود نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ وہ ککڑی کے ان ڈیڈوں کوجن کے ساتھ گوشت لٹکایا گیا ہے نیچے جھکا دے۔ پس اس نے ایسا ہی کیا۔ پس گدھ تابوت کو لے کر ( آسان کی بلندیوں سے ) نیچے اتر نے لگے۔ پس گدھوں اور تا بوت اڑنے کی آواز پہاڑوں نے تی تو ان پرخوف طاری ہو گیا اورانہوں نے ( لیعنی پہاڑوں نے ) خیال کیا کہ آسان ے کوئی آفت نازل ہوئی ہے اور تحقیق قیامت قائم ہوگئ ہے۔ پس خوف کی اس کیفیت کی وجہ سے پہاڑ لرزنے لگے اور قریب تھا کہوہ (یعنی پہاڑ) اپنی جگہ سے لڑھک جاتے۔ پس اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وَ اِنْ کَانَ مَکْرُهُمْ لِتَنْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ "(اگرچدان كى عاليس اليى غضب كى تقى كى پهاڑان سے ٹل جائيں۔ابراہيم-آيت٢٨) حضرت ابن معود "ني "نِنْ كَانَ "وال ك ساته" كَادَ" روها ب- جبكه عام قرأت "و إنْ كَانَ "ى ب- ابن جريج اوركسائى كى قرأت ك مطابق ''لتزول ''میں پہلے لام پرزبراور دوسرے لام پر پیش ہے۔ لین 'لکترُوُلُ ''ج جبکہ عام قرائت میں پہلے لام پرزبراور دوسرے لام پر زبر بے یعن "لِنَوُولُ" ہے۔ جو ہری نے کہا ہے که 'نسر" سے مراد قبیلہ ذی الکلاع کا بت ہے۔ یوقبیلہ سرز مین حمیر میں رہتا تھا۔ ''یغوث''نامی بت قبیلہ مذحج کا تھا اور''یعوق''نامی بت قبیلہ ہمدان کا تھا۔ بیتمام بت تو م نوح کے بزرگوں کی صورت پر بنائے كَ تَهِ - الله تعالى كاارشاد بي وُلا يَغُوث وَ يَعُونَ وَ نَسوا "(اورنه "چيورو" يغوث اور يعوق اورنسر كو - سورة نوح - آيت ٢٣) تتمه المحضرت عقبه بن عامر جني فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جب مجھے شب معراج ميں آسان دنیا پر لے جایا گیا تو میں''جنت عدن''میں داخل ہوا۔ پس میرے ہاتھ میں ایک سیب گرا۔ پس جب میں نے اس سیب کواپئی ہیلی پر رکھا تو وہ ایک ایسی خوبصورت حور میں تبدیل ہوگیا جس کی آٹکھیں بڑی بڑی تھیں۔اس حور کی آٹکھوں کی پتلیاں گدھ کے اگلے بازوؤں کی طرح تھیں۔ پس میں نے اس سے کہا کہ تو کس کیلئے ہے؟ پس اس حورنے کہا کہ میں آپ علیقہ کے بعد آنے والے خلیفہ کیلئے ہوں۔ الحکم | گدھ کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیرگندا پرندہ ہے اور گندگی ہی اس کی غذا ہے۔ ا الل عرب كتة بين "أَغْمَرُ مِنْ نَسُو" (فلال گدھ ہے بھی زیادہ طویل عمر والا ہے) ای طرح اہل عرب كتة بين أتّى الأبد عَلَى لبد ''(گدھ كے لئے بيتكى ہے)''بعد''لقمان بن عاد كے دور كا آخرى گدھ تھا۔لقمان بن عاد اصغركوان كى قوم (ليمن قوم عاد ) نے مکہ تمرمہ بھیجا تا کہ وہ دعا کرکے اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کریں ۔قوم عاد سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ پس جب بیلوگ مکم کرمہ پنچے تو معاویہ بن بکر کے ہاں قیام کیا۔ان کا گھر حرم کے باہر مکم کرمہ کی آبادی کے کنارے پر تھا۔ پس انہوں نے ان کا اکرام کیا کیونکہ قوم عادیے معاویہ بن بکر کا ماموں کا رشتہ اورسسرالی رشتہ تھا۔ پس قوم عاد کے لوگ ایک مهینه تک معاوید بن بکر کے ہاں مقیم رہے۔ پس جب معاویۃ بن بکرنے دیکھا کہ بیلوگ یہاں زیادہ مدت تک رہنا چا ہے ہیں حالانکہ ان کی قوم نے انہیں اس لئے بھیجا ہے تا کہ بیان پرآنے والی مصیبت دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں تو

حضرت معاوید بن مکرنے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اورسوچا کہ میرے ماموں اورسسرال تباہ ہوجا کیں گے اور بدلوگ یہیں تظہرے ر ہیں گے۔ بیدمیرےمہمان بھی ہیں اب میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں۔ پس معاویہ بن بکر نے اپنی دو کنیزوں ہے اس معاملہ کا

تذکرہ کیا یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایباشعر لکھ دیجئے جس کے کہنے والے کا کسی وعلم نہ ہوادران اشعار میں ان لوگوں کوان کا وہ کا م یا دولائے جس کے لئے وہ یہاں آئے ہیں۔شایدیہ بات ان کے لئے یہاں سے جائے کا سبب بن جائے۔ پس معاویہ بن مجر نے اشعار کنیزوں کولکھ کر دئے ۔ پس جب کنیزوں نے اشعار قوم عاد کے لوگوں کے سامنے پڑھے تو پیلوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں ہاری توم نے اس مصیبت ہے نجات طلب کرنے کے لئے یہاں بھیجا تھا جس میں وہ میٹلا ہیں۔لہٰذا اب ہمارے لئے ضرور کی ہے کہ ہم اس وقت حرم میں واخل ہو کرانی قوم کے لئے بارش طلب کریں۔ پس مرثد بن سعد جو حضرت ہودعلیہ السلام پر خفیہ طور پر ایمان لا تھے تھے کہنے گئے کہ اللہ کی تم تمہاری دعاہے بارش نہیں مل سکتی یہاں تک کہتم اپنے نبی کی اطاعت کرو ( یعنی ان پرائیان لے آؤ ) اور اہے رب کی طرف متوجہ ہوجاؤ۔اگر ایبا کرلو گے تو تنہیں سیراب کردیا جائے گا۔ پس اس کے بعد مرشد بن سعد نے اپناایمان طاہر کر دیا اورایک شعر پڑھا جس میں اسلام لانے کا ذکر تھا۔ پس قوم عاد کے لوگول نے معاویہ بن مجر ہے کہا کہتم مرشد بن سعد کو ہمارے ساتھ جانے ہے روک لوتا کہ بہ ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ نہ جاسکیں کیونکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے دین کواختیار کرلیا ہے اور ہارے دین کوترک کردیا ہے۔ پھر بیلوگ مکہ کرمہ جانے کے لئے نگلے تا کہ قوم عاد کے لئے بارش طلب کریں۔ پس جب بیلوگ مکہ کرمہ کی طرف مڑ گئے تو مردد بن سعدُ معادیہ بن بکر کے گھرے فکلے یہاں تک کدان لوگوں کے دعا ما تکنے سے پہلے ان کے یاس پینج گئے ۔ لیس جب مرثد بن سعد حرم مکد میں قوم عاد کے باس پہنچ گئے تو وہ لوگ دعا کرنے لگے۔ لیس مرثد بن سعد کھڑے ہوئے اور کہنے لگےاے اللہ میری دعا قبول فریانا اور قوم عاد کا وفد جس چیز کا سوال کر دہا ہے اس میں مجھے شریک نہ کرنا۔ چنانچہ قبل بن عتر قوم عاد کے د فد کا سربراہ تھا۔ پس قوم عاد کے وفد نے بید عا ما گئ" اے اللہ قبل کی دعا قبول فر مااوراس کی دعا ہے جمیں بھی حصہ عطا فرما' پس قبل نے بید عاماتگی'' اے ہمارے معبود'' اگر حضرت ہود علیہ السلام'' سیے ہیں تو ہمیں سیراب کردے کیونکہ قحط سالی نے ہمیں ہلاک کردیا ہے'' بس اس کے بعد اللہ تعالی نے عمن بادل'' سفید' مرخ اور ساہ'' جیسے۔ پھرایک منادی کرنے والے نے بادلوں کے چیھے ہے آواز دی اے قبل اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے ان بادلوں میں ہے بادل منتخب کر لے۔ پس قبل نے کہا کہ میں نے سیاہ بادل کو منتخب کرلیا ہے کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ پس منادی کرنے والے نے آواز دی کہ تو نے خاک اور را کھ کو منتخب کیا ہے اب توم عاد میں ے کو کی ایک بھی نہیں بچے گا۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے سیاہ بادلوں کو جے قبل نے افقیار کیا تھا جلایا یہاں تک کہ دہ عذاب جواس بادل میں تھا ایک وادی کی طرف سے'' جے المغیف کہا جاتا تھا'' قوم کے سامنے آیا۔ پس جب قوم عاد نے بادل کودیکھا تو خوش ہو کر کہنے لگے کہ بادل حارے لئے بارش برسائے گا۔اللہ تعالی نے فرمایا بلکہ بیہ ہوا ہے جس میں تمہارے لئے ایک دردناک عذاب ہے جس کیلئے تم جلدی مچارے تھے۔ توم عاد میں سے سب سے پہلے ایک عورت جے "مہدو" کہا جاتا تھانے اس ہلاک کرنے والی ہوا کو دیکھا۔ پس جب اس عورت نے واضح طور پر اس مملک ہوا کو دیکھا تو وہ چلائی پھر بے ہوش ہوگئ ۔ پس جب اے افاقہ ہوا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تونے کیا دیکھا ہے؟ اس مورت نے کہا کہ میں نے آگ کے شعلوں کی طرح ایک ہوادیکھی ہے جس کے آگے کچھ آدمی میں جو اے مینچ رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر ( یعنی قوم عادیر ) اس ہوا کوسات رات اور آٹھ ون تک مسلط کردیا۔ پس اس آگ نے توم عاد کو ہلاک کردیا۔ یہاں تک کدان میں ہے کوئی ایک بھی زعدہ نہیں رہا۔ چنانچ حضرت ہود علیہ السلام اور موشین قوم عاد

ے الگ ہوکرایک پناہ گاہ میں چلے گئے۔ جب ہوا کا گزران لوگوں پر ہوتا تو وہ نرم ہوجاتی تھی جس کی وجہ سے طبیعت نوشگوار ہوجاتی تھی لیکن قوم عاد پر یہ ہوا بہت تیز چلتی تھی اوران کوز مین و آسان کے درمیان لے جا کر پہاڑوں پر پھینک دیتی تھی جس سے ان کے دماغ بھر جاتے تے اورجم کے فکڑے فکڑے ہوجاتے تے۔ یہاں تک کہ پوری قوم ہلاک ہوگئ پس جب قوم عاد ہلاک ہوگئ تو لقمان بن عاد کو اختیار دیا گیا کہ چا ہوقو خاکستری رنگ کی ہرنوں سے زیادہ دودھ دینے والی سات گایوں کی عمر کے برابر جہیں عمر دے دی جائے یا سات گایوں کی عمر اس طرح کہ جب ایک گدھ مرجائے تو دوسرا اس کا جانشین ہوجائے ۔ پس لقمان مین عاد انڈے سے بین عاد نے اس قبل اللہ تعالیٰ سے کمی عمر کی دعا ما گئی تھی ۔ پس اس نے گدھوں کو اختیار کرلیا ۔ پس لقمان بن عاد انڈے سے نکلے والے چوزے (یعنی گدھ کے بیچ ) کو پالٹا یہاں تک کہوہ گدھاتی (80) برس تک زندہ رہتا ۔ اس طرح سات گدھ جیتے رہے پس ساتو ہیں گدھ کا نام''لہ'' تھا۔ پس جب''لہ'' ہوڑھا ہوگیا اور پرواز کے قائل شربا تو لقمان اس گدھ سے کہتا تھا کہ اے ''لہ'' اٹھ ۔ پس وہ اٹھ جا تا تھا' پس جب''لہ'' ہوڑھا ہوگیا تو لقمان بن عاد کی موت واقع ہوگئ ۔ روایت کی گئ ہے کہ اللہ تعالیٰ موت واقع ہوگئ ۔ روایت کی گئ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہوا کوقوم عاد پر ریت کے تو دے برسائے تو قوم عاد کے لوگ سات رات اور آٹھ دن تک ریت کے تو دو سے بس اور نے تو م عاد پر ریت کے تو دو سے بس ہوانے ان می برندہ ان کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈالٹ ریت کے تو دوں کو ہٹا دیا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہوا کوقع م دیا ۔ پس ہوا نے تو م عاد کی طرف ایک سیاہ پرندہ بھیجا۔ پس وہ پرندہ ان کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈالٹ ویت کے تو دوں کو ہٹا دیا ۔ پس اللہ تعالیٰ نے تو م عاد کی طرف ایک سیاہ پرندہ بھیجا۔ پس وہ پرندہ ان کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں ڈالٹ ویا تا تھا یہاں تک کہ یوری تو م کو اس پرندہ نے سمندر میں خو کردیا۔

حضرت علی ہے روایت ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر حضر موت کے مقام پر'' محضیب احسو'' میں ہے۔ عبد الرحمٰن بن سابط کہتے ہیں کہ رکن حطیم اور زمزم کے قریب ننانو ہے انبیاء کرام کی قبریں ہیں ان میں حضرت ہود علیہ السلام' حضرت شعیب علیہ السلام' حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

خواص الرگرہ کا دل بھیڑ ہے کی جلد میں رکھ کرکی آ دی کی گردن میں لؤکا دیا جائے تو وہ لوگوں کامجوب ہوجائے گا اور الوگوں پراس کا خوف غالب رہے گا۔ اگر فدکورہ شخص بادشاہ کے پاس کی حاجت سے جائے گا تو حاجت پوری ہوجائے گی اور اس کو در ندہ ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اگر گدھ کا پر کی الی عورت کے نیچ رکھ دیا جائے جو در دزہ میں مبتلا ہوتو ولا دت میں ہولت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی کے۔ اگر گدھ کا پر کی الی عورت کے نیچ رکھ دیا جائے جو در دزہ میں پہن لے جو بادشا ہول اور آ قا وَل کے زیر تسلط (لیعنی غلام) ہے تو وہ ان کے فضب سے محفوظ رہے گا اور ان کے یہاں محبوب ہوجائے گا۔ اگر گدھ کے بائیس ران کے نیم الی الی شخص اپنی نے جو عرصہ در از سے اسہال کے مرض میں مبتلا ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا۔ اگر گدھ کے پاؤں کے پٹھے کی ہٹری الیاشخص اپنی نے کے مرض میں مبتلا ہوتو اس کا مرض ختم ہوجائے گا۔ نیز داہنے حصہ کے لئے گدھ کے داہنے الیاشخص اپنی خص اپنی کے مرض میں مبتلا ہوتو اس کا مرض ختم ہوجائے گا۔ نیز داہنے حصہ کے لئے گدھ کے داہنے وہاں الیاشخص اپنی حصہ کے لئے ہئی پاؤں کا پٹھا اور بائیں حصہ کے لئے ہئی پاؤں کا پٹھا اور بائیں حصہ کے لئے ہئیں پاؤں کا پٹھا اور بائیں حصہ کے لئے ہئیں پاؤں کا پٹھا اور بائیں حصہ کے لئے ہئیں گا کو اور اگر گدھ کا کلیج جلا کر پی لیا جائے تو تو ت باہ کے لئے بے حد نفع بخش ہے۔ اگر گدھ کے انڈوں کو لئے کر آپس میں ایک دومر سے پر ماریں اور ٹوٹ جانے پران کو آپس میں ملا دیں اور پھر (اس مواد کو ) تمین دن تک کے انڈوں کو لئے کر آپس میں ایک دومر سے پر ماریں اور ٹوٹ جانے پران کو آپس میں ملا دیں اور پھر (اس مواد کو ) تمین دن تک

آلہ ُ تناسل پر طاجائے تو مجیب وغریب قوت حاصل ہوگی۔اگر گدھ کا پیتہ شنڈے پانی میں طاکر آگھوں میں سان مرتبہ بطور مزمد لگایا جائے اور آگھوں کے ارد گردل دیا جائے تو آگھوں سے بہنچہ والے پانی ( یعنی آ شوب پٹم ) کے لئے ہے حد نافع ہے۔اگر گدھ کی چوچچ کا اوپر والاحصہ کپڑے میں لیبیٹ کرکسی انسان کی گردن میں افکا دیا جائے تو سانپ ' بچھوو فیمرہ اس کے قریب نہیں آئم س کر

تعبیر | گدھ کوخواب میں دیکھنا باوشاہ پر دلالت کرتا ہے ۔ اگر کمی مخص نے خواب میں دیکھا کہ گدھ اس ہے جھڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر ریہ ہوگی بادشاہ اس سے ناراض ہوجائے گا اور اس برکسی ظالم کومسلط کردے گا۔ بتعبیر اس لئے دی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گدھ کو دومرے برندوں برمسلط کردیا تھا۔ پس برندے گدھ سے خوفز دہ رہتے تھے جوشخص خواب میں دکھھے کہ وہ کی مطبع گدھ کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر ہیے ہوگی کہ اسے بہت بڑا ملک حاصل ہوگا لیکن اگر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ فر مانبر دارگدھ کا مالک بنا اور گدھ اڑ کیا اس حال میں کہ وہ اس سے (یعنی اینے یا لک ہے) خائف بھی نہیں تخاتو اس کی تعبير پيهوگي كەخواب دېكىنے والے آ دمي كامعالمەخراب ہوجائے گا اور وہ ظالم د جابر بادشاہ بن جائے گا۔ جيے نمر ود كا واقعہ پيچھے گز را ہے جو خض خواب میں گدھ کا بچہ یائے تو اس کے یہاں ایسے بچہ کی پیدائش ہوگی جوعظیم اور باوقار آ دمی ہے گا۔ پس اگر دن میں بہی خواب دیکھیے قواس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا بیار ہوجائے گا۔ پس اگرخواب میں اس شخص نے گدھ کے پیرکو نوج دیا ہے تو اس کی تعبیراس کے مرض کی طوالت ہے دی جائے گی۔خواب میں ذی کئے ہوئے گدھ کو دیکھنا بادشاہ کی موت پر دلالت كرتا ہے \_ پس اگر كوئى حاملہ عورت گدھ كوخواب ميں ديكھے تو اس كى تعبير دودھ پلانے والى عورتوں اوردائيوں ہے دي جائے گی۔ یہودیوں نے کہا ہے کہ گدھ کوخواب میں و بکینا انبیاعلیم السلام اور صالحین پر دلالت کرتا ہے کیونکہ تورات میں صالحین کو گدھ سے تشیید دی گئی ہے جو اپنے وطن کو بیجا نتا ہے اور اپنے بچوں کے پاس منڈ لاتا رہتا ہے اور ان کو دانہ وغیرہ کھلاتا ہے۔ ابراہیم الکر مانی نے کہا ہے کہ خواب میں گدھ کے دیکھنے کی تعبیر بہت بوے بادشاہ سے دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے گدھ کی شکل کا ایک فرشنہ بنایا ہے جو پرندوں کورز ق فراہم کرنے پرمقرر ہے۔ جاماس نے کہاہے کہ جو تحض خواب ہیں گدھ دیکھے یا اس کی آواز سے تو اس کی تعبیر ہیہ ہوگی کہ خواب د کھنے والاقحض کی ہے جھڑا کرے گا۔ ابن المقری نے کہا ہے کہ جوخض خواب میں گرھ کا مالک بن جائے یا اس پرغلبہ یا لے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ اسے عزت و یا دشاہت حاصل ہوگی اور دشمنوں پر فتح حاصل . ہونے کے ساتھ ساتھ اے لمی عمر حاصل ہوگی۔ پس اگر خواب و کھنے والامحت ومشقت کرنے والا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کدوہ لوگوں ہے الگ ہوکر گوشٹشنی اختیا کرے گا اور تنہا زندگی گزارے گا اور کسی کے پاس نہیں جائے گا۔اگرخواب ویکھنے والا بادشاہ ہے تو اس کی تعبیر رہیہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا اور بھی ان سے مصالحت کر کے ان کے شراور کرو وفریب سے محفوظ رہے گا اور ان کے مال واسلحہ سے نفع اٹھائے گا۔اگرخواب دیکھنے والا عام آ دمی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے شایان شان مرتبه حاصل کرے گایا اے مال ملے گا اور دشنوں پرغلبہ حاصل ہوگا۔ بسا اوقات گدھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بدعت و گمراہی ے بھی دی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے' وَ لا یَغُوٹ وَ یَغُوق وَ نَسْرًا وَ قَلْدُ أَصَلُّو تَکِیشًوا''(اور نہ''چھوڑو'' یغوث اور بعوق اورنسر کو انہووں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ سورۂ نوح-آیت۳۳) مادہ گدھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر زنا کار عورت اور ولد الزنا سے دی جاتی ہے۔بعض اوقات گدھ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر موت سے بھی دی جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### اَلنَّسَاف

''اَلنَّسَّاف''(نون کے فتہ اورسین مشدد کے ساتھ) ابن سیدہ نے کہا ہے کہاں سے مراد ایک ایپا پرندہ ہے جس کی چونچ بڑی ہوتی ہے۔

# اَلنَّسْنَاسُ

''النَّسُنَاسُ ''محکم میں ندکور ہے کہ اس سے مراد انسانوں کی شکل کی ایک مخلوق ہے جو انہیں کی نسل سے ہے ۔ صحاح میں ہے کہاں سے مرادالی گلوق ہے جوایک پاؤں پراچھل اچھل کرچلتی ہے۔متعودی نے ''مووج الذهب''میں لکھاہے یہ ایک الياحيوان ہے جس كى شكل وصورت انسان كى طرح ہوتى ہے۔اس جانوركى صرف ايك آئھ ہوتى ہے۔ يہ جانوريانى سے نمودار ہوتا ہےاور گفتگو بھی کرتا ہے۔اگریہ جانورانسان پرغلبہ پالے تواسے قبل کردیتا ہے۔قزویٹی نے''الاشکال'' میں ککھا ہے کہ یہا یک متعقل امت ہے جن میں سے ہرایک کوانسان کا آ دھاجسم' آ دھاسر' ایک ہاتھ' ایک پاؤں ملا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ ایک انسان کو چیر کر دونکڑے کردیا گیا ہو۔ یہ ایک پاؤں پرتیزی کے ساتھ اچھل اچھل کر چلتا ہے۔اس قتم کی مخلوق دریائے چین کے جزیروں میں یائی جاتی ہے۔عبدالرحمٰن بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابن اکحٰق نے کہا ہے کہ 'النسناس'' بین میں پائی جانے والی ایک مخلوق ہے۔جس کے ہرایک فرد کی ایک آگھ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہوتا ہے۔ یہ ایک پاؤں پر اچھل اچھل کر چاتا ہے۔ اہل يمن اس مخلوق كاشكار كرتے بيں \_ (المجالسة للد نيورى) ميدانى نے كہا ہے كه ابوالدقيس نے كہا ہے كه لوگ "النساس" كو كھاتے میں اور بدا کی ایس مخلوق ہے جن میں سے ہرایک کے لئے ایک ہاتھ ایک پاؤں نصف سراورنصف جسم ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مخلوق کا تعلق ''ارم بن سام'' کی نسل سے ہے۔اس مخلوق میں عقل نہیں ہوتی۔ بیخلوق بح بند کے ساحل کے نزدیک مکانوں میں رہتی ہے۔اہل عرب اس مخلوق کا شکار کرتے ہیں اوران کو کھاتے ہیں۔ پیٹلوق عربی زبان میں گفتگو کرتی ہے اوراپی افزائش نسل بھی کرتی ہے اوراہل عرب کی طرح اپنی نسل کے نام رکھتی ہے۔ پیٹلوق اشعار بھی کہتی ہے۔ ' تاریخ صنعاء'' میں مذکور ہے کہ ایک تاجرآ دمی سفر کرتے ہوئے"نسناس'' قوم کے ملک (رہنے کی جگہ ) میں پہنچا۔ پس اس نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک یاؤں پر اچھل اچھل کرچل رہے ہیں اور درختوں پر چڑھ رہے ہیں اور کتوں سے بھاگ رہے ہیں کہ کہیں وہ ( یعنی کتے ) انہیں پکڑنہ لیں۔ ابونعیم نے''الحلیۃ''میں حفرت ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا کہ انسان ختم ہو گئے اور ''نسٹاس'' باقی رہ گئے۔ آپ ہے کہا گیا''نسسناس'' کیا'ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا وہ الیی مخلوق ہے جوانسانوں کے مشابہ ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ (رواہ ابوقیم)

حضرت ابو ہررہ ہے بھی ای شم کی روایت مروی ہے۔ ''المعجالسة للدنیوری '' مل حن بھری کا قول بھی ای روایت کی خش نقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''النسسناس'' ایک کم خش نقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''النسسناس'' ایک خلوق ہے جو بھی چیز وں میں انسان سے محتقف ہے اور یہ تی آ دم (انسانی نسل) میں سے نمیں ہے۔ اس سے حقاق ایک صدیث بھی ہے جس میں غالار ہے کہ قوم عاد کے ایک قبیلہ نے اپنے نبی کی تافر مانی کی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو تید میل کر کے ''نسسناس' بنادیا۔ ان میں سے ہرایک کے لئے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں ہے۔ یہ پرندوں کی طرح واد والک پاؤں ہے۔ یہ پرندوں کی طرح واد وقع میں اور چو پایوں کی طرح چے تیں۔

الحکم | قاضی ابوطیب اور شخ ابوحامہ نے فرمایا ہے کہ''النسنام '' کا کھانا حلال نہیں ہے۔اس لئے کہ بیانسانوں کے مشابہ ہے۔ ای طرح شیخ محتِ الدین طبری نے ''شرح التعبیہ'' میں ککھا ہے کہ وہ جانور جس کو عام لوگ''النسناس'' کے نام سے پکارتے ہیں بندر ک ا یک قتم ہے جو پانی میں نہیں رہتا۔ پس اس جانور کا کھانا حرام ہے کیونکہ بیضلقت عادات 'ہوشیاری اور مختلندی میں بندر کے مشاہر ہوتا ہے۔رہاحیوان بحری تو اس کی صلت وحرمت کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلاقول میہ ہے کہ بید دوسری مجھلیوں کی طرح حلال ہے۔اس قول کورویانی اور دیگر اہل علم نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول ہیہ ہے کہ بیہ جانور حرام ہے۔ شخ ابو حامد اور قاضی ابوطیب نے ای قول کو اختیار کیا ہے۔ان دونوں (یعنی شیخ ابوحامد اور قاضی ابوطیب) کے نز دیک بیرجا نور مجھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانوروں سے مشٹنی ہے۔ پس اختلاف میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ مچھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانور حرام بیں تو بھر' النسسناس'' بھی حرام ہوگا۔ اگر ہم کہیں کہ پانی کے تمام جانور مجھلی کی طرح طلل ہیں۔تو پھر''ہلنسنا س'' کی حلت وحرمت میں دوصور تیں ہوں گی ۔ پہلی صورت بیہ ہوگ كة النسناس "حرام بي جس طرح مينترك كيرا "مكر مي وغيره حرام بي - دومرى صورت ميهوگي كه النسناس" طال ب جيس یانی کا کتا اور پانی کا انسان حلال ہے۔ یہ بات امام شافعی کے مسلک کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''النسناس''اليك وحثى جوپاييے جس كا شكاركيا جاتا ہے اور كھايا جاتا ہے اور بيانسان كے مشابہ ہوتا ہے۔اس جانور كے لئے ايك ہاتھ اور ایک پاؤل ہوتا ہے۔ اور بیانسان کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ پس بیٹول کداس کا شکار بھی کیاجاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے جیسے پہلے د نیوری نے ابی الحق کی روایت نقل کی ہے کہ' النسسنامس'' کا شکار بھی کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔میدانی نے بھی ای کیمشل نقل کیا ہے۔ یہ اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ''النسناس'' طال ہے۔

تنجید از انسناس کوخواب میں دیکینا ایسے فخص پر دلالت کرتا ہے جو کم عقل ہے اور خود کشی کرنے والا ہے اور وہ ایسا کام کرے گا جس کی وجہ ہے وہ لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا۔ (واللہ اعلی)

### اَلنَّسنوس

''النَّسُنوس''اس سے مراوالیک ایسا پرند ہے جو پہاڑوں پرسکونت افتیار کرتا ہے اور اس کا سر بڑا ہوتا ہے۔

### اَلنَّعَاب

"النَّعَاب"" فأوى ابن اصلاح" من فركور بكراس عراد" اللقلق" (يعني كوا) بــ

الحكم المحتمح قول كے مطابق كوے كا كھانا حرام ہے جيسے اس كے متعلق پہلے گزرا ہے۔ دنيوریؒ نے ''الجالسة'' كے دسویں حصہ . كے شروع میں اخوص ابن حكيم سے نقل كيا ہے۔ وہ كہتے ہیں كہ معنرت داؤد عليہ السلام دعا كرتے وقت فرمايا كرتے تھے''يا رازق النعاب في عشم ''(ا كو كواس كے كھونسلے ميں رزق پہنچانے والے)۔

رادی کہتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ میہ ہے کہ کوا جب اپنے انڈے کو سینے کے بعد تو ڑتا ہے تو اس سے سفید بچے نکلتے ہیں۔ پس جب کوا ان کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو ان سے نفرت کرنے لگتا ہے اور ان سے الگ ہوجاتا ہے۔ پس میہ بچے اپنا منہ کھول کر رکھتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایک کھی بھیجتا ہے جو ان کے پیٹ میں داخل ہوجاتی ہے۔ پس بہی کہ کھی ان بچوں کی غذا بن جاتی ہے اور برابر اس طرح ان کو غذا ملتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کا رنگ سیاہ ہوجاتا ہے۔ پس جب بچوں کا رنگ سیاہ ہوجاتا ہے تو کو اان کے پاس لوٹ آتا ہے اور انہیں غذا پہنچاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کھی کواٹھا لیتا ہے۔

حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے ''اے اللہ بیس جھے سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس محض کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو جھے سے محبت کرتا ہوں اور اس محل کا سوال کرتا ہوں جو جھے سے محبت تک پہنچا دے ۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لئے ، میری جان ، میرے اہل وعیال اور شینڈ بے سوال کرتا ہوں جو جھے سے محب بنا دے ۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے سے تو قوم اسے سے دیا دہ عبادت گزار تھے۔ امام تر ذک نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث ہے۔ امام تر ذک نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث ہے۔ (رواہ التر خدی)

حضرت فضیل بن عیاضؓ سے روایت ہے کہ حضرت واؤد علیہ السلام نے (اللہ تعالیٰ سے) دعا کی'' اے اللہ میرے بیٹے سلیمان کے ساتھ بھی ای طرح کا معاملہ فرما جس طرح (کا معاملہ) تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت واؤد کی طرف وقی کی۔اے واؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہدو کہ وہ میرے لئے اسی طرح بن جائے جیسے تم میرے لئے ہو۔ پھر میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔(صلیۃ الاولیاء)

حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ ایک صح نماز فجر پڑھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک اپنے حجر سے ہے با ہرتشریف نہیں لائے۔ یہاں تک کہ قریب تھا ہم سورج کوطلوع ہوتا دیکھے لیتے ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے حجرہ مبارک سے با ہرتشریف لائے ۔ پس نماز کے لئے اقامت کہی گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مختفر نماز پڑھائی۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بلند آ واز سے ہمیں پکارا۔ پس آپ علیہ نے فرمایا کہ جہاں ہو وہیں تظہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ پس آپ علیہ نے فرمایا کہ میں تہمیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس نے صبح مجھے

marfat.com

آنے ہے روک لیا تھا۔ (وہ قصہ پیہے کہ ) میں رات کو بیدار ہوا' پس میں نے وضو کیا اور جتنا مقدر میں تھا نماز پڑھی۔ پھر مجھے نیز آنے لگی یہاں تک کہ میں سوگیا۔ پس اچا تک میں کیا و مجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہایت حسین وجمیل صورت میں میرے سامنے ہیں اور و فرمار ہے ہیں: اے محمد (منطقہ ) پس میں نے عرض کیا پروردگار میں حاضر ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''ملاء الاعلمیٰ''کس معالمے میں جھکڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے رب میں اس کے متعلق نہیں جانیا۔اللہ تعالیٰ نے فریایا کفارات اور درجات کے متعلق جھٹز رہے ہیں۔ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ حضور عظیقہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے میرے رب'' ملاء الاعلیٰ'' کفارات اور درجات کے متعلق جنگر رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا وہ ( لیعنی کفارات و درجات ) کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا جماعت میں شرکت کی غرض سے بیاؤں سے چل کر جانا' ( فرض ) نماز دں کے بعد مسجد میں بیٹھنا' نا گواریوں کے باوجودا چھی طرح وضوکرنا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد' ملاء الاعلیٰ'' کس چیز کے متعلق جھڑرہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانے' نرم گفتگو کرنے' رات کونماز پڑھنے (کے ثواب کےسلسلہ میں) جبکہ ساری مخلوق سور ہی ہو۔اللہ تعالٰی نے فرمایا (اے محمہ علیقہ ) سوال کیجئے؟ (حضور صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں ) میں نے عرض کیا''اے اللہ میں تجھ سے بھلا کیاں کرنے اور مشرات (لینی برائیاں) ترک کرنے کی تو فیق طلب کرتا ہوں (اوراس بات کی تو نیق طلب کرتا ہوں کہ) میں مسکینوں سے مجت کروں (اوراس بات کا سوال کرتا ہوں کہ ) تو میری مغفرت فر مااور مجھ پر رحم فر مااور جب تو اپنے بندوں کوفتنہ (یعنی آ زمائش ) میں مبتلا کرنا جا ہے تو اس سے قبل مجھے اپنے یاس بلا لے (اب اللہ) میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے جا ہے والوں کی محبت اور تیری محبت ہے قریب کرنے والےعمل کا سوال کرتا ہوں'' (راوی کہتے ہیں اس کے بعد) رسول اللہ علطی نے فرمایا یہ (یعنی خواب) حق (لیعنی سیا) ہے۔ پستم اسے پڑھواور یاد کرلو۔ امام ابوعیسی تر ذی نے فر مایا بیصدیث مستح ہے۔ (رواہ الر زی

#### اَلنَّعَام

''اَلنَّعَامُ''اس بے مراد ایک معروف پرندہ (شتر مرغ) ہے۔ ذکر دمؤنث دونوں کے لئے''النعام'' کا لفظ عی مستعمل ہے۔اس کی جع''نعامات'' آتی ہے۔اس کی کئیت''اہ المبیض''اور''ام فلانین'' آتی ہے۔شتر مرغ کے پورے گروہ کے لئے''بنات المهیق''اور''بنات المظلیم'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ جاحظ نے کہا ہے کہ اٹل فارس (لیحنی ایرانی) اس پرعدے کو ''اشتر مرغ'' کہتے ہیں جس کے معنی''اونٹ اور پرندہ'' ہے۔

الل عرب شرع کے پاؤں کو اون کی طرح '' خف' ' (یعن عاب ) کہتے ہیں جیسے اوفی کو اہل عرب' تلوم' ' کہتے ہیں۔
ای طرح شرع مرغ کے باؤہ کہ گئے میں۔ بیاس لئے کہا جاتا ہے کو کک شرع مرغ ' اوفی کے ذیارہ مشابہ ہے۔ بعض اہل
عرب کا خیال ہے کہ شرع مرغ اللہ تعالی کے یہاں سینگ مانگلے کے لئے گیا۔ پس (فرشتوں نے) شرع مرغ کے کان جھی کا ب
لئے۔ اس کے شرع مرغ کو ' ظلیم ' ' (یعن مظلوم ) کہا جاتا ہے۔ علامہ دمیری گئے فرمایا ہے کہ بیدرائے فاسدا عقاد کی وجہ سے قائم
ہوئی ہے کیونکہ شرع مرغ کے پیدائی طور یہ بھی کان میں ہوتے بلکہ وہ بہرا ہوتا ہے کیون شرع مرغ کی قوت شامدا تی تیز ہوتی ہے کہ

شر مرغ دور ہی سے شکاری کا پتہ لگالیتا ہے اور جہاں بھی س کر کسی چیز کا پتہ لگانے کی ضرورت ہو وہاں بیا پنی ناک سے کام لیتا ہے۔ متکلمین کے نزدیک شر مرغ کی طبیعت حیوانات کی ہے ، پرندوں کی جنہیں ہے اگر چیشر مرغ انڈے دیتا ہے اوراس کے باز واور پر بھی ہوتے ہیں جیسے متکلمین نے چیگا دڑ کو پرندوں میں شار کیا ہے۔ حالانکہ جیگا دڑ گا مجمن ہو کر بچے بھی دیتی ہے اور اس کے کان بھی باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔اس کے پرنہیں ہوتے پھر بھی پرواز کرتی ہے۔اس لئے چیگا دڑ کو پرندوں میں شاركيا كيا ب- چكادرُ كو يرندول من اس كے بھى شاركيا جاتا ہے كه الله تعالى كا ارشاد بي ' و أَيّى أَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّينُ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ '' ( مِي تمهارے سامنے مٹی سے پرندے كى صورت كا ايك مجسمہ بنا تا ہوں اوراس میں پھونک مارتا ہوں' وہ اللہ کے عکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ سورۂ آل عمران-آیت ۴۹)اس پرندے سے مراد جیگا دڑ ہے۔ای طرح مرغی کوبھی پرندوں میں شار کیا جاتا ہے حالانکہ مرغی پرواز نہیں کرتی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پرندہ ( یعنی شتر مرغ ) اونٹ اور مرغ کی مخلوط نسل ہے لکین یہ بات صحیح نہیں ہے۔شر مرغ کے متعلق ایک عجیب وغریب بات ریجی ہے کہ جب بیدانڈے دیتا ہے تو وہ اتنے لیے اور باریک ہوتے ہیں کہ اگر اس انڈے پر کوئی دھاگہ پھیلا ویا جائے تو دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور آپ کو ایک (انڈا) دوسرے سے الگ نظرنہیں آسکتا کیونکہ انڈا دھاگے کی طرح لمبااور باریک ہوتا ہے۔ شتر مرغ کاجہم بیک وقت کی انڈوں کونہیں ڈھک سکتا اس لئے یہ ہرانڈے کو باری باری سیتا ہے۔ پس جب شتر مرغ اپنے ابٹیے ہے کوچھوڑ کر کھانے کی تلاش میں نکاتا ہو اپنے انڈے کو بھول جاتا ہے اور اگراہے کی دوسرے شر مرغ کا نڈامل جائے تو ای کو سینے لگتا ہے اس خیال ہے کہیں اس کوچھوڑ کر چلا جائے تو کوئی اس کا شکار نہ کرلے۔

شرم مرغ کی حماقت ضرب المثل ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شتر مرغ اپنے انڈوں کو تین حصوں میں تقلیم کر لیتا ہے۔ پس ان میں سے کچھ (انڈوں) کوسیتا ہے اور کچھ کی زردی کھالیتا ہے اور کچھانڈوں کو پھوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں ہوا میں چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کدان انڈوں میں سڑنے کے بعد کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ پس سے کیڑے شتر مرغ کے بچوں کے لئے غذا کا کام وسيتے ہيں۔

حفرت کعب احبار سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو زمین پراتا را تو حضرت میکا ئیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لے کرآئے اور فرمایا ہے آپ اورآپ کے بعد آپ کی اولا دکا رزق ہے۔ کھڑے ہوجائے اور زمین جو تے اوراس میں بیدوانے بود بیجئے ۔ پس حفزت آ دم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حفزت ادریس علیہ السلام کے زمانہ تک گندم کا داندا تنابزاتھا گویا کہ وہ شتر مرغ کا انڈا ہو۔ پس جب لوگوں نے کفر کا (راستہ) اختیار کیا تو گندم کا دانہ کم ہوکر مرغی کے انڈا کے برابر ہوگیا پھر کم ہوکر کبوتر کے دانہ کے برابر ہوگیا۔ پھرعزیز مصر کے زمانے میں' بندقدہ'' (ایک قتم کا درخت جس کا پھل چنے سے ذرا بڑا ہوتا ہے ) کے برابر ہو گیا۔

ابن خالویہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی حیوان ایسانہیں ہے جو نہ سنتا ہواور نہ بھی پانی پیتا ہو مگرشتر مرغ ایسا حیوان ہے کہ جو نہ تو سنتا ہےاور نہ پانی پیتا ہے۔شتر مرغ کی ہڈیوں میں گودانہیں ہوتا۔اگرشترِ مرغ کا ایک پاؤں زخی ہوجائے تو

دوسرے یاؤں ہے بھی پیر لیتن شتر مرغ) فائدہ نہیں اٹھا سکا ۔ گوہ بھی پانی نہیں بیتا لیکن اس میں قوت ساعت موجود ہوتی ہے۔ شر مرغ کی جماقت کا انداز ہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ جب بید ( یعنی شنر مرغ ) شکاری کودیجتا ہے تو ایناسر ریت کے تو دے میں داخل کر لیتا ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کوشکاری سے چھیالیا ہے۔ پس شکاری آسانی سے اس کا شکار کر لیتا ے۔ شر مرغ یانی کورک کردیے میں بے پناوقوت مبررکھتا ہے۔ ای طرح اگر تیز ہوا چل بڑے تو ہوا کے نالف ست میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے ۔شتر مرغ بڈی 'ککر کچر اور او با وغیرہ نگل جاتا ہے۔ پس بیتمام چزیں اس کے معدہ میں جاکریانی ہوجاتی ہیں۔ یہاں تک کہ لوہا بھی پکھل جاتا ہے ۔ جاحظ نے کہاہے کہ جوجفی بیگمان رکھتا ہے کہ شتر مرغ کے پیٹ میں پھروغیرہ اس کے پیٹ کی شدت حرارت ہے مچھل جاتا ہے توائی نے خطا کھائی ۔ پس اگر مخض شتر مرغ کے پیٹ کی حرارت ہے پھروغیرہ پکھل جاتا ہوتو ہانڈی میں پھر رکھ کر یکانے ہے گل جانا جاہے۔ حالانکہ اگر اس کو (لینی پھرکو) کی دن تک بھی یکایا جائے تو وہ پھر ہابذی میں نہیں گل سکتا ۔ تو اس ہے معلوم ہوا کہ حرارت کے ساتھ کوئی دوسری طبعی چیز بھی شتر مرغ میں موجود ہے جو پھر وغیرہ کو اس کے معدے میں گلا دیتی ہے جیسے کتے اور بھیٹریئے کے معدے میں مڈری گل جاتی ہے لیکن تھجور کی تشخی نہیں گلتی اور جیسے اونٹ کانے دار درخت کے بیے اور کانے ہی کھاتا ہے خواہ کتنے ہی سخت کانے ہول جیسے کہ بول وغیرہ۔ پس اونٹ کانے کھانے کے بعد ليد كرنا ب جس ميں كاننے كاكوئي افرنبيں ہوتا كين اگر اورف جو كھالے توليد كرتے ہى جو سچح وسالم نكل آتا ہے كيونكہ اون كامعدہ جوكو ہضم نہیں کر پاتا۔ جب شتر مرغ کی چھوٹے بچے کے کان میں کوئی موتی یا بال لگی ہوئی دکھے لیتا ہے تواے اپیک کرنگل لیتا ہے۔ای طرح شر مرغ آگ کے انگارے بھی نگل لیتا ہے۔ لیں جب آگ کے انگارے اس کے معدے میں پینچتے ہیں تو شعنڈے ہوجاتے ہیں ۔ انگارے اس کے معدے پر اثر انداز نہیں ہو کتے ۔شتر مرغ میں دو عجیب وغریب خصوصیات پائی جاتی ہیں ۔ پہلی خصوصیت میر ہے کہ ایسی چیز جوبطور غذا استعمال نہیں کی جاتی شتر مرغ اسے کھا جاتا ہے۔ دوسر می خصوصیت سیرے کہ ایسی چیز وں کوشتر مرغ بلا تکلف کھالیتا ہے اور ہضم بھی کرلیتا ہے اور یہ بات نامکن نہیں کیونکہ سمندل (ایک قسم کا کیڑا جوآگ میں رہتا ہے) آگ میں ہی ایٹرے اور یچے دیتا ہے ۔اگراس کوآگ ہے باہر نکال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ۔ جیسے کہ پہلے اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ الحکم ا شتر مرغ کا کھانا بالا جماع طال ہے کیونکہ بیطیبات میں سے ہے۔شتر مرغ کی صلت کی دلیل میر بھی ہے کہ صحابہ کرام ا نے فیصلہ کیا ہے کہ جب کوئی محرم یا فیرمحرم شر مرغ کوحرم میں قل کردے تو اس کے عوض اے ایک اونٹ دینا پڑے گا۔ معرت عثانٌ ، حضرت علیؓ ، حضرت ابن عباسؓ ، حضرت زید بن ثابتؓ اور حضرت معاوییؓ ہے ای طرح مروی ہے۔ امام شافعیؓ اور جیقؓ نے اس کونقل کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نز دیک بیرحدیث سحیح نہیں ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ میرے اکثر اسا تذہ کا بھی بہی قول ہے لیکن شتر مرغ کواونٹ کے مثل قرار دے کراس کے قتل پراونٹ کو بطور فدیدلازم کرنا ہم نے قیاس سے ٹابت کیا ہے۔ یہ حدیث سے ٹابت نہیں ہے۔ اہل علم کا شتر مرغ کے انڈے کو ضائع کر دینے کے متعلق اختلاف ہے ے اگر کو کی محرم حم ششتر مرغ کے اغرے کوضائع کرد ہے واس کا کیا تھم ہے؟ حضرت عمرٌ ، ابن مسعودٌ ، فیعنی ' ، نجعی' ، نہوی ، شافعی' ، ابوثورٌ اور ديگرامحاب رائے كنزديك الرمورت عن الله وضائع كرنے والے براغے كى قيت واجب ہوگى.

حضرت ابوعبیدہ اور حضرت ابوموی اشعری نے فرمایا ہے کہ ایک دن کا روزہ یا ایک مسکین کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ امام
مالک نے فرمایا کہ اس صورت میں اوٹ کی قیمت کا دسواں حصہ واجب ہوگا۔ جیسے آزاد کورت کے پیٹ کے بچہ کو مارڈ النے سے
ایک غلام یا لونڈی کا دینا واجب ہوتا ہے جس کی قیمت اصل دیت کے دسویں حصہ کے برابر ہو۔ (علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ)
ہماری (یعنی شوافع کی) دلیل ہیہ ہے کہ انڈہ شکار کا ایک جزو ہے جس کی جانوروں میں کوئی نظیر (مثال) نہیں ملتی۔ پس ہم نے
ہماری (یعنی شوافع کی) دلیل ہیہ ہے کہ انڈہ شکار کا ایک جزو ہے جس کی جانوروں میں کوئی نظیر (مثال) نہیں ملتی۔ پس ہم نے
انڈے کی قیمت واجب کردی۔ ان تمام چیزوں کی طرح جن کومرم ضائع کردے اور ان کی مثل ندل سے تو ان کی قیمت واجب
وتی ہے۔ نیز ابن ماجہ اور دارقطنی نے بیروایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مشر مرغ کے انڈے کے بارے میں جس کومرم ضائع کردے فرمایا کہ (محرم پر) انڈے کی قیمت واجب ہے''۔

تمام محدثین نے ابوالمبر م کوضیف قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ شعبہ نے کہا ہے کہ ابوالمبر م کو چند (درہم وغیرہ) دے دوتو یہ
حمہیں سر حدیثیں سنائے گا۔ تحقیق ابوالمبر م کا تذکرہ ' الجراذ' کے تحت بھی گزر چکا ہے۔ البتہ امام ابو داؤ دُ نے اپنی مراسل میں
ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت عاکش ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرّ مرغ کے انڈوں کے متعلق (یہ فیصلہ
فرمایا) کہ ہرانڈ ہے کے موض ایک دن کا روزہ (واجب) ہے۔ ' پھرامام ابو داؤ دُ نے فرمایا کہ لوگ اس حدیث کو متنز نقل کرتے
ہیں لیکن صبح جیہ ہے کہ میہ حدیث مرسل ہے۔ مہذب میں فہ کور ہے کہ انڈا شکار سے نکلا ہے جس سے اس قسم کا جانور پیدا ہوتا ہے۔
پی صفان دینا ضروری ہے جیسے کہ پرندے کے چوزے کا صفان ہوتا ہے اگر انڈا آو ڈریا تو اس انڈے کا کھانا محرم کیلئے بالا جماع
طال نہیں ہے البتہ غیر محرم کے لئے اس ٹو ٹے ہوئے انڈے کو کھانے کے متعلق دوقول ہیں لیکن صبح قول یہی ہے کہ غیر محرم کے
لئے ٹوٹے ہوئے انڈے کا کھانا طال ہے کیونکہ اس انڈے میں روح نہیں ہوتی اور نہ بی اس کو ذرع کرنے کی ضرورت پرتی
ہے۔ پس اگر غیر محرم شر مرغ کے علاوہ کی (حلال) پرندے کے انڈوں کو توڑ ڈالے تو اس پرضان نہیں ہوگا کیونکہ شر مرغ کے علاوہ کی (حلال) پرندے کے انڈوں کو توڑ ڈالے تو اس پرضان نہیں ہوگا کیونکہ شر مرغ کے علاوہ کی (حال) پرندے کے انڈوں کو توڑ ڈالے تو اس پرضان نہیں ہوگا کیونکہ شر مرغ کے علاوہ کی پرندے کا انڈالے قبت ہوتا ہے۔

کتاب'' مناقب شافعی''میں فدکور ہے کہ امام شافعیؒ سے سوال کیا گیا کہ اگر کمی آ دمی کا شتر مرغ دوسرے آ دمی کا موتی نگل جائے تو پھروہ کیا کرے؟ پس امام شافعیؒ نے فر مایا میں اسے کوئی حکم نہیں ویتا البتہ اگر موتی کا مالک مختلفہ ہوتو وہ شتر مرغ کو ذک کرکے اپنا موتی نکال لے۔ پھراس (موتی کے مالک) پرشتر مرغ کے زندہ اور فدیوح ہونے کی حالت کے درمیان کی قیمت

امثال العرب کہتے ہیں' مِشُلُ النعامة لَا طَیْرَ وَلَا جَمَل ''(فلاں شر مرغ کی مانند ہے' نہ پرندہ ہے نہ اونٹ) یہ مثال ایسے مخص کے لئے استعال کی جاتی ہے جس میں نہ تو بھلائی ہواور نہ ہی شرہو۔

ای طرح اہل عرب کہتے ہیں کہ''اروی من النعامة '' (شتر مرغ سے زیادہ پیاسا ) شتر مرغ پانی نہیں بیتا۔ حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ آخری ج کے موقع پر حضرت عمر نے امہات المونین کے ساتھ ج کیا تھا۔ ہم ایک وادی میں سے گزرے' پس میں نے ایک شخص کی آواز سی جواونٹ برسوارتھا اور بیا شعار پڑھ رہا تھا۔ يدالله في ذاك الاديم الممزق

جزى الله خيرا من امام و باركت

''الله تعالى بهترين بدله دے امير الموشين (ليني حضرت عرام) كواوران كى كھال كومجى جوخ جرے پار مولنى ہے''

فمن يسع او يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالامس يسبق

''پی جو تنفی دوڑے یا شتر مرغ کے بازوؤں پر سوار ہو کر چلے تا کہ وہ ان کا موں کو پالے جو حفزت عُرْ کے دور مبارک میں ہوئے تو وہ چھے رومیائے گا''

بوائق في اكما مهالم تفتق

قضيت امورا ثم غادرت بعدها

'' آپْ (لیعن حضرت عمرٌ ) نے اپنے دورخلافت میں بڑے امور کا فیصلہ کیا پھراپنے غلاموں میں ایسے مصائب چھوڑ گئے جوابھی تک حل نہیں ہو سکے''

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس اونٹ سوار کو اس وقت کوئی بھی پچپان نہیں سکا' ہم اس کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جن تھا۔ پس حضرت عمر اس قج سے واپس ہوئے تو آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ پس آپ کا وصال ہوگیا۔ (لینی ابولؤ کؤنے زخمی کیا اس کے بعد آپ شہید ہوگئے۔)

خواص ! شتر مرغ کا پید زہر قاتل ہے۔ شتر مرغ کی بڈیوں کا گودا کھانے والا''سل'' کی بیاری میں جتلا ہوجاتا ہے۔ آگرشر مرغ کا پاخانہ جلا دیا جائے اور اس کی را کھ کو تیل میں حل کر کے چہرے اور سرکی پھنیوں پرش دیا جائے تو تمام پھنیاں ختم ہوجا کیں گی۔ آگرشتر مرغ کے انڈے کا چھلکا سرکد میں ڈال دیا جائے' تو وہ سرکد میں تیرتا رہے گا اور ایک جگہ دو مرک جگہ لہتا رہے گا۔ آگر کو کی شخص وہ لو ہا جے شتر مرغ نے کھالیا ہوشتر مرغ کے پیدے سے نکال کر تھری یا کھوار بنا لے تو اس شخص کو بھی کوئی کا م سررٹیس کیا جائے گا اور کوئی بھی اس کے ساسٹے ٹیس مخبر سے گا۔

تعبیر | شتر مرغ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بدوی (دیہاتی ) عورت ہے دی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شتر مرغ کوخواب میں دیکھنا نعت پر دلالت کرتا ہے ۔ پس جوفف خواب میں خود کوشتر مرغ پر سوار دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ووڈاک مکموڑے پر سوار ہوگا یعنی ڈاکسہ ہے گا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت خواب میں خود کوشتر مرغ پر سوار دکھ لے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ خسی آ دمی ہے شاد می کرے گی۔شتر مرغ کوخواب میں و کھنا بہرے آ دمی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ شتر مرغ کی بھی بھی نہیں من سکتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شتر مرغ کوخواب میں و کھنا موت پر دلالت کرتا ہے۔ بسا اوقات ایک شتر مرغ کوخواب میں و کھنا ایک فعت پر دوکو دونعتوں پر اور تمین کو وکھنا تمین نعتوں کی طرف شارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اَلنَّعُثل

"النَّفْوَل " (بروزن جعفر )اس مراوز بجوب حضرت عثان كوشن آب و النَّفْل "كام علام تعلام تع

# ٱلنَّعُجَةُ

''انتعْجَةُ ''اس سے مراد مادہ بھیڑ ہے۔اس کی جمع ''نعاج ''اور''نجات' آتی ہے۔اس کی کنیت کے لئے ''ام الاموال اورام فروۃ ''کے الفاظ مستعمل ہیں۔''المنعجة ''کا اطلاق مادہ ہرن (یعنی ہرنی) اور نیل گائے پر بھی ہوتا ہے۔حضرت ابو ہریہ اللہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک ''نعجہ'' (بھیڑ) گزری۔ پس آپ نے فرمایا بیدہ ہو جانور ہے جس میں اور جس کے بچوں میں برکت ہے'' علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ بید عدیث انتہائی درجہ کی مشر ہے۔ بسا اوقات ''نعجہ'' کا لفظ عورت کی کنیت کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اِنَّ ھلدَا اَنجی کَ لَهُ تِسْع' وَ بِسُعُونَ '' (بِ شک بیمیرا بھائی ہے اس کے پاس ننا نوے دنبیاں ہیں۔سورہ ص-آیت ۲۳)

حن نے ''نعُجَة ''' کونون کے سرہ کے ساتھ ''پڑھا ہے۔ ''التمبید'' میں ندکور ہے کہ مرد سے اللہ تعالیٰ کے قول ''بی ھنڈا اَجِی تیسُع' وَ تِسُعُونَ نَعُجَة '' وَ لِی نَعُجَة '' وَاحِدَة '' کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ تو فرشتے ہیں اور فرضتوں کے لئے یویاں نہیں ہوتیں؟ مرد نے کہا کہ ہم تہمیں مدتوں سے بی مثالوں میں سمجھاتے رہتے ہیں''ضَوَبَ زَیْد' عَمُوا '' (زید نے عمر وکو مارا) کی کیا زید ہر وقت عمر وکو مارتا رہتا ہے' بلکہ یہ بطور مثال ہے۔ ای طرح اگر''نعُجَة '' سے مراد یویاں ہوں اور میری ایک یوی لیتے ہوت بھی یہ مسئلہ بطور فرض اور نقد ہر کے ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو کہ فلاں کے پاس نانو سے ہویاں ہوں اور میری ایک یوی ہواور وہ اسے بھی جمعے سے لے لے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاوت کے بہی یہوی ہواور وہ اسے بھی محمد سے سے لے لے تو کیا فیصلہ ہوگا؟ علامہ دمیریؒ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاوت کے محمد سے معرف مند وار می میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بر ایک عربی آدی سے نقل کرتے ہیں کہ میں حنین کے دن محمد مند وار می میں منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بر ایک عربی آدی سے نقل کرتے ہیں کہ میں خور وسلی اللہ علیہ وسلم کی خوا تھا جس بھیٹر (رش) میں حضور علیف کے پاس بھی گئی کا ضرب لگائی اور فرمایا ''لہم اللہ'' میں نے بھے تکلیف پہنچائی۔ راوی کہتے ہیں میں پوری سے آپ میل اللہ علیہ وسلم کواذیت دی ہے اور میری رات کیے گزری' رات این آئی ہیں بالہ کہ میں نے دیکھا کہ ایکٹون کواں کاعلم ہے۔ اور میری رات کیے گزری' اللہ می کوان سے فلاں کہاں ہے؟

راوی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا اللہ کی قتم ہیروہی معاملہ ہے جوکل میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ راوی کہتے ہیں پس میں آگے بڑھااس حال میں کہ میں خوفز دہ تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بے شک تم نے کل اپنی چپل سے میرا پاؤں کچل دیا تھا جس سے مجھے تکلیف پیچی تھی۔ پس میں نے تنہیں کوڑے سے مارا تھا' پس بیاسی (80) بھیڑیں ہیں (یعنی کوڑے کے عوض میں) پس تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ'' (مند داری)

خواص المجيرُ كسينك وكراس برتين مرتبديد آيت أيُومَ تَجِدُ كُلُّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحُضَرًا وَّ مَا عَمِلَتُ مِنْ سُوَءٍ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ اَمَدًا ﴿ بَعِيدًا ''(وه دن آنے والا ہے جب برنش اپ كے كا كھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آ دمی ہے تمنا کرے گا کہ کاش ابھی ہے دن اس سے بہت دور ہوتا۔ آل عمران۔ آ بت ۳۰) پڑھ کردم کردیا جائے اور پھراس سینگ کو کس سونے والی عورت کے سر کے نیچے رکھ دیا جائے اس حال شد کہ اس عورت کو اس کی خبر نہ ہوتو اس سے جو بات بھی پوچھی جائے گی وہ بتا دے گی اور اگر اے اس بات کاعلم ہوا تو وہ بات کو چھپا نہیں سے گی۔ بھیڑ کا پیۃ جا کر تیل میں ملالیا جائے اور پھراس کو بھوؤں پر لگا دیا جائے تو تجووؤں پر بالوں کی کثر ت ہوجائے گی اور ان کی سیاہی میں بھی اضافہ ہوجائے گا۔ اگر بھیڑ کے دودھ سے کسی کا غذیج کر کھی جائے تو حروف فاہر نہیں ہوں کے لیکن جب اس کا غذ کو پانی میں ڈال دیا جائے گا تو اس کا غذ پر سفید تحریر فاہر ہوجائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنی اندام نہائی میں بھیڑ کا بال رکھ لے تو اس کوشل نہیں تھر بھے گا۔ واللہ اعلم۔

تعبیر اخواب میں فربہ بھیز کود کھنا شریف بالدار عورت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ عورتوں کو عربی میں'' بھی کہد دیا جاتا ہے۔
اگری نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھیڑ کا گوشت کھا دہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اے کوئی عورت عاصل ہوگی۔ خواب میں بھیڑ
کے بال (بعنی اون) اوراس کے دود ھو کود کھنا بال پر دلالت کرتا ہے جو تنفی خواب میں دیکھے کہ بھیڑا اس کے گھر میں داخل ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس سال اسے بے بناہ نفع عاصل ہوگا۔ حالمہ بھیڑ کوخواب میں دیکھے کی تعبیر بال اور خوشحالی ہے دی جاتی ہوگئی ہے جو گئی خواب میں دیکھے کی تعبیر بیر کہ دہ جانوری تعبیر تیاس کریں۔ (بعنی مادہ جانوری تعبیر کی دی جائے گی کہ خواب دیکھنے والہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوٹی کی کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی عالمہ نہیں ہوگی نواب میں بہت ساری بھیڑوں کو دیکھنے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے کی تعبیر بیر یوں سے ہاتھ دھونے اور عہدہ سے معرول ہونے ہے بھی دی جاتھ دھونے اور عہدہ سے معرول ہونے ہے بھی دی واقی ہے۔

### اَلنَّعْبُولُ

''اَلنَّعْبُولُ''(نون کے پیش کے ساتھ ) ابن دریداور دیگر اہل علم کے نزدیک اس سے مراد ایک پرندہ ہے۔

## اَلنُّعُوَة

''اَلْنَهُوَة ''اس سے مرادایک قربہ (موٹی) چیوٹی ہے جس کی آٹکھیں نیلی ہوتی ہیں اوراس کی ڈم کے پاس ڈ تک بھی ہوتا ہے جس سے وہ چہ پایوں کوڈتی ہے ۔ بسااوقات یہ چیوٹی گدھے کی ناک ہے تھس کر دہاغ کی طرف پڑھ جاتی ہے اور پھراس کو وہاں سے نکالائیس حاسکا۔

الحکم اس چیونش کا کھانا حرام ہے۔

# اَلنَّعَم

''اننَّغم''ائل لغت کے زدیک اس سے مراد اون ور اور بحریال ہیں خواہ نرہوں یا مادہ ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' نُسُقِیْکُمُ
مِمَّا فِی بُطُونِهَا''(ان کے پیٹ ہے ہم جمہیں ایک چیز پلاتے ہیں بعنی دودھ۔ سورۃ انحل: آیت ۲۱) اس کی جمع''انعام'' ہے اور جمع الجمع کے لئے ''انعام'' کے الفظ مستعمل ہے ۔ فقہاء کے نزد یک''انعم'' سے مراد اونٹ گائے' بھینس' بھیز' بکریاں وغیرہ ہیں ۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ''لعم'' کا لفظ صرف اونٹ کے لئے خاص ہے ۔ فیز''الانعام'' کا لفظ اونٹ گائے' بھینس' اور بیں ۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ''لعم'' کا لفظ صرف اونٹ کے لئے خاص ہے ۔ فیز''الانعام'' کا لفظ اونٹ کا گئے الله المفائ المفہ کری و بھیڑ کے لئے مستعمل ہے ۔ فیرگ نے اللہ تعالیٰ کے قول''اوَ لَمُ مِوَوُا أَنَّا حَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتُ اَبُدِیْنَا المُعامَّا فَهُمُ مِمَّا عَمِلَتُ اَبُدِیْنَا المُعامَا فَهُمُ مِمَّا عَمِلَتُ ایُدِیْنَا المُعامَا فَهُمُ اللهُ مَالِکُونُ نَ' (کیا بیلوگ و کی کھیے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لئے مولیْ بیدا کے ہیں اور اب بیان کے مالک ہیں۔ لیسین تھیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے مالک ہیں۔ لیسین کی ہم کی انعاما نہ کا دونے میں ہیں۔ 'کیسین کہ میں میں فرمایا ہے کہ 'انعاما'' سے مراد اونٹ گائے نائے ان جانوروں کو اور گدھا وغیرہ ہیں۔ ''مالِکُونُ نُ' سے مراد ہے کہ وہ تمہارے مطبع ہیں۔ یعنی تم ان کے مالک ہواللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا فرمانبردار بنادیا ہے۔

حفزت مہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے حق میں بیر'' سرخ اونٹ' سے بھی بہتر ہے۔ ( رواہ البخاری ومسلم )

علامدد میری نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث علم دین کی خواد سکھانے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے ۔ نیز اس حدیث سے اہل علم
کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی دین کی طرف رہنمائی کرنا جودین کے متعلق کچھ نہ جانتا ہوسر نے اونٹوں سے بہتر ہے۔
سرخ اونٹ کی قدر وقیت سے اونٹ والے بخو بی واقف ہوتے ہیں۔ پس ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ جن سے لوگوں
کی کثیر تعداد ہدایت عاصل کرتی ہے ۔ مویشیوں میں بے حد فوائد ہیں۔ مویشیوں میں کی قتم کا خطر ناک ہتھیا رہنیں ہے جیسے کہ
درندوں کے دانت 'پنج اور سانپ اور بچھوؤں کے زہر ملے دانت اور ڈیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں بھوک' پیاس متھان' برداشت
ہتھیار پیدائیس کیا کیونکہ لوگوں کو مویشیوں کی شعر پیر ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو انسان کا مطبع بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو انسان کا مطبع بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو انسان کا مطبع بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو انسان کا مطبع بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خورشیوں کو انسان کا مطبع بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے' و ذَلْلُنا کھا گھم فَرِنْ ہُوں کو مویشیوں کو میشیوں کی نوراک گھاس ہے اس لئے حکمت الجی کا تعاضا تھا کہ میں سے کی پر یہ موار ہوتے ہیں، کی کا بیر گوشت کھاتے ہیں) اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کے سینگوں کو ان کے لئے بطور ہتھیار بنایا
تاکہ دہ ان کے ذریعے دشنوں سے اپنی تھا طب کرسے اور ڈاڑھوں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ دہ اس لئے حکمت الجی کا تقاضا تھا کہ مویشیوں کے منہ کو کشاوہ اور ان کے دائق کو کئیں۔

فائدہ اسلان اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کوانسانوں کے نفع کے لئے بطور نعت پیدا فر مایا اوراس نعت کوشار بھی کرایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

ے'' وَ ذَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَعِنَهَا رَكُوبُهُمْ وَ مِنْهَا يَا كُلُونَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ مَشَادِبُ أَفَلا يَشْكُووُونَ ''(ہم نے أَبْين الله طرح ان كے بن ميں كرديا كدان ميں ہے كى پريہ وار ہوتے ہيں، كى كايہ گوشت كھاتے ہيں اور ان كے اندران كے لئے طرح طرح كے نواكد اور مشروبات ہيں۔ پھركيا يہ شكر گزار نبيل ہوتے لئين : آيت ۲۷ - ۲۷) پس زمانہ جا بليت كے لوگ ان موثيوں ہے نواكد حاصل كرنے كے راستوں كو بند كردية تھے اور الله كى نعتوں كو ضائع كردية تھے اور الله كى نعتوں كو ضائع كردية تھے اور اپنى خار كى وجود فواكد كو كے كار كردية تھے۔ الله تعالىٰ نے زمانہ جا بليت كے لوگوں كى فكر كار دركرتے ہوئے فرايا ہے ان موثيوں ہيں انسانوں كيلے موجود فواكد كو ب كار كردية تھے۔ الله تعالىٰ نے زمانہ جا بليت كے لوگوں كى فكر كار دركرتے ہوئے فرايا ہے'' ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَجِيرُةً وَ لاَ سَائِينَةٍ وَ لاَ وَحِيمَلَةٍ وَ لاَ حَامٍ '' (الله نے ندكونَ بجرو مقرركيا، نسائب، ندوسله اور ندحام سورة المائدة : آيت ۱۹۰۴)

''البحيرة''اونمني جب ياخ يج جن ويق ہے تو (زمانهُ جاہلت كے لوگ) اس كے كان كو كھاڑ ديتے تھے اور اس ير سواری کرنے اور ہو جھ لادنے کوحرام بھتے تھے۔اس کے بعد شرقو اس کا بال کاشتے اور نداے کہیں جرنے اور یانی ہے سے رو کتے خواہ کہیں ہے بھی کھائے ہیئے۔ پھر اگر اس کا یانچوال بچیز ہوتا تو اس اوٹٹی کو ذیح کردیتے اور تمام مرد اور عور تی اس اؤنی کا گوشت کھاتے اور اگریانچواں بچہ مادہ ہوتو اس اؤنٹی کا کان چھاڑ کراہے چھوڑ دیتے تھے اورعورتوں پر اس کا دودھاور اس ہے کسی قشم کا نفع اٹھانا حرام قرار دیا جاتا اوراس اوٹنی ہے صرف مردی نفع اٹھا سکتے تھے کیکن جب وہ اوٹٹی مرجاتی تو پھرتمام مردوں اورعورتوں کے لئے حلال ہو جاتی تھی ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ (بھیرۃ ہے مرادیہ ہے کہ )جب او ڈنی مسلسل بارہ مادہ بچے دیت تو زبانہ جاہلیت کے لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ پس نہ تو اس پر کوئی سوار ہوتا تھا اور نہ ہی اس کے بال کا ٹے تھے اور مہمان کے علاوہ اور کوئی فرداس اوٹنی کا دود ہے بھی نہیں ہی سکتا تھا۔ پھراگروہ اوٹنی مادہ بچہ جنتی تو اس اوٹنی کے بچہ کا کان بھاڑ کراہے بھی اس کی ماں کے ساتھ اونٹوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ پس ندتو اس بر کوئی سوار ہوتا تھا اور ند ہی اس کے بال کا ثما اور ند ہی مہمان کے سواکوئی اس کا دود ھ استعال کرسکتا تھا۔ پس اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جاتا جواس کی مال کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ پس اس تغییر کے مطابق'' بحیرۃ'' سائیہ ( آ زاد چھوڑی ہوئی اونٹی ) کی مادہ اولا دہوئی۔''السانبیۃ''اس سے مراد وہ اونٹی ہے جسے آ زاد جھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کا سبب بیرتھا کہ دور جاہلیت کا کوئی شخص جب بیار ہوجاتا یا اس کا کوئی رشتہ دار کہیں غائب ہوجاتا تو وہ نذر ماننا کہ اگر مجھے اللہ نے شفا دی یا میرے مریض کوشفا دی یا میرا کمشدہ رشتہ دار واپس لوٹا دیا تو میری بیہ اونٹی ( اللہ کے لئے ) آزاد ہے۔ پھراس اوفٹی کو'' بحیرۃ'' کی طرح یانی پینے یا ج نے سے کوئی نہیں روکٹا تھا اور نہ بی اس پر کوئی سوار کی كرتا تفا-حضرت سعيد بن ميتب في فرمايا كه "السائهة" اس او فنى كو كهتم بين جس كوز مانه جالميت كے لوگ اپن معبودول ( یعنی بنوں ) کے لئے ( یعنی ان کے نام پر ) چھوڑ دیتے تھے اور پھراس پر کوئی بھی سوارنبیں ہوتا تھا۔ نیز'' البحیر ۃ''اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا دودھ بتوں کے نام پر روک لیا جاتا تھا۔ پس لوگوں بیں ہے کوئی ایک بھی اس تتم کی اونٹی کا دودھ ٹیمیں دوہتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ''السائرۃ'' سے مراد وہ اوٹنی ہے جس نے بارہ بچے جنے ہوں اور پھر اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہواور "المسانبة"، "فاعلة" كيوزن يرب ميمجر بن المحق في جغرت الوهريرة كي روايت نقل كي ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم

المحيوه المحيوان؟ ﴿ وَ663 المحيوان؟ ﴿ وَ663 اللهِ عَلَيْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي ال پس میں نے اس سے زیادہ تمہارے مشابداورتم سے زیادہ اس کے مشابہ کوئی آ دی نہیں دیکھا۔ تحقیق میں نے اس کوآگ (یعنی جہنم ) میں اس حال میں دیکھا ہے کہ جہنمی اس کی آنتوں کی بو سے تکلیف محسوں کرتے ہیں۔اکٹم ؓ نے عرض کیا یا رسول اللَّه میرا اس کے مشابہ ہونا میرے لئے مصر تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم مومن ہووہ تو کا فرتھا۔ (رواہ ابن اتحق ) عمر و بن طی ہی وہ پہلا خض ہے جس نے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے دین کو تبدیل کیا اور بتوں کو نصب کیا اور ' بجیرۃ ، سائبة ، وصیلة اورالحام'' کی ایجاد کی۔

''الو صلية ''اس كأتعلق بمريوں سے ہے۔اس كي صورت بيہ ہے كه ( زمانہ جاہليت ميں ) جب بمرى تين بيجے دے ديق تھی یا پانچ بچے دے دیتی تھی ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سات بچے دے دیتی تھی تو اس کا آخری بچہا گرنر ہوتا تو اسے معبودوں کے گھر ( یعنی بت خانه ) میں ذرج کردیا جاتا اور تمام مرد اورعورتیں اس کا گوشت کھاتے تھے۔ اگر وہ آخری بچہ مادہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے (یعنی ذرع نہیں کرتے تھے ) نیز اگر بمری نرو مادہ دونوں ایک ساتھ جنتی تو نرکو مادہ کے لئے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو ذ بحنہیں کرتے تھے اور اس مادہ بچہ کا دود ھ مورتوں پرحرام کردیا جاتا۔ پس اگر کوئی بچے مرجاتا تو مر داور عورت مل کر اس بچہ کے گوشت کو کھاتے تھے۔

''الحام'' اونث' جب اس کے نطفے سے وس بچے پیدا ہوجاتے' یہ بھی کہا جاتا ہے جب اونٹ دس سال تک جفتی کر چکا ہوتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اونٹ کا بچہ 'بچہ دے دیتا۔ میبھی کہا گیا ہے کہ جب اس اونٹ کے بچے کا بچہ سواری کے قابل ہو جا تا تھا تو ( زیانہ جاہلیت میں )اس اونٹ پر کوئی یو جھ وغیرہ نہیں لا دا جاتا تھا اور نہ اے کسی جگد گھاس چرنے اور پانی پینے سے رو کا جاتا تھا۔ جب وہ اونٹ مرجاتا تو اس کا گوشت تمام مرد اورعورتیں کھاتے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو کسی مرد اورعورت کے كَتِحرامْ بِمِين فرمايا تِحا-الله تعالىٰ كا ارشاد بِ' مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيْرَةِ وَلَا سَائِمَةٍ وَلا وَسِيْلَةٍ وَلاحَامٍ ''(الله نے نہ کوئی بچیرہ مقرر کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام ۔ سورۃ المائدہ: آیت ۱۰۴) پس میتمام افعال جاہلیت کے تتھے ۔ پس اللہ تعالیٰ نے (ان کو ) ان تمام جاہلیت کے افعال سے منع فرمایا ہے۔

''اَلنَّغُوُ'' (نون كے ضمه اورغين كے فتر كے ساتھ ) جو ہرى نے كہا ہے كه اس سے مراد چرايوں كى مثل ايك پرندہ ہے جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے۔ اسکی جمع ''نغران'' آتی ہے۔ اس کی موث ''نغوۃ'' ہے۔ اہل مدینداس پرندے کو''البلیل'' کہتے ہیں۔حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں میں بہترین اخلاق والے تھے اور میرا ایک مال شریک بھائی جس نے دودھ پیتا چھوڑ ویا تھا۔ اسے عمیر کہا جاتا تھا۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائ تو فرمایا''اے ابوعمیر'' تمہاری''نغیر'' (بلبل) کا کیا ہوا۔ (رواہ ابنجاری ومسلم) ﷺ الاسلام نو دیؒ نے فر مایا ہے کہ (اس) حدیث میں بے حد فوائد ہیں۔ اس حدیث ہے اس شخص کے لئے گئیت کا جواز معلوم ہوگیا جس کے ہاں اولا و نہ ہو۔ بچہ کو بھی گئیت ہے پکارا جاسکا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ کی شخص کو گئیت کے ساتھ پکارنا مجسوٹ نہیں ہے نیز کلام میں بلا تکلف مجھ جملوں کے استعال کا جواز بھی معلوم ہوگیا۔ نیز بچوں ہے پیار ومحبت کا معالمہ کرنے کا جواز بھی ثابت ہوگیا۔ اس حدیث سے حضور عظیقتہ کر بمانہ اور آپ کا بچوں کے ساتھ شفقت کا معالمہ فر بانا معلوم ہوا۔ اس حدیث ہے رشتہ داروں کی زیارت کا جواز بھی معلوم ہوگیا۔ کرونکہ حضرت انس اور الوعیر کی والد واس ملیم ، نبی اکرم سلی اللہ علیہ وکلم کے محارم ہیں سے تعین ۔ ( یعنی رضا عی خالہ اور لبعض اہل علم کے مطابق نسبی خالہ تھیں )۔

∳664∳

اس صدیت ہے استدلال کرتے ہوئے بعض مالکیہ نے حرم مدینہ میں شکار کو جائز قرار دیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس کی دلی نہیں ہے۔ الانکہ حدیث میں اس کی دلی دلین نہیں ہے۔ اس کے کہ صدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بلیل حرم مدینہ ہے شکار کی ہوئی تھی بلکہ وہ مدینہ ہے بابر'' حل'' (ایسی جگہ جہاں شکار کرنا حال ہو) کا شکار تھی اوراس کو حرم مدینہ میں لایا گیا تھا اور حال (لیمنی جس نے احرام با ندھا ہو) کے لئے ہے جائز ہے کہ وہ ''حرم'' ہے شکار کر کا اس کو حرم میں لے جاکر رکھ گرحرم ہے شکار ندگر کے کوئکہ ''حرم'' ہے شکار کر کا جائز نہیں ہے ۔ تیجیتی نبی اکر مسلی اللہ علیہ وہ کہ اور یہ صحیح احادیث معلوم ہوئی ہے حرک کرنا اور ان حدیث میں محصل احتال کی بنیاد پر دوسری صرت احادیث کو ترک کرنا اور ان حدیثوں ہے اس حدیث کا معادم ابوالعباس قرطبی موجود ہے کہ بچر پرندہ سے تھیل سکتا ہے۔ علم البوالعباس قرطبی کو فریا ہو کہ کہ بی پرندہ سے تھیل سکتا ہے۔ علم البوالعباس قرطبی کو فریا ہو کہ کہ بی بیدہ کو ترک کرند کے تھیلے۔ پس پرندہ کے خوال ہے اس کرند کی اور اس سے تعلیا ما ابوالعباس قرطبی کرنے کی اجازت (اس شرط پر) دی ہے کہ وہ بیدہ کو بیجر میں میں دول کرر کھتا کو از یہ بیجانے اس کو ترک کرد کھتا ہے۔ بیض اہل علم نے کہا ہے کہ علامہ ابوالعباس قرطبی کے قول سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برند کے کو بیجر سے میں دول کرر کھتا ہم نے کہا ہے کہ علامہ ابوالعباس قرطبی کے قول سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برند کے کو بیجر سے میں دول کرر کھتا ہم بائر کا شرعی حکم المبال کا شرعی حکم المبل کا شرعی حکم سے سال سے کو تیکر رہے میں قید کرنے ہے میں جو کے حکم کے اس کے حکم کے اس کو تو کر کے حکم کو ایک ہوں کہا ہے۔

#### اَلنَّغف

''اللَّفف ''اس سے مراد ایک فتم کا کیڑا ہے۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ بیسفید کیڑے کی طرح ایک کیڑا ہے۔ یہ بھی کہا عمل ہے کہ بیا لیک لمبا کیڑا ہے جو سیاہ اور سبزر بھی کا ہوتا ہے۔ یہ کیڑا از مین چی تھی کوقط کرتا ہے (لیخی نقصان پہنچا تا ہے) حضرت نواس بن سمحان ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی (قیامت کے قریب) یا جوج کا جوج کو فیا ہر کرے گا۔ پس اس کے بعدوہ (لینی انلہ تعالی ان کی (لیعی یا جوج کہ اجوج کی )گردنوں چیس کنے والا'نصت'' رکیڑا) بیسچے گا۔ پس وہ تمام بیک وقت مر جائمیں گے۔ (رواہ مسلم )حضرت عبداللہ بن عمر فریاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آوم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کوقو شہ وان کی طرح مجماز اتو ان کے جم مے (بار یک بار یک) کیڑے جیسی چزیں تکلیں۔ پس اللہ تعالی نے اس میں سے دو مطمی اضایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جومیری دائن مٹھی میں ہے ہیہ جنت میں جانے والے ہیں اور جھےاس کی کوئی پر وا ہمیں اور فرمایا جومیری بائیں مٹھی میں ہے بیدودزخی ہیں اور جھے اُس کی کوئی پر واہنیں۔

# اكنَّفَار

''اَلنَّفَاد ''اس سے مراد ایک قتم کی چڑیاں ہیں۔ان کو' اَلنَّفَاد ''اس لئے کہتے ہیں کہ بیانسان کو دور ہی ہے و کیچ کر فرار ہوجاتی ہیں۔

# اَلنَّقَاز

''اَلنَّقَاز ''اس سے مراداکی چھوٹی چڑیا ہے نیز چڑیوں کے بچوں کو بھی''اَلنَّقَاز ''کہاجاتا ہے۔

### اَلنَّقد

''اکنقد''اس سے مراد چھوٹی بکری ہے۔اس کے واحد کے لئے''نقذ ۃ'' کالفظ متعمل ہے۔اس کی جمع''نقاد'' آتی ہے۔ جو ہری نے کہا ہے کہ''النقد'' بکریوں کی ایک تم ہے جس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں نیز اس بکری کا چہرہ فتیج ہوتا ہے۔ یہ بکری بحرین میں پائی جاتی ہے۔اس کے واحد کے لئے''نقدۃ '' کالفظ متعمل ہے۔

امثال اہل عرب کہتے ہیں''آذل من النقد''(چھوٹی بکریوں سے بھی زیادہ ذلیل) اصمعی نے کہا ہے کہ سب سے بہترین اون''النقد''(چھوٹی بکری) کی اون ہوتی ہے۔

# اَلنَّكل

''اکٹنگل''اس سے مرادسدھایا ہوا طاقتور گھوڑا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مضبوط سدھائے ہوئے گھوڑے پر بہادر' ماہر شخص کو پہند کرتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ مضبوط گھوڑا جو تملہ کرتا ہو پھر مڑتا ہواور پھر تملہ کرتا ہو'اس گھوڑے پرسوار ہوکراس قتم کا جملہ کرنے والا' پھر مڑکر تملہ کرنے والا بہادر شخص اللہ تعالیٰ کومجوب ہے۔''علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ تحقیق''باب الفاء''میں''الفرس'' کے تحت اس کا تفصیلی تذکرہ گرزر چکا ہے۔

# اَلنَّمِرُ

''اَلنَّمِوُ''(نون کے فتحہ اورمیم کے کسرہ کے ساتھ ) درندوں کی ایک قتم (یعنی چیتا ) ہے جوشیر کے مشابہ ہوتا ہے لیکن شیر اس (یعنی چیتا ) سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی جلد پر سفید اور سیاہ نقطے ہوتے ہیں ۔ بیشیر سے زیادہ خبیث (یعنی خطرناک ) ہوتا ہے۔غصہ کے وقت بیا پنے نفس (یعنی خود ) پر کنٹرول نہیں کرسکتا یہاں تک کہ دہ غصہ کی شدت کے باعث یوں محسوس ہوتا ہے کہ

وہ اپنے آپ کو ہلاک کرڈالے گا۔اس کی جمع کے لئے''انمار' انمر' نمور' نمار'' کے الفاظ منتعمل میں ۔اس کی مونٹ'' غرق'' آتی ے ۔ اس کی کنیت کے لئے ''ابو الا ہرد ، ابوالاسود ، ابو جعر ق ، ابوجبل ، ابو خطاف ، ابو الصعب ، ابو رقاش ، ابو سمل ، ابوعمر و ، ابوالمرسال'' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ اس کی مونث کو''ام الا برد، ام رقاش کہتے ہیں۔ چیتے کا مزاج درندوں کے مزاج جیسا ہوتا ہے۔ چیتے کی دوشمیں ہیں \_ پہلی تم کا چیتا ہو ہے جم اور چھوٹی دم والا ہوتا ہے اور دوسری تم اس کے برعس ہوتی ہے لینی اس تم کا چیتا بزی دم اور چھوٹے جسم والا ہوتا ہے۔ ہرقتم کے چیتے طاقتور' بہادر اور غربوتے ہیں۔تمام چیتوں کی چھلانگ بہت تیز ہوتی ہے۔ چیتا جانوروں کا دشمن ہوتا ہے اور میر کسی بھی جانور سے مرعوب نہیں ہوتا۔ چیتا بہت مشکیر ہوتا ہے۔ پس جب چیتا پیٹ بحر کر کھالیتا ہے تو تین دن تک سوتا رہتا ہے لیکن دوسرے درندول کی طرح چیتے کے جسم سے بدیونیس آتی۔ جب چیتا بمار ہوجائے تو وہ چوہا کھالیتا ہے جس سے اس ( یعنی چیتے ) کی بیاری زائل ہوجاتی ہے۔ جاحظ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ چیتا شراب نوٹی کو پیند کرتا ہے ۔ پس اگر شراب کو جنگل میں رکھ دیا جائے تو چیتا شراب بی کرمست ہوجا تا ہے ۔ پس اس طرح شکار کی اس کا ٹکار کرلیتے میں ۔بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب چیتے کی مادہ بچرجنتی ہے تو اس کے گلے میں سانپ لیٹ جا تا ہے اور وہ ( لین سانپ )ا ہے ( لین چیتے کی مادہ کو ) ڈستار ہتا ہے لیکن وہ ( لیعنی چیتے کی مادہ ) سانپ کوتل نہیں کرتی۔ درندوں میں چیتے کو تر کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ چیتا کم ورسینے والا الل لجی اور ہروقت حرکت کرنے والا (ورندہ) ہے۔ اس کی طبیعت میں شیر کی عدادت یائی جاتی ہے۔ بسا اوقات شیر عصے کومفلوب کرلیتا ہے اور بھی چیتا اکثیر پر غلبہ یالیتا ہے۔ چیتا گوشت کونوج کو ج کر کھا تا ہے۔ نیز چیتا (شکارکو) ایک لینے میں بوا بہاور ہے۔ چیتے کی چھلا مگ بہت کبی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چیتا اونچائی میں جالیس کر چھانگ لگالیتا ہے اور جب چیتا کودنے برقادر نہیں ہوتا تو کوئی چیز نہیں کھاتا۔ چیتا دوسرے درندوں کا کیا ہوا شکار نہیں کھا تا۔ نیز چیتا مردار ہے بھی اینے آپ کو دور رکھتا ہے۔

طبرانی نے مجم الاوسط میں معفزت عائش کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم اللّظ نے فربایا ہے شک حضرت مولیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار مجھے اپنی تلوق میں ہے معز دخض کی خبر و بیجے ؟ پس اللہ تعالیٰ نے فربایا (میری تلوق میں معز دخض ) وہ ہجو میری مرضیات کی طرف ایسی تیزی ہے بڑھتا ہے جیے گدھا پی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے اور وہ شخص (جو میری تلاق میں معزز ہے ؟ میرے نیک بندوں ہے ایسی ہی مجت کرتا ہے جیے (انسانی) بچہ کھلونوں ہے مجت کرتا ہے اور وہ شخص (میری میں معزز ہے جو) میری حرصوں کی آبرور بزی کرنے پر ایسے ہی غضیناک ہوجاتا ہے جیے چیتا خضیناک ہوجاتا ہے۔ پس جب چیتا غضیناک ہوجاتا ہے تو وہ اس بات کی پرواؤئیس کرتا کہ شکاری کم میں یازیادہ ۔ (یعنی چیتا بلاخوف شکاریوں پر مملم کر دیتا ہے) اس روایت میں محد بن عبداللہ بن بھی بن عروہ تا کی راوی متروک ہیں ۔ علامہ دمیری فراتے میں کہ تحقیق ''النسو '' (گدھ ) کے تحت بھی اس روایت کے بعض حصر کو تا کیا ہے۔

الحكم إلى يعية كاكهانا حرام بي كونكه بدايك نقصان كينجان والاورنده ب-

امام ابوداؤ و عضرت ابو برير كى روايت نقل كى ب كه نبى اكرم صلى الشعلية وسلم في قرمايا كدفر شيخ اس جماعت ك

ساتھ نہیں رہتے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو۔ایک روایت میں' وَقَعَمَهُ' ''کے الفاظ میں یعنی فرشتے اس جماعت میں داخل نہیں ہوتے جس کے پاس چیتے کی کھال ہو۔ شخ ابوعمرو بن صلاح نے اپنے فقادی میں لکھا ہے کہ چیتے کی کھال د باغت ہے قبل نایاک ہے۔ جاہے چیتے کو ذخ کیا گیا ہویا ذخ نہ کیا گیا ہو۔ پس اس کھال کا استعال نجس العین کی طرح ممنوع ہے۔ اس کامعنی یہ ہے کہ دباغت سے قبل چیتے کی کھال کا استعمال قطعی طور پراس جگہ ممنوع ہے جہاں نجاست سے بچنا واجب ہو جیسے نماز وغیرہ۔ کیا چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً بھی حرام ہے اس سلسلہ میں دوقول ہیں۔

پہلاقول یہ ہے کہ مطلقاً استعال جائز ہے جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ چیتے کی کھال کا استعال مطلقاً بھی حرام ہے لیکن دباغت کے بعد کھال پاک ہوجاتی ہےلیکن چیتے کا بال نجس ہی ہوگا۔ کیونکہ وہ اصل کے تابع ہوگا اور اس کی اصل نجس ہے۔ای طرح غیر مستعمل چیز کا استعال بھی ممنوع ہوجائے گا کیونکہ حدیث میں عام طور سے استعال کرنے کی چیز'' کھال'' کے استعال کی ممانعت كردى گئى ہے۔ايك دوسرى حديث ميں ہے "لا تو كبوا النمور" (تم چيتوں پرسوارى ندكرو) ايك روايت ميں ہے كه آپ صلی الله علیه وسلم نے درندوں کی کھال بچھانے سے منع فر مایا۔ (علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ) اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چیتا بھی درندوں میں سے ایک درندہ ہے۔ پس بیا حادیث قوی ومعتبر ہیں اور ان میں تاویل فاسد درست نہیں ہے۔ پس اگر کوئی آ دمی ان احادیث کے خلاف کوئی حدیث کہیں ہے لے کرآتا ہے تو وہ اس کی متاع گمشدہ ہے اور وہ اس سے تعلی حاصل کر لے لیکن صحح بات وہی ہے جوہم نے نقل کر دی ہے۔

امثال الرعرب كت بين 'شَمِّرُ وَالْبَسُ جِلْدَ النَّمِو ''(تو آستين سيث لے اور كرس لے اور چيتے كى كھال پہن لے ) یہ الفاظ کس کام میں خوب محنت اور لگن پیدا کرنے کے لئے کسی کو کہے جاتے ہیں۔

خواص ا جب کسی جگہ چیتے کا سر دفن کردیا جائے تو وہاں بکٹرت چوہے جمع ہوجا کیں گے۔ چیتے کا پیة بطور سرمہ آتھوں میں لگانے سے آتھوں کی روشیٰ میں اضافہ ہوتا ہے اور آتھوں سے نکلنے والا پانی بند ہوجا تا ہے نیز چیتے کا پنة زہر قاتل ہے۔اگر کسی محخص کوایک دانق کے ہم وزن چیتے کا پیت<sup>ے ک</sup>ی چیز میں ملا کر پلا دیا جائے تو وہ زندہ نہیں چے سکتا۔البتہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اس کو بچا لے تو کون کسی کو ہلاک کرسکتا ہے۔ چیتے کا د ماغ (یعنی مغز) جب کوئی شخص سونگھ لے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ ارسطو نے ''طبائع الحوان' میں ای طرح نکھا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیتا انسان کی ہڈیوں کی کھوپڑی دیکھتے ہی فرار ہوجا تا ہے۔اگر چیتے کے بالوں کی کسی گھر میں دھونی دی جائے تو وہاں ہے چھو بھاگ جاتے ہیں ۔ چیتے کی چہ بی پکھلا کر پرانے گہرے زخموں پر لگانے سے زخم صاف اور ٹھیک ہوجاتے ہیں ۔ جو شخص چیتے کا گوشت پانچ درہم کے بقدر کھالے تو اسے زہریلے سانپوں خصوصاً ''افعی'' سانپ کا زہر ضرز نہیں پہنچائے گا۔قزویٹی نے فرمایا ہے کہ چیتے کےجسم کا ہر حصہ سم قاتل ( زہر قاتل ) کا کام کرسکتا ہے۔ خصوصاً چیتے کا پیتہ صحیح بات یہی ہے۔اگر چیتے کاعضو تناسل پکالیا جائے اوراس کا شور بداییا شخص پی لے جے پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا (وہ تحض پی لے )جس کے مثانہ میں تکلیف ہوتو ان کیلئے بے حد نافع ہے۔

اگر بواسیر کا مریض چیتے کی کھال پر بیٹھ جائے تو اس کا مرض زائل ہو جائے گا اور اگر کو کی شخص چیتے کی کھال کا نکڑا اپنے پاس

ر کے تو لوگوں میں بارعب ہوجائے گا۔ چیتے کا ہاتھ اور اس کے پنچے اگر کمی جگہ دفن کردیئے جائیں تو وہاں چو ہے نہیں رہ سکتے۔ اگر کی انسان کو چیتے نے زخی کر دیا ہوتو چو ہے اس شخص کو تلاش کرتے رہتے ہیں تا کہ دو (یعنی چوہے) اس (یعنی آوی) پر پیٹیاب کریں لیس اگر وہ (یعنی چوہے) ایسا (یعنی پیٹیاب) کرلیں تو اس آدمی کی موت واقع ہوجاتی ہے ۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہا لیے شخص کی حفاظت وگرانی کی جائے ۔صاحب''عین الخواص''اور دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے جم برگوہ کی چر لیال لے اور وہ چیتے پر داغل ہو ایعنی چیتا کے پاس جائے) تو چیتا اس سے فرار ہوجائے گا۔

البسمير الله المحتمد المحتمد

#### اَلنَّمِس

حواص الرا اس کی دھوی کی ایسے برن ( سی سبد) یں دی جائے ہماں ہور رہے ہوں و دہوں ہے جر بھا کہ جائے ہوں کے ۔ انہم کا کھ انٹرے کی سفیدی میں ملاکر آ نکھ پر لیپ کردیا جائے تو آ نکھ کی حرارت خم ہونے کے ساتھ ساتھ آ نکھ ہے آ نبونکانا بھی بند ہوجاتے ہیں۔ ''انہم '' کا خون ایک قیراط کے بفتر عورت کے دودھ میں ملاکر مجنون کی ناک میں پہلا جائے اور اس کی دھونی مجنون کو دے دی جائے تو اس کو ( لیخی مجنون کو ) افاقہ آ جا تا ہے۔ انہم کا عضو تناس پکا کر اگر کوئی ایسا خص کی دھونی مجنون کو دے دی جائے ہوں یا اس کے مثانہ میں درد ہوتو وہ شفایا ہوجائے گا۔ ''انہم '' کی دھئی اسلام کے اسلام کھون کور ہوئی کی دھئی کی دھئی کہ اس کی دھنی کی دھئی کے میں لٹکا دی جائے تو بخار خم ہوجا تا ہے اور اگر با کیں آ نکھ مذکورہ خص کے گلے میں لٹکا ترکی تو بخار خم ہوجا تا ہے اور اگر با کیں آ نکھ مذکورہ خص کے گلے میں لٹکا دی باتو بخار دالی آ جا تا ہے۔ ''انہم '' کا د ماغ اگر مولی کے عرق میں طل کر کے اس میں روغن گلاب ملا لیا جائے اور پھر یہ کی انسان کے لگا دیا جائے تو وہ اس وقت بھار ہوجائے گا اور اس کے دن میں خارش ہونے لگے گی۔ اس کا علاج ہے کہ یارہ کے تل میں ''انہم '' کا پاخانہ خان کر کے اس انسان کے بدن پر طل دیا جائے ( تو بھاری اور خارش خم ہوجائے گا) اگر ''انہم '' کا پاخانہ پانی میں گر جائے اور کوئی انسان اس پانی کو پی لے تو وہ انسان رات اور دن یعنی ہر وقت خوفز دہ رہے گا اور یوں دکھائی دے گا گویا کہ شیا طین اس کی حلاش میں گلے ہوں۔ دے گا گویا کہ شیا طین اس کی حلاش میں گلے ہوں۔

تعبیر از النمس ''کوخواب میں دیکھنا زنا پر دلالت کرتا ہے کیونکہ میہ مرغیاں چراتا ہے اور ان کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں ''کینی نیولوں کا پورا گروہ دیکھا تو اس کی تعبیر عورتوں سے دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نیو لے سے جھگڑ رہا ہے یاوہ خواب میں نیو لے کواپنے گھر میں دیکھے تو اس کی تعبیر میہ ہوگی کہ وہ کسی زانی انسان سے جھگڑ اکرے گا۔ واللہ اعلم۔

# اكنمل

"اَلنَّمل" اس سے مرادایک معروف جانور ہے۔ اس کی کنیت کے لئے ابو مشغول کا لفظ مستعمل ہے۔ نیز مادہ کی کنیت "ام نوبة" اورام مازن "ہے۔ اس کی مادہ کیلئے" منهان "کا لفظ مستعمل ہے اور "نملة" کی جمع "نمال" آتی ہے۔ چیوٹی کو کثر ت حرکت اور قلت قوائم کی بناء پر" النملة" کہا جاتا ہے۔ چیوٹی کے باہم جوڑ نے نیس ہوتے اوران میں جماع کا طریقہ بھی نہیں ہوتا بلکہ چیوٹی کے جسم

ے ایک حقیر (معمولی) چزنگلتی ہے جو بوجے بوجے انڈے کی شکل اختیار کر لیتی ہے اورای سے چیوٹی کی نسل بڑھتی ہے۔ ہرانڈے کو ضاد کے ساتھ'' کہیف '' کہتے ہیں لیکن چیوٹی کے ایٹر ہے کو فلاء کے ساتھ'' البیظ'' کہاجاتا ہے۔ چیوٹی رزق کی طلب میں بڑی بڑی تدبیریں کرتی ہے۔ پس جب وہ کسی چیز کو پالیتی ہے تو دوسری چیونٹیوں کو بلالیتی ہے تا کہ وہ سب ل کرخوراک کھا کیں اوراشا کر (ایپے بلوں میں ) لے جا کیں۔کہاجا تا ہے کہ جو چیوٹی پیکام سرانجام دیتی ہے وہ تمام چیوٹی کی سردار ہوتی ہے۔اس چیوٹی (یعنی سردار چیوٹی ) کی مذصوصیت ہے کہ بیرموسم مر ما کی خوراک موسم گر ماہی میں جمع کر لیتی ہے۔ نیز رزق جمع کرنے میں بید چیوڈی عجیب تدبیر می کرتی ہے جب یہ چیونی کوئی ایسی چیز جمع کرتی ہے جس کے متعلق اسے خطرہ ہو کہ وہ چیز اگ آئے گی تو چیونی اس چیز کو دوکلز سے کردیتی ے لیکن دھنیا دغیرہ کے جارنکڑے کردیتی ہے کیونکہ چیوٹی کو دھنیا کے متعلق معلوم ہے کہ اس کے دونوں ھصے اگ جاتے ہیں۔ چیوٹی جب دانہ میں بد بواور سرا اندمحسوں کرتی ہے تو اے (اپنے بل سے باہر نکال کر) زمین کی سطح پر لاتی ہے اور دانہ کوزمین بر بھیروجی ہے۔چیونی اکثر بیل چاند کی روثنی میں سرانجام دیتی ہے۔کہاجا تا ہے کہ چیونی کی زندگی کی بقاء کا انحصار کھانے پرنہیں ہے کیونکہ چیونی کے جم میں ایسا پیپ (لینی معدہ)نہیں ہے جس میں کھانا جائے بلکہاس کے جسم میں دوجھے میں اور وہ دونوں جھے الگ الگ ہیں۔ چیونی جب داند کائتی ہے تو اس ہے ایک تم کی بونگلتی ہے۔ چیونی ای بوکوسونگھ کرقوت حاصل کرتی ہے اور یہی قوت اس کے لئے کافی ہے تحقیق العقق اور الفار (چوہے) کے بیان میں حضرت سفیان بن عییند کا بیقول گزر چکاہے کہ انسان عقعق (ایک تنم کا جانور)' چہ اور چیوٹی کے علاوہ کوئی جانو راپی خوراک زخیرہ نہیں کرتا۔''الاحیاء'' میں'' کتاب التوکل'' میں بعض لوگوں کا بیرقول مذکور ہے کہ لمبل بھی اپنی خوراک ذخیرہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ''مقعق'''اپنی خوراک ذخیرہ کرنے کے لئے خفیہ جگاکا انتخاب کرتا ہے لیکن مجروہ اس جگہ کو جہاں اس نے خوراک جمع کر کھی تھی ) بھول جاتا ہے۔ چیونی کی سونگھنے کی قوت بہت تیز ہوتی ہے۔ چیونی کی ہلاکت کے ا سباب میں سے (ایک سبب) اس کے پروں کا نکل آنا ہے۔ پس جب جیوٹی اس حالت میں پیچنے جاتی ہے تو برندوں کی زندگی میں خوشیالی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اڑتی ہوئی چیونٹیوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ چیوٹی کے چھ یاؤں ہوتے ہیں جن کے ذریعے بیز مین کو کھود کر ا پنا گھر (لینی بل) تیار کرتی ہے۔ پس جب چیوٹی اپنا بل بناتی ہے تو اے ٹیڑھا کرے بناتی ہے تا کہ بارش کا پانی وہاں تک منہ ﷺ سکے اور بساد قات چیوٹی اپنا گھر وومنزلد (مینی ایک گھر کے اوپر ایک گھر) بناتی ہے تاکہ بارش کا پانی اس کے گھر تک نہ پہنچ سکے۔ نیز وو مزله گھر بنانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ چیوٹی کی خوراک کا ذخیرہ نم نہ ہوجائے۔ پہلٹی '' نے ''الشعب'' میں لکھا ہے کہ عدی بن حاتم طائی چیونٹیوں کیلئے روٹی کے تکڑے بھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ چیونٹیاں ہماری پڑوین ہیں اور (پڑوی ہونے کی وجہ سے ) ان کا ہم پر حق ہے۔ عنقریب انشاء الله تعالیٰ ''الوحش' ( جانوروں ) کے بیان میں ای شم کی بات آنے والے ہے کہ فتح بن حرب زاہد جیونٹیوں کیلئے روٹی کے گلزے بھیرتے تھے اور چیونٹیاں ان گلزوں کو کھاجاتی تھیں لیکن جب عاشوراء (لیعنی در محرم) کا دن آتا تھا تو چیونٹیاں رونی کے کلزوں کوئیں کھاتی تھیں۔حیوانات میں کوئی الیا حیوان ٹیس ہے جوایئے جم پر (اپنی طافت ہے) دوگنا ہو جھا تھا کر بار بار لے جائے کیکن چیزی (ایک ایسا جانور ہے) جو کئ گنا ہو جھا ٹھانے پر رامنی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ محجور کی کشفی بھی اخالی ہے عالانکه اس کو مجور کی شخصل ہے کو کی نفع حاصل نہیں ہوتا ۔لین چیوٹی کی حرص اے اس بات (لیعنی مجور کی مختصلی اٹھانے) پر مجبور کرتی

ہے۔ اگر چیونی زندہ رہ جائے تو یہ کی سالوں کی خوراک ذخیرہ کرلے لیکن اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک سال ہوتی ہے۔ چیونی کی عجیب وغریب خصوصیت میہ ہے کہ بیز مین کے اندراپنے رہنے کی جگہ بناتی ہے جس میں گھر اوران کے کرے اور دہلیزیں ہوتی ہیں۔ غیز ایسے لئکے ہوئے خانے بھی ہوتے ہیں جن میں (چیونٹیاں) سردی کے موسم کیلئے دانے اور دیگر چیزیں جمع کرتی ہیں۔ چیونٹی کی نیز ایسے لئکے ہوئے خانے بھی ہوتے ہیں۔ بیالی چیونٹی ہے جو دوسروں کواذیت دینے میں بحر کی طرح ہوتی ہے۔ چیونٹی کی ایک قسم کو دنمل السد "کہتے ہیں۔ اس قسم کی چیونٹی کا سرشیر کے مشابداور پچھلا حصہ چیونٹی کے مشابہ ہوتا ہے۔

فائدہ استان کے بیجے (آرام کی غرض سے ) تشریب اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ انبیاء علیم السلام (کی جماعت) میں سے ایک نبی ایک درخت کے بیچے (آرام کی غرض سے ) تشہرے۔ پس ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ پس انہوں نے سامان 'بستر وغیرہ اٹھانی بستر وغیرہ اٹھانی گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ چیونٹیوں کو آگ میں جلاد یا جائے۔ پس ان کے تھم کے مطابق چیونٹیوں کو آگ میں جلاد یا جائے۔ پس ان کے تھم کے مطابق چیونٹیوں کو آگ میں جلاد یا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی بھیجی کہ آپ نے (تمام چیونٹیوں کو آگ میں جلانے کی بجائے) ایک ہی چیونٹیوں کو آگ میں جلانے کی بجائے) ایک ہی چیونٹی کو کیوں نہ جلایا۔ (رواہ ابخاری وسلم وسنن ابوداؤ دوالنہ انی وائے دوالنہ ان وائے دوالنہ وائے دوالنہ ان وائے دوالنہ وائے دوالنہ ان وائے دوالنہ وائے دوائے دو

امام ترفدي في المرا العاصول من الكهام كالله تعالى في البين اس في عليه السلام براس لئ عمّاب نبيس فرمايا كه انهول في چیونٹیوں کوآ گ میں جلادیا تھا بلکہ عمّاب کی وجہ ہے کہ انہوں (لیعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام) نے مجرم (چیونی جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو کاٹ لیا تھا) کے ساتھ ساتھ غیر مجرم (لیعنی ان چیونٹیوں کو جنہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تھا) کو بھی (آگ میں جلانے کی ) سزادی تھی۔ قرطبیؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بی حضرت موی بن عمران علیہ السلام ہیں کیونکہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار! آ پے کمی بہتی والوں پران کے گناہوں کے سبب عذاب نازل فرماتے ہیں حالانکدان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں؟ پس اللہ تعالیٰ نے على كداس سوال كا جواب حضرت موى عليه السلام كودكها دے۔ پس الله تعالى نے ان (بيخي الله تعالى كے نبي عليه السلام) يرگري مسلط کردی پہال تک کدوہ (لیعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام) ایک درخت کی طرف آئے تا کداس کے سائے میں آ رام کریں۔ پس اس درخت کے پاس چیونٹیوں کا بل ( یعنی سوراخ ) تھا۔ پس اللہ تعالی کے نبی ( یعنی حضرت موی ً " ) پر نیند غالب آ گئی۔ پس جب المہوں نے نیند کا لطف پایا تو ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا۔ پس انہوں ( یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام ) نے (وہاں موجود ) تمام چیونٹیوں کواپنے پاؤں سے مسل دیا اوران کو ہلاک کردیا۔ نیز ان ( یعنی چیونثیوں ) کے گھروں کوجلا دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس واقعہ میں نشانی دکھلا دی کہ کس طرح ایک چیونٹی نے کاٹا اور دوسری چیونٹیوں کوبھی اس کی (لیعنی ایک چیونٹی کے ممل کی) سزا ملی۔ اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ آپنے نبی کواس بات سے متنبہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سزا نیک وید دونوں کوملتی ہے۔ پس میہ سزانیک بندول کیلئے رحمت اور (گناہول سے ) طہارت اور باعث برکت بن جاتی ہے اور برے لوگوں کیلئے بیرسزا عذاب اور انتقام ین جاتی ہے۔اگر چداللہ تعالیٰ نے چیونٹیوں کے جلانے پراپنے نبی (علیہ السلام) کو تنبیہ کی لیکن حدیث میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو چیونٹیوں کو ہلاک کرنے اور جلانے کی ممانعت اور کراہت پر دلالت کرتا ہو۔اس لئے کہ جو چیز بھی انسان کیلئے اذیت کا باعث ہواس کو رو کنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا انسان کیلئے جائز ہے اور موٹن کی حرمت سے بڑھ کر کسی مخلوق کی حرمت نہیں ہے اور حقیق اگر کسی

martat.com

مومن کوکسی مومن سے جان کا خطرہ ہوتو اس کو مار کر بھگانا یا پوقت ضرورت اس کوتل کرنا بھی مباح ( بینی جائز ) ہے۔ پس بوقت ضرورے کیڑوں مکوڑوں کو ہلاک کرنا کیسے جائز نہ ہوگا حالانکہ ان کومومن کیلیئے سخر کردیا گیا ہے اوربعض اوقات کیڑے کوڑے انسان کو اذیت پہنچاتے ہیں۔پس جب کیڑے کوڑے مون کواذیت پہنچا کمیں تو مون کے لئے ان کاقتل مہار ( یعنی جائز ) ہے۔ نیز حدیث میں موجود ' فَهَلا نملة واحدة" كالفاظ اس بات يردلالت كرتے ہيں كداؤيت دينے والے كيڑے مكوڑے (يا ہرموذي جانور) کو قل کرنا جائز ہے۔ ہروہ قل جو دفع ضرراور نفع کیلئے کیا جائے۔اہل علم کے نزویک جائز ہے۔ پس جیونیٹوں کوجلانے پراللہ تعالیٰ نے ا ہے نبی کو تنبیہ کیوں کی۔اس کی وجہ میتھ کہ اللہ تعالی اپنے نبی کو ہتلانا جاہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کومزا دینا جاہتا ہے تو اس میں موجود نیک و بدسب عذاب کی لیبٹ میں آ جاتے ہیں تحقیق سے بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جیونٹیوں کوآگ میں جلانے کا تھم اس لئے دیا ہوگا کہ شایدان کی شریعت میں جانوروں کوآ می میں جلا کرمزا دینا جائز ہوگا۔ پس ای لئے اللہ تعالیٰ نے جو تنبیه کی ے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے ایک چیوٹل کے کاشنے پر ای ایک چیوٹی کو جلانے کی بجائے تمام چیونٹیوں کو آ گ میں کیوں جلایا؟ پس ہاری شریعت (یعنی شریعت محدید) میں کی جانور کوآگ میں جلانا جائز نہیں ہے کیونکہ ''نبی اکر مسلی الله عليه وسلم نے جانور کو آگ میں جلاکر سزا دینے سے روکا ہے''' نیز آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ آگ کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ ہی سزا دیتا ے۔'علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ کسی بندہ کیلئے حیوان کوآگ میں جلانا جائز نہیں ہے گر جب کوئی انسان کسی انسان کوآگ میں جلائے۔ اس وہ آ دی جس کو آگ میں جلایا گیا ہے مرجائے تو مقتول کے دارٹوں کے لئے مجرم قاتل کو آگ میں جلا كر قصاص لیناجائز ہے۔ (لیکن احناف کے نزدیک' لا فَوُدُ إِلَّا باالسَّیف' لینی قصاص صرف کوارے لیاجاتا ہے۔ کی بناء پر کوارکے علاوہ کی چیزے قصاص لینا بھی جا رُنہیں ہے۔) علامہ ومیریؓ نے فرمایا ہے۔ ہمارے لدمب (یعنی شوافع) کے مطابق چیوش کوقل کرنا جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ حضرت ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جانوروں'' چیونی' شہد کی کھی ہم ہم لورائے تل منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کوامام ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کو سمج قرار دیا ہے۔ یہال جس چیونی کو آل شہ كرنے كا تكم ديا أيا ہے وہ برى چيونى ہے جس نے حضرت سليمان عليه السلام سے گفتگو كي تقى -خطابى نے اور بغوى نے "شرح السنة" میں ای طرح نقل کیا ہے لیکن چھوٹی چیوٹی جے''الذر'' کہتے ہیں۔ پس اس کا قتل جائز ہے لین امام مالک ؒ کے نزدیک بلاوجہ ج**یوٹی کوقل** كرنا مكروه ب-البنة اگراس كو ہنانے اوراس كے نقصان سے بيخے كى قتل كے علاوہ كوئى صورت منہ ہوتو پھر چھوٹى چيونى كولل كرنا (امام مالک کے نزدیک) بھی جائز ہے۔ ابن الی زیدنے مطلقا چیوٹی کے آل کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ چیوٹی سے اذیت مخیجے۔ یہ محل کہا گیا ہے کدار نبی (علیہ السلام) کے چیونٹیوں کوجلانے پر اللہ تعالی کی تنبیہ کی وجہ یہ ہے کدان کو (یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کو) صرف ایک ہی چیوٹی نے اذبت دی تھی لیکن انہوں نے تمام چیونٹیوں کو انتقام کے طور پر آگ میں جلا دیا۔ حالانکد الله تعالی کے اس نبی کے شایان شان تو بیقا کہ وہ صبر کرتے اور درگز رہے کام لیتے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نبی (علیہ السلام) نے بیرمحسوں کیا کہ چیونٹیوں کی میشم بی آ دم (لیعنی انسانوں) کے لئے اذیت رسال ہے اور بن آ دم کی حرمت جانور کی حرمت ہے اعلیٰ وارفع ہے۔ پس اس خیال کی تصحیح کیلئے الله تعالى نے اپنے اس نبي كوتندية رمائى والله اعلم.

دا تنظنی نے اور طبرانی نے ''معجم الاوسط'' میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فر مایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹ علیہ السلام ہماڑ پر چلنے والی چیونٹی کی حیال کو تاریک رات میں دس خضرت موٹ علیہ السلام سے گفتگو فر مائی تو اس وقت حضرت موٹ علیہ السلام پہاڑ پر چلنے والی چیونٹی کی حیال کو تاریک رات میں دس فرسخ سے دکھے رہے تھے۔

ای طرح امام ترندگ نے اپی نوادر میں بیروایت نقل کی ہے کہ حضرت معقل بن بیار سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ٹے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے (بعثی معقل بن بیار نے) بھی اس حدیث کورسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شرک کا تذکر وکر کا یہ بی آ ہے علیہ نے فرمایا کہ شرک تمہارے درمیان چیوٹی کے قدموں کی آ جث سے بھی خفی (بعثی ہلکا) ہے۔ میں تمہیں ایک ممل تا ول اگرتم اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹا اور برا شرک دور فرما کی آ جث سے تم میکھات تین مرتبہ پڑھا کرو ''اللّٰهُ مَّ اِنّی اَعُو دُہِک أَنْ اُسُوکَ بِکَ شَیْئًا وَ أَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغُفِورُکَ لِی اِنْ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اَسْتَغُفِرُکَ لِی اِنْ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَامُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اَعْلَمُ وَ اِللّٰ اِنْ اللّٰ اللّٰ اِلْمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

حضرت ابواہامہ بابلی ہے روایت ہے۔ وہ فرہاتے ہیں کہ رسول اللہ علیقہ کے سامنے دوآ دمیوں کا تذکرہ ہوا۔ ان میں ہے ایک عابد ہے اور دوسراعالم۔ پس رسول اللہ علیقہ نے فرہایا عام کی نسیات عابد پرالیہ ہے جیسے میری فضیلت تم میں ہے کئی ادنی شخص پر۔
پھر آپ علیقہ نے فرہایا ہے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور آسان وزمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپ نال (سوراخ) میں اور مجھلیاں سمندر میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں (یعنی اہل علم) کے لئے دعائے رحمت کرتی ہیں۔امام ترندی ّ نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث صفحے ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض فی فی ما یک ایسا عالم جوابی علم پڑل کرنے والا ہواورلوگوں کواس (علم) کی تعلیم دینے والا ہو۔ اس کی آسان کے فرشتوں میں بہت شہرت ہوتی ہے۔ 'روایت کی گئی ہے کہ وہ چیوٹی جس نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کی تھی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک پیر ہدیہ میں پیش کیا۔ پس اس چیوٹی نے وہ بیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہشیلی پر کھ دیا اور کہا کہ ہم ای طرح اللہ تعالی کو بھی اس کی دی ہوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں اور اگر کوئی غنی ہوتا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں اور اگر اس اعلی و برتر ذات کواس کے شایان شان ہدیہ پیش کیا جائے تو سمندر بھی حق ادانہ کر سے لیکن ہم اس ( یعنی اللہ تعالی ) کی خدمت میں وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں جو ہمیں محبوب ہے تا کہ وہ ہم سے راضی ہوجائے اور ہدیہ دینے والے کی قد روائی کرے۔ یہ معمولی چیز ایک شریف نے آپ کو (بلور ہدیہ ) دی ہو صنداس سے بہتر ہماری طلیت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخیون ٹی ہی اور دعا کی برکت سے یہ چیونٹیاں ( چیونٹی سے ) فرمایا اللہ تعالی تہمیں اس میں برکت دے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کی میز بانی اور دعا کی برکت سے یہ چیونٹیاں اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والی ہیں۔

روایت کی گئی ہے کہ ایک آ دمی نے مامون الرشید ہے کہا کہ کھڑے ہوکر میری بات سنئے ۔ پس مامون اس شخص کے لئے کھڑے نہیں ہوئے ۔ پس اس آ دمی نے کہااے امیر المومنین بے شک اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چیوٹی کی بات سننے کے کے گھڑا کیا تھااورالقد تعالیٰ کے نزویک میں چیونی ہے زیادہ تھیرٹیس ہوں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے نزویک حفرت سلیمان علیہ السلام نے نیادہ معزز نبیں ہیں۔ پس مامون نے اس آ دمی ہے کہا کہ تو نے بچ کہا ہے۔ پھر مامون اس شخص کے لئے کھڑا ہوگیا اور اس کی بات شن اور اس کی حاجت پوری کردی۔

فَاكِدُهِ ﴿ عَلَامِهَامُ فَخُوالِدِ بِنِ رَازَيْ نِي اللَّهُ قَالُكُ نَمُلُمُّ ۚ يَاأَيُّهَا النَّمُل ا دخلُوا مَسَا كِنَكُمُ" (يهان تك كه جب بيسب چيونثيول كي داد كي من پينڇٽو ايك ﴿يَوْنَى نِهُ كِهااب چيونثيوا اين بلول مِن هُس جاؤ \_انمل: آیت-۱۸) کی تغییر میں لکھا ہے کہ''واد کی انتمل'' ہے مراد ملک شام میں ایک واد کی ہے جہاں چیونٹیوں کی کثر ہے ۔ ا یک حکایت | روایت ہے کہ حضرت قبادہؑ کوفہ بینچے تو لوگ ان کے یاس جمع ہوئے ۔ پس حضرت قبادہؓ نے فر مایا جوتمہارا جی جاہے مجھے ہے سوال کرو؟ امام ابوصنیف بھی وہال موجود تھے اور اس وقت وہ ( یعنی ابوصنیف ) بیجے تھے۔ پئی امام ابوصنیف نے او وں ہے کہا کہ تم حضرت تبادہٌ ہے سوال کرو کہ وہ چیونی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے گفتگو کی تھی رقتی یا مادہ؟ پس لوگوں نے حضرت تبادہٌ ہے یمی سوال یو نیچیا۔ پس حضرت قماد ہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پس امام ابوحنیفٹ نے فروایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چیوٹی ماد ہتھی۔ پس ان ہے کہا گیا کہ آ پ کو کیے معلوم ہوا؟ پس امام ابوضیفٹہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے قول "فالٹ" ہے کیونکہ اكرز چيوني موتي تو الله تعالى "فَالَ" كالفظ استعال كرتے ليني "محال مَمُلَةٌ" فرماتے علامه دميريٌ فرماتے ميں كه "النملة" ، ''حمامة'' کے وزن پر ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ میں نے بعض کتب میں بڑھا ہے کہ اس چیونیؒ نے (جس نے حضرت سلیمان ے ًلفتگو کی تھی ) اپنی رعایا کواینے بلوں میں گھس جانے کا تھم اس لئے دیا تھا کہوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اوران کے لشکر کے نازوقعم کو دکھے کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعتوں کا کفر (یعنی ناشکری) نہ کریں۔اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ ونیا داروں کی مجالس ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ای طرح روایت کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی ہے فرمایا کہ تو نے چیونٹیوں کو کیوں کہا کہ تم ا بے بلول میں تھس جاؤ۔ کیا تھے میری جانب سے ظلم کا اندیشہ تھا؟ چیوٹی نے کہانہیں بلکہ مجھے ڈرتھا کہ کہیں چیوٹیاں آ پے کے لشکر' آ پ کے جاہ وجلال اور حسن و جمال کو د کچیکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے منہ نہ موڑ لیس یعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہ کرنے لگیس ی شامر دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کلام کرنے والی چیوٹی کا جسم بھیڑیے کی مانند تھا اور وولنگڑی تھی۔ نیز اس نیونی کے دو ربھی تھے۔مقائل نے کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونی کی تفتگو تین میل ( کی دوری) ہے س لی تھی۔ بعض اہل علم نے کہاہے کہ چیوٹی نے دس مختلف انداز میں چیوٹیوں کو یکار کر حضرت سلیمان علیه السلام کے نشکرے متغبہ کیا تھا اورانہیں تھم دیا تھا کہ اپنے بلوں میں داخل ہوجاؤ کیمیں ایبا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کالشکر بے خبری میں تنہیں مسل ڈالے۔ مشہوریمی ہے کہ وہ چھوٹی چیو ٹیماں ہی تھیں۔ چیوٹی کے نام میں اختلاف ہے۔ اس کہا گیا ہے کہ ( وہ چیوٹی جس نے حضرت سلیمان ے گفتگو کی تھی ) اس کا نام'' طاحیۃ'' تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام'' حزی' تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وادی کی جیونٹمال بھیٹریئے کی طرح تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وادی کی چیو نٹیاں بختی اونٹوں کی طرح تھیں۔ سہیلی '' نے ''العریف والاعلام' میں لکھا ب كم من نبيل جاننا كد چيوخى كيلي كى خاص نام كاكسي تصور كرايا كيا؟ حالانكد چيونثيال ايك دوسر ي كانام نبيل ركهتي اور نه الك كى

**∳675∲** آ دمی کیلے ممکن ہے کہ وہ کسی چیونی کا نام رکھ سے کیونکہ آ دمی چیونٹیوں میں امتیاز نہیں کر سکتے ۔ اگر کوئی بیر کہے کہ دوسری جنسوں میں بھی نام رکھناممکن ہے جیسے بچو کے نامول میں تعالیہ 'اسامیۃ اور''بعار'' وغیرہ۔ پس اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ بچو کی چھتمیں ہیں نہ کہ ان کے شخصی اورامتیازی نام' کیونکہ اس قتم کے ہر بجوکو ثعالة یا''اسامہ '' کہتے ہیں ۔ای طرح بجوؤں کی ایک قتم کو''بھار'' کہتے ہیں اوراس قتم کے بہت سے نام ہیں جیسے ابن عرس' ابن آ وی وغیرہ لیکن چیوٹی کے لئے اس قتم کے نام کا ذکر یہاں نہیں چل رہا ہے کیونکہ شخصی اور اممیازی نام کا ذکر ہے۔ اس کے باوجودا گران کی بات کوسی تشنیم کرلیا جائے تو بیا حمال ہے کہ تورات یا زبوریا دوسرے آسانی صحیفوں میں اس چیونی کا ذکر آیا ہواور وہاں اے اسنام ہے : کر کیا گیا ہوجس ہے میمشہور ہوگئ ۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا (یعنی چیوٹی کا) بینام رکھ دیا ہوجس کی وجہ ہے حضرت سل بال علیہ السلام تے آبل مبعوث ہونے والے انبیاء کرام نے اس (لیعن چیوٹی) کے نام کو جان لیا ہواور حضرت سلیمان عابیہ السلام کے بعد معوث :و نے والے انہیاء کرام نے بھی اس کے (لیعنی چیونی کے ) نام کو بچیان لیا ہو۔ بیجھی احمال ہے کہ چیوٹی کا ف من نام مینی 'انمل' اس ن (حضرت سلیمان علیه السلام ہے ) گفتگو اور اس کے (بعنی چیوٹی کے ) ایمان کی وجہ سے رکھ دیا گیا ہو۔ ہمارے قول 'ابسائھا" (یعنی چیوٹی کا ایمان) کی دلیل چیوٹی کا قول ''وَهُمُ لا يَشُعُووُنَ " أَ وجوقر آن مجيد مي القل كيا كيا اليا إ في فيوني في ويونيون كومتنبر كت موس كها تقا كرتم اين بلول مير واخل ہوجاؤ کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لفکر بے خبری میں تہمیں مسل نہ ڈالے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عدل اور ان کے لٹکر کی شرافت کا تقاضا تو یہی ہے کہ چیوٹی یا اس سے برتر کسی جاندار کواذیت نہ پہنچا ئیں لیکن شاید بے خبری میں وہ حمهیں روندنہ ڈالیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیوٹی کی بات سی تو خوثی ہے مسکرائے۔اس لئے تبسم کی تاكيد (قرآن مجيديل) "ضاحِتُا" ہے كي گئي ہے۔ ورنتيسم بھي خوشي كي وجہ ہے بھي عصد كي بناء پر اور بھي مذاق ارانے ك لئے ہوتا ہے اور جومہم خوشی کی بناء پر ہووہ تبہم'' حکک'' کہلاتا ہے اور کوئی بھی نبی کسی دنیاوی چیز سے خوش نہیں ہوسکتا بلکہ وہ دینی امرے خوش ہوتا ہے۔ پس چیوٹی کے قول''وَ هُمُ لاَ يَشْعُونُونَ'' میں دین اور عدل کی طرف اشارہ ہے (جس ہے اس چیونی کا ایمان ثابت ہوتا ہے )۔

فاكره ابوداؤداور حاكم في روايت كيا ب كه نبي اكرم عليه في شفاء بنت عبدالله عفرمايا كه هفصه كو" رقية النملة" كي بهي تعليم دے دوجیےتم نے اس کوتعویز لکھناسکھایا ہے۔

"النصلة" بمراد ببلومين نظف والى چفسيال بين جن كے جهار چهونك كے ليَّ عورتيل كچوكلمات روعي تھي جنہيں مر سف والا جانتا تھا کہ انکلمات ہےکوئی ضرر ونفع نہیں ہوسکتا۔ وہکلمات بہ ہیں ''العروس تحتفل وتختضب وتکتحل وکل شیء تفتعل غيرأن لا تعصى الوجل" ني اكرم عليقة ني يكلمات فرماكران كلمات عيجماز يحونك كي رفصت دي ب علامددميريٌ نے فرمایا ہے کہ میں نے بعض حفاظ ائمہ کی کتب میں میتح رید میسی (یعنی پڑھی) ہے کہ'' رقبۃ النملۃ'' ( پھنسی کی جھاڑ پھونک ) کا ایک عمل بیجھی ہے کہ جھاڑ پھونک کرنے والا آ دمی تین دن تک مسلسل روز ہ رکھے۔ پھروہ ہرروزصح صبح طلوع شس کے وقت بیکلمات کہدکر جَمَارُ ـــــــ ''قسطرى وانبرجي فقد نوه بنوه بربطش ديبقت اشف ايهاالجرب بألف لاحول ولا قوة

الا بالله العلى العظيم" وو شخص (لين جهاز يهونك كرف والا) الني باته مي كونى خوشبودارتيل ل كريمسيول برل داور حياد جهاز يهونك برحث ك بعد خوشبودارتيل (بعنسيول) يرطن سي بيلي بعنسيول يتموك دب-

واقطنی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ نے تقل کی ہے کہ نجی اکر مطابقہ نے فرمایا کتم جیونی کوتل نہ کرو کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن استہ تاء کے لئے نگلے پس حضرت سلیمان علیہ السلام اچا تک کیا و چھتے ہیں کہ ایک چیوٹی اپنی گردن کے ٹل اپنے پاؤی کواشیا کر کہر رہی ہے'' اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور ہم تیرے احسان سے مستعنی ٹمیس رہ سکتے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گنا ہگار بندوں کے گنا ہوں کی وجہ سے سزانہ و بیچے۔ (اے اللہ) ہمارے لئے بارش برسا۔ ہمارے لئے اس بادش کے ذریعے درخت اُگا وے اور ہمیں ان درختوں کے پھلوں سے رزق عطافر ما۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم لوث جاؤ۔ پس تحقیق تھمہیں دوسروں کی (دعاکی) بدولت بارش لی جائے گی۔

فواكد المال نكبا ب كرمس عبدالله بن احمضل نخ جردى وه كتبة بين مس المواد و كتبة بين كه بحص مير ب باب نخردى وه كتبة بين مس عبدالله المال نخط مير المواد المواد في المواد المواد في المواد في

علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ (چیونٹیوں کو بھگانے کا) ایک اور مجرب عمل بھی ہے جس کو ہم نے نفع بخش پایا ہے۔وہ یہ ہے کہ بمری کی ہٹری پر درج ذیل کلمات لکھ کراس ہٹری کو چیونٹیوں کے بلوں پر رکھ دیا جائے تو چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ کلمات سے ہیں۔ "ق و ل ه ا ل ح ق و ل ه ا ل م ل ك الله الله الله وَمَا لَنَا أَنُ لَّا نَتُوَكَّل عَلَى اللهِ وَقَدُ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا اذْيُتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلُيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ قَالَتْ نَمُلَةٌ يَاا يُهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمُ لَا يَحُطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَانَ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ. اهيا شراهيا أدونائي آل شدائي ارحل أيها النمل من هذا المكان بحق هذه الأسماء وبألف لَا حَول ولا قُوَّة إلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ف ق ج م م خ م ت" ای طرح بیمل بھی مجرب ہے کہ مٹھائی' شہدیا شکریا ای قتم کی دوسری میٹھی چیزیں جس برتن میں ہوں اس برتن کے منہ پر بید كلمات "هذَا لِوَكِيُلَ القَاضِي" يا يكلمات "هذَا لِرَسُول القَاضِي" يا يكلمات "هذَا لِغُلاَم القَاضِي" يزهر (برتن پر ) ہاتھ چھیر دیا جائے تو چیونٹیال اس برتن کے قریب نبیں آئیں گی تحقیق اس عمل کو بار بار آ زمایا جاچکا ہے اور اس کا مشاہد ہ بھی کیاجاچکا ہے۔

الحکم | جس چیز کوچیونی اپنے منہ یا ہاتھوں میں لئے ہوئے ہواس کا کھانا مکروہ ہے۔اس کی دلیل وہ روایت ہے جوحافظ ابونعیم نے "المحلية" مين تقل كى بي كه "صالح بن خوات بن جبيرايخ والداور دادا كحواله بي روايت كرتے بين كه رسول الله عليه في اس چیز کے کھانے سے منع فرمایا ہے جس کو چیوٹی نے اپ منداور ہاتھوں میں اٹھایا ہو۔' نیز چیوٹی کا کھانا بھی حرام ہے کیونکداس کے قل ے روکا گیا ہے اور چیوٹی کو بغیر مارے کھا ناممکن نہیں ہے۔ امام رافعیؓ نے چیوٹی کی بیچ (خرید وفروخت) کے متعلق ابوالحن العبادی کا بیہ قول نقل کیا ہے کہ چیونٹیوں کی بیچ ''عسکر کرم'' میں جائز ہے کیونکہ چیونٹیوں کے ذریعے''عسکر کرم'' میں نشہ آور چیزوں کا علاج ہوتا ہے اورتصبیین (ایک جگہ کا نام) میں بھی چیونٹیوں کی بیچ (خرید وفروخت) جائز ہے کیونکہ 'نصیبین'' میں چیونٹیوں کے ذریعے ٹڈیوں کو بھگایا جاتا ہے۔ عسر مرم سے مراد' اہواز' کی ایک بستی ہے۔

امثال الرعرب كت بين "أغور ص مِنْ نَمُلَة" (چيوني سے زياده حريص)"اروى من نملة" (چيوني سے زياده پياسا)-اى طرح ابل عرب كتب بير-"أصُعَف وَ أَكُفُرُ وَأَقُوى مِنَ النَّمَلُ" (چِينَى سے زياده كزورُ چِينَى سے زياده كثر چينى سے زباده طاقتور)۔

ا کی حکایت | سیرت ابن ہشام میں غزوہ حنین کے سلسلہ میں حضرت جبیر بن مطعم کی روایت مذکور ہے۔حضرت جبیر بن مطعم ا فرماتے ہیں کہ میں نے قوم کی شکست ہے قبل جبکہ لوگ لڑائی میں مصروف تھے ویکھا کہ کالے اور بہترین نسل کے گھوڑے آسان ہے اتر رہے ہیں۔ یہاں تک کہوہ ( گھوڑے ) ہمارے اور قوم کے درمیان اتر گئے۔ پس اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے ساہ چیونٹیول کی شکل میں (میدان جنگ میں ) مچیل میکے ہیں۔ تحقیق میدان ان سیاہ چیونٹیوں سے بھر گیا۔ (راوی کہتے ہیں ) پس اس کے بعد مجھے اس بات میں کوئی شک باتی نہیں رہا کہ بیفر شتے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب قوم ( یعنی کفار ) کی شکست لازم ہو چی ہے۔ <u>خواص</u> اگرچیونٹی کے اغرے لے کرخٹک کرلئے جائیں اور پھران کوجسم کے کسی حصہ پر نگادیا جائے تو وہاں بالنہیں آئیں (یعنی

ا گیں ) گے۔اگر چیوٹی کے انڈوں کو کسی قوم کے درمیان بھیئک دیا جائے تو وہ مقرق ہوجائے گی یعنی بھاگ جائے گی۔اگر چیوٹی کے انڈے ایک درہم کے برابر کسی چیز میں ملاکر کسی آ دمی کو پلا دیئے جا ئیں تو وہ آ دمی اپنی دبر (شرمگاہ) پر قابونییں یا سکے گا اوراس کی دبر ے گوز (رح ) نگلتی رے گی۔اکر چیوٹی کے بل کو گائے کے گوہرے بند کردیا جائے تو چیوٹی اے نہ کھول سکے گی بلکہ وہاں ہے بھاگ جائے گ۔ای طرح اگر بلی کا یا خانہ چیوٹی کے سوراخ پر رکھ دیا جائے تو چیوٹی اپنے سوراخ کو کھول نہیں سکے گی بلکہ وہاں ہے فرار بوعائے گی۔اگر چیونی کے سوراخ کو متعناطیں ہے بند کردیا جائے تو چیونئیاں بلاک ہوجا نیں گی۔ای طرح اگر سفید زیرہ پیس کر چیونٹیوں کے سوراخ میں ڈال دیا جائے تو چیونٹیال اپنے سوراٹ ہے ہم نہیں نُف سکیس گی۔ سیاہ زیرہ بھی اَ رچیونٹیوں کے سوراخ پر رکھ دیا جائے تو چیوٹیاں سوراخ سے باہر نہیں انکل سکیں گی۔ اگر چیوٹیوں کے جس تیں آب سنداب (بد بودار بود ے کا یانی) ڈال دیا جائے تو چیونیاں بلاک ہوجائیں گی اوراگرآ بسنداب می گرمیں چیمرک دیا جائے وہاں سے پیوفرار ہوجائیں گے۔ای طرح آب ساق (ترش پھل والے درخت کا یاتی) اگر کی گھر میں چینزک دیا جائے آو مال ہے چیخر بھاک جا کیں گے۔اگر ایک قطرہ قارکول چیوٹیوں کے سوراخ میں ڈال دیا جائے تو چیونٹیوں کی موت واقع ہوجائے گی۔ اً رُ تندھک بیس کر چیونٹیوں کے سوراخ میں ڈال دی جائے تو چیونٹیاں بلاک بوجا کیں گی۔اگر کسی چیز کے نیاس حائصہ عورت کے چیف کے کپڑے کواٹکا دیا جائے تو چیو نتیاں اس چیز کے قریب نہیں آئمیں گی۔ قوت باہ کانسخہ 🍴 اگرسات بڑے چیوٹؤں کو پکڑ کر رفن یارہ ہے بھری ہونَ شیشی میں ڈال لیا جائے اور پھرشیشی کا ڈھکن بند کر کے کئی ایس جگہ میں جہال کوڑا وغیرہ پڑا رہتا ہوا کی رات اور ایک دن تک گاڑ دیں۔ بھراس شیشی کو نکال لیں اور تیل صاف كرك ات آلة نامل برملين توقوت باه ش عيجان بيدا موكا اور ديرتك امساك كرنا آسان موجائ كي- اس نسخد كاتج بدكيا كيا ب-تعبیر | خواب میں چیونٹیوں کو دیجینا کمزور اور حریص افراد پر دلالت کرتا ہے نےخواب میں چیونٹیوں کو دیکھنے کی تعبیر شکر اور اولا د ے بھی دی جاتی ہے۔ نیز چیونٹیوں کوخواب میں و کھنا زندگی برجمی والت کرتا ہے۔ پس جو شخص خواب میں و کھھے کہ چیونٹیال کی گاؤں یا شہر میں داخل ہوگئی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی نشکر گاؤں یا شہر میں داخل ہوگا جو شخص خواب میں چیونٹیوں کی گفتگو ہے تو اس کی تعبیر سیہ وگی کہ خواب دیکھنے والے کو مال و دولت حاصل ہوگی جو خض خواب میں دیکھے کہ چیونٹیاں بھاری بوجھا بے اوپر لا دلا دکراس کے گھر میں داخل ہورہی ہیں تو اس کی تعبیر رہیہ ہوگی کہ اے بکثرت مال و دولت حاصل ہوگی جو محض خواب میں اپنے بستر پر چیو نمیاں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی اولا دکتر ت ہے ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ چیو نثیاں کسی مکان ے اڑ کر جارہی ہیں تو اگر اس جگہ کوئی مریض ہے تو اس کی موت واقع ہوجائے گی یا وہاں سے کچھے لوگ سفر کر کے کہیں اور حلے۔ جائیں گے اور وہ اذیت میں متلا ہوں گے۔ چیوٹی کوخواب میں و کھنارز ق کی وسعت پر دلالت کرتا ہے کیونکہ چیو نٹیال صرف ای گھریں داخل ہوتی ہیں جہاں رزق کی کثرت ہو۔اگر کوئی مریض خواب میں دیکھے کہ اس کے جہم پر چیونٹیاں چل رہی ہیں تو اس کی تعبیر رہے ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہوجائے گی کیونکہ چیوٹی زمین میں رہنے والی مخلوق ہے جس کا مزاج سرد ہے۔ جاماسب نے کہا ہے کہ جو خص خواب میں دیکھے کہ اس کے مکان ہے چیو نیماں نکل رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگ کہ خواب و يكھنے والے كوغم لاحق ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔

### النهار

"النهاد" اس مرادسرخاب كا بچه به المل عرب كمتي بين "احمق من نهاد" (سرخاب ك بچ سے بھى زياده احمق) بطلوى في "شرح ادب الكاتب مين كھا ہم نے كہا ہم بطلوى في "شرح ادب الكاتب مين كھا ہم نے كہا ہم كد" النهاد" سے مراد محمد تيتر كا بچه به بعض ابل علم نے كہا ہم كد" النهاد" سے مراد "مزاد كو" مين كي ماده كو" مين "كہا جاتا كد" النهاد" سے مراد محمد تيتر كا بچه به بعض ابل علم كے زد كيد" النهاد" سے مراد "مزد كيد به دميد كي نے فرمايا ہم كري ہم اور اس كی ماده كو" ليل" كمتے بيل سي بھى كہا گيا ہم كد" النهاد" سے مراد سرخاب كا بچه ہم دميد كي نے فرمايا ہم كہ يہي قول سيح ہے۔ والقد اعلم ۔

# اَلنُّهَاسُ

''اَلنَّهٔ امل'' (نون مشدد کے ساتھ )اس سے مرادشیر ہے۔

### النهس

''النهس''اس سے مرادایک ایبا پرندہ ہے جولٹورے کے مشابہ ہوتا ہے گرید پرندہ لٹورے کی طرح رنگین نہیں ہوتا۔ یہ پرندہ اپن دم کوحرکت دیتار ہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کی جمع''نهسان' آتی ہے جیسے''الصرد'' کی جمع''صردان' آتی ہے۔ ابن سیدہ نے کہا ہے کہ''لنھس'' لٹورے کی ایک قتم ہے۔ ٹیز اس کو''لنھس'' کہنے کی وجہ بیرے کہ بیر گوشت نوچ کرکھا تا ہے۔

حضرت زید بن ثابت ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شرصیل بن سعد کودیکھا کہ انہوں نے ''اسواق' میں ایک ''نہیں'' کا شکار کیا اور اس کے بعد اے اپنے ہاتھ میں پکو کرچھوڑ دیا (رواہ احمد وجم طبر انی )''الاسواق' حرم مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے جس کورسول اللہ عظیقے نے حرم قرار دیا ہے۔ تحقیق ''الد بھی '' کے تحت بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ حضرت شرصیل بن سعد نے شکار کواس لئے چھوڑ دیا ہوگا کیونکہ حرم مدینہ منورہ کا شکار بھی حرم مکہ کے شکار کی طرح حرام ہے۔ حضرت شرصیل بن سعد نے فرمایا ہے کہ''انھس'' حرام ہے جیسے درندے حرام ہیں کیونکہ ''انھس'' (درندوں کی طرح) نوچ کر گوشت کھا تا ہے۔

# اَلنُّهَام

"اَلنَّهَاه" (نون كے ضمد كے ساتھ) اس سے مراد ايك قتم كا پرندہ ہے۔ سبيلی نے حضرت عمر کے اسلام لانے كے قصد ميں اس پرندے كا ذكر كيا ہے۔ جو ہری نے كہا ہے كہ "اَلنَّهَام" سے مراد پرندے كى ايك قتم ہے۔

martat.com

### ٱلنَّهُسَر

"اَلنَّهْ مَسْو" (بروزن جعفر) اس سے مراد بھیڑیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "اَلنَّهْ مَسْو" سے مراد فرَّ اوْق کا بچہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "اَلنَّهْ مَسْو" ہے مراد بجو ہے۔

#### النواح

"النواح" اس مرادقمری کی حل ایک پرند و ہے۔"النواح" اور قمری کے احوال بکساں ہیں لیکن یے قمری سے زیادہ گرم مزاج ہوتا ہے اور اس کی آواز قمری کی آواز سے دھیمی ہوتی ہے۔ یہ پرندہ آواز کے کاظ سے بالکل ایسا ہے گویا خوش الحان سریلی آواز وں والے پرندوں کا بادشاہ ہو۔ یہ پرندوا ٹی (سریلی) آواز کے ذریعے تمام پرندوں کو بولئے پر مجبور کردیتا ہے کیونکہ اس کی آواز نے کے شوقین ہوتے ہیں۔ نیز اس پرندہ پرانی باتی ہی آواز ہے میتی چھا جاتی ہے۔ آواز ہے میتی چھا جاتی ہے۔ نیز اس پرندہ پرانی ہوتے ہیں۔ نیز اس پرندہ پرانی ہوتی ہوتے ہیں۔ نیز اس پرندہ پرانی ہوتے ہیں۔ نیز اس پرندہ پرانی ہوتے ہیں۔ نیز اس پرندہ پرانی ہوتے ہیں۔

### اَلنُّوب

"اَلْتُوب" (نون کے پیش کے ساتھ )اس ہے مراد شہد کی کھیاں ہیں۔اس لفظ کا کوئی واحد ٹیس ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا واحد ' نائب'' ہے۔

#### النورس

"النورس" ال عمراد مفيدرتك كا آبي بينده ب يحيد" زج الماء" محى كها جاتا ب تحقيق" باب الراء" على ال كا تذكره گزر چكا ب-

## اَلنَّوص

"اَلتَّوص" (نون كے فتر كے ساتھ) اس مراد" تمارالوشيُّ" (جنگلي كدها) ہے۔

#### النّون

"المنون" اس سے مراد مجھلی ہے۔ اس کی جمع کے لئے "نیمان" اور انوان" کے الفاظ مستعمل ہیں۔ جیسے "محوُت" کی جمع "جِنْعَان" اور "أَخُوات" آتی ہے تحقیق کما ہے کے طروع میں "واب الباء" میں لفظ" بالام" کے تحت حضرت ثوبان کی میدوایت گزر چکی ہے۔ حضرت ثوبانٌ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علی ہے ایک یہودی نے اہل جنت کے تحفہ کے متعلق سوال کیا؟ پس آپ علی نے فرمایا (جنتیوں کو جنت میں کھانے کے لئے مبطور تحفہ ) مجھلی کے کلیجہ کا کلوا (سلے گا)۔ (رداہ سلم دانسائی)

حضرت علی فرماتے تھے کہ یاک ہےوہ جوسمندروں کی تاریکیوں میں مچھلیوں کے اختلاف سے واقف ہے۔حضرت ابن عباسٌ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے میں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پس اللہ تعالی نے قلم سے فرمایا کہ لکھ۔ پس قلم نے کہا میں کیانکھوں۔اللہ تعالیٰ نے فرہایا تقدیر( لکھ)۔پس قلم نے اس دن ہے قیامت تک پیش آ نے والے تمام حالات اورتمام چیزیں لکھ دیں۔حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاعرش پانی پے تھا۔ پس پانی ہے بھاپ اٹھی اور اس سے آسان بن کر ظاہر ہوگیا۔ پھر الله تعالى نے 'النون' (يعنى مجلى ) كوپيدا فرمايا لي الله تعالى نے زمين كواس (يعنى مجلى ) پر بچياديا ليس زمين مجلى كى پشت (يعنى بيش) یرتھی۔ پس مچھلی نے کروٹ بدلنا جابی تو زمین ملنے گئی۔ پس القد تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو پیدا کردیا۔ (رواہ الحائم) کعب احبار نے فرمایا ہے کہ بے شک ابلیس جلدی ہے اس مچھلی کی طرف گیا جس کی پیٹھ پر (اللہ تعالی نے) پوری زمین رکھ دی تھی۔ پس ابلیس نے اس مجھل کے دل میں وسورڈ الا کدائے' (مجھل کا نام) کیا تو جانتی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور' درخت اور پہاڑ وغیرہ میں۔ پس اگر تو ان سب کو تبحا از کرا پی پیٹیے ہے گرا دے تو مجھے ضرور آ رام حاصل ہوگا۔ پس''لوتیاء'' (یعنی مجھلی ) نے ارادہ کیا کہ وہ ایبا کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب ایک کیڑا بھیجا۔ پس وہ کیڑااس لوتیاء مچھلی کی ناک میں داخل ہوکراس کے د ماغ تک پینچ گیا۔ پس مچھی اس کی ( یعنی کیڑے کی ) شدت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ہے گریہ و زاری کرنے لگی۔ پس اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو (مچھل کے دیاغ سے نکلنے کا) تھم دیا۔ پس وہ کیڑامچھل کے دیاغ سے باہرنکل گیا۔ کعب احبار فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مچھلی اس کیڑے کو دیکھتی رہتی ہے اور وہ کیڑا اس مچھلی کو دیکھتا رہتا ہے۔اگر مچھلی پھراس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑااس طرح اس کے دیاغ میں داخل ہوجائے گا جیسے کہ پہلے داخل ہوا تھا۔حضرت علیٰ بن الی طالب نے فرمایا ہے کہ اس مچھلی کا نام (جس کی پیٹھ براللہ تعالی نے زمین رکھ دی ہے ) مجموت ہے۔

مند داری میں کمول کی بیر دوایت فد کور ہے۔ کمول فرماتے ہیں کدرسول اللہ علیصے نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پرالی ہے جیسی کہ میری فضیلت تم میں سے ادفی شخص پر ہی ہر آپ نے بیآیت ''انتہا یک خشی اللہ عین عبادہ العکما آئ' (حقیقت یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ فاطر آیت 28) تلاوت فرمائی۔ پھر آپ علیصے نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اوراس کے فرشتے اور تمام آسان و زمین کی مخلوقات اور محجلیاں سمندر میں اس عالم کے لئے دعائے فیر کرتی رہتی ہیں جولوگوں کو بھلائی کی بات بتاتا ہے۔ (رواہ الداری) حضرت خولہ بنت قیس زوجہ تمزہ اور حضرت ابن عبال سے مردی ہے۔ وہ دونوں فرماتے ہیں کہ نبی اگرم علیصے نے فرمایا جوآ دی اپنے قرض خواہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی غرض سے جاتا ہاں کے لئے زمین کی مخلوقات اور پانی کی محجلیاں دعائے رحمت کرتی ہیں اور اللہ تعالی اس کے ہرفدم کے عض جنت میں ایک درخت لگا دیا ہوار جو قرض خواہ اپنے قرض دار سے جن کی ادائیگی ہے قدرت کے باوجود نال منول کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے آدئی کے نامہ دیا ہیں ہردن ایک گناہ کستے رہتے ہیں۔ (رواہ البہ بقی)

marfat.com

ابو بحرالبر ارحضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کدر سول اللہ علی ہے فرمایا جو فض اپنے قرض خواہ کے پاس اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی غرض ہے جاتا ہے اس کے لئے زمین کی مخلوات اور پائی کی مجیلیاں رحمت کی دعا کرتی ہیں اور اس کے لئے اس کے برقدم کے فوش اللہ تعالی جنت میں ایک درخت نگا دیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ویؤری نے ''المجالسة'' کے چھٹے ھے کے شروع ہی میں امام اور آئی نے نگل کیا ہے کہ امام اور آئی نے فرم کی ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما جاری کیلئے شکار کر تا تھا۔ پس وہ شکاری ہر روز شکار کے لئے جاتا تھا۔ پس جعد کے دن جعد کا احرام بھی شکاری کیلئے شکار کے جاتا ہے اس کی مقادر کی کھٹے کے لئے انکو نور کے ملاوہ کوئی چیز نظر نہیں بھی اس کید ہیں ہوگ ( اس کو دیکھٹے کے لئے ) نکل تو نچر بھی سے مانٹے نہیں بھی الموال کی دیکھٹے کے لئے ) نکل تو نچر بھی دیشن میں جنس کید ہیں لوگ ( اس کو دیکھٹے کے لئے ) نکل تو نچر بھی

''الجالسة'' بی کے بیسویں حصہ کے شرون ٹی میں حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے۔ حضرت زید بن اسلم فرمات ہیں کہ بیرے
پال ایک آ دی بیٹیا تھ جس کا واکیاں ہاتھ اس کے کندھے ہے کتا ہوا تھا۔ پی وہ شخص رونے آگا اور کے ان جو بھی میرا عال و کیے رہا
ہود کی پرظام نہ کرے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں میں نے اس شخص ہے کہا تیرا کیا قصہ ہے' اس شخص نے کہا کہا کہ مرتبہ
میں ساحل سمندر پر جا رہا تھا کہ میرا گزرا کی جیٹی پر ہوا جس نے سات مجھیلیاں شکار کر دکھی تھیں۔ پس میں نے اس جبٹی ہے کہا کہا کہا کہا
میں ساحل سمندر پر جا رہا تھا کہ میرا گزرا کی جبٹی پر ہوا جس نے سات مجھیلیاں شکار کر دکھی تھیں۔ پس میں نے اس جبٹی جو کہ زندہ تھی میری
گئی ساحل سمندر پر جا رہا تھا کہ میرا گزرا کہا ہے جبٹی میں نے اس سے معمولی می تراث پیدا ہوئی لیکن بھے تکلیف محسون نمیں
ط ف بڑی۔ پس میں وہ چھیلی نے میرے ہاتھ کے انگو شعے میں کاٹ لیا جس سے معمولی می تراث پیدا ہوئی لیکن بھے تکلیف میں کیٹر ہے
د بن کے بہل میرے تعلق اطباء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تم اپنا انگوشا کہ اور پس میں نے اپنا انگوشا کوا دیا۔ پھر اس کا طاح کرایا
گئی۔ بہل میرے تعلق اطباء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ تم اپنا انگوشا کہ اور پس میں نے اپنا انگوشا کوا دیا۔ پھر اس کی ہو گئی۔
گئی۔ بہل میرے تعلق اطباء نے اس بات پر اقل کیا کہ تم اپنا انگوشا کہ اور پس میں نے اپنا انگوشا کوا دور پس میں نے اپنا انگوشا کوا دیا ہے جو بھی میرا حال
گئی۔ بہل میرے تھیل کی اور کی دل میں دل میں کہا کہ میں گئی ہوں۔ پس کی تو تھیل کا کی اور ہا دو کو کوا دیا) پس جو بھی میرا حال
ن کے رہا ہوں جہ کی رظام نہ کرے۔ ( کیا۔ انہل کے در ش نے تھیل کا کی اور ہا دو کو کوا دیا) پس جو بھی میرا حال
ن کے دربا ہوں جو کی رظام نہ کرے۔ ( کیا۔ انہل کی کہ میا ہوں۔ پس میں کے بعد کی میر کا میں کی کر دربا ہو۔ پس وہ کی رظام نہ کرے۔ ( کیا۔ انہل کی کر باہو۔ پس وہ کی رظام نہ کرے۔ ( کیا۔ انہل کی کر باہو۔ پس وہ کی رظام نہ کرے۔ ( کیا۔ انہل کو کو کو اور ان کو کو کو اور انہا کو کی تو کو کھی دیا کہ کیا۔

'' ذوالنون'' (مچیلی والے) اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت بونس بن متی علیہ الصلاۃ والسلام کالقب ہے کیونکہ حضرت بونس علیہ السلام کو مجھیلی دالنے ہوئی سے نبی حضرت بونس علیہ السلام کو مجھیلی دیا ہے۔ نگل لیا تھا۔ پس حضرت میں الطفالیمیئن'' (مہیں ہے کوئی معبود گرتو باک ہے تیری ذات ، بے شک میں نے تصور کیا۔ الانبیاء۔ آیت 87) حضرت سعد بن ابی واطفالیمیئن'' (مہیں ہے کوئی معبود گرتو باک ہے تیری ذات ، بے شک میں نے تھی اس کے مشاہ ہوں جو بھی مقاب الد توات سے دایت ہے کہ میں نے نبی اگرم عظائے کوفر باتے ہوئے ساکہ میں تم کو ایسا کھے بتاتا ہوں جو بھی مسیت دور فربادے گا اور جو مسلمان بندہ بھی اس کلہ کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیب دور فربادے گا اور جو مسلمان بندہ بھی اس کلہ کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیب دور فربادے گا اور جو مسلمان بندہ بھی اس کلہ یہ آؤ اللہ تعالیٰ سیست خواندگ اِنتی مسیم کا ایک کی دعا ہے۔ '' کا اِللہ اِلل

"الظلمات" جمع ب-اس ب مواد چھلی کے بیٹ کی تاریکی۔ رات کی تاریکی اور سمندر کی تاریکی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ

(اس) مچھیٰ کی تاریکی جس کو دوسری مجھل نے نگل لیا تھا۔ اس بات میں اہل علم کے درمیان اختااف ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مجھیٰ کے پیٹ میں رہے۔ بعض کے خود کی سے میں کتنی مدت تک رہے تھے؟ پس کہا گیا ہے کہ سات گھڑی حضرت یونس علیہ السلام مجھیٰ کے پیٹ میں تین دن تک رہے۔ بعض کے نزدیک حضرت یونس علیہ السلام مجھیٰ کے پیٹ میں رہے۔ سہمٰ ' نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے چاپیس دن میں رہے۔ سہمٰ ' نے فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جاپیس دن میں دریائے پانی کی مشل تیررہے تھے۔ امام احمد نے والیس دن مجھیٰ کے پیٹ میں دریائے پانی کی مشل تیررہے تھے۔ امام احمد نے نورن مجھیٰ کے پیٹ میں المام خوبی کے بیٹ میں دریائے بیانی کی مشل تیررہے تھے۔ امام احمد نے بیٹ میں المام خوبی کے بیٹ میں دریائے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بیٹ میں رہے۔ پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو چھائی نے نگل لیا تھا اور اعمر کے جدغ وب شرک کے بیٹ میں الفاقی ہیں دوئی کی دوئی سے بھی نے مورن کی دوئی دیا اور آپ کی صالت انڈے میں کہنے میں الفاقی کی قدرت کا انکارنہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکارنہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکارنہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکارنہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹ میں انداز لگائے کا ارادہ کر بے وہ وہ (لینی اللہ تعالیٰ) ضرور ایسا کر سکتا ہے۔ میں انداز لگائے کا ارادہ کر بے وہ وہ (لینی اللہ تعالیٰ) کر میں انداز لگائے کا ارادہ کر بے وہ وہ (لینی اللہ تعالیٰ) کے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکارنہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے بیٹ میں انداز لگائے کا ارادہ کر بے وہ وہ (لینی اللہ تعالیٰ) ضرور ایسا کر سکتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہم کوفرماتے ہوئے سنا کہ جب ابتہ ہوالی نے حضلی کی طرف وی کی (ایعنی محم دیا)
کے حضرت یونس علیہ السلام کو چھلی کے پیٹ میں مجبوں (قید) کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالی نے مچھلی کی طرف وی کی (ایعنی محم دیا)
کے حضرت یونس علیہ السلام کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہٹری کو نہ تو ڑے۔ پس مجھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کونگل لیا۔ پھر جس بھی سمندر میں اپنے ممکن (شحکانہ) کی جانب چلی۔ پس جب مجھلی سمندر کی تہہ میں بھی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے آ ہوئی کی اس صلی مصندر میں اپنے ممکن (شحکانہ) کی جانب چلی کہ یہ کیا ہے؟ پس اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وی کی اس صلی میں کہ آپ جبھلی کے پیٹ میں تھے کہ یہ (یعنی السلام نے وانہوں نے کہا اللہ تعالی کی تبیع ہیں تھے کہ یہ (یعنی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی تبیع ہیں تھے کہ یہ اللہ تعالی کی تبیع ہیں تھے کہ یہ اللہ تعالی کی تبیع ہیں تا ہوں نے کہا وہ میرا ہندہ یونس علیہ السلام ) ہے اللہ تعالی کی تبیع ہیں ہیں میں ایک نہیا ہیں بہت آ وازش کی ہے۔ پس اللہ تعالی نے فرمایا وہ میرا ہندہ یونس علیہ السلام ) ہے ہیں فرشتوں نے کہا وہ تو نیک ہندہ یونس علیہ السلام ) ہے ہیں میں ایک تھیلی کی جبلی کو تمرت یونس علیہ السلام کی جانب سے ہردوز نیا میں میں ایک کہ میں اللہ تعالی کا کہ میں اللہ تعالی کا کو تی میں اللہ تعالی کی خدرت یونس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی حضرت یونس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی کی وہی ہے۔ یہاں تھی ڈال دیا۔ پس اللہ تعالی نے دھڑت یونس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی کی دینے۔ یہاں تک کہ اس نے زیری مجھلی نے دھڑت یونس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی تیں دینس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی تیں دینس علیہ السلام کو یور سے سمندر تینس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی تیں دینس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی تیں دینس علیہ السلام کو یور سے سمندر میں کے رکھی تیں دینس علیہ السلام کو یور سے سمندر تینس علیہ السلام کو یور کے سمندر تینس علیہ السلام کو یور کے سمندر تینس علیہ السلام کو نے کھڑت یونس علیہ کونس کے دھڑت یونس علیہ السلام کونس کے دھڑت یونس علیہ کیاں کے دھڑت یونس علیہ کی دونس کے دھڑت یونس علیہ کی دونس کے دھڑت یونس علیہ کی دونس کے دھڑت یونس کے دھڑت

''عرا '' بیں ڈال دیا اور''عراء'' سے مرادایی زیمن ہے جو پہاڑول ورختوں اور پانی وغیرہ نے خالی ہو۔ اس وقت حضرت بیس علیہ السلام بمارتھے جسے گوشت کے اوتھڑ ہے میں جان پڑنے کے بعد بچے ہوتا ہے جبکہ اس کے اعصاء اچھی طرح واضح نہ ہوں۔ گریہ کہ حضرت یونس علمہ السلام کے اعضاء میں ہے کوئی عضو تلف نہیں ہوا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے (اس جگہ یر) حضرت یونس علیہ السلام کوایک کدو کی بیل کا سامه پہنچا دیا اورا یک بیباڑی بمری کا دودھ عطا فرمایا جوشبح وشام آ کر حضرت بینس علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ے کہ حضرت بونس علیہ السلام کدو کی بیل ہی ہے غذا حاصل کرتے تھے۔ اِس حضرت بونس علیہ السلام کدو کی بیل ہی ہے رنگ برنگ کے کھانے اور مختلف قتم کی چیزیں حاصل کرتے تھے۔اللہ تعالی نے حضرت پیس علیہ السلام پر کدو کی بیل جوا گائی اس میں حکمت پیٹی کہ کدو کی بیل کے باس کھیاں نہیں جاتیں اور کدو کے بتون نے عرق کو بھی اگر کئی جگہ حیٹرک دیا جائے تو وہاں کھیاں نہیں جاتیں۔ پس حضرت بونس عليه السلام كدوكى بيل كے فيجے قيام بذيرر بے يہال تك كدة ب كاجيم درست ہوگيا كيونكد كدوكى بيل كے ية ال شخص کے لئے نافع میں جس کے بدن سے حضرت بینس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت ظاہر ہوجائے۔ نبی اکرم علیقے سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تقے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس کدو کی بیل کو بڑنگ کردیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ابعیٰ بیل پر ) دیمک کومسلط کیا۔ پس دیمک نے کدو کی بیل کی جزیں کاٹ دیں۔ پس حضرت یونس علیه السلام (نیند ہے ) بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوں ہوئی۔ پس حضرت یونس علیہ السلام سورج کی حرارت کو برداشت نہ کر سکے تو اظہار رخج وغم کرنے لگے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وی بھیجی کہ اے بینس (علیہ السلام) آپ کدو کی ایک بیل کے خٹک ہونے پڑخم کا اظہار تو کرتے ہیں کین لا کھوں انسانوں کی ہلاکت رغم کا اظہار نہیں کرتے حالا نکہ انہوں نے تو یہ کی تھی اور ان کی توبہ قبول بھی ہوگئی تھی۔ فا کدہ | دینوری نے'' المجالسة'' میں اور ابوعمر بن عبدالبر نے'' التم پید'' میں حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ایک قصه نقل کیا ہے۔حضرت ا ہن عباسٌ فرماتے ہیں کہ شاہ روم نے حضرت امیر معاویة کی جانب خط لکھا جس میں درج ذیل سوالات یو چھے؟ (i) سب سے افضل کلام کون سا ہے اور اس کے بعد دوسرا' تیسرا' چوتھا اور یا نچواں افضل ترین کلام کونسا؟ (ii) شاہ روم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک معززترین بندہ کون ہے اورمعززترین بندی کون ہے؟ (iii) شاہ روم نے اپنے خط میں حضرت امیر معاویڈ ہے سوال کیا کہ وہ جار نفور کون سے میں جو میں تو روح لیکن انہوں نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں اینے یاؤل نہیں پھیلائے؟ (iv) شاہ روم نے خط کے زریع حضرت امیر معاویڈے سوال کیا کہ وہ کوئی قبر ہے جوصاحب قبر کو لئے ہوئے چلتی مجرتی ہے؟ (۷) شاہ روم نے خط کے ذ ریعے حضرت امیر معاویہ ؒ ہے'' المجریۃ'' اور'' القوس'' اوراس جگہ کے متعلق دریافت کیا جہاں سورج صرف ایک مرتبہ طلوع ہوا ہے نہ بھی اس سے پہلے طلوع ہوا ہے ادر نہ بھی اس کے بعد (اس جگہ ) طلوع ہوگا؟

پس جب حضرت امير معاوية نے (شاہ روم كا) خطر مرحاتو فرمايا الله تعالى اس كور مواكر ، بيصان باتوں كاكيا كلم؟ پس آپ اسك كيا كه آپ عضرت ابن عباس كى طرف خطا كھوكر معلوم كر ليجة؟ پس حضرت امير معاوية نے حضرت ابن عباس كى طرف خط كلها ہى سے اس كلم نے حضرت امير معاوية كو جوالى خطاكھا كه (i) بے شك سب سے افضل كلام "ألا إللهُ إلَّا اللهُ" "كلمه اطلام ہے ۔ اس كلم نے بغير كوئى نيك عمل مقبول نہيں ہوگا۔ اس كے بعد افضل ترين كلام "مسبُحان اللهِ وَ بِحصَدِه" سے جوالته

تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔اس کے بعد افضل ترین کلام"الْحَمْدُ لِلَّهِ"کلمشکر ہے۔اس کے بعد افضل ترین کلام"اللهُ اَکْبَر" ہاور پانچوال افضل رین کلام "كل حول و لا قُوَّة إلَّا بِاللهِ" بـ (ii) الله تعالى كى مخلوق ميس سے افضل رين بنده حضرت آ دم علیہ السلام ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا اور پھران کوتمام چیز وں کے نام سکھائے اور اللہ تعالی کی مخلوق میں سے معزز ترین بندی حضرت مریم علیماالسلام ہیں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ۔ پس اللہ تعالی نے ان میں ( یعنی ان کے شکم میں ) اپنی (پیدا کردہ ) روح پھونک دی۔ (iii ) وہ جا رنفوں جنہوں نے اپنی ماں کے بطن میں یا وُن نہیں پھیلا ئے۔ يه بين حضرت آ دم عليه السلام مخضرت حوا عليها السلام مخضرت صالح عليه السلام كي او فني اور وه ميندُ ها جي حضرت اساعيل عليه السلام کے فدیہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کا عصا ہے جوز مین پر گرتے ہی اژ دھا بن گیا تھا۔ (iv) رہی وہ قبر (جوصا حب قبر کو لئے ہوئے چلتی مجرتی ہے ) پس وہ مجھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کونگل لیا تھا اور وہ حضرت یونس علیه السلام کواین شکم میں لئے سمندر میں گھوتتی پھرتی تھی۔ (۷)'' المجرق'' سے مراد آسان کا درواز ہ ہے اور''القوس'' ( یعنی دھنک ) قوم نوح کے غرق ہونے کے بعد اہل زمین کے لئے امان کی نشانی کو کہتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں سورج ایک مرتبطلوع ہوا ہے نہ پہلے بھی طلوع ہوا اور نہ دوبارہ طلوع ہوگا۔ پس وہ جگہ بحقلزم کا وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے دریا کوعبور کرنے کے لئے خٹک کردیا تھا۔

پس جب بینط حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے بین خطاشاہ روم کی طرف بھیج دیا۔ پس شاہ روم نے (خط پڑھ کر) کہا کہ تحقیق مجھے معلوم تھا کہ حضرت امیر معاویہ ان سوالات کے متعلق کچھنیں جانتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہے ایک آ دمی اب بھی موجود ہے جس نے ان سوالات کے سیح سیح مجو جوابات دے دیے۔



#### باب الهاء

### الهالع

"الهالع" اس مراد تيزرفآرشرمرغ ب-شرمرغ كي مادوكيك "هالعة" كالفظ متعل ب-

#### الهامة

''المهامة'' اس ہےمراد''طیراللیل'' (رات کا پرندہ) ہے۔اس پرندے(لینی الو) کو''الصدی'' بھی کہتے ہیں۔اس کی جمع کے لئے ''هام'' اور هامات' کے الفاظ مستعمل میں شخقیق یہ بات''الیوم' (الو) کے تحت گزر چکی ہے کہ الو کے لئے ''الصدی''اور''الصیدح'' کے الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ نیزیہ بات بھی گزر چکی ہے کدالو پران تمام اساء (لیتنی بوم صدی بامة ) کا اطلاق ہوتا ہے۔اس پرندے کو''الصدی'' کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیاسا ہوتا ہےاور عربی زبان میں''الصدی'' کے معنی بیاس کے آتے میں۔اہل عرب کاعقیدہ ہے کہ یہ برندہ مقتول کی کھویڑی سے پیدا ہوتا ہے اور برابرمقتول کے خون کا پیاسا ہوتا ہے اور یہ برندہ کہتا ہے"استونی" (مجھے یلاؤ) یبال تک کہ قاتل سے بدلہ لے لیا جاتا ہے تو یہ برندہ خاموش موجاتا ہے۔ ''الصدی'' کے معنی پیاس کے آتے ہیں اور''الصادی'' ہے مراد پیا سا ہوتا ہے۔''الصدی'' کا اطلاق آواز کی بازگشت پر بھی ہوتا ہے۔اال عرب جب سی شخص کو بدوعا دیے ہیں تو کہتے ہیں "اصم الله صداه" (الله تعالى اس كى آوازكى بازگشت اس کے کانوں تک واپس نہ کرے) حقیق ہے بات مہلے بھی گزر چکی ہے کہ''الصدی'' کا اطلاق دیاغ پر بھی ہوتا ہے کیونکہ دہاغ میں' الصدی' (الو) کا تصور آتا ہے۔ اس لئے وہاغ کو ''هامة ایھی کہا جاتا ہے کیونکد دہاغ ''الصدی' (الو) کے سرکے مشابہوتا ہے۔''العدی'' (یعنی الو) کا سر بوا اور آئکھیں کشادہ ہوتی ہیں اور بیانسان کے سرے مشابہت رکھتا ہے۔اس لے انسان کے سرکوبھی"الهامة"كها جانے لگا جوكدالوكا نام ہے۔الوكو"الهامة" كمينے كى ايك وجہ يہ بھي ہو على م كم "الهامة" هيم ے مشتق ہے۔ اور "هيم" ايك قتم كى يمارى ہے جس ميں اونٹ كو يانى پلاتے ہيں مگر وہ سراب نہيں ہوتا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ''فَهَا دِبُوُنَ شُوُبَ الْمهیْم'' ( پھرپینا بھی پیاہے اونوں کا سا۔ الواقعہ۔ آیت 55) هیم کی جحج اهیم ہے۔ بعض لوگوں نے ''الهامة'' (الو) کو ''المصاص'' ( پونے والا ) کہا ہے کونکدالو' کبوتر کا خون چوستا ہے۔ بعض الوؤں کو ''بومة'' کہاجاتا ہے کیونکہ وہ بمی لفظ ''بومة'' بولتے ہیں اور بعض''الو'' '' قوق'' کا لفظ بولتے ہیں اس لئے انہیں '' قوقة'' كہاجاتا ہے۔اس كى مادہ كے لئے''ام تويق' كالفظ متعمل ہے۔ يتمام الوكى اقسام بيں۔

حضرت جابرٌ بروایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا "لاصفو ولا هامة" صفراورهامة کی کوئی حقیقت نبیل ب- (رواوسلم) اس حدیث میں دو تاویلیس بین بہی کہا تا ویل ہیے ہے کہ اہل عرب "العالمة" سے بدفالی لیج تے اور "العالمة" ایک مشہور پرندہ ہے جے طیراللیل کہا جاتا ہے جیسے پہلے گز را ہے۔ یہجی کہا گیا ہے کہ وہ''البومة'' ہےاورییہ جب کسی کے گھر پر گر جائے تو الل عرب کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک کی یا اس کے اہل وعیال کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ یتفییر امام مالک بن انسؒ کی ہے۔ دوسری تاویل سے سے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ اس مقول کی روح جس کے خون کا بدلہ نہ لیا گیا ہو'' ھامۃ'' (الو) کی صورت اختیار كرليتي ب اور پھر وہ قبر كے قريب چلاتى رہتى ہے اور كہتى ہے "اسقونى اسقونى من دم قاتل" (مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ قاتل کے خون سے ) پس جب منتول کے خون کا بدلہ نے لیا جاتا ہے تو اڑ جاتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اہل عرب کا خیال تھا کہ مردہ کی بڈی''الھامة''(الو) کی صورت اختیار کر نیتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردہ کی روح''الھامة'' یعنی الو کی صورت اختیار کر لیتی تھی۔ اس کو''الصدی'' کہا جاتا تھا۔اس حدیث کی اکثر ملاء نے یہی تنسیر مراد لی ہے اور پیمشہور ہے۔اس بات کا بھی جواز موجود ہے کہ اس حدیث ہے دونوں تفییریں مراد لی جا کیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ''لاصفو و لا ھامة'' کےالفاظ فرما کر دونوں ہے

ابونعیم نے ''الحلیة'' میں حضرت ابن مسعودٌ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمرٌ کے پاس بیٹا ہوا تھااور وہاں حضرت کعب احبار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ پس حضرت کعبؓ نے کہااے امیر المومنین کیا میں عجیب وغریب واقعہ نہ سناؤں جو میں نے انبیا علیم السلام کی کتب میں پڑھاہے۔(وہ واقعہ بیہے) کہ بے شک ایک الوحضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس آیا۔ پس "هامة" (الو) نے کہا"السلام علیک یا نبی الله"۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا "وعليك السلام ياهامة" كرحضرت سليمان عليه السلام نے اس سے دريافت كيا كه اے صامة (الو) مجھے اس بات كى خبر دے کہ تو دانے وغیرہ کیوں نہیں کھاتا؟ ھامة (یعنی الو) نے کہا کہ اے اللہ کے نبی (علیہ السلام) بے شک حضرت آ دم علیہ السلام کو ای وجد ( یعنی دانے کھانے کی وجہ ) سے جنت سے نکالا گیا۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ''الو' سے فرمایا کہ تو پانی کیوں نہیں بیتا۔الو نے کہا کہ اے اللہ کے نبی (میں پانی اس لئے نہیں بیتا) کہ اس میں (یعنی پانی میں) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صامۃ ( یعنی الو ) سے فرمایا کہ تو نے آبادی **آفیہ م**ٹر کرویران علاقے میں کیوں سکونت اختیار كرلى ہے؟ هامة (يعني الو) نے كہا كه (ميں نے ويران علاقے ميں اس لئے سكونت اختيار كى ہے كيونكه ) ويران علاقے الله تعالى كى ميراث بين بن مين الله تعالى كى ميراث مين ربتا مون - الله تعالى كارشاد بي " وَ كُمُ أَهْلَكُنَا مِنُ قَرُيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلُكَ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكَنُ مِّنُ مَعُدِهِمُ إِلَّا قَلِيًلا وَكُنَّا نَحُنُ الْوَارِثِيُنَ"( اور بم بهتى الى بـتيال بلاك کر چکے ہیں جواپنے سامان عیش پر نازاں تھے سو( دیکھ لو) بیان کے گھر (تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں ) کہان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی در کے لئے اور آخر کار (ان کے ان سب سامانوں کے ) ہم ہی وارث ہوئے \_القصص \_آیت 58) حضرت سلیمان علیه السلام نے''الو' سے فرمایا کہ جب تو کسی ویران علاقے میں بینصقا ہے تو کیا بولٹا (بیعنی کہتا) ہے؟ الونے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جواس جگہ خوشی ہے رہتے تھے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے الوسے فر مایا کہ جب تو آبادی ہے گزرتا ہے تو چیخ ہوئے کیا کہتا ہے؟ الونے کہا کہ میں کہتا ہوں ہلاکت ہے بی آ دم کے لئے کہ وہ کسے سوجاتے ہیں حالانکہ مصببتیں ان کے سانے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دن کے وقت کیول نہیں نکلتا؟ الونے کہا کہ میں بنی آدم کے ایک دوسرے پظلم کرنے کی وجہے دن کے وقت (گھونسلہ ہے) نہیں نکلتا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کرتو چیختے ہوئے کیا کہتا ہے؟ الونے کہا میں کہتا ہوں: اے غافلو! زاوراہ تیار کرلو اورا پنے سفر (آخرت) کیلئے تیار ہوجاؤ۔ پاک ہے دہ ذات جس نے نور (روشنی ) کو پیدا کیا ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پرندوں میں الوسے زیادہ ابن آدم (لیمنی انسان) کا فیرخواہ اور ہمدرد کوئی نہیں ہے اور طابلوں کے زدیک' الو'' ہے زیادہ مبغوض ترین زالپہندیدہ کوئی نہیں ہے۔

ایک مسئلہ اہل علم نے ایسے شخص سے متعلق بید فوئی دیا ہے کہ وہ شخص کا فر ہوجائے گا کئیں بعض اہل علم نے ایسے شخص سے متعلق کہا ہے کہ اگر اس شخص نے بد فالی کی نیت سے بید الفاظ کہے ہول تو پھر وہ شخص کا فر ہوجائے گا اور اگر یونبی کہد دیتے ہول تو پھر کا فرنبیں ہوگا۔''الھوام'' سے مراد حشرات الارض (زمین کے کیش سے کموڑے) ہیں۔

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا ہے شک بیسانپ جنات میں ہے بھی ہوتے ہیں۔ پس جب تم میں ہے کوئی اپنے گھر میں ان کود کھے۔ پس اسے چاہئے کہ دوان کو تین مرتبہ تک میں جتاا کرے۔ (رداوابوداو)''النہایہ' میں فدکور ہے کہ تکئی ہے مرادیہ ہے کہ آ دمی (سانپ وغیرہ ہے) یہ کہے کہ اگر تو دوبارہ ہماری طرف آیا تو تیرے لئے یہ جگہ تک بوجائے گی۔ بس اگر ہم تجھے تاث کر کے چھکا کمی یا قبل کر دیں تو ہمیں طاحت نہ کرنا۔

خطابی نے کہا ہے کہ ''المھامة'' ''المھوام' کا واحد ہے اور اس ہے مراوز ہر یلے جانور سانپ' بچو وغیرہ ہیں۔ پس اگر یہ کہا جائے کہ بید عدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ''ھامة'' کی بچھ نہ مچھ حقیقت ہے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ صدیث میں فذکور ''ھامة'' 'میم مشدؤ' کے ساتھ ہے اور اہل عمر ب جس' 'عامة'' ( کسنی الو ) سے بدفائی لیا کرتے تھے وہ تخفیف الم م ہے اور صدیث میں فذکور ''ھامة'' ہے مراوز ہر لیے جانور سانپ' بچھو وغیرہ ہیں۔ جیسا کہ فطابی نے کہا ہے یا''حامة'' سے مراد ہر وہ چیز ہے جواذ ہے کہ بہنچانے کا ارادہ کرے۔ ''ہفامَة'' بھٹم نہم ہے اس خاطل ہے جس ہے میں ارادہ کرنے کے ہیں۔ گویا کہ نی آکرم مسلی الشاعلیہ وسلم کے قربان کا مطلب میہ ہے کہ'' میں ہر اس چیز کے شربے اللہ توالی کی پناہ چاہتا ہوں جواذ یت دے تی ہو۔ ت نیجا کرم مسلی الشاعلیہ وسلم کے قول'' وَمِنْ کُلِ عَمْینِ لامّة'' ہے مراد ہر تم کی نظر بدہے۔ خطابی نے کہا ہے کراہ 'بخد ن میل نی آکرم مسلی الشاعلیہ وسلم کے قول'' وَمِنْ کُلِ عَمْینِ لامّة'' ہے مراد ہر تم کی نظر بدہے۔ خطابی نے کہا ہے ﴿ حيوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 689 ﴿ وَهُ الْحِيوان ﴾ ﴿ ﴿ 689 ﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن عَبْلٌ فَرِماتَ مِنْ عَبِلٌ قَرِماتَ مِنْ عَبِي رَبُولِ اللَّهُ عَلَيْتُ كَى مُخُلُولَ عِينا فَهِينِ ما نَكَتَ مِنْ عَلِي معلوم مواكد قرآن غیرمخلوق ہےاور بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

بخاری ومسلم میں حضرت کعب بن عجر اٌ کی روایت ندکور ہے۔حضرت کعب بن عجر اُفر ماتے ہیں کہ میرے متعلق قر آن کریم میں ية يت "فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَرِيْضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّاسِه" (ليل جَوْتَص مريض بوياجس كرمير كوئي تكليف بو اوراس بنا پر اپنا سرمنڈوا لے تو اسے جا ہے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔البقرة۔ آبیت 196) نازل ہوئی تو میں نبی اکر م صلی الله عليه وسلم كی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس آپ علی ہے نے فرمایاتم قریب ہوجاؤ۔ پس میں آپ عظیم کے قریب ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قریب ہوجاؤ۔ پس میں آپ عظیمی کے قریب ہو گیا۔ پس آپ علی نے فرمایا کیاتمہیں (تمہارے سرکی) جوئیں تکلیف دیتی ہیں؟ (حضرت ابن عوف فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ( یعنی حضرت کعبؓ نے ) عرض کیا ہاں ) حضرت کعب بن عجر ؓ فرماتے ہیں کہ پھر نبی اکرم علیقے نے مجھے حکم دیا کہ روزے کے فدید میں یا تو روزہ رکھانو یا صدقہ کرویا قربانی کروجو بھی تمہارے لئے آسان ہو۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے (۱۰۰)رحمتیں پیدا فرمائی میں اور ان میں سے ایک رحمت انسان چو پایول جنات اور حشرات الارض میں تقسیم فرمادی جس سے ان میں باہم مہر بانی اور رحمہ لی کا معاملہ ہے اور اس رحمت کی بناء پر جانورا پنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور دونسری ننانو ہے رحمتیں اللہ تعالیٰ نے باتی رکھیں۔ الله تعالیٰ قیامت کے دن (ان ننانوے رحمتوں کے ذریعے ) اپنے بندوں پر رحم فر مائے گا۔ (رواہ اسلم ) علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے کہ عنقريب انشاء الله "باب الواو" مين لفظ" الوحش" كتحت اس كاتذكره آئ كار

''احیاء'' میں جمعہ کے دن کی فضیلت کے متعلق مرقوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بے شک پرندے اور دوسرے جانو را یک دوسرے سے جعد کے دن طاقات کرتے ہیں۔ پس وہ ایک دوسرے کو "سَلا م "سَلا م " يَوْم صَالِح" " (تم پرسلامتی موسلامتی مو۔ آج کا دن بہت احجا ہے) کہتے ہیں۔ ' قوت القلوب' عیں بھی ای طرح کا قول فدکور ہے۔

سانپ' بچھو وغیرہ سے حفاظت کاعمل سے ''فردوں الحکمة'' میں ندکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو خفص بھی اس آیت کو پڑھ لے وہ سانپ' بچھووغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ آیت درج ذیل ہے ''اِنّبی تَوَ کّلُتُ عَلَی اللهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمُ مَا مِنُ دَآ بَّةٍ إِلَّا هُوَ اخِذْ بِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ " (مي نے الله پرتوكل کرلیا ہے جومیرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے جتنے روئے زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے۔ یقیناً میرارب صراط متقیم پر (چلنے ہے ملتا) ہے۔ هود۔ آیت 56)

علامه دميريٌ نے فرمايا ہے كتحقيق "باب الباء" مين" البراغيث" كے تحت بد بات گزرچكى ہے كه ابن الى الدنيا نے '' کتاب الدنیا'' میں نقل کیا ہے کہ افریقہ کے حاکم نے حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ کی جانب خطالکھا جس میں حاکم افریقہ نے شکایت کی کہ آفریقہ میں سانپ و بچھو وغیرہ بہت زیادہ ہیں۔ پس حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے حاکم افریقہ کی طرف لکھا کہتم میں سے ہر

ا يُسْحُ اور ثنام بِهِ آيت " وَمَا لَنَا أَنُ لَّا نَتُوكُّلَ عَلَى اللهِ وَقَدُ هَدَانَا سُبُلَنَا" برْحاكر \_\_

ا یک واقعہ 🕏 '' کتاب النصائح'' میں مرقوم ( کلھاہوا) ہے کہ ایک سیاح ہرخوفناک چیز کے پاس چلا جا تا تھا جس ہے مسافرخوفزوہ ر ہے تھے اور سانپ' بچھواور درندوں ہے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ پس لوگوں کواس کے اس طرزممل کی وجہ ہے اس ہے تعجب ہوا اور لوگوں نے اسے ڈرایا کہ خود فریسی کی وجہ ہے کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوجانا۔ پس اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنے معاملہ میں بصیرت حاصل ہے۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہا یک مرتبہ بطور تاجر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کیا۔ پس ایک جگہ دیباتی چور ہمارے اردگر درات کو چکر لگایا کرتے تھے اور تاک میں لگےرہتے تھے۔ پس میں اپنے ساتھیوں میں بکٹرت ذکر کرنے والا اور سب سے زیادہ جا گئے والا تھا۔ پس میں ایک دیمہاتی آ ومی جس کا نام صلاح الدین تھا' کے ساتھ پہرہ دے رہا تھا۔ پس جب اس دیمہاتی نے میری پیہ کیفیت دیکھی تو اس نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برسوم رتبہ درود پڑھواوراطمینان سے سو جاؤ ۔ پس میں نے ای طرح کیا ادر سو گیا۔ پُس اجا بک ایک آ دمی مجھے جگانے لگا۔ پس میں ڈرکر گیا۔ میں نے کہا تو کون ہے۔ پس الشخض نے کہا کہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کر داور میری غلطی معاف کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس محض نے کہا میرا ہاتھ تمہارے سامان کے ساتھ چیک گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نےغورے دیکھاتو مجھےمعلوم ہوا کہ اس دیباتی چورنے وہ گھڑی پھاڑ دی تھی جس پر میں سرر تھ کرسویا ہوا تھااوروہ چوراس گفزی میں ہاتھ ڈال کرکیڑے نکالنا چاہتا تھا گر اپنا ہاتھ یا ہرنہ نکال سکا۔ پس میں نے اپنے سردار کو نیند ہے بیدار کیا اور اے اس معاملہ کی خبر دی اوراس ہے گز ارش کی کہوہ اس شخص ( یعنی چور ) کیلیے دعا کرے۔ پس مردار نے کہا کہتم دعا کرنے کے زیادہ تق دار ہو کیونکہ تمہاری ہی وجہ ہے اس شخص کو بیرمصیبت لاحق ہوئی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے اس شخص (لینی چور) کے لئے دعا کی تو اسے مصیبت سے نجات مل گئی اوراس آ دمی کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ پس آ ج بھی وہ ہاتھ میں نہیں بھول سکا جس میں دینے کی وجہ سے خون کی سیابی نظر آری تھی۔ (کتاب ال نصائح) علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ'' کتاب الصائح'' میں بیجی مرقوم (ککھا ہوا) ہے کہ بی اکرم ﷺ نے فرمایا جوشخص جعد کے دن مجھ پر (۸۰) مرتبہ درود جمیعے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے (۸۰) سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔صحابہ کرامٌ نے یوچھا یارسول الله عظیفة بم کیے کہیں؟ (یعنی بم س طرح درود بھیجیں) آپ عظیف نے فرمایاتم کہو "اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبُدِكَ وَنَبِيَّكَ وَحَبِيْبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَى الهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ"

غار الوركا واقعہ اللہ علیہ میں الویکر صدر آپ کے مردی ہے کہ جب وہ غارتور میں نبی اکر مسکی اللہ علیہ وہ کم ہے ہمراہ پہنچ تو وہ ( یعنی حضرت ابویکر سے فرمایا کہ میں منہ ہے تا وہ ( یعنی حضرت ابویکر سے فرمایا کہ تم ہے اور اس میں منہ ہے تار کر کر یہ ہے ہے۔ پس نبی اکرم عظیقے نے حضرت ابویکر سے فرمایا کہ تم سے اللہ کا کہ غار میں کوئی موذی جانو رہوتو میں اپنی جان قربان کر کے آپ میں اللہ کہ کہ ایس حضرت ابویکر نے اس کر کے آپ میں کوئی موذی جانور ہوتو میں اپنی جان قربان کر کے آپ میں کہ کہ کو اور کہ بھا تا اور اس کے محکود اس کے معروف کی موزی کہ موزود کی موزود کو بھاڑا اور اس کے محکود اس موزود کی موزود کی ہوئی ایر کی سے بند کردیا۔

الوکو خواب میں دیکھنا ڈائیے مورت پر دلالت کرتا ہے۔ نیز الوکو خواب میں دیکھنی آجیر فرمانی دراد مورت سے بھی دی جاتی ہے۔

تعمیر کے مارتور میں موجود کی مورد کے مورد کے میں کے اس میں کے میں کی تی مورد کو اور کے اور کی ایر کی سے بند کردیا۔

# آلُهُبَع

''اَلْهُبَع" اس سے مراداونٹی کا آخری بچہ ہے۔ یعنی اونٹی اس بچہ کے بعد کوئی اور بچہ نہ بخے۔اس کی مونث ''هبعة" آتی ہے۔ اس کی جمع کے لئے ''هبعات'' کالفاظ مستعمل ہے۔

# ٱلُهِبُلَعُ

"الْهِبْلَعُ" ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد سلوتی کیا (یعنی سلوق کے علاقے کا کیا) ہے۔ تحقیق لفظ" الكلب" كے تحت "باب الكاف" میں (كتے كا) تفصیلی تذكرہ ہموچكا ہے۔

### الهجاة

"الهجاة" ابنسيده في كهام كداس مراد"ميندك" ملكينمشهوريهم لدميندك كو"هاجة" كمتم بين

## الهجرس

"الهجوس" اس مرادلومری کا بچہ ہے۔ اس کی جمع "هجاد س" آتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مراد"ر پچھ کا بچہ" ہے۔ ابوزید نے کہا ہے کہ اس مراد اللہ علیقہ کے ہے۔ ابوزید نے کہا ہے کہ "الهجوس" مراد بندر ہے۔ حدیث میں ہے کہ عیینہ بن حصن الفور اری نے رسول اللہ علیقہ کے سامنے اپنا پاؤں پھیلایا ہوا تھا۔ پس حفرت اسید بن حفیر "نے (بیدد کھیر) فرمایا" یا عین المهجوس" (اے لومری کے بچہ کی آتکھ) تو نے اپنا یاؤں رسول اللہ علیقہ کے سامنے پھیلایا ہوا ہے۔

''الربد'' بتنا ب رسول الله علی تفر ت اسید بن حفیر "کے حالات میں مرقوم ہے کہ حضرت اسید بن حفیر "نے فر مایا کہ عامر بن طفیل اور ''الربد'' بتنا ب رسول الله علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پس ان دونوں نے مدینہ کی محجوروں میں سے اپنے حصہ کا سوال کیا؟ پس رسول الله علیہ وسلم نے اکار کردیا۔ پس عامر بن طفیل نے کہا کہ میں ضرور آپ کیلئے ( یعنی آپ کے مقابله میں ) مدینہ کو مضبوط گھوڑوں اور جری نو جوان شہواروں سے بجر دوں گا۔ پس رسول الله علیہ نے فر مایا اے الله! عامر بن طفیل عمر بن طفیل اور اربد ) کے شرے میری حفاظت فرما۔ پس اسید بن حفیر "نے نیز واٹھایا اور اس کے ذریعے ان دونوں ( یعنی عامر بن طفیل اور اربد ) کے سر میں ضرب لگانے گئے اور فرماتے جاتے تھے۔ ''آخو جا ایھا المهجور سان'' ( اے لومڑی کے بچوتم دونوں یہاں سے نکل بر میں ضرب لگانے گئے اور فرماتے جاتے تھے۔ ''آخو جا ایھا المهجور سان'' ( اے لومڑی کے بچوتم دونوں یہاں سے نکل جاتی کو ن ہو۔ حضرت اسید "نے فرمایا بلکہ میں تم ہے بہتر ہوں اور میرے والد سے تم کو کیا واسطہ میرے بہا کہ تمہارے والدتم سے بہتر ہوں اور میرے والد سے تم کو کیا واسطہ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی تھے۔ پس حضرت اسید "نے فرمایا بلکہ میں تم سے بہتر ہوں اور میرے والد سے تم کو کیا واسطہ میرے باپ کی موت کفر پر ہوئی جب شرے ۔ انہوں نے فرمایا کہ ''المهجور س'' سے مرادلومڑی ہے ) پس جب

اربداور عامررسول التفسلى النشعليه وسلم كے پاس بے (واپس) لوئے اور وہ دونوں ايک راسته ميں جارہ سے کہ النّد تعالى نے عامری اربد بر بربكى بيسيى (يتن گرائى) ہيں اس بكلى نے اربد كوجلا ديا اور اربد كے اون كو بھى جلا ديا۔ اى طرح النّد تعالى نے عامرى گردن ميں طاعون كا مرض بيدا كرديا۔ پس طاعون كے مرض نے عامر كوتل (يعنى بائى موت ) بن سلول كى ايک عورت كے گر ميں تھا۔ پس بيد قصدان الفاظ "يا بنى عامر غدة كغدة المبعير و موت كے وقت) بن سلول كى ايک عورت كر هر ميں تھا۔ پس بيد قصدان الفاظ "يا بنى عامر غدة كغدة المبعير و موت سلولى على بيت سلولى يا بيتنى عامر كواون كى طرح طاعون كا مرض لاتن ہوا اور اس كى موت سلولى عورت (يعنى قبيلہ سلولى تعلق ركھنے والى ) كھر ميں ہوئى۔

(علامہ دمیریؒ نے فر مایا ہے) کہ مستغفری نے اپنی کتاب ''معرفة الصحابة'' میں عام بن طفیل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ے کہ عام بن طفیل نے اسلام قبول کرلیا تھا اوراس نے نبی اکرم علیکہ ہے درخواست کی تھی کہ وہ اے پچھ کلمات سکھا، س تا کہ وہ ان کےمطابق زندگی گزار سکے۔ پس آپ علیقہ نے فرمایا اے عامرسلام کورواج دو' بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ ہے حیا کرو جیے اس سے حیا کرنے کا حق ہے جب تم کوئی برائی کروتو اس کے بعد نیکی کرو۔ پس بے شک نیکیاں برائیوں کومٹا دیتی ہیں۔ (علامه دميريٌّ نے فرمايا ہے) كىنچى بات يېي ہے كەعامر بن طفيل ايمان نہيں لا يا تھا اوراس كے متعلق'' بير قول كەاس نے اسلام قبول کیا تھا''محض دھوکہ ہے کیونکہ عامر نے ایک لمحہ کے لئے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اہل نقل (یعنی صحابہ کی تاریخ کونقل کرنے والے اہل علم ) کا اس کے متعلق ( لیعنی عامرا بیمان نہیں لا یا تھا ) کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اربد جس کا ذکر ( حدیث میں ) آیا ہے۔ بیرحضرت لبیڈ کا بھائی تھا۔حضرت لبیڈ شاعر تھے اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا اور اسلام لانے کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے لیکن آپ نے کوئی شعرنہیں کہا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت لبیدؓ ہے شاعری ترک کرنے کا سب یو چھا تو حضرت لبیدؓ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہے مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران کاعلم عطا فرمایا ہے تو میں اس وقت سے شعرنہیں کہتا۔ پس ( جواب س کر ) حضرت عر مے حضرت لبید کے وظیفہ میں یا نج سو درہم بردھا دیئے۔ پس اس کے بعد حضرت لبید کا وظیفہ اڑھائی ہزار درہم ہوگیا۔ پس جب حضرت معاویہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت لبیر ؓ کے وظیفہ یں سے یا چ سوورہم تم کر دیئے جا کیں۔ پس حضرت امیر معاویہ ؓ نے حضرت لبیڈ ہے فر مایا کہ حضرت عمرؓ نے آپ کے وظیفہ سے یا پی سو درہم کا جو اضافه کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت لبید ؓ نے جواب دیا کداب میری موت کا دقت قریب آچکا ہے اور میرے انقال کے بعد میرامعمولی وظیفہ اور اس میں ہونے والا اضافہ سب آپ ہی کا ہوجائے گا۔ پس حفزت امیر معاویہ پر (اس جواب ے ) رقت طاری ہوگئی اور حضرت معاویہ نے حضرت لبید ؓ کے وظیفہ میں کی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ حفرت لبیدٌ کا انقال ہوگیا تحقیق کہاجاتا ہے کہ حفزت لبیدٌ نے اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک شعر کہا

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ اِذُ لَمْ مَاتِنِی اَجُلِی حَشَّی لَبِسُتُ مِنَ الْمُاسُلَامَ سو بالا ''تمام تویش اللہ کیلئے ہیں کہ بھری موٹ ٹیس آئی یہاں تک کریش نے جامد اسلام ڈیب تن کرلیا (میٹن اسلام تول کرلیا) یہ بھی کہا گیا ہے کہ حفرت لبیڈ کاوہ ایک شعریہ ہے

وَلَقَدُ سئمت مِنَ الْحَيَاةِ وَطولها وَسُوال هَا النَّاس كَيْفَ لَبِيْد "وسؤال هاذَا النَّاس كَيْفَ لَبِيْد " "اور حَقِق مِن اكتا كيا بول (اپن) زندگي اوراس كي طوالت اوراد گول كاسوال عكلبير توكيما عيد"

# الهجرع

"الهجوع" ابنسيده نے كہا ہے كهاس مراد"سلوقى كتا" ہے۔

## الهجين

"الهجين" اس مرادوه اونك يا آ دي ہے جس كاباب عربي النسل اور مال غير عربي النسل يعني عجي النسل مو۔

# ٱلۡهُدُهُدُ

''اَلْهُدُهُدُ'' ( دونوں ہاء پر پیش اور دونوں دال پرسکون ہے ) اس سے مرادایک معروف پرندہ ہے جس کے جسم پر مخلف رنگ کی دھاریاں (یعنی کیسریں وغیرہ) ہوتی ہیں۔اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں۔اس کی کنیت کے لئے''ابوالا خبار''، ابوثمامة ، ابوالربیع ، ابوروح ، ابوسجاد اور ابوعباد' کے الفاظ مستعمل ہیں۔اس پرندہ کو ''المهداهد'' بھی کہا جاتا ہے۔ ہدیدا ایرندہ ہے جو بد بودار ہونے کے ساتھ ساتھ بد بوکو پہند بھی کرتا ہے۔اس لئے بیا پنا گھونسلہ گندے مقامات پر بنا تا ہے۔ نیز بیرعادت اس کی تمام جنسوں میں پائی جاتی ہے۔ اہل عرب کاہد ہد کے متعلق بیہ خیال ہے کہ بیز مین کے پنچے یانی کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح انسان گلاس کے اندر (پانی) دیکھ لیتا ہے۔ اہل عرب کا خیال ہے۔ یہ پرندہ پانی کے سلسلہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ر ببرتھا۔ اسی لئے اس کی عدم موجود گی میں اس کی تلاش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ( کی مجلس سے ) ہدید کی غیر حاضری کا سبب بد تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تقمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے (مج کی نیت ہے) ارض حرم (یعنی مکه تمرمه) کی طرف سفر کا اراده فرمایا۔ پس حضرت سلیمان علیه السلام نے رخت سفر باندها اور انسان ٔ جنات ٔ شیاطین ٔ پرندے اور دیگر جانوروں کواپنے ساتھ لیا جس کی وجہ ہے آپ کالشکر سوفر سخ کے دائرے میں پھیل گیا۔ پس ہوانے ان کواٹھالیا۔ بس جب آپ حرم میں پہنے گئے تو آپ نے حرم مکہ میں قیام فرمایا جتنی دیراللہ تعالیٰ نے جاہا۔ حضرت سلیمان علیه السلام حرم مکہ میں ا پے قیام کے دوران ہرروزیا کچ ہزار اونٹنیاں' یا کچ ہزار بیل اور بیس ہزار بکریاں ذیح فریایا کرتے تھے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود تو م کے سر داروں ہے فرمایا بے شک بیروہ جگہ ہے جہاں نبی عربی پیدا ہوں گے اور ان کی بیصفت ہوگی اور ان کا رعب و دبد بدایک ماہ کی مسافت تک پہنچ جائے گا۔ حق کے معاملہ میں ایجے نز دیک اجنبی اور رشتہ دار برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نقصان نہیں دے گی۔لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض

کااے اللہ تعالیٰ کے نبی (علیہ السلام) وہ نبی کس دین پر ہوگا۔حصرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دین صنیف پر اورخوشخبری ہے اس شخص کیلیے جوان کے زمانے کو یائے اوران پرائیان لیے آئے ۔لوگوں نے کہااے اللہ کے نبی ہمارے اوران نبی علیہ السلام کے خروج کے درمیان کتنی مدت ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایک ہزار سال - پس جولوگ یبال موجود میں (ان کے لئے ضروری ہے کہ ) وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نبیں ہیں۔ پس وہ نبی (جن کا خروج ہوگا) تمام ا نباء کے ہر دار اور خاتم الرسل (علیہ ) ہوں گے۔حضرت سلیمان علیہ السلام حرم مکد میں مقیم رہے یہاں تک کہ آپ نے منا سک حج مکمل کر لئے ۔ پھر حفزت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت مکہ مکرمہ ہے نگلے اور یمن کی طرف چلے ۔ پس آ پ صنعاء کے مقام پر ز وال کے وقت پہنچے۔ بیزا کیے مہینہ کی مسافت تھی۔ پس حفزت سلیمان علیہ السلام نے''صنعاء'' کی حسین وجمیل زمین دیکھی تو وہیں بڑاؤ ڈالنا پیند کیا تا کہ نماز ادا کریں اور کھانا وغیرہ کھالیں۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑاؤ ڈالا تو مدہد نے ( دل ہی دل میں ) کہا کہ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ پس مدہد نے آ سان کی جانب فضا میں بلند ہوکر دنیا کے طول وعرض کا جائزہ الیا اور دا کیں با کمیں نظر ڈالی۔ پس مدید کو بلقیس کا باغ نظر آیا۔ پس مد مدسزہ درکھے کر دیاں ہینج گیا۔ پس وہاں ایک پمنی مدید چھی موجود تھا۔ پس سلیمانی مدید نے یمنی مدید سے ملاقات کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مدید کا نام'' یعفور'' تھا۔ پس مینی مدہدنے'' یعفور'' ہے کہاتم کہاں ہے آئے ہواور کہاں جانا حاتے ہو۔ یعفور نے کہا کہ میں شام ہے آیا ہوں اور میرے ساتھ حضرت سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام بھی ہیں ۔ پس نیمنی مدمد نے کہا سلیمان (علیہ السلام ) کون ہیں؟ یعفور نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات انسان شیاطین مرندوں جانوروں اور ہوا کے بادشاہ میں اور یعفور نے یمنی ہدہدے حفزت سلیمان علیه السلام کی شان وشوکت اوران چیزوں کا تذکرہ فرمایا جواللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیه السلام کے لئے مسخر كردى تقيس \_ پس يعفور نے يمنى بد بد سے كہا كدتو كهاں كار بنے والا بے \_ پس يمنى بد بد نے كہا كد بي اس اس شهر سے ہول اور يہال کی ملکہ کا نام بلقیس ہے جس کے ماتحت بارہ ہزار سیہ سالار ہیں اور ہرسیہ سالار کے ساتھ ایک لاکھ جنگ جو سیابی ہیں۔ پھر میمنی ہدید نے کہا کیاتم میرے ساتھ جلو کے تاکہ تم ملکہ ( یعنی بلقیس ) کامحل دیکھو۔ پس یعفور نے کہا کہ ججھے ڈرے کہیں نماز کے وقت حضرت سلیمان علیه السلام کو یانی کی ضرورت پڑے تو مجھے تلاش نہ کریں۔ پس یمنی ہدمدنے کہا کہ اگرتم اپنے صاحب ( لیخی آ قا) کواس ملکہ (یعنی بلقیس) کی خبر دو گے تو وہ خوش ہوجا کمیں گے۔ پس یعفور مینی مدید کے ساتھ چل پڑا اور اس نے بلقیس کی سلطنت کا جائزہ لیا۔ پس یعفور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف عصر کے بعد واپس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہال پڑاؤ ڈالا تھا وہاں یانی نہیں تھا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے اٹسانوں جنات اور شیاطین سے پانی کے متعلق سوال کیا۔ پس ان میں کوئی بھی یانی کے متعلق نہیں جانیا تھا کہ یانی کہاں ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری کی تو ہد مدکو غائب پایا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں کے سروار گدھ کو بلایا۔ پس آپ نے گدھ سے بدہد کے متعلق پوچھا۔ پس گدھ کو ہدم ہے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ پس اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصہ کی حالت میں فرمایا کہ میں ضرور اے (بینی مدیدکو) بخت سرا دوں گا۔ چیراس سے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے عقاب کو بلایا اورعقاب

\$ حيوة الحيوان **\$** یرندوں کا سردار ہے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت ہدید کومیرے پاس لے آؤ۔ پس عقاب ہوا میں اڑا۔ پس عقاب اتنی بلندی پر گیا که دنیا اے ایسے نظر آنے لگی جیسے آ دمی کے ہاتھ میں پیالہ نظر آتا ہے۔ پھر عقاب دائیں اور بائیں جانب متوجہ ہوا تو اسے یمن کی طرف سے ہدہد آتا ہوا دکھائی دیا۔ پس عقاب نے ہدہد کو پکڑنا چاہا تو ہدہد نے اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے (جس نے تجھ کو مجھ پر غلبداور سرداری دی ہے) سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر اور میرے ساتھ برائی کا قصد نہ کر۔ پس عقاب نے اسے چھوڑ دیا۔ پھراس سے کہا کہ تیرا برا ہو' تیری ماں تجھ کوروئے ۔ بے شک الله تعالیٰ کے نبی (حضرت سلیمان علیه السلام) نے قسم کھالی ہے کہ وہ ضرور تحجیے سزا ڈیں گے یا تحجیے ذبح کر دیں گے۔ پس ہدمد نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قتم میں اشٹناء نہیں فرمایا ہے؟ عقاب نے کہا کیوں نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یا وہ (یعنی ہدہد) اپنی غیرحاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ہدہد نے کہا تحقیق تب تو میں نے نجات عاصل کرلی۔ پھراس کے بعد ہد مداورعقاب اڑے یہاں تک کہ وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے یاس پنچے۔ پس جب ہد ہدحضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب ہوا تو اس نے اپنی دم اور اپنے بازو ڈھیلے کردیے اور تواضع ظاہر کرنے لگا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدید کا سر پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہدید نے کہاا ہے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ ك سامنے جوابد بى كيليے كھڑے ہونے كو يادكريں - پس حضرت سليمان عليه السلام (بيس كر) كانپ اٹھے اور اے (يعنى ہد مدر و استعاب کردیا۔ بھراس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مدمد سے اس کی غیر حاضری کا سبب دریافت کیا؟ پس مدمد نے بلقیس کی سلطنت کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کوخبردی۔

يرندول كوحضرت سليمان عليه السلام في سزا | حضرت سليمان عليه السلام كاقول " فأعَذِبنَهُ" (كه مين ضروراس كومزادول كا) حضرت سلیمان علیه السلام پرندوں کوان کے مناسب حال سزا ذیتے تھے تا کدان کے ہم جنس سزا سے عبرت حاصل کریں۔ بیھی کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کو بیرسزا دیتے تھے کہ ان کے پر اور ان کی دم نوچ دیتے تھے اور ان کو دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔اباس حالت میں پرندہ نہ تو چیونٹیوں سے اپنا بچاؤ کرسکتا تھا اور نہ کیڑے مکوڑوں سے اپنی جفاظت کرسکتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کو تارکول لگا کر دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کو چیونٹیوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا اور جیونٹیاں اس کو کھا جاتی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کو (بطورسزا) پنجرے میں بند کردیا جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندے اوراس کے ہم جنسوں میں (بطورسزا) تفریق کردی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندے کیلئے (بطورسزا) دوسری جنس کے پرندوں کے ساتھ سکونت اختیار کرنا لازم قرار دیا جاتا یا غیر ہم جنس کے ساتھ پرندے کو (بطور سزا) پنجرہ میں قید کر دیا جاتا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کے لئے (بطورسزا) اپنے ہم جنسوں کی خدمت لازم کردی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرندے کا جوڑا (بطورسزا) کی بوڑھے (پرندے) کے ساتھ لگادیا جاتا تھا۔

ایک حکایت احتال کے حکایت بیان کی ہے کہ (ایک دن) ہد ہدنے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہا کہ میں آپ کی ضیافت (میزبانی) کاارادہ رکھتا ہوں۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا صرف میری ہی ضیافت کاارادہ ہے؟ ہد ہدنے کہانہیں بگدآپ کی اور آپ کے پور لے لنگر کی فلال دن فلال جزیرے ہیں میز بانی کروں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لنگر کے ساتھ (اس جگہ) حاضر ہوئے۔ پس ہدم بدر (جو وہاں موجود تھا) نے پرواز کی۔ پس اس نے ایک نڈی کا شکار کیا اور اسے ہلاک کر کے سندر میں بھینک دیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی! آپ (اپنے لئنگر کے ساتھ) تناول فرمائے۔ جس کے حصہ ہیں گوشت نہ آئے اسے شور بہ تو مل ہی جائے گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر اس (عجیب وغریب) مہمانی پر ایک سال تک (بادکر کے) جنتے رہے۔

حضرت سلیمان علیه السلام نے بد بد کو کیول ڈنٹ نہیں کیا اسلام نے بدر کو رہایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بدر کو (بطور سرا) اس لئے ذبح نہیں فرمایا کیونکہ بدیدا ہے والدین کا فرمانیروار تھا۔ بدید (بڑھا پ میں) اپنے والدین کے لئے رز ق علاق کرکے لاتا اوران کو بچوں کی طرح (رزق) کھلاتا تھا۔

جادظ نے کہا ہے کہ ہدمنہایت وفا دار وعدہ پورا کرنے والا اور محبت کرنے والا پندہ ہے جب بدہد کی مادہ غائب ہوجائے تو یہ
( ) دہ کی جدائی کے عُم میں ) کچھ نیس کھا تا پیتا اور شہ می کھانے پینے کی چیز ہیں تلاش کرتا ہا ور یہ مسلس چنتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس
کی مادہ اس کی طرف لوٹ آئے۔ ہی اگر ہدہ کی مادہ کی حادث کا شکار ہوجائے اور واپس نہ آئے تو ہد ہدائی مادہ کے بعد کوئی چیز میں
اور مادہ سے جفتی نہیں کرتا اور پوری زندگی اپنی مادہ کی جدائی میں چیختا ( یعنی روتا ) رہتا ہے اور اپنی مادہ کی جدائی ہے بعد کوئی چیز میں
کھا تا مگر صرف آئی غذا کھتا ہے جس سے جان نج جائے۔ مادہ کی جدائی میں بعد کا رہتا ہے اور اس اور اس میں بدید کو آئے ہا میں اگر کی او جاتا ہے اور اس

''الکال' اور پہتی تھ کی کتاب 'شعب الایمان' بھی فہ کور ہے کہ نافع بن ازرق نے حضرت ابن عہائی ہے سوال کیا کہ اللہ اللہ فیاں نادرق نے حضرت ابن عہائی ہے سوال کیا کہ اللہ اللہ فیاں نے جہ ہوکو پال رکھا تھا تھائی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہ ہوکو پال رکھا تھا اور ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے؟ پس حضرت ابن عہائی نے اس ہے (بینی نافع بن ازرق ہے) فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو (سنر میں) پائی کی ضرورت برخی ہا ور جہ ہد پائی کوز مین کے بینچو دکھے لیتا ہے۔ جس طرح انسان گلاس کے اعدر پائی و کھے لیتا ہے۔ پس ابن الازرق نے حضرت ابن عہائی ہے کہا اے علم والے تھر جائے جہ ہد زہین کے بینچو کیا گئی کے فاصلہ پرزمین کے بینچو چھپے جال کوئیس و کھے سکتا ۔ پس حضرت ابن عہائی نے فرمایا جب تقدیر غالب آتی (بینی موت کا وقت آتا ) ہے تو آتھیں اندھی ہوجاتی میں۔ (رواواکائی والیمیٹی فی شعب الایمان)

نافع بن ازرق خوارج کے ایک فرقہ کا بانی تھا۔ اس فرقہ کو''ازارقہ'' کہاجا تا تھا۔ بیفرقہ حضرت علی گی تکفیر کرتا ہے۔ ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت علی "خکمی" بنائے جانے ہے تمل امام عادل تھے۔ بیفرقہ حضرت ایوموی اشھری اور حضرت عمروین عاص گو (جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان "حکم" بنائے گئے تھے) بھی کافر قرار دیتا ہے۔ بیفرقہ بچوں کے قمل کو جائز بجتنا ہے او بیلوگ مرد پر زنا کی تہمت لگانے والے پر حدفذ ف جاری ٹیس کرتے اور محصنہ عورت پر زنا کی تہمت لگانے والے پر حدجاری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سے عقائد ہیں۔ ﴿ حينوة الحيوان ﴾ ﴿ ﴿ 697 أَحِيدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ امام ابوقلا به كا واقعم الله المام المنظ ابوقلا به كل الله عن محمد رقا في من كل مال نے عالت محمل ميں ايك تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بکثرت نمازیں پڑھے گا۔ پس اس نے ایک بچہ جنا۔ پس جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ ہرروز حیار سورکعتیں پڑھتا اور اس بچے نے (یعنی امام ابوقلابہ نے) اپنے حفظ سے ساٹھ ہزار حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس بچے کی (یعنی امام ابوقلابہ کی) وفات ١٤٢١ من مولى - الله تعالى ان يررحم فرمائ -

الحکم الصحیح بات یمی ہے کہ ہد مد کا کھانا حرام ہے کیونکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے مد بنہ کی بد بوکی وجہ ہے اس کے کھانے ہے منع فرمایا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدہد کا کھانا حلال ہے کیونکہ امام شافعی سے اس سلسلہ میں فدید کا وجو ب منفول ہے۔ امام شافعی کے نزديك فديه كاواجب موناان شكارول ميس بجن كا گوشت كهاياجا تا ہے۔

امثال المرعرب كتيم من "أبصر من هدهد" (بدبد بي زياده قوت بسارت ركف والا) بدبد كم علق بها كرريكا بك بربرز مین کے نیچے یائی کود کھے لیتا ہے۔ای طرح کہاجاتا ہے"أسجد من هدهد" (بدبدسے زیادہ تجدہ كرنے والا)

خواص اگر مدمد کے بروں کی دھونی گھر میں دی جائے تو وہاں سے کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ اگر صاحب نسیان ( جمولنے والا مخص ) اپنی گردن میں مدمد کی آ کھولئا لے تو اسے بھولی ہوئی چیزیا د آجائے گی۔ای طرح اً کر مدبد کا ول بھون کرسنداب میں ملاکر کھالیا جائے تو قوت حافظ اور ذہن کے لئے بے صد نفع بخش ہواراس کے بعد ندکورہ محض ( بعنی جس نے بدہد کا دل کھایا ہے) کچھ تبیں بھولے گا۔ نیز ہد ہد کا دل ذہن کو تیز کرنے والی ادویات میں سب سے عمدہ اور اس کا کھانا معز بھی نہیں ہے۔ آرکہ نی آ دمی دس بدہد لے کران کے برنوچ لے اوران برول کو کسی مکان یا کسی دکان میں ڈال دے تو وہ مکان یا دکان وبران ووبائ ہمیشہ کے لئے غیرآ باد ہوجائے جو مخص بدہد کی آئتیں لے کرکسی ایسے مخص پر اٹکا دے جس کو تکسیر آتی ہوتو تکسیر والا مخص شاہا ہے ہوجائے گا جو محض مردہ ہد ہد کی چونچ کے کر ہد ہد کی کھال کو چونچ پر چڑھانے اوراس کوایتے پاس رکھ لے تو جب تک یہ یہ وہ نج اس کے پاس رہے گی اس کی کوئی چیز بھی تلف (ضائع) نہیں ہوگی۔ نیز اگریہ آ دمی ہدیدی چونچ کے ساتھ (لیتن گلے میں ڈال کر ) کسی إدشاء کے پاس جائے گا تو وہ اس کوخوش آ مدید کیے گا اور اس کے ساتھ عزت واحتر ام سے پیش آئے گا اور اس کی حاجات کو پورا کرے گا جو مختص ہدہد کے مونسلہ کی مٹی لے لے اور اسے جیل (قید خانہ) میں وال دی تو جیل میں موجود تمام قیدی ای وقت باہر آ جائیں گے۔ اگر مدمد کا ایک پنجہ لے کرئسی بچے کی گردن میں اٹکا دیا تو وہ نظر بدے محفوظ رہے گا اور وہ ہمیشہ عافیت کے ساتھ رہے گا بشرطیکہ ہدید کا پنجهاس کی گردن میں لٹکا رہے جو تحف مدید کی دم لے کراس پر تھوڑ اساخون لگا لےاور پھراس دم کو سکسی درخت کے اوپرا کا دے تو وہ درخت (جس پر بد بدک دم النکائی گئ ہے) مجھی بھی بارآ ورنہیں ہوگا۔اگر (بدبدکی دم کوخون لگاکر) کسی انڈے دینے والی مرغی کی گردن میں لنکا دیا جائے تو وہ مرغی انڈے دینا بند کردے گی اور اگر (ہدید کی دم کوخون لگا کر ) کسی ایسے شخص کی گردن میں لٹکا دیا جائے جے تکسیر کی شکایت ہوتو وہ شفایاب ہوجائے گا جو شخص ہدید کی زبان لے کرروغن کنجد میں ڈال دے اور پھراس زبان کواپنی زبان کے پنچے رکھ لے۔ پس ندکورہ آ دمی جس آ دمی ہے بھی کسی ضرورت کا مطالبہ کرے تو وہ اس کی ضرورت پوری کرے۔اگر کوئی تخف ہد ہد کے پر

ات باس رکھے تو لڑائی کے دوران اس کوایے دشمن پرغلبہ حاصل ہوگا اوراس کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور وہ جس کام کا بھی ارادہ کرے گا ہے کامیابی حاصل ہوگی۔ بدید کا گوشت یکا کر کھانا تو لنج کے درد میں بے حدمفید ہے۔ بدید کا د ماغ نکال کرآئے میں ملالیا ھائے اور آئے کو گوندھ کر اس سے رونی بنا کر سائے میں خٹک کرلی جائے اور پھر پیدوٹی کی آ دمی کوکھلا دی جائے اور دوٹی کھلانے والا برالفاظ کے''اے فلال (جس کوروٹی کھلارہا ہے اس کا نام لے) بن فلال (اس کی ماں کا نام لے) میں نے تجھے مدہد کھلایا ہے اور تھے اپنی بات سنے والا اور مطبع بنالیا ہے تا کہ تو میرے ماس ای طرح حاضررہ جیسے مدمد حضرت سلیمان علیہ السلام کے باس حاضر ر بتا تھا۔' پس مدرونی کھانے والا (روٹی) کھلانے والے ہے بہت زیادہ محبت کرنے لگے گا۔اگر کوئی آ دی مدہد کی جلد (یعنی کھال) لے کرانے یا کس بازو پر یاندھ لے اور مدمدی چونج اورزیان لے لے اور پھر ہرن کی کھال میں پیکلمات "فطیطم ماد نور مانیل و صعانيل" كليركربديد كي چونج اورزبان كواس كهال من ركه دے اور مجراس كهال كوسرخ كالے يا سركيس رنگ كے اون ك دھا گئے ہے باندھ کرجس شخص کی محبت مطلوب ہواس کے آنے جانے والے دروازہ کے نیچے اس کو فن کردے تو مطلوب میں آئی جی محت والفت پیدا ہوجائے جتنی وہ جا ہتا ہے۔اگر مدمد کا خون کسی سیپی وغیرہ میں ڈال لیا جائے اور پھراس خون کے ایک قطرہ کوالیس آ کھے پیمی نیجا دیا جائے جس میں بال اگ آیا ہوتو وہ بال زائل (ختم ) ہوجائے گا۔اگر بد بدکو ذخ کر کے اس کا دہاخ نکال لیا جائے اور ر ماغ کوخٹک کرنے کے بعد باریک پیس کرپسی ہوئی مصطلکی رومی میں ملالیا جائے اور پھراکیس عدد ورق آس کوٹ چھان کراس میں ملا ئئے جا ئمیں پھراس کے بعد پیسفوف جس شخص کوسونگھا دیا جائے گا وہ شخص سونگھانے والے آ دمی ہے مجت کرنے لگے گا۔اگر کوئی آ دمی مد مد کی دا بنی آئے کوکسی نئے کیڑے میں لیپٹ کراینے دانے بازو پر باندھ لے تو ندکور وفض جس کے باس بھی جائے گاوہ اس سے مجت کرے گا اور جوبھی اے دیکھے گا وہ بھی اس ہے محبت کرنے لگے گا۔اگرتم بالوں کوسیاہ کرنے کا ارادہ کروتو ہدم ہدگی آئٹیں لے کر ان کوخٹک کرلواور پھران آ متق کوروغن کنجد میں ملا کرا س شخص کے ڈاڑھی یا سر کے بالوں میں تین دن تک سیرتیل ملوجس کے بال سیاہ كرنے كاراده ہو\_ يس اس تيل كے ملئے سے اس شخص كے بال سياه ہوجاكيں گے۔ بد بدكا خون بہت گرم ہوتا ہے اگر بد بد كےخون کا ایک قطرہ ایس آ کھ میں ٹیکالیا جائے جس میں بیاری کی وجہ سے سفیدی غالب آ گئی ہوتو وہ سفیدی زائل ہوجائے گی۔اگر کبوتروں کے بیٹنے والے برج میں ہد ہد کے گودے کی دھونی دے دی جائے تو وہاں کوئی موذی چیزئییں آئے گی۔اگر ڈنج کیا ہوا ہد ہد کی گھر میں لاکا دیا جائے تو گھر کے افراد حادو ہے مامون ہوجا کیں گے ( یعنی ان پر جادوا شمبیں کرے گا ) جوآ دمی اپنے اوپر ہدم کے جبڑے کا نیل حصد لاکا لے تو لوگ اس سے محبت کرنے لگیس گے۔ اگر کسی مجنون کو بدبد کے تاج کی دھونی دے دی جائے تو وہ شفایاب بوجائے گا۔اگر بدید کے گوشت کی دھونی کسی نامر دیامسحور (جس پر جاد و کااثر ہو ) کودے دی جائے تو وہ شفایاب ہوجا کیں گے۔ جابرٌ نے فر مایا ہے کہ اگر بدید کا دل بعون کر سنداب وغیرہ کے ساتھ کھالیا جائے تو حافظہ کیلئے بے صد نفع بخش ہے۔ اگر کوئی شخص مدہد کے با کس باز و کے تین پر لے کر کسی کے مکان کے دروازے پر تین دن تک سورج نگلنے ہے قبل جھاڑ و دے اور جھاڑ و دیتے وقت سے کبے '' کہ جس طرح اس مکان کے دروازے ہے گر دوخبار وغیرہ دور ہو گیا ہے ای طرح فلاں (مطلوب کا نام لے ) بن فلانة (مطلوب کی مال کا نام لے )اس مکان سے دور ہوجائے ( یعنی کمیں اور چلا جائے ) ہیں اس عمل کے بعد دو شخص مکان سے نگل جائے گا اور پھر بھی

بھی اس مکان میں واپس نہیں آئے گا۔اگر ہد ہد کے بائیں باز وکوجلا کراس کی را کھ کٹی شخص کے راستہ میں بھیر دی جائے تو جو بھی اس را کھ پر یاؤں رکھے گاوہ را کھ بھیرنے والے مخص ہے مجت کرنے لگے گا۔ اگر کوئی مخص ہدید کے باز و کا ایک پراور ہدید کی چوڑے وغیرہ میں بند کر کے اپنی گردن وغیرہ میں لٹکا لے اور لٹکاتے وقت مطلوب اور اس کی والدہ کا نام لے تو و پھنحض جس کا نام لیا گیا ہے اس شخص ( ہے جس نے اپنی گردن میں ہدید کی چوپٹے اور پراٹکا لیا ہے ) بے حدمحبت کرنے گلے گا۔ نیز ہدید کے بائیں باز و کا سب سے بڑا پر متبولیت کیلئے ہے۔ ( یعنی اگر کوئی شخص اس پر کواپنی گردن میں اٹکا لے تو مذکورہ شخص بے حد مقبول ہوجائے گا۔ ) تعبیر 📗 ہدہد کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے مالدار عالم آ دمی ہے دی جاتی ہے جس کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں۔ پس جو شخص خواب میں ہد ہد کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہا ہے عزت و دولت حاصل ہوگی \_ پس اگر کسی آ دمی نے خواب میں مدید ہے گفتگو کی تو اے بادشاہ کی طرف سے بھلائی عاصل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "و جنتک من سبابنباً یقین" (میں سا کے متعلق یقین اطلاع لے کر آیا ہوں ۔ اٹمل ۔ آیت 22) امام ابن سیرینؓ نے فرمایا ہے کہ جس آ دمی نے خواب میں ہدید دیکھا تو اس کی تعبیر سے ہوگی کہ خواب و کھنے والے آ دمی کے پاس کوئی مسافر آئے گا۔ بی بھی کہا گیا ہے کہ ہدم کوخواب میں و کھنا ایسے ہوشیار جاسوس پر دلالت کرتا ہے جو باوشاہ تک حاوثات کی کچی خبر پہنچا تا ہے کیونکہ ہدمد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کے معاملہ کی مجی خبر دی تھی۔بسااوقات مدمدکوخواب میں دیکھنا خوف ہے امن پر دلالت کرتا ہے۔ابن المقر ی نے کہا ہے کہ مدمدکوخواب میں دیکھنا کی آباد گھرے گرنے یا کی آباد چیز کے برباد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات بدہد کا خواب میں دیکھنا سیج قاصد اور بادشاہوں سے قرب یا جاسوں یا کسی جھکڑ الو عالم پر دلالت کرتا ہے۔ مدیمہ کوخواب میں دیکھنا مصائب وآلام سے نجات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہد مد کوخواب میں ویجھنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلالت کرتا ہے اور بھی بھی مد مد کوخواب میں ویجھنا نماز' روز ہ پر ولالت كرتا ہے۔ اگر كى پاسے آ دى نے خواب ميں مدمد كو بياسا ديكھا تو اس كى تعبير سد ہوگى كه خواب ديكھنے والے كو پانى مل جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## الهدى

۔ غلام ٔ سواونٹ ' سوگا نمیں اور سو یکریا ل تھیں ۔ پس تھیم بن حزام ؒ نے غلاموں کوآ زاد کردیا اور جانوروں کے متعلق تھم دیا کہ ان کوڈئ کردیا جاتے ۔ پس جانورول کوڈئ کردیا گیا۔ (رواہ الطبر انی مرسلا)

حضرت عائش بروایت ہے۔وہ فرماتی میں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ بدی کے طور پر ایک بحری لے گئے۔ (رواہ ابخاری وسلم) (امام شافعی نے فرمایا ہے کہ) اس صدیث سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ یکری کے لئے ظادہ مستحب ہے۔امام مالک اور امام، ابوصنیڈ نے فرمایا ہے کہ یکری کیلیے ظاوہ مستحب نہیں ہے بلکہ قادہ صرف اومثول اور کا کئوں کے لئے خاص ہے۔

هستله: الل علم كاال بات پراتفاق ہے كما اگر بدئ نفی ہوتو بدى لانے والے كيلئے جائز ہے كدوه بدى كے جانوركوذي كر كاس كا گوشت كھالے۔اى طرح تمام نفی قربانيوں كا يمي تقم ہے۔ جيسا كدهفرت جايز ہے مروى ہے كہ بى اكرم سيالية تجة الوواع من ايك مواون ابطور حدى لے گے اوران ميں تر يستھ اون رسول اللہ عليقة نے خود اپنے ہاتھوں ہے كو ( يتى ذرك ) كے ۔ پھر حضرت على مو (دومرے جانور ذرئ كرنے كا) تھم ديا۔ پس حضرت على نے بقيہ جانور كر ( يعنى ذرئ ) كے۔ پر رسول اللہ عليقة نے ( صحابہ كرام كو) تھم ديا كہ جراونت ہے ايك گوشت كا كلوا كاٹ كرايك ہا تھى بير پكاليا جائے۔ پس اس كے بعد اس ہا خدى بيس ہے گوشت اور پھھ شورية ہے الليقة نے نوش فرمايا۔ (الحديث)

وہ قربانی جوشری طور پر (بندہ مون پر) واجب ہے مثل دم تھے اور وہ قران یا جی فاسد کرنے کی بناء پر (قربانی) واجب ہویا تی کوفت ہونے کی بناء پر (قربانی) واجب ہویا تی کے فوت ہونے کی بناء پر (قربانی) واجب ہویا تاریخ کے فوت ہونے کی بناء پر (قربانی) واجب ہوتو اس کے متعلق اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ امام شافع نے فرمایا ہے کہ اس می کی بھی قربانی ہیں سے قربانی کرنے والے کیلئے جانور کو ذریح کرنے کے بعد گوشت وغیرہ کھانا جائز بیس کھاسکتا۔ حضرت این عمر نے اسے جو قربانی بندہ مون نے اپنے ذمہ واجب کرلی ہواس کا گوشت بھی قربانی کرنے والل بھی بھی نہ کھائے کہ جزائے صید (لیعن شکار وغیرہ کے معاوضہ کے طور پر کی جانے والی قربانی) اور مذرک قربانی ہیں سے قربانی کرنے والل بھی بھی نہ کھائے (لیعن گوشت وغیرہ نہ کھائے) اور اس کے علاوہ ہرتم کے قربانی کی بانو دہری اور جب قربانی کا گوشت کھائے والی کے معاوضہ کے خوالی کے کہ نور ہیں امام احتماد کی اور اس کے علاوہ ہرتم کے قربانی کے علاوہ ہر واجب قربانی کا گوشت کھائے قربانی کرنے والے کیلئے جائز ہے۔ اسحاب رائے (یعنی احداف) نے کہا ہے کہ وہ تھا اور دم کے علاوہ ہر واجب قربانی کا گوشت کھانا تربانی کرنے والے کیلئے جائز ہے۔ اسحاب رائے (یعنی احداف) نے کہا ہے کہ دم تھے اور ال خوالی خوالی کو کہ گھی ٹیس کھاسکتا۔ والٹھ تھائی اعلم۔

## ٱلْهَدِيْلُ

"اَلْهَدِیْلُ" اس سے مرادز کروڑ ہے تحقیق اس کا تفصیل تذکرہ" باب الحاف میں گر رچکا ہے۔"اَلْهَدِیْلُ" کروڑ کی آ واز کو بھی کہا جاتا ہے۔ قمری کی آ واز کو بھی "اَلْهَدِیْلُ" کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے "اَلْهَدِیْلُ" معشرت نوح علیہ السلام کے زبانے میں کہور کا ایک چوزہ ( لیکن بچہ ) تفالے کیس کی شکاری پرندے نے اس کا شکار کر ایا آئ تمام کوڑ اس کے فم میں روتے میں اور قیامت تک روتے دمیں گے۔

# اَلُهِرُمَاسُ

"اللهو مُاسُ" (هاء كى مره كى ماتھ) يەشىر كالىك نام بى بىي كها گيا بى كە برخطرناك درند كو"اللهر مَاسُ" كىتى بىل - "اللهو مُاسُ" كىتى بىل - "اللهو مُاسُ" ابن زياد بابلى كانام بى جونى اكرم عليقة كى حجابى بىل سے تقاور دہ بھرہ كى دېنے والى تقى انہوں نے بہت طويل عمر پائى تقى - نيز انہوں نے نى اكرم عليقة سے دو حديثيں روايت كى بين جن بيل سے ايك حديث ابوداؤد بيل اور دوسرى نىائى بيل غرور بى - ابن سيدہ كے نزديك "المهومس" (هاء كى كره كے ساتھ) گينڈ كو كہتے بيل كونكه يه باتھى سے براہوتا ہے۔

# ٱلُهرُّ

"اَلْهِو" اس سے مراد بلی ہے۔ اس کی جمع "هردة" آتی ہے جیسے "قود" کی جمع "قودة" ہے۔ اس کی مونث کیلئے "هرة" کا لفظ متعمل ہے۔ شیر کے خواص میں یہ بات گزر چک ہے کہ بلی کی پیدائش شیر کی چھینک سے ہوئی ہے۔ امام احمد اور ہزار اور امام احمد کے کچھ تقد شاگردوں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی اکرم علی ہے نہ ایک خوص کود یکھا کہ وہ کھڑا ہوکر پانی پی رہا ہے۔ بس آپ علیف نے فرمایا اس طرح (یعنی کھڑے ہوکر) پانی نہ پیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پند کرتے ہوکہ تمہارے ساتھ بلی پانی ہے۔ اس شخص نے عرض کیا نہیں۔ آپ علیف نے فرمایا بس حقیق تمہارے ساتھ شیطان پانی پی چکا ہے۔

''تاریخ ابن النجار'' میں محمد بن عرضبی کے حالات میں حضرت انس کی روایت فہ کور ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضرت عائش نے فرمایا اللہ کی قتم بھے قریب (یعنی بیٹوں) اور بعید والوں (یعنی بیٹانوں) نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ بلی نے بھی جھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کھانا اور پانی وغیرہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ پس میں بھوکی ہی سوجاتی تھی۔ پس میں نے آئ ہی رات خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا۔ پس اس نوجوان نے کہا آپ کون مخردہ ہیں؟ پس میں نے کہا کہ میں اپنے متعلق لوگوں کی (بری) با تیں من کر (غمزدہ ہوئی ہوں) پس اس نوجوان نے کہا کہ کیا نہ کہا تان کھات کے ذریعے دعا کریں تو آپ کا غم دور ہوجائے گا۔ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے اس نوجوان نے کہا کہ وہ آپ ان کھات کون سے ہیں؟ پس اس نوجوان نے کہا کہ وہ کھات کون سے ہیں؟ پس اس نوجوان نے کہا کہ آپ ٹیدعا پڑھا کریں ''یکاسا بینع النقع و یکا دافع النقم و یکا اول بلابدایة و یکا کونیف النظلم و یکا اُنے اُن کہا کہ اُنے اُنے کہا کہ و یکا کونیف المفلم و یکا میں گئی اِس من ظلم و یکا ومنحر جُحا''

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب میری آ نکھ کھلی تو میں آ ب ودانہ سے بالکل آ سودہ تھی۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے میری برأت نازل فرمادی اور میراغم بھی دور ہو چکا تھا۔

ایک سیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ شیطان میک مرتبہ نبی اکرم عظیمہ کی نماز کے دوران نمودار ہوا..

یت نے کہا ہے کہ شیطان بلی کی صورت میں آیا۔ نبی اکرم سلی النہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شیطان نے میری نماز تو ژئے گی بہت وشش کی یس اند تعالی نے مجھے اس پر غلبہ عطافر مایا۔ لبس میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور شختین میں نے پئنۃ ادادہ کرلیا کہ میں اے مجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تاکہ تم لوگ شبح اے اچھی طرح دکھے لیتے ۔ پس بجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگی (کہ اے میرے پروردگار! میری منفرت فر مااور جھھے ایک سلطنت عطافر ما جو میرے بعد کی دوسرے کو نصیب شہو) پس التد تعالیٰ نے اس کو (لینی شیطان کو) میرے پاس سے ناکام واپس کردیا۔

ابن افی ضیعہ نے رسول اللہ علیہ کے لوغری حضرت میمونہ بنت سعد ہے روایت کیا ہے اورای کو' الاستیعاب' میں حضور علیہ کے بنا، من حضر علیہ کے بنا ہے بنا کے بنا کے بنا ہے بنا کے بنا کے بنا کے بنا کہ اس کے بنا کہ اس کے ایک بلی کو بائد ہدیا تھا۔ امام احمد کی کتاب' الزحد' میں بیا الفاظ ذائد میں کہ آپ علیہ کے بنا کہ بنا کے بنا کہ بنا

حضرت علقمہ فی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائش کے پاس موجود تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ہمریہ ہی بھی سے حضرت عائش کے پاس موجود تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو ہمریہ ہی عشاب سے ۔ حضرت عائش نے فرمایا سوئن اللہ ویا گیا۔ حضرت ابو ہمریہ نے عرض کیا ہاں! ہم نے رسول اللہ علی ہے اس طرح سنا ہے۔ پس حضرت عائش نے فرمایا موئن اللہ تعلق کے زدو کید اس سے زیادہ معزز ہے کہ اس کوصرف ایک بلی کوستانے کی بناء پر عذاب دیا جائے۔ وہ عورت (جس کوعذاب دیا گیا ہے) اس ظلم (یعنی بلی کوستانے) کی بناء پر عذاب دیا جائے۔ وہ عورت (جس کوعذاب دیا گیا ہے) اس ظلم (یعنی بلی کوستانے) کی فروق کی مدیمہ بیان کرنی جائے ہے۔ (ردواہ بوداؤد)

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں شیال کے ایک دوست نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے شیاق کی وفات کے بعد ان کو ( ایسی شیاق کو )
خواب میں دیکھا۔ پس اس تحض نے شیل کے ایک دوست نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے شیاق کی وفات کے بعد ان کو ( ایسی شیاق کو ایسی خواب میں دیکھا۔ پس اللہ تعالی نے قرمایا اے ابو بکر کیا تو جانتا ہے کہ میں نے کس میں کر میٹ کی بدوست تیری معفرت کی ہے؟
پس میں نے عرض کیا میر سے صالح اعمال کی بدولت یہ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا عبادت میں میر سے اظلامی کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہیں نے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہیں نے عرض کیا میر سے خرض کیا میر کے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہیں نے عرض کیا میر سے گئی دوزہ اور نماز کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہیں نے عرض کیا میر سے خراک کیا ہی میری بدولت۔

پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں۔ پس میں نے عرض کیا اے میرے دب! بہی چزیں قو مغفرت اور نجات کا ذریعہ جیں اور ان کو جس نے مضبوطی ہے تھام رکھا تھا اور میرا گمان تھا کہ آ ب انہی چزوں کی بددات میری مغفرت فرما کیں گے اور بھے پر تم فرما کیں گیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عرض کیا میرے اللہ آ پ تعالیٰ نے فرمایا میں نے عرض کیا میرے اللہ آ پ نے کس عمل کے بدوات میری مغفرت فرمایا کیا تھے یاد ہے جب تو بغداد کی مردک رپیل رہا تھا۔ پس تو نے کس عمل کی بدوات میری مغفرت فرمایا کیا تھے یاد ہے جب تو بغداد کی مردک رپیل رہا تھا۔ پس تو نے وہاں ایک بلی کا بچہ پایا (یعنی دیکھا) جے ٹھنڈک نے کمزور کر دیا تھا اور وہ (یعنی بلی کا بچہ ) شخنڈک (یعنی مردی) اور برف ہے بچنے وہاں ایک بلی کا بچہ پایا (یعنی دیکھا) جے ٹھنڈک نے کمزور کر دیا تھا اور وہ (یعنی بلی کا بچہ ) شخنڈک (یعنی مردی) اور برف ہے بچنے وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مردی ہے وہ ہے اور اسے تکلیف ہے بات کی جو ہے اور اسے تکلیف ہے بور منظرت فرمادی ہے ۔ ابو بکر شبلی گا نام دلف بن جحد رتھا۔ بیجی کہا گیا ہے کہ میس نے اس بلی کے بچے پر تم کھانے کی جب ہے بیری مغفرت فرمادی ہے۔ ابو بکر شبلی سے ابو بکر شبلی گا نام دلف بن جحد رتھا۔ بیجی کہا گیا ہے اس کا اصلی نام جعفر بن یونس فراسانی تھا۔ ابو بکر شبلی سے اور کورٹ تھے۔ بعد میں '' فیرالنسان میں جا کہ تھے۔ بعد میں '' فیرالنسان میں جا کہ تھے۔ بعد میں '' فیرالنسان میں جا کہ تھے۔ بعد میں ' فیرالنسان میں جو ابو بکر شبلی کہ دیا ہے ابو بکر شبلی کے دور سے ال بزرگ شے۔ ان پر اکثر وجد طاری رہا جس کی وجہ سے ہروقت مست اور یا خودا میں دو بے رہ جے تھے اور اس وہ ان ہو کہ وجود کی دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہو کہ ہواں کے بعد ابو بکر شبلی کے دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہو کہ دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہی کھر ان کے ایکا کی خور سے ابو بکر شبلی کی خور سے ابو بکر شبلی کو دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہی تھو ۔ ابو بکر شبلی کی حدود سے ہروقت مست اور یا خود اس کی دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہو کہ کہاں کے بعد ابو بکر شبلی کے دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہو کہا گی ہو کہاں کے بعد ابو بکر شبلی کے دوجہ سے ان پر عشی طاری ہو جاتی ہو کہا گیا ہو کہا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہا گیا گیا گیا گیا گو کے دو سے ان پر عشی کی دوجہ سے ان پر عشی کیا گیا گیا گیا گیا گیا

کال ابن عدی میں امام ابو صنیفہ کے شاگر دامام ابو یوسف کے حالات میں حضرت عاکثہ کی بیر دایت نذکور ہے۔ حضرت عاکثہ فرماتی ہیں کہ نجی اکرم علیقہ کے پاس ایک بلی آتی تھی۔ پس آپ علیقہ اس کے لئے (پانی کا) برتن جھکا دیتے تھے۔ پس وہ بلی پانی پی فرماتی ہیں کہ نجی اکرم علیقہ کے پاس ایک بلی آتی تھی۔ پس اوہ بلی پانی سے وضو فرماتے تھے۔ (کامل ابن عدی) امام ابو یوسٹ آس صدیث کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جمٹ شخص نے بجیب وغریب حدیثیں تلاش کیس۔ اس نے جھوٹ بولا جس نے ابو یوسٹ آس صدیث کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ جمٹ شخص نے بجیب وغریب حدیثیں تلاش کیس۔ اس نے جھوٹ بولا جس نے "کے میاء" کے ذریعے مال حاصل کرنے کا ارادہ کیا وہ فقیر ہوگیا جس نے علم کلام کے ذریعے دین کو بجھنا جا ہا وہ زند این (بدین) ہوگیا۔ حاکم ابوعبداللہ کی کتاب ''منا قب شافعی '' '' میں فرکور ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ کی کتاب ''منا قب شافعی '' '' میں فرکور ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ کی کرم ہا تھا کہ بلی اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے تو بلی اور میں۔ پس قاضی نے پاس چش کیا۔ ہرفریق بید وی کررہ ہا تھا کہ بلی اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے تو بلی اور سے میں۔ پس قاضی نے اس مقدمہ کا فیصلہ بید کیا کہ دونوں کے گھر کے درمیان میں بلی اور اس کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے تو بلی اور سے بھی دہ فل نہیں ہوگی۔ ہیں وہی ان کاما لک ہوگا۔ امام شافعی '' نے فرمایا کہ بیں وہاں سے بھاگ نکلا اور دوسر ہے لوگ بھی وہاں سے بھاگ نکلا اور دوسر ہے لوگ بھی وہاں سے بھاگ نکلا اور دوسر ہے لوگ بھی وہاں سے بھاگ نکلا اور دوسر ہے لوگ بھی وہاں سے بھاگ نکلیان دونوں میں سے کی ایک کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوئی۔

ایک عجیب وغریب واقعہ کہتے ہیں کہ مروان جعدی جو''جمار'' کے لقب سے مشہور تھا بنوامیہ کا آخری خلیفہ تھا جب کوفہ میں سفاح (بنوعباسیہ کے پہلے حکمران) کا ظہور ہوا اور اس کے ہاتھ پرلوگوں نے بیعت خلافت کی۔ اس کے بعد سفاح نے مروان ک مقابلہ کیلئے ایک فکر تیار کر کے روانہ کیا۔ پس مروان کو فکست ہوئی یہاں تک کہ وہ (بھاگ کر) ابومیر بیٹج گیا۔ ابومیر ایک گاؤں ہے جو

marfat.com

''باخوم'' کے قریب واقع ہے۔مروان نے کہا کہ اس کہتی کا کیا نام ہے؟ اس سے کہا گیا کہ اس کہتی کا نام'' ابومیر'' ہے۔مروان نے کہا ''فَالَمِي اللَّهِ الْمُمَصِيُّو '' (پس الله بي كي طرف لوثيا ہے ) پھروہ ايك گرجا بي واخل ہوا۔ پس اے ( لعني مروان كو )معلوم ہوا كه اس کے سی خادم نے اس کی مخبری کردی ہے۔ پس مروان نے ( خادم کومزا دینے کا ) حکم دیا۔ پس خادم کا سرقلم کردیا گیا اوراس کی زبان تصینج کر زکال دی گئی اور زمین پرڈال دی گئی۔لپس ایک بلی آئی۔لپس اس نے اس کی زبان کھالی۔ پھر پچھے ہی مدت کے بعد عام بن اسمعیل نے اس گرجا کا محاصرہ کرلیا۔ پس مروان گرجا کے دروازہ سے باہر نگلا اس حال میں کداس کے ہاتھ میں تلوار تھی اوراس کولٹکر نے گھیرلیا تھا اور جنگی طبل بج رہے تھے۔ پس مروان کی زبان پر تجاج بن تحکیم ملمی کا پیشعر جاری تھا ہے

و هو متقلدين صفائحاً هندية يتركن من ضربوا كأن لم يولد

''اور وہ ہاتھوں میں ایس ہندی تکواریں لئے ہوئے ہیں جن کی خصوصیت پیہے کہ جس پر ان تکواروں کا وار ہوتا ہے وہ ایہا ہوجا تا ہے گو ما كه وه بيدا بي نبيس ہوا تھا۔

پھر اس کے بعد مروان لڑنے اگا یہاں تک کر قمل کر دیا گیا۔ پس عامر بن آمکھیل نے مروان کا سر کا شنے کا تھم دیا۔ پس مروان کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کی زبان تھینج کر کال دی گئی اور زمین پر ڈال دی گئی۔ پس وہی بلی آئی (جس نے مروان کے خادم کی زبان کھائی تھی ) پس اس نے مروان کی زبان ( زمین ہے ) اٹھائی اور کھالی۔ پس عامر بن استعمل نے کہا کہ عجا ئبات دئیا میں سے میدواقعہ عبرت کیلنے کافی ہے کہ مروان کی زبان بلی کے منہ میں ہے۔ عامر بن اسلعیل اس کے ( یعنی مردان کے )قتل کے بعد گرجا میں داخل ہوا۔ پس وہ مروان کے فرش پر پیٹھ کیا جس وقت گر جا پر جملہ ہوا تھا اس وقت مروان رات کا کھانا کھار ہا تھا۔ پس جب مروان نے یاصرین کا شور فل سنا تو اس نے کھانا حجھوڑ و یا تھا۔ پس عامر بن اسمعیل نے وہ کھانا کھایا (جومروان نے حجھوڑ دیا تھا) اور مروان کی لڑک کوطلب کیا۔ بیمروان کی سب سے بڑی لؤکی تھی۔ پس اس لڑکی نے (حاضر ہوکر) کہااے عامر بے شک گردش زمانہ نے مردان کواس کے فرش ہے اتار دیا ہے اور تحقیے اس کے فرش ( یعنی مروان کے فرش) پر بٹھا دیا ہے۔ یہاں تک کہ تونے اس کا ( یعنی مروان کا) رات کا کھانا بھی کھالیا اور تو نے مروان کے جراغ ہے روثنی حاصل کر لی اور اس کی ( بعنی مروان کی ) لڑکی کوہم کلام بنایا یحقیق تجے تھیجت کرنے اورخواب غفلت ہے بیدار کرنے کیلئے یہی با تیس کافی ہیں۔ پس عامرلز کی گفتگو ہے شرمندہ موااوراس نے لڑ کی کو واپس کردیا۔مروان کافل سساھ میں ہوا۔

الحكم الصحیح قول کےمطابق بلی كا كھانا حرام ہے۔لیٹ بن سعدنے كہاہے كہ بلی كا كھانا طلال ہے۔ابوالحسن البریخی نے بھی اسی قول كو اختیار کیا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ ابوالحن جارے ائمہ ( یعنی شوافع ) میں سے ہیں۔ ابوالحن البوتھی کہتے ہیں کہ بلی طاہر (پاک) جانور ہے۔اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ جی اکرم عظیم کی پھنے لوگول نے دعوت کی۔ پس آپ عظی نے دعوت قبول کی (اوروہاں تشریف لے گئے) مجروس ہے لوگوں نے آپ عظی کی دعوت کی۔ پس آ پ صلی الله علیه وسلم نے ان کی وعوت قبول نہیں کی (اور وہاں تشریف نہیں لے گئے )۔ پس آپ علی ہے اس کے متعلق سوال کیا كيا؟ پس آ ب عظيم في في الله عنك فلال ك كريم كتاب اس لئ ميس في اس كي دعوت كو قبول نيس كيا (اورو بال نيس كيا)

پس آپ سے کہا گیا کہ فلال کے گھر میں بلی ہے (تو آپ علیقہ وہاں کیوں تشریف لے گئے) پس آپ علیقہ نے فر مایا بلی نجس (نایاک) نہیں ہے بلکہ بیتہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ (رواہ الامام احمد والدار تطنی والحاکم والیبھی)

امام نووی نے ''شرح مہذب' میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک گھریلو بلی کی بجے بالا تفاق جائز ہے۔ گر امام بغوی نے ''شرح مخضرالمز نی ' میں ابن القاص سے نقل کیا ہے۔ ابن القاص کہتے ہیں کہ (بلی کی بجے ) جاہور جمہور اہل علم کا بہی قول ہے۔ ابن منذر نے کہا ابن القاص کی رائے شاذ اور باطل ہے۔ مشہور یہی ہے کہ گھریلو بلی کی بجے جائز ہے اور جمہور اہل علم کا بہی قول ہے۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ ائمہ کا بلی کو پالنے کے جواز پر اجماع ہے۔ حضرت ابن عباس ' حسن بھری ' ابن سیر بن ' جگم ' مہاد ' ، ما لک' ، اور گی ، شافی ' ، ایخق ' ، ایخق ' ، ایخق ' ، ایو ضیفہ اور تمام اصحاب رائے نے بلی کی بچے (خرید وفروخت) کی رخصت (اجازت) دی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے بلی کی خرید وفروخت کو کروہ قرار دیا ہے۔ ان میں حضرت ابو ہریر ہ ، طاؤ س' ، مجاہد' ، جابر بن پزید وغیرہ شامل ہیں۔ ابن منذر نے کہا ہے کہ اگر بلی کی بچے کہ متعلق نبی اکرم علی ہے نہ فرمایا ہے تو پھر بلی کی خرید وفروخت باطل ہے ورنہ بلی کی بچے جائز ہے۔ اہل علم کی جس جماعت نے بلی کی بخرے دوفروخت ہے۔ ' دھنرت ابن زبیر ٹی میروایت ہے۔ ' دھنرت ابن زبیر ٹر فرماتے ہیں کہ جسمت نبیر گی ہے دوارت جابر نہے کہ اگر مایا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعفرت جابر " نے فرمایا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعفرت جابر " نے فرمایا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حضرت جابر " نے فرمایا کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منتخفر مایا ہے۔''

امام مسلمٌ، امام ابوداوُدِّ، امام ترفدیٌ اور امام این ماجهٌ نے حضرت جابرٌ کی بیصدیث نقل کی ہے کہ ' نبی اکرم عظی نے نبلی کی قیمت منع فرمایا ہے۔''

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارے اصحاب (شوافع) نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ (بلی) طاہر ہے اور اس سے نقع اشایا جاتا ہے اور اس میں زع کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ پس اس کی (یعنی بلی کی) خرید وفروخت جائز ہے جیسے گدھے اور خچرکی خرید وفروخت جائز ہے۔

حدیث جابڑ کا پہلا جواب ابوالعباس بن القاص' خطائی قفال وغیرہ کا قول ہے کہ حدیث میں جس بلی کی خرید وفر وخت ہے منع کیا گیا ہے اس سے مراد جنگلی بلی ہے۔ پس اس کی بھے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے نفع نہیں اٹھایا جاسکتا۔

حدیث جابڑ کادوسرا جواب میہ ہے کہ حدیث میں نہ کورنہی سے نہی تنزیبی ہے۔(علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے) کہ یہی دو جواب قامل اعتاد ہیں۔ نیز خطابی اور ابن عبدالبرکا بیقول کہ میہ حدیث (جس میں بلی کے متعلق طاہر ہونے کا تذکرہ ہے) ضعیف ہے۔ پس خطابی اور ابن عبدالبرکا بیقول صحیح نہیں ہے کیونکہ یہی حدیث صحیح مسلم میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔

ایک مسئلہ اگر کسی شخص نے بلی پال رکھی ہے جو پرندوں کو پکڑتی رہتی ہے اور ہانڈیاں الٹ دیتی ہے تو اگریہ بلی کسی کا پکھ نقصان کی کردے تو کیا اس جو پرندوں کو پکڑتی اس جیں دوصور تیں جیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ہاں نقصان کی صورت میں بلی کے مالک پر صان واجب ہوگا خواہ بلی رات کے وقت نقصان کرے یا دن کے وقت کیونکہ جب یہ بلی نقصان کرنے کی صورت میں بلی کے مالک پر لازم ہے کہ وہ اس بلی کو باندھ کرر کھے۔ بہی تھم جرابی جانور کا ہے جونقصان کرنے کا عادی ہو۔ دوسری صورت میں عادی ہے تو مالک پر لازم ہے کہ وہ اس بلی کو باندھ کرر کھے۔ بہی تھم جرابی جانور کا ہے جونقصان کرنے کا عادی ہو۔ دوسری صورت میں

martat.com

ے کہ اگر وہ بلی نقصان کرنے کی عادی نہ ہوتو بھر نقصان کی صورت میں بلی کے مالک برضان واجب نہیں ہوگا۔ یہی قول زمادہ صحیح ہے کیونکہ عام طورے لوگ بلی وغیرہ سے اپنے سامان' کھانے وغیرہ کی حفاظت کرتے ہیں اور بلی کو باندھانہیں جاتا۔ امام الحرمین نے بلی کے نقصان کرنے کی صورت میں مالک پر صال کے متعلق حیار صور تیل نقل کی جیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مالک بر صال واجب ے۔ دوسری صورت پیہے کہ مالک پر حنمان واجب نہیں ہے۔ تیسری صورت بیہ ہے بلی کے مالک کورات کے نقصان کا صان دینا ہوگا' دن کانہیں۔ چقتی صورت سے ہے کہ دن کے نقصان کا تو مالک شان دے گا لیکن رات کے نقصان کا ضان مالک نہیں دے گا کیونکہ رات کے وقت لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔اگر بلی نے کسی زندہ کیوتر یا ای طرح کے کسی جانور کو پکڑ لیا ہوتو بلی کا کان ا مینشنا اوراس کے منہ پر مارنا جائز ہے تا کہ وہ اس کو ( یعنی کبوتر وغیرہ کو ) چھوڑ دے۔ پس اگر بلی نے کبوتر کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن رو کنے کی وجیہ ہے بلی ہلاک ہوگئی تو اس صورت میں بلی کو ہلاک کرنے والے آ دمی برضان (تاوان) واجب نہیں ہوگا۔ پس اگر بلی مجھ نقصان کر کے کسی وضرر پہنیا دیتی ہے تو اس حال میں کسی آ دمی نے نقصان سے بیاؤ کرتے ہوئے بلی کوتل کردیا تو اس برضان ( تاوان ) واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حملہ آ ورکورو کئے کے لئے قل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔ پس اگر بلی کو بلاوجہ قل کردیا جائے ( یعنی وہ نقصان وغیرہ نہیں پہنچاتی) تو اس میں دوصور تمیں ہیں۔ صبح قول یمی ہے کہ بلاوید بلی کوتل کرنا جائز نہیں ہوار تل كرنے والے پر ضان (تاوان) واجب ہوگا۔ قاضی حسین نے كہا ہے كداس كا ( تعنى بلى كا ) قتل جا زہے اور بلى كوتل كرنے والے ير ضان ( تاوان ) واجب نہیں ہے کیونکہ یہ ' فواسق خسہ' میں ہے ہے۔ یعنی کمی کا شاران یائج جانوروں میں ہوتا ہے جن کوحرم میں بھی قتل كرنا جائز ہے۔

ایک واقعہ ایک واقعہ ایک دوائیں ہے کہ ہمارے شخ یافی نے فرمایا ہے کہ جھے اہل یمن کے بعض صالحین سے یہ بات پیٹی ہے کہ ایک واقعہ ایک بی خواصل میں ایک وارا ہے کہ ہمارے شخ عارف ان اس الحاق ہو اس بی گانا م "لؤلؤ اقا اس کی کا نام "لؤلؤ اقا اس کی کا بات کی کہا ہے کہ علایا کرتے تھے۔ اس کمی کا نام "لؤلؤ اقا اس کی کا بات کی کہا ہے کہ بی ایک رائے کی ایک ویران جگہ میں چینک دیا تا کہ شخ" کو بلی کا ہمارت کی خاص کے خواص کے ایک اندور کی ہمارت کی کہا تھی ہے کہا تھی ایک خواص کے ایک اندور کی کا کہا تھی کہا تھی ہے کہا تھی کہا

تعیر اللہ کو کو فراب میں دیکھنا گھر کے فادم اور محافظ پر دلالت کرتا ہے۔ اس اگر کی نے خواب میں بلی کو کوئی چیز چیفتے ہوئے دیکھا تو میں گھر بلو چور کی طرف اشارہ نے۔خواب میں بلی کا پنچہ مارتا اور کا شاکھ کے خادم کی خیانت پر دلالت کرتا ہے۔ امام این میرین نے فرمایا ہے کہ خواب میں بلی کا کا شامک سال بیار ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح خواب میں بلی کا پنچہ مارتا بھی بیاری پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کی شخص نے بلی کو اس حال میں دیکھا کہ وہ میاؤں میاؤں ٹیس کردی ہے تو اس کی تعمیر میہ ہوگ کہ خواب دیکھنے والے کو ایک سال تک خوشحالی حاصل ہوگی۔ جنگلی بلی کوخواب میں دیکھنا ایک سال تک مشقت و پریشانی کی طرف اشارہ ہے جوشخص خواب میں دیکھے کہ وہ بلی کو چھ رہا ہے تو اس کی تعبیر بیہ ہوگی کہ وہ اپنا مال خرج کرے گا۔ یہودیوں نے کہا ہے کہ بلی کوخواب میں دیکھنا حملہ آور اور چوروں پر دلالت کرتا ہے۔ ارطامیدورس نے کہا ہے کہ بلی کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر مکاراور جھڑ الوعورت سے دی جاتی ہے۔

بسراہ و ورت سے دن جان ہے۔

ایک خواب کی تعبیر ایک عورت حضرت امام ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پس اس عورت نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بلی نے میرے شوہر کے پیٹ میں اپنا سر ڈال کر اس سے ایک گوشت کا گلزا کاٹ لیا ہے؟ پس امام ابن سیرین نے فرمایا تحقیق تمہارے شوہر کے بین سوسولہ درہم چوری ہوگئے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے۔ پس آپ کو یہ بات کیے معلوم ہوئی؟ امام ابن سیرین نے فرمایا کہ جمجھے یہ بات بلی کے نام کے حروف ایجد کے حساب سے معلوم ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ داسین 'کے عدد رساٹھ ہیں اور نون کے عدد پچاس ہیں۔ اس طرح واد کے عدد چھ ہیں اور '' راء' 'کے عددوسو ہیں۔ پس سے تمام اعداد تین سوسولہ ہیں۔ پس لوگوں نے پڑوس کے ایک غلام پر شک کیا۔ پس اس غلام کو مارا تو اس نے اقرار کرلیا (کہ اس نے مال چرایا ہے۔) (علامہ دمیری نے فرمایا کہ) اگر کس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر بیوگی کہ وہ جاد وکا علم سیکھے گا۔

## الهرنصانة

"الهرنصانة" اس مرادايك قتم كاكيرام جس كو "السوفة" كمتم بين تحقيق باب" السين" مين اس كاذكر كرر چكاب-

# هَرُثَمَة

"هَوْفَهَة" ابن سيده نے كہا ہے كه شير كے ناموں ميں سے (اَيك نام) ہے۔

## الهر هير

"المهو هیو" یہ مجھلی کی ایک فتم ہے۔مبردنے کہاہے کہ "المهو هیو" کچھوےاورسیاہ سانپ سے مل کر پیدا ہوا ہے۔مبرد نے کہاہے کہ سیاہ سانپ بہت خبیث (لیعنی خطرناک) ہوتا ہے۔ بیرسانپ چھ مہینے تک حالت نیند میں (لیعنی سوتا) رہتا ہے۔ پھراگر میہ سانپ کی کوڈس لے تو وہ شخص زندہ نہیں رہتا (لیعنی ہلاک ہوجاتا ہے)

# الهرزون والهرزان

"الهوذون والهوذان" اس عمراد"الظليم" (يعنىزشرمرغ) - تحقيق" بابالظاء "مساس كاتذكره كرر وكاب-

## ٱلُهَزَارُ

"اَلْهَوْاَدْ" (با کے فتح کے ساتھ) اس ہے مراد بلیل ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ (باب الصاد) میں "الصعوۃ" کے تحت گزرچکاہے۔

## ٱلۡهِزَبُرُ

"المُهِوْبُوْ" (ہا کے سرہ زاکے فتر اور باء ساکن کے ساتھ) اس سے مراد شیر ہے۔ جوہری کا بھی قول ہے۔ جوہری کے علاوہ دوسرے الل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد وحثی بلی کے مشابدایک جانور ہے جس کا قد بلی کے برابر ہوتا ہے لیکن اس کا رنگ بلی کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے۔ اس جانور کے شکار کرنے کے وائت بھی ہوتے ہیں۔ یہ جانور ملک جشد میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے جوہری کے قول کی تائید کی ہے۔

"ابو الهؤبو" يمن كے بادشاہ داؤد بن الملک المظفر بوسف بن عمر كا لقب بھى تھا۔ يوسف بن عمر نے بيس برس سے زيادہ (مدت تک ) يمن برحکومت كى۔ يوسف بن عمر عالم فاضل اور بہادر بادشاہ تھا اور اس كے پاس ایک كروژ كما بيس موجو وتھس۔ يوسف بن عمر كو اللہ الملک المحظفر اور يوسف بن عمر كے جيئے "الملک المجاہد" بن عمر سے بن عمر سے بند مقام پر فائز تھے اور اس سے زيادہ ؤ بين تھے اور لوگوں بيس يوسف بن عمر سے زيادہ بند مقام بر مائز تھے اور اس سے زيادہ ؤ بين تھے اور لوگوں بيس يوسف بن عمر سے زيادہ بند مقام رکھتے تھے۔ اللہ تعالى الن سب برجم فرمائے۔

#### الهرعة

"الهوعة" ال سراد جول ب- كباجاتا ب كوظم بلقيس كوش رياشهاد لك بوئ تح سستاتى سنون هى المعضلات يراع من الهوعة الاجدل المخترب معيتول والحال أكبي مح بن بم بهاورا وي مجول حزره بوجائك وفيها يهين المصغير الكبير و فيها يهين المصغير الكبير و ذو العلم يسكته الأجهل "دوران سالول عن چونا بدك وردواكر كاوراط والكوبائل خاموش يحي الإجاب كرد كال

### اَلُهَف

"اَلْهَفْ" الله بصراداليك تم كى چھوٹى چھوٹى چھلياں ہيں جنہيں"الحساس" بھى كہاجاتا ہے يحتيق" إب الحاء" ميں ان كا تذكره گزرچكاہے۔

# اَلُهقُلُ

"اَلْهِفُلُ" ال سے مرادنو جوان شرّمرغ ہے۔ محمد بن زیاد دمشقی کا لقب بھی "اَلْهِفُلُ" تھا۔ یہ امام اوزائ کے کا تب تھے اور یہ بیروت میں رہتے تھے۔ پیروت میں رہتے تھے۔ پیروت میں رہتے تھے۔ پیروت میں رہتے تھے۔ پیروت میں میں ہے کہ ملک شام میں محمد بن زیادہ مشقی ہی حضرت امام اوزائ کے حالات اورفتو وَں کاعلم رکھتے تھے۔ محمد بن زیادہ شق کی حالات اورفتو وَں کاعلم رکھتے تھے۔ محمد بن زیادہ شقی کی انتقال و محمد میں ہوا۔ امام بخاری کے علاوہ محمد ثین کی ایک جماعت نے محمد بن زیادہ مشقی کی روایات اپنی کتابوں میں میں ہوا۔ امام بخاری کے علاوہ محمد ثین کی ایک جماعت نے محمد بن زیادہ مشقی کی روایات اپنی کتابوں میں میں ہیں۔

# الهقلس

"الهفلس" اس سے مراد بھیڑیا ہے۔ تحقیق" ابالذال" میں "الذئب" کے تحت اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔

## الهمج

"المهمج" يہ "همجة" كى جمع جه" كى جمع جه اس سے مراد چھوٹى كھيال بيں جو مچھروں كے مشابہ ہوتى بيں۔ يكھياں بريوں اور كرھوں كے منداور آ كھوں بيٹھتى بيں۔ "المهمج" بى سے مشتق كركاس كدھے و "هامج" كباجا تا ہے جس كے منہ براس قتم كى كھي بيٹھتى ہے۔ اى طرح كباجا تا ہے "للوعاع من الناس المحمقى انماهم المهمج" (به وقو فوں كى جماعت كرذيل لوگ كھيوں كى طرح ہوتے بيں) حضرت على في فر مايا ہے "سُبُحكان مَن ادمج قو المم الملدة و المهمجة" (پاك ہے وہ ذات حكيون كا وركس كورت بين اور سب جس نے چيوني اور كھى كو پاؤں كى دولت سے نوازا ہے )كى نے كھيل بن زياد ہے كہا كہا كہا كہيل مل ول برتنوں كى طرح بين اور سب سے اچھا برتن وہى ہے جس ميں فير (يعنی انجى باتوں) كا ذفيرہ ہو۔ انسان تين قتم كے بيں۔ پہلي قتم كا انسان وہ ہے جو عالم بھى ہواور الم علم بركم كرنے والا ہے۔ تيرى قتم كا انسان وہ ہے جو نجات ولا نے والے رائے كا سيحے والا ہے۔ تيرى قتم كا انسان وہ ہے جو نجات ولا نے والے رائے كا سيحے والا ہے۔ تيرى قتم كا انسان وہ ہے ہو تو تو لكھو ہو كا كي كا مي خوات كا بي بات كے باعث آ كے بيل كور پڑتا ہے اور اپنى جان تلف كرديتا ہے۔ "الرعاع" ہے مراد وہ كم عقل آ دى ہے جس كی عقل شہوجو لا کچى ہواور جے جلدى غصر آ جا تا ہو جو خود بندى ميں جتلا ہو اور غرور كرنے والا ہو۔ قوت القلوب كے مستف نے كہا ہے كہ حضرت علی تي ہوا كے كہا ہے كہ حضرت علی تي فرما كر آ بديدہ ہو گئے اور پھر فرما يا كھم دين اى طرح كے (يعني اس قتم كی صفات رکھے والے ) علماء كے ساتھ فتم ہوجائى گا۔

# اَلْهَمَعُ

"الْهَمَعُ" اس سعمراد چوست برن بي -

### اَلُهَمَل

"اَلْهَهَالُ" اس سے مراد وہ اونٹ ہے جس کے ساتھ ( گرانی کیلیے ) چرواہا شدہو۔ای معنی میں ' اِنفش'' بھی ہے۔' اِنفش' اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رات کے وقت ( گرانی کیلئے ) چرواہا شدہو۔

# اَلُهَمَلُّع

"أَلْهَمَلُع" ال صمراد بعيريا ب-شاعر في كها ب سر المنطقة المساء لا تَمْشَى مَعَ اللهَمَلُع"

( بكريان بھيڑئے كے ساتھ نہيں بڑھ كتيں)

سین اگر بریاں بھیڑ نے کے سامنے رہتی ہوں تو ان کی تعداد میں اضافہ نیس ہوسکنا (کیونکہ بھیڑیا بحریوں کو اپنا شکار بنالے گا)

"الشاؤ" سے مراد مال کا بڑھنا ہے۔ چیے کہا جاتا ہے "مَشْی الْمَوّ جُلُ وَاَمْشُی" (آدی مالدار ہوگیا اور اس کے مویشیوں میں
اضافہ ہوگیا) یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے تول "اُن اَمْشُوا وَ اصْبِرُوا عَلَی الْفِینِکُم" میں "اَمْشُو" ، "مَشُی " چلے کے معنی
مین میں ہے بلکہ یہ "مَشْنَاء" زیادتی اور اضافے کے معنی میں ہے۔ سیکی نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ نی اگرم علیقہ کے طائف
مین میں ہے کہا ہے۔ سیکی نے اس کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے تھا ہے کہ نی اگرم علیقہ نے حضرت ضدیج " نے رائد میں اور تھی اللہ تعالی بحث میں مربح بنت محران اور تھم اخت موئی اور آ سے
اللہ تعالی نے (بذرایعہ وی) مجھے اطلاع دی ہے کہ مقتریب وہ (ایعنی اللہ تعالی) جنت میں مربح بنت محران اور تھم اخت موئی اور آ سے
زوجہ فرعون سے میرا نکاح کرے گا۔ صدیت میں یہ بھی نداور ہے کہ نبی اگرم علیقی نے حضرت ضدیجہ کو جنت کا گور محلایا۔

## الهمهم

"الْهُمُهُمُ" ابن سيده نے كہا ہے كه ال عراد شير ہے تحقيق "اللسد" كے تحت الى كاتفسىلى تذكره كررچكا ہے-

#### الهنبر

"المهنبو" ال سے مراد بحوکا بچہ ہے۔ ابوزید نے کہا ہے کہ بنی فزارۃ کی لغت میں بجو کے لئے "ام هنمو" کا لفظ مستعمل ہے۔ ابوترید نے کہا ہے کہ بنی فزارۃ کی لغت میں بجو کے لئے "المهنبو" کہا ہے کہ "المهنبو" کہا ہے کہ "المهنبو" کے المام کے طور پر کہتے ہیں"ا حصق من االمهنبو" (گدھی سے زیادہ احق)

## اَلُهَودَع

"ألْهُود ع" الى مراوشر مرغ ب-"النعامة" كِتحت الى كاتذكره كرر وكاب-

# ٱلْهَوذَة

"اَلْهُو ذَة" اس سے مراد ایک قتم کا پرندہ ہے۔قطرب نے کہا ہے کہ اس سے مراد بھٹ تیتر ہے۔ اس کی جمع کے لئے "موز" کا لفظ مستعمل ہے۔ اس طرح ہوذ ۃ بن علی حنی ایک آ دمی کا نام بھی ہے۔ ہوذ ۃ بن علی حنی وہ شخص ہے جس کے پاس نبی اکرم علی اللہ الفظ مستعمل ہے۔ اس طرح ہوذ ۃ بن علی حنی ایک آ دمی کا نام بھی ہے۔ ہوز ۃ بن علی حنی اس کو ( یعنی نامہ مبارک کو ) اعزاز واکرام سے لیا اور پڑھا۔ پھراس کے بعد نبی اکرم علی کی طرف ( خط کا جواب ) لکھا کہ جس چیز کی طرف آ پ علی ہے نے ( جمیے ) دعوت دی ہے وہ بہت اچھی ہے لیکن میں اپنی قوم کا خطیب اور شاعر ہوں۔ پس آ پ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکومت میں حصہ دیں۔ پس نبی اکرم علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم قبلے کے اس میں بیالفاظ درج تھے۔

''بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ مِنُ مُحَمَّد رَّسُولِ اللهِ إلى هُو ذَةَ بُنِ عَلِيّ سَلاَ مُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُداى وَ اعْلَمُ اللهِ ا

پس جب هوذ ۃ بن علی حنی نے یہ خط پڑھ لیا تو اس کو احترام کے ساتھ رکھا اور اس کا عمدہ جواب تکھا اور حضور علی ہے قاصد حضرت سلیط بن عمرہ کو فیمتی تحائف وغیرہ دیئے اور هجر کے بنے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا بھی دیا۔ نیز هوذ ۃ نے نبی اکرم کی جانب خط کا جواب لکھا جس کا تذکرہ پہلے کردیا گیا ہے۔ پس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو آپ علی ہے۔ کہا سے حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخبر دی کے حقیق هوذ ۃ نے نصرانیت پروفات پائی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

# ٱلُهَوُ ذَنُ

"اَلْهَوُذُنُ" ابْن سیده نے کہا ہے کہ اس سے مرادایک پرندہ ہے۔ نیز "اَلْهَیْزَنْ" (یعن"و" کی جگہ"یا" آ جائے تو اس) سے مرادایک ایرانی دیہاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں) نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ "قَالُو البُو اللّه بُنْیانًا فَالْقُو وُ فِی الْجَعِیْمِ" (وہ لوگ کہنے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک آتش خانہ تھیر کرواور ان کواس دہمی آگ میں ڈال دو۔ الصافات: آیت۔ ۹۷) ای شخص کے متعلق امام مسلم کی وہ روایت بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے ان کواس دہمی آگر میں گئی آگر میں گئی آئی کہ ایک آئی لباس میں جارہا تھا اور خود پہندی میں مست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مردی ہے کہ نبی اکرم عظیمی نے فرمایا کہ ایک آئی میں دھنتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ (رواہ مسلم) زمین میں دھنتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے گی۔ (رواہ مسلم)

## اَلْهَلاَبِعُ

"الْهَلائِعْ" (حاء ك يُن كراته )اس مراد بحيريا ب- اللَّ عرب كول " زُخلْ هُلائِعْ" عراد حريس آدي ب-

## ٱلۡهِلَالُ

"اَلْهِلَالُ" (هاء كے سُرہ كے ساتھ) اس سے مراد سانپ ہے۔ يہ بھى كہا گياہے كه اس سے مراد خدكر سانپ ہے۔ اى طرح اس اونٹ كو (جو تھجلى كى وجہ سے كمزور ہوگياہو) بھى "اَلْهِلَالُ" كہاجاتا ہے۔ نيز "اَلْهِلَالُ" سے مراد مشہور "اَلْهِلَالُ" (ليعنى جاند) بھى ہے۔

#### ألهيثم

"اَلْهَيشم" (هاء كفتر كے ماتھ) اس مرادسرخاب كاچوزه (لينى بچه) ہے۔اى سے ايك آ دى كانام بھى "هيئم" ہے۔ جوہرى نے كہا ہے كەعقاب كے بچے كؤ ميثم" كہاجاتا ہے۔ يہ بھى كہا گيا ہے كه اس سے مراد گدھ كے بچے ہيں۔ كفاية المحقظ" ميں اى طرح نہ كور ہے۔

#### الهيجمانة

"الهيجمانة" اس مرادس في چونى ب تحقق "باب الذال" من" الذر" كتحت اس كاتفسى تذكره كزر ديكاب

### ٱلۡهَيُطَلُ

"الْهَيْطُلُ" ال مرادلوم ري م تحقيق لفظ" التعلب" كتحت" بإب الثاء "بين اس كاتفصلي تذكره كزر ديكا ب-

### اَلُهَيُعَرَة

"الْهَيْعَوَة" اس سے مراد فول بياباني (يعنى مجوتى) ب\_ نيز شرير ورت كم عقلى اور پاكل پن كے لئے بهى "الْهَيْعَوة" كالفظ مستعمل ب\_

## ٱلۡهَيۡقُ

"الْهَيْقُ" ال عمراوزشرمرغ ب-

# ٱلۡهَيۡكُلُ

"اَلْهَيْكُلُ" اس سے مرادلہااور فربھوڑاہے۔

# أبُوهَرُوَن

"أبُو هَرُون" اس سے مرادا كي ايبا پرندہ ہے جس كى آواز ميں سوز وگداز پايا جاتا ہے اور كوئى مجى اس كى آواز پر فوقيت حاصل نہيں كرسكتا۔ يه پرندہ ہروفت چنخار ہتا ہے يبال تك كدرات كے وقت مجى خاموش نہيں رہتا البتہ مج صادق كے وقت خاموش ہوجاتا ہے۔ پرندے اس كى آواز سے لطف اندوز ہونے كے لئے اس كے گردا تھے ہوجاتے ہيں اور بساوقات عاشق اس پرندے كے پاس سے گزرتا ہے تو وہ اس كى آواز س كر چلنے كى استطاعت نہيں ركھتا (يعنى رك جاتا ہے) بلكہ وہيں بيٹے جاتا ہے اور اس كى درد بحرى آواز س كر دو پر تا ہے۔ واللہ اعلم۔



#### باب الواو

## اَلُوَاذِعُ

"اللَّوَاذِ عْ" اس مرادكا ب كيونكدكا بكريول م بيميريك كو بعكا ديتا به اس لئة اس كو"الوازع" كباجانا ب تحقيق "إب الكاف" من اس كانفسيلي تذكره كزر ديكا ب -

### اَلُوَاق وَاق

"اَلْدَاق وَاق" تحقیق باب السین میں "المعلاق" کے تحت جاحظ کا بیقول گزر چکا ہے کہ "اَلْوَاق وَاق" ایک شم کی گلوق ہے جوک درنت اور کی جانور سے پیدا ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

### اَلُوَاقِي

' اَلْوَاقِی" (پروزن قاضی) اس سے مراد' الورا' ہے۔ اس جانور کا بینام اس کی آواز کی وجہ سے پڑ گیا ہے۔ نیز ''اَلُوَ آقِ'' پانی کے بیند سے کو بھی کہتے ہیں جوائ تھم کی آواز کا لتا ہے۔

شرع کی تھم اس پرندے کی صلت میں وہی اختلاف ہے جو' طیرالماء' (پانی کے پرندے ) کے متحال ہے۔ تحقیق پہلے بھی یہ بات یہ نکردی گئی ہے کہ سیج بات بیں ہے کہ یہ پرندہ صلال ہے۔ کمر' اللقاق' علال نہیں ہے۔ رافعی کا بی آول ہے۔

### ٱلُوَبُرُ

"اَلْوَبُوْ" اس مرادایک ایسا جانور ہے جو بلی سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا رنگ خائستری ہے۔ اس کی دم جیس ہوتی۔ یہ جانور مرد س میں رہتا ہے۔ اس کی جمع کے لئے "و بورو"، "وبارو" اور "وبارة" کے الفاظ مشتمل ہیں۔ اس کی مونٹ "وبوة" آئی ہے۔ جوئ گنے کہا ہے کہ "الا ذَنُبْ" لَهَا" (اس کی دم نیس ہوتی) سے مراد یہ ہے کہ اس کی دم طویل نہیں ہوتی بلکہ اس کی دم بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ لوگ"الوبر" کو بنی اسرائیل کی بحری کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ الوبر" ٹی اسرائیل کی مٹے شدہ مجریاں ہیں کیونکہ "الوبر" کی دم چوٹی ہونے کے باوجود بحری کی چھی کے مشایہ ہوتی ہے۔ (علامہ دمیری نے فربایا ہے کہ) یہ قول شاذ ہے اور تا قابل توجہ ہے۔

ب من ارت عبد بردوروں میں ماسے صاب وق بست رفعان الدیروں کے رویا ہے کہ ایور تی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس میں فائدہ ا نے عرض کیا یار سول اللہ تعلیہ وسلم جھے بھی مال غنیت میں حصہ عنایت قربائے؟ پس ابن سعیدین العاص نے کہایار سول اللہ اک کو ( لیمنی حضرت ابو ہریرہ کو ) مال غنیت میں حصہ نہ دیجے ۔ پس حضرت ابو ہریرہ نے کہا بیا این قوالی کا قاتل ہے (اور مجھے حصہ دینے سے روک رہا ہے ) پس ابن سعید بن العاص نے کہا تجب ہے اس 'ویز' پرچو' قدوم' پہاڑے پاس سے رینگنا ہوا ہمارے پاک آگیا

ہے اور مجھ پر ایک مسلمان کے قبل کا الزام لگار ہا ہے حالانکہ اس مقتول مسلمان کومیرے ذریعے (اللہ تعالیٰ نے) عزت عطافر مائی اور مجھے اس کے ہاتھوں رسوا ہونے سے بچالیا۔ (رواہ ابخاری فی کتاب ابہاد) ابن سعید سے مراد ' ابان' ہیں۔ شارحین بخاری نے کہا ہے کہ ''الوبر'' سے مراد ایک قتم کا جانور ہے۔ بیجی کہا گیا ہے کہ''الوبر'' بلی کے مشابہ ایک جانور ہے۔ علامہ دمیر گُ نے فرمایا ہے کہ میرا گمان ہے که ''الوبر'' کھایا جاتا ہے۔ (لیعنی حلال ہے)''ضان'' پہاڑ کا نام ہے۔ نیز ''ضال'' لام کے ساتھ بھی مروی ہے۔''میعی'' كامعن "بعيب" بي يعنى وه عيب لكاتا ب- امام بخاري في غزوه خيبر ك تحت نقل كيا بي كدابان بن سعيد بن اكرم علية كسان آ ئے۔ پس انہوں نے آ پ کوسلام کیا۔ پس حضرت ابو ہربرہ ا نے فرمایا یارسول اللہ بداین قوقل کا قاتل ہے۔ پس ابان نے حضرت ابو ہریرہ کے کہا تعجب ہےاں'' وبر'' پرجو' قدوم'' بہاڑ کے پاس سے رینگتا ہوا ہمارے پاس آگیا ہے اور مجھ پرایک آ دی کے قل کا الزام لگار ہانے حالانکہ اللہ تعالی نے اس مقتول کومیرے ذریع عزت بخشی اور جھے اس کے ہاتھوں رسوا ہونے سے بچالیا۔ (رواہ ابخاری) بعض شارمین نے کہا ہے کہ 'قدوم' حضرت ابو ہریرہؓ کے قبیلہ ''دول' کا پہاڑ ہے۔ ''البکری'' نے اپنی مجم میں اس طرح نقل کیا ہے۔ اہل علم نے امام بخاریؓ سے "فقد وم ضان"، "بالنون" روایت کیا ہے مگر الھمد انی نے "فقد وم ضال"، "باللام" روایت کیا ہے۔ اس اثیر ن ''النہایة'' میں لکھا ہے کہ ''الوبر' ایک جانور ہے جس کی جسامت بلی کے برابر ہوتی ہے۔اس کی جع ''وبار'' آتی ہے۔نیز بلی کواس جانور سے تشبید سے کا مقصد تحقیر ہے۔ بعض اہل علم نے ''وبر'' سے اون کا بال مرادلیا ہے اوراس سے بھی تحقیر ثابت کی ہمر وبلی بات زیادہ سچے ہے۔ ابن قوقل (بقافین مفتوحین) کا نام معمان ہے۔ بیمسلمان تھے۔ان کوابان بن سعید نے اپنے کفر کے و ماز میں شہید کردیا تھا اور صلح حدیبیاور فتح نیبر کی درمیانی مدت میں ابان بن سعید نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ ابان بن سعید بی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے دن حضرت عثانؓ کو ( مکه کمرمه میں ) پناہ دی تھی جبکہ نبی اکرمؓ نے حضرت عثانؓ کوبطور قاصد مکه کمرمه جیجا تھا۔ '' و بر'' کا شری تھی اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ حرم اور حالت احرام میں 'الو بر' کا شکار کرنے والے پرفدیہ واجب ہے۔ یہ

و بر کا سری کے اور ترکی کا سری کے بیات کے باوردی اور الرویانی نے کہا ہے کہ یہ جانور بڑے چوہوں کے برابر ہوتا ہے گراس کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور یہ چوہ ہے۔ اہل عرب اس جانور کو کھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''الوبر'' ایک ساہ کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے اور یہ چو ہے سے بڑا ہوتا ہے۔ اہل عرب اس جانور کو کھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ''الوبر'' ایک ساہ جانور ہے جو ٹرگوش کے برابراور نیو لے سے بڑا ہوتا ہے۔ رافعی نے بھی اس کے قریب قریب قول نقل کیا ہے۔ امام مالک نے فرمایا ہے کہ ''الوبر'' کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عطاقہ ، مجاہد'، طاوس' ، عمر و بن دیتار'، ابن الممنذ ر اور ابو یوسف کا بھی بہی قول ہے کین کا کوئی قول ہے کین کا نوبر'' کے کھانے کو کروہ قرار دیا ہے کین ابن عبدالبر نے کہا ہے کہ 'الوبر'' کے کھانے میں عبدالبر کے نزدیک ''الوبر'' کے کھار کی طرح شری عبدالبر کے نزدیک ''الوبر'' کے کھار کے ختات کی متعلق مجھے امام ابوطنیفہ کا کوئی قول یا دنہیں ہے۔ میرے نزدیک (یعنی ابن عبدالبر کے نزدیک ) ''الوبر'' خرگوش کی طرح

سر کا م سے میں کوئی مضا تقدیبیں ہے کیونکہ "الوبر" خرگوش کی طرح گھاس اور پتے وغیرہ کھا تا ہے۔واللہ اعلم۔

## الوج

"الموج" قطا (ایک قتم کا پرنده) اورشتر مرغ کی جماعت (لیتن گروه) کوکہاجا تا ہے۔ تحقیق ''باب القاف' میں قطا اور''باب النون' میں' النعام'' کا تفصیلی تذکرہ گزر چکا ہے۔

## ٱلُوَحَرَةُ

"اَلْوَ حَرَهُ" اس ہے مراد ( چھکلی کے مشابہ ) ایک سرخ کیڑا ہے جوز مین سے چیٹا رہتا ہے۔اس کی تیم کیلئے "وَ حَوْ" " کا لفظ مستعمل ہے۔ جوہری کا بہی قول ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ "اَلْوَ حَوْهُ" (عاء کے سکون کے ساتھ ) گرگ کو کہتے ہیں جوچھکلی کے مشابہ ہوتا ہے اور زمین سے چیٹارہتا ہے یا اس سے مرادچھکلی کی ایک قتم ہے۔ بیرجانور جب کی کھانے چیٹے کی چیز ہے گزرتا ہے تو اے سونگھ لیتا ہے۔ بیرجانورچھکلی کے مشابہ ہوتا ہے۔

تر ذی شریف میں حضرت ابو ہر بر ہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو۔ پس ہدید "تَذُهَبُ وَ حوالصَّدُورُ" سِنے کے کیئے کو دور کرتا ہے۔ نہ حقیر سجھے کوئی پڑوئن دوسری پڑوئن کواگر چہ وہ اے (یعنی اپنی پڑوئن کو) کری کا ایک کھر بی بطور ہدیہ کیوں نے بھیے۔ (رواہ التر فدی)

امام ترزیؒ نے فرمایا ہے کہ بیر حدیث اس سند ہے فریب ہے۔ حدیث میں فدکور "وَ حُوُ الصدور" کے اہل علم نے مختلف معانی بیان کئی بیں۔ ایک معنی بیرے کہ "وَ حُوُ الصدور" ہے مراد صداور فصہ ہے۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ "وَ حُو الصدور" تیز خصر کو کہتے ہیں۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ "وَ حُو الصدر" تیز خصر کو کہتے ہیں۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ "وَ حُو الصدر" تیز خصر کو کہتے ہیں۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ "وَ حُو الصدر" تیز خصر کو کہتے ہیں۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ "وَ حُو الصدر" تیز خصر کو کہتے ہیں۔ یہ بی کہا گیا ہے کہ "وَ حُو الصدر" تیز خصر کو کہتے ہیں میں اور لی کا کہنے ہی جو دل کے ساتھ اس طرح امام بخاری اور یہی " نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابو ہرین آ کی بید حدیث نقل کی ہے کہ" نبی اگرم علی ہے دور اس میں ایک دور ہے کہ ہوتا فران کے لینے دور بوجا نہیں ایک میں دروہ ابوار اس میں ایک دور ہے کہ بوجہ المواحث میں ایک میں ایک کیا ہوکہ اس کے لین کو تین اس کے (لین عور ہے کہ جو فض یہ پیند کرتا ہوکہ اس کے دل کے لین دور ہو میں تو اس کے (لین عور ہے کہ جو فض یہ پیند کرتا ہوکہ اس کے دل کے لین دور ہو میں تو اس کے این عور ہے کہ جو فض یہ پیند کرتا ہوکہ اس کے دل کے لین دور ہو میں تو اس کے این عور ہو کہ کہ جو فض یہ پیند کرتا ہوکہ اس کے دل کے خور در ہو میں تو اس کے اس کو در ہو میں تو اس کے دور ہو میں تو اس کے این عور ہے کہ جو فض یہ پیند کرتا ہوکہ اس کے دل کے بین دور ہو میں تو اس کے اس کے دور ہو میں تو اس کے لیند کرتا ہوکہ اس کے دل کے بیند دور ہو میں تو اس کے ایند دور ہو میں تو اس کے دور ہو میں کین دور ہو میں تو اس کے لیند کرتا ہوکہ اس کے دور کے اس کی دور ہو کہ کین دور دور کو کیند کرنے کے دور ہو کیا کہ بین کور کے کہ خوالی کے دور کیند کرنے کے دور کو کیند کرنے کے دور کو کھور کیند کرنے کی دور کیند کرنے کے دور کو کی کور کے کہ خوالی کیند کرنے کی دور کے کیند کرنے کہ کور کیند کیند کرنے کی کور کے کہ خوالی کیند کرنے کے کہ خوالی کیند کرنے کے دور کیند کرنے کے دور کیند کیند کرنے کے کہ خوالی کیند کرنے کے کہ کور کے کہ کور کیند کرنے کے کہ کور کے کی کور کے کہ کور ک

## اَلُوَ حُشُ

"اَلْوَ حَشْنُ" الى سے مراد وہ تمام جو پائے (ليتى جانور) ہيں جو تنگل پرر جے ہيں اور انسان سے مانوس ٹہيں ہوتے۔اس کی جمّع
"دوشِنْ" آتی ہے۔ کہا جاتا ہے "عمار دش " (وشقی کھھا)" ٹوروشن " (وشقی تیل) ہروہ چیز جو انسان سے مانوس نہ ہو وہ " وشش " کے
تھم میں واضل ہے۔ تحقیق پہلے باب میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث گزر چکل ہے کہ تی اگرم منطق نے نے فر مایا ہے تنگ انشہ تعالیٰ نے سو
رشیس پیدا کی ہیں اور ان میں سے ایک رحمت تمام تکوقات میں تقییم فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ میں ایک دوسرے پر دم کرتے
ہیں۔ نیز اس اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نیز ای رحمت کی وجہ سے دشتی جانوں کی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ لیس باتی
جونانو سے دھیں ہیں ان کے ذریعے العد تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رقم فرمائے گا۔ (ردوامسلم)

**∳**717**∲** روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ اے ابن آ دم! میری عزت اور میرے جلال کی قتم اگر تو اس دنیا ہے راضی ہوگا جو میں نے مجھے دے رکھی ہے تو میں مجھے راحت عطا فرماؤں گا اور تو (میرے نز دیک )محمود ہوگا اور اگر تو میری دی ہوئی چیزوں سے راضی نہیں ہوگا تو میں تچھ پرونیا کومسلط کردوں گا۔ پھرتو اس دنیا میں لاتیں چلاتا پھرے گا تیے وحثی جانور لاتیں چلاتے ہیں۔ پھر تیرے لئے وہی ہوگا جو میں تحجے عطا کروں گا اور اس حال میں تو (میرے نزدیک) مذموم ہوگا'' ترندی شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی مرفوع روایت میں ہے کہ ابن آ دم کی سعادت مندی سے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوجائے۔''احیاءالعلوم'' میں بیروایت مذکور ہے کہ'' بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی طرف وتی جھیجی۔اے داؤ د! تو بھی حاہتا ہے اور میں بھی حاہتا ہوں کیکن ہوتا وہی ہے جو میں جاہتا ہوں۔ پس اگر تو میری حاہت پر راضی ہوجا تا ہے تو میں تیری عا ہت بھی پوری کردیتا ہوں اورا گرتو میری چاہت پر راضی نہیں ہوتا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دیتا ہوں۔ پھراس کے بعد ہوتا و ہی ہے جو میں حابتا ہوں۔'' ابوالقاسم اصبهانی '' نے ''الترغیب والتر ہیب'' میں لکھا ہے کہ قیس بن عبادہ نے کہاہے کہ مجھے پی خبر ملی ہے کہ بے شک وحثی جانور عاشوراء (یعنی دس محرم) کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ فتح بن سخر ب (جو بہت بڑے زاہد ہیں ) نے فر مایا ہے کہ میں روزانہ چیونٹیوں کے لئے روٹی کے نکڑے بھیرتا تھا۔ پس جب عاشوراء کا دن آتا تھا تو چیونٹیاں اے ( یعنی روٹی کے مکڑوں کو ) نہیں کھاتی تھیں \_

اختتاميه المصفح الدين نوويٌ نے ''الاذ کار'' میں''باب اذ کارالمیافر'' عنداراد ۃ الخروج من بیتہ'' کے تحت کھا ہے کہ میافر کے لئے متحب ہے کہ وہ سنر کیلئے گھر سے نکلتے وقت (اپنے گھر میں) دور کعت (نفل) پڑھے۔اس کی دلیل مقطم بن قعدامؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ کوئی مختص سفر کے لئے جاتے وقت ان دور کعتوں سے افضل کوئی چیز اپنے گھر والوں کے لئے تپھوڑ كرنہيں جاتا جووہ (سفركيلئے) جاتے وقت اپنے گھر ميں پڑھ كر جاتا ہے۔ (رواہ الطبر انی) علامہ دميريؒ نے فرمايا ہے كہ ہمارے بعض اصحاب ( یعنی شوافع ) نے کہا ہے کہ مسافر کے لئے متحب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد "قُلُ اَعُو دُ بِرَبِّ الْفَلَقِ" رِرْ هے اور دوسری رکعت میں "قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ" برِ هے اور جب سلام پھیر لے تو پھر آیة الکری بر هے کوئکه عدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تھی (سفر کیلئے) اپنے گھرے نکلتے وقت آیة الکری پڑھ لے گا تواہے کوئی نا گوار چیز پیش نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ نیز بیہ بھی متحب ہے کہ مسافر 'سورہ کلانلفِ فُرینش'' پڑھ لے کیونکہ صاحب کشف و کرامت فقیہ شافعی سیدابوالحن قزویٹی نے فرمایا ہے کہ''سورہ قریش'' ہر برائی سے حفاظت ہے۔ابوطا ہر بن جحثویہ نے کہا ہے کہ میں نے سفر کا ارادہ کیا لیکن میں سفر سے خاکف تھا۔ پس میں قزوی کی کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ ان سے دعا کی درخواست کروں۔ پس قزوی کی نے فرمایا کتم اپنے لئے خود دعا کرو۔ (نیز فرمایا) جوبھی سفر کا ارادہ کرے اور وہ دخمن یا کسی دحشی جانور سے خاکف ہوتو اسے جا ہے کہ وہ ''سور ہَ كَلِيْلُفِ فُورَيْش "برْ هے۔ پس مير برائي سے حفاظت ہے۔ ابوطا ہر كہتے ہيں كه ميں نے سورة قريش بڑھ لی۔ پس مجھے آج تك كوئى خطرہ پیش نہیں آیا۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ''کمقطم الصحابی'' کے الفاظ جوشِنخ الاسلام محی الدین نوویؓ نے نقل کئے ہیں بیان کا دہم ہے کیونکہ نبی اگرم علی کے صحابہ کرائم میں ہے مقطم نام کا کوئی صحابی نہیں ہے۔طبرانی '' نے ''دمقطم بن مقدام صنعانی'' سے روایت

نقل کی ہے لیکن شاید طبرانی کے نسخہ میں کتابت کی خلطی کی بناء پر مقطم کو صحابی لکھ دیا گیا ہے۔ واللہ اعظم۔ علامہ دمیری نے فرمایا ہے کہ ''الصعافی'' کی نسبت'' صنعاء الیمن'' کی بجائے''صنعاء الشام'' ہے۔

قول تعالى "وَإِذَ الْوُحُوشُ حَشِوَت" (اور جب جنگلى جانورسميث كراكھ كرديج جائي گے مورة كور - آيت ٥) وقوله تعالى "وَهَا مِنْ ذَا بَيَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلاَ طَنْوِ يَطِينُرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أَهُمْ أَمْنَالُكُمْ مَافَوَ طَنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءِ تعالى "وَهَا مِنْ ذَا بَيَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلاَ طَنْوِ يَطِينُرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أَهُمْ أَمْنَالُكُمُ مَافَوَ طَنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى وَبَهِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

الل علم کااس بات میں اختلاف ہے کہ کیا چو پاؤں وحثی جانوروں اور پرغدوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ پس حفرت عرمة نے فر مایا ہے کہ جانوروں کا حشران کی موت ہے۔حضرت الى بن کعب ف " حُشِوتُ" كامعنى "احتلطت" كيا يہ يعنى تمام جانورایک دوسرے کے ساتھول جائیں گے۔حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا حشراس کی موت ہے سوائے جنات اور انسان کے پس ان دونوں (بیجن جن اورانسان) کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جمہوراہل علم کا قول یہ ہے کہ تمام جاندار قیامت کے دن زندہ کرکے اٹھا ئیں جائیں گے یہاں تک کہ کھی بھی (زندہ کی جائے گی) اور ایک کو دوسرے سے قصاص (لیحنی بدلہ) دلوایا جائے گا۔ پس بےسینگ کے جانوروں کوسینگ والے جانوروں سے قصاص دلوایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا "مُحُونِی تُو اَبّا" (تم منی ہوجاؤ) پس اس وقت کافرتمنا کرے گا کہ وہ بھی مٹی ہوجاتا۔ پس اختد تعالیٰ نے کافر کی اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بے "یَلَیْتَنِی کُنْتُ تُوَابًا" (اے کاش میں مٹی ہوجاتا۔ النبا۔ آیت ۴۰) حضرت الوہریرہؓ، حضرت عمروین عاص، حضرت عبدالله بن عرام حضرت ابن عباس مستعمل في اورمقا آل نے "محيشوك" كى يجي تغيير بيان كى ب-علامه دميري نے فر مايا ب كميم نے بعض تفاسیر میں دیکھا ہے کہ "وَیَقُوُلُ الْکَافِوْ" ہے مراد کافر (شخص) نہیں بلکہ المیس ملعون ہے۔ وہ اس طرح کہ المیس نے حضرت آ دم علیہ السلام پرعیب لگایا تھا کہ ان کوشی ہے پیدا کیا گیا ہے اور اس بات پرفخر کیا تھا کہ اس کو ( بیٹی ایلیس کو ) آ گ ہے بیدا کیا گیا ہے۔ پس جب الجیس قیامت کے دن حضرت آ دم علیہ السلام اور تمام موشین کو آ رام وراحت ٔ رحمت اور عمدہ جنت ہیں دیکھے گا اور اپنے آپ کوشدید عذاب میں دیکھے گا تو اس وقت دو تمنا کرے گا کہ وہ مٹی ہوجاتا جیسے کہ چوپائے و ڈٹی جانور اور پرندے ٹی ہو کیے ہیں۔ لوگوں کی ایک جماعت نے حضرت رافع بن خدیج "سے بیروایت کی ہے۔ حضرت رافع بن خدیج "فرماتے ہیں کہ ہم ا بی شریس رمول الله علیق کے ہمراہ تھے۔ پس ہم سے چھوٹ کر ایک اونٹ بدک کر بھا گئے لگا۔ پس ایک آ دی ( یعن صحابی ؓ ) نے اس کو ( یعنی اونٹ کو ) تیم مارا۔ پس آپ ﷺ نے فرمایا بے تک ان چو پاؤں میں بھی بعض چو پائے جنگلی جانوروں کی طرح و ثنی ہوتے ہیں۔ پس جس پرتم غلبنہ پاسکوتواس کے ساتھ ای طرح کا معاملہ کرو۔ ( لیحی تیر مارکر زخی کر داور پھر قابو کراہ )۔ اختتاميها في قطب الدين تسطل في في فرمايا بحكم من في الى والده "ام محدة منه" (جن كي وفات ١٩٢١ ميش مولَى) ي

يدها ياد كرلى تقى اوريد دها دشمول اورشريرول كرشر يصحفوظ رہنے كيليے نافع ہے۔ (وعابيہ)"اَللَّهُمَّ بِعَلاَ فَلُو لُوْدِيَهَا عِ

حَجُب عَرُشِكَ مِنُ اَعْدَاثِي اِحْتَجَبَتُ وَبِسَطُوَةِ الْجَبُرُوْتِ مِمَّنُ يَكِيْدُنِي اِسْتَتَرُثُ وَبطُول حَوُلَ شَدِيُدِ ۚ قُوَّتِكَ مِنُ كُلَّ سُلُطَان تَحَصَّنُتُ وَبِدَ يمُوْم قيوم دَوَامِ أَبْدَيْتُكَ مِنُ كُلِّ شَيُطَان اِسْتَعَذُتُ وَبِمَكْنُونَ السِّرِّ مِنْ سِرَّ سِرِّكَ مِنْ كُلِّ هَمِّ وَعَمِّ تَخَلَّصْتُ يَاحَامِلُ الْعَرُشِ عَنُ حَمَلَةِ الْعَرُشِ يَا شَدِيْدُ الْبَطُش يَا حَابِسُ الْوَحُشِ اِحْبِسُ عَنِي مَنُ ظَلَمَنِي وَاغُلُبُ مَنُ غَلَبَنِي كَتَبَ اللهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي اِنَّ اللهُ قُويٌ عَزِيْزٌ "

عَلامه دميريٌ نے فرمايا ہے كة تحقيق ميں نے "يَا حَابِسُ الْوَحُشِ" كِ معنى پرغوركيا تو مجھے معلوم ہوا كه اس سے نبي اكرم عَلَيْتُهُ کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے جوآپ علی نے قصہ حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا" حَبَسَهَا حابس الفِنك "قصه فيل ( ہاتھى والوں كاقصه )مشہور ہے۔ تحقیق اس كا تذكره پہلے ہوچكا ہے۔ شخ قطب الدينٌ نے يه دعا بھي اپني والدہ محتر مہے یاد کر لی تھی اور بیدوہ دعاہے جو دشمن کی نگا ہوں ہے رو پوٹس ہونے کے لئے پڑھی جاتی ہے۔"اَللّٰهُمَّ اِنِبی أَسْأَلُكَ بِسِرَالذَّاتِ بِذَاتِ السِّرِّ هُوَ أَنْتَ أَنْتَ هُوَ لاَ اِلهُ إِلَّا أَنْتَ اِحْتَجَبُتُ بِنُوْرِاللهِ وَ بنُورُ عَرُشُ اللهِ وَبكُلّ إِسُم مِنُ أَسْمَاءِ اللهِ مِنُ عَدُوِّى وَعَدُوَّ اللهِ وَمِنْ شَرَّكُلَّ خَلْق اللهِ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ خَتَمْتُ عَلَى نَفُسِي وَدِيْنِي وَاهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَجَمِيْعُ مَا أَعْطَانِي رَبِّيُ بِخَاتَمَ اللهِ الْقُدُّوسِ الْمَنِيُع الَّذِي خَتَمَ بِهِ ٱقْطَارُالسَّمَوٰتِ وَٱلْاَرْضِ حَسُبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ "اى طرح بيدعا بهي وَتُمن كي ثَامول سے رو پوش ہونے کے لئے مجرب ہے اور ہر بادشاہ شیطان درندہ ٔ سانپ اور بچھو کےشر سے محفوظ رہنے کے لئے بید عا پڑھنا بے حد نافع ہے۔درج ذیل دعا سورج نکلتے وقت سات مرتبہ پڑھے۔"اَشُوقَ نُوُرُاللهِ وَظَهَرَ كَلاَهُ اللهِ وَٱثْبَتَ اَمُرُاللهِ وَنَفَذَ حُكُمُ اللهِ اِسْتَعَنْتُ بِاللهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ مَاشَاءَ اللهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ تَحَصَّنْتُ بِخَفِيَّ لُطُفِ اللهِ وَ بِلَطِيُفِ صُنْعِ اللهِ وَبِجَمِيلِ سِتُواللهِ وَبِعَظِيُمٍ ذِكُواللهِ وَبِقُوَّةِ سُلُطَانِ اللهِ دَخَلُتُ فِي كَنُفِ اللهِ وَاسْتَجَرُتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئُتُ مِنْ حَوْلِي وَقُوَّتِي وَاسْتَعَنْتُ بِحَوْل اللهِ وَقُوَّتِهِ اللَّهُمَّ اسْتُونِي فِي نُفُسِي وَدِيْنِي وَاَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي بِسَتُوكَ الَّذِي سَتَرُتَ بِهِ ذَاتَكَ فَلاَ عَيُنْ تَرَاكَ وَلاَ يَدْ تَصِلُ اِلَيُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيُنَ أَحْجِبُنِي عَنِ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ بِقُدُرَتِكَ يَا قَوِّيُّ يَا مَتِيْنُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَائِمًا اَبَدًا اِلَى يَوُمِ الدِّيُنِ وَالْحَمُدُ رَبِّ الْعَالْمِيْنَ"

ٱلُوَدَ عُ

"أَلُودَ عُ" ال كے واحد كے لئے "ووعة" كالفظ مستعمل ہے۔اس سے مراد ايبا حيوان ہے جوسمندر كى تدميس رہتا ہے۔اگر اس

جانور کو (سندرے نکال کر) خشکی پر ڈال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ بیجانور چکمدار اور خوبصورت ہوتا ہے اور بید پھر کی طرح سخت ہوتا ہے۔ اس جانور (بیعنی سندری مھو تکھے) ہیں سوراخ کر کے حورتیں اور بچے (اس کو) زینت کے طور پراستعال کرتے ہیں۔

## اَلُوَرَاءُ

"اَلْوَدَاءُ" إِن مرادگائے كا بچرا يعني جمرا) ب تحقيق" إب الباءً" من" البقرة" كتحت اس كا تذكره كزر چكا ب-

## ٱلُوَرُدُ

"الَّوَرُدُ" ال سے مرادشیر ہے۔ شیرکو "الْوَرُدُ" ال لئے کہاجاتا ہے کہ شیرکا رنگ "الْوَرُدُ" (گلاب) کے مشابہ ہوتا ہے۔ ای مشابہت کی بنیاد پراس رنگ کے گھوڑے کو بھی "الْوَرُدُ" کہاجاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک موضوع صدیت مروی ہے جس کوابن عدی اور ویگر لوگوں نے حسن بن ملی بن زکر یابن صالح عدوی بھری (جن کا لقب" ذہب" (جھیڑیا) ہے کے طالات میں ذکر کیا ہے کہ "حضرت علی "میں ابی طالب سے دوایت ہے کہ تی اکرم سلی الشعلیہ و کم نے فر مایا کہ جس دات جھے آسان پر لے جایا گیا میرے پینے کا ایک قطرہ زمین میرکی خوشوں کھیے گا ادادہ رکھتا ہو۔ پس اسے جائے کہ وہ گلاب (کا چول) سؤگھ لے۔"

### اَلُوَرُ دَانِی

"اَلُورُدَانِي" اس مرادقرى اور كيرتر بيزاشده ايك پرنده بح من كارنگ بهت عجب اور معكد فيز ب- جاحظ في اى طرح كها ب-

## ٱلُوَرُشَانُ

"اَلْوَوْشَانُ" اس سے مراد قری ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "اَلْوَوْشَانُ" سے مراد فاختہ اور کبوتر سے پیداشدہ ایک پریمہ ہے۔

بعض الل علم اس پریمہ کو" الوشین" کہتے ہیں۔ اس کی کنیت کیلے "آبوالا خصر، ابویمران اور ابوالنا کتہ" کے الفاظ متعمل ہیں۔ اس
پرید ہے کی کی اقسام ہیں جن میں سے ایک حتم "الوئی" ہے اور دوسری تم کو" جازی" کہتے ہیں۔ گر" الوئی" کی آواز "جازی" کی
آواز سے زیادہ دکتر ہوتی ہے اور "الوئی" کا حواج جازی کے حواج کی ہدنیت سرداور مرطوب ہوتا ہے۔ "الوؤی" کی آواز دیگر
اقسام سے اس طرح عمدہ ہوتی ہے جیسے سادگی کی آواز دیگر باجوں سے عمدہ ہوتی ہے۔ "اَلْوَوْ اَسْانُ" کی ایک خصوصت ہی جس ہے کہ سے
اقسام سے اس طرح عمدہ ہوتی ہے جیسے سادگی کی آواز دیگر باجوں سے عمدہ ہوتی ہے۔ "اَلْوَوْ اَسْانُ" کی ایک خصوصت ہی جس ہے کہ سے
اپنی اولاد پر نہاہے۔ مہریان ہوتا ہے یہاں تک کہ بسااہ قات جب نیا ہے بچوں کوشکاری کے ہاتھ میں دیکھتا ہے تو تم کی وجہ سے اپنی اولاد پر نہاے کہ دیا گھنو ت وَ اَبْدُوا اِلْلُعُورَابِ"
آئورُ مُلاک کردیتا ہے۔ عطاء ہے فرمایا ہے کہ "اَلْوَوْ اَسْانُ" کی لیے وقت یہ الفاظ کہتا ہے" لِلْدُوا اِلْلُمَوتِ وَ اَبْدُوا اِلْلُمُحَوَّابِ"

لِدُوُا لِلْمَوتِ وَابْنُوا لِلْخَوَابِ

لَهُ مَلَكُ ' يُنَادِى كُلَّ يَوُم

''اس کا (یعنی اللہ تعالیٰ کا) فرشتہ ہر روز منادی کرتا ہے کہ دنیا میں جتنی چاہواولاد پیدا کرلواور محلات تغییر کرلو بلا ترسب کا انجام موت ہے'' قشیریؒ نے اپنے رسالہ کے''باب کرامات الاولیاء'' میں لکھا ہے کہ عتبہ غلام بیٹھ جاتے۔ پس وہ کہتے ''یکاؤرُ شانُ'' (اب ورشان) اگر تو مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کامطیع ہے تو آ' میری جھیلی پر بیٹھ جا۔ پس''الورشان'' آ جا تا اوران کی (یعنی عتبہ غلام کی) ہھیلی ربعٹھ جاتا۔

"أَلْوَرُشَانُ" كَا كَمَانَا حَلَالَ مِ كَوْنَكَه بِيطِيبات مِين سے ہے۔

اختتآ میه است عثان بن سعید ابوسعد المقری المصری (بعنی مصری قاری) ''الورش'' کے لقب ہے مشہور ہیں۔ان کا قد چھوٹا اور بدن موٹا تھا اور آ تکھیں سرخ اور نیلی تھیں۔ نیز ان کا رنگ بہت سفید تھا۔ حضرت عثان بن سعید ابوسعد ٌ بری عمدہ آ واز سے قر آ ن كريم كى حلاوت كياكرت تق ـ اى لئ ان كے شخ (يعني استاد) حضرت نافع "نے ان كا (يعني عثان بن سعيد ابوسعد كا) لقب "اللورُشَانُ" ركوديا تقا- پس حضرت نافع "أن سے فرمايا كرتے تھے "إقُواءُ يَاوَرُشَانُ" (اے ورشان پڑھو)" إفْعَلُ يَاوَرُشَانُ" (اے درشان پیکام کرو) حفزت عثان بن سعیدابوسعد ایسعد استاد حفزت نافع '' کے اس طرزممل پر ناپسندید گی کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکدا ہے پند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے استاد نافع " نے میرابینام (لیعنی ورشان) رکھا ہے۔ پس اس کے بعدوہ (لیعنی عثان بن سعیدابوسعدٌ) ای نام (ورشان) ہے مشہور ہوگئے تھے۔ پھر کثرت استعال ہے''الورشان'' کے آخر سے الف اورنون حذف ہوگیا اور ان کا نام'' ورش'' پڑھ گیا۔ ورش کہتے ہیں کہ میں مصر سے فکلا تا کہ حضرت نافع " سے قر اُت سیکھوں۔ پس جب میں مدینہ منورہ داخل ہوا (لیعنی پہنچا) تو میں نے دیکھا کہ حضرت نافع" کے پاس طالب علموں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ وہ اب مزید کسی اور طالب علم کو پڑھانے کے لئے تیارنہیں ہوں گے۔ نیز ہرطالب علم تمیں آیوں سے زیادہ قراُت نہیں کرتا تھا۔ ورشٌ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع '' کےایک دوست سے رابطہ کیا۔ پس میں ان کو لے کر حضرت ٹافع '' کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس محض نے ( حضرت ٹافع '' ے ) کہا بیآ دمی مصرے اس لئے آیا ہے تا کہ بیآ ہے ہے قر اُت سکھ سکے۔ بیٹجارت اور حج کے ارادہ سے مدینہ منورہ نہیں آیا۔ پس حضرت نافع منے اس مخص سے فرمایا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مہاجرین وانصار کے بیٹے کثیر تعداد میں قر اُت کیھنے کے لئے میرے پاس آئے ہیں۔ پس اس مخص نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ آپ اس مصری آ دمی کیلئے کوئی وقت نکال لیس۔ ورشان کہتے ہیں کہ حضرت نافع" نے مجھ سے فرمایا اے بھائی کیاتم محد میں رات گزار سکتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پس میں نے رات محد میں گزاری۔ پس جب فجر كا وقت مواتو حضرت نافع" (معجد ميس) آئے \_ پس حضرت نافع" نے فرمايا مسافر كہاں ہے؟ پس ميس نے كها جي بال ميس حاضر ہول الله تعالیٰ آپ پر رحم فرمائ۔ پس حضرت نافع " نے (مجھ سے ) فرمایا پڑھو۔ پس میں نے پڑھا اور میری آ واز خوبصورت اور بلندتھی۔ پس میری آواز ہے رسول اللہ علیائے کی مجد کو نبخہ گئی۔ پس جب میں نے تمیں آینوں کی قر اُت بکمل کر لی تو حضرت نافع " نے مجھے اشار دکیا کہ میں خاموش ہوجاؤں۔پس میں خاموش ہوگیا۔پس حلقہ درس میں سے ایک نو جوان ( طالبعلم ) کھڑا ہوا۔پس اس نے کہااے خیرو بھلائی سکھانے والے ہم مدیند منورہ ہی میں آپ کے ساتھ مقیم ہیں اور بیرمہا جر ہے صرف اس لئے آپ کے پاس

آیا ہے تا کہ آپ ہے قر اُت کی سے۔ پس میں اپنی باری میں ہے دی آسیں اسے ہدر تا (یعنی ویتا) ہوں اور بقیہ ہیں آسیں اپنی اپنی اپنی اللہ کے رکتا الا یعنی ویتا) ہوں اور بقیہ ہیں آسیں اپنی کے رکتا ہوں۔ پس حضرت نافع" نے (جمحات کی اور جوان کھڑا ہوا اور اس نے رکتا ہوں۔ پس میں نے دی آسیں اور جاوت کیں اور بیٹھ کی بلے اپنے ساتھی کی طرح کہا (یعنی دی آسین اور بیٹھ کے حصد سے جھے وے دیں) ہیں میں نے دی آسین اور حاوت کی اس اور بیٹھ کیا گیا یہاں تک کہ تمام طالب علموں نے قر اے ممل کر کی تو استاذ نے جھے ہے نہ بالا پر حود پس میں نے پہلی اس سیک کہ میں نے یہ بیٹم موالب علموں نے قر آن کر ایم کی قر اُت کے بیاں آسین پر حمیں یہاں تک کہ میں نے یہ بیٹم مورہ سے والی کے والے کو معرش ہوئی اور ان کی والا ویٹ روالے میں ہوئی۔

خواص | ورشان کے خون کا قطرہ آگھ میں ٹیکانے سے (چوٹ یا بیاری کی وجہ سے ) آ کھ کا جما ہوا خون تحلیل ہو جاتا ہے۔ای طرح کبوتر کا خون بھی آ کھ کے بچے ہوئے خون کو تحلیل کردیتا ہے۔ ہرمس نے کہا ہے کہ جو تنس بھیٹے'' ورشان' کے انڈے کھا تار ہے گا اس کی قوت جماع میں اضافہ بود کا اوراس میں عشق کا مادہ پیدا ہوگا۔

تعییر | درشان کوخواب میں دیکھنا مسافر اورحقیر آ دی پر دلالت کرتا ہے۔ نیز ورشان کوخواب میں دیکھنا خبروں اور قاصدوں کی طرف اشار ہ ہے۔اس لئے کہ''الورشان'' نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تنتے پانی کی کی کی خبر دی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ''ورشان'' کوخواب میں دیکھنا تھی عورت کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ اعلم۔

### ٱلُوَرُقَاءُ

"الُورُ وَقَاءُ" اس سے مرادوہ کبوتر ہے جس کا رنگ مائل بہ سبزی ہو۔ "المور قق" سے مرادوہ ساہ رنگ ہے جو خاکی رنگ سے ملتا بہا ہو۔ ای مناسبت سے را کھ کو "اور ق" اور بھیٹر نے کو "ور وقاء "کہا جاتا ہے۔ تھیجین (سیخ مسلم وسیح بخاری) اور دیگر کہ با حادیث میں حضرت ابو ہرریڈ سے سے حضرت ابو ہرریڈ فرماتے ہیں کہ بنی فرارۃ کا ایک آدی رسول الشمالی الشعابی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پس اس شخص نے کہا ہی ہاں۔ آپ میں خاص دیا ہے۔ پس نی اکرم میلی نے ایک میں حاضر ہوا۔ پس اس شخص نے کہا ہی ہاں۔ آپ میلی نے فرمایا ان اونون ) کا رنگ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہی ہاں۔ آپ میلی نے فرمایا ان اونون ) کا رنگ کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ان اونون کا رنگ میں کوئی اونٹ خاکم میں کوئی اونٹ خاکم میں کوئی اونٹ خاکم میں کوئی اونٹ فاکم میں کوئی اونٹ فاکم میں کہ بھی ہیں۔ آپ میلی نے فرمایا (تم بھے بتاذ) کہ مرخ اونوں میں کہا ہی ہے؟ اس شخص نے کہا ان اونون میں کوئی اونٹ خاکم میں کہا کہ شاری رنگ کے اونٹ بھی ہیں۔ آپ میلی ہی اور آپ میلی نے فرمایا تمہارے بیٹ میں کہا کہ شاری دیگری دیگ کے اونٹ بھی کہا کہ شاری دیگری دیگری دیگری دیگری کا اونٹ کہاں ہے آپ گیا ہی میں میں میں کہا کہ شاری دیگری دیگری دیگری کے اس کھی کیا یہ ہو۔ آپ میلی نے فرمایا تمہاری وسلم کا بھی کی معالمہ ہے۔ (دواہ الخاری وسلم)

سیکی نے سوادین قارب کے قصہ میں تکھا ہے کہ سوداء بنت زهرة بن کلاب کا رنگ خاکستری قفا۔ اس مورت کا قصہ ایول ہے کہ جب بے پیدا ہوئی اورائے اس کے والدنے ویکھا کہ اس کارنگ خاکستری ہے تو اس کے والدنے بھم دیا کہ اسے زعہ و درگور کردیا جائے کیونکہ زمانہ جالیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی لڑی اس طرح کی پیدا ہوتی تو اس کو'' تجی ن' (ایک قبرستان) میں لے جا کر ون کردیۃ تھے۔ پس سوداء بنت زہرہ کیلئے) قبر کھود ڈالی اوراہ دنن کرنے کے لئے '' تجو ن' کے جایا گیا۔ پس جب قبر کھود نے والے نے اس کے لئے (بیخی سوداء بنت زہرہ کیلئے) قبر کھود ڈالی اوراہ دفن کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے کی پکار نے والے کی آ واز تی جو کہد ہا تھا کہ اس بھی کو ڈن کر فی بلکہ اس کو جنگل میں چھوڑ دو۔ پس قبر کھود نے والے نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پس اس نے ایک پکار نے والے کی آ واز تی۔ پس وہ (بیخی قبر کھود نے والا ) لڑی کے والد کے پاس پہنچا اور جو پچھاس نے ساتھا اس کی خبر دی۔ پس لڑی کے والد نے کہا بے شک اس میں ضرور کوئی اہم بات ہے۔ پس لڑی کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ پس مہی لڑی (بڑی ہوکر) قریش کی کا ہند (مستقبل کی خبریں دینے والی عورت) بی ۔ پس اس لڑی نے ایک دن کہا کہ اے دیا گیا۔ پس مہی لڑی (بڑی ہوکر) قریش کی کا ہند (مستقبل کی خبریں دینے والی عورت) ہوگی جو ایک نذیر ڈر ڈرانے والے کی زہرۃ بے شک تہمارے درمیان (بیخی تہمارے قبیلہ میں) ایک نذیرہ و لیخی ڈرانے والی عورت) ہوگی جو ایک نذیر ڈر ڈرانے والے کی زہرۃ بے شک تہمارے درمیان (بیخی تہمارے قبیلہ میں) ایک نذیرہ و کھی خوالے نذیر کی کا ہند نے ایک ایک کہند کی جو ایک عوصہ کے بعد ظاہر ہوئی۔ کھڑی پیشیئی گوئی کی جو ایک عوصہ کے بعد ظاہر ہوئی۔ کھڑی میں سے نہ کہا ہی نذیرہ ہے اور مام غزائی آئے بھی' احیاء العلوم'' کیا ساس قصہ کو نقل کیا ہے اور امام غزائی آئے بھی' احیاء العلوم'' میں اس قصہ کونقل کیا ہے اور امام غزائی آئے بھی' احیاء العلوم'' میں اس قصہ کونقل کیا ہے اور امام غزائی آئے بھی' احیاء العلوم'' میں اس قصہ کونقل کیا ہے۔

# ٱلُوَرَلُ

"اَلْوَرَلُ" (واوَاورراء پرزبر کے ساتھ) اس سے مرادگوہ کی شکل کا ایک چوپایہ ہے گریہ چوپایہ جسامت میں گوہ سے بڑا ہوتا ہے۔"اَلُورَلُ" کی جی "اور دل" اور "ور لان" آتی ہے اور مونث کے لئے "وَرَلَة" کا لفظ مستعمل ہے۔ ابن سیدہ کا بھی تول ہے۔ قووی ٹی نے کہا ہے کہ "اَلُورَلُ" ہے مرادگرگ اور چھکی سے بڑا ایک جانور ہے جس کی دم بھی ہوتی ہے اور یہ تیز چلے والا جانور ہے کین چلتے ہوئے اس کے بدن میں بہت کم حرکت ہوتی ہے۔ عبداللطیف بغدادی آنے کہا ہے کہ "اَلُورَلُ"، گوہ الحرباء، شحمۃ الارض کین چوا) اور گرگٹ بیتمام ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ لیس "اَلُورَلُ" سے مراد "الحرذون" (سوسار) ہے۔ جانوروں میں "الُورَلُ" سے نیادہ جماع کرنے والا کوئی جانور نہیں ہے۔ "الُورَلُ" اور گوہ کی آئیں میں دشنی ہے۔ لیس جب "اَلُورَلُ" اور گوہ پرغالب آ جاتا ہے تواس کو گھا تانہیں ہے جیے سانپ گوہ کو آئی کی میں دشنی ہے۔ لیس جب "الُورَلُ" اپنی سکونت کے لئے ہو تواس کو گھا تانہیں ہے جیے سانپ گوہ کوہ تیا ہے کین کھا تانہیں ہے۔ "الُورَلُ" اپنی سکونت کے لئے سوراخ میں گھس جاتا ہے اور اے ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال کرخود اس موراخ میں گئی ہوگی کہ بیسانپ کے بیل ویک کے جوراخ وغیرہ کھود نے ہیں گئی یہ گوہ پرغلبہ پالیتا ہے اور "الُورَلُ" کیا ہم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے ہیں گئی یہ یہ گورولُ" کے ظالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے ہے روکتا ہے۔ "الُورَلُ" کو ظالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے ہورکتا ہے۔ "الُورَلُ" کا الْم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے ہیں گئی جاتا ہے۔ "الُورَلُ" کے ظالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے ہے روکتا ہے۔ "الُورَلُ" کے خالم ہونے کے لئے سوراخ وغیرہ کھود نے ہورکتا ہے۔ "الُورَلُ" سانہ کو خالم کو دیلے کیا جاتا ہے۔ بیا اوقات "الُورَلُ" کو خالم کو اللے کو اس کے کیا کو اس کی کیا جاتا ہے۔ بیا اوقات "الُورَلُ" کو خیار کرایا جاتا ہے۔ اس اوقات "الُورَلُ" سانپ کوئیں نگا ہے۔ بیاں تک کہ اس کا اور دجب اس کے پیٹ کو چاک کیا جاتا ہے تو اس میں ہے۔ بیا اور اے دیل کی بیا سانپ کو اس کے کیا کہ اس کا کہ اس کا کو دیل کے۔ بیا اور اے دیل کے۔ بیا اور اے دیل کو خوبیں نگا ہے۔ بیاں تک کہ اس کا دور اس کو کیا کہ کوئیں کیا ہم کوئی کیا ہم کوئی کیا ہم کوئی کیا ہم کوئیں کیا ہم کوئی کیا ہم کوئی کیا ہم کوئی کیا کہ کوئیں کوئی کیا ہم کوئی کیا کوئیں کوئی کے کوئی کی کوئی کیا گور کوئیں کیا

سرنوج کرجم سے الگ ندگردے۔ یہ بھی کہاجاتا ہے کہ ''اللورَلُ' کی گوہ سے لاُلی ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا ہے کہ'' حرزون' الورل نہیں ہے بلکہ بیدایک دوسراجانور ہے جومصریں پایا جاتا ہے۔'' حرزون' بہت خوبصورت ہوتا ہے اوراس کے جم پر مختلف حم سے کرگوں کانتش ونگار ہوتا ہے۔ حرزون کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے اوراس کی انگلیوں پر پورے ہوتے ہیں جھے انسان کی انگلیوں پر پورے ہوتے ہیں۔'' المحرزون' سانپول کو پکڑنے میں ماہر ہوتا ہے اوران کو بڑے مزے سے کھاتا ہے۔'' المحرزون' سانپول کوان کے بل سے نکال دیتا ہے اور پھران کے بلول میں خودسکونت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ (یعنی حرزون) برا اظالم جانور ہے۔

الحکم است الورل " کے متعلق یہ بات گزر چکی ہے کہ بیرمانپ کھا تا ہے۔ اس کا نقاضا تو یہی ہے کہ (سانپ کھانے کی وجہ سے ) یہ جانور حرام ہواور متعقد مین کے قول ہے بھی بھی ظاہر ہوتا ہے ( یعنی 'الورل' حرام ہے ) لیکن رافعی نے اس بات کورائ قرار دیا ہے کہ ہم اہل عرب کاعمل دیکھیں گے ( آیاوہ ''الورل'' کوطیب تجھتے ہیں پانہیں ) اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

''يسْالونكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ ''(لوك يوجِية بين كدان كے لئے كيا عال كيا كيا جارتهارے لئے ساری باک چیزیں حلال کردی گئی ہیں ۔ المائدہ آیت م) اس آیت میں ''اَلطَیّبَات ''ے مراد''حلال 'منہیں ہے بلکہ "الطّيبات" " سے بديات واضح موتى بولى برتمهارے لئے طال بيجس كوالى عرب طيب مجور كھاتے ميں كيونكدوين عرفي ہے اور نبی اکرم مسجمی عربی ہیں میراس میں معیار شہروں اور بزی بزی بستیوں میں رہنے والے لوگ ہوں گے ند کہ دیہاتی اور خاند بدوش لوگ' کیونکہ وہ زندہ' مردہ سب کھاجاتے ہیں اور ان میں حلال' حرام' اچتھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی نیز وہ (لینی دیہاتی اور خانہ بدوش بنتگی اور فراخی کی حالت کا لحاظ کئے بغیر سب مجھ کھا لیتے ہیں آگر چہ حالت اضطرار میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بقدر ضرورت حرام بھی کھالینا جائز ہے۔ بعض اہل علم نے صرف رسول الله صلی اللہ علیہ دملم کے دور مبارک کے اہل عرب کے مزاج کا اعتبار کیا ہے اور انبی کے مزاج کو ( حلت اور حرمت کے متعلق )معیار مطہرایا ہے کیونکہ قرآن کریم کا خطاب براہ راست انبی سے تھا۔ ابن عبدالبرنے 'التمهید' میں لکھا ہے کہ عبدالرزاق نے کہا ہے کہ جمعے معید بن میتب ی قبیلہ کے ایک آ دمی نے خبر دی ہے وہ فحض کہتا ے کہ مجھے کچی بن سعید نے خردی ہے کہ میں سعید بن سیتب کے یاس بیٹا ہوا تھا اس ان کے ( لینن سعید بن سیتب کے ) یاس قبیلہ غطفان کا ایک آدی آیا۔ پس اس آدی نے ان سے (بعنی سعید بن میتٹ ہے) ''الور ل'' کے متعلق سوال کیا ؟ پس حضرت سعید بن مينب "فرمايا كداس مين كوئي حرج نبيس (يعني "الودل" كا كوشت كهانے مين كوئي حرج نبيس) اور اگر تمهارے ياس اس كا (يعني ''الودل''کا) گوشت بوتواس میں ہے ہمیں بھی کھلاؤ۔عبدالرزاق نے کہا ہے کہ''الورل'' (جانور) گوہ کے مشابہ ہوتا ہے ۔ تحقیق ''رفع التمویه فیما یرد علمی التنبیه ''نامی کتاب ش''الورل''کے متحلق جو بحث کی گئی ہے اس کا عاصل سے ہے کہ ''الورل'' مگر چھ کا چوزہ ہے کیونکہ مگر چھ ختکی پرانڈے ویتا ہے۔ پس جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو کچھ بچے سندر میں گرجاتے ہیں اور کچھ یج خشک پر ہی رہ جاتے ہیں۔ پس جو یج سندر میں گرجاتے ہیں وہ مگر مچھ بن جاتے ہیں ورخشی پر باتی رہنے والے بچ' ورل' بن جاتے ہیں۔اس تفصیل کی بنیاد پر 'ورل' کی حلت وحرمت کے متعلق دوقول ہوجائیں عے جیے مرمجھ (کی حلت وحرمت) کے متعلق دوتول ہیں ۔علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ چی اس قول کی صحت پر یقین نبیں رکھتا کیونکہ''الورل''میں مگر چیکی صفات نہیں پائی جاتیں کیونکہ اس کی ( یعنی الورل کی ) جلد گرچھ کی جلد کے برتکس زم ہوتی ہے۔ ای طرح آگر''الورل''گرچھ ہے ہوتا تو وہ جسامت میں گرچھ کے برابر ہوتا کین''الورل''ڈیڑھ یا دوگر سے زیادہ لمبانہیں ہوتا اور گرچھ دی گر یااس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ ایک اہم وضاحت اجان لو کہ اس کتاب میں بہت ہے ایسے حیوانات کا تذکرہ گزرچکا ہے جن کی حلت و حرمت کے متعلق گفتگو نہیں کی گئی جیسے''الدوبل'' ( حیونا گدھا) ''القر عبلان'' ( ایک قسم کا لمبا کیڑا) ''القرز'' ( درند سے کی ایک قسم ) ''القند شدہ'' ( ایک معروف کیڑا) ''الورل' ( گوہ کے مشابد ایک جانور ) اور ای قسم کے دیگر جانور گر ان جانوروں ( کی حلت و حرمت ) متعلق اہل علم معروف کیڑا) ''الورل' ( گوہ کے مشابد ایک جانور ) اور ای قسم کے دیگر جانور گر ان جانوروں ( کی حلت و حرمت ) متعلق اہل علم نے بچھ عام کلی قاعد ہے اور پچھ خاص کلی قاعد ہے اور بو گر خاص کلی قاعد ہے اور جھ خاص کلی قاعد ہے بیاں گئے ہیں کہ ہر پلی والا درغدہ ' ہر پنجہ سے کھانے والا پرندہ ' ہر وہ جانور جو گندگ کی اور پاخانہ وغیرہ کھا تا ہو' ہر وہ جانور جو ماکول اللحم اورغیر ماکول اللحم کی جوڑی سے پیدا ہوا ہو' ہر نوج کر کھانے والے جانور' گوہ' کریٹ کے بیر ہوئی سے نیولا اور تمام حشرات الارض ( کیڑ ہے کوڑ ہے ) وغیرہ حرام ہیں۔

اس طرح حلت کے متعلق بھی کچھے خاص قواعد ہیں وہ یہ ہیں کہ ہرطوق والا پرندہ' ہر دانہ تھینے والا پرندہ'''اللقلق'' (سارس)اور یانی کے تمام پرندے حلال ہیں۔ان قواعد کے پیش نظر''الورل'' حرام ہونا جا ہے۔اس لئے کہ''الورل''''حشرات الارض'' میں سے ہاوراس کومتٹی بھی نہیں کیا گیا۔ای طرح دیگرحشرات الارض جیسے''الخلد' (چیچھوندر) حرام ہونا چاہیے اگر چدامام مالک سے اس کے کھانے میں رخصت منقول ہے۔ بیتمام دلاک''الورل'' کا گوشت کھانے کی ممانعت پر دلالت کرتے ہیں۔ای طرح جاحظ اور دیگر ابل علم كا قول بھى" الورل" كا كوشت كھانے كى ممانعت يردلائت كرتا ہےكە" الورل" سانپ كے بل (سوراخ) ميس كھس جاتا ہاور اس کو ( یعنی سانے کو ) مزے ہے کھالیتا ہے۔ بسا اوقات' الورل' سانے کواس کے سوراخ سے نکال دیتا ہے اورخوداس کے ( لینی اس سانپ کے ) سوراخ میں سکونت اختیار کرلیتا ہے۔اہل علم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ہروہ جانور جس کے قبل کا شریعت میں تھم وارد ہوا ہے وہ حرام ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کے اندرکسی خباشت کی بنیاد پراسے قبل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ورنے خارجی عارض کی بناء پراگر جانور کوقل کرنے کا تھم ہوتو پھروہ جانور حرام نہیں ہوگا۔ جیسے اگر 'نماکول اللح' (جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو) جانور کے ساتھ کسی نے وطی کر لی ہوتو اس جانور کو ذ<sup>ہم</sup> کرنا واجب ہے اور سیجے قول کے مطابق اس جانور کا کھانا حرام نہیں ہے <sup>(یعنی</sup> حلال ہے) اوراس کے قل کا تھم دینے میں مصلحت پوشیدہ ہے اوروہ یہ ہے کہ اس جانور کو (یعنی جس جانور سے دطی کی گئی ہے) زندہ چھوڑ دیا جائے تو اس سے غلط کاری کی شہرت ہوگی اور جس شخص نے اس جانور کے ساتھ زنا کیا ہے اس کی رسوائی بھی ہوگی۔ای طرح ابل علم نے اس اصول کو بھی بیان کیا ہے کہ ہروہ جانور جس کو تل کرنے کی شریعت میں ممانعت آئی ہے اس سے مراد جانور کی شرافت ہے ( یعنی جانور کی کسی شرافت کی وجہ سے شریعت میں اس کے قبل کرنے کی ممانعت کی گئی ہے ) خطابی نے کہا ہے کہ نبی اکرم سے ہدہد کو (اس کی شرافت کی بناء پر )قتل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔اس لئے کہ بد ہداللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کامطیع تھا۔ ہد مبر کے قبل سے منع کرنے کا مقصد بینہیں ہے کہ مد مبرحرام ہے نیز مد مبر کے متعلق بیتھم''الصرد'' (لثورے) کے شرع تھم کو بھی واضح کردیتا ہے کیونکہ مدینه منورہ میں' الصرو' کو قل کرنے کی ممانعت وارد ہے لیکن بیممانعت کسی خارجی سبب کی بنیاد برہے نه که اثور سے

marfat.com

کے اندر پائی جانے والی برائی کی بنیاد پر ۔ پس لٹورے کی صلت کا قول رائح قرار پائے گا۔ ان اصول وقواعد کے تحت برقتم کے جانور داغل نہیں ہو سکتے ۔اصحاب (شوافع) نے ایک عمومی قاعدہ بیان کر دیا ہے (جس سے کسی جانور کی حلت یا حرمت کو جانا جا سکتا ہے) اور وہ قاعدہ'' استطابہ'' اور' استخباث'' ہے۔ یعنی اہل عرب کا کسی جانور کے متعلق ذوق وشوق ان کی رغبت یا ہے رغبتی اور نالپندیدگی' میہ کسی جانور کی حلت اور حرمت کا معیار ہے گی اور ای پر جانور کی حلت وحرمت کا دارو مدار ہوگا ( لیکن اہل عرب کا اطلاق اہل عرب کے تنظیند لوگوں پر ہوگا نہ کہ اہل عرب کے دیہاتی اور بے وقوف لوگول پر )رافعی نے کہا ہے کہ حلت و ترمت کے بنیادی اصول ''الاستطابة''اور''الاستباث'' ہے۔امام شافق کی بھی بھی رائے ہے نیز حلت وحرمت کا یہ بنیا دی اصول قر آن کریم کی اس آیت ہے اخذ كيا كيا بـ الله تعالى كاارشاد بـ ' و يَسْمَلُونَكَ مَاذَا أَجِلَ لَهُمْ قُلُ أَجِلَ لَكُمْ الطَّيْبَاتُ ''(لوك يوجع بين كدان ك لئے کیا حلال کیا گیاہے 'کہوتمہارے لئے ساری پاک چیزیں حلال کردی گئی ہیں۔المائدہ: آیت ۴)اس آیت میں''الطّینب'' ہے مراد حلال نیں ہے بلکہ ''الطّیبُ ''سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ چیز تبہارے لئے طال ہے جس کو اہل عرب ( سے تظمیر لوگ ) طیب ( پاک ) مجھ کر کھاتے ہوں اور وہ چیز حرام ہے جس کواہل عرب ( کے فلٹمندلوگ ) ضبیث ( نایاک ) مجھتے ہوں۔ نیز اہل عرب کی رائے کور جے اس لئے دی کئی ہے کیونکہ قر آن کے مخاطب الل عرب ہی تھے اور دین عربی (زبان میں مازل ہوا) ہے اور نبی اکرم مجمی عربی تنے گراس میں معیار شہروں اور بڑی بڑی بستیوں میں سکونت اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے نہ کہ دیہاتی اورخانہ بدوش لوگ' کیونکہ وہ زندہ' مردہ سب کو کھا جاتے ہیں اوران میں حلال وحرام' اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی ۔ نیز دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ تکل اور فراخی کی حالت کا لحاظ کے بغیر سب کچھ کھالیتے ہیں اگر چہ حالت اضطرار میں بھوک کی شدت کی بناء پر بقدر ضرورت حرام بھی کھالیاتا جائزے۔ بعض اہل علم نے صرف رسول اللہ عظیاتی کے دو یمبارک کے اہل عرب کے مزاج کو ( حلت وحرمت میں )معتبر قرار دیا ہے کیونکہ قرآن کریم کے خاطب براہ راست میں لوگ تھے۔علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ''باب لعین'' میں گزرا ہوا قصہ بھی اس قاعدہ کی صحت يردلانت كرتا ہے۔

وہ قصہ کچھ یوں ہے کدابوالعاصم عمادی ﷺ ابوطا ہرے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کہ ہم''العصاری'' (ٹڈی کی ا کے تتم ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے ) کو حرام بھتے تتے اور اس کی حرمت کا فتو کی دیتے تتے یہاں تک کہ ایک مرتبہ شخ ابوالحن الماسر جینی ہمارے یہاں تشریف لائے ۔ پس انہوں نے فرمایا کہ 'العصادی ''حلال ہے۔ ﷺ ابوطاہر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تقیلے میں "العصارى" بجركرديهات من بهيجااور بم في الل عرب ساس كم تعلق (يعني "العصارى" كا حال اورحرام كم تعلق ) سوال كيا؟ پس انہوں نے ( یعنی الل عرب نے ) كہا بيد مبارك ثانياں ہيں۔ پس ہم نے "العصارى" كى حلت وحرمت كے متعلق الل عرب ك قول كى طرف رجوع كرليا (بعني الل عرب ك قول كواختيار كرليا)

چنانچہ جب''استطابت'' اور''اسخباشت'' کے متعلق ال عرب کا اختلاف ہوجائے اور الل عرب کی ایک جماعت''استطابت'' اختیار کرے اور دوسری جماعت'' استخباشت'' کواختیار کر بے تو اس صورت میں ہم اکثر کی بیردی کریں گے ( لیعنی جس حکم کی طرف اہل حرب کے افراد کی اکثریت ہوگی ای کواختیار کریں گے ) پس اگر دونوں فریق برابر ہو جا کیں تو اس سلسلہ میں الماور دی اور ابوامحن

عبادی نے کہا ہے کہ پھر قریش کی بیروی کی جائے گی ( یعن قریش کے قول کو اختیار کیا جائے گا) کیونکہ وہ ( یعنی قریش ) عرب کی بنیاد ہیں اور نبوت کا سلسلہ بھی قریش پر ہی منقطع ہوا ہے۔ پس اگر قریش میں بھی (استطابت اور استخباشت کے سلسلہ میں) اختلاف ہو تو پھراس جانور (بعنی جس کی حلت وحرمت معلوم کرنی ہے کے ) قریب قریب شکل وصورت یا عادات و مزاج میں جو جانور مشابہ ہوگا ای کے عکم کو اختیار کیا جائے گا۔ یعنی اگروہ جانور حلال ہے تو اس جانور کو بھی حلال قرار دیا جائے گا اور اگروہ جانور حرام ہے تو اس جانور کوبھی حرام قرار دیاجائے گا۔ نیز سےمشابہت بھی توشکل وصورت میں ہوگی، مجھی مزاج وعادات میں اور بھی سےمشابہت محض گوشت کے ذا کقیہ میں معتبر ہوگی ۔ پس اگر اس جانور کے ( میعن جس کی حلت وحرمت معلوم کرنی ہے کے )مشابہ جانور حلال وحرام دونوں ہوں یا اس جانور کے مشابہ کوئی جانور ہی نہ ہوتو البی صورت میں دوتول ہیں ۔ پہلاقول سیہے کہ بیہ جانور حلال ہے اور دوسراقول سیہے کہ بیہ جانورحرام ہے نیز اس جگداختلاف کا مداراس بات پر ہے کداشیاء کی طلت وحرمت کے سلسلہ میں شریعت کا تھم وارد ہونے ہے قبل کیا وہ چیز مباح تھی یانہیں؟ اس کے متعلق نقہاء شوافع میں اصولی اختلاف ہے۔اس لئے یہاں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ اصحاب شوافع کی ایک جماعت نے ایسی اشیاء کومباح قرار دیا ہے اور دوسری جماعت نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ابوالعباس نے کہا ہے کہ جب ہمیں کسی جانور کی حلت وحرمت کا حکم معلوم نہ ہو سکے تو ہم اس جانور کے متعلق اہل عرب سے معلوم کریں گے۔ پس اگروہ (یعنی اہل عرب) اس جانورکوکسی ایسے جانور کے نام ہے موسوم کردیں جوان کے نزدیک حلال ہوتو پھریہ جانور بھی حلال ہوگا اوراگروہ اس جانور کوکی ایے جانور کے نام ہے موسوم کریں جوان کے نزدیک حرام ہوتو پھریہ جانور بھی حرام ہوگا۔ اگر اہل عرب کے یہاں اس جانور کاکوئی نام معلوم نہ ہو سکے تو بیر جانور حلال یا حرام جانوروں میں سے جس جانور کے مشابہ ہوگا اس کا حکم اس جانور کا بھی ہوگا یعنی اس کے مشابہ جانورا گرحلال ہے تو یہ جانور بھی حلال ہوگا اورا گراس کے مشابہ جانور حرام ہے تو بیہ جانور بھی حرام ہوگا۔امام شافعی کا بھی یمی قول ہے۔ رافعی نے فرمایا ہے کہ کسی جانور کے متعلق ہماری شریعت سے پہلی شریعتوں میں اگر حرمت کا تھم موجود ہے تو اس تھم کو اس حالت میں برقر اررکھا جائے گا یانہیں؟ اس کے متعلق دوقول ہیں۔ پہلا قول میہ ہے کہ جب تک ہمیں اس تھم شرع کے خلاف کوئی اور حکم شرع معلوم نہ ہوتو (پہلی شریعتوں) کے اس حکم شرع کو ( یعنی حرمت کو ) برقر ار رکھاجائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے شری تھم (یعنی حرمت) کو برقر ارنہیں رکھا جائے گا بلکہ حلت کی مقتضی آیت سے ظاہر کا لحاظ کرتے ہوئے جانور کو حلال قرار دیا جائے گا۔ پیاختلاف جوہم نے ذکر کیا ہے اس کی بنیاد ابن طاہر کی اس عبارت پر ہے کیا پہلی شریعتوں کا قانون ہمارے لئے بھی ہے یا نہیں؟اس مسئلہ میں اصولی اختلاف ہے کیکن فقہاء کے قول سے قریب تربات یہی ہے کہ پہلی شریعتوں کا تھم باقی رکھنا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے۔ پس جب کتاب وسنت (یعنی ہماری شریعت) ہے بھی یہ بات ثابت ہوجائے کہ یہ جانور حرام ہے اور اس کو پہلی شریعتوں میں بھی حرام قرار دیا گیا ہواوراس پراہل کتاب میں دوایسے افراد جو (تورات وانجیل) کی تحریف کے متعلق جانتے ہوں اور مسلمان ہو چکے ہوں وہ اس بات کی گواہی دیں کہ بیہ جانور پہلی شریعت میں بھی حرام تھا جیسے اب دین اسلام میں اس کوحرام قرار دیا گیا بوان كول كوتسليم كرليا جائ كاليكن اس السله مين ابل كتاب كول كا اعتبار نبين كيا جائ كاب

الماوردي نے ''الحاوي' پين لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور بلاہ عجم (عجمی ملک) سے ہوتو اس جانور کے مشابہ قریب ترع نی ملک میں

جو جانور ہوگا ای کا تھم اس جانور کا بھی ہوگا ۔ لینی قریب ترعر بی ملک کا جانور جواس جانور کے (لینی جس کی جات و ترمت معلوم کی جار بی ہے کے ) مشاہ ہے حرام ہے تو میہ جانور بھی حرام ہوگا اور اگر قریب ترعر کی ملک میں کوئی ایہا جانور موجود نہ ہوتو اسلامی شریعتوں سے قریب ترممالک میں اس جانور کے مشابہ جانور تلاش کیا جائے اور اگر ان ممالک میں بھی اس جانور کے مشابہ کوئی جانورنہیں ملتا تو پھریہلے دوقول جوہم نے پہلے ذکر کئے ہیں ہی معتبر ہوں گے یعنی پہلی شریعتوں کے حکم کو باتی رکھا جائے یا باتی نہ رکھا جائے۔ میں ( یعنی دمیریؒ) کہتا ہوں کہ یہاں دو باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ پہلی شریعت کا حکم دو شرائط پر باتی رکھا جائے گا۔ پہلی شرط بد ہے کہ اس متعین چیز ( یعنی جس کی حلت وحرمت معلوم کرنا مقصود ہے ) کے متعلق دو شریعتوں میں تھم مختلف ہو یعنی ایک شریعت میں اس متعین چیز کوحرام قرار دیا گیا ہواورا لیک شریعت میں اس متعین چیز کوحلال قرار دیا گیا ہومثلاً اگر ایک متعین چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو حلال قرار دیا گیا ہولیکن اس کے بعد کسی اور (نبی ) کی شریعت میں ای متعین چیز کو حرام قرار دیا گیا ہوتو اس صورت میں دواحمال ہیں ۔ ایک بد کہ شریعت متاخر وُ (یعنی آخری شریعت ) کے تھم کو اختیا کرلیا جائے ۔ دوسرا بیا کہ ہمیں دونوں میں اختیار ہواس صورت میں کہ ہمیں بیابات معلوم نہ ہو کہ دوسری شریعت کہا بھر بعت کے لئے ناسخ ہے۔ یں اگر سے بات ثابت ہوجائے کہ دوسری شریعت پہلی شریعت کے لئے ناسخ ہے اور اس سے پہلے یا بعد کی کسی شریعت میں اس کا ( مینی متعین چیز کا ) حرام ہونا معلوم نہ ہوتو اس میں تو قف کیا جائے گا اور اشیاء کی اباحت اصلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے رونوں صورتیں (لیحنی حلت وحرمت) ٹابت ہوجا کیں گی۔ دوسری بات جس کا جانتا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس متعین چیز کے متعلق ( یعنی جس کی حلت وحرمت معلوم کرنا مقصود ہے ) تح یم وتحلیل کا حکم ان کی تحریف اور تبدیل ( یعنی اہل کماب کی تحریف و تهدیل) سے قبل ثابت ہواور جب وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہواور اہل کتاب اب بھی استعین چیز کو طلال یا حرام تجھتے ہیں تو ان کے اس قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

الخواص المراز الورل' كے بال كى عورت كے بازو پر باندھ ديئے جائيں قوجب تك يہ بال اس عورت كے بازو پر موجود رہيں گے دہ عورت بہى بمي مجبى عالمہ نيس ہوگى۔ الورل' كا گوشت اوراس كى چر بى كھانے سے عورتمیں موٹی ہوجاتی ہيں بنز 'الورل' كى چرائورل ' كى كھال كوجلا كراس كى را كھكو تىل كى جم ميں چيج ہوئے كانوں كو تحييج كر فكالنے كى زبردست قوت موجود ہوتی ہے۔ اگر' الورل' كى كھال كوجلا كراس كى را كھكو تىل كى تجھے شيم ملاكر كى بے حس و حركت عضو پر لى ديا جائے تو اس عضو ميں حركت پيدا ہوجاتی ہے۔ اگر' الورل' كى ليدكو چرے پر لگايا جائے تو چرے كے داغ اور چھائيوں كيلئے ناقع ہے۔

تعجير المران كوخواب من ديكمناكي خسيس كم بهت اور بزدل دمن يردالات كرتاب واللد تعالى اعلم

ٱلُوَزَغَةُ

"أَلْوَذَ غَلَهُ" (واؤ) زا، فين كِ فتر كِ ماته )اس ب مرادا كيه معروف جويايه باور دو گرگ ب رُكْث اور چيكل كي منس

ایک بی ہے لیکن چھکی گرگٹ سے بڑی ہوتی ہے۔اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گرگٹ موذی جانوروں میں سے (ایک جانور)
ہے۔اس کی جمع کے لئے''وزغ ،اوزاغ ،وزغان اورازغان' کے الفاظ مستعمل ہیں۔ابن سیدہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔
حضرت ام شریک سے روایت ہے کہ انہوں نے ہی اکرم علیق سے گرگوں کوتل کرنے کی اجازت طلب کی۔پس نبی اکرم علیق سے کرگوں کوتل کرنے کی اجازت طلب کی۔پس نبی اکرم علیق اجازت دیدی۔(رواہ البخاری وسلم وابن ماہد)

نبی اکرم علیہ الدائم علیہ نے گرگٹ کے قبل کا تکم دیا اور اس کا نام' نوسیق' (لیعنی شریر) رکھ دیا اور فرمایا کہ بیر (لیعنی گرگٹ) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ میں پھوئیس مار رہا تھا (رواہ ابخاری و مسلم) امام احمد نے بھی اپنی مند میں اس طرح کی روایت نقل کی ہے۔ایک تیجے حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ نبی اکرم علیہ نے فرمایا جس نے پہلے وار میں گرگٹ کوقل کر دیا۔پس اس کے لئے اتنی اتنی نیکیاں ہیں پہلے کے علاوہ اس کے لئے اتنی اتنی نیکیاں ہیں پہلے کے علاوہ اس کے لئے اتنی اتنی نیکیاں ہیں پہلے کے علاوہ اس کے لئے ورس نے دوسرے وار میں گرگٹ کوقل کیا۔ پس اس کے لئے دوسرے وارکی نیکیوں سے پھی کم اور جس نے تیسرے وار میں گرگٹ کوقل کیا۔پس اس کے لئے دوسرے وارکی نیکیوں سے پھی کم اور جس نے تیسرے وار میں گرگٹ کوقل کیا۔پس اس کے لئے دوسرے وارکی نیکیوں بے لئے سونیکیاں ہیں اور اس دوایت میں بیدوضاحت بھی ہے کہ جس نے گرگٹ کو پہلے وار میں قبل کیا۔پس اس کے لئے سونیکیاں ہیں اور دسرے وار میں قبل کرنے پراس سے کم اور تیسرے وار میں قبل کرنے پراس سے کم اور تیسرے وار میں قبل کرنے پراس سے کم اور تیسرے وار میں قبل کرنے پراس سے کم اور تیسرے وار میں قبل کرنے پراس سے کم (نیکیاں ہیں)

حفزت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم علیقے نے فرمایاتم گرگٹ کوئل کردواگر چہوہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہو۔ اس حدیث کو طبرانی " نے نقل کیا ہے لیکن اس کی سند میں عمر بن قیس کی ضعیف ہیں۔

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ پس حضرت عائشہ ہے کہا گیا کہ آپ اس نیزہ کو کیا کریں گی؟ پس حضرت عائشہ نے روایت ہے کہا گیا ہم اس نیزہ کے ساتھ گرگٹ کوتل کروں گی کیونکہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے ہمیں خبردی ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے علاوہ زمین میں موجود ہر جو پایہ آگ کو بجوار ہا تھا۔ پس آپ نے گرگٹ کوتل کرنے کا حکم دیا۔ (رواجدائن ماجہ) ججوار ہا تھا۔ پس گرگٹ آگ میں پھونک مارکراہے بھڑکا رہا تھا۔ پس آپ نے گرگٹ کوتل کرنے کا حکم دیا۔ (رواجدائن ماجہ) تاریخ این نجار میں فقیہ شافعی عبدالرحیم بن احمد بن عبدالرحیم کے حالات میں حضرت عائشہ کی بیروایت ندگور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں کہ میں نے رسول القد علی ہوئے ساکہ جس آ دمی نے گرگٹ کوتل کردیا۔ الشد تعالی اس کی سات خطا ئیں مادیں گے بعنی معاف فرمادیں گے۔

العامل علی المراض میں وہب بن حفص کے حالات میں حضرت ابن عباس کی بیدروایت ندکور ہے کہ نبی اکرم علی نے فر مایا دہم شخص نے الکامل میں وہب بن حفص کے حالات میں حضرت ابن عباس کی بیدروایت ندکور ہے کہ نبی اکرم علی کے خرابار حمٰن بن فرکٹ کوئی کردیا ۔ ' عائم نے اپنی متدرک میں ' کتاب الفقن والملائم' 'میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گر ماتے ہیں کہ ( نبی اکرم کے زمانے میں ) کسی کا جب بھی کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو نبی اکرم کے پاس لا یا جاتا تھا۔ پس آ پ علی اس کے لئے دعا فرماتے ۔ پس جب مروان بن الحکم کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کی ضدمت میں لایا گیا تو آپ علی نے فرمایا '' ہو الموزغ ' ( بیگر گٹ کا بیٹا گر گٹ ہے )''المعلمون ابن المعلمو و المعاون کا بیٹا لمعنون کی خدمت میں لایا گیا تو آپ علی ہے کہ بیا حدیث تی الاساد ہے۔ حاکم نے اس کے بعد لکھا ہے کہ میں زیاد ہے روایت ۔ ۔ ۔

manal con

رو کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویت نے اپنے بیٹے بزید کیلئے بیت لینا جائ تو هم وان نے کہا بید حضرت ابو کمر اور حضرت عمر کی سنت ہے۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن ابو کمر نے فر مایا کہ بیہ ہر قل اور قیسر کی سنت ہے۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن ابو کمر نے فر مایا کہ بیہ ہر قل اور قیس کی سنت ہے۔ پس حضرت عبدالرحمٰن بن ابو کمر نے فر مایا کہتے ہو جن ہے متعلق اللہ تعالیٰ نے ''وَ اللّٰذِی قَالَ لِوَ اللّٰهَ نَیْهِ اُقِبَ کَلُّمُ اَ اور وہ شخص جس نے اپنے والدین ہے کہا تمہارا براہو) نازل کیا ہے۔ پس اس واقعہ کی فہر حضرت عاکش کو پیٹی تو انہوں نے فر لیا آکہ مروان نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کہ تم کہا تمہارا براہو) نازل کیا ہے۔ پس اس واقعہ کی فہر حضرت عاکش کو پیٹی تو انہوں نے فر لیا آکہ مروان نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ کہ تم اس سے وہ (لین عبدالرحمٰن بن ابو کم ) مراؤیس میں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ پر لعنت فر مائی تھی اور اس

<del>∳</del>730₱

وس مرون ، پ پ پ ب ب ب علی اضافیت کی ہے اور عمر و بہن تم قبینی کے پاس (مروان کے باپ) حکم کا اٹھنا بیٹھنا عالم ن عاکم '' نے حضرت عمر و بن مرۃ جبی ڈریاتے ہیں کہ حکم ٹم بن عاص نے رسول اللہ علیہ ہے اجازت طلب کی جیس رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی آ واز بیچان کی اور فرمایا اس کو اجازت دے دو ( لیتی اعمر آنے دو) اللہ تعالیٰ کی اس پراور اس کے صلب سے نگلے والے ( لیتی اولا د ) پر لعنت ہو گرمون اس سے مشتیٰ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں اعلی مرتبہ عاصل ہوتا ہے لیکن آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔ وہ چالاک مکار اور دھو کہ باز ہوتے ہیں اور ان کو دنیا میں بھڑت مال و دولت عاصل ہوجاتا ہے اور '' شرت میں ان کا کوئی حصرتیں ہے۔ (رواہ الحاکم)

یں بہاں قید اور حمر مراوئیں ہے کہ آتی ہی تیکیاں ملیں گی بلکہ یا تو مراد یہاں صرف کثرت ہے یا اس کا مطلب میہ ہے کہ پہلے اللہ ناسان کے دو کا دور محر مراوئیں ہے کہ اپنی اللہ اللہ ناسان کے دور کے در اور بھر اللہ تعالی نے ان تیکیوں میں اپنی اللہ ناسان کے دریادتی اللہ نے دالوں کے اطلاع اور نیموں میں اپنی طرف سے مصافی مطلب میں ہے کہ میا اختااف ( تو اب اور اس کی کی وزیادتی ) مارنے والوں کے اطلاع اور نیموں کے کہ اختااف کی دور سے لوگوں اختیاں میں اور دومرے لوگوں اختیاں میں اور دومرے لوگوں کے لئے سوئیکیاں میں اور دومرے لوگوں کے لئے سر تیکیاں میں اور دومرے لوگوں کے لئے سر تیکیاں میں ۔ یکی بن میر نے کہا ہے کہ میرے نزد یک سوگر گوں کوئی کرتا سوغلام آز ادکرنے سے زیادہ پہند میہ وگل

ز ہر پی کر برتن میں نے کردیتا ہے۔ پس انسان اگر اس برتن میں موجود کسی چیز کو استعال کرلے تو وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گرگٹ کو پہلی ضرب کے ساتھ قتل کرنے پر نیکیوں کی کثرت کا سبب غالبًا بیہ ہے کہ گرگٹ کو مارنے میں کئی وار کرنا اور ا یک بی واریس کامیاب نه ہونا صاحب شریعت ( یعنی محمد علیہ ) کے حکم کو بجالانے میں بے پرواہی کی دلیل ہے ورنداگر پوری قوت اور پختہ ارادہ کے ساتھ وار کیا جائے تو پہلے ہی وار میں انسان گرگٹ کونل کرڈالے گا کیونکہ گرگٹ ایک چھوٹا سا جانور ہے جس کے قل کے لئے ایک ہی دار کانی ہے۔ای لئے پہلے دار کے ذریعے گرگٹ کوئل کرنے پر زیادہ تواب ہےاور دوسرے دار کے ذریعے گرگٹ کو قل کرنے پر ثواب میں کی داقع ہوجاتی ہے۔عزالدین بن عبدالسلام نے گرگٹ کو پہلے دار کے ذریعے قل کرنے پرنیکیوں کی کثرت کی وجہ ریہ بیان کی ہے کہ اس کا مقصدیہ ہے کہ قبل میں بھی احسان کرو کہ کئی وار میں مارنے سے جانور کو تکلیف زیادہ نہ ہواوراس مطلب کی صورت میں بیچکم نبی اکرم علیف کے اس فر مان ( کہ جب تم کسی کولل کروتو اچھے طریقہ پرقل کرو) کے تحت داخل ہو جائے گا۔ پس ا چھے کام میں جلدی کرنی چاہئے اور اس صورت میں بیاللہ تعالی کے قول "فَاسُتَبِقُو االْحَیْرُ ات" ( نیکیوں میں جلدی کرو ) کے حکم میں داخل ہوجائے گا۔عز الدین بن عبدالسلام نے کہا ہے معنی کوئی بھی لیا جائے گرگٹ کاقتل مطلوب ہے اور سانپ' بچھو وغیر ہ کو ان کے ضرر اور فساد کی زیادتی کی وجہ ہے قتل کر ڈالنااس ہے ( یعنی گرگٹ کے قتل ہے ) بھی زیادہ ضروری ہے۔ بعض حضرات نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ گرگٹ بہرا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ گرگٹ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ بچڑ کا فی تھی۔ پس اس کو بہرہ کر دیا گیا اور اس کا رنگ سفید کر دیا گیا۔ گرگٹ کی ایک عادت یہ ہے کہ جس گھر میں زعفران کی خوشبو ہو وہاں بید داخل نہیں ہوتا۔گرگٹ سانپوں کو پسند کرتا ہے جیسے بچھو گبریلیے کو پسند کرتا ہے۔گرگٹ منہ کی طرف ہے ہ ہارآ ور ہوتا ہے۔گرگٹ انڈے دیتا ہے جیسے سانپ انڈے دیتا ہے۔گرگٹ موسم سر مامیں چار ماہ تک اپنج بل میں بیٹھا رہتا ہے اوراس دوران کوئی چیز نہیں کھا تا تحقیق ''باب السین'' میں گرگٹ کا شرع حکم اوراس کے خواص کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تعبیر ا گرگٹ کوخواب میں دیکھناایے معتزلی آ دمی پر دلالت کرتا ہے جو برائی کاعکم دیتا ہواور نیکی ہے رو کتا ہو۔ چھپکلی کوخواب میں د کیھنے کی بھی بہی تعبیر ہے۔ بسااوقات گرگٹ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر بد کلام اور فخش گو دشمن سے دی جاتی ہے اور کبھی گرگٹ کوخواب میں دیکھنے کی تعبیر سفر سے دی جاتی ہے۔

اَلُوَصَعُ

"أَلْوَصَعُ" (واوَ اورصاد ك فتح ك ساتھ) تحقيق باب الصاديس اس كا تذكره گزر چكا ہے۔اس سے مراد چڑيا كى قتم كا ايك چھوٹا پرندہ (بعنی مولا ) ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک باز ومشرق اور دوسرا باز ومخرب میں ہے اور عرش البی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کندھے پر ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے سکڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ (سکڑ کر)''الوصع'' (ممولے ) کے برابر ہوجاتے ہیں۔

ابن اثیرنے لکھاہے کہ''انوصع''ے مرادچھوٹی چرکیا ہے۔اس کی جمع ''وصعان'' آتی ہے۔ سہلی کی کتاب''العریف والاعلام''

میں زکور ہے کہ فرشتوں میں سے سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے محدہ کیا تھا۔ محمد بن حسن فقاش نے کہا ہے کد حضرت آ دم علید السلام کوسب سے پہلے جدہ کرنے کی وجد سے بقی اللہ تعالی نے حضرت اسرافیل کولوح محفوظ کا سر پرست (گران) بنایا ہے۔

## اُلُوَطُوَاطُ

"اَلْوَ طُوَاطُ" ابن مراد جِگادرُ ہے۔ تحقیق ''باب الخاءُ' مِن 'المُخاش' کے تحت ابن کا تذکر وگز رچاہے۔ حافظ ابن عساكرنے اپنى تاریخ میں حماد بن محمد كے حوالے سے بيدوايت نقل كى ب-حماد بن محمد كتيم بيس كدايك آدى نے

حفرت ابن عباس الص خط لكه كران چيزوں كے متعلق سوال كيا؟ (۱) وہ کونی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے اور نہ خون لیکن اس کے باو جودوہ کلام کرتی ہے؟

(٢) و و کونی چز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون کیکن اس کے باو جود و ووثر تی ہے؟

(٣) وه کونی چیز ہے جس میں نہ گوشت ہے نہ خون کیکن اس کے باو جود وہ سانس لیتی ہے؟

(۴) وہ کونی دو چزیں ہیں جن میں نہ گوشت ہے نہ خون کیکن اس کے باو جود جب ان سے خطاب کیا گیا تو ان دونوں نے جواب دیا؟

(۵) ووکونسا فرشتہ ہے جے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے مگر شاتو وہ جن ہے ندانسان اور نہ بی فرشتہ؟

(٢) وه كونسا جاندار ب جومر كيا پيراس كي وجه سے دوسرا جاندار (جومر چكاتھا) زنده ہوگيا؟

(۷) حضرت موی علیه السلام کی والدہ نے حضرت موی علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے بے قبل کتنی مدت تک دودھ پلایا تھا اور وہ كونيا دريا ہے جس ميں حضرت مويٰ عليه السلام كو ذ الا هميا اور وه كونسا دن ہے جس ميں حضرت مويٰ عليه السلام كو دريا ميں ڈ الا هميا؟

(٨) حفرت آدم عليه السلام ك قدى لسبائى كتى تقى \_ آپ كتف سال زعده ر ب اور آپ كاوس كون تفا؟

(٩) وه كونسا پرنده ب جوائد فيس دينااورا ييض آتا ج؟

(۱) حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا کہلی چیز آگ (لیتی جنم) ہے جو (اللہ تعالیٰ ہے)" هَلُ مِنْ هَزِيْدِ" ( کیا کچھاور بھی ہے) ك كى (٢) دوسرى جيز حضرت موى عليه السلام كاعصاب - (٣) تيسرى جير سي جي ح - (٣) چي جيز آسان وز مين مين جوالقد تعالى سے كيس كے بم خوشى سے حاضر موتے ہيں۔ (٥) بانچ يس سوال كا جواب يد ب كدالله تعالى كى طرف سے مبعوث كيا جانے والافرشته كوا ي جس كوالله تعالى نے حضرت آ وم عليه اللام كے بينے ( قابل ) كى طرف بيجا تھا۔ (٧) چھنے وال کا جواب یہ ہے کہ وہ ( بنی اسرائیل کی ) گائے ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ ( 2 ) حضرت موی علیہ السلام کو ان کی والد ہ نے دریا میں ڈالنے ہے قبل تین ماہ دود چہ پلایا تھا اور جس دریا میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کو ڈاللا گیا تھا اس کا نام بحرقلزم ہے اور جس دن ان کو دریا میں ڈالا گیا وہ جعہ کا دن تھا۔ (۸) حضرت آ دم علیہ السلام کے قد کی لمبائی ساٹھ ز راع تقی اور آپ کی مر نوسو چالیس برس تھی اور آپ کے وصی حضرت شیٹ علیہ السلام تھے۔ (۹) وہ پرندہ (الوطواط' (یعنی

جیگادڑ) ہے۔ بیدوہ پرندہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور پھر اس میں

شرع حکم \ جيگادڙ کا کھانا حرام ہے۔ تحقیق اس کا تذکرہ'' باب الخاء'' میں گزر چکا ہے۔

و کھناو لدالمز نا (حرامی اڑکے) پر دلالت کرتا ہے کیونکہ چیگا دڑکو پرندہ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ پرندہ نہیں ہے اور یہ اپنے بچوں کو دودھ يلاتي ہے جيسے مورت اپنے بچوں كو دودھ بلاتي ہے۔ بسااوقات جيگادڑ كوخواب ميں ديكھنے كى تعبير زوال نعت اور اپني من پند چيزوں سے دوری یر دلالت کرتا ہے کیونکہ چگا در مسخ شدہ قوم ہے۔علامہ دمیریؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بات کہ چگا در مسخ شدہ قوم ہے عقل سے بالاتر ب\_ بعض اوقات جيگا دڙ کوخواب ميں ديکھنے کي تعبير کسي چيز کي دليل ثابت ہونے سے دي جاتي ہے۔ والله اعلم۔

# اَلُوَ عُوَ عَ

"أَلْوَعُوعُ" ابِ سے مراد' ابن آوی ' ( گیدڑ) ہے۔ تحقیق ' باب البمزہ' میں ' ابن آوی' کے تحت اس کا تذکرہ گزرچکا ہے۔

# الُوَعِلُ

"ألْوَعِلْ" (واوُ ك فتح اورعين ك كسره ك ساته) اس سے مراد بہاڑى بكرا ہے۔ اس كا تذكره"باب الهزه" يس گزرچکا ہے۔ "ارویٰ"کے مونث کے لئے "ارویة" کا لفظ مشعمل ہے۔'اَلُوَعِلُ" کی جمع "اوعال" اور "وعول" آتی ہے۔ابن عدی نے اپنی کتاب'' الکامل'' میں محمد بن اساعیل بن طریح کے حالات میں لکھا ہے اور محمد بن اساعیل نے اپنے والد اور دادا کی روایت ذکر کی ہے کہ میرے والدامیہ بن الی الصلت کی وفات کے وقت اس سے ملنے گئے تو دیکھا کہ اس پر بے ہوتی طاری ہے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو امیہ نے سراٹھا کر گھر کے دروازے کی جانب دیکھا اور کہا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں' میں تو تہیں آپ دونوں کے پاس موجود ہوں۔میرا خاندان نہ میری مدد کرسکتا ہے اور نہ ہی میرے مال کو فدید میں دے کر جھے چھڑایا جاسکتا ہے۔ پھر اس ( یعنی امیدین ابی الصلت ) پر بے ہوتی طاری ہوگئ ۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے اپنا سراٹھایا اور کہا 🔝

كل حي وان تطاول دهرا آيل امره الي ان يزولا

'' ہر خص کا انجام یہی ہوگا کہ وہ فنا ہوجائے گااگر چہوہ کجی عمر پالے۔''

لَيْتَنِي كُنْتُ قَبُلَ ما قد بدالي في رُؤُسُ الْجِبَالِ أَرْعي الوعولا

''کاش کہ میں اس حادثے کے رونما ہونے ہے قبل پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں جرایا کرتا۔''

مچراس کے بعداس کی (یعنی امیہ بن ابی الصلت کی) روح قبض کر لی گئی یعنی اس کی موت واقع ہوگئی۔حضرت شہر بن حوشب ّ <u>سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبز اوے (عبداللہ بن عمرو )</u>

نے آپ سے عرض کیا اے ابا جان آپ ہم ہے اس بات کا تذکرہ فربایا کرتے تھے کہ کاش میں کمی تنظیز اور بجھدار آ دمی کی موت کے . وقت اس سے ملاقات کرتا۔ یہاں تک کہ وہ جھے موت کی تختیوں ہے آگاہ کرتا جے وہ محسوں کررہا ہو۔ (اے اباجان) آ ب بن الے شخص ہیں جو حالت بزع میں ہیں۔ پس آپ مجھے موت کی کیفیت کے متعلق بتائے؟ پس حضرت عمر و بن عاص نے فرمایا! اے میرے یے! بخدا بھے اس وقت بول محسوں ہورہا ہے کہ جیسے آسان وز مین آپس میں ال کئے میں اور میر ایبلو کی تخت میں ب ( ایسی تخت کے ينجد با ہوا ہے) اور ميں سوئى كے ناكه ميں سائس لے رہا ہوں اور مجھے يول محسوس ہوتا ہے كو يا ايك كانے دار شاخ ميرے ياؤں ے کوروی کی طرف تھینجی جارہی ہے۔ پھر حضرت عمروبن عاص نے بیشعر پڑھا ۔

لَيْتَنِي كُنْتُ قَبُلَ ما قد بدالي في رُؤُسُ الْجِبَالِ أَرْعِي الوعولا

''اے کاش میں اِس حادثے (بعن موت) کے آنے مے قبل پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھریاں چرایا کرتا۔''

ا یک عجیب وغریب حکایت | عبدالملک بن مروان کی موت کا وقت قریب آیا تواس کامکل چونکه ایک نهر کے کنارے پر واقع تھا۔ پس عبدالملک بن مروان نے دیکھا کہ ایک دعولی (نهریر) کیڑے دھور ہاہے۔ پس عبدالملک نے کہا اے کاش! مس بھی اس دحولی کی ش ہوتا کہ ہر روز مز دوری کرتا اور اس سے زندگی بسر کرتا اور بہ خلافت کی ذمد داری مجھے ندلی ہوتی ۔ پھر امیہ بن الی الصلت کاشعر پڑھا .

كل حي وان تطاول دهرا آيل امره الي ان يزولا

'' برخص بالآخر فنا ہوجائے گا۔اگر چہدہ کمی عمریا لے۔''

پس اس کے بعد خلیفہ کو بھی ونی حادثہ وی آیا جوامیہ کواس شعر کے بڑھنے سے چیش آیا تھا لینی شعر پڑھتے ہی خلیفہ کی موت واتع بوركى \_ پس جب ابوعاز م كوظيف كي موت كي اطلاع في تواس نے كها" الْحَصَدُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُم فِي وَقُتِ الْمَوْتِ يتمنون مانحن فيه ..... " ( سارى تويفي الشكيلة بين جس في بادشا بون كوموت كوقت ال بات يرجبوركرديا كدوواس حالت کی تمنا کرتے ہیں جس حالت ہیں ہم ہیں اور ہمیں اس حالت کی تمنا کرنے ہے روے رکھا جس ہیں ہیے بادشاہ ہیں ) فارعد بنت الى الصلت كاقصه | "الاستعاب" من امير بن الى الصلت كى بهن فارعد بنت الى صلت كع حالات من مرقوم ( لكها بوا) ب كدوه فتح طا نَف ك بعد نبي اكرم عليقة كي خدمت على حاضر بوني - فارعه بنت الى صلت نهايت بوشيار إكباز اور حسين وجميل عورت بھی ۔ بی اکرم صلی الله عليه وسلم کو وه عورت پسند آئی۔ پس ایک دن آپ عظیف نے اس سے فرمایا کیا جمہیں اپنے بھائی کے اشعار میں سے پچھ حصہ یاد ہے؟ اس فارع نے اسے بھائی کے ساشعار سنائے ،

مَا أَرْغَبُ النَّفُسَ فِي الْحَيْرَةِ وَإِنَّ تَحِيا طُويِلاٌ فَالْمُوتَ لاحقها

'' میں اپنے نفس کوزندگی کی طرف راغب نہیں کرتا (اور میں اپنے نفس ہے کہتا ہوں ) اگر تو طویل عرصہ تک زندہ رہے گا تب بھی موت كاسامنا كرنايز \_ كا\_"

يَوُمَّا عَلَى غَرَّةٍ يُوَافِقُهَا

يُو شکُ مَنْ فَوَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ

" جو فخص موت سے داو قرارا ختیار کرتا ہے ایک دن اسے موت کا سامنا کرنائی پڑے گا۔"

لِلْمَوتِ كَأْسٍ وَالْمَرُءُ ذَائِقُهَا

مَنُ لَمُ يَمُتُ غَبُطَةً يَمُتُ هَرِما

'' جو خص قابل فخر موت نہیں چاہتا وہ بڑھا ہے کی حالت میں ضرور مرے گا اور موت کی شراب کا جام ہر مخص پئے گا۔ پھر فارعہ نے بیشعریز ھا

آيل امره اليٰ أن يزولا

كل حي وان تطاول دهرا

'' ہر خض بالآ خرفنا ہوجائے گااگر چہوہ کمی عمر پالے۔''

فارعہ نے کہا پیشعر پڑھنے کے بعد میرے بھائی کی موت واقع ہوگئی۔ پس رسول اللہ عظیم نے فرمایا تیرے بھائی کی مثال اس شخص کی سی ہجس کے پاس اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں بھیجیں گراس نے ان سے روگروانی کی ''فَاتُبَعُهُ الشَّيْطَانَ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِیْنَ'' پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا شار گراہوں میں ہونے لگا۔

الوعل کی خصوصیات ہماڑی بریاں کر یلی اور پھر یلی زمین کو اپنی سکونت کیلئے اختیار کرتی ہیں۔ پہاڑی بریاں ایک ہی جگہ اسٹھی رہتی ہیں جب پچہاڑی بکری کے تعنوں میں دورہ علی رہتی ہیں گئین جب بچہ جفنے کا وقت قریب آتا ہے تو ایک دوسرے سے علیحدہ ہوجاتی ہیں جب پہاڑی بکری کے تعنوں میں دورہ علی بھی ہوجاتا ہے تو وہ (خودہی) اسے چوں لیتی ہے۔ پہاڑی بکرے کی قوت جماع جب کم زور ہوجاتی ہے تو وہ (نبلوط) کے درخت کے سے کھاتا ہے تو اس کی شہوت میں اضافہ ہوجاتا ہے جب جفتی کیلئے پہاڑی بکرے کوکوئی بکری نہیں ملتی تو یہ اپنے آلہ تاسل کو مند سے چوں کرمنی خارج کردیتا ہے جب پہاڑی بکرے کوجم کے کسی حصد پر زخم ہوجاتا ہے تو یہ ایک بوٹی تلاش کرتا ہے جو پھروں میں چوں کرمنی خارج کردیتا ہے جب پہاڑی کا لیپ کردیتا ہے تو اس کے زخم ٹھیک ہوجاتے ہیں۔ پہاڑی بکرا جب کسی بلند جگہ سے شکاری کی آہٹے محسوں کر لے تو یہ جب لیٹ کرا ہے بیٹ گوروں سے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں اور چکنے ہونے کی وجہ سے پھسلنے میں اس کے طرف پھسل جاتا ہے۔ بکرے کے سینگ پھروں سے بکرے کی حفاظت کرتے ہیں اور چکنے ہونے کی وجہ سے پھسلنے میں اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

حدیث میں ' الوعل' کا تذکرہ اللہ جریرہ ہے دوایت ہے کہ نبی اکرم علیفتہ نے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میں میں جان ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے فیش گوئی اور بخل کا ظہور ہوجائے اور امانتدار لوگ خیانت کرنے لگیں اور خائن کو امین سمجھا جانے گئے وعول ہلاک ہوجا کیں اور تحت کا ظہور ہوجائے ۔ صحابہ کرام ٹے عرض کیا یارسول علیفتہ '' الوعول'' اور' التحت' کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''الوعول'' سے مراد قوم کے شرفاء ہیں اور' التحت' سے مراد وہ لوگ ہیں جوشریف لوگوں کے قدموں کے نیچے (یعنی ماتحت ) تھے لیکن انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ (رواہ التر غیب والتر ہیب)

علامہ دمیریؒ نے فرمایا ہے کہ قوم کے شرفاء کو''الوعول''سے تشبیہ دینے کی وجہ بیہ ہے کہ پہاڑی بحریاں پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتی ہیں۔ اس لئے قوم کے شرفاء کو حدیث میں''الوعول'' سے تشبیہ دی گئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

ا مام احمدٌ، امام ابوداوُرُ اور امام ترفدیؒ نے حضرت عباسٌ بن عبدالمطلب کی بیر روایت نقل کی ہے۔حضرت عباسٌ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ عقطیعۃ ہماری ایک جماعت کے ساتھ وادی بطحاء میں تشریف فرماتھے۔ پس ایک بادل آیا۔ پس آپ عقصیعہ نے اس کی ( یعنی باول کی ) طرف د کیما ۔ پس آپ عظی نے فرمایا کیا تم جائے ہواس ( باول ) کا کیا نام ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں ہم نے کہا بی ہاں یہ السحاب ' ( باول ) ہے۔ آپ سلی الشعلیہ وکلم نے فرمایا اس کا نام ' المحر ن' اور ' العنان' ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم ہائے ہواس ( العنان ' ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم ہائے ہو کہ آسان اور اس کے اور ' العنان' ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مان کے درمیان بھی ای قدر ' المحہ ن ' ' کہتر' یا ' بہتر' یا ' بہتر' نا کی مسافت کا قاصلہ ہے اور پہلے آسان اور اس کے اور دومر ہے آسان کے درمیان بھی ای قدر فاصلہ ہے اس کی اور آپ کیا گئے ہوا کہ کہ اور آپ کیا گئے کہ اور آپ کیا کہ ساق آسان کے درمیان بھی ای قدر فاصلہ ہے جتنا کہ ایک آسان سے دومر ہے آسان کے درمیان فاصلہ ہے جس کے اور آپ کی بازی کی مرمیان فاصلہ ہے جس کے اور آپ کی بازی کی مرمیان فاصلہ ہے جس کے اور آپ کی این ایم والی کے درمیان فاصلہ ہے جستا کہ این بھر ول کی درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جستا کہ آسان سے دومر ہے آسان کے درمیان فاصلہ ہے جستا کہ آسان سے دومر ہے آسان کے درمیان فاصلہ ہے جستا کہ آسان سے دومر ہے آسان کے درمیان فاصلہ ہے جستا کہ آسان سے دومر ہے آسان کے درمیان فاصلہ ہے بین اکہتر' بہتر' تبتر سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ( درواہ احمد والوراؤد دوائر خدی ) امام تر خدی گئے کے درمیان فاصلہ ہے۔ درمیان فاصلہ ہے۔ (درواہ احمد والوراؤد دوائر خدی ) امام تر خدی گئے کہ یہ صدیت حسن سے جستی اکہتر' بہتر' تبتر سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ (درواہ احمد والوراؤد دوائر خدی ) امام تر خدی گئے کہ یہ صدیت حسن سے جستی اکہتر' بہتر' تبتر سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ (درواہ احمد والوراؤد دوائر خدی ) امام تر خدی آسان ہے کہ یہ صدیت حسن سے جستی کہ کیا کہ کا فاصلہ ہے۔ درواہ اور اور دوائر خدی ) امام تر خدی آسان ہے درمیان فاصلہ ہے۔ درمیان فاصلہ ہے۔ درواہ کی کی کی کی کی کی کی درمیان فاصلہ ہے۔ درمیان کی کی میں میں کی کی میں کی کی کی کی درمیان کی کی کی کی درمی

حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی اگرم منطقة نے قرمایا عرش البی کواٹھانے والوں میں سے ایک انسان کی صورت میں ا دوسرا بیل کی صورت میں اگھر ہی صورت میں اور چوققا شیر کی صورت میں ہے۔ (رواہ ابن مبدالبر فی انتہید ) نظابی کی تغییر میں نہ کور ہے کہ نبی اگرم عظافتے نے قربایا حاملین عرش چار میں کیکن قیامت کے دن اللہ تعالی ورچار کوان کے ساتھ بڑھا دے گا۔ سنن البی داؤد میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اگرم عظافتے نے قربایا کہ مجھے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ میں تمہارے سامنے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کا حال بیان کروں جس نے عرش البی کو اٹھایا ہوا ہے۔ ان فرشتوں میں سے برایک فرشتہ کے کان کی لوے اس کے کند ھے کے درمیان سات سو برس کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

''الوعول'' كا شرعی تحکم ایبازی بحرے كا كھانا بالا تقاق حلال ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے كہ جب كوئی محم پہاڑی بحرے وقتی كر ہے اور دورم ميں بہاڑی بحرے وقتی كردے تو دونوں پر يعنی بحر مي بہاڑی بحرے وقتی كردے تو دونوں پر يعنی كرم پر بھی اور فير محرم پر بھی ایک بحری بطور فدید واجب ہوگی۔ قزو بی نے ''الاشكال' ميں ابن الفقید كا تول تقل كيا ہے۔ ابن الفقید كا تول تقل كيا ہے۔ ابن الفقید كتم بس كرم سے نے ''بر بریم دارنی مجم پر سفید نشانات تھے۔ نیزید بات بھی محمد معلوم ہوئی كداس جانور كا گوشت كھنا ہوتا ہے۔ مل كا رنگ سرخ تھا اور اس كے جم پر سفيد نشانات تھے۔ نیزید بات بھی محمد معلوم ہوئی كداس جانور كا گوشت كھنا ہوتا ہے۔ علم مدري نے فرمال بی ہوگا كوئكہ بيا ہے جانور كے مشابہ ہے جو اللہ من ہے۔ واللہ تو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کھنا ہے۔ واللہ تو اللہ کا اللہ کا اللہ کہ ہوگا ہے۔ واللہ کوئلہ بيا ہے كہ آگر'' ابن الفقيد'' كی بات مجھ ہے تو پھر بيا جانور بھی طال ہی ہوگا كوئكہ بيا ہے جو انور كے مشابہ ہے جو ''کہ اللہ کھنا ہے۔ واللہ تو اللہ کا اللہ کھنا ہے۔ واللہ تو اللہ کھنا ہے۔ واللہ کوئلہ کھنا ہے۔ واللہ کھنا ہے کہ آگر'' ابن الفقید'' كی بات مجھ ہے۔ نیزید جانور بھی طال ہی ہوگا كوئكہ بيا ہے کہ آگر'' ابن الفقید'' كی بات مجھ ہے۔ نیزید جانور بھی طال ہی ہوگا كوئكہ بيا ہے۔ واللہ تو اللہ کھنا ہوئا ہے۔ داخور کی بات کھنا ہے کہ آگر '' ابن الفقید'' کی بات کھنا ہے۔ اللہ کھنا ہے۔ واللہ تو اللہ کا منا ہے۔ واللہ کوئل اللہ کھنا ہے۔ واللہ تو کا ہوئل اللہ کھنا ہے۔ واللہ کھنا ہے۔ واللہ کھنا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کوئلہ کھنا ہے۔ کیا ہے کہ بات کھنا ہے کہ کوئلہ کھنا ہے۔ واللہ تو کھنا ہے کہ کوئلہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کوئلہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کوئلہ کھنا ہے کہ کوئلہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کوئلہ کیا ہے کہ کوئلہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کوئلہ کیا ہے کہ کوئلہ کیا ہے۔ کیا ہے کہ کوئلہ کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کیا ہے کہ کوئل کی

خواص ا پہاڑی بکرے کے خواص''باب المحمر ق'' بل الاروی'' کے تحت گزر چکے ہیں۔ البتہ پہاڑی بکرے کا ایک فائدہ یہ جمی ہے کہ اس کی ہڈیوں کا گودا اس عورت کیلئے نافع ہے جو سلان الرحم کے مرض میں مبتلا ہو۔ وہ اس طرح کہ محورت پہاڑی بکرے کی ہڈیوں کے گودے کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اپنی اندام تہائی میں رکھ لے۔ اگر پہاڑی بکرے کے گوشت اور اس کی چ بی کو خٹک کر کے اس پر ایلوا' موقفا' لونگ' زعفران اور شہد ڈال کر سب کو اتنا ملائیں کہ یک جان ہو جائیں پھر اے ایک مثقال کے برابرغرق اجوائن میں ملاکراس شخص کو پلایا جائے جس کے مثانہ میں پھری ہوگئی ہوتو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے تھم ہے شفایا ب ہوجائے گا۔

# ٱلُوَقُوَاقُ

''اَلُوَ قُوَاقْ" (بروزن نطفاط) ابن سیدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایک قتم کا پرندہ ہے۔ شاید اے''القاق'' بھی کہتے ہیں جس کا تذکرہ''باب القاف'' میں گزرچکا ہے۔

# بَنِاتُ وَرُدَان

"بَنَاتُ وَرُدَان" (واؤك زبرك ماته) اس مرادايك قتم كاكيرا مع جونى والى جكه بين بيدا ہوتا ہا وراكر خسل فانوں اور توض وغيرہ كے پاس رہتا ہے۔ اس كون فالية الا فائن" بھى كہاجاتا ہے۔ اس كير ہى گا اشار من سفيد اور مرخ وسياه كيرا شامل ہے۔ جب يہ كيرا أنى سے پيدا ہوجاتا ہے تو پھر بيختى بھى كرتا ہا ور يہ كيرا اسفيد لج اندے ديتا ہے۔ يہ كيرا كندگ سے مانوس ہوتا ہے۔ جاحظ نے كہا ہے كه "أحش" كامعنى خلتان ہے كين يہاں اس سے مراد بيت الخلاء ہے۔ اس كى وجہ يہ ہے كہ الل مدينة قضائے حاجت كيلئے خلتان ميں جايا كرتے تھے۔ پس جب انہوں نے اپنے گھروں ميں بيت الخلاء تھيركر لئے تو وہ قضائے حاجت كيلئے خلتان كى بجائے بيت الخلاء ميں جائے گھے۔ پس المل عرب قضائے حاجت كيلئے جانے والے كيلئے صرح قضائے حاجت كيلئے جانے والے كيلئے صرح قضائے حاجت كيلئے جانے والے كيلئے صرح الفاظ كى بجائے كانيہ كا استعال كرتے ہيں۔ الخلاء كو بطور كنايہ "المحش" (نخلتان) "المخلاء" (ميدان) "المحذوج" (فلائ كى جگہ) "المعافظ" (نشيب گرھا) "قضاء "المعافح كى جگہ) "المعافظ" (نشيب گرھا) "قضاء المحاجة" (حاجت پورى كرتا) يہ تمام الفاظ قضائے حاجت كيلئے جانے والے فض كے لئے بطور كنايہ ہولے جاتے ہيں "دُه هَبَ يَنجُو" (وہ فارغ ہونے گيا) يہ تمام الفاظ قضائے حاجت كيلئے جانے والے فض كے لئے بطور كنايہ ہولے جاتے ہيں "دُه هَبَ يَنجُو" (وہ فارغ ہونے گيا) يہ تمام الفاظ قضائے حاجت كيلئے جانے والے فض كے لئے بطور كنايہ ہولے جاتے ہيں "دُه هَبَ يَنجُو" (وہ فارغ ہونے گيا) يہ تمام الفاظ قضائے حاجت كيلئے جانے والے فض كے لئے بطور كنايہ ہولے جاتے ہيں تاكہ صريخا گندى اورنا قابل ذكر چيز كانام نہ لينا پڑے۔

شرعی تحکم اس کیڑے کی گندگی کی بناء پر اس کا کھانا حرام ہے اور اس کی بچے (خرید وفر وخت) بھی حشرات الارض کی طرح جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی خرید وفر وخت نفع بخش نہیں ہے۔اگرید کیڑا پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا۔ نیز اس قدر بات شریعت میں معاف ہے۔ اسی طرح وہ کیڑے جن کے اندر بہنے والاخون نہیں ہے ان کے پانی میں گرجانے ہے بھی یائی نایاک نہیں ہوتا۔

فرع العلامه دمیری فی فرمایا ہے کہ اصحاب شوافع نے کہا ہے کہ جس جانور کے ہلاک کرنے میں نہ کوئی نفع ہواور نہ نقصان چسے بنات وردان (ایک فتم کا کیڑا)' ''المحنافس'' ،''المجعلان''، ''المدود'' (کیڑا) ''المسرطان'' (کیڑا)

martat.com

ر سود الماري ...
"النعامة" (شرمرغ) "العصافير" (چول برياس)"اللهاب" (كمياس) ان كولل كرنا كروه بر كروام نيس برافق ني زايد كة كوجى اس على شاركيا به جوكا فانه ورافق نه حريد فرمايا بكر جود فئ شهد كالمعى شكره اورميندك وفيره
كولل كرنا جائز نيس ب-

خواص | ارسطاطالیس نے کہا ہے کہ اگر'' بنات وروان'' کو جل بی بھون کر اس تیل کو انسان کے کان میں ڈال دیا جائے تو کان کا در دختم ہوجائے گا۔ یہ تیل پیڈ کیوں پر ختم اورجم کے قمام اعتمام کے ذخم کے لئے نفع بخش ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔



## باب الياء

# يَاجُو ج وَمَاجُو ج

"يَاجُورُج وَهَاجُوج" بيدونول لفظ ممزه كماتهاور بغير ممزه دونول طرح پڑھے جاتے ہيں۔ پس جو ممزه كے ساتھ پڑھتے ہيں۔ وہ ان دونوں الفاظ (یعنی یا جوج و ماجوج) کو "اُجَّةُ المحو" (گری کی شدت) سے شتق مانتے ہیں اور ای سے" اپنچ الناز" بھی ہے۔ ''یا جوج و ماجوج'' گرم مزاج مخلوق ہے۔از ہری نے کہا ہے کہ''یا جوج'' یفعول کے وزن پر ہے اور'' ماجوج'' مفعول کے وزن پر ہے جبکہ ان دونوں میں ہمزہ ترک کردیا جائے۔ نیز بی بھی احمال ہے کہ بیدونوں لفظ (لیعنی یاجوج ماجوج)مفعول کے وزن پر ہی ہوں کیونکہ ہی دونوں لفظ غیر منصرف ہیں اور اس میں تانیف اور علم (تام) دوسب پائے جاتے ہیں کیونکہ بید ایعنی یا جوج و ماجوج) دوقبیلوں کے نام ہیں۔ ا كثر الل علم نے كہا ہے كه بيا يعنى ياجوج و ماجوج و مجمى تام بين جوشتق نہيں ہيں ۔اى لئے نه تو ان ميں ہمزہ ہے اور نه ہى بير منصرف بين كونكدان مي عجمداورعلم دوسب موجود بين \_سعيد أخض نے كها ہے كە" ياجوج" تىج سے اور" ماجوج" بىج سے مشتق ہے۔قطرب نے كها ے كہ جولوگ' ايجوج" كوجمزه كے بغير برصح بين وه يا جوج كوفاعول كےوزن پرداؤد جالوت كيمثل برا صحة بين اور" ياجوج" كوج سے مشتق مائة بين اوراى طرح" ماجوج" كوفية عصشتق مائة بين اس كى ( يعنى ياجوج وماجوج كى)مشل دوسر يعجى نام بهي بغير بمزه ك را هي جاتے بين جيسے معاروت ماروت والوت والوت اور قارون وغيره "قطرب كتے بين كريكى احمال بي كوامل مين تو ہمزو بی ہولیکن تخفیف کر کے بغیر ہمزو بھی پڑھ لیا جاتا ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ بیدونوں ( یعنی یا جوج و ماجوج )اَجّة سے شتق ہوں جس کے معنی ''اختلاط' (لیخی ل جانے) کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ وَ مَوَ کُنا بَعْضَهُمُ يَوُمَنِدُ يَّمُو جُ فِي بَعُضِ '(اور ہم و ال روزان كى بيرهالت كرير كي كدايك مين ايك گذفه موجادينك الكهف-آيت ٩٩)اس كي تغيير مين آيا بي 'أي مُخْتَلِطِيْنَ ''(يعني ایک دوسرے سے ال جائیں گے) شاید لفظ ایج "(جس کے متعلق انفش اور قطرب نے ذکر کیا ہے کہ یاجوج ای لفظ (بَجّ سے مشتق ے)اصل میں اُج بی ہو کونکہ کلام عرب میں یا اورجیم کے ساتھ (یَج کا) تلفظ مشکل ہے۔اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ 'یا جوج وہاجوج'' کوہمزہ کے ساتھ پڑھنا اور ہمزہ کے بغیر پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔جبیا کہ پہلے گزراہے۔قراءسبعہ اور اکثر اہل علم نے ''یاجوج وماجوج" كوممزه كے بغير بڑھا ہان كا (يعنى ياجوج وماجوج كا) نام شدت حرارت كى جدے (ياجوج و ماجوج) بڑگيا كيونك بيرم مزاح مخلوق ہے۔مقاتل نے کہا ہے کہ یہ یا جوج و ماجوج یافٹ بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ضحاک نے کہا ہے کہ ترک (سے ) ہیں۔ کعب احبارنے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کواحتلام ہوگیا تھا جس کی وجہے آپ کا نطفہ ٹی میں تخلوط ہوگیا۔ پس اس پر آپ کو ( یعنی حضرت آدم عليه السلام كو) افسوس موا- پس اس سے (يعني اس مني سے جس ميس حضرت آدم عليه السلام كا نطفه مخلوط موكيا تھا ) الله تعالى في "ياجون و ماجوج" كو پيدا فرمايا \_ مي (يعنى دميريٌ) كهتا مول كريد بات صحيح نبيل ب كيونكد انبياء عليهم السلام كواحتلام نبيل موتا ر طبراني " في حضرت حدیف بن ممان کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا اجوج ایک امت ہے جس کے چارسوامیر ہیں۔ای طرح" ماجوج" بھی ہیں۔

ان میں کوئی فرداس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی اولاو میں سے ایک ہزار فارس (لیعنی شہموار ) ندد کیے لے ان کی ایک قتم (لمبائی میں)صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ان کی لمبائی ایک سومیس ذراع (گز) ہے اور ان میں سے ایک قتم الی ہے جوابے ایک کان کو بھا لیتے ہیں اور دوسرے کان کو (اینے اوپر) اوڑھ لیتے ہیں۔نہیں گزرتا ان کے سامنے کوئی ہاتھی اور نہ کوئی خزر پر گریداس کو کھا جاتے ہیں۔ نیز بہ(لیمنی باجوج و ماجوج) اپنی قوم میں ہے مرنے والے کوبھی کھا جاتے ہیں ۔(بیاتے تیز رفتار ہیں کہ )اگران کا اگلا قدم شام میں ہوتو پچیدا قدم خراسان میں ہوگا۔ وہ (لیخی یا بور آ وہاجوج) مشرق کی نہروں اور دریائے طبری کا پانی پی جائیں گے۔اللہ تعالی ان کو (لیخی یا جوج و ماجوج کو ) مکد مرمه، مدینه منوره اوربیت المقدس (میں وافل جونے سے ) روک دے گا۔ وہب بن منبہ نے کہا ہے کہ ''یا جوج و ماجوج ''گھاس بھوں' درخت اور ککڑی وغیرہ کھاتے ہیں نیزید (یعنی یاجوج و ماجوج )انسا و ل میں ہے جس انسان برغلبہ پالیں اسے بھی کھا جاتے ہیں کین پیر لیغنی یا جوج و ماجوج) مکہ مکرمہ' مدینہ منورہ اور بیت المقدل میں داخل ہونے کی قد نے نہیں رکھتے ۔حضرت علیٰ نے فرمایا کرانیا جوج و ماجوج" کی ایک فتم الی ہے جس کی المبائی ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ایک فتم الی ہے جو بہت زیادہ لمی ہوتی ے اور ان کے یرندوں کی طرح پنج بھی ہوتے ہیں اور ان کے انیاب ( دانت ) بھی ہوتے ہیں جیسے درندوں میں دانت ہوتے ہیں۔ یہ کبر جیسی آواز نکالتے ہیں اور چو یاؤں کی طرح جفتی کرتے ہیں اور بھیڑیے کی طرح چلاتے ہیں' ان کے بال ان کوگری اور سردی ہے محفوظ رکھتے ہیں' ان کے کان بھی ہوتے ہیں۔ایک کان روئی وار ہوتا ہے جس کو وہ (سردی میں )اینے اوپراوڑھ لیتے ہیں اور دوسرا کان کھال کا ہوتا ہے جوگرمی میں ان کے کام آتا ہے۔ وہ ( لیعنی یا جوج و ماجوج ) اس د بوار کو کھودتے میں جوحفرت ذ والقرنین نے بنائی ہے یہاں تک کہ جب دہ ( لیعنی یا جوج و ماجوج ) کوشش کر کے اس دیوار میں سوراخ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ( یعنی دیوار کو ) درست کر دیتا ہے کین سوراٹ ختم کردیتا ہے اور بیرمعالمہ ای طرح رہے گا کہ یاجوج وہاجوج دیوار کو کھودیں گے اور پھرمخت ومشقت ہے اس میں سورانخ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس دیوارکواس کی پہلی صالت کی طرف لوٹا دےگا یہاں تک کہ وہ ( یعنی یاجوج و ماجوج ) کہیں گے کہ''ان شاءاللہ'' (اگرانشنے طابات) ہم کل اس دیوار میں سوراخ کرلیں گے۔ پس اس وقت "یا جوج و ماجوج" اس دیوار میں سوراخ کرلیں گے اور وہ (لینی یاجوج و ماجوج ) باہرنکل مڈیں گے۔ نیزلوگ ان سے (لیغنی یاجوج و ماجوج ہے ) بیچنے کے لئے قلعوں میں بناہ لے لیس گے۔ پس دہ (اینی یا جوج و ماجوج ) آسان کی طرف تیر پھینکیس (لینی چلائیں) گے۔ اپس وہ تیران کی طرف اس حال میں واپس آ کیں گے کہ وہ (لینی تیر) خون آلود ہوں گے۔ پھراس کے بعد اللہ تعالی ان کو ایعنی یا جوج و ماجوج کو)''النفٹ'' کے ذریعے ہلاک کرڈ الیس محے جوان کی گردنوں کے ساتھ چمٹ جائے گا (اوران کو ہلاک کروے گا)''انغف'' ہے مرادا کیکٹم کا کیڑا ہے جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ فا ئده 🚽 ﷺ الاسلام محى الدين النوديٌّ ہے'' یاجوج وہاجوج'' كے متعلق سوال كيا گيا كه كياوه ( يعني ياجوج وہاجوج ) حضرت آ دم عليه السلام و حواکی اولاد جیں اوران میں سے ہرایک کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ پس انہوں نے ( یعنی مجی الدین فوویؒ نے ) جواب دیا کہ اکثر اہل علم کے نزدیک وہ (لیعنی یا جوج وہا جوج) حضرت آ دم وحوا کی اولاد ہیں۔ میبھی کہا گیا ہے کہ وہ (لیعنی یا جوج وہاجوج) حضرت حوا کے علاوہ صرف حضرت آ دم کی اولاد ہیں۔ پس یوں وہ ہمارے بایٹ شر یک بھائی ہوگئے۔ نیز ان کی ( یعنی یا جوج وہاجوج ) کی عمر کے متعلق کوئی محتج بات منقول نبیں ہے تحقیق ''الکرکند'' کے تحت ہم نے حافظ ابوعر بن عبدالبر کے قول کوفقل کردیا ہے کداس بات پر الل علم کا اجماع ہے کہ

المجلد دومة

''یا جوج و ماجوج'' حضرت یافٹ بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ نیزیہ بات بھی پہلے گزرچکی ہے کہ'' نبی اکرم علیفہ ہے(یاجوج و ما جوج ) کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا آ پ نے اپنی دعوت ان ( یعنی یا جوج ما جوج ) تک پہنچائی ہے۔ پس آ پ نے فر مایالیلۃ الاسر کی ( یعنی شب معراج ) میں میرا گزران پر ( یعنی یا جوج و ماجوج پر ) ہوا۔ پس میں نے ان کواسلام کی دعوت دی۔ پس انہوں نے اس کو ( یعنی دعوت اسلام کو ) قبول نہیں کیا''۔شیخان ( یعنی بخاریؓ و مسلمؓ ) اور نسائی " نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما کیں گے''یا آ دم' (اےآ دم) کپل وہ (لیعن حضرت آ دم علیه السلام) عرض کریں گے "آبینک وَ سَعْدَیْکَ وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ" پس اللہ تعالی فرمائیں گے (اے آ دم)"بعث النار" (دوز تَى لَشَكر) كو تكالو؟ حضرت آ دم عرض كريس كے (اےاللہ)"بعث النار" (دوز تَى لَشَكر) كيا ہے؟ الله تعالىٰ فرمائیں گے کہ ہر ہزار میں سے نوسونتا نوے آگ (یعنی جہنم) کی طرف اور ایک جنت کی طرف جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وقت ہوگا جبکہ بیچ بوڑھے ہوجا کیں گے اور ہر حاملہ کاحمل گر جائے گا اورلوگ تم کو ید ہوش نظر آ کیں گئے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گۓ بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھالیا سخت ہوگا۔ راوی کہتے ہیں یہ بات نبی اکرم کے صحابہ کرام پر گڑن بار ہوئی۔ پس انہوں نے کہا یارسول اللہ علی اللہ علی ہے وہ کون آ وی ہے جو جنت میں واخل ہوگا۔ پس آ پ علیہ نے فرمایا میں سہیں بشارت دیتا ہوں وہ ننانوے (جوآ گ میں داخل ہول گےوہ)'' یا جوج و ماجوج'' میں سے ہول گے اور وہ ایک آ دی جو جنت میں داخل ہوگاتم میں سے موگا\_ (رواہ البخاري ومسلم والنسائي) اہل علم نے كہا ہے كداس كام كيلئے (يعني دوزخي كشكركو نكالنے كيلئے) حضرت آ دم عليه السلام كوخاص کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ وہ (لیعنی حضرت آ دم علیہ السلام) تمام انسانوں کے باپ ہیں۔حضرت امام ابوداؤ ؓ کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے حضرت زینب بنت جحشؓ کی روایت نقل کی ہے۔حضرت زینب بنت جحشؓ فرماتی ہیں ایک دن رسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ لائے اس حال میں کے تھیراہٹ کی وجہ سے آپ کا چیرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور آپ فرمار ہے تھے "لا إلله إلا الله"" الله كسوا کوئی معبود نہیں عرب کیلئے اس شرے ہلاکت ہے جو قریب ہوگیا ہے آج کے دن ''یا جوج و ماجوج ''کورو کنے والی دیوار میں اس کے برابرسوراخ ہوگیا ہے اور پھرآپ نے انگو مے اور شہادت کی انگلی ہے گول دائرہ بنا کر دکھایا۔حضرت زینٹ فرماتی ہیں میں نے عرض كيا يارسول الله عَلِيلَةَ اجم صالحين كے ہونے كے باوجود ہلاك كرديتے جائيں گے۔ آپ نے فرمايا ہاں اگر'' خبث' (برائي) غالب ہوجائے گی تو (صالحین کی موجود گی میں بھی تم کو ہلاک کردیا جائے گا) علامہ دمیریؓ نے فر مایا ہے کہ اس حدیث میں رسول اللہ ؓ نے " المجوج وماجوج" كوروك والى ويواريس قليل سوراخ مون كا ذكر فرمايا ب اوريه سوراخ اس وقت موكا جب الله تعالى " ياجوج و ما جوج '' کے دلول میں بیہ بات ڈال دے کہ'' انشاء اللہ'' ہم کل اس کو فتح کرلیں گے یعنی دیوار میں سوراخ کرلیں گے یہ جب وہ الله تعالی کی طرف سے الہام ہونے والی یہ بات کہیں گے تو وہ باہر نکل آئیں گے (بعنی دیوار تو زکر باہر نکل آئیں گے) ای طرح حدیث میں موجود نبی اکرم کا بدفرمانا که "وَیُلْ" لِلْعَوَبِ" (عرب کیلئے الماکت ہے) اس کلمہ 'وَیُلْ" "کواہل عرب الماکت کے معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن مندامام احد میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت نقل کی گئی ہے۔حضرت ابوسعید خدریؓ فریاتے ہیں کہ رسول الله علي في الله علي الله الله الله على الله وادى ب جس مين كافر كو دُالا جائ كا اور كافر كواس وادى كى تهد تك يبنيخ كيك

marfat.com

پالیس سال لگ جائیں گے۔ (رواہ اتھ) یہ بھی کہا گیا ہے کہ "الویل" ہے مراد"الشو" (خر) ہے۔ ای طرح نی اکرم کا یہ فرہان
"إِذَا كُثُو المنجنث" (جَبَدِ برائی غالب ، وجائے) جمہور نے "اُخیث" کی تغیر سیان کی ہے کہ اس ہے مراوفق و فجو رہے۔ یہ بھی کہا
گیا ہے کہ "اُخیث" ہے مراوز نا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ "اُخیث" نے مراواولا وزنا ہے۔ علاسہ دبیری نے فرہایا ہے کہ "اُخیث" ہے
متعلق گناہ مراویس تو حدیث کا متی یہ ہوا کہ جب فسق و فجور کی کثرت ہوجائے گی تو اس کا تقید عام ہلاکت کی صورت میں رونما ہوگا
اگر چہ (ان کے درمیان) صالحین بھی موجود ہوں۔ والشہ تعالی اعلم۔

''البرار'' نے بوسف بن مریم حنی کی ایک روایت نقل کی ہے۔ بوسف بن مریم حنی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکڑے ساتھ بیغها وا قعا که ایک آ دی آیا۔ پس اس نے سلام کیا۔ پھر کہا کیا آپ نے مجھے ٹیس بچیانا؟ پس حضرت ابو پکڑنے فرمایا تو کون ے؟ اس آ دی نے کہا کیا آپ اس آ دی کو جانتے ہیں جو نی اکرم کے پاس آیا تھا اور اس نے آپ کو اس بات کی خبر دی تھی کہ اس نے ''الردم'' ( یعنی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار ) دیکھی ہے۔ پس حضرت ابو بکڑنے اس سے فرمایا تو وہی آ دمی ہے؟ اس آ دمی نے کہا ہاں۔ پس حضرت ابو کر سے فرمایا بیٹے جاؤ اور ہمیں بھی اس دیوار کا حال ساؤ؟ پس اس آ دمی نے کہا کہ میں ایک ایس جگہ بی گیا جہاں ك لوگ د بار ( يعني لو ب كا كام كرت ) تھے۔ پس ميں ايك محر ميں (بطورمهمان) داخل ہوا اور ديوار كي جانب ياؤں كركے ليث كيا۔ پس جب مورج ك غروب مون كا وقت آياتوش في ايك آوازي جواس في في مي فينيس خ تحي بس (آوازي كر) مي مروب ہوگیا۔ پس گھر کے مالک نے جھے کہا کہ خوفز وہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تھے کی قتم کا نقصان نہیں پہنچے گا اور بدآ واز ا کی قوم کی ہے جواس وقت اس دیوارے واپس جارہے ہیں۔ کیا آپ آسانی کے ساتھ (لینی بغیر کس تکلیف کے ) اس دیوار کو دیکھ سكتے ہيں۔راوى كہتے ہيں ميں نے كہا ہاں۔راوى كہتے ہيں كدوسرے دن ميں ديواركود كھنے كيلے مي اتو ميں نے ديكھا اس ديوار ميں لوہے کی اینٹیں تکی ہوئی میں اوروہ یوں معلوم ہوتی ہیں کو یا کہوہ چٹا نیں ہیں اوران کے درمیان گاڑی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح د کھائی ریتی تھیں۔اس دیوارکو دورے دیکھا جائے تو یول محسوں ہوتا تھا گویا کہ وہ یمنی چادر ہے۔ پس اس کے بعد میں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اوران کواس واقعہ کی خبر دی۔ پس آ پ نے فرمایا کہ جھے دیوار کی کیفیت بتلاؤ؟ پس میں نے عرض کیا وہ دیوارالی ہے کویا کہ وہ کمنی جا در ہو۔ پس آ پ کے فرمایا جو خص بیرجا ہتا ہو کہ وہ اس خض کو دیکھے جس نے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کو دیکھا ہوتو اے چاہئے کہ وہ اس (آ دئی) کو دیمے لے۔ پس حضرت ابو برانے (بین کر) فرمایاتم نے بچ کبا ہے۔ "الردم" سے مرادوہ دیوارہ جب كواسكندر ذوالقرنين نے "ياجوج و ماجوج" كورو كئے كے لئے بنايا تھا جيسے پہلے كز را ہے۔وہ اس طرح كداسكندر ذوالقرنين (اپني سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ) جب دو بہاڑوں کے درمیان (ایک جگہ) بینچے تو انہوں نے وہاں ایک قوم کو پایا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُونَ" (ووقوم آپ كي بات يجيم پر قادر نيقي الاعراف-آيت٩٣) جوآپ كي (ليني اسكندرذوالقرنين كي) الفتكو بجھنے سے قاصرتنی (ليكن انہوں نے كسى ندكى طرح) آپ سے شكايت كى كد" ياجوج و ماجوج" نے زيمن ميں فساد كهيلا ركھا ہاور'' یا جوج و ماجوج'' ان مساکین کی بستیوں میں داخل ہو کرگھاس' ہے اور سبزیاں کھاجاتے ہیں اور خشک گھاس' ہے اور سبزیاں الفاكر لے جاتے ہيں۔ يہ كى كہا كيا ہے كداس قوم نے شكايت كى كدوه (يعنى ياجوج وماجوج) لوكوں كو بھى كھاجاتے ہيں۔ يس قوم

کے لوگوں نے حضرت ذوالقر نیمن سے کہا کہ ہم آپ کوخراج ( ٹیکس وغیرہ ) دے دیتے ہیں۔ آپ ہمارے اوران ( یعنی یا جوج و ماجوج ) کے درمیان ایک (مضبوط) دیوار بنادیں۔ پس حضرت اسکندر ذوالقرنین نے ان کے مال کی پیشکش کوردکردیا اوران ہے جسمانی کام کرنے کی مدوطلب کی۔ پھراس کے بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان کے فاصلہ کا انداز ہ لگایا تو انہوں نے اس فاصلہ کو''سوفر سخ'' یایا۔ پس حصرت ذوالقرنین نے لوگوں کو بنیادیں محدود نے کا حکم دیا اوراتنی حمیری بنیادیں کھدوا کیں یہاں تک کہ ز مین سے پانی نکلنے لگا۔ پھر چوڑائی میں پھاس فرخ سک بنیادی کھودی سئیں اوران بنیادوں کو بدی بڑی چٹانوں سے بحر دیا گیا اور پھلے ہوئے تا نے کو بطور گارااستعمال کیا گیا۔ چنانچہوہ دیوارالی تیار ہوگئی کویا وہ زمین کے اندر سے نکلا ہوا پہاڑ ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنیادوں اور دیوار میں پھروں کی بجائے لوہے کے بڑے بڑے کڑے لگائے گئے تھے۔ پھران لوہے کے تکڑوں کے درمیان لکڑیاں اور کو کلے چن دیئے گئے تھے اور بھٹی جلا دی گئی تھی یہاں تک کہ جب لوہے کے تکڑے بالکل سرخ ہو گئے تو ان کے اوپر پچھا؛ اوا تانبا ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے او ہے کے کلڑے ایک دوسرے سے جڑ مکتے اور بول محسوس ہونے لگا کہ گویا او ہے کا کوئی تفوس پہاڑ ا واور اس پرلوہ اور تا نے کی کیلیں گاڑ دی گئی ہوں۔ نیز دیوار کے درمیان میں پیتل بھی لگایا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ دیوار یوں وَلِها لَى دِينَ تَعْمَى كُويا كه اليك اليي حاور موجس بِنْقش و تكاركيا كيا مو پس ديوار ميں موجود چكنامث كي وجه سے ياجوج و ماجوج اس و بوار پر چڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس دیوار میں سوراخ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ پس' کیا جوج و ماجوج'' و بوار اور سمندر کے درمیان محصور میں (لیعنی ان کے آ مے سمندر ہے اور ان کے پیچے مید دیوار ہے) وہ (لیعنی یاجوج و ماجوج) ان محجیلیوں کو کھاتے ين جوموسم ريخ من بارش كى طرح ان يربرى بين - نيز بورا سال" يجوج وماجوئ" يبي مجيليان كمات بين كيكن" ياجوج وماجوج" ك کثرت کے باوجودان کی غذامیں کی نہیں ہوتی ۔ واللہ تعالی اعلم۔

# آلُيَامُور

"النّامُور" ابن سيدہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد پہاڑی بروں کی ایک قتم ہے يا اس کے مشابہ کوئی حيوان ہے۔ اس کا ایک سينگ ہوتا ہے جواس کے مراد ندر سے اہل علم نے کہا ہے کہ "الميامور" ہے مراد فد کر بارہ سنگھا ہے جس کے سينگ آرے کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ جانورا کشر عادات میں گورخر کے مشابہ ہوتا ہے۔ "الميامور" ہے مراد فد کر بارہ سنگھا ہے جس کے سينگ آرے کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ جانورا کشر عادات میں گورخر کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ جانوں ان کھی جہاں درختوں کی کشرت ہو جب بیہ جانور پانی پی لیتا ہے تو اس میں پھرتی پیدا ہوجاتی ہے اور بیدرختوں کے درمیان اچھلے کودنے لگتا ہے۔ بسااوقات اس جانور کے سینگوں کی شاخوں کی شاخوں میں پھنس جاتی ہیں۔ پس بیا تو اس کی شاخوں کی شاخوں میں پھنس جاتی ہیں۔ پس بیا تو اس کی شاخوں کو درختوں کی شاخوں کی درختوں کی شاخوں کی شاخوں کی شاخوں کی شاخوں کی شاخوں کی شاخوں کی درختوں کی شاخوں کو درختوں کو درختوں کی سیادہ کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کی تو اس کی سیادہ کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کی سیادہ کو درختوں کی سیادہ کی سیادہ کو درختوں کی سیا

یامور کا شرع تھم یہ جانور بارہ سکھا کی طرح حلال ہے۔

marfat.com

### اليؤيؤ

''المیؤیف'' بیدایک پرندہ ہے۔ اس کی گئیت ابوریان ہے۔ بیدایک شکاری پرندہ ہے بوشکرہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ تحقیق ''باب الصاذ' میں ''الصقر'' کے تحت اس کا ذکر گرز رچکا ہے۔ اس کی بچن ''المیابی'' آتی ہے۔ مجمد بن زیاد زیادی بھی ''المیؤیف' کے لقب سے مشہور تقے مجمد بن زیاد زیادی اہل بھرہ کے امام تھے۔ انہوں نے تماد بن زیداوردیگر اہل علم سے حدیث روایت کی ہے۔ ابن ماہد اور بخاریؒ نے ذیلی طور پران سے روایت کی ہے۔ مجمد بن زیاد زیادی کا انتقال موقام میں ہوا۔ ابن مندہ نے محمد بن زیاد زیادی کو ضعیف قرار دیا ہے جبکہ ابن حبان نے ان کو تقدراویوں میں شار کیا ہے۔

"اليؤيؤ" كاشرى علم اسكاكهانا حرام بي بيل كررار

خواص اس پرندے کا درائے اگر ختک کر کے کوزہ معری میں ملاکراس میں گوہ کا یا خانہ ملالیا جائے ادراہے بطور سرمہ آ تھوں میں لگایا جائے تو آ کھی سفیدی اللہ تعالیٰ کے عظم سے ختم ہوجائے گی۔ اس پرندے کا پیا شہدانہ (ایک ضم کی بوٹی) میں ملاکر ناک میں پڑھانے سے سرکے دردے لئے نافع ہے۔

### اليحبور

"اليحبود" اس مرادسر فاب كايجه به حقيق" الحباري" كتحت" باب الحاء" بس اس كاذكر گزرچكا ب

## اَلْيَحُمُور

"اَلْنِحُمُود" اَيكِ جَنَكَى جَو پايه (جانور) ہے جوانسانوں کو ديكھ كر بھاگ جاتا ہے۔ اس جانور كے دو ليے سينگ ہوتے ہيں گويا كده دوآرے ہوں۔ وہ ان سينگوں كے ذريعے درختوں كوكافا ہے۔ پس جب يہ بياسا ہوتا ہے تو پائى پينے كيلے نہر كہ پاس جانا جا ہتا ہے كيكن رائے ميں گئے درخت حاكل ہوجاتے ہيں يہ جانوران گئے درختوں كوا ہے سينگوں ہے كافا ہے اور پائى پينے كے لئے نہر كی طرف جانا جاتا ہے۔ يہ چى كہا كيا ہے كہ 'الجحور' ہے مراد' الياموز' (بار سنگھا كے مشابہ ايك جانور) ہى ہے۔ اس كے سينگ بارہ سنگھا كے سينگ كى طرح ہوتے ہيں۔ يہ جانور ہرسال نچ ديتا ہے۔ اس جانوركا ديگ سرخ ہوتا ہے۔ يہ جانور بارہ سنگھا ہے زيادہ بھر تيا ہوتا ہے۔ جو ہرى نے كہا ہے كہ 'الجور' ہے مراد جنگلى گدھا ہے۔

محمور كاشرع عمم اس جانورى برقتم كا كمانا طلال ب-

خواص ا ساجانوری چربی کوروش بلسه میں ملاکر فالج کے مریض کے جم پر ماٹش کی جائے تو اس کے لئے بے صدنا فع ہے۔ فائدہ ا فائدہ ا نیاں دار اور افغری نازی الجوزی نے "سمّاب العرائس" میں لکھا ہے کہ ایک طالب علم تحصیل علم کے لئے اپنے ملک ہے کہیں جارہا تھا۔ پس راستے میں اس کی ملاقات ایک آ دی ہے ہوئی جواس کے ساتھ پہل پڑا۔ پس جب طالب علم اس شہر کے قریب پہنچا جس کے ارادے ہے وہ اپنے ملک سے آیا تھا تو اس آ دمی نے طالب علم سے کہا تحقیق ہم سفر ہونے کی بناء پر بھھ پرمیراحق رفاقت لازم ہو گیا ہے اور میں'' قوم جن' كاليك آ دمي مول اور مجھےتم سے ايك كام ہے؟ ليس طالب علم نے كہا تيراكيا كام ہے؟ اس آ دى نے جو دراصل جن تھا كہا كہ جب تو فلاں جگہ پہنچے گا تو وہاں تو چند مرغیاں پائے گا اور ان مرغیوں کے درمیان ایک مرغا بھی ہوگا۔ پس تو اس مرغ کے مالک کو ڈھونڈ کر اس سے وہ مرغ خرید لینااور پھراس مرغ کوذئ کردینا۔ پس میری تجھ ہے یہی حاجت ہے۔ پس طالب علم نے اس جن سے کہا: اے میرے بھائی میرا مجى تجھے ايك كام بى جن نے كہاده كيا ہے؟ طالب علم نے كہاجب كوئى شيطان ( يعنى سر ش جن ) كى انسان پر مسلط ہوجائے اور اس پر کسی عمل کا اثر نہ ہوتا ہوتو اس کی دوا کیا ہے؟ جن نے کہااس کی دواریہ ہے کہ <sup>وہ س</sup>حمور '' کی کھال کا ایک گز لمبا تانت لے کراس ہے آسیب زدہ آ دی کی شہادت کی انگلی خوب جکڑ کر باندھ دی جائے۔ پھر سنداب بری کا تیل لے کر چار قطرے آسیب زدہ آ دمی کے داہنے نتھنے میں اور تین قطرے اس کے بائیں نتھنے میں ٹیکا دیئے جائیں تو اس ہے آسیب کی موت واقع ہوجائے گی اور پھراس کے بعد کوئی دوسرا آسیب (سرکش جن وغیرہ) اس آ دمی پر مسلطنہیں ہوگا۔طالب علم نے کہا کہ جب میں شہر کی اس جگہ پر پہنچا (جس کی خبر مجھے جن نے دی تھی) تو میں نے وہاں ایک مرغاد یکھا جوایک بڑھیا کی ملکیت میں تھا۔ پس میں نے اس بڑھیا ہے وہ مرغا مانگا۔ پس بڑھیانے مرغافر وخت کرنے ہے انکار کردیا۔ پس بہت زیادہ اصرار کے بعد میں نے وہ مرغا دوگنی قیت میں بڑھیا سےخریدلیا۔ پس جب میں نے مرغا خریدلیا اور میں مرغا کا مالک بن گیا توجن نے مجھے اشارہ کے ذریعے مرغ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پس میں نے اس کو (بعنی مرغ کو) ذبح کردیا۔ پس اس وقت کچھ مرد اورعورتیں ایک گھرے نکلے پس وہ مرد اورعورتیں مجھے مارنے لگے اور وہ کہنے لگے اے جادوگر لیس میں نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں۔ پس انہوں نے کہا بے شک جب تو نے مرغ ذیج کیا ای وقت ہماری جوان لوکی پرجن مسلط ہوگیا ہے اور وہ اس سے الگ ہونے کے لئے تیار نہیں ہے۔ (طالب علم کہتا ہے) پس میں نے ان سے ( یعنی مردوں اور عورتوں سے ) ایک گر کمی د محمور ' کی کھال اور سنداب کا تیاں طلب کیا۔ پس وہ بددونوں چیزیں میرے پاس لے کرآئے۔ پس میں نے تانت کے ذریعے آسیب زدواڑی کی انگلی خوب جکڑ کر باندھ دی۔ پس جب میں نے بیٹل کیا تو جن جینے لگا اور کہنے لگا کیا میں نے مختجے اس عمل کی تعلیم دی اس لئے دی تھی کہ تو مجھ پر ہی اس عمل کو آ زمانا شروع كروے۔ پھريس نے سنداب كے تيل كے جار قطرے آسيب زدوائرى كے دائے نتھنے ميں اور تين قطرے اس كے باكيں نتھنے ميں زيا . دیے۔ پس ای وقت جن مردہ ہوکر گر پڑا اورنو جوان کڑکی کو اللہ تعالی نے شفاعطا فرمائی۔ پھراس کے بعداس پرکوئی بھی جن مسلط نہیں ہوا۔

## اليحموم

"المیحموم" اس سے مرادایک خوبصورت رنگ والا پرندہ ہے۔ یہ پرندہ تجاز کے نخلتانوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ میرا ( جی دمیری کا ) گمان سے کہ یہ تیتر کی قسم کا پرندہ ہے۔

ی موم کا شرعی علم اس پرندے کا کھانا طال ہے کیونکہ بیطیبات میں سے ہے۔"المیحموم" نعمان بن منذر کے گھوڑے کا نام بھی تھا۔"المیحموم" سے مراد "اللد خان الاسود" (سیاہ دھواں) بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیاہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا قول "وَظِلِّ مِنْ یَّحُمُوم" (اور کالے دھوکیں کے سابیمیں ہوں گے۔الواقعة -آیت ۲۳س) بھی ہے۔ اہل عرب جب کی ایس چیز کوج

marfat.com

انتبائی ساہ ہو نتانا چاہے ہیں تو ''اسود بحوم'' کے الفاظ استعال کرتے تھے۔ یہ می کہا گیا ہے کہ ''المیصعوم'' سے مراد جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس کے سائے میں جہنیوں کو بھایا جائے گا اس حال میں کہ نتو اس پہاڑ کی مٹی شینڈک ہوگی اور نہ بی اس کا منظر شمین ہوگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ''المیصعوم'' سے مراد جہنم کا ایک نام ہے۔ ضحاک نے کہا ہے کہ جہنم سیاہ ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی سیاہ ہوں گے اور ہروہ چیز جوجہنم میں ہوگی وہ سیاہ ہوگی۔ ہم جہنم کے شرے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔

### اليراعة

"الميواعة" اس سے مراد ايک چپوٹا سا پرندہ ( لينی جگنو ) ہے جب بيد دن کو پر داز کرتا ہے تو عام پٽڪوں کی طرح رکھائی دیتا ہے اور جب رات کو پرواز کرتا ہے تو بوب محسوں ہوتا ہے۔ گویا کہ چپنے والاستارہ ہو یا کوئی چراغ اڑ رہا ہو۔ ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ "المبواع" سے مراد چھر اور کھی کے درمیان کی ایک محلوق ( لینی کھی ) ہے جومنہ پر سوار ہو جاتی ہے ( لیعنی منہ پر پیٹے جاتی ہے ) لیکن ڈکٹ بیس۔ ای طرح " المیواعة" سے مرادشتر مرغ بھی ہے۔

امثال اللعرب كتي بين "احف من يواعة" (يواعة عزيادو إلكا)-

### اليربوع

کونکہ''النافقاء اليربوع'' کامعنی (يربوع کی چھي ہوئی بل ہے) اسی طرح منافق ظاہری طور پرايمان کا دعويدار ہوتا ہے ليكن اس كے دل میں کفر ہوتا ہے۔اس جانور کی فطری خاصیت سے کہ بیزم زمین پر چاتا ہے تا کہ اس کے قدموں کی آ ہٹ کو شکاری س کرا ہے شکار نہ کر لے۔خرگوش بھی ای طرح کرتا ہے۔ یہ جانور جگالی بھی کرتا ہے اور میگلی بھی کرتا ہے اس جانور کے منہ میں او پراور پنچے دانت اور ڈاڑھ بھی ہوتی ہے۔ جاحظ اور قرویٰ نے کہا ہے کہ 'الیر بوع' چوہے کی ایک قتم ہے۔ قرویٰ نے بیجی کہا ہے کہ بدحیوان ان حیوانات میں سے ہے جن کیلئے ایک سردار ہوتا ہے جس کے مکم کی تعمیل کی جاتی ہے چنانچہ جس وقت ان حیوانات کا سردار ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سردار کی چٹان وغیرہ پر کھڑا ہوکر ہر طرف دیکھتار ہتا ہے۔ پس آگروہ سردار کسی ایسی چیز کودیکھ لے جوان کیلئے خطرہ کا باعث موتوا پے دانتوں کو کشکاتا ( یعنی بجاتا) ہے جس سے ایک خاص قتم کی آواز پیداموتی ہے۔ پس جب اس قتم کے تمام حیوانات اس آواز کوئ لیتے ہیں تو وہ اپنی بلول کی طرف لوث آتے ہیں۔ پس اگر اس فتم کے حیوانات کا سردار خطرے سے ان کو آگاہ نہ کرے۔ یہاں تک کدان میں ہے کوئی حیوان شکار کرلیا جائے تو بیتمام حیوانات مل کراپنے سردار پرحملہ آ ور ہوجاتے ہیں اور اسے قل کردیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو والی ( یعنی سردار ) بنالیعتے ہیں۔ جب اس قتم کے حیوانات معاش کی تلاش میں باہر نگلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا سردار باہر نکاتا ہے اور صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ پس جب اے کوئی خطرناک چیز دکھائی نہیں دیتی تو وہ اپنے دانتوں کو کفانا تا ہے جس کی آ واز اِس فتم کے دوسرے حیوانات تک پہنچی ہے تو وہ بھی این بلول سے باہر نکل آتے ہیں۔ "اليربوع" من واوَ اور ياء ذائد بي \_ پس ضروري تفاكه بم اس جانوركا تذكره" باب الراء" من كرتے ليكن بهت ب اللهوں سے سي

بات محق ہے کہ 'الیر بوع' میں واؤ اور یاءزا کد ہیں۔اس لئے ہم نے اس کا تذکرہ بہال کردیا ہے۔

الحکم 🛚 ''الير بوع'' كا كھانا حلال ہے كيونكه اہل عرب اس كوحلال سجھتے تھے اور اس كا گوشت كھاتے تھے۔عطاءُ احمرُ ابن منذر اور ابوثور کا یمی قول ہے۔امام ابوصنیف ؒنے فرمایا ہے کہ 'الیر بوع' منہیں کھایا جاتا (یعنی حرام ہے) کیونکہ بیحشرات الارض میں سے ہے۔

امثال الرعرب كتية بين "اصل من ولداليوبوع" (يربوع ك يجد بهي زياده كراه)

خواص الدوبوع" كاخون كي الإجائ اور پولول كاندرك بال اكهار كر پولول ير"اليربوع" كاخون الدياجات تو پوٹوں بر دوبارہ بالنہیں آگیں گے۔

تعبير اليوبوع" كوخواب مين و كينا ايے آدى پر دلالت كرتا ہے جوجھوٹى قسمين كھاتا ہو ليس اگر كوئى آدمى خواب مين ''اليربوع'' ہے جھگڑا کرے تو اس كى تعبير بيہو كى كہ خواب ديكھنے والے كاكسى ايسے انسان كے ساتھ جھگڑا ہوگا جس ميس''اليربوع'' جیسی عادات یائی جاتی ہوں گی۔

## اليرقان

"اليوقان" اس سے مرادايك كيرا ہے جو كھتى ميں پيدا ہوتا ہے۔ پھراس كى شكل تبديل ہو جاتى ہے۔ پھراس كے بعدود پرواز کرنے لگتا ہے۔اس کیڑے کو' زرع میروق' بھی کہاجاتا ہے۔ابن سیدہ نے ای طرح کہا ہے۔

marrat.com

#### اليسف

"اليسف" اس مراد "كمى" ب تحقق باب الذال مي اس كاتفسلى تذكره كزر چكا ب -الكيام و

"اَلْمَيْهُو" (یاء کے فقہ کے ساتھ) اس سے مراد کمری کا وہ بچہ ہے جوشیر اور بھیڑئے کی کچھار کے قریب باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک گڑھا کھود کر اے گھا ہی وغیرہ سے چھپا دیتے ہیں۔ اس جب اس بکری کے بچہ کی آواز بجوسٹنا ہے تو اس کی علاش میں اس کی جانب آتا ہے۔ ایس وہ گڑھے میں گر جاتا ہے۔ "اَلْمَیْمُو" سے مراد ایک جو پایہ ہے جو خراسان میں پایا جاتا ہے۔ یہ چو پاید محنت و مشقت کے باوجود فریہ ہوتا ہے۔

### اليعفور

"المبعفود" اس سے مراد ہرن یا نیل گائے کا بچر ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد نر ہرن ہے۔" دھنرت سعد بن عباد ہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم عقطی اپنے بعفود نامی گدھے پرسوار ہوکران کی عیادت کیلئے تشریف لائے۔" (الحدیث) یہ مجی کہا گیا ہے کہ اس گدھے کواس کے فاکستری رنگ کی وجہ سے "بعفود" کہا جاتا تھا جس طرح سزرنگ کے جانورکو "پخضود" کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تی اکرم کے گدھے کو "بعنور" اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی چال ہرن کے مثابتھی۔ واللہ تعالی اعلم۔

### اليعقو ب

"المعقوب" اس سراد فدكر (بيني فر) چكور ب- جواليق في كهاب كدائ مني على يد لفظ "المعقوب" صحيح عربي كالفظ ب- دبا الله يح بى كانام يحقوب (عليه السام) توبير مجمى لفظ به بيسي يوسف يؤس اورائست (عليم السام) مجمى نام بيس جوبرى في كهاب كداكر كى آدى كانام "يعقوب" جوتوبير مجمد اورعليت كى وجد في فيرضعرف برحاجات كالين "الميعقوب" چكور كرمني ميس منصرف برحاجات كا كيوند اس منى هي بيضالص عربي لفظ باوراس ميں فير منصرف بونے كيك (اسباب منع صرف ميں سے) كوئى سبب موجوديين ب-چكور كا شركى تحكم الله من في كم مرفى اور چكور سے بيدا شدہ كى برغدہ كو اگر كوئى محرم حالت احرام ميں قبل كرؤالے تو اس بر

#### اليعملة

"اليعملة" اس مرادكام كرنے والا اون يا اوخى بـ اس كى جع "يعملات" بـ

### اليمام

"اليمام" اصمعى نے كباب كراس براج جلكى كور ب-اس كاواحد" يمامة" ب-كسائى نے كباب اس برادوه برعمه

ہے جوگھروں میں رہتا ہے اور 'الیمامۃ' ایک لڑکی کا نام بھی ہے جس کی آئکھیں کرنجی ہوتی ہیں۔ بیلڑ کی تین دن کی مسافت کے فاصلہ سے کسی چیز کو دیکھ لیتی تھی۔ جاحظ نے کہا ہے کہ بیلڑ کی لقمان بن عاد کے قبیلہ سے تھی اور اس کا نام' 'غزز'' تھا۔ اس کی آئکھیں کرنجی تھیں۔ اسی طرح ''الزباء'' نامی عورت بھی کرنجی آئکھوں والی تھی اور''البسوس'' نامی عورت بھی کرنجی آئکھوں والی تھی۔ بیر ایعنی بیامة نامی لڑکی ) پہلی لڑک ہے جس نے''اٹمڈ'' سرمداستعال کیا تھا۔

فاكده المُبتِلاةُ الْاحْيَادِ بِالنِّسَاءِ الْاَشْرَادِ" مِن مرقوم بكدوه عورتين جوعرب مين ضرب المثل كي حيثيت اختيار كريكي تهين پانچ ہیں۔ وہ پانچ عورتیں درج ذل ہیں۔ زرقاء الیمامة ، البهوس، دغة ،ظلمة اورام قرفة ۔ رہی زرقاء جسے اس کی بصارت کی بناء پر زرقاء اليمامة كها جاتا تفا اوريه بني نميركي ايك عورت تفي جو يمامه مين مقيم تفي بيعورت تاريك رات مين سفيد بال اورتين دن كي مسافت کی دوری ہے گھوڑسوار کو دکھے لیتی تھی۔ بیعورت اپنی قوم پرحمله آور ہونے والے لشکر کو دیکھر قبل از وقت اپنی قوم کو آگاہ کر دیتی تھی اوروہ لوگ لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کر لیتے تھے۔ پس کی لشکر کے امیر نے اس قوم کے خلاف یہ حیلہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ مخص درخت کی ایک شاخ کاٹ کراپ ہاتھ میں لے لے اور اس کی آٹر میں آگے بڑھے پس زرقاء نے انہیں دیکھا تو کہنے لگی ہے شک میں ایک درخت کود کھورہی ہوں جوتمہاری طرف بوھ رہا ہے۔ پس اس کی قوم نے زرقاء سے کہا کہ حقیق تیری عقل ماری گئ ہے۔ بھلا درخت کیے چل سکتا ہے؟ زرقاء نے کہا میں نے جو تمہیں کہا ہے وہی درست ہے۔ پس اس کی قوم نے اس کی تکذیب کی؟ پس قوم نے اس حال میں صبح کی کدوشمن ان پرحمله آور موا اور اس نے زرقاء کوقل کردیا۔ دشمن نے جب زرقاء کی آئکھیں چیر کر دیکھیں تو اس کی آئکھوں کی رگول میں اثد کی کثرے تھی کیونکہ زرقاء بکشرت اثد سرمہ استعال کرتی تھی۔ رہی بسوں۔ پس اس کے متعلق کہا جاتا تھا"اشاھ من البسوس" (بسوس سے زیادہ منحوس) میعورت جساس بن مرة بن ذهل بن شیبان کی خالہ تھی۔اس کی ایک افٹی تھی جس کی وجہ سے کلیب بن واکل کوتل كرديا كيا تھا۔ كليب بن وأكل تے قبل كے باعث قبيله بجراور قبيله تغلب ميں جنگ چھڑ كئى تھى جے جنگ بسوس كہا جاتا ہے۔ رہى " دغة" تو اس كم تعلق بيضرب المثل مشهور بي "احمق من دغة" (دغة بي زياده احمق) بيده عورت ب جس كاتعلق بنوعجل سي تفايه اس كا زكاح " فبيله بن العنمر "میں ہوا تھا۔رہی"ظلمة" تو اس کے متعلق اہل عرب میں بیضرب المثل مشہور ہے"اذبی من ظلمة" (ظلمة سے زیادہ زانی) بیہ قبیلہ ھذیل کی عورت ہے جس نے چالیس سال زنا کرایا اور چالیس سال تک حکمران رہی۔ پس جب بیعورت بڑھاپے ک<sub>ی</sub> بناء پر زنا اور حکومت سے معذور ہوگئی تو اس نے ایک برااور ایک بری خریدی۔ پس وہ عورت برے کو بکری پر (جفتی کیلئے) چھوڑ دیتی تھی۔ پس اس سے كما كيا كدتو ايسا كيول كرتى ب؟ اس عورت نے كما كديس ان دونول كے درميان جماع سے پيدا مونے دالى آ دازكو سننے كيلئے ايساكرتى مول-ربى "ام قوفة" ال كم متعلق بيضرب الشل مشهور هي "امنع من قوفة" (ام قرفة سے زياده محفوظ) بيعورت مالك بن حذيف بن بدرالفر اری کی بیوی تھی۔اس عورت نے اپنے گھر میں بچاس تلواریں لٹکائی ہوئی تھیں جن میں سے ہرایک تلواراس کے کسی ذی محرم کیلئے تھی۔ متحقیق ابن سیرینؓ سے عورتوں کے متعلق سوال کیا گیا؟ پس ابن سیرینؓ نے فرمایا عورتیں فتنوں کے دروازوں کی تنجیاں ہیں عُم کا خزانہ میں اگر عورت تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گی تو تجھ پراحسان جتلائے گی اور تیرے راز کو فاش کردے گی۔ تیرے حکم کو ٹال دے گی اور تیرے غیر کی طرف مائل ہوگی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تورتیں رات کے وقت خوشبو ہیں اور دن کے وقت کا نٹا ہیں۔ یہ بھی

marfat.com

کہا گیا ہے کہ کی عظمند آ دی کو کہا گیا کہ تیرادشن مرکیا ہے۔ پس اس عظمند آ دی نے کہا کہ جھے یہ بات پیندھی کہ تم بھے ہے ہے کہ (اس نے (لیحنی میرے دشن نے) نکاح کرلیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آ دی تمن باقوں ہے مجبور ہوتا ہے۔ ان میں ہے پہلی بات یہ ہے کہ آ دی اپنی مصلحت کے کاموں میں بیدار رہنے میں کوتا ہی کرنے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آ دی خواہشات نفسانی کی تخالفت کرنے ہے مجبور ہوتا ہے۔ تیمری بات یہ ہے کہ آ دمی عورت کی وہ بات قبول کرلے جس کا اے علم نہ ہو لیعن حکماء نے کہا ہے کہ جہالت سے بڑھ کرکوئی مصیبت نہیں اور عورت سے بڑھ کرکوئی شرمییں۔

### اليهودى

"المهودى" اس مرادايك مجلى بجوسندر من بائى جاتى ب تحقيق" باب اشين" مراس كاتذكره كزر د كاب

## ٱلۡيَوَحِّى

"اَلْيَوَحِي" (یا واور واؤکے فتر کے ساتھ اور صاد مشدد کے کسرہ کے ساتھ ) اس سے مراد باز کے مشابدا کی عواتی پرندہ ہے جس کے باز و"الباشق" (باز) سے لیے ہوتے ہیں اور یہ پرندہ شکار کرنے میں بہت تیز ہوتا ہے۔ یَوَحِنّی کا شرکی تھم | یہ پرندہ حرام ہے چیے" باب الحام" میں گزرچکا ہے۔

### ٱلۡيَعۡسُوۡب

کرتی ہیں۔ یہ ( یعنی رانی مکھی ) اپنے ماتحت تکھیوں کا انظام ای طرح کرتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا کا انظام کرتا ہے۔ يهال تك كم جب كھيال اپ كھر (يعنى چھند ) ميں والي آتى بين توبيد (يعنى رانى كھي ) دروازے پر كھڑى ہوجاتى ہے۔ لي كو بھی کھی دوسری کھی ہے آ گے بڑھنے کیلئے مزاحمت نہیں کرتی بلکہ تمام کھیاں ایک ایک کرکے اپنے گھر ( یعنی چھنہ ) میں داخل ہوجاتی ہیں اور کوئی بھی کھی دوسری کھی کے ساتھ مزاحت اور تصادم نہیں کرتی۔ بالکل ای طرح جیسے ایک امیر تنگ گزرگاہ پر ایک یک کرکے اپنا اشکر گزارتا ہے۔شہد کی تھیوں میں ایک عجیب وغریب خصوصیت سی بھی ہے کہ ایک ہی چھتہ میں دوامیر جمع نہیں ہو سکتے اور مجمی الی صور تحال پیش آ جائے تو شہد کی تھیاں دوامیروں میں سے ایک امیر کوتل کردیتی ہیں اور پھر ایک امیر پر اکشی ہوجاتی ہیں۔ایبا کرنے ( یعنی ایک امیر بنانے ) کی وجہ سے ان میں ( یعنی شہد کی محصوں میں ) کسی قتم کی عداوت نہیں پھیلتی اور نہ ہی اس وجہ سے ایک محصی دوسری مکھی کو کسی قتم کی تکلیف پہنچاتی ہے (بلکددوامیرول کا ہونا ہی شہد کی محصول کے لئے اذیت کا باعث ہوتا ہے) نیز شہد کی تمام کھیاں ایک ہی امیر پرجمع ہوجاتی ہیں۔ابن سی نے اپنی کتاب "دعمل الليوم والليلة" میں حضرت ابوا مام یا بلی کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جبتم میں سے کوئی آ دمی بدارادہ کرے کہ وہ مجد سے باہر نکل جائے تو الليس ا پنظر کو پکارتا (لینی آواز دیتا) ہے تو اس کالشکر اس کے گردجم جوجاتا ہے جیے شہد کی تھیاں'' یعسوب'' (رانی تکھی) کے گر دجمع ہوجاتی ہیں۔ پس جبتم میں سے کوئی شخص مجد کے دروازے پر (مجدے نکلنے کیلئے) کھڑا ہوتو اسے جاہئے کہ وہ یہ کلمات کے "اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ" (اےاللہ میں اللیس اوراس کے شکرے تیری پناہ طلب کرتا ہوں) پس جب کوئی آ دمی پیکلمات پڑھ لے گا تو اس کو (ابلیس اوراس کالشکر) ضررنہیں پہنچائے گا۔لفظ ''الیعسوب' سردار کے لئے بھی مستعمل ہے۔حضرت علیؓ نے جب حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید کو جنگ جمل کے دن مقتول کی حالت میں دیکھا تو فر مایا بیہ قریش کے ''بعسوب'' ( یعنی سردار ) تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن ؒ نے جنگ جمل کے دن زبردست قبال کیا تھااوراس دن آ پ کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا جس میں آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ پس ایک گدھاس ہاتھ کو (انگوٹھی سمیت) اٹھا کر لے گیا اور اس نے اس ہاتھ کو' ممامہ' میں گرا دیا۔ پس اس انگوشی کی وجہ ہے لوگوں نے پیچان لیا کہ یہ حضرت عبدالرحلٰ بن عمّاب بن اسيد كا ہاتھ ہ (اور انہیں معلوم ہوگیا کہ حضرت عبدالرحمٰن شہید ہو چکے ہیں ) پس لوگوں نے حضرت عبدالرحمٰن کی نماز جنازہ پڑھی۔ پس تمام اہل علم کااس بات پراتفاق ہے کہ جنگ جمل کے دن اس ہاتھ کوایک پرندہ اٹھا کرلے گیا تھا اور اس نے اسے (لینی ہاتھ کو) تجاز میں گرا ویا تھا۔ پس نماز جنازہ پڑھ کراس کو (لینی جفرت عبدالرحمٰن کے ہاتھ کو) وفن کردیا گیا تھا۔لیکن اہل علم کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے كەحفرت عبدالرحمٰن كے ہاتھ كواٹھاكر لے جانے والا پرندہ كونسا تھا اوراس پرندے نے اس ہاتھ كونس جگه گرایا تھا۔ پس كہا جاتا ہا اس ہاتھ کو گدھ نے اٹھایا تھا اور اس نے ای دن (لیعنی جنگ جمل کے دن)'' یمامہ''میں اس کو (لیعنی ہاتھ کو) گرادیا تھا۔ جیسے پہلے گزرا۔ابن تتیبہ کہتے ہیں کہ اس ہاتھ (بعنی حضرت عبدالرحمٰن کے ہاتھ ) کوعقاب نے اٹھایا تھا اور پھرای دن (بعنی جنگ جمل کے دن ) بی عقاب نے اس ہاتھ کو' یمامہ' میں گرا دیا تھا۔ حافظ ابومویٰ اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ پرندے نے اس ہاتھ کو مدیند منورہ میں گرایا تھا۔ شخ نے ''شرح مہذب' میں لکھا ہے کہ پرندے نے اس ہاتھ کو ( یعنی حفزت عبدالرحمٰن کے ہاتھ کو ) مکه مرمد میں گرایا

marfat.com

تحاصیح مسلم میں نواس بن سمعان کی طویل حدیث میں نہ کور ہے کہ دجال کے ساتھ ساتھ زمین کے فزانے چلیں گے اور یہ زمین کے خزانے دجال کے اردگرداس طرح جمع ہوجا کیں مے جیسے شہد کی تھیاں اپنے سردار ( لیٹنی رانی تھی) کے اردگرد جمع ہوجاتی ہیں جب حضرت ابو بمرصد یق "کی و فات ہوگئی تو حضرت علی اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوگئے جہاں آٹ کو ( لیجنی حضرت ابو پڑھو ) کفن دیا گیا تھا اور فرمایا: اللہ کاتم آپ ( لیعن حضرت ابوبر ) مونین کے سردار تھے اور ایک پہاڑ کی طرح (مضبوط) تھے جس کو فشکی کی ز بردست آئدهیال اور تندو تیز سمندری ہوا کیں بھی متحرک نہیں کرسکتیں ۔ پس حضرت علی نے حضرت ابوبر کو کوس سے سمبلے اسلام قبول کرنے کی وجہے" العصوب" قرار دیا ہے کیونکہ "العصوب" (لیتی رانی کمی) دوران پر داز شہد کی محصوں کے آ کے ہوتا ہے جب ''الیسوب'' (لینی شهد کی کھیوں کا سردار رانی مکھی) برواز کرتا ہے تو شہد کی کھیاں اس کے پیچے پرواز کر تی ہیں۔ نیز''العواصف'' ہے مراد منظى كى مهلك بوا ب اور"القواصف" سے مراد سندركى مهلك بوا ب-الله تعالى كا ارشاد ب-" وَ لِسُلَيْمَانَ الرّيْحَ عُاصِفَةً" (اورسليمان عليه السلام كے لئے ہم نے تيز ہوا كومخر كرديا۔ الانبيا: آيت-٨١) اى طرح اللہ تعالى كاارشاد بي " فير مُسِلَ عَلَيْكُمُ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغُرِ قَكُمُ بِمَا كَفَوْتُمُ " (اورتبارى تأثرى كيدلتم يرخت طوفاني مواجيج كرتهين عَرَق كرديا- بني اسرائيل زآيت-19) كامل ابن عدى مي حضرت عبدالله بن واقد الواقعي اورعيسي بن عبدالله بن محد بن على بن ابي طالب کے حالات میں مذکور ہے کہ تبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ موشین کے سردار میں اور ' مال' کفار کا سردار ب-ایک روایت ب "بعسوب الظلمة" اورایک روایت مین العسوب المنافقین" کے الفاظ مرقوم میں \_ لینی مال کے ذریعے کفار" ظالم اورمنا فن اوگ مونین کونصان بہنچاتے ہیں۔ یہ محمی کہا گیا ہے کہ حضرت علی کودد امیر الحل" بھی کہتے ہیں۔علامه ومیری فرماتے میں کر بیک استان الان اختام ہے۔اس کتاب کی شان برے کراس کا اختام " ملک اُنول" (شہد کی محمول کے بادشاہ) بر ہوا جس کے لعاب سے اللہ تعالی نے موم اور شہد نکالا ( لیعنی پیدا فر مایا) ہے کہ ایک ( لیعنی موم ) ردشی کا کام دیتا ہے اور دومرے میں ( لیعنی شريس) شفاء إوراس كتاب كى ابتداء "مك الوحن" (جنگلى جانوروں كے بادشاه) "ليني شير" سے بوئى جوشجاعت ميں ضرب المثل - "وصلى الله على سيدنا محمد المصطفى و رضى الله عن آله وعترته وصحبه اهل الفضل والوفا" مؤلف (لینی علامہ دمیریؓ نے کہا ہے کہ میں اس کے (لینی حیا ۃ الحیوان کے ) مسودہ سے رجب <del>''ای کیچے میں فارغ ہوا۔ اللہ</del> تعالى اس كو (يعن حاة الحيوان كو) إلى رضا عاصل كرف كا اور اخروى كاميا في كا دريعه بنائي- "وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوةً إلا باللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ" (ورتبيس بي بحرنا ورطاقت محرالله كساته جوبالدعظت والاب-)

(٢٠٠٨-١-١٥ بروز هفته بوقت ابج دن بفضله تعالى كتاب كاتر جمة تم موا مترجم)

تمت با الخير